



## PDFBOOKSFREE.PK

مع افارات و ارشارات حضرت شیخ حاجی املاد الله مهاجر مکی حلله

(ز مجراه مُنْ وَهِدَة عَضرةَ مولانا إنثر فَ على تعانوي على

اِدَارَهُ تَالِيهُ فَاتِ اَشْرَفِتِيَّ چوک فواره کنتان پَاکِٹتان پوک فواره کنتان پَاکِٹتان 061-4540513-4519240)

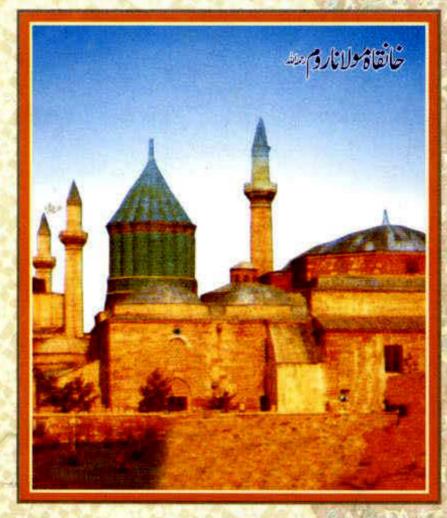

## Y: 7') DADAGADAGADAGADAGA

## العشر السادس من شرح الدفتر السادس من المثنو ى للمولوى المعنو ى افتتح فيهم فتصف صفر ١٣٣٣ هـ بسم الله الرحمن الرحيم

واستان آل سهمسافر مسلمان وترساد جهو دوآ نکه بمنز لقوتے بافتند ترساو جهو دسر بودند گفتند آل قوت را فردا خوریم مسلمان صائم بود و گرسنه ماندازال که مغلوب بود تین مسافر دن نفرانی اور یهودی اور مسلمان کا قصهٔ ان کوراسته مین کھانے کوملانفرانی اور یہودی پید تین مسافر دن نفرانی اور یہودی پید مجرے تھانہوں نے کہا کھاناکل کھائیں گے مسلمان روزہ داراور بھوکار ہاکیونکہ وہ عاجز تھا۔

| تانگردی ممتحن اندر ہنر                                  | یک حکایت بشنو اینجا اے پسر                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تا کہ ہنر میں تیرا امتحان نہ ہونے گئے                   | ایک حکایت من اس مقام میں اے پیر                    |
| همر بی کردند باجم در سفر                                | آل جهود و مومن و ترسامگر                           |
| سز میں باہم معیت افتیار ک                               | اس یہودی اور مومن اور عیسائی نے غالبًا             |
| چوں خرد با نفس و باآ ہر یمنے                            | باد و گمره همره آمد موضح                           |
| جس طرح عقل نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ                | دو مراہوں کے ساتھ ایک موس ہمراہ ہو گیا             |
| ہمرہ وہم سفرہ پیش ہمدگر                                 | مروزی و رازی افتند در سفر                          |
| ہم طریق اور ہم سفرہ ایک دوسرے کے سامنے واقع ہو جاتے ہیں | ایک مرو کا رہے والا اور ایک رے کا رہے والا سفر میں |
| جفت شد درجبس پاک و بےنماز                               | در قفس افتند زاغ و چغد و باز                       |
| جس میں ایک پاک اور ایک بے نماز مجتمع ہو گئے             | قض میں زاغ اور چغد اورباز واقع ہو جاتے ہیں         |
| مشرقی و مغربی قانع بهم                                  | كرده منزل شب بيك موضع بهم                          |
| ایک مشرقی اور ایک مغربی نے باہم دگر قانع ہو کر          | باہم منزل کی شب کے وقت ایک مقام میں                |
| روز با باہم ز سرما وز برف                               | مانده درمنزل زره خرد وشگرف                         |
| کی روز تک باہم دگر ہوجہ سرما اور برف کے                 | منزل میں رہ گئے ہیں راہ سے ایک خرد اور ایک بزرگ    |

| دفتر:۲ | ٢     | كليد شنوى جلد٢٣٠ -٢٨٠ كالم الم الم الم الم الم الم الم الم الم |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Г      | <br>- |                                                                |

| بکسلند و ہر کیے جائے روند                                 | چول کشاید راه و بردارند بند                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تو ہا ہم قطع تعلق کر دیں گے اور سب ایک جگہ چلے جادیں گے   | جب راستہ محل جاوے گا اور مانع کو مرتفع کر دیں سے        |
| جمع مرغال ہر کیے سوئے پرد                                 | چوں قفص را بشکند شاہ خرد                                |
| نؤ جماعت طیور کی ہر ایک ایک طرف کو اڑ جائے                | جب قض کو شاہ عقل توڑ ڈالے                               |
| در ہوائے جنس خود سوئے معاد                                | پر کشاده پیش ازیں پرشوق و یاد                           |
| این ہم جس کی محبت میں مقام عود کی طرف                     | اس سے پہلے شوق اور یاد میں مجرے ہوئے پر کھو لے ہوئے تھے |
| لیک پریدن ندارد روئے و راہ                                | پر کشادہ ہر دے بااشک و آہ                               |
| لیکن اڑنے کی کوئی صورت اور طریق نہ تھا                    | پر کھولے ہوئے تھے ہر دم افٹک و آہ کے ساتھ               |
| سوئے آل کزیاد آل برمی کشاد                                | چونکه ره یا بد پرد هر یک چوباد                          |
| ای کی طرح جس کی باد سے وہ پر کھولتا تھا                   | جب راہ کشادہ ہو گیا ہر ایک ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے        |
| چونکه فرصت یا فت آ ل سوکوفت راه                           | آ ل طرف کش بوداشک وسوز و آه                             |
| جب اس نے فرصت پائی اس طرف راہ چلنا شروع کر دیا            | جس طرف کہ اس کا گربیہ اور سوز اور آہ تھا                |
| از کجا جمع آمدند اندر بدن                                 | در تن خود بنگر ایں اجزائے تن                            |
| کہ بدن میں کبال سے جمع ہو گئے                             | تو اپنے تن میں ان اجزائے تن کو دکھے لے                  |
| عرشی و فرشی و رومی و کشی                                  | آبی و خاکی و بادی و آتشی                                |
| عرشی اور فرشی اور روی اور کشی                             | آبی اور خاکی اور بادی اور آتشی                          |
| اندریں منزل بہم از بیم برف                                | از امیدعود ہر یک بستہ طرف                               |
| اں مزل میں مجتمع ہیں خوف برف سے                           | ہر ایک امید عود سے ممثلی لگائے ہوئے ہے                  |
| درشتای بعد آل خورشید داد                                  | برف گوناگوں جمود ہر جماد                                |
| اس خورشید عدل کے بعد کے زمتان میں                         | برف گوناگوں سکون ہے ہر ساکن کا                          |
| کوه گردد کاهٔ ریگ و کاه پشم                               | چوں بتابرتف آں خورشید خشم                               |
| پہاڑتو گھاس ہو جادے گار یک ادر گھاس مثل ادن کے ہو جادے گا | جب اس خورشید قبر کی گرمی چیکے گ                         |
| چوں گداز تن بونت نقل جاں                                  | در گداز آید جمادات گرال                                 |
| مثل گداختگی تن کے وقت نقل روح کے                          | گداختگی میں آویں کے جمادات ثقیلہ                        |

طيرشوى جلد٣٣-٢٣٠) ﴿ وَمُؤْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ ٢٣ ﴾ ﴿ وَهُونُ وَهُونُ وَهُونُ وَهُونُ وَهُونُ وَهُونُ وَهُونُ وَهُونُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ایک حکایت سن اس مقام میں اے پسر تا کہ ہنر (اور زیر کی ) میں تیراامتحان نہ ہونے لگے (جس کا انجام نا کا می ہوااور بیتاغایت کے لئے ہے بعنی حکایت سننے سے بیافائدہ ہوگا تو ہنراورز برکی کہ کا دعویٰ نہ کرے گا جس کی ندمت حکایت کے بل کے اشعار میں بھی تھی اور ای کی تائید میں بیہ حکایت لائے ہیں اور حکایت سننے سے بیہ فائدہ اس لئے ہوگا کہ اس میں جالا کی کی مضرت جو کہ یہودی اور تر ساکو پیچی مذکور ہےوہ حکایت بیہ ہے کہ ) اس یبودی اورمومن اورعیسائی نے غالبًا (مسی ضرورت سے قصدأ) سفر میں باہم معیت بااختیار کی (یا شایدا تفاق ہے مرافقت ہوگئی ہواور ) دوگمرا ہوں کے ساتھ ایک مومن ہمراہ ہوگیا جس طرح عقل ( کہ )نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ (ہمراہ ہوگئی جن کا اجتماع انسان میں ظاہر ہے کہ عقل آ مر بالخیر مثل مومن کے لئے اورنفس و شیطان آ مر بالشرمثل یہود وتر سا کے ہیں آ گےاس اجتماع کی اور مثال ہے کہ جیسے بھی ایک مروکا رہنے والا اور ایک رے کارہنے والاسفر میں ہم طریق اور ہم سفرہ ایک دوسرے کے سامنے واقع ہو جاتے ہیں۔(اور جس طرح تبھی)قفس میں زاغ اور چغد( مشابہ یہود وتر سا)اور باز (مشابہمومن )واقع ہوجاتے ہیں (اورجس طرح) حبس میں ایک یاک اور ایک بے نماز مجتمع ہو گئے (اور جس طرح) باہم منزل کی (ہو) شب کے وقت ایک مقام میں ایک مشرقی اورا یک مغربی نے باہمدگر قانع ہوکر (اورجس طرح گویا) منزل میں رہ گئے ہیں راہ می (تجاوز کر کے ) ایک خرداورایک بزرگ کنی روز تک باہمدگر بوجہ سر ما اور برف کے (ان سب مثالوں میں مابہ الاشتراک اجتاع اتفاقی عارضی ہے آ گےاس کے عارضی ہونے پرتفریع ہے کہ ) جب راستہ کھل جاوے گااور مانع کو ( مرتفع کرنے والے ) مرتفع کر دیں گے (مثلاً برف جو کہ مانع تھا موقوف ہو گیا ) تو باہم قطع تعلق کر دیں گے اور سب ا یک جگہ چلے جاویں گے(سب ہے مراد مروزی ورازی اورمشر تی ومغربی اورخر دوبزرگ اسی طرح) جب قفس کو شاہ عقل تو ڑ ڈالے ( شاہ خرد سے مراد انسان صاحب عقل یعنی کوئی آ دمی اس کوتو ڑ ڈالے ) تو جماعت طیور کی ہر ایک ایک طرف کواڑ جائے (طیور سے مراد زاغ اور چغداور باز جواویر مذکور تھے بیہ حالت توقف فتلستن کے بعد ہوئی باقی )اس ( قفس شکنی ) ہے پہلے ( بھی پیرحالت تھی کہ ) شوق اور یاد میں بھرے ہوئے ( سب طیور ) پر کھولے ہوئے تھےایے ہم جنس کی محبت میں (اینے اپنے ) مقام عود کی طرف (پر کھو لنے سے مرادمستعد ہونا یعنی اس وفت بھی اڑنے کے لئے کہا ہے اپنے موطن یعنی مسکن مشار کات فی النوع میں پہنچ جاویں پھڑ پھڑاتے تھے جس میں برکائسی قدر کھلنا ظاہر ہے اور آ گے یہی مضمون بلفظ دیگر ہے کہ سب (پر کھولے ہوئے تھے ہر دم اشک وآ ہ کے ساتھ ( کنابیہ ہے شوق ہے ) لیکن اڑنے کی کوئی صورت اور طریق نہ تھا ( کیونکہ قفس مانع تھا پس) جب (قفس ٹوٹے ہے)راہ کشادہ ہوگیا ہرایک (یرندہ) ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے اس (مقام) کی طرف جس کے یاد (اورشوق) ہے وہ پر کھولتا تھا(اور پھڑ پھڑا تا تھا یعنی) جس طرح کہاس کا گریہاورسوزاورآ ہ(لیعنی اشتباق) تھا جب اس نے فرصت یا گی اس طرف راہ چلنا شروع کر دیا ( حاصل یہ کہ اجتماع عارضی وا تفاقی جو کہ مورد حکایت میں اور اس کے امثلہ میں ہوا تھااس کے بیآ ثار ہیں کہ قسری ہوتا ہے اور اجتماع کے وقت بھی انجذ اب الی المجانس ہوتا ہےاور بجر دارتفاع مانع کےسب مجمتعات اپنی اپنی مقتضائے طبعی کی طرف راجع ہوتے ہیں پس اسی کلیہ اور مواد ندکورہ کی موافق ) تواہیے تن میں (بھی ) ان اجزائے تن کود کھے لے کہ بدن میں کہاں ہے جمع ہو گئے (ایک )

آ بی(ہے)اور(ایک)خاکی(ہے)اور(ایک)بادی(ہے)اور(ایک) آتثی(ہے گویاایک)عرثی (ہے)اور (ایک) فرشی (ہے)اور(ایک)رومی (ہے)اور(ایک)تشی (ہے یعنی باشندہ شہرکش از ماوراءالنہر کذافی الغیاث مرادمطلق موصوف باوصاف مختلفه چنانجها جزائئ بدن كااختلاف بالماهية وبالخواص ظاہر ہےاوران اجزائے بدنيه مختلفہ میں) ہرایک امیدعود (الی الاصل) سے تکنگی لگائے ہوئے ہے (اور)اس منزل ( دنیا) میں مجتمع ہیں خوف برف ہے(جیسے وہ مسافرین مختلف الاحوال خوف برف ہے جمع ہو گئے تھے آ گے اس برف کامصداق بتلاتے ہیں کہ )برف گونا گوں سکون ہے ہرساکن کااس خورشیدعدل کے بعد کے زمستان (کے زمانہ) میں (مطلب یہ کہ دنیا عالم ابتلاء ہےاورآ خرت عالم ظہورعدل ہےاور بیروقت حیا ۃ دنیو بیرکا اس عالم آ خرت سے بعد کا وقت ہے پس بیہ مشابہ ہےموسم زمستان کے کہاس میں برف گرتا ہے جس سے ہرمتحرک چیز جامد ہو جاتی ہےاسی طرح ز مانہ بعدظہور عدل میں کہ زمانہ حیوۃ دنیو پیرکا ہےان سب اجزاء مختلفہ الطبع کوحرکت بالفعل الی اصولہا ہے سکون ہو گیا ہے چنانچہ ظاہر ہے درنہ سب میں انفکاک ہوکر حط ۃ زائل ہوجاوے پس وہ برف بیہ ہے کہا*س کے قسر سے بیسب جمع ہور* ہے ہیںاور )جباس خورشید قہر کی گری جیکے گی (خورشید قہر سے مرادوہی خورشید عدل ہے باوجود یکہ عدل میں لطف اور قہر دونوں ظاہر ہوں گے مگراس کوخورشید خشم اس لئے کہا کہ لطف تو اس عالم ابتلاء میں بھی ظاہر ہور ہاہے وہ تو رہے ہی گاصرف حشم این بحل برظا ہر ہوجاوے گا۔مطلب بیر کہ جب عالم عدل ظہوریاوے گا جس کا مبدا قیامت ہےاس وقت) یہاڑتو گھاس(اورریگ)ہوجاوےگا(اور پھروہ)ریگ اورگھاسمتلان کے(منتشر ومتفرق)ہوجاوے گا (قال تعالىٰ وتكون الِجبالكالعهن المنفوش وقال تعالىٰ و بست الجبال بسا فكانت هيِاء منبٹا پس اس وقت ) گداختگی (اور حرکت) میں آ ویں گے جمادات ثقیلہ (یعنی جبال وغیریا) مثل گداختگی (وانحلال اجزاء) تن کے وقت نُقل روح کے ( کہروح نکلتی ہے سب اجزاء صحل و منحل ہوکرروح اپنے مقرمیں اور سب اجزاء کے عناصرایے متعقر میں پہنچ جاتے ہیں جیسا آفتاب نکلنے سے اجزاء مائیہ بنجمدہ گداختہ ہو کرمر کز ماء کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں مطلب یہ کہ مواد مذکورہ سابقہ کو دیکھ کراپنی حالت میں غور کراورعبرت پکڑاوراس اجتماع برمغرورمت ہواورروح کی اصل کو بادکر کے اس عالم سے مناسبت بڑھا آ گےرجوع ہے قصہ کی طرف)

| مدیهشال آورد حلوا مقبلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چوں رسیدندایں سہ ہمرہ منز لے        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| تو ان کے لئے بدید کے طور پر حلوا لایا ایک صاحب اقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جب یہ تینوں ہمرای ایک منزل میں پنچ  |
| محسے از مطبخ انی قریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برد حلوا پیش آل ہر سه غریب          |
| ایک محن مطبخ انی قریب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ان تینوں مسافروں کے سامنے حلوا لایا |
| A STATE OF THE STA | نان گرم و صحن حلوائے عسل            |
| لایا وہ مخص کہ ثواب میں اس کی امید تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نان گرم اور صحتک حلوائے شہد کی      |
| الضيافة والقرئ لاهل الوبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكياسية والأدب لاهل المدر          |
| ضیافت اور مہمانداری الل دیہات میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زیرکی اور تہذیب تو اہل شہر میں ہے   |

| responsible to the contract of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:79 abotatotatotato a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كليدىشوى جلد٢٣٠-٢٣٠ وهو المنظمة المنظ |

| الضيافية للغريب والقرئ                           |
|--------------------------------------------------|
| سافر کی ضیافت اور مہمانی                         |
| كل يوم في القرئ ضيف حديث                         |
| ہر روز دیہات میں ایک نیا مہمان ہوتا ہے           |
| كل ليل في القرى وفد جديد                         |
| ہر شب دیہات میں جدید داردین ہوتے ہیں             |
| تخمه بودند آل دو بیگانه ز خور                    |
| وہ دونوں بیگانے تو خورش سے تخمہ کے قریب تھے      |
| چوں نماز شام آں حلوا رسید                        |
| جب نماز مغرب کے وقت وہ علوا پہنچا                |
| آں دو کس گفتند ما از خور پریم                    |
| ان دونوں مخصوں نے کہا ہم تو خورش سے پر ہیں       |
| صبر گیریم از خور امشب تن زنیم                    |
| آج کی شب خورش سے مبر اختیار کریں خاموش رہیں      |
| گفت مومن امشب ایں خور دہ شود                     |
| مومن نے کہا کہ آج کی شب تو یہ کھا لیا جاوے       |
| پس بدو گفتند زین حکمت گری                        |
| پس وہ دونوں اس سے کہنے گئے کہ اس حکمت سے         |
| گفت اے بارال کہنے ماستنیم                        |
| اس نے کہا کہ اے رفیقو یہ بات نہیں ہم تین مخص ہیں |
| ہر کہ خواہد قشم خود برجان زند                    |
| جس کا جی جاہے اپنا حصہ جان کو لگا لے             |
| آل دو گفتندش زقسمت در گزر                        |
| ان دونوں نے اس سے کہا کہ تقتیم سے در گزر         |
|                                                  |

| " 人意识的记者对的记者对的记者对的记者对                       | <b>企业的企业的企业的企业的企业</b>                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| کرد قسمت بر ہوانے بر خدا                    | گفت قسام آل بود کو خولیش را                     |
| ہوا پر تقتیم کر دیا نہ کہ خدا پر            | اس نے کہا کہ قسام وہ ہوتا ہے جس نے اپنے کو      |
| فشم ریگر را دبی دوگوشی                      | ملک حق و جمله قشم او ستی                        |
| تو دوسرے کو حصہ دیتا ہے دو کا قائل ہے       | تو مملوک حق اور تمام تر اس بی کا حصہ ہے         |
| گر نبودے نوبت آل بدرگاں                     | ایں اسد غالب شدے ہم برسگاں                      |
| اگر ان بدطینتوں کا دور دورہ نہ ہوتا         | یہ شیر کتوں پر غالب بھی ہو جاتا                 |
| نوبت گاوال بدوآل گاؤ زور                    | ایں اسد کہ نیست غالب شدے ہم بر بقور             |
| اگر ای گاؤ مکار کا دور دورہ نے ہوتا         | یہ شیر گایوں پر غالب بھی ہو جاتا                |
| شب برو در بینوائی بگذرد                     | قصدشال آل كال مسلمان غم خور د                   |
| شب اس پر بے سامانی میں گزرے                 | ان کا قصد ہے تھا کہ وہ سلمان غم کھاوے           |
|                                             | بود مغلوب او نتسلیم و رضا                       |
| كبنے لگا كەس ليا اور مان ليا اے مارے مراہيو | وہ مغلوب تھا تشلیم و رضا کے ساتھ                |
| بامدادان خولیش را آراستند                   | پس بخفتند آل شب و برخاستند                      |
| صبح کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کیا            | پی اس شب کو سب سو گئے اور اٹھے                  |
| داشت اندر ورد راه و مسلکے                   | روی شستند و دہان و ہر کیے                       |
| ادراد میں ایک طریق و مسلک رکھتا تھا         | باہر و اندر سے مونہ دکھویا اور ہر ایک           |
| سوی وردخولیش از حق فضل جوی                  | یک زمانے ہر کیے آورد روی                        |
| حق تعالیٰ ہے فضل کا جوہاں تھا               | ایک خاص وقت می ہر مخف اپنے ورد کی طرف متوجه ہوا |
| جمله را وسوئے آل سلطال الغ                  | مؤمن و ترساجهود و گبر و مغ                      |
| ب کا رخ اس سلطان معظم کی طرف ہے             | مومن اور ترسا اور يبودي اور مجر و مغ            |
| جملگال را جست روسوی احد                     | مومن و ترساجهود و نیک و بد                      |
| سب کا رخ احد کی طرف ہے                      | مومن اور ترسا اور یبودی اور نیک و بد            |
| هست و اگشت نهانی باخدا                      | بلکه سنگ و خاک و کوه و آب را                    |
| ایک رجوع نہانی خدا کے ساتھ ہے               | بلکه سنگ اور خاک اور کوه اور آب کو مجمی         |

جب پیتنوں ہمراہی ایک منزل میں پہنچے( کہوہ کوئی گاؤں تھا بدلیل اشعار عربیہ آئندہ) توان کے لئے مدیپہ کے طور پر حلوالا یا ایک صاحب اقبال ( یعنی ان تینوں مسافروں کے سامنے حلوالا یا ایک محسن مطبخ انی قریب ہے ( اشارہ ہے آیتواذا سألک عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذادعان كي طرف يعني چونكہ تق تعالیٰ علماً ولطفاً قریب ہیں اور دعا وحاجات عباد کے مجیب ہیں ان کی حاجت کے انجام کے لئے انہوں نے اس مہدی کے واسطہ سے حلوا بھیجا اشارہ اس طرف ہے کہ وہ مخص برائے نام مہدی تھا اور معطی حقیقی حضرت حق ہیں تکما فہی الحديث انما انا قاسم والله يعطم غرض) نان كرم اور صحنك حلوائة شهدكى لايا و وتخص كه ثواب مين اس كى اميد تھی ( قرائن مقالیہ ہے معلوم ہوتا ہے وہ مہدی مسلمان ہے ورنہ می بلرز دعرش از مدح شقی اس کوقبل اور محسن نہ فرماتے اسی طرح راجی ثواب نہ کہتے کہ بیرجاء مشروط بدایمان ہے اور بدوں اس کے وہ رجاء ہیں غرورہے۔اس کو بدوں رد کے تقل نەفر ماتے اس اثبات اسلام سے ختم قصه پر کام لیا جاوے گا اور وہاں بھی یہاں کا حوالہ دیا جاوے گا انشاء اللہ تعالیٰ آ گے دیہا تیوں کامہمان نواز ہونا بیان فرماتے ہیں اور اس ہے ہی بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ منزل کوئی گاؤں تھا پس ارشاد ہے کہ اکثر)زیر کی اور تہذیب تو اہل شہر میں (ہوتی) ہے (اور) ضیافت اور مہمانداری (اکثر)اہل دیہات میں (ہوتی) ہے (ضیافت وقری میں عطف تفسیری ہے آ گے بھی یہی مضمون ہے کہ) مسافر کی ضیافت اورمہمانی اللہ تعالیٰ نے اہل قربیمیں ودیعت رکھی ہے ہرروز دیہات میں ایک نیامہمان ہوتا ہے جس کا اللہ کے سواکوئی مددگار نہیں ہوتا (اور ہرشب دیہات میں جدیدداردین ہوتے ہیں جنکااس جگہ سوااللہ بزرگ کے کوئی نہیں ہوتا (آ گے قصہ ہے کہ جس وقت حلوا پہنچا تو)وہ دونوں (یہودی وتر ساجوخداہے) بگانے (تھےوہ) تو خورش ہے (خوب پر ہونے کے سبب) تخمہ کے قریب تھے (اور)وہ مومن دن میں غالبًاروزہ سے تھا جب نمازمغرب کے وقت وہ حلوا پہنچاوہ مومن سخت بھوک کی حالت میں رہاہوا تھاان دونوں شخصوا نے کہاہم تو خورش ہے پر ہیں (اس لئے) آج کی شب اس کور کھ دیں اور اس کوکل کھائیں گے آج کی شب خورش سے صبراختیار کریں (اور) خاموش رہیں کل کے واسطے (اس) طعام لذیذ کو چھیا کرر کھ دیں اور اس کوکل کھائیں گے آج کی شب خورش سے صبر اختیار کریں (اور) خاموش رہیں کل کے واسطے (اس) طعام لذیذ کو چھیا کرر کھ دیں مومن نے کہا کہ آج کی شب تو پیکھالیا جاوے (اور )صبر کور کھ دیں تا کہ کل کے روز ہوجاوے (نہ پیر کہ آج کے لئے صبر تجویز کیا جاوے اورکل کے لئے کھانا) پس وہ دونوں اس سے کہنے لگے کہاس حکمت سے تیرا قصد بیہے کہ تا کہتو تنہا کھا لے( کیونکہ بوجہ سیری کے ہم ہےتو کچھ کھایا نہ جاوے گا تو ہی سارا کھا جاوے گا)اس(مومن)نے کہا کہاے رفیقو سے بات نہیں (جوتم سمجھے بلکہ) ہم تین شخص ہیں جب (ہماری رائے میں) اختلاف واقع ہوا تو ہم (سب اس کوباہم)تقسیم کرلیں (پھر بعد تقسیم) جس کاجی جاہا خاصہ جان کولگالے (بعنی کھالے)اور جس کاجی جاہا حصہ چھیا کررکھ دے (اور پھر کھالے ان دونے اس سے کہا کہ قسیم سے درگزر (بعنی اس کو تجویز مت کراور) القسام فی النار کوحدیث سے ن (ترجمهاس کابیہ ہے کتقسیم کنندہ جہنم میں ہے اگر چه حدیث ہوجس کی مجھ کو تحقیق نہیں تواس کے بیمعنی نہیں جوان قائلین نے سمجھے حقوق مشتر کہ میں باہم افراز وامتیاز کردینا تو تماملل میں عبادت ہے بلکہ مراداس سے وہ قسام ہے جواپنی نفسانی غرض مثل رشوۃ وغیرہ کیلئے ایک شریک کے نفع کے لئے دوسر ہے کو ضرر پہنچاوے جیسے آج

کل اکثر امین نقسیم ہوتے ہیں مگران دونوں نے اپنے مطلب کے لئے حدیث میں تحریف کی آ گےمومن نے اس کے تصحیح معنی بیان کئے یعنی )اس (مومن )نے کہا کہ قسام (جہنمی )وہ (قسام )ہوتا ہے جس نے اپنے کوہوا (ئے نفسانی ) ی<sup>تقشیم</sup> کردیانہ کہ خدایر (آ گے بطورالتفات کے ایسے قسام کو خطاب ہے کہ ) تومملوک حق اور تمام تر اس ہی کا حصہ ہے ( پھرافسوں ہے کہ باوجوداس کے ) تو دوسرے کوحصہ دیتا ہے (اور ) دو کا قائل ہے (اس طرح سے کہ دوسرے کی ایسی اطاعت کرتا ہے جیسی اس واحد حقیقی کی اطاعت کرنا جاہئے تھا تیفسیر قسام ناری کی لازم کے ساتھ کر دی اصل تفسیر وہی ہے جواحقر نے بذیل شعرآں دوگفتندش کے ہتلائی ہے جس میں قسام کامفعول بداورمتعلق شرکاء کے حقوق ہیں نہ کہ ذات قسام کی کیکن اس کا منشا کہ اس کے لئے لازم ہے یہی ہے کہ اس شخص نے اپنے کو بجائے خداو حکم خدا کے سپر د کرنے کے ہمدتن ہوائے نفسانی اورنفس کے کہ دیگر را کا مصداق بھی ہے حوالہ کر دیا پس بعض محشین کا پیقول مومن ایں حدیث راحسب بطن تفسیر کرده است اه تکلف غیر ضروری بلکه عدول عن الصواب ہے غرض مومن نے جواب دے کران کولا جواب تو کردیا مگررائے میں اس کوغلبہ بیں ہوا کیونکہ بیا بیک تھاوہ دو تتھےمولا نااسی کوفر ماتے ہیں کہ ) بیشیر کتوں پر (رائے میں)غالب بھی ہوجا تا اگران بدطینتوں کا دور دورہ نہ ہوتا (اور ) پیشیر گایوں پر غالب بھی ہوجا تا اگراس گاؤ مکارکا دور دورہ نہ ہوتاان ( دونوں ) کا قصد بیتھا کہ وہ مسلمانغم کھاوے ( اور ) شب اس پر بسامانی ( اور گر بھی ) میں گزرے وہ (مومن)مغلوب تھا (اس لئے )تشلیم ورضا کے ساتھ کہنے لگا کہ من لیااور مان لیااے ہمارے ہمراہیو (تسليم ورضا عدمرادان كى رائے ہونے كى حيثيت سے نہيں يد حيثيت تو كرابية كى تھى بلكه كائن من الله ہونے كى حیثیت سے پس من وجہ عدم رضائھی اور من وجہ رضا اب شبہ آ گے تمام حلوا کھا جانے کے منافات رضا کا نہ ہوگا ) پس (اس گفتگو کے بعد)اس شب کوسب سو گئے (خواہ حقیقۂ خواہ صورۂ جبیبا مومن کہ شایداس کو نیندنہ آئی ہو ہا کم آئی ہو گی)اور(پھرنیندیوری کرکے )اٹھے(اور)صبح کے وقت اپنے آپ کوآ راستہ کیا (یعنی) باہراوراندر سے منہ دھویااور ہر ایک(اینے اپنے)اوراد میں ایک طریق اور مسلک رکھتا تھا ( تیعنی ہر شخص کا اس کے مذہب کے موافق کچھ خاص خاص وظیفہاور معمول بھی تھااسی کے موافق )ایک خاص وقت میں ہر مخص اپنے ورد کی طرف متوجہ ہوا (اس حالت میں کہ) حق تعالی نے فضل کا جویاں (تھا آ گے مولانا کا مقولہ ہے کہ) مون اور ترسااور یہودی اور گبراور منع (اس میں عطف تفسیری ہے) سب کارخ (اینے اپنے قصد کے موافق) اُس سلطان معظم کی طرف سے (خواہ وہ قصدطریق سیجے کے موافق ہو جیسااہل حق کا قصد ہے یا نہ ہوجیسااہل باطل کا قصد ہے آ گے بھی یہی مضمون ہے کہ ) مؤمن اور تر سااور یہودی اور نیک اور بدسب کارخ احد کی طرف (آ گے ترقی ہے یعنی) بلکہ سنگ اور خاک اور کوہ اور آ ب کوبھی ایک رجوع (وتوجه) نہانی اور نیک اور بدسب کارخ احد کی طرف ہے (آ گے ترقی ہے یعنی) بلکہ سنگ اور خاک اور کوہ اور آ ب کو بھی ایک رجوع (وتوجه) نہانی خداتعالی کے ساتھ ہے (رجوع وتوجہ نصوص سے ظاہر ہے فقال لھا وللارض أئتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين وقال الم تران الله يسجدله من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك اورنهاني بوناس لئے كه عامه كومحسوس نبيس قال تعالىٰ ولكن التفقهون تسبيحهم آكتمه تصكا)\_

| N          | 444            |           | - 4 4 4     |            |
|------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| <b>Jak</b> | distriction !  | Company ! | to the same | CONTACTOR. |
| Let VY     | <b>プリスカリアス</b> | NUTRUY    | LV WEEK WY  | A HICKORY  |
| AND ALL    |                | SCHOOL ST |             |            |

| روبهم کردند آل دم یار وار                            | ایں سخن پایاں ندارد ہر سہ یار             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ایک دوسرے کی طرف مند کیا اس وقت رفقاء کی طرح         | یہ مضمون انتہا نہیں رکھتا تینوں رفیقوں نے |
| آنچه دید او دوش گو آور به پیش                        | آل کیے گفتا کہ ہریک خواب خویش             |
| جو کچھاس نے شب گذشتہ میں دیکھا ہواس سے کہو کہ پیش کر | اس ایک نے کہا کہ ہر شخص اپنا اپنا خواب    |
| فتم ہر مفضول را فاضل برد                             | هر که خوابش بهتراین را او خورد            |
| ہر کہتر کے حصہ کو مہتر لے جادے                       | جس کا خواب اچھا ہو اس کو وہ کھاوے         |
| خوردن او خوردن جمله بود                              | آ نکه اندر عقل بالاتر رود                 |
| اس کا کھانا ہو گا                                    | جو شخص عقل میں فائق تر ہو                 |
| باقیاں را بس بود تیار او                             | فائق آید جان پر انوار او                  |
| باقیوں کے لئے اس فخص کی خدمت ہی کافی ہے              | اس کی روح پر انوار فائق ہو گی             |
| پس جمعنی ایں جہاں باقی بود                           | عاقلال را چول بقا آمد ابد                 |
| پس معنی ہے عالم باتی ہو گا                           | چونکہ عقلاء کو ابد تک بقاء حاصل ہے        |
| تا کجا شب روح او گردیده بود                          | پس جهود آورد آنچه دیده بود                |
| کہ کہاں کہاں شب کو اس کی روح پھری تھی                | یبودی لایا اس نے جو کچھ دیکھا تھا         |
| گربه بیند دنبه اندرخواب خویش                         | گفت در ره موسیم آمد به پیش                |
| بلی اپنے خواب میں دنبہ ہی کو دیکھتی ہے               | كنے لگا كه داست مي موتى ميرے سامنے آئے    |
| ہر سہ مال کشتیم ناپید از نور                         | دریئے موسیٰ شدم تا کوہ طور                |
| ہم مینوں نور سے مستور و غائب ہو گئے                  | مِن موتٰیٰ کے چھے چھے کوہ طور تک گیا      |
| بعدازاں زاں نورشد یک فتحباب                          | ہر سہ سامیہ محوشد زاں آ فتاب              |
| بعد ازاں اس نور سے ایک فتح باب ہوا                   | تینوں سایہ اس آفتاب سے محور ہو گئے        |
| پس ترقی جست آں ٹانیش چست                             | نور دیگر از دل آن نور رست                 |
| پھر ایکے ٹانی نے بہت جلد ترتی حاصل کی                | ایک دومرا نور اس نور کے وسط سے پیدا ہوا   |
| ہر سہ مم کشتیم زاں اشراق نور                         | ہم من وہم موسیٰ وہم کوہ طور               |
| ہم نتیوں مم ہو گئے اس تابش نور سے                    | میں بھی اور موتیٰ بھی اور کوہ طور بھی     |

| چونکه نور حق در و نفاخ                      | بعدازاں دیدم کہ کہ سہ شاخ شد                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| جبكه نور حق اس مين دم ۋالخ والا             | بعد ازاں میں نے دیکھا کہ کوہ نین مکڑے ہو گیا     |
| می گسست از ہم ہمی شدسو                      | وصف ہیبت چوں تجلی زد برو                         |
| تو وہ ایک دوسرے منقطع ہو کر ایک ایک طرف     | صفت ہیبت نے جب اس پر عجلی فرمائی                 |
| گشت شیریں آب تلخ ہمچو                       | زال کیے شافے کہ آمد سوی یم                       |
| آب تلخ جو مثابہ زہر کے ہے ثیریں ،           | اس میں سے ایک شعبہ تو وہ تھا جو دریا کی طرف آیا  |
| چشمهٔ زاد و برول آمد مع                     | آل کیے شاخش فروشد در زمیں                        |
| ایک چشمہ پیدا ہوا اور جاری ہو کر باہر       | ایک شعبہ اس کا زمین کے اندر از گیا               |
| از جایونی وحی منتطار                        | كه شفاى جمله رنجورال شدآب                        |
| بسبب بركت وفى ستطاب                         | کہ پانی تمام مریضوں کے لئے شفا ہو گیا            |
|                                             | واں کیے شانے دگر پرید زود                        |
| قریب کعبہ تک اڑا کوہ عرفات ہو               | اور وہ ایک اور شعبہ جلدی ہے.                     |
| طور بر جا بود نے افزوں ن                    | باز زال صعقه چو با خود آمدم                      |
| طور جگه پر تھانہ زیادہ اور نہ               | مجراس بے ہوشی سے جب میں خودی میں آیا تو          |
| 171171                                      | لیک زبریای موسیٰ ہمچو یخ                         |
| اور اس میں شاخ اور سخت نہ                   | لیکن موتیٰ کے زریہ قدم وہ نخ کی طرح پکھل رہا تھا |
| گشت بالایش ازاں ہیبت نشیہ                   |                                                  |
| اس کا ارتفاع اس بیب سے نشیب ہو              | پہاڑ ہیبت سے زمین کی برابر ہو گیا                |
| باز دیدم طور و موسیٰ برقر                   | باز با خود آمدم زال انتشار                       |
| پھر طور اور موتیٰ کو برقرار                 | پھر اس انتشار سے میں خودی میں آیا                |
| پر خلائق شکل موسیٰ باشک                     | واں بیاباں سر بسر درذیل کوہ                      |
| ایس مخلوق سے پر ہے جو موسیٰ کی ہمشکل باشکوہ | اور وه صحرا سر بسر دامن کوه میں                  |
| جمله سوئے طور خوش دامن کش                   | چوں عصا و خرقهٔ او خرقه شاں                      |
| سب کے سب طور کی طرف خوش بخوش وامن کشار      | ان بی کے عصا اور خرقہ جیبا ان کا خرقہ ہے         |

|                                                    | ى جلد٢٣٠ - ٢٣٠ ﴿ وَهُو مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُنْ الْمُنْ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نغمهٔ ارنی بهم در ساخته                            | جمله کفها در دعا افراخته                                                                                       |
| ترانہ ارتی مل کر آرات کر رکھا ہے                   | سب نے ہاتھوں کو دعا میں بلند کر رکھا ہے                                                                        |
| صورت ہر یک دگر گونم نمود                           | باز آل غشیال چوازمن رفت زود                                                                                    |
| تو ہر ایک کی صورت مجھ کو اور اور طرح کی دکھلائی دی | پھر جب وہ بیہوشی بھی مجھ سے جلدی جاتی رہی                                                                      |
| التحاد أنبيا ام فهم شد                             | انبیا بودند ایثال ابل ود                                                                                       |
| مجھ کو انبیاء کا انتحاد مفہوم ہوا                  | وه انبياء تنے جو الل مودت ہيں                                                                                  |
| صورت ایثال بداز اجرام برف                          | باز املاکے ہمی دیدم شگرف                                                                                       |
| جن کی صورت اجرام برف سے محی                        | پر میں مانکہ کو دیکھنے لگا عجیب عجیب                                                                           |
| صورت ایثال ہمہ بد آتشیں                            | حلقهٔ دیگر ملائک مستعیں                                                                                        |
| ان کی صورت تمام تر آتش کی متھی                     | ایک دوسری جماعت ملائکہ کی استعانت جاہ رہے تھے                                                                  |
| بس جہورے کاخرش محمود بود                           | زیں نسق می گفت آں شخص جہو د                                                                                    |
| بہت سے یہودی ہیں جن کا انجام اچھا ہوا ہے           | اس طرح سے وہ يبودي كه رہا تھا                                                                                  |
| که مسلمال مردنش باشد امید                          | ہیج کافر رابخواری منگرید                                                                                       |
| كيونكداس كے مسلمان ہوكر مرنے كا اختال ہوتا ہ       | کی کافر کو حقارت سے مت دیکھو                                                                                   |
| تا گردانی ازو یکباره رو                            | چه خبر داری زختم عمر او                                                                                        |
| تاکہ تو اس سے ایک بارگی اعراض کرتا ہے              | تو اس کے خاتمہ عمر کی کیا جر رکھتا ہے                                                                          |
| کہ مسیمٌ رونمود اندر منام                          | بعد ازال ترسا درآمد در کلام                                                                                    |
| کہ مجھ کو میٹے نے خواب میں دیدار دکھلایا           | اس کے بعد تمام زما کلام میں آیا                                                                                |
| مرکز و مثو اے خورشید جہال                          | من شدم با او بیجارم آسال                                                                                       |
| جو مرکز و مقام ہے آنآب عالم کا                     | میں ان کے ماتھ آمان چہارم پر پینچا                                                                             |
| نسبتش نبود بایات جهال                              | خود عجب ہائے قلاع آساں                                                                                         |
| کوئی نبت نہیں عائب عالم کے ساتھ                    | خود قلعہائے آسان کے عجائب کو                                                                                   |
| كەفزول باشدفن چرخ از زمیں                          | ہر کے دانند اے فخر البنیں                                                                                      |
| کہ افضل ہوتا ہے حال آسان کا زمین ہے                | تمام اشخاص جانے ہیں اے فخر فرزنداں                                                                             |

كليدمشنوى جلد٢٣-٢٣١ كم هُولُ وَهُو هُولُو هُولُ هُولُولُ هُولُولُ وَهُولُولُ وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ یہ مضمون( کیسب مطیع حق ہیں طوعاً وکر ہا)انتہانہیں رکھتا ( کیونکہ افراداطا عت کے بقدرافراد مطیعین ہیں اور وہ خود غیر محصور عادۃُ ہیں تو جدا جداسب کی اطاعت کامضمون بھی عادۃٔ غیرمحدود ہے اس لئے اس کوترک کر کے قصہ بیان کروہ یہ کہ ) تینوں رفیقوں نے (اپنے اوراد سے فارغ ہوکر)ایک دوسرے کی طرف منہ کیا اس وقت رفقاء کی طرف (یعنی سب آ منے سامنے ہوکرمل کر ہاتیں کرنے بیٹھے )اس ایک نے کہا کہ ہر مخص اپناا پناخواب جو پچھاس نے شب گذشتہ میں دیکھا ہواس سے کہو کہ پیش کر(تا کہ)جس کا خواب(سب ہے)احیماہواس(حلوہے) کووہ(تنہا) کھاوے(اور)ہر کہتر کے حصہ کومہتر لے جاوے (وجہاس کی ترجیح کی پیہے کہ اچھاخواب غالبًاعلامت ہے اس کی عقل کی افزونی کی پس) جو محص عقل میں فائق تر ہواس کا کھانا ( گویا) سب کا کھانا ہوگا ( کیونکہوہ بوجہ کمال کے اکیلا قائم مقام سب کے ہے کہا قیل مہ لیس علی الله مستنکر ان یجمع العالم فی واحد نیزعقل کی افزونی دلیل ہے اس کی روح کے فائق ہونے کی پس)اس (احیما خواب دیکھنے والے) کی روح پرانوار ( بھی) فائق ہوگی (ان وجوہ ہے اس کوتر جیح ہونا جا ہے اور ) باقیوں کے لئے اس شخص کی خدمت ہی کافی ہے ( کیونکہ ایسے اچھے محض کی خدمت کرنا یہ بھی باطنی حصہ ہے تمام مخواری وخدمت کردن کذافی الغیاث اور اچھا خواب بعادة غالبه عقل اورروح کے فائق ہونے کی علامت اس لئے ہے کہ سیج خواب میں اتصال ہوتا ہے ملاء اعلیٰ کے ساتھ اور عقل اورروح میں جس قدراستعداد کامل ہوگی اس کوا تصال وادراک زیادہ ہوگا اورمصرعہ بالاخوردن اوخوردن جملہ بود ہے صاحب عقل کا بجائے سب کے ہونا جومفہوم ہوتا ہے آ گےاں پرایک تفریع بطور جملہ معتر ضہ کے ہے بعنی ) چونکہ (عقلاء قائم مقام سب کے ہوتے ہیں اور ) عقلاء کوابدتک بقاء حاصل ہے(چنانچہ نصوص قطعیہ میں اہل ایمان کا خلود مع انعیم مصرح ہے اور عاقل حقیقی وہی ہے جوصائع کی بہیمہ وجوہ تصدیق کرے) پس معنی پی عالم باقی ہوگا ( کیونکہ وہ عقلاءاس عالم کے اجزاء میں سے قائم مقام کل اجزاء کے ہیں پس ان کے بقاء کواس عالم کے کل اجزاء کا بقا کہا جادے گا اور کل اجزاء کا مجموعہ بیرعالم ہے پس کل اجزاء کے بقاء سے اس عالم کے بقاء کا حکم میچے ہوگا پس ظاہراً پی عالم فانی ہے اور باطناً توجیہ ندکورے بی عالم باقی ہے پس دونوں حکم یعنی خوردن عاقل خوردن جملہ بوداور بقاءعاقل بقاء جملہ بودمتناظراور جزئی ہیں کلیہ قیام العاقل مقام الکل کی اور مقصوداس تفریع سے مدح ہے عاقل حقیقی کی اوراس فیصلہ میں مومن کا اتفاق معلوم نہیں بلکہ غالبًا بیتد بیرنکالی گئی ہے اس مے محروم کرنے کی یا تواس لئے کہ اس تجویز کنندہ نے ای طرح دوسرے نے بھی کوئی عجیب خواب دیکھا ہوجیسا آ گے یہودی وتر ساکا خواب آتا ہے اورانہوں نے ان خوابوں کواتنا عجیب سمجھا ہو کہ یہ گمان نہ ہوا ہو کہ سلمان نے ایسا خواب دیکھا ہوگا اس لئے دونوں متفق ہو گئے ہوں اور یا خواب وغیرہ کچھنددیکھاہوارادہ بیہوکہ عجیب سے عجیب خواب گھڑ کرمستحق ہوجاویں گےاورمومن کوقرائن سے تمجھا ہوگا کہ پیلیم ہے یا تو گھڑ نہ سکے گایا گھڑے گانہیں پسمحروم رہے گااورخواب دیکھنے کی تقدیر پربھی دواحتمال ہیں یا تو خیال کا تصرف ہواور یا قابل تعبیر ہواس بناء پر کہ آئندہ وہ مومن ہونے والا ہواوران ہی دونوں اختالوں پرمولانا کے آئندہ دومقو لے منطبق ہوتے ہیں احمال اول پرتومصرعة قريبة گربه بيندالخ اوراحمال ثاني پرمصرعة قريب ختم اشعار مقام بس جهو دے كاخرش محمود بودمع مابعد خود جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی رائے میں بھی کوئی احتمال متعین نہیں ہے ہراحتمال پرایک ایک کلام فرمادیاغرض اس فیصلہ کے بعد ) یہودی (معرض بیان میں ) لایااس نے جو کچھ دیکھا تھا کہ کہاں کہاں شب کواس کی روح پھری تھی کہنے لگا کہ راستہ میں مویٰ علیالسلام میرے سامنے آئے (مولا نافر ماتے ہیں کہ) بلی اینے خواب میں دنبہ ہی (کے گوشت) کودیکھتی ہے (آ گے تتہ ہے

كليدمننوى جلد٢٣-٢٣ م و ١٥٠٠ م خواب کا کہ)میں مویٰ علیہالسلام کے ہیچھے پیچھے کوہ طور تک گیا(اور)ہم تینوں نور(حق) ہے مستوروغا ئب ہو گئے (یعنی مویٰ علیهالسلام بھیاورطور بھی اور میں بھی یعنی ہم) تنیوں ( کہاس نور کے سامنے مثل) سایہ ( کے تھے )اس آفتاب (نور قت ) ہے محو ہوگئے بعدازاں اس نورے ایک فتح باب ہوا ( یعنی ایک اور فیض کا دروازہ کھلا اور وہ پیتھا کہ ) ایک دوسرانوراس ( پہلے ) نور کے وسط سے پیدا ہوا پھراس(نوراول) کے ثانی نے بہت جلدتر قی حاصل کی (بعنی اس نور ثانی میں وسعت وتزائد ہوااس قدر کہ ) میں بھی اورمویٰ علیہالسلام بھی اورکوہ طور بھی ہم نتیوں گم ہو گئے اس نابش نور ہے( نوراول میں لفظ غائب تھااورنور ثانی میں لفظ گم ہے جواستعال میں غائب سےابلغ ہے کیونکہ کم ہونے کوتو غائب ہونالازم ہےاورغائب ہونے کوگم ہونالازمنہیں جیسے کسی چیز کا نشان معلوم ہومگر آئکھوں کےروبرونہ ہوتو اس بناء پریپزور ثانی اقویٰ تھااورتر تی جست بھی ظاہراً ای پردال ہے )بعدازاں میں نے دیکھا کہ کوہ (طور) تین مکڑے ہو گیا جبکہ نورحق اس میں دم ڈالنے والا ہوا (یعنی حق تعالیٰ کی )صفت ہیب نے جب اس پر تجلی فرمائی تو وہ ایک دوسرے سے منقطع (وجدا) ہوکرایک ایک طرف جار ہا(پس)اس میں سے ایک شعبہ تو وہ تھا جو دریا (ئے شور) کی طرف آیا(اوراس کی برکت ہے) آب تکنج جومشا بہز ہر کے ہے شیریں ہو گیا(اورا گراس کوخواب بھی مانا جاو ہے تواس کی کوئی تعبیر مناسب ہوگی بالفعل دریا کے شور ہونے ہے شبہ نہ کیا جاوے ادر )ایک شعبہاس کا زمین کے اندراتر گیا (جس کی برکت ہے )ایک چشمہ پیدا ہوااور جاری ہوکر باہر نکلا کہ (وہ) یائی تمام مریضوں کے لئے شفا ہو گیا بسبب برکت وحی مستطاب کے ( یعنی کوہ طور کیچل وحی ہےاس وحی کی برکت اس کےاس شعبہ میں بھی تھی اس سے بیاثر اس چشمہ میں پیدا ہوا )اوروہ ایک اور (بعنی تیسرا) شعبہ جلیدی سے قریب کعبہ تک اڑا (اور ) کوہ عرفات ہو گیا ( کہ قریب ہے کعبہ سے گوا قرب نہیں ) پھراس بیہوثی ہے (جس کواویر کم کشتیم ہے تعبیر کیا تھا جس کے مدلول کا ایک جزوحواس کم شدن بھی ہے) جب میں خودی میں آیا تو (دیکھا کہ)طور(این) جگہ برتھانہ زیادہ اور نہ کم (یعنی اصلی حالت برتھایارہ یارہ نہتھا جس ہے کمی ہوجاتی )لیکن (فورااس میس ایک اور تغیر شروع ہوا وہ بیر کہ) مویٰ علیہ السلام کے زیر قدم وہ بخ کی طرح پلھل رہاتھااوراس میں شاخ (بیعنی جزومرتفع)اور سخت( یعنی جزوصلب) ندر ہا( یعنی وہ) پہاڑ ہیہت ہےز مین کی برابر ہو گیا (اور )اس کاارتفاع اس ہیپت ( بجگی ) ہے نشیب ہو گیا پھراس انتشار (حواس) ہے میں خودی میں آیا (تو) پھرطور اورمویٰ علیہ السلام کو (بحالت اصلیہ ) برقرار دیکھا اور (ایک بات پھر عجیب دیکھی کہ )وہ صحراسر بسر دامن کوہ میں ایس مخلوق ہے یہ ہے جومویٰ علیہ السلام کی ہم شکل (اور ) باشکوہ ہیں (یعنی ) ان ہی کے عصااور خرقہ جیساان کا (عصااور ) خرقہ ہے (اور ) سب کے سب طور کی طرف خوش بخوش دامن کشاں (جارہے ) ہیں(اور)سب نے ہاتھوں کو دعامیں بلند کر رکھا ہے(اور) ترانہارنی مل کرآ راستہ کر رکھا ہے پھر جب وہ بیہوشی بھی مجھ سے جلدی جاتی رہی تو ہرایک کی صورت مجھ کواوراور طرح کی دکھائی دی (یعنی مختلف جیسی واقع میں ہے)وہ انبیاء کیہم السلام تھے جو اہل مودت (حق) ہیں (ان کی تشایہ اشکال ہے) مجھ کوانبیاء کا اتحاد مفہوم ہوا پھر میں ملائکہ کود یکھنے لگا عجیب عجیب جن کی صورت ا جرام برف سے تھی ایک دوسری جماعت ملائکہ کی (حق تعالیٰ ہے )استعانت جاہ رہے تھے ان کی صورت تمام تر آتش کی تھی اس طرح سے وہ یہودی کہدر ہاتھا (اوراگریہ واقعی خواب بھی ہوتو تعجب مت کر کیونکہ ) بہت سے یہودی ہیں جن کا انجام اچھا ہوا ہے (تو ایسا محض بوجہ مومن فی علم اللہ ہونے کے ایسا مبارک خواب دیکھ سکتا ہے آ گے اس پر تفریع ہے کہ کسی کافر کو حقارت (کی نظر) ہے مت دیکھو کیونکہ اس کے مسلمان ہوکر مرنے کا اختال ہوتا ہے تواس کے خاتمہ عمر کی کیا خبر رکھتا ہے ( کہ

کس حالت پرہوگا) تا کہ تواس سے یکبارگی (اور بالکلیہ براہ تحقیر) اعراض کرتا ہے (مراد تحقیر سے وہ اہانت نہیں جوکافر کے لئے المہ مور بداور شعبہ ہے بغض فی اللہ کا جس کا ملٹاء تی تعالیٰ کی عجب ہے بلکہ مراداس سے وہ تحقیر ہے جس کا منشاء اپنا بھان کے بعد ترسا کلام میں آیا کہ مجھ کوئی علیہ السلام نے خواب میں دیدارد کھلا یا (اور ) میں ان کے ساتھ آسان کے جہارم پر پہنچا جوم کر اور مقام ہے آ فاب عالم کا (اور ظاہر بات ہے کہ) خود قلع ہائے آسان کے جائے بوکوئی نسبت نہیں جائے ہیں عالم (سفلی ) کے ساتھ (بلکہ) تمام اشخاص جانتے ہیں اے (فرزند) فخو فرزندان کہ افضل ہوتا ہے حال آسان کا زمین ( کے حال ) سے رفن بمعنی صال از غیاث مطلب ان اخیر کرد وشعر کا یہ ہے کہ مجھ کو تطویل کلام کی یہودی کی طرح حاجت نہیں مسماء علی اور آن محملی کا تحقیق بھوگو ہے وہ مالی اور آن محملی کا تحقیق بھوگو ہے اور اس مضمون کا تمتہ یہاں سے تمین سرخی کے بعد تحت عنوان رجوع بھو کر بر برتر ساتھین شعر میں اور آنو کے اہملیگان داندالی اور اس مضمون کا تمتہ یہاں سے تمین سرخی کے بعد تحت عنوان رجوع بھو کر بر برتر ساتھین شعر میں اور آنوں گا ور کو اس میں ہونے کی تا نمید میں ایک حفو میں وہتا تاہم مور کے کہ مور خود ہم کی ان اشعارا خیرہ میں وہتا تاہم مور ہونے کی تائید میں ایک بعض خشین کی تقریر وہور با بسب گدر نی ان محب وہ وہ دو اس میں ہونے کے قبل از وقت ہے کیونکہ ہوز طواخور دن میں کہ وہود وہ بیا کہ کور ہم کی ان انتحارا خیرہ میں وہتا تاہم ہونے کے قبل از وقت ہے کیونکہ ہوز طواخور دن میں کہ ان کور کر با بسبب گدر نی انگر تر سابھی یورئ نہیں ہوئی۔

فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کا آسان چہارم پر ہونا بناءعلی المشہو رالعالم فرمادیاور نہ حدیثوں میں آپ کا آسان دوم پر ہوتا مذکور ہے علیٰ مذاخورشید کا فلک چہارم پر ہونا بناءعلی خمین الریاضیین ہے ورنہ اس پر دلیل نہ ہونے کا اعتراف ان کو بھی ہے۔

> حکایت شتر گاؤو کی که درراه بند ہو گیاه یافتند ہر کے می گفت که من می خورم گفتند ہر کہ از ما پیرتر او به برد

اونٹ اور بیل اور دنبہ کا قصہ جنہوں نے رائے میں گھاس کا مٹھا پایا (اور )ہرایک کہتا تھا کہ میں

کھاؤں گاانہوں نے کہا جوہم میں زیادہ بوڑ ھاہوہ کے جائے گا۔

| یافتند اندر روش بند گیاه                | اشترو گاؤ و تحچ در پیش راه                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| چلنے کی حالت میں ایک گھاس کا پولہ پایا  | ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دنبہ نے راستہ کے سامنے |
|                                         | گفت في بخش اركنيم اين رايقين                        |
| ہم یں سے ایک بھی اس سے برنہ ہوگا        | دنبہ نے کہا کہ اگراس کو تقتیم کرتے ہیں تو یھیا      |
| ایں علف او راست اولیٰ گوبخور            | لیک عمر ہر کہ باشد بیشتر                            |
| یہ گھاس اس کے لئے اولی ہے کبو کہ کھا لے | لیکن جس کی عمر سب سے زیادہ ہو                       |

| ١٠٠٠) المعلقة | ۱۵ | كليد مشنوى جلد٢٣-٢٣٠ كَيْنَ مِنْ فِي مِنْ فِي | The Court of the C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 575.5                                       | که اکابر را مقدم داشتن                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| وارد ہے مصطفے سے حدیثوں میں                 | کیونکہ بروں کو مقدم رکھنا                   |
| درد و موضع پیش میدارند عام                  | گرچه پیرال را درین دور لئام                 |
| دو موقعہ میں عام لوگ آگے رکھتے ہیں          | اگرچہ بوی بوڑھیوں کو لیٹموں کے اس زمانہ میں |
| یا برال بل کز خلل وبرال بود                 | یا درال لوتے کہ او سوزال بود                |
| یا اس بل پر جو کہ خلل سے ویران ہو           | یا تو اس کھانے میں جو جاتا ہوا ہو           |
| عام نارد بے قرینہ فاسدے                     | خدمت شیخ بزرگے قائدے                        |
| عام لوگ بدوں شمول ممی غرض فاسد کے نہیں کرتے | خدمت کی شخ بزرگ پیشوا کی                    |
| فتح شال را بازدان از قرشان                  | خیرشال اینست چه بود شرشال                   |
| تو ان کی آج کو ان کی خوبی سے پہیان لے       | ان کی خیر تو یہ ہے ان کا شر کیا ہو گا       |

ایک اونٹ اورایک بیل اورایک دنبہ نے راستہ کے سامنے چلنے کی حالت میں ایک گھاس کا پولہ پایا دنبہ نے کہا کہا گراس کو تھیم کرتے ہیں تو بھینا ہم میں سے ایک بھی اس سے سیر نہ ہوگا لیکن (یوں کروکہ) جس کی عمر سب سے زیادہ ہو پدگھا س اس کے لئے اولی ہے (اس ہے ) کہوکہ کھالے کیونکہ بڑوں کو مقدم رکھنا وارد ہے مصطفے سلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں (جیسا حدیث میں ہے کبرالکبر) اگر چہ بڑے بوڑھوں کو لئیموں کے اس زمانہ میں دوموقع میں عام لوگ آگر کھتے ہیں یا تو اس کھانے میں جو جاتا ہوا ہو ( کہتے ہیں کہ آپ شروع سے بھئے تا کہ کھانے دوموقع میں عام لوگ آگر کھتے ہیں اوراس وقت خود کھاویں اور) یا اس بل پر جو کہ خلل سے ویران ہو ( کہتے ہیں آگے چلئے تا کہ بھانے کہتے ہیں اوراس کو ہو بیویں نے اکا بر سے خود غرض لوگ معاملہ کرتے ہیں ای طرح رتبہ کے اکا بر سے اہل غرض لوگ برتاؤ کرتے ہیں چنانچہ) خدمت کی شئے برزگ پیشوا کی عام لوگ بدوں شمول کسی غرض فاسد کے نہیں کرتے (آگے اس سے استنباط کرتے ہیں) ان (دنیا پیشوا کی غام لوگ بدوں شمول کسی غرض فاسد کے نہیں کرتے (آگے اس سے استنباط کرتے ہیں) ان (دنیا پیشول کی خیرتو ( کہ خدمت اس کی ایک فرد ہے ) یہ ہان کا شرکیما ہوگا تو ان کی فیج کو ان کی (اس) خوبی ہیارم را) آگے اس پرایک دکایت ہے ایہوں کی غیر جب مھنے ہے تو شرکیما ہوگا اندازہ کرلے قیاس کن زگستان میں بہارم را) آگے اس پرایک دکایت ہے ایہوں کی غیر جب مھنے ہے تو شرکیما ہوگا گا۔

حکایت در بیان حال خود برستاں وشرایشاں درلباس خیرات خود پرستوں کی اور بھلائی کے پردے میں ان کی برائی کی حالت کے بیان میں حکایت

| ار: | چوبد | , , | نقيب   | ,; ( | را می | , , | خلق | ار  | شهر | يك | آ ل    | ئاشد | 32 | اجا أ | سوى  |
|-----|------|-----|--------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|--------|------|----|-------|------|
| تفا | جانا | けん  | چوبدار | أور  | نقيب  | 5   | خلق | تھا | 4   | جا | بإدشاه | ایک  | 5  | مجد   | جامع |

| وال وگر رابر دریدے پیرہن                              | آل کیے را سر شکستے چوب زن                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| اور دوسرے کا کرت پھاڑتا تھا                           | چوب زن ایک کا سر توژنا تھا                       |
| بے گناہے کہ برو از راہ گرد                            | درمیانہ بیدلے دہ چوب خورد                        |
| بدوں خطا کے کہ چل رائ ہے ہٹ                           | درمیان میں ایک آزاد مخص نے دس لکڑیاں کھائیں      |
| ظلم ظاہر بیں چہ پرسی از نہفت                          | خول چکال روکرد باشاه و بگفت                      |
| ظلم ظاہر دکیج باطن سے تو کیا پوچھتا ہے                | خون میکتے ہوئے بادشاہ کی طرف مند کیا اور کہا     |
| تاچہ باشد شر وضرت اے غوی                              | خیر تو اینست جامع میروی                          |
| سو تیرا شر اور ضرر تو کیا کچھ ہو گا اے ممراہ          | تیری خیر تو یہ ہے تو جامع سجد جا رہا ہے          |
| تانہ پیچد عاقبت از وے بسے                             | یک سلامے نشود پیر از جے                          |
| جس کے بعدانجام کاراس کے سبب بہت نیج وتاب نہ کھا تا ہو | ایک سلام بھی کوئی شیخ کسی خسیس سے ایسا نہیں سنتا |
| زانکه دریا بد مراو را نفس بد                          | گرگ دریا بد ولی را به بود                        |
| کہ اس کو کوئی نفس بد مل جاوے                          | مکی ولی کو مرگ مل جاوے تو یہ اس سے بہتر ہے       |
| لیکش آ ن فرهنگ و کید و مکرنیست                        | زانکه گرگ ارچه که بس استم گریست                  |
| لیکن اس میں یہ تدبیر اورکید و کر نہیں ہے              | کیونکہ کرگ اگر چہ بہت ظالم ہے                    |
| مكر اندر آدمي باشد تمام                               | ورنہ کے اندرفنادے او بدام                        |
| کر آدی ہی میں پورا پورا ہوتا ہے                       | ورنہ وہ جال میں کب واقع ہو جاتا ہے               |
| بشنود آواز و گوید ننگرم                               | مکر زان اوست کو دارد درم                         |
| آواز سنتا ہے اور کہتا ہے میں بہرا ہوں                 | مگر اس محف کا حصہ ہے جو روپیے رکھتا ہے           |
|                                                       |                                                  |

جامع مبجد کوایک بادشاہ جار ہاتھا خلق کونقیب اور چوبدار مارتا جاتا تھا چوب زن ایک کا سرتو ڑتا تھا اور دوسرے کا کرتہ پھاڑتا تھا (اس) درمیان میں ایک آزاد (بزرگ ) فخص نے دس کنٹریاں کھا کیں بدوں خطا کے (اور چوبدار نے مارکرکہا) کہ چل راستہ ہے ہٹ (بے سرودل بے پرواکذافی الغیاث ودرحا شیہ است مرادصا حب کمال پس از مجموع بازاد بزرگ ترجمہ کردم) خون میکتے ہوئے بادشاہ کی طرف منہ کیا اور کہا (بیتو) ظلم ظاہر دیکھ (کہ خون میکئے سے نظر آ باطن سے اور کیا وی فالم جس کو بادشاہ سے بھی پوشیدہ رہا ہے اور طلم ) باطن سے تو کیا پوچھتا ہے (ظلم باطن سے مرادیا تو دل دکھنا ہے اور یاوہ ظلم جس کو بادشاہ سے بھی پوشیدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بید ہا کہ ایری خیرتو یہ ہے (آ گے اس کی تفسیر ہے یعنی) تو جامع مسجد جارہا ہے سوتیرا

شراورضررتو کیا کچھ ہوگا ہے گمراہ (پیشرح ہوگئی شعرسابق علےالعنو ان کی خیرشاں لینست الخ پھررجوع ہےاس ہے قبل کے شعر کی طرف خدمت شیخے الخ جس ہے مضمون خیر شان اینست الخ کومستنبط فر مایا تھا یعنی ان اہل غرض کے غرض پرتی ہے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ )ایک سلام بھی کوئی شیخ کسی خمیس (دنی الطبع غرض پرست) ہے ایسا نہیں سنتا جس کے بعدانجام کاراُس کے سبب بہت چے و تاب نہ کھا تا ہو ( یعنی سلام بھی چونکہ غرض ہے ہوتا ہے اول بگمان خلوص اس کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ کرتا ہے بھر میخص خود شیخ سے یا بذر بعدا ظہار تعلق مع الشیخ کے اس کے دوسرے منتسبین سے دنیا کی کارروائیاں کرتا ہے جب اخیر میں معلوم ہوتا ہے توشیخ کوسخت کلفت ہوتی ہے چنانچہ و شب روزان واقعات کا جابجامشاہدہ ہوتا ہے آ گےان خودغرض نفس پرستوں کا گرگ ہے زیادہ ضرررساں ہونا بیان فر ماتے ہیں کہاگر) کسی ولی (بزرگ) کوگرگ مل جاوے توبیاس سے بہتر ہے کہاس کوکوئی نفس بد (والا)مل جاوے کیونکہ گرگ اگر چہ بہت ظالم ہے لیکن اس میں بیتہ بیراور کیداور مکرنہیں ہے در نہ وہ جال میں کب واقع ہوجا تا (پیہ) بمر( وفریب) آ دمی ہی میں پورا پورا ہوتا ہے( چنانچہاس کے بعض مکر کا مثال کے طور پر آ گے بیان ہے بعنی ) مکراس تشخص کا حصہ ہے جوروپیدر کھتا ہے(اور حاجت مند کی ) آ واز ( بھی ) سنتا ہےاور ( پھر ) کہتا ہے میں بہراہوں ( تا کہ دینانہ پڑے پس اس مکر ہے گرگ خالی ہےاورنفس پرست خودغرض اس سے مالی ہے پس اس کا ضرر گرگ ہے دووجہ ے زیادہ ہے ایک بیرکہ گرگ کا ضرر آنی ہے اور اس شخص ہے ہروفت کلفت ہوتی ہے دوسرے بیرکہ گرگ کا ضرر جانی ہےاوراس سے بعض اوقات خودشیخ کوبھی دینی ضرر پہنچتا ہے کہاینی غرض فاسد کے لئے مثلاً کسی کی چغلی کھا دی اس پر سختی کرا دی جس ہےار نکاب ظلم کا گناہ شیخ کوہوااوربعض اوقات میخف شیخ کوخلائق کی گمراہی اورضرر دینی کا آلیہ بنا تا ہے کہا پی غرض کے لئے شیخ کی طرف بعض اقوال وافعال غیر واقعیہ کومنسوب کرتا ہے جس ہے لوگوں کواس ہے سوء نظن ہوتا ہےاورسوغطن کا ان کو گناہ ہوتا ہےاوربعض اوقات دوسرے بزرگوں ہے بھی قیاساعلی ہذاالشیخ سوغطن ہوکر

> بازگشتن بحکایت شتر وگا و و چ و هر یکے از تاریخ عمر خود ظاہر کردن اونٹ اور بیل اور دنبہ کی حکایت کی جانب واپسی اور ہرایک کا اپنی عمر کی تاریخ ظاہر کرنا

سب کا نتاع چھوڑ کراپنی رائے کے تنبع بن کر گمراہ ہوجاتے ہیں )۔

| چوں چنیں افتاد مارا اتفاق               |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| جب ہم کو ایبا اتفاق واقع ہوا ہے         | دنبے نے بیل اور شرے کہا کہ اے رفیقو     |
|                                         | ہر کیے تاریخ عمر املا کنید              |
| جو زیادہ من ہو وہ احق ہے باتی خاموش رہو | تو ہر ایک عمر کی تاریخ بیان کرو         |
| بالج قربان اساعيلٌ بود                  | گفت فی مرج من اندر آ ںعبو د             |
| دنبہ قربانی اساعیل کے ساتھ تھی          | دنبہ نے کہا کہ میری چاگاہ ان زمانوں میں |

| j, lesatésatésatésatésa !                         | ى بلد٣٠٠ - ٣٠٠ كُوْمُوْمُوْمُوْمُوْمُوْمُوْمُوْمُوْمُوْم |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| جفت آ ل گاوم کش آ دم زرع کرد                      | گاؤ گفتا بوده ام من سالخورد                              |
| میں اس بیل کی جوڑی ہوں جس سے آ دم نے زراعت کی تھی | یل نے کہا میں ہوں کہنہ سال                               |
| در زراعت بر زمین میکرد فلق                        | جفت آ ں گاوم کش آ دم جدخلق                               |
| زراعت میں زمین کے اندر شکاف کرتے تھے              | میں اس بیل کی جوڑی ہوں کہ اس سے آ دم جد خلق              |
| سر فرود آورد و آل را برگرفت                       | چوں شنیداز گاؤ و کچ اشتر شگفت                            |
| تو سر نجا کیا اور اس کو لے لیا                    | جب تل اور دنبہ نے شر نے یہ عجیب بات کی                   |
| اشتر بختی سبک بے قال و قبل                        | در ہوا برداشت آں بند قصیل                                |
| شتر بختی نے سہولت کے ساتھ بدوں قال و قیل          | ہوا میں اس خوید کے دستہ کو اٹھا لیا                      |
| کایں چنیں جسمے و عالی گر دنیست                    | كهمرا خود حاجت تاريخ نيست                                |
| کیونکہ ایبا جسم اور ایسی بلند گردن ہے             | کہ مجھ کو خود حاجت تاریخ کی نہیں                         |
| که نباشم از شامن خرد تر                           | خود ہمہ کس داند اے جان پرر                               |
| کہ میں تم ہے تو چھوٹا نہ ہوں گا                   | خود تمام اشخاص جانے ہیں اے جان پدر                       |
|                                                   | داندایس را هر که زاصحاب نهاست                            |
| کہ میری مرشت تم سے زیادہ بی ہے                    | اس کو ہر دہ مخص جانتا ہے جو الل عقل سے ہے                |
|                                                   | جوابِ گفتن مسلمان آنچپردید بتر                           |
| ہےاس نے دیکھااوران کا حسرت کرنا                   | عیسائی اورنصرانی کومسلمان کا جواب دینا                   |
|                                                   | يس مسلمال گفت كاے ياران من                               |
|                                                   | پس مسلمان نے کہا کہ اے میرے رفیقو                        |
|                                                   | سید سادات و سلطان رسل                                    |
| فخر کونمن اور رہنما طریقوں کے                     | سب سرداروں کے سردار اور پیغیروں کے بادشاہ                |
| بالكيم الله نرد عشق باخت                          | یس مرا گفت آل یکے برطور تا خت                            |
| اس نے حضرت کلیم اللہ کے ساتھ عشق کی زو تھیلی      | پس مجھ سے فرمایا کہ ایک تو طور پر پہنچا                  |
| برد بر اوج چہارم آسال                             | وال دگر را عیسی صاحبقرال                                 |
| آ ان چہارم کی بلندی پر لے گئے                     | اور دوسرے کو حفرت عینی صاحب قرال                         |

| بے توقف زود حلوا را بخور             | خیز اے پس ماندہ دیدہ ضرر                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| تو اٹھ ہاں اس رکھ ہوئے طوے کو کھا لے | اے چیچے رہے ہوئے ضرر دیکھے ہوئے               |
| نامهٔ اقبال و منصب خواندند           | آل هنر مندان پر فن راندند                     |
| انہوں نے اقبال اور منصب کا نامہ پڑھا | وہ ہنر مندال پر فن تو روانہ ہو گئے            |
| با ملائک از ہنر دربافتند             | آ ں دو فاضل فضل خود در یافتند                 |
| ہنر سے ملائکہ کے ساتھ شبلک ہو گئے    | ان دو صاحب فضیلت نے اپنی فضیلت کو حاصل کر لیا |
| برجه و بركاسته حلوا نشيس             | اے سلیم گول واپس ماندہ ہیں                    |
| جلدی اٹھ اور کاسہ حلوا پر جا بیٹھ    | اے سادہ لوح کم فہم پیچھے رہا ہوا ہاں          |

دنبہ نے بیل اورشتر سے کہا کہ اے رفیقو جب ہم کو ایسا اتفاق واقع ہوا ہے (جس کا ذکر شروع قصے کے اس شعر میں ہے گفت فی بخش ارکنیم ایں رایقیں بیج کس از ما مگر در سرازیں) تو ہر ایک (اپنی) عمر کی تاریخ بیان کرو (اطلاقاللہ قبلہ علے المصطلق لان الاملاء ھو البیان لغوص حاص ای الاستکتاب) جوزیادہ من ہووہ احق ہے باتی خاموش رہو (پس) دنبہ نے کہا کہ میری چراگاہ ان (پرانے) زمانوں میں دنبہ قربانی اساعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی (پس میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کا ہوں) بیل نے کہا کہ میری چراگاہ ان (پرانے) زمانوں میں دنبہ قربانی اساعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی (پس میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کا ہوں) بیل نے کہا میں ہوں کہ نسال میں اس بیل کی جوڑی ہوں کہ جس سے آدم علیہ السلام نے زراعت کی تھی میں اس بیل کی جوڑی ہوں کہ جس سے آدم علیہ السلام کے وقت کا ہوا اور دنبہ سے میری زیادہ عمر ہوئی) جب بیل اور دنبہ سے شتر نے یہ تجیب بات نی تو سر نیچا کیا اور اس (پولہ) کو (منہ میں ) لیا جس اور ایک بلا استفسار رفقاء کے اور یہ کہا) کہ مجھ کوخود حاجت تاریخ (بیان کرنے کی نہیں کیونکہ (میرے پاس) ایسا جسم اور ایک بلائدگر دن ہے خودتمام اشخاص میں کے جو میاں کی بیک بلائدگر دن ہے خودتمام اشخاص میں جانے بیں ترسا جانے بدر کہ میں تم سے تو ( کسی حال میں ) چھوٹا نہ ہوں گا اس کو ہر وہ مختی جانا کی طبق کے لئی تھی سے کہ میری تم سے زیادہ ہی ہوگی ہوائی ہوں گا اس کی جو مثال کی طبیق کے لئے کافی ہے پس ترسا نے کہا کہ ای طرح آسان بیر وہ عظم ہے آگے شعار میں بہی مضمون ہے۔

. فائدہ:۔ فی الغیاث بختی نوےاز شتر قوی و بزرگ وسرخ رنگ کداز جانب خراسان آ رندوایں منسوب بہ بخت نصر بادشاہ است کہ مادہ شتر عرب ونرشتر مجم را جفت ساختہ بود۔

رجوع بةتقر بريزسا

| ژند | كز | ين  | إنكها | ر چند | تص | بہسد | لند | خ ؛  | 12. | یں | 6. | وانند    | اں و | جملة     |
|-----|----|-----|-------|-------|----|------|-----|------|-----|----|----|----------|------|----------|
| ے   | پت | فاك | ای    | زياده | نف | صدبا | 4   | بلند | さよ  | ~  | 2  | <u>J</u> | جانخ | <b>ب</b> |

|           |           |             | کو کشاد قلعہائے آساں         |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------|
| خاكدان كى | فانہ ہائے | کہاں ذات    | کہاں تو وسعت تلعبائے آسان کی |
|           |           |             | کو عجائبہائے بام آسال        |
| کدان کے   | ، گوشه خا | کہاں ویرانے | لہاں عبائب بام آسان کے       |

ے' مقصودان اشعار کا سرخی ہٰدا کے بل مذکور ہوا ہے کہ ترجیح دینا ہےا ہے خواب کوخواب

| خوردم آل دم کاسته حلواؤنال                          | من بفرمان چناں شاہ جہاں                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اس وقت کاسته حلوا اور روثی کھا گیا                  | میں ایسے شاہ عالم کے تھم کے موافق                     |
| اے عجب خور دی ز حلوا ہے خبیص                        | یس بگفتندش کہ اے ابلہ حریص                            |
| تعجب ہے تو نے طواے روغن و خرما کھا لیا              | پس ان دونوں نے اس سے کہا کہ اے المدحریص               |
| من که باشم تا حتم زال امتناع                        | گفت چوں فرمود آں شاہ مطاع                             |
| تو میں کون ہوں کہ اس سے انکار کروں                  | اس نے جواب دیا کہ جب اس شاہ وا جب الاطاعت نے تعلم دیا |
| گر بخواند در خوشی یا نا خوشی                        | تو جهود از امر موسیٰ سرکشی                            |
| اگر وه آسانی یا سختی میں بلاویں                     | تو یبودی ہے بھلا تھم موسوی سے سرکشی کر سکتا ہے        |
| سر توانی تافت در خوب و فتیج                         | تو مسیحی ہے از امر مسیح                               |
| سرتانی کر سکتا ہے انجھی میں اور بری حالت میں        | تو عیمائی ہے مجھی تھم عیموی سے                        |
| خورده ام حلوا و این دم سرخوشم                       | من ز فخر انبیاء چوں سر کشم                            |
| میں نے علوا کھا لیا اور اس وقت خوش ہوں              | می فخ انبیاء سے کیوکر سرکٹی کرتا                      |
| تو بدیدی ویں بہاز صدخواب ماست                       | پس بگفتندش که والله خواب راست                         |
| تونے بی دیکھا ہے اور بید ہمارے صدیا خواب سے بہتر ہے | اس دونوں نے اس سے کہا کہ واللہ خواب صادق              |
| کہ بہ بیداری عیاستش اثر                             | خواب تو بیداری ست اے ذونظر                            |
| کہ بیداری میں اس کا اثر عیاں ہے                     | خواب تیرا بیداری ہے اے صاحب نظر                       |
| که تو در خوابت رسیدی بامراد                         | خواب تو بیداری ست اے خوش نہاد                         |
| کہ تو اپنے خواب میں مراد کو پہنچ گیا                | خواب تیرا بیداری ہے اے خوش نہاد                       |

| ( | وفتر: ١ | ) atatatatatatatatatata | rı | dátadátadátadátad | کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳ |
|---|---------|-------------------------|----|-------------------|--------------------|
|---|---------|-------------------------|----|-------------------|--------------------|

| کہ ازال خوابت رسدام کلوا                   | خواب تو بیداریست اے نیک خو        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| کہ اس خواب سے تجھ کو حکم کلوا پنچتا ہے     | خواب تیرا بیداری ہے اے نیک خو     |
| کہازاں خواب تو روے ماست زرد                | خواب تو بیداری ست اے نیک مرد      |
| کہ تیرے اس خواب سے ہمارا منہ زرد ہے        | خواب تیرا بیداری ہے اے نیک مرد    |
| کہ ہماں را ظاہراً دیدی عیاں                | خواب توبيداريست اليسرجال          |
| کہ اس کو ظاہرا بھی عیاں دیکھ لیا           | خواب تیرا بیداری ہے اے سیر جال    |
| كهشداي خواب توبي تعبير راست                | خواب تو ما نند خواب انبیاست       |
| که تیرا به خواب بدول تعبیر بی صادق مو حمیا | خواب تیرا مانند خواب انبیاً کے ہے |

سلمان نے کہا کہا ہے میرے رفیقو میرے پاس مصطفے صلی اللّٰہ علیہ وسلم میرے با دشاہ تشریف لائے س سرداروں کےسردارادر پیغمبروں کے بادشاہ فخر کونین اور رہنما طریقوں کے پس مجھے سے فر مایا کہ ایک تو طور پر پہنچا (اور)اس نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ عشق کی نرد تھیلی اور دوسرے کو حضرت عیسیٰ صاحبقر ال علیہ السلام آ سان جہارم کی بلندی پر لے گئے اے پیچھے رہے ہوئے ضرر دیکھے ہوئے تو اٹھ ماں اس رکھے ہوئے حلوے کو کھالے( کہ بالکل خسارہ میں تو نہ رہے فی الغیاث یخنی انچہ بدارنداز مال یا طعام کہ بوقت حا**جت بکار آیداور مجھ سے** فرمایا که) وہ ہنرمنداں برفن تو (طوراور چرخ پر)روانہ ہو گئے (اور)انہوں نے اقبال اورمنصب کا نامہ پڑھاان دو صاحب فضیلت نے اپنی فضیلت کو حاصل کرلیا (اور ) ہنر سے ملائکہ کے ساتھ منسلک ہوگئے اے سادہ لوح کم فہم پیچیےر ہاہوا ہاں جلدی اٹھے اور کاسئہ حلوا پر جابیٹھ (پس) میں ایسے شاہ عالم کے حکم کے موافق اس وقت کا سہ حلوا اور روثی کھا گیا۔پس ان دونوں نے اس (مسلمان )ہے کہا کہا ہے البہ حریص تعجب ہے تو نے ( تنہا) حلوائے روغن وخر ما کھا لیا( کذافی الغیاث فی معنی الحبیص )اس نے جواب دیا کہ جب اس شاہ واجب الا طاعت نے علم دیا تو میں کون ہوں کہاس (حکم) سے انکار کروں تو یہودی ہے بھلاحکم موسوی سے سرکشی کرسکتا ہے اگر وہ ( تجھ کو ) آ سانی پایختی میں بلاویں (اور ) توعیسائی ہے بھی حکم عیسوی ہے سرتانی کرسکتا ہے اچھی حالت میں اور بری حالت میں (تو ) میں فخرانبیاء (کے حکم ) سے کیونکرسرکشی کرتا میں نے حلوا کھالیا اور اس وفت خوش ہوں پس دونوں نے اس سے کہا کہ واللہ خواب صادق تونے ہی دیکھاہےاور بیہ ہارےصد ہاخواب سے بہتر ہےخواب تیرابیداری ہےا ہےصاحب نظر کہ بیداری میں اس کا اثر عیاں ہے ( کہ حلوا کھایا ہوا ہے ) خواب تیرا بیداری ہےا ہے نیک خو کہ اُس خواب سے جھے کو حکم کلوا (نجورید) پہنچتا ہے خواب تیرابیداری ہاے نیک مردکہ تیرے اس خواب سے ہمارا منہ زرد ہے ( بعنی ہم شرمند ، ہیں) خواب تیرابیداری ہےاہے سیر جان (کہ تیری جان نعمت سے پر ہے) کہاس کوظا ہرا بھی عیاں دیکھ لیا خواب تیراما نندخواب انبیاء کے ہے کہ تیرایہ خواب بدول تعبیر ہی صادق ہوگیا ( یعنی بلاتا ویل بصور تہ واقع ہوگیا )۔ فائدہ:۔اگران یہود وتر سا کا خواب مخترع تھا تو ظاہر یہ ہے کہ بیمسلمان اس بات کوسمجھ گیااوراس نے بھی

حلوا کھا کرخواب تصنیف کیا ہے اور اس صورت میں تائیداس کی ہنر وزیر کی کام نہیں آتی جو کہ مقصود ہے مولا ناکا
اس حکایت سے جیسا شروع حکایت میں بھی احقر نے لکھ دیا ہے برعم اس یہود و ترسا کے ہوگی کہ وہ اپنے کو بڑا بڑا
ہنر وسیجھتے تھے مگر محروم رہے اورخواب بنانا گونا جائز ہے مگرا یک عامی کافعل موجب اشکال نہیں اورا گران دونوں کا
خواب واقعی ہے تو اس کا بھی صحیح ہوسکتا ہے اور اس پر بیاشکال ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حق غیر
کھانے کی کیسے اجازت دی جواب بیہ ہے کہ مہدی حلوہ کا مومن تھا جس کے قرائن شروع حکایت کے ہیں شعر
کے بعد اشعار علیہ چوں رسید ندالنے کی شرح میں ندگور ہوئے ہیں اور اس نے وہ حلوا اس مومن ہی کی ملک کیا ہوگا
گراس نے براہ مروت ان دونوں کو آباحت کے طور پر شریک کر لیا ہوگا اور حاجت اس کو زیادہ تھی اس لئے اس کا
مگراس نے براہ مروت ان دونوں کو آباحت کے طور پر شریک کر لیا ہوگا اور حاجت اس کو زیادہ تھی اس لئے اس کا
شہا کھانا جو نہ شریعت کے خلاف ہے اور نہ مروت کے مامور یہ من النبی ہوسکتا ہے اور ایک اشکال ظاہراً اس
صورت میں بیمتو ہم ہوتا ہے کہ اشعار ہنر منداں النج میں کفار کے لئے ایسے مدائے حضور نے کیے فرمائے اس کا
جواب یہ ہوسکتا ہے کہ شاید وہ بعد میں ایمان لانے والے ہوں کما قال مولا نامن قبل بس جہو دے کاخرش محمود ہو۔

| ا اول ما قال ولاما من ال المودعة من المودعة من المود | ينيه وسناب لدمايرده بمدين بيان لاحدور             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| کار خدمت دارد و خلق حسن                              | درگزر از فضل و از جلدی وفن                        |
| خدمت اور خلق حسن کام آتا ہے                          | فضیلت اور چستی اور ہنرمندی سے باز آ               |
| ماخلقت الانس الا ليعبدون                             | بهر این آورد ما یزدان برون                        |
| میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے    | ای کے واسطے ہم کو حق تعالی باہر لائے ہیں          |
| كال فن از باب اللّٰه ش مردود كرد                     | سامری را آل ہنر چه سود کرد                        |
| كہ اس فن نے باب حق ے اس كو مردود كيا                 | سامری کو اس ہنر نے کیا نفع دیا                    |
| کہ فرو بردش بقعر خود زمیں                            | چه کشیداز کیمیا قارون ببین                        |
| کہ اس کو زمین اپنے قعر میں لے گئی                    | قارون نے کیمیا ہے کیا حاصل کیا                    |
| سرنگول رفت او ز کفرال در سقر                         | بوالحکم آخر چه بربست از هنر                       |
| وہ کفران سے سرگھوں دوزخ میں عیا                      | ابوالکم نے ہنر سے کیا جمع کیا                     |
| نے گپ دل علی النار الدخان                            | خود ہنرآ ں دال کہ دیدآ تش عیان                    |
| نہ یہ دعویٰ کہ دخان داالت کرتا ہے نار پر             | به محقیق ہنر اس کو جان کہ آتش کو معاینة د مکھ لیا |
| در حقیقت از دلیل آن طبیب                             | اے ولیلت گندہ تر پیش لبیب                         |
| حقیقت میں اس طبیب کی دلیل سے بھی                     | اے مخص تیری دلیل عاقل کے روبرو زیادہ گندی ہے      |
| گوہ می خور در گمیزے می نگر                           | چوں دلیلت نیست جزایں اے پسر                       |
| تو گوه کھاتا رہ موت میں نظر کرتا رہ                  | جب تیرے پاس بجو اس کے اور دلیل نہیں ہے            |

| 17) 计全线存储器 计一个 计数据数 计图像 | MAMA | کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳ کا |
|-------------------------|------|-----------------------|
|-------------------------|------|-----------------------|

|                                                      | اے دلیل تو مثال آں عصا                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| جوتیرے ہاتھ میں ہے کہ عیب ٹابینائی پر ولالت کررہی ہے | اے مخص تیری دلیل اس عصا کی مثال ہے           |
|                                                      | اے دلیل ماچو فکر ما ذلیل                     |
| مارا پیش ہونا عارفین کے سامنے کم قدر ہے              | ا فحض ہاری ولیل ہارے نتیجہ فکرکی طرح ذلیل ہے |
|                                                      | غلغل و طاق و طرم و گیرو دار                  |
| کہ مجھ کو نظر نہیں آتا مجھ کو معذور رکھ              | غلظد اور رهوم دهام اور آفت برپا ہے           |

(اس میں بیان ہے مقصود قصہ کا جو کہ قصہ کے قبل ان اشعار میں مذکور تھااے بساعلم و ذکاوت الا بیات السبعة لیعنی ) فضیلت اورچستی اور ہنرمندی (کے دعویٰ) ہے باز آ ( کیونکہ )خدمت ( یعنی طاعت حق )اورخلق حسن ( مع الخلق جس میں تواضع بھی داخل ہے) کام آتا ہے(آ گے اس کی دلیل ہے یعنی) اس (خدمت وطاعات) کے واسطے ہم کوحق تعالی (یردؤ عدم ہے) باہرلائے ہیں(چنانچہارشاد ہے کہ) میں نے انسان (اورجن) کوصرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے( تنگح وزن سے لفظ جن نظم میں نہیں آ سکا مگر مراد پوری آیت ہے آ گے ہنر مندی مذموم مانع عن الحق کی مثالیں ہیں کہ دیکھو) سامری کواس ہنر (اصطناع گوسالہ)نے کیا تفع دیا کہاس فن نے باہ حق سےاس کومر دود کیا قارون نے کیمیا ہے کیا حاصل کیا کہاس کوز مین اپنے قعر میں لے گئی ابوالحکم (ابوجہل) نے ہنر ہے کیا جمع کیاوہ کفران سے سرتگوں دوزخ میں گیا (آگ بعض ہنرمقصوداوربعض ہنرغیرمحمود کی تعیین بطورتمثیل ہے یعنی ) بخفیق ہنراس کو جان کہآتش کومعاینۀ دیکھ لیا نہ بیدعویٰ کہ دخان دلالت کرتا ہےنار پر( مراداول سےعلوم دیدیہ ومعارف یقیدیہ کہ قلب ذوقالن کےمعلومات کامشاہدہ کرتا ہے جس سے الصدق طمانينت كاتحقق ہوتا ہےاورمراد ثانی ہےعلوم استدلالیہ تخمینیہ غیرموصلہ الی الحق کہ خود مدعی کوبھی ان میں تذبذ ب ہوتا ہے جس سے الکذب ریبۃ کا تحقق ہوتا ہے مگر بضر ورت صورت دلیل کے اس کی تحقیق کا دعویٰ کرتا ہے آ گے بھی اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ)ا مے مخص تیری دکیل (مٰدکور بوجہ مانعٴن الحق ہونے کے )عاقل (یعنی عارف) کےروبروزیادہ گندی ہے حقیقت میں اس طبیب کی دلیل ہے بھی (مراداس سے فارورہ ہے جس سے وہ استدلال کرتا ہے اور مقصوداس سے مشبہ بہ کی من حیث الاستدلال تقبیح شرعی نہیں کیونکہ اس سے استدلال بوجہ مطلوب کے مہاح ہونے کے کہ دراک ہے کیفیت مزاج کا شرعاً جائز ہے بلکہ فتبیج شرعی کوتشبیہ دینا ہے فتبیج عرفی ہے تنفیر کے لئے اوراس کواس سے زیادہ گندہ اس لئے کہا کہاس کی نجاست ظاہری اورسریع الزوال ہےاوراس کے باطنی وصعب العلاج ہے خصوص اس وجہ سے کہصاحب دلیل اس کوجس بھی نہیں سمجھتا بلکہان خرافات برفخر کرتا ہے آ گےاں بھس پر تفریع ہے کہ)جب تیرے پاس بجزاس (دلیل نجس) کےاور دلیل نہیں ہے (جو کہ عارفین کے پاس ہےاور نہ تجھ کواس کی طلب ہے بلکہ فر حو اہماعندھم من العلم کی حالت ہےاوراسی پر قناعت ہےتو) تو (جان) گوہ کھا تارہ (اور) موت میں نظر کرتارہ (یعنی ان ہی قاذ درات باطنیہ میں مبتلارہ)ائے مخص تیری دلیل اس عصا کی مثال ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے کہ عیبا نابینائی پر دلالت کر رہی ہے ( یعنی نابینا کے ہاتھ میں عصا ہونا جیسے دال ہے اس کے کور ہونے پراسی طرح تیرے بیعلوم وادلہ جزا فیہ دال ہیں علوم صحیحہ سے تیرے کورے ہونے پر ) اے شخص

ہماری دلیل ہمارے نتیجہ فکر (بیعنی دعویٰ) کی طرح ذلیل ہے (کیونکہ دعویٰ) کامہمل و باطل ہوناستازم ہے دلیل کے اہمال و بطلان کواور) ہمارا (ان علوم جزافیہ کے ساتھ) پیش ہونا (اورروبروآنا) عارفین کے سامنے (بالکل) کم قدر ہے (ان دونوں مصرعوں میں و ما الا اعبد کے طرز پر حکم ہے اور مقصود مخاطب بالا کی ندمت ہے اوران علوم جزافیہ کی الی مثال ہے جیسے کوئی اندھا محص آرہا ہے اوراس کا ایک ) غلغلہ اور دھوم دھام اور (ایک) آفت برپاہے کہ مجھ کو نظر نہیں آتا مجھ کو معذور رکھ ( بیمی اندھا محص آرہا ہے اوراس کا ایک ) غلغلہ اور دھوم دھام اور (ایک) آفت برپاہے کہ مجھ کو نظر نہیں آتا مجھ کو معذور رکھ ( بیمی استے شوروغل واہتمام سے میں ہمل مضمون ظاہر کیا اس طرح آل کے اسب کا حاصل بیٹا بت ہوا کہ ہم اہل مشاہدہ نہیں د جسا بالغیب ہائک رہے ہیں اور مقصود سے دور ہیں جس طرح آگ حکایت ہے کہ وہ مخرا سے قواہتمام سے آیا اور کہا تو یتم قد جانے کا اشتہار دیا ہے من لوکہ میں نہیں جاسکتا۔

منادی کردن سید ملک تر مذکہ کے باشد بسم قندرود بسہ روز بفلال مہم خلعت و مال بدہم وشنیدن دلقک دردہ و آمدن بالاغ نزد آسید ملک کہ من بارے نتو انم تر مذکے بادشاہ کا منادی کرانا کہ کون ہوگا جو تین دن میں فلاں ضروری کام کے لئے سمر قند جائے 'ہم خلعت تر مذکے بادشاہ کا منادی کرانا کہ کون ہوگا جو تین دن میں فلاں ضروری کام کے لئے سمر قند جائے 'ہم خلعت اور مال دیں اور منحرے کا گاؤں میں سننا اور قاصد بن کر سید بادشاہ کے پاس آنا کہ میں بیکام نہیں کر سکتا۔

| مسخره او دلقک دلخواه بود                                  | سید ترمذکه آنجا شاه بود                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| اس کا منخرہ دلقک محبوب دل تھا                             | شہر ترند کا سردار کہ اس جگه کا بادشاہ تھا |
| جست الاغے تاشود او مستتم                                  | داشت کارے در سمر قند او مہم               |
| اس نے ایک قاصد تلاش کیا تا کہ دہ اتمام کو پہنچانے والا ہو | بادشاه ایک ضروری کام سمرقند میں رکھتا تھا |
| آردم پیغام خوب بافروز                                     | زد منادی کانکه او در پنج روز              |
| میرے پاس پیغام خوب بارونق لاوے                            | منادی کرائی که جو مخص پانچ روز میں        |
| تاشود ميرو عزيز اندر ديار                                 | بخشم او را زر و گنج بے شار                |
| یہاں تک کہ وہ امیر اور معزز ہو جاوے گا دیار میں           | یں اس کو زر اور مجنج بیثار دوں گا         |
| برنشست و تابه ترمذی دوید                                  | دلقک اندر ده بدوآ ل را شنید               |
| بیشا اور ترند تک دوڑنے لگا                                | دلقک کی گاؤں میں تھا اس نے یہ سا          |
| از دوانیدن فرس را زال نمط                                 | مرکب دو اندرال ره شد سقط                  |
| ببب اس طرح محورًا دورًانے کے                              | دو مرکب مجی ای رات می بلاک ہوئے           |
| وقت ناهنگام ره جست او بشاه                                | پس بدیوال درد و بد از گرد راه             |
| ناہنگام وقت میں اس نے بادشاہ کے پاس راہ ڈھونڈا            | پھر دارالعدالت میں دوڑ کر آیا گرد راہ سے  |

| i, jadoradoradorador ro                         | S DECEMBER OF THE PROPERTY OF |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شورشے دروہم آل سلطان فتاد                       | فجے در جمله دیواں فتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایک شورش اس بادشاه کی قوت واہمہ میں واقع ہو گئی | تمام دارالعدالت میں ایک کجر پچر ہونے گلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تاچه تشویش و بلا حادث شدست                      | خاص و عام شهررا دل شدز دست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| که کیا تشویش و بلا پیدا هوئی هو گی              | شہر کے عوام و خواص کا دل قابو سے نکل عمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یا بلائے مہلکے از غیب خاست                      | یا عدوے قاہرے در قصد ماست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یا کوئی مہلک بلا غیب سے اٹھی ہے                 | یا کوئی دشمن جلا ہمارے قصد میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چند اسپ قیمتی در راه کشت                        | که زوه دلقک بسیران درشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کئی محوڑے قیمتی رائے میں ہلاک کر دیئے           | جس کے سبب دلفک نے گاؤں سے رفتار سخت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تاچرا آمد چنیں اشتاب دلق                        | جمع گشته برسرای شاه خلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کہ اس قدر تیز ولقک کیوں آیا ہے                  | بادشاه کی محل سرائے پر خلقت جمع ہو گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غلغل و تشویش در ترمد فتاد                       | از شتاب او وجد و اجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ایک غلظه اور تشویش ترند میں واقع ہو گئی         | اس کی تعجیل اور کوشش و اہتمام سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وال دگر از وہم واویلے کناں                      | آل کیے دو دست برزانو زناں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اور دوسرا وہم سے واویلا کر رہا تھا              | ایک دونوں ہاتھ زانوں پر مار رہا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہر دلے رفتہ بصد گونہ خیال                       | از نفير و فتنه و خوف و نكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہر دل صدیا طرح کے خیال کی طرف جا رہا تھا        | فریاد اور فتنہ اور خوف اور عقوبت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تاچه آتش او فناد اندر پلاس                      | ہر کے فالے ہمی زد از قیاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کہ کوئی آگ ناٹ میں لگ گئی ہو گ                  | ہر مخص قیاس سے ایک فال لگا رہا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| چوں زمیں بوسید گفتا ہے چہ بود                   | راه جست و راه دادش شاه زود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جب اس نے زمین بوی کی پوچھا ہائیں کیا ہوا        | اس نے راستہ چاہا اور بادشاہ نے اس کوجلدی راستہ دیدیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دست برلب می نهاد او که خمش                      | ہر کہ می پرسید حالے زاں ترش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وه لب پر ہاتھ رکھتا تھا کہ چپ                   | جو مخص اس ترش رو سے حال پوچھتا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جمله در تشویش کشته دنگ او                       | وہم می افزود زیں فرہنگ او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سب تثویش میں اس کے سبب دنگ ہو رہے تھے           | اس کی اس ترکیب سے اور وہم بوھتا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1:7) adapatatatatatatatata | 77 | adabadasadasadasadasadar-rru | كليدمثنوى |
|----------------------------|----|------------------------------|-----------|
|----------------------------|----|------------------------------|-----------|

| یک دے بگزار تا من دم زنم                             |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| تحور در چهور دیجئے پھر بولوں گا                      | ولقک نے اشارہ کیا کہ اے بادشاہ ذی کرم         |
| كه فتادم در عجائب عالمے                              | تاکہ باز آید بمن عقلم دے                      |
| كيونكم مين عجيب عالم مين واقع ہو رہا ہوں             | تاکہ میری عقل ذرا فھکانے ہو جادے              |
| تلخ کشتش ہم گلوو ہم رہن                              | بعدیک ساعت که شاه از وہم وظن                  |
| بادشاه کا حلق اور منه سب تلخ ہو گیا                  | تھوڑی در کے بعد جبکہ وہم و گمان سے            |
| کہ ازو خوشتر نبودش ممنشیں                            | کو ندیده بود دلقک را چنیں                     |
| کیونکہ اس سے زیادہ خوش مزاج اس کا کوئی جمنشین نہ تھا | کیونکہ اس نے دلقک کو اس حالت میں نہ دیکھا تھا |
| شاه را او شاد و خندال داشتے                          | دائماً دستان و لاغ افراشتے                    |
| بادشاه کو وه شاد اور خندان رکھا کرتا تھا             | بمیشه افسانے اور ظرافت نکالا کرتا تھا         |
| که گرفتے شه شکم را با دو دست                         | آنچناں خندانش کردے درنشست                     |
| کہ بادشاہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ بکڑ کیڑ لیتا تھا       | اس کو اس قدر خندان کرتا تھا مجلس میں          |
| رو در افتادی زخنده کردنش                             | ہم ز زور خندہ خوی کردے تنش                    |
| مند کے بل گر پڑتا تھا اس کے یا اپنے خندہ کرنے ہے     | نیز غلبہ فندہ سے اس کا جسم عرق لے آتا تھا     |
| وست برلب میزند کا ہے شخمش                            | باز امروز این چنین زر دو ترش                  |
| لب پر ہاتھ مارتا ہے کہ اے بادشاہ خاموش رہ            | پر بھی آج کے دن اس طرح سے زرد اور ترش         |
| شاه را تا خود چه آید از نکال                         | وہم در وہم و خیال اندر خیال                   |
| بادشاہ کو ہو گیا کہ دیکھتے کیا وبال آتا ہے           | وہم اندر وہم اور خیال اندر خیال               |
| زانکه خواز شاه بس خونریز بود                         | که دلے شه باغم و پرهیز بود                    |
| ال سبب سے کہ خوارزم شاہ بہت خوزیز تھا                | وجہ سے کہ بادشاہ کا دل پر غم اور پر حذر تھا   |
| بد وزیر داہے او را ہمنشیں                            | جائے تخت او سمرقند گزیں                       |
| ایک چالاک وزیر اس کا ہم نشیں تھا                     | اس کا پایہ تخت سرقند پندیدہ تھا               |
| يا بحيلت يا بسطوت آل عنود                            |                                               |
| یا تو کسی حیلہ سے وہ معاند                           | بس شهان آ س طرف را کشته بود                   |

| 1.75 Detectetacetetacetec | 72 |  | و کلید مثنوی جلد ۲۳- |
|---------------------------|----|--|----------------------|
|---------------------------|----|--|----------------------|

| وایں شہ ترمذ ازو در وہم بود                       |
|---------------------------------------------------|
| اور یہ شاہ ترند اس کی طرف سے وہم میں تھا          |
| گفت زوتر باز گو تاحال چیست                        |
| بادشاہ نے کہا جلدی سے کہہ کیا حال ہے              |
| گفت من درده شنیرم آئکه شاه                        |
| دلقک نے کہا کہ میں نے گاؤں میں ساتھا کہ بادشاہ نے |
| کہ کسے خواہم کہ تاز د در سہ روز                   |
| که میں ایبا فخض چاہتا ہوں که تنین روز میں وہ      |
| گنجها بد هم و را اندر عوض                         |
| تو اس کو معاوضہ میں خزانے دوں گا۔                 |
| من شتابیم برتو بهر آل                             |
| میں تہارے پاس اس کے دوڑ کر آیا ہوں                |
| ایں چنیں چستی نیاید از چومن                       |
| ایا کام مجھ سے نہیں بن سکتا                       |
| گفت شهلعنت برین زودیت باد                         |
| بادشاہ نے کہا کہ تیرے اس اضطراب پر لعنت ہو        |
| از برائے ایں قدراے خام ریش                        |
| محض اتنی بات کے واسطے اے احمق مخرے                |
|                                                   |

(وجہ مناسبت حکایت کی ماقبل میں مذکورہو چکی ہے یعنی) شہر تر مذکا سردار کہ اس جگہ کا بادشاہ تھا اس کا سخرہ دلقک محبوب دل تھا (دلقک نام سخرہ کذافی الغیاث) بادشاہ ایک ضروری کام سمر قند میں رکھتا تھا اس نے ایک قاصد تلاش کیا (کذافی الغیاث فی معنی الاغ بالضم) تا کہ وہ (قاصد اس مہم کا) اتمام کو پہنچانے والا ہو (پس اس غرض کے لئے) منادی کرائی کہ جو شخص پانچ روز میں میرے پاس پیغام خوب (یعنی سجی کا بارونق (یعنی بااطمینان) لاوے میں اس کوزر اور سجی اس کوزر اور سجی اس کوزر کرائی کہ جو شاردوں گا یہاں تک کہ وہ امیر اور معزز ہوجاوے گا (اپنے) دیار میں دلقک کسی گا وک میں تھا اس نے (بھی) یہ (اشتہار) سنا (سواری پر) بیٹھا اور تر مذتک دوڑنے لگا دومر کب بھی اس راستہ میں ہلاگ ہوئے۔ بسبب اس طرح (تیزی ہے) گھوڑا دوڑانے کے پھردار العدالت میں دوڑ کرآیا گردارہ سے (اور) ناہنگام وقت میں اس نے بادشاہ کے

latotatotatotatotato ڟۑ؞ڞۏؽۻۮ٣٣-٣٣<u>) ﴿۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞</u> یاس راه ڈھونڈا (بعنی گردبھی نہیں جھاڑی اور بےموقع جلدی کی وجہ سے اسی طرح جا پہنچاپس) تمام دارالعدالت میں ا یک کچر پچر ہونے لگی ایک شورش اس با دشاہ کے قوت واہمہ میں واقع ہوگئی شہر کے عوام وخواص کا دل قابو ہے نکل گیا کہ کیا تشویش اور بلا پیدا ہوئی ہوگی یا کوئی وتمن جلاد ہارے قصد میں ہے یا کوئی مہلک بلاغیب ہے اٹھی ہے جس کے سبب دلقک نے گاؤں سے رفتار سخت میں کئی گھوڑے قیمتی راستہ میں ہلاک کردیئے بادشاہ کی محل سرائے پرخلقت جمع ہوگئی کہ اس قدرتیز دلقک کیوں آیا ہےاس کی تعجیل اور کوشش واہتمام سے ایک غلغلہ اورتشویش تر مذمیں واقع ہوگئی ایک دونوں ہاتھزانوں پر مارر ہاتھااور دوسراوہم سے واویلا کرر ہاتھا فریا داور فتنہ اور خوف اور عقوبت سے ہر دل صد ہاطرح کے خیال کی طرف جار ہاتھا ہر مخص قیاس ہے ایک فال لگار ہاتھا کہ کوئی آ گٹاٹ میں لگ گئی ہوگی ( کنایت از حادثہ ظیم کذا فی الحاشية )اس ( دلقك ) نے (بادشاہ تك ) راستہ جا ہااور بادشاہ نے اس كوجلدى راستہ دے ديا جب اس نے زمين بوسى كى یو چھاہا ئیں کیا ہوا ( مگر ) جو شخص (اہل دربار میں ہے )اس تر شرو سے حال پوچھتا تھاوہ لب پر ہاتھ رکھتا تھا کہ جپ۔ اس کی اس ترکیب سے اور وہم بڑھتا تھا سب تشویش میں اس کے سبب دنگ ہور ہے تھے دلقک نے اشارہ کیا کہ اے بادشاہ ذی کرم تھوڑی دری(مجھکو) چھوڑ دیجئے پھر( دم لے کر) بولوں گا تا کہ میری عقل ذراٹھکانے ہوجاوے کیونکہ میں ایک عجیب عالم میں واقع ہور ہاہوں تھوڑی درر کے بعد جبکہ وہم اور گمان سے بادشاہ کاحلق اور منہ سب تکنح ہو گیا کیونکہ اس نے دلقک کو( بھی)اس حالت میں نہ دیکھا تھا کیونکہاس سے زیادہ خوش مزاج اس کا کوئی ہمنشین نہ تھا ہمیشہ افسانے اورظرافت نکالا کرتا تھا۔ بادشاہ کووہ شاداور خندال رکھا کرتا تھااس کواس قدر خندال کرتا تھامجلس میں کہ بادشاہ دونوں ہاتھوں سے بیٹ بکڑ بکڑ لیتا تھا۔ نیز غلبہ خندہ سے اس کا جسم عرق لے آتا تھا منہ کے بل گریڑتا تھا اس کے یا اسے خندہ کرنے سے پھر بھی آج کے دن اس طرح سے زرداور ترش لب پر ہاتھ مارتا ہے کہ اے بادشاہ خاموش رہ۔ وہم اندروہم اور خیال اندر خیال بادشاہ کوہو گیا کہ دیکھئے کیا وبال آتا ہے وجہ بیر کہ بادشاہ کا دل برغم اور برحذر تھااس سبب سے كەخوارزم شاە بهت خونرىز تقااس كا يايەتخت سمرقند پىندىدە تھا۔ايك چالاك وزىراس كالجمنشين تھا ( وە تدبيري سخير ملک کی بتلاتا تھا)اس نواح کے بہت بادشاہوں کونٹل کر چکا تھایا تو کسی حیلہ سے یاغلبہ سے وہ معانداور پیشاہ تر نداس کی طرف ہے وہم میں تھااور دلقک کی (اس) حیال ہے اس کا وہم اور بڑھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا جلدی ہے کہہ کیا حال ہے تیرااس قدر آشوب اور شور کس شخص کے سبب ہے۔ دلقک نے کہا کہ میں نے گاؤں میں سناتھا کہ بادشاہ نے ہرسڑک کے نگر پر منادی کرائی ہے کہ میں ایسانتخص حیا ہتا ہوں کہ تین روز میں وہ سمر قند کو جا دوڑ ہے شل پیک شاندار کے تو اس کو معاوضہ میں خزانے دوں گا۔ جب اس کے پیغام سےغرض حاصل ہو جاوے (وہغرض صرف پیغام رسانی ہے ) میں تمہارے پاس اس لئے دوڑ کرآیا ہوں تا کہ عرض کروں کہ میں ایسی قوت نہیں رکھتا ہوں ایسا کام مجھے ہے نہیں بن سکتا اس امید کے تارکومجھ پرنہ تنئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرےاس اضطراب پرلعنت ہو کہ شہر میں دوسوتشویشیں واقع ہوگئیں۔(یہ کولی کہنے کی بات تھی اور پھر کہنا بھی اس قدراہتمام ہے) محض اتنی بات کے واسطے اے احمق مسخرے۔ تونے ایک آ گ ڈال دی اس چرا گاہ اور گھاس میں (یعنی جس طرح گھاس میں آ گ لگادیئے سے پریشانی ہوتی ہے تونے ایسا یریشان کیاجز ومقصود حکایت کا توختم ہو گیا آ گے بترتیب انقال اور حکایت کا اکمال ہے ) یعنی اولا انقال ہے اور پھر حکایت کا کمال ہے اامنہ

| 1:7', latatatatatatatatatata | 79 | a sa | کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳ |
|------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------|
|------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------|

| همچو ایں خامان باطبل و علم                    |
|-----------------------------------------------|
| جيے يہ خامال باطبل و علم ہيں<br>مص            |
| لاف شیخی در جهال انداخته                      |
| لاف مشخص جہان میں ڈال رکھی ہے                 |
| ہم زخودسا لک شدہ واصل شدہ                     |
| خود ہی سالک بھی ہو گئے خود ہی واصل بھی ہو گئے |
| خانهٔ داماد پرآشوب و شر                       |
| دولہا کا گھر تو شور و شر سے پر ہو رہا ہے      |
| ولولہ کہ کار نیمے راست شد                     |
| جوش و خروش ہے کہ آ دھا کام تو محیک ہو گیا ہے  |
| خانهارا رفتيم آراستيم                         |
| ہم نے محروں کو صاف و آرائ کر لیا ہے           |
| زال طرف آمد کے پیغام نے                       |
| اس طرف سے ایک پیام بھی نہیں آیا               |
| زیں رسالات مزید اندر مزید                     |
| اتے بیار در بیار پیاموں میں سے                |
| نے ولیکن بار مازیں آ گہست                     |
| نبیں۔ لیکن ہارا محبوب اس سے آگاہ ہے           |
| پس ازاں یارے کہ امید شاست                     |
| تو پھر اس مجوب کی طرف سے کہ تمہارامحل امید ہے |
| صد نشانست از سرا رو از جهار                   |
| صدہا آثار ہیں باطن سے اور ظاہر سے             |
| باز رو تا قصهُ آل دلق گول                     |
| پھر رجوع کرو دلقک جابل کے قصہ کی طرف          |
|                                               |

( یہاں بطورانقال کےمقولہ ہےمولا نا کا کہاس دلقک مسخر ہ کی اس بے بنیاد ظمطراق کی ایسی مثال ہے ) جیسے بیرخامان باطبل وعلم میں (یعنی مشائخ مزورین جنہوں نے شہرت کا سامان فراہم کررکھا ہےاور ہزبان قال یا حال اس بات کے مدعی ہیں ) کہ ہم امام ہیں فقر وفنا میں (اور )لاف مشیخت جہان میں ڈال رکھی ہے (اور )ا پنے کو بایزید بنارکھا ہےخود ہی سالک بھی ہو گئے (پھر)خود ہی واصل بھی ہو گئے (یعنی بوجہ عارو کبرکسی پینخ کامل ہے استفادہ بھی نہیں کیااور )ایک مجلس کھول رکھی ہے دعویٰ خانہ میں (اوران مشائخ کی اس شہرت بے بنیاد کی ایس مثال ہے جیسے ) دولہا کا گھر تو شور وشر سے پر ہور ہاہے ( مگر ) دلہن کے خاندان کواس کی خبر بھی نہیں ( آ گےاس شور وشرخانہ داماد کا بیان ہے کہ دولہا والوں َ و ) :وش ،خروش ہے کہ آ دھا کام تو ٹھیک ہو گیا ہے ( یعنی ) جو ضرور بات ہماری طرف ہے ہیں وہ سب ہو گئیں (مثلاً) ہم نے گھروں کوصاف و آراستہ کرلیا ہے (اور )اس شوق ہے ہم مست اورخوش اٹھے ہیں ( وعلی ہذا تو آ دھا کا م یعنی ہماری طرف کامکمل ہو گیا ہے آ دھے کی کسر رہی ہے بیتو ادھر ہور ہاہےاور خانہ عروس کی حالت بیہ ہے کہ )اس طرف ہےا یک پیغام بھی نہیں آیا (اور )اس بام سے اس طرف ایک چھوٹا سا پرندہ بھی ( نامہ لے کر ) نہیں آیا (ان دولہا والوں سے اگر کوئی یو چھتا ہے کہ تمہارے)اتنے بسیار دربسیار پیاموں میں ہے( کسی پیام کا کوئی)ایک جواب بھی ان لوگوں کی طرف ہے( تم کو) پہنچاہے(وہ جواب دیتے ہیں کہ)نہیں (جواب تونہیں آیا)لیکن ہمارامحبوب اس ہے آگاہ ہے کیونکہ دل ہے دل کی طرف لا بدراستہ ہے ( یہی حالت ہے شیخان مکار کی کہ نہان کوخن تعالیٰ ہے کوئی نسبت ہے نہا دھر ہے علامات قبول ہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم محبوب ومقبول ہیں گوکوئی علامت نہیں مولا نااس جواب پر جرح فر ماتے ہیں کہا گرتمہارےاورمحبوب حقیقی کے درمیان تعلقات ہیں ) تو پھراس محبوب کی طرف سے کہتمہارانحل امید ہے جواب نامہ سے راستہ خالی کیوں ہے ( یعنی جواب کیوں نہیں آتا مطلب بیہ ہے کہ علامات و آثار قبول کیوں نہیں جونصوص میں آئے ہیں۔مثلاً حدیث میں ہے یوضع له لقبول فی الارض اور مثلاً اذا راؤ ذکر الله قرآن میںعلامات اولیاء میں فرمایا ہے الذین امنوا و کانوا پتقون بیآ ثارلازمہ کیوں نہیں اور جبآ ثار لا زمنہیں تو موثر ملزوم کا دعویٰ کیسا کہ وجودملزوم بدوں لا زم محال ہے آ گےمولا نا ان آ ثار کی نسبت فر ماتے ہیں کہ) صدیا آثار ہیں باطن ہے اور ظاہر ہے لیکن بس کرو (اور ) بردہ اس راز ہے مت اٹھاؤ ( پیر بات علامات باطنه کے اعتبار سے فر مائی کیونکہ علامات ظاہرہ جوقر آن وحدیث سے ابھی مذکور ہوئیں ان سے تو پر دہ اٹھا چکا ہے اورحفاظت خلق کے لئے اس سے بردہ اٹھنا ضرور بھی تھا۔ابصرف علامات باطبنہ رہ کنئیں جن کاا دراک وجدان و فراست صححہ ہے ہوتا ہےاس کا بیان ضروری تو اس لئے نہیں کہ عوام فاقد قوت قد سیداس ہے پہچان نہیں سکتے اور خواص کو بتلانے کی ضرورت نہیں اور مناسب اس لئے نہیں کہ عوام شایدا ہے وجدان غیر بھیج کو بھیج سمجھ کرممکن ہے کسی مزور کوان علامات ہے موصوف اور کسی کامل منتہی لطیف النسبة کواس ہے معراسمجھ کرضرر اورغلطی میں پڑ جاویں ۔ پس اس لئے اس کوچھوڑ کر) پھررجوع کرو دلقک جاہل کے قصد کی طرف کدایے او پرایک فضول حرکت سے بلا لا یا (جو بعد میں مذکور ہے گفت دلقک راسوئے زنداں بریداور جہالت ہونااس حرکت کا ظاہر ہے )۔

| 1:73, Datatatatatatatatata mi | )金融を含めるでは、中国のでは、10mmである。 という はんかん はんかん はんかん はんかん はんかん はんかん はんかん はんか |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

| بشنو از بنده کمینه یک سخن                             | پس وزیرش گفت اے حق راستن                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| بندؤ كمتر ے ايك بات عن ليج                            | پس وزریے نے بادشاہ سے کہا کہ اے حق کے ستون              |
| رائے اوگشت و پشیمانش شدست                             | دلقک از دہ بہر کارے آمدست                               |
| اس کی رائے بدل گئی ہے اور اس سے پشیمان ہوا ہے         | ولقك گاؤں سے كى اور كام كے لئے آيا ہے                   |
| او بمسخرگی برون شومی کند                              | زاب و روغن کهنه را نومی کند                             |
| متسخر سے خلاصی کی صورت کرتا ہے                        | آب و روغن سے کہنہ کو نیا کرتا ہے                        |
| باید افشردن مر او را بیدر یغ                          | غمد را بنمود و پنهال کرد تیخ                            |
| اس کو بے دریغ کلنجہ میں کنا چاہئے                     | اس نے نیام کو ظاہر کیا ہے اور تلوار کو پوشیدہ کر لیا ہے |
| بیگمال او را همی باید فشارد                           | او میال بنمو دو پنهال کرد کارد                          |
| بلاشبہ ال کو فکنجہ میں کنا جاہے                       | اس نے غلاف کو ظاہر کیا اور جاتو کو چھپایا ہے            |
| نے نماید دل نہ بدہد روغنی                             | پسته را یا جوز را تا نشکنی                              |
| ند تو وہ مغز ظاہر کرتا ہے اور ند اجزاء چرب کو دیتا ہے | پستہ کو یا اخروث کو جب تک توڑو نہیں                     |
| در نگر در ارتعاش و رنگ او                             | مشنو ایں دفع وے و فرہنگ او                              |
| آپ اس کے کاپنے کو اور رنگ کو دیکھتے                   | آپ اس کے اس ٹالنے کو اور ترکیب کو نہ سنے                |
| زانکه غماز ست وسیما و منم                             | گفت حق سیماهم فی وجههم                                  |
| کیونکہ یے نشانی فماز اور نمام ہے                      | حق تعالی نے فرمایا ہے کدان کی نشانی اس کے چرہ میں ہے    |
| کہ بشر بسر شتہ آمد ایں بشر                            | ایں معاین ہست ضد آں خبر                                 |
| کہ شرارت میں خمیر کیا ہوا ہے یہ بشر                   | یہ معائنہ کیا ہوا اس خبر کے خلاف ہے                     |
| صاحبا درخون این مسکیں کوش                             | گفت دلقک با فغان و با خروش                              |
| کہ اے وزیر اس غریب کے خون میں کوشش نہ کیجے            | دلقک کہنے لگا فغال و خروش کے ساتھ                       |
| کاں نباشد حق وصادق اے امیر                            | بس گمان و وہم آید در ضمیر                               |
| جو کہ واقعی اورراست نہیں ہوتے اے امیر                 | بہت سے گمان اور خیال آتے ہیں دل میں                     |
| نيست استم راست خاصه برفقير                            | ان بعض الظن اثم ست اے وزیر                              |
| ظلم کرنا ٹھیک نہیں ہے خاص کر غریب ہے                  | ان بعض الظن الله ہے اے وزیر                             |

letotetotototototot

| از چه گیرد آنکه میں خنداندش                            | شه نگیرد آنکه می رنجاندش                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| كسبب كرفت كريل كاليضخض پرجوان كونها تا ہو              | بادشاہ تو اس پر بھی گرفت نہیں کرتے جوان کور نجیدہ کرے |
| کاشف این مکر و این تزویر شد                            | گفت صاحب پیش شه جا گیرشد                              |
| ده اس کر و تزویر کی کاشف ہو گئی                        | وزیر کی بات بادشاہ کے سامنے جاگزیں ہو گئی             |
| چاپلوس و زرق او را تم خرید                             | گفت دلقک راسوئے زنداں برید                            |
| اس کی خوشامد اور فریب کو مت قبول کرو                   | بادشاہ نے تھم دیا دلقک کو جیل خانہ میں لے جاؤ         |
| تادبل وار او دہد ماں آگہی                              | میزنیدش چوں دہل اشکم تہی                              |
| تاکہ دہل کی طرح وہ تم کو آگاہی دے                      | اس کو پنتے رہو دمل خالی شم کی طرح                     |
| بانگ او آگه کند ما راز کل                              | زانکه هم پرهم تهی باشده بل                            |
| اس کی آواز ہم کو کل صفتوں سے آگاہ کر دیتی ہے           | وجہ یہ ہے کہ دہل پر بھی ہوتا ہے اور تہی بھی ہوتا ہے   |
| آنچنانکه گیرد این دلها قرار                            | تا بگوید سر خودرا از اضطرار                           |
| اس طور سے کہ بیہ قلوب مطمئن ہو جاویں                   | تاکہ معنظر ہو کر ہیا بنا راز کہہ دے                   |
| دل نیارامد بگفتار دروغ                                 | چوں طمانین ست صدق با فروغ                             |
| جھوٹ بات سے دل کو سکون نہیں ہوتا                       | چونکہ صدق بافروغ سبب طمانیت کا ہے                     |
| خس تگردودرد بال هرگز نهال                              | كذب چون خس باشدودل چون د ہاں                          |
| شکا دہان کے اندر ہرگز مخفی نہیں رہتا                   | حجوث مثل تنکے کے ہوتا ہے اور قلب مثل دہان کے          |
| تابدانش از د ہاں بیروں کند                             | تادرو باشد زبانے میزند                                |
| یہاں کک کہ دانائی سے باہر نکال دیتا ہے                 | جب تک وہ اس میں رہتا ہے زبان چلاتا رہتا ہے            |
| چیثم افتد درنم و بندد کشاد                             | خاصه كاندر چيثم افتد خس زباد                          |
| آ کھاشک میں اور بند ہونے اور کھلنے میں واقع ہو جاتی ہے | خاص کر جبکہ آگھ میں ہوا سے تکا پڑ جاوے                |
| تادہان و چیثم زیں خس وار ہر                            | ما پس ایں خس را زنیم اکنوں لکد                        |
| تاکہ دہان اور چشم اس خس سے خلاصی یاوے                  | پس ہم بھی اس خس کو اب لاتیں ماریں گے                  |

(برونشومخلصی كذافی الحاشیه میان وسط چیزی اوجمیس سبب غلاف تیخ وغیره را گویند چرا كه سلاح درمیان آ ل

كايد شوى جاد ٢٣٠ - ١٩٠٥ كُورُو كُورُوكُ كُورُو كُورُوكُ كُورُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُوكُ كُورُكُ كُورُوكُ كُورُكُ كُورُوكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُوكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُ كُورُكُوكُ كُورُكُ كُورُ كُورُكُوكُ كُورُكُ كُورُكُوكُ كُورُكُوكُ كُورُكُ كُورُكُ كُوكُ كُوكُ كُورُكُ كُوكُ كُونُ كُوكُ كُوكُ كُوكُ كُوكُ كُوكُ كُوكُ كُ

میماند کذافی الغیاث ملخصاً صاحب بمعنی وزیر کذافی الغیاث ایضاً ) پس وزیر نے بادشاہ ہے کہا کہا ہے تق کے ستون ۔ بندہ کمترین سے ایک بات س کیجئے۔دلقک گاؤں ہے کسی اور کام کے لئے آیا ہے (اوریہاں آ کر)اس کی رائے بدل گئی ہے اور اس سے پشیمان ہوا ہے (اس لئے اس نے بیہ بات بنائی ہے اور اس راز کو آپ سے پوشیدہ کرنا جا ہتا ہے پس میہ) آب وروغن ہے کہنہ کو نیا کرتا ہے ( کنامیہ ہے تلبیس ہے اور ) تمسخر سے (اپنی ) خلاصی کی صورت کرتا ہےاس نے نیام کوظا ہر کیا ہےاور تلوار کو پوشیدہ کرلیا ہے( یہ بھی کنایہ ہے تلبیس سے اس لئے )اس کو بے دریغ شکنجہ میں کسنا چاہئے اس نے غلاف کو خلا ہر کیااور حیا قو کو چھیایا ہے بلا شبداس کوشکنجہ میں کسنا جاہئے پستہ کو بیااخروٹ کو جب تک تو ڑونہیں نہ تو وہ مغز ظاہر کرتا ہے اور نہ اجزاء چرب کو دیتا ہے آپ اس کے اس ٹالنے کو اور تر کیب کو نہ سنئے آپ اس کے کانینے کواور رنگ کود کیھیے حق تعالیٰ نے فر مایا ہے کہان کی نشانی ان کے چہرہ میں ہے کیونکہ بینشانی غماز اور نمام (لیعنی مخبر) ہے بیمعائنہ کیا ہوا (رنگ دارتعاش) اس خبر کے خلاف ہے (جوبید لقک زبان سے کہدر ہاہے پس معائنہ کا اعتبار ہوگا نہ کہاں کے دعویٰ وخبر کا اور وہ مدلول رنگ وارتعاش کا بیہے ) کہ شرارت میں خمیر کیا ہوا ہے۔ یہ بشر (غالب بیہ ہے کہوز بر کوغصہ میں بیتر کیب اس کے سزادلوانے کی سوجھی ہےاورغصہاس بےموقع تمسنحریرآیا تا کہ سزا ہے پھرآ ئندہ بیالیح کرکت نہ کرے) دلقک (بڑا گھبرایااور) کہنے لگا فغان وخروش کے ساتھ کہاہے وزیراس غریب کےخون میں کوشش نہ کیجئے۔ بہت ہے گمان اور خیال آتے ہیں دل میں جو کہ واقعی اور راست نہیں ہوتے اے امیر ان بعض الظن اثم (ارشاد) ہے اے وزیرظلم کرنا ٹھیک نہیں ہے خاص کرغریب پر بادشاہ تو اس پر بھی گرفت نہیں کرتے جوان کورنجیدہ کرے(پھر) کس سبب ہے گرفت کریں گے ایسے تحض پر جوان کو ہنسا تا ہو(یہ بادشاہ کی خوشامد کے لئے کہامگر)وزیر کی بات بادشاہ کےسامنے جاگزین ہوگئی (اوراس کے خیال میں)وہ (یات)اس مکرو تزور ( دلقک ) کی کاشف ہوگئی ( یعنی بادشاہ سے مجھا کہوزیر نے اس کا واقعی مکر کھولا ہے پس ) بادشاہ نے حکم دیا دلقک کو جیل خانہ میں لے جاؤاس کی خوشامداور فریب کومت قبول کرواس کو پیٹتے رہودہل خالی شکم کی طرح تا کہ دہل کی طرح وہ تم کوآ گاہی (حقیقت حال ہے) دے (اوراویر کے شعر کے دومصرعوں میں جواس کو دہل کے ساتھ دوحیثیت ہے تثبیہ دی جن میں سے اول مقتضی ہے دہل کے تہی ہونے کو اور ثانی مقتضی ہے دہل کے برہونے کو کہ آگاہی موقوف ہے پر ہونے پرتو) وجہ (ان دونوں تشبیہ کی ) میہ ہے کہ دہل پر بھی ہوتا ہے اور تہی بھی ہوتا ہے (اور )اس کی آ واز ہم کو (ان) کل صنعتوں ہے آگاہ کردیتی ہے ( یعنی آوازاس کی اس پر بھی دال ہے کہ یہ ہوا ہے پر ہے اوراس پر بھی کہ اس میں کوئی جسم صلب نہیں ایس یہی حالت اس کی ہے کہ صدق سے خالی اور کذب سے پر ہے اس کئے اس کو پیٹو) تا کہ مضطر ہوکر بیا پناراز کہددے( مگر)اس طورے کہ بیقلوب مطمئن ہوجاویں (بیغنی جی کولگ جاوے کہاس نے سیج کہد دیاہے)چونکہ صدق بافروغ سبب طمانینت کا ہے جھوٹ بات ہے دل کوسکون نہیں ہوتا جھوٹ مثل تنکے کے ہوتا ہے اور قلب مثل دہان کے تنکہ دہان کے اندر ہر گر مخفی نہیں رہتا۔ جب تک وہ (تنکہ )اس (دہان) میں رہتا ہے زبان چلا تارہتا ہے یہاں تک کددانائی ہے باہرنکال دیتا ہے خاص کر جب کہ آئکھیں ہوا ہے تنکایر جاوے آئکھ(فوراً) اشک میں اور بند ہونے اور کھلنے میں واقع ہو جاتی ہے پس ہم بھی اس ( دلقک مشابہ )خس کواب لاتیں ماریں گے تا کہ دہاں اور چیٹم اس خس سے خلاصی پائے (لیعنی سب کو پریشانی سے نجات ہو)۔

| وفتر:٢ |  | ۳۴ |  | و کلید مثنوی جلد ۲۳-۲۳ |
|--------|--|----|--|------------------------|
|--------|--|----|--|------------------------|

| گفت ولقك كا                          |
|--------------------------------------|
| ولقک نے کہا ا                        |
| تابدیں مد                            |
| ال حدتک کس .                         |
| آں ادب ک                             |
| جو تاديب خدا                         |
| وانچه باشد ط                         |
| اور جو مقتضے طبیعت                   |
| ترسدار آید                           |
| ڈرٹا ہے کہ اگر رضا آج                |
| شہوت کا ذب                           |
| اشتہائے کاذب میں                     |
| اشتها صادق                           |
| اشتها صادق ہو                        |
| تو پئے دفع                           |
| آپ مجھ کو دفع                        |
| تا ازال رخ                           |
| تاکہ ای رفنہ                         |
| چارهٔ دفع                            |
| دفع بلا کا چارہ                      |
| گفت الصد                             |
| ارشاد فرمایا ہے کہ                   |
|                                      |
| <b>صدقہ نبود</b> س<br>درویش کو جلانا |
|                                      |

| 17) jakodákodákodákodáko ro | كليدمتنوي جلد٢٣-٢٣) مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| لیک چول خیرے کنی در موضعش                            | گفت شه نیکوست خیر وموقعش                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| لیکن جب کہ خیر کرے اس کے موقعہ پر                    | بادشاہ نے کہا کہ خیر کرنا اور اس کا داقع ہونا اچھی بات ہے |
| موضع شہ پیل ہم نادانی ست                             | موضع رخ شه نهی وریانی ست                                  |
| شاہ کے موقعہ پر پیل سے بھی نادانی ہے                 | تو شاہ کے موقعہ پر رخ رکھ دے تو وریانی ہے                 |
| شاه را صدر وفرس را درگه است                          | در شریعت ہم عطاہم زجر ہست                                 |
| بادشاہ کے لئے صدر ہاور گھوڑے کے لئے دروازہ کی جگہ ہے | شریعت میں عطا بھی ہے زہر بھی ہے                           |
| ظلم چه بود وضع درناموقعش                             | عدل چه بود وضع اندر موضعش                                 |
| ظلم کیا چیز ہے اس کے غیر محل میں رکھنا               | عدل کیا چیز ہے اس کے موقعہ پر رکھنا                       |
| ظلم چه بود آب دادن خار را                            | عدل چه بود آب وه اشجار را                                 |
| ظلم کیا چیز ہے خار کو پانی دینا                      | عدل کیا چیز ہے درختوں کو پانی دے                          |
| ازغضب و زحلم و زنصح و مکید                           | نیست باطل ہر چہ یزداں آفرید                               |
| غضب اور حلم اور خلوص اور چال میں سے                  | عبث کوئی چیز نہیں جو کھے بھی خدا تعالی نے پیدا کیا ہے     |
| شرمطلق نيست زينها هيج نيز                            | خير مطلق نيست زينها ليج چيز                               |
| ان میں سے کوئی چیز شر مطلق بھی نہیں                  | ان میں سے کوئی چیز نہ تو خیر مطلق ہے                      |
| علم زیں رووا جب ست و نافع ست                         | نفع وضر ہر کیے از موضع ست                                 |
| اس جہت سے علم واجب اور نافع ہے                       | ہر ایک کا نفع اور ضرر موقع کے اعتبار سے ہے                |
| در نواب از نان و حلوا به بود                         | اے بساز جرے کہ برمسکیں رود                                |
| وہ ثواب میں نان و طوا سے بھی بہت ہوتا ہے             | اے شخص بہت دفع زجر کہ مکین پر جاری ہوتا ہے                |
| سيليش از خبث مستنقا كند                              | زانکه حلوا گرمی و صفرا کند                                |
| پانچہ اس کو گندگی سے صاف کرتا ہے                     | اس سبب سے کہ حلوا تو گرمی اور صفرا کرتا ہے                |
| که رماند آنش از گردن زدن                             | سلئے در وقت بر مسکیں بزن                                  |
| کہ وہ اس کو گردن مارنے سے رہائی دے گا                | طمانچه وقت میں مسکین پر مار                               |
| چوب برگرد اوفتد نے برنمد                             | زخم در معنیٰ فتد بر خوی بد                                |
| لکڑی گرد پر پڑتی ہے نہ کہ نمدہ پ                     | چوٹ حقیقت میں اس خلق ندموم پر واقع ہو گی                  |

| بزم' مخلص را و زندال خام را                   | برم و زندال مست هر بهرام را                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| برم تو مخلص کے لئے اور زنداں خام کے لئے       | برم اور زنداں ہر بادشاہ کے پاس ہوتی ہیں          |
| چرک را در رکیش مشحکم کنی                      | شق باید ریش را مرہم کنی                          |
| تو مادہ خبیثہ کو زخم میں اور منتحکم کر دے گا  | شگاف کی ضرورت ہے زخم کو مرہم کرنے گئے            |
| ینم سودے باشد و پنجہ زیاں                     | تاخورد مر گوشت را در زبرآ ل                      |
| آ دها تو فائده ہو گا اور پچاس حصہ نقصان ہو گا | انجام یہ ہو گا کہ گوشت کو اندر ہی اندر کھا لے گا |
| مرگ نا گه درمیاں پنہاں شود                    | از تف آل اندرول وبرال شود                        |
| موت ناگہاں درمیاں میں بوشدہ ہو جاوے گی        | اس کی گرمی سے اندر کی جگہ خراب ہو جاوے گ         |

تعجیل اورانقام میں اڑا تو نہیں جاتا آپ ہی کے ہاتھ میں ہوں۔ جوتادیب خدا کے لئے ہونی روانہیں ہوتی اور جو (ادب) مقتضا طبیعت اورغصہ عارضی کا ہوتا ہے اس میں بعجیل کرتا ہے تا ( یعنی ) ڈرتا ہے کہا گررضا آ جاوے تو اس کا غصہ جا تار ہے گا ( اورا سکے جانے ہے ) انتقام ت ہو جاوے گا (اس غصہ کو عارضی اس اعتبار سے کہا کہ اس کا سبب رضائے <sup>لا</sup> لت اصلیہ نہیں ہےاس کی اصلی حالت رضائے حق ہےاس کی الیبی مثال ہے کہ ٗا تا ہے۔طعام میں بسبب خوف فوت ہوجانے ذوق کےاوروہ (تعجیل طعام) بج مرض کے َ ) اشتہا صادق ہوتو تاخیر بہتر ہے تا کہ وہ (طعام ) خوبہضم ہوگرہ (اورسدہ) نہ ہو جاوے آ پ مجھ کو لئے مارتے ہیں( کہ مارنے ہے وہ راز جوآپ کے خیال میں موہوم ہو گیا ہے بتلا دوں تا کہاس کی وہ مضرت جوآپ کے نزدیک مزعوم ہے دفع ہو جاوے یعنی مجھ کواس لئے مارتے ہیں) تا کہ آپ (اس) رخنہ کو د مکھ لیس (اور )اس کو بند کردیں تا کہاس رخنہ ہے بلا ظاہر نہ ہو (لیکن )اس کےعلاوہ اور رخنے قضا کے پاس ہیں (اگر بلامقدرہے توایک رخنہ کے بند کرنے ہے کیا ہوتا ہے دوسرے ) دفع بلا کا حارہ ظلم کرنانہیں ہے (بلکہ اس کا ) جارہ احسان اورعفو و کرم ہے (چنانچہ ) ارشاد فر مایا ہے کہ صدقہ رد کرتا ہے بلاکو ( یعنی ) دوا کرائیے مریضوں کی ہےائے تی (اور) درولیش کوجلا نا صدقہ نہیں ہے (اوراسی طرح) چتم حکم اندلیش کو کور کرنا ( صدقہ نہیں دشاہ نے کہا کہ(واقع میں جیسا تو کہتا ہے جارہ احسان باشدالخ) خیر کرنا اور اس کاواقع ہونا (بیشک) الچھی بات ہے لیکن جبکہ خیر کرےاس کے موقع پر (جب اچھی بات ہے ور ندا چھی بات نہیں چنانچہا گر ) تو شاہ کے موقع پر(شطرنج میں)رخ رکھ دیے تو (بشاط شطرنج کی)ویرانی ہے (اسی طرح) شاہ کے موقع پر ہیل (رکھ دیے) یہ بھی نادانی ہے (اس واسطے ) شریعت میں عطا بھی ہے زجر بھی ہے۔ بادشاہ کے لئے صدر (مجلس) ہے اور گھوڑے کے لئے دروازہ کی جگہ ہے( در جمعنی دروازہ وگاہ جمعنی موضع چنا نکہ آ رامگاہ یعنی ہر شے کا جدا موقع ہے

يدمتنوى جلد٢٣٠-٢٣٨ وهُوَيْ فِي هُوْهُ فِي هُوْهُ فِي هُوْهُ فِي هُوْهُ فِي هُوْهُ فِي هُوْهُ فِي هُو اوریہی عدل ہے کیونکہ )عدل کیا چیز ہے ہرشی کا )اس کےموقع پر رکھنا (اور )ظلم کیا چیز ہے ( کسی شے کا )اس کے غیر محل میں رکھنا (مثلاً)عدل کیا چیز ہے درختوں کو یانی دے (اور )ظلم کیا چیز ہے خار کو یانی دینا (وجہ بیہ کہ ) عبث کوئی چیزنہیں جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہےغضب اورحلم اورخلوص اور حیال میں سے (بلکہ ہر شے اپنے موقع پر کام کی ہی غرض )اس میں ہے کوئی چیز نہ تو خیر مطلق ہے (' کہ ہر جگہ نافع ہواوراسی طرح ہے )ان میں ہے کوئی چیز شرمطلق بھی نہیں ( کہ ہر جگہ مصر ہو بلکہ ) ہرا یک کا نفع اور ضرر موقع کے اعتبار ہے ہے اس جہت ہے علم واجب اور نافع ہے( کہاں ہے )ہر شے کا موقع معلوم ہوتا ہے آ گے مثالوں میں موقع کی تفصیل ہے یعنی ) ں بہت دفعہ زجر کہ سکین پر جاری ہوتا ہے وہ ثو اب میں نان وحلوا ( دینے ) ہے بھی بہتر ہوتا ہے( اور ظاہر بیں کواس کی مسکنت پرنظر کر کے اس پر رحم آتا ہے اوروہ بہتر ہونا) اس سبب سے (ہے) کہ حلوا تو (بعض اوقات) گرمی اور (تولید) صفرا کرتا ہے (اور ) طمانچہاس کے گمدگی (اخلاق) سے صاف کرتا ہے (اور ظاہر ہے کہ عطا نافع اکثر فی الثواب ہے اعطاءمصر سے )طمانچہ (مناسب) وقت میں مسکین پر مار کہ وہ اس کو گردن مارنے سے رہائی دےگا (بعنی بعض اوقات نرمی ورعایت سے اس مسکین میں کوئی ایباعیب پیدا ہوجاوے جس ہے کوئی فعل گردن ز دنی صادر ہوتو پیختی اس عیب اور اس کے نتیجہ سے حفاظت کرے گی پس بیہ ) چوٹ حقیقت میں اس خلق مذموم پر واقع ہوگی ( کہاس کا از المقصود ہے جیسے )لکڑی ( باعتبار قصد کے ) گردیریژ تی ہے نہ کہ نمدہ پر( گوظا ہراً اس پر پڑتی ہے) ہزم اورزندان ( دونوں چیزیں ) ہر بادشاہ کے پاس ہوتی ہیں بزم تو مخلص کے لئے اور زندان خام (فی الاخلاص) کے لئے کہ شگاف کی ضرورت ہے زخم کو (اگرایسے وقت زخم کا) مرہم کرنے کگے تو ماد ہُ خبیثہ کوزخم میں اور مشحکم (اور قائم ) کردےگا ( کیونکہ مرجم سے منہ بند ہوکرسب مادہ فاسدہ اندر ہی رہ جاوے گا) انجام پیہو گا کہ گوشت کو اندر ہی اندر کھا لے گا آ دھا تو فائدہ ہو گا اور پیاس حصہ نقصان ہو گا ( کیونکہ ) اس (مادہ خبیثہ ) کی گرمی (والتہاب) ہے اندر کی جگہ خراب ہو جاوے گی (پھر) موت نا گہاں درمیان میں پوشیدہ ہوجاوے گی (یعنی مادہ خبیثہ سرایت کر کے مفضی الی الہلاک ہوجاوے گا)۔

| لیک می گویم تحری پیش آر                     | گفت دلقک من نمی گویم گزار                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| , , , , , ,                                 |                                                 |
| لیکن میں کہتا ہوں کہ شخفیق کو پیش نظر رکھیے | دلقک نے کہا کہ میں بینہیں کہتا کہ چھوڑ ہی دیجئے |
| صبر کن اندیشه می کن روز چند                 | ہیں رہ صبر و تأنی در مبند                       |
| توقف کیجے اور چندے تال کیجے                 | ماں راستہ صبط و مخل کا بند نہ کیجئے             |
| WX 0.2744                                   | ورتانی بر یقینے بر زنی                          |
| میری سزا یقین کے ساتھ کریں کے               | تامل کرنے سے امریقینی پر آپ جا پہنچیں گے        |
| 11 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800    | در روش یمشی مکباً خود چرا                       |
| جب کہ ممکن ہے حالت استوام پر چلنا           | رفتار میں بھے مکبا کا مصداق کیوں بنا جاوے       |

| へ )  かの他のなどのないのでは、アイートアール・シーン・シーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|-----------------------------------------------------------------|
| مشورت کن باگروه صالحال                                          |
| مشورہ کیجئے گروہ صالحین سے                                      |
| امر تھم شوریٰ برائے ایں بود                                     |
| امرجم شورے اس واسطے ہے                                          |
| ایں خودہا چوں مصابیح انورست                                     |
| کیونکہ یہ عقول مثل چراغوں کے نورانی ہیں                         |
| بوکہ مصباح فتد اندر میاں                                        |
| ممکن ہے کہ کوئی چراغ درمیان میں ایبا واقع ہو                    |
| غيرت حق پردهُ المَّيْخة ست                                      |
| غیرت حق نے ایک پردہ ڈال رکھا ہے                                 |
| گفت سروامی طلب اندر جهاں                                        |
| ارشاد فرمایا ہے کہ چلو پھرو عالم میں                            |
| در مجالس می طلب اندر عقول                                       |
| مجالس میں عقول میں                                              |
| زانکه میراث از رسول آنست وبس                                    |
| کیونکہ رسول سے میراث یمی عقل ہے اور بس                          |
| در بصر بامی طلب ہم آں بصر                                       |
| ابصار میں بھی اس بھر کو طلب کر                                  |
| بهرای کردست منع آل باشکوه                                       |
| ای واسطے منع فرما دیا ہے اس عظیم الثان نے                       |
| تأمررد فوت این نوع التقا                                        |
| تاکہ ای قتم کی ملاقات فوت نہ ہو جادے                            |
| درمیان صالحال یک اصلحے ست                                       |
| صالحین کے درمیان میں ایک اسلح ہے                                |
|                                                                 |

| 1:75 Jatatatatatatatatat | ۳9 | كليدىشۇى جلد٣٣-٢٣٠ كىلىۋى ئىلىۋى |  |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| کفو او نبود کبار انس و جن                             | كال دعا شد با اجابت مقترن                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| اس کے ہمسر اکابر انس و جن بھی نہیں ہیں                | کہ وہ دعا اجابت سے مقرون ہو گئی                         |
| جحت ایثال برحق دا حض ست                               | درمرےاش آئکہ حلوو حامض ست                               |
| ان لوگوں کی جمت حق تعالی کے نزدیک لچر ہے              | ایسے مخص کے ساتھ مجادلہ کرنے میں جو مخص شیریں اور زش ہے |
| عذر و حجت از میاں برداشتیم                            | که چوما او را بخود افراشتیم                             |
| تو عذر و جدال کو درمیان میں مرتفع کر دیا ہے           | کہ جب ہم نے اس کو خود بلند رتبہ کیا ہے                  |
| پس تحری بعدازاں مردود داں                             | قبله را چول کرد دست حق عیال                             |
| پھر تحری کو اس کے بعد مردود جان                       | جب قبلہ کو تصرف حق نے معائن کر دیا                      |
| که پدید آمد معاد و متنقر                              | میں بگرداں از تحری رو و سر                              |
| کیونکه معائن ہو گیا محل رجوع اور محل قرار             | ہاں تحری سے منہ اور سر پھیر لے                          |
| سخرهٔ ہر قبلهٔ باطل شوی                               | یک زماں زیں قبلہ گرذاہل شوی                             |
| تو بگاری ہر قبلہ باطل کا ہو جاوے گا                   | اگر ایک ساعت بھی اس قبلہ سے غافل ہو جاوے گا             |
| بجهد از تو خطرهٔ قبله شناس                            | چوں شوی تمییزده را ناسیاس                               |
| تو تھھ سے وہ خیال جو کہ قبلد شناس ہے سلب ہو جاوے گا   | جب تو تميز دہندہ كا ناسان ہو جادے گا                    |
| نیم ساعت روز همدر بال مبر                             | گر ازیں انبار خواہی بر و بر                             |
| تو تو آ دھی ساعت کے لئے بھی توجہ ہمراہوں ہے مت قطع کر | اگر تو اس انبار سے نیکی اور گندم چاہتا ہے               |
| مبتلا گردی تو بائیس القرین                            | کا ندرال دم که ببری زال معین                            |
| تو تو بری قریں کے ساتھ مبتلا ہو جاوے گا               | کیونکہ جس وقت تو اس معیں سے قطع تعلق کرے گا             |

دلقک نے کہا کہ میں بنہیں کہتا کہ (مجھ کو) چھوڑئی دیجئے لیکن میں (بیضرور) کہتا ہوں کہ تحقیق کو پیش نظر رکھئے (بعنی جو کچھ کرنا ہو تحقیق ہے کیجئے ہاں راستہ ضبط اور تحل کا بند نہ کیجئے توقف کیجئے اور چندے تامل کیجئے (کیونکہ) تامل کرنے سے امریقین پر آپ جا پہنچیں گے (اور) میری سزایقین کے ساتھ کریں گے (اور) رقار میں پیشی مکبا کا مصداق کیوں بنا جاوے جبکہ ممکن ہے حالت استواپر چلنا (اقتباس ہے اس آیت سے افسمن ممکبا علمے و جھہ اھدی ام من یہ مشی سویا علمے صراط مستقیم پیشی مکبا کا ترجمہ بیہ کہ چلتا ہے واژ گورخلاصہ بیا کہ بیٹے کہ واقعی کیا میں کوئی رازر کھتا ہوں جس کو بدل کرمیں نے بیٹسنحری بات بنائی ہے یاا پنی عادت کے موافق مستحری مقصود تھا اورا پنے تامل کے علاوہ) مشورہ (بھی) کیجئے گروہ صالحین سے بنائی ہے یاا پنی عادت کے موافق مستحری مقصود تھا اورا پنے تامل کے علاوہ) مشورہ (بھی) کیجئے گروہ صالحین سے بنائی ہے یاا پنی عادت کے موافق مستحری مقصود تھا اورا پنے تامل کے علاوہ) مشورہ (بھی) کیجئے گروہ صالحین سے بنائی ہے یاا پنی عادت کے موافق مستحری مقصود تھا اورا پنے تامل کے علاوہ) مشورہ (بھی) کیجئے گروہ صالحین سے

كليد شنوى جلد٢٣-٢٣) ﴿ يُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَ (اورمشورہ ایسی چیز ہے کہ ) پیغمبرصلی الله علیہ وآلہ وسلم پرشاور ہم کا حکم سمجھئے (آ گے منفعت مشورہ کی مذکورے کہ ) امرہم شوری اس واسطے ہے کہ باہم مشورہ کرنے سے سہواور بھی کم ہوتی ہے کیونکہ یہ عقول مثل جراغوں کے نورانی ہیں (اور ظاہر ہے کہ) ہیں چراغ ایک (چراغ) سے زیادہ (ہی) نورانی ہیں ممکن ہے کہ کوئی چراغ (ان چراغوں کے ) درمیان میں ایساوا قع ہوجو کہ دوسرے عامہ عقول کے درمیان میں ہے جس کا ذکر اس شعر میں ہے گو کہ مصباحے فتداندرمیاں وجہاس کی خفاء کی بیہ ہے کہ )غیرت حق نے ایک پر دہ ڈال رکھا ہے (اور )سفلی و علوی کو باہم ملار کھا ہے غیرت ہے مراد حکمت جومثل غیرت کے مقتضی ہےا خفاء کو بعنی حکمت اخفاء نے ایسی عقل کو عقول عامہ ہے مشتبہ ومکتبس کررکھا ہے اور وہ حکمت ابتلا ہے آ گے تفریع ہے اختلاط مذکور پر کہاسی واسطے )ارشاد فر ما یا ہے کہ ( زمین میں ) چلو پھرو ( یعنی ) عالم میں طالع اوررزق کو تلاش کرتارہ ( اورمواقع احتمال کا )امتحان کرتا رہ (معلوم ہوتا ہے دوآ بتول کامضمون ملا دیا ہے ایک مضمون بیہ سیروافی الارض فانظرو اکیف کان عاقبة المكذبين وسيروافي الارض فانظرواكيف بداالخلق ثم الله ينشئ النشاة الاخره اورایک مضمون بیہ ہے فامشوا فی مناکبھا و کلوا من رزقہ الابیطالع سے مرادنظرعکمی کہ سبب سعادت ہے جو کہ اول مضمون ہے اور رزق سے مراد دوسرامضمون اور ظاہر ہے کہ نظرعکمی عادۃُ موقوف ہے صحبت اہل نظر واہل علم پر پس امر بنظرعلمی ستلزم ہے طلب اہل علم واہل نظر کومطلب پیے کہ جس طرح طلب رزق کا امرے ای طرح طلب اہل عقل کا بھی چنانچہ آ گے اسی کی تصریح ہے کہ آیت کے معنی میں پیھی داخل ہے کہ ) مجالس میں (جاکر ) عقول میں ایسی عقل کو بھی طلب کر وجیسی رسول اللہ علیہ وسلم میں تھی (یعنی عقل حق بیں) کیونکہ (بروئے حدیث و لکن و دِ ثوا العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ميراث يہي عقل ہےاوربس جو کهامورمخفيه ( غامضه ديڊيه ) کو آ گےاور پیچھے سے دیکھے لے (آ گے پیچھے سے مرا دا حاطہ ہےضروریات کا بعنی جمیع ماہوالضروری فی الوصول الے الحق کومحیط ہواسی طرح ) ابصار میں بھی اس بھر کوطلب کر کہ مختصر مجموعہ اس کی شرح کامحل نہیں کرسکتا (یعنی میری کتاب اس کی شان کے بیان کے لئے کافی نہیں عقل چونکہ مدرک معقولات کی ہوتی ہے اور بھر مدرک محسوسات کی شاید پیمطلب ہو کہنور حق کی مدد ہے اس عارف کے ادراک معقولات کی شان بھی دوسر بے عقلاء سے متفاوت ہوتی ہے اور اس کے ادراک محسوسات کی شان بھی دوسرے اہل احساس سے متفاوت ہوتی ہے چنانچہ ظاہر ہےاور بیجھی احتمال ہے کہ بصر سے مراد بصیرت لیا جاوے اور پیشعر دربصر ہاالخ بطورتفسیر کے ہوشعر در مجالس الخ کی اور لفظ ہم کے بیمعنی نہ ہوں کہ مثل عقل کے ایسی بھر کو بھی طلب کر بلکہ بیمعنی ہوں کہ دوسرے ابصار میں ایسی بصر کوبھی طلب کر آ گے اس وجوب طلب اہل عقل وبصر پر تفریع ہے کہ ) اس واسطے منع فر ما دیا ہے اس (پیغیبر)عظیم الثان نے رہانیۃ ہےاور یہاڑ میں خلوت (اختیار کرنے ) ہے تا کہاس فتم کی ملا قات (اہل عقل واہل بھر کےساتھ ) فوت نہ ہو جاوے کیونکہ ایسی نظر ( جس کواویرعقل اور بھر کہا ہے ) طالع ہےاورا کسیر بقاہے اور طائع کی توجیہ بدلیل شرح گفت سیروالخ گزر چکی ہے اور اکسیر بقاءاس لئے کہا کہ اس سے حیوۃ حقیقیہ باقیہ حاصل ہوتی ہےغرض ایسا مخص ) صالحین کے درمیان ایک اصلح (یعنی سب سے زیادہ صالح ) ہے (اور )اس کے (نام زد) فرمان پرسلطان (حقیقی) کی طرف ہے ایک صح ( لکھا ہوا) ہے (جو کہ علامت ہے منظوری واجراء

فرمان کی مطلب بیر کہاس کی مقبولیت منظورشدہ عنداللہ ہےاوراس صح کا حاصل بہہے ) کہ(اس عارف کی ) وہ دعا (جو ہرمومن کرتا ہے کہاےاللہ مجھ کومقبول بنا لے )ا جابت سےمقرون ہوگئی (اور وہ پخض مقبول ہو گیااور مقبولیت بھی ایسی عظیم ہوئی کہاس میں ) اس کے ہمسر ا کابرانس وجن بھی نہیں ہیں ( یعنی اپنے زمانہ میں ان اتقیاءانس وجن ہے جو عارف نہیں وہ افضل ہے آ گےا پہے مخص کے مخالف کی حالت کا بیان ہے کہ ) ایسے مخص نھرمحادلہ کرنے میں جو محض شیریں اور ترش ہےان لوگوں کی محبت حق تعالیٰ کے نز دیک کچر (اور باطل ) ہے (آ گے بیان ہےعندالحق اس کی حجت کے باطل ہونے کا لیمنی گویاحق تعالیٰ اس باب میں پیفر ماتے ہیں ) کہ ہم نے اس (عبدمقبول) کوخود بلندر تبہ کیا ہے تو (مخالفین کے )غدر وجدال کو درمیان میں مرتفع کر دیا ہے (یعنی لا شے و باطل قرار دیا ہے چنانچہ اہل حق کے مخالفین کی مجج کا بطلان ظاہر ہےلقولہ تعالیٰ فیماذابعدالحق الاالضلال اورای لئے اس میں کوئی اثر معتدیہ بھی نہیں ہوتا لقولہ تعالیٰ یویدون ان یطفئو انور الله بافواههم ویابی اللّه الاان يتم نوره ولوكره الكافرون هوالذي ارسل رسوله بالهدم و دين الحق ليظهره علر الدين كله ولوكره المشركون ولقوله تعالے قل جاء الحق و مايبدئ الباطل وما يعيدالايه اوران اشعاركان دعاشدالا بيات الثلثه مين اشاره بإس آيت كے مضمون كى طرف و الذين يحاجون في الله من بعد مااستجيب له حجتهم داحضة عندربهم الابفقوله كان وعاشر بااحابت مقتر ن اشارة الےقولەتعالى من بعد مااستجيب له وقولەدرمرىاش اشاره الى قولەتغالى يحاجون وقولە حجت ايثال الخ اشارة الى قولەتعالى حبعتهم داحضة اور ہر چند كه آيت ميں محلجه في الله مذكور ہے اوراستجابت بھي للله مذکورے کیکن اہل حق سے محاجبہ کرنا بھی حق ہی میں محاجبہ ہو گا اور اسی طرح استجابت لللہ بواسطہ ایسے ہی عباد کے قبول قول کے ہوگا جن کے مسئولات مجاب عنداللہ ہوکر وہ عباد مقبول ہو چکے ہیں اس لئے آیت کا اشتمال مضمون اشعار کو سیجے ہےاور حلوو حامض سے مرادمتر ددو مذبذب ہے کہ بھی نرم ہو جاتا ہے بھی گرم اوراس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب ان کے معاملہ میں تر دروشک کرنے والامطرود ہے تو معاندتو بالا ولی ایسا ہوگا آ گے مثال ہے اہل حق کے معاملہ میں اہل باطل کے ججت کے داحض ہونے کی کہ ) جب قبلہ کوتصرف حق نے معاین کر دیا پھرتح ی (وقیاس محض) کواس کے بعد مردود جان (حاصل مثال کا ظاہر ہے کہ جس طرح کعبہ معاینہ کے ہوتے ہوئے تحری پرعمل حائز نہیں اسی طرح حق کے سامنے باطل لاشے ہے(اوریہاں ہے ہیں شعراو پر گفت دلقک الح میں جوتحری کوواجب الا تباع کہا ہے اور یہاں تحری کوممنوع الا تباع سووہاں تحرے کے اور معنی ہیں یعنی تحقیق حق میں اجتہاد وکوشش کرنا اور یہاں اور معنی ہیں یعنی دلیل سیجے کے سامنے محض رائے برعمل کرنا فلا تعارض آ گے شعرسابق کی تا کید ہے یعنی ) ہاں تحری ہے منداور سر پھیر لے کیونکہ معاین ہو گیا ( قبلہ جو کہ تیرا ) محل رجوع اورمحل قرار( قلب ہےاسی طرح اہل حق کومثل قبلہ کے اپنا مرجع بنااوراہل باطل سے روگر دانی کرورنہ) اگرایک یا عت بھی اس قبلہ ( مذکورہ ) ہے غافل ہو جاوے گا تو برگاری ہر قبلہ باطل کا ہو جاوے گا ( یعنی ان کے دست میں گرفتار ہوجاوے گا اور انجام اس کا اکثریہ ہے کہ بعد چندے استعداد بھی حق شنای کی مصمحل ہوجاتی ے اس کوفر ماتے ہیں کہ ) جب تو نمیز دہندہ کا ناسیاس ہو جاوے گا تو تجھے سے وہ خیال جو کہ قبلہ شنا'

طير شوى جلد ٢٣- ١٠٠٠ و المنظم المنظم

سلب ہوجاوے گا (تمیزرہ سے مراد عارف جس کی تعلیم وتوجہ سے تق و باطل میں امتیاز کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے اور ناسپاتی سے مراد بے قدری و مخالفت اور اس پراصرار کرنے سے ) استعداد کا اضمحلال مشاہد ہے ہیں جب اس کی مخالفت و مجانبت ایسی مضر ہے تو ) اگر تو اس انبار (معرفت تق ) سے نیکی اور گندم ( یعنی ذخیرہ ) چاہتا ہے تو تو آ دھی ساعت کے لئے بھی توجہ ( قابل ہمراہی ) ہمرا ہوں سے مت قطع کر کیونکہ جس وقت تو اس معین سے قطع تعلق کر سے گا تو تو بر ہے قرین کے ساتھ مبتلا ہو جاوے گا ( جس کا انجام خسار وہلاک ہے جس طرح آگے حکایت آتی ہے کہ ایک مینٹر کی ہے تو ہے سے دوئتی کی اور ایک ڈورا دونوں نے اپنے یاؤں میں باندھ لیا اتفاق سے چو ہے کو ایک زاغ بگڑ کر ہوا میں اڑ اتو اس ڈورے کے سبب مینڈک بھی ہوا میں معلق ہوا اور پچھتا یا کہ ناجنس کے ساتھ دوئی کا بیانجام ہوا ہیں بید حکایت مضمون مبتلا گردی تو بائیس القرین کے ساتھ مر بوط ہوئی )

حکایت تعلق موش با چنز وبستن پائے ہر دو برشنهٔ دراز و برکشیدن زاغ موش راو معلق شدن چنز و نالبیدن و بشیمال شدن اواز تعلق باغیر جنس و باجنس خود ناساختن معلق شدن چنز و نالبیدن و بشیمال شدن اواز تعلق باغیر جنس و باجنس خود ناساختن حکایت چو ہے اور مینڈک کا تعلق اور دراز دھاگے میں دونوں کے پاؤں باندھنااور کوے کا چوہے کو کھنچنا اور مینڈک کالٹک جانااور رونااوراس کااپنی جنس سے ہٹ کردوسری جنس کے ساتھ تعلق بیدا کرنے پر بشیمان ہونا

| بر لب جو گشة بودند آشنا                        | از قضا موشے و چغزے با وفا                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ندی کے کنارہ پر آشنا ہو گئے تھے                | قضا را ایک چوم اور ایک مینڈک با وفا       |
| ہر صباح گوشتہ می آمدند                         | ہر دو تن مربوط میقاتے شدند                |
| ہر صبح کو ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے             | دونوں پابند ایک معین وقت کے ہو گئے تھے    |
| از وساوس سینه می پرداختند                      | نرد دل باهمد گرمی باختند                  |
| اور خیالات سے سینہ کو خالی کرتے تھے            | دل کی زد ایک دوسرے سے کھیلتے تھے          |
| هدگر را قصه خوان و مستمع                       | هر دو را دل از تلافی متسع                 |
| ایک دوسرے سے قصہ کہتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے | دونوں کا دل باہم ملاقات سے کشادہ ہوتا تھا |
| الجماعة رحمه را تاویل دان                      | راز گویاں بازبان و بے زباں                |
| الجماعة رحمة كے معنے جانے والے تھے             | راز گو تھے بازبان بھی اور بے زبان بھی     |
| پنجبالہ قصہ اش یاد آمدے                        | آں اشرچوں جفت ایں شاد آمدے                |
| تو یا کچ یا کچ سال کا قصہ اس کو یاد آتا        | وه مرور جب ال مرو کا قرین ہوتا            |

قضاراایک چوہااورایک مینڈک باوفاندی کے کنارہ پرآشناہو گئے تھے دونوں پابندایک معین وقت کے ہو گئے

| بشگی نطق از بے الفتی ست                         | جوش نطق از دل نشان دوستی ست                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| بنظی مویائی کی بسبب بے الفتی کے ہے              | جوش گویائی کا دل سے علامت محبت کی ہے           |
| بلبلے گل دید کے ماند خمش                        | ول کہ ولبردید کے ماند ترش                      |
| کسی بلبل نے گل کو د مکھ لیا وہ خاموش کب رہتی ہے | ول کہ جس نے دلبر کو دیکھ لیا وہ ترش کب رہتا ہے |
| زنده شد در بح گشت او مستمر                      | ماہی بریاں ز آسیب خضر                          |
| زنده بو گئی دریا میں رواں ہو گئی                | مای بریاں اثر نصر ہے                           |
| صد ہزاراں لوح دل دانسته شد                      | یار چول بایار خود بنشسته شد                    |
| تو لا کھوں لوح قلب معلوم ہو جاتے ہیں            | جب یار کے پاس بیٹنا ہے                         |
| راز كونيش نمايد آشكار                           | لوح محفوظ ست پیشانی یار                        |
| اس کو کوئین کے امرار آشکارا کر دیتی ہے          | لوح محفوظ ہے یار کی پیشانی                     |
| مصطفی زیں گفت اصحابی نجوم                       | ہادی راہ است یار اندر قدوم                     |
| ای ہے مصطفے نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم         | ہادی طریق ہے یار سلوک میں                      |
| چیثم اندر نجم نه کو مقتدا ست                    | نجم اندر ریگ و دریا رہنما ست                   |
| آنکھ ستارہ سے لگائے رکھ کہ وہ مقترا ہے          | ستارہ مخطی اور دریا میں رہنما ہوتا ہے          |
| گردمنگیزال زراه بحث و گفت                       | چیثم را باروی او می دار جفت                    |
| غبار مت الله مباحثہ و مكالمت كے طريقہ ہے        | تو آگھ کو اس کے چرے کے قرین رکھ                |
| چیثم بہتر از زبان باعثار                        | زانکه گردد نجم پنهال زال غبار                  |
| چھم بہتر ہے زبان بالغزش سے                      | اس لئے کہ جم اس غبار سے پوشیدہ ہو جاتا ہے      |

| کال نشاند گرد و ننگیزد غبار                               | تا بگوید آنکه و حیستش شعار                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| کیونکہ بیمل گرد کو ساکن کر دیتا ہے غبار کومتحرک نہیں کرتا | تا کہ وہ شخص کیے جس کا شعار وحی ہے                           |
| ناطقه او علم الاساء كشاد                                  | چوں شد آ رمم مظهر وحی و وداد                                 |
| تو ان کی قوت ناطقہ نے علم اللاساء کو کھول دیا             | جب آ دم علیہ السلام وحی اور مودت کے مظہر ہوئے                |
| از صحیفه دل روی گشتش زبان                                 | نام ہر چیزے چنا نکہ ہست آ ل                                  |
| ان کی زبان صحیفہ ول سے سیراب ہو گئی                       | ہر چر کا نام جی طرح ہے کہ وہ چر ہے                           |
| جمله را خاصیت و ماهیتش                                    | فاش می گفتے زباں از رویتش                                    |
| سب کی خاصیت اور ماہیت کو                                  | زبان صاف صاف اس ہر چیز کے دیکھنے سے کہدرہی تھی               |
| نے چنانکہ حیز را خوانند اسد                               | آنچنال نامے کہ اشیا را سزد                                   |
| نہ ایا کہ جز کو ثیر کہہ دیتے ہیں                          | ایے نام جو کہ اثیاء کے مناب تھے                              |
| بود ہر روزیش تذکیر نوی                                    | نوع نه صد سال در راه سوی                                     |
| ان کا ہر روز نیا وعظ ہوتا تھا                             | نوح علیہ السلام نے نو سو سال تک صراط متنقیم میں              |
| نے رسالہ خوا نگرہ نے قوت القلوب                           | لعل او تازه زیا قوت القلوب                                   |
| نہ تو انہو ل نے رسالہ پڑھا تھا اور نہ قوت القلوب          | ان کا لب لعل تازہ تھا یا قوت القلوب سے                       |
| بلیک مینوع کشوف و شرح روح                                 | وعظ را ناموخته مليح از شروح                                  |
| بلکہ چشمہ مکاشفات اور انشراح رو سے سیکھا تھا              | انہوں نے وعظ کو کچھ شروح سے بھی نہیں سکھا تھا                |
| آب نطق از گنگ جوشیده شود                                  | زال مے کال مے چونوشیدہ شود                                   |
| تو گونگے میں آب نطق جوش کرنے لگے                          | اس شراب سے کہ وہ شراب جب پی کی جاوے                          |
| حكمت بالغ بخواند چوں مسيحً                                | طفل نو زاده شود حبر و فصیح                                   |
| وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حکمت بالغہ پڑھنے لگے          | طفل نوزاده عالم اور قضیح ہو جاوے                             |
| صد غزل آموخت داؤرٌ نبی                                    | از گھے کہ یافت زاں مےخوش کبی                                 |
| صدم غزل داؤد عليه السلام نے سکھ کی تھی                    | جس وقت سے اس شراب سے خوش کبی عاصل کی تھی                     |
| 10                                                        |                                                              |
| همزبان و یار داؤهٔ ملیک                                   | جملہ مرغال ترک کردہ چیک چیک<br>تام طور اپی چیں چیں ترک کر کے |

| چوں شنید آئن صدا ہے دست او                       | چه عجب گر مرغ گردد مست او                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| جب کہ لوہے نے ان کے ہاتھ کی آواز س لی            | تعجب کیا ہے اے پرندہ ان کا ست ہو جادے             |
| مر سلیمال را چو حمالے شدہ                        | صرصرے برعاد قالے شدہ                              |
| سلیمان علیہ السلام کے لئے مثل حمال کے ہو گئی تھی | وہ سر صر جو عاد پر قال ہو چکی تھی                 |
| هر صباح و هر مسایک ماهه راه                      | صر صرے می برد برسر تخت شاہ                        |
| ہر صباح اور ہر شام ایک میسنے کے راستہ تک         | وہ صر صر اپنے سر پر تخت شاہی کو لے چلتی تھی       |
| گفت غائب را کناں محسوس او                        | ہم شدہ حمال وہم جاسوس او                          |
| قائل غائب کی گفتار کو ان کو محسوس کراتی تھی      | وہ ہوا ان کی حمال بھی تھی اور ان کی جاسوس بھی تھی |
| سوی گوش آل ملک باشتافتے                          | بادچوں گفتار غائب یافتے                           |
| تو ان بادشاہ کے کان کی طرف دوڑتی                 | وہ ہوا جب کسی غائب کی گفتار کو پاتی               |
| اے سلیمان شہ صاحقراں                             | کاں فلانے ایں چنیں گفت ایں زماں                   |
| اے سلیمان شاہ صاحبقراں                           | کہ فلاں مخص نے ایک بات اس وقت کہی ہے              |

( یہاں سے مقولہ ہے مولانا کا اور چند شعراول کے علت ہیں ، اقبل کی کہ دونوں کی ملاقات سے ان کومضا مین یاد

آتے تھے پھراس سے انتقال ہے دوسر سے مضامین ارشاد یہ کی طرف یعنی ان دونوں کو جومضا مین کی آ مدہوتی تھی وجہ اس

گی ہیہ ہے کہ ) جوش گویائی کا (جو ) دل سے ( اٹھتا ہے یہ ) علامت محبت کی ہے (پس محبت اس کی علت ہوئی اور ) بستگی

گویائی کی بسبب ہے الفتی کے ہے دل کہ جس نے دلبر کود کھیلیا وہ ترش ( اور مقبض ) کب رہتا ہے ( دیکھنے کو دل کی

طرف نسبت کرنا باو جود یکہ دیکھنا فعل آئکھ کا ہے اس لئے کہ بیہ حواس جواسیس ہیں اصل مدرک قلب یا نفس ہے

باختلاف العبارات آگے مثال ہے صفیمون مصرعہ اولی کی کہ کسی بلبل نے گل کود کھیلیا وہ خاموش کب رہتی ہے ( آگے

باختلاف العبارات آگے مثال ہے صفیمون مصرعہ اولی کی کہ کسی بلبل نے گل کود کھیلیا وہ خاموش کب رہتی ہے ( آگے

العام کی طرف بادنی ملابسة ہے کہ وہ مقام تھا لقاء خضر عملیہ السلام ہی حیات و تازگی قلب میں بیدا ہوتی ( جیسا اصادیث میں مصرح ہے پس اسی طرح محبوب ہے ملئے سے ایک قسم کی حیات و تازگی قلب میں پیدا ہوتی ہے جس سے

اصادیث میں مصرح ہے پس اسی طرح محبوب سے ملئے سے ایک قسم کی حیات و تازگی قلب میں پیدا ہوتی ہو بس سے

نطق کو جوش ہوتا ہے آگے بطور انتقال کے حجوب سے ملئے سے ایک تسم کی حیات و تازگی قلب میں پیدا ہوتی ہے جس سے

نطو کو جوش ہوتا ہوتی ہونے چول شد آ دم النے سے پھرالیے مقبولین کے بعض دوسر سے احوال موہوبہ ہمان میں اسی اسی خیست تی ہی ہے پس جوائر لقاء جس کی تلاقی مظہر اسرار محبت حق ہی ہے پس جوائر لقاء جس کی تلاقی مظہر اسرار محبت حق ہی ہے پس جوائر لقاء جس کی تلاقی مظہر اسرار محبت حق ہی ہے پس جوائر لقاء جس کی تلاقی مطبر اسرار محبت حق ہی ہے پس جوائر لقاء حس کی تلاقی موسد کی ہوتا ہو کیا تھی مرشد ) کے پاس بیٹھتا ہے

کی تلاق کی تلاق کی مرشد کے پاس بیٹھتا ہے کہ اس جوائر سے کیا کی مرشد ) کے پاس بیٹھتا ہے

کی تلود وہی اثر لقاء ہادی الی الحق کا ہوتا ہے چنانچے ) جب یار (یعنی طالب ) اپنے یار (یعنی مرشد ) کے پاس بیٹھتا ہے

(لوقوع الماضي في موقع الشرط) تولا كھوں لوح قلب معلوم ہوجاتے ہيں (ليعني مرشد کے قلب ہے فيض و بر كات وعلوم اردات جویملے سے ظاہر نہ تھے منعکس ومنکشف ہوتے ہیں چنانچیشب وروز ساللین کواس کا مشاہدہ ہوتا ہے آ گے بھی بعنوان دیگریہی مضمون ہے کہ)لوح محفوظ (کےمشابہ)ہے یار(بیعنی مرشد) کی پیشانی( کہ)اس(طالب سالک) کوکونین کےاسرار آشکارا کردیتی ہے(بعنی اس کی زیارت کوسٹلزم ہےصحبت کو کہاصل موٹریہی ہےسب ہو حاتی ہےانکشاف اسرارمتعلقہ سلوک کا خواہ وہ عالم شہادت کے متعلق ہوں جیسے اپنے امراض وعلل ومعالجات کامعلوم ہونا خواہ عالم غیب کے متعلق ہوں جیسے معاملات مع الحق کامعلوم ہونا آ گےاس پرتفریع ہے کہ پس اس سے ثابت ہوا کہ ہادی طریق ہے یار(بالمعنی المذکور)سلوک میں ( کہ جس کی صحبت بھی سبب ہدایت ہے چہ جائیکہ علیم )اسی ہے مصطفے صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہےاصحابی کالنحوم ( یعنی میرےاصحاب مثل ستاروں کے بیں یعنی وجہ تشبیہ ذریعہ ہدایت ہونا ہے چنانچہای حدیث میں اس وجہ تثبیہ کی بھی تصریح ہے۔ بایھم اقتدیتم اھتدیتم اوراسی کو آ گے مولانا خود بھی تے ہیں کہ)ستارہ مشلی اور دریامیں رہنما ہوتا ہے (کماقال تعالیٰ و هو الذی جعل لکم النجوم لتھتدو ابھا فی ظلمات البووالبحو پس) آنکھ ستارہ ہے لگائے رکھ کہ وہ مقتدا ہے ( کما مرآ نفامن الحدیث آ گے آ داب مرشد بطور تفریع علم التشبیہ المذکور۔ بتلاتے ہیں کہ جباس کی شان مجم کی سے تو ) تو آئکھ کواس کے چبرہ کے قرین رکھ( یعنی اس کی زیارت وصحبت وانتظار تعلیم وفیض کواختیار کراور ) غیارمت اٹھا میاحثہ وم کالمت کے طریقہ ہے ( یعنی اس کےساتھ ردوقدح وسوال بطوراعتر اض واشکال مت کرو کہاس کا اثر مثل غیار کے ہے کہ قلب شیخ کومکدر کر دیتا ہے نے فیض بند ہوجا تا ہے آ گےاس کی حلت ہے بعنی )اس لئے کہ نجم اس غبار سے پوشیدہ ہوجا تا ہے ( جس کی تطبیق کا کی توجیہا بھی گزری پس)چیٹم (جواس کی زیارت وتو قع وانتظارافادہ میںمشغول ہو) بہتر ہے زبان بالغزش ہے (جو ں ہوجو کہ لغزش اور خطا کی بات ہے ایس جب اس زبان سے وہ چیتم بہتر ہے تو تو حسب مضمون مصرعہ چتم راباروی اومیدار جسفت چیتم ہی ہے کام لے) تا کہ وہ محض (خود ) کہے جس کا شعار (اور طریقہ ) وحی ( کا اتباع ) ے (علماً وعملاً ) کیونکہ میمل (یعنی قبل وقال نہ کرنااورمنتظرافادہ رہنا) گردکوسا کن کردیتا ہے غبارکومتحرک نہیں کرتا (یعنی اس سے شیخ مکدرنہیں ہوتااور تا بگویدمتعلق میدارحفت کے ہےجیسامیں نے تقریر بھی اسی کےموافق کی ہےاوراس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل اس کے سامنے مت بولو کیونکہ بالکل نہ بولنا بھی مائع قیض ہے کیونکہ ہرضرورت شیخ کوخودنہیں معلوم ہوتی تو ہالکل نہ بولنے ہے بعض احوال مخفی رہیں گے نیز یا ہم موانست ومناسبت بھی پیدانہیں ہوتی \_مطلب پیہ ہے کہ بطور معارضہ کے کلام مت کروچنانچہ او پر بھی مصرعہ گردمنگیز ال الخ کی تقریر میں اس قید کی تصریح کر دی گئی ہے آ گے بمناسبت حیستش شعار مذکور فی هذاالشعر کے مرشدین الےاللہ کےعلوم وبعض دیگر برکات کا مستفاد من الوحی وموہوب من اللہ ہونا ارشادفر ماتے ہیں اور چونکہ اس میں اصل حضرات انبیاء کیہم السلام ہیں کہخود بلاواسطہ مستفید و مقتبس ہں حضرت حق ہے کیونکہ ملائکہ کا تو سط محض سفارت بطور واسطہ فی الا ثبات کے ہےا فادہ نہیں اور اولیاءوعارفین اس میں تابع ہیں انبیاء میہم السلام کے کہ بواسطہ ان حضرات کرام کے وہ ان علوم و برکات ہے مستفید و مقتبس ہوتے ہیں اس لئے اس مقام پر حضرات انبیاء ہی کے استفادہ علوم و بر کات من اللہ کا ذکر کیا ہے اول آ دم علیہ السلام کا پھرنوح عليه السلام كالجرعيسي عليه السلام كالجرداؤ دعليه السلام كالجهرسليمان عليه السلام كالهبيل علوم كالهبيل دوسرے بركات كا اور

اولیاء تابعین کاحکم سوق کلام سے معلوم ہو جاوے گا کیونکہ اوپر سے اولیاء و عارفین ہی کا ذکر چلا آتا تھا اور وہیستش شعار میں ان کا تابع وحی ہونا مٰدکورتھا آ گے اہل وحی کا ذکر فر مایا جس نے واضح طور پر دلالت کی کہ یہ متبوعین ایسے ہی علوم و بر کات میںان تابعین کے لئے واسطہ فی الثبوت یا واسطہ فی العروض ہیں یعنی اگران فیوض ثابیۃ الانبیاء کےخصوصات پر بھی نظر کی جاوے تب تو اولیاء کے لئے بیہ حضرات واسطہ فی العروض ہیں کیونکہ وہ خصوصات اولیاء کے لئے غیر حامّ الثبوت ہیںاورا گراطلاق کا درجہ لیا جاو ہےتو واسطہ فی الثبوت ہونا موجب کسی اشکال کانہیں باقی دونوں کےصفات میں حقیقت ومجاز کا تفاوت ہونا ظاہر بھی ہے پس خلاصہ مقصود مقام کا یہ ہوا کہ عارفین جن کے فیوض کا ہم ذکر کررہے ہیں ان میں وہ تابع ومشابہانبیاءکے ہیں جومدلول ہے جملہ ولیستش شعار کا چنانچہان متبوعین کی پیشان تھی کہ ) جبآ دم علیہ السلام وحی اورمودت (بعنی محبت ومقبولیت حق) کےمظہر ہوئے تو ان کی قوت ناطقہ نےعلم الاساء کوکھول دیا (پس اتباع کی برکت ہے یہی شان ہو جاتی ہے عارفین کی اور جلیسان ان ومستفیدان عارفین کی کمایدل علی الاول قولہ ولیستش شعار علی الثانی راز کونینش نماید آشکار آ گےشرح ہی علم الاساء کشاد کی کہ )ہرچیز کا نام (ووصف)جس طرح ہے کہوہ چیز ہے(اس کے نطق کے ساتھ )ان کی زبان صحیفہ دل ہے سیراب ہوگئی ( یعنی زبان نے اس کے ساتھ ایسا پورے طور پر یے نطق کیا کہوہ سیراب ہوگئی۔کذافی انمنتخب فی معنی روی اورازصحیفہ دل اس لئے بڑھایا کہاصل محل وحی قلب ہی ہےاور میں نے نام کےساتھ جو وصف بھی بڑھا دیا دلیل آگی میری تفسیر میں ہےاورشعرآ ئندہ میں خودمولا نانے بھی اس کی تصریح فرمائی ہےغرض) زبان (آ دم علیہ السلام کی) صاف صاف (سب اساءکو) اس ہر چیز کے دیکھنے ہے ( کہ مسمیات میںان اساءکے ) کہدرہ کھی (یعنی وہ سب مسمیات ان کےسامنے مرکی اورمنکشف تھے دیکھتے جاتے تھے اور زبان سے کہتے جاتے تھے آ گےمفعول ہے میکفتے کا یعنی )سب کی خاصیت اور ماہیت کو (اور چونکہ اساء کی بھی تفسیر ہےاس لئے میں نے اساءکومفعول کےطور پر نکال دیا آ گے بدل ہےخاصیت وماہتیش کا یعنی )ایسے نام جو کہ ( واقع تھے( یعنی اساءواوصاف وخواص وحقائق واقعیہ ) نہابیا کہ چیز ( یعنی بز دل کو (حمسخراً ) شیر کہہدیتے ہیں(بعنی غیر واقعیٰ ہیں اول نام ہر چیز ہے کومقول کہنا پھرخاصیت و ماہیش کومیلفتی کامفعول بنانا پھرآ نجناں نا می کواس کا بدل بنانا پیدلیل ہےاس کی کہا ساء سے مرادصرف اعلام والفاظ ہیں بلکہ مع خواص وغیر ہاہےاسی کومیں نے ابھی کہاتھا کہمولا نانے بھی اس کی تصریح فر مائی ہے۔ بیتو بیان ہوا آ دم علیہالسلام کےعلوم وہدیہ کثیرہ وافرہ کا آ گے بیان ہے نوح علیہ السلام کے علوم موہو یہ غزیرہ مت کا ٹرہ کا کہ) نوح علیہ السلام نوسوسال تک صراط متنقیم (کی دعوت) میں (اس حالت بررہے کہ)ان کا ہرروز نیاوعظ ہوتا تھا (اور ظاہرہے کیلم مکتسب میں اتنی وسعت کہاں کہنوسوسال تک ہر روز نیاوعظ ہو کیونکہا گرسال تین سوساٹھ دن کالیاجاوے تو نوسوسال کے تین لاکھ چوہیں ہزار دن ہوتے ہیںا گر کم سے تکم ہروعظ میں دیں ہیمضمون رکھے جاویں تو بتیس لا کھ جالیس ہزارمضمون ہوتے ہیں بیجارہ اکتساب کہاں تک ساتھ دے سکتا ہے بیوسعت وہب ہی ہے ہوسکتی ہےاور بیضرورنہیں کہ مقاصدا تنے تھے مقصودتو چنداصول یا پچھے فروع بھی بیسب ان مقاصد کے طرق تھے کہ ایک ایک مقصود کو ہزاروں طریق سے بیان فرماتے تھے جواور بھی زیادہ ہے کیونکہ مضامین مختلفہ کواسالیب مختلفہ سے بیان کرنا آ سان ہے بہنسبت اس کے کہایک مضمون کواتنے اسالیب سے بیان کیا جاوے )ان کالبِلعل تازہ تھا یا قوت القلوب سے ( مراداس سےان کا قلب ہے جواورقلوب سےافضل

تھالعنی ان کےقلب سےمضامین کا جوش ہوتا تھااورلب سے تاز ہمضامین نگلتے تھے ) نہ تو انہوں نے رسالہ ( مکیہامام قشیری کا ) پڑھا تھااور نہ قوت القلوب (ابوطالب مکی کی پڑھی تھی کذافی الحواشی اور )انہوں نے وعظ کو کچھ شروح ہے بھی نہیں سکھا تھا (یعنی مکتسب نہ تھا ) بلکہ چشمہ ٔ مکاشفات اورانشراح روح سے سکھا تھا ( مراد وحی ہے یعنی موہو آ گےاں علم وہبی کی خاصیت مدحیہ ہے کہ )اس شراب(الٰہی ) ہے(وہ وعظ حاصل کیا تھا) کہ وہ شراب جیہ جاوےتو گو تنگے میں آ بنطق جوش کرنے لگے(اوراس سے )طفل نوزادہ عالم اورفصیح ہو جاوے(اور)وہ (طفل ا عیسیٰ علیہالسلام کی طرح حکمت بالغہ پڑھنے لگے( چنانچہخودعیسیٰ علیہالسلام نے بھی طفولیت ہی میں اس علم وہبی ہے کیے حکمت آمیز مضامین فرمائے انبی عبداللہ اتا نبی الکتب الٰی قولہ ابعث حیا تشبیہ کے بیرایہ میں عیسیٰ علہ السلام کےعلوم کابھی ذکر ہوگیا آ گے داؤ دعلیہالسلام کےعلوم کا ذکر ہے کہ )جس وفت سےاس شراب(الٰہی ) ہے خوش لبی حاصل کی تھی صد ماغزل (یعنی کلام رفت انگیز ومحبت آمیزخواه از قبیل مناجات باشد ) داؤ دعلیه السلام نے سیکھ لی تھی (جن علوم ومضامین بردوسرے آثار عجیبہ و بر کات غریبہ اور بھی بیمرتب ہوئے کہ) تمام طیوراینی چیس چیس (کی آواز) کر کے داؤدعلیہالسلام صاحب ملک (وسلطنت) کے ہمزیان اور رفیق ہو گئے (کھاقال تعالیٰ پہجبال او بھی معه و الطيو آ گےمولا نااس ہے تعجب کورفع فرماتے ہیں کہ ) تعجب کیا ہے اگر پرندان کا مست ہوجاوے جبکہ لو ہے نے ان کے ہاتھ کی آ وازس کی (پیسننا مجاز ہے بعنی ان کے ہاتھ لگانے ہے لوہانرم ہو گیا گویاوہ ہاتھ کی آ ہٹ سنتااور بیجانتاتھا قال تعالیٰ و النالہ المحدید مقصود یہ کہ جبان کی برکت ہے جمادمتاثر ہوتاتھاتو حیوان کا تاثر کیا عجیب ہے یہاں داؤ دعلیہالسلام کےعلوم اور دوسرے برکات کا بیان ہو گیا آ گےسلیمان علیہالسلام کے بعض برکات علاوہ علوم کے قصدأاوربعض طرق بعض علوم وہبیہ کےاستطر اداًا خبراشعار میں بیان فرماتے ہیں جس طرح داؤ دعلیہالسلام کےعلوم کا قصدأبيان فرمايا تقااوردوسرے بركات كااسطر ادأجس كى اسطر اديت كى طرف احقر نے تمہيد شعر جمله مرغال الخ ميں اس قول سےاشارہ بھی کردیا تھا جن علوم ومضامین پر دوسرے آثارا کے پس فرماتے ہیں کہ )وہ صرصر (یعنی یاد تند ) جوعاد ر قال ہو چکی تھی سلیمان علیہ السلام کے لئے مثل حمال کے ہوگئی تھی ( چنانچہ )وہ صرصرا بیے سر پر تخت شاہی کو لے چلتی ئی ہرصیاح اور ہرشام ایک مہینہ کےراستہ تک ( کما قال تعالیٰ غدو ها شهر و دو احها شهو اورصرصراس کو تیز روی کے سبب کہا کما قال تعالیٰ و لسلیمان الویح عاصفۃ نہ کہ پخت روی کے سبب کہاس کا انتفاءتو دوسری آیت میں مذکور ے فسخونا له الريح تجوى بامره رخاءً بيذكر بوگيادوسرى بركات كاآ كاستطر اداعلوم كمتعلق بهي كچھ بیان ہے کہ)وہ ہواان کی حمال بھی تھی اوران کی جاسوں (ومخبر) بھی تھی (بعنی) قائل غائب کی گفتار کوان کومحسوں (و تعلوم) کراتی تھی (اس طرح ہے کہ)وہ ہوا جب کسی غائب کی گفتارکو یاتی توان بادشاہ کے کان کی طرف دوڑتی کہ فلاں شخص نے ایسی بات اس وقت کہی ہےا ہے۔ سلیمان شاہ صاحبقر ان ( ظاہر ہے کہ بیطریقة علم بالاقوال کامکتسب اور اختياري نبيل پس موہوب ہوا تو ايک قسم علم وہبي کی پیجھي ہوئي جبکياس ميں پدلحاظ بھي ہو کہ پیخبر پہنچنانسي دين عمل وغرض ے تعلق رکھے چنانچہ انبیاء کیبہم السلام کامقصود ہرامر میں یہی دین ہوتا ہے تو وہ علم وہبی محمود ومقصود بھی ہواور نیفس خبر من حیث خبرعلوم ومدییه میں شارنہیں کی جاتی اور پیخبر پہنچانا ہوا کااضطراری بواسط سخیر ہے بس اسنادایصال خبر کی اس کی طرف ان اشعار میں اساد مجازی الی السبب ہے آ کے عود ہے قصہ کی طرف )۔

تدبیر کردن موش بچنز کیمن نمی توانم آمدن برتو بوقت حاجت در آب در میان ماوسیلتے باید کہ چول من برلرب آب آبیم تراتو انم خبر کردن و چول تو بردرسوراخ آل موش خانه آئی مراتو انی خبر کردن و چول تو بردرسوراخ آل موش خانه آئی مراتو انی خبر کردن چو ہے کی مینڈک سے تدبیر کرنا کہ میں ضرورت کے وقت تیرے پاس پانی میں نہیں آسکتا ہوں ہمارے درمیان کوئی وسیلہ چاہیے کہ میں جب پانی کے کنارے آؤں مجھے خبر کرسکوں اور جب تو چو ہے گھر

كسوراخ كدرواز يرآئ جھے خركر سكے۔

|                                           | 327,221,200020002                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| چغز راروزے کہاہےمصباح حوش                 | این سخن پایاں ندارد گفت موش                |
| مینڈک سے ایک روز کہ اے فخر وحوث           | یے مضمون انتہا نہیں رکھتا چوہے نے کہا      |
| تو درون آب داری تر کتاز                   | وقتها خواہم کہ گویم با تو راز              |
| تو پانی کے اندر دوڑ لگاتا پھرتا ہے        | بہت اوقات چاہتا ہوں کہ تجھ سے اسرار کھوں   |
| نشوی درآب بانگ عاشقال                     | برلب جومن ترا نعره زنال                    |
| تو پانی کے اندر عاشقوں کی آواز نہیں سنتا  | میں ندی کے کنارہ پر تجھ کو آوازیں دیتا ہوں |
| من نگردم از محاکات توسیر                  | من دریں وفت معین اے دلیر                   |
| تیرے ساتھ بات چیت کرنے سے سیر نہیں ہوتا   | میں اس معین وقت میں اے دلیر                |
| عاشقال را فی صلوٰۃ دائمون                 | پنج وفت آمد نماز اے رہنمون                 |
| عاشقوں کے لئے ہم فی صلوۃ دائمون ہے        | پانچ وقت وارد ہے نماز اے رہنما             |
| کا ندرال سر ہاست نے پانصد ہزار            | نے بہ پنج آرام گیرد آل خمار                |
| جو کہ ان سرول میں ہے نہ پانچ سو سے        | نہ پانچ سے سکون حاصل کرتا ہے وہ خمار       |
| سخت مستسقی ست جان صادقاں                  | نيست زرغبأ نشان عاشقال                     |
| صادقین کی روح سخت مستنقی ہے               | نہیں ہے زرغبا نشان عشاق کا                 |
| زانکہ بے دریا ندارند انس جاں              | نيست زرغبأ وظيفه ماهيال                    |
| کیونکہ بدوں دریا کے وہ انس روح نہیں رکھتے | زرغبا معمول مچھلیوں کا نہیں ہے             |
| باخمار ماهيال خود جرعه ايست               | آ ب این دریا که بائل بقعه ایست             |
| مچھلیوں کی خمار کے سامنے خود ایک جرعہ ہے  | اس دریا کا پانی کہ ایک ہولناک موقع ہے      |

|                                                   | ٠ ) ١٠٠٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وصل سال متصل پیشش خیال                            | یک دم ہجراں بر عاشق چوسال                         |
| متواتر ایک سال کا وصل بھی اس کے سامنے ایک خیال ہے | جر کا ایک لخظ بھی عاشق کے نزدیک مثل سال کے ہے     |
| درپئے ہم این وآل چوں روز وشب                      | عشق مستسقى ست مستسقى طلب                          |
| بیاور وہ ایک دوسرے کے پیچھے مثل روز اور شب کے ہیں | معثوق بھی مستق ہے اور مستقی کا طالب ہے            |
| چوں بہ بنی شب بروعاشق ترست                        | روز برشب عاشق ست ومضطرست                          |
| جب دیکھو تو شب اس پر زیادہ عاشق ہے                | دن تو شب پر عاشق ہے اور مصطر ہے                   |
| ازیئے ہم شال میکے دم ایست نیست                    | نيست شال ازجستو يك لحظه ايست                      |
| ایک دوسرے کے پیچھے ان کو ایک دم بھی تو قف نہیں ہے | ان کو طلب سے ایک لحظہ بھی توقف نہیں ہے            |
| ایں براں مدہوش و آں بیہوش ایں                     | ایں گرفتہ پائے آ ں' آ ں گوش ایں                   |
| یہ اس پر مدہوش ہے اور وہ اس پر بے ہوش ہے          | اس نے اس کا پاؤں بکڑ رکھا ہے اس نے اس کا کان      |
| دردل عذرا ہمیشہ وامق ست                           | در دل معثوق جمله عاشق ست                          |
| عذرا کے قلب میں ہمیشہ وامق ہے                     | معثوق کے دل میں بالکل عاشق ہی ہے                  |
| درمیاں شاں فارق ومفروق نیست                       | دردل عاشق بجز معشوق نيست                          |
| ان کے درمیان کوئی فارق اور مفروق نہیں ہے          | عاشق کے دل میں بج معثوق کے کچھ نہیں ہے            |
| پس چه زرغباً مگنجد این دورا                       | بر کیے اشتر بود ایں دود را                        |
| پھر زرغبا کیا گنجایش رکھتا ہے ان دونوں کے لئے     | ایک شر پ ہے دد جری ہیں                            |
| ہیچ کس باخور بنوبت یار بود                        | ميچكس باخوليش زرغبأ نمود                          |
| کوئی تخفص اپنے ساتھ نوبت سے یار ہوا ہے            | کی شخص نے اپنے ساتھ بھی زر رغبت کو ظاہر کیا ہے    |
| فهم این موقوف شد برمرگ مرد                        | آں میکی نے کہ عقلش فہم کرد                        |
| اس کا سمجھنا موقوف ہے موت شخص پر                  | وہ ایبا اتحاد نہیں ہے کہ عقل نے اس کو سمجھ لیا ہو |
| رخت ہستی را بسوی یار برد                          | جز مگر مردے کہ پیش از مرگ مرد                     |
| رخت وجود کو محبوب کی طرف لے گیا                   | مگر بجز اس شخص کے کہ مرنے سے پہلے مر گیا          |
| قہرنفس از بہر چہ واجب شدے                         | وربعقل ادراک ایں ممکن بدے                         |
| تو مجاہدہ نفس کے لئے ضروری ہوتا                   | اور اگر عقل سے اس کا ادراک ممکن ہوتا              |

باوجود ایسی رحمت کے کہ سلطان العقول رکھتا ہے بے ضرورت کیونکر فرماتے کہ نفس کشی کر

(یہاں سے عود ہے قصہ کی طرف پھر چاریا کچے ہی شعر کے بعدا نقال ہے مضمون ارشادی کی طرف یعنی ) بیا مضمون (ندکوره فیماقبل متعلق بیان آثار و بر کات قبول عندالله) انتهانهیں رکھتا ( کما قال تعالیٰ ویزید هم من فضله والله يوزق من يشاء بغير حساب اس كے قصہ بيان كيا جاتا ہے كه) چوہے نے كہا مينڈك سے ایک روز کدائے فخر وحوش بہت اوقات حاہتا ہوں کہ تجھ سے اسرار ( دل ) کہوں ( مگر ) تو یانی کے اندر دوڑ لگا تا مجرتا ہے(اور) میں ندی کے کنارے پر جھے کوآ وازیں دیتا ہوں (اور) تو یانی کے اندر عاشقوں کی آ واز نہیں سنتا (یا تو یانی حائل ہونے سے کہ اس میں ہوانہیں پہنچی اور یا اس کئے کہ پانی دور تک ہے اور تو بعض اوقات اس کنارہ سے دور چلا جاتا ہے اور ) میں (بوجہ غایت محبت کے ) اس معین وقت میں (جو کہ میری تیری ملاقات کے کئے مقرر ہے جیسا شروع قصہ میں ہے ہرصاحے گوشہ می آمدند )اے دلبرتیرے ساتھ بات چیت کرنے سے سیر تہبیں ہوتا ( دوسرے وقت بھی جی جا ہتا ہے کہ تجھ سے ملوں بات کروں اور تجھ کوخبر نہیں ہوتی اس لئے کوئی ایس تدبیر ہونا جائے کہ جھے کوخبر کرسکوں جس کا بیان سرخی آئندہ سے آئندہ میں آوے گا کہ

تاز جذب رشته گردد کشف راز بدست آرندیک رشته دراز اب یہاں سے بمناسبت می مگردم ازمحا کات تو سیر کے انتقال ہے بیان آ ثار محبت وفنا کی طرف یعنی ) یا نچ وقت وارد ہے نمازا ہے رہنما (کیکن) عاشقوں کے لئے ہم فی صلوۃ دائمو ن ہے ( کیونکہ ) نہ یانچ سے سکون حاصل کرتا ہے وہ خمار (عشاق کا) جو کہان سیروں میں ہے (اور ) نہ یانچ سوسے (اس لئے ان کے لئے ارشاد ہے مضمون فی صلوۃ دائمو ن کامولا نانے اس آیت کی تاویل بطورعلم تعبیر کے فرمائی ہے تفسیر مقصود نہیں تقریریہ ہے کہ نماز گویائچ وقت ہے مگریہ باعتبار وجوب کے ہےاورعوام اسی پراکتفا کرتے ہیں اورعشاق کی حالت بیہے کہ باوجود یکہ فرض ان پر بھی یہی یانچ ہیں لیکن ان کواس سے سکون نہیں ہوتا اس لئے باشٹنائے اوقات مکروہہ ہمہوفت نوافل میں مشغول ہوتے ہیں اور فضائل ناجین میں جوارشادے والذین هم علی صلوتهم دائمون اس کا یم محمل بطورعلم اعتبار کے اور فضائل میں مذکور ہونا مستلزم افتراض کوئیں ہوگا اورمضمون مقام اس تاویل پرموقوف نہیں اگر آیت اپنی تفسیر منقول پر رہے کہ دوام سے مراد محافظت على المس بتب يهي حديث جعلت قوة عيني في الصلواة وغيره عيمشاق كى كثرت صلوة كى مرغوبيت پھر مشاہدہ سے اس میں ان کی مشغولیت ظاہرہ ثابت ہے اور صدیث لایزال عبدی یتقرب الی بالنوافل میں مشروعیت نوافل کی ترقی قرب محبین کے لئے ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اس مجموع سے مقصود مقام حاصل ہو گیا اور جس طرح اس آیت میں شخصیص بالعشاق کا حکم کیا آ گے ایک حدیث میں شخصیص العشاق کا حکم ہے یعنی آیت میں توبیکہا تھا کہ بیماشقوں کے ساتھ مخصوص ہے اور حدیث میں بیکہیں گے کہاں سے عاشق مخصوص نہیں یعنی آیت سے تو غیر عشاق خارج ہیں اور حدیث سے عشاق خارج ہیں لیکن آیت میں تعبیراً کلام تھااور حدیث میں تفسیرا ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ )نہیں ہے(مضمون حدیث) زرغبا( کا یعنی ملاقات کیا کرایک دن فصل کر کے پس پیمضمون ) نشان عشاق کا

( یعنی بیامر جو که شرعی نہیں ارشادی ہے عشاق کے حق میں نہیں کیونکہ ) صادقین ( یعنی طالبان صادق کی روح سخت مستسقی (ومشاق سیر ناشوندہ) ہے (بلکہ ان کی وہ شان ہے جیسا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کنت الربھم لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم اورحضور صلى الله عليه وسلم كااس لزوم كوجائز ركهنا جس سے بيحديث مرفوع تقريري مو گئی صریح دلیل ہے حدیث زرغبا کے مطلق نہ ہونے کی چنانچہاس کا شان ورود بھی قرینہ ہےاس کی تقیید کا جبیہا کہ مقاصد حسنه میں ہے کہ ابو ہر رہ سے یو چھا گیا کہ کل تم کہاں تھے انہوں نے کہا کہ بعض اعز ہ کی ملاقات کو گیا تھا آپ نے فرمایا اباهویوة زرغبا تودد حبا ظاہریہی ہے کہ جس ملاقات کا ابو ریّہ نے ذکر کیا اس کی نسبت بوفرمایا گیا پس معلوم ہوا کہا ہے تعلقات کے حق میں فر مایا جیساعا م اعز ہ ہے ہوتا ہے پس اس مجموع لزوم وشان ورود مذکور ہے دونوں میں تطبیق اس طرح ہوئی کہ لزوم کا موقع تعلق شدید ومحبت قوی ہے اورغب کا موقع تعلق غیر قوی ومحبت غیر شدید ہے کھسل ما قالیہ المولوگُ اور مقاصد میں اس حدیث کے طرق جمع کئے ہیں اور باوجود درجہ صحت کے نہ پہنچنے کے ایک گونہ اس میں قوت کا حکم کیا ہے آ گے بھی یہی مضمون شعر مذا کا ہے یعنی ) زرغباً معمول مچھلیوں کانہیں ہے کیونکہ بدوں دریا کے وہ انس روح نہیں ' ر کھتے (عشاق کو ماہی سے اور خد مات و تعلقات محبوب کو دریا ہے تشبیہ وہی ہے آ گے بھی اسی کے مناسب تعبیر ہے کہ )اس دریا کا یانی کہ ایک ہولناک موقع ہے مجھلیوں کی خمار (اشتیاق) کے سامنے خود ایک جرعہ ہے (جس سے سیری نہیں ہوا کرتی آئی طرح ان کو دریا ہے سیری نہیں ہوتی) ہجر کا ایک لحظ بھی عاشق کے نز دیکے مثل سال کے (کثیر) ہے (اور) متواتر ایک سال کاوصل بھی اس کے سامنے (مثل) اکی خیال (کے لیل) ہے (یہاں تک امرز رغبا کے مخصوص بغیر اہل الحبت ہونے کامقتضی جانب محتب ہے ہونے کا بیان ہوا تھا آ گےاس کامقتضی جانب محبوب ہے بھی ہو نیکا بیان ہے تواس میں سابق ہے مبالغہ ہو گیاعاشق توعاشق عشق کا اثر معثوق پر بھی ہوتا ہے اور بھی اس قول میں جانب مجبوب سے بھی اس لئے کہا گیا کہ محت کی جانب سے تومقتضی ہے ہی اس کے ساتھ محبوب کی جانب ہے بھی وجود مقتضی کا حکم کرتے ہیں جس کا حاصل میہ ہوگا کہ بیعلق محبت جانبین سے اسی کو مقتضی ہے کہ نہ وہ اس سے سیر ہونہ بیاس سے اگر چہ حیثیت عدم سیری کی متفاوت ہے پس فرماتے ہیں کہ)معثوق بھی مستسقی (وسیرنا شوندہ ومشتاق) ہے اورمستسقی (یعنی عاشق) کا طالب ہے (اورعاشق کامستسقی وطالب ہونا تو معلوم ہی ہے ہیں بیام محقق ہوا کہ) بیاوروہ (بعنی عاشق ومعشوق) ایک دوسرے کے بیجهمتل روز اورشب کے ہیں (کہوہ اس کاطالب ہے اوروہ اس کا کمال قال تعالی یعشی اللیل النهار بطلبه حثیثا الايه على الاحتمالين كون ضمير الفاعل النهار والمفعول الليل و بالعكس الى طرح عاشق ومعثوق كاحال ہے پس شعر مذامیں عشق بمعنے معثوق ہے مبلغة جيسادفتر اول کے دیباچہ کے اس شعرمیں یہی معنے تھے۔ چوں نباشد عشق را بروائے او ۔ او چو مرغے ماند بے بروائے او اورمعثوق من حیث المعشو قیه کاطالب ہونا ہایں معنے ہے کہ وہ بیرچا ہتا ہے کہ مجھ پرکوئی عاشق ہواور بیرعاشق خواہ کتنے

ہی ہوجاویں یاایک ایک عاشق کسی حدمحبت تک بھی پہنچ جاوے مگرمعشوق اس میں بسنہیں کرتازیادہ کثریت اور قوت جاہتا ے ادرا گروہ معشوق کسی وجہ سے عاشق بھی ہوجاوے جیسے بعض دومخص میں دونوں جانب سے عشق ہوتا ہے تو وہ اس حکم میں داخل نہیں یہاں وہ طالب مراد ہے جومن حیث المعشو قیہ ہواور عاشق کے طالب ہونے کے معنے ظاہراورمعلوم ہیں آ گے تثبیہ چوں روز وشب کی شرح ہے کہ) دن تو شب پر عاشق ہے اور مضطر ہے جب (بغور) دیکھوتو شب اس برزیادہ عاشق

ہان (روز وشب) کوطلب سے ایک لحظہ بھی تو قف نہیں ہے ایک دوسرے کے بیجھے ان کوایک دم بھی تو قف نہیں ہے اس نے اس کا یاؤں بکڑرکھا ہے(اور)اس نے (یعنی دن نے اس کا (یعنی رات کا) کان بیاس پر مدہوش ہےاور وہ اس پر بیہوش ہے(بیسب تعبیرات ہیں طلب کی اور طلب بمعنی مطلق تعاقب ہے اور پطلبہ حثیثا میں یہی تعاقب مراد ہے آ گے مشبہ یعنی محبّ ومحبوب کے متعلق احکام جو کہ مقصود مقام ہے مذکور ہیں کہ) معشوق کے دل میں بالکل عاشق ہی ہے (پیر مطلب نہیں کداور کچھ ہے ہی نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ عاشق اس کے دل میں اتناہے کہ گویا دوسری چیز نہیں ہےاور وجہاس کی بیہے کہوہ اپنے کوسب سے زیادہ متر فع رکھنا جا ہتا ہے اور معثوق ہونے سے اس کا تر فع بہت زیادہ بڑھتا ہے اور اس کا ذر بعیکسی کاعاشق ہونا ہےاس لئے بیخیال کہ عاشق مجھ پر عاشق رہے بہت زیادہ اس کو پسنداور دل نشین ہوگا آ گے مصرعہ اولیٰ کلیہ کا ایک جزئیہ ذکر فرماتے ہیں کہ) عذرائے قلب میں ہمیشہ وامق ہے(عذرا نام معثوقہ خاصہ ووامق نام عاشق خاص بھکم تو جانب معشوق میں تھا آ گے جانب عاشق کا تھم بتلاتے ہیں کہ ) عاشق کے دل میں بجب معشوق کے کچھ نہیں ہے(اور بیطاہرہے آ گے مجموعہ حکم میں مذکوریں طلب من جانب العاشق وطلب من جانب المعشوق پر تفریع ہے کہ )ان کے درمیان کوئی فارق اورمفروق نہیں ہے ( بہتریہ ہے کہ مفروق سے مرادمفرون یہ ہویعنی ان میں ایباتعلق ہے کہ نہ کوئی بالاختيار والمباشرة اس كقطع كرسكتا إورفارق سے بيمراد ہاورنه كوئى بالاولية والتسبب اس كقطع كرسكتا ہاورمفروق به سے بیمراد ہےاور بیچکم بالکل ظاہر ہے جب تک دونوں وصف عاشقیت ومعثو قیت سے موصوف ہوں گےاس وقت تک اس حکم کا ثبوت لازم ہے آ گےاس تعلق وعدم فرق کی مثال ہے کہ گویا) ایک شتر پر بیددو جرس ہیں ( کذافی الغیاث فی معنے درابالفتح بالكسريس جس طرح ان دونوں جرس ميں نقارب وتعلق ہے كہ جب تك ايك شتر كى گردن ميں ہيں ان ميں فصل و فرق نہیں ہوسکتاای طرح جب تک دونوں اس وصف ہے موصوف ہیں ان میں بھی عدم فرق لازم ہے آ گے دونوں جانب سے مقتضی مخصوصیت زرغباً بغیراہل المحبت کے تحقق پر تفریع ہے۔اس مقتضی یعنی مخصوصیت مذکورہ کی جس کااو پر بھی ذکرتھا یعنی جب دونوں طرف سے یہ مقتضے مذکور محقق ہے) پھرز رغبا کیا گنجائش رکھتا ہےان دونوں کے لئے (آ گےاس کی مزید توضیح ہے کہ بھلا) کسی شخص نے اپنے ساتھ بھی زرغباً کوظاہر کیاہے(یعنی) کوئی شخص اپنے ساتھ نوبت (اور باری) ہے (مراد ناغه کرنا ہے) یار (ومصاحب) ہوا ہے ( کیونکہ اپنے ساتھ تو ہروفت ہی رہے گا تو جس محض ہے ایسی محبت ہوجیسی یے سے اس کے ساتھ زینبا کا تعلق کیے ہوگا یہاں تک مطلق محبت کے آثاروا حکام کابیان تھا جو کہ محبت مجازیہ کو بھی شامل تھی مگر چونکہ مقصودمولا ناو جملہ عارفین کامحبت مجازیہ کے آثار کے ذکر ہے بھی محبت تقیقیہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے اوروہ صرف توطیہ ہوتا ہے اس لئے آ گےا حکام محبت حق کی طرف انتقال فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے محت ومحبوب محازی میں تشبیہ مذکورشعر مذابعنی ہیج کس باخویش الخ میں اتحاد کا حکم کیا ہے ایسے ہی اتحاد کا فیما بین الحجب وامحبو ب احقیقی حکم جا بجا عارفین کے کلام میں پاؤ گے مگراس کواس مجازی پر قیاس مت کر لینا کیونکہ)وہ ایسااتحاد نہیں ہے کہ عقل نے اس کو سمجھ کیا ہو اس کاسمجھنا موقوف ہے موت شخص پر ( حاصل یہ کہ محبت مجازیہ میں تو عاشق کومعشوق کے سامنے اپنے وجود ہے محض ذہول ہوجا تا ہے مگروا قع میں اس کا وجود بھی ایسائی مستقل ہوتا ہے جیسامعثوق کا بخلاف محبت تقیقیہ کے کہ وہاں ذہول بھی ہوتا ہے اوراضم حلال واقعی بھی مکشوف ہوتا ہے اوراسی مکشوفیت کے اعتبار سے اس کومحبت یرمنی کہا گیا اور نہ اضمحلال تو واقع میں یہلے ہے بھی ہے مگر محبت سے اس کا انکشاف بھی ہو گیااس کو اصطلاح میں اتحاد و فنا بھی کہتے ہیں اور چونکہ بیامر ذوقی ہے ہدرک بالعقل نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ پرموقوف ہاور موت ہے۔ سب کومشاہدہ ہوجاوے گااس لئے اس شعر میں دو تعم فرمائے ایک غیر مفہوم بالعقل ہونا دوسرا مفہوم بالموت ہونا اور چونکہ علاوہ موت کے ایک اور طریق بھی ہاس کے مشاہدہ کا اس لئے آگے تم کم کی مذکور فی المصر اع الثانی ہے بطور استفاء کے فرماتے ہیں کہ) گر بجزاس شخص کے مرنے ہے پہلے مرگیا (اور) رخت وجود کو بحوب کی طرف کے گیا (اوراس کے نذر کر دیا یعنی موت قبل الموت حاصل کر لی اس کو بھی ذوت اس کا ہو (اور) رخت وجود کو بحوب کی طرف کے گیا (اوراس کے نذر کر دیا یعنی موت قبل الموت حاصل کر لی اس کو بھی ذوت اس کا ہو شخصات ہوتا تو بحاہدہ تھی ہوتا کی الحروری ہوتا ( کیونکہ ) باو جودا لی رحت (و سکتا ہے ) اوراگر عقل ( نظری ) ہے اس کا اوراک ممکن ہوتا تو مجاہدہ تھی ہے لئے ضروری ہوتا ( کیونکہ ) باو جودا لی رحت (و مختفت ) کے کہ سلطان العقو ل ( یعنی تی تعالی ) رکھتا ہے بے ضرور رورے کیونر فرماتے کہ نفس کشی کر ( گر باو جودا سے جو پھر موردت اصلی تعلی ہو کہ اس معلوم ہوا کہ اس کی ہوئی سبیلہ اس ہے معلوم ہوا کہ اس کی ہوئی سرورہ کے اور اور خورد ہوت کی مضموم ہوا کہ اس کی ہوئی معروت ہوئیکن اسکی معرفت اورائے وجود وہ ہوئی کا مضمل ہوئی معروت ہوئی ہیں ہو کھا قبل مین عوف نفسہ فقد عوف ربعہ لی امر او جوب المجاہدہ ہے تو تف انکشاف اضمال و فناء کا کہ درس کی تعموم ہوا کہ اس کے مسلم اس میں ہوئی کواس کے اس کی معروت ہو گئی گواس مقاور ہے ہوئی گواس مقام میں اس کا ذرصراح نہیں ہے گرفتہ ہو گئی گواس مقام میں اس کا ذرصراح نہیں ہے گربی ہو ہوں کی مقدود ہے کہی تقریر کردی گئی ) مول نی مدلولیت کی بھی تو کہا ہم ہو ہوں ہوئی گواس مقام میں اس کا ذرصراح نہیں ہے گربیجہاس کی مقدود ہے کہاں کی مدلولیت کی بھی تقریر کردی گئی )

مبالغهٔ کردن موش درلا بهٔ وزاری کردن ووصلت جستن اُز چغز آبی

خوشامد میں چوہے کا مبالغہ کرنا اور عاجزی کرنا اور یانی کے مینڈک سے جوڑ جا ہنا

| من ندارم بے رخت یکدم قرار                  | گفت اے یار عزیز مہر کار                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| میں بدول تیرے رخ کے ایک وم قرار نہیں رکھتا | چوہے نے کہا اے یار عزیز مہر کار                |
| شب قرار وسلوت و خوابم تو کی                | روز نور و مکسب و تابم توکی                     |
| شب کو میرا قرار اور تسلی اور نیند تو بی ہے | دن کو میر انور اور کب اور روشیٰ تو ہی ہے       |
| وقت و بے وقت از کرم یادم کنی               | از مروت باشد ارشادم کنی                        |
| وقت بے وقت سے مجھ کو یاد کر لیا کرے        | مروت کی بات ہو گی اگر تو مجھ کو شاد کر دیا کرے |
| را تنبه کردی وصال اے نیک خواہ              | درشا روزے وظیفہ چاشتگاہ                        |
| تو نے معین کر لیا وصال کو اے خیر خواہ      | شب و روز میں معمول چاشت کے وقت                 |
| در ہوایت طرفہ انسانیستم                    | من بدیں کیبار قانع نیستم                       |
| تیری محبت میں ایک عجیب انبان کے ہوں        | میں اس ایک بار پر قانع نہیں ہوں                |

| باہر استسقا قریں جوع البقر                                         | يانصد استسقاستم اندر جكر                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| بر استقاء کے عاملہ جوع ابھر مفرون ہے<br>دہ زکات جاہ و بنگر در فقیر | بیرے ہر یں پاتو استقاء ہیں<br>یے نیازی ازغم من اے امیر |
| حن کی زکوق دے اور مختاج میں نظر کر                                 | تو بیرے غم ہے ہے روا ہے ایم                            |
| لیک لطف عام تو زاں برترست                                          | ایں فقیر ہے ادب نادر خورست                             |
| لیکن آب کا لطف عام اس سے ارفع ہے                                   | یہ مخاج ہے ادب نالائق ے                                |
| آفاہے بحد شمای زند                                                 | ي نجويد لطف عام تو سند                                 |
| آ فآب نحاستوں پر اثر کرتا ہے                                       | آپ کا لطف عام سند نہیں ڈھونڈھتا                        |
| وال حدث از خشکی هیزم شده                                           | نور او را زال زیانے نابدہ                              |
| ادر وہ نجاست خنگ ہونے کے سبب ہیزم ہو گئی                           | اس کے نور کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا                 |
| بر در و د بوار حمامے بتافت                                         | تاحدث در گلخنبی شد نوریافت                             |
| حمام کے درودیوار پر تاباں ہوئی                                     | نجاست چولې ميں کپنجی روشیٰ ہو گئی                      |
| چوں برو برخوا ندخورشید آ ں فسوں                                    | بود آلائش شد آرائش كنوں                                |
|                                                                    | وه آلائش تھی اب آرائش ہو گئی                           |
| تازمیں باقی حدثها را بخورد                                         | سنمس ہم معدہ زمیں را گرم کرد                           |
| یہاں تک کہ زمین باتی نجاستوں کو کھا گئی                            | آ فآب نے نیز معدہ زمین کو گرم کر دیا                   |
| هكذا يمحوالاله السيات                                              | جزوخا کی گشت ورست از و بنات                            |
| ای طرح اللہ تعالیٰ سیئات کو محو کر دیتے ہیں                        | وہ جزو خاک ہو گئی اور اس سے نباتات اگے                 |
| هكذا يغفركمن يعطى الغفور                                           | جزو خاکی گشت از وے پر زنور                             |
| ای طرح مغفرت فرما تا ہے غفوراں فخص کیلئے جس پرعطا فرما تا ہے       | جرو خاکی اس ہے۔ پر از نور ہو گیا                       |
| هُكذًا رحِم الله للعباد                                            | جزو خاکی گشت ازوے بار شاد                              |
| ای طرح رحمت فرماتا ہے اللہ بندوں کیلئے                             | جزو خاکی اس سے باسامان ہو گیا                          |
| کش نبات و نرگس و نسریں کند                                         | باحدث كال بدترين ست اي كند                             |
| کہ اس کو نبات اور زمس اور نسریں کر دیتا ہے                         | وہ نجاست کے ساتھ جو کہ سب سے بدتر ہے مید کرتا ہے       |

| حق چه بخشند در جزا و در عطا                              | تابه نسرین مناسک در وفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حق تعالی کیا کچھ دیں گے جزاء اور عطاء میں                | تو نسرین عبادات کے ساتھ ایفاء حق کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طیبیں را تا چہ بخشد در رسد                               | چون خبیثان را چنین خلعت د مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تو طبین کو تو کیا کچھ بخش دیں گے حصہ میں                 | جب خبیثوں کو ایبا خلعت دیے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| که نگنجد در زبان و در لغت                                | آ ں دہدحق شاں کہ لاعین راُت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جو که زبان اور لغات میں نبیں سا سکتا                     | حق تعالی ان کو وہ دیں گے جو آگھ نے نہیں دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| روز من روش کن از خلق حسن                                 | ما کئیم ایں را بیاں کن یار من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میرے دن کو خلق حن سے روش کیجئے                           | ہم کون میں اس کو آپ بی بیان کیج اے میرے مجبوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کہ زیر زہرے چو مار کوہیم                                 | منگر اندر زشتی و مکر و مئیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كيونكديس يرز بربون كي وجد عشل ببازى سانب كيهون           | آپ میری زشتی اور مکروبیت کو نه دیکھئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چوں شوم گل چوں مرااو خارکشت                              | ايكهمن زشت وخصالم جمله زشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| میں گل کیے ہو جاؤں جب اس نے جھے کو خار پیدا کیا          | ے محبوب میں بھی زشت ہوں اور میرے تمام خصائل بھی زشت ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| زینت طاؤس ده این مار را                                  | نو بهارا حسن گل ده خار را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس سانپ کو زینت طاؤس دید بجے                             | ے نو بہار آپ خار کو گل کا حسن دید بچئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لطف تو در فضل و در فن منتهی                              | در كمال زشتيم من منتهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آپ کالطف فضل میں اور ہنر میں مرتبہ نہایت تک پہنچا ہوا ہے | عین کمال زشتی میں مرتبہ نہایت تک پہنچا ہوا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تو برآر اے غیرت سر و سہی                                 | حاجت ایں منتہی زاں منتہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| برلایئے اے غیرت سرو سمی                                  | عاجت اس کامل کی اس کامل سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| از کرم' گرچه ز حاجت او بریست                             | چوں بمیرم فضل تو خواہد گریست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بوجہ کرم کے اگرچہ وہ مختاج ہونے سے بری ہے                | بب میں مر جاؤں گا تو تیرا ہی لطف روئے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خوامداز چیثم لطیفش اشک جست                               | برسر گورم بسے خواہد نشست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اس کی چشم پر اطف سے افتک نکلے گا                         | يرى گور پر بہت دنوں بيشا رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چیثم خواہد بست از مظلومیم                                | وحه خوامد کرد بر محرومیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اور وہ میری مظلوی سے آگھ نیجی کرے گا                     | ہ میری محروی پر نوحہ کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | ACTIVITY OF THE PROPERTY OF TH |

| حلقہ در گوش من کن بے سخن                        | اند کے زال لطفہا اکنوں بکن          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ان باتوں میں ہے میرے کان میں ایک ہی حلقہ ڈال دے | تھوڑا سا ان الطاف میں سے ابھی کر دے |
| برفشال بر مدرک غمناک من                         | آ نکه خواهی گفت تو باخاک من         |
| میری جان باادراک غمناک پر چھڑک دے               | تو جو جو باتیں میری خاک ہے کے گا    |
|                                                 | وست گیرم در چنیں بیچارگی            |
| مجھ کو شاد کر دے اس عنخوارگ میں                 | میری دنگیری کر ایی بیچارگی میں      |

لا به کردن موش مرچنز را که بهانه میندلیش و درنسیه میندازانجاح آل حاجت مرا كه في التاخير آفات والصوفي ابن الوقت وابن دست از دامن يدر بازندار دواب مشفق صوفی که وقت ست اورا بنگرش فر دامختاج نگر داند چندانش مستغرق دار د در گلزارمرتع الحسنات خولیش که چولعوام منتظر مستفتل نباشد نه دهری باشد و نه قدری نه نهری با شدونه دهری که لیس عندالله صباح ولا مساء ماضی و مستقبل وازل وابد آنجا نباشدآ دمٌ سابق و د جال مسبوق نباشد كه این رسوم در خطهٔ عقل جزوی ست و روح حيوانى را درعالم لا مكان ولا زمان اين رسوم نباشد پس اوابن وفت ست كه لا يمهم منهالاتفرقة الازمنة چنا نكهان الله تعالى واحدقهم شودونفي دوئي نه حقيقت واحدى چوہے کا مینڈک کی خوشامد کرنا کہ بہانہ نہ سوچ اور میری ضرورت کے پوراکرنے کوادھار میں نہ ڈال کیونکہ تا خیر میں مصبتیں ہیں اور صوفی ابن الوقت ہے اور بیٹاباپ کے دامن سے ہاتھ نہیں ہٹاتا ہے اور صوفی کا مہربان باپ جو کہ وقت ہے اس کی مگہداشت کرتا ہے آئندہ کے لئے اس کومتاج نہیں بنا تا ہے اور اس کوایے حسنات کی چراگاہ کے چمن میں اس قدرمصروف رکھتا ہے کہ وہ عوام کی طرح آنے والے زمانہ کا منتظر نہیں ہوتا ہے وہ نہ دہری ہوتا ہے نہ قدری نہ نع کرنے والا ہوتا ہے اور نہ زمانہ سے ساز باز کرنے والا کیونکہ اللہ تعالی کے یہاں نصبح ہے نہ شام گزرا ہواز مانداور آنے والاز مانداورازل اورابدوبال نہیں ہے آ دم پہلے اور د جال بعد میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ باتیں جزوی عقل کے دائر وہیں ہیں اور عالم لا مکان ولاز مان میں حیوانی روح کے لئے پیرسمیں نہیں ہیں' تو وہ ابن الوقت ہے کہ اس ے زمانوں کے تفرقہ کے چھیمجھ میر نہیں آتا 'جس طرح اللہ (تعالیٰ )ایک ہے سمجھ میں آتا ہے اور دوئی کی نفی کہ واحدی حقیقت

| اے قدمہائے ترا جانم فراش           | صوفی را گفت خواجه سیم پاش               |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| كہ تيرے قدم كے لئے ميرى جان فرش ہے | کی صوفی سے کی خواجہ سیم بخش نے کہا      |
|                                    | یک درم خواہی تو امروز اے شہم            |
| یا کہ کل چاشت کے وقت عمن درم       | اے میرے شاہ صاحب تو آج ایک درم چاہتا ہے |

| زانکه امروز این و فردا صد درم              | گفت امروز این درم راضی ترم                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| جو کہ تو آج بی دے دے اور کل کو سو درم      | اس نے کہا کہ میں ایک درم پر زیادہ راضی ہوں    |
| نک قفا پیشت کشیرم نقد ده                   | سیلیئے نقد از عطائے نسبہ بہ                   |
| اب تیرے سامنے تفا چیش کرتا ہوں نفقہ دیدے   | نفتہ چپت بھی ادھار عطا سے بہتر ہے             |
| كه قفا وسيليش مست تو است                   | خاصه آل سلی که از دست تواست                   |
| کیونکه قفا اور اس کا چپت تیرے عاشق ہیں     | خاص کر وہ چپت جو تیرے ہاتھ سے ہے              |
| خوش غنیمت دار نقد این زمال                 | ہیں بیا اے شادی جان و جہاں                    |
| اس وقت کے نفذ کو خوب گنیمت رکھ             | ہاں آ جا اے ۔ ب بان کے اور جہان کے            |
| سرمکش زیں جوئے اے آب رواں                  | درمدز د آل روی ماه از شب روال                 |
| اے آب روال اک ندی سے سر مت پھیر            | وہ چاند کا سامنہ رات کے چلنے والوں سے مت چھپا |
| وز لب جوسر برآرد ياسميس                    | تالب جو خندد ازمای معیی                       |
| اور لب چوے باسمین ظاہر ہو                  | تاكه آب روال سے ندى كا لب خندو ہو جاوے        |
|                                            | چول به بینی برلب جوسبزه مست                   |
| پس دور سے جان لے کہ اس جگہ پانی ہے         | تو ندی کے کنارہ پر جب سبزہ ست دیکھے           |
|                                            | گفت سیماهم وجوهم کردگار                       |
| کیونکہ بارش کا مخبر سبزہ زار ہوتا ہے       | سیماهم نی وجوهم فرمایا ہے کردگار نے           |
| که بود در خواب هر نفس و نفس                | گر ببارد شب نه بیند چیچ کس                    |
| كيونك نيند مين هول هر هخص اور هر سانس والا | اگر شب کو بارش ہو کوئی نہ دیکھے               |
|                                            | تازگئی ہر گلستان جمیل                         |
| باران مخفی پر علامت ہو گ                   | ہر باغ بایمال کی تازگ                         |

ہر باغ باجمال کی ہاری باران میں پر مدت اوروشنی چوہے نے کہااے یارغزیز مہر کارمیں بدوں تیرے رخ کے ایک دم قرار نہیں رکھتا۔ دن کومیرانو راورکسب اور روشنی تو ہی ہے (انہیں رکھتا۔ دن کومیرانو راورکسب اور روشنی تو ہی ہے (یعنی دن ان منافع کے لئے موضوع ہے تو بجائے ان منافع کے تو ہی میرامطلوب ہے اوراسی معنی کر ) شب کو میرا قرار اور تسلی اور نیند تو ہی ہے۔ مروت کی بات ہوگی اگر تو مجھ کوشاد کر دیا کرے۔ وقت بے وقت کرم سے مجھ کو یاد کر لیا گرا کر اور یہ معرع کرے (مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذریعہ باہمی اطلاع کا تجویز کر کے بھی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرع کرے (مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذریعہ باہمی اطلاع کا تجویز کر کے بھی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرع کے ایک اور یہ معرع کی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرع کی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرع کی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرع کی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرع کی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرع کی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرب کر کے بھی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ معرب کی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ کی کرے دو تو باہمی اطلاع کا تجویز کر کے بھی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ باہمی اطلاع کا تجویز کر کے بھی میں بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ باہمی اطلاع کا تبویز کر کے بھی بلایا کروں تو آ جایا کر اور یہ باہمی اطلاع کا تبویز کر کے بھی بلایا کروں تو آ

اول میں ہےاور بھی تو بھی مجھ کو بلالیا کراور بیمصرعہ ثانی میں ہےاورمجموعہ) شب وروز میں معمول حیاشت کے وقت تو نے معین کرلیا ہے وصال کوا بے خیرخواہ (او برصباح کالفظ آیا ہے مگرصباح عرفاعام ہے بل زوال تک کو ) میں اس ایک بار ( کی ملاقات) پرقائع نہیں ہوں(اور) تیری محبت میں (بمنز لہ)ایک عجیب انسان کے ہوں( کہ جیسے انسان دور دور کے خیالات سوچتا ہےاسی طرح مجھ کو تیری محبت میں دوردور کے خیالات آتے ہیں جن میں سےایک بیہ ہے کہ کوئی تدبیر اطلاع باہمی کی ہونا جاہئے )میرے جگرمیں پانسواستیقاء ہیں (لان سببہ بردالکبد کماصرحوابہاور)ہراستیقاء کےساتھ جوع البقر مقرون ہے(بعنی میری حالت شدت اشتیاق ہے مشابہاس مخص کے ہے جس کواستہ قاءاور جوع البقر دونوں مرض ہوں کہ پیاس بھی نہ بچھےاور بھوک بھی نہ بھرے ) تو میرے قم (عشق) سے بے پروا (ویے خبر) ہےا ہے امیر (ورنداتیٰ بِفَکری تجھ کونہ ہوتی کہ میں جس چیز کوسوچ رہا ہوں تونہیں سوچتا مجھ کواینے )حسن کی زکوۃ دےاور (اس) محتاج میں نظر کر (زکوۃ اور فقیر کے لفظ ہے اے امیر کا تناسب کس قدر باموقع ہے ) پیجتاج بے ادب نالائق ہے کیکن آ پ کالطف( ورحم )عام اس سےار فع ہے( یعنی وہ میری بےاد بی و نالائقی کو مالع عن التوجہ ہیں سمجھتا میرے نز دیک اس شعرای فقیرالخ سے دورتک انتقال ہے خطاب الی انحبو ب المجازی ہے طرف خطاب الی انحبو ب انفقی کے جیسا سیاق میں نظر کرنے سےصاف ظاہر ہےاوراس کئے شمیر مخاطب کا ترجمہ میں نے عنوان ادب سے کیا ہے پھر جہاں سے عود ہو گا خطاب الی المجازی کی طرف وہاں بھی متنبہ کر دیا جاوے گا یعنی اے محبوب حقیقی آپ کا لطف ایساعام ہے کہ لیافت کا ملہ کے ساتھ مشروط نہیں اور لیافت میں کا ملہ کی قیداس لئے لگائی کہ ضروری درجہ لیافت کا کہ مصداق اس کا مطلق ایمان ہے نصا شرط ہے توجہ لطف کی کیونکہ مرادیہاں لطف ہے رحمت مختصہ باہل الایمان ہے دلیل اس کے مراد ہونے کی پیر ہے کہاس لطف کوطلب کررہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جورحمت عام ہے کفار کو بھی اس کی طلب پرمومن اکتفانہیں کرتا۔ پس اس لطف کو جوشعر میں عموم کے ساتھ موصوف کیا ہے مراداس سے وہ عموم نہیں جورحت شاملہ الکفار میں عموم ہے بلکہ اس عموم کے مقابل خصوص کا اعتبار کرنے کے بعد پھراس میں عموم بایں معنی معتبر ہے کہ سب اہل ایمان کوجن میں عصاۃ بھی ہیں شامل ہےخصوصیت متیقن کی نہیں پس پہلطف من وجہ خاص بھی ہے یعنی بمقابلہ عام الکفار کے اور من وجہ عام بھی ہے بعنی بمقابلہ خاص للا برار کے کہایک رحمت ایسی خاص بھی ہے جواتقیاء وابرار ہی کے ساتھ متعلق ہے ایک اس سے بھی اخص ہے جوحضرات انبیا علیہم السلام کے ساتھ متعلق ہے خوب سمجھ لوآ گے ای لطف خاص مذکور کے عموم کے احکام و افعال بیان کرتے ہیں کہ) آپ کا لطف عام سند (استحقاق کی یعنی علت وشرطنہیں ڈھونڈھتا (بلکہ) آ فتاب ( کی طرح) نجاستوں پراٹر کرتا ہے (جس کا آ گے تتمہ ہے کہ)اس (آ فتاب) کے نورکواس (نجاست) ہے کوئی نقصان نہیں ہوااوروہ نحاست(اس آفتاب کےاثر ہے) خشک ہونے کے سبب (بمنز لہ) ہیزم (کے ) ہوگئی (یہاں تک کہ وہ) نجاست(حمام کے) چو لہے میں پینجی (اور)روشنی ہوگئی (اور) حمام کے درود یواریر تاباں ہوئی (چنانچہ ظاہر ہے کہ سوختة حمام کااگر چەسرگیس وغیرہ ہی ہو جلنے کے وقت خود بھی صاحب نور ہوتا ہےاور حمام کے درود یوار کو بھی اس پرعکس یر نے سے منور کرتا ہے اس)وہ (پہلے) آلائش تھی (اور)اب آرائش (کا آله) ہوگئ (چنانچة توريکا موجب آرائش ہونا ظاہرہے) جبکہاس پر آفتاب نے وہ افسوں پڑھ دیا (آفتاب کے اثر پہنچنے کوافسوں خوانی ہے تثبیہ دی کہ افسوں کا بھی اثر پہنچتا ہے اور جونجاست سرکیس وغیرہ جمام وغیرہ میں نہیں پہنچا جس سے وہ متنور اور منور ہوتا بلکہ وہ زمین ہی پرمدت دراز

LARGE DATE DATE DATE DATE DATE TO تک بڑار ہااس برآ فتاب کااورطرح فیض پہنچاوہ ہے کہ) آ فتاب نے نیز معدہ زمیں کوگرم کردیا یہاں تک کہ زمیں باقی نجاستوں کو کھا گئی (اورجس طرح معدہ کی گرمی ہے کھانا ہضم ہوکر جز وبدن ہوجا تا ہے ای طرح )وہ (نجاست گرمی زمین سے ) جزوخا کی ہوگئی اور اس سے نباتات اگے (چنانچہ کھاد سے پیداوار زمین میں قوت ہونا مشاہد ہے اور اس استحالہ کوحرارت کامسبب بنانااس لئے ہے کہ برودت کا خاصہ حفظ صورت ہے چنانچہ برف میں گوشت تک نہیں بگڑتا پس باوجود برودت مزاج ارض کے اس سے ایساا شحالہ ہونا پی عارض حرارت سے ہے جو آفتاب سے مکتسب ہے خواہ سطح ارض یر ہو یاا عماق ارض میں ہوجیسااحتیا س کے وقت اورمصرعہ آفتا ہے برحد ثامی زند سے اس مصرعہ جزوخا کی کی گشت درست از وے نیات تک خواص مشبہ یہ کے بیان کئے اب تطبیق تشبیہ کے ساتھ مشبہ کا وصف بیان کرتے ہیں کہ )ای طرح اللہ تعالیٰ سیئات کومحوکردیتے ہیں (اور حسنات ہے مبدل کردیتے ہیں کما ہومنصوص یعنی جس طرح آ فتاب ہے بعد تصرفات مذکورہ کے وہ انجاس متبدل ہوکران میں ہےنجاست کا وصف زائل ہوگیااور وہ سبب ہوگیاا نوار جمع نور بالضم بمعنے روشنی اورانوارجمع نوربمعنے شگوفہ کااس طرح رحمت حق ہے بعدمغفرت کے وہ سیئات متبدل ہوکران میں ہے وصف انحاط کا زائل ہو گیااوراس کا بدل یعنی حسنات سبب ہو گیاانوار رضوان وانوار جنان کا آ گے بھی یہی تطبیق ہے کہ جس طرح جز و غا کی اس(آ فتاب) ہے پرازنور ہو گیا( جیسا مثال حمام میں بیان کیا )اسی طرح مغفرت فرما تا ہےغفوراس شخص کے کئے جس پرعطافر ماتا ہے(اور جس طرح) جزوخا کی اس (آفتاب) سے باسامان ہو گیا( ہکذا فی اُمنتخب فی معنی رشاد جیسا مثال انبات میں بیان کیااوراز ہار واشجار کا سامان فرحت وحاجت ہونا ظاہر ہے )اسی طرح رحمت فرما تا ہےالہ (حق) بندوں کے لئے (یہاں تک ذکرتھا نا قابل کے ساتھ رحمت فرمانے کا آ گےای ہےا شنباط کر کے ذکر فرماتے بين قابل تام كساته رحمت فرمانے كا وكون هذا القابل تاما بمقابلة الناقص المذكور والافالكل ناقص بالنظر الى عظمة حق الحق تعالىٰ يعنے )وہ (آ فتاب معنوى جب) نجاست (سيئات) كے ساتھ جو كەسب سے بدترے بید(معاملہ لطف) کرتا ہے کہاس کو نبات اور نرکس اور نسریں (یعنی حسنات) کر دیتا ہے تو نسرین عبا دات ( و حسنات) کے ساتھ ایفاءحق کی حالت میں حق تعالیٰ کیا کچھ دے دیں گے جزاء ( ثواب موعود )اورعطا ( ثواب مزید غیر موعود) میں(حاصل اس کا بہ ہے کہ ) جب خبیثوں کواپیاخلعت دیتے ہیں توطیبین کوتو کیا کچھ بخش دیں گے حصہ میں ( كذا في الغياث في معنى رسد آ گےاس دينے كا جمالاً بيان ہے كه ) حق تعالى ان كووه ديں گے جو آ نكھ نے نہيں ديكھا جو كه زبان اور لغات مين تبين ساسكتا (اشاره بطرف حديث قدى اعدت لعبادى الصالحين مالاعين رأت و لااذن سمعت و لاحظو علی قلب بشو کے آ گے مناجات ہے جس میں اول درخواست ہے بیان تعم کی بطور تفریع کےاپنے عجزعنالبیان پر جواویر مذکورتھا پھر درخواست ہےان نعم فضل وکرم کےعطا کی اورساتھ ساتھ اپنے نا قابل ہونے کامضمون ہے پس فرماتے ہیں کہ) ہم کون (چیز) ہیں ( کہ مع مذکورہ کو بیان کرسکیں)اس کو آپ ہی بیان کیجئے اے میرے محبوب(مطلب بیر کہ آپ ہی یورا بیان کر سکتے ہیں لیکن ہماری استعداد کےموافق ہم پر بھی ذوقاً ظاہر کر دیجئے کہ طلب میں ترقی ہواوراس کے ساتھ ) میرے دن کوخلق حسن سے روثن سیجئے (بیعنی وہ معتیں خلق حسن بیعنی فضل وکرم سے عطابھی سیجئے کہ یوم السرورنورانی ہوتا ہے اور گومیں اس کے قابل نہیں ہوں کیکن ) آپ میری زشتی اور مکر و ہیت کو نہ و کھنے کیونکہ میں برز ہر مونے کی وجہ ہے مثل بہاڑی سانپ کے ہوں ( کہ خٹک پہاڑ کے سانپ زیادہ زہری ہوتے

ہیںاورائی قرینہ سےمرادخشک یہاڑ ہے )ا ہے محبوب میں بھی زشت ہوں اور میر بے تمام خصال بھی زشت ہیں میں گل کیسے ہوجاؤں جباس نے مجھ کوخار پیدا کیا (اس میں التفات ہے خطاب سے نیبت کی طرف اور مقصوداس سے اپنے بیان عذرتہیں ہے بلکہا پنا عجز بیان کرنا ہے تا کہ زشتی کا درجہ بالغہ ثابت ہو جاوے مگر عجز بدرجہ جبرتہیں ورنہ زشتی کواپنی اور اینے خصال وافعال کی طرف منسوب نہ کرتے کیونکہ افعال اضطرار یہ موصوف باتقیج والذم نہیں ہوتے آ گے پھر خطاب کے صیغوں سے کلام ہے کہ )ا بنو بہار ( کے مشابہ فی اعطاءالنضر ۃ ) آپ خارکوگل کا ( سا )حسن دے دیجئے ( لان من شا نک تبدیل السیئات بالحسنات کما مراور )اس سانپ کوزینت طاؤس دے دیجئے ۔ ( مصرعه اول ناظر ہے مصرعه بالا چوں شوم گل الخ کی طرف اور مصرعہ ثانیہ ناظر ہے مصرعہ سابقہ از بالا کہ پرزہرے چومار کوہیم کی طرف) میں کمال زشتی میں مرتبہ نہایت تک پہنچا ہوا ہوں (اور ) آپ کے لطف فضل میں اور ہنر میں مرتبہ نہایت تک پہنچا ہوا ہے (یہ مشاکلةُ و کہہ دیا ورنہ فضل ولطف کی تو کوئی نہایت ہی نہیں مراد دونوں مصرعوں میں کامل ہے گوایک کا کمال بوصف تباہی ہے ں بوصف عدم تناہی اور جب میں قبح میں کامل ہوں اور آپ کا لطف حسن میں تو ) حاجت اس ( قبح ) کامل (حسن) کامل سے برلائے اے غیرت ہروسہی (یعنی اے جامع المحاس اور میرے نز دیک یہاں خطاب الی - احقیقی ختم ہوگیا آ گےعود ہے خطاب الےانحبو بالمجازی کی طرف جیسا کٹمثیل آ <sup>س</sup>ندہ کا نطباق اس پرمو**قو** ف ہے ورنہ خدا تعالیٰ کے معاملہ عاجلہ کوان کے معاملہ آجلہ پرتر جھے دینالا زم آوے گا۔اس قول میں سلئے نفتداز عطائے نسیہ بهاوراس کا کون قابل ہوسکتا ہےاوراس صورت میں بیاحکام آئندہ کہخوامد گریست اوراشک خوامد جست اورنو حہخوامد کرد اور نیز ا ثبات اپنی مظلومی کا سبب بے تکلف درست ہو جاوے گا صرف دوخد شے خفیف رہیں گے ایک گفظی کہ او برجھی فضل کا ذکرآیا ہےلطف تو درفضل الخ اورآ ئندہ بھی ہے چوں بمیر مفضل تو الخ تو ظاہرا دونوں فضل کا فاعل ایک ہوگا مگریہ ضروری نہیں دوسرامعنوی کہآ گے فضل کو حاجت ہے بری کہا ہے کیکن خاص حاجت الی آمنتکلم ہے بری کہنا میچے ہوسکتا ہے حاصل بیہ کہ وہ موش اس غوک ہے اس شعر سابق علی الانتقال الی الخطاب محبوب احقیقی ہے نیازی ازغم من ا الخ کے مضمون سے مرتبط کر کے کہتا ہے کہتو آج تو میرے عم عشق سے بے نیاز و بے پرواہ ہے کیکن )جب میں مرجاؤں گاتو تیراہی لطف(مجھکو)روئے گابوجہ کرم کےاگر چہوہ (میری طرف)فتاج ہونے ہے بری ہے(یعنی وہ رونااس لئے نہ ہوگا کہ میرے مرنے ہےاں کی کوئی جاجت جو مجھ ہے متعلق تھی فوت ہوگئی بلکہ وہ رونا مقتضا کرم کا ہوگا کہ اہل کرم دوسروں کی مصیبت ہے کڑھا کرتے ہیں اور موت کا مصیبت ہونا ظاہر ہے قال تعالی فاصابتکم مصیبة الموت مطلب بیہوا کہ میرے مرنے پرکل تو ہی ہیٹھ کررووے گا تو آج اتنی بے پروائی مت کرآ گے بھی یہی مضمون بلفظ دیگر بطورالتفات من الخطاب الى الغيبة ہے كہ) وہ (محبوب) مير ہے گورير بہت دنوں بيٹھار ہے گا (اور )اس كى چىتم يرلطف ے اشک نکلے گا(اور) وہ (محبوب) میری محرومی (عن وصلہ ) پرنو حہ کرے گا (یعنی افسوس کرے گا کہ میں نے اس کو اینے وصل سے باوجوداس کی درخواست کے کیوںمحروم رکھااور )وہ (محبوب) میری مظلومی ہے آ نکھ لیجی کرے گا کہ میں نے اس کواپنے وصل ہے باوجوداس کی درخواست کے کیوںمحروم رکھااور )وہ (محبوب)میری مظلومی ہے آ تکھ پیجی کرےگا (یعنی یہ یادکر کےشرمندہ ہوگا کہ میں نے ناحق اس برطلم کیا۔ آ گے پھرالتفات ہے غیبت سے طرف خطاب ۔اےمحبوب جب انجام کاربیسب الطاف میرے حال پرتو مبذول کرے ہی گا تو ) تھوڑا ساان الطاف میں سے

ابھی(مجھ پرمبذول) کردے(اورجوجو ہاتیںاس وقت میری قبر پر بیٹھ کر کرے گا)ان ہاتوں میں ہے میرے کان میں ایک ہی حلقہ ڈال دے(بیعنی تیری ہاتیں کہ بمنز لہ حلقہ وزیور گوش کے ہیں اس میں سے ایک ہی بالی میرے کان میر ڈال دے بعنی ایک ہی آ دھ بات کر لے چنانچہ آ گےاس کی تصریح ہے کہ ) تو جو جو باتیں میری خاک ( گور ) ہے کیے میں ہے کچھ )میری جان باادراک غمناک براب) چھڑک دے(غرض)میری دشکیری کرالیی بے جارگی میر (اور) مجھ کوشاد کر دے اس عمخوارگی میں (اور جو کچھلیل وکثیر کرنا ہوا بھی کر دے وعدوں ہے قناعت نہیں ہوتی کہ نقتہ قلیل بہتر ہےنسی*ہ کثیر سے جیسا کہ*ا یک تمثیلی قصہ ہے کہ ) سی صوفی ہے سی خواجہ پسم بخش نے کہا کہ تیرے قدم کے لئے میری جان فرش ہے ( یعنی تیرے قدموں کے نیچے اپنی جان بچھا تا ہوں بیمدح وتعظیم ہے بیہ بتلا کہ ) اے میرے شاہ صاحب تو آج ایک درم (لینا) جا ہتا ہے یا کہ کل جاشت کے وقت تین درم۔اس نے کہا کہ میں ایک درہم برزیادہ راضی ہوں جو کہ تو آج ہی دے دےاورکل کوسودرم ( بھی دے تب بھی آج کا ایک درم اچھااور یہ تو درم ہے نقار تو ایسی چیز ہے کہ) نقتر چیت بھی ادھارعطاہے بہتر ہے۔اب تیرےسامنے قفا پیش کرتا ہوں نقتد دے دے ( کیونکہ انتظار کی کلفت تو رفع ہوئی تواس میںاس خاص دجہ ہےار جحیت ہوگی نہ کہ من کل الوجوہ اور سلی نفتد کا ارجح ہونا بوجہ مذکور عام بھی ہے پھر ) خاص کروہ چیت جو تیرے ہاتھ ہے ہے کیونکہ( میری) قفااوراس کا چیت( لگنا یعنی چیت کھانا پیسب) تیرے عاشق ہیں (وہ من کل الوجوہ عطائے نسیہ سے بہتر ہےاوروں کے عطا سے تو ظاہر ہی ہےاور تیری عطا سے بھی جب کہ وہ عطا ہوتی توبیسیلی نہ ہوتی اوراس کی وجہ بیہ ہے کہاس میں تو قرب ابھی ہوتا ہےاوراس میں بعد حین اور قرب ایسی چیز قہیں کہ اس کا تاخراس کے نقدم ہے کسی وجہ ہے بھی راجح ہوگو بہ قرب بصورت قہر ہوگالیکن معنیٰ لطف ہی ہےاورمومنین کے بعض اقسام قرب کے تاخر کا وسوسہ نہ کیا جائے کیونکہ اس قرب کی اس وفت ان میں استعداد نہیں ہےاور جوقر ب ان کی استعداد کےلائق ہےاس سے بیاس وقت بھی محروم نہیں یعنی قبول ورضا ونسبت ومعیت اب قصہ متیلی ختم کر کے حاصل تمثیل کی درخواست كرتا ہے كه ) ہال آجاا برور جان كے اور جہان كے (بيمبالغه ہے) اس وقت كے نقد كوخوب عنيمت ركھ (اور) وہ جاند کا سامندرات کے چلنے والول ہے ( کہ طالب ہیں جاند کے ) مت چھیا (اور )اے آب روال (غیر منقطع)اس ندی ہے( کیمتاج ہے آ ب رواں کی اوراس کی طالب ہے) سرمت پھیرتا کہ آ ب رواں ہے ندی کالب خندہ ہوجاوے( یعنی وہ شاداں ورونق دار ہو )اور ( پھر )لب جو ہے یاسمیس ظاہر ہو ( یائی ہے پھولوں کا پیدا ہونا ظاہر ہے مطلب یہ کیفرحت اور آثار فرحت نمایاں ہوں آ گے مقولہ ہے مولا نا کا بطورانتقال کے طرف مضمون ارشادی کے کہ بناءً علے مضمون الشعرالمذ کور ) تو ندی کے کنارہ پر جب سبز ہ مست دیکھے(اورا تفاق سے یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں ندی ہے اور بیاس کا کنارہ ہےمثلاً اشجار وغیرہ حائل تھے مگراس سبزہ کو جب دیکھیے ) پس دور سے جان لے کہاس جگہ پانی ہے ( خواہ ندی ہو یامثل ندی کے مقصود بقرینہ شعرآ ئندہ بہ ہے کہ جب انوار وبرکات کسی شخص پر دیکھو بمجھ لو کہ صاحب نسبت ے کہ آ بنبت سے یہ پھول کھلے ہیں ای کی نبیت ) سیماهم فی وجو ههم فرمایا ہے کردگارنے کیونکہ بارش کا مخبر سبزہ زار ہوتا ہےا گرشب کو(مثلاً) ہارش ہو(اور) کوئی نہ دیکھے کیونکہ نیند میں ہوں ہر محض اور ہر سانس والا (یعنی حیوانات مگر) ہر باغ باجمال کی تازگی (جوشبح کونظر آ وے گی) باران مخفی پرعلامت ہوگی ( کہ شب کو مینہ برسا ہے گووہ دیکھانہیں گیا آ گے پھررجوع ہے طرف قصہ کے۔

## ر جوع بحکایت موش و چغز آبی چوہاور پانی کے مینڈک کی حکایت کی جانب رجوع

| لیک شاه رحمت و وبایی                               | اے اخی من خاکیم تو آبئ                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| لیکن تو شاہ ترحم اور منسوب الی الوہاب ہے           | اے میرے بھائی میں خاک ہوں اور تو آبی ہے               |
| که گه و بیگه بخدمت میرسم                           | آنچنال کن از عطا و از قشم                             |
| کہ وقت اور بے وقت میں خدمت میں پہنچتا رہوں         | تو ایبا کر عطا اور حصہ بخشی ہے                        |
| می نه بینم از اجابت مرحمت                          | بر لب جو من بجال میخوانمت                             |
| منظوری کی عنایت میں نہیں دیکھتا ہوں                | اب نہر پر میں جان ہے تجھ کو بلاتا ہوں                 |
| زانکه ترکیم ز خاکے راسته شد                        | آمدن درآب برمن بسته شد                                |
| کیونکہ میری ترکیب خاک سے ناشی ہوئی ہے              | پانی میں آنا مجھ پر مدود ہے                           |
| تا ترا از بانگ من آگه کند                          | یا رسولے یا نشانے کن مدد                              |
| تاكہ تھے كو ميرے بكارنے سے آگاہ كر دے              | یا تو کوئی قاصد یا کوئی علامت مدد کے لئے مقرر کر      |
| آخر آیں بحث آل آمد قرار                            | بحث کردنداندریں کارآں دویار                           |
| اس بحث کا انجام سے قرار پایا                       | ان دونوں یاروں نے اس بارہ میں بحث کی                  |
| تاز جذب رشته گردد کشف راز                          | که بدست آرند یک رشته دراز                             |
| تاکہ اس ڈورے کو تھینج سے کشف راز ہو جاوے           | ك ايك لمبا ذورا باتھ ميں لاويں                        |
| بستہ باید دیگرش بریائے تو                          | یکسرے برپائے ایں بندہ دوتو                            |
| بندها ہوا ہونا چاہئے اس کا دوسرا سرا تیرے پاؤں میں | ایک سرا تو اس بندہ خمیدہ یا مضاعف العقیدہ کے پاؤں میں |
| اندر آميزيم چول جال بابدن                          | تا بہم آئیم زیں فن ما دو تن                           |
| مل جایا کریں جس طرح جان ہے بدن کے ساتھ             | تا کہ اس ترکیب سے ہم دونوں شخص مجتمع ہو سکیں          |
| می کشاند بر زمینش ز آسال                           | ہست تن چوں ریسماں بریائے جاں                          |
| وہ اس کو آسان سے زمین پر تھینج لیتا ہے             | جم مثل ریسمان کے ہے روح کے پاؤں میں                   |
| رسته از موش تن ٔ آید در خوشی                       | چغز جال درآب خواب بیهشی                               |
| موش تن ہے چھوٹ کر خوشی میں آتا ہے                  | چغز روح آب خواب بیہوثی میں                            |

| varanamentalentalentalentalentalentalentalental |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| تلخ<br>چند کخی زیں تشش جاں می چشد               | مموش تن زال ریسمال بازش کشد                    |
| بہت تلخیاں اس تحقیٰج لینے سے روح چکھتی ہے       | موش جم اس ریسمان سے اس کو پھر تھینے لیتا ہے    |
| عیشہا کردے درون آب چغز                          | گر نبودے جذب موش گندہ مغز                      |
| تو چنز پانی کے اندر بہت سے عیش کرتا             | اگر موش گنده مغز کی گشش نه ہوتی                |
| بشنوی از نور بخش آفتاب                          | باقیش چوں روز برخیزی زخواب                     |
| تو من لے گا آفآب نور عطا کرنے والے سے           | اس کا بقید جب تو روز معبود کو خواب سے المحے گا |
| زال سر دیگر تو بر یا عقد زن                     | یک سر رشته گره برپائے من                       |
| ای دوسرے سرے کی گرہ تو پاؤں پر لگا لے           | ایک سرا ڈورے کا میرے پاؤں میں گرہ لگا ہوا ہے   |
| م ترانک شدسر رشته پدید                          | تا توانم من دریں خشکی کشید                     |
| اب مقصود کی صورت سجھ بیں آ گئ                   | تاکہ میں اس منتھی میں سمینچ سکوں تھے کو        |
| که مرا در عقد آرد این خبیث                      | تلخ آمد بردل چغز این حدیث                      |
|                                                 | حد سرقا التلا مواه و ك                         |

ا جو کے قلب پر یہ بات کی معلوم ہوئی اکہ جھ کو ہذی میں لانا چاہتا ہے یہ خیٹ ا استرون نے فوک ہے کہا کہ اے میرے ہمائی (اگرچہ) میں خاکی ہوں (اور) تو آئی ہے (اوراس) کا مقتضا یہ تھا کہ بعجہ عدم تجانس کے تو بھے پر مہر بانی نہ کرتا) لیکن (باو جوداس کے چونکہ) تو شاہ ترخم اور منسوب الے الوہاب (ایمی مظہر رحمت تق ) ہے (اس لئے میں تجھے در خواست ترخم کی کرتا ہوں چنانچہ جس کی رحمت کا تو مظہر ہے وہ بھی باو جودعدم تجانس کے بندوں پر رحمت فرما تا ہے پس اس ترخم کی مقتضا ہے ) تو ایسا کر عطا اور حصہ بخش ہے (جو کہ ہو جودعدم تجانس کے بندوں پر رحمت فرما تا ہے پس اس ترخم کے مقتضا ہے ) تو ایسا کر عطا اور حصہ بخش ہے (جو کہ مقتضا ہے اس ترخم کا) کہ وقت ہے وقت میں ( تیری ) خدمت میں پہنچتار ہوں (اب تو یہ کیفیت ہے کہ ) لب نہر پر (آگر) میں (دل و) جان ہے تھے کو بلاتا ہوں ( گر) منظوری کی عنایت میں نہیں دکھیا ہوں (اور کنارہ ہے آگر چل کر بڑھ کر) پانی میں آتا بھے پر مصدود ہے کیونکہ میری ترکیب (عضر) خاک سے ناثی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں بہنی ترکس کرنا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جا وہ دخشکی میں رہنے کے ہروقت پانی میں بہنی کے کہ میں اس ہے کہددیا کروں اور وہ تیرے پاس تو جہاں ہوئی جو اور جودخشکی میں رہنے کے ہروقت پانی میں بہنی کردے ( قاصدتو مباشر ہو اور علامت تسبباً غرض) ان دونوں کے لئے مقرر کرتا کہ تھے کو میرے پکار نے ہے آگاہ کردے ( قاصدتو مباشر ہو اور علامت تسبباً غرض) ان دونوں فرورے کے تھیجنے سے کشف راز ہو جاوے (اس طریقہ سے کہ ) ایک سراتو اس بندہ خیدہ در ابراس تیں کیا درسرا سراتیرے پاؤں میں دوسرا سراتیرے پاؤں میں دفوں شخص مجتمع ہوسکیں ( کہ جب خبر کرنا چاہا ڈورا میں جا لیا اور ) اس کا درسرا سراتیرے پاؤں میں دنوں شخص مجتمع ہوسکیں ( کہ جب خبر کرنا چاہا ڈورا میں جا لیا اور ) میں کا دوسرا سراتیرے پاؤں میں دنوں شخص موسکیں کے بوگن میں دنوں شخص موسکیں ( کہ جب خبر کرنا چاہا ڈورا موسکی ایا اور ) میں کا درسرا سراتیر کے باؤں میں دنوں شخص موسکیں کے بوگن میں دنوں شخص موسکیں کی درسرا سراتیں کیا درسرا اس اور کیا ہوئی ہوئی کوئی کے درسرا سراتیں کیا ہوئی کیا ہوئی کوئی کوئی کی کر کے درسرا سراتیں کیا گوئی کیا ہوئی کوئی کے درسرا سراتیں کیا کہ کر کیا ہوئی کوئی کوئی کوئی کی کر کے درسرا سراتیں کیا کہ کر کے درسرا سراتیں کیا گوئی کر کیا گوئی کیا کہ کر کے درسرا سراتی کیا کہ کوئی کی ک

طرح جان(ملی ہوئی) ہے بدن کے ساتھ (آ گےانتقال ہے ظاہری قصہ ہے۔ )جسم مثل ریسمان کے ہےروح کے یاؤں میں وہ (جسم )اس(روح) کوآ سان سے زمین پر کھینچ لیتا ہے (جیساوہ چوہاریسمان ہےمینڈک کو چینج لیتا تھا۔ پس روح مثل غوک کے ہوئی چنانچہ آئندہ شعرمیں مع ) چغز روح آ بخواب بیہوشی میں موش تن ہے چھوٹ کرخوشی میں آتا ہے(لیعنی بیہوشی واستغراق کی نیند ہے نے کے مشابہ مائی کے ہے تعلقات مخصوصہ جسم ہےاس روح کو ذہول اور ملاءاعلیٰ کی طرف لی ہوجاتی ہےاوراو پرجسم کوریسمان ہےتشبیہ دی گئی ہےاور یہاں موش ہےسواء پرتسامج ہے مرادجسم تم مشابہ موش کے ہوااور علاقہ جسم مشابہ ریسمان کے اور کھینچنا یہ ہے کہ جسم ہی کا مزاج وخواص ۔اٹھنے کا پس کو یاجسم سبب ہوتا ہےروح کےادھرمتوجہ ہوجانے کاور نیا کرجسم سے مفارق ہوجاوےاوراس سے علاقہ نہ رہے تو پھرا حکام وافعال جسم سبب نہیں ہوتے توجہ روح کے جنانچہ آ گےاسی ۔شعیرمیں بیان ہے کہ)موش جسم اس ریسمان سےاس (روح) کو پھر چینچے لیتا ہے۔ بہت صینچ لینے سے روح چکھتی ہےا گرموش گندہ مغز کی مشش نہ ہوتی ( جبیبا بعد مفارقت کے ) تو چنز ( روح ) کے اندر بہت سے عیش کرتا (ایک حالت تو اس کشش کی بیہے اور )اس (مضمون ) کابقیہ جب توروزمعہود ( یعنی مت) کوخواب (مرگ) ہےا تھے گا (یعنی دوبارہ زندہ ہوگا) تو سن لے گا آ فتاب کونورعطا کرنے وا۔ (بعنی حق تعالیٰ ہےاور پہننا جالی ہوگا جوساع قالی ہےاوضح فی الکشف ہےمطلب پیرکہاس روز اس عودالر ں درجہ کا مشاہدہ ہو جاوے گا اور کامل ہونا اس کا ظاہر ہے کیونکہ وہ عود بعد مفارفت تام کے ہوگا بخلاف لہ مفارقت من وجہ ہوئی ہےاور جس درجہ کی مفارقت ہوگی اسی درجہ کاعود ہوگاان ناقصاً فناقص وان تاماً فتام پھرمقولہ ہےموش کا بعنی )ایک سرا (اس) ڈورے کا میرے یاؤں میں کرہ لگا ہوا رہے (اور )اس دوسرے ے کی گرہ تو (اپنے ) یاوُں پرلگالے تا کہ میں اس خشکی میں تھینچ سکوں تجھ کو (بس )اب مقصود کی صورت سمجھ میں آ چغز کے قلب پریہ بات تکخ معلوم ہوئی کہ مجھ کو بند میں لا ناحیا ہتا ہے بیخبیث۔

ہر کراہت دردل مرد بہی چوں درآید زافتے نبود تہی جو کراہت مرد روثن شمیر کے تلب میں آتی ہو دہ کی آفت ہے خال نہیں ہوتی وصف تن دال آل فراست را نہ وہم نور دل از لوح کل کردست فہم اس فراست کو دصف تن جان نہ کہ دہم نور دل نے لوح کل کردست فہم اس فراست کو دصف تن جان نہ کہ دہم نور دل نے لوح کل ہے ہیت انتخاع بیل از سیرال بہ بیت باجد آل بیلیان و بانگ ہیت ہا جی کا شمکنا بیت اللہ شریف کی طرف چلے ہے بادجود اس پیلیان کی کوشش کے ادر بانگ بیا کے جانب کعبہ نرفتے یا ہے بیل باہمہ لت نے کثیر و نے قلیل جانب کعبہ نرفتے یا ہے بیل باہمہ لت نے کثیر و نے قلیل جانب کعبہ نرفتے یا گئی ہا کہ بادجود تمام زیاتی بارنے کے نہ بہت اور نہ تھوڑا

|                                                  | 了一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| یا بمرد آل جان ہول افزائے او                     | محفتی خود خشک شدیا بای او                                                |
| یا اس کی وہ جان ہول افزا مر گئی تھی              | یوں کبو کہ اس کے پاؤں خلک بی ہو گئے تھے                                  |
| پیل نرد و اسپه گشته گام زن                       | چونکہ کردندے سرش سوی یمن                                                 |
| تو وہ فیل ز جیزی سے قدم اٹھانے لگتا              | جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے                                              |
| چوں بود حس و کی با ورود                          | حس پیل از زخم غیب آگاه بود                                               |
| تو ولی صاحب واردات کی حس کی تو کیا کیفیت ہو گ    | فیل کی حس اثر غیب سے باخبر تھی                                           |
| که از و جستند یوست را نهال                       | نے کہ یعقوب نبی گفت آ ں زماں                                             |
| کہ ان سے یوسف علیہ السلام کو خفیہ طور پر مانگا   | کیا یہ بات نہیں ہوئی کہ یعقو ب پیغیبرعلیہ السلام نے فر مایا اس وقت       |
| بهر يوست بابهمه اخوان او                         | نے کہ یعقوب نبی آں پاک خو                                                |
| یوسف علیہ السلام کے لئے ان کے بھائیوں سے         | کیا یہ بات نہیں ہوئی کہ یعقوب نبی پاک خو نے                              |
| تابرندش سوی صحرا کیک زماں                        | از پدر چول خواستند آل دا درال                                            |
| تا کہ ان کو ایک زمانہ کے لئے صحرا کی طرف نے چلیں | جب ان بھائیوں نے باپ سے مانگا                                            |
| یک دور وزش مہلتے دہ اے پدر                       | جمله گفتندش میندیش از ضرر                                                |
| ایک دو روز ان کو مہلت دے دیجئے اے پدر            | سب نے ان سے کہا کہ آب نہ رے اندیشہ نہ کیج                                |
| یوست خود نسپری با حافظین                         | تو چرا مارا نه پنداری امین                                               |
| اپنے یوسف کو محافظین کے سپرد نہیں کرتے           | آپ ہم کو معتد کیوں نہیں سجھتے                                            |
| مادریں دعوت امین و محسنیم                        | تابیم در مرجها بازی کنیم                                                 |
| بم ال درخواست من معتد اور نیک معامله میں         | تاك بم سبزه زارول مين ملاعبة كرين                                        |
| می فروزد در دلم رنج و سقم                        | گفت این دانم که نقلش از برم                                              |
| میرے دل میں رنج اور کلفت کو مشتعل کرتا ہے        | یعقوب علیه السلام نے فرمایا میں میرجانتا ہوں کہ میرے پاس سے انکا لے جانا |
| که زنور عرش دارد دل فروغ                         | ایں دلم ہرگز نمی گوید دروغ                                               |
| کیونکہ نور عرش ہے وہ دل روثنی رکھتا ہے           | ميرا دل يه برگز دروغ نبين كهتا                                           |
| از قضا آل را نگرد او اعتداد                      | آں دلیل قاطعی بد بر فساد                                                 |
| قضا کے سبب انہوں نے اس کو معتدبہ قرار نہیں دیا   | وه خرابی پر دلیل قاطع تھا                                                |
|                                                  |                                                                          |

| 2, )全部企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 | وى جلد٢٣٠-٢٣٠ كِيْرِيْ هُوَيْ هُوَيْ هُوَيْ هُوَيْ هُوَيْ هُو يَعْمُ وَهُوَيْ هُو يَعْمُ وَهُو يَعْمُ وَهُو يَ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| که قضا در فلسفه بود آن زمان                  | درگذشت از وئے نشانے آنچناں                                                                                     |
| كيونك تضا حكمت مين تحى اس وتت                | وہ دلیل جو اس درجہ کی تھی ان سے گزر گئی                                                                        |
| بوالعجب افتادن بينائے راه                    | ایں عجب نبود کہ کور افتد بچاہ                                                                                  |
| بوا تعجب گر پڑنا ہے بینائے راہ کا            | یہ عجیب نہیں کہ نابینا گر پڑے کنوئیں میں                                                                       |
| چیشم بندش یفعل الله ما بیثاست                | ایں قضارا گونه گوں تصریفهاست                                                                                   |
| اس کی چشم بندی یفعل الله مایشاء ہے           | اس قضا کے انواع انواع تصرفات ہیں                                                                               |
| موم گردد ببرآل مبر آبنش                      | هم بداند هم نداند دل فنش                                                                                       |
| اس کی مہر کے لئے اس کا آئن موم ہو جاتا ہے    | قلب اس کے فن کو جانبا بھی ہے اور نہیں بھی جانبا ہے                                                             |
| چوں دریں شد ہر چہافتد باش گو                 | گوئیا دل گوید اے کہ میل او                                                                                     |
| تو پام جو پکھ بھی ہو ہونے دے                 | کویا قلب کہتا ہے کہ اے مخص اس کا جب اس میں میلان ہے                                                            |
| در عقالش جال معقل می کند                     | خویش را ہم زیں مغفل می کند                                                                                     |
| اس کی رس میں جان کو بستہ کر دیتا ہے          | وہ اپنے کو اس سے مغفل بھی کر دیتا ہے                                                                           |
| آل نباشد مات باشد ابتلا                      | گرشود مات اندرین آن بوالعلا                                                                                    |
| تو وہ کم ہمت نہیں ہوتا ایک امتحان ہوتا ہے    | اگر وہ صاحب مرتبہ عالیہ اس میں کم ہمت ہو جاتا ہے                                                               |
| یک ہبوطش برمعار جہا برد                      | یک بلا از صد بلا کیش و اخرد                                                                                    |
| ایک بیوط اس کو مراتب عالیہ پر لے جاتا ہے     | ایک بلا اس کو سو بلاؤں سے چیزا لیتی ہے                                                                         |
| از خمار صد ہزاراں زشت خام                    | خام شونے کہ رہانیش مدام                                                                                        |
| لاکھوں زشت خام کے خمار سے چھڑا دیا تھا       | وہ شوخ خام کہ اس کو شراب نے                                                                                    |
| جست ازرق جہاں آزاد شد                        | عاقبت او پخته و استاد شد                                                                                       |
| دنیا کی غلامی سے نکل گیا۔ آزاد ہو گیا        | انجام کار وه پخته اور استاد مو. گیا                                                                            |
| شد ممیّز از خلائق باز رست                    | از شراب لایزالی گشت مست                                                                                        |
| وہ خلائق سے ممیز ہو گیا دہ چھوٹ گیا          | شراب لایزالی ہے وہ ست ہو گیا                                                                                   |
| وز خیال دیدهٔ بے دیدشاں                      | زاعتقاد بست پر تقلید شال                                                                                       |
| اور ان کے دیدہ بے بھیرت کے خیال سے           | ان کے اعتقاد ست پر تقلید ہے                                                                                    |

ڵؠ؞ڞۏؽ؋ڶڎ٣٠-٣٣<u>) ﴿۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞</u> ( یہاں سے مقولہ ہے مولا نا کا بطورانقال کے بمنا سبت مضمون بالا کے کہ چغز کے قلب پر یہ بات تکلخ معلوم ہوئی یعنی بیتوایک جزئیے تھا کہ جس بات کا انجام ضرر ہونے والا تھاوہ چنز کے قلب کومکر وہ معلوم ہوئی <sup>لیک</sup>ن بی<sup>تھ</sup>م کلی بھی ہے کہ ا جو کراہت مردروشنضمیہ کے قلب میں آتی ہے(من البہار جمعنی روشنی) وہ کسی آفت سے خالی نہیں ہوتی (اور )اس فراست کووصف حق جان نہ کہ وہم نوردل نے لوح کل سے (اس کو )فہم کیا ہے ( وصف حق سے مراد خاص صفت علم ہے اور اسی کولوح کل اس اعتبار سے کہا ہے کہ کل معلومات اس کے روبروحاضر ہیں ۔اورنو ردل سے مراد وہی فراست مذکورہ مصرعہ او لے پس مصرعہ ثانی تفسیر ہے مصرعہاولے کی اورای لوح کل ع<sup>ید حق</sup> کوحدیث میں نوراللہ سے اوراس فراست ونورقلب کو نظرت تعبيرفرمايا بحيث قال عليهالسلام اتقوافوانسة المومن ينظو بنور انله اوراس فراست كاستناوا ليصفة علم الحق كامبني مسئله مظهريت صفات عبدالصفات الحق اورتناسب بين الظاهر والمظهر ہے كمااشار اليه الحديث الذي رواه البيهقي عن ام الدردافي فضل هذه الامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك و تعالىٰ قال يا عيسى اني باعث من بعد امة اذا اصابهم مايحبون حمدواالله وان اصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولاحلم ولاعقل فقال يارب كيف يكون هذالهم ولا حلم ولاعقل قال اعطيهم من حلمي و علمي كذافي المشكوة آخر بإبالبكارعلى لميت اوراس فراست كي صحت شب وروزخواص عماديين مشابد ے اور کسی جگہ تخلف ہو جانا قادح اس کی کلیت کانہیں کیونکہ وہ شروط ہے ارتفاع عوارض کے ساتھ اور چونکہ عوارض غیر صاحب وحی میں ہر وفت بحتمل ہیںاس لئے یہ فراست حجت شرعیہ نہیں اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پیہ واقعات میں جاری ہے ای طرح احکام شرعیه ظاہرة الدلیل میں بھی کما قال علیه السلام الاثم ماحال فی صدرک و قال علیہ السلام استفت قلبک اوراخمالعوارض یہاں بھی ہے آ گے شعر ہر کراہت الح کی دلیل ہے کہانسان کامل میں ہونے کا کیا تعجب ہے بعض اوقات جانوروں کواللہ تعالیٰ ایساادراک دے دیتا ہے جنانچہ ابر ہہ کے قصہ میں ) ہاتھی کاٹھٹکنا ہیت اللّٰدشریف کی طرف چلنے ہے باوجوداس پیلیان کی کوشش کےاور یا نگ بیا کے (ہیت اسم تعل ے بمعنے بیااورامتناع الخ یا مبتداء ہے مخدوف المبتداء یعنی دلیل برآ ن ست آ گےاس امتناع کا بیان ہے کہ ) جا نب کعبہ ے نہیں چلتا تھا یاؤں ہاتھی کا باوجود( فیلبان کے ) تمام تر لاتیں مارنے کے نہ بہت (چلتا تھا)اور نہ تھوڑا (چلتا تھا گویا) یوں کہو کہاس کے یاؤں خشک ہی ہو گئے تھے یا (یوں کہو کہ )اس کی وہ جان ہول افزا ( کہ دوسرےاس کو دیکھے کر ہول کھاویں)مرگئی تھی (لیکن) جب اس کارخ یمن کی طرف کرتے تووہ فیل نرتیزی سے قدم اٹھانے لگتا (پس جس حالت میں کہ) فیل کی حس اثر غیب ہے باخبر تھی تو ولی صاحب داردات کی حس کی تو کیا کیفیت ہوگی (پی تقریر ہوئی استدلال کی جو کہ ظاہر ہے آ گے پھر دعویٰ کی تقریر ہے یعنی ) کیا یہ بات نہیں ہوئی کہ یعقوب پیغمبرعلیہالسلام نے فر مایااس وقت کہان ہے( بھائیوں نے ) پوسف علیہالسلام کوخفیہ طور پر ما نگا ( اس گفت کا مفعول آ گے آ وے گا تکرار تفت کے ساتھ اس دانم الخ اورخفیہ کے معنے یہ ہیں کہ مانگنے کی غرض خفیہ تھی ) کیا یہ بات نہیں ہوئی کہ یعقوب نبی یاک خونے یوسف علیہالسلام کے لئے ان کے بھائیوں سے(اس بااخوان کاعامل آ گے آ وے گا گفت ایں دانم الخ اور درمیان کے جملےخواستند اور گفتند یہ سب حال واقع ہوجاویں گے یعنی ) جب ان بھائیوں نے ( کذافی الغیاث) باپ سے مانگا تا کہان کوایک زمانہ کے کئے صحرا کی طرف لے جاویں سب نے ان سے کہا کہ آپ ضرر (وتکلیف) سے اندیشہ نہ کیجئے ۔ایک دوروز ان کومہلت

دے دیجئے اے پدرآ پہم کومعتمد کیوں نہیں سمجھتے (اور) اپنے پوسف کو (ہم) محافظین کے سپر دنہیں کرتے (کہا قال تعالىٰ مالک الاتا مناعلي يوسف و انا له لنا صحون تاكه بم سبزه زارول ميں ملاعبة كريں بم اس درخواست ميں معتنداور نیک معاملہ ہیں یعقوب علیہالسلام نے فرمایا میں بیجانتا ہوں کہ میرے یاس سےان کا لیے جانا میرے دل میں رنج اور کلفت کوشتعل کرتا ہے کما قال تعالی انبی لیحز ننبی ان تذھبو ابھ اور کوئی آفت آنے والی معلوم ہوتی ہے کما قال و الحاف ان یا کله الذئب اور )میراید ل ہرگز دروغ نہیں کہتا۔ کیونکہ نورعرش سے وہ دل روشنی رکھتا ہے( کوئی مخص شبہ نه کرے کہان کوگرگ نے تو نہیں کھایا ہو وہ خیال دل کا تو غلط ہو گیا جواب بیہے کہ قلب کوا جمالاً اسی قدر منکشف ہوا تھا کہ کوئی آ فت آ وے گی اور پہنچے تھایا تی تعیین اس آ فت کی وہ منکشف نہ ہوئی تھی اس کورائے سے بطوراحتال فر مایا جیسا کیہ اخاف کا مدلول صریح ہے کہ وہ تحض احتال تھااور رائے کا غلط ہو جانامصر تہیں اوراسی طرح اس تمام قصہ یوسفی میں جو خیال یعقوے علیہالسلام کے سیجے ہوئے وہ کشف تھااور جو جو سیجے نہیں ہوئے وہ تفصیل کے درجہ میں رائے تھے اوراجہال کے درجہ میں وہ بھی کشف تھااوراس درجہ میں ایک بھی غلطنہیں ہوااور گوکشف وفراست کا خلاف واقع ہونا بوجہاس کے ظنی ہونے کے ممکن ہے جبیبااو پر فراست کی ظنیت کواحقر نے تصریجاً لکھا ہے مگر میں نے یہاں اس جواب کواس لئے اختیار نہیں کیا کہ یعقو ب علیہالسلام صاحب وحی ہیں اور ظاہریہی ہے کہان کا کشف وفراست متندالی الوحی ہےاس لئے اس کوظنی کہنا زیبانہیں چنانچہآ گےمولانا بھی اس کودلیل قاطع کہہرہے ہیں یعنی)وہ(ان کےدل کاحزن)خرابی (واقع ہونے) پر دلیل قاطع تھا (کیکن) قضا کے سبب انہوں نے اس کو (معمول یہ ہونے کی حیثیت سے )معتدینہیں قرار دیا ( گوطعی ہونے کے سب معتقد فیسمجھااس لئے) وہ دلیل جواس درجہ (قطعیت) کی تھی ان (کے عمل) ہے گزرگئی کیونکہ قضا (این) حکمت میں تھی اس وقت (نشان دلیل کواس لئے کہا کہ دلیل انی علامت ہوتی ہے مدلول کی اور مطلق دلیل کا اطلاق دلیل انی ہی پر ہوتا ہےاور کمی کااصل لقب علت ہےاور یہاں کشف یعقو بی موثر فی الواقعہ نہ تھا بلکہ صرف دال علی الواقعہ تھا پس اس کونشان کہنا بلاتکلف سیجے ہوااور آنجناں کا ترجمہ ہے دیبااور ویسے کا مطلب ہے عظیم الشان یعنی قطعی جبیبااو پر کے شعر میں اس کو دلیل قاطع کہا ہے پس نشان آنچناں اور دلیل قاطع اپنی اپنی دونوں جز و کے اعتبار سے کالمتر ادف ہیں اور میں نے جومصرعداز قضاانرانکر داواعتداد کی تقریر کی ہےاس سے پیشیدد فع ہو سگیا کہ جب وہ قطعی تھاتوان کواس کا معتدیہ قرار نہ دینا جائز کیسے ہوسکتا ہے تقریر دفع ظاہر ہے کہ صرف حادثہ کا وقوع منکشف ہوا تھا سووقوع کوغیر معتدیہ نہیں سمجھا واشرت اليه بقوں وقطعی ہونے كےسبب الخ اور بيتكم منكشف نه ہوا تھا كهاس كشف يرغمل كرواور يوسف عليه السلام كونيه جانے دواس واسطے ممل کوغیرمعتد بہوغیرمہتم بالشان سمجھنا جائز تھاوا شرت الیہ بقو لی معمول بہہونے کی حیثیت سے الخ بلکہ جب قضا كاتعلق اس واقعد ہے مع اس كى حكمتوں كے اور مع عدم نہى عن ارسال يوسف كے مكثوف ہوا تو رضا بالقصنا كالمفتضى یہی عدم اعتداد بالکشف بدرجیمل تھااوراس واقعہ میں جو حکمتیں تھیںان کی طرف مولا نانے اس شعر کےمصرعہ ثانبہ کہ قضا درفلسفدالخ میں اشارہ کیا ہے کیونکہ فلسفہ کے معنے حکمت ہیں پس بعض کافریب کے ساتھ تفسیر کرنا پھراس کی توجہ تھیج کی کرنا تکلف دقعسف ہےاورشعرایں دلم الخ کی اخیرشرح میں جومیں نے کہاہے کہاس کوظنی کہنازیںانہیں باوجود یکہ ظاہر عبارت اس تقذر استنادالی الوحی پریہ ہے کی طنی کہنا سیجے نہیں وجہ اس کی بیہ ہے کہ خوداس تقدر استناد کی نسبت اس کے بل کہا گیاہے کہ ظاہریہی ہے الخ پس اگریداستناد قطعی ہوتا تو وہ دوسری عبارت واجب تھی اب چونکہ بیاستنادخو ذطنی ہے اس لئے

كايىشوى جىد الله ئەلىكى ئۇلۇرۇنى ئۇلۇرۇنىڭ ئۇلۇرۇنىڭ ئۇلۇرۇنىڭ ئۇلۇرۇنىڭ ئۇلۇرۇنىڭ ئۇلۇرۇنىڭ ئۇلۇرۇنىڭ ئۇلۇرۇنىڭ کیبلی عبارت اختیار کی گئی خوب سمجھ لویہ سب مضامین ان تنیوں شعروں کے متعلق یعنی ایں دلم الخ و آں دلیل الخ و در گذشت الخ نہایت ضروری ہیں آ گےمولا نا یعقو ب علیہالسلام کےعدم اعتدادعمل بالکشف پر ظاہر کےاعتبار ہے تعجب فر ماتے ہیں کہ) پیجیب نہیں کہنا بینا گریڑے کنویں میں۔ بڑا تعجب گریڑنا ہے بینائے راہ کا (اور میں نے جو پیکہا کہ ظاہر کے اعتبار ے الخ وجداس کی مدے کہ حقیقت میں بداس لئے عجیب نہیں کہ وہ بینا گریڑے کنویں میں۔ بڑاتعجب گریڑنا ہے بینائے راہ کا (اور میں نے جو یہ کہا کہ ظاہر کے اعتبار سے الخ وجہاس کی بیہ ہے کہ حقیقت میں بیاس لئے عجیب نہیں کہ وہ بینادھو کہ یا غفلت سے نہیں گرا جوتعب ہو بلکہ اس بینا کو جہاں اس کی بینش ہوئی کہ بیکنواں ہے بیھی بینش ہوتی کہ میرا گرنااس میں مثيت ورضادونول امر كامتعلق بفتح الملام ہاس كئے قصداً اس ميں گريزا كهضرب الحبيب للعاشقين زبيب والرضا بالقصنا للعارفین نصیب وقد مرتقریرہ فی شرح مصراع کہ قضادر فلسفہ الح آ گے بھی ای تعجب باعتبار الظاہریر تفریع ہے کہ )اس قضا کے انواع انواع تصرفات ہیں اس کی چشم بندی (یعنی اس قضا کالوگوں کی آئکھیں بند کردینا) یفعل الله مایشاء ( سے مسبب) ہے (پس مبلغةٔ سبب کومسبب پرمحمول کر دیا بیتواس کی تر کیب تھی آ گےتفسیر ہے کہ وہ تصرف اور چیثم بندی اس طرح ہے کہ عارف ذی کشف کا) قلب اس (قضا) کے فن (وتدبیر) کو (من دجه) جانتا بھی ہے اور (اس دجه) نہیں بھی جانتاہے(اور بیدونوں وجہمصرعداز قضا آنرانہ کرداواعتداد کی شرح میں گزر چکی ہیں یعنی مرتبہ ملم واعتقاد میں تو جانتا ہےاور مرتبعمل میں نہ لانے کے سبب گویانہیں جانتا جیسا کہ علم بلاممل کو بہت آیات میں عدم علم کے حکم میں گھہرایا ہے پس ب نداند بالنون کاعمل نمی کند ہےاسی کواویر چیتم بنداوراسی کوتصریفات متنوعہ قضا کہا ہے پس بیچیتم بند بھی باعتبار ظاہر کے ہے یعنی صورت چیٹم بندی کی ہی ہے ورنہ وہ تو جاننے کے بعد تسلیم وتفویض کرتا ہے اس لئے اس شعر کی تمہید میں کہا گیا ہے کہ تعجب باعتبار انظا ہر پر تفریع ہے آ گے مصرعہ ثانیہ میں اس بداند بالباء پر تفریع ہے کہ اس جہ ہے ) اس ( قضا ) کی مہر ( کرنے ) کے لئے اس ( قلب ) کا آنہن (ملحبین الماءیعنی قلب قوی غیرمتارمن الحادث وہوقلب اہل اسمکین ) موم ( کی طرح) ہوجا تا ہے (جس پرمہر کرتا متعارف ہے یعنی شلیم وتفویض اختیار کر لیتا ہے اور کشف پراس طرح عمل نہیں کرتا کہا حتیاط وحذرا ختیار کرےاس کا حاصل وہی ہے جس کواویرا یک جگہ عدم اعتداد فی درجہ انعمل اورا یک جگہ نداندے تعبير كيا ہے تواس اخير تعبير كے اعتبار ہے نو يابداند بالباء پرنداند بالنون متفرع ہوا آ گےمصرعه موم گرد دالخ كي مزيد شرح ہے یعنی) گویا(وہ) قلب(مٰدکوراییۓ ہے) کہتاہے کہائے تھی اس(محبوب صاحب قضا) کا جب اس میں میلان ہے تو پھر جو کچھ بھی ہو ہونے دے (مراداس سے تسلیم ورضا جیسا پہلے گزرا ہے اوراس رضا وتسلیم کے سبب) وہ اپنے کواس (بداند بالباء) ہے مغفل بھی کردیتا ہے (اورنداند بالنون کامصداق ہوجا تا ہے اور )اس (قضا) کی رس میں (اپنی) جان کو بسة (ومقید) کردیتا ہے (اس کا حاصل وہی تسلیم ورضا ہے آگے بیہ تلاتے ہیں کہ ظاہر میں تواس کی بیرحالت تدبیر واحتیاط ے تقاعد کرنا حالت نقصان کی معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ تفویض وشلیم ورضا بالقصنا تواس کا منشاہے اور مراتب قرب وقبول وترقی علوم ومعارف اس سے ناشی ہیں اس کئے بیرحالت عین کمال کی ہے پس شعر گرشود مات سے شعرزاعتقادست تک يبي مضمون ہے چنانچ فرماتے ہيں كه) اگروه صاحب مرتبه عاليه (يعنی عارف)اس (معامله) ميں (تدبير سے) كم مت ہوجا تا ہے تو وہ (واقع میں) کم ہمت نہیں ہوتا (اس کا پیحال) ایک امتحان ہوتا ہے ( یعنی وہ ظہور ہوتا ہے اس کے کمال رضا بالقصنا کااس کوامتخان کہددیا کیونکہ غایت امتحان کی یہی ظہور ہے فاطلق السبب وارپدالمسبب اس میں تواس کی اس

اليرمتوي جلد٢٣-٢٣٠ كَامُولُو مُولُو الله

حالت کے منشاء کی حالت اشارہ ہو گیا کہ وہ تفویض ورضا ہےاور آ گےاس سے جوثمرات ناشی ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے ۔ لیعنی بیہ)ایک بلااس کوسوبلاؤں سے چھڑالیتی ہے(اوراس کا بیہ)ایک( ظاہری ہبوطاس کومراتب عالیہ پر لے جاتا ہے ( یعنی ایک بلا کوجواس نے دل ہے قبول کیااس ہے بہت ہے اس کے اخلاق درست ہوئے گناہ معاف ہوئے جو کہ اصلی بلائیں ہں اور ظاہر میں تو یہاں کی پستی ہے کہ گرفتار بلا ہوکرایا ہج بیٹھا ہے لیکن رضایا لقصنا کے سبب اس کا قرب بڑھتا ہے اس ثمرہ کا حاصل تو حاصل ومقام کی ترقی ہوئی آ گے دوسراعلم کی ترقی کا مذکور ہے کہ ) وہ شوخ (یعنی عاشق) خام (یعنی ناقص) کیاس کوشراب(عشق الہی) نے (ایک درجہ میں )لاکھوں( خیالات ) زشت خام کے خمار( وغلیہ و ہجوم ) ہے چیٹرا دیا تھا (اس کوجھی ان حوادث میں رضا وتشکیم اختیار کرنے سے بیلفع ہوتا ہے کہان خیالات غیراللہ کا زوال اوراس کی نظرتو حید بجائے حال کے مقام ہو جاتا ہے جنانچہ)انجام کار (اگراس نے رضا کواختیار کرلیاتو)وہ پختذاوراستاد ہوگیا (اور) دنیا کی غلامی ہےنکل گیا (یعنی خلق ہے اس کی نظر بدرجہ رسوخ مرتفع ہوگئی اور) آزاد ہو گیا (اور) شراب لایز الی سے وہ مست ہو گیا (اور ) وہ خلائق سے (اس صفت میں )ممیّز ہو گیا (اور ) وہ جھوٹ گیا ( کس چنز سے اگلے شعر میں بتلاتے ہیں کہ)ان کے اعتقادست پرتقلیدے ( کہ غیر حق کے وجود کومعتدیہ سمجھتے ہیں بتقلید عقل متوسط کے )اور (وہ جھوٹ گیا)ان کے دیدہ کے بصیرت کے خیال ہے( دیدہ ہے مراد دیدہ عقل یعنی ہر چند کہ وہ حصول عشق ابتدائی ہے بھی غافل عن الخلق وشاغل مع الحق تھااور ظاہراً اس کو درجہ علم حاصل تھا مگریہ علم اس کا پختہ نہ تھا رضا وتفویض ہے کہ شعبہ ہے عبدیت کاانعلوم میں رسوخ وکمال حاصل ہو گیا پس رضا بالقصاہے احوال وعلوم سب میں ترقی ہوئی یہ بیان ہو گیا اس کے ثمرات کا اور شوخ کے لغوی معنے بیباک کے ہیں مگر چونکہ عشق کے لوازم عادیہ ہے ہے باکی نہ بمعنے بے حیائی بلکہ تجمعنی دلیری وعالی ہمتی وآ زادی اس لئے مجاز أشعر خام شو بے الخ میں یہ تعبیر کی گئی۔

فائده: ان اشعار كى شرح جيسى موگئ ہے مجھكوويى اميد نتھى ـ ولله الحمد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطواو ينشر رحمته وهوالولى الحميد.

اے عجب چفن زندادراک شال

تعب کی بات ہے ان کا ادراک کیا تیر بارے گا دریاۓ ہے شان کے انار پڑھاؤ کے باخ

زال بیابال ایس عمارتہا رسید

اللہ بیان ہے یہ ب عارتی پٹی بین ملک و شاہی و وزارتہا رسید

اللہ بیابال عدم مستان شوق میرسند اندر شہادت جوق جوق

زال بیابال عدم مستان شوق میرسند اندر شہادت میں جوق جوق

اللہ سحراۓ عدم ہے مستان شوق کئی رہے بیں شہادت میں جوق جوق

کاروال بر کاروال زیں بادیہ مس رسد در ہر مساء و غادنیہ

تا یہ و گیرد و ثاق ما گرو کہ رسیدم نوبت ماشد تو رو

آید و گیرد و ثاق ما گرو کہ رسیدم نوبت ماشد تو رو

| زود با بارخت برگردول نهاد                         | چوں پسر چیثم خرد را واکشاد                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| تو جلدی ہے بابا نے سامان آسان پر رکھا             | جب بیٹے نے ہوش کی آگھ کھولی                         |
| وال ازال سوصا دران و واردال                       | جادهٔ شاه ست آن زین سوروان                          |
| اور دوسرا ادھر سے صادر ہیں اور وارد ہیں           | یہ ایک سوک اعظم ہے کہ ایک ادھر سے جا رہا ہے         |
| می نه بینی قاصد جائے نویم                         | نیک بنگرما نشسته میرویم                             |
| توینہیں ویکتا کہ ہم ایک نی جگدے قصد کرنے والے ہیں | خوب دیکھ ہم بیٹھے بیٹھے چل رہے ہیں                  |
| بلکه از بهر غرضها در مأل                          | بہر حالے می تگیری راس مال                           |
| بلکہ خاص اغراض کے لئے مال میں                     | تو حال کے لئے راس المال نبیں لیا کرتا               |
| که مسیر و روش در مستقبل ست                        | پس مسافرآ ں بودا ہےرہ پرست                          |
| که سیر اور توجه اس کی متنقبل میں ہو               | پس مسافر وہی ہے اے ابن السبیل                       |
| دمبرم در میرسد خیل خیال                           | ہمچناں کز پردہ ول بے کلال                           |
| دمدم پہنچا کرتے ہیں سواران خیال                   | جس طرح سے کہ پردہ قلب سے بلا تعب                    |
| در ہے ہم سوی دل چوں میرسند                        | گر نه تصویرات از یک مغرسند                          |
| توایک دوسرے کے پیچھے قلب کی طرف کیوں آ رہی ہیں    | اگر یہ تصورات ایک منبت سے نہیں ہیں                  |
| سوئے چشمہ دل شتاباں از ظما                        | جوق جوق اسپاه تصویرات ما                            |
| چشمهٔ قلب کی طرف دوڑتے ہیں تحقی ہے                | جوق جوق ہارے تصورات کا لشکر                         |
| دائما پیداد پنهال می شوند                         | جربا پرمی کنند و میروند                             |
| بمیشد ظاہر اور غائب ہوتے رہے ہیں                  | وہ تصورات گفڑے بھر بھر کر چلے جاتے ہیں              |
| دائر اندر چرخ دیگر آسال                           | فكر بارا اختران چرخ دال                             |
| وائر ہیں دوسرے آسان کے دائرے میں                  | افکار کو اخران چرخ جان                              |
| نحس دیدی صدقه و استغفار کن                        | سعد دیدی شکر کن ایثار کن                            |
| منحس دیکھا تو صدقہ کر اور استغفار کر              | تونے سعد دیکھا تو شکر کر اور دوسروں پر بھی ایثار کر |
|                                                   | W.                                                  |

(او پرتصرفات قضا کے وہ مصالح مذکور تھے جو راجع الی الدین یا بعنوان دیگر راجع الی الباطن تھے چنانچہ برمعار

iabadabadabadabadaba 2° المرشنوى جلد٢٣-٢٣) وهو المراجعة المراج جہابردے بازرست تک کے حل میں عالی اورعلمی ثمرات کی تقریر ہو چکی ہے آ گے تصرفات قضا کے وہ مصالح مذکور ہیں جو راجع الی الد نیایا بعنوان دیگررا جع الی انظا ہر ہیں چنانچے معلوم ہوگا اور بیضمون متنقلاً ذکرفر مایا جاتا ہے ماقبل کا تتمہ نہیں ہے یعنی عارف کو جوتفویض ورضاللقصا ہے ترقی ہوتی ہے جس کااوپر ذکرتھا یہاں یعنی مابعد میں میقصودنہیں کہ قضا کےان تصرفات نوع آخر کے تفویض ہے بھی ترقی ہوتی ہے گووہ بھی سببتر تی ہے مگریہاں اس کا ذکر نہیں ہے چنانچے تمام اشعار مقام میں کہیں بھی اس کا ذکرنہیں پس چونکہ پیتمہنہیں بلکہ مستقل ہےاس لئے اس کوانتقال کہا جاوے گا دوسرے مضمون کی طرف بمناسبت آخراشعار بالازاع تقادست الخ کے بعنی اس شعر ہے جوعوام کا تحقیق وبصیرت سے خالی ہونا مذکور ہے اس کے متعلق ہم مضمون آئندہ ذکر کرتے ہیں وہ بہ کہ ) تعجب کی بات ہے(اگرعوام بحالت عوام یعنی بے بصیرت ہونے کے ادراک حقائق مذکورہ فیما بعد کا کرلیں)ان (بیجاروں) کا ادراک (بحالت مفروضہ واقعیہ ) کیا تیر مارے گا دریائے بے نشان کے اتار چڑھاؤ (بعنی گھٹاؤ بڑھاؤ) کے سامنے (مراداس دریا سے عالم عیب ہے جہاں سے تصرفات قضا کا تعلق عالم شہادت سے ہوتا ہےاور جزرو مدے مرادان تصرفات کا تنوع وتلون ہےاوراس کو بےنشان کہنا بوجہاس کے غائب عن الحواس ہونے کے ہے جس طرح ہے بے پتہ چیزمحسوں نہیں ہوا کرتی مطلب سے کہ بے بصیرت آ دمی بے جارہ تصرفات قضا کوجن کا نزول عالم غیب ہے ہوتا ہے کیا سمجھے گا اور مقصوداس نفی ادراک سے ان کا عذر بیان کرنانہیں جبیباً ظاہراً عنوان بےنشان سےمعلوم ہوتا ہے کہشا یدیپہ مطلب ہو کہ جب وہ بےنشان ہےتواس کا کوئی کیاا دراک کرے بلکہ مقصود ترغیب ہے تخصیل بصیرت کی دلیل اس کی اشعار آئندہ ہیں نیک بنگرالخ بہر جالے الخ پس مسافرالخ فکر ہاراالخ سعد دیدی الخ خلاصہ بیکہ بلابصیرت توادراک ہوتانہیں اورادراک ضروری پس بصیرت حاصل کرنا جاہئے آ گے شرح ہے اس جز رومد یعنی تصرفات کی بعنی) اس بیابان(عالم غیب) سے بیسب عمارتیں (عالم شہادت کی) جپنچی ہیں (اور) ملک اور شاہی اور وزارتیں (سب وہاں ہی ہے) پہنچی ہیں (چنانچہ ظاہر ہے کہ عالم شہادت مسبب احکام عالم غیب ہی ہے ہے اور اوپر بحراور یہاں بیابان کہنامحض اختلاف عنوان باختلاف اعتبارات ہے اول باعتبارتشبیہ اس کے تصرفات کے جزرومد کے ساتھ اور ثانی باعتباراس کی وسعت وسنداجت کے ان قیود خاصہ عالم شہادت سے جبیباصحراساذج ہوتا ہے قیود خاصہ آبادی سے آ گے ابہام مذکور کی تفسیر کی تصریح ہے بعنی او پرعنوان بیابان مبہم تھا آ گے اس کوعدم کے ساتھ مقید کیا جو کہ اہل فن کے عرف خاص میں عالم عیب پراطلاق کیا جاتا ہے اس طرح اوپر ملک وشاہی مبہم تھا آ گے اس کوشہادت ہے تعبیر کیا پس شعرآ کندہ شعر مذکور کی تفسیر ہوگئی اوراس کے بعد پھراسی کی تفصیل چگی پس فرماتے ہیں کہ )اس صحرائے عدم ہے متان شوق (یعنی کا ئنات کہ حکم تکوینی کی اطاعت میں مشابہ ہیں مستان شوق کے ) پہنچ رہے ہیں (عالم ) شہادت میں جوق جوق (جس کی تفصیل بیہے کہ) قافلہ برقافلہاں صحرا (ےعدم یعنی غیب) ہے(عالم شہادت میں) پہنچ رہے ہیں ہرشام اور ہرضج میں (اس طرح سے کدایک نیا قاور) آتا ہے اور ہمارے (یعنی پرانے آئے ہوئے قافلہ کے ) گھر کو قبضہ کر کے لے لیتا ہے (اور بزبان حال کہتاہے) کہ میں آپہنچا ہوں میری باری (آنے کی ) ہوگئی (اب) تو (یہاں ہے) جا (اس مضمون کا ایک مادہ تحقق پیجھی ہے کہ) جب بیٹے نے ہوش کی آئکھ کھولی تو جلدی ہے بابانے (اپنا) سامان آسان پر (لے جاکر)رکھا (پیہ ایک مثال ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اولا د کے ہوش سنجا لنے کے بعد ماں باپ مرجاتے ہیں غرض) پی(مسافت بین عالم الغیب وعالم الشبادة ) ایک سرک اعظم ہے کہ (اس میں ایک ادھرے (ادھر) جارہا ہے اور دوسراادھرے (ادھرآرہا ہے تو کچھ ) صادر ہیں اور ( کچھ) وارد ہیں۔ ( صادر معنی کام کر کے واپس ہونے والا اور وارد کے معنی نیا آنے والا یہ تو بیان ہوا تصرفات کا آ گے ترغیب ہاس تصریف کو بنظر بصیرت ادراک کرنے کی جس کے عدم پراویر نکیر مذکورتھی اے عجب چین زندادراک شان الخ میں پس ارشاد ہے کہ)خوب(غورہے) دیکھ( کہ)ہم بیٹھے بیٹھے چل رہے ہیں( چنانچہ ظاہر ہے کہ گوہم فی المکان حرکت نہ کریں اور مشستن ہے بیمراد ہے مگر فی الزمان عالم غیب کی طرف حرکت کررہے ہیں اور میر دیم ہے بیمراد ہے) تو (واقعات میںغورکر کے ) پنہیں دیکھتا کہ ہم ایک نئ جگہ کے قصد کرنے والے ہیں (نیا کہناعوام کے حال کے اعتبارے ہے کہ عالم شہادت کواپنی اصلی جگہ سمجھتے ہیں ور نہ اول اور قدیم مقام تو عالم غیب ہی ہے نیک بنگر میں تو صریح امر ہےنظرعبرت وبصیرت حاصل کرنے کا اوری نہ بنی میں بھی جو کہاستفہام تو بنجی ہے مقصودا مرہے ای نظرعبرت وبصیرت کااباں نظر کی جوغایت ہے کہ وہی مقصود ہےامر بالنظر سےاس کی طرف متوجہ کرتے ہیں یعنی تجھ کو دنیا کی تجارت کے متعلق بیمعلوم ہے کہ) تو حال کے لئے راس المال نہیں لیا کرنا بلکہ بالنظر ہےاس کی طرف متوجہ کرتے ہیں یعنی تجھ کودنیا کی تجارت کے متعلق بیمعلوم ہے کہ) تو حال کے لئے راس المال نہیں لیا کرتا بلکہ خاص اغراض کے لئے (لیا کرتا ہے) مآل میں (چنانچہ ظاہر ہے کہ تا جرجوراس المال لے کرتصرف کرتا ہے مقصود بالذات خودوہ راس المال یا تصرف نہیں ہوا کرتا بلكەربج فی المآل مقصود ہوتا ہے اسی طرح نوعمر کاراس المال لے کردنیا میں آنے کوسمجھ کے مقصوداس عمر ہے مقاصد حاليه اکل و شرب وتمتع وتلذذنهيس بلكه مقصوداس سے مقاصد مآليه بين يعني معوبات آخرت اور وہ موقوف بين بعض خاص تصرفات في العمرير كدوه اعمال صالحه وطاعات ہيں پس تجھ كو جائے كەاغراض حاليہ سے اغراض كر كے اغراض مآليه ميں مشغول ہواور یمی مقصود تھا نظر عبرت کی محصیل ہے آ گے اس کی سابق ہے زیادہ تصریح ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ ) پس مسافر ( فہیم ) وہی ہےاہے ابن السبیل کہ سیراور توجہ اس کی مستقبل میں ہو (بیہاں تک تو بیان تھا عالم غیب اور عالم شہادت میں ان اشیاء کے ورود وصدور کا جن کو بہال سے ذہاب کے بعد پھرایا بنہیں ہوتا آ گے بیان ہے ایسی اشیاء کے صدور وورود کا جن کوا کثر صدوروذ ہاب کے بعد پھرجھی ورود وایاب ہو جاتا ہے کہ بیہورود وصد درسابق سے زیادہ عجیب ہےاور رازاس میں یہ ہے کہ کہلی اشیاءموجودات خارجیہ ہیں عدم عن الخارج کے بعد پھراس عالم میں ان کا وجودحسب عادۃ الہیے عود نہیں کر تااور بیاشیاء موجودات ذہنیہ ہیں یعنی خیالات اوران کاعودخلاف عادت الہینہیں اسی کوفر ماتے ہیں کیان موجودات مذکورہ کا عالم غیب ے عالم شہادت میں آنااور جانااییا ہے) جس طرح ہے کہ یردہ قلب سے بلاتعب (بعنی بے تکلف) دمیدم پہنچا کرتے ہیں سواان خیال (ازیردۂ دل میں تو مبداءان کا بتلایا ہےاورمنتہا ان کا دوشعرآ ئندہ میں ہے فی قولہ سوئے دل وفی قولہ سوے چشمہ دل اورا س طرح مبتداءومنتها قلب ہی ہواتو میرے نز دیک دل سے مرادمبداء میں تو قلب حقیقی ہے جو کہ لطیفہ مجردہ ہاورموجودات عالم غیب ہے ہے اس لئے مولا نانے اس کو بردہ جمعنی انچہ در بردہ باشد ہے تعبیر کیا ہے اور منتہائے مراد قلب صنوبری ہے جو کہ مضغہ کھمیہ ومورد خیالات وموجودات عالم شہادت سے ہے پس خیالات کا عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف آنااس سے ظاہر ہو گیا آ گے اس کی تائید ہے کہ بیسب خیالات اسی لطیفہ قلبیہ من اجزا، والم الغیب سے ہیں یعنی اگر پہتصورات ایک منبت (جمعنے جائے درخت نشاندن وجائے روئیدن ) ہے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے قلب (صنوبری) کی طرف کیوں آ رہے ہیں (پیاستدلال امتناعی مقدمہ عادیہ ہے ہے بعنی عادت پیہے کہ ایباتعاقب کے اہتمام کے ایک دوسرے کے پیچھے برابرآ رہا ہو عادۃُ موقوف ہے خاص اس تناسب پر کہ وہ سب چندے

ا یک جگہ مجتمع رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خیالات جوقلب صنوبری میں وارد ہیں ان میں ایسا ہی تعاقب ہے کہ خود بخو دایک خیال کے بعددوسرااوردوسرے کے بعد تیسراالی مالا یقف عندحدسلسلہوار چلے آتے ہیں تو ضروران میں بھی ایساہی تناسب ہےاور چونکہ وہ اعراض ہیں ان میں بلاواسطہ کل کےاجتماع ہونہیں سکتا تو لامحالہ وہ چندےا بیک محل میں جمع رہے ہیں اور ے صنوبری کے قبل بجز قلب حقیقی کےاورکوئی محل ثابت نہیں ہوا پس ظنا وا قناعاً ثابت ہوا کہ وہ سب قلب حقیقیٰ میں مجتمع تصےاوریہی معنی ہیں ازیک مغرسند کےغرض) جوق جوق ہاری تصورات کالشکر چشمہ قلب ( صنوبری ) کی طرف دوڑ تے ہں شنگی (یعنی اشتیاق) ہے(اوراس اشتیاق ہے ویسے ہی معنی مراد ہیں جیسےاو پرشعرزاں بیاباں عدم میں میتان شوق میں تھے یعنی حکم تکو بی ہے مثل شائق کے مطبع ہیں اور یہاں تک ذکر تھاان خیالات کے ورود کا آ گے ذکر ہے صدور کا یعنی ا ورات گھڑے بھر بھر کر (واپس ) جلے جاتے ہیں (چونکہ اوپر کہا ہے ازظمااس لئے اس کی مناسبت ہے یہاں ان خیالات کے ذہاب بعدحصول غایاتها کواس عنوان ہے تعبیر کیااوروہ غایات خواہ واقعی ہوں یا خیالی مثلاً پیرخیال آیا کہ رویب ل کروںاور جب رویبیہ حاصل ہو گیاوہ خیال جا تار ہایہاں توغایت واقعیہ حاصل ہوئے یا پیہ خیال آیا کہ میں فلاں شخص سے رتبہ میں بڑا ہوں اورا بیے نز دیک بچھ تا ئیدات خیالیہ ہے کیلی کر کے وہ خیال ختم ہو گیا یہاں غیر واقعی غایت حاصل ہو گئی ومثل ذلک اوراس میں ان خیالات کےمصالح بھیمعلوم ہوگئے کہان ہی غایات پرتمام کارخانہ عالم چل رہاہے گوغیر واقعی ہی کیوں نہ ہوںاور بیرجا تار ہناا کثر ایسا ہوتا ہے کہ پھرعود کرآتا ہے تو ضروراس اثناء میں وہ کسی خزانہ میں رہاہے کہ اس ے پھر چلا آتا ہےجبیبا حکماءنے ہرقوت مدر کہ کاایک ایک خزانہ جدا جدامانا ہے سوا گرکو ٹی شخص خزانہ حقیقی صرف قلب حقیقی کو مان کے اوران خزائن کومخش وسا نظامانے جیسے حکماء نے اصل مدرک نفس کو مانا ہےاور باقی مدر کات کوآ لات تواس میں کیا ستبعاد ہےاوراس صورت میں ان سب خیالات کا صدور عالم غیب کی طرف ظاہر ہو جاوے گا۔مولا نا کا ظاہر کلام اس پر منطبق ہوتا ہےاور بھی اگر بالکل نسیان ہوجاوے توممکن ہے کہوہ اس مقام پر مذکور نہ ہوا گرا کٹر خیالاتے کا صدور بھی مذکور ہونفس مدعا کےا ثبات میں کافی ہے کیونکہا بچاہ کلی کا دعویٰ مقصود بھی نہیں چونکہاس صدور کے بعد پھر بھی بھی ورود ہوتا ہے اوریہی ورود بعدالصدور مایہالامتیاز ہےاشیاءسابقہ واشیاءلاحقہ میں اس لئے وروداول پھروصدور پھرورود ثانی بعدالصدور کا سلہ جاری رہنے کی بناء پرفر ماتے ہیں کہ بہ خیالات ) ہمیشہ ظاہراور غائب ہوتے رہتے ہیں(اورجس طرح اشاء سابقہ کے ورود وصدور پرنظراعتبار واستبصار کی ترغیب دی تھی اسی طرح ان اشیاء لاحقہ کے ورود وصدور مذکور پرالیبی ہی نظر کی ر غیب ہے پس فرماتے ہیں کہان)افکارکو(مثل)اختران چرخ (کے)حان (جو)دائر ہیں دوسرے آسان کے دائر ہے میں (مراداس دیگر آسان ہے قلب ہے حقیقی بھی کہاول وہاں گردش کرتے ہیں اوراس کا احساس اس محص کونہیں ہوتا اور بھی کہ ثانیااس میں گردش کرتے ہیں اوراس کا حساس بھی ہوتا ہے آ گےاس گردش کے محسوں ہونے پر جو کہ قلب میں آنے کے وقت ہوگا تفریع کرتے ہیں کہاگر) تونے سعد دیکھا تو شکر کراور دوسروں پر بھی ایثار کر (یعنی دوسروں کو بھی نفع پہنچااوراگر )محس دیکھا تو صدقہ کراوراستغفار کر (مطلب پیے کہ جس طرح نجومی کوا کب میں سعد وتحس مانتے ہیں وہ تومہمل ہیں مگر ہاں ان خیالات میں سعد وتحس ضرور ہیں یعنی جو خیال سبب طاعت ہووہ سعد ہےاور جو جاذ ب الےالمعصیت ہووہ محس ہے پہلے خیال پرشکر بجالا اور دوسرے پر پناہ ما نگ اور یہی مراد ہےاعتبار واستبصار ہے )۔ فائدہ:۔ میں ان اشعار کے ارتباط میں ماقبل کے ساتھ اور شعراول میں جولفظ بحروا قع ہوا ہے اس کی مراد

) Ne a production de la company de la compan میں دودن بہت بہت دیر متحیرر ہاجب عاجز ہو گیا دعا کی کہ مولا نا کے کلام کی تفسیران ہی کے کلام سے واضح فر مادی جاوے پس بسم اللّٰدکر کے اس دفتر سادس کو بندکر کے کیف ما آنفق کھولاتو یہ اشعار نکلے۔ طالب الدنیا و توفیراتها طالب انعلم و تدبیر پس دریں قسمت چو بگماری نظر غیر دنیا باشد ایں علم اے پدر غیر دنیا پس چه باشد آخرت کت کند زینجا و باشد رہبرت غیر دنیا آخرت باشد یقیں کان بردزینجات آنجا اے امیں اس سے توار تباط ظاہر ہو گیا جس کو میں نے ان اشعار کی شرح کے اول میں لکھا ہے کہ او پر مصالح راجع الى الدين تتصاورآ گےراجع الى الدنيا ہيں پھر دوبار ہ کھولاتو اس دفتر کے اختیّا م کابیشعر نکلا۔ دندرال جمعه اش سقاے زرع بود آب نہر آل روز بہرش می کشود اس سے تفسیر بحرکی سمجھ میں آگئی کہ مراداس بح ہے موجود حادث ہاں لئے عالم غیب ہے اس کی تفسیر کر دی گئی موجود قديم مراذبيس كبهي اس كوبهي مجازا بحرت تعبير كردية بين بحكم وامابنعمة ربك فحدث ال واقعه كوذكركيا كيا-مالئیم این را بیا اے شاہ من طالعم مقبل کن و چرفے بزن ہماں کے لئے کیا چیز میں اے میرے بادشاہ آپ توجفر مائے میری طالع کو بااقبال کر دیجئے اور ایک گردش دیجئے روح را تابال کن از انوار ماه | زال کزآسیب ذنب شدجال سیاه | روح کو روش سیجے انوار ماہ سے کیونکہ وہ جان صدمہ ذنب سے سیاہ ہو گئی ہے روح رازال نورمه کن ملتهب که سیه شد جان من ز آسیب تب روح کو اس نور ماہ سے مشتعل سیجئے کیونکہ میری روح ساہ ہو گئی ہے صدم تپ سے از خیال و وہم وظن بازش رہاں | از چہ و وجور رس بازش رہاں خیال اور وہم اور نفن اے اس کو چھڑا دیجئے چاہ اور جور رس سے اس کو چھڑا دیجئے تاز دلداری خوب تو دلے پر برآرد بر پرد زاب و گلے تاكه آپ كى دلدارى خوب سے ايك دل پر پيدا كر لے آب و گل سے اڑ جاوے اے عزیز مصر جانم رسکیر عذر این زندانی خود در پذیر اے بیرے معر روح کے عزیز وتھیری کیجئے اپنے اس قیدی کا مذر قبول کیجئے اے عزیز مصر در پیان درست کیوست مظلوم در زندان تست اے عزیز مصر جو کہ درست عہد ہیں یوسف مظلوم آپ کے زندان میں ب

| 7) Jakovakovakovakov 4                                      | ٥ المنظمة ال |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زود' کاللہ یحب انجسنین                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جلدی سے کیونکہ اللہ تعالی دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو | اس کی خلاصی کے لئے ایک خواب دیکھے لیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہفت گاو فربہش را میخورند                                    | ہفت گا و لاغرے و پرگزند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس کی سات گائے فربہ کو کھا رہی ہیں                          | سات گاتے ااغر پر ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سنبلات تازه اس را می چرند                                   | هفت خوشه خشک و زشت و ناپسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس کے تازہ خوشوں کو چے رہے ہیں                              | سات خوشه خشک اور زشت اور نالپند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہیں مباش اے شاہ ایں رامستجیز                                | قط از مصرش برآمد اے عزیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہاں اے بادشاہ اس کو جائز نہ رکھے                            | اے بادشاہ اس کے مصر سے قحط ظاہر ہوا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بیں زدستان زنانم واربان                                     | یو شم در حبس تو اے شہ نشاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہاں عورتوں کے کر سے جھے کو چھڑا دیجے                        | میں یوسف ہوں آپ کے عبس میں اے بادشاہ ایک نشان بھیج دیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شهوت مادر فكندم كالقبطوا                                    | از سوی عرشے کہ بودم مربط او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مجھ کو ماں کی شہوت نے گرا دیا کہ اترو                       | عرش کی جانب ہے کہ وہ میرا مسکن تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| از فن زالے برندانے رحم                                      | پس فنادم زاں کمال مستتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک چیردال کے فن سے زندان رحم میں                           | پن میں اس کال تام ہے گر گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لاجرم كيد زنال باشد عظيم                                    | روح را از عرش آرد در خطیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لاجرم عورتوں کا کید عظیم ہوتا ہے                            | روح کوعرش سے ایک شکتہ مکان میں لے آتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| چونکه بودم روح و چول مستم بدن                               | اول و آخر ہبوط من ززن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جبك ميں روح تھا اور جبك ميں بدن ہوں                         | میرا اول ہوط اور آخری ہوط عورت ہی سے ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یابران یعقوب بیدل رخم آر                                    | بشنو این زاری بوست در عثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يا اس يعقوب بيدل پر رحم سيجئ                                | یوسف کی بیر زاری مھوکر کھانے میں س کیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| که فگندندم چو آدم از جنال                                   | ناله از اخوال تنم یا از زنال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جنہوں نے مجھ کوآ دم علیدالسلام کی طرح جنت سے باہر پھینگ دیا | میں نالہ بھائیوں سے کروں یا عورتوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كز بهشت وصل گندم خورده ام                                   | زاں مثال برگ دے پڑمردہ ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کہ بہشت وصل سے گیہوں کھا لیا                                | میں اس لئے مثل فرال کے پشردہ ہو رہا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شای نے باز کا چشم نہایت باہمت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یاں تک کو نیر میں تک کو نیر شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر کیا چیز ہے بلد دہ شاہانہ معوی آپ کا شکار بسی ہادر آپ ای کے سید شیر کیا چیز ہے بلد دہ شاہانہ معوی آپ کا شکار بسی ہادر آپ ای کے سید شیر کیا چیز ہے بلد دہ شاہانہ معوی آپ کا شکار بسی کے ادر آپ ای کے سید شیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف باز دول را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دول را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دول را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | www.pdfbooksfree.pk                         | . National for the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دافع ہر چہم بد از پیش و پس چشمہائے پرخمار تست و ہر چہم بد کا فیصل کند تعمیل جہر چہم بد را چیم نیکویت شہا مات و مستاصل کند تعمیل جہر ہر کو آپ ہی کی چہم فوب اے ہارشاہ ماج اور از کا برکدہ کرتی ہے وی ایسی بل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلکہ آپ کی چہم ہے کہائیں کہتی ہیں وو چہم بد کو چہم فوب کر وی چہم شہر برچیئم باز ول ز وست چیئم بازش سخت باہمت شدہ چہم علی نے اور کی کارش سخت باہمت شدہ جہر شم علی نے باز تل ہمت کہ یا بید از نظر می کلیرد باز شہ جز شی بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات باہمت شدہ شہر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شدر سیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف شد صفیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف بند دون کی آواد پرائی دیں یا در مرج دیں برید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | へ<br>)会校会党会校会党会党会党会党会党人ででートアール・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دافع ہر چہم بد از پیش و پس چشمہائے پرخمار تست و ہر چہم بد کا فیصل کند تعمیل جہر چہم بد را چیم نیکویت شہا مات و مستاصل کند تعمیل جہر ہر کو آپ ہی کی چہم فوب اے ہارشاہ ماج اور از کا برکدہ کرتی ہے وی ایسی بل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلکہ آپ کی چہم ہے کہائیں کہتی ہیں وو چہم بد کو چہم فوب کر وی چہم شہر برچیئم باز ول ز وست چیئم بازش سخت باہمت شدہ چہم علی نے اور کی کارش سخت باہمت شدہ جہر شم علی نے باز تل ہمت کہ یا بید از نظر می کلیرد باز شہ جز شی بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات باہمت شدہ شہر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شدر سیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف شد صفیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف بند دون کی آواد پرائی دیں یا در مرج دیں برید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وال سلام سلم و پیغام                        | چول بدیدم لطف و اکرام ترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دافع ہر چہم بد از پیش و پس چشمہائے پرخمار تست و ہر چہم بد کا فیصل کند تعمیل جہر چہم بد را چیم نیکویت شہا مات و مستاصل کند تعمیل جہر ہر کو آپ ہی کی چہم فوب اے ہارشاہ ماج اور از کا برکدہ کرتی ہے وی ایسی بل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلکہ آپ کی چہم ہے کہائیں کہتی ہیں وو چہم بد کو چہم فوب کر وی چہم شہر برچیئم باز ول ز وست چیئم بازش سخت باہمت شدہ چہم علی نے اور کی کارش سخت باہمت شدہ جہر شم علی نے باز تل ہمت کہ یا بید از نظر می کلیرد باز شہ جز شی بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات باہمت شدہ شہر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شدر سیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف شد صفیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف بند دون کی آواد پرائی دیں یا در مرج دیں برید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اور آپ کے سلام صلح اور پیام                 | جب میں نے آپ کے الطف و اگرام کو دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دافع ہر چہم بد از پیش و پس چشمہائے پرخمار تست و ہر چہم بد کا فیصل کند تعمیل جہر چہم بد را چیم نیکویت شہا مات و مستاصل کند تعمیل جہر ہر کو آپ ہی کی چہم فوب اے ہارشاہ ماج اور از کا برکدہ کرتی ہے وی ایسی بل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلل ز پہشمت کیمیا ہامی رسد چیئم بد را چیئم نیکو می بلکہ آپ کی چہم ہے کہائیں کہتی ہیں وو چہم بد کو چہم فوب کر وی چہم شہر برچیئم باز ول ز وست چیئم بازش سخت باہمت شدہ چہم علی نے اور کی کارش سخت باہمت شدہ جہر شم علی نے باز تل ہمت کہ یا بید از نظر می کلیرد باز شہ جز شی بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات ہاہت بال کی کہم نیات باہمت شدہ شہر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شدر سیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف شد صفیر باز جال در مرج دیں نعر بائے لااحب الاف بند دون کی آواد پرائی دیں یا در مرج دیں برید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | در سپندم نیز چیثم بدر                       | من سیند از چیثم بد کردم پدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بل ز پشمت کیمیا ہای رسد چشم بد را چشم نیکو می اللہ آپ کی چشم ہے کیمایں پھی بی وو چشم بد کو چشم خوب کر دی چشم شہ برچشم بازش سخت باہمت شد بہت میں ہو تار کی چشم بازش سخت باہمت شد بہت کا باز تاب کی چشم پر اثر کیا ان شاہ کے باز کی چشم نہایت باہت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یان کا میں کار شہ برز شی کیاں شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر جیہ بلکہ وہ شاہاد معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر بیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف شد صفیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سپند میں بھی مجھ کو چٹم بد لگ               | تو میں نے چھم بد کے سبب اسپند کو نکالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بل ز پشمت کیمیا ہای رسد چشم بد را چشم نیکو می اللہ آپ کی چشم ہے کیمایں پھی بی وو چشم بد کو چشم خوب کر دی چشم شہ برچشم بازش سخت باہمت شد بہت میں ہو تار کی چشم بازش سخت باہمت شد بہت کا باز تاب کی چشم پر اثر کیا ان شاہ کے باز کی چشم نہایت باہت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یان کا میں کار شہ برز شی کیاں شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر جیہ بلکہ وہ شاہاد معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر بیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف شد صفیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چشمهائے برخمار تست و ب                      | دافع هر چیثم بد از پیش و پس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بل ز پشمت کیمیا ہای رسد چشم بد را چشم نیکو می اللہ آپ کی چشم ہے کیمیا ہای رسد چشم بر چشم خوب کر دیج چشم شہ برچشم بازش سخت باہمت شد عشم شہ برچشم باز قلب کی چشم پر اثر کیا ان شاہ کے باز کی چشم نہایت باہت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یان بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یان کا کان شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چپہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چپہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر یہ بلکہ دہ شاہاد سنوی آپ کا شکار تست وہم صیرش شیر کیا چی ہے بلکہ دہ شاہاد سنوی از کا شکار بست وہم صیرش شیر کیا چی ہے بلکہ دہ شاہاد سنوی از کا شکار بست وہم صیرش شیر کیا چی ہے بلکہ دہ شاہاد سنوی از کا شکار بست وہم صیرش شیر کیا چی ہے بلکہ دہ شاہاد سنوی از کا طاک بیاد میں کان بیک کان بیک کان بیک کی ادا کی بیک کان بیک کی کان بیک کان کان کی کیک کان بیک کان بیک کان کان کان کان کیک کان کان کان کیک کان کان کان کیک کان کان کان کان کان کی کان کان کان کان کیش کی کی کان کان کان کان کان کان کی کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آپ کی پرخمار آتکھیں ہیں اور                 | ہر چھ بد کی دافع پیچے سے اور آگے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بل ز پشمت کیمیا ہای رسد چشم بد را چشم نیکو می اللہ آپ کی چشم ہے کیمایں پھی بی وو چشم بد کو چشم خوب کر دی چشم شہ برچشم بازش سخت باہمت شد بہت میں ہو تار کی چشم بازش سخت باہمت شد بہت کا باز تاب کی چشم پر اثر کیا ان شاہ کے باز کی چشم نہایت باہت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یان کا میں کار شہ برز شی کیاں شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر جیہ بلکہ وہ شاہاد معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر بیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف شد صفیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مات و متاصل کند نغم ال                      | چیثم بد را چیثم نیکویت شها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شاہ نے باز کا چشم نہایت باہمت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یاں کا کہ کہ نایا کہ کہ این کا کہ خیر نے کی کو نیر شیر چہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر چہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر یا چے بلہ دہ شاہانہ معوی آپ کا شار ہی ہادر آپ ای کے سیر شیر سیار باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف باز دول را کز پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عاجز اور از بخ برکندہ کرتی ہے وہی انجھی روا | چشم بد کو آپ ہی کی چشم خوب اے بادشاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شای نے باز کا چشم نہایت باہمت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یاں تک کو نیر میں تک کو نیر شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر کیا چیز ہے بلکہ دہ شاہانہ معوی آپ کا شار بھی ہادر آپ ای کے سید شیر سیار جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف باز دول را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چیثم بد را چیثم نیکو می                     | بل ز چشمت کیمیا بامی رسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شہ برچشم باز دل ز دست چشم بازش سخت باہمت شدہ چشم شای نے باز کا چشم نہایت باہمت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یاں تک کو نیر میں تک کو نیر شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر کیا چیز ہے بلکہ دہ شاہانہ معوی آپ کا شار بھی ہادر آپ ای کے سید شیر سیار جال در مرج دیں نعرہائے لااحب اللف باز دول را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کر پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وہ چٹم بر کو چٹم خوب کر دیتی                | بلکہ آپ کی چٹم ہے کیمیائیں پپنچتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| چشم خابی نے باز قلب کی چشم پر اثر کیا اس خابہ کے باز کی چشم نہایت باہمت تاز بس ہمت کہ یا بید از نظر می گلیرد باز شہ جز شیر یہاں تک کہ نایت ہوئاں نے نظرے پائے ہے باز خابی بجر شیر شیر چیہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر کیا چر ہے بلہ وہ خابباز معنوی آپ کا شکار تست وہم صیرش شیر کیا چر ہے بلہ وہ خابباز معنو آپ کا شکار تست وہم صیرش شیر کیا چر ہے بلہ وہ خابباز معنو آپ کا شکار بھی ہے اور آپ اس کے سید شد صفیر باز جال در مرج دیں نعر ہائے لا احب اللاف باز روئ کی آداد چراگاہ دین میں لااجب واللہ ناز دل را کر گئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کر گئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل را کر گئے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چیثم بازش سخت باهمت ش <i>د</i> سه           | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تازبس ہمت کہ یا بید از نظر می نگیرد باز شہ جز شیر یہاں کدکھایت مت کے بودان نظرے بائے ہو بازشاہ بخر شر ر کے کی کو نیم شیر چہ کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیدش شیر کیا چیز ہے بکہ دہ شاہان معنوی آپ کا شکار تست وہم صیدش شیر کیا چیز ہے بکہ دہ شاہان معنوی آپ کا شکار بھی ہے اور آپ اس کے سید شدصفیر باز جال در مرج دیں نعربائے لااحب اللاف بند رون کی آواز چاگا، دین میں لااج الانس کے نوے باز دل راکز کے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل راکز کے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے باز دل راکز کے تو می پرید از عطای بیجدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | چشم شاہی نے باز قلب کی چشم پر اثر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شیر چه کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر کیا چیز ہے بلکہ دو شاہباز معنوی آپ کا شکار تست وہم صیرش شیر کیا چیز ہے بلکہ دو شاہباز معنوی آپ کا شکار ہی ہے اور آپ ای کے صید شدصفیر باز جال ور مرج دیں نعربائے لااحب اللف باز روح کی آواز چاگاہ دین میں لااحب واقلین کے نعرب باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | می نگیرد باز شه جز شیر                      | 10 Mars 100 |
| شیر چه کال شہباز معنوی ہم شکار تست وہم صیرش شیر کیا چیز ہے بلکہ دو شاہباز معنوی آپ کا شکار تست وہم صیرش شیر کیا چیز ہے بلکہ دو شاہباز معنوی آپ کا شکار ہی ہے اور آپ ای کے صید شدصفیر باز جال ور مرج دیں نعربائے لااحب اللف باز روح کی آواز چاگاہ دین میں لااحب واقلین کے نعرب باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کز پئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بازشاہی بجز شیر ز کے کسی کو نہیں            | یہاں تک کہ غایت ہمت کے سب جو کداس نے نظر سے یائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شد صفیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب الاف اور مرج دیں میں لااحب لاقالین کے نعرے اللہ دین میں لااحب لاقالین کے نعرے باز دل را کزیے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کزیے تو می پرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ہم شکار تست وہم صیرش تو                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شد صفیر باز جال در مرج دیں نعرہائے لااحب الاف اور مرج دیں میں لااحب لاقالین کے نعرے اللہ دین میں لااحب لاقالین کے نعرے باز دل را کزیے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے باز دل را کزیے تو می پرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آپ کا شکار بھی ہے اور آپ اس کے صید بھی      | شیر کیا چیز ہے بلکہ وہ شاہباز معنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باز دل را کز ئے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعربائے لااحب الافلیہ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باز دل را کز نے تو می پرید از عطای بیحدت چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لااحب الآفلين كے نعرے                       | باز روح کی آواز چراگاه دین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باز قلب کو جو کہ آپ کے لئے اڑ رہا تھا آپ کے عطائے غیرمحدود ہے ایک بینا آگھہ وص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | از عطای بیحدت چشمے رسا                      | باز دل را کز نے تو می پرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آپ کے عطائے غیر محدود سے ایک بینا آگھ وصول  | باز قلب کو جو کہ آپ کے لئے اڑ رہا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ••• A second of the second of | ہر سے را قسمتے آمد مشا                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بنی نے قوت شامداور کان نے آپ کی طرف سے قوت سامعہ حاصل کی ہر حس کا حصہ مشہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حاصل کی ہر حس کا حصہ مشہور                  | بنی نے قوت شامہ اور کان نے آپ کی طرف سے قوت سامعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہر جسے راچوں دہی رہ سوی غیب نبود آ ل حس را فتور مرگ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تو اس حس کو ضعف موت ادر بڑھایے کا نہیں      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ÷ ~ ~ /             | 5 (1)                         |
|---------------------|-------------------------------|
| برحسها كندآل حس سهي | مالک الملکی بحس چیزے دہی تاکہ |

جہد کن تا حس تو بالا رود تاکہ کارے حس ازاں بالا شود تو کوش کر تاکہ تیری حس بالا کی طرف جاوے تاکہ ص کا فعل اس کے سبب بالا ہو جاوے

فیب سے عالم شہادت میں اضطراراً وتکویناً متوجہ ہونے کامضمون تھاا باس کی مناسبت سےاینے اختیاراً وقصداً عالم شہادات میں متوجہ ہونے کا بعنی مقتضیات غضب وشہوات میں مبتلا ہو جانے کا جو کہ اکثر اہل غفلت کی حالت ہے مضمون ہے گواس کے ساتھ مبعاً اظہار عجز واستجلاب ترحم کے لئے کہیں کہیں توجہ اضطراری مذکور کا بھی ذکر ہے لیکن مقصوداً توجہ اختیاری ہی مذکور ہےاوراس کوبطریق مناجات والتجا بجناب حق سبحانہ وتعالیٰ ذکر کیاہے جس کا حاصل استدعاہے اس بلیہ ہے نجات وخلاصی کی اورطلب ہےعنایت واصطلاح کی اور بیان ہےاس عنایت وکرم کے بعض آ ٹاروخواص کالیکن حسب عادت ایک آ دھ جگہ غلبه حال میں کلام متانہ بھی ہو گیا ہے جس میں بعض عنوانات وتعبیرات ظاہر کے خلاف اورمختاج تاویل ہیں بیخلاصہ ہےان سباشعارکا پس کہتے ہیں کہ میں نے جواویر کہاہے کہ خیالات نحسہ ومصرہ کو جو کہ عالم غیب سےاضطراراً آئے ہیں تدارک کی تدبيرطاعات بدنيه وماليه سے کرواوراس کی غوائل میں قصداً واختیاراً مت پھنس جاوُ کہان کے مقتصناء پڑمل مت کرنے لکواس طرح ہے کہ شہوات وغضب میں مبتلار ہوجاؤ سوگومیں نے اس کی تدبیر کرنے کوکہا ہے کیکن اصل توبیہ ہے کہاس تدبیر کا ناقع و موثر ہونا بھی حق تعالیٰ ہی کے فضل وتو فیق برموقو ف ہے اس کئے اس کی درگاہ میں مناجات کرتا ہوں کہ وہ ان بلیات سے نجات بخشے وہ مناجات واسترحام یہ ہے )ہم اس(تدارک مذکور) کے لئے کیاچیز ہیں(یعنیٰ ہماری تدبیر کیا کافی ہے)اے میرے(حقیقی)بادشاہ آ پ توجہ فرمائے (اور)میرے طالع کو باا قبال کردیجئے (یعنی حالات نحسہ مذکورہ کی تبدیل کردیجئے) اور(ان کوا کب خیالات نحسه کو)ایک گردش دیجئے (جس ہے وہ سعد ہوجاویں گے آ گے بلفظ دیگراس کی تفسیر ہے یعنی میری) روح کوروشن کیجئے انوار ماہ ( ذکر وطاعات وحسنات ) ہے کیونکہ وہ جان( یعنی روخ )صدمہذنب ہے( کہایک نقطہ ہے منجملہ دولقطوں کے جس میں آفتاب کے آجانے ہے اس کو کسوف ہوجا تا ہے جس کی تحقیق عشر ثالث کے شروع میں بذیل شعر کز ذنب پر ہیز کن الحج گزری ہےمراداس سے ظلمت ہےسیئات وغفلت کی تعنی اس ظلمت غفلت ومعصیت ہے ) ساہ ہوگئی ہےروح کواس نور ماہ ہے مستعل بیجئے کیونکہ میری روح سیاہ ہوگئی ہےصدمہ تپ (شہوت وغضب) ہے(شہوت وغضب میں حرارت طبعیہ ہونے سے اس کوتپ ہے تشبیہ دینانہایت مناسب ہے ) خیال اور وہم اور ظن ( ان تصورات نحسہ مصرہ مفضی الی المعاصی ) ہے اس (روح) کو چھڑا دیجئے (اور) جاہ اور جوررس (یعنی اعمال مصنرہ مفضی الی الہلاک والبوار ) ہے اس کو حچیژاد پیچئے (اوراحوال مبعد ہ عن الحق دو ہی ہیں علوم مصرہ واعمال مصرہ دونوں سے نجات طلب کی گئی) تا کہ آپ کی دلداری خوب ہےا یک دل (بعنی میرادل) پر پیدا کر لے(اور) آب وگل (بعنی تعلقات مذمومه عالم شهادت) ہےاڑ جاوے (اور جلدی ہےنکل جاوے دلے کی تنگیر تحقیر کے لئے ہے بغرض ترحم کے )اے میری مصرروح کےعزیز (بادشاہ میری) دشگیری کیجئے (اور )اینے اس قیدی کاعذرقبول کیجئے (عزیز کااطلاق مصر کے دزیر و بادشاہ دونوں پر آتا ہے یہاں بادشاہ مراد ہےروح

\*\* Méditadéstadéstat کو پوسف علیہالسلام سےتشبیہ دی بوجہ زنداں میں گرفتار ہونے کےاور چونکہان کوشاہ مصر نے چھوڑا تھااس لئے حق تعالٰی کو عز بز ہے تشبیہ دی یعنی میں زندان غضب وشہوت میں مبتلا ہوں مجھ کوخلاصی دیجئے )اے عز بزمصر جو کہ درست عہد ہیں ( کما قال تعالی و من او فی بعهده من الله ) پوسف مظلوم آپ کے زندان میں ہے(پیاضافتہ ملکیہ ہےاور پیہ مطلب کہ آپ نے پھنسادیااس کوتو پیاندرست میں قطع کر دیااشارہ اس طرف ہے کہ آپ کی طرف سے تو وفا ہی وفا ہے بیسب جفامیری طرف ہے ہاورمظلوم اس لئے کہا کیفس شیطان نے روح پرتعدی کررکھی ہےآ گےای مضمون کاایک عنوان مختاج تاویل ہو گیا ہے بعنی )اس (پوسف) کے خلاصی کے لئے ایک خواب دیکھ کیجئے جلدی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو( مرادتوجہ ہی جوسب ہوجاوےخلاصی کا جبیبا شاہ مصرکا خواب بواسط تعبیر پوسف علیہالسلام کےان کی خلاصی کا سبب ہو گیا تھااوروہ تاویل یہی تشبیہ ہےاورتشبیہ بھی من کل الوجوہ نہیں کہ سب اجزاءمشبہ یہ کے مقابل مشبہ میں بھی اتنے بي امور بول ـ من رويته للمنام و طلب تعبيره ثم ذكر احد الفتيين له ثم تعبير يوسف نحو ذلك كما هو ظاهر اور الله يحب المحسنين مين وضع مظهر موضع مضمر بمطلب بيكة آب مجه يرتوجه فرماي كيونكة آياتوابل احمان كودوست ركھتے ہيں تو خود كيوں نهاحمان فرماويں گے۔ لاتظهر باحسن من هذا الوجه لهذا الكلام ابلفظ خواہے ہبیں کی مناسبت سے بعض اجزاءخواب کے مناسب عنوان سے عرض حاجت کرنے لگے کہ روح کی ایسی حالت ہوگئی ہے کہ)سات گاےلاغر برضرراس(روح) کےسات گائے فریہ کو کھارہی ہیں(اور) سات خوشہ خشک اور زشت اور ناپسند اس کے تازہ خوشوں کو چررہے ہیں ( مرادیہ کہاس کے احوال سیئہ اس کے احوال حسنہ کوضرر پہنچارہے ہیں اوراس شعر کی تمہید میں جومیں نے تقریر کی ہےاس ہے بیاشکال جاتار ہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مصر سے تشبیہ دی تواللہ تعالیٰ میں اس کا تحقق ب معنے ہے وجد دفع ظاہر ہے کہ مقصود تشبیه من کل الوجوہ نہیں ہے بھن مناسبت لفظیه مقام سے یہ بھی ایک تعبیر ہے مقصود کی اسی طرح الیمی ہی مناسبت سے شعرآ ئندہ کا بھی عنوان ہے یعنی )اے بادشاہ اس (پوسف روح ) کے مصر سے قحط ظاہر ہوا ہے ماںاے بادشاہاس( قحط) کوجائز ندر کھئے (اس کی تدبیر کیجئے مطلب یہ کہ مجھ میں غلیہ غفلت ومعصیت سے وداعی ( طاعت و ذکر کے ضعیف مصمحل ہوگئے ہیں آپ ان کو تقویت دیجئے ) میں (مثل) یوسف(کے ) ہوں آپ کے جبس میں اے بادشاہ ایک نشان بھیج دیجئے (جیسے سلاطین سند حکم استخلاص کے لئے ایسا کرتے ہیں مرادیہاں صرف بیہ ہے کہاں کاحکم کردیجئے ) ماںعورتوں کے مکر ہے مجھ کو چھڑا دیجئے ( مراداس ہے مکا پدوشہوات نفس ہیں جوسب ہو گئے غفلت ومعصیت میں مقید ہو حانے کا آ گےاس شہوت نفس معبر بکید زن کی تسبب کی ایک صورت ایک لطیفہ کے طور پرفر ماتے ہیں کہ ) عرش کی جانب سے (بعنی عالم علوی وعالم ارواح کی حانب ہے ) کہوہ میرامسکن تھا مجھ کو مال کی شہوت نے (عالم سفلی میں ) گرادیا کہ اترو( بعنی ماں کا جماع جومسبب ہے شہوت ہے اس کا سبب ہو گیا جنانچہ ظاہر ہے کہ جماع سے طلوق حمل کا ہوا پھراس سے روح کا تعلق ہوا مطلب یہ کہشہوت نفس مجھ کود وطرح ضرررساں ہوئی ایک تو مباشر ۃ کہ خودمعاصی وشہوات مذمومہ میں مبتلا ہوااور دوسرے تسبباً کہ ماں باپکوشہوت ہوئی اس ہے باہم صحبت ہوئی اس سے میری روح میرے بدن سے متعلق ہوئی پھر میں اپنے ہاتھوں مبتلا ہواتو وہ شہوت گومما سے تھی مگر بوسا نظر میں اس ہے متضر ہوا گواپنی سوءاختیار ہی ہے ہواتو شہوت کا ایک امرخطرنا ک ہونا تواس سے ثابت ہوااور ظاہر ہے کہاس کو دستان زناں کی تائید میں لا نالفظالطیفہ ہے کہ دیکھوعورتوں سے یہ نقصان مجھ کو ہوا اورمعنے بالکل محققانہ صنمون ہے جبیباا بھی تسبب ہے تو جیہ کی گئی آ گے بھی اسی لطیفہ کی صورت میں اس مضمون کی تمیم ہے کہ ؟

یس میںاس کمال تام (یعنی سکونت عالم علوی) ہے گر گیاایک پیرزال (یعنی مادر) کیفن (شبق ) ہے زندان رخم میں (جس کی تقریرادیر ہو چکی )روح کو (فن مذکور) عرش ہے ایک شکت (وویران ) مکان (عالم ) میں (فی انمنخب محطیم شکته ) لے آتا ہے لاجرم (بیمضمون سیجے ہے کہ)عورتوں کا کیعظیم ہوتا ہے (آگے ای مضمون کی تائید ہے اس عنوان ہے کہ)میرااول ہیٹو (بقسمن ہبوط آ دم علیہالسلام)اور آخری ہبوط (بواسط تعلق روح بحمل )عورت ہی ہے ہوا (اول و آخر کی آ گے تفسیر ہے لیعنی) جبکہ میں روح تھااور جبکہ میں بدن (ہو گیا) ہوں (ہبوط آ دم کے دفت جسد کا نہ ہونااور تعلق روح کے دفت بدن کا ہونا ظاہر ہےاشارہ ہےقصہ شہورہ کی طرف کہ آ دم علیہالسلام کوحضرت حواعلیہاالسلام نے گیہوں کھانے کا ایک تاویل ہے مشہورہ دیاادرگندم کھانا بھی ایک فرد ہے شہوت بطن کی جبیہا کہ شہوت مادرایک فرد ہے شہوت فرج کی ) پوسف (روح) کی بیزاری (اس کے ) ٹھوکر کھانے میں سن کیجئے ( یعنی وہ ٹھوکر کھا کریریشانی میں زاری کررہا ہےاور ) یااس یعقوب بیدل پررخم سیجئے ( يعقوب سے مرادمر شدوشنخ كذافي الحاشية من مرشدي كه جس طرح يعقوب عليه السلام مر في يوسف عليه السلام تصاشي طرح شیخ مربی مرید ہےاس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو تحص اپنی اصطلاح جا ہتا ہے جبیبا مولا نااس مقام پراس کی درخواست کر رہے ہیں خواص عباد بھی اس کے لئے دعاہمت کیا کرتے ہیں پس مطلب بیہوا کیا گرمیری درخواست بوجہ فقدان شرائط قابل قبول نہیں تواپنے خاص بندوں ہی کی دعا کی برکت سے میری اصلاح فر مادیجئے اوراس میں بیجھی تعلیم ہوجاوے کی کہ عبادت صالحین ہے بھی دعاکے لئے رجوع کرنا جا ہے اپنی دعاء پر تکیہ نہ کرے جیسے شروع اشعار میں اس کی تعلیم تھی کہ کوشش و تدبیر پر تکیہ نہ کرے بلکہالتجا بجناب حق سبحانہ بھی کرہے ) میں نالہ بھائیوں سے کروں یاعورتوں سے جنہوں نے مجھ کوآ دم علیہالسلام کی طرح جنت ہے باہر پھینک دیا( میر بے نزدیک اخوان میں بمشارکت حسد کے اشارہ ہےغوائل غضب کی طرف اور زنان میں جیسا کہاویر بیان ہو چکا ہےاشارہ ہےغوائل شہوت کی طرف مطلب یہ کہ میں اپنے شرشہوت وغضب دونوں سے نالاں ہوں اور فگندندم الخ کی وہی تقریر ہے جواول وآخر ہبوط من الخ کی شرح میں گزر چکی ہے ) میں اس لئے مثل خزاں کے یژمردہ ہور ہاہوں کہ بہشت وصل (وقرب) ہے (جہاں بے حدفوا کہ ذکر وطاعات وسرور روح کے تھے اور ابتلاء کے لئے و مال دواعی شہوت وغیرہ کی بھی تھی میں نے براہ نادانی اس جنت میں ) گیہوں (جو کہ تیجرہ منہی عنہا تھا) کھالیا (اس لئے مبعود ہوکرافسردہ ہور ماہوں اور توبہ کر کے عود کرنا جا ہتا ہوں اس حالت مالوفہ کی طرف بہشت وصل کہا ہے دواعی طاعت کواوراس کے ساتھ دواعی معصیت کا بھی بجتمع ہونا ظاہر ہے اس کے بعد باقی تقریر ظاہر ہے یہاں تک طلب تھی ترحم کی اپنے فضائح و مفاسد کے اظہار کے ساتھ آ گے استحلاب ہے عنایت کا حضرت حق کے مدائح ومحامداوراس عنایت کے خواص وآ ثار کے بیان کے ساتھ کہادب دعا کا یہی ہے کہاپنی نااہلی اور حضرت حق کے کمالات عرض کرنے پس کہتے ہیں کہ ) جب میں نے آپ کے لطف واکرام کو دیکھا (جس کا ہر وقت مشاہدہ ہوتا ہے) اور آپ کے سلام صلح (وعدہ قبول توبہ) اور پیام (دعوت الی دارالسلام ) کو( دیکھا جس کا مقتضایہ تھااور یہی واقع بھی ہوا کہ عدو مبین یعنی شیطان تعین کوحسد ہواوروہ اضرار واغواء کے دریے موكما قال تعالى نا قلامنه لما امر بالسجود ثم ابي حسداو كبراً فقال ارايتك هذاالذي كرمت على لئن اخرتن الی یوم القیمة لاحتنكن ذریته الاقلیلا پس اس كرفع كے لئے میں نے تدبیراوركوشش كى جس كوآ گے ایک خاص عنوان ہے تعبیر کرتے ہیں کہ جب میں نے پیلطف دیکھا) تو میں نے چشم بد کے سبب اسپند کو نکالا ( کہاس سے چشم بدکو دفع کروں گا جیسا بعض میں متعارف تھا کہاس غرض کے لئے اسپند جلاتے تھے یہ ماخذ ہےاس کنایہ کالیکن اس) سپند

(جلانے) میں بھی مجھ کوچشم بدلگ گئی ( چیثم بدای حسد وقصداغواا بلیس کوکہااوراس سے بیجنے کی تدابیر کرنے کوسپند سوختن کہا پھران تدابیر میں بھی خلل ڈالنے کوجیسا کہ شیطان کا طریقہ مشمرہ ہے کہان میں بھی طرح طرح کے علمی وقملی غلطیوں میں مبتلا کر دیتا ہے چتم بدرسیدن در پسند ہے تعبیر کیا مطلب بیہوا کہ بل اہتمام تدبیرتواس کا تختہ مثق ہوں ہی بڑی مصیبت بیہ ہے کہ بعداہتمام تدبیر بھی اس کے پنجہ میں گرفتار ہوں جب بیجالت ہےتو بس اصلی تدبیر آپ کی حفاظت وعنایت ہے آ گےاسی کم کہتے ہیں کہ)ہرچشم بدکی دافع پیچھے ہےاورآ گے ہے(یعنی جس طرف ہے بھی چشم بدکو) آ پ کی پرخمارآ تکھیں ہیںاوربس ( مراد چشمہائے برخمار سے عنایت محبوبانہ ہے آ گے بھی اس کی خاصیت کا بیان ہے کہ ) چیثم بدکو آ ہے ہی کی چیثم خواب اے بادشاہ عاجزاوراز بیخ برکندہ کرتی ہے(اوراس کی )وہی انجھی دوا( یعنی موژ حقیقی ) ہے( نہ کہ سیند تدبیر یعنی وہ علت هیقہ یہ بیس مگر بوجہ ماموریہ ہونے کےاس کا کرنا بھی عبادت ضروریہ ہےاورا کثر اسی پروہ علت حقیقی بھی متوجہ ہوجاتی ہے آ گےاس خاصیت ندکورہ کے بیان میں ترقی کرتے ہیں یعنی آ پ کی چٹم واقع تو کیوں نہ ہوتی ) بلکہ(واقع سے بڑھ کرہے وہ بیر کہ) آ پ کی چٹم ہے کیمیا ئیں چہنچتی ہیں(یعنی)وہ چشم بدکوچشم خوب کردیتی ہے( یقفیرے کیمیا کی جس کی خاصیت تبدیل خواص ہے مرا اس سے پیہے کیا بی خواص عبادت کی نظر وتوجہ میں یہ خاصیت رکھ دیتے ہیں کیان کے کل عنایت پرچیتم بدابلیسی اثر نہیں کرتی بَلَمُه برطرح محفوظ رَبِّتِ بیں۔ قال تعالیٰ انہ لیس لہ سلطان علی الذین امنوا و علی ربھم یتو کلون و نقل تعالىٰ عنه لاغوينهم اجمعين الاعبادك منهم المخلصين اوربيظاهر ب كمايمان اورتوكل اوراخلاص بيسب برکت صحبت انبیاء یامن صحب الانبیاء ولو بوسائط کی ہے پس بیکم مذکور سیحے ہو گیااوراس میں اشارہ ہوسکتا ہے اس طرف كه تدبير ودعا كے ساتھ صحبت مقبولين كالبھى اہتمام ركھے كدان كى طرف رجوع كرنا يہ بين رجوع الے الحق ہے كيونكه وہ بادي الي الحق مين قال تعالى أن اللذين يبايعو ننك أنها يبايعون الله الأبداوراس شعر مين تو خواص عبادكي نظركي وه خاصيت مذکورتھی جو باعتبار تاثیر فی الغیر بعنی المستفید ہے کہ دوسروں سے چشم بدکی دافع ہو جاتی ہے جبیباذ کر کیا گیا آ گے اس کی وہ خاصیت مذکورے جواس میں فی نفسہ ہے یعنی باعتبارمستفید کے نہیں اور یہ مطلب نہیں کہاس کا اپنے کسی غیر ہے تعلق نہیں کیونکہ نظر کے لئے کسی منظورالیہ کے ساتھ متعلق ہونا ضروری ہے پس فرماتے ہیں کہ ) چیتم شاہی نے باز قلب کی چیتم پراثر کیا اس سے )اس شاہ کے باز کی چیٹم نہایت باہمت ہوگئی یہاں تک کہ غایت ہمت کے سبب جو کہاس نے نظر ( شاہی ) سے مائی ہے بازشاہی بجزشیرنر کے کسی کونہیں پکڑتا (بعنی ادنی درجہ کے جانوروں کونہیں پکڑتا مراداس ہے بیہ ہے کہ وہ عالم شہادت ی طرف التفات نہیں کرتا بلکہ عالم غیب کی طرف متوجہ رہتا ہے جنانچہ اہل اللّٰہ کی بیرحالت ظاہر ہے آ گےاورتر قی ہے کہ ) شیر کیا چیز ہے بلکہوہ شاہبازمعنوی (بعنی صاحب معنے وباطن ) آ پ کا شکاربھی ہےاورآ پ اس کےصیدبھی ہیں ( مطلب تر قی کا یہ ہوا کہ وہ عالم غیب کی طرف بھی التفات بالذات نہیں کرتا بلکہ صرف آ پ ہی کی طرف کرتا ہے چنانچہ یہ بھی ظاہر ہے مگر کچھ غلبہ حال کچھ مشاکلیۃ شکارتست کی اس کی تصحیح کی تو جیہ ہے اوران دونوں حکموں میں تعارض نہ سمجھا جاوے عالم غیب کی طرف التفات کاا ثبات بمقابلیدد نیا کے ہےاوراس کی طرف التفات کی نفی بمقابلہ حق تعالیٰ کے ہےاورمجموع شکارتست اور صيرش توئي كاحاصل يحبهم و يحبونه ہے آ گے شعر مذكور يرتفريع ہے كه) بازروح كى آ داز چرا گاہ (يعني شكارگاہ) دين میں لااحب الآفلین کے نعرے ہیں (اور آفلیں سے مرادکل ممکنات پس وہی مضمون حاصل ہو گیاشیر چوالخ آ کے بھی اس بازشاہی یعنی جانبازالہی کے بقیہافعال واوصاف ہیں کہ ) بازقلب کوجو کہ آپ کے لئے اڑر ہاتھا( یعنی رضا ہےالہی کے لئے

مجاہدہ کررہاتھا) آپ کے عطامے غیرمحدود ہے (اس کو)ایک بینا آئکھ وصول ہوئی (بیعنی مشرف بہ بصیرت ومشاہدہ ہوااور آ نکھے کےعلاوہ اس کی ) بینی نے قوت شامہاور کان نے آپ کی طرف ہے قوت سامعہ حاصل کی (اوران حواس مذکورہ میں ے )ہر حس کا حصہ (مدرکات کا )مشہور (اورمعلوم ) ہے ( کہ باصرہ کے مثلاً مدرکات الگ ہیں اور سامعہ کے الگ پس اہل الله کوجو باصره عطا ہوتا ہے اس سے وہ مصرات حقیقت کود مکھتے ہیں اور جوسا معہ عطا ہوتا ہے اس سے وہ مسموعات حقیقت کو سنتے ہیں و علے ہذااور مراداس باصرہ وسامعہ ہے جس کا یہاں ذکر ہے وہ ہے جواس حدیث میں مذکور ہے۔ کنت بصوہ الذي يبصوبه و سمعه الذي يسمع به اى طرح دوسرة وي فاعله مثل يدورجل كي نسبت فرمايا ب حاصل به كهاييا تحف مبصر کمحق وبالحق اور سامع تلحق و بالحق ہوجا تا ہے جس کوفانی فی الحق و باتی بالحق کہا جا تا ہے چنانچی آ گے بطور تفریع کے اس بقاء کا ذکر ہے بعنی ) جس حس کو بھی جب آپ غیب کی طرف راہ دے دیتے ہیں ( یعنی عالم حقائق سے اس کا تعلق ہوجا تا ہے جس کااویرذ کرتھا) تو (پھر)اس حس کوضعف موت اور بڑھا ہے کا (لاحق) نہیں ہوتا (بوجہاس کے کہوہ باقی ببقاء حق ہوجا تا باور كونفس بقاء مين محرومين بهي شريك بين مكروه بقاء بلاك يجهي بدرت بكما قال تعالى الايموت فيها والايحير وقال تعالیٰ و یاتیہ الموت من کل مکان و ما هو بمیت اس لئے اس کومعتدیة قرار نہیں دیااور عارف واصل کے چونکہ سب افعال طبعًا مرضی حق ہوجاتے ہیں اور یہی معنی ہیں بقاء بالحق کے اس لئے وہ بقاء جوحیوۃ طیبہ کے ساتھ ہومعتذبہ قرار دیا گیا آ گےاس حس کی تفصیل کی دوسرے حواس پرتصریح ہےا گرچہ ماقبل ہے بھی مفہوم ہے پس کہتے ہیں کہ) آپ مالک الملک میں جس کوالی چزیعنی الی خاصیت دے دیتے ہیں تا کہ اور (لوگوں کے) حسوں پر وہ حس بادشاہی کرے (جیسا اوپر ابصار للحق و بالحق و سمع كذالك كابيان موجكايها ل مناجات فتم مولى اخير شعر مين مضمون بالا يرتفريع كيطور برارشاد کی طرف انتقال ہے گویاا یک قشم کاعود ہے مضمون سابق علےالمناجات کی طرف کہ وہاں ترغیب تھی مختصیل بصیرت تصحیح نظر کی مثلاً اس شعر میں فکر ہارااختر ان چرخ داں الح اور اس کے اوپراس شعر میں نیک بنگر الح جبیبا دونوں کی شرح میں اس کا بیان بھی ہواہے پس اس قسم کامضمون آئندہ کے شعر میں ہے کہ جب تک احساس وادراک کے مراتب حلمیا اوپراشعار مناجات میں معلوم ہو گئے تو) کوشش کرتا کہ تیری حس بالا کی طرف جاوے تا کہ (اس)حس کافعل اس (بالا جانے ) کے سبب بالا ہوجاوے (بالا کی طرف جانا اور تعل کا بالا ہوناسب اوپر کے اشعارے واضح ہو چکاہے )۔

فائدہ: آگاسی مضمون پرکے میں ترقی ہوجانا نافع ہوتا ہے حکایت لاتے ہیں سلطان محمود کی اور راہ میں چوروں کے ملنے کی اور ہر پورے اپنے اپنے کمال بیان کرنے کی اور پھر چوری کرنے اور پکڑے جانے کی اور سلطان کے روبرو پیش ہونے کی اس چور کے مس کے نافع ہونے کی جواحساس میں اوروں سے بڑھا ہوا تھا کہ شب تاریک میں دیکھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا تھا جس نے سلطان کو پہچا نا اور اس کے بعض اوصاف کو جتلا یا اور سب کور ہائی ہوگئ چنا نچاس قصہ کے اخیر میں اس کی بھی تصریح ہے کہ اس کی حس کو دوسرے واس پر فضیلت تھی ان اشعار میں۔

آں ہنر ہا گردن مارابہ بست الخ اور جز ہماں خاصیت آں خوش حواس الخ اور اس کی تصریح ہے کہ وہ فضیلت نافع بھی ہوئی اس شعر میں۔

شاہ را شرم آمد اززوے روز بار کہ بشب بر روئے شہ بودش نظار اوراس کے حس کا بڑھا ہواہ ہوگا ہوگی ہوئی ہو

فائدہ: یہاں عشر سادس ضم کر دیا گیا گو یہاں پرختم کردینے سے اس عشر کامتن اپ دوسابق عشروں کے متن سے تخیینا بقد رعشر العشر کم ہے لیکن اس سے آگے بڑھنے میں چونکہ سلطان محمود کا قصہ پورا ہونے کے بل کوئی سرخی نہ تھی کم از کم وہاں تک پہنچنا ضرور ہوتا اور اول و دہاں تک بھی زیادہ بڑھ جاتا پھر وہاں پہنچ کراس کے مصل موش و چغز کا تتمہ دکایت نہ کور ہے اس کا چھوڑ نا بھی گوارا نہ ہوتا اور اس کو لینے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا گیا ۔ اس لئے یہاں ہی ختم کرنا مناسب ہوا جیسے عشر ثالث بھی اس کے قریب مصلحت سے اتن ہی مقدار پرختم کر دیا گیا ۔ اور اتفاق سے بلاقصد عشر ثانی بھی اتن ہی مقدار کا ہے پس پی عشر سادس اپ دوسابق عشروں سے تو بقدر عشر العشر کے کم ہے اور ان دوسابق عشروں سے دوسابق عشروں کے متعد ہم مدار کا ہے پس پی عشروں سے تو متن کی کی کی مصلحت تھی اور اتفاق سے اس کی شرح اپنے ہم سابق عشروں سے دوسابق عشروں کے متعد ہم مقدار میں کم معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ صرف میہ ہے کہ مجھ کو میہ عشرا پنے سابق اعشار سے آسان معلوم ہوتا ہے ہم مقدار میں کم معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ صرف میہ ہے کہ مجھ کو میہ عشرا پنے سابق اعشار سے آسان معلوم ہوتا ہے ہم کر راہت دردل مراد بھی النے جو کہ سرخی رجوع بحکایت موش و پھڑ آئی میں ہے یہ عامش اور دیتی معلوم ہوتا ہے ہم کر راہت دردل مراد بھی النے جو کہ سرخی رجوع بحکایت موش و پھڑ آئی میں ہے یہ عامش اور دیتی معلوم ہوتا ہے ہم کر راہت دردل مراد بھی النے جو کہ سرخی رجوع بحکایت موش و پھڑ آئی میں ہے یہ عامش اور دیتی معلوم ہوتا ہے ہم کر راہت دردل مراد بھی النے جو کہ سرخی رجوع بحکایت موش و پھڑ آئی میں ہے یہ عامش اور دیتی معلوم ہوتا ہے ہم کر ایک میں طول ہوگیا ہے۔

فائده: \_موش و چغز کی حکایت اس عشر میں بوجہ مذکور

فائدہ:۔سابق بوری نہ ہوسکی کیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس تتمہ کا خلاصہ یہاں بھی نقل کر دیا جاوے تا کہ ناظرین کو بے لطفی نہ ہووہوھذا

آل سرشة عشق رشة می کشد بر امید وصل پخز بارشد چول غراب البین آمد ناگهال در شکار موش و بردش زال مکال چول برآمد بربوا موش از غراب منحب شد پخز نیز از قعر آب موش در منقار زاغ و پخز بم در بوا آویخته پا در رتم وقد کتب هذا العشر فی اسبوعین من آخر صفر ۱۳۳۳ه و یتلوه العشر السابع انشاء الله تعالی اتمه الله کباقی الاعشار بالخیر والبر کة واعانتی بفضله فی هذه الحرکة و صلے الله تعالیٰ علے خیر خلقه محمد و آله اولاو آخر او باطنا و ظاهراً و ماضیا و غابراً سلاماً متکاثراً متوافراً فقط

العشر السابع من شرح الدفتر السادس من المثنو ىللمولوى المعنوى افتتح فيهغرة ربيع الاول ١٣٣٣هـ

بِسَتُ عُرِللَّهِ التَّرَحَمُ لِنَالِتَّ الْتَحْمُ الْلَّهِ التَّرَحِمُ اللَّهِ التَّرَحِمُ اللَّهِ التَّرَحِمُ اللَّهِ التَّرَحِمُ اللَّهِ الْتَحْمُودُ مِيانَ ايشانَ افتاد كه حكايت شب و در دان كه شاه محمود ميان ايشان التان افتاد كه من نيز كياز شاام و برحال ايشان مطلع شدالخ

رات اور چوروں کا قصہ کہ سلطان محمودان میں پہنچ گیا کہ میں بھی تم میں کا

ایک ہوں اوران کی حالت سے باخبر ہوگیا

| باگروه قوم دزدان باز خورد                                | شب چو شه محمود برمی گشت فرد                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| رات کے چلنے والے گروہ دزد کے ساتھ ٹد بھیز ہو گئ          | شب کو جو سلطان محود تنها پھر رہا تھا              |
| گشت شدمن ہم کیے ام از شا                                 | یس بگفتندش کہ اے بوالوفا                          |
| بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم بی میں کا ایک ہوں            | پس چوروں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اے صاحب وفا    |
| تا بگوید ہر کیے فرہنگ خویش                               | آل کیے گفت اے گروہ مکرکیش                         |
| ہاں سب اپنے اپنے فن اور دانائی کو بیان کرو               | ایک نے کہا کہ اے گردہ کر کیش                      |
| کوچه دارد در جبلت از هنر                                 | تا بگوید با حریفال درسمر                          |
| کہ وہ جبلت میں کیا ہنر رکھتا ہے                          | تاکہ ۔ قوں سے افسانہ کوئی میں بیان کرے            |
| هست خاصیت مرا اندر دو گوش                                | آ ل کیے گفت اے گرہ فن فروش                        |
| میرے دونوں کانوں میں خاصیت ہے                            | ایک بولا کہ اے گروہ فن کے دعوے کرنے والے          |
| قوم گفتندش زدیناری دو دانگ                               | کہ بدانم سگ چہمی گوید ببانگ                       |
| جماعت نے اس کوکہا کہ تو دینار میں ہے دودا تگ کی برابر ہے | کہ میں جان لیتا ہوں کتا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے |
| جمله خاصیت مراحیثم اندرست                                | آ ں دگر گفت اے گروہ زر پرست                       |
| تمام ر خاصیت میری آگھ میں ہے                             | دوسرا بولا اے گروہ طالب زر                        |

interestates and a second

| 7          |
|------------|
| J.         |
|            |
| رآ         |
|            |
| ايک        |
| ,          |
| jl)        |
| ^          |
| <i>)</i> : |
| ور         |
| ~          |
| ?          |
| ير         |
| بو         |
| یر         |
| ?          |
| څ          |
| -          |
| 5          |
| 005        |
|            |
| ایک        |
|            |
|            |

| تا کمندش برد سوئے آسائش                       | •                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| یہاں تک کہ دہ کمند آپ کو آ سان کی طرف لے مگئ  | مثل احمر صلے اللہ علیہ وسلم کے کدان کی روح نے کمند ڈالی  |
| کہ کمندش بردسوئے بخت وتخت                     | ہمچو احمد کہ کمند انداخت سخت                             |
| کہ وہ کمند آپ کو تخت اور بخت کی طرف لے محق    | مثل احمر صلے اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے مضبوط کمند ڈالی  |
| آ ل زمن دال مارمیت اذ رمیت                    | گفت هش اے کمندانداز بیت                                  |
| اس کو میری طرف سے جانے مارمیت اذرمیت          | حق تعالی نے آپ سے فر مایا کہا ہے کمندانداز بیت المعور کے |
| مرترا خاصیت اندر چه بود                       | پس بپرسیدند زاں شہ کا ہے سند                             |
| تیری کس چیز میں خاصیت ہے                      | پھر سب نے ملطان سے پوچھا کہ اے متند                      |
| که ربانم مجرمال را از نقم                     | گفت در ریشم بود خاصیتم                                   |
| کہ میں مجرموں کو سزاؤں سے چھڑا دیتا ہوں       | سلطان نے کہا کہ میری خاصیت میری داڑھی میں ہے             |
| چول بحبنبد رکیش من ایشال ر هند                | مجرمال را چول بحبلا دال دهند                             |
| اگر میری دارهی بل جادے وہ چھوٹ جاویں          | جب مجرموں کو جلادوں کے حوالہ کر دیں                      |
| طے کنند آ ں قتل و آ ں تشویش را                | چول بحبنانم برحمت رکش را                                 |
| تو ختم کر دیں اس قتل اور تثویش کو             | جب میں ترحم سے داؤهی کو بلا دول                          |
| کہ خلاص روز محسنتہا شوی                       | قوم گفتندش کہ قطب ما توئی                                |
| چونکہ یوم مشقت کا سبب خلاصی تو ہی ہے          | قوم نے اس سے کہا کہ بس قطب مارا تو بی ہے                 |
| سوی قصر آل شه میمول شدند                      | بعد ازال جمله بهم بیروں شدند                             |
| اور اس بادشاہ مبارک کے قصر کی طرف چلے         | اس کے بعد سب جع ہو کر باہر چلے                           |
| گفت می گوید که سلطان با شاست                  | چوں سکے با نگے برزداز دست راست                           |
| کہا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ سلطان تہارے ہمراہ ہے | ایک کتے نے جو دائے ہاتھ کی طرف سے ایک آواز کی            |
| گفت این هست از وثاق بیوه                      | خاک بو کرد آن دگر از ربوهٔ                               |
| کہا کہ یہ کی بیوہ کے گھر کا جزو ہے            | اس دوسرے نے ایک ٹیلہ کی خاک سوٹھی                        |
| تاشدند آل سوی دیوار بلند                      | پس کمند انداخت استاد کمند                                |
| یہاں تک کہ دیوار بلند کے اس جانب مح           | پھر استاد کمند نے کمند بھینگی                            |

| گفت خاک مخزن شاہے ست فرد                               | جای دیگرخاک را چوں بوئے کرد                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| کہنے لگا کہ فزانہ شاہی کی خاک ہے جو فرد ہے             | دوسری جگه خاک کو جب سوگلها                   |
| ہر کیے از مخزن اسبابے کشید                             | نقب زن زد نقب در مخزن رسید                   |
| ہر فخص نے خزانہ سے پکھ پکھ اسباب نکالا                 | نقب زن نے نقب دیا اور خزانہ تک پنجا          |
| قوم بردند و نهال کردند تفت                             | بس زروزر بفت وگهر مای زفت                    |
| وہ قوم لے گئی اور جلدی جلدی پوشیدہ کر دیا              | بہت سا زر اور زریفت اور بڑے بڑے موتی         |
| حلیه و نام و پناه و راه شال                            | شه معین دید منزل گاه شاں                     |
| ان کا حلیہ اور نام اور حفاظت کی جگہ اور راستہ دیجہ لیا | سلطان نے بالعیین ان کی منزل گاہ دیکھ لی      |
| روز در دیوال بگفت آل سرگذشت                            | خویش را دز دیدا زایشاں بازگشت                |
| دن کو عدالت میں وہ سرگذشت بیان کی                      | اب كو ان سے مخفى كر ليا ان كے پاس سے لوث عيا |
| تا که دز دال را گرفتند و به بست                        | پس روال گشتند سر هنگان مست                   |
| یہاں تک کہ ہر ہر مرہنگ نے ایک ایک چور کو باندھ لیا     | پس مست سرہنگ روانہ ہو گئے                    |
| وز نهیب جان خود لرزال شدند                             | دست بسته سوی د یوال آمدند                    |
| اور خوف جان سے سب لرزال تنے                            | مشکیس کسی ہوئی سب عدالت میں حاضر ہوئے        |
| یار شب شال بود آل شاه چو ماه                           | چونکه استادند پیش تخت شاه                    |
| ان کا رفیق شب تھا وہ سلطان جو مثال ماہ کے ہے           | جب تخت شاہی کے سامنے کھڑے ہوئے               |
| روز دیدے بے شکش شناختے                                 | آ نکه شب بر هر که چشم انداختے                |
| دن کو دیکھتا بدوں کسی شک کے اس کو پیچان لیتا           | جو مخص کہ شب جس پر نظر ڈالٹا تھا             |
| بود مارا دوش شب گرد و قرین                             | شاه را برتخت دید و گفت این                   |
| شب گذشتہ میں ہارے ساتھ شب گرد اور قرین تھا             | اس نے بادشاہ کو تخت پر دیکھا اور کہا کہ ہی   |
| ایں گرفت ماہم ازتفتیش اوست                             |                                              |
| یہ ہاری گرفتاری بھی ای کی تفتیش ہے ہے                  | وہ مخض کہ اتنی بری خاصیت اس کی داڑھی میں ہے  |
| برکشاد از معرفت لب با حشم                              | عارف شه بود پشمش لا جرم                      |
| مجمع ہے بنا ہر معرفت لب کھولے                          | اس کی آگھ سلطان کی عارف تھی اس لئے اس نے     |

| فعل ما می دید و سرمال شنود                          | و هو معكم گفت او اين شاه بود                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وه جمارا فعل د مکيم ربا تھا اور جمارا راز س ربا تھا | اس نے کہا کہ و هو معکم بیہ بادشاہ تھا                |
| جمله شب باروی ماهش عشق باخت                         | چیثم من ره بردشب شهرا شناخت                          |
| تمام شب اس کے روے چول ماہ سے عشق بازی کی            | میری آ کھ نے پت لگالیا شب کے وقت بادشاہ کو پیچان لیا |
| کو نگرداند ز عارف ہیج رو                            | امت خود را بخواهم من ازو                             |
| كيونكه وه جان پېچان والے سے بالكل اعراض ندكرے گا    | ای گردہ کو میں اس سے مانگ لوں گا                     |

(ایک)شب کو جوسلطان محمود تنها پھرر ہاتھارات کے چلنے والے گروہ دز د کے ساتھ مڈبھیٹر ہوگئی۔ پس چوروں نے اس ہے کہا کہ تو کون ہےاہےصاحب دانا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں کا ایک ہوں( وہ سمجھے کہ چور ہےاور ساتھ لے لیا۔ پھر ہاتیں کرنے لگے )ایک نے کہا کہا ہے گروہ مکرکیش (چوروں کا مکرکیش ہونا ظاہر ہے ) ہاں سب اپنے اپ فن اور دانانی کو بیان کروتا کہ (اینے) رفیقوں سے افسانہ گوئی میں بیان کرے کہوہ (اپنی) جبلت میں کیا ہنرر کھتا ہے ایک بولا کہ اے گروہ فن کے دعویٰ کرنے والے میرے کانوں میں (ایک) خاصیت ہے کہ میں جان لیتا ہوں کتااپنی آ واز میں کیا کہتا ہے۔ جماعت نے اس کو کہا کہ تو دینار میں سے دودا تگ کی برابر ہے ( یعنی قلیل الفن ہے کیونکہ دانق چھٹا حصہ ہے درم کا اور درم دسواں حصہ ہے دینار کا تو دانق ساٹھواں حصہ ہوادینار کا پس دودا نگ تیسواں حصہ ہوا گویا ٹھنی میں سے ایک پیسہ ) دوسرا بولاا ہے گروہ طالب زر تمام ترخاصیت میری آنکھیں ہے میں جس کوشب تاریک میں (جو کہ روغن قیر کی مانند ہو) دیکھاوں دن کو بلاکسی شک کے اس کو پہچان لوں (فی الغیاث قیر بالکسرروغن سیاہ کہ برشتران گرگیس مالندو قیہ وآن حرف تشبیہ جمعنی مانند )ایک بولامیری خاصیت بازومیں ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگالیتا ہوں (خواہ کیسی ہی مضبوط دیواریاز مین ہو )ایک نے کہا میری خاصیت ناک میں ہے میرا کام خاک کے اندر بوکا دریافت کر لیناہے(مولا نا درمیان میں جملہ معتر ضہ کے طویراس اختلاف اوصاف مذکورہ حکایت ہے ایک استناط کرتے ہیں کہاس ہے )رازالناس معادن( کمعادن الذهب والفضة) کا حاصل ہوگیا کہ رسول صلی الله عليه وآله وسلم نے اس کوکس بات سے فرمایا ہے (مطلب مید کہ جس طرح ان لوگوں کے اوصاف وخواص متعلق بدنیا مختلف تھے اسی طرح لوگوں کے اوصاف وخواص متعلق بالدین مختلف ہوتے ہیں جس کو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ہیں بیخواص دینیہ چونکہ مخفی تھے مولا نانے موقع یا کراس مثال مذکور فی الحکایت ہے اس کی توضیح کر دی اورای اختفاء کے سبب اُس کوراز کہا اوراسکی وضاحت کو دادوست کہا اوراختلاف خواص دینیہ کو جو کہ مبنیٰ ہے اس ارشاد کا چہ ت تعبير كيااوراً سكيمبني مونے كواز كار مدلول قرار ديااور حيار هم في البجاهلية كومنافي ان خواص كے ديني موبنے كے نة مجھا جادے کیونکہ جاہلیت کے سائھ، ان خواص کا مرتبہ استعداد میں جمع ہوناممکن وواقع ہے آ گے پھر قصہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ)میں خاک تن (زمین یعنی ظاہر سطح زمین کی خاک) ہے جان لیتا ہوں کہاس کےاندرکتنا نقتہ ہےاوروہ معدن ہے کس قدرر کھتی ہے(چنانچہ)کسی کان میں توزر بے حساب مندرج رہتا ہے اور دوسری کان کی آمدنی خرچ ہے کم ہوتی ہے( یعنی اس کے نکالنے میں جس فدرصرف ہواس میں ہے اتنا بھی حاصل نہیں ہوتا تو پہچانے سے بیفائدہ ہے کہ ایسی کان کے کھودنے کا

اہتمام نہ کیا جاوے) میں مجنوں کی طرح ہر خاک کوسو گھتا ہوں (اوراس میں ہے) خاک کیلی کو بلاغلطی یالیتا ہوں ( جیسا کہ مجنون کا قصہ مشہورے کہ لیکی کی قبرکوکسی نے بتلایانہیں تھااس کی مٹی سونگھ کر پہچان لیا) میں سونگھ لیتنا ہوں (اور ) ہرقمیص سے جان لیتا ہوں اگروہ (صاحب قمیص) پوسف ہوتب بھی اورا گراہر من ہوتب بھی (پیسب بعبارت مولا ناتشبیہات ہیں ادراک نے یقینا صحیح ہونے کی ای طرح تشبیه آئندہ بھی یعنی )مثل احمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ یمن کی طرف سے خوشبو پاتے ہیں (اشاره بحديث اني لااجد نفس الرحمن من ههناو اشار الي اليمن كي طرف رواه الطبر اني كذافي كنز العمال ج٧ ص ۲۰۵ جس کا مصداق اولیس قرنی تابعی خصوصاً اور دوسرے اہل یمن ناصرین اسلام عموماً ہیں پس) اس (مطلق ادراک بالشامه نه که ادراک مدلول حدیث) ہے ایک حصه پایا ہے میری ناک نے که کوئی خاک قرین زرہے یا کوئی خاک خالی اور مقطوع (المال) ہےایک بولا میری وہ خاصیت (جس کےاظہار کے لئے اس وقت فرمائش ہے) میرے پنجہ میں ہے کہ (اس پنجہ کے زور سے ) کمند بھینک دیتا ہوں ارتفاع کوہ تک ( گذافی اُمنخب جمعنی علم ) قصرا گرچہ کتنا ہی بہت بلند ہو ( مگر ) اس کے کنگرہ کے اندر کمندکومضبوط لگادیتا ہوں (آ گےاس کی بھی تشبیہ بعبارت مولانا ہے کہ)مثل احرصلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی روح نے (عشق الہی کی) کمند ڈالی یہاں تک کہوہ کمند آپ کو آسان کی طرف کے گئی ( کیونکہ معراج کا سبب محبوبیت ہاورمجبوبیت متفرع ہوتی ہے محسبیت برآ گےاس سے ترقی ہے کہ)مثل احمصلی الله علیه وآله وسلم که آب نے مضبوط کمند (عشق البي کې) ڈالی کہ وہ کمندآ پ کوتخت (یعنی عرش)اور بخت (یعنی مقام قرب) کی طرف لے گئی (اور عرش کا آسان کی نسبت مقام ترقی ہونااورمقام قرب خاص کاعرش کی نسبت مقام ترقی ہونا ظاہر ہے آ گے بطور مقائسہ کے اس کمنداندازی کو ایک آیت کے مضمون سے مؤید فرماتے ہیں کہ) حق تعالی نے آپ سے فرمایا کہا ہے کمندانداز بیت المعمور کے ( کہ لیلة المعراج میں وہاں بھی آپ پہنچے )اس ( کمنداندازی) کومیری طرف سے جانئے (جس کی دلیل قیاس ہے کہ ) مارمیت افرمیت (ولکن الله رمی پس جس طرح سنگریزه انداز گوظاهر مین آپ تھے مگرواقع میں میں تھا کی مقصود تک اس کومیں نے پہنچایا اس طرح کمندانداز محبت گوظا ہر میں آپ ہیں مگرواقع میں میں ہوں کمحل مقصود تک اس کوبھی میں نے ہی پہنچایا کہ اس محسبیت برثمرہ محبوبیت ومقبولیت کومرتب فرمایا آ گے بھرقصہ ہے کہ ) پھرسب نے سلطان سے یو جھا کہا ہے متند تیری کس چیز میں خاصیت ہے( جیسے کسی کے کان میں ہے کسی کی ناک میں ونحوہما) سلطان نے کہا کہ میری خاصیت میری ڈاڑھی میں ہے کہ میں مجرموں کوسزاؤں سے چھڑادیتا ہوں جب مجرموں کوجلا دوں کے حوالہ کر دیں اگر میری داڑھی ہل جاوے وہ جھوٹ جاویں ( کیونکہ بادشاہ کے اختیار میں ہے رہائی کا حکم دینااور حکم خواہ بان سے ہویاا شارہ سرے دونوں حالت میں داڑھی کوحرکت ہوگی)جب میں ترجم سے داڑھی کو ہلا دول تو ختم کردیں اس فل اوراس تشویش کوقوم نے اس سے کہا کہ بس قطب ہمارا تو ہی ہے چونکہ یوم مشقت کا سبب خلاصی تو ہی ہے ( کیونکہ اوروں کے ہنروں سے چوری کی تو جھیل ہوگئ مگریہ کسررہ کئی تھی کہ اگر پکڑے جاویں تو کیا ہوتیرے ہنرہے یہ سربھی مٹ گئی اور بالکل ہی نے فکری ہوگئی )اس کے بعدسب جمع ہوکر باہر چلے اور اس بادشاہ مبارک کے قصری طرف چلے ایک کتے نے جودا ہے ہاتھ کی طرف سے ایک آواز کی (تواس شناسندہ آواز سگ نے ) کہا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ سلطان تمہارے ہمراہ ہے اس دوسرے نے ایک ٹیلہ کی خاک سوٹھی (یا ہوشیاری سے خاک کوسونگھا اوربعض کشخ ربوه بباءموحده واقع ست ومعنی آل بهانست که نوشته شد ودربعضے ربوه بیاء تحسیبیه واقع ست وظاہر قافیہ بیوہ مقتضی بميس ست ليكن ايل بعنت بنظر نيامده دواحمال بذبهن مي آيد يكي آنكهاي مخفف كريوه باشد كه بهم معني ربوه است چنانچ نظيرش

بعدبست اشعاري آيد درشب دنيا كهمجوب ست شيد كه درجا شهمخفف خورشيدنوشته است و ديگر آنكه درر زا ئدكرده باشند چنانچەنظىرش بعددەاشعاراز حكايت تركىمخمورگذشتەلفظ راما نندۇاي جسم دال كەمپارادر ما نندزا ئدكردەاندېس معنے شد کیازفن وفرہنگ خاک رابوکردزیادہ ازیں تحقیق نشد ہمن ظفریہ سیلحق اورسونگھ کر) کہا کہ یہ سی بیوہ کے گھر کا جزوے ( ہیوہ ہونا ما لک کا بالتخصیص مدرک قوت شامہ کانہیں ہوا بلکہ شم ہےا تنامعلوم ہوا ہوگا کہ یہاں مال نہیں ہے تو ایسا گھر غریبوں ہی کا ہوتا ہے تو ہیوہ کی مخصیص تمثیلا ہےاور یہ یشتہ زمین مقصودان لوگوں کا نہ تھا قصر شاہی کی راہ میں یہ جگہ آگئی اس نے صرف اینے کمال کایفتین دلانے کو پیجھی خبر دے دی اوراس پشتہ پر کوئی عمارت بن تھی جس کی دیوار بہت بلندتھی ) پھراستاد کمندنے کمند چینگی یہاں تک کہ دیوار بلند کےاس جانب گئے ( پھر ) دوسری جگہ خاک کو جب سونگھا کہنے لگا کہ خزانہ شاہی کی خاک ہے جو (اورخاکوں ہے)فرد(اورمتاز)ہے(یعنیان خاکوں ہےمتاز ہے جس کے پنیخزانہ ہیں پھر)نقب زن نے نقب دیااور خزانه تک پہنجا(اور)ہر مخص نے خزانہ ہے بچھ بچھاسیاب نکالا۔ بہت سازراورز رہفت اور بڑے بڑے موتی وہ قوم لے کتی اور جلدی جلدی پوشیدہ کر دیا۔سلطان نے باتعیین ان کی منزل گاہ دیکھ لی (اور پہچان لیا)ان کا حلیہ اور نام اور حفاظت کی جگہ اور راستہ دیکھےلیا(اور)اینے کوان سے تحفی کرلیا(اور)ان کے پاس ہےلوٹ گیا(اور)دن کوعدالت میں وہ سرگذشت بیان کی ۔ ت سر ہنگ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ہر ہرسر ہنگ نے ایک ایک چورکو با ندھ لیا ۔مشکیس کسی ہوئی سب عدالت میں حاضر ہوئے اورخوف جان سے سب لٹمال تھے جب تخت شاہی کے سامنے کھڑے ہوئے ( تواس شناسندہُ شب کومعلوم ہوا جيباآ ئنده شعرمين تصريح ہے پس يہاں يہ جملہ جزائيه مقدر ہے بعني يه معلوم ہوا كه)ان كار فيق شب تھاوہ سلطان جومثال ماہ کے ہے( تشبیبہ یاتو تابانی میں ہے یارفاقت شب میں کہ شب کو ماہ بھی رفیق ہوتا ہے) جو تخص کہ شب کو جس پرنظر ڈالتا تھادن کود مکھتا(اور )بدوں کسی شک کےاس کو بہجان لیتااس نے بادشاہ کوتخت پردیکھااورکہا(یا تواپنے دل میں یارفیقوں ہے ) کہ ب گذشتہ میں ہمارے ساتھ شب گرداور قریں تھا (اور بیہھی ای کا قول ہے ) وہمخص کہاتی بڑی خاصیت (یعنی مخلیص مجر میں )اس کی داڑھی میں ہے۔ یہ ہماری گرفتاری بھی اس کی تفتیش ہے ہے(اور پیظا ہر بھی ہے کیونکہ سلطان کی معیت ان کے باتھ بغرض گفتیش کے تھی کہ یہ کہاں چوری کریں گےاور کہاں رہتے ہیں مثلاً اوراس شعر کامضمون بعبارت مولا نااشارہ ہےام بتعديل رجاءوخوف ونهيعن الغرور كي طرف كهاسي طرح حق تعالى كي ساتھ معاملەر كھے كہاس كےلطف يرمغرورنه ہواس كونتق وقاہر بھی سمجھتار ہے اور ڈرتار ہے )اس (تیزبین) کی آئکھ سلطان کی عارف تھی اس لئے اس نے مجمع سے بنابر معرفت لب لے(اور)اس نے کہا کہ(ایک صورت ہے وان لم یکن مما ذکر فی الایه) و هو معکم (کامصداق) یہ بادشاہ تها (ففي العبارة تفتريم وتاخير وحقه بكذا گفت او و هو معكمه اي شاه بود بحذفالمضافاور ) وه جارافعل ديمچر باتهااور جاراراز ىن رہاتھا (اس میں بھی بعبارت مولا نااشارہ ہےامر بالمراقبہ کی طرف کہ حق تعالیٰ کو سمیج وبصیر ہروفت سمجھےاوروہومعکم کونصب العین رکھے کہ مانع ہومخالفت ہے )میری آئکھنے بیۃ لگالیاشب کے دفت بادشاہ کو(ایباخوب) پیجان لیا( کہ جس کی بناء پر ی وقت بھی پیجان لیااور ) تمام شب اس کےروی چوں ماہ سے عشق بازی کی (اس لئے اس وقت رات کی بات عرض کر کے ، ا پنے گروہ کو میں اس سے ما نگ لوں گا کیونکہ وہ (غایت مروت سے اپنے) جان پہچان والے سے بالکل اعراض نہ کرے گا( بلکہ عرض قبول کر کے سب کو جھوڑ دے گااس میں بعبارت مولا نااشارہ ہے کہای طرح قیامت کے روز جناب رسول اللہ صلى الله عليه وآليه وسلم ايني امت كواور دوہرے اولياء و عارفين بھي اپنے اتباع كوحق جل وعلاشانه ہے شفاعت كر كے انشاءالله

عصاة كے ساتھ چنانچيآ گے اس كوسراحة ذكر فرمارے ہیں۔

|                                                  | المعرفي المنافية المنافرة والمراجة إلى               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| کہ بدو یا بید ہر بہرام عون                       | چیثم عارف دال امان ہر دو کون                         |
| کہ ای کی بدولت ہر ہادشاہ نے مدد پائی ہے          | عارف کی آ کھے کو دونوں عالم کے لئے امن جان           |
| که زجز حق چیثم او مازاغ بود                      | زال محمدً شافع ہر داغ بود                            |
| کیونکہ غیر حق سے ان کی آگھ مازاغ تھی             | ای کئے محمصلی اللہ علیہ وسلم ہر داغ کے شافع ہوئے ہیں |
| ناظر حق بود و زو بودش امید                       | در شب د نیا که مجوب ست شید                           |
| آپ ناظر حل تھے اور آپ کو حل سے امید تھی          | شب دنیا میں جہاں کہ خورشید مخفی ہے                   |
| دید آنچہ جبرئیل آں بر نتافت                      | ازالم نشرح دوچشمش سرمه یافت                          |
| آپ نے وہ چیز دیکھی جس کو جرائل برداشت ند کر سکے  | الم نشرح ہے آپ کی دونوں آ تکھوں نے سرمہ عاصل کیا     |
| گردد او در یتیم بار شد                           | ہر میتیے را کہ سرمہ حق کشد                           |
| وہ در يتيم با بدايت ہو جاديں گے                  | جس یتیم کے حق تعالی سرمہ لگاویں                      |
| آنچنال مطلوب را طالب شود                         | نور او بر دربا غالب شود                              |
| ایسے مطلوب کے طالب ہو جاویں گے                   | ان کا نور دوسرے موتیوں پر غالب ہو جاوے گا            |
| لاجرم نامش خدا شاہد نہاد                         | در نظر بودش مقامات العباد                            |
| لاجرم آپ کا نام خدا تعالیٰ نے شاہد رکھا          | آپ کی نظر میں بندوں کے مقامات تھے                    |
| که زشب خیزش ندارد سر گریز                        | آلت شامد زبان و چیثم تیز                             |
| كة آپ كے قلب شب بيدار سے راز مخفى كريز نبيں كرتا | شاہر کا آلہ زبان اور <sup>چی</sup> م تیز ہے          |
| گوش قاضی جانب شاہد کند                           | گر ہزاراں مدعی سر برزند                              |
| تب بھی قاضی کان بجانب شاہد کے کرتا ہے            | اگر مدمی بزار سر نیجے                                |
| شامد ایشال را دوچشم روشن ست                      | قاضيال را در حکومت ايل فن ست                         |
| شاہد ان کے لئے دو چٹم روٹن ہے                    | حکام کا حکومت میں یہی فن ہے                          |

گفت شامدزان بجای دیده ا حق همی خوامد که تو زامد شوی تاغرض بگزاری و شامد شوی حق همی گوید غرض را ترک تا قبول افتد ترا ماما تاکہ ہمارے نزدیک تیری بات مقبول واقع ہو حق تعالی فرماتے ہیں کہ تو غرض کو ترک کر دے نظر پر وہ مثل پردہ کے لیٹا ہوا رہتا ہے پس وہ مجموعہ کو مع رطب و یابس کے نہیں دیکھا تیری محبت کرنا کسی ہے سے کوراورکر دردکش خورشید چوں نورے فشاند پس بدید او بے حجاب اسرار را سیر روح مومن و کفار را در زمیں حق را و در چرخ سمی نیست پنہاں تر ز روح آ دمی زمین میں اور چرخ بلند میں حق تعالیٰ کی کوئی چیز روح بازکرد از حق دو چیثم خویشتن آ نکه صاحب رفعت آمد درسنن

پس چود بدآ ں روح راجیتم عزیز پس بروینہاں نماند ہی چیز ا پر جب ای روح کو چھم عزیز نے دیکھ لیا پس آپ پر کوئی چیز مخلی نہ رہے گ

باز کرد از رطب و پابس حق نورد | روح را من امر رقی مهر ک

| a: 73) International areas of the second of | كيدمتنوى فهر في المنظمة المنظم |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| بشکند گفتش خمار ہر صداع                     | شاہد مطلق بود در ہر نزاع                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| آپ کا قول ہر درد سر کا خمار زائل کر دیتا ہے | آپ ہر نزاع میں شاہد کامل ہیں                    |
| شامد عدامت زیں روچیثم دوست                  | نام حق عدلست شامد آن اوست                       |
| اس کئے یہ شاہ عدل باصرہ میں دوست کے         | نام حق تعالی کا عدل ہے شاہد اس کا مخصوص ہوتا ہے |
| که نظر در شامد آید شاه را                   | منظر حق دل بود در دوسرا                         |
| کہ بادشاہ کی نظر شاہد میں ہوا کرتی ہے       | قلب دونوں جہاں میں محل نظر حق ہو گیا            |
| بود مایه جمله پرده سازیش                    | عشق حق و سر شاہد بازیش                          |
| اس کی تمام تر پرده سازی کا سرمایی تما       | حق تعالیٰ کی محبت اور حق تعالیٰ کا راز جیت      |
| در شب معراج شامد بازما                      | یس ازاں لولاک گفت اندر لقا                      |
| شب معراج میں ہارے محب نے                    | پس ای واسطے ملاقات کے وقت لولاک الخ فرمایا      |
| بر قضا شاہر نہ حاکم می شود                  | ایں قضا بر نیک و بد حاکم بود                    |
| قضا پر کیا شاہد حاکم نہیں ہوتا              | یہ قضا نیک و بد پر عاکم ہوتی ہے                 |
| شادباش اے چیثم تیز مرتضیٰ                   | شد اسیر آل قضا میر قضا                          |
| شادباش اے چشم تیزیس مرتضوی                  | جو ذات که ایر قضا تھی وہ امیر قضا ہو گئی        |

(اوپر .....صاحب قصہ کو عارف سلطان محمود تھا بعبارت خود بھمن معاملہ قق و معاملہ نبوی جو مضمون فضائل و خواص معرفت و بصیرت کا اشارة و اجمالاً مولا نائے ذکر فر مایا تھا ان اشعار میں مولا نا ای کو بلب ان خود شل عبارت خود صراحة و تفصیلاً بیان فرماتے ہیں یعنی معرفت و بصیرت کے ایسے فضائل و خواص ہیں کہ ) عارف کی آ کرکو دونوں عالم کے لئے امن جان کہ ای بدولت ہر بادشاہ نے ( کا طلاق حاتم علے مطلق الجواد) مدد پائی ہے ( یعنی جن کے پاس ظاہری اسباب و سامان بھی ہے عون فی الحاجات کے لئے وہ سامان کا فی نہیں وہ بھی تھاج بصیرت عارف کا ہے وجا حقیاتی ہے کہ امان دنیا کا موقو ف ہے اللہ علیہ اس کے بقاء اور دفع بلاء پر اور بقاء اس کا حسب حدیث موقو ف ہے اللہ تعالیٰ کا نام لئے جانے پر کھا قال صلی اللہ علیہ و سلم لا تقوم الساعة بقال فی الارض اللہ اللہ اور بینام لیاجانا موقو ف ہے معرفت جن پر خواہ کی درجہ کی معرفت ہو اس وارس خطاب میں ملوک وامراء بھی داخل ہیں اور صلاح موقو ف ہے معرفت پر اور امان آخر ہے کا موقو ف ہے ایمان وا تمال صالحہ پر اور بیہ موقو ف ہے علم و معرفت جن پر نیز آخرت کا موقو ف ہے معرفت پر اور امان آخر ہے کا موقو ف ہے ایمان وا تمال صالحہ پر اور بیہ موقو ف ہے علم و معرفت جن پر نیز آخرت کا موقو ف ہے معرفت پر جو بیا کہ بی تقریر محقق ہونا موقو ف ہے مقبولیت و کیو بیت پر اور وہ موقو ف ہے کہا ہونا موقو ف ہے معرفت پر جو بیا کہ بی تقریر محقق ہونا موقو ف ہے مقبولیت و کو بیت پر اور وہ موقو ف ہے کہا ہوئو کیا کہ موقو ف ہے معرفت پر جو بیا کہ بی تقریر محقق ہونا موقو ف ہے مقبولیت و کو بیت پر اور وہ موقو ف ہے کہا ہوئیا کہ موقو ف ہے معرفت پر جو بیا کہ بی تقریر محقق ہونا امن خودرا الح کی شرح میں بیان بھی کی گئی ہے ہیں بیکر تھی جو گیا کہ

چیثم عارف دان امان ہر دوکون الخ اور ہر داغ کاعموم اگراہل ایمان تک محدود ہوتب تو کوئی اشکال نہیں اورا گر کفار کو بھی عام ہوتو شفاعت کوعام کہا جاوے گا تخفیف عقوبت کے لئے بھی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے لئے ایک قتم شفاعت کی یہ بھی ثابت کی ہے کہ آ یکی شفاعت سے کفار کو بھی عقوبت میں تخفیف ہوجاوے گی اوراس صورت میں لای حفف عنه العذاب کوخاص کہاجاوےگااں تخفیف کے غیر کےساتھ یایوں کہیں گے کہ جوعذاب اخیر میںان کے لئے مقدر ہو جکے گا اس سے تخفیف نہ ہوگی حاصل دونوں تو جیہوں کا ایک ہی ہے صرف الفاظ کا اختلاف ہےاورابوطالب کے لئے تخفیف آپ کی برکت سےخود صحاح میں مصرح ہے آ گےاس پر تفریع ہے کہ )اسی لئے محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہر داغ (یعنی جرم) کے شافع ہوئے ہیں کیونکہ غیرحق سےان کی آئکھ (بدلیل) مازاغ (ہٹی ہوئی)تھی (تقریرتر جمہے تقدیر کلام کی ظاہر ہوگئی اور بدوں تقذیر کے ظاہر عبارت مشکل ہے کیونکہ مازاغ کا مدلول توبیہ ہے کہ مازاغ عن الحق اوراس مصرعہ کے ظاہر سے بیم فہوم ہوتا ہے كه مازاغ عن غيرالحق اس تقدير كے بعد بير حاصل موا۔ ان بصر ٥ كان مصر و فاعن غير الحق بدليل قول .....الله تعالى مازاغ البصر اي بصره عن الحق فالمذكور في الأية يستلزم المقدر اي صرفه عن غير الحق اورمصرعة اني تغلیل ہے مصرعداولیٰ کی بعنی آپشافع ہوئے بوجہ عارف کامل ہونے کے پس تفریع ماقبل پر ظاہر ہوگئی اور عارفیت براس کا ترتب شعرچشم عارف کی شرح میں مذکور ہو چکا ہے آ کے بھی اس کی تفصیل ہے کہ) شب دنیا میں جہاں کہ خورشید (حقیقی) مخفی ہے آپ (وہاں بھی) ناظر حق تصاور آپ کوحق ہے امید تھی (بمعنے یقین بوجہ وعدہ کے کہ آپ کو ذریعہ امان امت کا بنایا جادے گا چنانچے قیامت میں اس کاظہور ہوگا) ..... الم نشوح ہے آپ کی دونوں آئکھوں نے سرمہ حاصل کیا (یعنی شرح صدر کے سب آپ کی معرفت وبصیرت میں ترقی ہوگئی جیسے سرمہ سے بھر میں ترقی ہوتی ہے ہیں) آپ نے وہ چیز دیکھی جس كوجرئيل برداشت ندكر سكے (بلكمانهول نے تواس مقام ير پہنچنے تك كے محمل ندموسكنے كوظا مرفر ماديا كد

اگر یک سرموئے برتر پرم فروغ بیتی اسوزد پرم کارائی اس سرمدگادی (اس سرمدکاشعرسابق کذافی نشراطیب عن شفاءالصدور برولیة ابن عباس اجس سیتیم کے فق تعالیٰ سرمدگادی (اس سرمدکشعرسابق میں ذکر ہوا ہے)وہ (بصیرت میں مشل) در میتیم (کے یکنااور) باہدایت ہوجادیں گے(اور) اُن کا نور (اُس سرمد حق ہے) میں ذکر ہوا ہے)وہ وانوار پر ) غالب ہوجادے گرا اور نور کی افزونی سے تعالق کا اوراک زیادہ ہوجائے کے سبب السے مطلوب ( یعنی سرمد کشندہ ) کے طالب ہوجادیں گر چنانچیالیا ہی ہوااور ادراک خقائق کا دخل اس میں ظاہر ہال اسے مطلوب ( یعنی سرمد کشندہ ) کے طالب ہوجادیں گر چنانچیالیا ہی ہوا دراراک سے معلوم ہوا کہ مطلوب حقیقی بنانے کے قابل وہی ہے جس نے بینورعطافر مایا بصیرت کے اس خاصہ کا اسے ماصل تو یہ ہوا کہ حق نقل محدثہ کی بھی معرفت کا ملہ اس میں ہوئی اور کا ملہ سے مراد محیط نہیں کہ خواص باری تعالیٰ سے ہے بلکہ نبوت کے لئے جتنے مراتب کی ضرورت ہے ہونا کو کا کی میں ہوئی اور کا ملہ سے مراد محیط نہیں کہ ہواں جہاں الفاظ ظاہرۃ العوم ہیں جیسے مقامات العباداور پنہاں نما ندیج چیز اور در ہرزاع وہاں استغراق عرفی مراد ہے حقیق نہیں اور جوالفاظ مطلق ہیں جیسے ندار دسر کریز اور دیدا سرار رااور سیر روح مومن و کفار ہرزاع وہاں استغراق عرفی مراد ہے حقیق نہیں اور جوالفاظ مطلق ہیں جیسے ندار دسر کریز اور دیدا سرار رااور سیر روح مومن و کفار اور واحدال واعمال جوکل ہیں بڑاء کے اور نظر میں ہونا بعض کا تو مثابدہ سے اور بعض کا عرض اعمال ہے کا نام خدا تعالیٰ نے شاہدر کھا ( کما قال تعالیٰ ان اور بعض کا عرض اعمال ہے کما فی المواہ ہوئی سعید بن المسیب ) لا جرم آپ کا نام خدا تعالیٰ نے شاہدر کھا ( کما قال تعالیٰ ان اور بعض کا عرض اعمال ہے کانام خدا تعالیٰ نے شاہدر کھا ( کما قال تعالیٰ ان اور بعض کا عرض اعمال ہے کانام خدا تعالیٰ نے شاہدر کھا ( کما قال تعالیٰ ان العرب کانام خدا تعالیٰ نے شاہدر کھا ( کما قال تعالیٰ ان ان کا خدات کا کانام خدات کیا کے خوت کو سیسے کیا کہ کو کانام خدات کیا کیا کو خواص کے معلوم کی سیسے کے خوت کے خوت کیا کی کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کی کیسے کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کی کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کی کر کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کی کور

ارسلناک شاهداو مبشر او نذیر االخ پی آپ کاشاہرنام رکھاجانا دلیل انی ہے درنظر بودش کی کچکل شہادت کا موقوف على المعرفت ہونا ظاہر ہے آ گے یہی مضمون محل شہادت کا مع اضا فہ ضمون متعلق ادائے شہادت کے مذکور ہے یعنی ) شاہد کا آ لہزباناورچیثم تیز (بعنی سیح بین) ہے( چیثم تو تحل کے لئے اور زبان ادا کے لئے اس مجموعہ سے بھیل ہوجاتی ہے شہادت کی چنانچہ آ پ کا شاہد نام رکھا جاناچشم کی بھی دلیل ہوئی جیسااو پر مذکور ہوااورادا کی بھی چنانچے قر آن مجید میں ہے و جننا بک علیٰ ہؤلاء شھیدا اوریکون الرسول علیکم شھیدا چونکہ چٹم کے ظاہر لفظ سے متبادر مشاہدہ کا حکم ہوتا ہے اورآ پ نے جمیع دا قعات مشہود فیہا کا مشاہدہ نہیں فر مایااس لئے دوسرے مصرعہ میں چیٹم تیز واقع فی المصر اع الاول کی تفسیر ہے کہ چتم تیزے مرادیہ ہے کہ) آپ کے قلب شب بیدارے رازمخفی (متعلق به مقامات العباد) گریز (اور سبقت) نہیں کرتا ( یعنی چشم سے مراد باصرہ نہیں بلکہ بصیرت وادراک قلب ہے اور بصیرت آپ کو بواسطہ عرض اعمال واعلام حق كسب واقعات مشهود فيهاكى حاصل إورشب خيز كهني مين اشاره بمضمون حديث تنام عيناى و لاينام قلبي ف اوراس شہادت پریہ شبہ نہ کیا جاوے کہ واقعہ غیرمشاہدہ کی شہادت کیسے بھی ہوسکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی علت تیقن ہےاورشر بعت نے احکام دنیویہ میں تیقن کی شرط مشاہدہ گھہرادیا ہےتو اگرا حکام اخرویہ میں دوسرا واسطہ قرارد بإجاد بيتواس ميںاشكال كيا ہے دوسر بيخو دا حكام دنيو بيدين بھى بعض حقوق ميں شہادت على الشہادة كوجائز رکھا گیا ہے سواس کواس کی نظیر بھی کہہ سکتے ہیں رہانصاب شہادت میں تعدد نہ ہونا یہ بھی ایک امررا جع الی القانون ہے وہاں دوسرا قانون موسكتا بدوسر يعض حقوق مين دنيامين بهي تعدد شرطنهين كشهادة القابلة على الولادة يهال تك کے شاہد ہونے کا مدار یعنی عارف ہونا بیان کیا ہے آ گے بھی اس کا تتمہ در دلش خورشید الخ ہے آ وے گا۔ درمیان میں مطلق شاہد میں بھی مدارشہادت معرفت کا ہونا اور شاہد کی فضیلت اور اس فضیلت کی شرط اس لئے مذکور ہے تا کہ آ پ کے لئےان کا بھی اثبات ہوجائے فان الشی اذا ثبت ثبت بلوازمہ یعنی عام قاعدہ سے شاہد کی پیفضیلت ومقبولیت ہے کہ)اگر مدعی ہزارسر میکے (پس ہزاراں قید مدعی نیست قیدسر برزندہست) تب بھی قاضی ( حاکم ) کان بجانب شاہد کے کرتا ہے (اور پیظاہر ہے کہ مدعی کیسا ہی ثقہ ہو مگر مدعا علیہ کے انکار پر محض اس کے دعویٰ ہے حق نہیں ولاتے البتة شامد کے قول پربشرا نطاحق دلاتے ہیں) حکام کاحکومت میں یہی ٹن ہے(جو مذکور ہوا پس) شاہدان(حکام) کے لئے ( گویا) دوچیتم روثن ہے(بعنی مشاہدہ سے اس کا بیان بمنز لہاس کے ہے کہ گویا جا کم نے خودمشاہد کرلیا تو وہ بمنز لہ چشم کے آلہ ہے اس کے مشاہدہ حکمیہ کا بلکہ اس مسئلہ کی بناء پر کہ قضاء قاضی بعلمہ جائز نہیں یہ مشاہدہ حکمیہ مشاہدہ حقیقیہ ہے ارجح واقویٰ ہے آ گے اس کا نکتہ بیان کرتے ہیں کہ مدعی کا قول معتبر نہیں حالانکہ وہ بھی مثل شاہدوا قعہ کا مشاہدہ کرنے والا ہےاور شاہد کا قول معتبر ہے حالانکہ وہ مشاہدہ میں مرعی سے بڑھا ہوانہیں پس فرماتے ہیں کہ فرق ان دونوں میں بیہ ہے کہ) شاہد کا قول ( قانونا) اس لئے بجائے دیدہ کے ہے( کمام قبل) کہاس نے دیدہ بےغرض سے حقیقت کودیکھا ہے(اور) مدعی نے (بھی گو) دیکھاہے مگر بیغرض (دیکھاہے اوراکٹر ایباہوتاہے کہ)غرض دیدۂ دل کے لئے حجاب ہوجاتاہے (اس لئے حقیقت کا کوئی جزواس سے خفی رہ جاتا ہے اور مشاہدہ تام نہیں ہوتا یاوہ قصداً کسی جزوکو خفی رکھتا ہے اوراس لئے مشاہدہ تام کا ظہار جا کم کے سامنے ہیں ہوتااور چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس واسطے حاکم کے نز دیک وہ مشاہدہ محتمل ہو گیااور محتمل میں قابلیت دلیل بننے کی نہیں ہوتی اور حاکم کودلیل کی ضرورت ہے اس لئے قول مدعی پر حکم نہیں ہوسکتا ۔ بخلاف شاہد کے کہوہ بےغرض ہے اس لئے

كليەمتنوى <u>ئۇۋەھۇھۇھۇھۇھۇھۇھۇھۇھۇھۇ</u> وہاں بہاختالات نہیں اور دوسرے اختالات کذب وغیرہ کا انسداد شاہد کی عدالت سے کرلیا گیا ہے مگرغرض مندی کا اختال منفی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں قو کی احتمال غرض وانتفاع کا ہوا یسے خص کی شہادت بھی مقبول نہیں جیسے اصول کی فروع کے لئے وبالعكس ياغايت صدافت ميں ياغايت عداوت ميں كما ہومبسوط في الفروع الفقيہہ اس مضمون كا تتمہ تين شعر كے بعديس نه بیندالخ میں آتا ہے گوایئے متصل کا بھی تمتہ ہے ہیں اس کی متممیت مشترک ہےاور درمیان میں ایک مضمون جو بمنزلہ جملہ معتر ضہ کے ہےبطورتفریع کے ماقبل پر مذکور ہے بعنی جس طرح شاہد عندالقاضی وہی ہوتا ہے جوعلم قاضی میں بےغرض ہو اس طرح شاہر عنداللہ بھی وہی ہوتا ہے جوعلم الہی میں یعنی واقع میں بےغرض ہوپس اسی کوفر ماتے ہیں کہ )حق تعالیٰ جا ہے ہیں کہ تو زاہد ہوجاوے تا کہ (زید کے سبب جس کی حقیقت ہے دنیا واغراض دنیا سے بے رغبتی ) تو غرض کا تارک ہوجاوے اورشاہد ہوجاوے (آ گےاسی کی تاکید ہے کہ) حق تعالی فرماتے ہیں کہ تو غرض کورزک کردے تا کہ ہمارے نزدیک تیری بات مقبول واقع ہو(بیقید باما قرینہ ہے اس کا کہ مراداس شہادت مذکورہ فی الشعر السابق میں شہادت عنداللہ ہے جیسا بندہ نے اس شعری تمہید میں لکھا ہے گویا مولانا کے اس کلام میں اشارہ ہوجاوے گاتفیر آیة لتکونو اشھداء علی الناس کی طرف یعنی اس آیت میں جوملی القول المشہو رالمنصو رشہادت یوم القیمة مخاطبین کی مذکور ہے تو اس کی قابلیت جب ہوگی کہ ز مدوا خلاص اختیار کیا جاوے اوراس میں ترغیب بھی ہوگی زمدوا خلاص کی ای طرح اس سے شرح ہوجاوے گی حدیث انتہ شهداء الله فی الارض کی جبکه صحابة نے ایک جنازہ کی تعریف کی اور ایک جنازہ کی ندمت کی اس وقت آپ نے بیا ارشادفر مایا تھا حاصل شرح کا یہ ہوا کہ ہرشخص کا بھلا برا کہنا علامت ناجی یا جانی ہونے کی نہیں بلکہ جوقا بلیت شہادت کی رکھتے ہوں بعنی بلاکسی غرض کے مدح یا قدح کریں بخلاف اس شخص کے جس کواس میت سے کوئی نفع دنیوی تھا یاوہ اس کوکوئی ضرر بہنجا تا تھاا کیے محض کا قول علامت وشہادت نہیں ہے آ گے علت ہے مضمون شعر مذاکی یعنی قبول بخن کا مدارتر ک غرض براس کئے رکھا گیاہے) کہ بیاغراض حجاب دیدہ ہوتا (جیسااو پر بھی مذکور ہوااور) نظریر وہ مثل پر دہ کے لیٹا ہوار ہتاہے (پس وہ غشاوه مانع ابصار ہوتا ہے آ گے تفریع ہے مصرعه متصله برنظر چوں پرده بیجیده بودا درمصرعه منفصله پرده باشد دیدهٔ دل راغرض پر كەايك شہادت عندالخلق میں ہےاورايك شہادت عندالخالق میں یعنی دونوں جگہ جب غرض حجاب قلب ہوتا ہے ہیں (اس حجاب کے سبب)وہ (واقعہ کے ) مجموعہ کومع (اس کے )رطب ویابس کے نہیں دیکھتا (فی انمنتخب طم بالکسرآب ودریاورم بالكسرخاك نمناك وعرب گويد جاء بالطم والرم يعني تر وخشك اه مختصرأ وي گويم كه چوں رم بمقابل طم باشد پس قيدنمناك در خاک ملحوظ نبود واوا گرچه نمناک بودلاکن بمقابله آب و دریا خشک بنداشته شودیهاں رطب و یابس کنابیہ ہے جمیع اجزاء سے اگر جدان میں دونوں وصف نہ ہوں مطلب یہ کہ صاحب غرض کی نظر محیط نہیں ہوتی کیونکہ مسئلہ حکمیہ ہے کہ) تیری محبت کرنا سن شے ہے ( فالاشیاء تجنس ) کوراور کر کر دیتا ہے ( یعنی اس کے عیوب کووہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ بعض اغراض ہے بعض خطانظر میں ہوتی ہے اسی پر دوسرے اغراض مثل بغض کواور دوسری خطافی النظر کو قیاس کر لیا جاوے گا یہاں تک شاہد کی فضیلت اور شرط بیان کر کے پھرعود کرتے ہیں مضمون سابق یعنی آپ کی عارفیت کی طرف کہ مدار ہے شاہد ہونے کا بعنی آپ کی عارفیت کی بیشان ہے کہ) آپ کے قلب میں خورشید (معنوی بعنی حضرت حق) نے جب نورافشانی فرمائی (یعنی اپنی صفت علم کافیض المل عطافر مایا) تو آپ کے سامنے کواکب کی کوئی قدر نہ رہی (یعنی تمام اہل علوم واہل معارف ہے آپ کاعلم اکمل وافضل ہو گیا جس طرح قمر کے سامنے کہ نور میں شمس ہے مستفید ہے دوسرے کوا کب ماند ہو

Courtesy www.pdfbooksfree.pk كيدمتنوى الهلاماله والمهرة والمحافظة والمحافظة jadadadadadadadada جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض تو نظر بھی نہیں آتے اور بعض گونظر آتے ہیں مگران کا نورضعیف معلوم ہوتا ہے جب آپ کوخن تعالی نے اپنی صفت علمیہ کا ایسامظہر المل فرمایا) پس آپ نے اسرار کو بے حجاب دیکھ لیا ( یعنی ) ارواح مونین اور کفار کی سیر ( اور اس سیر کے کل یعنی جنان و نیران ) کو( دیکھ لیا جیسااویراس سیر کے مدارکو کہا عمال واحوال ہیں ملاحظہ فر مانااس شعر میں مذکور مواہے درنظر بودش مقامات العبادالخ پس وہال عمل مذکورتھا یہاں جزاءاوراس شعر کی تمہید میں ایک ضروری بحث اطلاق وعموم کے خفیق میں کھھی ہے یہاں کے لئے بھی دیکھ لی جاوے آ گے آپ کی کمال معرفت وبصیرت کوجس کا اوپر دعویٰ تھا پس بدیداو بے جاب اسرار راالخ جس کے مصرعہ ثانیہ میں دلیل آئندہ کا ایک مقدمہ بھی ہے سیر روح الح ایک خاص دلیل سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو) زمین میں اور چرخ بلند میں حق تعالیٰ کی کوئی چیز روح انسان سے زیادہ مخفی نہیں (یہا یک مقدمہ ہوا آ گے دلیل ہےاس مقدمہ کی کہ چنانچہ)حق تعالیٰ (کی تعلیم) ہے اپنی دونوں آئکھیں ایسے محص نے کھول کی ہیں جو کہ (آیات)واحادیث (کے علم) میں صاحب رفعت (یعنی فاضل کامل) ہے (پس)حق تعالیٰ نے (قرآن وحدیث میں اینے کلام سے پارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے سب ضروری) رطب و یابس ( یعنی ہوشم کے معلومات ) سے پیچ (يغني يرده) كھول ديا ہے (يعني بيان فرماديا ہے كما قال تعالى تبيانالكل شيئ اى ممالا بدمنه في الدين ليكن باوجوداس کے )روح پر من امو رہی کی مہرلگادی ہے( یعنی اجمالی جواب پراکتفا کرنے سے اورتفصیل بیان نے فرمانے ہے اس کو قرآن میں محفی رکھا جہاں کہ دوسرے مغیبات کامفصل بیان فر مادیا ہےاس طرح حدیث میں بھی چنانچہ جنت اور دوزخ اور حوراورغلان اورملائکہ وعرش وکری و بیت المعمور وسدرۃ المنتہیٰ سب کی معتدیۃ تفصیل ہے مگر روح میں بالکل اجمال ہے یہ دلیل ہوئی اس مقدمہ کی نیست پنہاں تر زروح آ دمی اور رطب و یابس سے مرادوہ اشیاء ضرور بیہ فی الدین ہیں جن کاعلم فل یر موقوف ہے پس اس سے بیلازم نہیں آتا کہا شیاء حسیہ کاعلم بھی قرآن سے حاصل ہووہ تو خودمحسوں ہیں ان سے اخفی ہونا روح کا تومختاج اثبات ہی نہیں اور ضرور یہ فی الدین کی قید سے قرآن مجید میں تمام علوم کا مذکور ہونا یا صاحب وحی کے علم کا مثل علم حق کے محیط ہونا بھی لازم ندر ہا آ گے ایک مصرعہ میں دوسرا مقدمہ ہےاور دوسرے مصرعہ میں مدعا ہے یعنی بیتو تم کو معلوم ہو گیا کہروح سے مخفی زیادہ کوئی چیز نہیں) پھر جباس روح (اخفی) کو (آپ کی) چیثم عزیز نے دیکھے لیا (جس کااویر ں یہاں کے بلادلیل ذکر ہواہے ہے روح الخ اور بیدوسرا مقدمہہے ) پس (اس صورت میں ) آپ پر کوئی چیز مخفی نہ رہے کی (پیمطلوب ہے جواد پراس عنوان سے مذکور ہوا تھا پس بدیداد بے حجاب اسرار راالخ اور بھے چیز کے عموم کی تحقیق او پر شعردرنظر بودش الخ کی تمہید میں مکررد مکھ لی جاد ہا۔ دوامر باقی رہ گئے ایک یہ کہاس کی کیادلیل ہے کہ آ پ نے روح کو دیکھا ہے دوسرے بیہ کہاس کی کیا دلیل ہے کہ روح کود مکھنامتلزم ہے دیگراشیاء مخفیہ کے دیکھنے کوسوا مراول کی دلیل مہل میرے نز دیک اہل کشف کا مشاہدہ کرنا ہے روح کواور چونکہ بیعلوم عالیہ ہے ہے اس لئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطهاوراعلم ہونا ضروری ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے بھی مشاہدہ فرمایا ہے اور اس پراگریہ شبہ ہو کہ او پرصاحب رفعت درسنن ہے بھی علم روح کا مکتوم ہونا آچاہے پھریہ کہاں اشتراک ہے آپ کا اعرف واعلم ہونا جو کہ مقصود مقام ہے کیے ثابت ہوگا جواب پیہے کہاس صاحب رفعت ہے مراد فاضل غیرصاحب کشف وشہود ہے اوراشتراک کا جواب پیر ہے کہ آپ واسطہ فی الثبوت ہیں پس بالعرض کو جواشتراک ہوتا ہے وہ قادح اعرفیة کانہیں اوراس باب مشاہرہ روح میں

حدیث تجلی لی کل شی سے استدلال مناسب نہیں کیونکہ پیکلشی مقید ہے ضروری فی الدین کے ساتھ اورامر ثانی

كليرمثنوى المفاهدة والمفاهدة والمفاه ﴾ کی دلیل انتلزام عادی ہےاوراس کی ظنیت اس لئے مصر نہیں کہ مستقل دلائل ہے بھی آ پ کا علم انخلق ہونا ثابت ہےاور ا ثبات شاہدیت کاملہ کے لئے یہی اعلیت کافی ہے یہاں تک بیان حتم ہوا آپ کے شاہدیت کے مدار کا کہ اعلیت و عارفیت ہے آ گے بیان ہے اس شاہدیت کے آثار کا کہ مقبولیت و کا شفیت ہے اور یہاں بھی اول عارفیت برشاہدیت کی تفریع اوراس شاہدیت برکاشفیت کی تفریع کر کے وہ مضمون فرماتے ہیں یعنی تقریر بالاسے ثابت ہوا کہ) آپ ہرنزاع (و خصومت)میں (جو قیامت کے روز واقع ہوگی جس کااوپر ذکر ہواہے فی قولہ درشب د نیاالی قولہ درنظر بودش بلکہ د نیامیں بھی دین کے ابواب واحکام میں آپ شاہد کامل ہیں (اور شاہد ہونے سے ثابت ہوا کہ) آپ کا قول ہر در دسر کا خمار زائل کر دیتا ہے (جیسے کہ شاہد کی یہی شان ہوتی ہے کہ خصومت وتعب اختلاف اس سے رفع ہوجا تا ہے چنانچہ قیامت میں بھی خاص خصومات رقع ہوں گی اور یہاں بھی امور دیدیہ میں آپ فاصل ہیں اوراس وصف شاہد کا اوپر بھی ذکر آیا ہے گر ہزاراں مدعی الخ بیکاشفیت کابیان ہو چکا آ گے آپ کی مقبولیت ومحبوبیت کا ذکر ہے کہ یہ بھی شان ہوتی ہے مطلق شاہد کی کہ حاکم عادل کے نزدیک مقبول ومحبوب ہوتا ہے۔فذکر المحبوبیة التی ہی من آثار الشاہدیة لمطلق الشاہد ههناكذكرالمعرفة التي هي مدار الشاهدية لمطلق الشاهد فيما مضر من قوله كربزارال مرى الح كما قد ذكر في تمهيده خصوص جبكهاوراوصاف موجه حب بهي اس مين مجتمع مون جيسة يمين مين مين اي كوفر مات مين كه) نام حق تعالی کاعدل (جمعنی عاول) ہے (اور) شاہد (عدل مطلقاً) اس کا (بعنی مطلق حاکم عادل کا) مخصوص ہوتا ہے (پس) اس کئے بیشاہدعدل ( یعنی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ) باصرہ ہیں ( یعنی بمنز له باصرہ کے محبوب ومظہم میں ) دوست (یعنی حق تعالیٰ) کے (جن کا نام عدل ہے کما ذکراوراس تشبیہ میں احتیاج ملحوظ نہیں جبیبا کیفس کیلئے باصرہ مظہرا حساس احتیاج کے ساتھ ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک اوراس تثبیہ میں تکہیج ہے مضمون بالا شاہدایشاں را دوچیثم روشن ست کی طرف محرقطع نظراحتیاج ہے آ گے تائید مدعائے مقام کے لئے ایک دوسرے خاص شاہد کی محبوبیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ شاہدیة كااثر محبوبيت ال درجه بيك ) قلب دونول جهال مين كل نظر حق موكيا (كما وردان الله لاينظر الى صوركم ولكن ینظر الی قلوبکم پس وہ اس کے کل نظر حق ہوگیا) کہ بادشاہ (حاکم) کی نظرشاہد میں ہواکرتی ہے (اور قلب میں شان شَامِريةِ كَى بِكُمَا ورداستفت قلبك فاعتبر صلى الله عليه وسلم شهادة القلب بالشرط الخاص في المعل النحاص بس اس سے تائيد مو كئ حضور صلى الله عليه وسلم كے مجبوب مونے كى آ كے تفريع ہے آ يكى محبوبية مطلقه ير كة باس محبوبيت مين تمام خلق سے ايسے المل واسبق بين كه) حق تعالى كى محبت (جوة ب كے ساتھ ہے) اور حق تعالى كاراز تخسبيت (جورسول الله صلے الله عليه وسلم مے متعلق ہے شاہد بازی كنابياست ازعشق بازى و الا يحفے لطافة لفظ الشاهدوان ساستعمل في معنيّ آخر)اس كي تمام تريرده سازي (ليعني ايجادعالم) كاسرمايه (اوراصل) تها (ليعني ايجاد عالم كااصل سبب وہى محبت ہے جوحق تعالى كوآپ كے ساتھ ہے اس محبت سے آپ كوا يجاد كرنامقصود تھا اور باقى عالم آپ کے طفیل میں پیدا فرمایا اوراسی واسطےاس ایجاد کو بردہ سازی ہے تعبیر کیا گیاز برا کہ بردہ سازی آں باشد کہ شخصے کارکندومرادو غرض از ال کارچیزے دیگر باشد کذافی الحاشیة آ گے اس پر تفریع ہے تائید کے لئے یعنی چونکہ آپ ہی اصل مقصود ہیں ) پس ای واسطے ملاقات کے وقت لولاک الخ فر مایا شب معراج میں ہماری محبّ (للر سول یعنی حق تعالیٰ ) نے (تائیداس سے ظاہر ہے آ گے مثل موقعین مذکورین گر ہزاراں مدعی الخ اور نام حق عدل ست الخ کے اول ایک خاصہ طلق شاہد کا پھراس

سے استدلال کر کے وہابی خاصہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم کا کہ وہ احدیث مقصودہ مقام میں اور بھی اظہر ہے بیان فرماتے ہی لینی قاعدہ ہے کہ ) بیقضا (لیعنی حکم حاکم ) نیک و بد (سب) پر حاکم ہوتی ہے (چنانچ ظاہر ہے کین شاہد کی بیشان ہے جوتم کو بھی معلوم ہے کہ ) فضا پر کیا شاہد حاکم نہیں ہوتا (لیعنی حاکم خود شاہد کا تابع ہوتا ہے تواس سے شاہد کی بڑی شان ظاہر ہوئی کہ جو سب پر حاکم ہے شاہد خوداس پر حاکم ہے بیتو قاعدہ عامہ ہے ای سے اس خاص مدعا ہے مقام کو بجھاوکہ ) جو ذات (نبویہ) کہ (بجیشیت محبوبیة مطلقہ کے ) امیر قضا ہوگئی (نہ بمعنی متبوع بلکہ بمعنی من برائی موافقة اور وہ بھی اضطراراً نہیں نعوذ باللہ جس طرح کہ قاضی موافقت میں مضطر ہے بلکہ بمعنی ان یقصد موافقة بالاخ اراور بیام نصوص سر بحصوص سے خابت ہے قال تعالی ولسوف یعطیک ربک فتر ضی وقال تعالی فلنولینک قبلہ ترضا ہوئی المحدیث عن عائشہ مااری ربک الایسارع فی ہواک آگاس تمام شان مجموع کی نہ کور پر جوش میں آکر حضور صلی اللہ علیہ ولئی کے حضور میں بطور خطا ہوئی یہاں فضائل نبویہ میں مضمون مقام پر کھایت کر کے آگے بھرعود ہے صفمون شعر بالا یعنی اولین اشعار مقام پر کھایت کر کے آگے بھرعود ہے صفمون شعر بالا یعنی اولین اشعار مقام پر کھایت کر کے آگے بھرعود ہے صفمون شعر بالا یعنی اولین عارف امان کی درخواست کر رہا ہے اور مرجوالقہ ل ہونے سے مان بھی متوقع الحصول ہے۔

عارف ازمعروف بس درخواست کرد 🏻 کا ہے رقیب ما تو اندر کرم و سرد بس عارف نے معروف سے یہ درخواست کی کہ اے ہمارے واقف احوال تکلیف اور راحت میر اے مشیر ما تو اندر خیر و شر | زاشا رتہائے دل ما بے خبر ہارے مثیر خیر اور شر میں ہم اشارات قلب سے بے خبر ہیں اے برانا لانراۂ روز و شب اے وہ ذات کہ وہ روز وشب ہم کود مکھتا ہے ہم اس کونہیں و کیھتے ہمارا چشم من از چشمها بکزیده شد | تاکه در شب آ فتابم دیده شد میری آنکھ اور آنکھوں سے متمیز ہوئی یہاں تک کہ ظلمت میں آفاب مجھ کو دکھائی دے گیا لطف معروف تو بود اے منتهی پس کمال البرفی اتمامہ یہ لطف معروف ہو چکا ہے اے کائل کی کمال احمان اس کے اتمام میں ہے رب اتمم نورنا في الساهره | وانجنا من مفضحات القاهره اے میرے رب ہمارے نور کو زمین محشر میں تام فرمائے ہم کو رسوا کنندہ قہروں سے نجات دیجئے بار شب را روز مهجوری مده چان قربت دیده را دوری مده شب کو مجوری کا دن مت دیجئے اس روح کو جو کہ قرب دیدہ ہے دوری مت دیجئے

| ( | دفتر:۵ | Table        | a de la company | 1.1 | MA TAN | AAAAAA   | ARAK (    | كليدمثنوك |
|---|--------|--------------|-----------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| r | -/-    | THE PARTY OF |                 | era |        | SEALASEA | TO COME Y | ,         |

| خاصہ بعدے کاں بود بعد الوصال             | بعد تو مرگیست با درد و نکال                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| خاص کر وہ بعد جو بعد وصال کے ہو          | آپ کی دوری ایک موت ہے جو درد وعقوبت کے ساتھ مقرون ہے |
| آب زن بر سبرهٔ بالیده اش                 | آ نکه دید ستت مکن نادیده اش                          |
| اس کے سزہ بالیدہ پر پانی چیزکے           | جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کو ان دیکھا نہ کیجئے         |
| تو مکن ہم لاابالی در خلش                 | من تکردم لا آبالی در روش                             |
| تو آپ بھی بے پروائی نہ کیجئے عقوبت میں   | میں نے سلوک میں بے پروائی نہیں کی                    |
| آ نکه او یک بار آن روی تو دید            | میں مراں از روی خوداو را بعید                        |
| جس نے ایک بار آپ کا رخ دکھے لیا          | ہاں ایے مخص کو اپنے قرب سے دور نہ نکالئے             |
| كل شي ماسوى الله باطل                    | دید روی جز تو شد غل گلو                              |
| تمام اشیاء ما سوی الله باطل میں          | آپ کے رخ کے سوا اور کسی چیز کی دید طوق گلو ہے        |
| زانکه باطل باطلال را می کشد              | باطلند و می نمایندم رشد                              |
| کیونکہ باطل باطلوں کو کھینچتا ہے         | یہ سب باطل میں اور مجھ کو صواب دکھائی دیتے ہیں       |
| جنس خود را ہر کیے چوں کہر باست           | ذره ذره کاندریں ارض وساست                            |
| اپ جس كے لئے ہر واحد مثل كبريا كے ہ      | ذرہ ذرہ جو کہ اس ارض و سا میں ہے                     |
| می کشد مرآب را تف جگر                    | معده نال را می کشد تا مشقر                           |
| پانی کو حرارت جگر تھینچت ہے              | معدہ رونی کو استقرار گاہ تک تھنچتا ہے                |
| مغز جویاں از گلتاں بویہا                 | چیثم جذاب بتاں زیں کو یہا                            |
| مغز طالب ہے رواگ کا باغ ہے               | آ کھ کشش کرنے و را ہے معثوقوں کے ان کوچوں سے         |
| مغز و بینی می کشد بومای خوش              | زانکه حس چیثم آمد رنگ کش                             |
| مغز اور شامہ روائح طیبہ کو مشش کرتا ہے   | کیونکہ حاسہ باصرہ رنگ کا کشش کرنے والا نے            |
| تو بجذب لطف خود مال ده امال              | زیں کششہا اے خدای راز داں                            |
| آپ اپنے جذب لطف کے طفیل ہم کو امان دیجئے | ان جذبات ے اے خدائے رازداں                           |
| شاید اردر ماندگال را واخری               | غالبی بر جاذباں اے مشتری                             |
| ممکن ہے اگر آپ درماندوں کو خرید کیج      | آپ سب جاذبوں پر غالب ہیں اے خریدار                   |

(اس میں عود ہے شعر مذکور بالاچشم عارف داں اماں الخ کی طرف اس کے مضمون عام میں ہے ایک وجہ خاص یعنی شفاعت کی حیثیت ہےاوراس میں اشعار متصلہ کی مناسبت کا بھی لحاظ ہے یعنی اشعار بالا کے اول میں مذکور ہوا ہے کہ عارف سبب امال خلق کا ہوتا ہے اورا شعار متصلہ کے اخیر میں مذکور ہوا ہے کہ بوجہ محبوب ہونے کے اس کی درخواستیں مقبول ہوتی ہیں اس کااقتضایہ ہوا کہ )بس عارف نے (جس میں انبیاءاصل ہیں اورغیر انبیاء تابع ہیں )معروف (یعنی حضرت حق ) ہے یہ ورخواست (ومناجات) کی (جس میں بعض متعلق قیامت کے ہیں اور بعض عام ہیں) کہاہے ہمارے واقف احوال تکلیف اور راحت میں ( یعنی ہر حال میں اور ) اے ہمارے مشیر خیر اور شر میں (خیر میں تو ترغیب کے ساتھ اور شر میں تر ہیں کے ساتھ اور طریق خاص اس مشورہ کاغیرصاحب وحی کے لئے بعد خطابات شرعیہ عامہ مشتر کہ کے بیہ ہے کہ قلب کواس پر تنب ہوتا ے جیا حدیث میں ہے الائم ماحاک فی صدرک اور الصدق طمانینة والكذب ربية چنانچه ظاہر ہے ك اساب اکثر کے لئے ججب ہوجاتے ہیں توجہ ومعرفت حق وحقیقت سے پس ابصار سے مراد بصیرت ہے اوراس تمام مناجات میں عارف نے جن احوال کواپنی طرف منسوب کیا ہےان میں بعض ظاہراُشان عار فیت پرمنطبق نہیں ہوتے جیسےاز اشارتہا الخ اورچیثم بند ماالخ او بر کےاشعار میں اوربعض آ گے بھی آ ویں گےسوان کی دوتو جیہ ہوسکتی ہیں ایک بیہ کرمحمول کیا جاو بے تواضع یر کیونکہ ہر مرتبہ میں طلب ہوتی ہے مرتبہ فوق کی تووہ مرتبہ ماتحت ناقص معلوم ہوتا ہے اور یاعارف نے اس درخواست میں عوام غیر عارفین کوبھی شریک کررکھا ہےا ہےاحوال ان کےاعتبار ہے ذکر کئے گئے اوربعض جوعار فیت کی شان کے مناسب ہیں جیسے آ گے آتا ہے چیٹم من الخ اور نہ کر دم لاابالی الخ اس ہے دعویٰ مقصود نہیں بلکہ اعتراف بالنعمۃ اورادائے شکراوراس کو بقی نعم کی درخواست کی تو طیبه قرار دینا که جب اتنی معتیں دی ہیں تو اور بھی عطا فر مایئے تا کہ لاتیم نعمتی کا مصداق ہو جاوے كدعاء يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك و علمتني من تاويل الاحاديث فاطرالسموات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين لپنائي طرز يرعض كرتے ہيں كها ب الله باوجود يكهاسباب مانع ابصار ہيں عوام كے لئے تو زيادہ اورميرے لئے بھى ايك درجه ميں مگر باوجوداس كے آپ كى رحمت و نفنل ولطف وکرم سے کما پدل علیہ صیغۃ مگزیدہ شد) میری آئکھاور آئکھوں ہے متمیز ہوئی یہاں تک کے ظلمت (دنیا) میں آ فتاب مجھ کود کھلائی دے گیا (مطلب ہے کہ مجھ کوحسب استعداد نعمت معرفت نصیب ہوئی جب آپ کا) پہلطف معروف (اور معمول) ہو چکا ہےا ہے کامل کیس کمال احسان (جس کے آپ اہل ہیں) اس (احسان) کے اتمام میں ہے (لیعنی احسان میں اور ترقی فرمااوراس کی اور بھیل فرما جس کا بیان آخرا شعار تک چلا گیا یعنی ) اے میرے رب ہمارے نور کوز مین محشر میں ( كذا في المنتخب في الساہرہ) تام فرما ہے (اور ) ہم كورسوا كنندہ قہروں سے نجات دیجئے (اور ) رفیق شب كومبجوری كا دن مت دیجئے (مرادشب سے دنیا جیسااس کے بل مصرعه تا که درشب الخ کی شرح میں یہی تفسیر کی گئی ہےاوراس عنوان میں رعایت ہے قصہ رفاقت محمود وقت شب کی جبیبااس کے بل بھی اے رقیب ماتوا ندرگرم وسر داور تا کیدرشب آفتابم دیدہ شدمیں اس کی رعایت ہے چونکہای قصہ سےان مضامین کی طرف انتقال ہوا ہے اس لئے اس رعایت میں ایک خاص استحسان بھی ہےاور میری)اس روح کوجو کہ قرب دیدہ دوری مت دیجئے آپ کی دوری (مطلقاً)ایک (سخت)موت ہے جو دردوعقو بت کے ساتھ مقرون ہے۔خاص کروہ بعد جو بعد وصال کے ہو (جیسی معرفت کے بعد طرد ہونعوذ باللّٰہ من الحور بعد الکور) جس نے آپ کونظرمعرفت ہے) دیکھ لیااس کو (مطرود کرکے ) آن دیکھانہ کیجئے (بلکہ )اس کے سبزۂ بالیدہ پریانی حیفز کئے (جس

ڟۑؠٮٮؾۏۑ۩ۿڣڮڿۊۿڿڿڿۿۿڿڿۿۿۼڿڰۿۿڰۿ ے اس کوزیادہ نشوونما ہو یعنی اس کی معرفت کومع اس کے مقصود کے کہ قرب ہے ترقی دیجئے ) میں نے سلوک (طریق) میں ہے پروائی (اور بےفکری وتولی مٰدکور فی لآیۃ لآتیہ)نہیں کی ( کہنہ قرب کی طلب ہوتی اور نہ بعدے استعاذہ گواساہ قرب کی کم تو فیق ہوئی مگراس کی دھن میں رہا) تو آپ بھی (مجھ ہے ) بے پروائی (واستغناء مذکور فی قولہ فیکفرو او تو لو او استغنی الله) نه سیجئے عقوبت میں (ازخلیدن) ہاں ایسے مخص کواینے قرب سے دور نہ نکا لئے جس نے ایک بارآپ کارخ ( بنظر معرفت وبصیرت) دیکھ لیا آپ کے دخ کے سوااور کسی چیز کی دید طوق گلو( کی طرح قیدوبند) ہے( کیونکہ) تمام اشیاء ماسوی الله باطل( لیعنی مستهلک ) ہیں (اورمستہلک میں نظر کرنے کا ظاہرہے کہانچام ضررہے ) یہ سب (ماسوی اللہ) باطل ہیں اور مجھ کوصواب دکھلائی دیتے ہیں (فی المنتخب رشد سختین براہ شدن) کیونکہ باطل باطلوں کو کھینیتا ہے (صواب نمودن ظاہر ہے کہ سبب ہوگا کشش کا تو می نمایندم رشد قوت میں اس کلام کے ہوا کہ مرابسوئے خودمی کشد اب تعلیل مدلول مصرعہ ثانیہ جس میں ایک مقدمہ ومن باطلم مطوی ہے جس کی دلیل موضوع کا فر دہونا ہے کل شی محکوم علیہ بالباطل کا واضح ہوگئی یعنی ایں باطلال مرا بسوئے خودازیں جہت می کشد کیمن ہم باطلم و باطل و باطلال رامی کشد آ گےاس مصرعہ ثانیہ کی تائیدہے کہ ) ذرہ ذرہ جو کہ ال ارض وسامیں ہےا ہے جنس کے لئے ہرواحد مثل کہرہاء کے (جاذب) ہے (چنانچہ) معدہ رونی کواستقر ارگاہ تک تھینچتا ے (اور) یانی کوحرارت جگر صینجی ہے (ان امثلہ ہے معلوم ہوا کہنس ہے مراد معنی اصطلاحی نہیں بلکہ مطلق مناسب گوان میں اصطلاحی تجانس نہ ہوآ ئندہ امثلہ میں بھی معنی ہیں یعنی ) آ نکھ شش کرنے والی ہے معشوقوں کی ان کو چوں ہے (یعنی معثوق جوبن سنور کر نکلتے ہیں ای واسطے کہ کوئی ہم کودیکھے اور مفتون ہوتو آئکھان کی جذاب ہوئی ای طرح )مغیر طالب ہے روائح كاباغ سے كيونكه حاسه باصره رنگ (وروغن) كاكشش كرنے والا ہے (اس لئے رنگ والى اس كےسبب هيج آئے كما ذکرتواں میں باہم مناسبت تھی اور مغزاور شامہ روائج طیبہ کوشش کرتا ہے ( کہان میں باہم مناسبت ہے اور پیشش اس قول حكماء يراورزياده ظاہر ہے جو كہتے ہيں كەبعض اجزاء مشموم كى منفصل ہوكرشامه تك پہنچتے ہيں پس جب اس قاعدہُ مويدہُ بالا امثله کی موافق مجھ کواشیاء باطلبہ مستہلک اپنی طرف منجذب اور مائل کرتی ہیں اور میرے لئے مصرومہلک ہے ہیں ) ان جذبات سے اے خدائے راز دان (جو کہ کشش مخفی اوراس کے اسباب ومضار پر مطلع ہیں) آپ اپنے جذب لطف کے قبیل ہم کوامان دیجئے (یعنی اپنے لطف سے اپنی طرف منجذب کر لیجئے کہ ان جذبات کے مضار سے امان ونجات ہو) آپ سب جاذبول يرغالب بين احزيدار (اشارة الى قولم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة) ممکن (اور آپ کا مقدور ) ہےاگر آپ در ماندول کو (ان جذبات سے )خرید لیجئے (یعنی چھڑا لیجئے کیونکہ آپ ان سب پر غالب ہیں گوہم درماندہ ہونے کے سبب خورنہیں نے سکتے اورائے مشتری میں اشارہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ بھی جاذب ہوتے ہیں کیونکہاشتراکےلوازم میں سے جلب المشتری المبیع اور عجب نہیں کہاس عنوان مشتری وغالبی میں اس شبہ کا جواب ہو كه جذب و فعل مجانس كا ب پير إطل كوحق كس طرح جذب كرے كاجس كى درخواست شعر بالا ميں كى ہے زير كششها الخ دوسرے اس وقت بھی توباطل جذب کرے گا بوجہ مجانست کے پھراس جذب باطل کا یہی اثر ہوگا حاصل جواب کا بیہے کہ فعل جذب کا مجانس کے لئے ثابت ہونامتلزم حصر کونہیں کہ غیرمجانس جذب ہی نہ کر سکے مجانس کا تو وہ فعل طبعی ہے لیکن غیر مجانس بھی اگراینی قدرت واختیارے جذب کرے تو کوئی مانع نہیں گووہ جذب طبعی نہ ہوگاارادی ہوگااورا گروہ جاذب غالب ہوتواور جاذب اثرنہ کریں گے آ گے تتہ ہے قصہ کا۔)

| دفتر:۵ | 1.1 | Netodetodetodetodetode(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كليدمثنوي | ) |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        |     | CHECKE CONTRACTOR CONT |           | _ |

| آئکہ بوداندرشب قدرآ ل چو بدر                                       | روبشه آورد چوں تشنه بابر                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اس کی طرف جو کہ شب قدر میں بدر کی طرح تھا                          | اس نے بادشاہ کی طرف مند کیا جیسا تشنہ ابرکی طرف       |
| آن او با او بود گستاخ گو                                           | چوں کسان و حال او بود آن او                           |
| جوفف اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہوگاہ واس کے ساتھ جرات سے کلام کر یگا | چونکہ اس کی زبان اور حال اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا تھا  |
| آ فتاب جال توئی در یوم دیں                                         | گفت مانشتیم چوں جاں بندطیں                            |
| آپ آفآب روح بین یوم ۱٪ ین                                          | کہا کہ ہم ایے ہو گئے جس طرح روح قید ہوجاتی ہے خاک میں |
| كز كرم ريشے بجبانی بخير                                            | وفت آل شداے شہ مکتوم سیر                              |
| کہ براہ کرم ڈاڑھی ہلا دیجئے فیر کے ساتھ                            | اس بات کا وقت آ گیا اے بادشاہ جس کا چلنا مخفی ہے      |
| آل هنر ما جمله بدشختی فزود                                         | ہر کیے خاصیت خود وانمود                               |
| ان تمام کمالات نے شقاوت ہی بر حمالی                                | ہر شخص اپنی اپنی خاصیت دکھلا چکا                      |
| زاں مناصب سرنگونساریم و پست                                        | آل ہنرہا گردن مارا بہ بست                             |
| ہم ان منصبی کاموں سے سرگلوں اور پست ہیں                            | ان ہنروں نے ہماری گردن باندھ دی                       |
| روز مردن نیست زال فنها مدد                                         | آں ہنر فی جیدھا حبل مسد                               |
| مرنے کے دن ان فنون سے مدد ند ملے گ                                 | وہ ہنر فی جیدھا جبل من سد ہے                          |
| که بشب بدچیثم او سلطال شناس                                        | جز ہماں خاصیت آ ں خوش حواس                            |
| کہ شب میں جس کی آگھ سلطان شناس تھی                                 | بج اس خاصیت اس خوش حواس کے                            |
| غير چشمے كوز شاہ آگاہ بود                                          | آل هنر با جمله غول راه بود                            |
| بجر اس آکھ کے کہ وہ بادشاہ سے آگاہ تھی                             | وہ سب ہنر تمای غول طریق تھے                           |
| کہ بشب برروئے شہ بودش نظار                                         | شاہ را شرم آمد ازوے روز بار                           |
| اس لئے کہ شب میں روے شاہ فیر اس کی نظر تھی                         | بادشاہ کو اس سے شرم آ گئی پیشی کے دن                  |
| خود سگ کهفش لقب باید نهاد                                          | وال سگ آگاه از شاه و داد                              |
| اس کا لقب خود سگ کہف رکھنا جائے                                    | اور وہ کتا جو شاہ محبوب سے آگاہ تھا                   |
| گو ببانگ سگ زشیر آگه شود                                           | خاصیت در گوش ہم نیکو بود                              |
| كيونكداس خاصيت والابانگ سك كےسبب شيرے آگاه تھا                     | کان میں جو خاصیت تھی وہ بھی اچھی تھی                  |
|                                                                    |                                                       |

| وفتر: ۵ | ) a tota tota tota tota tota tota tota t | 1.0 | <u> Matada satatada</u> | كليدمتنوى كالماني |
|---------|------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------|
|---------|------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------|

| بیخبر نبود ز شب خیز شهال                   | سگ چو بیدارست شب چول پاسبال                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وہ بے خبر نہیں ہے بادشاہوں کی شب خیزی سے   | جب سگ بیدار ہے شب کے وقت مثل پاسبان کے               |
| ہوش بر اسرار شاں باید مگماشت               | بین زبدنا مان نباید ننگ داشت                         |
| ہوش ان کے کمالات خفیہ پر مسلط رکھنا چاہئے  | ہاں بدناموں سے ننگ رکھنا نہ چاہے                     |
| خود نباید نام جست و خام الد                | ہر کہ او یک بار خود بدنام شد                         |
| تو خود نام دُهوندُهنا اور خام ہونا نہ چاہے | جو فخض ایک بار بدنام ہو گیا ہو                       |
| تاشود ایمن ز تاراج و گزند                  | اے بیا زر کہ سیہ تابش کنند                           |
| تاکہ وہ تاراج اور گزند سے مامون ہو جاوے    | ا مے فض بہت زرایا ہوتا ہے کداس کوسیاہ رنگ کردیتے ہیں |
| باز کن دو چیثم سوئ مابیا                   | ہر کے کے پے برد در سرما                              |
| دونوں آگھیں کھول ہماری طرف آ               | ہر مخف جارے راز مخفی کا کب سراغ لگا سکتا ہے          |

اس(دز دشاہ شناس)نے بادشاہ کی طرف منہ کیا جیسا تشندابر کی طرف( توجہ کرتا ہے آ گے بادشاہ کی صفت ہے یعنی َ اس (بادشاہ) کی طرف جو کہ شب قدر میں بدر کی طرح تھا (بیا ندر شب قید ہے بدر کی یعنی اگر شب قدر میں جاند بھی یورا ہوتو نورعلی نور ہوگا وہ بادشاہ ایساہی تھا کیونکیہ ملک دنیا بودش وہم ملک دین چنانچہ محمود کے مناقب مشہور ہیں اوراس میں اشارہ ہوسکتا ہے کہ شب قدرغیرعشرہ اخیرہ میں بھی بھی ہوتی ہے چنانچہ ایک قول یہ بھی ہے اور روایات عشرہ کوا کثر پرمحمول کیا جاوے گا جیسا کہ لفظ تحروااس کا قرینہ بھی ہوسکتا ہے آ گےاس توجہ الےالسلطان کا طریق اور توجہ کے بعد جو کلام کیااس کا بیان ہے یعنی ) چونکہاس (دز دشاہ شناس) کی زبان اور (اس کا) حال اس (بادشاہ) کے ساتھ خصوصیت رکھتا تھا (اور قاعدہ کلیہ ہے کہ) جو شخص اس (بادشاہ) کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہوگا وہ اس کے ساتھ جرات سے کلام کرے گا(اس سبب ہے اس نے بھی جرات کے ساتھ اور وہ طریق توجہ یہ تھا بادشاہ سے یہ ) کہا کہ ہم (اس وقت) ایسے (قید) ہوگئے جس طرح روح قید ہوجاتی ہے (جسم) خاک میں ( کہاس میں قید ہونے کے سبب مكلف ہوكراور معاصى كى مرتكب ہوكر مستحق سزاكى ہوجاتى ہے يہى حالت ہماری ہے کہ ہم مقیداور مستحق سزا ہو گئے ہیں ہماری تو بیمثال اور بیحالت ہے اور) آ یہ آ فتاب روح (کے مثال) ہیں یوم جزاء میں (وجہ تشبیہ یہ ہے کہ آفتاب ہے روح کوجسیااطباء نے کہا ہے انشراح وانبساط ہوتا ہے اوران کا انشراح موقوف ہے خلاصی برحاصل مید کہ آج کا دن مشابہ ہے یوم الجزاء کے اور اس میں آپ سبب ہیں ہماری خلاصی کے جس کا طريقة شعرآ ئنده مين آتا ہے اور شعر بالا .ن چون شرط ہے اور شعر ثانی جزاء اور مصرعه ثانية شعر بالا كاجمله معتر ضه حاصل جمله شرطیہ کا بیہے کہ وہ عارف تھابادشاہ کا اور خصوصیت ہے یہی مراد ہے اور جملہ معتر ضد کا حاصل بیہے کہ جس قدرشناسائی زیادہ ہوتی ہےدل کھلا ہوازیادہ ہوتاہے چنانچہ بیام طبعی اور مشاہداور موافق عادت کے ہےاور گستاخی اور جرات سے یہی مراد ہے نہ کہ ہے باکی و بے حیائی اوراس میں من وجہاشارہ اس طرف بھی ہے کہائی طرح عارف حق ایک گونہ حق تعالیٰ کے ساتھ کے تکلف ہوتا ہے مگرادب کے ساتھ اور قرینہ اس اشارہ کا اوپر کے بعض اشعار میں بھی اس عارف شاہ کے حالات سے انتقال

ے عارف حق کے حالات کی طرف کمافی قولہ چشم عارف دال اماں الخ اور بعض اشعار میں عارف حق کے حالات میر رعایت ہےاس عارف شاہ کےقصہ کی کمانی قولہ چشم من از چشمہاا کخ کماذ کرثم آ گے تمہہے کلام کا یعنی جب آ ہے ہی سبب ہیں خلاصی کے تواب )اس بات کا وفت آ گیا ہے بادشاہ جس کا (شب کا ) چلنا (اوروں سے )مخفی ہے ( مگر مجھ پر ظاہر ہو گیا آ گے بیان ہے کہ کا ہے کا وقت آ گیا۔ یعنی اس بات کا ) کہ براہ کرم ڈاڑھی ہلا دیجئے خیر کےساتھ (یعنی ہاری خیراس کے ساتھ مقرون ہے) ہر مخف اپنی اپنی خاصیت دکھلا چکا۔ (جس کا رات تذکرہ تھامگر )ان تمام کمالات نے شقاوت ہی بڑھائی (چنانچہ)ان ہنروں نے ہماری گردن باندھ دی (اور ) ہم ان منصبی کاموں سے سرنگوں اور پست ہیں وہ (ہمارا) ہنر فیمی جیلھا حبل من مسد ( کیمثال)ہے(بیآیتابولہب کی بیوی کیشان میں ہےوزن شعر کےسب من نیآ رکا یعنی اس کی گردن میں دوزخ میں مضبوط رسی کی مشابہ زنجیر ہوگی کذافی تفسیری مطلب یہ کہ سبب عقوبت کا ہو گیااوراس میں انتقال ہے ت عاقبت خیل دنیو بیرکی طرف اشارۃُ اور دوسرےمصرعہ میں صراحۃ بعنیٰ ) مرنے کے دن ان فنون ہے ( کیجھ ) مدد نہ ملے کی (اورمرادان ہنروں سےان چوروں کےصرف وہ فنون ہیں جوسرقہ میں معین ہیں جیسے خاک کوسونگھ کرخزانہ ہتلا دینا کہ بيمفضى ہواسرقه كى طرف جوكەسبب ہے عقوبت كاسى طرح كمند ڈال كرچڑھ جاناسى طرح نقب لگانان سب كاسبب سرقه ہونا ظاہر ہےاور کتے کی آ واز پہیاننااور تار یکی میں دیکھے ہوئے خص کو پہیان لینا بیاس عموم میں داخل نہیں چنانچیآ گے جز ہماں خاصیت میںصورت شناسی کااشثناءبھی ہےاور نیز او پربھی اس کے منافع وخواص مذکور ہو چکے ہیں جس کی مناسبت سے معرفت حق کے فضائل و برکات مفصلاً مٰدکور ہوئے تھے اور صورت شناسی یعنی آ واز کی شناخت کی مدح عنقریب آتی ہے خاصیت در گوش الخ اوراس میں یہی استماع للحق کی نافعیت و کفایت اجمالاً ندکور ہوگی اوراس صورت شناسی وصوت شناسی کا ناقع ہونا ظاہر بھی ہے چنانچہا یک کا تفع تو ظاہر ہوا کہ بادشاہ کے ترحم کا سبب ہوااور دوسرے سے بھی اگر کام لیاجا تا تو وہ سبب ہو جا تا چوری سے نیج جانے کا کیونکہاس صوت سے بیمعلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے تو جاہئے تھا کہ سرقہ ہے رک جاتے مگر کام نہ لینے ہےاس کا نفع ظاہر نہ ہوااوراس ہے بہشبہ بھی جاتار ہا کہا گرید دونوں وصف نافع تھے تو پھر گرفتار کیوں ہوئے جواب بیہ ہے کہ گرفتاری یا سبب گرفتاری یعنی سرقہ میں ان وصفوں کو خل نہیں جنانچہ ظاہر ہے بیگر فتاری سرقہ ہے ہوئی جس کاان وصفوں ہے کوئی تعلق نہیں اس واسطے آ گےان دونوں کا استثناء ہے ایک کا یعنی صورت شناسی کا نقطاً دوسر ہے کا یعنی صوت شناسی کامعنے چنانچے فرماتے ہیں کہ بیسب فنون مصر تھے) بجزاسی خاصیت اس خوش حواس کے کہ شب میں جس کی آ نکھ سلطان شناس تھی (آ گےاسی کی تا کیدہے کہ )وہ سب ہنرتمامی غول طریق تھے بجزاس آ نکھے کہ وہ ہادشاہ ہے آ گاہ تھی (جس نے نشناسائی کوواسطہ بنا کراو پر کی گفتگو کی جس کااثر یہ ہوااوریہی سبب اس استثناء کا ہے کہ ) یادشاہ کواس ہے شرم آگئی پیشی کےدن(از باربمعنے بارگاہ یعنی دربار بابار بافتن یعنی حاضرشدن ہر دومعنی درغباث ست وتفسیر ہر دو بلفظ یعنی از احقر اور لئے (آئی) کہ شب میں روئے شاہ پراس کی نظر تھی (مخفف نظارہ جمعنی نگریستن بفتح وتخفیف ازغماث یعنی مادشاہ ہے شرم آ گئی کہ جب اس نے رات کے دیکھنے ہے دن کو پہچان لیا تو میری رفاقت اور محبت اس کواولاً اور دوسروں کواس کے واسطے ہے محقق ہوگئی توا بیے شخصوں کو کیا سزادوں جن کومیرار فیق ہونامعلوم ہےتواصل سبب شرم کا یہ ہے مگراس کا سبب معرفت ہےاوراس کا سبب شب کاد مکھنا ہے تو شب کاد مکھنا سبب بعید ہواظہور دیحقق رفاقت کااس کی طرف منسوب کردیا پہتو استثناءلفظا تقاصورت شناس كاآ مطعنى استثناء بصوت شناس كابعدا يك توطيه كے كماس ميں بھى ايك شناسنده شاه كى مدح كيد شوى الهام و المعاملة و المعام

ہے بعنی)اوروہ کتا جوشاہ محبوب ہے آگاہ تھااس کالقب خودسگ(اصحاب) کہف رکھنا جاہئے ( کہاس نے بھی شاہان دین کو پہچانا تھااس لئے ساتھ ہولیا تھا تو اس شعر کے مضمون کو ماقبل ہے بھی مناسبت ہوئی کہ ماقبل میں ایک شناسندہ کی مدح تھی اوراس میں ایک شناسندہ کی مدح ہےاور مابعدہ ہے بھی مناسبت ہے کہ مابعد میں اس سگ شناسندہ کی آ واز شناس کی مدح ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ جس طرح آنکھ کی خاصیت والا بوجہ معرفت اچھا تھا اور ای معرفت کے سبب بیرسگ بھی اچھا تھا اس طرح ایک کے ) کان میں جوخاصیت تھی وہ بھی انجھی تھی کیونکہ اس خاصیت والا با نگ سگ کے سبب شیر ( یعنی شاہ ) ہے آگاہ تھا (جس کی معدوحیت کی تقریر تمہید شعر جز ہماں خاصیت الخ میں لکھ چکا ہوں اور اس میں اشارہ ہے استماع للحق کی نافعیت کی طرف جس کے ذکر کا وعدہ تمہید مذکور میں احقرنے کیا ہے تقریراس کی بیہ ہے جو کہ بعض حواشی میں کھی ہے یعنی مرتبہ صاحب ديداز همه بالاترست واكرآل نبودمرتبه شنيد كبلفتن كيازحق آگاه شودهم كمالےست اهكما قال تعالى وقالو الوكنا نسمع او نعقل الن جس كاحاصل بيب كمحقق نه جوتو مقلد عى جواوراس كا دوسر درجه ميس جوناعنوان عم نيكو بود سے بھی ظاہر کردیا ہے اور مراد دید سے بصیرت ہے یہاں تک مضمون مقصود مقام ختم ہو چکا آ گے سگ کے فعل مذکور یعنی آگاہی ازشاہ پرمتفرع کر کے ایک مستقل مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں یعنی )جب (یہ بات معلوم ہے کہ)سگ بیدار ہے شب کے وقت مثل پاسبان کے (جبیبا قصہ میں بھی مذکورتھااور یہ بھی معلوم ہے کہ)وہ بے خبرنہیں ہے بادشاہوں (یعنی بزرگوں) کی شب خیزی ہے(اور پیظاہر ہے کہ جوشب کو بیدارر ہے گا دوسرے کی شب خیزی ہے بھی آ گاہ ہو گااور قصہ میں بھی مع زیادت شناخت شاہ مذکورتھا ہیں جب سگ میں پیفاصیت ہے تواس سے پیضمون مجھوکہ ) ہاں بدناموں سے (کسی بدنامی کے سبب) ننگ رکھنانہ جائے (بلکہ) ہوش ان کے کمالات خفیہ پرمسلط رکھنا جائے (چنانچہ کتابدنام توہے مگراس میں دیکھویا یک وصف کیسے کام کا ہے کہ قابل عمل ہے ای طرح ظاہری وعرفی ذلت پرنفرت نہ کرے مکن ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہواس کو تتبع کر کے اس کا اتباع اور اس کی قدر کرے البت اگر بدنام کے ساتھ بدکام بھی ہوتو اس ہے بغض فی اللہ کا معاملہ ضروری ہے بلکہ اگر چہ بدنام نہ بھی ہواور مقصود یہاں صرف میضمون ہےنہ کہ کتے کے فضائل بیان کرنا جس سےاس کے اقتناء کی نہی پرشبہ ہو سکے اہل نظر کی عادت ہے کہ حیوانات بلکہ جمادات تک سے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں جیسا بکثرت ان حضرات کے بلکہ حکماء کے کلام میں بھی فرضی مکالمات حیوانات ونباتات و جمادات کے مذکور ہیں جن کامبنی یہی ہے گلستان کے اول ہی میں اس قتم کی ایک حکایت ہے۔

گلے خوشہوئے در جمام روزے رسید از دست محبوبے برستم

بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویز تو مستم

بلغتامن گلے ناچیز بودم و لیکن مدتے باگل نشستم

جمال ہمنشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

جمال ہمنشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

آ گے بھی ای مضمون کی تفصیل ہے کہ) جوشخص ایک بار بدنام ہوگیا ہوتو خود (دوسروں کوتو اس کا) نام

ڈھونڈ نااور خام (وناقص) ہونا نہ چاہئے (یعنی صرف اس نام پر مدار کار نہ رکھے کہ بیخام شدن ہے ممکن ہے کہ

اس میں کوئی خوبی ہوجس کی مثال آ گے ہے یعنی ) اے خفص بہت زرابیا ہوتا ہے کہ اس کو (قصد أ) سیاہ رنگ کر

دیتے ہیں تا کہ وہ تاراج اور گزند سے مامون ہوجاوے (دیکھنے والے اس کی سیابی دکھے کرلو ہاوغیرہ سمجھ کرچھوڑ

دیں فی الغیاث سیہ تاب رنگے باشد سیاہ سیجی کہ آئی جی سیقل دیدہ را بہ آب لیموں وکری آئی رنگ کنندا ھا وراس وقت وہ زر بزبان حال کہتا ہے کہ ) ہر شخص ہمارے راز مخفی کا کب سراغ لگا سکتا ہے۔ (اے طالب دونوں آئی سیس کھول (اور) ہماری طرف آ کہ باس آ کر کسوٹی سے پتہ لگے گا دور دور جاہل ومحروم رہے گا حاصل اس مضمون کا وہی ہے جو شعر ہیں زبدنا ماں النج کی شرح میں فہ کور ہوا ہے آگے اس کی تائید میں گا و بحری کی حکایت لاتے ہیں کہ اس کے گا ہر شب چراغ کے حاصل کرنے کے لئے تا جراس پر گارار کھ دیتا ہے پھر موقع سے اٹھ الیتا ہے تو دیکھوا گرکوئی شخص صرف ظاہر پر نظر کرے تو گارا ہے چنانچہ یہی سمجھ کروہ گا و دریائی اس کو چھوڑ دیت ہے گر اس کے باطن میں کیسا ہے بہا گوہر ہے چنانچہ تا جراس راز سے آگاہ ہے وہ نہیں چھوڑ تا)۔

فائده: شعرسگ چوبیدارست کامصرعداول شرط ہے اور مصرعد ثانیہ بحذف عاطف اس پرمعطوف ہے اور شعر مابعد ہیں زبدنا مال الخ جزا ہے اور میری تقریر ترجمہ ہے بھی بیتر کیب ظاہر ہوتی ہے اور اس مثال میں اور اس طرح اس سے اوپر زرسیہ تاب کی مثال میں اشارہ اس طرف ہے کہ بھی اہل کمال اپنے کمال کواور بھی ایز دمتعال ان کے کمال کوقصداً بھی مخفی کردیتے ہیں۔ لبعض الحکم من الابتلاء و نحوہ و اللہ اعلم.

قصہ آ ل گاؤ بحری کہ گوہر کا ویا ٹی از قعر دریا برآ وردہ شب برساحل دریا نہدو در درخش و تاب آ س می چرد و بازرگان از کمین بیروں آید چوں گاؤاز گوہر دور تر رفتہ باشد بازرگال بجم و باگل تیرہ گوہر دا پوشا ندو بر درخست گریز د اس سمندری بیل کا قصہ جوایک قیم گوہر دریا کی گہرائی ہے نکال کررات کو دریا کے کنارے پردکھتا ہے اور اس کی روشنی اور چک میں چرتا ہے اور تاجرگھات سے باہر آتا ہے جب بیل گوہر سے زیادہ دور چلا جاتا ہے تاجر تلجھٹ اور کالی مٹی سے جھیادیتا ہے اور درخت پر بھاگ جاتا ہے۔

| بنهد اندر مرج و گردش می چرد                 | گاو آبی گوہر از بح آورد                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| سبزہ زار میں رکھتا ہے اور اس کے گرد چرتا ہے | دریائی گاؤ دریا ہے گوہر کو نکال کر لاتا ہے |
| می چرد از سنبل و سوسن شتاب                  | در شعاع نور گوہر گاو آب                    |
| سنبل اور سوئ جلدی جلدی چرتا ہے              | نور گوہر کی شعاع میں وہ گاؤ دریائی         |
| که غذالیش نرگس و نیلوفرست                   | زال قُکنده گاو آنی عنبرست                  |
| کیونکه اس کی غذا نرگس اور نیلوفر ہیں        | اس لئے گاؤ آبی کا پس افگندہ عبر ہوتا ہے    |
| چوں نزاید از لبش سحر حلال                   | هرکه باشد قوت او نور جلال                  |
| کیونکر اس کے لبول سے سحر حلال پیدا نہ ہو گا | جس کی غذا نور جلال ہو                      |

| نز:   | , latatatatatatatatata !·                    | وى المعلمة الم |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | چوں نباشد خانهٔ او پر عسل                    | ہر کہ چوں زنبور و حیستش نقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33    | کیونکر ای کا گھر پر عسل نہ ہو گا             | جس کا حصہ زنبور کی طرح الہام ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | نا گہاں گردد ز گوہر دور تر                   | می چرد در نور گوہر آل بقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200   | اچانک وہ گوہر سے دور چلا جاتا ہے             | وہ گاؤ نور گوہر میں چاتا رہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | تاشود تاریک مرج و سبزه گاه                   | تاجرے بردر نہد و حل سیاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | تاکہ وہ سبزہ زار اور سبزہ گاہ تاریک ہو جاوے  | کوئی تاجر اس گوہر پر ساہ کیچر رکھ دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8     | گاو جویال مرورا با شاخ سخت                   | پس گریزد مرد تاجر بر درخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 6   | وہ گاؤ اس کو مضبوط سینگ لئے ہوئے ڈھونڈھتا ہے | پجر مرد تاجر درخت پر بھاگ جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | تا كندآ ن خصم را در شاخ درج                  | چند بارآل گاؤ تازد گرد مرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | تاکہ اس مخالف کو سینگ میں لپیٹ لے            | چند بار وہ گاؤ چراگاہ کی اطراف میں پھرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | آیدآنجا که نهاده بدگهر                       | چوں ازو نومیر گردد گاو نر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | تو وہاں آتا ہے جہاں موتی رکھا تھا            | جب وہ گاؤ نر اس سے نامید ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | پس زطیں بگریزد او ابلیس وار                  | وحل بیند فوق در شاهوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | پی کیچڑ سے بھاگ جاتا ہے ابلیس کی طرح         | کیجر دیکتا ہے در شاہوار کے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | گاؤ کے داند کہ درگل گوہرست                   | كال بليس ازمتن طيس كور وكرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | گاؤ کب جانتا ہے کہ گل کے اندر گوہر ہے        | کہ وہ اہلیں ماہین الطین سے کور و کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | از نمازش کرد محروم آں محیض                   | اهبطوا اقگند جال را در حضیض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | اس روح کو نماز سے محروم کر دیا اس حیض نے     | تھم اھبطوا نے روح کو پستی میں ڈال دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21.00 | اتقوا ان الهوى حيض الرجال                    | اے رفیقاں زیں مقبل وزاں مقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | پرہیز کرہ بخفیق ہواے نضانی حیض الرجال ہے     | اے رفیقو اس قبلولہ اور اس مقولہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | تابگل پنهال بود در عدن                       | اهبطوا انگند جال را در بدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | تاکہ گل میں درعدن پنہاں ہو جادے              | تھم اھبطوا نے روح کو بدن میں ڈال دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.74  | اہل دل داننہ ہرگل کاؤ نے                     | تاجرش داند و لیکن گاؤ نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | الل دل جانے ہیں ہر منی کا کھودنے والا نہیں   | اس کو تاجر جانتا ہے اور گاؤ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| گوہرش غماز طین دیگریست                    | 787                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| اس کا بیہ گوہر دوسری گل کا مخبر ہے        | جس گل کے قلب میں کوئی گوہر ہے                   |
| صحبت گلہائے پر در برنتافت                 | وال مگلے کزرش حق نورے نیافت                     |
| گلہائے پردر کی صحبت کو برداشت نہیں کر سکا | اور جس گل نے نور پاشی حق سے نور نہیں پایا       |
| ہست برلبہائے جوبرگوش ما                   |                                                 |
| اب جو پر مارے کان میں ہے                  | یہ مضمون انتہا نہیں رکھتا اس ہمارے چوہے کی آواز |

دریائی گاؤ (گائے یا بیل) دریاہے گو ہرکونکال کرلاتا ہے (اور ) سبزہ زار میں (اس کو )رکھتا ہےاوراس کے گرد چرتا ہے (رات کو) ایسا کرتا ہوگا تا کہ اس کی روشنی ہے نظر آ وے) نور گو ہر کی شعاع میں وہ گاؤ دریائی سنبل اور سوس (وغیرہ) جلدی جلدی چرتا ہے اس لئے گاؤ آپی کاپس افگندہ عنبر ہوتا ہے کیونکہ اس کی غذا نرگس اور نیلوفر (وغیرہ لطیف اورخوشبودارنباتات بین ) یا یک مشهور قول مجعض نے اس کوردکر کے عین فی البحر یا نبات فی البحر اس كى ما جيت الصى م كما نقله العلامة الشامى في كتاب الطهارة اورصاحب غياث في حقيق كيا كدوه ایک موم ہے جوز نبور عسل سے جس کی غذاانواع گیاہ خوشبودار ہے حاصل ہوتا ہے الح آ گے انقال ہے کہ جس طرح گاؤ بحری کا خوشبو کھانا سبب ہوتا ہے خوشبو حاصل ہونے کا اسی طرح) جس کی (روحانی) غذا نور جلال (ذکر و طاعت) ہو کیونکراس کے لبول سے سحر حلال کام موثر) پیدانہ ہوگا جس کا حصہ زنبور کی طرح الہام (حق) ہو کیونکر اس كا گھر ( يعني دبمن ) يوسل نه ہوگا (نحل سختين غنيمت و بهبمن القاموس اشاره ٢ يت و او حي ربڪ الي النحل الى قوله كلى من كل الثمرات الى قوله يخرج من بطونها اس آيت مين مُركور م ككل ع عسل حاصل ہوناالہام ہےمسبب ہے ای طرح صاحب الہام کے منہ سے معارف ظاہر ہوتے ہیں جومسبب ہیں الهام سے اور بعض نے خانہ سے مراد دل لیا ہے مگراس کو بطون کل سے تشبید ینازیادہ مناسب ہوتا البنة فم مثل خانہ مسل کے ظاہراورمظہر مسل ہے غرض) وہ گاؤ نور گوہر میں چرتارہتا ہے اچا تک (چرتے چرتے) وہ گوہر سے دور چلا جاتا ہے(اس وقت) کوئی تاجر (جوای غرض ہے وہاں گیا ہوا ہوتا ہے) اس گو ہر پر سیاہ کیچڑر کھ دیتا ہے تا کہ وہ سبزہ زار اور سبزہ گاہ تاریک ہوجاوے ( کیونکہ وہ موتی کو چھیا کر شعاعوں کوروک دیتا ہے ) پھر ( کیچڑر کھتے ہی ) مرد تاجر درخت پر بھاگ جاتا ہے(اور)وہ گاؤاس کومضبوط سینگ لئے ہوئے ڈھونڈتا ہے چند باروہ گاؤ چرا گاہ کی اطراف میں پھرتا ہے تا کہاس مخالف کوسینگ میں لپیٹ لے (گروہ درخت پر مامون بیٹےار ہتا ہے پس) جب وہ گاؤنراس ے ناامید ہوجاتا ہے تو وہاں آتا ہے جہاں (اول) موتی رکھاتھا (گروہاں آکر) کیچڑ دیکھتا ہے (جو) درشاہوار کاوپر(رکھ دیا گیاتھا) پس کیچڑ ہے بھاگ جاتا ہے ابلیس کی طرح کہوہ ابلیس (بھی) مابین الطین ہے ( یعنی مافی ﴿ بطن الطین ہے) کوروکر ہے(ای طرح) گاؤ کب جانتا ہے کہ گل کےاندر گوہر ہے(اس تشبیبہ بابلیس میں اشارہ ہے اس کے سبب اباء کی طرف خلقتنی من نار و خلقته من طین پس اس نے صرف طین آ دم کود یکھا اس طین کے

كيدمثنوي الهام وهو وهو وهو وهو وهو وهو الله الموهود وهو وهو وهو وهو وهو وهو وهو وهر ورا

اندر جوروح متصف بالكمالات تقى اس كونه ديكها في المنتخب متن مابين پر تيرتاسيان تيراس شعر ميں تو روح آ دم عليه السلام کاطین بدن میں مستور ہونا ندکورتھا آ گے تمام بنی آ دم کی روح کی یہی کیفیت کہ تکویذیہ ہے اور اس کے ساتھ بعض کے سوءاکتیاب سے روح کی ایک دوسری کیفیت کہا ختیار بیہے بیان فرماتے ہیں کہ )حکم اہبطوا نے روح کوپستی میں (جس کی تفسیر آ گے ہے دربدن) ڈال دیا۔ (یعنی ارواح کو حکم ہوا کہ نیچے زمین میں اتر واور زمین میں اترنا يهى ہے كەبدان خاكى سے متعلق ہوجاؤاورممكن ہے كەبيداھىطو وہى ہوجوقصد آ دم عليدالسلام ميں واقع ہوا ہوہ تو جنت سے بدن بھی لے کرآئے اور دوسروں کے ابدان یہاں بنتے ہیں پھرروح متعلق ہو جاتی ہے تو اوروں کی صرف روح مخاطب ہوگی بصمن خطاب آ دم علیہالسلام ای لئے جمع کا صیغہ آیا حاصل دونوں تو جیہ کا ایک ہی ہےسویہ ہبوط تواضطراری اور غیر مذموم تھا مگریہ سبب ہو گیا بعض کے لئے بواسطہ سوءاکتیاب کے دوسرے تنزل معنوی کا یعنی معاصی کا آ گے اس سبب کی تقریب سے اس مسبب کا بھی ذکر کرتے ہیں ترہیب کے لئے کما یدل علیہ اتقو االآتی لینی )اس روح کونماز (لینی قرب) ہے محروم کر دیااس حیض (لینی گناہ) نے (جس کا ذکر شعر آئندہ میں ہے الہوی حیض الرجال یعنی) اے رفیقو اس قیلولہ (لعنی عیش غیر مباح) اور اس مقولہ (لیعنی تکلم بالجناح) سے یر ہیز کرو بخقیق ہوائے نفسانی (مقرون بالمعصیت )حیض الرجال ہے ( کہ مانع قرب حق ہے اس ہوط معنوی کا ذکر اس كسبب بعيديعنى ببوطسورى كساته ايسا بجيسا قرآن مجيد مين انا عوضنا الامانة الى قوله حملها الانسان كے بعد انه كان ظلو ماجهو لا ليعذب الله الن ارشاد مواے ظاہر ب كر محض عرض ياحمل نظلوميت و جہولیت کوستلزم ہے نہ تعذیب کومگر چونکہ بواسطہ وہ سبب ہو گیااس کا اس لئے بصورت ترتب کے اس کا ذکر فر ما دیا جیسا وہ اس کے مقابل یعنی بیوپ کا بھی بواسط حسن اکتساب کے آیت میں سبب قرار دیا گیاای طرح ازنمازش کر دالخ میں بعد ہبوط اضطراری کے بصورت ترتب اس کا ذکر بھی لایا گیا آ گے اسی اھبطو اور حضیض مبہم کی تفسیر ہے یعنی ) حکم اهبطوانے روح کوبدن میں ڈال دیا تا کہ گل (بدن) میں (روح کا) درعدن بنہاں ہوجاوے (اورجس طرح)اس ( گوہر ) کوتا جرجا نتا ہےاور گاؤنہیں ( جانتا ای طرح گوہرروح با کمال کو ) اہل دل جانتے ہیں ہرمٹی کا کھود نے والا (باحث عن احکام اجسم ) نہیں (جانتا آ گے اہل دل دانند کا بیان ہے کہ ) جس گل کے قلب میں کوئی گوہر ہے ( یعنی جس بدن میں کوئی روح صاحب کمال ہے )اس کا بیگو ہر دوسر ےگل کامخبر ہے ( یعنی اس کو دوسر ہے بدن کی روح با کمال کا بھی پیتالگ جاتا ہے کہ ولی را ولی می شناسداور جس گل نے (جو کہاس مذکور کی ضد ہے کہاس نے ) نوریاشی حق سے نور تہیں پایا ( یعنی وہ مہتدی نہ ہوا کما فی الحدیث المرفوع ان اللہ خلق خلقه فی ظلمة فالقبی علیهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل رواه احمدوالترندي كذافي المشكوة وه) كل بات یر در کی صحبت کو بر داشت نہیں کر سکا (چنانچہ معاندین کواہل اللہ سے نفور دیکھا جاتا ہے آ گے رجوع ہے قصہ موش و چغز واقعه عشرسادس کی طرف که ) پیمضمون ( مذکورا ختفاء کمال درصورت ظاہرالا بتذال )ا نتہانہیں رکھتا ( لکثر ۃ جز ئیاتہاس کئے اس کورہنے دواور وہ قصہ یورا کرو کیونکہ )اس ہمارے چوہے کی آ وازلب جو پر ہمارے کان میں ہے (جو چغز ہے بول رہاہے یعنی ہم اس قصہ کو بھو لے ہیں )۔

رجوع کردن بقصہ طلب کردن آل موش آل چغز رااز لب جودکشیدن اوسررشنہ تا چغز در آب خبر دارشودا زطلب او اس چوہے کے اس مینڈک کونہر کے کنارے سے طلب کرنے کے قصہ کی طرف واپسی اور اس کا ڈورے کے سرے کوکھنچنا تا کہ مینڈک پانی میں اس کے بلانے سے خبر دار ہوجائے

| 2930007.224.20 0.00                           | الاورے عرصے ویچا کا کہ میکر ک                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                               | آل سرشته عشق رشته می کشد                      |
| پخو صاحب رشد کی امید وصل پر                   | وہ عشق کا خمیر کیا ہوا ڈورے کو مھینج رہا ہے   |
| که سررشته بدست آورده ام                       | می تند بر رشتهٔ دل دمبرم                      |
| كد دورے كا سرا ميں نے ہاتھ ميں لے ليا ب       | تن رہا ہے رشتہ دل پر دمیدم                    |
| تا سر رشته بمن روی نمود                       | همچو تارے شددل و جاں درشہود                   |
| تب کہیں یہ سر رشتہ مجھ کو نظر آیا ہے          | مثل تار کے ہو عمیا دل و جان مثاہرہ میں        |
| در شکارموش و بردش زال مکال                    | چوں غراب البین آمد نا گہاں                    |
| شکار موش میں اور اس کو اس جگه سے لے گیا       | جب فراق کا کوا آیا ناگہاں                     |
| منسحب شد چنز نیز از قعرآ ب                    | چوں برآ مد بر ہوا موش ازغراب                  |
| تو چغر بھی قعر آب سے کھنچ گیا                 | جب چوہا غراب کے سبب ہوا میں آیا               |
| در ہوا آویختہ پا در رتم                       | موش در منقار زاغ و چغزهم                      |
| ہوا میں معلق پاؤں بندھا ہوا ڈورے میں          | موش تو منقار زاغ می اور پخو بھی               |
| چغز آبی را چگونه کرد صید                      | خلق می گفتند زاغ از مکر و کید                 |
| چغر آبی کو کیوکر شکار کیا ہے                  | عام خلق کہہ رہے تھے کہ زاغ نے کر وحیلہ ہے     |
| چغز آبی کے شکار زاغ بود                       | چوں شداندر آب و چونش در ربود                  |
| پخو آبی زاغ کا شکار کب تھا                    | وہ پانی کے اندر کیے گیا اور اس کو کیے ایک لیا |
| کو چو ہے آباں شود جفت نصے                     | چغز گفتا ایں سزای آں کسے                      |
| جو كد ب آ بروؤل كى طرح كمينول كا قرين مو جادے | چنز نے کہا کہ بیہ سزا اس شخص کی ہے            |
| ہمنشین نیک جوئید اے مہال                      | اے فغال ازیار ناجنس اے فغال                   |
| جمنشیں صالح ڈھونڈو اے بزرگو                   | اے لوگو فریاد ہے یارناجش سے اے لوگو فریاد ہے  |

كايد مَنْوى الْهُمُ مُوْمُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ وَرَدِي

وہ عشق کاخمیر کیا ہوا (چوہا) ڈورے کو تھینچ رہاہے چغز صاحب رشد کی امیدوصل پر (اور ) تن رہاہے (یعنی عجب وناز کررہاہے) رشتہ دل (بعن تعلق قلب) پر دمبرم کہ ڈورے کا سرامیں نے ہاتھ میں لے لیاہے (بعنی اپنے علاقہ مجبت کے استحکام پرخوش ہے کہاس کا ایک ذریعہ میرے ہاتھ آ گیا اور اس سے کام لے کرجس وقت جا ہتا ہے چغز کو تھیج لیتا ہےجبیہا شعراول میں ہےاوروہ اپنی اس مشقت کے بعد کارگز اری و کامیابی پراترا تا ہےاور کہتا ہے کہ ) مثل تار کے ہو گیا (میرا) دل و جان (شوق) مشاہدہ میں تب کہیں بیسر رشتہ مجھ کونظر آیا ہے (بعنی مشقت اورسوچ میں میرا دل تار تارہو گیا تب اس تدبیر کاظہور ہوا پھراس کا جوانجام ہوااس کوذ کرفر ماتے ہیں کہ ) جب فراق کا کوا آیا نا گہال شکار موش میں اور اس کواس جگہ ہے (اٹھا) لے گیا۔ جب چو ہاغراب کے سبب ہوامیں آیا تو چغز بھی قعر آب ہے گئج گیا( کیونکہ دونوںایک رشتہ میں منسلک تھےاوربعض اقسام غراب کو جاہلیت میں سبب فراق احیا کاسمجھتے تھے اس سے بیمحاورہ ہو گیامطلق منحوس اورمضر شے میں اور یہاں اس غراب سے نصرت کا وقوع ظاہر ہے کہ ) موش تو منقارزاغ میں اور چغز بھی ہوا میں معلق یاؤں بندھا ہوا ڈورے میں عام خلق (اس تماشہ کودیکھ کر) کہہ رہے تھے کہ (دیکھو)زاغ نے مکروحیلہ سے چغز آئی کو کیونکرشکار کیا ہے( یعنی وہ (زاغ ) یانی کے اندر کیے گیااوراس (چغز ) کوکس طرح ا یک لیا(ورنہ بھلا) چغز آئی زاغ کا شکار کب تھا چغز نے (دل میں ) کہا کہ بیسز ااس محص کی ہے جو کہ بے آ بردؤں کی طرح کمینوں کا قرین ہو جاوے (یعنی صحبت اشرار کا یہ نتیجہ ہے اور ایسی محبت چونکہ سبب ہوتا ہے بے آ بروئی کااس لئے ایسی صحبت والے کو تشبہ دی ہے آبروؤں کے ساتھ اور بے آبان میں عجیب لطیفہ ہے کہ وہ چغز آبی تھااورموش ہےآ بتھا آ گےمولا نا نتیجہ قصہ کا بتائیدشعرسابق فرماتے ہیں کہ )اےلوگوفریاد ہے یار ناجنس ہےا ہے لو گوفریاد ہے جمنشیں صالح ڈھونڈ واے بزرگو( ناجنس سے مراد بد کہ وہ نیکوں کا مجانس نہیں اور جمنشین نیک جوئید میں اشارہ اس طرف ہے کہ چنز کو جوموش کی صحبت سے ضرر ہوا وہ اختلاف صنفی کے سبب نہیں ہوااگر وہ عاقل ہوتا تو یہ اختلاف مضرنه تھا کیونکہ وہ ایسی مہمل حرکت ہی نہ کرتا بلکہ اس لئے ضرر ہوا کہ وہ نیک یعنی عاقل نہ تھا پس محانست ہے مراداوصاف حمیدہ میںاشتراک ہے نہ کہ جنس ونوع منطقی میں اسی طرح ناجنسی ہے مراداوصاف مذکورہ میں اختلاف ہے پس اب پیشبہ بھی ندر ہا کہانسان کواگرانسان کی صحبت ہووہ کیوں مذموم ہے دہ تو دونوں متجانس ہیں چنانچہا شعار مابعد میں آ گے کی سرخی تک یہی مضمون ہے اس تقریر میں وہاں تک کا ربط ظاہر ہوگیا )۔

| ہمچو بنی بدے بر روی خوب          | عقل را افغال زنفس پر عیوب            |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| جے بری تاک خوبصورت چیرہ پر       | عقل کو نفس پر عیوب سے فغال ہے        |
| ازرہ معنیٰ ست نے از آب وطیں      |                                      |
| راہ اوصاف ہے ہے نہ کہ آب و گل ہے | عقل اس ہے کہتی تھی کہ جنبیت یقینا    |
| س جنسیت بصورت در مجو             | ہیں مشوصورت پرست و ایں مگو           |
| حقیقت تجانس کو صورت سے مت ڈھونڈھ | بال تو صورت پرست مت ہو اور یہ مت کہہ |

| شوى المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة والم | - 6 | دفتر: ۵ | )adadadadadadadadadada | 110 | ক্ষিত্ৰ প্ৰথম প্ৰথ | كليه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

| صورت آ مد چوں جماد و چوں ججر است جامد را ز جنسیت خبر است علی ماد اور علی جاد کی جد است کی کار است علی ماد اور علی جد است کی کار جد است کی کار است علی کار کرد کی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| جاں چومور وتن چو دانہ گند ہے ہی کشاند سو بسولیش ہر دے درع شی خواند شدن کے درع شی خواند شدن مور داند کاں حبوب مرتبین مستحیل و جنس من خواند شدن چوی باق ہے کہ در مجینے کے برق ہے چین باق ہے کہ در مجینے کے برق ہیں اس کیکے مور کے گرفت از راہ جو مور دیگر گند ہے بگرفت و دو ایک چوی نے تو اس کے مور کے گرفت از راہ جو مور دیگر گند ہے بگرفت و دو جو سوی گندم نمی تازد ولے مور سوی مور می آید بلے بر کنی جو سوی گندم نمی تازد ولے مور رابیں کو بجنسش راجع ست بر کنی کو سوی گندم تابع ست مور رابیں کو بجنسش راجع ست مور رابیں کو بجنسش راجع ست برق کی طرف آری ہے اللہ تو کا برا کر تھم نہ نے برگرو تو کو کر کرو کرو کرو کرو کرو کرو کرو کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■ 80/8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| روی علی فیون کے اور جد علی واند کدم کے جو اور فیون ان کدم کو ہر وہ کیجئے لئے پھرتی ہم مور داند کال حبوب مرتبن استعمل اور بیری جن ہو جادی کے فیون کی جان ہے کہ وہ عبوضہ حبوب سیل اور بیری جن ہو جادی کے آل کیے مور کے گرفت از راہ جو مور دیگر گند مے بگرفت و دو ایک چوسوی گندم نمی تازد ولیے مور سوی مور می آید بلیا اور دون ایک فیون نے آید کلام کی آلاد ورز با جو سوی گندم نمی تازد ولیے مور اسوی مور می آید بلیا ورزن ویون کی طرف آری ہا اللہ ورزن ویون کی طرف آری ہا اللہ ورزن ویون کی طرف آری ہا اللہ ورزن ویون کی طرف آری ہو سوی گندم تابع ست مور رابیل کو بجنسٹ راجع ست ورز ابیل کو بجنسٹ راجع ست ورز ابیل کو بجنسٹ راجع ست ورز ابیل کو بجنسٹ راجع ست و کیون کی طرف آری ہو گئی ہو کہ کہ وہ بات گندم کی طرف تابع ہو چھڑی کر والے جو کہ والے برگر و کے مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہال دانہ پیدا پیش راہ والے دی کہ دو کوئی کی دو کہ کوئی ہو ہو کی دو کہ کوئی ہو کہ دو کہ کوئی ہو کہ کوئی کہ دو کہ کوئی ہو کہ کوئی کہ دو کہ کوئی کہ دو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کہ دو کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جماد کو جنسیت کی پچھ فبر نبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صورت مثل جماد اور مثل حجر کے ہے                       |
| مور داند کال جبوب مرتبن کمستیل و جنس من خوابد شدن کورد بازی کال جبوب مرتبن الد بیری جن بو بادی کے ایک بین ہو بادی کے ایک بینی در کی بین ادر بیری جن بو بادی کا ایک بینی در کی بینی در کی بینی در کی بینی در کی بینی کے مور سوی گذم نی کارد و لے اور دون ایک بینی کی طرف آدی کی بادر دون ایک بینی کی طرف آدی کی بادر دون ایک بینی کی طرف آدی کی بادر دون ایک بینی کی طرف آدی کی بازی دون کی طرف آدی کی بازی ایک بینی در کی بینی کی طرف آدی کی بازی کو بازی کی  | The state of the s |                                                       |
| چوبی ہاتی ہے کہ دو مقوضہ جوب سیل اور ہری جن ہو ہاویں گے مورے گرفت از راہ جو مور دیگر گندے بگرفت و دو ایک چوبی نے دیک گفت نے تو راست ہے جو لے اور روزی کے گوبی نے ایک گفت نے ہی گفت کی بار روزی جو سوی گندم نمی تازد ولے مور سوی مور می آید بلے جو سوی گندم تالع ست مور رابیں کو بجنسش راجع ست رفتن جو سوی گندم تالع ست مور رابیں کو بجنسش راجع ست بو کا بانا گئم کی طرف تال ہے چوبی کوروا بیس کو بجنسش راجع ست تو مگو گندم چرا شد سوی جو چینی کوروا پیش کی طرف ترک کردی ہو تو مگو گندم چرا شد سوی جو چینی کو ماہ سالہ پر کہ دیکھ نہ کے برگرو مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہاں دانہ پیدا پیش راہ علی مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہاں دانہ پیدا پیش راہ علی عقل گوید چیشم را نیکو گئی رہی دانہ ہرگز کے رود بیدانہ بر عقل گوید چیشم را نیکو گئی دانہ برگز کے رود بیدانہ بر عقل گوید چیشم را نیکو گئی دانہ برگز کے رود بیدانہ بر عقل آگیہ ہے گ کہ خوب نورے دیکھ دانہ بدن دانہ برگز کے رود بیدانہ بر نیس سب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب ومور قلب زیس سب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب ومور قلب زیس سب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب ومور قلب زیس سب آ مدسوی اصحاب کلب بست صورتحا حبوب ومور قلب زیس سب آ مدسوی اصحاب کلب بست صورتحا حبوب ومور قلب ای جن بی بیدا بیان فرخ ایک نیس بیداواں فرخش نہاں بیداور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وہ چیونی اس گندم کو ہر دم کھینچ لئے پھرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | روح مثل چیونی کے اور جسد مثل دانہ گندم کے ہے          |
| آل کے مورے گرفت از راہ جو مور دیگر گند ہے بگرفت و دو ایک فیزی نے تو راست ہے جو لے اور دونا جو سوی گندم نی تازد و لے مور سوی مور می آید بلے جو سوی گندم نی تازد و لے مور رابیں کو جنسش راجع ست مور رابیں کو جنسش راجع ست رفتن جو سوی گندم تالع ست مور رابیں کو جنسش راجع ست جو کا جاتا گندم کی طرف تالا ہے فیزی کو دیجہ کر دوانے جن کی طرف تاری ہے اور گرفت کر دی ہے فیزی کو دیجہ کر دوانے جن کی طرف ترک کر دی ہے تو مگو گندم چرا شد سوی جو چیش را بر خصم نہ نے برگرو تو سے کہ کہ گندم چرا شد سوی جو چیش را بر خصم نہ نے برگرو تو سے کہ کہ گندم چرا شد سوی جو تو چینی کی دوانہ پیدا پیش راہ مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہاں دانہ پیدا پیش راہ علی مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہاں دانہ پیدا پیش راہ علی علی کر جو تو چینی کئی رہے گی دانہ ہرگز کے رود بیدانہ بر عشل آگہ ہے کہ گ کہ خوب نور ہے دیکھ دانہ ہرگز کے رود بیدانہ بر خش آئی ہے کہ گ کہ خوب نور ہے دیکھ دانہ ہرگز کے رود بیدانہ بر خش آئی ہے کہ گ کہ خوب نور ہے دیکھ دانہ ہرگز کے رود بیدانہ بر زیب سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صور تجا حبوب و مور قلب زیب سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صور تجا حبوب و مور قلب راک خب نور ہے دیکھ دانہ ہرگز کے دو بیدانہ بر زیب سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صور تجا حبوب و مور قلب ای حبی بیانام تدبیاں چرخ بیدائی بین اور تیب میں بیداوآں فرخش نہاں بے قش کش تو تنف ہیں چرے ایک جنس فرخ ایس فین پیداوآں فرخش نہاں بے قش کش کی تو تنف ہیں چرے ایک جنس ہیں ایس قشس پیداوآں فرخش نہاں بے قشس کش کے قشس گرد درواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| ایک چون نے تو راح ہے جو لے ایا دوری چون نے ایک گدم لے ایا اور دون اجو سوی گندم نمی تازد ولے مور سوی مور می آید بلید جو سوی گندم نمی تازد ولے مور سوی دین کی طرف آری جالبت مور رابیں کو بحنسش راجع ست مور رابیں کو بحنسش راجع ست وقتن جو سوی گندم تا بع ست مور رابیں کو بحنسش راجع ست او گوت گرد می طرف تران کری ہے تازی کو گارہ کے کرد، اپنج ش کی طرف تران کرری ہے تو گو گارم چرا شد سوی جو چیشم را بر خصم نہ نے بر گرو تو ست کہ کہ گدم کیں گیا جو کی طرف چھ کو صاحب سالمہ پر رکھ نہ کہ تون پر گرو مور اسود برسر لید سیاہ مور پنہاں دانہ پیدا پیش راہ عام کے خون پر ابید خون پر ابید خون کی ابید خون کی ابید خون کی دون کی راہ کی دانہ کا برائ کی سے مور کی دانہ کا برائ کی کہ خون کی مور آگھ ہے کہ کی کہ خوب نور ہے دیکھ دانہ بردن دانہ برگز کے رود بیدانہ بر خوب نور ہے دیکھ دانہ بددن دانہ برگز کے رود بیدانہ بر زیں سبب آ مرسوی اصحاب کلب ہست صور تھا حبوب و مور قلب زال شود عیسی سوی پاکان چرخ برفیس کی خون کی مون کی کہ خوب نور ہے دیکھ دان بر تی جون فرخ زال شود عیسی سوی پاکان چرخ برفیس کی خوب بی اور قب مور فیل ای سیاسے مور خوب کی دانہ بر کی جونس فرخ ایس خوب کی طرف کی آبی خوب بی دار قب مور کی ابی خوب کی دار کی میل کی کی کہ خوب کی دارہ کی جونس فرخ ایس خوب کی طرف کی آبی خوب کی دیں خوب کی دارہ کی جونس فرخ برائی خوب کی دونہ کی کی خوب کی دیں خوب کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی کی کی کی دونہ کی کی دونہ کی کی کی دونہ کی کی دونہ کی خوب کی دونہ کی کی دونہ کی کی دونہ کی کی دونہ کی کی کی دونہ کی کی دونہ کی کی دونہ  | مستحیل ادر میری جنس ہو جادیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چیونٹی جانتی ہے کہ وہ مقبوضہ حبوب                     |
| جو سوی گندم نمی تازد و لے مور سوی مور می آید بلا اور تو سوی گندم نمی تازد و لے مور سوی مور می آید بلا اوقتن جو سوی گندم تابع ست مور رابیں کو جنسش راجع ست اور گندم جرا شد سوی جو چون کود کارداج بن کی طرف تاری به خون کود کارداج بن کی طرف تان کری به تو گو گلام جرا شد سوی جو چین کود کارداج بن کی طرف تان کری به تو ساله پر که در کر تو ست که که گذر کار کار کار کار کار کاردا کاردا کی طرف تا یا جو کی طرف پیم کار ایر خصم نه نے بر گرو مور اسود برسر لبد سیاه مور پنهال دانه پیدا پیش راه با خون یا در در کر کاردا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| جو گذم کی طرف نیں دونا گئن ایک چونی دوری چونی کی طرف آ رہی ہے البت مور را بیس کو بخنسش را جع ست مور را بیس کو بخنسش را جع ست جو کا جانا گذم کی طرف تابع ہے چونی کو دیکر دورہ ہے جس کی طرف ترک کر رہی ہے تو مگو گذم چرا شد سوی جو چیش را بر خصم نہ نے بر گرو تو ست کہ کہ گذم کیوں گیا جو کی طرف چشم را بر خصم نہ ہے بر گرو مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہال دانہ پیدا پیش راہ یاہ خونی ہو تو چونی فی رہے کی دانہ فاہر دائے کا مائے ہوگا کے دانہ فاہر دائے کا مائے ہوگا کی میں آگھ ہے کہ گی کہ خوب فورے دیجہ دانہ برست صورتحا حبوب و مور قلب میں آگھ ہے کہ گی کہ خوب فورے دیجہ دانہ برست صورتحا حبوب و مور قلب زیں سبب آ مرسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب و مور قلب راس شور عیسی سبب آ مرسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب و مور قلب زیل سور تی جو بی اور تاب مور ہے زیاں شور عیسی سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ زیاں شور عیسی سیالیام تھیاں چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ ایس قفس پیداوآ ں فرخش نہاں بے قفس کش کے قفس گرددروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسری چیونی نے ایک گندم لے لیا اور دوڑنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایک چیونی نے تو رائ سے جو لے لیا                      |
| رفتن جو سوی گندم تا بع ست مور را بیس کو کجنسش را جع ست جو که بانا گندم کی طرف تا بع به چونی کرد کید کرد، ای جس کی طرف ترک کردی به تو مگو گندم چرا شد سوی جو چیشم را بر خصم نه نے بر گرو تو ست که که گندم کیوں گیا جو کی طرف چیشم را بر خصم نه یور کی د که خوش پر مور اسود برسر لبد سیاه مور پنهال دانه بیدا پیش راه یونی یاه نده کی گل پر او تو چونی کی دانه فابر دامت کے باخ ہوگا عقل گوید چیشم را نیکو نگر دانه برگز کے رود بیدانه بر عشل آکھ ہے کہ کی کہ خوب نورے دکھ دانہ بدن دانہ برگز کے رود بیدانه بر نویں سبب آمد سوی اصحاب کلب ہست صور تجا حبوب و مور قلب زیس سبب آمد سوی اصحاب کلب ہست صور تجا حبوب و مور قلب زیس سبب آمد سوی اصحاب کل بر اس شری جوب ہیں اور قلب مور بے زاں شود عیسی کی طرف کا آیا سورٹی جوب ہیں اور قلب مور بی زاں شود عیسی سوی پاکان چرخ برقفسها مختلف یک جنس فرخ ای سوی پاکان چرخ برقفسها مختلف یک جنس بی ای سوی بیدا دائی خوب بی ای خوب بی خوب  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| ج کا جانا گذم کی طرف تابی ہے چونی کو دیکے کہ وہ اپ جس کی طرف حرکت کر رہی ہے تو مگو گذم جرا شد سوی جو چشم را بر خصم نہ نے بر گرو تو ست کہ کہ گذم کی میں جو کی طرف چشم کر این میں اس بھالہ پر رکھ نہ کہ عنوش پر مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہال دانہ پیدا پیش راہ یاہ خوبی اور نہال دانہ پیدا پیش راہ یاہ خوبی یاہ نہ کہ کا میں کا بیا یاہ خوبی کا بیا کہ کا میں کا مور بنہال دانہ برگز کے رود بیدانہ بر عقل گوید چشم را نیکو گر دانہ ہرگز کے رود بیدانہ بر عشل آگھ ہے کہ ک کہ فوب فور ہے دیکھ دانہ بدن دانہ برگز کے رود بیدانہ بر نیس بیل سی میں اس کی مرد اس بیا کہ خوب فور ہے دیکھ دانہ بدن دانہ برگز کے رود بیدانہ بر زیں سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب و مور قلب راس سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب و مور قلب در ہے ران سبب آ مدسوی اصحاب کلب بہست صورتحا حبوب و مور قلب ران سبب آ مدسوی ایک طرف کا آیا سورٹی حبب یں ادر قاب مور ہے زال شود عیسی سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ زال شود عیسی سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ ایس قس پیداوآں فرخش نہال بے قس کش کے قس گرددروال ایس قفس پیداوآں فرخش نہال بے قس کش کے قس گرددروال ایس قفس پیداوآں فرخش نہال بے قس کش کے قس گرددروال ایس قفس پیداوآں فرخش نہال بے قس کش کے قس گرددروال ایس قفس پیداوآں فرخش نہال بے قس کش کے قس گرددروال ایس قفس پیداوآں فرخش نہال بے قس کش کے قس گرددروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ایک چیونی دوسری چیونی کی طرف آ ربی ہے البت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جو گندم کی طرف نہیں دوڑتا لیکن                        |
| تو گو گذم چرا شد سوی جو چشم را برخصم نه نے برگرو و مت که که گذم کون الله جو کی طرف چشم کون مال برکھ نه که مور الله مور الله مور الله الله بیش راه مور الله بیش راه بیش الله علی الله بیش راه بیش الله بیش راه بیدا بیدا بیش راه بیدا بیش راه بیدا بیش راه بیدا بیش راه بیدا بیدا بیدا بیدا بیدا بیدا بیدا بیدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| تو مت کہ کہ گنم کیں گیا ہو کی طرف چٹم کو ساحب معالمہ پر رکھ نہ کہ عبوش پر مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہال دانہ پیدا پیش راہ یاہ چوئی ساہ چوئی ساہ بندہ کی سلط پر ہو تو چوئی مٹی رہے گا دانہ ظاہر رامت کے سامنے ہوگا عقل گوید چپتم را نیکو گر دانہ ہرگز کے رود بیدانہ بر عقل آگھ ہے کہ گا کہ خوب نور ہے دیکھ دانہ بدوں دانہ بر کے برگز نہیں چل سکت مورتحا جبوب و مورقلب زیں سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا جبوب و مورقلب ای سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا جبوب و مورقلب ای سبب کے اسلام کو بیا کان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ زال شورعیسی سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ ای سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ ای سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ ای سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کیک جنس فرخ ای سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کی جنس فرخ ای سوی پیراوآل فرخش نہال بی قفس کش کے قفس گرددروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | چیونٹی کو دیکھ کہ وہ اپنے جنس کی طرف حرکت کر رہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جو کا جانا گندم کی طرف تابع ہے                        |
| مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہاں دانہ پیدا پیش راہ یا چونی میں ہونی یا دنہ بیدا پیش راہ یا چونی یا دنہ برگر کے رود بیدانہ بر عقل گوید چیشم را نیکو گر دانہ ہرگر کے رود بیدانہ بر عقل آکھ ہے کہ کہ خوب خور ہے دکھ دانہ بدن دانہ بر کے ہرگز نیں جل سکت و ریس سبب آمدسوی اصحاب کلب ہست صور تحا حبوب و مور قلب ای سبب آمدسوی اصحاب کلب ہست صور تحا حبوب و مور قلب ای سبب آمدسوی اصحاب کل طرف کا آیا صور تی حب یں در تاب مور ہو ای سبب فرخ رال شود عیسی سوی پاکان چرخ بدقفسہا مختلف کی جنس فرخ رال شود عیسی سوی پاکان چرخ بدقفسہا مختلف کی جنس فرخ ای جنس فرخ ای خوب بی بیداوآل فرخش نہال کے قفس گرددروال ای قفس کرددروال کی قفس گرددروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چیثم را بر خصم نہ نے بر گرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| مور اسود برسر لبد سیاہ مور پنہاں دانہ پیدا پیش راہ یا چونی میں ہونی یا دنہ بیدا پیش راہ یا چونی یا دنہ برگر کے رود بیدانہ بر عقل گوید چیشم را نیکو گر دانہ ہرگر کے رود بیدانہ بر عقل آکھ ہے کہ کہ خوب خور ہے دکھ دانہ بدن دانہ بر کے ہرگز نیں جل سکت و ریس سبب آمدسوی اصحاب کلب ہست صور تحا حبوب و مور قلب ای سبب آمدسوی اصحاب کلب ہست صور تحا حبوب و مور قلب ای سبب آمدسوی اصحاب کل طرف کا آیا صور تی حب یں در تاب مور ہو ای سبب فرخ رال شود عیسی سوی پاکان چرخ بدقفسہا مختلف کی جنس فرخ رال شود عیسی سوی پاکان چرخ بدقفسہا مختلف کی جنس فرخ ای جنس فرخ ای خوب بی بیداوآل فرخش نہال کے قفس گرددروال ای قفس کرددروال کی قفس گرددروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چیم کو صاحب معالمہ پر رکھ نہ کہ متبوض پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تو مت کہد کہ گندم کیوں گیا جو کی طرف                  |
| عقل گوید چیثم را نیکو گر دانه ہرگز کے رود بیدانه بر عقل آکھ ہے کہ گ کہ خوب خور ہے دیجے دانه بدن دانه بر کے ہرگز نہیں چل سکت رزیں سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتجا حبوب و مور قلب ای جب ہے اصحاب کل طرف کا آیا سورٹی حبوب ہیں اور تلب مور ہے زال شود عیسیٰل سوی پاکان چرخ بدقفسہا مختلف یک جنس فرخ ای ہونے ہیں میراد اس قدیاں چرخ بدقفسہا مختلف یک جنس فرخ ای ہونے ہیں جوزے ایک جنس میں اس ہی میداد اس قدیاں چرخ کی طرف جاتے ہیں قد مقل سے جنس میں ایس قفس بیداد آل فرخش نہاں بیداد آل فرخش نہاں بیداد آل فرخش نہاں بیداد آل فرخش نہاں سے قفس کش کے قفس گرددرواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مور پنهال دانه پیدا پیش راه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| عقل آکھ ہے کہ گ کہ فوب فور ہے دکھ دانہ بدوں دانہ بر کے برگز نہیں چل سکتا زیں سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب و مور قلب ای سبب ہے اصحاب کی طرف کتا آیا سورٹی جوب یں اور قلب مور ہے زال شود عیسی سوی پاکان چرخ بدقفسہا مختلف کی جنس فرخ ای ہوں ای جنس فرخ ای ہوں کی طرف ہے یہ اور خش یں چونے ایک جنس یں اس سے میں علیاللم قدیاں چرخ کی طرف ہے یہ اس قنس تو مختف یں چونے ایک جنس یں اس قفس کش کے قفس گرددرواں ایس قفس بیداوآ ل فرخش نہاں بے قفس کش کے قفس گرددرواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تو چیونی مخفی رہے گی دانہ ظاہر رات کے سامنے ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ساھ چيونن ساه نمده کي سطح پر ہو                       |
| زیں سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب و مور قلب ای جب ہے اصحاب کی طرف کا آیا صورتی حبوب ہیں اور قلب مور ہے زال شود عیسیٰ سوی پاکان چرخ بدقفسہا مختلف کیک جنس فرخ ای ہے میں عبداللام قد بیاں چرخ کی طرف بیا ہے ہیں تو مقف ہیں چوزے ایک جنس ہیں ای قفس کش سے میں عبدالوا آل فرخش نہاں بیداوآل فرخش نہاں بیداوآل فرخش نہاں بیداوآل فرخش نہاں بیداوآل فرخش نہاں سے قفس کش کے قفس گرددروال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقل گوید چیثم را نیکو نگر                             |
| زیں سبب آ مدسوی اصحاب کلب ہست صورتحا حبوب و مور قلب ای جب ہے اصاب کی طرف کتا آیا صورتی حبوب بی اور قلب مور ہے زال شود عیسی سوی پاکان چرخ برقفسها مختلف کی جبس فرخ ای ہونے بی جوزے ایک جن بی ای ختل میں میداللام قد بیان چرخ کی طرف ہوئے بی اس کے قفس کش کے قفس گرددرواں ایس قفس بیداوآں فرخش نہاں بیداوآں فرخش نہاں بیداوآں فرخش نہاں بیداوآں فرخش نہاں کے قفس کش کے قفس گرددرواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دانہ بدوں دانہ بر کے ہرگز نہیں چل سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عقل آکھ سے کم گی کہ خوب غور سے دیکھ                   |
| زاں شود عیسیٰ سوی پاکان چرخ برقفسہا مختلف کی جنس فرخ ای عید علی اللہ میں میں اللہ م | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| ای ہے میں ملیاللام تدیاں چرخ کی طرف یطے جاتے ہیں گند تو مختف ہیں چوزے ایک جس میں اس قفس کش کے قفس گردد رواں ایس قفس کش کے قفس گردد رواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صورتیں حبوب ہیں اور قلب مور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ای سبب سے اصحاب کی طرف کتا آیا                        |
| ایں قفس پیداوآ ں فرخش نہاں ہے قفس کش کے قفس گرددرواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قنس تو مختلف ہیں چوزے ایک جس ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ای ہے عیسی علیہ السلام قدسیاں چرخ کی طرف چلے جاتے ہیں |
| یہ قنس تو ظاہر ہے اور اس کا وہ چوزہ خفی ہے بدوں قالب کش کے قالب کب متحرک ہو سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بے قفس کش کے قفس گردد رواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدوں قالب کش کے قالب کب متحرک ہو سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | یہ قفس تو ظاہر ہے اور اس کا وہ چوزہ خفی ہے            |

|  | دفتر: ۵ |  | 110 | ( كليمثنوى ) 在中的的最级的最级的最级的最级的最级的 | A. 7. 24.1 |
|--|---------|--|-----|----------------------------------|------------|
|--|---------|--|-----|----------------------------------|------------|

|                                                  | 111                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| عاقبت بین باشد و حبر و قرر                       | اے خنک چشمے کہ عقلستش امیر                              |
| وه عاقبت بین مو اور دانشمند اور خنک مو           | اے مخاطب وہ آ کھے شندی رہی کہ عقل اس کی حاکم ہو         |
| نے زیشے کز سیہ گفت و سپید                        | فرق زشت ونغز ازعقل آوريد                                |
| نہ کہ آ نکھ سے کہ سیاہ وسفید سے حکایت کر دیتی ہے | فرق فتبع اور حن كا عقل سے لاؤ                           |
| عقل گوید برمحک ماش زن                            | چیثم غره شد بخضرای دمن                                  |
| عقل کہتی ہے کہ اس کو ہماری کسوئی پر لگا          | آ تکھ فریفتہ ہو گئی سرگیں پر جے ہوئے سنرہ پر            |
| مخلص مرغست عقل دام بین                           | آفت مرغست چیثم کام بیں                                  |
| مرغ کی خلاصی کا سبب ہے عقل دام ہیں               | مرغ کی آفت ہے چٹم مرغوب ہیں                             |
| وحی غائب بین بدان سوزان شتافت                    | دام دیگر بد که عقلش در نیافت                            |
| وحی غیب بیں اس طرف اس سبب سے دوڑی                | ، ایک دوسرا دام اور مجمی تھا جس کو عقل دریافت نہ کر سکی |
| سوی صورتها نشاید زود تاخت                        | حبنس و ناحبنس از خرد تانی شناخت                         |
| صورتوں کی طرف جلدی دوڑنا نہ چاہیے                | جس اور ناجس کو تو عقل سے شاخت کر سکتا ہے                |
| عیسی آمد در بشر جنس ملک                          | نیست جنسیت بصورت لی و لک                                |
| عیے علیہ السلام بشر میں رہ کر ملائکہ کے جس تھے   | جنبیت صورت سے نہیں جومیرے لئے اور تیرے لئے عاصل ہے      |
| مرغ گردونی چو چغزش زاغ وار                       | بر کشیدش فوق این نیلی حصار                              |
| طائر آ سانی نے مثل اس موش کے چنز کے مانند زاغ کے | ان کو اس نلے قلعہ پر مھینج لیا                          |

(انقال ہے قصہ سے طرف ارشاد کے جواس سے اور کے شعر میں جمل تھا یہاں مقصل ہے اور ربط کی تقریراس شعر کی شرح میں ندکورہو چکی ہے کہ تخ نہ ہے جوہ تاجنس سے اور تفسیر ہے ناجنس کی لیخن ہم نے جو ناجنس سے فعال بغرض تحذیر کیا ہے ہے اس ناجنس سے مراد غیر متوافق فی الخلق بفتح الخان بنی بلکہ غیر متوافق فی الخلق بفتح الخان بناء پر روح اور نفس میں باوجوداس کے کہ دھیقة خلقیہ نفتح الخان میں باہم متوافق یعنی جنس قریب میں شریک ہیں کہ جو ہر مجرد کی دونوں نوع ہیں اگر موح اور نفس کچھ ذاتیات میں بھی مختلف ہوں یا اس معنے کر متوافق ہیں کہ نوع میں شریک ہیں اگر چہ دونوں میں عوارض ہی کا اختلاف ہو کہ دواق الشر دامر بالسوء بھی مجاہدہ وغیرہ سے بدل اختلاف ہو کہ دواق کی معادات راسخ کر لے کر اسکی صفت لوامہ و مطمئنہ ہو جاوے جیئے ایک اقلیم کا آدمی دوسری اقلیم میں رہ کر وہاں کے لوگوں کی عادات راسخ کر لے لیکن اصل کے اعتبار سے وہ صنفا مختلف ہی رہے گا ادراس طرح ان دونوں میں صرف اختلاف صنفی ہی ہواور یہ دوا تمال اس کے نکالے ہیں کہ ان کی حقیقت کسی دلیل قطعی سے معلوم ہیں ہوئی اور ذوقا مجھ کو دوسرااحتمال افر ب معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم لیکے نکالے ہیں کہ ان کی حقیقت کسی دلیل قطعی سے معلوم نہیں ہوئی اور ذوقا مجھ کو دوسرااحتمال افر ب معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم

هیقة خلقیه بضم الخاء میں باہم متوافق تہیں یعنی اوصاف میں مختلف ہیں چنانچینفس باعتبارا قتضاءاینی اصل صنف کے امارہ بالسوء ہےاورروح آ مربالخیرہےاس لئے اس اعتبار سے بیناجنس ہیں اور ہمارے اس کلام بالا میں کہا نے فغال ازیار ناجنس اے فغال ناجنس سے یہی مراد ہے ہیں اس بناء پر )عقل (یعنی روح صاحب قوت عاقلہ ) کونفس پرعیوب سے فغال ہے ( كەدەنفس عدم تجانس كےسبب باعتبار روح كےاليا ہے) جيسے بڑى ناك خوبصورت چېرە ير( روح كوبعنوان عقل تعبير كرنے میں اشارہ ہے اس کے وصف دعوت الی الخیر کی طرف اس لئے کہ عقل کا اقتضا اللخیر مشہور ہے اور نفس کو برعیوب کے ساتھ موصوف کرنااس کےامارہ بالسوء ہونے برصر یکے دال ہے تو دونوں وصف کے ذکر میں اقل درجہ ان کے اختلا ف صنفی کی طرف اشارہ ہو گیا اور جس طرح ان دونوں وصف یعنی عاقلیت ومعیوبیت کے ایراد میں دلالت ہوگئی روح اورنفس کے مختلف الا وصاف ہونے پرجس کا ذکراس شعر کی تمہید کے آخر میں ہوا ہے اور شعر آئندہ میں بھی ازرہ معنی ست میں اس کا ذکر ہوگا اس طرح اسی شعرآ ئندہ میں روح اورنفس کے توافق فی انجنس یافی النوع کوجس کا ذکر شعرعقل راافغاں الخ کی تمہید کے اول میں احقرنے کیا ہے بیان فرماتے ہیں اورای کود کھے کراحقرنے تمہید میں ربط ہر دوشعراور توضیح معنے کے لئے لکھا تھا اپس فرماتے ہیں کہ )عقل ( یعنی روح )اس ( نفس ) ہے ( فغال کے وقت ) کہتی تھی کہ جنسیت یقیناً راہ اوصاف ( باطنیہ ) ہے ہے نہ کہ آ بِ وگل (یعنی صورت وحقیقت خلقیه بکسرالخاء) ہے(اورائے نس مجھ کو یعنی روح کو تیرے ساتھ شرکت وصفی وخلقی بضم الخاء ہی نہیں گوشرکت صوری وخلقی بکسرالخاء ہواس لئے جھے سے میں فغال کرتی ہوں آ گے اس تحقیق مذکور متعلق تجانس کی تفصیل وتوضیح ہے بمقولہ مولانا پس فرماتے ہیں کہ) ہاں توصورت پرست مت ہو ( یعنی شرکت خلقیہ بالکسر پرنظرمت کر ) اور بیمت کہہ( کہصورت معتبر ہےاور )حقیقت تجانس کوصورت (بالمعنی الممذ کور ) سےمت ڈھونڈ ھ(آ گےصورت بالمعنے المذكوركوكه شامل ہے ذوى العقول كوبھى چنانچەاى بناء يرروح ونفس ميں او پرشركت صورى كاحكم كيا گيااس صورت كوشبه ديتے ہیں صورت جمعنی جسد تحض کے ساتھ کہ غیر ذوی العقول میں سے ہے اور تشبیہ دیکر صورت مشبہ یہ کے لئے حکم ندکور عدم اعتداد بالصورة كاثابت كر كےصورت شبہ كے لئے اس حكم كاثبات سابق كى توجيه كرتے ہيں كيونكه صورت مشبہ كے احكام بوجياس کے کہ وہ خود خفی الوجود ہے خفی تھے اور صورت مشبہ بہ کے احکام بوجہ اس کے کہ وہ خود محسوس ہے طاہر پس مقصود استدلال نہیں کیونکہ حکم مذکورنظری نہیں بدیہی ہے مگر چونکہ بدیہی جلی بھی نہیں بلکہ حفی ہےاس لئے تشبیہ وخمثیل ہےاس کی توضیح مناسب ہوئی پی فرماتے ہیں کہ)صورت (جسدیہ)مثل جماداورمثل حجر کے ہے ( یعنی اگراس کے ساتھ روح کا تعلق ملحوظ نہ ہووہ ہوفی نفسہ جمادہے چنانچے ظاہرہے کہ وہ مجموعہ ہے چندعناصر کامثل دیگر جمادات کے اورمثل اس لئے کہا کہ اور جمادوں سے اس کو پیفرق ہے کہاس کےساتھ بالفعل روح کا بھی تعلق ہےاس اعتبار سے مثل جماد کے ہوالیکن فی نفسہ وہ جماد ہی ہےاور مقصوداس مقام پریہی ہےخصوصیت مما ثلت کی مقصود نہیں وسیاتی القرینة علیه ایک مقدمہ توبیہ موااور ) جماد کو جنسیت کی کچھ خبرنہیں( دوسرامقدمہ بیہواو ہذا قربیۃ مااذعیت قبل والالم یتکر رالا وسط فلایلتج نتیجہ بیذکلا کےصورت کوجنسیت کی پچھ خبرنہیں اوراس کے ساتھ ایک مقدمہ بینضم ہوگا کہ جنسیت معتبرہ معتذبہامجو ثءنہا فی الفنون المقصو دہ وہ ہے جس کی جنس کوخبر بھی ہوجس کی دلیل بیحدیث ہے الارواح جنود مجند ہ فما تعارف منہاائتلف وما تنا کرمنہا اختلف کہ اس میں ائتلاف کہ ستلزم ہے تناسب اخلاق واوصاف كوجوحقيقت ہے تجانس كی تنى كيا گيا ہے تعارف پر والصندعلی الصنداور تعارف اور تنا كر دونو مستلزم ہيں كايدمتنوى الهريمة والمعرفة وا

خبروشعورکواس سے صاف معلوم ہوا کہ جنسیت معتبرہ وہ ہے جس کی اس مجانس کوخبر بھی ہوپس جب صورت کو جنسیت کی خبر نہیں پس اس کا تجانس معتبر بھی نہیں پس ثابت ہو گیا کہ صورت میں تجانس کا اعتبار نہیں پس اس صورت مشبہ بہ میں تجانس کے غیرمعتبر ہونے سے صورت مشبہ میں بھی تجانس کے غیرمعتبر ہونے کی تو قلیح ہوگئی آ گے اس صورت مشبہ یہ کی بے خبری از جنسیت کو کہ مطلوب تھا قیاس اول کا ایک مثال ہے واضح کرتے ہیں جس میں ایک شبہ کا بھی دفع ہے جواس مطلوب پر واقع ہوتا ہے کہ ہم تو جسد کو بھی حساس اور متحرک دیکھتے ہیں جس سے اس کی باخبری ثابت ہوتی ہے پھرید دعویٰ کیسے بچے ہوا حاصل دفع کااس مثال کے بعد بیہوگا کہاس کا جساس سمجھنادھوکہ ہے وہ حساس نہیں بلکہ حساس روح ہےاس طرح متحرک وہ خوزنہیں اس کی محرک روح ہے پس وہ دعوی بلاغبار سی معلی ہاتھ ریمثال کی ہیے کہ )روح مثل چیونی کے اور جسدمثل دانہ گندم کے ہوہ چیونٹی اس گندم کو ہردم کھنچے لئے پھرتی ہے(اورایک شبہ مقدمہ ثانیہ قیاس ثانی پرخوداس مثال ہے واقع ہوسکتا تھا کہ دانہ اگر چیونٹی کی جنس نہیں ہےتو چیونٹی کواس کی رغبت کیوں ہےاورا گرجنس ہےتو دانہ بے خبر ہےتو جنسیت کے لئے باخبری ضروری نہ ہوئی تو مقدمہ ثانیہ قیاس ثانی کاغلط ہو گیا شعر آئندہ میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ ) چیوٹی جانتی ہے کہ وہ مقبوضہ حبوب مستحیل اورمیری جنس ہوجاویں گے (جیسا کہ غذا ہونے کے بعد ہوتا ہے حاصل جواب کا بیہ ہے کہ دانہ بالفعل تو چیونٹی کی جنس نہیں اور اس کی حالت بالفعل کی اس کا مدار رغبت بھی نہیں اس کورغبت ہے آئندہ کے حالت کے اعتبار سے اور اس وقت وہ اس کی جنس ہوجادے گااور جب وہ جنس ہو چکے گاتوذی روح ہونے کے سبب باخبر بھی ہوگا پس وہ مقدمہ مجھی سیجے رہاا ہا ایک اور شبہو سکتا تھا قیاس اول کےمطلوب پر کہا گراجساد باخبر نہ ہوتے توان میں باہم ایک کا دوسرے کی طرف چلنا پھرنا کیسے ہوتااور پیہ بھی ویساہی شبہ ہےجبیساای مطلوب پر پہلے بھی ہواتھا جس کا جواب جان چومورالخ میں دیا ہےاوراس کا جواب بھی ای طرح کا ہے تقریر جواب ای مثال سے ہے کہ فرض کروکہ )ایک چیوٹی نے توراستہ سے جو (کادانہ) لے لیا (اور)دوسری چیوٹی نے ایک گندم لےلیااوردوڑ نا(اختیار کیافقولہ دومعطوف علےقولہ گندی ومعمول کمثلہ لقولہ بگرفت یعنی دویدن گرفت اور پھرمثلاً وہ جو لینے والی چیونٹی گندم والی کی طرف چلی تو ظاہر ہے کہ )جو (خود ) گندم کی طرف نہیں دوڑ تاکیکن ایک چیونٹی دوسری چیونٹی کی طرف آربی ہے البتہ (اور ظاہر میں کم بیں ناحقیقت دال کوجو بیمعلوم ہوگا کہ جوجار ہاہے گندم کی طرف توبیہ) جو کا جانا گندم کی طرف تابع ہے (حرکت مور کے اور واقع میں ) چیونی کود مکھ کہ وہ اپنے جنس کی طرف حرکت کررہی ہے تو ( تعجب سے یوں ) مت کہد کد گندم کیوں گیاجو کی طرف (بلکہ)چشم کوصاحب معاملہ (یعنی مور) پررکھ ند کہ (اس کے) مقبوض پر (وسماہ خصماً بمناسبة لفظ الرمن الذي يقتضي الفريقين الذين يختصمان احياناً حاصل جواب بيهوا كما يك كادوسر \_ کی طرف چلنا پھرنا بالذات نہیں بلکہ بواسطہ روح محرک کے ہاب ایک شبداس جواب پریہ ہے کہ ہم تو مشاہدة اجساد کو متحرک دیکھتے ہیں روح کا تو کہیں نشان بھی نہیں دیکھتے آ گےاس کا جواب ایک مثال میں دیتے ہیں کہ فرض کرو کہ ) سیاہ چیونٹی سیاہ نمدہ کی سطح پر ہوتو چیونٹی ( نظر ہے )مخفی رہے گی (اور ) دانہ ظاہر راستہ کے سامنے ہوگا (کیکن )عقل آئکھ ہے کیے گی کہ خوب غور سے دیکھ (کیونکہ) دانہ بدوں دانہ برکے ہرگز نہیں چل سکتا (حاصل جواب بیہوا کہ ای طرح یہاں گومشاہدہ روح کانہیں ہوتا مگر دلیل عقلی ہے ثابت ہے کہ وہی محرک ہے اس وہ مطلوب سیجے رہااور مثال صورت مشبہ یہ ہے حکم متعلق بصورت مشبه واضح ہوگیا کہ جنسیت میں شرکت خلقیہ بالکسر معتبر نہیں شرکت خلقیہ بالضم معتبر ہے آ گے اس حکم پر بعض تفریعات ہیں جن میں تفریع اول کے عنوان تعبیری میں مثال صورت مشبہ بہ کے الفاظ رعایت ہے یعنی ) اسی ( تھکم مذکور

کے) سبب سے اصحاب (کہف) کی طرف کتا (دوڑ کر) آیا (کیونکہ) صورتیں (بمنز لہ) حبوب (کے) ہیں اور قلب (بمنز لہ)مور(کے)ہے(اوراس کلب کے قلب میں مثل اصحاب کہف کے تو حید ومعرفت وحب حق تھی اس ہے اس میں معنی جنسیت کے تھے گوصورۃ نوعیہ میں متخالف تھے یہ فرع ہوئی شرکت اوصاف کے معتبر وموثر ہونے کی اور عاریت مثال کی محض لفظا ہے اس مثال پریہ تفریع نہیں آ گے دوسری تفریع ہے بعنی اور )اسی ( حکم مذکور کے سبب ) ہے عیسیٰ علیہ السلام قد سیاں چرخ کی طرف چلے جاتے ہیں( کہان سب کے )قفس ( یعنی قوالب ) تو مختلف ہیں ( لیکن ) چوز ہے ( یعنی ارواح جواس تن میں ہیں) ایک جنس ہیں ( یعنی گوایک بشر اور دوسرے ملائکہ ہیں مگر اوصہ ف روحیہ کے اشتر اک ہے اس میں تجانس ایباتھا کہاس کے بعض آ ٹارنہایت ہی قوی وخارق عادت ظاہر بھی ہوگئے کہ وہ ملحق بالملائکہ ہوگئے آ گےروح کے اختفاء کو کہ وہی سبب ہوجا تا ہے تھم مذکور میں تشکیک کا فرماتے ہیں جیسا شعر مذکور مورا سودالخ میں بھی اس کوفر مایا تھا یعنی ) قیفس (یعنی قالب) تو ظاہر ہےاوراس کا وہ چوزہ (یعنی روح) خفی ہے (لیکن عقل سے سمجھنا جاہئے کہ) بدوں قالب کش کے قالب كب متحرك موسكتا ب(يهان قالب كي تشبيه بقض اس اعتبار ينهيس كهطير مقيد في القفس قفس كولئے كهرتا بي يووا قع کے خلاف ہے بلکہاویر جوتشبیہ صرف باعتبار تقید الطیر فی انقفس کے دیے گئی ہے اس اعتبار سے یہاں بھی اس عنوان ہے تعبیر فرماديا خوب مجهلو چونكهاس شعرك مصرعه ثانيه مين اشارة اورادير كايك شعرعقل گويدالخ مين صراحة عقل كواس تلبيس غلط انداز کارافع بتلایا ہے اس لئے آ گے عقل کی مدح کرتے ہیں کہ )اے مخاطب وہ آ نکھ ٹھنڈی رہے کے عقل اس کی حاکم ہو( کہ ا بنی ادرا کات میں اس کی تابع رہی جہاں اینے مشاہرہ کواس کے حکم کے خلاف دیکھے اپنی عقل سمجھے اور اس کے اتباع کے سبب ) وہ عاقبت بین ہواور دانشمنداور خنک (یعنی روش) ہو (افسوس ہے کہ اہل سائنس مشاہدہ بلکتخمین کے ایسے غلام ہیں کہ اس دولت اتباع عقل صحیح سے بالکل محروم ہیں آ گے بھی تمہ ہے مدح کا کہ ) فرق فبیج اور حسن کاعقل سے لاؤنہ کہ آ نکھ سے کہ (صرف) سیاہ وسفید سے حکایت کردیتی ہے( یعنی محض الوان کا ادراک کرتی ہے حقائق کا ادراک نہیں کر علتی یہ کام عقل ہی کا ہے اس کئے آئکھنے دانہ کو متحرک دیکھااور ابدان کو مجتمع ومتلافی دیکھااور بشراور کلب کی صورت مختلف دیکھی اور قالب عیسوی . کوملائکہ کا مغائر دیکھااور دھوکہ میں پڑگئی عقل نے سب جگہ رہبری کی آ گے کچھا مثلہ سے عقل کی ترجیح چیٹم پرذ کرفر ماتے ہیں کہ) آ نکھ فریفتہ ہوگئی سرگیں پر جے ہوئے سبزہ پر (مگر)عقل کہتی ہے کہ اس کو ہماری سوٹی پرلگا (تا کہ اس کی پوری حالت واقعیہ معلوم ہونے بروہ فریفتگی نہ رہے اس طرح اس کی اور مثال ہے کہ) مرغ کی آفت ہے چیٹم مرغوب بیں (یعنی جو صرف دانہ کودیکھتی ہےاور) مرغ کی خلاصی کا سبب ہے عقل دام بیں (یعنی جو جال کوبھی دیکھ کر مرغ کو بچاتی ہے اسی طرح علوم نافعه میں بھی مشاہدات کے اغلاط والتباسات کودلائل صحیحة عقلیہ ہی رفع کرتے ہیں اب چونکہ مدح عقل سے اختال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی شخص احکام سمعیہ ثابۃ بالوحی پر بھی اس کوتر جیج دینے لگے اورافسوں ہے کہ اہل سائنس اس بلا میں بھی مبتلا ہیں اس کئے آ گےاس پر تنبیفر ماتے ہیں کہ گوعقل کوہم نے اس شعر میں دام ہیں کہا ہے یعنی رافع التباس و کا شف حقیقت کیکن ) ایک دوسرادام اوربھی تھا جس کوعقل (مذکور) دریافت نہ کرسکی وحی غیب بیں اس (عقل کی ) طرف اس مسبب ہے دوڑی ( کہ عقل اس دام کونہ مجھ کی اور تھننے یا پھنسانے کے قریب ہے میں اس کور ہبری واطلاع کردوں مطلب بید کہ بعض اغلاط ایسے خفی ہیں جیسے میداومعاد کے متعلق اشتبامات وشکوک ہیں کہ جن لوگوں نے محض عقل کا اتباع کیا جیسے فلاسفہ وامثالہم و منہم بعض من یدعی العقل فی عصر فا وہ ان اغلاط سے نہ نے سکے ان اغلاط سے وحی نے بردہ اٹھایا اور اس لئے اس کوغیب كايد شنوى كالمنافحة والمنطقة والمنطقة

قصہ عبدالغوث وربودن پریاں اور اوسالہا درمیان پریاں ساکن شدن و بعدازاں بشہر خود باز آمدن و فرزنداں رادیدن واز پریاں ناشکیفتن بحکم جنسیت و ہمدلی باایشان عبدالغوث کا قصہ اور اس کو پریوں کا لیے جانا ورسالوں پریوں میں رہنا اور اس کے بعدا پے شہر میں آجانا اور اولا دکود یکھنا اور پریوں سے صبر نہ کرنا ان کے ساتھ ہم جنس اور ہمدل ہونے کی وجہ سے میں آجانا اور اولا دکود یکھنا اور پریوں سے صبر نہ کرنا ان کے ساتھ ہم جنس اور ہمدل ہونے کی وجہ سے میں آ

| چوں بری نه سال در پنهاں بری                    | بود عبدالغوث ہم جنس پری                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| بمثل جنات کے نو سال خفیہ اڑنے میں              | عبدالغوث جنات کا ہم جنس تھا              |
| گشت ناپید از فرزند و ززن                       | •                                        |
| وہ غائب ہو گیا فرزند اور زن سے                 | جب وہ جنات اس کو وطن سے لے اڑے           |
| وال یتیمانش ز مرگش در سمر                      | شد رنش را نسل از شوی وگر                 |
| اوراس کے وہ میتم اس کی موت سے حکایت کیا کرتے   | اس کی بی بی کے دوسرے شوہر سے بچے ہو گئے  |
|                                                | کہ مراورا گرگ زدیا رہزنے                 |
| یا کسی کنوئیں میں گر پڑا یا کسی پوشیدہ جگہ میں | كه اس كو بھيڑے نے مار ليا يا مسى ڈاكو نے |

| خودنگفتندے کہ بابائے بدست                         | جمله فرزندانش در اشغال مست               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| یہ بھی نہ کہتے کہ کوئی بابا بھی تھا               | اس کے تمام فرزند کاروبار میں ست رہے      |
| گشت پیدا بازشد متواربیه                           | بعد نه سال آمد آن ہم عاربیہ              |
| ظاہر ہوا پھر پوشیدہ ہو گیا                        | وہ نو سال کے بعد آیا وہ بھی عارضی طور پر |
| گشت پنہاں کس ندیدش باز راز                        | یک بیک فرزندوزن را دید باز               |
| پھر پنہاں ہو گیا پھر کی نے اسکا راز نہ دیکھا      | یکا یک فرزندان کو دیکھا                  |
| بودوزاں پس کس ندیدش رنگ پیش                       | یک مہے مہمان فرزندان خویش                |
| ر ہا اور اس کے بعد کی نے اس کا رنگ سامنے نہ ویکھا | ایک ماہ ایخ فرزندوں کا مہمان             |
| که رباید روح را زخم سنال                          | برد جمحبنسی پریانش چناں                  |
| جیما کہ روح کو زخم ساں اڑا دیتی ہے                | جنات کی جمجیسی اس کو اس طرح اڑا لے گئ    |

عبدالغوث جنات کامجنس تھا(اور)مثل جنات کے نوسال خفیہاڑنے میں (رہا) جب وہ جنات اس کووطن سے لےاڑے وہ غائب ہو گیا فرزنداورزن ہے(اورخفیہاڑ نایا تواس طرح ہوگا کہ وہ جنات اس کو بکڑے ہوئے اڑتے ہوں گے یا دفعۃ بخطف جن غائب ہونے کواڑنا کہہ دیااوران میں رہنے سےاس میں دوسرےاوصاف بھی ان کے مناسب پیدا ہو گئے ہوں گے ) اس کی بی بی کے دوسرے شوہر سے بیچے ہو گئے اور اس کے وہ میتیم اس کی موت سے حکایت کیا کرتے (جوشعرآ ئندہ میں ہے) کہاس کو بھیڑیئے نے مارلیایاکسی ڈاکونے (قتل کردیا) یاکسی کنوئیں میں گریڑا یاکسی پوشیدہ جگہ (غاروغیرہ) میں (گرگیا)اس کے تمام فرزند (اپنے) کاروبار میں مت (یعنی منہك)ريتے۔ يہ بھى نہ كہتے كه (مارے)كوئى بابا بھى تھا (ليعنى خاص تعلق كے طوريريا دنه كرتے توبيه منافى نه موا اس او پر کے مضمون کے کہوہ اس کی موت کی حکایت بیان کیا کرتے پھرا تفا قاً) وہ نوسال کے بعد آیا (اور)وہ (آنا) بھی عارضی طور برظا ہر ہوا پھر پوشیدہ ہو گیا (التاءللمبالغة کمافی العلامة ) یکا یک فرزندوزن کودیکھا (اور ) پھرینہاں ہو گیا پھرکسی نے اس کا راز نہ دیکھا ایک ماہ اینے فرزندوں کا مہمان رہااوراس کے بعد کسی نے اس کا رنگ (چہرہ کا اینے) سامنے نیددیکھا (چونکہ مبصرہ کوادراک لول ہی کا ہوتا ہے اور جہت مقابل ہی ہے بیادراک ہوتا ہے اس لئے رنگ اور پیش کہا گیا آ گے دوسری بارجانے کی وجہ بتلاتے ہیں کہ ) جنات کی محبنسی اس کواس طرح اڑا لے گئی جیسا کہ روح کوزخم سنان اڑا دیتی ہے( کہ پھرعود ہی نہیں کرتی وہ بھی ایساہی غائب ہوا کہ پھرعود ہی نہیں کیا وجہ تشبیہ یہی ہےاور بيدوباره جانا ظاہرى الفاظ سےمعلوم ہوتا ہے كەقسر أنہيں ہوا قصداً وشوقاً ہواان ميں ره كران ہے موانست ومناسبت بڑھ گئی ہو گی کہوہ یاد آئے اور بیہاں جی نہ لگاان کا مقِام وغیرہ جانتا ہو چلا گیا جیسا بعض کننخ میں سرخی کی عبارت میں بشهر آمدن کے بعد بیالفاظ بھی زائد ہیں وازیریاں ناھلیفتن بھکم جنسیت وہمدلی باایثال)۔

الميرشوى المنافقة والمعلقة والمعلقة والمعلقة الما المعلقة والمعلقة والمعلق

فائدہ: کی سال ہوئے مدرسہ دیو بند ہیں ایک نوعمر برگالی طالب علم جو بیج تو نہ تھا گرقد رہے بیج تھا تحصیل علم کرتا تھا ایک شب اس پر پچھاٹر ہوا جو جن کا اثر سمجھا گیا اس شب میں احقر وہاں حاضر تھا مجھ ہے بھی اس نے قصہ بیان کیا تھا بعد چند ہے سنا گیا کہ اس کو جن اڑا لے گئے اور ایک حسین لڑی کے سامنے جا بھلا یا اور ہر شم کے اسباب عیش و آرام کے وہاں مہیا پائے اور اس سے فرمائش کی گئی کہ اس سے نکاح قبول کرواس نے رونا شروع کیا اور نامنظوری ظاہری اور بتقریح علاجماری شریعت میں واقعی جن کے ساتھ آدمی کا نکاح جائز بھی نہیں پھروہ لوگ اس کوائی طرح لے کر اڑ ساور بتقریح علاجماری شریعت میں واقعی جن کے ساتھ آدمی کا نکاح جائز بھی نہیں پھروہ لوگ اس کوائی طرح لے کر اڑ ساور سار نیور کے جنگل میں چھوڑ گئے پھروہ دیو بند پہنچا اور اس کے بعد درام پور چلا گیا۔ غالبًا اخبار میں دیکھا تھا کہ وہاں سے بھی ای طرح غائب ہوگیا پھر نہیں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ممکن ہے کہ عبدالغوث کو بھی کوئی ایسا قصہ پیش آیا ہوگر اتنا فرق رہا کہ حکم ای طرح نے بیٹ میں رم گیا اور بیط السبا می مان سے رم کر گیا واللہ اعلم آگے قصہ سے انتقال ہے ارشادی طرف جس میں عود ہے مضمون سابق علی القصہ کی طرف کہ بیان تھا مدار جنسیت وخواص و آٹار جنسیت کا چنا نچے قصہ کے بل متصل ہی شعر سے بیٹ میں مضمون اول بعض میں مضمون ثانی نہ کور ہے کما یظ ہم لک بالمطلعة ۔

تک بعض میں مضمون اول بعض میں مضمون ثانی نہ کور ہے کما یظ ہم لک جائے طلاح الے بھی قریب سرخی تک لیکھی میں مضمون والی بعض میں مضمون ثانی نہ کور ہے کما یظ ہم لک بالمطلعة ۔

چوں بہتتی جنس جنت آ مرست ہم زجنسیت شود برز دال برست بہتی بہت کی جس ہے جسیت کی دجہ سے وہ ہزدال پرست ہوتا ہے نی فرمود جود و محمده شاخ جنت دال بد نیا آمده کیا نی صلی الله علیدة آلدوسلم نے فرمایانبیس کہ جوداور محمودیت کو شاخ جنت کی جال دنیا میں آئی ہوئی مهريا را جمله جنس مهر خوال فهريا را جمله جنس فهردال محبتوں کو تمام تر محبت کی جنس کہہ قہروں کو تمام تر قبر کی جنس جان لاابالی لا ابالی آورد زانکه جنس هم بوند اندر خرد کو لاتا ہے کیونکہ وہ دونوں عقل کے نزدیک باہم جمجنس ہیں لاابالي بود جنسیت در ادریس از نجوم | هشت سال اوباز حل بد در قدوم ادریس علیہ اللام میں کواکب کی جنسیت تھی آٹھ سال وہ زحل ستارہ کے ساتھ ہم نشان رہے درمشارق در مغارب یار او هم حدیث و محرم اسرار او مثارق میں مغارب میں اس کے رفیق رہے اس کے ہم سخن اور محرم امراد رہے بعد غیبت چونکه آورد او قدوم | در زمین می گفت او درس نجوم جَبُه تشريف لائے تو زمي مي وہ نجوم كا درس فرماتے تھے

| دفتر:۵) | ) A CONTROL OF THE PROPERTY OF | ITT |  | Mahmhal ( | ( کلیدمثنوی |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|

| پیش اواستارگاں خوش صفت ز دہ                      |
|--------------------------------------------------|
| ان کے سامنے کواکب خوب صف لگائے ہوئے ہوتے         |
| آنچنانکه خلق آواز نجوم                           |
| اس طرح ہے کہ خلائق کواکب کی آواز                 |
| جذب جنسيت تشيده تازمين                           |
| جذب ،جنسیت زمین تک محینج لائی                    |
| ہر کیے نام خود و احوال خود                       |
| ہر ایک نے اپنا نام اور اپنا حال                  |
| چیت جنسیت کیے نوع نظر                            |
| جنیت کیا چیز ہے ایک ہی قتم کی نظر ہوتا           |
| آ ں نظر کہ کردحق دروے نہاں                       |
| جو نظر کہ حق تعالیٰ نے اس شخص میں رکھی ہے        |
| ہر طرف چہ می کشد تن را نظر                       |
| ہر طرف کیا چیز تھینج رہی ہے جمد کو نظر           |
| چونکه اندر مرد خوی زن نهد                        |
| جبکہ مرد کے اندر عورت کی خاصیت رکھ دے            |
| چوں نہد در زن خدا خوی نری                        |
| جبكه عورت كے اندر خدا تعالى ذكورة كى خصلت ركھ دے |
| چوں نہد در تو صفات جبرئیل                        |
| جب تیرے اندر جریل علیہ السلام کی صفات رکھ دے     |
| منتظر بنهاده دیده در موا                         |
| تو ختر رہے ہوا میں تاک لگائے ہوئے                |
|                                                  |
| چوں نہد در تو صفتهای خری                         |
|                                                  |

| از خبیثی شد زبون موش خوار                             | از پئے صورت نیامدموش خوار               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| خبث کی وجہ ہے وہ چوہا کھانے والے جانور کا مغلوب ہوگیا | صورت کے سبب موش بے قدر نہیں ہے          |
| از پنیر و فستق و دو شاب مست                           | طعمه جوی و خائن وظلمت پرست              |
| پیر اور پستہ اور شیرہ انگور سے ست ہے                  | لقمہ جو ہے اور خائن ہے اور ظلمت پرست ہے |
| ننگ موشال باشد و عار وحوش                             | بازاشہب راچو باشدخوئے موش               |
| تو وہ نک موشاں اور عار وحوش ہو جاوے گا                | اگر باز سفید میں موش کی خصلت ہو         |
| چوں بکشت و دادشاں خوئے بشر                            | خوی آں ہاروت و ماروت اے پسر             |
| جب بدل ممنی اور ان کو بشر کی خصلت دیدی                | ان ہاروت و ماروت کی خصلت اے پسر         |
| در چه بابل به بسته سرنگون                             | در فتأدند از لنحن الصافون               |
| جاہ بابل میں اس حال میں کہ بندھے ہوئے ہیں گونسار ہیں  | تو وہ متام لنحن الصافون ہے گر گئے       |
| لوح ایثال ساحر و مسحور شد                             | لوح محفوظ از نظر شال دور شد             |
| ان کی لوح ساحر اور محسور کا شخفل رہ گیا               | لوح محفوظ ان کی نظر سے دور ہو گئی       |
| موسی برعرش و فرعونے مہاں                              | پرہمان و سر ہماں ہیکل ہماں              |
| موسے علیہ السلام تو عرش پر اور فرعون ذلیل             | سرویی اور پروهی بیکل وهی                |

(ربطاویریال) ہو چکا یعنی جنسیت کے مداروآ ٹارکا مزید بیان ہے کہ) چونکہ بہتی بہشت کی جنس (یعنی اس کے ساتھ مناسبت رکھا) ہے (ای ) جنسیت کی وجہ ہے وہ بردال پرست ہوتا ہے (بیمناسبت اس حدیث سے ٹابت ہے ان الله تعلیٰ خلق للجنہ اھلا و خلق للنارا ھلارواہ مسلم کہ افی الممشکوۃ اور) کیا نبی سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا نہیں کہ چوداور محمود بیت کوشاخ جنت کی جان دنیا میں آئی ہوئی (الفاظ صدیث مرفوع کے یہ ہیں السخاء شجرۃ فی الجنہ فمن کان سیحنا الحذب بعصمن منھا فلم یتر کہ الغصن حتی ید خله الجنہ والشح شجرۃ فی النار فمن کان شحیحاً الحذ بغصن منھا فلم یتر که الغصن حتی ید خله الناررواہ البیہ قبی فی شعب الایمان کہ افی شحیحاً الحذ بغصن منھا فلم یتر که الغصن حتی ید خله الناررواہ البیہ قبی فی شعب الایمان کہ افی صدیحاً اخذ بغصن منھا فلم یتر که الغصن حتی ید خله النارواہ البیہ قبی فی شعب الایمان کہ افی صدیحاً اخذ بغصن منھا فلم یتر که الغصن حتی ید خله النارواہ البیہ قبی فی شعب الایمان کہ افی صدیحاً اخذ بغصن منها فلم یتر که الغصن حتی ید خله النارواہ البیہ قبی کی مناسب ہوتا ہے تو مین المشکوۃ کی جنتی فاعل ہوگا اور عدیث اللہ جنتی اورعبادت میں بھی مناسب ہوتا ہے تو نہ ہم زجوہ ہوئی۔ پس است اور می مصدر میں کنی المفتول ہو اورعطف فیری کے جود کی اس سے عنداللہ محدد بھی ہوجاد ہونہ و اس میناسب ہونہ و اوردوسری عبادات کی متاسب ہونہ و کہ جود ہونہ و اوردوسری عبادات قبید قبیل رواہ مسلم کذافی المشکوۃ اوردوسری عبادات

ڟۑڔڡؿڹۅؼ۩ۿڰ۪ڰ۩ڰۿڰڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰ ب ہونا جنت کے ساتھ دوسرے دلائل ہے ثابت ہے جن میں دلیل مشترک بیہ ہے کہ وہ شرط ہیں دخول جنت کی نصا اور تحصیص ذکری جود کی نمونہ کے طور پر ہے پس حکم مذکور سب عبادات کو عام ہو گیا یا محمدہ سے مراد مطلق نکوکاری کہ سبب ہے محمودیت کا تو عطف تغایرؑ کے لئے ہوگا اور نبی فرمود کا تعلق اس کے ساتھ ان الفاظ سے نہ ہوگا کہ شاخ جنت داں الخ بلکہ دوس بالفاظ ہے ہوگااور شاخ جنت داں الخ اس کے اعتبار ہے روایت بالمعنے کے طور پر ہوگااور جیسی ان مذکورات میں ایک دوسرے کی جنس ہے ای طرح)محبتوں کوتمام ترمحبت کی جنس کہہ (اور) قبروں کوتمام تر قبر کی جنس جاں (اور یہ بالکل ظاہر ہے ای طرح)لاابالی (یعنی بیباک) آ دمی لاابالی کولاتا ہے (یعنی اس کا جاذب ہے) کیونکہ وہ دونوں عقل کے نز دیک باہم مجنس ہیں (وانجنس یمیل الے انجنس ای طرح)ادریس علیہ السلام میں کواکب کی جنسیت (یعنی ان سے مناسبت) تھی (موہوب یا مکسوب ریاضت سے واللہ اعلم اس کئے) آٹھ سال وہ زخل ستارہ کے ساتھ کے ہم نشان رہے (یعنی) مشارق میں (اور) مغارب میں اس (زحل ) کے رقیق رے (اور )اس کے ہم بحن اور محرم اسرار رے (اشارہ ہے قصہ مشہورہ کی طرف کیدہ وحیات د نیویہ بی میں آسان پر بہنچ گئے اور زحل اہل ہیئت کے مشہور قول پر فلک ہفتم پر ہے شاید مقصود مولا نا کااس آسان کی تعیین ہو کہ وہ آسان جفتم پر پہنچے تھے چونکہ وہاں بقول مشہور زحل بھی ہے پس دونوں کا ایک مسکن ہوااورممکن ہے کہاس کے ساتھ علاوہ ت کے کوئی اور روحی مناسبت بھی ہوجیسا کہ بعض عملیات ہے بھی کوا کب کے ساتھ کچھ مناسبتیں پیدا کر لی جاتی ہیں مولانا کے طرز کلام سے شعردرمشارق کے مصرعہ ثانیہ میں اسکا بھی دعویٰ معلوم ہوتا ہے پس مصرعہ اولی دال ہو گا شرکت مساكنت يركه جب وہ فلك زحل كوليكر چلتا تھا جس سے زہل كے لئے مشارق ومغارب ثابت ہوتے تھے تو أن مشارق و مغارب میں ادریس عالیہ السلام بھی اُسکے قریب ہوتے تھے اور مصرعہ ثانیہ دال ہوگا مناسبت روحیہ پر اور اس دعویٰ کے کل مقد مات شہرت برمنی ہیں جن میں بعض کی شہرت تو اس وقت بھی ہےادر بعض کی مولا نا کے وقت میں غالبًا شہرت ہوگی اگر ثابت بھی نہ ہوں تواصل مقصود مقام میں کوئی قدح نہیں کہ وہ مستقل دلائل سے ثابت ہے آ گے دریس علیہ السلام کے قصہ کی تمیم ہاوروہ بھی بنی علی المشہور ہوگا یعنی )بعد غیبت کے جبکہ (واپس) تشریف لائے تو زمین میں وہ نجوم کا درس فرماتے تھے ( یعنی کواکب کے آثاروخواص کوجن برومال رہ کرمطلع ہوئے تھے جن میں سے زحل کا تواویر ذکر ہوا ہے اور وں یرمطلع ہونا بھی کسی دلیل ہےمولانا کو ثابت ہوگیا ہوگا ظاہر فرماتے تصاوراس ہے علم نجوم کے بطلان میں شبہ نہ کیا جاوے کیونکہ بیضرور نہیں کہ بیخواص وہی ہوں جن کا جمیں بلا دلیل دعویٰ کرتے ہیں بلکہان کےعلاوہ اورخواص ہوں کیونکہ مطلق خواص کاا نکارتو شریعت نے بھی نہیں کیا بلکہ بعض کا تصریحاً اور بعض کا اشارة اثبات کیا ہے ہوالذی جعل الشمس ضیاء والقمرنوراوقال تعالى لاتنفروافي الحرحيث اثبت الحرارة للشمس وقال تعالى ثم يهيج فتراه مصفرا حیث اشارالی کون الشمس سببالاصفوره اوربیآ ثارمشابده یے بھی ثابت بیں تواس کی فی نص کیوں کرتی ای طرح اور کچھ خواص واقعیہ علاوہ دعویٰ جمین کے ہوں مگروہ منقول نہ ہوں اس لئے اب ان کا دعویٰ بھی جائز نہ ہوجیبارل کے باب میں مسلم کی صدیث مرفوع ہے کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطه فذاک کذافی المشکوة آ گے کس درس کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہاس جنسیت مٰدکورہ فی قولہ بودجنسیت درادریس الح کی دجہ ہے )ان کے سامنے کوا کب خوب صف لگائے ہوئے ہوتے (اور) کواکب ان کے درس میں حاضر ہوتے (اور)اس طرح سے (حاضر ہوتے) کہ خلائق (ان) کواکب (کے بولنے) کی آواز (جس کاذ کرعنقریب شعر ہر کیے نامدالخ میں آتا ہے) سنتے تھے خواص میں سے

a: 73, ) කිරුලේ කිරුල් කිරුල් කිරුල් කිරුල් ( ITA ) කිරීමේ කිරුල් කිරුල් කිරුල් කිරුල් කිරුල් කිරුල් කිරුල් කිරුල්

بھی اورعوام میں ہے بھی (وہی) جذب جنسیت (جو کہ ادریس علیہ السلام کو آسان پر لے گئی تھی وہی) زمین تک تھینچ لائی کوا کب کو (اوران کواس نے )ادریس علیہ السلام کے سامنے بیان کنندہ کر دیا (جس کا بیان بیہ ہے کہ ان کوا کب میں ہے )ہر ایک نے اپنانام اور اپناحال ان کے سامنے مثل شرح آلات رصدیہ کے کہددیا (پیشبیداقوی کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آلات رصديه سے اتنے احوال مفصل نہيں معلوم ہوتے صرف احكام سير كے معلوم ہوتے ہيں بلكة تثبيدا شہرواعرف كے ساتھ ہے كه آلات رصديكا ال غرض كے لئے موضوع ہونا معروف ب فہو كقوله تعالىٰ مثل نورہ كمشكوة الايه في الغياث رصد چوترهٔ که ببلندی هفت صد گز برقاله کوه بلندی سازنده منجمان برآ ب نشسته احوال کوا کپ معلوم کنندالی آخر ماقال اطال و افادو اجاد اورشعرجذب جنسيت الخ مين مع شعر بالا بودجنسيت الخبية تلاديا كهاس جنسيت كے دواثر ظاہر ہوئے ايك صعود ادریس علیہ السلام کا دوسرا ہوط کو اکب کا اور کو اکب کا آناور بولنا جوذ کر فرمایا ہے کوئی قول اس باب میں ہوگا اور بولنے میں تو صرف عوام کواشکال ہوسکتا ہے کہ بے جان چیزیں کیے بولیں لیکن مہل جواب بیہے کہاس کوخرق عادت برمحمول کیا جاوے اور کوا کب کے آنے میں ہل علم کو بیاشکال واقع ہوگا کہ ستار ہے بعضے تو زمین ہے بھی بڑے ہیںاور بعضےا گرز مین ہے بڑے نہ ہوں تب بھی بہت بڑے ہیں اگر بہت ہے جمع ہوکر آئے تو مجلس میں کیسے اویں گے بلکہ ایک ستارہ کے لئے بھی مجلس کافی نہیں ہے تواس تھم کی بیتو جیہ ہوسکتی ہے کہ یا تواس قضیہ کواستار گان الخ اختر ان الخ غیرمسورہ ہونے کے سبب قوۃ جزئیہ میں کہا جاوے تو جوز میں سے بڑے ہیںان کو پیچکم شامل نہ کہا جادے ان کے خواص برمطلع ہونے کا دوسراطریقہ ہوگا اور جوز میں میں آ کتے ہیںان کا آناعلی سبیل الاجتماع نہ مانا جاوے بلکہ دودو جار جاری حاضری فرض کی جاوے تا کہ صف زدہ صادق آ سکے باتی یہ کہ تجلس ایک کے لئے بھی کافی نہ ہوگی توممکن ہے کہ بالکل زمین پرمستقر نہ ہوں قریب زمین کے آ جادیں یعنی فضاء کا سے حصہ میں رہیں کہاس میں ان کی گنجائش ہواور تازمین کے معنے تاقرب زمین کے جاویں اور گواس وقت بھی بعید ہوں گے کیکن اضافی قرب کافی ہے اور آ واز ان کی اگر بلند ہوتو اتنی دور ہے بھی سی جا سکتی ہے جیسے رعد کی آ واز اور پیسب اس وقت ہے جب آناور حاضر ہونا باشباحہا مانا جاوے ورنداگر بارواحہا مان لیا جاوے تو روح کے لئے کسی مقدار متعین کا ہونا ثابت نہیں ممکن ہے کہاس میں بیاحکام بسہولت جاری ہوجاویں بعض حکماء بھی افلاک کے لئے ارادہ اورنفس کے قائل ہوئے ہیں اور اس صورت میں جس طرح ان کے ہوط کوروحانی مان لیاممکن ہے کہ ادریس علیہ السلام کا صعود بھی روحانی ہو یعنی ان کی روح کو ارداح کواکب ہےکوئی خاص اتصال ہوگیا ہوجس کی ابتداء میں توبیکواکب کی طرف متوجہ ہوں ادراک اسرار کے لئے ادرانتہا میں کوا کب مسخر ہوکران کی طرف متوجہ ہو گئے ہول کشف اسرار کے لئے اور یہ تقدیر قدرے قریب ہوجاوے گی تفسیر محقق و راجح کے کہ دفعناہ مکانا علیاً میں رفعت اور مکان اور علوسب معنوی ہیں حسی نہیں کما ہوائمشہو راور معنے بیہوں گے کہ ہم نے ان كو بلندرتبه يريه بيايااي من المنوة والصديقية المذكورتين في الاية ونحوجااور هرحال ميں بياويرتم هيد شعر بعدغيبت الخ ميں بیان کر چکاہوں کہ اصل مقصود مقام اس قصہ کے ان اجزاء مذکورہ پر موقوف نہیں آ گے تجانس کی حقیقت بعض متجانسات کے اعتبارے بیان فرماتے ہیں کہوہ حقیقت فرد ہاس حقیقت اصطلاحیہ کی جواشعار بالاعقل راافغاں الخ کے سیاق وسباق میں ندکور ہوئی ہے بعنی اشتراک فی الاوصاف اوران اوصاف میں ہے ایک وصف نظر اورفکر ہے پس اس میں جو دو مختص شریک ہوں ان کو بھی متجانس کہا جاوے گا چنانچہ اس شعر میں اس کوفر ماتے ہیں کہ) جنسیت کیا چیز ہے (آ کے خود جواب دیتے ہیں کہ)ایک ہی قتم کی نظر (دو مخصول میں) ہونا کہ جس کی وجہ ہے ایک دوسرے میں راہ یاویں (بعنی اس تماثل نظر ہے اس کو

كليدمتنوى الهرف والمرافظة المرافظة المر ) <u>Medantedakédakédakéda</u> اس کے اسرِار کا ادراک ہواوراس کواس کے اسرار کا آ گے ای کی شرح ہے کہ) جونظر کہ حق تعالیٰ نے (مثلاً) اس شخص میں (ود بیت) کھی ہے جب(ولیم ہی نظر) تجھ میں(ود بیت)ر کھدے تواں شخص کی جنس ہوجاوےگا(آ گےوہ مضمون ہے جو سرخی ہٰدا ہے تقریباً ہیں شعراو پر آیا تھا صورت آید چوں جمادا کنے جان چومورا کنے جس کا حاصل پیتھا کہ تجانس اجساد میں معتبر نہیں کیونکہ وہ بےخبر ہیں ارواح میں معتبر ہے کہ وہ باخبر ہیں اوراس کی دلیل نہایت شرح وبسط سے ان ہی شعروں کی شرح میں گزرچکی ہے یہاں پھراس مضمون کی طرف اس لئے عود کرتے ہیں کہابھی شعرچست جنسیت الخ میں نظر کو ما۔التحانس کہا ہاہ، ودکر کے بیہ بتلاتے ہیں کہ بس تجانس بھی موصوف بالنظر میں ہوگا نہ کہ معراعن النظر یعنی جسد میں اس کی بھی شرح وہاں دیکھ لی جاوے پس فرماتے ہیں کہ ہرطرف کیا چیز تھینچ رہی ہے جسدکو (آ گےخودہی جواب دیتے ہیں کہ )نظر (اورفکر تھینچ ربی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ ترکت ارادیہ مسبوق بالقلم ہوتی ہے) بے خبر (بعنی جسد) کوکون تھینچ رہاہے (ایک) باخبر (آگے بقیہامثلہ تجانس کے لاتے ہیں بعنی) جبکہ مرد کے اندر (خدا تعالیٰ)عورت کی خاصیت رکھ دیتو وہ (اس زمانہ وصف کے سب جنس اناث میں داخل ہوکر) مخنث ہوجاوے گا اور لواطت کرانے لگے گا (اوراسی طرح اس کے برعکس) جبکہ عورت کے **اندرخدا تعالیٰ ذکورۃ** کی خصلت رکھ دیے تو وہ عورت (اس مردانہ وصف کے سبب جبنس ذکور میں داخل ہوکر) طالب زن یعنی و سری عورت کی استعمال کرنے والی ہونے لگے گی ( سقری درتر کیب تفسیرست طالب زن را کذافی الغیاث فی معناہ بالفتح معنے زنے کہ باکت چرمین بازن دیگر جماع کندای طرح) جب تیرے اندر جرئیل علیہ السلام کے صفات (ملکوتیہ) رکھ دے تو مثل بچہ طائز کے تو (بھی) عالی کی طرف (کہ عالم غیب ہے)راہ ڈھونڈنے گے (بعنی توجہ تیری عالی کی طرف ہو جاوے جبیبا کہ مشاہد ہےاور) تو (اس صورت میں) منتظررہے (یعنی) ہوامیں تاک لگائے ہوئے (اور) زمین (یعنی عالم فلی) ہے بگانہ (غیر مانوس اور) آسان ( یعنی عالم علوی ) پر عاشق (ای طرح) جب تیرے اندرخری کی صفات ( سہیت وغیرہ) رکھ دے تواگر تیرے سو پر بھی ہیں (جن سے عالم بالا کی طرف پر داز کر سکے بعنی اگر ترقی وعروج کے کتنے ہی اسباب تجھ کو حاصل ہوں) تب بھی تو آخور ہی پراڑے گا (یعنی جلدی جلدی دوڑے گا کیونکہ اعتبار صفت کا ہے صورت کا نہیں پس ہر حال میں وہی فعل جومقتضا صفت کا ہے ظاہر ہوگا آ گے بھی صورت کے غیر معتبر اور صفت کے معتبر ہونے کی تائید بعض مواد سے ہے یعنی ) صورت کے سبب موش بیقد رنہیں ہے (ورنہ کوئی برصورت جانور عزیز نہ ہوتا والواقع خلاقہ کالجاموش بلکہ ) خبث كى وجه سے وہ چوہا كھانے والے جانور كامغلوب (اور شكار) ہو گيا (اور وہ خبث بيہ ك كدوه) لقمہ جو ہے اور (لقمه جو كي میں) خائن ہے اور (خائن مونے کی حالت میں) ظلمت پرست ہے ( کے ظلمت میں خیانت کا خوب موقع ماتا ہے آ گے بیان ہے طعمہ جوئی کا کہ) پنیراور بستہ اور شیرہ انگور ہے مست ہے ( یعنی بیاشیاء جن کوانسان لطیف المز اج اپنے لئے ذخیرہ کرتا ہے بیان کا حریص ہے اس ہے مبغوض بھی ہے اور پھران کی طلب وحرص میں اپنی پناہ ہے نکل کرادھرادھر پھرتا ہے تو اس حالت میں موش خوار جانور کا شکار ہوجا تا ہے ہیں مطلق زبونی و ذلت بھی اور خاص زبونی یعنی صید بن جانا سبب ہوااس کے اوصاف خبیشه مذکورہ سےاور جب مدار ذلت موش کا بیاوصاف خبیشہ ہیں تو ظاہر ہے کہ )اِگر باز سفید میں ایعنی جس میں سیاہی پرسفیدی غالب ہواور پیصفت نفیس ہے) موش کی خصلت ہو ( یعنی خبیث حرص وغیرہ ) تو (چونکہ مداراوصاف ہی ہیں اس کئے )وہ ننگ موشال اور عاروحوش ہوجاوے گا (باز اور موش دونوں وحوش میں ہے ہیں آ گے ایک اور مادہ ہے اعتبار اوصاف کی تائیہ ہے کہ)ان ہاروت و ماروت کی خصلت اے پسر جب بدل گئی اوران کو (خدا تعالیٰ نے)بشر کی خصلت (یعنی شہوت

## و الميشوى المعمود معمود معمود الد المعمود المع

وغیرہ) دیدی تو وہ مقام لنص الصافون سے (جو کہ اس آیت میں ندگور ہے و مامنا الالہ مقام معلوم وانا لنصن الصافون) گر گئے چاہ بابل میں اس حال میں کہ بندے ہوئے ہیں (اور) گونسار (لٹک رہے) ہیں (اور) لوح محفوظ (جس کا وہ پہلے ہے مطالعہ کرتے تھے) ان کی نظر ہے دور ہوگئ (اور بجائے لوح محفوظ کے) ان کی لوح (جوان کے مطالعہ میں رہے گئی ) ساجراور محورکا شخل رہ گیا (مراداں شخل ہے ہے ہے بینی ان کا کو جو گئی ہے میں ہوں اور بادیا بی میں رہے گئی ) ساجراور محورکا شخل رہ گیا (مراداں شخل ہے ہے ہے بینی ان کا کو جو ان کے مطالعہ اگر ہوئی ہیں ہوں تھے اس کی اس موبی موقوف علیے ہوت مدعا کا نہیں جیس اقصاد در سید میں کھا گیا اور حقیق اس کی احتر کی نفیر میں ہے آگے لیک اور در اور کی نفیر میں ہے جونا نچہ دونوں کا سروبی (لیعنی جیسا ایک کا ویبا دوسر ہے کا) اور (لیعنی دست و باز و) وہی ہیکل (کالبدی) وہی (گر ہے ہے جانا ہو اوصاف ہے باہم اس قدر فرق ہے کہ ) موموع طلیا اسلام آو عرش (قرب) پراور فرعون (طردولات ہے) ذیل ۔

اختلاف اوصاف ہے باہم اس قدر فرق ہے کہ ) موموع طلیا اسلام آو عرش (قرب) پراور فرعون (طردولات ہے ) ذیل ۔

و ناکدہ: ۔ پر کے معنے غیاف میں گوشہ و کنارہ ہر چیز بھی لکھے ہیں دست و باز و بھی عرضا جد کے کنارہ پر ہیں اس کے اس کے ساتھ تفیر کی گھے ہیں دست و باز و بھی عرضا جد کے کنارہ پر ہیں اس کے اس کے ساتھ تفیر کی گھر کہیں منقول نہیں دیکھا اور بعض محشیں نے لفظ پر کوا ہے طاہر پر رکھ کر ہاروت و ماروت و کیا ہے میں تفیر بیا ہے مورود ہوں ہے صورت کے عمر ما عتبار کا میک کو تا ہے صورت کی تفار پر پر اظہر ہے لیکن دوسرامھر عذ ذوقا اس حمل ہے آئی ہوں کہوں کنا ہے اور موری کنا ہے اور وہ انکاف سے ہے جوبعض محشین نے کیا ہے موی کنا ہے از معنے پر چہال نہیں ملکی فرعو نے کنا ہے اور وہ تکلف سے ہے جوبعض محشین نے کیا ہے موی کنا ہے از معنے میں اس میں کہا کی خوب کہ کی کہ کیا ہے موی کنا ہے از معنے پر چہال نہیں ملکی فرعو نے کنا ہے کو کنا ہے اور وہ تکلف سے اور وہ تکلف سے جوبعض محشین نے کیا ہے موی کنا ہے اور معنا ہے اور وہ تکلف سے جوبعض محشین نے کیا ہے موتر کنا ہے اور وہ تکلف سے مورون کنا ہے اور وہ تکلف سے مورون کنا ہے کہ کی کر کی کیا ہے اور وہ تکلف سے مورون کنا ہے کیا ہے مورون کنا ہے کو کنا ہے کہ کیا ہے مورون کنا ہے کہ کو کیا ہے کیل کی کو کی کنا ہے کہ کیا ہی کیا ہے کیا ہے کو کنا ہے

| خو پذری روغن و گل را ببیں                           | دریئے خوباش و باخوشخونشیں                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| کل اور روغن کی خوپذیری دیکھ لے                      | تو خصال کی طلب میں رہ اور خوشصال کے پاس بیٹھ    |
| تانهد برگور او دل روی و کف                          | خاک گور از مردحن یا بد شرف                      |
| یہاں تک کداس کی گور پر قلب اپنا روی اور کف رکھتا ہے | خاک گور بھی مرد حق سے شرف پاتی ہے               |
| چوں مشرف آمد و اقبالناک                             | خاک از ہمسائیگی جسم پاک                         |
| شرف اور اقبال ناک ہے                                | جب کہ فاک بیجہ ممایکی جم پاک کے                 |
| گردلے داری برو دلدار جو                             | پس توہم الجارثم الدار گو                        |
| اگر تو قلب رکھتا ہے جا دلدار کو ڈھونڈھ              | پس تو بھی الجار ثم الدار کہہ                    |
| سرمهٔ چشم عزیزال میشود                              | خاک او ہم سیرت جاں میشود                        |
| سرمهٔ چشم عزیزال ہو جاتی ہے                         | اس کی خاک جان کی ہم سیرت ہو جاتی ہے             |
| به زصد احیاء بنفع و ابتشار                          | اے بسارد گور خفتہ خاک وار                       |
| بہتر ہیں صدیا زندوں سے نفع میں اور بثارت میں        | اے خاطب بہت ہے لوگ گور میں خاک کی طرح سوتے ہوئے |

سای بود او و خاکش سایه مند صد ہزاراں زندہ در سایه ونید دو سایه ونید دو سایه عند ہوگئ لاکوں زندہ اس کے سایہ میں این ایکوں اندہ اس کے سایہ میں ایکوں اندہ اس کے سایہ کی کے سایہ کے سایہ کے سایہ کے سایہ کے سایہ کی کے سایہ کی کے سایہ کی کے سایہ کے سایہ کے سایہ کے سایہ کی کے سایہ کی کے سایہ کے سایہ کی کے سایہ کی کے سایہ کے سایہ کی کے سایہ کے سایہ کی کے سایہ کے سایہ

(شعراول میں بطورتفریع علی ما قبلہ کے ترغیب ہے تز کیۂ اخلاق اورمحبت اہل تز کیہ کی اوراشعار یا قبہ میں منافع و برکات مذکور ہیں اہل تزکیہ اور ان کی صحبت کے یعنی جب ثابت ہو گیا کہ اعتبار صورت کانہیں بلکہ صفات وخصال کا ہے پس) تو خصال(حسنہ) کی طلب میں رہ اور (اس کی طلب و مخصیل کی اعانت وسہولت کے لئے ) خوشخصال کے بیٹھ ( یعنی اس کی صحبت وتعلق اختیار کراوراس صحبت کے نفع و تا ثیرمعلوم کرنے کے لئے ) گل اور رونن کی خویذیری دیکھے لے ( کہ روغن میں پھول ڈالنے سے روغن میں اس کا اثر کیسے آجا تا ہےاور کلام میں مجاز ہے کیونکہ خو یذ بری توقعل روغن کا ہوااورمنسوب کیا گیا مجموعہ کی طرف پس پینسبت مجموع کی طرف باعتباراس کے ایک جز کے ہےاور کلام میں ایسا بہت شائع ہےاوران کی صحبت کی تجھ میں تو کیوں نہ تا ثیر ہوتی ان کی برکت توالی ہے کہان کی قبر میں بھی سرایت کرتی ہے ہیں اسی کوفر ماتے ہیں کہ ) خاک گوربھی مردحق ہے شرف یاتی ہے یہاں تک کہاس ( مرد حق) کی (اس) گور پر قلب (طالب کا) اپناروی اور کف رکھتا ہے ( یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اوراس سے جواز تقبيل وكمس قبر كالازمنہيں آتا كيونكيه بيروى اور كف قلب كا ہےاورنها دن كنابيہ ہے توجہ سے اوربية وجه استفادهُ باطنه کے لئے ہاوراس سےاستعانت ممنوعہ کا جواز لازم ہمیں آتااور ہر چند کہ مقصود توجہ ہے مقبور ہے لیکن جہت توجہ تو قبر ہی ہے جیسے معبود حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں مگر جہت عبادت بیت اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ جہت ہونا بھی شرف ظاہر ہے اور بعض قبور کے لئے اور شرف بھی بدلیل مستقل ثابت ہے جیسے سیدالقبو ربعنی قبر سیداہل القبو رصلے اللہ علیہ وسلم آخر الدہور کے باب میں علماء نے لکھا ہے کہ جس خاک ہے جسم اطہر ملصق ہے وہ عرش ہے بھی افضل ہے کذاحققہ العامة الشامی آ گے تفریع ہے مقبور کی شرف بالذات اور قبر کے شرف بالعرض برکہ ) جبکہ خاک بوجہ ہمسائیگی جسم یاک کے مشرف ادرا قبالناک ہے پس تو بھی الجارثم الدار کہہ (کہاول ہمسابہ کودیکھے پھرگھر لےاور) اگر تو قلب (سلیم) رکھتا ہے جادلدارکوڈھونڈھ(مراددلدارے مرشد کامل کہ محبوب خالق ہونے ہے محبوب خلق بھی ہےتقر برتفریع کی یہ ہے کہ جب قبر کی بیہ برکت اہل اللہ کے جوار ہے ہے پس تو بھی ایسے جار کو تلاش کر کے اس کواپنامحبوب ومتبوع بنا اور جس مقام پراییا شخص ہواس محض کے لئے اس مقام کا بھی قصد کرآ گے تاکید ہے مضمون خاک گوراز مردحق الح کی لیعنی ) اس کی خاک (بعض برکات کےاعتبار ہے ) جان کی ہم سیرت ہو جاتی ہے(اس کا بیان پیہے کہ وہ) سرمہ چیثم عزیزاں ہوجاتی ہے(سرمہ کی خاصیت ہےافزایش نوریس حاصل اس کا بیہ ہے کہصا حب نسبت کا نورنسبت اہل قبور کے فیض ہے بڑھ جاتا ہے پس گویااس شعر میں شعرخاک گورالخ کی تا کید کے ساتھ اس کے ایک جزوتا نہد برگوراو الخ یعنی توجہ کا ثمر ہ بھی مذکور ہو گیا یعنی طالبان برکات اس طرف صرف متوجہ ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ توجہ مفید بھی ہوتی ہےاورلفظ سرمہ میں اشارہ اس فائدہ کی تعیین کی طرف بھی کر دیا جس کی تقریراویر کر چکا ہوں اوروہ تقویت ہے نسبت کی شرح اس کی بیہ ہے کہ اہل قبور سے نسبت کا استفادہ تو نہیں ہوسکتا اس کے لئے تو صحبت حی کی ضرورت ہے۔ البتہ نسبت حاصله کی تقویت ہوجاتی ہے پس اس شعر میں دومسئلے مذکور ہو گئے ایک اثبات افاد وَ اہل قبور دوسر لے عیمین فائدہ

حاصل من اہل القع راور بیانا کدہ باوجود کیہ مستفاداہل قبور ہے ہے گرنسبت کرنا قبور کی طرف ملابست کے سبب ہے کیونکہ ان میں بھی ایک قسم کی برکت ہونا بضمن شرح شعر خاک گورائے ندکور ہو چکا ہے اوراس اثبات افادہ اہل قبور میں مبالغہ ہوگیا مضمون شعراول ترغیب صحبت اہل اللہ میں کہ جب وہ صحبت بعدان کی ممات کے بھی نافع ہے تو ان کی حالت میں تو کس قدرنا فع ہوگی چنا نچی آ گے اس کی تصریح ہے کہ ) اے مخاطب بہت ہوگی گور میں خاک کی طرح ریعنی ہوئی وہ نے ہوئے بہتر ہیں صدبا زندوں سے نفع میں اور بشارت میں (جس کی وجہ یہ ہے کہ) وہ دیات میں مثل ) سابی ( کے پناہ عالم ) تھا اور ( اس وجہ سے بعد ممات ) اس کی خاک ( بھی ) سابی مند ہوگئی لاکھوں دیا کرتا تھا جب اس کے سابی میں ہوگئی لاکھوں زندہ اس کے سابیہ میں ہیں ( اگر اس پر حکایت لاتے ہیں کہ کی شخص نے ایک تی کے بھروسے قرض کرلیا تھا کہ اس کو پچھ دیا کرتا تھا جب اس سے ما تکنے کے لئے آیا تو وہ تی مرچکا تھا بہت پریشان ہوا آ خرخواب میں اس تی نے بشارت دی کہ وہ انظا ہر والباطن کے دوہ اتنارو پیاس کے قرض کے لئے رکھ گیا تھا اس سے قرض ادا کیا گیا تو وہ عیمی آیا تو مشتخلین بالحق فی الظا ہر والباطن سے کیا مستجد ہا ور میں نے فی الظا ہر اس لئے کہا کہ آ گے ایک سرخی استخفار کردن الخ میں مولا نا کے بعض اشعار سے اس محتسب کا خواص رجال سے ہونا معلوم ہوتا ہے من قولہ بازعقلش الخ)

داستان آل مردكه وظیفه داشت درتبریز از محتسب ووامها كرده بود برامید آل
وعده ووظیفه واوراخبر نبوداز وفات محتسب حاصل از بیج زنده دام اوگز ارده نشد الا
ازمحتسب متوفی گز ارده شد چنا نكه گفته اند بیت لیس من مات فاستراح
ازمحتسب متوفی گرارده شد چنا نكه گفته اند بیت لیس من مات فاستراح
میت انها المیت میت الاحیآء

ال مخضی کی داستان جس کامحتسب کی جانب سے تبریز میں وظیفہ مقرر تھااوراس کے وظیفہ اور وعدے کی امید پراس نے قرض کر لئے تصاوراس کومختسب کے مرجانے کی خبر نہتھی۔ نتیجہ بیہ ہے کہ کسی زندہ سے اس کا قرض ادانہ ہوا مگر و فات پائے ہوئے محتسب کی جانب سے ادا ہوا جنانچہ کہا ہے جومر گیااوراس نے راحت پالی وہ مردہ نہیں ہے مردہ زندوں میں کا مردہ ہے

|                                        | آل یکے درولیش ز اطراف دیار         |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| تبریز کی طرف آیا قرضدار ہو کر          | ایک فقیر اطراف دیار سے             |
| بود در تبریز بدرالدیں عمر              | نه هزارش وام بوداز زر مگر          |
| تيريز ميں بدرالدين عمر تفا             | ا کا قرضہ سکہ طلائی کے نو بزار تھے |
|                                        | محتسب بود و بدل بحر آمده           |
| اس کا ہر سرمو ایک حاتم خانہ تھا        | وہ مختب تھا اور دل سے ایک دریا تھا |
| سرنہادے خاکیائے او شدے                 |                                    |
| سر رکھ دیتا اس کے پاؤں کی خاک ہور جاتا | اگر حاتم ہوتا تو اس کا گدا ہوتا    |

|  | 11- |  | ( کلیدمث | 8 |
|--|-----|--|----------|---|
|--|-----|--|----------|---|

| وز کرم شرمندہ بودے زاں نوال                         |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| تو بوجہ کرم کے اس عطا سے شرمندہ ہوتا                | اگر وہ تشنہ کو آب شیریں کا تمام دریا بھی دے دیتا |
| بود آل درجمتش نالائقے                               | ور بکر دے ذرہ را مشرقے                           |
| تو اس کی ہمت کے مقابلہ میں یہ بھی ناسزاوار تھا      | اور اگر وه ذره کو مشرق مجمی بنا دیتا             |
| كوغريبال رابدے خویش وقریب                           | برامید او بیامد آل غریب                          |
| کیونکہ وہ پردیسیوں کے لئے اپنے اور رشتہ دار تھا     | وہ پردیکی ان کی امید پر آیا                      |
| وام بیحد از عطالیش توخته                            | بادرش بود آل غریب آموخته                         |
| ان کی عطا ہے بے حد قرض اتار چکا تھا                 | وہ پردیک ان کے دروازے کا بلا ہوا تھا             |
| که به بخششهاش واثق بود مرد                          | ہم بہ پشتی آ ل کریم او دام کرد                   |
| کیونکه وه ان کی بخششول پر بجروسه رکھتا تھا          | ای کی کے مجروے پر اس نے قرض لیا                  |
| براميد قلزم اكرام خو                                | لا ابالی گشته او و وام جو                        |
| دریائے اکرام خصلت کی توقع پ                         | وه لاابالی اور طالب قرض مو گیا تھا               |
| ہمچوگل خنداں ازاں روض والکرام                       | وام دارال رو ترش او شاد کام                      |
| مثل مگل کے خدال تھا اس بلغ کرام کے سبب              | قرض دار لوگ روترش تنے اور شاد کام تھا            |
| چه عمستش از سبال بو لهب                             | گرم شد پشتش ز خورشید عرب                         |
| تواس کو ابولہب کی موجھوں پر تاؤ دینے سے کیا غم ہے   | اس کی بہت آفاب عرب سے گرم ہو گئ                  |
| کے دریغ آید ز سقایانش آب                            | چونکه دارد عهد و پیوند سحاب                      |
| تو اس کو پانی دینے میں عنوں سے کیا بخل ہو گا        | جب کوئی مخص عہد اور علاقہ سحاب کا رکھتا ہو       |
| کے نہندایں دست و پارا دست و پا                      | ساحران واقف از دست خدا                           |
| وه ان دست و پا کو دست و پا کے رتبہ میں کب رکھتے ہیں | ساحر لوگ جو كدحق تعالى كے دست شفقت سے داقف ميں   |
| بشكند كله پلنگال را بمشت                            | رو بہے کہ ہست زاں شیرانش پشت                     |
| وہ چیتوں کا کلہ گھونسہ سے توڑ ڈالے گ                | جس روباه کی پشتی پر شیر ہو                       |
| A A DAV. 1) (                                       |                                                  |

ر ربط او پر ذکر ہو چکا اور سرخی میں صفت وظیفہ دار کی دلیل اس مقام کا آٹھواں شعر ہے با درش بود الخ اور نعرعر بی کا تر جمہاحقر نے مثنوی ہی ہے ہم وزن اس طرح پرنظم کیا ہے۔

ŶIJŢĸĠŊŢĸĠŖŢĸŖĠŊŢĸĠŊŢĸŖĠŊŢĸĠŊŢĸŖŊŢĸŖŊŢĸŖŊŢĸŖŊŢĸŖŊŢĸŖŊŢĸŖŊŢĸŖŊŢĸŖŶ

**連れなるなかなるなかなるなかなるなかなるなかなるなかない。** نیست مرده مستریخ از مرگ خود مراده ست آل زنده کو برکار شد مضمون مقام یہ ہے کہ )ایک فقیراطراف دیار ہے تبریز کی طرف آیا قرضدار ہوکر (آید بمعنے رسیزنہیں اس کے پہنچنے کا ذکرسرخی آئندہ کے مابعد میں آ ویگا بلکہ آ مدہمعنی سامان آ مدن کردا زسفر وغیرہ غالبًا ﴾ اس کا قرضہ سکہ طلائی کے نو ہزار تھے( یعنی نو ہزار دیناراور ) تبریز میں (آنے کی وجہ رچھی کہ وہاں ) بدرالدین عمر ( نام کا ایک تتخف ) تھا(اور) وہ(عہدہ کےاعتبار ہے)محتسب تھااور( سخاوت میں) دل ہےایک دریا تھا(اور)اس کا ہر سرموایک حاتم خانہ تھا۔اگر (اس کے زمانہ میں ) حاتم (بھی ) ہوتا تو اس کا گدا ہوتا (اوراس کے سامنے ) سررکھ ویتا(اور)اس کے یاؤں کی خاک ہو جاتا(اورسخاوت کےساتھ کریم النفس ایبا تھا کہ)اگروہ (کمسی) تشنہ کو آ ب شیریں کا تمام دریا بھی دے دیتا (جو کہ ظاہر ہے کہ عطائے کثیر ہے ) تو (بجائے اس کے کہاس مرفخر کرتا اور الٹا) بوجہ کرم کے اس عطاہے(اس کولیل سمجھ کر) شرمندہ ہوتا (جیسا کریموں کا شیوہ ہے)اورا گروہ ذرہ کومشرق بھی بنادیتا (کہاس ہے آ فتاب طلوع ہوا کرے) تو اس کی ہمت کے مقابلہ میں پیھی ناسز اوارتھا (یعنی وہ اپنی ہمت کے نز دیک اس کوجھی ادنیٰ درجہ کی بات سمجھتا تھاغرض )اس (محتسب) کی امیدیروہ غریب الوطن آیا کیونکہ وہ غریب الوطن لوگوں کا (گویا) عزیز اور قریب تھاوہ غریب الوطن اس کے دروازہ کا ہلا ہوا تھا (اوراس کے بل) بے حد قرض اس کے عطا ہے ادا کر چکا تھا ( کذافی الغیاث فی معنی توختن اور ) اس ( فقیر ) نے اسی کریم کے اعتماد پرقرض لیا تھا کہاس کی بخششوں پروہ مخض وثو ق رکھتا تھا ( کہ میں جب جا کرکہوں گا فوراً اتنا دے دے گا کہ قرض ادا کروں گاپس) وہ لا ابالی اور طالب قرض ہو گیا تھا (اس) دریائے اکرام خصلت کی تو قع پر ( دوسر ہے ) قرض دارلوگ (جومحتسب ہے تعلق نہ رکھتے تھے غایت اندیشہ وغم ہے ) روترش تھے ( کہ دیکھئے ہمارا قرض کس طرح ادا ہوگااور) وہ شاد کام تھا (اور)مثل کل کے خنداں تھا۔اس باغ کرام کے سبب ( مرادمحتسب ہے یعنی جو کریموں میںاپیاتھا جیسے خٹک وخار دار درختوں کے مقابلہ میں باغ وجہ تشبیہ تازگی وشگفتہ روئی اوربعض محشین نے دام داروں سے مراد قرض خواہ لئے ہیں لیکن شعراول میں یہی لفظ آیا ہے اور وہاں یقیناً قرضدارِ مراد ہے پس اشتراک لفظ کے لئے دلیل کی ضرورت ہو لادلیل آ گےاس فقیر کی شاد کامی کی مثال ہے کہ کوئی مخص فرض کرو کہ) اس کی پشنر آ فابعرب (بعنی سرور عالم صلی الله علیہ وسلم) سے گرم ہوگئی (ہو) تو اس کو ابولہب کی مونچھوں پر تاؤ دینے ہے(یعنی اس کی کبروظلم دایذاء)ہے کیاغم ہے( آ گے دوسری مثال ہے کہ )جب کو کی صحف عہداور علاقہ سحاب کا (یعنی سحاب ہے) رکھتا ہوتو اس کو یانی دینے میں سقوں ہے کیا بخل ہوگا ( کیونکہ ان کے لینے سے سحاب تو خالی نہ ہوگا اور اس کی نظراس پر ہے آ گے تیسری مثال ہے کہ ) ساحرلوگ جو کہ خدا تعالیٰ کے دست شفقت سے واقف ہیں وہ ان ( ظاہری ) دست و یا کو دست و یا کے رہے میں کب رکھتے ہیں ( چنانچے فرعون کی اس دھمکی سے متاثر نہ ہوئے آ گے چوتھی مثال ہے کہ ) جس روباہ کی پشتی پر شیر ہووہ چیتوں کا کلہ گھونسہ سے توڑ ڈالے گی ( کیونکہاس کی نظر شیریر ہونے ہے وہ پلنگ سے ندڑ رے گی جس طرح حضرت جعفر کی نظر حق پڑھی

توجمعیت کفار سے نہیں ڈرے آ گے یہی قصہ ہے پھراس ہے دوسرے مضامین مناسبہ کی طرف منتقل ہوں گے )۔

ليرمنوى كالهري المراجعة المراجعة

آ مدن جعفرطیار رضی الله عنه بگرفتن قلعه تنها ومشورت کردن ملک آ ل قلعه باوز برود فع كردن وزبر ملك را كه زنهار تسليم كن وازجهل تهور مكن كهاين مردمؤ يدست ازحق وجمعيت عظيم دار د درجان خويش (حضرت) جعفرطیار رضی الله عنه کا قلعه پر قبط کرنے کے لئے تنہا آنااوراس قلعہ کے بادشاہ کاوزیر سے مشورہ کرنااوروزیرکا بادشاہ کورو کنا کہ خبر دار سے یکر دے اور نادانی سے جسارت نہ دکھا کیونکہ اس شخص کو خدا کی تائید حاصل ہے اور اپنی جان میں بڑا مجمع رکھتا ہے

| طدا في مريع المراج اورا إلى جانورا إلى جانورا إلى جانورا المراها م |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| قلعه پیش کام خکش جرعهٔ                                             | چونکہ جعفر افت سوئے قلعہ                         |
| قلعد ان کے محورے کے تالو کے روبرو ایک محون تعا                     | جب جعفر ایک قلعہ کی طرف گئے                      |
| تا در قلعه به بستند از حذر                                         | یک سواره تاخت تا قلعه بکر                        |
| یبال تک که قلعه کا دروازہ خوف سے بند کر لیا                        | وہ تن تنہا قلعہ کی طرف حملہ کے ساتھ دوڑ پڑے      |
| اہل کشتی راچہ زہرہ بانہنگ                                          | زہرہ نے کس راکہ پیش آید بجنگ                     |
| مشتی والوں کو کیا طاقت ہے نہنگ کے ساتھ                             | مکی کی تاب نہ ہوئی کدان کے سامنے جنگ کے ساتھ آوے |
| که چه چاره ست اندرین وقت اے مثیر                                   | روی آ وردآ ل ملک سوئے وزیر                       |
| کہ اس وقت کیا تدبیر ہے اے وزیر                                     | وه بادشاه وزیر کی طرف متوجه ہوا                  |
| پیش او آئی بشمشیر و کفن                                            | گفت آئکه ترک گوئی کبروفن                         |
| ان کے سامنے شمشیر و کفن لے کر جا پینچیں                            | اس نے کہا ہی ہے آپ کبر اور فن کو ترک کریں        |
| گفت منگر خوار در فردی مرد                                          | گفت آخرنے کیے مردیست فرد                         |
| وزیرنے کہا کہ اس مخص کی تنہائی میں بے قعتی کیساتھ نظرنہ سیجئے      | بادشاہ نے کہا آخر ایک ہی تو مخص ہے تنہا          |
| همچو سیماب ست لرزال پیش او                                         | چیثم بشا قلعه را بنگر نکو                        |
| سماب کی طرح ان کے سامنے لرزاں ہو رہا ہے                            | آ کھ کھولئے قلعہ کو اچھی طرح دیکھتے              |
| گوئیا شرقی و غربی باویست                                           | شسته درزین آنچنال محکم پے ست                     |
| کویا شرتی و غربی اس کے ہمراہ ہیں                                   | یہ مخض زین کے اندر ایبا ثابت قدم بیشا ہوا ہے     |
| خویشتن را پیش او انداختند                                          | چند کس جمچوں فدائی تاختند                        |
| ایے کو ان کے سامنے لا ڈالا                                         | چند مخض مثل فدائیوں کے دوڑے                      |

| (a: ja) ) Adada da | ١٥٠ كليدمشوى الهافي المفاقية المعاولة ا |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               | ہر کیے را او بگرزے می قگند                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| مگوڑے کے پیروں میں سرگوں کر کے                | یہ ایک ایک کو گرد ہے گرا رہے تھے            |
| کہ ہمیزد کی تنہ بر امتے                       | داده بودش صنع حق جمعیت                      |
| که ده یکه و تنبا ایک جماعت پر حمله کر رہے تھے | حق تعالیٰ نے ان کو ایس جعیت عطا فرماکی تھی  |
| کثرت اعداد از چشم فتاد                        | چیثم من چوں دیدی روی آں قباد                |
| تو کش عدد میری نظر سے گر حمی                  | جب میری آ نکھ نے اس عظیم الثان کا منہ دیکھا |
| پیش او بنیاد ایثال مند کیست                   | اخترال بسيار خورشيد اريكسيت                 |
| اس کے سامنے ان کی بنیاد ریزہ ریزہ ہے          | اگر ستارے بہت اور خورشید ایک ہی ہے          |
| گربہ رانے ترس باشد نے حذر                     | گر ہزاراں موش پیش آ رند سر                  |
| بلی کو نہ خوف ہوتا ہے نہ اصیاط                | اگر ہزاروں چوہے سر نکال لیں                 |
| نيست جمعيت درون جان شال                       | گر بہ پیش آیندموشاں اے فلاں                 |
| ان کی جان کے اندر جمعیت نہیں ہے               | اگر بہت سے چوہے سامنے آ جاویں               |
| جمع معنیٰ خواه بیں از کردگار                  |                                             |
| جعیت باطن کو حق تعالی سے مانگ                 | جعیت بواسط صورتوں کے لغو ہے                 |
| جسم را برباد قائم دال چواسم                   | نیست جمعیت ز بسیاری جسم                     |
| جم کو تو ہوا پر قائم جان مثل نام کے           | جعیت کڑت اجمام سے نہیں ہے                   |
| جمع گشتے چند موش از حمیتے                     | دردل موش اربدے جمعیتے                       |
| تو چند چوہے حفاظت کی غرض سے جمع ہو جاتے       | اگر چوہے کے باطن میں جمعیت ہوتی             |
| خویش را بر گربہ بے مہلہ                       | بر زدندے چوں فدائی حملہ                     |
| بلی پر جا ڈالتے بلا مہلت کے                   | ایک حملہ میں اپنے کو فدائیوں کی طرح         |
| واں دگر گوشش در پدے ہم بناب                   | آل یکے چشمش بکندے از ضراب                   |
| اور دوسرا اس کا کان دانت سے چیر ڈالا          | ایک تو اس کی آگھ ضرب سے نکال لیتا           |
| از جماعت گم شدے بیروں شوش                     | وال دگرسوراخ کردے پہلولیش                   |
| جماعت کے سبب اس کی خلاصی مفقود ہو جاتی        | اور دوسرا اس کے پہلو میں سوراخ کر ڈال       |

| ( a: 7) ) abada kada bada bada ka Ir | كليدمثنوى الهام والمعالم والم |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| بجهد از جانش ببانگ گربه موش                        | لیک جمعیت ندارد جان موش                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| اس کی جان سے بلی کی آواز کے سبب ہوش لکل جاتا ہے    | لیکن چوہے کی جان جمعیت نہیں رکھتی        |
| گر بود اعداد موشال صد ہزار                         | خشک گردد موش ازاں گربہ عیار              |
| وہ ایک لاغر بلی سے خشک ہو جاتے ہیں                 | اگر چوہوں کی تعداد لاکھ تک ہو            |
| انبی بش چه بندد خواب را                            | از رمه انبه چه غم قصاب را                |
| ہوش کی کثرت کیا روک علق ہے نیند کو                 | گلہ ک کثرت سے قصاب کو کیا غم             |
| شیر را تابر گله گورال جهد                          | ما لك الملك ست جمعيت دمد                 |
| شیر کو یہاں تک کہ گورخروں کے گلہ پر جا کودتا ہے    | وہ مالک الملک ہے جمعیت دیتا ہے           |
| کس نیارد گفتنش از راه پرت                          | درزمانے شاں بساز درت ومرت                |
| اس کو کوئی یہ کہنے کا یارانہیں رکھتا کہ راست سے ہث | تھوڑے زمانہ میں ان کو تتر بتر کر دیتا ہے |
| چوں عدم باشند پیش ہول شیر                          | صد ہزاراں گور دہ شاخ دلیر                |
| ہول ٹیر کے سامنے کالعدم ہو جاتے ہیں                | لا کھوں گورخر دی دی سینگ والے دلیر       |

جب جعفر گایک قلعہ کی طرف (اس کو فتح کرنے) گئے (اور وہ) قلعہ ان کے گھوڑے کے تالو کے روبروایک گھوٹ (کی برابر) تھا(کہ اس سے سیری نہ ہوتی دوسری فقو عات کا اشتیاق ہوتا اس میں مبالغہ ہے کہ وہ تو وہ ان کا گھوڑا ہی ایسا شجاع تھا اور) وہ تن تنہا قلعہ کی طرف حملہ کے ساتھ دوڑ پڑے یہاں تک کہ (قلعہ والوں نے) قلعہ کا دروازہ خوف سے بند کرلیا کسی کی تاب نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ دوڑ پڑے یہاں تک کہ (قلعہ والوں کو کیا خوف سے بند کرلیا کسی کی تاب نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ دوڑ پڑے یہاں تک کہ (قلعہ والوں کو کیا فوف سے بند کرلیا کسی کی تاب نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ (وہ اس کا) وزیری طرف متوجہ ہوا کہ اس وقت کیا تہ بیر ہے اے وزیراس (وزیر) نے کہا (تدبیر) یہی ہے آپ کہ اور فن (حرب) کوڑک کریں (اور) ان کے سامنے شمشیر وگفن لے کہ اپنی ہوائی بی تو محق ہے تنہاؤ گھرالی رائے کیوں دی جاتی ہے ) وزیر نے کہا کہ اس محق کی درال ہور ہے گھوڑ کہ کہا کہ اس محق کسی کے انہاؤ بیت قدم بیشا کہ بیا ہور ہا ہے (ھی تھے کہ اور فی اس کے ہمراہ ہیں (چنانچ و کیھے کہ ان کی ابتداء آید میں اہل قلعہ میں ہے) چند محق مشل کر رال ہور ہی کہ خودرا فدائی مخدوم خود کہ دو اور افدوی ہم گویندان کی ابتداء آید میں اہل قلعہ میں ہے) چند محق مشل مذائیوں کے (کسی کہ خودرا فدائے مخدوم خود کہ تو کہ ایک گوئرز ہے گرا ہے جو گھوڑ کے بیروں میں سرگوں کر کے حق تعالی نے ان کے سامنے الذالا (تھا مگر) بیا کی گوئرز ہے گرا ہے جو گھوڑ ہے کہا تک ہو ہوگیا کہ کو ہے جب میری آئی نے ان کو (اس وقت )الی جمعیت (تلبیہ ) عطافر ہائی تھی کہ وہ یک تنہا ایک جماعت پرحملہ کر ہے تھے جب میری آئی نے نہوں ہا کہ دہ یک تنہا ایک جماعت پرحملہ کر ہے تھے جب میری آئی کو جب میری آئی دراس وقت )اس عظیم الشان کا مند کی کھوٹ کے عدد میری نظر ہے گری (اور معلوم ہوگیا کہ کم ت عدد کوئی چرنہیں بلک دراس وقت )اس عظیم الشان کا مند کی کھوٹ کے عدد میری نظر ہے گری (اور معلوم ہوگیا کہ کم شوئے عدد کوئی چرنہیں بلک

## كايدشنوى الهوم وهوم وهوم وهوم وهوم وهوم المعالم الموهم وهوم وهوم وهوم وهوم وهوم وهور ورزده

اصل چیز جمعیت ہے جس کا ذکر دادہ بودش میں ہواہے اور بیفطری ہے یا بعد اکتساب ومجاہدات کے حصول نسبت سے وہبی ہے آگے مولا نااس کی چند مثالیس فرماتے ہیں کہ مدار جمعیت یرہے۔

. مثال اول: \_اگرستارے بہت اورخورشیدایک ہی ہے ( نمین )اس (خورشید ) کے سامنےان ( کواکب ) کی بنیا دریزہ ریزہ ( من الامذکاک مجردہ دک \_

مثال ثانی: اگر ہزاروں چوہے سرنکال لیس بلی کونہ (ان ہے) خوف ہوتا ہے نہا حتیاط (ہوتی ہے) اگر بہت ہے چوہ جمع ہوکر) سامنے آجاویں (مگر) ان کی جان کے اندر جعیت نہیں ہے (اور بلی میں جعیت ہے گو بلی ایک ہے اور چوہے کیٹر پس معلوم ہوا کہ) جمعیت بواسط (جسمی) صورتوں کے لغوہ (بلکہ) جمعیت باطن کو خدا تعالیٰ سے ہوار چوہے کیٹر پس معلوم ہوا کہ) جمعیت بواسط (جسمی) صورتوں کے لغوہ ما نگ جمعیت کر ساجسام سے نہیں ہے جسم کو تو ہوا پر قائم جان مثل نام کے (کہ اس کا قائم بالہواء ہونا بوجہ اس کے کہ وہ ایک صوت ہے ظاہر ہے پس اسی طرح مشبہ کونا پائیدارنا قابل اعتبار سمجھا وروجہ تشبید یہی نااعتباری ہے گوجسم ہوا پر قائم نہیں اس تکلف کی حاجت نہیں جو بعض مشین نے کیا ہے اجسام حیوانات برانفاس قائم اندوانفاس ہوا انداھ) اگر چوہ کے باطن میں جمعیت ہوتی تو چند چوہے (اپنی) حفاظت کی غرض سے جمع ہوجاتے (کدافی الغیاث فی معنے الحمیۃ بسر الحاروسکون المیم و تخفیف الیاء اور جمع ہوکر) ایک جملہ میں اپنے کوفدا ئیوں کی طرح بلی پر جاڈا لتے بلامہلت کے ایک قال اس کی آ تکھ ضرب سے نکال لیتا اور دوسرا اس کا کان دانت سے چیر ڈالتا اور دوسرا اس کے پہلو میں سوراخ کر ڈالتا (غرض) جماعت (موشاں) کے سبب اس (بلی) کی خلاصی (کی صورت) مفقود ہوجاتی (لیعنی کوئی سبیل اس کی خلاصی کی نہ رہتی) لیکن چوہے کی جان جمعیت نہیں رکھتی (اس لئے) اس کی جان سے بلی کی آ واز کے سبب ہوش نکل جاتا کی نہ رہتی) لیکن چوہے کی جان جمعیت نہیں رکھتی (اس لئے) اس کی جان سے بلی کی آ واز کے سبب ہوش نکل جاتا

مثال ثالث: \_گله كى كثرت سےقصاب كوكياعم\_

ہے۔اگرچوہوں کی تعدادلا کھتک ہووہ (سب)ایک لاغربلی سے خشک ہوجاتے ہیں۔

مثال رابع: ہوش (وحواس) کی کثرت کیاروک سکتی ہے نیندکو (بلکہ سب پر نیندغالب آکر سب کوفنا کردیتی ہے)۔
مثال خامس: ہوس کی تمہید ہے ہے کہ ) وہ ما لک الملک ہے جمعیت دیدیتا ہے شیر کو (یہاں سے مثال شروع ہوئی ہے ) یہاں تک کہ وہ گورخروں کے گلہ پر جا کو دتا ہے (اور) تھوڑ ہے زمانہ میں ان کو تنز بتر کر دیتا ہے (اور) اس کو (ان گورخروں میں سے ) کوئی ہے کہنے کا یارانہیں رکھتا کہ راستہ سے ہٹ (کذافی الغیاث بالضم بردواز راہ کیسوشواہ بلکہ ) لاکھوں گورخروس دس سینگ والے دلیر ہول شیر کے سامنے کا لعدم ہوجاتے ہیں۔

| بوسف راتا بود چوں مای مزن                          | ما لک الملک ست بد مدملک حسن                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ایک حسین کو جیما بادل کا پانی                      | وہ مالک الملک ہے وہ ملک حسن عطا فرماتا ہے        |
| کہ شود شاہے غلام دخترے                             | در رفے بنہد شعاع اخترے                           |
| کہ ایک بادشاہ ایک لڑک کا غلام ہو جاتا ہے           | مسکی رخ میں وہ ایک آ فتاب کی سی شعاع رکھ دیتا ہے |
| که به ببیندینم شب هرنیک و بد                       | بنهد اندر روی دگیر نور خود                       |
| جس سے وہ آ دھی رات میں ہر نیک و بدکو د کھے لیتا ہے | وہ دوسرے رخ میں اپنا نور رکھ دیتا ہے             |

| 2, Landrandrandrandrand II                         | 一人が必要を必要を表現を表現を表現を表現を表現を表現して                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| دررخ ورخسار و درذات الصدور                         | یوست و موسیٰ زحق بردند نور                                      |
| رخ اور رخسار میں بھی اور سینہ والے قلب میں بھی     | بوسف عليه السلام اورموي عليه السلام في تعالى سينور حاصل كيا تعا |
| پیش رو او توبره آویخته                             | روی موسیٰ بارقے انگیختہ                                         |
| ان کے چبرے کے سامنے نقاب لٹکا رہتا تھا             | موی علیه السلام کا چبره ایک برق پیدا کرتا تھا                   |
| که زمرد از دو دیده مار کر                          | نور رویش آنچناں بردے بھر                                        |
| جیا کہ زمرد بہرے سانپ کی دونوں آئھوں سے            | ان کے چرہ کا نور اس طرح سے نگاہ کوسلب کر لیتا تھا               |
| گردد آل نور قوی را ساتره                           | اوز حق درخواسته تا توبره                                        |
| اس نور قوی کا ساز بن جادے                          | انبوں نے حق تعالی سے درخواست کی کہ تاکہ نقاب                    |
| کاں لباس عارفے آمد امیں                            | توبره گفت از گلیمت ساز ہیں                                      |
| کہ وہ بالیقین عارف کا لباس ہے                      | ارشاد ہوا کہ نقاب اپنے کمبل کا بنا لو ہاں                       |
| نور جال در تار و بودش تا فته است                   | کال کسا برنور صبرے یافتہ است                                    |
| تور جان اس کے تانے بانے میں روشن رہا ہے            | کہ اس ممبل نے نور پر محمل حاصل کیا ہے                           |
| نور مارا برنتابد غير آل                            | جز چنیں خرقہ نخواہد شد صواں                                     |
| ہارے نور کو اس کے سوا اور کوئی برواشت نہیں کر سکتا | بجز اس خرقہ کے اور کوئی چیز اس کا حامل نہیں ہو سکتا             |
| ہمچو کوہ طور نورش بر درد                           | کوه قاف ارپیش آید بهر سد                                        |
| تو مثل کوہ طور کے بید نور اس کو بھی پھاڑ ڈالے      | اگر کوہ قاف بھی بند کرنے کے لئے آ جاوے                          |
| یافت اندر نور پیچوں احتمال                         | از كمال قدرت ابدان رجال                                         |
| نور بے کیف میں محمل ماسل کیا ہے                    | كمال قدرت ہے مردان خدا كے ابدان نے                              |
| قدرتش جاسازد از قارورهٔ                            | آنچه طورش برنتابد ذرهٔ                                          |
| قدرت حق اس کی جگه بنا دیتی ہے ایک آ مجید میں       | جس چیز کو طور ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتا                     |
| قدرتش اندر زجاجے ساخت جا                           | آنچہ طورش برنتابد اے کیا                                        |
| قدرت نے اس کی جگد ایک شیشہ میں کر دی               | جس چیز کو طور نہیں برداشت کر سکا اے لطیف                        |
| که جمی درد زنور آن قاف وطور                        | گشت مشکوة ز جاجی جای نور                                        |
| کہ اس نور سے وہ کوہ قاف اور طور پارہ پارہ ہوتا ہے  | مفکوة زجاجی اس نور کی جگه بن گیا                                |
|                                                    |                                                                 |

ور كايدمتنوى الهري المنافقة والمنافقة والمنافق

| تافته برعرش وافلاك اين سراج                             | جسم شال مشكوة دال دلشال زجاج                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| یہ مصباح عرش و افلاک پر تاباں ہے                        | ان کے جسم کو مشکوۃ جان ان کے قلب کو زجاج                    |
| چوں ستارہ زیں صحیٰ فانی شدہ                             | نور شال حیران این نور آمده                                  |
| وہ اس نور چاشت سے فانی ہو عمیا                          | ان کا نور اس نور سے دنگ ہو گیا                              |
| از ملیک لایزال کم یزل                                   | زیں حکایت کرد آ ں ختم رسل                                   |
| بادشاه ابدی و ازلی سے                                   | ای سے حکایت کی ہاس خاتم رسل صلی الله علیه وآله وسلم نے      |
| در عقول و در نفوس باعلا                                 | که نگنجیدم در افلاک و خلا                                   |
| عقول میں اور نفوس میں جو کہ علوی ہیں                    | کہ میں نہیں سایا ہوں افلاک اور خلا میں                      |
| بےزچون و بے چگونہ بےز کیف                               | دردل مومن بكنجيدم چوضيف                                     |
| بلا چوں اور بلا چگون اور بلا کیف کے                     | قلب مومن میں مہمان کی طرح سا گیا ہوں                        |
| یا بدازمن پادشاہیہائے بخت                               | تابدلالی آں دل فوق و تحت                                    |
| مجھ سے سلطنتیں اور سعادت یاویں                          | تا کہ اس قلب کی دلالی سے مخلوقات فوقیہ اور تحستیہ           |
| برنتابد نے زمین و نے زمن                                | بے چنیں آئینہ ایں خوبی من                                   |
| کوئی برداشت نه کر سکتا تھا نه زمین اور نه آسان          | بدوں ایے آئینہ کے میرے جمال کو                              |
| پس عریض آئینهٔ برساختیم                                 | بر دوكون اسپ ترحم تاختيم                                    |
| بہت وسیع آئینہ ہم نے بنایا                              | ہم نے دونوں عالم پر ترحم کا محورا دورایا                    |
| بنگر آئینہ ولے شرحش میرس                                | ہردے زیں آئینہ پنجاہ عرس                                    |
| آئينه سنتا ره و ليكن اس كي شرح مت پوچه                  | ہر ساعت اس آئینہ پنجاہ شادی والے سے                         |
| که نفوذ آل قمر رامی شناخت                               | حاصل آن كزلبس خويشش پرده ساخت                               |
| کیونکہ وہ اس قمر کے نفوذ کو پیچانتے تھے                 | حاصل ید کرمس علیدالسلام نے اپنے بی لباس سے اس کا پردہ بنایا |
| پارہ گشتے گر بدے کوہ دو تو                              | گر بدے پردہ زغیرلبس او                                      |
| نو وه پاره پاره هو جاتا اگر مضاعف حجم کا مجمی پهاژ هوتا | اگر ان کے لباس کے سوا اور کوئی نقاب ہوتا                    |
| توبرہ بانور حق چہ فن زدے                                | زاہنیں دیوارہا ناقد شدے                                     |
| نقاب تو نور حق کے سامنے کیا تیر مارتا                   | لوہے کی دیواروں سے پار ہو جاتا                              |

| <ul><li>〉 )会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------|
| گشته بود آل توبره صاحب تفے                                |
| وه نقاب مصاحب حرارت عشق کا رہا تھا                        |
| گشته بود آل توبره ستار نور                                |
| وه نقاب نور کا ساتر ہو گیا تھا                            |
| زال شود آتش ربین سوخته                                    |
| آگ یا لوہا اس لئے چتمان کا مربون ہے                       |
| وزہوای وعشق آں نور رشاد                                   |
| اس نور ہدایت کی محبت اور عشق میں                          |
| اولاً بربست یک چیثم و بدید                                |
| اولاً انہوں نے ایک آگھ بند کر لی                          |
| بعد ازاں صبرش نماند و آ ں دگر                             |
| اس کے بعد ان کو صبر نہ رہا اور وہ دوسری بھی               |
| جمچناں مرد مجاہد ناں دہد                                  |
| ای طرح مجاہدہ کرنے والا مخص رونی حوالہ کرتا ہے            |
| یں زنے گفتش زچیتم عبہری                                   |
| پس ان سے ایک عورت نے کہا کہ چھم زمسین سے                  |
| گفت حسرت میخورم که صد ہزار                                |
| انہوں نے جواب دیا کہ بید صرت کرتی ہوں کد ایک لاکھ         |
| روزن چشم زمه وبرال شدست                                   |
| میرا در یچہ چھ ماہ سے دیران ہو گیا ہے                     |
| کے گزارد گنج کایں وریانہ ام                               |
| خزانداس بات کی کب نوبت آنے دے گا کہ میرا ویراند           |
| حق شنیداین زود پشم باز داد                                |
| حق تعالی نے اس کو سنا بہت جلد ان کو پھر آ تکھیں دیدیں     |
|                                                           |

كايرمتنوى كالمحافظة والمعافظة والمعافظة المعافظة والمعافظة والمعا

از نظر آل نور زو بنہال نشد از خزینہ خاص بد وہرال نشد الله کانے ہے وہ ان سے عاب نہیں ہوا خزانہ خاص سے تعا دران نہ ہوا

(او برذ كرتفاحق تعالى كے ایک عطائے خاص یعنی ہیت وجلال كا آ گے اس امر کی تصریح کے لئے عطائے حق تھسی خاص کمال وصفت میں منحصرنہیں ذکر فر ماتے ہیں دوسری عطا یعنی حسن و جمال کا پھر دو ہی شعر کے بعد اس جمال ہے جس کا منشاء حسن متعارف ہوننتقل ہوکراس جمال کے متعلق مضمون فر ماویں گے جس کا سبب نورحق ہوخواہ اس کااثر صرف باطن پر ہو یا ظاہر پر بھی ہوپس ارشاد ہے کہ ) وہ ما لک الملک ہےوہ ملک حسن عطا فر ما تا ہےا یک حسین کوجیسا بادل کا یانی ( خاص غیر مکدر ہوتا ہے یعنی ایسا صاف حسن عنایت فر مایا ہے اور پوسف میں یائے تنگیر قرینہ ہے اس کا کہ مراد مطلق حسین ہے جیسے جاتم ہے بھی مطلق بخی مراد لیتے ہیں ) کسی رخ میں وہ ایک آفتاب کی ی شعاع رکھ دیتا ہے کہ (اس کے سبب) ایک بادشاہ ایک (ادنیٰ) لڑکی ( کنیز وغیرہ) کا غلام ہو جاتا ہے (پہتو جمال معتاد تھا اورکسی کو دوسرا جمال غیر معتاد خارق عادت خواہ باطنی محض یا مع انظا ہری عطافر ما تا ہے جس کا آ گے بیان ہے یعنی )وہ دوسرے رخ میں اپنانو رر کھ دیتا ہے جس ہے وہ آ دھی رات میں ہر نیک و بدکود کھے لیتا ہے ( ظاہر يه كدرخ عمرادرخ باطن ع كما قالوا في قوله تعالىٰ اني وجهت و جهي للذي فطر الايه لان المتوجه الى الله تعالىٰ في الاصل هو القلب ليس بيه جمال باطني تحض ب جس كااثر ادراك حقائق وامتياز بين الخيروالشر ہے جس کونيک و بدکہا ہے اور نيم شب عبارت ہوگی اسباب تلبيس واشتباہ سے يعنی شبہات اس کو مانع نہيں ہوتے اور ممکن ہے کہ بینور کشف کو بھی شامل کہا جاوے تو خارق ہونا اور ظاہر ہوجاوے گا گواول بھی عام حکماء کی حالت کے اعتبار سے خارق ہے اور قرینہ اس کے باطن ہونے کا پیجی ہے کہ اس جمال معبر بعنوان النور کا خاصہ ادراک فرمایا ہے فی قولہ کہ بہ بیندالخ حالانکہ جمال ظاہری کے لئے آلہ ادراک ہونا ضروری کیا بلکہ واقع بھی نہیں مدرک باسم المفعول البنة ہوتا ہے آ گے اس جمال غیر معتاد کا بیان ہے جو باطن کے ساتھ جسم پر بھی ظاہر ہوجیسے یوسف علیدالسلام کاحسن کہ سب کومعلوم ہے اور موی علیدالسلام کاحسن کہ بعد بجلی طور کے بعض نے لکھا ہے کہ حسن کی پہ کیفیت ہوگئی تھی کہ کوئی تخص دیکے نہیں سکتا تھا جود کیے لیتااندھا ہوجا تا تھااس لئے آپ چہرہ پرنقاب رکھتے تھے اوربعض نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ بدیع الدین قطب الدارای شان موسوی ہے مشرف تھے اس لئے ان کے جیرہ میں بھی یہی اثر تھااوروہ بھی نقاب رکھتے تھے واللہ اعلم آ گے دور تک یہی مضمون ہے یعنی ) پوسف علیہ السلام اورمویٰ عليه السلام نے حق تعالیٰ ہے نور ( خاص ) حاصل کیا تھارخ اور رخسار میں بھی اور سینہ والے قلب میں بھی ( یعنی باطن میں بھی چنانچے نبوت بلکہ ولایت کے لئے بھی لازم ہا ورظا ہرجسم پربھی چنانچے لکھا گیا) مویٰ علیہ السلام کا چہرہ ایک برق پیدا کرتا تھا (جس کے دیکھنے کی کوئی تاب نہ لاتا تھااس لئے )ان کے چیرہ کے سامنے نقاب لٹکار ہتا تھا (بارق جمعنی روثن ست مبلغة روشنی را بارق گفته) ان کے چېره کا نوراس طرح سے نگاه کوسلب کر لیتا تھا جیسا که زمردبہرے سانپ کی دونوں آئکھوں ہے( نگاہ کوسلب کر لیتا ہے فی الحاشیة مارکر تاریکہ گزیدہ اورا پیج افسوں ویاز ہر اثر نکند وآں را بتازی حیۃ الاصم گوینداھ) انہوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تا کہ نقاب اس نوری قوی کا ساتر

كليمتنوى ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ١ بنجاوے (لیعنی بیددعا کی کہکوئی چیز ایسی ہتلا دیجئے کہ وہ حاجب ہو سکےاورخوداس لئے تجویز نہیں کر سکے کہ بظام متعارف نقاب کا حاجب ہوناایسے تیزنور ہے مستبعد ہے وہ تواس نقاب سے یہی نفوذ کرنے لگے گا جسے نور آ فتاب کو بادل نہیں چھیا سکتا ) ارشاد ہوا کہ نقاب اپنے کمبل کا بنالو ہاں (یعنی کمبل کا کنارہ آ گے کوکرلیا کروجس ہے چہرہ حصب جاوے ہم اس میں حاجبیت کا خاصہ پیدا کر دیں گےاور کمبل کی تخصیص اس لئے ہے ) کہوہ بالیقین عارف کا (بعنیٰ اےمویٰ تمہارا)لیاس ہے(اس لئے اس میںتمہارےتلبس سے پیخاصہ ہوجاوے گا جس کی شرح آ گے ہے) کہاس کمبل نے نور برخمل حاصل کیا ہے(اور) نور جان(یعنی نورموسوی)اس کے تانے بانے میں روثن ر، ہے(پس اس کوایک قتم کی مناسبت موجبہ کل ہے باقی ) بجز اس خرقہ کےاور کوئی چیز اس کا حامل نہیں ہوسکتا (اور ) ہارےنورکواس کےسوااورکوئی (حجاب) برداشت نہیں کرسکتا (فی انمنتخب صوان بہرسہ حرکت جامہ دال وتختہ کہ درآ ں رخت نگامدارندآ ھاس کا یہ مطلب نہیں کہاس کا حامل ہونافتاج جعل نہیں یا دوسری چیز بعد جعل کے بھی حامل نہیں ہوسکتی بلکہ ایک حکمت ہے اس کوجعل میں ترجیح دینے کی دوسری اشیاء پر ) اگر (فرضاً) کوہ قاف بھی (اس كے) بندكرنے كے لئے آ جاوے تومثل كوه طور كے بينور (رخ موسوى) اس كوبھى بھاڑ ڈالے (اس سے يوں نہ سمجها جاوے که به نوروہی بخلی طوری تھی اس کا تحل تو موسی علیہ السلام کو بھی نہ ہوا تھا تحماقال تعالیٰ و خر موسی صعقا بلكهاس كاايك ابيااثر تهاجس كوموي عليه السلام كحل كرسكتي تتصاور دوسري اشيامحل نه كرسكتيس الاالنقاب المجعول الآن وهذا كقوله تعالىٰ لوانزلنا هذاالقرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعاً الاية و قلبه صلى الله عليه وسلم وان خشع له لكن لم يتصدع بل تحمله چنانچة كمولانااس كسارملابس بموی کے حل سے انتقال فرماتے ہیں اہل اللہ کے قوالب ملابسہ کا لکساءالموسوی وقلوب حاملہ کالوجہ الموسوی کے حل کےمضمون کی طرف جو حاصل تھا میرے ایراد آیت لوانزلنا کا پس فرماتے ہیں کہ) کمال قدرت (حق) سے مردان خدا کے ابدان (وقوالب) نے نور بے کیف میں مخل حاصل کیا ہے (اور بیرظاہر ہے کہ اس نور ہے ان کے قوالب منعدم ومنہدم نہیں ہوئے گو پچل بواسطہ قلوب کے ہے ورنہ قلوب کے انشقا ق کوقوالب کی موت لا زم تھی <sup>ک</sup> جس چیز کوطور ذرہ برابر برداشت نہیں کرسکتا قدرت حق اس کی جگہ بنادیتی ہےایک آ مجینہ میں ( مراداس سے قلب ہے کماسیاتی اوپر قوالب کے حمل کا ذکرتھا یہاں قلوب کے حمل کا اول بالذات اور ثانی بالعرض مراداس چیز ہے نورحق ہےاور ذرہ میں اشارہ ہےاس تقریر کی طرف جواحقر نے بضمن شرح شعرکوہ قاف الخ کے کھی ہے یعنی جس قلیل کو موی علیہ السلام نے برداشت کرلیا طوراس قلیل کو بھی برداشت نہ کرسکا) جس چیز کوطورنہیں برداشت کرسکا اے لطیف( کذافی الغیاث) قدرت(حق) نے اس کی جگہا یک شیشہ میں (یعنی قلب میں) کر دی (اوراس شعر میں اورای طرح اس کے ماقبل و مابعد کے شعروں میں جگہ ہے مرادا گرخودنور کی جگہ ہےتو نور حق ہے مراد نور مجھول بجعل الحق من المعرفة والمحبة والعلم والحال ونحوذلك باورا كرنورت يمرادنورقديم جیباانچہطورش برنتابدے ظاہریہی ہے تو جگہ ہے مرادنور کی جگہنیں بلکہا*ں نور کے ظہور وتعلق حادث* کی جگہ ہے آ کے قالب کے خل میں قلب کے واسطہ ہونے کی تصریح ہے بعنی ) مشکوٰۃ ز جاجی اس نور کی جگہ بن گیا کہ اس نور

كليدشنوى الهام والمعاملة والمعاملة والمعامل الما كالمعاملة والمعاملة والمعام

سے وہ کوہ قاف اورطور یارہ بارہ ہوتا ہے (اشارہ ہے طرف آیت نور کے جس میں یہ جملہ بھی ہے مثل نورہ كمشكوة فيها مصباح المصاح في زجاجة اوراشاره بطرف تاويل خاص كي كمشكوة بمعني طاقيم چراغ سے مرادجسم مومن کا اور ز جاجہ جمعنی شیشہ ہے مراد قلب مومن کا اور مصباح سے نور حق کہ ز جاجہ مذکورہ ہے اولاً اس کاتعلق ہےاورمشکلو ۃ سے ثانیا پس مشکلو ۃ کوز جاجی کےساتھ موصوف کرنے میں اشارہ ہو گیااس تعلق اولاً و ٹانیا کی طرف چنانچہ آ گے اس تفسیر کی تصریح بھی فرماتے ہیں کہ)ان (رجال حق) کے جسم کومشکلوۃ جان (اور)ان کے قلب کوز جاج اور پھر ثالثاً اس مشکلو ۃ وز جاج کے واسطہ ہے ) یہ مصباح (لیعنی نورحق) عرش وافلاک برتا ہاں ہے (اورارض يربالاولى جوكه جمله الله نور السموات والارض كامدلول بجس كے بعد متل نوره الخ فرمايا ب گویا مولانا اشارةٔ فرماتے ہیں کہ سموات وارض پر بجلی ہونے کی صورت میں قرآن میں بیہ بتلائی ہے مثل نورہ ممشكوة الخ اوراس توسط كاذكرآ كي تصريحا اس شعر مين آوے گا تابدلالي الى بردوكون اسپ ترحم تاختيم الخ جس كا حاصل بيہ كمقصود دونوں عالم سے انسان ہے خصوص انسان كامل كماقال تعالى ولويؤ الخذالله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة الايه فاستلزام هلاك الناس هلاك الجميع دل على ماقلت پس اولاً عنایت حق انسان پرمتوجہ ہے اور ثانیا باقی مخلوق پرجس میں سب علویات وسفلیات آ گئے کیما اوردلفظ الخلق الشامل للجميع في القول المشهور الثابت معناه بالدليل المنصور كنت كنز امخفياً الخ كما فكرته في شرح الشطر الثاني من الدفتر الاول اوراس مي چونكم غايت معرفت کوئھہرایا ہےاور کمال معرفت انسان کامل کو ہےانسان کامل کا داسطہ ہونا اس سے بھی ثابت ہو گیا دنیز حدیثوں میں مصرح ہے کہ بقاءعالم زمین پرالٹد کا نام لینے والوں ہے ہےاور جب بیرنہ رہے گا تو قیامت آ جاوے گی اور ظاہر ہے کہ زمین پر بینام پاک لیاجا نابدولت اہل ایمان خصوص اہل عرفان کے ہے کہ اول پیٹتم ہوں گے پھرمعرفت وعلم ندر ہے ہے اہل ایمان کم ہوں گے اور قیامت آ جاوے گی پس ہرطرح بخلی علی سائر الخلق کا واسطه انسان کامل ہوا ایی کوکہا ہے تافتہ برعرش الخ )ان (عرش وفلک) کانور (جوخاص ان کے استعداد کے موافق ان کوعطا ہوا ہے )اس نور (رجال حق) سے ونگ ہو گیا۔ (لکونہ اعجب واعظم منہ لانہ نور معرفۃ الحق والعرش والسموات ليس معرفتها كمعرفة الانسان فنوره اقوى و اشد اور)وه (نورعش وافلاك)اس نور عیاشت سے (لیعنی نورر جال حق سے کہ مشابہ نورا فتاب وفت حیاشت کے ہے ) فانی (لیعنی مصمحل اور کا بعدم ) ہو گیا ﴿ (آ گےاس کی تائیدایک روایت مشہور عندالصوفیہ ہے کرتے ہیں کہ)اسی ہے حکایت کی ہےاس خاتم رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ابدی وازلی ہے (یعنی حدیث قدس ہے) کہ میں نہیں سایا ہوں افلاک اور خلا (یعنی فوق العرش) میں ( کیونکہ تحت العرش خلانہیں ہے گوامتناع ثابت نہ ہواوراسی طرح میں نہیں سایا)عقول میں اور نفوس میں جو کہ علوی ہیں ( فانسفلی بالا و لی کیکن ) قلب مومن میں مہمان کی طرح سا گیا ہوں ( تشبیہ ضیف کے ساتھ اکرام و محبوبیت میں ہےاور پورادخل دینے میں جیسامہمان محبوب پورا دخیل وحاکم ہوتا ہےاور پیسانا ظرفیت و مظر وفیت کانہیں بلکہ ) بلاچوں اور بلا چگون اور بلا کیف کے (آ گے ایک حکمت اس سانے کی ہے بلاقصد حصر کے

كليدمتنوى كالمفرخ والمفرخ والمفرخ والمفرخ والمفرخ والمفرخ یعنی اس لئے سایا) تا کہاس قلب (صاحب نورحق) کی دلالی (بیعنی توسط) ہے مخلوقات فوقیہ (ساویہ) اور نحستیه(ارضیه)مجھے سے سلطنتیں اور سعادت یاویں ( کماذ کرتقریرہ بفتر رالضرورۃ فی شرح شعرجسم شان مشکوۃ الح اورجس روایت کا حوالہ دیا جار ہاہےاس میں ایبامضمون تصریحاً مٰدکورنہیں کیکن دوسرے دلائل ہے جس کا بیان شعر جسم شان کی شرح میں ہوا ہے اس کے ساتھ منضم کر دیا نیز اگر اس روایت میں بھی غور کیا جاوے تو اشارۃ اس ہے مستنبط ہوسکتا ہے کیونکہ قلب مومن میں گنجائش ہونااورارض وسامیں نہ ہونامشلزم ہےزیادت شرف واختصاص بالحق کوقلب مومن کے لئے اور عادۃُ اشرف ومختص عندالسلطان متبوع اور واسطہ ہوتا ہے غیراشرف وغیر محتص کے لئے عنایات وعطیات میں آ گے بھی اس روایت کے حاصل مضمون کا تتمہ ہے کہ ) بدوں ایسے آئینہ کے میرے جمال کو کوئی برداشت نہ کرسکتا تھانہ زمین اور نہ آسان (لان الزمان علی المشہور مقدار حرکته) ہم نے دونوں عالم پرترحم کا گھوڑا دوڑایا(اور) بہت وسیع آئینہ ہم نے بنایا (وسیع حکماً مراد ہے من حیث خاصیة وکونہ محلا مسجلی الواسع آ گےاس آئینہ کی فخامت ہے کہ) ہرساعت اس آئینہ پنجاہ شادی والے ہے آئینہ ( کا نام ) سنتارہ ولیکن اس کی شرح مت یو چھ( یعنی اس آئینہ کے احوال و حکایات میں سے اتنا ہی بن لے کہ بیا لیک عجیب آئینہ ہے مطلب پیہ تہیں کہ فقط نام ہی من لےمطلب پیہ ہے کہ اجمالاً اس کا حال من لے جتنا ہم نے بیان کر دیا اس کومبالغۃ بشنو آئینہ کہددیا چنانجے دلیل اس کی یہی ہے کہ اس کے مقابل کہاہے شرحش میرس یعنی تفصیل مت یو چھاور ظاہر ہے کہ تفصیل کے مقابل اجمال ہے پس اجمال کی اجازت ہے اور تفصیل سے نہی ہے اور وجداس نہی کی بیہ ہے کہ اس کے آئینہ ہونے کی حقیقت موقوف ہےاس کے جلی گاہ ہونے کے ادراک پر اور بیا دراک موقوف ہے ادراک تجلیات پر اور بیہ امرذوتی ہے شرح اور قال ہے منکشف نہیں ہوتے اوران ہی تجلیات حق ہے کہ ہر بجلی ماید سرورومتاع حبور ہے اس کو پنجاہ عرس کہا گیا ہے اور بید دلالت علی الفخامت اس صیغہ نہی سے ہے کما فی قوله تعالیٰ و لا تسأل عن اصحاب الجحيم علر قواءة النهى اورجس روايت كاحوالهان اشعار ميس بإخاص اسمضمون كي نسبت تو رسول الله صلے الله علیہ وسلم کی طرف ثابت نہیں البتہ اسرائیلیات میں یہی مضمون اور حدیث مرفوع میں اس کے مشابہ مضمون ثابت ہے چنانچہ امام احمد زیدمیں وہب بن منبہ سے بیرروایت کی ہے۔ ان اللہ تعالیٰ فتح السموات ليحزقيل حتى نظر الى العرش فقال حز قيل سبحنك ما اعظمك يا رب فقال الله تعالىٰ ان السموات والارض ضعفن عن ان يسعني و وسعني قلب المومن الوادع اللين اور حدیث مرفوع طبرائی نے اس طرح روایت کی ہے۔ ان اللہ آنیة من اهل الارض و انیة ربکم قلوب عباده الصالحين و احبها اليه الينهاوارقها كذافي المقاصد الحسنة في باب الميم بلفظ ماوسعني سمائي ولاارضي ولكن و سعني قلب عبدي المؤمن و فيها و معناه وسع قلبه الايمان بی و محتبی و معرفتی ۱ ۵. اور مرادصوفیه کی بھی وسعت ہے یہی ہے نہ کہ تحیز وتمکن حلول کما قال مولانا بے زچون و بے چگونہ بے زکیف والتحیز والتمکن والحلول متکیف فان قیل ان المعرفة والمحبة ايضاً متكبف قلت ان التجلي الذي من آثاره هذه المعرفة والمحبة غير متكيف اباحقر كهتاب

یں مہری علیہ السلام) کا خرقہ رہ چکا تھا (پس وہ اس تلبس واعتیاد کے سبب اس نور کا حامل و تحمل ہوسکتا تھا آ گے بھی ای کی تاکید ہے یعنی) وہ نقاب نور کا ساتر ہو گیا تھا اس لئے کہ وہ ایک صاحب حضور (وقرب الہی) کے خرقہ کا جزوتھا (حقیقت اس مضمون کی بضمی شرح شعر کان کسا از نور النے وشعر جزچنیں خرقہ النے ذکر کرچکا ہوں آ گے اس تحل کساء للملا بستہ بموی عم کی مثال ہے کہ ) آگ یا لوہا اس لئے چھماق کا مرہون ہے کہ وہ پہلے ہے آگ کے ساتھ خوآ موختہ ہے (کتب لغت کے مطالعہ اور اہل تجربہ کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ چھماق جس سے آگے حاصل کی جاتی ہو وہ تین قتم یر ہے بھر لوہا ۔ خاص درختوں کی کھڑی جسے مرخ اور عفار اور ہر حال میں بیدو چیزیں ہوتی ہے جن ہوتی ہے جن

میں ہے ایک کودوسرے پر مارنے ہے آگ پیدا ہوتی ہے اوپر والے کوزنداور بنیے والے کوزندہ کہتے ہیں اور مرخ

اورعفار میں عفاراو پر ہوتا ہے اور مرخ نیچے اور جس چیز میں اس چقماق ہے آگ لے جاتی ہے کہ جس ہے آگ کوئی چیز سلگائی جاتی ہے اس کوعر بی میں حراقہ اور فاری میں سوختہ کہتے ہیں اور یہ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے کوئی گھاس یا روئی کیڑا جلا ہوایا ہے جلا ہوا کوئلہ سلم یا پیس کر بطور ٹکیے کے بنا ہواسو جلے ہوئے کوسوختہ کہنا ظاہر ہے اور بے جلے کو سوختہ کہنا مجاز ہے باعتبار مایؤل کے اور ہر حال میں اس سوختہ میں مادہ آتش گیر ہونالازم ہے کہ اس سے وہ آگ کو جلدی قبول کر لیتا ہے بیر و تحقیق ہے آتش زنداور آتش گیر کی اور نسخد اس شعر میں دو ہیں زاں بود آتش اور زاں بود

آئن نن خاول کی تقریریہ ہے کہ آئش اس لئے سوختہ کی گرفتہ اور محمول ہوجاتی ہے یعنی سوختہ حامل آئش کا ہوجاتا ہے کہ وہ پہلے سے سوختہ ہو چکا ہے تب تو ظاہر ہے اور اگر پہلے سے سوختہ ہیں ہے تو آموختہ کے معنی مناسب اور قابل کے ہول گے یعنی اس کو چونکہ آئش سے پہلے سے مناسبت ہے اور نسخہ ثانیہ کی

تقریر یہ ہے کہ آئن چقماق اس لئے سوختہ کا قرین ہے چنانچہ بعض نسخوں میں رہیں کی جگہ قرین ہے اور چونکہ قر آن دونوں جانب سے ہوتا ہے مراد بطور لازم کے میہوگی کہ سوختہ اس لئے قرین ہے چقماق کا یعنی اس سے اس

كے آتش كير ہے كدوه سوختہ پہلے ہے آتش ہے خوگرفتہ ہے بالمعنی الذی ذكر فی النسخة الاولی اور ہرحال میں متحمل كو

) A se sous se كليدمتنوى الهافين والمعافية والمعافية والمعافية والمعافية حامل ہے تشبیہ دی کیدونوں میں مابدالاشتراک تناسب ہے ورنہ ظاہر ہے کہ سوختہ آتش کامتحمل کسی حال میں نہیں پس ظاہراً القاب کے کل کواس کے ساتھ تشبیہ دینامحل شبہ ہے مگر وضوح مقصود کے بعد شبہ دفع ہو گیا آ گے پھر قصہ جمال موسوی یعنی کسی کا اس کی تاب نہ لا سکنے کا اور باوجود اس کے طالب صادق کے نز دیک اس کی محبوبیت و مطلوبیت کا ندکورجیسا جمال ظاہری کی محبوبیت کا درور نے بنہدا کخ میں تھابیعنی )اس نور مدایت کی محبت اورعشق میں خود حضرت صفورا ( زوجه مطہرہ موی علیہ السلام ) نے ( اپنی ) دونوں آئکھیں کھودیں ( نور ہدایت اس لئے کہا کہ وہ آیت قدرت حق بھی تھی جس ہے کمال صانع وتو حید پر دلالت ہوتی تھی آ گے بباد دادن کا بیان ہے کہ باوجو داس امرے جاننے کے کھل نہ ہوگا غایت اشتیاق ہے ) اولا انہوں نے ایک آئھ بند کر لی اور (ایک آئکھ ہے ) ان کے چبرہ کے نورکود یکھااوران کی وہ آئکھ (یعنی اس کی نگاہ) غائب ہوگئی (اورایک آئکھاس لئے بندکر لی تھی کہ ایک تو باقی رہے گی لیکن باوجوداس کے جاتے رہنے کے بھی )اس( دیکھنے ) کے بعدان کو (پھر دیکھنے ہے ) صبر نہ رہا اوروہ دوسری (آئکھ) بھی کھول دی (اوراس ہے بھی دیکھ لیا)اوراس ماہ (حسن موسوی) پر بذل کرڈالی (آ گےاس کی مثال ہے کہ) اسی طرح مجاہدہ کرنے والا شخص (اولاً) روٹی (اورغذائے لذیذ مجاہدہ کے) حوالہ کرتا ہے ( یعنی ترک لذات کرتا ہے پھر)جب اس پرنورطاعت (پورا)اثر کرتا ہے تو جان حوالہ کردیتا ہے( ظاہراً یا باطناً پھرعود ہے قصہ کی طرف کہ جب ایسا ہوا) پس ان ہے ایک عورت نے کہا کہ چثم نرکسیں سے جو کہ تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی کیاتم کچھ حسرت کرتی ہو (عبہرنزگس کے درمیان آن زرد باشد بخلاف شہلا کہ سیاہ باشد کذافی الغیاث) انہوں نے جواب دیا کہ (آئکھ جاتی رہنے کی تو حسرت نہیں البتہ) پیرست کرتی ہوں کہ (میرے یاس) ایک لا کھآئکھ ہوتی تا کہ میں(ان سب کو) نثار کردیتی (اور آ نکھ جانے کی اس لئے حسر تنہیں کہ مجھ کوایک بڑی دولت میسر ہوگئی وہ پہ کہ)میرادریچے چتم (اگرچہ)ماہ (حسن موسوی) ہے دیران ہو گیا ہے لیکن (وہ)ماہ خزانہ کی طرح (اس دیرانہ) میں جم گیاہے(بعنی جواس چیثم کے مدر کات کی قوۃ حافظہ ہے یعنی خیال اس میں وہ مخزوں اور متمکن ہو گیا ہے پس میں ہرونت اس کے مشاہرہ سے متمتع ہوں وہ دولت بیہ ہے پس وہ (خزانہ) صورت جمال)اس بات کی کب نوبت آنے دےگا کہ میرا(یہ)ویرانہ(وجود)میرےایوان اور خانہ کو یاد کیا کرے( کذافی الغیاث فی معنی روزن وفی معنی رواق) حق تعالیٰ نے اس (بات) کو بنظر قبول) سنا ( یعنی پیر بات پیند آئی اور ) بہت جلدان کو پھر آئکھیں دیدیں۔موتی علیہالسلام کی دید کے لئے اپنے نور( خاص) سےان کوسامان دیا(الا ضافۃ فی نورش للتشریف پھر موی علیہ السلام کے چبرہ بر) نظر کرنے سے وہ نور ( دوبارہ دیا ہوا ) ان سے غائب نہیں ہوا (چونکہ وہ خزانہ خاص سے تھا (جس میں خاصیت محل کی رکھی تھی وہ) وہران نہ ہوا (چونکہ بہت او پرشعریوسف ومویٰ زحق الخ میں دونوں حضرات کے نور کا مجملاً ذکر تھا پھرنور موسوی کی تفصیل بیان کر چکے آ گے نور یوسفی کی قلیل تفصیل ہے اور اس سے جمال محبوبے حقیقی کے مشاہدہ کے مضمون کی طرف انتقال ہے )۔

| بور | ہر قص | باک | ، در ش | او | می فتا | بور | ٠, | وقت | عی | يوسن | وی | , | نور |
|-----|-------|-----|--------|----|--------|-----|----|-----|----|------|----|---|-----|
|     |       |     |        |    | مكانات |     |    |     |    |      |    |   |     |

| ं क्रिकेर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क किर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क केर्क किर्क किरक किर | ात ) इक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क् | كليدمثنو |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|

| یوسفست این سو بسیران در گزر              | یس بگفتند ہے درون خانہ در                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| كه يوسف اس طرف كو چلتے ہوئے گزر رہے ہيں  | پی لوگ گر کے اندر کہا کرتے تھے                   |
| فهم كردنديش اصحاب بقاع                   | زانکہ بر دیوار دیدندے شعاع                       |
| اس کو گھر دالے سمجھ جاتے تھے             | کیونکہ دیوار کے اوپر شعاع دیکھتے تھے             |
| دارد از سیران آل بوست شرف                | خانهٔ راکش در یچهست آل طرف                       |
| وہ اس مجوب حقیق کی توجہ سے شرف رکھتا ہے  | جس خانہ کا دریچہ اس طرف ہے                       |
| وز شگاش فرجهٔ آغاز کن                    | بیں در یجہ سوی یوسٹ باز کن                       |
| اور اس کے شکاف سے تفرج شروع کر           | بال دریچه یوسف کی طرف کشاده کر                   |
| كز جمال دوست سيندروشن ست                 | عشق ورزی آل در یجه کردن ست                       |
| جمال مجبوب سے دیدہ روثن ہے               | عشق ورزی وہ دریج کرنا ہے                         |
| ایں بدست تست بشنو اے پسر                 | پس ہمارہ روی معثوقہ نگر                          |
| یہ تیرے ہاتھ میں ہے تن اے پر             | پی ہیشہ معثوقہ کا رخ دیکھتا رہ                   |
| دور کن ادراک غیر اندیش را                | راه کن در اندرونها خویش را                       |
| اس ادراک کو دور کر دے جو غیر کا تصور کرے | ایخ بواطن میں راہ کر لے                          |
| دشمنال رازیں صناعت دوست کن               | کیمیا داری دوائے پوست کن                         |
| وشمنوں کو اس صناعت سے دوست کر لے         | تو اپنے پاس کیمیا رکھتا ہے تو پوست کی دوا کر     |
| که رماند روح را از بیکسی                 | چوں شدی زیبا بداں زیبارسی                        |
| کہ روح کو بے گی سے چھڑا دیتا ہے          | جب تو جميل ہو جاوے گا تو اس جميل تک پہنچ جاوے گا |
| زنده کرده مردهٔ غم را دمش                | پرورش مرباغ جانها رانمش                          |
| مردة غم كو اى كے دم نے زندہ كر ديا ہے    | باغ ارواح کے لئے اس کا اونے نم مربی ہے           |
| صد ہزاراں ملک گونا گوں دہد               | نے ہمہ ملک جہان دوں دہر                          |
| لا کھوں ملک گونا گوں دیتے ہیں            | يمي نبيس كه وه كل دنيائے دنى بى كا ملك ديتے ہيں  |
| ملکت تعبیر بے درس و سبق                  | برسر ملک جمالش داد حق                            |
| دولت تعبير بلا درس اور بلا سبق دى تقى    | علاوہ دولت جمال کے ان کو حق تعالیٰ نے            |

| ملکت علمش سوی کیوال کشید           | ملکت حسنش سوی زندان کشید        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| دولت علم ان کو زحل کی طرف لایا     | دولت حن ان کو زندان کے طرف لائی |
| ملک علم از ملک حسن آ سوده تر       | 1                               |
| دولت علم دولت حن سے زیادہ محبود ہے |                                 |

نوررخ پوسفعلیہالسلام عبور(راہ) کے وقت مکانات کی حالیوں میں جھلکتا تھا (جس طرح تاریک شب میر لوئی مشعل لے کرسڑک پر گزرے تو دیواراور کیواڑ کے سوراخوں میں سے مکان کے اندر شعاعیں پڑتی ہیں ) پس لوگ گھر کے اندرکہا کرتے تھے کہ یوسف اس طرف کو چلتے ہوئے گزررہے ہیں کیونکہ دیوار کے اوپر شعاع دیکھتے تھے اس کو گھر والے سمجھ جاتے تھے(آ گے انقال ہے ججلی محبوب حقیقی کے مضمون کی طرف کہ اسی طرح) جس خانہ (ول) کا دریچہ (جس کی تفسیر شعر ثالث میں ہے )اس طرف (یعنی محبوب حقیقی کی طرف) ہے وہ اس محبوب حقیقی کی توجہ ہے شرف رکھتا ہے (و التعبیر بالسیر کحدیث من اتانی یمشی اتیته هرولة) ہاں دریچہ یوسف کی طرف کشادہ کر اوراس کے شکاف سے تفرج (وسیر ) شروع کر (آ گے در بچہ کشودن کی تفسیر ہے کہ )عشق ورزی وہ در بچہ کرنا ہے ( کہ ای کی بدولت) جمال محبوب سے دیدہ ( قلب) روش ہے (چنانچہ ظاہر ہے کہ یحبونہ کے لئے یحبھم لازم ہے اور اس کے لئے قرب ومشاہدہ لازم ہے) پس (اس طریق ہے) ہمیشہ معشوق کارخ دیکھتارہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے ن اے بسر ( کیونکہ محبت مع الحق اختیاری ہے اور اس پر بواسط محبوبیت کے مشاہدہ کا ترتب لازم ہے ) اینے بواطن میں راہ (مذكور) كرلے (اور)اس ادراك كودوركردے جوغير كاتصوركرے \_تواہينے ياس كيميار كھتا ہے (يعنى عشق اللي كهاس كى خاصیت تبدیل ذمائم ہے پس) تو پوست ( یعنی جسم اوراس کی شہوات) کی دوا (اس کیمیا ہے) کر ( کہوہ مبدل بحما کد ہوجاویںاور) شمنوں کو( کیفس وشیطان ہیں)اس صناعت ( کیمیائے مٰہور) ہے دوست کرلے( کیفس تومطمئنہ ہوجاوے اور شیطان مشابہ دوست کے ہوجاوے عدم اصلال میں لاستثنارہ الخصلین من الاغواء) جب تو (اس تبدیل ے) جمیل ہوجاوے گا تواس جمیل تک (جس کے جمال کا ذکر ہور ہاہے) پہنچ جاوے گا (لانہ جمیل بحب الجمال اوروہ اییا بمیل ہے) کہروح کو ہے سی ہے چھڑا دیتا ہے ( کہانی معیت نصیب کر دیتا ہے بخلاف محبوبان دنیا کے کمجبین ے اعراض کرتے ہیں اوروہ ایسامر بی محسن ہے کہ) باغ ارواح کے لئے اس کا ادنیٰ نم ( فضل کا) مربی ہے ( اور ) مرده ً غم کواس کے دم (التفات) نے زندہ (جاوید) کردیا ہے (اور) یہی نہیں کہ وہ کل دنیائے دنی ہی کا ملک دیتے ہیں ( کہ وہ متاع قلیل ہے بلکہ )لاکھوں ملک گونا گوں دیتے ہیں ( کہوہ خیر کثیر ہے یعنی معرفت ومحبت جیسا یوسف علیہ السلام کو اس حسن کےعلاوہ بوجہان کے محسبیت محبوبیت کے وہ بھی کہ حسن سے انصل ہے کماسیاتی فی قولہ ملکت حسنش الخ عطا فرمادیا جس کابیان آ گے ہےاور بیعود یاانتقال نہایت ہی لطیف وعجیب طریق سے ہواہے عود باعتبارنفس قصہ کے کہااور انقال باعتبارخصوصیت مضمون کے کہ قصہ سابقہ میں علم کا ذکر نہ تھا بہر حال فرماتے ہیں کہ )علاوہ دولت جمال کےان کو حق تعالی نے دولت تعبیر بلادرس اور بلاسبق (متعارف) دی تھی (جو کہ دولت جمال سے بھی اکمل تھی جس کی دلیل یہ بھی ہے کہ) دولت حسن ان کوزندان کی طرف لائی (اور) دولت علم (ومندالتعبیر ان کوزحل (یعنی مرتبدر فیع) کی طرف لایا۔

(چنانچہ) بادشاہ (مصر)علم وہنر کے سبب ان کاغلام ہو گیا (پس ثابت ہوا کہ) دولت علم دولت حسن ہے زیادہ محمو ے (ملکت بالضم بادشاہی از منتخب کذافی الغیاث آ کے عود ہے قصہ درویش ومحتسب کی طرف)۔ رجوع بحكايت آل صحص دام كرده وآمدن اوباميد عنايت آل محتسب بسوى تبريز قرض کئے ہوئے مخص کی حکایت کی طرف رجوع اوراس کامختسب کی مہربانی کی امید پرتبریز کی جانب آنا آل غریب منتحن از بیم وام در ره آمد سوی آل دارالسلام وہ غریب الوطن جو کہ اندیشہ قرض سے محنت زدہ تھا راہ میں آیا اس دارالسلامۃ کی طرف شد سوی تبریز و کوئے گلتاں | خفتہ امیدش فراز گل ستاں تمریز کی طرف اور مقام گلتاں کی طرف چلا اس کی امید پھولوں کے اوپر چت کیٹی ہوئی تھی زد زدارالملک تبریز سنی برامیدش روشنی بر روشنی دارالسلطنة تبريز روش ہے اس كى اميد پر بالائے روشنى واقع ہوئى جالش خندال شدا ذال روضه رجال | از تسیم پوسف و مصر وصال اس کی روح مخلفتہ ہو گئی اس باغ مردان سے ہوائے ہوسف گفت یا حادی انخ لی ناقتی جاء اسعادی و طارت فاقتی کہنے لگا اے شر رال میرے ناقہ کو بھلا دے میری امداد آ مئی اور میرا فاقہ بھاگ میا ابركي ياناقتي طاب الامور ان تبريزا مناجات الصدور بینے جا اے میری ناقہ سب کام خوب ہو گئے بے شک شہر تیریز دلوں کی گفتگو کی جگہ ہے اسرحي ياناقتي حول الرياض ان تبريزاً لنا نعم المفاض چ تی رہ اے میری ناقد باغوں کے گرد بے شک تمریز ہمارے لئے خوب محل فیض ہے ساربانا باربکشاز اشترال شهر تبریزست و کوی دلستال اے ساربان اسباب کھول دے اونوں پر سے یہ شہر تمریز ہے اور محبوب کا مقام ہے فرفردوس ست این فالیز را شعثعه عرشی ست این تبریز را فردوس كا سا فكوه ہے اس چمن كے لئے عرش كى سى روشنى ہے اس تمريز كے لئے ہر زمانے موج روح انگیز جال | از فراز عرش بر تبریزیاں

| خلق گفتندش که بگذشت آ ں حبیب                | چوں و ثاق محتسب جست آ ں غریب                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تو لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ مجبوب گزر کیا   | جب اس غریب الوطن نے محتب کا محمر علاش کیا          |
| مرد و زن از واقعه او روی زرد                | اوپریر از دار دنیا نقل کرد                         |
| مرد و زن اس کے واقعہ سے زرد رو ہیں          | وہ پرسوں دار دنیا سے انقال کر عمیا                 |
| چوں رسید از ہاتفانش بوی عرش                 | رفت آ ں طاؤس عرشی سوی عرش                          |
| جبکہ اس کے پاس ہاتفوں سے عرش کو خوشبو سینچی | وہ طاؤس عرشی عرش کی طرف چلا گیا                    |
| در نور دید آفایش زود زود                    | سابیه اش گرچه پناه خلق بود                         |
| اس کو آفآب نے جلدی جلدی ت کر ڈالا           | اس کا سامیہ اگرچہ پناہ خلق تھا                     |
| گشة بود آ ل خواجه زین عمخانه سیر            | راند او نشتی ازیں ساحل پرر                         |
| وہ خواجہ اس محکدہ سے سر ہو گیا تھا          | اس نے اس ساحل سے کشتی پرسوں آخرت کی طرف رواند کردی |
| گوئیا او نیز دریے جاں بداد                  | نعرهٔ زد مرد و بیهوش اوفناد                        |
| مویا اس نے بھی اس کے پیچھے جان دیدی         | اس مخض نے ایک نعرہ مارا اور بیہوش ہو کر کر پڑا     |
| همربال برحالتش گریاں شدند                   | پس گلاب و آب بر رولیش ز دند                        |
| ہرائی لوگ اس کی حالت پر گریاں ہوئے          | پس لوگوں نے اس کے منہ پر گلاب اور پانی جھڑکا       |
| • • • • •                                   | تابشب بیخویش بود و بعد ازاں                        |
| غیب سے جان واپس ہوئی نیم مردہ               | شب تک بے خود رہا اور اس کے بعد                     |

باخبرشدن آن غریب از و فات آن محتسب واستغفارا واز اعتماد برمخلوق وتعویل برعطائے مخلوق ویا دنعمت ہای حق سبحانہ وتعالی کردن وانابت بحق از جرم خود

ٹم اللذین کفرو ابر بھم یعدلون ھو الذی خلقکم من طین ٹم قضیٰ اجلاً
اس پردلی کامختسب کی وفات سے باخبر ہونا اوراس کامخلوق پر بھروسہ کرنے اور مخلوق کی عطا پراعتماد کرنے سے
استغفار پڑھنا اوراللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اورا پے قصور سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا 'پھروہ لوگ جنہوں
نے کفرکیا اپنے رب کامثل قر اردیتے ہیں وہ وہ ہی ہے جس نے تہہیں مٹی سے پیدا کیا 'پھرا یک مدت مقرد کی

| اميدوار | بخلق | بودم | 35 | چوں بہوش آ مربگفت اے کردگار          |
|---------|------|------|----|--------------------------------------|
|         |      |      |    | جب ہوش میں آیا کہنے لگا کہ اے کردگار |

| ہیج آل کفو عطای تو نبود                                     | گرچه خواجه بس سخاوت کرد وجود                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| بالكل مجمى وہ آپ كى عطا كے ہم پلد نہ تھى                    | اگرچہ خواجہ نے بہت سخاوت اور جود کی ہے                    |
| او قبا بخشيد و توبالا و قد                                  | او کله بخشید و تو سرپر خرد                                |
| اس نے تبا دی مھی اور آپ نے قد و قامات دیا                   | اس نے ٹو پی دی تھی اور آپ نے سر دیا جو پر عقل ہے          |
| او ستورم داد تو عقل سوار                                    | او زرم دادو تو دست زر شار                                 |
| اس نے مجھ کوم کب دیا اور آپ نے عقل دی جوسوار ہوتی ہے        | اس نے مجھ کوزر دیا اور آپ نے ہاتھ دیا جوزر کو شار کرتا ہے |
| خواجه نقلم داد و تو طعمه پذیر                               | خواجه همعم داد و تو چیثم قرر                              |
| خواجدنے مجھ کُوفقل دیا اور آپ نے طعام کا قبول کرنے والا دیا | خواجہ نے مجھ کو علمع دی اورآپ نے چھم خلک                  |
| وعده اش زر وعدهٔ تو طیبات                                   | او وظیفه داد تو عمر و حیات                                |
| اس کا وعدہ زر تھا آپ کا وعدہ پاکیزہ نعتیں                   | اس نے تعواہ دی اور آپ نے عمر اور حیات دی                  |
| در وثاقت او وصد چوں اوسمیں                                  | او وثاقم داد و تو چرخ و زمیں                              |
| آپ کے گھر میں وہ اور اس جیسے سینکروں مرجون ہیں              | اس نے مجھ کو گھر دیا اورآپ نے آسان اور زمین               |
| که دلو دست و را کردیتو راد                                  | آنچہاو داداے ملک ہم از تو داد                             |
| ے دی ہے کیونکداس کے دل اور ہاتھ کوآپ ہی نے تخی بنایا ہے     | جو چیزاس نے دی ہےاہ بادشاہ وہ بھی آپ ہی کی طرف            |
| نان از آن تت ناں ازتش رسید                                  | زر ازان تست او زر نافرید                                  |
| رونی آپ بی کی ملک ہےرونی آپ کی طرف سے اس کو پینچی           | ررآپ ہی کی ملک ہے اس نے در نہیں پیدا کیا                  |
| کز سخاوت می فزودے شادیش                                     | آل سخا و رحم ہم تو دادیش                                  |
| کہ سخاوت سے اس کی فرحت برحتی تھی                            | وہ سخا و ہے بھی اس کو آپ ہی نے دیا                        |
| قبله ساز اصل را انداختم                                     | من مر او را قبلهٔ خود ساختم                               |
| جو اصل قبلہ ساز ہے اس کو نظرانداز کر دیا                    | میں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا                            |
| عقل می کارید اندر ماوطیس                                    | ما کجا بودیم کان دیان دیں                                 |
| عقل کو بورے تھے آب و گل میں                                 | ہم کہاں تھے کہ وہ حاکم سم                                 |
| ویں بساط خاک را می گسترید                                   | چوں ہمی کرداز عدم گردوں پدید                              |
| اور ای ساط زمین کو مجما رہے تھ                              | جبکہ وہ عدم سے آسان کو ظاہر کر رہے تھے                    |

| وز طبائع قفل با مفتاحها             | ز اخترال می ساخت او مصباحها        |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| اور اجمام طبعیہ سے قفل مع مقانوں کے | کواکب ہے وہ چراغ بنا رہے تھے       |
| مضمرای سقف کرد وایں فراش            |                                    |
| اس سقف اور اس فرش میں مضمر کی ہیں   | اے مخص بہت ک مصنوعات مخفی اور ظاہر |

وہ غریب الوطن جو کہ (اس) اندیشہ قرض ہے ( کہ دیکھئے کیونکر ادا ہو) محنت زدہ تھا راہ میں آیا (جو کہ ) اس دارالسلامة کی طرف (پہنچاتھا یعنی) تبریز کی طرف اور مقام (مشابہ) گلتاں کی طرف چلا (اور)اس کی امید پھولوں کے اوپر جے لیٹی ہوئی تھی (یعنی اس امید ہے اس کوراحت اور بے فکری ہوتی تھی کے محتسب میری مراد یوری کردے گا اور ) دارالسلطنة تبريز روشن سےاس كى اميد برروشنى بالائے روشنى واقع ہوئى (يعنى اميد ميں قوت ہوتى جاتى تھى يەتو راستە كاقصە ہے پھر جب تبریز پہنچاتو)اس کی روح شگفتہ ہوگئ اس باغ مردان (طالب) سے (مراداس سے تبریز ہے آ گےاس کابدل الاشتمال ہے بعنی ) ہوائے یوسف مصروصال ہے (روح تازہ ہوگئی۔ یعنی محتسب جو کہ مشابہ تھا یوسف علیہ السلام کے جو کہ مصرمیں رہتے تھے جہاں یعقوب علیہ السلام کوان کا وصال میسر ہوا اس محتسب کے خیال قرب سے جومشا بدرج یوسف کے تھا۔روح شکفتہ ہوگئی اور جوش شوق میں ) کہنے لگا ہے شتر رال میرے ناقہ کو بٹھلا دے ( بیعنی تھہرا دے کہ منزل مقصود آ گئی اوراس منزل میں )میری امداد آ گئی ( کذافی اُمنتخب یاری کردن )اورمیرانا قد بھاگ گیا (آ گےنا قد کوخطاب ہے کہ ) بیٹھ جا اے میری ناقہ سب کام خوب ہو گئے بے شک شہر تبریز دلوں کی گفتگو کی جگہ ہے ( یعنی وہی مقام ہے جس کے لئے مدتوں سے حدیث النفس ہوا کرتا تھا) جرتی رہ اے میری ناقہ باغوں کے گرد (او پر کہا تھا بیٹھ جا جوسفر کے ختم پردال ہے یہاں کہتے ہیں کہ سفرختم کر کے یہاں ہی ا قامت کر لے اور ا قامت میں ظاہر ہے کہ چرنے کی بھی ضرورت ہوگی ) بے شک تبریز ہمارے لئے خوب محل فیض ہے( تبریز کی بیدح اسی طرح آ گے بھی مع تبریزیوں کے ذکر کے گواس مسافر کی کسان سے اد کیا ہے لیکن اصل میں بیمولانا کا جوش ہے حضرت مشس تبریزیؓ کے موطن ہونے سے اس کا تذکرہ بتقریب قصہ کے بہانہ ہو گیااس کےساتھاظہارعشق ومحبت کا کماقیل و من دیدنی حب الدیار لاہلھا) اےسارباناسباب کھول دے(اور ا تاردے ) اونٹوں پر سے بیشہر تبریز ہے اورمحبوب کا مقام ہے فردوس کا ساشکوہ ہے اس چمن کے لئے (فی الحاشیہ یالیز باغ وبستان وکشت زاررا گویندعموماً وکشت خریزه راخصوصاً اهاور ) عرش کی سی روشنی ہے اس تبریز کے لئے ہروفت خوشبورا حت انگیزروح کی فوق عرش سے تبریز یوں برہے یا(الاول احبار والثانبی دعاء آ گے پھرقصہ ہے کہ)جب اس غریب الوطن نے محتسب کا گھر تلاش کیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ محبوب (حاجتمندان) گزرگیا وہ پرسوں دار دنیا ہے انقال کر گیا ( کذافی الغیاث فی معنی پر بربیائے مجہول وقبل بوزن حربر ) مردوزن اس کے داقعہ سے زردرو(اورممکین ) ہیں (یا تو پرسوں جمعن حقیقی ہے یا مراد زمانہ قریب) وہ طاؤس عرشی عرش کی طرف چلا گیا جبکہ اس کے پاس ہاتفوں ہے عرش کی خوشبو پہنچی ( عرشی شایداس اعتبار سے کہا ہو کہ بعض ابرار کی ارواح قنادیل عرش میں معلق رہتی ہیں اور بوئے عرش شایداس خوشبو کو کہا ہو جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ مومن کی قبض روح کے لئے فرشتے جنت کا حریر خوشبو دار لے کرآتے ہیں اور ہا تف ان ہی فرشتوں کوکہاہو)اس کاسابیا گرچہ پناہ خلق تھااس کوآ فتاب (قضا) نے جلدی جلدی تذکر ڈالا (بعنی محوکر دیا آ فتاب ہے سابیہ

كليدمتنوى الهام والمحافظة المحافظة المح کامحوہونا ظاہر ہے جس سے پھر بجائے سامیہ کے دھویہ آ جاتی ہے اوروہ آ رام جاتار ہتاہے )اس نے اس ساحل ( دنیا ) سے سنتتی پرسوب آخرت کی طرف روانه کر دی وہ خواجہ اس غمکدہ ( دنیا ) سے سیر ( اور ملول ) ہو گیا تھا ( اس لئے دنیا کوچھوڑ دیا پہ س کر)اس شخص نے (فرطغم ہے)ایک نعرہ مارااور ہے ہوش ہوکر گر پڑا گویااس نے بھی اس کے پیچھے جان دے دی پس لوگوں نے اس کے منہ پر گلاب اور یانی چھڑ کا ہمراہی لوگ اس کی حالت پر گریاں ہوئے (یا تو سفر میں بھی دوجار آ دمی رفیق ہوں گے مانیامسافر دیکھ کر یو چھنے یا چھنے کو پچھ لوگ ساتھ ہو لئے ہوں ) شب تک بے خودر ہااوراس کے بعد (عالم )غیب ہے جان واپس ہوئی (یعنی ہوش آیا مگر) نیم مردہ جب ہوش آیا (تو دوسرا ہوش بھی آیا جس ہے اعتماد علی المخلوق کی غلطی سمجھ میں آئی اور حق تعالیٰ کی نعمتیں یاد کر کے اس کی طرف رجوع ہوا اور توبہ کی بیرحاصل تھا سرخی کا چنانچیہ آ گے اشعار میں یہی مضمون ہے بعنی ) کہنے لگا کہا ہے کردگار میں خطا وار ہول کہ میں مخلوق سے امید وار ہوا ( کیونکہ عظی خقیقی اور منعم کامل آپ ہیں اس کی عطا کوآپ کی عطاہے کیا نسبت جس کی آ کے پھھ تھیل ہے یعنی )اگر چہ خواجہ (مرحوم) نے بہت سخاوت اور جود کی ہے( مگر )بالکل بھی وہ آپ کی عطا کے ہم پلہ نتھی (چنانچہاس نے ٹوپی دی تھی (اوروہ بھی محض ظاہراً)اور آپ نے سردیا جو برعقل ہے (بیمردہ ظاہر میں بھی نہ دے سکااس طرح) اس نے قبادی تھی اور آپ نے قد وقامت دیااس نے مجھ کوزردیا اورآپ نے ہاتھ دیا جوزرکوشارکرتا ہے اس نے مجھ کومرکب دیااورآپ نے عقل دی جو (بواسط جسم کے اس مرکب پر)سوار (ادراس میں متصرف اور حاکم ) ہوتی ہے خواجہ نے مجھ کو تقع دی اور آپ نے چھم خنک (یعنی روشن کہ بدوں اس کے تقع محض بيكارى) خواجدنے مجھ كونقل (اور طعام) ديا اورآپ نے (اس) طعام كا قبول كرنے والا (معده) ديا اس نے تنخواه دى اور آپ نے عمراور حیات دی ( کہ جس کے بدول تنخواہ محض لاشے ہے اور )اس کا دعدہ زرتھا آپ کا وعدہ یا کیزہ معتیں (جنت کی )اس نے مجھ کو گھر دیا اور آپ نے آسان اور زمین آپ کے (اس) گھر میں وہ اور اس جیسے پینکٹروں مرہون (منت) ہیں (بلکہ) جو چیزاس نے دی ہے (جس کا ذکر اشعار بالا میں ہوا ہے) اے بادشاہ وہ بھی آپ ہی کی طرف ہے دی ہے(یعنی اس میں بھی هیقة و معطی نہیں ہے) کیونکہ اس کے دل اور ہاتھ کو (بھی جو کہ آلات عطابیں) آپ ہی نے تی بنایا ہے ( کذافی الغیاث فی معنی را داور ) زر ( بھی جو کہ تعلق ہے عطا کا هیقة ) آب ہی کی ملک ہے اس نے زرنہیں پیدا کیا۔(ای طرح)روٹی (بھی) آپ ہی کی ملک ہےروٹی آپ کی طرف سے اس کو پیچی (اور)وہ سخاور حم (جو کہ منشا ہے عطا کا وہ) بھی اس کو آپ ہی نے دیا کہ سخاوت ہے اس کی فرحت بڑھتی تھی (جس سے آگے پھروہ سخاوت کرتا تھا پس سب آپ کی طرف سے ہوا تو وہ حقیقی معطی ان چیزوں میں بھی نہیں ہواای لئے احقر نے اوکلہ بخشید کی شرح میں ظاہرا کہددیا تھا اور باوجوداس کے میری مفلطی ہے کہ) میں نے اس کواپنا قبلہ (توجه) بنالیا (اور) جواصل قبلہ ساز ہے اس کونظرانداز کردیا ( قبله سازیعنی اس قبله توجه یعن محتسب کو بنایا آ گے تعداد ہے بعض نعم مختصه بحق کی بطریق التفات من الخطاب الی الغیبة کی لینی) ہم (اس وقت) کہاں تھے کہ (جس وقت) وہ حاکم حکم ( کذائی المنتخب فی معنی الدیان والدین)عقل کو بورہے تھے آب وگل میں ( یعنی اس کوجسم کے ساتھ متعلق کررہے تھے اور ہم اس وقت کہاں تھے ) جبکہ وہ عدم ہے آسان کو ظاہر کررہے تھے اور اس بساط زمین کو بچھا رہے تھے (اور ) کواکب ہے وہ چراغ بنا رہے تھے اور اجسام طبعیہ (شاملہ للعناصر والعنصر یات والفلکیات) سے قفل مع مفتاحوں کے (بنارہے تنے مراد مفتاح سے اسباب اور قفل سے مسببات کہ اسباب ے مسببات کے آثار کے ابواب کشادہ وظاہر ہوتے ہیں آئے تعیم بعض شخصیص ہے نعنی ) اے شخص بہت مصنوعات

كيدمتنوى المفرية والمفرية والم

(جن میں بعض) مخفی (ہیں)اور (بعض) ظاہراس سقف (آسان)اوراس فرش (زمین) میں مضمر (اورود بعت) کی ہیں (اس میں سب مافعی المسموات والارض آ گئے اور مضمر کے معنی یہاں مستور کے نہیں مطلق موضوع ومودع کے ہیں اس اعتبارے کہا گرکوئی آسان وزمین سے خارج ہواس کے اعتبار سے وہ مستور بھی ہوں گی)۔

| مبارے کوا کروں آسان ورین سے حاری ہوا لء          |
|--------------------------------------------------|
| آ دمٌ اصطرلا ب اوصاف علوست                       |
| آدم اس کے اوصاف عالیہ کا اصطرااب ہے              |
| ہر چہ دروے می نماید عکس اوست                     |
| جو کھے اس میں دکھلائی دیتا ہے اس کا ظل ہے        |
| بر صطرلابش نقوش عنكبوت                           |
| آدم کے اصطرااب پر عکبوت کے نقوش                  |
| تاز چرخ غیب و زخورشید روح                        |
| تاکه عکبوت آدم فلک غیب ادر آنآب                  |
| عنکبوت و این صطرلاب رشاد                         |
| ب عکبوت اور به اصطرلاب رہنما                     |
| انبیا را داد حق شجیم این                         |
| اس کی منجی حق تعالی نے انبیاء بی کو دی ہے        |
| درچه دنیا فنادند این قرون                        |
| جاہ دنیا علی یہ الل زمانہ کر بڑے ہیں             |
| عکس در چه دید از بیروں ندید                      |
| عکس کو کنویں کے اندر دیکھا اور باہر سے نہ دیکھا  |
| از برول دال هر چه در چاهت نمود                   |
| تو باہر سے سجھ جو پکھ تھھ کو جاہ میں دکھلائی دیا |
| برد خرگوشیش از رہ کانے فلاں                      |
| اس کو ایک خرگوش راستہ سے لے گیا کہ اے فلال       |
| در رواندر چاه وکیس از و یے بکش                   |
| چل چاہ کے اندر اور کینہ اس سے نکال               |
|                                                  |

| ji, )atatatatatatatatatata 10                      | 一一种最大的大量中的大量中的大量的                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| از خیال خویشتن پرجوش شد                            | آل مقلد سخرهٔ خرگوش شد                                           |
| اپنے خیال سے پرجوش ہو گیا                          | وہ غیر محقق خرگوش کا تابع ہو گیا                                 |
| ایں بجز تقلیب آل قلاب نیست                         | اونگفت این نقش واو در آب نیست                                    |
| یہ بجز منقلب کر دینے اس کثیر العطا کے اور پچھ نہیں | اس شیرنے یوں نہ کہا کہ بی محض نقش ہے اور وہ شیر پانی میں نہیں ہے |
| اے زبون خشش غلط در ہر ششی                          | توہم از رشمن چو کینے می کشی                                      |
| اے تابع تمام جہات کی غلطیوں کے تو سششدر ہورہا ہے   | تو بھی وشمن سے کینہ نکال رہا ہے                                  |
| كز صفات قهرآ نجا مشتق ست                           | آل عداوت اندر وعکس حق ست                                         |
| کہ وہاں کی صفات قبر سے ستفاد ہے                    | وہ عدادت اس میں حق کا عکس ہے                                     |
| بايد آل خور از طبع خويش شت                         | وال گنه دروے زعکس جرم تست                                        |
| اس خلق کو اپنی طبیعت سے دھونا چاہئے                | اور وہ گناہ اس میں تیرے جرم کا عکس ہے                            |
| که ترا او صفحهٔ آئینه بود                          | خلق زشتت اندر و رویت نمود                                        |
| كه وه تيرے لئے تخت آئينہ ہو گيا                    | تیرا خلق ندموم اس کے اندر تجھ کو نمایاں ہوا                      |
| اندر آئینہ بر آئینہ مزن                            | چونکہ بنج خویش دیدی اے حسن                                       |
| تو تو آئينہ پر ضرب مت لگا                          | جب تونے اس آئید میں اپنے بھی کو دیکھ لیا اے حسن                  |
| خاک تو برعکس اختر میزنی                            | می زند برآب استاره سنی                                           |
| تو ستارہ کے عکس پر مٹی مار رہا ہے                  | پانی پر ایک روشن ستارہ کا عکس پڑتا ہے                            |
| تاکند او سعد مارا زیردست                           | کایں ستارہ محس درآ ب آ مدست                                      |
| تاکہ وہ ہمارے طالع نیک کو مغلوب کر دے              | کہ بیہ منحوس ستارہ پانی کے اندر آیا ہے                           |
| چونکه پنداری ز شبه اخترش                           | خاک استیلا بریزی برسرش                                           |
| چونکہ تو اس کو شبہ کی وجہ سے ستارہ خیال کر رہا ہے  | اس کے سر پر غلبہ کی خاک ڈال رہا ہے                               |
| تو گماں بردی که آن اختر نماند                      | عکس پنهال گشت واندرغیب راند                                      |
| تو نے یہ گمان کیا کہ وہ ستارہ نہیں رہا             | عكس پوشيده مو حميا اور غيبت ميں چلا عميا                         |
| ہم بدال سوبایدش کردن دوا                           | آل ستاره نحس هست اندر سا                                         |
| ای طرف اس کی تدبیر بھی کرنا چاہئے                  | وہ منحوں ستارہ آسان میں ہے                                       |

|                                                         | <ul> <li>अर्थकेष्ठकेष्ठकेष्ठकेष्ठकेष्ठकेष्ठकेष्ठकेष्ठ</li></ul> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| نحس ایں سونکس نحس بیسوست                                | بلکہ باید دل سوی بیسوئے بست                                     |
| اس جہت کی نحوست بے جہت کی سوء القصنا کا عکس ہے          | بلکہ دل کو بے جہت کی طرف لگانا چاہئے                            |
| عکس آل دادست اندر پنج وشش                               | داد' داد حق شناس و بخششش                                        |
| بغ اور شش میں اس عطاء کا عکس ہے                         | عطاء تو عطاحت کو سجھ اور اس کی بخشش کو                          |
| تو بمیری وال بماند مرد ریگ                              | گر بود داد خسال افزول زریگ                                      |
| تو مر جادے گا اور وہ بیراث رہ جادے گ                    | اگر کمینہ مخلوق کی عطاء ریگ سے بھی زیادہ ہو                     |
| اصل بنی پیشہ کن اے کڑنگر                                | عکس آخر چند پاید در نظر                                         |
| اصل بنی کو پیشہ کر لے اے کج بیں                         | عس آفر نظر میں کب تک باتی رہے گا                                |
| با عطا بخشید شال عمر دراز                               | حق چو بخشش کرد بر اہل نیاز                                      |
| لو عطا کے ساتھ ان کو عمر دراز بھی عطا فرمائی            | حق تعالی نے جب الل نیاز پر بخشش فرمائی                          |
| محيى الموتليت فاجتاروا اليه                             | خالدين شد نعمت ومنعم عليه                                       |
| وہ مردوں کوزندہ کرنے والے ہیں ہی ای کی طرف التجا کرو    | نعت اور منعم علیہ دونوں خالد ہو گئے                             |
| آنچنانکه آن تو باشی و تو آن                             | داد حق باتو در آميزد چو جال                                     |
| اس طرح سے کہ وہ تو ہو جاتا ہے اور تو وہ ہو جاتا ہے      | عطاء حق تیری ساتھ جان کی طرح مل جاتی ہے                         |
| بدہدت ہے ایں دوقوت منتطاب                               | گر نماند اشتهای نان و آب                                        |
| تو وہ جھے کو بدوں ان دونوں کے غذائے طیب عطا فر ما تا ہے | اگر نان و آب کی رفیت نہ رہے                                     |
| فربهی پنهانت بخشد آل سری                                | فربهی گر رفت حق در لاغری                                        |
| تجھ کو باطنی فربہی عطا فرما دیتے ہیں اس طرف ک           | اگر فربهی مجمی جاتی ربی ہو تو حق تعالی لاغری میں                |
| هر ملک را قوت جال او می د مد                            | چوں پری را قوت از بومی دہد                                      |
| فرشته کو غذائے روح وہ دیے ہیں                           | جبکہ وہ جن کو خوشبو سے غذا دیتے ہیں                             |
| حق بعثق خویش زندت می کند                                | جاں چہ باشد کہ تو سازی زوسند                                    |
| حق تعالی اپنے عشق سے تھھ کو زندہ کر دیتے ہیں            | جان کیا چیز ہے کہ تو اس سے سہارا ڈھونڈتا ہے                     |
| تو از وآل رزق خواه و نال مخواه                          | زوحیات عشق خواه و جال مخواه                                     |
| تواس سے وہ رزق ما گف اور روئی مت ما نگ                  | تو اس سے حیات عشق مالک اور جان مت مالک                          |

|                                            | 100 | \. ±\. ±\. ±\. ±\. | tot . tot     |             |
|--------------------------------------------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ | 100 | Dra Mra Mra M      | <b>REPORT</b> | المسير عنور |

| اندرال تابال صفات ذوالجلال               | خلق راچون آب دان صاف وز لال                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| اس کے اندر تاباں ہیں صفات ذوالجلال       | خلق کو مثل آب صاف اور زلال کے جان           |
| چوں ستارہ چرخ درآ ب رواں                 | علم شان وعدل شان ولطف شاں                   |
| شل ستارہ چرخ کے ہے آب رواں میں           | ان لوگوں کا علم اور ان کا عدل اور ان کا لطف |
| بادشامال جملکی عاجز و را                 | بادشاہی زیبد آل خلاق را                     |
| تمام بادشاہ ای کے مانے عاجز ہیں          | بادشاہی ای خلاق کو زیبا ہے                  |
| فاضلال مرآت آگاہی حق                     | پادشاہاں مظہر شاہی حق                       |
| تمام فاضل آئینہ ہیں علم حق کے            | تمام بادشاہ مظہر ہیں بادشاہی حق کے          |
| ماه آن ماه است آب آن آب نیست             | قرنها بگذشت واین قرن نویست                  |
| چاند وبی چاند ہے پانی وہ پانی نہیں ہے    | بہت سے قرن گزر مے اور یہ ایک جدید قرن ہے    |
|                                          | عدل آ ں عدل ست فضل آ ں فضل ہم               |
| لیکن متبدل ہو گئے وہ امل قرن اور جماعتیں | عدل وہی عدل ہے قضل وہی قضل ہے               |
| این معانی برقرار و بردوام                | قرنہا برقرنہا رفت اے ہام                    |
| یے صفات قرار اور دوام پر ہیں             | قرون پر قرون چل دے اے سردار                 |
| عکس ماہ و عکس اختر برقرار                | آب مبدل شد دریں جو چند بار                  |
| عکس چاند کا اور عکس ستارہ کا برقرار ہے   | پانی بدل گیا اس نهر میں چند بار             |
| بلکه بر اقطار عرض آسال                   | پس بنا اش نیست برآب روال                    |
| بلکہ اطراف وسعت آسان پر ہے               | پس اس کی بناء آب رواں پر نہیں ہے            |
| وانکه بر چرخ معانی مستولیست              | ایں صفتہا چوں نجوم معنویست                  |
| جان لے کہ فلک معانی پر قائم ہیں          | یہ صفات مثل کواکب معنویہ کے ہیں             |
| عشق ایثال عکس مطلوبی او                  | خوبرومیال آئینه خوبی او                     |
| ان کی معثوتی اس کی مطلوبی کا عکس ہے      | تمام خورو اس کے حن کے آئینہ ہیں             |
| دائما درآب کے ماند خیال                  | ہم باصل خود رود ایں خدوخال                  |
| دائما پانی میں عکس کب رہتا ہے            | یہ سب خدوخال اپنی اصل ہی کی طرف چلا جاتا ہے |

جملہ تصویرات عکس آبوست چوں بمالی چیثم خودخود جملہ اوست بہالی چیثم خودخود جملہ اوست ب مرتبی عمل ہیں آب جو کی اگر تو اپی آٹھ لے تو ب وی خود ہے

(اصطرلاب آلتے ست کہ درقتہا میباشد کہ ازاں احوال آفتاب پہنبت ارض معلوم می شود وطول بلدان وعرض آنہامن بحرالعلوم وقال ولمي محمد صطرلا ببضم ترازوئ آفتاب وآل طاسے دحلقه ایست که بدال موازنه ساعات معلومی شود آ ه وعنكبوت دراصطلاح منجمان صفحه بالائيس اصطرلاب را گويندمثل تسج عنكبوت سوراخ داردمن بحرالعلوم كذافي الحواشي اويرمقصودأ لعم وآیات**آ فاقیہ کااور تبعاً آیات انفسیہ کابیان تھااوریہاں ہے ب**رعکس اور پیسب مولانا کے مقولات ہیں بلسان اس قر ضدار غریب الوطن کے یعنی منجملہ تعم وآیات عظیمہ عجیبہ حق تعالیٰ کےخودانسان ہے جس کےعظیم وعجیب ہونے کا بیان یہ ہے کہ ) آ دم (اوران کی اولاد)اس کے ( یعنی حق تعالیٰ کے )اوصاف عالیہ کا اصطرلاب ( لیعنی آلہ معرفت ) ہے (اور ) آ دم کا وصف اس کے ( یعنی حق تعالیٰ کے ) آیات کا مظہر ہے مصرعداولیٰ میں انسان کا مظہرا ساءالہیہ ہونا اور مصرعہ ثانیہ میں مظہر جمعنی جامع حقائق کونیہ ہونا ندکور ہے آ گے پھرمظہرا ساءالہیہ ہونا ندکور ہے یعنی) جو کچھاس میں (یعنی انسان میں) دکھلائی دیتا ہے اس کا (یعنی حق تعالی کا) ظل ہے مثل عکس ماہ کے کہ آبجو میں ہے آدم کے اصطراب پر (یعنی اس کی ذات پر جومشا باصطراب کے ے آلمعرفت ہونے میں فالاضافة مجين الماء) عنكبوت كے نقوش (ليعني صفات آدم كے مشابه عنكبوت كے بين تعبيت للذات وآلیت للمعرفة میں)اوصاف قدیمہ(حق تعالیٰ) کے (انکشاف کے) لئے ثبت ہیں۔ تا کہ (جس طرح آلہ مذکور آ فتاب کے احوال کا کہ ان کو احوال فلک بھی کہا جا سکتا ہے اور اس اعتبار سے فلک کے احوال کا بھی کا شف ہے ای طرح) عنكبوت آدم فلك غيب اورآ فتأب روح كادرس مع شروح كرك (يعني اس كا كاشف مواورغيب اورروح يمراد بقرينه مقام صفات حق ہیں غیب ہونا تواس کا ظاہر ہاورروح جمعنی حیات بخش کہا گیااور صفات حق کا دخل حیات بخشی میں ظاہر ہے كاحياء جوكفعل حق محموقوف ماراده وقدرت وعلم ويقل اوركلام برعادة لقوله تعالى انما امره اذا ارادشينًا ان يقول له کن فیکون پی حاصل معنی بیہ واکہ تاکہ صفات آ دم کاشف ہوں صفات حق کے والمسئلة مشهورة عندالقوم لا يحتاج الى البيان هلهنا آ گےاس كاشفيت كے تو قف على اتباع صاحب الوحى كوبيان فرماتے ہيں تا كەاپئے عقل وكشف ير اعتاد کر کے ان سے مستغنی نہ ہوجاوے پس فرماتے کہ اگرچہ) یو تنکبوت اور بیاصطرلاب رہنما (وکاشف) بلا واسطمنجم کے (جس کا مصداق آ گے آتا ہے) عوام کے ہاتھ میں پڑگیا ہے (چنانچہ ظاہر ہے کہ ہرشخص کو ذات انسانی وصفات إنسانيه کا مشاہدہ حسیہ حاصل ہےخصوصاًا بی ذات وصفات کاعلم حضوری ہروقت میسر ہے لیکن )اس(اصطرلا ب اورعنکبوت) کی جمی (و طریقہ استعال دجعل آلیت) حق تعالیٰ نے انبیاء ہی کودی ہے( کیونکہ )غیب کے(دیکھنے کے ) لئے چٹم غیب بین ہی کی ضرورت ہے(اگر چہوہ غیب بنی کسی آلہ ہی کے واسطے ہے ہومگر آخر باصرہ میں تو اس کے دیکھنے کی قوت ضروری ہے جس طرح ہے کوئی شخص آئینہ یا عینک کے ذریعہ ہے دیکھتا ہومگر آخر آئکھ میں تواستعداد کی حاجت ہوہی گی پس صفات حق غیب ہیں توان کا مشاہدہ اگر چہ بواسطہ مرآ ہ مخلوق کے ہو مگراس چیثم میں ایسی قوت ہونا ضروری ہےاور وہ قوت اولاً وبالذات انبیاء کیہم السلام کوحاصل ہےاور دوسروں کو ثانیا و بالعرض ان کے متابعت کے طفیل ہے اس لئے اس اصطرلاب مذکور کا کاشف ہونا موقوف ہوا نبی صلی الله علیه وآله وسلم کی متابعت برکهاس سے حق تعالی بصیرت میں نور دیتا ہے جس سے مظہر سے ظاہر کا مشاہدہ

كليدمتنوى كهرف والمرافية و تشفيه كرتا ہے پس اصطرلا ب مذكور كاعطاء تكوپني تو عام ہوالقوليدر كف عام اوفياداوراس كانفع تشريعي خاص ہوالقوليا نبياء راالخ هكذا ينبغي ان يفهم المقام آ كمظمريت انسان للحق كے بعددومضمون مختلط طورير بيان كئے گئے ميں ايك مظمريت عالملحق اورزیادہ مقصودیہی معلوم ہوتا ہے گوذ کرمیں موخر ہے حیث ذکر فی قولہ داد دادخت شناس الح مع ملیلیہ ۔اور دوسرامضمون مظہریت عالم للا نسان اوراس کے ساتھ ساتھ عوام کی غفلت اس مظہریت سے اور اس عالم مضاف الیہ للمظہریت میں ایک انسان کے اعتبار سے دوسراانسان بھی داخل ہے کالمرایا المتعاکسة جس کے بیان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان چونکہ مظہراتم ہونے سے مثال اشبہ ہے۔حضرت حق کی و عبر عنہ بقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورتہ اس لئے انسان اسشان میں بھی مثال ہوگاحق تعالیٰ کی کہ جس طرح عالم حق تعالیٰ کامظہر ہےاسی طرح ایک درجہ میں انسان کا بھی مظہر ں کاراز جامعیت ہےانسان کی پس جو کچھ عالم میں ہےاس کی اصل گویاانسان میں ہےاورفرع عالم میں جس کی شرح پی ں عالم کی صفات حق ہیں اور بیصفات انسان میں باتم وجہ ظاہر ہیں پس گویاعالم کی اصل انسان میں ہوئی اور بید دوسرا تمون ذكرميں مقدم ہے جیث ذكر فی قوله عکس خودرادیدالخ اوربعض اشعار میں دونوں مضمون بجتمع ہیں کما فی قولہ آ پ عداوت الخ وقولہ داں گندالخ وغیر ہما پس فرماتے ہیں کہ) جاہ د نیامیں بیاہل زمانہ گریڑے ہیں (جس کی وجہ بیہ ہے کہ)ایے عکس کو ہر ا کی نے جاہ کے اندرد یکھا ہے (اور علطی ہے یہ مجھا کہ یہ ہماراغیر ہے اس لئے اس پرحملہ کر کے جاہ میں جارہے جیسا شیر کا قصەدفتراول میں مفصل ہےاور مجمل اس مقام پر بھی اشارہ کیاہے پس اس)عکس کو کنویں کےاندردیکھا( کہاندر کوئی میرامغائر ہے)اور باہر سے نید یکھا( کہ میرا ہی عکس ہےاور میں باہر ہوں)مثل شیراحمق کے کہ جاہ کے اندر دوڑیڑا (اسی طرح تو اکثر اوقات دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں غلطی کرتا ہے مثلاً عداوت کا منشاء دوسرے میں سمجھتا ہے اور واقع میں وہ منشا تیرے اندر ہوتا ہےاس لئے ) توباہر سے بمجھ جو کچھ بچھ کو چاہ میں دکھلائی دیا (باہر سے مرادا پنی ذات اور چاہ سے مراد دوسرا شخص اور ہر چہ رادصفات مناشی عداوت مثلاً )اور نہ تو بھی وہ شیر ( یعنی اس کے مشابہ ) ہوگا جو جاہ کے اندر پہنچااس کوایک خرگوش راستہ لے گیا (جس طرح تجھ کونٹس لے جاتا ہے) کہا ہے فلانے قعر جاہ میں ہے وہ شیر ژباں چل جاہ کےاندراور کینہاس سے نکال۔جبتواس سے غالب تر ہےاس کا سرجدا کردے (پیسب مقولہ خرگوش کا ہے) وہ (شیر) غیرمحقق خرگوش کا تابع ہو گیا (جس طرح تواییے نفس کا تابع ہوجاتا ہے اور) اینے خیال سے پر جوش ہو گیا (جس طرح تو بکثر ت اپنے خیالات غیر واقعیہ کا تابع ہوکر دوسروں سے الجھتاہے)اس شیرنے (تحقیق حقیقت کی کرکے )یوں نہ کہا کہ پیچف نقش ہے (میرا)اوروہ شیر( دوسرا) یانی میں نہیں ہے( یعنی اگر تحقیق کرتا تو اس مجموعہ مقولہ کو کہتا ہو ) پیر نہ کہنا اور نہ مجھنا بھی ) بجز منقلب کر دینے اس کثیرالعطا کےاور پچھنیں (یعنی پیجھیان ہی کا تصرف تکوینی ہے کہ حقیقت مخفی ہوگئی جس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہان کے اعتبارے یہ بھی خیراورنافع ہے کثیرین کواوراسی نفع کے بناء پر مقلب کو دہاب کہایاتو شیر کی حکایت ہوئی اسی طرح دوسر مے مخص میں منشاءعداوت کا تو ہم کر کے ) تو بھی دشمن سے کینہ نکال رہا ہےا ہے تابع تمام جہات کوغلطیوں کے تو (حقیقت ے) سشدر ہور ہاہے ( یہاں تک بیان ہوااس کا کہ اجزاء عالم تیرے مظہر ہیں اور تو نہیں سمجھتا آ کے کہتے ہیں کہ اجزاء عالم من وجہ حق کےمظہراور من وجہ تیرےمظہر ہیں اس طرح ہے کہ ) وہ عداوت ( کی صفت) اس میں (قطع نظر خصوصیت متعلق کے ) حق کاعکس ہے (اس طوریر) کہ وہال کی صفات قہرے متفاد ہے اور وہ گناہ (جو)اس میں (ہے یعنی ظلم وغیرہ جوعدادت سےصادر ہواوہ) تیرے جرم کاعکس ہے (یہ باعتبارا کثر کے ہے پس اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ہر طلم کا

،مظلوم ہی کا جرم ہےادرمقصودمقام اس حکم اکثری ہے بھی حاصل ہو گیا کیونکہمقصودغفلت عام کاازالہ ہے کہ جس جگہ ے وہاں بھی تحقیقی نظر نہیں کی جاتی حقیقت مضمون ہر دوشعر کی ہیہہے کہ حسن وقبح افعال اختیار پیعبد میں ہے مبادی فطر پیر میر نہیں حتیٰ کہ عدادت جو کہ مبداء ہے ظلم کا مثلاً اگراہیے محل میں صرف ہوجسن ہے اس میں اگر قبح ہوتا ہے تو صرف الی غیرامحل ہےاور بیصرف فعل اختیاری ہےاس کئے نفس عداوت کوصفات قہر بیچق کاظل کہااور گناہ مثلاً ظلم کو کہ بیچے ہے دوسرے عبد کے فعل کاظل کہا یہ عنی تھے میرے قول کی تمہید میں کہ اجزاءعالم من وجہ ق کے مظہر ہیں اور من وجہ تیرے مظہر ہیں آ گے مصرعہ اولیٰ لہ جباس عدو کا گناہ تیرے جرم کاعلس ہےتو بچائے اس کے کہ عدد سے الجھتا ہے بچھ کوایینے )اس خلق ( مذموم ) کو ہوااس کے علم کا)اپنی طبیعت ہے دھونا جاہئے ( کیونکہ ) تیراخلق مذموم اس(عدو) کے اندر تجھ کونمایاں ہوا (اس ہے) کہوہ تیرے لئے (بمنز لہ) تختہ آئینہ(کے) ہوگیا (پس)جب(ہاری اس تنبیہ ہے) تو نے اس آئینہ میں یے قبح کودیکھ لیااے حسن تو تو آئینہ برضرب مت لگا (لفظ اندرآئینہ مصرعہ ثانیہ میں معمول ہے دیدی کا آگے پھر بیان ہے مظهريت عالملحق كاكه عداوت عدوكوعكس قهرحق نه بمجصنے كى اوراس سے الجھنے كى جس كى تحقیق ابھی شعرآ ں عداوت اندر علس حق ت الخ میں کی گئی ہےا کی مثال ہے کہ جیسے مثلاً ) یائی پرایک روثن ستارہ کاعکس پڑتا ہے(اور ) تو (اس کو یانی کےاندر سمجھ کر جبکہاس ستارہ کامنحوں جانتا ہےاس کوغائب کرنے کے لئے تا کہنجوست کااثر نہ ہو )ستارہ کےعکس پرمٹی مارر ہاہے( کہاس کو ۔ فن کردوںاورخاک زنی کےوفت یوں کہتا جا تاہے ) کہ مینحوں ستارہ یانی کےاندرآ یاہے تا کہوہ ہمارے طالع نیک کومغلوب ے(بس سیمجھ بمجھ کر)اس کےسرپر(برغم خود)غلبہ کا خاک ڈال رہاہے چونکہ تواس کوشبہ کی وجہ ہے ستارہ خیال کررہاہے (اتفاق ہےتھوڑی دیر میں وہ)عکس پوشیدہ ہو گیااور(افق)غیبت میں چلا گیا تو نے بیگان کیا کہ وہ ستارہ نہیں رہا( میں نے اس کوڈن کر دیا حالانکہ جس وقت تو اس کو یائی میں سمجھ کریہ تدبیر کرر ہاہاں وقت ) وہ منحوں ستارہ ( جو تیرے زعم غیر واقعی میں نحوں ہے) آ سان میں ہے(سو)ای طرف اس کی تدبیر بھی کرنا جاہئے (بعنی اگر تیرے خیال میں کوئی تدبیرضروری ہےتو اس طرف کر جہاں وہ ستارہ ہے یائی میں مٹی بھرنے ہے کیا فائدہ) بلکہ تحقیق توبیہ ہے کہا گر جہت آ سان کےاندرستارہ کا ہونا بھی معلوم ہوجاوے تاہم آسان پر بھی نظرمت کروبلکہ ) دل کو بے جہت کی طرف لگانا جاہئے ( کیونکہ ) اس جہت ( والے ستارہ) کی نحوست بے جہت کی سوءالقصنا کاعکس ہے(اس ترقی بلفظ بلکہ میں مقصود بھی ظاہر ہو گیا مثال میزند کا یعنی اس طرح ممثل میں حضرت حق پرنظر کراور بحس بےسوکی اس تفسیر کے بعد کوئی اشکال نہ رہاجیسے حدیث میں ہے بالقدر خیرہ و مشرہ و كن ان سمى نحساً لان مسببه النحس كما سمى الجزاء سيئة لان سببه السيئة اور<sup>جس ط</sup> ہے صفات قہریہ جن کااس طرح احسان محسن عکس ہے صفات لطیفہ جن کااس کوآ گے فرماتے ہیں کہ ) عطاء (حقیقی ) تو ملاء حق کوسمجھا دراس کی بخشش کو (اور ) پنج (حواس )اورشش (جہات ) میں (جو کچھء عطاوا فع اور مدرک ہےوہ )اس عطاء کاعلس ،عطائے خلق کاغیر معتد یہ ہونا ہتلاتے ہیں تا کہ حکم مذکور داد دادحق شناس الح کی مزید توضیح ہوجادے کہ )اگر کمینہ مخلوق کی عطاءریگ (بیابان) ہے بھی زیادہ ہو( تب بھی ) تو مرجاد ہےگااوروہ (عطا)میراث رہ جاد ہے گی (پس مخلوق کی عطا نا یا ئیدار ہے بخلاف حق تعالیٰ کے کہوہ اگر کسی حکمت ہے کوئی عطابقصد چندروزہ ہی دیں تب تو وہ چندروزہ ہوگی جیسے مال دینا کیکنا گربقصد دوام دینا جا ہیں تو وہ دائم رہے گی جیسےایمان واعمال صالحہ وحیوۃ طیبہمن الد نیاالی آخرالا بداورمخلوق توبقصد بھی بانہیں کر سکتی پس عطائے مخلوق غیر معتد بہ ہوئی آ گے تفریع ہے عکس آ ں دادست فی الشعر القریب پر یعنی جب بی عطاعکس

٢٠٠٥ كارمنوى كون المعرف المعر ہےتو)عکس آخر(تیری) نظرمیں کب تک باقی رہےگا (یعنی نظرمیں باقی مت رکھ بلکہ)اصل بنی کو پیشہ کرلےا ہے کج بین (یعنی حق تعالی پرنظر کر جواصل معطی ہیں آ گے عطائے حق کی ایک خاص شان بیان کرتے ہیں تا کہ مقابلہ ظاہر ہومضمون تو بمیر دہّ ں بماندمردہ ریگ کا یعنی)حق تعالیٰ نے جب اہل نیاز (واہل اطاعت) پر جخشش فرمائی (من ثمرات الاعمال) تو عطا کے ساتھان کوعمر دراز بھی عطافر مائی ( مراداس سے حیات جنت ہے جس کومیں نے ابھی چندسطراو پر حیوۃ طیبہ من الدنیاالی آخر الابدكها تفااس كئے) نعمت اور منعم عليه دونوں خالد ہو گئے ( كماصرح به في النصوص القطعية ) وہ مردوں كوزنده كرنے والے ہيں (ممکن ہے کہاس میں ایک شبہ کا جواب ہووہ یہ کہاہل نیاز کو بھی جوعمر عطافر مائی ہےوہ موت سے تومنقطع ہوجاوے گی جواب یہ دیدیا گیا که اگراس موت کااعتبار بھی کیا جاوے تو خودوہ موت بھی منقطع ومبدل بہ حیات ہوجاوے گی پھر دوام ہوجاوے گااور ہمارامقصوداس سے بھی حاصل ہےالذی ذکریة قریبابقولی لیکن اگر بقصد دوام دینا چاہیں الخ جب ان کوالیی شان ہے پس اس كى طرف التجا(ورجوع) كرو(في الحاشيه يعني لتضرعوااليه من جاءالى الله اى تضرع بالدعاء الصراح اهرآ گےا يك اورشان عطائے حق کی ندکورہے یعنی)عطائے حق (میں بیامتیازہے کہوہ) تیرے ساتھ جان کی طرح مل جاتی ہےاس طرح سے کہوہ (عطا) تو تو ہوجا تا ہےاورتو وہ (عطا) ہوجا تا ہے (چنانچہ ضم کے بعدید تھم ظاہر ہےاور مخلوق اس پر قادر نہیں ہاتھ میں دیدیایا بہت سے بہت حلق میں ڈال دیالیکن استحالہ پر قدرت کہاں بہتو غذائے حسی کے متعلق عطا کا بیان تھا آ گے غذائے روحانی کا ذکر ہے جس كااوير بھى دوسر بے عنوان سے ذكر ہوا ہے فى قولەت چونخشش كردالخ وفى قولەخالدين شدالخ يعنى وہ ايسے صاحب عطاميں کہ)اگر (تجھ کو بوجہ انہاک فی الذکر والطاعات کے اس) نان وآب (حسی) کی رغبت (زیادہ) ندرہے ( کما ہوشاہد فی اہل الذكراور بدوں اشتہا كے كھايا پيانہيں جاتااور بے كھائے ہے ضعف ہوجاتا ہے اس لئے ضعف وفتور محتمل ہو) تو وہ جھے كو بدوں ان دونوں ( یعنی نان و آب ) کے غذائے طیب (روحانی ) عطافر ماتا ہے روھو المذکور فی قولہ علیہ السلام یطعمنی ربی و یسقینی جس سے اکثر توجیم بھی قوی رہتا ہے ورنہ طبیعت تو ضرور قوی رہتی ہے و کل ذلک مشاهد آ گے بھی ای کا تتمہ ہے کہ)اگر (حالت مذکور میں جسمانی) فربھی جاتی رہی ہوتو حق تعالیٰ لاغری میں تجھ کو باطنی فربہی (قوت روحانی )عطافر مادیتے ہیں اس طرف کی (اور چونکہ بلاغذائے معتاد قوت کار ہنامستبعد تھااس کئے آ گے مثال سے استبعاد کود فع کرتے ہیں کہاس کومستبعدمت سمجھو) جبکہ وہ جن کوخوشبو سے غذا دیتے ہیں (اور ) فرشتہ کوغذائے روح وہ دیتے ہیں (استدلال میں تدرج ہے یعنی جن کے لئے صرف خوشبوتغذیہ کے لئے کافی ہوتی ہے جس سے ثابت ہوا کہ بدوں آب ونان بھی تغذیم مکن ہے آ گے اس سے بھی ترقی ہے کہ فرشتہ کواس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ خوشبوا گرجسم نہیں تو اوصاف جسم سے تو ہےاں کومحض روحی غذاذ کروطاعت کافی ہے پس اگرانسان کے لئے بھی کسی خاص درجہ میں اس کو کافی کردیں تو بعید ہی کیا ہے اور جن کی غذاخوشبوہونامولاناکوکسی دلیل سے تحقیق ہوا ہوگا اکثر آسیب زدوں کے قصے تو سنے ہیں کہ خوشبواور پھول کی فرمائش کیا کرتے ہیں واللہ علم آ گے بھی اس کی تا کیدوتا ئید ہے کہ) جان (حیوانی جوآب ونان سے متغذی ہے) کیا چیز ہے کہ تواس ے (حیات میں ) سہارا ڈھونڈ تا ہے (اور سمجھتا ہے کہ بدوں اس کے حیات کیسے ہوگی چنانچے بعضے جنتیوں کے خلود میں ایسے ہی شبهات نكالتے بيں كدان كامدار حيات بھى غذا ہے ہيں اس كے لئے تغير وتبدل وفنا واضمحلال لازم ہے پھرخلود كيے ہوسكتا ہے تو واقع میں جان حیوانی مدار حیات نہیں بلکہ) حق تعالیٰ اپ عشق سے جھ کوزندہ کردیتے ہیں (جب تواس کا اہل ہوتا ہے حتیٰ کہ جنت کے بل د جال کے زمانہ میں ذکر اللہ ہے اہل ایمان زندہ رہیں گے آ گے اس پر تفریع ہے یعنی جب عشق حق ایسی حیات

كليد مُتنوى الْقِينُ مُولِمُ الْمُؤْمِنُ وَمُولِمُ مُولِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُولِمُ اللَّهِ اللَّهِ ال

بخش چیز ہےتو) تو اس سے حیات عشق ما نگ اور جان (حیوانی کی یائندگی و درازی) مت ما نگ (اور) تو اس سے وہ رزق (روحانی) ما نگ اور (صرف)رونی مت ما نگ (آ گے پھرعود ہے مظہریت عالم کمحق کی طرف یعنی )خلق کومثل آ ب صاف اور زلال کے جان اس کے اندر تاباں ہیں صفات ذوالجلال ان لوگوں کاعلم اور ان کا عدل اور ان کا لطف مثل ستارہ چرخ کے (عکس ك) ٢ أبروال ميس (حقيق) بادشابى اى خلاق كوزيباب (اورباقى) تمام بادشاه اس كسامن عاجز بيس ( كيونكدان كى بادشاہی طل ہاس کی بادشاہی کا اور طل عاجز ولاشے ہوتا ہی ہے ذی طل کے سامنے آ گے اس کی تصریح ہے کہ ) تمام بادشاہ مظہر ہیں بادشاہی حق کے (اور ) تمام فاضل (اور عالم) آئینہ ہیں علم حق کے۔ بہت سے قرن گزر گئے اور (ان کے بعد ) یہ (زمانہ حال)ایک جدید قرن ہے(ان تمام قرون میں ہے کم باقی ہے کہ) چاندوہی چاند ہے( مگر) یانی وہ یانی نہیں ہے (جیسے آ بروال میں اگر چاند کاعکس پڑتا ہوتو پانی ہرآن میں نیا آ جاتا ہے گراس نئے میں جو عکس ہوگاوہ بھی اسی جیا ند کا ہوگاائی طرح مظاہر میں تبدل ہے ظاہر میں نہیں چنانچہ )عدل وہی عدل ہے (جس کواویر کہا ہے یادشاہان مظہر شاہی حق اور )فضل (وعلم) وہی فضل ہے (جس کواویر کہا ہے فاضلان مرات الخ ) کیکن متبدل ہو گئے وہ اہل قرن اور جماعتیں (عادلوں اور فاضلوں کی پس) قرون برقرون چل دئے اےسردار (لیکن) پیصفات ( کیصفات حق ہیں) قراراور دوام پر ہیں (پس اس کی وہی مثال ہے جواویرآ چکی کہ) یانی بدل گیااس نہر میں چند بار (لیکن)عکس جاند کاادرعکس ستارہ کا برقرار ہے (بیمثالیں دونوں ایک ہی چز کی ہیں آ گے اس پر ایک تفریع ہے کہ جب آب رواں کے تبدل سے ماہ واختر نہیں بدلتا) پس ( ثابت ہوا کہ )اس (ماہ و كوكب) كى بناء آبروال يزميس به بلكه اطراف وسعت آسان (يعني آسان وسيع) يرب (بيتهم مشهر به يعني كواكب كاب اوران کا آسان کے اجزاء پر ہونا ظاہر ہے آ گے مشبہ کے لئے بیٹکم ثابت کرتے ہیں کہ بس اسی طرح) بیصفات (حق)مثل کواکب معنوبہ کے ہیں (ان کوبھی کواکب حسیہ کی طرح) جان لے کہ فلک معانی پر قائم ہیں (چرغ معانی ہے تشبیہ دی ذات حق تعالیٰ کو کہ وہ محل استقر ارصفات ہے آ گے مشبہ کے تھم پر تفریع ہے کہ پس معلوم ہوا کہ ) تمام خوبرواس کے حسن کے آئینہ ہیں(اور)ان کی معثوقی اس کی مطلوبی کاعکس ہے (جب میکس ہیں اور وہ اصل تو) یہ سب خدوخال اپنی اصل ہی کی طرف چلا جاتا ہے (جیساعکس کواکب راجع الی الکواکب ہوجاتا ہے) وائما یانی میں عکس کب رہتا ہے (پس) سب صورتیں (مظاہر کی) عكس بين آب جوكي (بياضافت الى اظر ف بيعني اليعكس جوآب جومين نمايان بين اور) اگرتوايني آنكه ملے (بيكنايه مصحیح نظر سے یعنی اگرنظر سیجے سے دیکھے ) تو (وجود حقیقی کے اعتبار سے ) سب وہی خود ہے ( یعنی اور وجودات چونک عکس اور طل اورتابع اورمستہلک اورلاشےاورغیرمعتد بہ ہیں اس لئے وہ قابل شارنہیں پس ہمداوست کی توجیہ پریہاں بھی یہی کہاجاوے گا كه جمله اوست يعنى چيز \_ ديگر قابل موجود كفتن نيست كما بينته في مفتتح الدفتر الاول والله اعلم ولله الحمد علر حل المقام باسهل وجه واحسنه ولم اكن اهلاً لذلك و ذلك فضله العظيم و لطفه الجسيم)

بازعقلش گفت بگزار این حول خل دوشاب ست و دوشاب ست خل پر این عقلش گفت بگزار این حول مرک و شرو انگور به اور شرو انگور به انگور برک به خواجه را چول غیر گفتی از قصور شرم دار اے احول از شاہ غیور بب تو نے خواجه را چول از شاہ نیور کے بب تو نے خواجہ کو غیر کیا تھوں کے بب تو شرم دکھ اے احول شاہ فیور ہے

كليدمشوى المفري والمعرفة والمع

| جنس ایں موشان تاریکی مگیر                           | خواجه را کو در گذشت ست از اثیر                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ان موشان تاریکی کی جنس مت سمجھ                      | اس خواجہ کو جو کہ کرہ تاری سے آگے بڑھ گیا          |
| مغز بیں او را مبینش استخوال                         | خواجه را جال بیں مبیں جسم گراں                     |
| اس کا مغز دکیے اس کی بڈی مت دکیے                    | اس خواجه کو جان سمجھ جم ثقیل مت سمجھ               |
| منگر و نسبت مکن او را بطیں                          | خواجه را از چیثم ابلیس لعیں                        |
| اور اس کو طین کی طرف منسوب مت کر                    | اس خواجه کو چھم ابلیس لعین سے مت دیکھ              |
| آ نکه او مبحود شد ساجد مدال                         | همره خورشيد را شپر مخوال                           |
| جو مجود ہو گیا ساجد مت جان                          | مصاحب خورشید کو شیر مت که                          |
| درمثال عکس حق بنمو دنیست                            | عکسها را ماند و این عکس نیست                       |
| مثابہ عس میں حق تعالی عجل میں ہے                    | وہ عکوس کے مشابہ ہے اور یہ عکس نہیں ہے             |
| روغن گل روغن کنجد نماند                             | آفابے دید و او جامد نماند                          |
| روغن گل روغن کنجد نہیں رہا                          | آفآب کو دیکھا اور وہ منجمد نہیں رہا                |
| نیستند از خلق برگردان ورق                           | چوں مبدل گشته اند ابدال حق                         |
| تو وہ خلائق میں سے نہیں رہے ورق الث                 | جب ابدال حق مبدل ہو گئے                            |
| خاک مسجود ملائک چوں شود                             | قبلهٔ وحدانیت دو چول بود                           |
| خاک مبحود ملائکہ کیونکر ہو سکتی ہے                  | قبلہ توحید دو کیوکر ہو کتے ہیں                     |
| دامنش را دید آل پرسیب کرد                           | چوں دریں جودید عکس سیب مرد                         |
| اس كے ديكھنے نے اس كے دامن كوسيب سے مالا مال كر ديا | جب می شخص نے اس ندی میں سیب کا عکس دیکھا           |
| چونکه شد از دیدنش پر صد جوال                        | آنچہ در جو دید کے باشد خیال                        |
| جبکہ اس کے دیکھنے سے صدیا گونین بحر مگئی            | تو اس نے جو کچھ ندی میں دیکھا تھا وہ خیال کب ہو گا |
| كذبوا بالحق لما جائهم                               | تن مبین وجال مکن کال بکم و صم                      |
| نے دین حق کی تکذیب کی تھی جبکہ وہ ان کے پاس آیا     | تن کومت دیکی اور مصیبت میں مت پڑ کدان گونگوں بہروں |
| دیدن او دیدن خالق شدست                              | مارمیت اذرمیت احمد بدست                            |
| آپ کا دیکھنا خالق کا دیکھنا ہے                      | مارمیت اذرمیت احمر صلی الله علیه وآله وسلم موت بین |

كليمشوى كالمفيطة المفيطة المفيضة المفيضة المعالى المفيضة المفي

| رحمة للعالمينش خواند ازال                   | حق مراورا برگزیداز انس و جاں                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| اس عبب سے آپ کو رحمة اللعالمین فرمایا ہے    | حق تعالیٰ نے آپ کو انسان اور جن سے منتخب فرمایا ہے |
| روز دیدن دیدن آل روزن ست                    | خدمت اوخدمت حق کردن ست                             |
| آفآب دیکھنا اس دریچہ کا دیکھ لینا ہے        | آپ کی خدمت کرنا حق تعالی کی خدمت کرنا ہے           |
| بے ذریعہ آ فتاب و فرقدست                    | خاصهای روزن درخشاں ازخودست                         |
| بدوں ذرایہ آفآب اور فرقہ کے ہے              | خاص کر ہے در بچہ تو از خود ہی درخشاں ہے            |
| لیک از راہ و سوئے معہود نے                  | ہم ازال خورشید زد بر روزنے                         |
| لیکن متعارف منفذ اور جہت سے نہیں            | ای خورشید سے ایک در بچہ پر شعاع پڑی ہے             |
| ہست روزنہا نشد زاں آگھ                      | درمیان شمس و ایس روزن رہے                          |
| دوسرے دریجے اس سے آگاہ نہیں                 | مش کے اور اس در کی کے درمیان میں ایک منفذ ہے       |
| اندریں روزن بود نورش بجوش                   | تا اگر ابرے برآید چرخ پوش                          |
| اس در پے میں اس کا نور جوش میں رہے          | تاكد اگر كوئى ابر چرخ كا ساتر آ جاوے               |
| درمیان روزن و خور مالفت                     | غير راه اين هوا وحشش جهت                           |
| در بچہ اور آفتاب کے درمیان الفت ب           | بدول راہ اس ہوا اور شش جہت کے                      |
| میوه می روید زعین این طبق                   | مدحت و تنبیح او تنبیح حق                           |
| عین ای طبق سے میوہ پیدا ہوتا ہے             | آپ کی من اور تنزیہ شیع ہے حق تعالی کی              |
| عیب نبود گرنهی نامش درخت                    | سيب رويدزين طبق خوش لخت لخت                        |
| تو عیب نبیں ہے اگر تو اس کا نام درخت رکھ دے | سیب پیدا ہوتا ہے اس طبق سے خوب بار بار             |
| کہ میان ہر دوراہ آمد نہاں                   | این سبد را تو درخت سیب خوان                        |
| کیونکہ دونوں کے درمیان میں کوئی راہ مخفی ہے | تو اس ٹوکرے کو درخت سیب کہد                        |
| زیں سبد روید ہماں نوع از ثمر                | آنچه روید از درخت بار ور                           |
| اس ٹوکرہ سے بھی وہی نوع کھل کی پیدا ہوتی ہے | جو چیز درخت شمردار سے پیدا ہوتی ہے                 |
| زىر سايە ايں سېد خوش مىنشيں                 | پس سبد را تو درخت بحنت بین                         |
| اس ٹوکرہ کے زیرمایہ خوش ہو کر بیضا کر       | پس تو نوکره کو درخت نصیب در دکیم                   |

كليدمشوى الهام والمعلى المعلى المعلى

| نال چرا می خوانیش محموده خوال                      | ناں چواطلاق آوردائے مہرباں                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| تو اس کو روفی کس لئے کہنا ہے مقمونیا کہد           | روثی اگر اسبال لاوے اے مہریاں              |
| خاک اورا سرمه بین وسرمه دال                        | خاک ره چول چیثم روثن کرد و جاں             |
| تو اس کی خاک کو سرمہ دیکھ اور سرمہ جان             | خاک راہ نے جب چھم اور جان کو روش کر دیا    |
| من چرابالا کنم رو در عیوق                          | چوں زروئے ایں زمیں تابدشروق                |
| تو میں کس لئے اوپر کی طرف ستارہ عیوق میں توجہ کروں | جب اس زمین کی سطح سے روشن دے طلوع آ فتاب   |
| در چنیں جو خشک کے ماند کلو                         | شدفنامستش مخوال اے چیثم شوخ                |
| ایی ندی میں کلوخ کب خلک رہ سکتا ہے                 | آپ فنا ہو گئے آپ کو ہست مت کہداے شوخ چثم   |
| باچنال رستم چه باشد زور زال                        | پیش ایں خورشید کے تابد ہلال                |
| ایے رسم کے سامنے کیا ہو سکتا ہے زور زال کا         | اس خورشید کے سامنے ہلال کب روشن ہو سکتا ہے |
| تاز مستیها برآرد او دمار                           | طالب ست وغالب ست آ ل کردگار                |
| تاکہ ہستیوں کو ہلاک کر ڈالیں                       | وہ کردگار طلب کرتے ہیں اور غالب ہیں        |
| بنده را در خواجه خود محودال                        | دو مگوے و دومخوان و دو مدال                |
| غلام کو تو اپنے آقا میں محو جان                    | دو مت کهه اور دو مت پڑھ اور دو مت جان      |
| فانی ست و مرده و مات و دفیں                        | خواجه هم در نور خواجه آفریں                |
| فانی ہے اور میت ہے اور مدفوں ہے                    | یہ خواہ بھی خالق خواہہ کے نور میں          |
| هم کنی ہم متن وہم دیباجہ را                        | چوں جدا بنی زخق ایں خواجہ را               |
| تو تو اصل اور مقدمه کو هم کر دے گا                 | اگر تو اس خومبہ کو حق سے جدا دیکھے گا      |
| ایں کیے قبلہ است دو قبلہ مبیں                      | چیثم دل راہیں گزارہ کن زطیں                |
| یہ ایک ہی قبلہ ہے دو قبلے مت دکھے                  | تو چیم ول کو متجاوز کر طین نے              |
| آتشے در خف فتاد و رفت خف                           | چوں دو دیدی ماندی از ہر دوطرف              |
|                                                    | اگر تو نے دو دیکھے تو تو دونوں طرف سے رہا  |
| 21/ 1412 4/2016 1916                               | 24. 2. 42 10/11/11/11/11                   |

(اوپر کے اشعار میں تمام خلائق کاظل حق ہونا جس معنی کے اعتبار سے بیان کیا تھا جس کوشرح اشعار کے اخیر میں حقر نے ظاہر بھی کردیا ہے اور جس کومولا نانے اخیر شعر کے مصرعہ ثانیہ میں بعنوان عینیت ذکر کیا ہے جوسابق کے ساتھ محض

عنوان تعبیری ہی میں مختلف ہےاور معنون ایک ہی ہے یعنی اگر وجود کے مرتبہ ضعیف پر بھی نظر کی جاوے تو جملہ تصویرات عكس آبجوست كےعنوان ہے تعبير كيا جاوے گا اورا گر مرتبہ ضعيف پرنظر نه كی جاوے تو چوں بمالی چیتم خودخود جملہ اوست کے عنوان سے حکم کیا جاوے گااور دونوں تعبیروں کامعبر عندایک ہی ہے یعنی وجود واجب کااصل اورمتبوع اورمستقل ہونااور وجودممكن كافرع اورتابع اومضمحل مونا بلكه أكرظل خاص يعنى عكس مرئ في الماءو في المراة كي حقيقت ميں غور كيا جاوے تووہ بھی عین ہی ہے کیونکہ یانی یا آئینہ میں کوئی مغائر چیز موجودنہیں ہوجاتی بلکہ شعاع بصری اس جسم شفاف ہے لوٹ کرعین مری پرواقع ہوتی ہےادراس سے عین وہ مری ہی نظر آتا ہے بہرحال بیمعنی، مخلائق اوران کی جمیع صفات کو عام اور شامل میں آتے ہیں اس عینیت پرایک قیدزائد کر کے اس کو خاص کرتے ہیں متصفین بصفات کمال متخلقین باخلاق ایز دمتعال کے ساتھ اوروہ قیدیمی اتصاف و تخلق ہے اور چونکہ اس قید کے اعتبار ہے ان تخلقین کو یہ نسبت عام خلائق کے کہ صرف معنی اول کےمصداق تھے حق تعالیٰ کےساتھ زیادہ مناسبت ہے اس لئے اس معنی ثانی کی تعبیر کے لئے عنوان بھی اقوی وابلغ اختیار کرتے ہیں یعنی معنی اول کوظل اورعکس کہا تھا یہاں ظل اورعکس کی نفی کر کے اس کوعینیت واتحاد بمعنی الوحدۃ کہتے ہیں جبيهاا ديربهي معنى اول كوبالكل اخيرمين اس عنوان ہے بھی تعبير كرديا تھا مگروہاں ية عبير تبعأ بغرض كشف بعض وجوه معنى اول تھی کہ وہ عدم اعتداد ہے وجود ممکن کا وجود واجب کے سامنے اور یہاں یہ تعبیر قصدا ہے بغرض افاد ہُ ترقی وزیادت معنی عینیت للمتخلقین المذکورین کے اور ان دونوں معنی میں فرق اور ان کی تحقیق باختلاف الفاظ شرح دفتر اول میں بذیل حکایت بقال و طوطی گزر چکی ہےاس کا ملاحظہ موجب زیادت بصیرت ہوگا اور جبیبااحقر نے اوپر شرح اشعار بالا آ دم اصطرلا ب الخ کی تمہید میں لکھا ہے کہ بیسب مقولات مولا ناکے ہیں بلسان اس قر ضدارغریب الوطن کے وہی یہاں بھی سمجھئے بلکہ یہاں تو اس سے بڑھ کر بازعقلش گفت میں تصریح بھی ہے اس مقولہ کے انتساب کی اس کی طرف اور اس نبیت کی تصریح ہے مضامین اشعار بالا کی نسبت بھی اس کی طرف لازم آ گئی کیونکہ اگرمضامین بالا کومولا نا کی طرف منسوب کہا جاوے تو باز عقلش گفت کےکوئی معنی نہ ہوں گے کہ لفظ باز صریح دال ہے کہاس کےقول اول کے بعداس کےعقل کا یہ قول ثانی واقع ہوا پس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ظلیت اور عکسیت کامضمون دل میں یازبان سے کہہ چکاتو ) پھراس سے عقل نے کہا کہ بیددو بینی (جو کہ حکم بظلیت وعکسیت سے لازم آتی ہے ) حچوڑ دے ( کیونکہ کل متکلم فیہ یعنی محتسب کریم مذکور متصف بوصف حق سیاتی خواجہ راچوں غیر گفتی الخ مع بالعدہ کی حق تعالیٰ کے ساتھ ایسی مثال ہے جیسے کہ ) سرکہ توشیرہ انگور ہے اور شیرہ انگورسر کہ ہے (اور چونکہ مثال کے لئے مثل ہونالاز منہیں اور مثال میں کوئی خاص ما بہالاشتراک ملحوظ ہوتا ہے اس لئے تمام اوصاف میں اشتراک لازم نہیں آتا سواس مثال ہے مقصود صرف بیہ ہے کہ پہلے جو چیز متصف بالعصیر تھی وہ اب تبدل وصف عصریت بوصف الخلیة کے سبب موصوف بالخل ہوگئی اورایک کودوسرے کاظل نہیں کہتے بلکہ عین کہتے ہیں اس طرح اس محتسب كريم نے جب اينے اوصاف نقص مقتضائے امكان كواوصاف كمال ثابته بالذات للواچب الحق سے متبدل کرلیااس تبدل وصف کے سبب وہ موصوف بصفات حق ہوگیا پس یہاں بھی جس طرح بالمعنی الشامل سخلق اس کو ظل کہا جا سکتا ہے اس خصوص مناسبت مع الحق فی صفاته الکمال پر نظر کر کے بغرض امتیاز عن عامة الخلق عین اصلاحاً کہنا نامناسبنہ ہوگا ہی باوجوددونوں عنوانوں کے معنون ہونے کے تماثن فی مابین العام والخاص مرج ہاس کا کہ

كليد شوى الهام واله موه والمعامد والمعامد ١٦٥ كالم والمعامد والمعا

دونوں کی تعبیت فی الاتصاف کو جدا جداعنوانوں ہے تعبیر کیا جادے نیز ایک اورفر ق بھی دونوں اتصافوں میں ہے کہاول اتصاف تکوینی ہے دوسراتشریعی پیھی مفتضی ہے کہ دونوں کی تعبیرا لگ الگ عنوان سے ہوخواہ کوئی عنوان ہوتا چونکہ صوف ہی ک اصطلاح پر بیددونوں عنوان اس فرق کےمودی ہیں اور اصطلاح جاننے والوں کفلطی کا یہام نہیں ہوتا اس لئے انہوں نے اس کواختیار کیاباقی جہاں غلطنہی کااختال ہو وہاں تحریم تعبیر مذکور کا فتویٰ دیا جاوے گا آ گے مثال مذکور فی المصر اع الثانی من الشعرالسابق کامقصود بیان کرتے ہیں کہ ) جب تو نے خواجہ کوغیر کہاقصور ( نظر ) کے سبب تو شرم رکھا ہےا حول شاہ غیور (حقیقی لیعنی حق تعالیٰ) ہے( کہاس کے غیر کے لئے صفت کمال ثابت کرتا ہے گواس غیر کو درجہ ظل ہی میں ثابت کیا جاد ہے سوکسی مرتبہ میں بھی اس کو ثابت مت کر واور جملہ شرم دارمشیر ہے اس طرف کہ بیفی غیر مقتصیٰ غیرت ذوقیہ کا ہے گو عقلاً اس غیر کا ثبوت بھیج ہوآ گے اس خواجہ کا خواص میں ہے ہونا مبنی ہے اس کے لئے اس حکم خاص کے ثابت کرنے کا بتلاتے ہیں کہ)اس خواجہ (محتسب) کو جو کہ کرہ ناری ہے آ گے بڑھ گیا (بعنی اس کی روح ساءاورعلیین میں چلی گئی وبذلك دل على كونة مقبو لالان غير المقبول لايتصعدروحه في السماء كما قال تعالىٰ فيهم لاتفتح لهم ابواب السيماء تواس خواجه مقبول حق كو)ان موشان تاريكي (مقيدان ظلمت محبت دنيا) كي جنس مت سمجه (اوراس سے بیلازمنہیں آتا کہاولا اپنی توقع میں غلط کارہونے کی بناء یہ بیان کی ہے کہوہ محتسب کیا چیز تھا محض طل تھا تو اس سے توقع مت رکھاوراب جبکہاس ظلیت کے تھم میں علطی ثابت ہوئی اورخواجہ کومظہر کرم حق سمجھا تو جاہئے کہ پھراس ہے توقع لگاناغلطی نہ ہوحالانکہ اس کی علطی ظاہر ہے سواس سے بیلازم نہیں آتا کیونکہ وہ تو قع اس کے استقلال بالکرم کے خیال پڑھی اب جب اس کاعدم استقلال ثابت ہو گیااولا اس کی ظلیت پرنظر کر کےاور ثانیا اس کی عینیت مصطلحہ پرنظر کر کے کہ بیاور بھی زیادہ قاطع تو قع ہے کیونکہاس میں تواتنے وجود غیرمستقل کی بھی نفی کر دی جوظل کے لئے تھا تو نفی ظل سے زیادہ عدم استقلال ثابت ہوانہ کہاستقلال جو کہ ل سمجھنے ہے پہلے متوہم تھا جیسااحقرنے ابھی شرح شعرخواجہ را چوں غیرالخ میں اس کی تقریر کی ہے پس مقصودعود نہیں ہے صحت تو قع کی طرف بلکہ وہ عدم تو قع بحالہ ہے صرف ایک نظری علظی تھی تو حید میں جس کورفع کررہے ہیں نیز سابق ہےشیہ ذم محتسب کا ہوتا تھااس کوبھی دفع کر دیا پس نظری علظی کےساتھ بیملی علظی تھی آ گے بھی اس کامقبول ومظہر خاص ہونا بیان کرتے ہیں کہ )اس خواجہ کو جان سمجھ جسم قبل مت سمجھ (یعنی اس کی حیثیت روحیہ متصفه بالکمال پرنظرکراوصاف جسمیه مشتر که کومت دیکههای کامغز دیکهای کم بزی مت دیکه اس خواجه کوچشم ابلیس تعین سے مت دیکھاوراس کو( صرف) طین کی طرف منسوب مت کرمصاحب خورشید کوشیر مت کہہ( کیونکہ تو خورشید ہے بھا گتا ہاں کا مصاحب کیونکر ہوسکتا ہے ہیںاس طرح جو محض حق تعالیٰ کے ساتھ معیت و بھکم حدیث انا جلیس من ذکو نبی مجالست معنوبيد کھے اس کو کاحد من کل ظلمة الدنيا که مثابہ شير کے ہے مت مجھوبہ مضمون وہی ہے جوجنس اس موشان الخ میں تھا آ گے وہ مضمون ہے جوخل دوشاب ست الح اور خواجہ را چوں غیر الح میں تھا یعنی ) جومبحود ہو گیا (اس کو ) ساجدمت جان (تقریراس کی بیہ که دم علیه السلام مجود ملائکه بوے اور غیر الله مجود بوتانبیں و لو للتحیة لانها تعظیم والمستحق له بالذات هوالله تعالى پل معلوم مواكه وه بحثيت خصوصيت آدمية مجودند تن بلكه بحثيت مظهرية صفات الهبيركه حاصل بمعني خلافت كالمبحود تنج والحكم الثابت للشيئ بالحيثية الخاصة هوالثابت لتلك

ڟۑڔڡؾۘڹۅؼ۩ۿۼڿڎۿڰڿڰۿڰڿڰۿڰۿڰۿڰڰۿڰڰڰۿڰڰ ) A CONTRACTOR OF THE PROPERTY الحيثية بسم مجود در حقيقت صفات حق ہوئيں بيدليل ہوگئ عينيت مصطلحه كى جواوير مذكورتهي بعدا ثبات عينيت مصطلحه كے عکسیت کی گفی کرتے ہیں کہ) بیر(خواجہ مع امثالہ) عکوس کے مشابہ ہےاور بیر(خواجہ)عکس نہیں ہے(اوراس) مشابہ عکس میں حق تعالیٰ ججلی میں ہے( بنمو دن مصدر بباء جارہ بمعنی درویازا ئدیعنی درنمودن است اورعکس کی نفی کا مبنیٰ اثبات عینیت مصطلحہ ہےخواص کے لئے اور چونکہ ظاہراً عوام وخواص کی حالت اتصاف میں تشابہ ہےاورعوام سے ظلیت کی نفی نہیں کی اس لئے مشابیکس کہددیا آ گے تبدل اوصاف خواص کی جومبنی تفاحکم بالعیدیة المذ کورہ کا مثالیس ہیں۔ اول: \_ آ فتاب کودیکھااوروہ (یعنی یخ بقرینه مقام) منجمد نہیں، ' (بلکه متبدل باب ہو گیا۔ مثال ثانی:۔روغن گل (جواصل میں روغن کنجد تھااور پھولوں میں بسا دینے سے روغن گل ہو گیااب وہ) روغن کنجد نہیں رہا( وجیمنٹیل مطلق تبدل ہے نہ دوسری خصوصیات پس مثال اول پرییشبہ بھی نہیں واقع ہوتا کہ مشبہ بہ میں تو تبدل باوصاف متجلی یعنی حق ہوا ہےاور مشبہ بہمیں تبدل باوصاف متجلی یعنی خورشید نہیں ہوا آ گے تصریح ہے مدعائے مقام کی بعد امثلہ کے یعنی ای طرح) جب ابدال حق (باعتبارا ہے اوصاف کے )مبدل ہو گئے (یعنی ان کے اوصاف مبدل ہو گئے ) تووہ (عام )خلائق میں سے نہیں رہے ورق الٹ (یعنی اس مضمون سے فارغ ہوکر آ گے چل اس میں کلام مت کر آ گے پھر وہی مضمون ہے آئکہ اومبحود شدالخ یعنی) قبلہ تو حید دو کیونکر ہو سکتے ہیں (یعنی جوتوجہ کہ مقتضائے تو حید ہے یعنی توجہ خالص جس میں دوسرامن وجه بھی شریک نہیں و لو ہو جه التحیة کما ذکرته فی شرح آ نکه اومبحود شدالخ اس کا قبله یعنی جہت توجہ دونہیں ہوسکتی یعنی) خاک (جو کہ عضر آ دم ہے) مبحود ملائکہ کیونکر ہوسکتی ہے (آ گے مشابیکس کی جو کہ واقعی عکس نہ ہو جس کا شعرعکسہا را ماندالخ میں ذکر تھاا یک مثال دیتے ہیں کہ فرض کرو ) جب سمی شخص نے اس ندی میں (یعنی کسی ندی میں) سیب کاعکس دیکھا) بعنی اول نظر میں عکس سمجھا مگر حقیق کے لئے ہاتھ ڈالا اور )اس کے دیکھنے نے اس کے دامن کو سیب سے مالا مال کردیا ( یعنی دیکھنا سبب اس کا ہو گیا مطلب بیر کہ ہاتھ ڈالنے سے سبب واقعی اس کو ملے ) تو ( اس صور ت میں )اس نے جو کچھندی میں دیکھا تھاوہ خیال(اورعکس) کب ہوگا جبکہاس کے دیکھنے ہےصد ہا گونین بھر گئیں(وہ تو واقعی سیب ہوگا تو اس مثال میں جیسے اولا عکس سمجھا مگر دلیل سے ثابت ہوا کہ عین ہے ای طرح یہاں بھی آ ثار و بر کات مخصہ بصفات حق مثل معظمیت ومبحودیت آ دم یا نافعیت مثل سخاء وکرم محتسب جب صفات خلق پر مرتب ہوئے تو دلیل سے ثابت ہوا کیس نہیں بلک عین ہے بالتفسیر المذکور مواداً یہاں بھی مثال سے صرف بعض اعتبار ہے عس نہونا مقصود ہےاوراس عدم عکسیت میں تماثل ضہوری نہیں تا کہا شکال لازم آوے کہ مثال میں تو عین من کل الوجوہ ہےاور ممثل میں نہیں آ گےان مضامین کوبطور تخصیص بعد اعتمیم بعد اثبات جمیع الخواص کے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے کہ اخص الخواص ہیں خاصة دورتک ثابت کرتے ہیں جیسا صریح الفاظ دال ہیں یعنی آپ کے ) تن ( ظاہری ) کومت دیکھ ( کہ ماء وطین ہے ہے)اورمصیبت (جہل) میں مت پڑ ( کہ ماء وطین کے دیکھنے پر مرتب ہے) کہان گونگوں بہروں ( یعنی کفار ) نے (اسی ماء وطین کود مکھ کر ) دین حق کی تکذیب کی تھی جبکہ وہ ان کے پاس آیا (پیا قتباس ہے شروع سورۂ انعام کی آیت سے یعنی انہوں نے یہی کہا کہ یہ وحی کالانے والا ہم جیسابشر ہے کما فی سور ق الانعام هنالک وقالوالولاانزل علیه ملک الن پس اس مضمون کا اعادہ ہوا آپ کے لئے یعنی مضمون بنگرونسبت مکن اور ایطین کا) مارمیت افرمیت (کےمصداق) احمصلی الله علیه وسلم ہوئے ہیں (جس سےعینیت مصطلحه معلوم ہوئے آ گے اس کی كليد شنوى الهام و المعاملة و المعاملة و المعاملة المعاملة و المعام

تفريع ٢ كديس) آ كاو يكنا (من وجه) خالق كاو يكناب) بناءً على العينية المذكورة و نظريه ايضاً قوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ) حق تعالى نے آپ كوانسان اور جن سے منتخب فرمايا ہے (اس لئے كه آپ كويدا خصاص مجوث عند حضرت حق کے ساتھ سب سے زیادہ تھا )اس سبب ہے آپ کورحمۃ للعالمین فرمایا ہے (اور ظاہر ہے کہ سب کے لئے واسط رحمت وہی ہوگا جوسب سے افضل واقر ب واحب ہو) آپ کی خدمت کرناحق تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے ( کھا سبق من يطع الرسول اوراس كى اليي مثال ہے كه) آفتاب ديكھنااس دريجه كا ديكھ ليناہے (اس ميں مبتداء موخراور خبر مقدم ہے یعنی اگر در بچہ تابال از آ فتاب کود کھے لیا گویا آ فتاب کود کھے لیا پس جو بندہ مقبول حق تعالیٰ کے نور ہے منور ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے اس کا دیکھ لینا بعض اعتبارات سے حضرت حق کا دیکھ لینا ہے کہ مظہر ظاہر کے لئے مظہر ہاسم الفاعل من الاظہار ہوتا ہے اور بیچکم تمام انبیاء واصفیاء کے لئے عام تھااس لئے آپ کی پھر مخصیص ہے بیعنی ) خاص کرید دریچہ (تعین محمدی) توازخود ہی درخشاں ہے(ازخود کے معنی بلاواسطہ حق نہیں کہ خلاف واقع بھی ہےاور حکم سابق روز دیدن الخ کے بھی خلاف ہے بلکہ بلاواسطہ خلق مراد ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ تمام خلائق کے لئے آپ خودواسطہ فیض الہی ہیں آپ کے لئے کوئی بھی واسط نہیں آ گےاس کا ذکر ہے کہ بیدرخشانی) بدول ذریعہ آفتاب (یعنی دیگرانبیاء)اور (ستارہ) فرقد (یعنی ويكراصفياء) كے ب(پس آپ كا كمال حق تعالى كاعتبارے بالعرض ب اور مخلوق كے اعتبارے بالذات اور ميرے ترجمهے بیجھی معلوم ہوگیا کہاس شعرمیں آفتاب کا مصداق مغائرے شعر بالا میں مصداق روز جمعنی آفتاب اور شعر آئندہ میں مصداق خورشید سے ) اس خورشید (حقیقی) ہے ایک در بچہ (یعنی تعین محمدی) پر شعاع بڑی ہے لیکن متعارف منفذاور جہت سے نہیں (چنانچہ حق تعالیٰ کا تنز ہ اس سے ظاہر ہے بلکہ ) شمس (حقیقی) کے اور اس دریجہ کے درمیان میں ایک منفذ (خاص معنوی) ہے دوسرے دریجے اس ہے آگاہیں (کیونکہ ہرمقام کی بجلی کاادراک اسی مقام والا کرسکتا ہے اوروہ منفذ خاص معنوی اس کئے ہے) تا کہا گرکوئی ابر چرخ کاساتر آ جاوے ( تب بھی )اس در بچیمیں اس ( عمس ) کانور جوش (اورغلبه) میں رہے (وہ ابر مانع اور حائل نہ ہو سکے جیسا آسان ظاہری پر ابر آجانے سے اس کا نور کسی قدر بند ہوجا تا ہے عجب نہیں کہاس ابرے مرادوہ ہوجس کی نسبت ارشادہ انه لیغان علم فلبی تو مولانانے اس میں بیبتلا دیا کہوہ غین مانع یا منقص مجلی نہیں کیونکہ وہ مجلی جوآپ ہے قلب پر ہوتی ہے اس قدر تو ی النور ہے کہ خوداس غین کو بھی منور کر دیتی ہے چنانچے ظاہر بھی ہے کہ وہ تعلقات وتو جہات الی انخلق جومصداق ہیں اس غین کا اور عامہ کے لئے ساتر تجلیات ہیں آپ کئے موجب زیادت قرب اورعین طاعت تھے پس خودان کی ظلمت جوان کی اصل وضع کا مقتضا تھا ہالکلہ محوہ وگئی اوریہی ب انبیاء کیہم السلام کے لئے عام ہے بخلاف اولیاء کے کہان کے لئے ججب بشرید کسی وقت سائر تجلیات ہوجاتے ہیں گوقو ی الستر نہ ہوں۔ پس یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیص کی دوسرے اولیاء کے اعتبارے ہے نہ کہ انبیاء کیہم السلام کے اعتبارے گوآپ کی نورانیت اروں سے زیادہ ہو بیاور بات ہے ) بدول راہ اس ہوااور (بدول اس) شش جہت کے دریجہ اور آ فتاب کے درمیان الفت (اور تعلق) ہے ( بخلاف دریجہ سی و آ فتاب حسی کے کہ جہت اور درمیانی ہوا جواولا متكيف موتى ہے شعاعوں سے شرط ہے تنوير و تنور كے لئے ) آپ كى مدح (يعنى اثبات الكمالات له صلے الله عليه وسلم ) اور تنزيد (يعني في النقائص عنه سلى الله عليه وسلم كما في الحديث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا متفحشاو لاصخاباً في الاسواق ومثل ذلك بيسب البيح بحق تعالى كى (كرفق تعالى سے آ ب استفاده

كليدمتنوى الهرفه والمؤهرة والمؤهرة والمؤهرة والمؤهرة والمراد Appendente antendente antende میں بہت اقرب ہیں کہ کسی اور مخلوق کا واسط نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ موصوف بالعرض کی مدخ ستلزم ہے اس کے مابالذات قریب کے لئے اور وہ حضرت حق ہے بخلاف دوسرے اہل کمال کی مدح کے کہ جب آب ان کے لئے واسط فیض ہیں تو ان کی مدح بواسطہ آپ کے مدح حق ہوئی پیفرق ہے دونوں مقام میں آ گے آپ کے ای استفادہ من الحق بلاواسطہ خلق کو فرماتے ہیں کہ آپ کی الی مثال ہے جیسے گویا) عین اس طبق سے میوہ پیدا ہوتا ہے۔ (آگے میوہ کی تفسیر تمثیلی ہے یعنی مثلاً) سیب پیدا ہوتا ہے اس طبق سے خوب بار بار ۔ تو (اس حالت میں )عیب نہیں ہے اگر تواس (طبق) کا نام درخت رکھ دے ( کیونکہ اس میں درخت کی خاصیت ظاہر ہوئی آ کے طبق کی تفسیر ہے کہ طبق سے مراد سبدیعنی ٹو کرا ہے یعنی اس صورت میں) تواس ٹو کرے کو درخت سیب کہہ کیونکہ دونوں کے درمیان میں کوئی راہ مخفی ہے( جس کی وجہ ہے ) جو چیز درخت ثمر دار سے پیدا ہوتی ہے اس ٹو کرہ سے بھی وہی نوع پھل کی پیدا ہوتی ہے (جب سے بات ہے ) پس تو ٹو کرہ کو درخت نصیب ور و کھے(اور)اس ٹوکرہ کےزیرسایہ خوش ہوکر بیٹھا کر (جس طرح کہدرخت سیب کے پنیجاس تو قع میں بیٹھا تھا کہ کوئی کھل باتھ آوے گاوہی توقع اس سے رکھ گودرخت سے بالذات اور اس سے بالعوض لاتصاله بالشجرة كما ذكر في شعو ایں سبدرافی قولہ کہ میاں ہر دوراہ آمد۔اور وہ راہ نہاں یہ ہوسکتی ہے کہ مثلاً کسی صناع نے اظہار صنعت عجیبہ کے لئے سکسی درخت سیب کی جو کہاد نی قشم کا تھا ہری لکڑیوں کا ایک ٹو کراایسی طرح بنایا کہان لڑکیوں کے سب سرے باہر چھٹے رہےاوران سب شاخوں کے دونوں کناروں کوکسی اعلیٰ درجہ کے درخت سیب میں پیوند کر دیااوروہ اس کا جزوبن گیا پس اس کے بعد جبان شاخوں میں پھل لگے گا تو اس حصہ میں یہ پھل آ وے گا جو کہاس ٹو کرہ کا سطح بالائی ہے تو ناوا قف جس نے بھی ایبانہ دیکھا ہوگا اس کی ہیئت دیکھ کراس کوٹو کرہ سمجھے گا اور خیال کرے گا کہسی نے پھول تو ڑ کراس میں جمع کر دیئے ہیں اور جو واقف ہے وہ اس ٹو کرہ کو درخت ہی کہے گا پس اسی طرح آپ میں اور منبع فیض حقیقی میں ایک تعلق بلا واسطہ ہے جس سے بعض صفات حق کے آثار آپ میں نمایاں ہوتے ہیں پس اس اعتبار ہے آپ کومظہراتم حق کہا جاوے گا اور بعض امور میں جومعاملہ حضرت حق کے ساتھ ہوتا ہے کہ تجرۃ التفاع ان کی مثال میں مذکور ہوا ہے وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا كما مرمن قوله تعالى من يطع الرسول الخ كوحفرت في كساته بالذات اور آپ كساته بالعرض آگ توضیح کے لئے ایک مثال ہےبطور دلیل کے شعربس سبدراالخ کے مضمون کے لئے یعنی بعداشتراک خاصہ کے اس سبدکو درخت کہناا بیاہی سیجے ہے جیسے مثلاً )رونی اگراسہال( کی خاصیت ظہور میں )لاوے اے مہربان تواس کورونی کس لئے کہتا ہے سقمونیا کہد(مثال سے صرف مقصوداس قدر ہے کہ اس طرح ممثل میں بھی خواص کے اعتبار سے اس کو درخت کہواور جمیع مصوصیات میں اشتراک ضروری نہیں اور ایک مثال ہے کہ فرضاً) خاکہ راہ نے جب چیٹم اور جان کوروشن کر دیا تواس (راہ) کی خاک کوسرمہ دیکیجاورسرمہ جان (یہاں بھی یہی مقصود ہے کہ اعتبار خواص کا ہے اور ایک مثال ہے کہ فرضاً) جب اس ز مین کی سطح ہے روشنی دے طلوع آفتاب( کذافی اُمنتخب) تو میں کس لئے اوپر کی طرف ستارہ عیوق میں توجہ کروں ( فی ب عیوق بالفتح وتشدید پاستاره ایست سرخ رنگ روش در کنار راست کاه کشال که پس ثریا برآید و پیش آ ب شوداه یهان بھی یہی مقصود ہے کہ جب اجرام علوی کا خاصہ اجرام سلفیہ میں ظاہر ہونے لگے پھران ہی کوحکماً اجرام علوبہ مجھیں گے كيونكها عتبارخاصه كاب پس اسى طرح تخلق بإخلاق الله سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بھى بعض امور ميں معامله مثل حق تعالی کے کیا جاویگا اور بیمضمون کا پندرہ سولہ شعراو پر مارمیت افز رمیت الخ سے شروع ہوا تھا درمیان میں تائید کے

لئے امثلہ لائے تھےاب پھرعودعلی البدرہے یعنی) آپ (صفات حق میں) فناہو گئے آپ کوہست (مبائن ومغائر مقابل عینیت مشتبہ مقام) مت کہداے شوخ چٹم (بعنی آپ کے لئے ایس مبائت کا حکم کرنا جرات علی الغلط ہے آ گے مثال ہے کہ)الی ندی میں (یعنی جلی حق میں) کلوخ کب خشک رہ سکتا ہے (بلکہ فنافی الماء ہوجا تا ہے ای طرح آپ کے جسم اطبر مخلوق من الطین تک میں ای بخلی و تخلق نے سرایت کی ہے آ گےاور مثال ہے کہ )اس خورشید کے سامنے ہلال کپ روثن ہوسکتا ہے(آ گےاورمثال ہے کہ)ایسے رستم کے سامنے کیا ہوسکتا ہےز ورزال کا (ای طرح مجلی واجب کے سامنے پ کی ہستی کیونکر فنا نہ ہوتی اور گویہ فناء فی جنب الوجو دالواجب عام ہے تمام ممکنات کومگریہاں مطلق تجلی مراذہیں بلکہ جس منجلی کے خلق وغلبہ حال بھی ہو جاوے سویہ خاص ہے خواص کے ساتھ خصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتباراس کے درجی عظمیٰ کے یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مضمون تھا آ گے پھر عام ہے سب خواص کواور چونکہ اہل ظاہراس فناء مذکورکومستبعد شجھتے ہیں کیونکہ ظاہراً تو ہوش وحواس ان کے بحالہ رہتے ہیں پھرفناء کیا چیز ہوتی ہےاس لئے اس استبعاد کو د فع کرتے ہیں کہ )وہ کردگار( فناء ہستی عبد کی )طلب(اورارادہ) کرتے ہیںاور(اس افناءیر)غالب(یعنی قادر بھی) ہیں تا کہ مستیوں کو ہلاک (وفنا) کرڈالیس (پس جب ان کوقدرت بھی ہے اوران کووہ مطلوب اورخواستہ بھی ہے اور تخلف مراد کا ان كے ارادہ ہے متنع ہے تولامحالہ بیفناءواقع ہوگا گو بقاء ہوش وحواش كے ساتھ بيعجيب ہوليكن اللہ تعالیٰ عجائب برجھی قادر ہیں اور گوفناء کی ایک قشم جو کہ فناءا خلاق ہے وہ محسوس بھی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی جو حال عطا ہوتا ہے یعنی اس مخلق سے ایک خاص بے کیف تعلق حق کے ساتھ وہ ذوقی ہونے کے سبب اوروں کومحسوں نہیں ہوتا پس استبعاد یاعتبار مجموعہ تخلق وحال مقارن کے تھا جس کو دفع کر دیا پس اس تمام تر تقریر کے بعد فانی فی الحق کواور حق کوجمعنی مغائزت مقابلہ عینیت مذکورہ فی المقام) دومت کههاور دومت پڑھاور دومت جان (بلکه) غلام (بعنی مبتدی) کوتواپے آقا (بعنی مرشد کامل) میں محوجان ( كەاولاً كخلق باخلاق شیخ ہوتا ہےاور پھریہ مجھ کر) یہ خواجہ (یعنی مرشد) بھی خالق خواجہ (یعنی اپنے خالق) کے نور (وجحلی) میں فانی ہےاورمیت ہےاور مدفوں ہے(بیسب تا کیدہے بیہ بعد تخلق با خلاق شیخ کے ہوتا ہے کہ جب صاحب نسبت ہو جا تاہے پھراس کا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ مرشد ہے جدا بھی ہوسکتا ہے اور تخلق با خلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیہ تخلق بإخلاق الله ہی کےمفہوم میں آ گیا) اگر تواس خواجہ (یعنی مرشد) کوحق سے جدا (مبائن ومغائر بالمعنی المذکور مواد أ) دیکھے گاتو تواصل (یعنی مقصود)اور مقدمہ (یعنی طریق دونوں کو گم کردے گا (یعنی طریق ہی میں غلطی ہوگی تو مقصود تک کیے رسائی ہوگی اور بیلطی طریق میں اس لئے ہوگی کہ اس صورت میں مرشد کو کامل نہ سمجھے گا کیونکہ کمال کے لئے تخلق بإخلاق الهبيلازم ہے جب تخلق كامعتقد نه ہواتو كمال كامعتقد نه ہوا پھراتباع وفيض كيسے ہوگااس لئے تخلق كااعتقاد ضروري ہےاوریہی ہے فناء وعینیت محکوم بہافی المقام) تو چیثم دل کومتجاوز کرطین (اوصاف بشریہ خواص عبادخصوص مرشد) ہے (اور یہ بھے کہ) بیا یک ہی قبلہ ہے دو قبلے مت دکھ ( کہنت تعالیٰ ایک قبلہ توجہ ہےاور فانی فی الحق دوسرا قبلہ توجہ بلکہ فت تعالیٰ ہی کو قبلہ توجہا در فانی فی الحق کومظہراتم اس قبلہ کا سمجھاور )اگر تونے دود کیھے تو تو دونوں طرف سے رہا( چنانچہ ظاہر ہے کہ دومقصود کی طرف توجیبیں ہوتی ہرایک دوسرے سے حاجب ہوگااور یہاں ہروا حدسے حجاب مضراور دونوں طرف سے رہ جانے کی ایسی مثال ہوگی جیسے ) آ گ (چقماق سے ) سوختہ میں ( كذافی الغیاث ) واقع ہوگئی (اوركوئی شخص اس كواصل معدن ناریعنی چقماق کا مغائر سمجھ کر چقماق کی طرف متوجہ ہو گیا)اور (اتنے میں)وہ سوختہ بھی جاتار ہا (یعنی اس کی آ گ بجھ گئی اب اور

سوختہ نہیں اور چقماق ہے آگ نگلنے کے لئے سوختہ شرط ہے وہ مثال ہوگئی نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم یہی نتیجہ ہوگا شیخ مقصود کا مغائر مطلق سمجھنے کا آ گےاس دو بنی کے مضر ہونے پرایک حکایت بطور مثال کے ہے )۔

مثل دو بیں ہمچوآ س غریب شہر کاش عمر نام کدازیک دکانش بسبب آ س نام نانبا بدکان دیگر حوالہ می کر دواؤہم نہ کرد کہ ہمہ دکانہا کیے ست دریں معنیٰ کہ بعمر نام نان نفر وشند ہم ایں جاتد ارک کئم کہ من غلط کر دم نام معمر نیست چوں بدیں دکان تدارک و تو بہ کئم نان یا بم از ہمہ دکانہائے شہر واگر بے تدارک بحجنیں عمر نام باشم ازیں دکان درگذرم محروم مانم واحوال ایں دکانہااز ہم جدا دانستہ باشم دود کھنے والے کی مثال اس کاش شہر کے پردیس کی ہے جس کا عمرنام تھا کہ اس نام کی وجہ نان بائی ایک دکان سے دوسری دکان کا حوالہ دیدیتا تھا اور وہ نہ سمجھا کہ تمام دکانیں کیساں ہیں اس سلسلہ میں کئر نای کے ہاتھ رو نی نہیں بے جب ای دکان پر تدارک اور تو بہل کرلوں گاشہر کی تمام دکان کہ عمرانام عمر نہیں ہے جب ای دکان پر تدارک اور تو بہل کرلوں گاشہر کی تمام دکانوں ہے رو نی حاصل کرلوں گا اور اگر بغیر تدارک کے ای عمرنام کے ساتھ رہوں گا تو اس دکان سے چلا جاؤں گا محروم رہوں گا اور اس دکان کے احوال بھی میں جداگانہ سمجھتا رہوں گا۔

| کس نیفر وشد بصد دانگت لواش                         | گر عمر نامی تو اندر شهر کاش            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| لو تیرے ہاتھ کوئی شخص سودانگ کو بھی روٹی نہ یہے گا | اگر تو عمر نام کا مخص ہے شہر کاش میں   |
| این عمر رانان فروشید از کرم                        | چوں بیک دکاں بگفتی عمرم                |
| اس عمر کے ہاتھ روئی فروخت کر دو از راہ کرم         | جب وہ ایک دوکان پر کہتا کہ میں عمر ہوں |
| زاں کیے ناں بہ کزیں پنجاہ ناں                      | او بگوید روبدال دیگر دکال              |
| كداس كى ايك روفى اس پچاس روفى سے بہتر ب            | تو وہ کہتا ہے جا اس دوسری دوکان پر     |
| او بگفتے نیست دکان دگر                             | گر نبودے احوال او اندرنظر              |
| وہ کہتا کہ دوسری دوکان تو ہے ہی نہیں               | اگر وہ نظر میں احول نہ ہوتا تو         |
| بردل کاشی شدے عمر علی                              | یس زدے اشراق آں نا احولی               |
| كاثى كے دل پر اثر كرتا وہ عمر على ہو جاتا          | یس اس ناحولی کا نور                    |
| ایں عمر راناں فروش اے نانبا                        | ایں ازیں جا گوید آل خباز را            |
| كداس عمر كے باتھ روئى فروخت كروے اے نان باكى       | یہ یہاں سے اس نان باکی کو کہتا ہے      |

| ٥: ٢٠) المُؤْمُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُؤْمُونُونُ وَمُرْدُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ | كايدمننوى كالمخاف والمخاف والم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| درکشید آل نال که جست آن علی                       | چول شنید او ہم عمر از احولی                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| وہ روٹی ہٹا لی کہ بیہ تو علی کا حق ہے             | جب اس نے بھی یمی عمر نام سا تو احولی کے سبب      |
| ناں زپیش روی او اندر کشیر                         | پس فرستادش بدکان بعید                            |
| اس نے بھی جب عمر نام سا تو روئی منا لی            | پس اس نے اس کو ایک اور دور کی دوکان میں بھیج ویا |
| را زیعنی فہم کن ز آواز من                         | کیں عمر را نان دہ اے انباز من                    |
| یعنی میری اس صوت سے راز کو سجھ لے                 | کہ اس عمر کو روئی دے دی اے میرے شریک             |
| ہیں عمر آمد کہ تابرناں زند                        | او ہمت زال سو حوالہ می کند                       |
| ہاں عمر آیا ہے تاکہ روثی پر فائز ہو               | وہ بھی تھے کو اس طرف سے حوالہ کر دیگا            |
| در ہمہ کاشاں زناں محروم شو                        | چوں بیک دکاں عمر بودی برو                        |
| تمام کاشان میں روئی سے محروم رہ                   | جب تو ایک دوکان پر عمر ہو گیا تو چلا جا          |
| ناں ازینجابے حوالہ بے زجیر                        | ور بیک دکال علی گفتی گبیر                        |
| تواس جگہ سے روئی لے لے بدول حوالہ کے بدول کلفت کے | اور اگر ایک دوکان پر تو نے علی کہد دیا           |
| احول صد بینی اے مادر فروش                         | احول دو بیں چو بے برشدزنوش                       |
| تو تو احول صدییں ہے اے تارک الاصل                 | جب احول دو بین بے ثمر رہ گیا نوش سے              |
| چوں عمر میگرد چوں نبوی علی                        | اندریس کاشان دنیا ز احولی                        |
| اس عمر کی طرح پھرتا رہ جبکہ تو علی نہیں ہے        | تو اس کا شان دنیا میں احولی کے سبب               |
| گوشه گوشه نقل نو که شم خیر                        | هست احول را دریس ویرانه دیر                      |
| كوشد كوشد مين انقال عالت ب كد دبان اچها ب         | اس دیر ویراند میں احول کو                        |
| دوست پر بین عرصهٔ ہر دوسرا                        | درد و چیثم حق شناس آمد ترا                       |
| تو مجوب سے پر دیکھ لے دونوں عالم کے میدان کو      | اور اگر تھھ کو چٹم حق شناس حاصل ہو جاوے          |
| اندرین کاشان پر خوف و رجا                         | وارہیدے از حوالہ جا بجا                          |
| اس کا شان میں جور خوف در جاہے                     | تو جا بجا کے حوالہ سے چھوٹ جاتا                  |
| • · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | # ( · · ) · · · · / · · · · · · · · · · · ·      |

کاش نام ہے ایک شہر کا گذافی الغیاث اور کاشان کو بھی اس میں ایک شہر کا نام لکھا ہے مولانا نے ان اشعار میں کہیں پہلے نام سے تعبیر کیا ہے کہیں دوسرے نام سے معلوم ہوتا ہے وہ ایک ہی شہر دونوں نام سے مشہور ہوگا پس اس تکلف کی

latedatedatedatedated IZT ڴۑڔڞۏؼ۩ۿؚڣ؈ٛڰ۫ۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰ ضرورت نہیں جوبعض حواثی میں کیا گیا ہے کہ کاشان کو جمعنی کاشانہ لیا ہےاور پیشہراہل رفض کا ہے کذا قال محمد افضل وہاں کوئی تشخص ٹی ناواقف جس کا نام عمر تھامسافرانہ جا پہنچاد کان سے روئی خرید ناچا ہا مگراس کا نام س کر تعصب سے بہانہ کر دیتے وہ علت نتسجهتا تقادوسری دوکان پر بھی اسی سبب روٹی نہلتی مولا نااس حکایت کو تقدیم خلاصہ نتیجہ ذکر فرماتے ہیں کہا گرتو عمر نام کا شخص ہے شہر کاش میں تو تیرے ہاتھ کو کی شخص سودا نگ کو بھی روٹی بیچے گا (فی الغیاث لواش بفتحہ وشین معجمہ درتر کی نان تنگ و نرم از گندم اھ چنانچےاس نام کے آ دمی کا قصہ یہ ہوا کہ وہ کاش میں پہنچااور روٹی خریدنا جا ہالیکن ) جب وہ ایک دوکان پر (غالبًا یو چھنے پر کہ یو چھنے کا سبب تعصب ہوگا) کہتا کہ میں عمر ہوں اس عمر کے ہاتھ رونی فروخت کر دواز راہ کرم تو وہ ( دکا ندار ) کہتا ہے جااس دوسری دکان پر (اور بہانہ بیکرتا) کہاس (دکان) کی ایک روٹی اس (دکان کی ) پیاس روٹی ہے بہتر ہے (بیائی یکائی یا نرخ کے اعتبار سے چنانچہ دوسری دکان پر بھی اس غریب کویہی مصیبت بیش آتی مولانا فرماتے ہیں کہ ) اگر وہ (مسافر)نظرمیںاحول(اورغلط بین)نه ہوتا تو وہ (اپنے دل میں) کہتا کہ(یہاں) دوسری دکان توہے ہی نہیں (بلکہاس معنی میں سب ایک ہی ہیں کے عمرنام بتلانے پر روٹی نہ دیں گے مطلب سے کہ اگراس کو حقیقت واقعہ کی معلوم ہوتی کہ وجہ روٹی نہ ملنے کی بیہ ہے تواینے دل میں اس کو سمجھ کرا پنا نام علی یااس کے مثل بتلا دیتا پس بکفتے کا بیہ طلب ہے اور بیہ طلب نہیں کہ اس د کا ندار کو یہ جواب دیتا کیونکہ اس جواب ہے کچھ بھی فائدہ نہ تھاوہ اس اتحاد اہل دو کان کوشلیم کرنے کے بعدرونی نہ دیتا کیونکہ مانع تو مرتفع نہ ہواتھا آ گے نبودے احول اور بکفتے ہر جو کہ شکر م تھاعلی نام بتلانے کوتفریع ہے کہ اگراہیا ہوتا) پس اس نااحولی (و علم حقیقت) کا نورکاشی ( دوکاندار ) کے دل پراثر کرتا (اور ) وہ عمر (اس کی نظر میں )علی ہوجا تا ( مراداس ہے خاص وہ کاشی نہیں جوا نکار کر چکاہے وہ تو اس کو بہانہ بمجھتا بلکہ دوسرا دکا ندار جو وہاں سے دور ہوجس کواس قصہ کی اطلاع نہ ہو کیونکہ پاس والول کوتواس پہلے نے اطلاع کردی تھی جیسا آئندہ اشعار میں ہے مطلب یہ کہ حقیقت کاعلم سبب ہوتا دوسرے بازار میں علی وغیرہ نام بتلانے کااور چونکہ ظاہراً کوئی دلیل تکذیب کی نتھی یہ بتلانا سبب ہوتااس کی تصدیق کا پس و پیخص اس کا نام علی ہی سمجھتااوررونی دے دیتا توعلم بالحقیقة بواسط سبب ہوتا کاشی کی نظر میں اس مسمی بعمر کے مسمی بعلی ہونے کا اور چونکہ علم کی حقیقت نور ہے کماحققہ اہل المعقول اس لئے اشراق ہے تعبیر کیا گیا پس نااحولی سے مرادعکم اور زدے بردل ہے مرادیہ تصدیق ادرشدے عمرعلی ہے مصدق بہیچل ہے مفردات ومراد شعر کا مگر چونکہ اس کو حقیقت کی اطلاع نہ ہوئی تو اس کا پیجال ہوا کہ) یہ(ایک دکا ندار) یہاں ہےاس (دوسرے) نانبائی کو (یکارکر) کہتا ہے کہاس عمر کے ہاتھ روٹی فروخت کردےاہے نانبائی (جس نے غرض بہتلانا ہے کہ اس کا نام یہ ہے تو بھی مت دیجو چنانچہ) جب اس نے بھی یہی عمر نام ساتوا حولی (وغلط بني) كے سبب وہ روئی ہٹالی (اس خيال سے) كه يه (روئی) تو على (نام والے) كاحق ہے (اس شعر ميں مولانانے ان دوکا نداروں کے لئے بھی احولی کا حکم کیا کہ حضرت عمر اور حضرت علی کوجدا جدا سمجھ کرایک سے بغض دوسرے سے محبت رکھتے جو بہوااس نام والے کورونی نددینے کا اور دوسرے نام والے کوروئی دینے کا اور او پرمسافر کے لئے احولی کا حکم کیا ہے جس کی توجیه گزر چکی تواس بناء پر حکایت کامقصود که تر تب ضرر بدو بنی پر دوطرح ثابت مواایک بید که وه مسافر مشتری امرد نیاوی کی حقیقت میںاحول تھااس کودنیا کاضررہوااور بہلوگ بائع امردینی کی حقیقت میںاحول تنصان کودین کاضررہوا پس جس مرتبہ کی احولی ہوگی اسی مرتبہ کا ضرر ہوگا اب اس کے بعد ہمارے زمانہ کے احولوں میں ہے کسی احول کواس کی گنجائش نہیں رہی کہ

كايرمتنوى كَوْيْنَ وَمُوْيُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُؤْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُؤْمُونُ وَمُونُونُ وَمُرْدُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّاللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّل

مولانا پرشیع کا شبہ کرے کہ دیکھواں حکایت سے نعوذ باللہ حضرت عمر کے حرمان کا حکم لازم آتا ہواول تو پیمثال ہے جس کو ممثل لہ کے ساتھ من وجہ اشتراک ہوتا ہے نہ کہ من کل الوجوہ اور وہ وجہ مشترک یہاں حرمان ہوا ہے جو کہ کوئی موجب ذم ہودوسری موجب ذم ہودوسری کو جب ذم ہودوسری موجب ذم ہودوسری موجب ذم ہودوسری مثال میں بھی حضرت عمر کا ذکر نہیں ہواں نام کے ایک مسافر کا ذکر ہے تیسرے اگر ایسا ہی استدلال ہے تواس سے بردھ کر محمان علی کو یہاں مولانا نے احول کہا ہے توایک خارجی کہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ مولانا خارجی اور شیعوں کے بیحد مخالف تھاور واقع میں وہ نشیعی ہیں اور نہ خارجی ہماری طرح تی ہیں بیتو الزامی جواب تھا شبہ شیع کا اور تحقیق جواب بیہ ہے کہ اول ہی وفتر میں حکایت کنیزک کے ممن میں بادشاہ کا خطاب طبیب الہی کو اس طرح نقل کیا ہے اے مراتو مصطفیٰ من چوں عمرالخ اور اس میں حکایت کنیزک کے ممن میں بادشاہ کا خطاب طبیب الہی کو اس طرح نقل کیا ہے اے مراتو مصطفیٰ من چوں عمرالخ اور اس وفتر سادی میں شیعان صلب کی تحمین قرمائی ہے اور نیز ای دفتر میں حضرت صدیق کے سی قدر فضائل قصد کا اشتراء بلال میں ذکر کئے ہیں اور دفتر چہارم میں خلفاء ٹلشکی مدرح منبرشینی کے قصہ میں ارشاد فرمائی ہے۔

منبر مهتر که سه پایه بدست رفت بوبکر و دوم پایه نشست وآل سوم پایه عمر در دور خویش از برائ حرمت اسلام کیش دور عثمان آمه و بالائے تخت برشد و بنشست آل مسعود بخت الخ

توان تصریحات کے بعداس شبہ کی کیا گنجائش رہی لیکن شاید تقیہ کی پناہ لینا جا ہیں تو خدا تعالیٰ ہزاروں درجات عالیہ بوهاوے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لئے اس پناہ کی بنیادا کھاڑ ڈالی ہےاب اس کے سابیمیں بيهمنابالكل مصداق مصمون ام من اسس بنيانه على شفاجر ف هارفانهاربه في نار جهنم الايه كااحقر في يزائد علی المقام کلام اس لئے کیا کہ ایک بارمیرے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ بعض تبحر میں شیعہ مولا نااور دوسرے بعض اکابر کی نبت این جماعت میں ہے ہونے کے مدعی ہیں) پس اس (دوسرے دکاندار) نے اس (مسافر) کوایک اور دور کی (تیسری) دکان میں بھیج دیا (دورقیدواقعی ہوہ ذرادور ہوگی مگر)اس نے بھی جب عمرنام سناتوروئی ہٹالی (اوراس دوسری دکان والے نے جب تیسری دکان پر بھیجاتھا تو یہ کہ کر بھیجاتھا جوآ کے مذکور ہادراس لئے اس نے بھی روثی ہٹالی تھی یعنی یہ کہاتھا) کہاس عمر کوروئی دے دے اے میرے شریک یعنی میری اس صورت (وکلمات) سے راز کو مجھ لے (وہ رازید کہاس کا ایسانام باس كوروئي مت دينا چنانچه و مال بھي نهلي و هكذا الى ان انتهت الحوانيت كلها بيقصه تقااس مافر مسمى عمر كااب عود ہے شعرادل کی طرف یعنی اسی طرح اگرا ہے شہر میں بینام بتلاوے گا تواگرا یک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاوے گا تو)وہ بھی تجھ کواس طرف سے (جہاں کہ تو بعد میں گیا ہے یہ کہ کرتیسری جگہ) حوالہ کردےگا (کہ) ہاں عمرآیا ہے تاکہ روفی پر فائز ہو (تواس کودینامت غرض بیکه)جب توایک دکان پرعمر ہوگیا تو (جس دکان پر چاہے) چلاجا (کہیں روئی نہ ملے گی پس اس نام کے بتلانے سے )تمام کاشان میں روٹی ہے محروم رہ۔اوراگرایک دکان پرتونے (اپنانام)علی کہددیا تواس جگہ ہے روٹی لے لے بدوں حوالہ (دوسری دکان) کے (اور) بدوں کلفت کے (آ گے تطبیق ہے مثال کی مثل لہ پر بطور دلالت بالاولی کے بعنی) جب احول دوبین بے شررہ گیانوش (یعنی مقصود شیریں) ہے تو تو احول صدبین ہے اے تارک الاصل ( گومحاورہ میں مادر فروش گالی ہے مگراحقر نے مولانا کی شان اور خصوصیت مضمون پر نظر کر کے مجاز آیہ عنی لئے فان الام هی الاصل والبیع

مستلزم ترک المبیع اورظاہر ہے کہ دوبنی یاصد بنی میںاصل یعنی یک بنی کاتر ک ضرور ہےاور حکایت مسافر کاشی میں و و کا نیں دو سے زیادہ تھیں پس مراد دو سے تقلیل ہے یعنی جب اشیاء قلیلہ کے تغایر شمجھنے میں پیضرر ہے تواشیاء کثیرہ کے تغایرُ سمجھنے میں جس میں تو مبتلا ہور ہاہے عموماً کا سُنات لا تھھی گوموجودات مستقلہ سمجھ رہاہے باوجودان پے ظل ہونے کی جس کی بحث شعر جمله تصوريات الخ تك ميس فدكور ب جوسرخي مقام سے ارتميں شعراد پر ہے اورخصوصاً خاص تخلقين باخلاق الله يكوغير بالمعنی الاصطلاحی سمجھ رہاہے کہ وہ بھی کثیر ہیں جس کی بحث شعر بازعقلش اکخ واقع بعدالشعر المذ کورہے ہاوراشعار آئندہ قریب بھی بعضے بحث اول کے مضمون کے ہیں بعض ثانی کے کما سانبہ علیہ قریباً انشاء الله تعالیٰ بہرحال تیرےاس تغار سيجهناور صدبني ميس كس قدر ضرراور حرمان موگاجس كو آ كاول بعنوان مناسب قصه مثال پهربعنوان ممثل له بيان فرمات ہیں یعنی وہ ضرور حرمان بیہ ہے کہ) تواس کا شان دنیا میں (اس) احولی کے سبب اس (مسمی یہ) عمر کی طرح (محروم) پھر تارہ جبكة و (مسمى به) على نہيں ہے (بيكنابيہ بناءاحولى ت كيونكه اس مسافركى ناحقيقت بني اس نام يرجمود كاسبب موامطلب یے کہ غلط بنی کے سبب دنیامیں مقصود حقیقی ہے محروم رہے گااور یہاں کے اس حرمان کوآخرت کاحرمان لازم ہے قال تعالیٰ من كان في هذه اعمىٰ فهو في الأخوة اعمىٰ حاصل بيكه)اس ديروبرانه(دنيا) ميں احول (وغلط بين) كو كوشه كوش ميں انقال حالت ہے(اس خیال ہے) کہ وہاں (یہاں ہے)اچھاہے(اسی طرح وہاں ہے پھراور جگہ مطلب یہ کہ واحد حقیقی کو مقصود نہ جھنے ہے ہمیشہ قبلہ توجہ بدلتا ہے جبیسا غیر حق کے طالبین کی کیفیت مشاہد ہے )اور (نہیں تو )اگر تجھ کوچشم حق شناس ( یعنی بصیرت دمعرفت حق سبحانہ د تعالی ) حاصل ہوجاو ہے تو محبوب سے پر دیکھ لے دونوں عالم کے میدان کو ( اورا گرتو عالم کو محبوب سے یرد مکھے لیتاتو) تو جا بجائے حوالہ ہے جھوٹ جا تااس کا شان(دنیا) میں جو (بوجہ عالم ابتلا ہونے کے ) یرخوف و رجاہے(ان اشعار میں اجزاء عالم کے مظاہر حق ہونے کامضمون ہے اور آ گے اشعار مابعد میں مخلقین بالاخلاق الالہیہ کے مظہر خاص ہونے کامضمون مذکور ہوگا اور وہ تنبیہ یہی ہے جس کا وعدہ میں نے شعراحول دوبین الح کی شرح میں کیا تھا )۔

| ( 10 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ہمچو ہر جو تو خیالش ظن مبر                | اندریں جو غنچہ دیدی باشجر                   |
| تو اس کو اور ندیوں کی طرح خیال گمان مت کر | اس ندی میں تو نے غنچہ مع شجر کے دیکھ لیا ہے |
| حق حقیقت گردد و میوه فروش                 | که ترا از عین این عکس نقوش                  |
| حفرت حق حقیقت اور میوه دینے والا ہو جاوے  | کہ ان نقوش کے عین عکس سے                    |
| عکس می بیند سبد پر می شود                 | چیثم ازیں آب از حول حرمی شود                |
| یہ مخف عکس دیکھتا ہے سبد پر ہو جاتا ہے    | اس پانی سے آگھ احولی سے آزاد ہو جاتی ہے     |
| پس مشوعریاں چوبلقیس از جناب               | پس بمعنیٰ باغ باشدایں نہ آ ب                |
| و تو بلقیس کی طرح حباب سے برہند مت ہو     | پس معنی ہے باغ ہو گا نہ کہ پانی             |
| ہیں بیک چوب ایں خراں را تو مراں           | بارگونا گونست بر پشت خرال                   |
| ہاں ایک ہی لکڑی سے سب گدھوں کو مت ہا تک   | طرح طرح کے اسباب ہیں گدھوں کی پشت پر        |

| بریخ خربار سنگ و مرمرست                           | بریکے خربار لعل و گوہر ست                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ایک گدھے پر سنگ اور مر مر کا بوجھ ہے              | ایک گدھے پر لعل و گوہر کا بوجھ ہے         |
| واندریں جو ماہ بیں عکسش مخواں                     | برہمہ جوہا تو ایں حکمت مراں               |
| اور اس ندی میں خود جاند کو د کھے اس کو عکس مت کہد | تو ان سب ندیوں پر اپنا ہے تھم مت جاری کر  |
| ہرچہ اندر وے نماید حق بود                         | آ ب خضرست این نه آب دام و د د             |
| اس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ واقعی ہے              | آب خضر ہے نہ کہ چندہ اور درندہ کا پانی    |
| من نه علسم' جمحدیث وہم رہم                        | زیں تگ جو ماہ گوید من مہم                 |
| میں عکس نہیں ہوں ہم سخن اور ہمراہ ہوں             | اس قعر جو سے چاند بول رہا ہے میں چاند ہوں |
| خواہ بالا خواہ دروے داردست                        | اندریں جوآنچہ بربالاست ہست                |
| خواہ تو اوپر اور خواہ اس کی طرف ہاتھ بوھا         | اس ندی میں جو اوپر ہے وہی ہے              |
| ماہ دال ایں پر تو مہروئے را                       | از دگر جوہا مگیر ایں جوئے را              |
| ماه سمجھ اس عکس ماہرد کو                          | دوسری ندیوں سے اس ندی کا قیاس مت لے       |
| بازبین و شکر گو بهر زیاد                          | اندریں جوہر چہ داری تو مراد               |
| پھر دیکھ لے اور شکر کر افزونی کے لئے              | اس میں طلب کر لے تو جو کھے مراد رکھتا ہے  |
| ازنعیم و ناز و تاج و ملک و دیں                    | اندریں جوہر چہ می خواہی ہبیں              |
| ناز و نغم اور تاج و ملک اور دین سے                | اس ندی میں جو کچھ تو چاہتا ہے دیکھ لے     |
| گشت موجودا ندرو بے بعد د بون                      | جمله مطلوبات خلق هر دو کون                |
| اس کے اندر موجود ہیں بدول بعد اور دوری کے         | تمامی مطلوبات خلائق کونین کے              |
| بس گریست از در دخواجه شد کسیب                     | این سخن پایاں ندارد آں غریب               |
| گریہ کیا اس مرد عاقل کے رنج ہے                    | یہ مضمون بایاں نہیں رکھتا اس سافر نے      |

ر ربطاوپر مذکور ہوااوراس ربط کے اعتبار سے بیٹود ہے مضمون اشعار بازعقلش گشت النے کی طرف اوراس عود میں ان اشعار بالا میں سے امثلہ مذکورہ چوں دریں جوالخ اور عکس ہاراما ندالخ اور سیب رویدالخ اور خواجہ راکودر گذشت النے کی رعایت خصوصیت کے ساتھ ہے کہ دوسرے الفاظ سے پھر وہی مثالیس لائی گئی ہیں پس فرماتے ہیں کہ مخلقین بالاخلاق الالہیکا بہ نسبت دوسرے اجزاء عالم کے حق تعالی کے ساتھ مظہریت کا خاص تعلق سمجھنا جا ہے جس کا بیان پہلے بھی ہوا ہے اور پھر بھی

ہوتا ہےاور چونکہ پہلےاشعار بالامحال علیہا کی شرح میں مقصود مقام خوب حل ہو چکا ہے یہاں صرف حل ترجمہ پراکتفا کی جاوے گا یعنی )اس ندی میں (جب) تو نے غنچے مع شجر کے دیکھ لیا ہے تو اس کواور ندیوں کی طرح (محض) خیال (اورعکس) مگمان مت کر( تا) که(عکس نه بمجھنے ہے)ان نقوش (وجودات اہل اللہ) کے مین عکس (مزعوم ) ہے حضرت حق ( درجہ ) حقیقت(میں ثابت ہوجاوے)اورمیوہ دینے والا ( ثابت )ہوجاوے(لیمنی تجھ کویہ ثابت ہوجاوے کہ بیکس حق نہیں بلکہ حقیقت حق ہے جومیوہ دےرہاہے کیونکہ یانی کےاندرجس کوعکس سمجھا تھاوہ درخت تھا جس کا ذکریہاں شعراول میں ہے اوروہ میوہ بخش بھی تھا جس کا ذکروہاں اوپرشعر چوں دریں جودیدالخ میں بھی تھااورشعرآ ئندہ میں بھی ہے یعنی )اس(ندی کے) یائی سے آئکھا حولی ہے آزاد (اور رہا) ہو جاتی ہے (اور بیبر کت اہل اللہ کی ظاہر ہے کہ بصیرت راست بین میسر ہو جاتی ہےاور) شخص (اول نظرمیں)عکس دیکھتاہے (لیکن اس سے) سبد پر ہوجا تاہے (جب بیہ ہے) پس معنیٰ یہ باغ (و درخت)ہوگانہ کہ یانی (جس میں محض عکس ہو) سوتو بلقیس کی طرح حباب (کے گمان) ہے بر ہند( ساق) مت ہو (جس طرح بلقيس كوشيشه يريمي غلط كمان مواكه به ياني بقال تعالى حسبته لجة و كشفت عن ساقيها تثبية تحض اس میں ہے کہاس نے غیرا ّ ب یعنی شیشہ کو آ ب سمجھا اسی طرح تو غیراً ب یعنی باغ کو آ ب مت سمجھ کمافی المصر اع الاول آ گے عوام اور خواص کے تمائز کی مثال ہے یعنی ) طرح کے طرح کے اسباب ہیں گدھوں کی پشت پر۔ ہاں ایک ہی لکڑی ب گدھوں کومت ہا تک (آ گے بیان ہان اسباب کے مختلف ہونے کا یعنی )ایک گدھے پرتعل وگو ہر کا بوجھ ہے (اور)ایک گدھے پرسنگ اور مرمر کا بوجھ ہے (بس ای طرح) توان سب ندیوں پراپنایہ (ایک) علم ( کہان سب میں ماہ کاعکس ہے) مت جاری کراوراس ندی (خاص) میں (جس کا ذکراس شعرمیں ہوا ہے اندریں جو نمنچہ دیدی الح) خود جاندکو د مکھاس کو (جاندکا)عکس مت کہد (اس ندی کا یاتی) آب خصر (یعنی آب حیات) ہے نہ کہ چرندہ اور درندہ (کے پینے) کا یائی( کذافی الغیاث فی معنی دام ورد)اس(یانی) میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ واقعی ہے(عکس نہیں)اس قعر جو سے جاند بول ر ہاہے میں جا ندہوں۔میں عکس نہیں ہوں (بلکہ) ہم بخن اور ہمراہ ہوں (جومنا فی ہے عکس ہونے کے )اس ندی میں جواویر ہے وہی (اندر) ہے (اب) خواہ تواہ پراورخواہ اس (ندی میں نظر آنے والے) کی طرف ہاتھ بڑھا (جواہ پرسے ملے گاہ ہی اندر سے یعنی خواہ بلاواسطہ حضرت حق سے فیض لو پااہل اللہ کے واسطہ سے وہ ایک ہی فیض ہےاور پہنچیر کے لئے نہیں کیونکہ مبتدی کوواسطہ کی ضرورت تو ہوتی ہے بلکہ تھم ہے تساوی کا دونوں فیض میں باعتبار حقیقت کے گواستعداد طالب سے طریق متساوی نہ ہو) دوسری ندیوں ہے اس ندی کا قیاس مت لے۔ ماہ سمجھاس عکس ماہر وکو (عکس بعض اعتبارات سے کہد دیا حسب زعم مخاطب) اس میں طلب کر لے تو جو کچھ مراد رکھتا ہے پھر ( بنظر تحقیق) دیکھے لے ( نظیرہ ثبم ارجع البصو كوتين )اورشكر كرافزوني (نعمت) كے لئے اس ندى ميں جو كچھتو جا ہتا ہے ديكھ لے۔ نازوقعم اور تاج وملك (حقيقي )اور دین سے تمامی مطلوبات خلائق کونین کے اس کے اندرموجود ہیں بدوں بعداور دوری کے (لیعنی سب مطلوبات قریب سے مل جاویں گے لان من کان الله له کان له کل شئ آ گے تمہیر ہے رجوع بہ قصه کی که) میضمون (مظہریت انسان کامل کا) پایال نہیں رکھتا (چنانجے ان کے برکات وفضائل کی کثرت ظاہر ہے قصہ پورا کروبیعنی)اس مسافر نے (بہت) گرید کیااس مردعاقل (محتسب مرحوم کی وفات) کے ربج سے (بوجدایے قرض مایوس ہونے کے )

٥: تعرف المنافعة المن

توزیع کردن پائمرددر جمله شهرتبریز وجمع شدن اندک چیز ورفتن آ س غریب بتر بت مختسب بزیارت وایس قصه را برسر گوراوگفتن بطریق نوحه مددگار کاتمام شهرتبریز میں چنده جمع کرنااور بهت تھوڑا جمع ہونااوراس پردیسی کامختسب کی قبر کی زیارت کو جانااور نوحہ کے طریقے پراس قصہ کواس کی قبر پر کہنا

| پائمرد از درد او رنجورشد                                        | واقعه آل وام او مشهور شد                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مدگار ای کے درد سے متاثر ہوا                                    | اس کے اس قرضہ کا قصہ مشہور ہو گیا                   |
| ازطمع می گفت ہر جا سرگذشت                                       | از پئے تو زایع گرد شہر گشت                          |
| طمع سے ہر جگہ اس کی سرگذشت بیان کرتا تھا                        | چندہ کے لئے شہر کے اطراف میں پھرا                   |
| غیر صد دینار آل گدیه پرست                                       | چی ناورد از ره گدیه بدست                            |
| بخ یو دینار کے                                                  | سوال کے ذریعہ سے وہ سائل کچھ وصول نہ کر سکا         |
| شد بگور آ ل کریم بس شگفت                                        | پائمرد آمد بدو دستش گرفت                            |
| اں کریم کی گور پر جو کہ عجیب تھا گیا                            | وہ مدگار اس کے پاس آیا اس کا ہاتھ پکڑا              |
| كو كند مهمانى فرخنده                                            | گفت چوں توفیق یا بد بندہ                            |
| کہ وہ کی صاحب نصیب کی مہمانی کرے                                | کہا کہ جب کوئی بندہ اس کی توفیق پاوے                |
| جان خود ایثار جاه او کند                                        | مال خود ایثار راه او کند                            |
| اپنی جان اس کی جاہ پر صرف کرے                                   | وہ اپنا مال اس کی بابت صرف کرے                      |
| چوں باحساں کرد توقیقش قریں                                      | شكر او شكر خدا باشد يقيس                            |
| چونکہ خدا تعالی نے اس کے موفق ہونے کواحسان کے ساتھ مقرون فرمایا | اس کی شکر گزاری خدا تعالی کی شکر گزاری ہے یقینا     |
| حق اولا شک تجق ملحق شود                                         | ترک شکرش ترک شکر حق بود                             |
| اس کا حق بلاشک حق تعالی کے ساتھ کمحق ہو گا                      | اس کی شکر گزاری کا ترک کرنا شکر حق کا ترک کرنا ہوگا |
| نیز می کن شکر و ذکر خواجه هم                                    | شکر می کن مر خدارا در نغم                           |
| نیز خواجه کا بھی شکر اور ذکر کرتا رہ                            | تو نعتوں میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا رہ              |
| خدمت اوہم فریضہ ست وسز است                                      | رحمت مادر اگرچه از خداست                            |
| اس کی خدمت بھی واجب اور مناسب ہے                                | ماں کی محبت اگرچہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے           |

|                                                           | へ<br>)<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAPARA<br>ARAP |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كه محمرٌ بود مختاج اليه                                   | زیں سبب فرمود حق صلواعلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كيونكه محمد صلى الله عليه وسلم مختاج اليه تنص             | ای سبب سے فرمایا ہے حق تعالیٰ نے صلوا علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میں چہ کردی آنچہ دادم مرترا                               | در قیامت بنده را گوید خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہاں تو نے کیا کیا میں نے جو کھے تھے کو دیا تھا            | قیامت میں بندہ سے خدا تعالی فرمادیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چوں زنو بوداصل آں روزی و ناں                              | گویداے ربشکر تو کردم بجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| چونکہ اس روزی اور نان کی اصل آپ ہی کی طرف ہے تھی          | وہ کیے گا اے رب میں نے آپ کا جان سے شکر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چوں نکر دی شکر آں اکرام وفن                               | گویدش حق نے نکردی شکرمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جبکہ تو نے اس اکرام اورفعل کا شکر نہیں کیا                | حق تعالیٰ اس سے فر ماویں کے نبیس تو نے میر اشکرا دانہیں کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نے زوست او رسیدت تعمتم                                    | بركريم كردهٔ ظلم و ستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کیا تھے کو اس کے ہاتھ سے میری نعمت نہ پینچی تھی           | نؤ نے ایک کریم پر ظلم و تم کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| گشت گریال زار و آمد در نشید                               | چون بگور آل ولی نعمت رسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| زار زار گریے کرنے لگا اور گیت گانے لگا                    | جب وه اس ولی نعمت کی قبر پر پہنچا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مرتجا و غوث ابناء السبيل                                  | گفت اے پشت و پناہ ہر نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امیدگاہ اور مددگار سافروں کے                              | کہا اے پشت و پناہ ہر عظیم الثان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اے چورزق عام احسان و برت                                  | اے غم ارزاق ما بر خاطرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اے مخص تیرا احسال اور نیکی مثل رزق عام کے تھا             | اے شخص ہارے رزقوں کا بار تیری خاطر پر تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| در خراج و خرج و درایفائے دین                              | اے فقیرال راعشیرہ و والدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آمدنی میں اور خرچ میں اور ادائے قرض میں                   | اے شخص تو فقیروں کے لئے بمنزلہ کنبہ ادر والدین کے تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| داده تخفه سوی دورال از مطر                                | اے چو بحر از بہر نزدیکاں گہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ادر دور والول کی طرف بارش کو تحف دیا تھا                  | الے خص تونے بحر کی طرح نز دیکوں کے لئے گوہر دئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رونق ہر قصر و گئنج ہر خراب                                | پشت ماگرم از تو بودائ قتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تو رونق تھا ہر قصر کا اور خزانہ تھا ہر وہرانہ کا          | ماری پشت تھے ہے گرم تھی اے آناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اے چومیکائیل را دورزق دہ                                  | اے در ابرویت ندیدہ کس گرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا ہے فض جو کہ شل میکا ئیل کے جوانمر داوررزق دینے والا تھا | مخص تیری ابرو میں کسی نے بل نہیں دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

كليد شنوى المُوَيْمِ وَمُوْمِ وَمُوْمِ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُوالِمُ وَمُوالِمُ

| اے بقاف مکرمت عنقائے غیب                         | اے دلت پیوستہ بادریای غیب                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اے مخص کہ کرم سے کوہ قاف میں عنقائے غیب ہے       | اے شخص تیرا ول دریائے غیب سے متصل تھا                     |
| سقف قصر ہمت ہرگز نکفت                            | یاد ناورده که از مالم چه رفت                              |
| تیرے قصر ہمت کی سقف مجھی شگافتہ نہیں ہوئی        | تونے مجھی سیرخیال نہیں کیا کہ میرے مال میں سے کیا چلا گیا |
| مرزا چوں نسل تو گشتہ عیال                        | ا ہے من وصد ہمچوں من در ماہ وسال                          |
| تیرے لئے تیری اولاد کی طرح بطور عیال کے رہتے تھے | اے مخص میں اور مجھ جیسے صدبا ہر ماہ اور ہر سال میں        |
| نام ما و فخر ما و بخت ما                         | نفتر ما و جنس ما و رخت ما                                 |
| مارا نام اور مارا فخر اور مارا طالع              | جارا نقد اور جاری جش اور جارا سامان                       |
| درمیان ما و حق تو رابطه                          | ایں ہمہ از حق بدو تو واسطہ                                |
| امارے اور حق تعالیٰ کے درمیان رابطہ تھا          | یدسب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور تو واسطہ تھا      |
| عیش ما و رزق مستوفا بمرد                         | تو نمردی ناز و بخت ما بمرد                                |
| جارا عیش اور رزق جمامه مر گیا                    | لو نبیں مرا ہارا ناز اور نصیبا مر گیا                     |
| صد چو حاتم گاه ایثار نغم                         | واحد كالف در رزم و كرم                                    |
| سو حاتم کی مثل نفا بوقت صرف کرنے نعمتوں کے       | تو ایک مثل ہزار کے تھا شجاعت اور سخاوت میں                |
| گرد گانهای شمرده میدبد                           | حاتم ارمرده بمرده ميدبد                                   |
| وہ معدودے چند اخروٹ دیتا ہے                      | عاتم اگر ایک بے جان چیز ایک بیجاں کو دیتا ہے              |
|                                                  | تو حیاتے میدہی در ہر نفس                                  |
| جو کہ نفاست کے سبب بیان میں نہیں آتی             | تو تو ہر سانس میں ایس حیات دیتا تھا                       |
| نفتر زر بے کساد و بے شار                         | تو حیاتے میدہی بس پائدار                                  |
| زر نقد ہے کساد اور بے شار                        | تو حیات دیتا تھا بہت پائیدار                              |
| اے فلک سجدہ کناں کوی ترا                         | وارثے نابودہ یک خوی ترا                                   |
| اے مخص فلک تیرے کوچہ کو مجدہ کرتا ہے             | تیرے اس خلق کا وارث کوئی نہیں ہوا                         |
| چوں کلیم اللہ شبان مہرباں                        | خلق را از گرگ غم لطفت شبال                                |
| مثل حضرت کلیم الله علیه السلام کے محافظ مہریان   | خلائق کے لئے گرگ غم سے تیرا لطف محافظ تھا                 |

اس کےاس قرضہ کا قصہ مشہور ہو گیا (اور کوئی شخص تھا باہمت ) مددگار (وہ)اس کے درد ہے متاثر ہوا (اور مخصیل چندہ کے لئے شہر کےاطراف میں پھرا(اور قم کی)طمع ہے ہرجگہاں کی سرگذشت بیان کرتا تھا( مگر)سوال کے ذریعہ سے وہ مسائل (للمدیوں لالنفسہ ) کچھ وصول نہ کر سکا بجز سودینار کے ( جس کواس کے قرضہ ہے کہ نو ہزارتھا کچھ بھی نسبت نہیں یعنی نوے حصہ میں ہے ایک حصہ اس کے بعد )وہ مددگار اس کے پاس آیا (اور )اس کا ہاتھ پکڑا (اور اس کو ہمراہ لے کر)اں کریم کی گور پر جو کہ عجیب ( وغریب هخص) تھا گیا (اوراس سے راہ میں ) کہا کہ جب کوئی بندہ اس کی توفیق(منجانباللہ) یاوے کہ وہ کسی صاحب نصیب کی مہمانی کرے(مہمان کو احب نصیب کہنااس لئے ہے کہاس کونفع مہمانی کا پہنچنا بیصا حب تصیبی ہےاوروہ مہمانی کرنااس طرح ہو کہ) وہ اپنامال اس کی بابت صرف کرے (اور ) ا بنی جان اس (مہمان) کی جاہ پرصرف کرے (یعنی اس کا اکرام اپنی جان ہے کرے سوجومیز بان ایباموفق وخادم ہو ) اس کی شکر گزاری خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہے یقینا چونکہ خدا تعالیٰ نے اس کے موفق ہونے کو (اس کے )احسانِ کے ساتھ مقرون فرمایا ( یعنی تو فیق احسان کومفضی الی الاحسان بنایا اوراس کریم کاشکریہ اسی بناء پر ہے پیمستلزم ہوگاشکریہ جاعل بنا کواورای سے لازم آ وے گا کہ ) اس کی شکر گزاری کا ترک کرنا شکر حق کا ترک کرنا ہوگا (غرض) اس کا حق بلاشک حق تعالیٰ (کے حق) کے ساتھ کمحق ہوگا تو نعمتوں میں خدا تعالیٰ کاشکر کرتارہ نیز خواجہ (محسن) کا بھی شکراور ذکر (خيروثنا)كرتاره(اشارة الى حديث فان لم تكافئو فاثنوا عليه خيرا فان ذلك من المكافاة آگےاس پر تفریع ہے کہ) ماں کی محبت (اولاد کے ساتھ)اگر چہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے (لیکن خدا تعالیٰ ہی کے فرمانے ہے ) اس کی خدمت بھی واجب اور مناسب ہے (کوئی خدمت واجب ہے کوئی مناسب ہے آ گے اس کی تائید ہے کہ) اس سبب سے فرمایا ہے حق تعالیٰ نے صلوا علیہ (وسلمو انسلیما یعنی حضور صلی الله علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام جھیجو) کیونکہ محمصلی الله علیہ وسلم (نغم دیدیہ میں )مختاج الیہ (اور واسطہ) تھے (جیسے مال نغم دنیویہ میں واسط تھی آ گےاس کی دلیل حدیث سے ہے اورحاشيه مين بحرالعلوم كاشيخ عبدالطيف سےاس كوفقل كرنا لكھا ہے اور حديث كالفاظ يد لكھے بيں اذا حشر المحلائق يوم القيمة جئي بعبداصطنع اليه عبد من عباده معروفا فيقال له هل شكرت عبدي فيقول يارب علمت ان ذلك منك فشكرتك عليك عليه فيقول الله عزوجل لم تشكرني اذالم تشكر من اجریت ذلک علی یدہ اورمخرج کا نام نہیں لکھا مولا نااسی مضمون کوفر ماتے ہیں کہ) قیامت میں بندہ سے خدا تعالی فرماویں گے ہاں تونے کیا کیامیں نے جو کچھ تجھ کوریا تھا۔وہ کہے گااےرب میں نے آپ کا جان (ودل) سے شکر کیا چونکہاس روزی اور نان کی اصل آ ہے ہی کی طرف ہے تھی ۔حق تعالیٰ اس سے فرماویں گے نہیں تو نے میراشکرا دانہیں کیا جبکہ تونے (محسن کے )اس اکرام اور فعل کاشکرنہیں کیا۔ تونے ایک کریم پرظلم وستم کیا۔ کیا بچھ کواس کے ہاتھ ہے میری نعمت نہ پنجی تھی ۔(پیسب مضمون منجانب یا بمرد کے منقول ہے مقصوداس سے اس قر ضدارکو پیہ بتلا ناہے کہ جب پیخف تیرا تحسن رہ چکا ہے جس کی دلیل شروع داستان کےاشعار کی تمہید میں احقر نے ذکر کی ہےتواس کا مقتضایہ ہے کہاس کی شکر گزاری کرجو کہاب بصورت زیارت قبرودعائے مغفرت اس کے لئے ممکن ہے بیکام تو کرلے چونکہ بیشکر محسن شکرحت ہوگا اور شکرحق موجب مزید نعمت ہے ممکن ہے کہ بیسب ہوجاد ہے تھے کواس قدر مال مل جانے کاغرافن یا بمرد کے کرنے پروہ محتسب

اور شکرحق موجب مزید نغمت ہے مکن ہے کہ بیسب ہوجاد ئے بچھ کواس قدر مال مل جانے کاغرض یا بمرد کے کرنے بروہ محتسب کی قبر کی طرف چلااور)جب وہ اس ولی نعمت کی قبر پر (اس پایمرد کے ہمراہ) پہنچا (زیارت ودعا کے بعد پچھاس کی یاد کا پچھا پنی مصیبت کا فلیہ ہوکر) زارزارگریہ کرنے لگا اور (غم کا) گیت گانے لگا (بعنی اُسکوخطاب کریہ) کہااس پشت بناہ ہرعظیم الشان کے(اور)امیدگاہ اور مددگارمسافروں کے(بیعنی معمولی مسافر بھی اوراہل حاجت معززین بھی تجھ ہے منتفع ہوتے تھے )ائے مخص ہمارے رزقوں کا بارتیری خاطر پرتھا۔اے مخص تیرااحسان اور نیکی مثل رزق عام ب کوشامل) تھاا ہے تحص تو فقیروں کے لئے بمنز لہ کنبہاور والدین کے تھا آیدنی میں اور خرج میں اورا دائے قرض میں اے محض تونے بحرکی طرح نز دیکوں کے لئے گوہر دیئے تھے اور دور والوں کی طرح بارش کو تحفہ دیا تھا۔ ہماری پیشت تجھ سے گرم (اور قوی) تھی اے آ نتاب ۔ تو رونق تھا ہر قصر کا اور خزانہ تھا ہر ویرانہ کا۔ اے مخص تیری ابرو میں کسی نے ( مجھی) بل نہیں دیکھا۔اے محض جو کہ شل میکائیل کے جوانمر داور رزق دینے والا تھاائے مخص تیرا دل دریائے غیب ہے متصل تھا (اس لئے اس میں بھی انقطاع فیض کا نہ ہوتا تھا) الے مخص کہ کرم کے کوہ قاف میں عنقائے غیب ( کی طرح جلیل القدر) ہے تو نے بھی بی خیال نہیں کیا کہ میرے مال میں سے کیا چلا گیا۔ تیرے قصر ہمت کی سقف بھی شگافتة (اورشكته)نہيں ہوئی (از كفتن بفتح كافء رنى جمعنی شگافتن كذافی الغیاث)ائے تخص میں اور مجھ جیسے صد ہاہر ماہ اور ہرسال میں تیرے لئے تیری اولا دکی طرح بطور عیال کے رہتے تھے۔ ہمارا نفتداور ہماری جنس اور ہمارا سامان ہمارا نام اور ہمارا فخر اور ہماراطالع پیسب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف ہے (ہمارے پاس) تھیں اور تو واسطہ تھا (اور )ہمارے اور حق تعالیٰ کے درمیان رابطہ تھا (صرف) تونہیں مرا (بلکہ تیرے مرنے ہے) ہمارا ناز (وقعم) اور نصیبہ مرگیا (اور) ہمارا عیش اوررزق بتامه مرگیا توایک مثل ہزار کے تھا شجاعت اور سخاوت میں ۔ سوحاتم کی مثل تھا بوقت صرف کرنے نعمتوں کے (لعنی حاتم سے بردھ کرتھا آ گے اس بردھے ہوئے ہونے کا بیان ہے کہ) حاتم اگرایک بے جان چیز ایک بے جان کو دیتا ہے (بیتواس کے عطامیں کیفا کی ہے اور پھراس کی ساتھ بیجی ہے کہ) وہ معدودے چنداخروث دیتا ہے (بہال محط فائده مفہوم معدود کا ہے بعنی وہ عطامحصور ومحدود بھی ہے اور بیکی کما ہے اور عطااور معطی لیکو بے جان اس کئے کہا کہ بہت جلد بے جان ہونے والا ہے تو اگر حاتم کی بیحالت ہے ) تو (تیری بیکیفیت ہے کہ ) تو ہرسائس میں ایسی حیات دیتا تھا جو کہ (غایت) نفاست) کے سبب بیان میں نہیں آتی (ازنفس جمعنی دم وچوں کلام ازصوت ست وصوت رادم لازم لبذا مجازا بمعنى بيان كرفته شرينواس كى ترجيح موئى كيفا كدوه عطاحيات باورترجيح كمأييب كه) توحيات ديتاتها \_ بهت يائيدار (يهان محط فائده يائيدار ٢ كما كان في مقابلة شمرده الدال على المفضولية الكمية و هذا دال على الافضلية الكمية غالبًاس حيات خالده عمراداعانت في الدين للدين بي ياتو بلاواسط الراس محتسب کے اہل اللہ ہونے پرنظر کی جاوے جیسا ایک سرخی گذشتہ استغفار کردن کے بعض اشعار بازعقلش الخ میں مولانا کے کلام ہے بھی معلوم ہوتا ہے اور یا بواسطہ جبکہ باوجوداس کے تحقق کے اس کا لحاظ نہ کیا جاوے صرف اس کا اعتبار کیا جاوے کہاس کی عطامعین فی الطاعات ہوتی تھی فالاول کالمباشرة والثانی کالتسبب اورآ مے جوفر مایا ہے کہ) زرنفذبے کساد (بعنی جید)اور (مقدار میں) بے شار (و نیتا تھا سواس میں دواحمال ہیں اول یہ کہ صرف عاطف مقدر ہو يعنى حيات يائيداريعني فيض باطني كےعلاوہ حسي تعتيل بھى ديناتھا ثانى بيكه حيات يائيداريعنى سبب حيات كابيان ہويعني وہ حیات مسببہ بھی کما و کیفا کامل ہے اور اس کا سبب یعنی مال بھی کما و کیفا کامل ہے بے کساداس کے کمال کیفی پراور
بیشاراس کے کمال کی پردال ہے خلاصہ یہ کہ تو ایسا تھا ایسا تھا اور ) تیری اس خلق (ندکور) کا وارث کوئی نہیں ہوا (یعنی تو
ان اخلاق کا اپنے وقت میں خاتم ہوگیا) اے شخص فلک (مرتفع) تیرے کو چہ (متسفلہ) کو سجدہ کرتا ہے (یعنی تیرے
یہاں کی سافل چیز کی شان دوسری عالی چیز سے بڑی ہے خلائق کے لئے گرگ غم سے تیرالطف محافظ تھا (اورمحافظ بھی
کیسا کہ) مثل حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے محافظ مہربان (تھا جن کی مہربانی بحال گوسفند کا بیان آگے آتا ہے اور پھر
ایک حدیث موید کے ایراد کے بعد خطاب محتسب ندکور فی القصہ طرف عود ہوگا)۔

گریختن گوسفندے ازموی علیہ السلام وشفقت ومہر بانی وسیٰ علیہ السلام بروے ایک بکری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بھا گنااوراس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہر بانی اور شفقت

| پای مُوسیٰ آبله شد نعل ریخت                        | گوسفندے از کلیم الله گریخت                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| موی علیہ السلام کا پاؤل پرآبلہ ہو گیا ختہ ہو گیا   | ایک بری حضرت کلیم اللہ کے پاس سے بھاگ مٹی                 |
| وال رمه غائب شده از چیثم او                        | در چئے اوتا بشب در جنتجو                                  |
| اور وہ گلہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا                | اس کے بیجے شب تک تلاش میں رہے                             |
| یس کلیم الله گرد ازوے فشاند                        | گوسپنداز ماندگی شدست و ماند                               |
| پی حضرت کلیم اللہ نے اس سے مرد جماری               | وہ بحری تکان سے ست ہو حمیٰ اور رہ حمیٰ                    |
| می نوازش کرد ہمچو مادرش                            | کف ہمی مالید برپشت و سرش                                  |
| ماں کی طرح اس پر نوازش فرماتے تھے                  | ال کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرتے تنے                       |
| غیر مہر و رحم و آب چیثم نے                         | انیم ذرہ تیرگی و خشم نے                                   |
| بجز مہریانی اور رحم اور آب چیٹم کے نہیں            | آدها ذره بھی کدورت اور غیظ نہیں                           |
| طبع تو برخود چرا استم نمود                         | گفت گیرم بر منت رحے نبود                                  |
| تیری طبیعت نے اپنے اوپر کس لئے ظلم کیا             | فرمانے گے کہ میں نے فرض کیا کہ جھے کو جھے پر رحم نہیں آیا |
| که نبوت را همی زیبد فلال                           | با ملائك گفت يزوان آن زمان                                |
| کہ نبوت کے لئے فلاں مخض زیبا ہیں                   | المائكة سے حضرت حق نے اس وقت فرمایا                       |
| كرد چوپانيش برنايا صبى                             | مصطفیؓ فرمود خود کہ ہر نبی                                |
| بكريوں كى چوپانى كى ہے جوان ہوكر ياطفل ہونے كے وقت | خود مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے    |
| حق ندادش پیشوائی جہاں                              | بے شانی کردن و آں امتحال                                  |
| حق تعالی نے اس کو جہان کی پیشوائی نہیں دی          | بدوں شانی کرنے کے اور بدوں اس امتحان کے                   |
|                                                    |                                                           |

| (1:7°) ) | 11 | 全域企動を使命を全域企動を使命を使命をでで-アデュルン |
|----------|----|-----------------------------|
|----------|----|-----------------------------|

| كردشال پيش از نبوت حق شبال                          | تاشود پیدا وقار و صبر شال                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ان کوحق تعالی نے نبوت سے پہلے شان بنایا ہے          | تاکہ ان کا وقار اور مبر ظاہر ہو جادے             |
| گفت من ہم بودہ ام دہرے شباں                         | گفت سائل ہم تو نیز اے پہلواں                     |
| آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک زمانہ تک شباں رہا ہوں   | محمی سائل نے عرض کیا کہ آپ نے بھی اے سید الخلائق |
| آنچنال آرد که باشد موتمر                            | ہر امیرے کو شانی بشر                             |
| اس طرح سے بجالاوے کہ و و حکم کا انتثال کرنے والا ہو | جو حاکم کہ بشر کی شانی                           |
| او بجا آرد بتدبیر و خرد                             | حلم موسیٰ وار اندر رعی خود                       |
| وہ تدبیر و خرد سے بجالاتا ہے                        | تو وہ اپنی شانی میں علم موسوی رکھتا ہے           |
| بر فراز چرخ مه روحانیکے                             | لاجرم حقش دہد چو پانے                            |
| فلک تمر کے اوپر روحانی چوپانی                       | لامحالہ حق تعالی اس کو ایک چوپانی عطا فرماتا ہے  |
| برکشید و داد رعی اصفیا                              | آنچنانکه انبیا را زین رعا                        |
| مرتفع کر دیا اور رعی مقبولین عطا فرمائی             | جس طرح سے انبیا کو اس ری سے                      |
| کردی آنچه کور گردو شانیت                            | خواجہ بارے تو دریں چوپانیت                       |
| وہ کیا جس سے تیرا دشمن اندھا ہو جاوے                | اے خواجہ البتہ تو نے اپی اس چوپانی میں           |
| سروری جاودانه بخشدت                                 | دانم آنجا در مکافات ایزدت                        |
| فضیلت دائک عطا فرماوے گا                            | میں جانتا ہوں کہ اس عالم میں حق تعالی تھے کو     |

ایک بکری حفزت کلیم اللہ کے پاس سے بھاگٹی (شعیب علیہ السلام کے پاس رہنے کے زمانہ میں بکریاں چرانا قرآن میں منصوص ہے) موکی علیہ السلام کا پاؤں (اس کی تلاش میں دوڑ نے ہے) پر آبلہ ہو گیا (اور) خستہ ہو گیا (فی الغیاث نعل الگندن وفعل ریختن دویدں و ماندن اسپ از رفتار آھ) اس کے پیچھے شب تک تلاش میں (پھر تے) رہاور دوہ گلہ (جس میں افکارن وفعل ریختی کی ان کی نظر ہے تا تب ہو گیا (بعنی اس کی تلاش میں اتنی دورنکل گئے کہ اصل گلہ بھی نظر نہ آتا تا ہا) وہ بکری (آخر) تکان سے ست ہوگئی اور (سی جگہ ) رہ گئی (تب وہ حضرت کلیم اللہ کو بلی جب وہ بلی ) پس حضرت کلیم اللہ نے اس کے رجم اس پرنوازش فرماتے تھے کے رجم اس قرار اور) اس کے پیٹ اور سر پر (شفقت سے) ہاتھ پھیرتے تھے (اور) ماں کی طرح اس پرنوازش فرماتے تھے (اور باوجوداس قدراذیت برداشت کرنے کے ) آ دھاذرہ بھی کدورت اور غیظ نہیں (اور ) بجزم ہم بانی اور دم آخر کیا کہ تھی کو جھے پر دم نہیں آیا (اس (ایعنی تھی کو تھی کیا کہ بیس نے فرض کیا کہ تھی کو جھے پر دم نہیں آیا (اس لئے جھی کو تھی کیا گئی کے میں نے فرض کیا کہ تھی کو جھے پر دم نہیں آیا (اس لئے جھی کو تھی کا یا گئی کے باس کی خورت حق نے اس وقت فرمایا کہ نبوت کے بل تھا جسیا قرآن مجید وقت فرمایا کہ نبوت کے لئے فلال محض (یعنی حضرت کلیم اللہ ) زیبا ہیں (اور بیق تصدری غنم کا نبوت کے بل تھا جسیا قرآن مجید وقت فرمایا کہ نبوت کے لئے فلال محضور کی خورت کیا ہوں کیا کہ جھی وقت کی کہ بیس کے نبوت کے بل تھا جسیا قرآن مجید وقت فرمایا کہ نبوت کے لئے فلال محضور کا نبوت کے فلال قبل کی حضرت کیں ہیں دورت کے لئے فلال محضور کا خورت کیا ہیں (اور بیق تصدری غنم کا نبوت کے فل تھا جسیا قرآن مجید

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

میں ہے کہ بعدرع عنم کے جب مدین ہے واپس آنے لگے ہیں راستہ میں کوہ طور پر نبوت عطا ہوئی آ گے مویٰ علیہ السلام کے قصدر ع عنم كى مناسبت سے دوسرے انبياء كيبهم السلام كے رع عنم كامضمون فرماتے ہيں كه )خود مصطفے صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ہے کہ ہرنبی نے بکریوں کی چویانی کی ہے( کمافی ابنحاری) جوان ہوکر یاطفل ہونے کے وقت (اورایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خواہ وہ نبی جوان ہو یاصبی یعنی خواہ اس کو شباب میں نبوت ملی ہو یا شباب کے بل سیما یفھم من ظاهر قوله تعالیٰ و اتيناه الحكم صبيا اوراس يربيشبه وسكتاب كمشهوريه بكركسي نبي كوچاليس سال حقبل نبوت نبيس ملى كيكن چونكه بيحديث ثابت بين كما في المقاصد الحسنة ص 20 ا في تحقيق حديث مامن نبي نبي الابعد الاربعين قال ابن الجوزى موضوع ال لئے بیشبر فع ہوگیا آ گے بھی حدیث رع عنم انبیاء کے متعلق مضمون ہے جس میں خوداس کی حکمت بیان کی ہے صدیث میں مضمون نہیں ہے یعنی ) بدول شانی کرنے کے اور بدول اس امتحان کے (جس کا بیان شعر آئندہ میں ہے) حق تعالیٰ نے اس کو (یعنی کسی نبی کو) جہال کی پیشوائی نہیں دی (اور وہ امتحان کہ یہی حکمت ہے یہ ہے کہ) تا کہ ان (انبیاء) کا وقاراورصبرظاہر ہوجاوے (اس لئے) ان کوحق تعالیٰ نے نبوت سے پہلے شان بنایا ہے (اوراس میں صبر وحلم کی عادت اس طرح برقی ہے کہ بکریاں اکثر مختلف جوانب بگھر جاتی ہیں ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے جس طرح موی علیہ السلام کے قصہ مذکورہ میں اس بکری نے پریشان کیا آ کے پھر حدیث مذکور بخاری کا تمتہ ہے کہ ) کسی سائل نے (حضور صلی الله علیه وسلم سے ) عرض کیا کہ آپ نے بھی اے سیدالخلائق ( بکریاں چرائی ہیں) آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک زماته تك شان را مول (آب كجواب كالفاظ يه بين نعم كنت ارعى على قراريط لاهل مكة ١٥ والقيراط نصف دانق والدانق سدس الدرهم او هواسم موضع فيكون على بمعنى في كذاقالوا آ گِمقوله بِمولانا كاكه) جو حاتم بشركی شانی اس طرح سے بجالا وے كدوہ (اس میں) تھم كا انتثال كرنے والا ہو ( یعنی جس طرح سے كدوہ مامور ہوا تھا فی الغیاث موتمر بکسرمیم دوم فرما نبر دارومشورت کننده از لطا ئف ومنتخب) تو وه (حاکم) اپنی شبانی میں حکم موسوی رکھتا ہے (اور چونکه) وہ (اس کو) تدبیر وخرد سے بجالاتا ہے لامحالہ حق تعالیٰ اس کوایک (خاص) چویانی (مذکور فی المصر اع الثانی) عطافر ماتا ہے (یعنی)فلک قمر کے اویر (اس کو)روحانی چویانی (یعنی مقام ارشادوتر بیت عباد بسیا که حضرات انبیاء نے جب حق رعی ادافر مایا توالله تعالیٰ نے ان کونبوت کہ رعی روحانی ہے عطافر مائی اور فلک قمر چونکہ حدے دنیا کی تواس نے فوق کنایہ ہوافوق الدنیا ہے کہ وہ رعی اخروی ودینی ہے آ گے مقولہ ہے اس قر ضدار کا بخطاب مختسب مقبور کے پس) جس طرح سے (حق تعالیٰ نے ) انبیاء کواس رعی سے (منصب عالی نبوت پر) مرتفع کردیااوررعی مقبولین عطافر مائی (پیعطف تفسیری ہے اسی طرح) اے خواجہ البتہ تونے اپنی اس چویانی (خلق) میں وہ (کام) کیا جس سے تیرادشمن (اور حاسد) اندھا ہوجاوے (یعنی جل مرے یا پیر کہ باوجود حسد کے اس کوعیب بنی کی گنجائش نہ ملے غالبًا اس میں اقتباس ہے ان شانشک ھو الابتر سے تو تجھ کو بھی انبیاء کی طرح تیری استعداد کے موافق اس رعی پر ثمرہ عطا فر نایا ہے جس کا بیان ہے ہے کہ ) میں جانتا ہوں کہاس عالم میں حق تعالیٰ تجھ کوفضیات دائمی عطا فرماوےگا (حاصل اشعار ثلثه یعنی آنچنا نکه الی دانم آنجا که انبیاء کے رعیمنم پرمنصب عالی نبوت کے ترتب کے ساتھ تشبید دینا ہے محتسب كرع عنم يرمنصب عالى جنت كرتب كوآ كے خطاب ميں حكايت ہاسے قرضداور مخاطب كے فقدان برغم والم كى )۔

برامید کف چول دریای تو بر وظیفه دادن و ایفائے تو ترے کف مثلہ دریا کی امید پر تیرے دفیقہ دینے اور تیرے ایفاء پر

| تو کجائی تاشودایں درد صاف                       | وام کردم نه بزار از زر گزاف                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| تو کہاں ہے تاکہ یے تلچحن صاف ہو                 | میں نے نو ہزار زر بے احتیاطی سے قرض کر لئے    |
| بامن خشه بجا آری نعم                            | تو کجائی تا که صد چندال کرم                   |
| مجھ ختہ کے ساتھ تو بجا لاوے البتہ               | تو کہاں ہے تاکہ سو حصہ کرم                    |
| با غریب خشه دل آری بجا                          | تو کجائی تا دو صد لطف و عطا                   |
| غریب خشہ دل کے ساتھ تو بجا لاوے                 | تو کہاں ہے تاکہ دو سو لطف و عطا               |
| گوئیم بستال دوصد چندال زمن                      | تو کجائی تا کہ خنداں چوں چمن                  |
| و بھ کو کے کہ بھے ہے دو ہو تھے کے               | تو کہاں ہے تاکہ چن کی جگہ خنداں کرتا ہوا      |
| لطف واحسال چوں خداونداں کنی                     | تو کجائی تامرا خنداں کنی                      |
| آقاؤل کی طرح لطف و احمان کرے                    | تو کہاں ہے تاکہ مجھ کو خنداں کرے              |
| تاکنی ازوام و فاقه ایمنم                        | تو کجائی تا بری در مخزنم                      |
| تاکہ قرض اور فاقہ سے مجھ کو مامون کرے           | تو کہاں ہے تاکہ جھے کو فزانہ میں لے جاوے      |
| گفته کای ہم گیر از بہر دلم                      | من ہمی گویم بس و تو مفضلم                     |
| یوں کہتا ہو کہ یہ بھی لے لے میری خاطر سے        | میں تو کہوں بس اور تو کہ مجھ پر کثیر الفضل ہے |
| چوں بگنجد آسانے در زمیں                         | چوں ہمی گنجد جہانے زیر طیں                    |
| ایک آسان زمین کے نیچ کیوکر ساتا ہے              | ایک پورا جہاں خاک کے نیچ کیوکر ساتا ہے        |
| ہم بوقت زندگی ہم ایں زماں                       | حاش للد تو برونی زیں جہاں                     |
| زندگی کے وقت میں بھی اور اس زمانہ میں بھی       | حاش لللہ تو اس جہاں سے باہر ہے                |
| سایهٔ او برزمین می گشرد                         | در ہوائے غیب مرغے می پرد                      |
| اس کا سایہ زیم پر مبسوط ہے                      | فضائے عالم غیب میں ایک مرغ اڑ رہا ہے          |
| جسم کے اندر خور پایہ واست                       | جسم سابي سابي ولست                            |
| جم کب لائق مرتبہ قلب کے ہے                      | جم جو ہے تو قلب کے عل الظل کا عل ہے           |
| در فلک تابان وتن درجامه خواب                    | مرد خفته روح او چول آ فتاب                    |
| فلک س تابال ہوتی ہے اورجم لباس خواب میں ہوتا ہے | آدی سوتا ہوتا ہے اس کی روح آفاب کی طرح        |

|                                                   | جال نهال اندر خلات سيسجاف                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| جم کروٹ لیتا ہے لحاف کے پنجے                      | روح مخفی ہے خلاء میں پردہ کے                      |
| ہر مثالے کہ بگویم منتفی ست                        | روح چول من امر ر بې مختفی ست                      |
| جو مثال کہوں وہ متعی ہے                           | روح جبکہ امر رب سے ہے مختفی ہے                    |
| وال جوابات خوش و اسرار تو                         | ائے عجب کو لعل شکر بار تو                         |
| اور تیرے وہ جوابات خوش اور اسرار کہاں ہیں         | اے مخص عجب ہے وہ تیرا لب شکر بار کہاں ہے          |
| آں کلید قفل مشکلہائے ما                           | اے عجب کو آل عقیق قند خا                          |
| وہ کلید ہمارے مشکلات کے قفل کی کہاں ہے            | اے مخض عیب ہے وہ عقیق قند خا کہاں ہے              |
| آئکہ کردے عقلہا را بیقرار                         | اے عجب کوآں دم چوں ذوالفقار                       |
| وہ جو عقلوں کو بے قرار کر دیتا تھا                | ا مے مخص عجب ہے وہ مخن مشابہ فروالفقار کے کہاں ہے |
| کو و کو و کو و کو                                 | چند ہمچو فاختہ کاشانہ جو                          |
| کوکو اور کوکو اور کو کرے گا                       | كب تك آشيانه وهوند صن والى فاخت كى طرح            |
| قدرت ست ونزهت ست وفطنت ست                         | کو ہمانجا کہ صفات رحمت ست                         |
| قدرت ہے اور فرحت ہے اور علم ہے                    | وہ کہاں ہے وہیں ہے جہاں صفات رحمت ہیں             |
| دائم آنجا بدچوسیر و بیشه اش                       | کو ہمانجا کہ دل و اندیشہ اش                       |
| ہمیشہ تھی مثل ثیر اور اس کے بیشہ کے               | وہ کہاں ہے وہیں ہے جہاں اس کی توجہ اور فکر        |
| میرود در وقت اندوه و حزن                          | کو ہمانجا کہ امید مرد و زن                        |
| اندوہ اور جن کے وقت رجوع ہوتی ہے                  | وہ کہاں ہے وہیں ہے جہاں تمام مرد و زن کی امید     |
| چیم پر دبر امید صحیح                              | کو جانجا کہ بونت علتے                             |
| آ نکھ اٹھتی ہے صحت کی امید پ                      | وہ کہاں ہے وہیں ہے جہاں علالت کے وقت              |
| بادجوئی بهر کشت و کشیتے                           | آل طرف كه بهر دفع زشية                            |
| ہوا کی استدعا کیا کرتا ہے زراعت اور کشتی کے واسطے | وہ اس طرف ہے جہاں سے تو دفع خرابی کے لئے          |
| چوں زباں یاہو عبارت میکند                         | آ ں طرف کہ دل اشارت میکند                         |
| جَبَه زبان یا ہو کو عبارت میں لاتی ہے             | وہ اس طرف ہے جہاں قلب اشارہ کیا کرتا ہے           |

| وفتر:٢ | <b>Diam</b> |           |        | in In | <b>4</b> | <b><u> </u></b> | tatadat | نوی جلد۲۳-۲۳) | كليدمث |
|--------|-------------|-----------|--------|-------|----------|-----------------|---------|---------------|--------|
|        | گفتے        | نه "ماکو" | جولاما | كاش   | کو ہے    | ہے کو           | اللهست  | او مع         |        |

| كاش جولاما نه "ماكؤ" كفتح                      | او مع اللهست بے کو کو ہے                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| کاش جولاہوں کی طرح میں ماکو کہتا               | وہ اللہ کے پاس ہے بدوں کوکو کے ہے                 |
| روجها رامی زند صد گونه برق                     | عقلِ ما كوتابه بيندغرب وشرق                       |
| ارواح پر صدبا اقسام کی برق واقع ہو رہی ہے      | ہماری عقل کہاں ہے تا کہ مغرب و مشرق کو دیکھیے     |
| منتهی شد جزر و باقی ماندمد                     | جزر و مدش بدبه بحرے در زبد                        |
| گھٹاؤ موقوف ہو گیا اور بڑھاؤ باقی رہ گیا       | اس کو زبد میں بح کے ساتھ گھٹنا بوھنا ہوتا تھا     |
| مست صدد ینارازین توزیع وبس                     | نه ہزارم وام ومن بیدست رس                         |
| سو دینار چندہ کے ہیں اور بس                    | نو ہزار دینار تو میرا قرض ہے اور میں بے دسترس ہوں |
| میروم نومید اے خاک تو خوش                      | حق کشیدت ٔ مانده ام در کشکش                       |
| نامید جاتا ہوں اے مخص طاب ثراک                 | حت تعالی نے تھے کو اٹھا لیا میں کھکش میں رہ گیا   |
| اے ہما بول روی و دست و ہمتت                    | ہمتے میدار در پر حسرت                             |
| اے مبارک ہے تیرا رخ اور ہاتھ اور ہمت           | کھ ہمت لگا اپنے مالا مال حرت کے لئے               |
| یافتم دروے بجای آب خوں                         | آمدم بر چشمه اصل عيول                             |
| اس میں میں نے بجائے پانی کے خون پایا           | میں ایسے چشمہ پر آیا تھا جوسب چشموں سے بڑھ کر ہے  |
| جوی آل جویت آب آل آب نیست                      | چرخ آل چرخ ست وتاب آل تاب نیست                    |
| ندی وہی ندی ہے پانی وہ پانی نہیں               | آ سان تو وہی آ سان ہے اور روشن وہ روشن نہیں       |
| اخترال مستند کو آل آ فتاب                      |                                                   |
| اخر تو بیں دہ آفاب کہاں                        | محن بيں وہ پاکيزہ کہاں                            |
| پس بسوئے حق روم من نیز ہم                      | توشدی سوئ خدا اے محترم                            |
| لیں میں بھی خدا کے پاس جاتا ہوں                | تو خدا کے پاس چلا گیا اے محترم                    |
| ہست حق کل لدینا محضرون                         | مجمع و پائے علم ماوی القرون                       |
| حق تعالی ہی ہے بدلیل کل لدنیا محضرون کے        | محل اجتماع اور پائے علم اور مادا تمام اہل قروں کا |
| ·( 1 \ ) · · · · · · · · ( ) ( ) ( ) · · · · · |                                                   |

تیرے کف مشابہ دریا کی امید پر (اور) تیرے وظیفہ دینے اور تیرے ایفاء (قرض کی امید) پر میں نے نو ہزار (وینار) زربے احتیاطی سے قرض کر لئے تو کہاں ہے تا کہ یہ چھن صاف ہو ( یعنی پیمشکل آسان ہو ) تو کہاں ہے تا کہ سوحصہ کرم مجھ خستہ کے ساتھ تو

بجالا و البتہ ( یعنی کرم متوقع ہے اتنازیادہ کرم کرے ) تو کہاں ہے تا کہ دوسولطف وعطاغریب ختہ دل کے ساتھ تو بجالا و بے تو کہاں ہے تاکہ چمن کی جگہ خندہ کرتا ہواتو مجھ کو کہے کہ مجھ ہے دوسو جھے لے ( یعنی قرض ہے بھی اتنازیادہ لے ) تو کہاں ہے تاکہ مجھ کو خندال کرے (اور) آ قاؤل کی طرح لطف واحسان کرے ۔ تو کہاں ہے تا کہ مجھ کوخزانہ میں لے جاوے تا کہ قرض اور فاقہ ہے مجھ کو مامون کرے(اس طرح ہے کہ) میں تو کہوں بس اورتو کہ مجھ پر کثیر الفضل (والاحسان) ہے یوں کہتا ہو کہ بیر اور ) یہی لے لے میری خاطرے(اورمجھکو یہ تعجب ہے کہ)ایک پوراجہاں خاک کے پنچے کیونکرسا تا ہے(اور )ایک آسان زمین کے پنچے کیونکرسا تا ہے( یعنی تواکیلاکہ بمنزلہتمام عالم کے ہے کما قیل ۔ لیس علی اللہ بمستنکران یجمع العالم فی واحد اور بمنزلہ آ سان کے ہے تبر میں کیے آگیا یہ تعجب شاعرانہ ضمون ہے آ گےاں سے اضراب محققانہ ہے یعنی ) حاش لٹد ( تو زمین میں کیوں ساتا وہ تو محض جسم ہے اور باقی جومصداق اصلی ہےانت کا اس کا تھم تو ہے کہ) تو اس جہال سے باہر ہے زندگی (دنیوی) کے وقت میں بھی اور اس زمان میں مجھی (وجاس کی ظاہر ہے کہ مصداق انت کاروح ہے اوروہ اس عالم تخیز سے خارج ہے علی ما ر آہ المکاشفون اورجسم سے علق اس كوم تدبيركا بحطول كانبيل ويستوى فيه الحيوة والممات پس تعجب رفع ہوگيا آ كے يم مضمون ہے كہ) فضائے عالم غيب میں (مرادعالم مجردات ہے) ایک مرغ اڑر ہاہے (اور )اس کا سایہ زمین پرمبسوط ہے (اس میں روح کومرغ سے اورجسم کواس کے سابیہ ے تثبیہ دی لینی مصداق انت کاروح ہے باقی یہ جسم تواس کا ایک ظل ہے۔آ گے اس ظلیت کی تحقیق ہے کے ظل بھی بواسطہ بلکہ بوسا لطاتو بہت ہی منزل درجہ میں ہوااس طرح ہے کہ )جسم جو ہے تو قلب (حقیقی والمراد بیالروح) کے طل انظل کاظل ہے( تقریراس کی بہ ہے كه قلب سے مرادروح اور بیمراد لینااتحاد لطا مُف کے قول پرتو ظاہر ہے جبیبا بعض اہل کشف کا قول ہے اور تغائر لطا مُف کے قول پر مجاز استعاره بوجاوكاً لان كلامنها يشابه الاخو في بعض الاوصاف وادناها التجود سوقك يرادروح بوكي اورروح حقيقي اہل کشف کےنز دیک دو ہیںایک سراجی کہوہ روح اعظم واحد ہے مر بی تمام ارواح کی اور دوسری ز جاجی کہوہ ہر شخص کی جدا جدا ہے اور بيروح زجاجي استفادهٔ آثار ميں تابع ہے روح سراجي کي توبيز جاجي اس سراجي کي بايں معن ظل ہوئي يعني کالظل في التبعية بھراس کاتعلق اجسام کےساتھ بواسطہروح حیوانی کے ہےتو افادہ آ ٹارحلو ۃ وغیرہ میں بیروح حیوانی اس روح زجاجی کی تابع اورظل ہےاوراس روح سراجی کی ظل الظل ہوئی پھرجسم استفادہ آ ٹارحیوہ وغیرہ میں اس روح حیوانی کا تابع اور ظل ہے پس اس بناء پربیجسم اس روح سراجی کا كهاصل الارواح بيطل طل الظل هواليعني تثين بارلفظ طل ہےاول مضاف دوسرا مضافیهالیہ ومضاف تیسرا مضاف الیہ بیمعنی ہیں اس تصرعہ کے جسم سابیسابیدل ست اورا یک توجیہ بیتھی ہوشکتی ہے کہ بجائے روح سراجی کے روح ز جاجی کوکہا جاوے اوراس کاظل عالم مثال کواوراس کاظل روح حیوانی کواوراس کاظل جسم کوآ گےاس ظلیت بوسائط پرتفریع ہے کہ پس)جسم کب لائق مرتبہ قلب (لیعنی روح) کے ہے(لیعنی چنبست خاک راباعالم یاک آ گے ای پراوراحکام متفرع فرماتے ہیں میعنی) آ دمی سوتا ہوتا ہے(اور)اس کی روح (وهذه قرينة على ارادة الروح بالقلب فيما سبق) آفتاب كى طرح فلك (عالم مجردات) مين تابان موتى باورجهم لباس خواب میں ہوتا ہےروج مخفی ہے(عالم غیب کے )خلاء میں مثل پردہ (اندرونی ) کے (فی انمنتخب سجاف بالکسر پروہ یا آ نکہ بجف دوپردہ کہ برورا ویز ندودرمیان آنہا فرجہ باشدو ہریارچہ آنرال سجاف گوینداھ)جسم کروٹ لیتا ہے لحاف کے بنچ (چونکہ اوپرایک شعرمیں روح کومرغ سےاورایک شعرمیں آفتاب سےاورایک شعرمیں سجاف سے تشبیدی ہے شایداس تشبیہ وتمثیل ہے کسی کوغلط ہمی ہوتی ہواس لئے آ مے اس پر تنبیکرتے ہیں کہ)روح جبکہ امررب سے ہے (اوربیاس کی حقیقت اجمالی ہے اور مرتبہ تفصیل میں عالم کے علم ہے) لحتفی ہے(اس لئے)جومثال(اس کےابیناح کے لئے) کہوں وہ (اس کی کشف کی حیثیت سے)منتفی ہے( یعنی وہ کا شف کہ نہیں

ہادر بیاشعار متضمنہ احکام روح مولا نا کامقولہ تھا آ گے پھراس قرضدار کا خطاب ہےمحتسب کو یعنی )اسے مخص عجب ہےوہ تیرال شکر بارکہاں ہےاور تیرے وہ جوابات خوش اور اسرار کہاں ہیں اے محض عجب ہے وہ عقیق قندخا ( یعنی لب شیریں کلام ) کہاں ہے وہ کلید ہارے مشکلات کے قفل کی کہاں ہے ( یعنی لب یازبان ) اے مخص عجب ہے وہ تخن مشابہ ذوالفقار ( شمشیر حضرت علع ) کے (سرعة نفوذ میں ) کہاں ہےوہ جوعقلوں کو بےقرار کر دیتا تھا ( یعنی عقلا اس بخن کی بلاغت وکمال سے جیران رہ جاتے تھے آ گےخودا پیے نفس کو جواب کے لئے خطاب کرتا ہے کہ) کب تک آشیانہ ڈھونڈ سنے والی فاختہ کی طرح کوکواورکوکوکرے گا (یعنی اگر معلوم نہ ہوتا تو خیر بيسوال بموقع ندتھااوراب تو محض بموقع ہے كيونكه معلوم ہے كدوہ كہاں ہے چنانچين توجو كہتا ہے كد)وہ كہاں ہے (سوتو بھى جانتا ہے کہ) وہیں ہے جہال صفات رحمت ہیں (جہال) قدرت ہے اور فرحت ہے اور علم ہے ( یعنی اللہ کے یاس ہے کما سیاتی أو مع اللهست آ کے بھی سوال وجواب کی یہی تو جیہ ہے یعنی) وہ کہاں ہے وہیں ہے جہاں اس (متوفی صالح) کی توجہ اور فکر ہمیشہ (رہتی) تھی مثل شیراوراس کے بیشہ کے (کہ شیر ہمیشہ بیشہ کی طرف توجہ رکھتا ہے اس طرح صلحاء ہمیشہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں )وہ کہاں سے وہیں سے جہاں تمام مردوزن کی امیداندوہ اور حزن کے وقت رجوع ہوتی ہے ( یعنی اللہ کے پاس ہے )وہ کہاں ہے وہیں ہے جہاں علالت کے وقت آ نکھا تھی ہے صحت کی امید پر (آ گے تھن جواب ہیں بلااعادہ سوال کے یعنی) وہ اُس طرف ہے جہاں سے تو دفع خرابی کے لئے ہوا کی استدعا کیا کرتا ہے زراعت اور کشتی کے واسطے (یعنی جب ہوابند ہونے سے زراعت اور سیر کشتی میں خلل آنے لگتا ہے تو خدا تعالی سے ہوا ما تکتے ہو) وہ اس طرف ہے جہاں قلب اشارہ کیا کرتا ہے جبکہ زبان یا عو ( لیعنی اے آن ذات یاک) کوعبارت میں لاتی ہے ( ظاہر ہے کہ اس ضمیر کا مرجع قلب ذات حق ہی کوقر اردیتا ہے آ گے ابہام مذکور کی تعیین کرتے ہیں یعنی ) وہ (متوفی )اللہ کے یاس ہے (اور یہ یاس ہونا) بدول کوکو (بعنی بدول کجا کجاوسوال عن الاین والمکان ) کے ہے (بعنی اس مع اللہ ہونے سے بینہ جھنا کیاس کا مکان نعوذ باللہ اللہ تعالی کا بھی مکان ہاور گووہ مکانی ضرور ہے حقیقة اگرروح سے مرتبدوح مفسر مجسم لطیف کا لیاجاد ہے جس کی نسبت حدیثوں میں عروج وخروج وہبوط وغیرہ آیا ہے وہ تحقیقہ فی رسالتی الفتوح اور یاحکماً اگرروح سے مرتبہروح مجرد کالیاجادے مگراس کامتعلق وہی جسم لطیف مذکورے کہ لذائذ حسیہ سے اس کا تعم اس پرموقوف ہے تو ہرحال میں مکانی ہوا مگرمع اللہ ہونا اس مکانیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ باعتبار قرب وقبول کے ہے پس حق تعالیٰ کے لئے گنجائش اس سوال کی نہیں بلکہ اس موقع پراہیا سوال تو چونکہ ہم کواپنے لئے زیبا ہے اس لئے ) کاش جولا ہوں کی طرح (بجائے آن کو کے ) میں ما کو کہتا (ما کو کے دومعنی ہیں ایک بیرکہ ہم کہاں ہیںاور یہاں یہی مراد ہدوسرے آ لتے ست اسنی جولا ہگال کہ بہندی آ نرانال گویندو ماشورہ رابعنی نے یارہ کو چک میان تھی راءیسمانے برآ ل پیچیدہ در ماکونہادہ می بافند کذافی الغیاث وحاشیہ ولی محمدیہاں بیمراز نہیں محض لطیفہ وظرافت کے طور پریتشبیہ دیدی اور اس تشبیه ظریفانه میں اشارہ اس طرف ہوسکتا ہے کہ ہم ہے تو جولا ہے زیادہ عقل رکھتے ہیں باوجود بکہ کم عقل مشہور ہیں کہ وہ ہروقت ما کو ما كوكہتے ہيں ہمارى طرح آن كوتوايسے موقع برنہيں كہتے جس سے ايہام ہوايدية حق تعالى كا آگے اس موقع برہم كواينے لئے اس سوال کے زیبا ہونے کی وجہ نہ کہ جن تعالیٰ کے لئے جس میں ماکو کی تفسیر بھی عقل ماکو کے ساتھ ہے بتلاتے ہیں جس کی طرف احقر نے تمہید مصرعه کاش جولا ہانہ میں اشارہ کیا ہے یعنی ) ہماری عقل کہاں ہے تا کہ مغرب ومشرق کودیکھے (اوراس میں ہرطرف بیددیکھے کہ کاملین امثال متوفی کی)ارواح برصد ہااقسام کی برق (یعنی تجلیات الہیاس وقت بھی) واقع ہور ہی ہیں (یعنی ہم کوا بی عقل وبصیرت کی درسی کو ڈھونڈ نا جاہے اگر بصیرت درست ہو جاوے تو مقبولین کے مرنے کے بل بھی ان کو جومعیت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ مدرک ہو جاوے اور بیسوالات ان کے وفات کے بعد بھی نہ کئے جاویں بلکہ مجھ لیس کہ ان کوحیات میں بھی حق تعالیٰ کے ساتھ معیت تھی اور وہی

كيد شوى جدر ٢٠٠٠ كور من المنظم المنظ

معیت اب بھی ہاور چونکہ اس سے شبہ ہوتا تھا تماثل من کل الوجوہ کا حیات وممات میں اس کئے دونوں کا تفاوت جو کہ حکم مذکور کے منانی بھی نہیں بیان فرماتے ہیں کہ )اس (روح) کو (جبکہ وہ جم مشابہ ) زبد میں (تھی مراد حالت حیات ) بحر (حقیقی کے تعلق ) کے ماتھ گھٹا بڑھ منا (ہر واحد ) ہوتا تھا (اور بعد ممات ) گھٹا کو موقو نہ ہوگیا اور بڑھا کہ باقی رہ گیا (تقریر مقام کی ہیے کہ گونس معیت تو حالت حیات میں تھی کیکن اس میں گاہے ترق گاہے دوسرے مشاغل ہے تیزل ہوجاتا تھا اب بعد ممات چونکہ بجر مشاہدہ کے کوئی شغنل خبیں اس لئے اب فتو زہیں ہوتا کیکن سے تنول ہوجاتا تھا اب بعد ممات چونکہ بجر مشاہدہ کے کوئی شغنل جوکہ تھم مذکور کے منافی بھی نہیں آ ھآ گے پھر خطاب ہے اس قر ضدار کا اس متونی کو بخرار دینا رقو میر اقرض ہے اور میس بوست جوکہ تھم مذکور کے منافی بھی نہیں آ ھآ گے پھر خطاب ہے اس قر ضدار کا اس متونی کو بخرار دینا رقو میر اقرض ہے اور میس بوست کر بوب والی کے اس مراز ک ہے تی ہوں دیار تھا وہ ہوں اس کے اس میں میں ہوں گیا (اب) ناامید جاتا ہوں الشخص خوس ہوں (کل بیر) سوں (کل بیر) سامی ہوں کے اس میں میں نے بھی ہوں اور ہوتی میں ہوں کے جو سب چشموں (لیمی اللہ کے اس میا کہ بیر اللہ کی ہوں ہوتی کو تھا ہوں کہ کہ ہوں اور رقتی میں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کو تو ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کو تو ہوں ہوں کہ ہوں کو تو ہوں کہ ہوں کو تو تو ہوں کہ ہوں کو تو تو ہوں کہ ہوں کو تو تو تا ہوں (لیمی موجع لان النامس یو جھون الی ماتہ حت الواید ) اور ماوا تمام اٹل قرون کا حق تعالیٰ ہی ہے بدلیل کل لدینا اور پائے علم (لیمی موجع لان النامس یو جھون الی ماتہ حت الواید ) اور ماوا تمام اٹل قرون کا حق تعالیٰ ہی ہے بدلیل کل لدینا اور پائے علم (لیمی موجع لان النامس یو جھون الی ماتہ حت الواید ) اور ماوا تمام اٹل قرون کا حق تعالیٰ ہی ہے بدلیل کل لدینا اور پائے علم (لیمی موجع لان النامس یو جھون الی ماتہ حت الواید ) اور ماوا تمام اٹل قرون کا حق تعالیٰ ہی ہے بدلیل کل لدینا

محضرون ك (مختفر كن آية ياس و في اية قبلها ذكر القرون ايضاً)

|                                                | را سر المالية يس و عي الله جه مراسرون        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| در کف نقاش باشد مختضر                          | نقشہا گربے خبر گربا خبر                      |
| نقاش کے ہاتھ میں محضر ہوتے ہیں                 | نقوش خواہ بے خبر ہوں خواہ باخبر ہوں          |
| ثبت ومحوے میکند آل بے نشال                     | دمبرم در صفحهٔ اندیشه شال                    |
| وہ بے نشان شبت و محو فرماتا ہے                 | ساعةٔ فساعةٔ صفحہ فکر میں ان نقوش کو         |
| بخل می آرد سخا را می برد                       | خشم می آرد رضا را می برد                     |
| بخل کو لاتا ہے سخاوت کو زائل کرتا ہے           | غصہ کو لاتا ہے رضا کو زائل کرتا ہے           |
| بد رود عجز و عطا کارد ہمی                      | گہہ برد حقد وصفا آرد ہمی                     |
| کم ہمتی کو قطع کرتا ہے اور عطا کو کاشت کرتا ہے | مجھی کینہ کو زائل کرتا ہے اور صفا کو لاتا ہے |
| میج خالی نیست زیں اثبات ومحو                   | ينم لخظه مدركاتم شام و غدو                   |
| اس اثبات و محو سے خالی نہیں                    | آدها کظه بھی میرے قوی مدرکہ شام اور صبح      |
| کوزہ از خود کے شود پہن و دراز                  | کوزه گر باکوزه باشد کارساز                   |
| کوزہ خود بخود عریض و طویل کب ہو جاتا ہے        | کوزہ گر کوزہ کے ساتھ صنعت گری کرتا ہے        |
| ورنه چوں گردد بریده موتلف                      | چوب دردست در وگر معتکف                       |
| ورنہ مفصول اور موصول کب ہو مکتی ہے             | چوب نجار کے ہاتھ میں جاگیر ہوتی ہے           |

ورنه از خود چول بدوزد یا درد ورنہ از خود کب سل سکتا ہے یا میٹ سکتا ورنه از خود چول شود پر یا نهی ورنہ از خود کب ہو سکتی ہے پریا ہر دمے پر می شوی تی می شوی پس بدال که در کف صنع وئی چیثم بنداز چیثم دوزے کے رود صنع از صالع چیاں شید اشود بند بہ نبت چٹم دوز کے آگاہ ہے احمقوں کے کان کا کیوں پابند ہو تو کان رکھتا ہے اپنے کان سے س بشنو از من یک حکایت در نظیر اتاشوی از سرگفت من تاکہ میرے قول کی حقیقت سے تو باخبر ہو جاوے

195 آ گےاں صنع سےاستدلال کرتے ہیںصانع پرجس کی عایت عنقریب خود بتلادیں گے چثم داری تو بچشم خودنگر جس کا حاصل نظر تحقیقی ہے جو مخصوص ہے۔عارفین کے ساتھ تو گویااس میں ایک مراقبہ کی تعلیم ہے اور تقریر استدلال کوئی مثالوں سے واضح کیا ہے اول ) کوزہ گرکوزہ کےساتھ صنعت گری کرتا ہے(اور) کوزہ خود بخو دعریض وطویل کب ہوجا تا ہے( ثانی) چوب نجار کے ہاتھ میں جا گیرہوتی ہے ورنہ مفصول اور موصول کب ہوسکتی ہے ( ثالث ) کپڑا خیال کے ہاتھ میں ہوتا ہے درنداز خود کب سل سکتا ہے یا پھٹ سکتا ہے (رابع) مشک سقا کے ساتھ ہوتی ہےا ہے متنہی در ندازخود کب ہوسکتی ہے پر یا خالی (ای طرح جب) تو ہردم پر ہوتا ہے اور خالی ہوتا ہے پس (اس ہے ) جان لے کہ تواس کے دست صنعت میں ہے (اوراس جاننے کے مراتب مختلف ہیں ایک ابتدائی دوسراا نتہائی اور ہر چند کہ مقصود مرتبہ انتہائی ہے جس کوآ گے بچشم خوداور بے تقلیدی کہیں گے لیکن اگروہ دفعۂ میسر نہ ہوتو مرتبہ ابتدائی ہی کو حاصل کرے کہ بالكليه نظرنه كرناتو كورى بى ہےا گلے شعر میں صاحب مرتبه ابتدائی کوچتم بنداور فاقد النظر مطلقاً کوچثم دوز ہے تشبیہ دے کرفر ماتے ہیں کہ)چٹم بند بہنبت چٹم دوز کے(پھرکسی قدر) آگاہ۔( کہ)صنعت صانع ہے کیونکر ظاہر ہوتی ہے( کیونکہ چٹم بندکوچٹم کشائی کی ہروقت قدرت ہےاورچیٹم کشائی اس کی ترقی ہےاس طرح مبتدی فی البقبیرت ترقی کر کے منتهی فی البقبیرت ہوسکتا ہے بخلاف چیٹم دوز کے کہاس کی استعداد کالمفقو دہوگئی اسی طرح عمی واعراض موجب تغطل بصیرت ہےادراس مرتبہابتدائیہ کا مرغوب فیہ ہونا اضافی آ بمقابله عمی کے ہے باقی اصل مقصود بصیرت انتہائی محققانہ ہے آ گے اس کوفر ماتے ہیں کہ) تو (بفضلہ بتعالیٰ) آ نکھ رکھتا ہے تو اپنی آ نکھ ے دیکھ (اور سفیہ بے خبر کی آئکھ ہے مت دیکھ (یعنی ایسی آئکھ ہے مت دیکھ جیسی آئکھ سفیہ بے خبر کی ہوتی ہے جس کے پاس ندلیل عقلی ہے(بدل علیہ لفظ سفیہ نہ دلیل تعلی ہے بدل علیہ لفظ بے خبر فہو کہ اقال تعالیٰ و قالوا لو کنا نسمع او نعقل الآبہ یعنی بالکل فاقدالنظرمت ہوای طرح) تو کان رکھتا ہے اپنے کان ہے ن(اور)احقول کے (ہے) کان کا کیوں یابند ہوگیا (یعنی اپنے کان کو احمقانه کان رکھنے کا کیوں مقید ہو گیا گوش ہوش ہے ۔ نطاصہ یہ کہ در کسی تقلید کے نظر (تحقیقی ) کا طریقہ اختیار کرنیز اپنی عقل اور رائے سے فکر کر (مراد نظر عار فانہ ہے کیونکہ اس کے ، نے طراستدا الی عقلی متعارف داخل نظر تقلیدی ہے کیونکہ وہ لوگ خوداستدلال میں بھی مقلد ہیں گواعراض محض سےغنیمت ہے کہا مو آ گےنظر تحقیقی کے سیح میں اورنظر تقلیدی کےغلط ہیں ہونے کی تا ئید میں ایک حکایت لا ناحایتے ہیںاس کی تمہید کے لئے فرماتے ہیں کہ )نظیر میں مجھ سےایک حکایت ن لے تا کہ میر بےقول کی حقیقت سے تو باخبر ہوجاوے (اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ خوارزم شاہ کو کسی امیر کا گھوڑ اجووا قع میں بھی عمدہ تھا پیند آیا اس نے اس کو جبر الینا جا ہااس نے عمادالملک سے مدد جاہی اس نے اس کی برائی کر کے اس کے دل سے اتار دیا تو نظر تقلیدی غلط بنی کا سبب ہوگئی جبیبااول نظر تحقیقی سنجيح بني كاسبب تقى بس وجة تشبيه صرف اتناامر ہے قطع نظراس ہے كہ وہ نظر تحقیقی ایک عارض كےسبب مفترهی كہ سبب تھاظلم كااور پہ نظر تقلیدی نافع اورمحافظ ہوئی اس ظلم ہے سووجہ تمثیل میں اس کالحاظ ہیں ہے خوب سمجھ اوتا کہ بعض محشین کی طرح لغزش نہو)

فائدہ:۔الحمدللہ کہ یہال عشرسالع ختم ہوااوراس کامتن دوسرے عشرول سے اتنابی مقدار میں زیادہ ہے جتنا عشرسادس اورول سے کم تھااور حکایت اس قرضدار کی انشاء اللہ تعالی عشر شامن میں پوری ہوگی خلاصداس کا بیہ کہ پایمرد نے مختسب کوخواب میں دیکھا کہ مجھ کواس کا قرضہ معلوم تھااورا حتمال تھا کہ بیآ وے گااس لئے میں نے اتنامال اس کے قرضہ کے لئے فلال جگہ دفن کر دیا ہے میرے وارثول سے کہددے کہ سب اس کو دے دیں فقط والیوم الثانی والعشرون من ربیع الاول و حرج من المدة ثلث جمع فبقی تسعة عشریو ماھو زمان کتابة شرح ھذاالعشرولله الحمد و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین.

العشر الثامن من شرح الدفتر السادس من المثنوى المعنوى العشر الثامن من شرح الدفتر السادس من المثنوى المعنوى افتتاح فيه لثمان بقين من شهر ربيع الاول المعنوى المجرة ويدن فوارزم شاه رحمة الله عليه درسيران درموكب خوداسي بس نادروتعلق دل شاه بخو بي وحسن وچستى آل اسپ وسر دكر دن عمادالملك آل اسپ را در دل شاه وگزيدن شاه گفت اورابر ديده خويش چنا نكه حكيم سنائي رحمة الله تعالى عليه در الهي نامه مي فرمايد خورازم شاه رحمة الله عليه کاسفر ميں ايک نادر گھوڑے کود يکينا اور شاه کے دل کاس گھوڑے کی چستی اور حسن اور خوبی سے تعلق اور عمادالملک کاشاه کے دل ميں اس گھوڑے کو به وقعت کردینا اور شاه کی اس کی بات کواسی منابده پر اختيار کرلين ميسا کہ حکيم سنائی رحمة الله عليه الهی نامه ميں فرماتے ہيں۔

چوں زبان حسد شود نخاس یوسفے یابی از گر کرباس جب حد ک زباں بردہ فردش ہو ایک گر کنے سے موض تو یوسٹ کو ماس کر سے کا

از دلالی برا دران بوسف علیه الصلوٰ قوالسلام حسودانه در دل مشتریاں آس چندال حسن بوشیده شدهٔ زشت نمودن گرفت و کا نوافیه من الزامدین بوسف علیه الصلوٰ قوالسلام کے بھائیوں کی حاسدانه دلالی کی وجہ ہے خریداروں کے دل میں اس قدر زیادہ حسن حجیب کربرانظر آنے لگا اوروہ ان میں بے رغبت تھے

| درگلہ سلطاں نبودش کیک قریں                   | بود امیرے را کے اسپ گزیں                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| الطان کے گلہ میں بھی اس کے جوڑ کا ایک نہ تھا | ایک امیر کے پاس ایک عمدہ محورا تھا                   |
| نا گهال دید اسپ را خوارزم شاه                | او سواره گشت در موکب بگاه                            |
| ناگاہ مکھوڑے کو خوارزم شاہ نے دیکھا          | وہ امیر حشم میں صبح کو سوار ہوا                      |
| تا برجعت چیثم شه بر اسپ بود                  | چیثم شه را فرو رنگ او ربود                           |
| والی تک بادشاہ کی آگھ گھوڑے پر رہی           | بادشاہ کی آ کھ کو اس کی شان اور رنگ نے فریفتہ کر لیا |

| i, latadatadatadatadata 191                                | يد شنوى جلد٢٣٠ - ٢٨٠ كُولُ فِي هُولُولُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالِينَ فِي فَالْمُ فَالْمُولُولُ فِي فَالْمُ |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہر مکیش خوشتر نمودے زال دگر                                |                                                                                                            |
| ہرعضو اس کو دوسرے عضو سے خوشما معلوم ہوتا تھا              | جس عضو پر بھی نظر ذال تھا                                                                                  |
| حق برو اقگنده بد نادر صفت                                  | غير چستی و گشی و روحت                                                                                      |
| حق تعالی نے اس پر اور بھی عجیب صفتیں القاء فرمائی تھیں     | علاوہ چستی اور رعنائی اور سبکردی کے                                                                        |
| کایں چہ باشد کو زند برعقل راہ                              | یس تجسس کرد عقل بادشاه                                                                                     |
| کہ یہ محدورا کیا چیز ہے کہ عقل کی رہزنی کرتا ہے            | پس بادشاہ کی عقل نے بہت شؤلا                                                                               |
| از دو صد خورشید دارد روشنی                                 | چیثم من پرست و سیرست و غنی                                                                                 |
| دو سو خورشید سے روشیٰ رکھتا ہوں                            | میری آ کھے تو پر ہے اور سیر ہے اور غنی ہے                                                                  |
| نیم اسم در رباید بے حقے                                    | اے رخ شاہاں برمن بیذتے                                                                                     |
| ایک آ دھا گھوڑا مجھ کو فریفتہ کرتا ہے ناحق                 | اے دل بادشاہوں کا رخ تو میرے سامنے پیادہ ہے                                                                |
| جذبه باشدآل نه خاصیات این                                  | جادوئی کردست جادو آفریں                                                                                    |
| جذب ہے نہ کہ اس کی خاصیتیں                                 | جادو کر دیا ہے جادو آفریں نے                                                                               |
| فاتحه اش در سینه می افزود درد                              | فاتحہ خواند و بسے لاحول کرد                                                                                |
| فاتحہ اس کے سینے میں اور درد زیادہ کرتی تھی                | اس نے فاتحہ پڑھی اور بہت لاحول کی                                                                          |
| فاتحه در جرو دفع آمد وحيد                                  | زانکه او را فاتحه خود می کشید                                                                              |
| فاتحہ والا تھینج میں اور دفع کرنے میں یگانہ ہے             | اس لئے کہ اس کو فاتحہ خوالا خود تھینج رہا تھا                                                              |
| ور رود غیر از نظر تنبیه اوست                               | گر نماید غیرہم تمویہ او ست                                                                                 |
| اورا گرغیرکسی کی نظر ہے جاتا رہے تو وہ ان کا متنبہ کرنا ہے | اگر وہ غیر کو دکھلاتے ہیں تو وہ ان کا ملمع کرنا ہے                                                         |
| كار حق هر لحظه نادر آوريست                                 | پس یقین کشتش که جذبه آل سریت                                                                               |
| حق تعالی کا کام ہر لحظہ ناور چیزوں کو پیدا کرنا ہے         | پس بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ بیاس طرف کی مشش ہے                                                             |
| می شود مسجود از مکر خدا                                    | اسپ سنگیں گاؤ سنگیں ز ابتلا                                                                                |
| مجود ہو جاتا ہے خدا کی تدبیر نفی سے                        | پھر کا محموڑا پھر کی گائے ابتلا کے سبب                                                                     |
| نیست بت را فرونے روحانیے                                   | پیش کافر نیست بت را ثانیے                                                                                  |
| نہ بت میں کوئی عظمت ہے نہ کوئی روحانی ہے                   | کافر کے نزدیک بت کا کوئی ٹانی ہی نہیں                                                                      |

|        | Courtesy www.parbookstree.pk |     |      |       |      |                |   |
|--------|------------------------------|-----|------|-------|------|----------------|---|
| رفتر:۲ |                              | 190 |      | têtot | rr-1 | كليدمثنوى جلدس | 1 |
| Γ      | . (                          |     | <br> | • 1   | ~    |                | 1 |

| ور جهال تابنده از دیگر جهال                          | چیست آ <u>ل</u> جاذبنهال اندرنهال       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عالم میں دوسرے عالم سے ظاہر ہوتا ہے                  | وہ جاذب خفی رر خفی کیا ہے               |
| من نمی بینم تومی تانی ببیں                           | عقل مجوب ست وجال ہم زیں کمیں            |
| میں تو اس کونہیں دیکھ سکتا اگر تو دیکھ سکے تو دیکھ   | عقل اور روح اس سر خفی سے محبوب ہیں      |
| باخواص ملک خود همراز گشت                             | چونکه خوارم شه زسیران بازگشت            |
| اپنے خواص سلطنت کے ساتھ ہمراز ہوا                    | جب خوارزم شاہ سر سے واپس ہوا            |
| تابیارند اسپ رازال خاندال                            | پس بسر ہنگاں بفرمود آ ں زماں            |
| تاكہ ال كے گر سے گھوڑے كو لے آوي                     | پس سرمنگوں کو حکم دیا اس وقت            |
| ہمچو کاہے گشت امیر ہمچو کوہ                          | همچو آتش در رسیدندآ ل گروه              |
| امیر جو مثل کوہ کے تھا مثل کاہ کے ہو عمیا            | دہ جماعت آگ کی طرح پیجی                 |
| جز عماد الملک زنہارے ندید                            | جانش از درد وغبیں تالب رسید             |
| بجز عماد الملک کے کوئی پناہ نہ دیکھی                 | اس کی جان درد اور نالہ سے لب تک پینجی   |
| بهر هر مظلوم و هر مغبون غم                           | کہ عمادالمک بد پائے علم                 |
| ہر مظلوم اور ہر زیاں رسیدہ عم کیلئے                  | كيونكه عماد الملك مرجع الخلل تحا        |
| پیش سلطاں بود چوں پیغمبرے                            | محترم تر خود نه بد زو سرورے             |
| سلطان کے نزدیک مثل پیمبر کے تما                      |                                         |
| رائض و شب خیز و حاتم در سخا                          | بے طمع بود و اصیل و پارسا               |
| ریاضت کر نیوالا اورشب بیداراور سخاوت میں مثل حاتم کے | ب طمع تقا اور اصیل اور پارسا            |
| آ زموده رائے او در ہر مراد                           |                                         |
| بر مطلب میں مجرب الرائے                              | نهایت مبارک رائے اور باتدبیر و عدل      |
| طالب خورشیدغیب او چوں ہلال                           | ہم ببذل جاں سخی و ہم بمال               |
| وہ خورشید غیب کا طالب بھی ہلال کی طرح                | نیز بذل جان میں بھی سخی اور مال میں بھی |
| در صفات فقر و خلت مکتبس                              | در امیری او غریب و مختبس                |
| صفات درویثی اور دوئ کے ساتھ ملتبس                    | میری میں وہ غریب اور یابند ہونے والا    |

|                                                 | بود هرمختاج را همچول پدر                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| سلطان کے سامنے سفارشی اور دافع ضرر              | وہ ہر مخاج کے لئے مثل باپ کے تما                                     |
| خلق او برعکس خلقان و جدا                        | مربدال راستر چول حلم خدا                                             |
| اس کے اخلاق خلائق سے برعکس اور جدا              | بدوں کے لئے پردہ پوش مثل علم خدا تعالیٰ کے                           |
| شا یاصد لایه او را منع کرد                      | بارمامی شد بسوی کوه فرد                                              |
| بادشاہ نے صدیا خوشامہ کے ساتھ اس کو منع کیا     | باربا تنها پہاڑ کی طرف چلا جایا کرتا                                 |
| چیتم سلطال را ازوشرم آمدے                       | مردم ارصد جرم را شافع شدے                                            |
| تو بادشاہ کو اس سے شرم آ جاتی                   | ہر وقت اگر سو جرموں کی بھی شفاعت کرتا                                |
| سربر مهنه کرد و برخاک اوفتاد                    | رفت او پیش عمادالملک راد                                             |
| سر کو برہند کیا اور زیٹن پر گر پڑا              | وہ امیر عماد الملک جوانمرد کے پاس گیا                                |
| تا بگیرد حاصلم را بر مغیر                       | کہ حرم باہر چہ دارم کو بگیر                                          |
| تاكه ميرے تمام حاصل كو بر لوشے والا لے لے       | ككنرخاص مع تماى ان اشياء كے جومى وكمنا موں كمد يجئے كما ب يرب لے ليج |
| 1                                               | آل کیے اسپ ست جانم رہن اوست                                          |
| اگروہ لے لیں مے میں بھینا مرجاؤں گا اے خیر دوست | وہ ایک محورا ہے میری جان اس میں انکی ہوئی ہے                         |
| من یقیں دانم نخواہم زیستن                       | گر بردایس اسپ را از دست من                                           |
| تو مجھے یقین ہے کہ میں زندہ نہ رہوں گا          | اگر بادشاہ اس محورے کو میرے ہاتھ سے لے لے گا                         |
| برسرم مال اے مسیحا زود دست                      | چون خدا پیوشگی ام داده است                                           |
| میرے سر پر اے سیحا جلدی ہاتھ پھیرئے             | چونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو قرب عطا فرمایا ہے                          |
| ایں تکلف نیستے تزور ست                          | از زن و زر وعقارم صبر ہست                                            |
| یہ تکلف نہیں بلا کمی فریب کے                    | زن اور زر اور جائيداد سے مجھ كو مبر ہے                               |
| امتحال کن امتحال گفت و فرم                      | اندریں گر می نداری باورم                                             |
| تو امتحان کر لیجئے امتحان میرے قول ادر دعویٰ کا | اگر اس امر میں میرا آپ یقین نہیں کرتے                                |
| پیش سلطال در دوید آشفته حال                     | آ ل عماد الملك كريال چيثم مال                                        |
| بادشاہ کے سامنے آشفند عال دوڑا                  | عماد الملك روتا موا آكسيس ملتا موا                                   |

| وفتر:٢ | 194 | يد مشوى جلد٢٣-٢٣ يُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو ه | 5 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|---|
| Г      |     |                                                            |   |

| راز گویال با خدا رب العباد                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| خدائے رب العباد سے راز کہتا                         | اب بند كر لئے اور بادشاہ كے روبرو كورا ہو عميا       |
| واندرال اندیشهاش این می تنید                        |                                                      |
| اور اس حالت میں اس کی قوت فکرید بیمضمون بنا رہی تھی | کفرا ہوا بادشاہ کا تو راز سن رہا تھا                 |
| که نشاید ساختن جز تو پناه                           |                                                      |
| کہ آپ کے سواکی کو پناہ بنانا نہ جائے                | کہ اے خدا اگر سے جوان فیڑھا راستہ چلا ہے             |
| گرچه او خواېد خلاص از هراسير                        | 1.000                                                |
| اگرچہ وہ خلاصی کی درخواست ہر اسیر سے کرتا ہے        | تو آپ اپنی شان کا معاملہ کیجئے اس پر مواخذہ نہ کیجئے |
|                                                     | زانكه مختاج انداي خلقال همه                          |
| گدا سے لے کر بادشاہ تک سب کو لے لو                  | اس کے کہ یہ تمام مخلوق محتاج ہیں                     |
|                                                     | با حضور آفتاب با كمال                                |
| رہنمائی تلاش کرنا عقمع اور بتی ہے                   | آ فآب با کمال کے موجود ہوتے ہوئے                     |
|                                                     | باحضور آفتاب خوش مساغ                                |
| رہنمائی تلاش کرنا شع اور چراغ سے                    | آ فآب خوش رفار کے ہوتے ہوئے                          |
| كفر نعمت باشد و فعل موا                             | بیگال ترک ادب باشد زما                               |
| کفران نعمت ہے اور ہوائے گنس کا فعل ہے               | بلاشبہ ہماری جانب سے ترک ادب ہے                      |
| همچو خفاش اند ظلمت دوستدار                          | لیک اغلب موشها در افتکار                             |
| خفاش کی طرح ظلمت کی دوست رکھنے والی ہیں             | لیکن اغلب عظلیں گار کرنے میں                         |
| کرم را خورشید جال می پرورد                          | در شب از خفاش کرے می خورد                            |
| تو کرم کو خورشید ای پرورش کرتا ہے                   | شب میں اگر خفاش کوئی کرم کمانا ہے                    |
| كرم ازخورشيد جنبيد ه شده است                        | درشب ارخفاش از کرے ست مست                            |
| تو کرم خورشید عی سے متحرک ہوا ہے                    | ثب میں اگر ففاش کرم سے ست ب                          |
| وشمن خود را نواله می دمد                            | آفتابے کہ ضیا زومی زہد                               |
| وہ اپنے ویمن کو نوالہ دیتا ہے                       | آفآب جس سے کہ ضیا جوش زن ہے                          |
|                                                     |                                                      |

| آخر از خورشید ہم یابد سند                 | لیک خفاشے کہ او رہ گم کند                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| آخر وہ بھی خورشید ہی سے سہارا پاتا ہے     | کیا ہے بات نہیں کہ جو خفاش راہ مم کرتا ہے |
| حبثم بازش راست بین وروشنیست               | لیک شہبازے کہ اوخفاش نیست                 |
| اس کی چیم کشادہ راست بیں اور روش ہے       | لیکن جو شہباز کہ خفاش نہیں ہے             |
|                                           | گر بشب جوید چوخفاش او نمو                 |
| تو تادیب میں خورشد اس کی گوشال کر دیتا ہے | اگر وہ شب میں خفاش کی طرح خروج کی طلب کرے |
| علتے وارو ترا بارے چہ شد                  | گویدش گیرم که آن خفاش لد                  |
| تو علت رکھتا ہے گر تجھ کو کیا ہو گیا      | وہ اس سے کہے گا کہ وہ ضدی خفاش            |
| تانتانی سر دگر از آفتاب                   | ماکشت بدہم برجروا کتیاب                   |
| تاکہ دوبارہ تو آنآب سے سرتابی نہ کرے      | میں تجھ کو مالش دوں گا زجر اور غم کے ساتھ |

(روحت في الشعرالخامس دركت لغت ازنظر نكذ شته و دربعض حواشي اختمالاً مخفف روحانيت گفته وحواليه يرسهج قوي کردہ چنا نکہ درشعرسعدی ہیر ہفتاسلہ جنی مکنہ ایک امیر ( شاہی ) کے پاس ایک عمدہ گھوڑا تھا۔سلطان( خوارزم شاہ ) کے گلہ میں بھی اس کے جوڑ کا ایک نہ تھا وہ امیر ( سلطان کے )حشم میں صبح کوسوار ہوا (المواکب الجماعة رکبانا اومشاۃ کذافی الحاشیہ من اقرب الموارد ) نا گاہ گھوڑ ہے کوخوارزم شاہ نے دیکھابا دشاہ کی آئکھکواس کی شان اور رنگ نے فریفتہ کر لیاواپسی تک بادشاہ کی آئکھ گھوڑے بررہی۔جس عضو پر بھی نظر ڈالتا تھا ہرعضواس کو دسرے عضو ہے خوشنما معلوم ہوتا تھا علاوہ چستی اور رعنائی اورسبکر وی کے حق تعالیٰ نے اس پر اور بھی عجیب صفتیں القاءفر مائی تھیں پس بادشاہ کی عقل نے (اپنے دل میں) بہت ٹٹولا کہ بیگھوڑا کیا چیز ہے کہ (اس طرح ہے)عقل کی رہزنی کرتا ہے میری آئکھ تو (گھوڑوں سے) پر ہےاورسیر ہےاورغنی ہے(اور) دوسوخورشید ہےروشنی رکھتا ہوں(لیعنیٰ آئکھ میںاس قدرغنا کی روشنی ہے جیسے فرض کیا جاوے کہ دوسوخورشید ہے مستفید ہوئی ہے )اے دل بادشا ہوں کارخ تو ( کہ شطر نج میں شریف مہرہ ہے ) میرے سامنے پیادہ ہے( کہ شطر بج میں خسیس مہرہ ہے یعنی بڑے بڑے بادشاہ میرے سامنےاد نی ہیں باوجود میری اس شان وعظمت کے )ایک آ دھا گھوڑا (بعنی ادنیٰ درجہ کام) مجھ کوفریفتہ کرتا ہے ناحق (بےشک) جادوکر دیا ہے جادو آ فرین نے (بیاس کا) جذب ہےنہ کہاس ( کھوڑے ) کی خاصیتیں (اوراس خیال کے دفع کے لئے )اس نے فاتح یڑھی اور بہت لاحول کی (کیکن) فاتحہاس کے سینہ میں اور در دزیادہ کرتی تھی (بعنی اثر نہ کرتی تھی نہ بیہ کہ وہ سبب تھی زیادت درد کی بیتو خلاف واقع ہے بلکہ مطلب بیہے کہ فاتحہ پڑھنے کی حالت میں بھی درداییا بڑھتا جاتا تھا جیسے گویا فاتحہ سے درد بڑھ رہاہے پس کلام مینی ہے استعارہ پر کہ اقتر ال افزونی دردمع الفاتحہ کوتشبیہ دی مسبیت افزونی دردمن الفاتحہ کے ساتھ آ گے باوجود فاتحہ کے درد بڑھنے کی علت بیان فرماتے ہیں یعنی )اس لئے ( درد پڑھتا تھا ) کہاس کو فاتحه والا (يعنى حق تعالى ) خود هينج رباتها\_ (كذانقل عن موشديٌّ فيما بين السطور بقوله رب الفاتحه اوراسكي

دوتوجیہ ہو کمتی ہیں یا تو مضاف مخذوف ہے کما یدل علیہ ظاہر قولة رب الفاتحہ اور یا یہ کہا جاوے کہ فاتحہ کلام ہے اور کلام ایک مرتبہ میں صفت ہے اور صفات غیر ذات نہیں ایک مقدمہ تو یہ ہوا کہ اور ارب الفاتحہ میکشید اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ) فاتحہ والا تھینچنے میں اور دفع کرنے میں ( دونوں میں ) یگانہ ہے ( کہ کوئی اس کا مزاحم نہیں ہوسکتا پھر در د کیوں نہ بڑھتا یہ تقریر ہوگئی تعلیل کی اور یہ کشیدن رب الفاتحہ تو علت تھیقیہ ہے باقی اس کا ظہوراس طرح ہوتا ہے کہ ایسے میلان کے وقت اکثر مستعید زبان سے فاتحہ والا ممل پڑھتا ہے دل کواس شے کے حصول کی حدیث انتفس سے خالی نہیں کرتا اور عزم وہمت کے ساتھ خالی کرنا بھی نہیں جا ہتا ایس اس کا وہ حال ہوتا ہے۔

سبحه برکف توبه برلب دل پراز ذوق گناه معصیت را خنده می آید بر استغفار ما

سو بیعدم خلوص سبب ہوتا ہے عدم تا ثیراستعاذہ کا ورندان کی شان بیہ ہے یہ بیب المضطر اذا دعاہ اور الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا آ گے حق تعالی کے جرور فع کی صورت کو بیان فرماتے ہیں کہ) اگروہ غیرکو (نظرمیں) دکھلاتے ہیں ( یعنی وہ غیرنظر میں استحسان کے ساتھ ساجا تا ہے اور بیر ہے ) تو وہ ان کاملمع کرنا ہے ( کہ غیر حسین حسین معلوم ہوتا ہےاور بیجر کی صورت ہے )اورا گرغیر کسی کی نظر سے جاتار ہے (اور بید فع ہے ) تو وہ ان کا متنبہ کرنا ہے ( کہ اس کے غیر مستحسن ہونے پر آگاہ فر مادیتے ہیں اور بید فع کی صورت ہے اور مراد بیدرجہ خاص ہے استحسان کا کہ ضرورت سے زائد مسحسن معلوم ہونے لگے جس سے عقل اور دین مختل ہو جاویں اتنے ہی استحسان کومصرعہ اولی میں تمویہ کہا ہے احقر کو بھی اس وقت ایک تمویه میں ابتلا اورایک تنبیه کی استدعا ہےا۔ الله رحم و کرم فر مااوراے ناظرین آپ بھی میرے لئے دعا كريں ہر تمويہ سے نجات كى اور نجات كے بعد حفاظت كى اور موت كے بعد مغفرت كى۔ اللهم نج اشرف على و احفظ اشوف على واغفو لاشوف على آمين) پس بادشاه كويقين ہوگيا كه بياس طرف كى كشش ہے (اور) حق تعالیٰ کا کام ہر کحظہ نادر چیزوں کو پیدا کرنا ہے( چنانچہ ) پتھر کا گھوڑا (اور ) پتھر کی گائے ابتلاء کے سبب (بت پرستوں کا ) مبحود ہوجا تا ہے خدا کی تدبیر حفی ہے (حتی کہ) کافر کے نز دیک بت کا کوئی ثانی ہی نہیں (ہوتا حالانکہ) نہ بت میں کوئی ( ظاہری)عظمت ہے(اور ) نہ کوئی روحانی (صفت ) ہے( پھر بیہ کہ ) وہ جاذب خفی درخفی ( یعنی بہت ہی خفی ) کیا ہے (جو کہاس) عالم میں (ایک) دوسرے عالم ہے (بااعتباراٹر کے ) ظاہر ہوتا ہے ( یعنی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے بیتو سوال تھا آ کے جواب ہے کہ )عقل اور روح ( کہا یک کافعل ادراک بالدلیل اور دوسرے کافعل ادراک بالکشف ہے دونوں) اس سرخفی ہے مجوب ہیں(فی انمنخب تمین نہاں شوندہ سو) میں تواس (جاذب) کونہیں دیکھ سکتا اگرتو دیکھ سکے تو دیکھ( کیونکہ مصداق اس کا سرقدر ہےاورکنہاس کا کسی کومعلوم نہیں اور گونفس جاذب سب کومعلوم ہے کہ حکم حق ہے کیکن مرادیباں جاذ ب مع حکمۃ الجذ ب ہے جو حاصل ہے سرقدر کا سووہ کسی کومفصلاً معلوم نہیں اورمعلوم ہونا مععذر بھی ہے اس لئے اس میں خوض سے نہی آئی ہے) جب خوارزم شاہ سیر سے واپس ہوا (اور) اینے خواص سلطنت کے ساتھ ہمراز ہوا۔ پس سرہنگوں کو حکم دیااس وقت تا کہاس (امیر) کے گھرے گھوڑے کولے آویں (پس) وہ جماعت آگ کی طرح پینجی (اور ان کے سامنے )امیر جومثل کوہ کے تھا (عجز میں )مثل کاہ کے ہو گیا (اور )اس کی جان در داور نالہ ہے لب تک پہنچی (اوراس وقت) بجزعمادالملک کے (کہ وہ مقرب شاہی تھا) کوئی پناہ نہ دیکھی کیونکہ عمادالملک مرجع المخلق تھا۔ ہر مظلوم اور ہر زیاں رسیدہ عُم کے لئے (اور)اس سے زیادہ معزز کوئی سردار نہ تھا (اور) سلطان کے نز دیکے مثل پیغیبر کے تھا (نقترس ومقبول

الامرہونے میں) بے طبع تھااوراصیل اور پارسار پاضت کرنے والا اورشب بیداراورسخاوت میں مثل حاتم کے (اور ) نہایت مبارک رائے باتد بیروعدل (اور) ہرمطلب میں مجرب الرائے نیز بذل جان میں بھی بخی اور (بذل) مال میں بھی (اور) وہ خورشیدغیب(ذات حق) کا طالب بھی ہلال کی طرح ( کہوہ طالب ہوتا ہےنورشمس حسی کا کہنورالقمرمستفادمن نورالشمس اور)امیری میں وہ غریب اور (مساکین کے ساتھ) پابند ہونے والا (ناظر الی قوله تعالیٰ و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربھم اور) صفات درویشی اور دوئی (حق) کے ساتھ متلبس (اور) وہ ہرمختاج کے لئے مثل باپ کے تھا (اور) سلطان کے سامنے (مجرموں کا) سفارشی اور دافع ضرر (اور ) بدوں کے لئے پر دہ پوش مثل حلم خدا تعالیٰ کے (اور )اس کے اخلاق (اور) خلائق سے برعکس اور جدا (اور شجاع ایسا که) بار ہاتنہا پہاڑ کی طرف چلا جایا کرتا (جہاں کہ درندے وگزندے بكثرت ہوتے اور) بادشاہ نے صد ہا خوشامد كے ساتھ اس كو (وہاں جانے سے) منع كيا ہروفت اگر سوجرموں كى بھى شفاعت کرتا توبادشاہ کواس سے شرم آ جاتی (یعنی مقبول الشفاعة تھاغرض) وہ امیر (اس) عماد الملک جوانمر د کے پاس گیا سرکو برہند کیا اور زمین پر گر پڑا (اور بیصورت غایت تضرع کی ہے اور کہا) کہ کنیز خاص مع تمامی ان اشیاء کے جومیں (اپنی ملک میں) رکھتا ہوں (بادشاہ سے) کہد بیجئے کہ آپ میسب لے لیجئے (اس طرح سے کہ وہ حکم دے دیں) تا کہ میرے تمام حاصل (ومملوک چیزوں) کو ہرلومنے والا لے لے (یعنی حکم دے دیں اس کےلوٹ لینے کا مطلب بیر کہ خواہ میرا تمام مال حتیٰ که کنیز خاص کم محبوبہ ہوتی ہے وہ لے لیں بجز اس گھوڑے کے اور حرم کے بیمعنی غیاث میں لکھے ہیں پس جمعنی منکوحہ لينے كى كوئى حاجت نہيں اگر جداس معنى ميں بھى آتا ہے كما فى الغياث جيسالعض محشين نے ليا ہے اور يه يادندر كھا كه كيا كوئى شریف آ دمی گھوڑے پر بیوی کو نثار کرسکتا ہے یہاں صرف استیعاب جنس مال کامقصود ہے صرف ) وہ ایک گھوڑا (ایبا) ہے ( کہ)میری جان اس میں انکی ہوئی ہے اگروہ (اس کو) لے لیں گے میں یقیناً مرجاؤں گااے خیر دوست ( کہ خیر ہے محبت رکھتے ہو)اگر بادشاہ اس گھوڑے کومیرے ہاتھ سے لے لے گاتو مجھے یقین ہے کہ میں زندہ ندرہوں گاچونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو قرب (اپنایا کہ بادشاہ کا)عطافر مایا ہے میرے سرپراے مسیحا جلدی (شفقت کا) ہاتھ پھیریئے ( قرب بادشاہ کا تحكم اس ميں وخل ظاہر ہےاور قرب حق كا وخل اس طرح ہوگا كہا ہے حضرات خداترس وخادم خلق ورحيم ہوتے ہيں اوران كا وظل ظاہر ہے )زن (مملوکہ)اورزراور جائداد (وغیرہ سب) سے مجھ کو صبر ہے (اور) یہ تکلف (اور تصنع کی بات) نہیں بلا سی فریب کے۔اگراس امر میں میرا آپ یقین نہیں کرتے تو امتحان کر کیجئے امتحان میرے قول اور دعویٰ کا (فی الغیاث فرجمعنی شان وشوکت اھ چوں عادۃ اظہار شوکت بدعوی می باشد مجازا جمعنی دعویٰ گرفتم اطلاقاللملز وم علی الملازم یعنی میری ب چیزیں کے کرد کھے لیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتاوہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتاوہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتاوہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتاوہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتا وہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتا وہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتا وہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتا وہ دلواد بیجئے کہاس کو گوارا کرتا ہوں یانہیں مگر گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتا وہ دلواد بیجئے کہاس کو گوار کرتا ہوں یانہیں کہار کو گوار کرتا ہوں یانہیں گل کے گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتا وہ دلواد بیجئے کہاس کو گوار کرتا ہوں یانہیں گل کے گھوڑے لینے پرصبزہیں ہوتا وہ دلواد بیجئے کہاں کو گوار کرتا ہوں کہاں کرتا ہو کرتا ہوں کرتا ہے گئے کہ کرتا ہوں کرتا ہوا آئکھیں ملتا ہوا بادشاہ کے سامنے (گھوڑا پہنچنے کے بل بدلیل قولہ اسپ راا ندر کشیدند قبل عنوان رجوع بحکایت) آشفتہ حال دوڑا (اور )لب بند کر لئے اور خاموش ) بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو گیا (کیکن دل دل میں ) خدائے رب العباد سے راز کہتا ہوا (جس کابیان آ گے آتا ہے کا بے خداالح ) کھڑا ہوا بادشاہ کا تورازین رہاتھا ( یعنی اس کی باتوں سے اس کے مافی الضمیر کومعلوم کررہاتھا) اوراس حالت میں اس کی قوت فکریہ (خداہے راز کہنے کے لئے) پیضمون بنارہی تھی (خلاصہ بیکہ سلطان مجازی کے راز کا تو شنوا تھااور سلطان حقیقی ہے راز کا گویا تھااور وہضمون پیتھا) کہا ہے خداا گریہ جوان (مرادوہ امیر ہے) میر هاراسته چلاہے (اوروہ میر کہ مجھ کواس نے پناہ بنایا ہے اور بدراستہ میر هااس کئے کہ آپ کے سواکسی کو پناہ بنانا نہ

كايد شوى جلد ٢٠٠ - ٢٠٠ كَيْ هُوْمُ مُوْمُو مُوْمُو مُوْمُو مُوْمُو مُوْمُو مُوْمُو مُوْمُو مُوْمُو مُوْمُو مُو

عاہے (پیشرط ہےاور جزا آ گے ہے بعنی اگراس نے ایسی حمافت کی ہے) تو آپ اپنی شان کا معاملہ سیجئے ( بعنی ) اس پر مواخذہ نہ کیجئے (کہوہ معاملہ یہی ہے) اگر چہوہ (اپنی حماقت کے سبب) خلاصی کی درخواست ہراسیر سے کرتا ہے ( یعنی مخلوق توخوداسراحتیاج ہے کما سیاتی اس سے طلب خلاصی سراسرخطاہے جس کا مقتضایہ ہے کہ آپ اس سے ناخوش ہوکراس کوخلاصی نہ دیں مگر آپ اس پرنظر نہ سیجئے اوراس کی وہ حاجت جس میں مجھ کوواسطہ بنایا ہے یوری کر دیجئے آ گے اسیری مذکور فی المصر اع الثانی القریب کی دلیل ہے یعنی میں نے جواسیر کہا تو) اس لئے کہ بیتمام مخلوق محتاج ہیں گداسے کے کر بادشاہ تک سب کو لے لو(آ کے تفصیل ہے مضمون نشاید ساختن جز تو پناہ کی یعنی) آفتاب با کمال کے موجود ہوتے ہوئے۔رہنمائی تلاش کرنا مع اور بتی ہے (اوراس کی تاکیدیہ ہے کہ) آفتاب خوش رفتار کے ہوتے ہوئے رہنمائی تلاش كرنا شمع اور چراغ ہے (بيمبتدا تھا آ گے خبر ہے كہ بيعل ) بلاشبہ ہمارى جانب ہے ترك ادب ہے (اور ) كفران نعمت ہے اور ہوائے نفس کا فعل ہے (اس لئے او پر کہا گیا ہے کہ نشاید ساختن جزیو پناہ اور چونکہ اس کے خلاف ادب اور کفران ہونے کا مقتفنا پیتھا کہاس پرمواخذہ ہواوراو پر درخواست کی گئی ہے توازان خودبکن بروے مکیر تو پیدرخواست ظاہرا ہے حل ہے اس لئے آ گے بطوراستدراک کے کہتے ہیں کہ بلاشہہ ہے تو یہ بڑی گستاخی ) لیکن (سبب اس گستاخی کا یہ ہے کہ ) اغلب عقلیں فکر کرنے میں خفاش کی طرح ظلمت کی دوست ر کھنے والی ہیں ( یعنی فکر کر ہے بھی اسباب کی طرف کہ عجر بہ ظلمت ہیں اکثر نظرجاتی ہے کہ مدارتشبیہ بالخفاش ہے مسبب کی طرف کم جاتی ہے گواعتقاد سیحے ہو مگرحال نہیں ہے جبیبا خفاش کو توجہ اور تعلق آ فناب سے نہیں مگر باوجوداس کے آ فناب کا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ خفاش کے ساتھ احسان کرتا ہے چنانچہ ) شب میں اگر خفاش کوئی کرم کھاتا ہے تو (اس) کرم کوخورشید ہی پرورش کرتا ہے (الیمی چیزیں حرارت آفتاب سے بواسطہ عفونت کے پیداہوتی ہیں آ گے ای کی تاکیدہے کہ)شب میں اگر خفاش کرم (کے ملنے) ہے مت (وشادال) ہے (کہ اباس کوکھاؤں گا) تو (وہ) کرم خورشید ہی ہے متحرک ہوا ہے (غرض) آ فتاب جس سے کہ ضیا جوش زن ہے وہ اپنے دہمن ( یعنی خفاش ) کو ( که نفور ہے آفتاب ہے ) نوالہ (اورغذامثل کرم مذکور ) دیتا ہے (اسی طرح ) کیا یہ بات نہیں ( یعنی ہے ) كه جوخفاش (طبع) راه كم كرتاب (كه غير كى طرف التجالے جاتا ہے) آخروہ بھى خورشيد (حقیقى) بى سےسہارا پاتا ہے (چنانچہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہی ان کی بھی کاربرآ ری اور حاجت برآ ری فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ مثل آ فتاب کے حق تعالیٰ کا معاملہ بھی ہے پس بیعنایت ومعاملہ رعایت نظر الی جہل انستغلین بالاسباب سبب جرات ہوااس درخواست مذکور بروے مگیر کاپس جواب ہو گیااس کے بے کل ہونے کامختصر یہ کہان کےلطف وکرم کے بھروسہ یہ دعا کی جاتی ہےاوران اشعار میں بیان تھامعاملہ عوام کا کہان کی اسباب بنی پردارو کینہیں ہوتی اگروہ حدشری کے اندرہے تب تو آخرت میں بھی نہیں اورا گرحدے متجاوز ہےتو صرف دنیا میں اکثر نہیں آ گے بیان ہے معاملہ خواص کا کہان کو باوجود حد شرعی ہے متجاوز نہ ہونے کے اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ خاص معاملہ ہے غفلت کے ساتھ اسباب پر نظر کرنے سے بکٹر ت متنبہ کرویا جاتا ہے یعنی ہر چند کہ خفاش خاصیتوں کے ساتھ خورشید حقیقی کا بیمعاملہ ہے) کیکن جوشہباز (صفت) کہ خفاش نہیں ہے (بلکہ) اس کی چیثم کشادہ راست بین اور روثن ہے اگروہ شب (غفلت) میں خفاش کی طرح خروج کی طلب کرے ( یعنی آفتاب ہے من وجہ اعراض کر کے صرف رات کو نکلے ) تو تادیب میں خورشیداس کی گوشالی کردیتا ہے ( نمولغت میں خاص برآ مدن نبات از زمین ہے کما فی المنتخب یہاں مقید بول کرمطلق مرادلیا گیا آ کے بیان ہے تادیب کا کہ) وہ (آ فتاب)اس كايد شوى بدر ۱۰۳ كايد تو بدر ۱۳ كايد ت

(شہباز) ہے کہ گا کہ وہ ضدی خفاش تو (باصرہ میں) علت رکھتا ہے (اس لئے آفتاب کی طرف نظر نہیں کرسکتا۔
اللہ جمع الداطلق الجمع ههنا للمبالغة او يو ادبالخفاش الجنس) مگر تجھ کو کیا ہوگیا (کہ باصرہ میں توت رکھ کر گھراعراض کیا اس لئے) میں تجھ کو مائش دوں گا زجراوغم کے ساتھ تا کہ دوبارہ تو آفتاب ہے سرتا بی نہ کرے (چنا نچہ ظاہراور معلوم ہے کہ عوام ہے مباحات پر مواخذہ نہیں ہوتا مگر خواص سے اس پر بعضے مواخذات ہوتے ہیں جسیا آگے اس کی تائید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے جوزندانی سے فرمایا اذکر نبی عند رہے اس پر بیا ثر مرتب کیا گیافلبٹ فی السجن بضع سنین)

۔ فاکدہ:۔ جاننا چاہئے کہا بیے مواخذات کا حاصل کوئی دینوی کلفت ہے نہ کومواخذہ اخروبیہ ورنہ مباح شرعی مباح ندرہےگا۔وھذا خلف

مواخذته يوسف صديق على نبينا و عليه الصلواة والسلام بجس بضع سنين بسبب يارى خواستن از غير حق و گفتن واذكرنى عند ربك الى اخر الأية (حفرت) يوسف صديق كا (مارے نبي اوران پردروداور سلام مو) قيدغانه كي ذريعه كچھ سال مواخذه و مفرت ) يوسف صديق كا (مارے نبي اوران پردروداور سلام مو) قيدغانه كي ذريعه كچھ سال مواخذه و

ان کے خدا کے غیرے مدد چاہنے اور کہنے کے سبب کہ ''اور میراذ کرکر دے اپنے آ قاکے سامنے''

| بانیازے خاضع شعدانیے                         | آنچنانکه یوست از زندانیے                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| جو کہ بانیاز خاضع مغلوب غم تھا               | جیا یوسف علیہ السلام نے ایک زندانی سے            |
| پیش شه گرد دا مورت مستوی                     | خواست یاری گفت چول بیرول روی                     |
| بادشاہ کے نزد کی تیرے معاملات درست ہو جاویں  | یاری جابی فرمایا که جب تو باہر جاوے              |
| تا مراہم و اخرد زیں جبس نیز                  | یاد من کن پیش تخت آ ل عزیز                       |
| تاکہ مجھ کو بھی اس جس سے خلاصی دے دے         | تو برا بھی ذکر کرنا اس عزیز کے روبرو             |
| مرد زندانی دیگر را خلاص                      | کے دہد زندانیے در اقتناص                         |
| دوسرے زندانی مخص کو کب رہائی دے سکتا ہے      | ایک زندانی جو خود شکارکردگ میں ہے                |
| انتظار مرگ دار فانی اند                      | اہل دنیا جملگاں زندانی اند                       |
| موت دار فانی کے منتظر ہیں                    | الل ونيا سب زنداني بين                           |
| تن بزندان جان او کیو اینے                    | جز گر نادر کیے فردانیے                           |
| جس کا تن تو زندان میں ہو روح اس کی کیوانی ہو | بجن نادر کسی یکتا کے                             |
| ماند یوست حبس در بضع سنیں                    | پس جزائے آئکہ دیداورامعیں                        |
| يوسف عليه السلام حبس چند سال اور رہے         | پس اس امر کی جزاء میں کدانہوں نے اس کومعین دیکھا |

| 7, Termesoneroneron                                         | かではいるでは、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>の中では、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは、<br>のもでは |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وزدلش دیوآ سخن از یاد برد                                   | یاد بوست دیو از عقلش سترد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اوراس کے ول سے شیطان نے وہ بات یاد سے نکال دی               | یاد یوسف کو شیطان نے اس کے ذہن سے محو کر دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ماند در زندان زد اور مفت سال                                | زیں گنه کامد ازاں نیکو خصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وہ زندان میں حق تعالیٰ کی طرف سے سات سال اور رہے            | اس لغزش سے کہ اس کو نیکو خصال سے صادر ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تا تو چول خفاش افتی در سواد                                 | که چه تقصیر آمد از خورشید داد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جس سے تم خفاش کی طرح ظلمت میں پڑ جاؤ                        | کہ کون ک کی ہوئی تھی خورشید عطا کی طرف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تا تو یاری خواہی از ریگ وسراب                               | ہیں چہ تقصیر آمد از بحر و سحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جس سے تم ریک اور سراب سے یاری چاہنے لگو                     | ہاں کوئی کی ہوئی تھی بح اور سحاب کی طرف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| یوسفاً داری تو آخر چیثم باز                                 | عام اگر خفاش طبع اند و مجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اے یوسف آخر تم تو چٹم کشادہ رکھتے ہو                        | عوام اگر خفاش طبع اور مجاز پرست بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باز سلطال ویدہ را بارے چہ بود                               | گر خفاشے رفت در کور و کبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اس باز کو جو سلطان کو دیکھے ہوئے ہے آخر کیا ہو گیا          | اگر کوئی خفاش کوری و کبودی میں چلا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| که مساز از چوب بوسیده عماد                                  | پس ادب کردش بدیں جرم اوستاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کہ چوب بوسیدہ سے ستون مت بنانا                              | پس اس لغزش پر ان کومصلح نے تادیب فرمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تانیاید وردکش زال حبس درد                                   | لیک بوسف را بخو د مشغول کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تاكد ان كے دل ميں جس سے كلفت نہ ہو                          | لیکن یوسف علیه السلام کو اپنے میں مشغول فرما لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كەنەزندال ماندىپىشش نے غسق                                  | آنچنانش انس و مستی داد حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ک ان کو ند زندان کا خیال آیا ند تاریکی کا                   | ان کو حق تعالیٰ نے ایسا انس اور سکر عطا فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ناخوش و تاریک و پرخون و وخم                                 | نیست زندانے وحش تر از رحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ناخوش اور تاریک اور پخی ور تاکوار                           | رحم سے زیادہ کوئی زندان موحش نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| در رحم ہر دم فزاید تنت بیش                                  | چوں کشادت حق در یجہ سوئے خویش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تورهم ہی میں ہروقت تیراجهم زیادہ ہی زیادہ بوھتا چلا جاتا ہے | لیکن چونکہ حق تعالی نے تیرے لئے اپی طرف ایک در بچہ کھول دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خوش شگفت ازغرس جسم تو حواس                                  | اندرال زندال زذوق بيقياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تیرے درنت جم سے حوال خوب فکفتہ ہو گئے                       | ای زندان میں بوجہ ذوق بے حساب کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              | THE THE PROPERTY OF THE PROPER |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| می گریزی از زبارش سوئے پشت                   | زال رحم بیرول شدن برتو درشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تو اس کی فرج سے پشت کی طرف بھا گئے لگتا ہے   | ال دم ے باہر آنا تھے پر گراں ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابلهی دال جستن قصر و حصول                    | راه لذت از دروں داں نز بروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قصر اور قلعول کا تلاش کرنا اہلی جان          | لذت کا رائ وافل سے جان نہ کہ فارج سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وال کیے درباغ ترش و بیمراد                   | آل کیے در کنج مسجد مست و شاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اور ایک مخص باغ میں ترش رو اور بے مراد ہے    | ایک مخص گوشہ مجد میں ست اور شاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مرمن الله عنه المعرمن                        | قصر چیز ہے نیست وریاں کن بدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خزانہ ویرانی عی میں ہے اے میرے امیر          | قصر کوئی چیز نہیں بدن کو دیران کر دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مست آ نگه خوش شود کوشد خراب                  | ایں نمی بینی کہ در برم شراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مت اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ خراب ہو جاوے     | کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ برم شراب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سنج جو و ز گنج آبادال کنش                    | گرچه پرنقش ست خانه بر کنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خزانہ ڈھونڈ لے اور خزانہ سے اس کو آباد کر دے | اگرچہ یہ کھر پر نقش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ویں صور چوں پردہ بر سیخ وصال                 | خانهٔ برِنقش و تصویر و خیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اور یہ تصوریات عمینی وصال پر مثل حجاب کے ہیں | خانه پر نقش و تصویرات و خیالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کہ دریں سینہ ہمی جوشد صور                    | پر تو گنج ست و تابشهائے زر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کہ اس سید میں تقویرات جوش کر رہی ہیں         | یہ اس طبخ کا عکس ہے اور زرکی شعاعیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پرده شد برروی آب اجزائے کف                   | ہم زلطف وعکس آب باشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طاجب ہو گئے کف کے اجزاء جو کہ روئے آب پر ہیں | نیز آب باشرف کی لطانت اور جہلک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پردہ بر روئے جاں شد شخص تن                   | ہم ز لطف و جوش جان باشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عاجب ہو عمیا چہرہ روح پر سے مخص بدن          | نیز روح باتیت کی لطافت اور جوش سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کانچه بر ما می رود آں ہم ز ماست              | پس مثل بشنو که در افواه خاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ك بم ير جو كزرتا ب وه مارى بى طرف س ب        | پس وہ مثل س لے جو کہ زبانوں پر جاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زاب صافی اوفقاده دور دست                     | زیں حجاب ایں تشنگان کف پرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آب صاف سے دور واقع ہو گئے                    | اک جاب کے سب یہ تشکال کف پرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(سعدال گیا ہےست وگرہ بندنعل وگرہ رشتہ تراز وکمافی الصراح وایں جا بمعنی گرہ مناسب می نماید یعنی منسوب بگر، ا عملین كذا قال ولى محمد قلت زیرا كهازغم وتنكی بردل مشابهره می افتداور قاموس میس اس گیاه كوخاردار كها به تو سعدانی کے معنی ریجھی ہو سکتے ہیں آ نکہ خارغم دردل داشتہ باشد دونوں حال میں حاصل معنی مغلوب عم ہوئے وجہ ربط اوپر ندکور ہوئی تعنی خواص کی تو اس طرح تادیب ہوتی ہے) جیسا پوسف علیہ السلام نے ایک زندانی ہے جو کہ (خود) بانیاز ( یعنی عاجزاور ) خاضع ( یعنی پست اورقبل خلاص کلفت زندال ہے )مغلوب عم تھا ( کہ پیمغلوبیت و تاثر بھی دلیل ہے فی قدرت وکبریا کی حاصل معنی بیرکہانہوں نے زندانی عاجز ہے ) یاری جاہی (بعنی یوں ) فرمایا کہ جب تو ( زنداں ہے ) باہر جاوے(اور)بادشاہ کےنز دیک تیرے معاملات درست ہوجاویں تو میراجھی ذکر کرنااس عزیز (یعنی شاہ مصر) کےروبرو (قال تعالیٰ و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربیک اورلفظ تخت تابع ہے جبیہاز نجیر قبل وضرب بندوق) تا کہ مجھ کوبھی (تیری طرح)اس جسس سے خلاصی دے دے (تعمیم مضمون کے بل مولا ناہم لوگوں کو خطاب کرتے ہیں نہ کہ پوسف علیہالسلام کوبطور فرض کے تا کہ بیرمخدور لازم آ وے کہ غیرنبی کو کیا منصب ہے نبی کونصیحت کرنے کا یا نعوذ بالله ان كى علطى نكالنے كامان نبى كوفقيحت ياان كاتخطيه حق تعالى فرماسكتے ہيں۔ كما سياتى كه چيقفير آ مدالخ يادوسرے نبي كيجه فرما كيتے ہيں۔ كما سياتى من الحديث اور غير نبي اس كوفقل كرسكتا ہے پس يہ خطاب مم كو ہے كہ حق تعالىٰ نے يوسف عليه السلام كوجونفيحت فرمائي جس كومم بدول حق تعالى كفرمائ موع و دخل فيه الحديث ايضاً مركز نهيس سمجه سكتے تھے ہم كوبھى اس نفيحت يرغمل كرنا جاہئے اورغير حق پراتنى نظر بھى ندر كھنا جاہئے خصوص اہل دنيا پر پس اسى كوفر ماتے ہيں کہ بیمعلوم اور ظاہر ہے کہ)ایک زندانی جوخودشکار کردگی (اوربستگی کی حالت ) میں ہے (یعنی زندان میں ہےوہ) دوسرے زندانی محض کوکب رہائی دے سکتا ہے(ایک مقدمہ توبیہ جواجو بہت ظاہر ہےاور دوسرا مقدمہ بیہے کہ )اہل دنیا سب زندانی ہیں ( یعنی زندانیوں کی طرح عاجز ومغلوب ہیں اور محبان دنیا گرفتار شہوات وغیرہ بھی چنانچہ ایک تھلی علامت ان کے زندانی ہونے کی بیہے کہ)موت دار فانی کے منتظر ہیں (جبیبازندانی منتظر خلاص کا ہوتا ہے پس دونوں مقدموں سے بیدعا ثابت ہوا کہا یک گرفتار دنیا دوسر ہے گرفتار دنیا کوخلاصی نہیں دے سکتا۔ پس اس سے کیا استعانت کی جاوےاوراس کا پیمطلب نبيس كه بعدمرك بالمعنى المانع عن الاستعانة به زنداني نبيس ربتا كيونكه السمعنى كاحاصل توغير ق مسخر القدرة الالہيہ بونا ہے اور بيمعني مشترك ہيں بلكه مطلب بيہ كه اہل دنیا علاوہ اس معنی مشترک کے دوسرے اعتبار سے بھی زندانی ہیں کہ گرفتارشہوات وغیرہ ہیںان پرنظرر کھنااور بھی زیادہ قبیج ہے پس پیگرفتاری موت پرمنتہی ہوجاتی ہےای طرح اہل مجاہدہ اس گرفتاری سے حیات میں بھی رہا ہوجاتے ہیں جس کا شعرآ کندہ میں استثنا کرتے ہیں اوراس کئے باوجود استعانت مذکورہ کے مذموم علی الاطلاق رہنے کے ایک اوراستعانت اس زندان شہوات ہے رہائی پانے والوں سے جائز بلکہ محمود ہوجاتی ہے چنانچهاہل حق سے امردین میں استعانت محمود ہے کہوہ استعانت بالحق اور سخق ہی ہے قال تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالىٰ فاستلوااهل الذكران كنتم لاتعلمون و قال تعالى كونوامع الصادقين وقال تعالىٰ واتبع سبيل من اناب الى وه استناءيه ب كهسب ابل دنيا بمعنى حبين للدنيا كرفتاريس) بجزنادركسي مكتا (يعين كامل) کے جس کا تن تو زندان (دنیا) میں ہو (مگر) روح اس کی کیوانی ( یعنی عالی مشابہ قیم فلک سابع زحل ) ہو (آ گے تمیم ہے مضمون قصہ پوسف علیہالسلام کی بعنی چونکہانہوں نے اس زندانی ہے وہ درخواست کی ) پس اس امر کی جزاء میں کہانہو

ں نے اس کو معین دیکھا پوسف علیہالسلام حبس میں چندسال اور رہے (جس کی صورت پیہوئی کہ) یاد پوسف کوشیطان نے اس (زندانی) کے ذہن ہے محوکر دیااور (مطلب اس کا بیہ ہے کہ )اس کے دل سے شیطان نے وہ بات یاد ہے نکال دی ( قال تعالیٰ فانساہ الشیطان ذکو ربہ پس)اس لغزش ہے کہاس نیکوخصال ہےصاد ہوئی۔وہ زندان میں حق تعالٰی کی اس كومولانا كالفظ كناه تعبير كرنابطور حكايت من الله ك بهان كوت بزلت كوعصيان فرماني كالحما قال تعالى و عصى آدم ربه فغوى ورنه عصمت انبياء كي عمومًا ورتشبث بالاسباب في مرتبة التدبير كامعصيت نه موناخصوصاً نصوص قطعیہ سے ثابت ہے پس لفظ گناہ اپنے معنی پڑ ہیں۔ رہا ہے تتا ب سواس لئے تھا کہ یوسف علیہ السلام کی شان پیھی کہ فاضل کوچھوڑ کرافضل کواختیار فرماتے کہ وہ عدم استعانت مطلقاتھی اسباب ظدیہ سے کیونکہ بیر سباب یقیدیہ عادیہ سے نہھی جس کاترک کرنانا جائز ہوتااور بیامر کیان کالبث فی اسجن اس دجہ ہے تھامدلول قر آئی تونہیں ہے جبیباا حقر نے تفسیر میں لکھ دیا ہے مگرایک حدیث میں وارد ہواہے جس کی سند کی مجھ کو حقیق نہیں لیکن اگر سند سیجے بھی ہوتب بھی اس کی تو جیہ ابھی معروض ہوئی ہے بقولی یوسف علیہ السلام کی شان بھی الخ اور وہ حدیث بہ ہے عن ابن عباسٌ مرفوعاً فی حدیث طویل مدح فيه اولاً على صبريوسف و كرمه في الثاني في الخروج من السجن ثم قال ثانياً ولولا الكلمة لمالبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله قوله اذكرني عند ربك كذافي كنز العمال عن الطبواني و ابن مودویه و ابن النجار جلد۲ ص ۱۲۹ نمبر ۲۰۱۷ اورمصرعه ثانیه میں زداور آیا ہے وہ جیبا صراحة لبث کے من الله ہونے بردال ہے ای طرح اشارة مقوله آئندہ کے من اللہ ہونے کا قرینہ ہوسکتا ہے یعنی حصرت داور کی طرف سے اس باری کے سبب لبث ہونے کے متعلق ارشاد ہوا) کہ کوئی کی ہوئی تھی خورشید عطا کی طرف ہے جس ہے تم خفاش کی طرح ظلمت (شب) میں پڑ جاؤ ہاں کوئی تھی ہوئی تھی بحراور سحاب کی طرف ہے جس ہے تم ریگ اور سراب ہے یاری حا ہے لگو عوام اگر خفاش طبع اور مجازیرست ہیں (مگر) اے بوسف آخرتم تو چیٹم کشادہ رکھتے ہوا گرکوئی خفاش کوری وکبودی میں چلا گیا(تو تعجب نہیں مگر)اس باز کو جوسلطان کو دیکھے ہوئے ہے آخر کیا ہو گیا ایس اس لغزش یران کو صلح (حقیقی) نے تادیب فرمائی که(آئنده کو) چوب بوسیده ہے ستون مت بنانا (به تو حاصل ہوا عتاب و تادیب کا)لیکن (جونکه اس حالت میں بھی پوسف علیہ السلام مقبول ومحبوب تنصاس لئے عین اس عمّاب میں بیعنایت بھی فرمائی کہ ) پوسف علیہ السلام کواپنے میں مشغول فرمالیا (یعنی تجلیات خاصہ میں مستغرق فرمادیا) تا کہان کے دل میں اس جبس سے کلفت نہ (پیدا) ہو (یعنی )ان کوحق تعالیٰ نے ایباانس اورسکرعطافر مایا کہان کو نہ زندان کا خیال آیا نہ تاریکی کا (جو کہ زندان میں تھی آ گےاس استبعاد کو کہ زندان وتاریکی ہے کیسے توئی مانوس ہوسکتا ہے دفع فرماتے ہیں کہ دیکھو) رحم (مادر) سے زیادہ کوئی زندان موحش نہیں ہے ( کہ) ناخوش ( بھی) اور تاریک اور برخون اور نا گوار ( یعنی فی نفسہ وہ ایسا ہے چنانچہ ظاہر ہے ) لیکن (باوجوداس کے ) چونکہ حق تعالیٰ نے تیرے لئے (وہاں) اپنی طرف ایک دریچہ کھول دیا ہے تو (اس) رحم ہی میں ہروقت تیراجسم زیادہ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے(اور)ای زندان (رحم) میں بوجہ ذوق بے حساب کے (اوروہ دریجہ بھی ذوق تکوینی وعدم توحش من الرحم ہے پس اس ذوق کی وجہ سے اسی زندان میں ) تیرے درخت جسم سے (تیرے ) حواس (کے پھول کیسے ) خوب شگفتہ ہو گئے (اورنشوونما بدن اورقو ی کا موقوف ہے ملائمت ومنا سبت پراورعدم ملائمت ومنافرت میں تو ذبول ہوتا ہے اوروہ ذوق

يد مشوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كَوْهُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُونُ وَكُونُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَلَمْ وَلَمْ وَاللَّهِ وَلَمْ وَاللَّهِ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَّهُ وَلِهِ وَلَهُ وَلِهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِهِ وَلِهِ وَلَهُ وَلِهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْ وَلِهِ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهِ وَلِهِ وَلِهِ وَلِمُ وَلِمُ ولَمْ وَلَّهُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلَّهُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلَّهُ ولِمُ وَلَّا مِنْ إِلَّا لِم اللَّهِ وَلَا مِنْ إِلَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِّهِ وَلِمُ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَّا لِمُوالِقًا لِمُوالِمُوالِقُولِ وَلَّهِ مِنْ وَلِمُ وَلِمُواللَّهِ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَّا لِمِلْمِ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِ

وانس ایساغالب تھا کہ)اس رحم ہے باہرآ نا بچھ پرگراں ہوگیا( کہ) تو (بوقت) قرب ولادت بھی بھی)اس (حاملہ) کی فرج سے (کذافی الغیاث اس کی) پشت کی طرف بھا گئے لگتا ہے ( یعنی حم کے بالائی حصہ میں جومحاذ پشت کی ہے چڑھ جاتا ہے چنانچے تولد کے وقت بھی ایسابھی ہوتا ہے تواگر طبعًا وہ جگہ مانوس نہ ہوتی توابیا بھی واقع نہ ہوتا تواس رحم کی مانوسیت سے وہ استبعاد دفع ہو گیا اور زہارش میں مرجع عورت ہے لفظ رحم مصرعه اولی میں اس پر قرینہ دالہ ہے اور پیشبہ نہ کیا جاوے کہ پھر جب وہ کل ایسامانوں بہ ہےتو جا ہے اس ہے خروج ہی نہ ہو بات یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ اس کو جا ہے ہیں تو خروج کو مقتضاطبیعت کااور مانوس بدبنادیتے ہیں پس وقت وضع کے بل تک رحم مانوس بدر ہتا ہے اور اس وقت کے قریب خروج من الرحم کومانوس به بنادیتے ہیں اور جومقصودتھا یعنی دفع استبعادوہ مدت مقدرہ تک مانوسیت رحم کے ثابت ہونے سے بھی حاصل ہو گیا وہ مانوسیت ابدیہ پرموقو ف نہیں آ گے اس مانوسیت فیمالا پیوقع ظاہرا کی کم تفصیلاً بیان کرتے ہیں جس کوا جمالا اوپر یوسف را بخودمشغول کرداورز ذوق بے قیاس میں بھی ذکر کر چکے ہیں یعنی ) لذت کاراستہ داخل ہے جان نہ کہ خارج ہے ( یعنی لذت کا مدار اسباب خارجینهیں بلکه اس کا مدار قلب ہے اس میں انس پیدا ہونے سے لذت ہوتی ہے گوظاہری اسباباس کے خلاف ہی ہوں پس) قصراور قلعوں کا (لذت کے لئے) تلاش کرنااہلہی جان (چنانچے رحم جیسے تنگ جگہ میں حصول ذوق ہوتا ہے چنانچے اس سب سے )ایک شخص گوشہ مجد میں مست اور شاد ہے (اور ظاہر میں گووہ گوشہ ویران ہی ہو) اورا یک محض باغ میں ترش رواور بے مراد ہے ( حالا نکہ ظاہراً بہار کی جگہ میں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے محض کے قلبَ میں کوئی خوشی کا خیال ہےاور دوسرے کے قلب میں کوئی غم کا خیال ہے آ سے بطورانقال کے اس قاعدہ مذکورہ پرایک مستقل تضمون کی تفریع ہے جس کااوپر ذکر نہ تھا یعنی جب معلوم ہو گیا کہاصل اعتبار باطن کا ہےاوراس کے مقابلہ میں ظاہر کوئی چیز نہیں تو بچھکوتن پروری وتن آ رائی چھوڑ کرعمارت باطن میں مشغول ہونا جا ہے مقصودا مرہے مجاہدہ وریاضت واصلاح باطن کا ای کوفر ماتے ہیں کہ) قصر کوئی چیز نہیں ( کماعلمت ابلہی دان پس) بدن کو ( کہ مشابہ قصر ہے) وریان کر دے ( کیونکہ) خزانہ وریانی ہی میں (ہوتا) ہےاہے میرے امیر (پس ای طرح جب مجاہدہ سے مقتضیات مذمومہ قوی جسمانیہ شہوت و غضب کومغلوب کرے گا کہ بیان کی ویرانی ہے نفس صفات حمیدہ ہے متصف ہوکر مورد تجلیات ہے گا کہ بیڑنج ہے بیایک مثال تھی آ گے اس ویزانی کے مطلوب ہونے کی دوسری مثال ہے کہ) کیا تو پنہیں دیکھتا کہ برم شراب میں مست اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ (باعتبار حواس بدنیہ کے )خراب (اور ویران) ہوجاوے) یعنی اس کے حواس معطل ہوجاویں مراد اس سے کامل نشہ ہے کہ بیاس کے لوازم سے ہے ای طرح بچھ پر جب مستی حق ان ادرا کات کے خاص افعال وآثار برکہ توجدالی غیرالحق وانهاک فی اللذات ہے غالب ہوجاوے جب فرح حقیقی حاصل ہوگی اور چونکہ ظاہراً اس وریانی نذکور میں ایک درجه کی دنیوی مضرت ہے اور بیرخیال مانع ہمت ہوسکتا تھااس لئے اس خیال کور فع کر کے ہمت بڑھاتے ہیں کہ) اگرچہ بیگہریزنقش (وجمیل) ہے(اوراس لئے ویران کرنامصرمعلوم ہوتا ہے کہ بیقش ونگاربھی سب مٹ جاویں گےلیکن واقع میں معزنہیں بس اس کووران کر کے اس میں ہے )خزانہ ڈھونڈ ھ لےاور (اس) خزانہ ہے اس کوآ بادکر دے (حاصل یہ ہوا کہاس کی ایسی مثال ہے کہ کسی گھر کے اندر بنیاد کے نیجے خزانہ مدفون ہوجو بدوں بنیاد نکالے ہوئے حاصل نہ ہواور پھر اس خزانہ سے پہلے ہے بھی اچھا گھر بنادیا جاد ہے تو اس ویرانی کومفر کون کہے گاای طرح جن اخلاق ومقتضیات کوزائل کرو گےاس سے اجھے اخلاق وملکات میسر ہول گے جس ہے آخرت میں تو خیراورا بھی ملے ہی گاباقی دنیا میں بھی الیبی حیاۃ قطیب

ليرشوى جد ٢٠٠١ من المؤلف في الم

میسر ہوگی جس پرسلاطین بھی غبطہ کریں اس لئے یہ دیرانی سب زیادہ آبادی کا ہوگی اس ہے تو ویرانی نہ کورکامفنر نہ ہونا بلکہ
انفع ہونا ثابت ہوالیکن واجب ہونا اوراس کا ترک کا مفر ہونا ثابت نہیں ہوا اور مطلوب یہی تھا جیسا کہ او پر ویران کن بدن
اور خانہ پر کنش میں امر مفید و جوب ہے آگے اس کوفر ماتے ہیں لعبیٰ جس خانہ پر نقش و نگار کے انہدام کو اوراس نقش و نگار کے
انعدام کو مانع تخریب واستیصال بجھ رہے ہوئی الحقیقت اس گھر کا اوران نقوش کا رہنا مفز اور مانع مقصود ہے کیونکہ یہ ) خانہ
انعدام کو مانع تخریب واستیصال بجھ رہے ہوئی الحقیقت اس گھر کا اوران نقوش کا رہنا مفز اور مانع مقصود ہے کیونکہ یہ ) خانہ
پر نقش و تصویرات و خیالات اوپر (اس خانہ میں جو ) یہ تصویرات (ہیں یہ سب) گئج وصال پر مشل جاب کے ہیں (خیال
عطف تفسیری ہے مطلب یہ کہ یہ خیالات کہ بمنز لہ نقوش و تماثیل کے ہیں چنا نچیان کا صور ذہیبہ ہونا ظاہر ہے یہ مانع ہیں
توجہ تام الی اللہ سے اور یکھی ظاہر ہے اور بدول توجہ تام کے معیت و قرب کہ وصل اس سے عبارت ہے میسر نہیں ہوتا اس
کے ان کا نہ مثانا مفر ہے یہ ایک مثال ہوئی اور اکات متعلقہ غیر کے مانع عن المقصود ہونے کی آگے اس مثال کی تمیم ہوتا ہو تھا۔

کہ ) یہاں گئج کا تکس ہے اور زر ( گنج ) کی شعاعیں ہیں کہ اس سینہ میں تصویرات جوش کر رہی ہیں ( یعنی یہ تصورات مجوبہ ہوتا ہوں کہ مطاب کی مدر کہ ہیں جو تھی کو زروگو ہر خزانہ
کے ساتھ تو عکس کو جب کوئی شخص ایسام مجوب ہوتیا ہے اگر وہ اصل کا مشاہدہ ہونہیں سکتا آس کے مشاہدہ کا استیاق اور رغبت بھی ہونا چاہے لیکن جب تک کے ساتھ اور طل سے مجوب حقیق کا و

حسن خویش ازروئے خوبال آشا واکر و الح پہنے باشد آن نگارخود کہ بنددایں نگار ہا۔ تواصل کا مشاہدہ کروتا کہ ان کی پچھ بھی وقعت ندر ہے گئی بدول ان سے نظر ہٹائے ہوئے اس کا مشاہدہ ممکن ہیں بی بیصور خیالہ تجاب مقصود ہیں ان کو رفع کرو آگے ای حاجیہ و ما عیت کی دوسری مثال ہے کہ ) نیز (اس کی ایسی مثال ہے جیسے) آب باشرف کی لطافت اور جھلک سے حاجب ہوگئے کف کے اجزاء جو کدروئے آب پر ہیں (کہ باوجود میکہ اس سے ناشی مگراس سے بی تجاب ہوگئے ای طرح صور خیالیہ ای موجود ہیں قی اور ہوش کی اور اس کا تجاب ہوگئے آگاں بانعیت کی مگراس سے بی تجاب ہوگئے آب کی طرح سے حاجب ہوگئے آگاں بانعیت کی مثران ہے کہ ) نیزروح باقیت کی لطافت اور جوش (عشق حق) سے حاجب ہوگئے جہرہ روح پر بیشخص بدن تیسری مثال ہے کہ ) نیزروح باقیت کی لطافت اور جوش (عشق حق) سے حاجب ہوگئی چرہ روح پر بیشخص بدن تفریح ہے بعنی آب گے اس تقریر نہ کور پر ایک تقریر نہ کور ہوا کہ معلیہ حال معلوم ہوا کہ مائع عن المعقود والی چیزیں ہیں کہ وہ ہمارے بی اور اکا ت وصفات پر جوگر رتا ہے وہ ہماری بی طرف سے ہے (چنا نہ ہی تھر بیا بعد کی تحکہ مائی مثال میں جواو پر بھی شعر ہم زلطف واس آب النے میں آبھی ہے پھرا سے طور پر اعادہ ہے کہ اس حاجیت کا خصوصیت کے ساتھ ایک می اثر بھی تھر بیا کم بالا بعد کی تو کہ مائی میں ہوگئی تھی ہوگئی ہو کہ کی اس میں ہوگئی تھر ہوگئی اثر بھی تھر بیا کور کو کا نہا بات ہوں تا تھی ہو اپن فرمات ہیں کہ کی حوکہ مابعد کے شعر سے ہوگئی ت قیا النے اور اس کے مضمون نہ کور ہوگئی رافوق تی ہوائی فرماتے ہیں کہ کی حوکہ مابعد کے شعر سے ہے قابا النے اور پیطریق رجوع کا نہا ہیت بی لطیف واقع ہوگئے (اور شکل کے کیا ہی ہو کہ کی حالی ہوں کی میاس بیت نظال کے اور پر سے آب قابا النے اور پر می تورواقع ہوگئے (اور شکل کے کیف کے طالب ہو

|                                                            | آفتابا باچو تو قبله واميم                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ہم شب پری اور خفاشی کر رہے ہیں                             | اے آفاب تھ جیے قبلہ اور امام کے ہوتے ہوئے    |
| زیں خفاشی شاں بخر اے مستجار                                | سویٔ خود کن این خفاشاں را مطار               |
| اس خفاشی سے ان کو چیز ادے اے دضوات جس کی پناہ جاتی ہاتی ہے | آپ ان خفاشوں کی پرداز کو اپنی طرف کیج        |
| کہ بمن آمد و لے او رامگیر                                  | ایں جواں زیں جرم ضالست ومغیر                 |
| کہ یہ بیرے پاس آیا لیکن اس پر مواخذہ مت فرما               | یہ جوان اس جرم سے مراہ ہے اور غارت کنندہ ہے  |
| گشت جوشال چول اسد در بیشها                                 | در عماد الملك اين انديشها                    |
| جوش زن ہو رہے تھے جیا شر بیشہ میں                          | عماد الملک کے اندر یہ خیالات                 |
| در ریاض غیب جان طائرش                                      | ايستاده پيش سلطان ظاهرش                      |
| اس کی روح پاک ریاض غیب میں تھی                             | اس کا ظاہر سلطان کے روبرو کھڑا تھا           |
| ہردے می شدز شرب تازہ مست                                   | چول ملائك او باقليم الست                     |
| ہر لحظ شراب نوشی تازہ سے ست ہو رہا تھا                     | مثل ملائکہ کے وہ اقلیم الت میں               |
| در تن جمچوں لحد خوش عالمے                                  | اندروں سورو بروں چوں پرغے                    |
| تن مثابہ لحد میں ایک لطیف عالم تھا                         | باطن میں تو شادی تھی اور ظاہر مثل رغم کے تھا |
| تاچه پیدا آید از غیب و سرار                                | او دریس حیرت بدو در انظار                    |
| کہ دیکھتے کیا ظاہر ہوتا ہے غیب اور نہال سے                 | وه ای جیرت اور انظار می تما                  |
|                                                            | اسپ را اندر کشیدند آل زمال                   |
| مرہنگ کشاں کشاں لائے                                       | محوڑے کو اس وقت خوارزم شاہ کے روبرو          |
| آنچنال ایسے بقد و تگ نبود                                  | الحق اندر زیر این چرخ کبود                   |
| ویا محورًا قد میں اور دوش میں نہ تھا                       | واقعی اس چرخ کیود کے نیجے                    |
| مرحبا آل برق و مه زائیده را                                | می ربودے رنگ او ہر دیدہ را                   |
| مرحبا اس مولود من البرق والقر پر                           | ال کا رنگ ہر آگھ کو چھینے لیتا تھا           |
|                                                            |                                              |

tatotatotatotatotatot

| گوئیا صر صر علف بودش نه جو                     | همچو مه همچول عطارد تیز رو                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| صحویا باد صرصر اس کا جارہ نقا نہ کہ جو         | وہ مثل چاند کے مثل عطارد کے تیز رو تھا          |
| ی برد اندر میر و مذہبے                         | ماه عرصه آسال را در شب                          |
| قطع کرتا ہے سیر اور رفتار میں                  | چاند میدان آسان کو ایک شب میں                   |
| ازچه منکر می شوی معراج را                      | چول بیک شب مه بریدابراج را                      |
| کس سبب سے تو منکر ہوتا ہے معراج کا             | جب ایک شب میں قمر نے برجوں کو قطع کر لیا        |
| کہ بیک ایمائے اوشد مہ دو نیم                   | صد چو ماه است آ ںعجب دریتیم                     |
| کہ آپ کے ایک اشارہ سے چاند دو نکڑے ہو گیا      | وه عجب در يتيم تو سو چاند جيم بين               |
| ہم بقدر ضعف حس خلق بود                         | آل عجب کو در شگاف مه نمود                       |
| محض ادراک خلق کے ضعف کی مقدار پر تھا           | وہ عجیب معاملہ جو آپ نے شق القر میں ظاہر فرمایا |
| هست از افلاک و اختر با باروں                   | کاروبار انبیا و مرسلول                          |
| تو افلاک و کواکب سے بھی باہر ہیں               | انبیاء و مرسلین کے کاروبار                      |
| وا نگہاں نظارہ کن آں کاروبار                   | تو برول روہم ز افلاک و دوار                     |
| اور اس وقت اس کاروبار کو دکیھ                  | تو افلاک گروندہ سے باہر جا                      |
| نشنوی نشبیج و مرغان هوا                        | درمیان بیضهٔ چول فرخها                          |
| مرغان ہوا کی تشیج کو نہیں سنتا                 | مثل چوزہ پرند کے بیفنہ کے اندر ہے               |
| زاسپ وخرم شاه گوی وسرگذشت                      | معجزات اينجا نخوامد شرح گشت                     |
| اب اور خوارزم شاه کا قصه اور سرگذشت کبو        | معجزات اس مقام پر شرح میں نہیں آ کے             |
| ازسگ وازاسپ فرکهف پافست                        | آ فتاب لطف حق بر ہرچہ تافت                      |
| خواہ وہ سک ہو یا اب ہواس نے پر تو کہف کا پالیا | جس چیز پر بھی لطف حق کا آفتاب چک گیا            |
| سنگ را ولعل را داد او نشال                     | تاب لطفش را تو بکسال ہم مدال                    |
| سک کو اور لعل کو اس نے نشان دیا ہے             | تو اس کے شعاع لطف کو بھی کیاں مت جان            |
| سنگ را گرمی و تابانی و بس                      | لعل رازاں ہست سنج مقتبس                         |
| عگ کے پاس گری اور تابش ہے اور بس               | لعل کے پاس اس سے ایک فزانہ عاصل شدہ ہے          |

11+

| Г   |                                   | TO THE STATE OF TH |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 | آنچنال نبود کز آب و اضطراب        | آنکه بر دیوار افتد آفتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | وہ ویی نہیں ہوتی جیے کی پانی ہوئی | وہ وحوپ جو دیوار پر واقع ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

رجوع بحکایت سلطان و اسپ و عماد الملک و پشیمان کردن شاه را سلطان اور گور اور شاه کورن شاه را سلطان اور گور اور شاه کورنا

|                                               | 1020201 3133 200                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| روی خود سوی عماد الملک کرد                    | چوں دے حیراں شداز وے شاہ فرد                   |
| تو اپنا رخ عماد الملک کی طرف کیا              | جب تموری در تک اس سے حران مو چکا وہ شاہ یکنا   |
| از بہشت ست ایں مگر نے از زمیں                 | کاے اخی بس خوب اسے نیست ایں                    |
| بہت ہے آیا ہے یہ غالبًا زمین کا نہیں ہے       | کہ اے بھائی کیا بہت عمرہ محمور انہیں ہے بیہ    |
| چوں فرشتہ گردد از میل تو دیو                  | یس عماد الملک گفتش اے خدیو                     |
| آپ کی رفبت سے دیو بھی مثل فرشتہ کے ہو جاتا ہے | پس عماد الملك نے اس كو جواب ديا كه اے بادشاه   |
| پس کش ورعناست این مرکب ولیک                   | در نظر آنچه آوری گردید نیک                     |
| یہ مرکب بہت خوب اور زیا ہے لیکن               | جس چیز کو آپ نظر میں لے آویں وہ عمدہ ہی ہو گئی |
| چوں سرگاؤ ست گوئی ایں سرش                     | ہست ناقص آ ں سراندرپیکرش                       |
| مویا اس کا بیہ سر مثل سرگاؤ کے ہے             | وہ سر جو اس کے دہڑ میں ہے وہ تاقع ہے           |
| اسپ را در منظر شه خوار کرد                    | دردل خرم شه این دم کارکرد                      |
| اس نے اب کو نظر شاہ میں بے قدر کر دیا         | خوارزم شاہ کے دل میں سے کلام کام کر عمیا       |
| از سه گزیر باس یابی بوسفے                     | چوں غرض دلاله گشت و واصفے                      |
| تو تین گز پارچہ سے تو یوسف کو پا سکتا ہے      | جب غرض ولال اور بیان کرنے والی ہو جادے         |
| د یو دلال در ایمال شود                        | چوں کہ ہنگام فراق جاں شود                      |
| شیطان سوہر ایمان کا دلال ہوتا ہے              | جب مفارقت روح کا وقت ہوتا ہے                   |
| اندرال تنگی بیک ابریق آب                      | پس فروشد ابله ایمال را شتاب                    |
| اس تنگی کے وقت پانی کی ایک لٹیا کے عوض        | پس احتی ایمان کو جلدی ہے 😸 ڈالٹا ہے            |
| قصد آں دلالہ جز تخزیق نے                      | وال خیالے باشد و ابریق نے                      |
| اس دلال کا قصد بجر پارہ پارہ کرنے کے نہیں ہے  | اور وہ ایک خیال ہوتا ہے اور لئیا نہیں ہوتی     |

| z, tátatátatátatátatáta ri                          | ア ) 会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| صدق را بہر خیالے میدہی                              | ایں زماں کہ تو صحیح و فرہی                                 |
| صدق کو ایک خیال کے واسطے دے ڈالٹا ہے                | اس وقت کہ تو تندرست اور قوی ہے                             |
| می ستانی ہمچو طفلے گردگاں                           | می فروشی ہر زماں درے زکاں                                  |
| بچہ کی طرح ایک افروٹ لے لیتا ہے                     | تو ہر وقت معدن میں سے ایک موتی کی ڈالٹا ہے                 |
| نیست ، در گر بودانیت عمل                            | پس درال رنجوری و روز اجل                                   |
| م عجب نبیں اگر تیرا یہ عمل واقع ہو                  | پس اس رنجوری اور یوم مرگ میں                               |
| ہمچو جوزے وقت دق بوسیدہ                             | در خیالت صورتے جوشیده                                      |
| چوٹ مارنے کے وقت مثل جوز ہوسیدہ کے                  | تیرے خیال میں ایک صورت جوش کرتی ہے                         |
| لیک آخر می شود ہمچوں ہلال                           | ہست از آغاز چوں بدر آنخیال                                 |
| لیکن آخر میں وہ مثل ہلال کے ہو جاتا ہے              | شروع ہے وہ خیال مثل بدر کے ہے                              |
| فارغ آئی از فریب فاترش                              | گر تو اول بنگری درآخرش                                     |
| تو تو اس کے فریب ست سے فارغ ہو جاوے                 | اگر اول بی سے نظر کر لیا کرے اس کے آخر میں                 |
| امتحانش کم کن از دورش ببیں                          | جوز بوسیدست دنیا اے امیں                                   |
| اس كا امتحان مت كر اس كو دور بى سے د كھي لے         | دنیا جوز بوسیدہ ہے اے امین                                 |
| وال عمادالملك باحيثم مآل                            | شاه دید آل اسپ را باچشم حال                                |
| اور اس عماد الملك نے چھم مآل سے ديكھا               | بدشاہ نے تو اس اب کو چشم حال سے دیکھا                      |
| چیثم آل پایال نگر پنجاه گز                          | چشم شه دو گزنهمی دید از لغز                                |
| اس انجام کی آگھ پہاس کز دیمیتی تھی                  | بادشاہ کی آ کھ دو گز دیکھتی تھی چیدار سوراخ سے             |
| کزیس صدیرده ببید جاں رشد                            | تاچەسرمەست آئكەيزدال مىكشد                                 |
| جس سے سو تجابوں میں سے روح راہ راست کو د کم ملتی ہے | کیا کھ سرمہ ہے جو خدا تعالی لگا دیتے ہیں                   |
| پس بدال دیده جهال راجیفه گفت                        | چیثم مہتر چوں بآخر بود جفت                                 |
| پس اس آکھ سے دنیا کو جید فرمایا                     | سیدناصلی الله علیه وسلم کی آگھ چونکه آخر کے ساتھ مقرول تھی |
| بس فسرد اندر دل شه مهر اسپ                          | زیں کیے ذمش کہ بشنود وحسب                                  |
| بالكل اضردہ ہوميا اسپ كا ميلان بادشاہ كے دل ميں     | اس کی اس ایک ہی فدمت سے کہ بادشاہ نے سی اور بس             |

| هوش خود بگذاشت قول او شنید              | چیثم خود بگذاشت چیثم او گزید                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| اپنے ہوش کو چھوڑ دیا اس کے قول کو س لیا | اپنی آنکھ چھوڑ دی اس کی آنکھ کو اختیار کیا        |
| از نیاز آل دردل شه سرد کرد              | این بہانہ بود آل دیان فرد                         |
| نیاز سے اس کو شاہ کے ول میں سرد کر دیا  | یہ ایک بہانہ تھا اس دیاں فرد نے                   |
| آ ل سخن بد درمیاں چوں با تک در          | دربه بست از حسن او پیش بصر                        |
| وہ قول درمیان میں مثل بانگ در کے تھا    | اس نے اس کے حسن سے نظر کے سامنے دروازہ بند کر دیا |
| کہ ازال پردہ نمایدمہ سیہ                | پرده کرد آل نکته را برچیم شه                      |
| کہ اس پردہ سے چاند ساہ دکھلائی دیے لگا  | اس مکتہ کو شاہ کی آگھ پر حجاب کر دیا              |
| در جہان غیب از گفت و فسوں               | پاک بنائے کہ برساد حصول                           |
| عالم غیب میں گفتار اور افسوں سے         | اس تغیر بنانے والے نے جو کہ قلع بناتا ہے          |

اعمادالملک کی لسان ہے رجوع ہے مضمون سابق باحضور آ فتاب یا کمال الخ کی طرف یعنی )اے آ فتاب جھے جسے قبلہاورامام کے ہوتے ہوئے ( دوسرے کی طرف جوہم حاجات میں رجوع کرتے ہیں تو گویا ) ہم شب برستی اورخفاشی کر رہے ہیں (پس) آ بان خفاشوں کی برواز کواپنی طرف سیجئے (اور)اس خفاشی ہےان کو چھڑا دےاہے وہ ذات جس کی بناہ جاتی ہے بیجوان (مالک اسپ)اس جرم ہے مراہ ہاور غارت کنندہ ( کمال توحید) ہے (آ کے بیان ہاس جرم کا) کہ بیمیرے پاس (حاجت کے کر) آیالیکن اس برمواخذہ مت فرما (بیعود ہے مضمون بالاشعر کاے خدا گرآ ل جوان کژرفت راہ الخ وشعرتوازان خودبکن بروے مکیر الخ کی طرف غرض) عمادالملک کے ( ذہن کے ) اندریہ خیالات (مذکورہ از شعرکا ہے خداالخ الی شعرایں جواں الخ) جوش زن ہورہے تھے جبیبا شیر بیشہ میں (جوش وخروش میں ہوتا ہے اور ) اس کا ظاہر (جسم) سلطان کے روبرو کھڑا تھا (اور) اس کی روح پاک ریاض غیب میں (ان واردات اور مناجات میں مشغول) تقى مثل ملائكه \_ واقليم است مين (يعني مقام الهام و مكالمت حق مين جس طرح الست بربكم مع جوابه مين م کالمت مع الحق ہوئی) ہر لحظہ شراب نوشی تازہ ہے مست ہور ہاتھا (یعنی سکر سے حال غالب ہوتا تھااور خطاب من الحق گو او پرصراحة نذکورنہیں کیکن ایسے مضامین چونکہ مہم من اللہ ہوتے ہیں اس لئے ان کو کلام حق میں داخل کیا جس پرالست دال ہے جو کہ کلام حق تھااور ملائکہ ہے تشبیہ اس غلبہ حال میں دی جس کا ذکر قرآن مجید میں حسب تفسیر منصوص فی الحدیث ہے حتى اذا فزع عن قلوبهم الآييمادالملك كى مجموعي حالت يقى كماسك ) باطن مير توشادي تقى اور (اسكا) ظاہر مثل یغم کے تھا (شادی کی وجہ مکالمت حق تھی اورغم کی وجہ فکر معاملہ صاحب اسپ تھی اوراس مجموعہ کے اعتبار سے کو یااس کے ) تن مشابہ لحد میں ایک لطیف عالم تھا (یعنی جسم تنگی عم ہے مثل لحد تنگ کے تھا اور اس کے اندران الہامات ہے ایک شادی کا عالم تقااور) وہ (معاملہ اب کے متعلق) اس جیرت اورا نظار میں تھا کہ دیکھتے کیا ظاہر ہوتا ہے غیب اور نہاں سے ( کہ دفعة ﴾ ) گھوڑے کواس وقت خوارزم شاہ کے روبروسر ہنگ کشال کشال لائے ( فقولہ او دریں حیرت بدمعمول لقولہ اسپ رااندر کشیدند کما اشرت الیه بالتوجمة آ گے گھوڑے کے اوصاف ہیں کہ) واقعی اس خرچ کبود کے پنچے ویبا گھوڑا قد میں اوردوش میں (اس وقت) نہ تھا اس کا رنگ ہر آ نکھ کو چھنے لیتا تھا (کما یکادالبوق یخطف ابصارهم) مرحبا اس (اسپ) مولود من البرق والقمرير (وجه شبه نور وصفائی ہے) وہ مثل جاند کے (اور) مثل عطار د کے تیز روتھا (مراد جانداور عطارد کی حرکت یومینہیں ہے کیونکہاس میں تو سب کوا کب سیارہ کہان ہی میں کلام ہے متساوی ہیں تو تحصیص بے معنی ہوگی بلکہ مرادان کی حرکات خاصہ بلاواسطہ فلک معدل النہار کے اور بواسطہ حوامل کے ہیں جو کہ افلاک شاملہ لیلارض میں محرک قریب ہیں کواکب کے بیعنی بہنسبت مدیر فی العطار داورمثل فی جمیج لکواکب اور مائل فی القمرے کہ بیتینوں بواسطهٔ حوامل کے محرک ہیں اس لئے حوامل کو قریب کہا گیا ورنہ بہنست تد اوپر غیر شاملہ للا رض کے بیے حوامل بعید ہیں مگران تد اوپر کی تحریک ہے دائر ہ شاملہ لا رض نہیں بنتا اور حرکات مجموٰ شد فی المقام میں دوائر شاملہ لا رض ہی معتبر ہیں پس حرکات راسمہ دوا بر شاملہ میں محرک قریب حوامل ہیں اس لئے ان حرکات کو خاصہ کہا گیا پس ان حرکات خاصہ مرتسمہ بخر یک الحوامل میں ہے جو کہ من المغر ب الی انمشر ق ہونے میں سب مشترک ہیں سب سے زیادہ سر بع حرکت قمراور عطار د کی ہے چنانچہ عطار د کی حرکت يوم وليله ميں ايك درجه اورانچاس دقيقة اور سوله ثانيه اور حياليس ثالثه ہيں اور قمر كى حركت چوہيں درجه اور يائيس دقيقة اور ترين ثانيهاور بائيس ثالثه ہيں اوراس قدرسرليع اوركسي كوكب كى حركت نہيں چنانچە زحل كى دود قيقة اور پينيتيس ثالثة ہيں اورمشترى کی جارد قیقه اورانچاس ثانیهاورسوله ثالثه ہیں اور مربخ کی اکتیس د قیقه اورسوله ثانیه اور حیالیس ثالثه ہیں اور زہرہ اور تتمس کی انجاس دقیقه اورآ خُھ ثانیہ اور ہیں ثالثہ ہیں یعنی ان میں ہے کئی میں ایک بھی درجہ نہیں اور درجہ کہتے ہیں منطقہ کے تین سو ساٹھ حصوں میں سےایک حصہ کواور پھرایک درجہ کے ساٹھ حصوں میں ہے ایک حصہ کود قیقہ کہتے ہیں پھر ساٹھویں دقیقہ کو ثانیہاورساٹھویں ثانیہکوثالشاسی طرح رابعہ و خامسہ وسا دسہ وغیرہ کہلاتے ہیں مذاکل من شرح اچھمینی اس تفصیل سے دجہ ں ماہ اور عطار دکی مفہوم ہوگئ ہوگی آ گے تیز روی کے لئے ایک اور تشبیہ دیتے ہیں کہ ) گویابا دصرصراس کا حیارہ تھانہ کہ جو (مثل دوسرے گھوڑوں کے کہ جو وغیرہ کھاتے ہیں اوراس نے گویاریج صرصر کھائی اس لئے دوسرے گھوڑے اس کی برابر تیزنہ چل سکتے تھے آگے جاند کی سرعۃ سیر کو کہ شعر بالا میں مشبہ بھی تصریحاً فرماتے ہیں کہ ) جاند میدان آسان کوایک شب میں قطع کرتا ہے سیراور رفتار میں ( گوظاہرالفاظ ہے یہاں حرکۃ یومیہ متبادر ہوتی ہے کیونکہ حصہ مرئیہ آ سان کوطع کرنا ای حرکت سے ہوتا ہے لیکن اس کی تفی کی دلیل او پر گزر چکی ہے باقی میہ کہ حرکت خاصہ میں میں تم عرصه آسان را کیسے تیجے ہوگا سواس کی توجیہ بیہ ہوسکتی ہے کہ عرصہ سے مراد حصہ معتد بہا ہونہ کہ جمیع عرصہ چنانچہ ظاہر معنی پر بھی جمیع عرصہ مراد نہیں ہوسکتا بلكه صرف حصه مرئيدا درا گرظا ہركوترك نه كيا جاوے تو كواكب مشتر كه متساويد في الحكم ميں ہے قمر كى تحصيص كوتمثيلا كہا جاوے گا آ گےاں سرعۃ سیرقمرےایک مسئلہاعتقادیہ کے عدم امتناع پراستدلال کرتے ہیں کہ) جب ایک شب میں قمرنے برجول کوقطع کرلیا (پھر) کس سبب سے تو منکر ہوتا ہے معراج کا ( کیونکہ آپ قمرے بدر جہاافضل واکمل ہیں کماسیاتی فی الشعرالاتي پس مفضول کے لئے جب بیصفت عجیبہ ثابت ہے تو اگرافضل کے لئے ہوتو کیا استیعاد ہے اور برج منطقہ البروج كابار موال حصه ہے اگر قمر كى حركت يوميه ليجاوے تب توايك شب ميں وہ تقريباً چھ برج كوقطع كرتا ہے تو يہ تام يحج ہو گیااورگوبروج کااعتبارفلک ثامن پرکیا گیاہے کیکن اس کو جب قاطع عالم فرض کیا جاوے توافلاک ممثلہ پربھی ان بروج کو متوہم مان لیتے ہیں اور اگر حرکت خاصہ مراد لی جاوے تو اس کی حرکت خاصہ مذکورہ عنقریب بفتر را یک برج کے بھی نہیں

イ:デッ 大会を企会を企会を企会を企会を企会を全会を全会を会会を企会を企会を企会を企会を企会を企会を企会を企会を企会を使品を、アアーアアルシー

کیونکہ مقدار برج کی کہ بارہواں حصہ ہے منطقہ کا جو کہ تین سوساٹھ درجہ پرمنقسم ہے تمیں درجہ ہوتے ہیں اور قمر چوہیں درجہ مع قدرے سرقطع کرتا ہے تو اس صورت میں ابراج ہے مراد اجزاء ابراج لیں گے آ گے آپ کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں یعنی)وہ عجیب دریتیم (یعنی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ) تو سوحا ندجیسے ہیں (یعنی حاند سے صد ہادر جے بوجھے ہوئے ہیں چنانچہایک علامت افضلیت کی ہیہے) کہآپ کے ایک اشارہ سے جا نددومکڑے ہوگیا (سوآپ کے اکرام و اظہار کرامت کے لئے جاند کی ہیئت وتر کیب کو بدل ڈالنادلیل ہے آپ کی مقصودیت اور جاند کی تبعیت کی اور مقصود تبع ے افضل ہوتا ہے ایک مقدمہ بیہ ہوا دوسرا مقدمہاویر کے شعر میں گز را کہ جاند کے لئے بیسرعت سیر جائز رکھی گئی۔ پس مدعا ثابت ہو گیا کہ پھرافضل کے لئے اس کا کیااستبعاد ہےجبیہااحقر نے شعر بالا کی شرح میں اس کی تقریر بھی کر دی ہےاور اصل مقصوداس سے دفع استبعاد ہے در نہاستدلال میں نظیر کی عاجت نہیں ہوا کرتی ادرصا حب حمیدیہ نے سرعة سیر کا استبعاد ایک اس سے زیادہ سہل نظیر سے دفع کیا ہے وہ یہ کہ تحقیقات جدیدہ ہیئت میں بیٹا بت ہے کہ مشتری ستارہ ہماری زمین سے چودہ سوجھے بڑا ہے پھروہ ایک گھنٹہ میں تمیں ہزارمیل چلتا ہے یعنی ایک منٹ میں یائج سومیل اورایک بارسانس لینے کی مقدار میں نو دس میل اور طبعی قاعدہ ہے کہ جسم تحرک جس قدرزیادہ جھوٹا ہوگا وہ سرعة حرکت کوزیادہ قبول کرے گا تواب دیکھنا جاہے کہا*س حساب سے جوجسم زمین کی برابر ہواس کی حرکت کس قد رسر لیع ہوسکتی ہےاور پھرجسم انسان کی نسبت زمین کے* ساتھ دیکھ کراس کی نسبت مشتری کی ضخامت ہے کی جاوے تواس کی حرکت کس قدرسر لیع ہوسکتی ہے تواس بناء پر تومعترا ج میں جس قدر حرکت سریع ہوئی ہے اس ہے بدر جہازا کدسرعت غیر مستبعد ہے آ گے دلیل فضل نبوی مذکور فی قولہ صد چو ماہ ست الخ میں ترقی فرماتے ہیں کہ آپ کے تصل کامنتہا یہی شق قمرنہ تمجھا جاوے کیونکہ) وہ عجیب معاملہ جو آپ نے شق القمر میں ظاہر فرمایا محض ادراک خلق کے ضعف کی مقدار پر تھا ( یعنی اس سے زیادہ عجائب کے ادراک کا وہ محل نہ کر سکتے ورنہ) انبیاء ومرسلین کے (کہ آپ ان سب میں افضل ہیں) کاروبار (یعنی تصرفات تو افلاک وکواکب ہے بھی باہر ہیں (میرے ذِوق میں اس کی تو جیہ بیہ ہے کہ افلاک وکوا کب تو مادی ہیں اور ارواح بقول اکثر اہل کشف مجرد ہیں جن کو بوجہ عدم تخیر وعدم حمکن کے بھی بروں از افلاک واختر کہنا سیجے ہےاور مادیات سےفوق فی المرتبہ ہونے کےاعتبار سے بھی بروں از افلاك داختر كهناهيج ہےاورانبیاء كاتصرف ارواح میں ہوتا ہےارشاد وتربیت كےساتھ چنانچەظا ہر بلكہ حضورصلی الله عليه وسلم کا تو عالم ارواح میں ہونے کے وقت تصرف فی الارواح حتی فی ارواح الانبیا عقل کیا گیا ہے اور واقع میں بیاس سے زیادہ عجیب ہےاورغیرانبیاء کے تصرف فی الارواح سے شبہ نہ ہو کیونکہ بیہ بہ تبعیت انبیاء ہے اس وجہ سے غیر متبع اس سے عاری ہے پس وہ بھی انبیاء ہی کامعجزہ ہوا آ گے اس تصرف خارج عن الا فلاک والکوا کب کے ادراک کا طریقہ بتلاتے ہیں تا کہ کوئی عدم ادراک کےسبب انکار نہ کر سکے یعنی) تو افلاک گروندہ سے باہر جا۔اور(پھر)اس وقت اس کاروبار (انبیاء) کو د مکچے ( دوار مخفف دوار بالتشد بداور حالت موجودہ میں تو ) مثل چوزہ پرند کے بیضہ کے اندر ہے (اس لئے ) مرغان ہوا کی شبیح کونہیں سنتا (بیعنی جبیبا چوز ہمجبوس بیضه مرغان ہوا کی صوت نہیں س سکتا اسی طرح تو گرفتار سفلیات ہے علویات کا ادراک تہیں کرسکتااس سے رہائی حاصل کراور عالم باطن ہے مناسبت پیدا کر کہ برون رو کے یہی معنی ہیں پس تو یہی ان تصرفات فی الارواح کا مشاہدہ کرنے گے گا آ گے عود ہے قصہ کی طرف اور پھرفورا ہی انتقال ہے مضمون حصہ کی طرف یعنی ) معجزات (باعتبار کشف کنے کے ) اس مقام پر شرح میں نہیں آ کتے (لتوقفها علی المناسبة بعالم الغیب الموقوفة علی

كايدىنوى جاد٣٠-٢١٠) ﴿ هُوَيْ كُونُ وَهُونُ كُونُ وَهُونُ كُونُ وَهُونُ كُونُ وَهُونُ كُونُ وَهُونُ كُونُ الصفا والمجلاءاس لئے) اسپ اورخوارزم شاہ کا قصہاورسرگذشت کہو( کہوہ گھوڑا نہایت لطیف تھا کماذ کرقریامن قولہ الحق اندروقوله میر بودے وقولہ ہمچومہ الخ آ گے فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا ہویا اور کوئی لطیف چیز ہوسب کی لطافت ظل ہے لطف حق كا پس) جس چيز پر بھى لطف حق كا آفتاب چىك گياخواہ دہ سگ ہوياسپ ہواس نے پرتو كہف كا پاليا (كذا في الغیاث یعنی جس طرح اصحاب کہف کو پرتو حاصل ہوا گو دونوں جگہ اختلاف استعداد سے یہ پرتو مختلف ہوگا چنانچہ اس اختلاف کوآ گےتصریحابیان فرماتے ہیں کہ) تواس کے شعاع لطف کوبھی یکساں مت جان (چنانچہ) سنگ کواور لعل کواس نے (جداجدا) نشان دیاہے ( یعنی دونوں کو ماہیات وخواص میں ممتاز بنایا جس کا حاصل وہی اختلاف افاضہ حسب اختلاف استعداد ہےآ گے اس اختلاف آ ٹاروخواص کابیان ہے کہ) تعل کے پاس اس (لطف حق کی تاثیر) سے ایک خزانہ حاصل شدہ ہے(اس کے آثار کااور) سنگ کے یاس (اس سے) گرمی اور تابش (جمعنی گرمی بعطف تفسیری) ہےاوربس (یعنی اس میں تعل کی روشنی وزینت نہیں ہے آ گے اس کی مثال ہے کہ) وہ دھوپ جود بوار پر واقع ہوتی ہے وہ (نوروصفا میں) ولین ہیں ہوتی جیسی کسی پانی سے جنبش کرتی ہوئی (نظرة وے نعنی پانی میں زیادہ روشن ہوگی چونکہ لطیف ہےاورد یوار کثیف ان اشعار میں مسئلہ مظہریت خلق للخالق کا اجمالاً بیان فر مادیا اور تفصیل اس مسئلہ کی بار ہا گزر چکی ہے خصوص دفتر اول کی شرح کے حصہ اول میں قصہ طوماروز ریے بعد بعنوان اصطلاحی واسطہ فی العروض و فی الثبوت بہت مفصل ککھا گیا ہے پھر رجوع ہے حکایت کی طرف کہ) جب تھوڑی دیرتک اس (اسپ کے جمال) سے حیران ہو چکاوہ شاہ یکتا تو اپنارخ عمادالملک کی طرف کیا (اورکہا) کہاہے بھائی کیا بہت عمرہ گھوڑ انہیں ہے یہ بہشت ہے آیا ہے بیغالبًا زمین کانہیں ہے پس ممادالملک نے اس کوجواب دیا کہا ہے بادشاہ (یول تو) آپ کی رغبت سے دیو بھی مثل فرشتہ کے ہوجا تا ہے (اور) جس چیز کوآپ نظر میں لے آویں (سمجھنا جاہئے کہ)وہ عمدہ ہی ہوگئی (یعنی ادب تو یہی ہے کہ جس چیز کو آپ مرغوب رکھیں ادراجھی بتلاویں ہم لوگوں کو جائے کہاس کو یہی کہیں کہ واقع میں عمدہ ہے کما قبل اگر شدروز را کو پدشب ست ایں خصوص جبکہ آ پ خود ہی پوچیں جیسااس وقت آپ پوچھدے ہیں اے اخی بس خوب اسے نیست ایں توجواب میں یہی کہنا جا ہے کہ اے ابی بس خوب اسے ہست ایں لیکن اگر اس حسن اوب سے قطع نظر کر کے اظہار حقیقت کی اجازت دی جاوے تو حقیقت تو یہ ہے کہ) بیمرکب(اگر چہاکٹر وجوہ ہے) بہت خوب اورزیباہے کیکن (من کل الوجوہ زیبانہیں چنانچہ) وہ سرجواس کے دھڑ میں ہےوہ ناتھی (اور برصورت) ہے کو یااس کا بیسرمثل سرگاؤ کے ہے (ولم ارتض بما قال بعضہم فی تقریرہ بسبب میل توزيرا كه حب أزرويت فبح درمحبوب مانع مي آيدا هالانه لامعنى تحصيص بقوله ازميل تو وقوله انجه آوري خطا باللسلطان خاصة لان بذاالا مرعام لكل محت بخلاف ما قلت فان وجه التخصيص فيه الا دب السلطاني بس) خوارزم شاه كدل ميس بيكلام كام كرسميا (اور)اس (كلام) نے اسپ كونظرشاه ميں بے قدركرديا (اوراس كى والسي كا حكم آ مے مذكور ہوگا مولانا نتيجه حكايت جس ير حکایت لائے تھے بیان فرماتے ہیں جو حکایت سے پہلے بھی فدکور ہوا ہے اور شروع سرخی میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے یعنی) جب غرض (مسى متاع کے معاملہ میں) دلال اور (بیع کی حالت) بیان کرنے والی ہو جاوے (وصف الغرض بوصف صاحب) تو تین گزیار چہ سے تو یوسف کو یا سکتا ہے (جیسے اخوان یوسف کو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان سے جدا كرنامقصود تقااس غرض كے غلبہ سے ان كے حسن و جمال كے موافق بھى قيمت نہ كہى كيونكماس ميں احتال تھا كہ شايد نہ بك عمیں بلکہ بہت معمولی داموں پر بچ ڈالا کما قال و شروہ ہشمن بخس دراہم معدودہ اسی طرح یہاں چونکہ مماد الملک کے بیان وصف اسپ کا منشاا بک غرض تھی کہ نظر شاہ میں اس کو بے قدر کر دے اس لئے وہ خواراورارزاں شار ہونے لگا اوروجة تشبيه صرف بيه ب كقطع نظراس سے كدي غرض محمودهي يا غدموم كة تشبيه مين مما ثلت من كل الوجوه ضروري نبيس اوراس كو احقرة خرعشرسابع مين بضمن تقرير بطاس حكايت كذكر بهى كرچكائة كاس كليه چون غرض الخ كاليك جزئياس كى تائیرے لئے فرماتے ہیں کہ)جب مفارقت روح کاوقت ہوتا ہے (اس وقت) شیطان کو ہرایمان کا دلال ہوتا ہے (یعنی ایمان کوارزاں بتلاتا ہے جس کی صورت آ گے آتی ہے) پس (اس کے اغواء سے) احمق (جس کودین کی عقل نہیں ہوتی ) ایمان کوجلدی سے بچ ڈالتا ہے اس تنگی کے وقت یانی کی ایک لٹیا کے عوض ( کہاس وقت پیاس غالب ہوتی ہے ) اور شیطان ابریق آب دکھلا کرکہتا ہے کہ اگرا یمان ترک کردے توبیتجھ کودے دوں بیصورت ہے ایمان کے ارزاں بتلانے کی یعنی بدلالت حال نه بدلالت قال)اوروه (محض) ایک خیال موتا ہےاورلٹیا (یانی کی) نہیں ہوتی (اور)اس دلال (یعنی شیطان) کا قصد بجز (ایمان کے ) یارہ یارہ کرنے کے نہیں ہے (پس اس پراخمق فی الدین ایمان کوترک کر دیتا ہے اور چونکہ ظاہراً اس میں استبعاد تھا کہ خیال کے عوض اپنادین کون چھوڑ دیتا ہوگا آ گے اس کو دفع کرتے ہیں کہ اس میں استبعاد ہی كياب ديكھو)اس وقت كەتوتندرست اورقوى ب(كر) صدق (يعنى تقوى وعبادت) كو (لذت دنياكے) ايك خيال کے واسطے دے ڈالتا ہے (جس کی مثال ایسی ہے کہ گویا) تو ہروقت معدن میں سے ایک موتی جج ڈالتا ہے (اور) بجد کی طرح ایک اخروٹ لے لیتا ہے(چنانچہ شب وروز اکثر لوگوں کی حالت سے اس کا مشاہدہ ہوا کرتا ہے جب صحت وقوت میں تیرابیحال ہے جس میں ہمت وضبط بھی آسان تھا) پس اس رنجوری اور یوم مرگ میں (کہنہ قوت ہے نہ ہمت) کچھے عجیب نہیں اگر تیرایمل واقع ہو( کہ یانی سے صبر نہ کرسکے اوراس کا کہنا مان لے اس سے وہ استبعاد دفع ہو گیا اوراس سے تائدہوگئی اس کلیہ چوں غرض الخ کی کہ یہاں بھی شیطان صاحب غرض تھااس لئے اس نے ایمان جیسے کو ہر ہے بہا کوکیسا حقیرنظرمیں دکھلایا۔احقر کہتاہے کمحض دفع استبعاد سترم وقوع نہیں اس کے لئے مستقل دلیل ثبوت کی حاجت ہے جو کہیں ندد يهمي كئي ندى كئي \_غالبًا بناء على المشهو رايبالكه دياياكسي خاص مقام پركسي بزرگ كويه كمشوف مواموت بهي استمرار وكليت لازم نہیں یا کسی مختصر نے اپنا حال بیان کیا ہوتب بھی دوام لازم نہیں اور اگر کہیں ایسا واقع بھی ہوا ہوتو اس سے بیانہ سمجھا جاوے کہ بدحواسی و بے ہوشی کی حالت میں بھی ترک ایمان کا وقوع ہوسکتا ہے اور اس اعتقاد ہے اپنے حسن خاتمہ سے مایوس نہ ہوجاوے کیونکہ ایس حالت میں تو انسان مکلّف بھی نہیں رہتا اور غیر مکلّف کا ہرفعل عفوہ بلکہ اس کی توجیہ ہوگی کہ جو خص اس وقت باوجود بقاء عقل وہوش قصداً الله ورسول کی تکذیب کرے وہ مسلوب الایمان ہوتا ہے ورنہ ہیں جبیبا کہ حالت حیات میں یہی تفصیل ہے بلکہ سوء خاتمہ اکثر تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایمان حالت حیات ہی میں ضائع کر چکا تھا استہزاء بالدین یا شبہات باطلہ کے اعتقاد ہے مگر حیات میں اس پر تنبہ نہ ہوا تھا اس وقت تنبہ ہو کیا کہ وقت ہے کشف حقائق کا پس سلب حادث نہیں ہوا بلکہ ظاہر ، وا آ مے بمناسبت بطلان خیال ابریق مذکور کے مطلقاً خیالات باطلہ کی حقیقت کی تحقیق اوران سے تحذیر کا حکم فرماتے ہیں کہ) تیرے خیال میں )بعض اوقات) ایک صورت ( مرغوبہ ) جوش کرتی ہے (اورمستحسن معلوم ہوتی ہے گر) چوٹ مارنے کے وقت (یعنی امتحان و محقیق کے وقت)مثل جوز بوسیدہ کے (ثابت ہوتی ہے آ مے اس کی تفسیر ہے کہ) شروع ہے وہ خیال مثل بدر کے ( کامل الحن معلوم ہوتا ) ہے لیکن آخر میں وہ مثل ہلال کے ا موجاتا ب(آخرے مرادیاتو آخرصی کدونیا کی ہرشے جیل آخر میں تبیج موجاتی ہے یا آخرنظری تعنی فکرے اس کی حقیقت

ڟۑ؞ڞۏؽۻڶڎ٣٣-٣٣٤)﴿ۿۿڰ۫ڿڰٙۿڰڰڿڰۿۿڰۿڰڰڰۿڰ <u>Yeşdağışdağışdağışdağışdağışda</u> کو کہاس کے آثار کا مرجع ومنعنیٰ ہے دیکھا جاوے یا نظر ہےاس کے آخرحسی کوسوجا جاوے کہ بیہ چیز ایسی ہوجاوے کی دونوں طرح سے اس کانقص مدرک ہوگا پس) اگراول ہی ہے نظر کرلیا کرے اس کے آخر میں (وہذا یویدالتوجیہ الاخیر ) تو تو اس کے فریب ست سے فارغ ہوجاوے ( یعنی اس کے خیال استحسان حالی سے مغرور نہ ہوا کرے۔ آ گےاس خیال باطل ندکور کے مفہوم کا ایک مصداق بتلاتے ہیں جو کہ راس ہے تمام اشیاء باطلہ کا بلکہ کوئی شے باطل اس سے خارج نہیں پس فرماتے ہیں کہ) دنیا (مثل) جوز بوسیدہ (کے ) ہےا۔امین (پس)اس کاامتحان مت کر ( کہتو ڑنے ہے بےمغز ہی ثابت ہوگا سو پہلے ہی ہے قرائن صححہ ہے اس کو بوسیدہ سمجھاوراس کو دور کراسی طرح دلائل صححہ نقلیہ وعقلیہ ہے دنیا کو باطل اورمستہلک سمجھ کہامتحان کی ضرورت نہ رہے )اس کو دور ہی ہے دیکھ لے (اورمعرفات مذکورہ ہے پہیان لےخصوص جبکہ بارہا تجربہ بھی ہو چکا ہومن جرب المجر ب الخ آ گےاس کی تائیداس قصہ زیر بحث کے ایک جزوے کرتے ہیں کہاس میں من وجہ رجوع لطیف بھی ہےقصہ کی طرف مگراس رجوع میں اس غرض سابق کےعلاوہ غرض دوسری بدل کئی ہے کماستعلم یعنی اول بنی میں جو کہاویر کے(اشعار میں مرہوب عنہ ہےاور آخر بنی میں جو کہ مرغوب فیہ ہےابیا فرق ہے کہ ) بادشاہ نے تواس اسپ کوچیثم حال سے دیکھا (اور بیاول بنی تھی اوراس کے سبب مصرت ظلم میں مبتلا ہوا)اوراس عمادالملک نے چیثم مآل سے دیکھا (اور بیآخر بنی تھی اوراس کے سبب دافع ظلم ہوا چنانچیآ گے گھوڑے کے واپس کر دینے کا ذکر آ وے گا آ گے بھی اسی مضمون کی تا کیدہے یعنی ) بادشاہ کی آئکھ دوگز (مسافت کو) دیکھتی تھی چے دارسوراخ ہے(فی الغیاث بضم لام وفتح عین معجمه وزای معجمه سوراخ موش دشتی و آن بعنایت پیچیدار باشدلهذا نام نو عےاز کلام مبهم که بفاری چیستال گوینداھ اور ظاہر ہے کہ جب سوراخ سیدھانہ ہوگا تواس سے نگاہ دور نہ جادے گی اور )اس انجام بیں (عمادالملک) کی آئکھ پیجاس گز دیکھتی تھی (اس سے شبہ نہ کیا جاوے کہ ایراد حکایت کی غرض سابق میں جس میں بادشاہ کی نظر کو تحقیقی اور تھیج بیں اور عماد الملک کی نظر کوغرضی اورغلط انداز قرار دیا ہے اور اس حکایت کی اس دوسری رض میں جس میں بادشاہ کی نظر کواول میں اور غلط بیں اور عمادالملک کی نظر کوآخر ہیں اور سیجے ہیں کھہرایا ہے تنافی ظاہر ہے بات بیہ ہے کہ اعتبارات مختلفہ سے دونوں حکم چیح ہیں پہلاحکم باعتبارحسن صورت اسپ کے تھا جو کہ واقع کے مطابق تھااس لئے اس میں نظرحسن میں محقق تھی اور نظر فہح نما باغرض اور غلط اندازتھی اور دوسراتھم باعتبار بہتے عمل اخذ وغصب کے ہے کہ یہ بھی مطابق واقع کے ہے اس لئے اس میں نظراول بیں کہوہ اول محصیل اسپ سےغلط بیں ہےاورنظر آخر ہیں کہوہ آخروبال ہےاس اخذ وغصب کا بھیج ہیں ہے پس حکایت ہے دونوں غرضیں حاصل ہوئیں ایک غرض سبب ہے ایراد حکایت کا دوسری غرض مسبب ہوگئی ایراد حکایت ہے اور دونو ل غرضیں اپنے اینے مقام میں سیحے ہیں اور مجموعہ ہر دومقام ہے دومسئلے حاصل ہوئے اول بیہ کہ حقیق فی نفسہ افضل ہے تقلید ہے بیدمسئلہ حکایت سے پہلے مذکورتھا چیٹم داری تو بچشم خودنگر الخ گوش داری تو بگوش خود شنوالخ بےزتقلیدے نظر را پیشہ کن الخ دوسرا مسئله مدكه بعض تقليد بعض تحقيق سے باعتبار خصوص محل کے اصل ہے جبیسا بادشاہ نے اپنی تحقیق جھوڑ کرعمادالملک کی تقلید کی کماسیاتی قریباً چیثم خود بگذاشت الخ بیمسئله یهال بھی مذکورہوا ہے اوراس سرخی کے اخیر میں بھی دوسر ہے عنوان سے مذکور ہوگا مگر کہ کرد آ ل عماد الملک الخ حیلہ محمود الخ مکر حق الخ اگر جہ رہی معلوم ہوجاوے کہ اس محقق کے بعض اقوال کسی مصلحت وحكمت سے خلاف محقیق ہیں جیسا یہاں بادشاہ كوبيا مرمحسوس بھى ہوگياتھا چنانچہ يہاں سے تميں بتيس شعر كے بعد بادشاہ كا يةول اس يردال ب بادل خودشه بفرمودالخ آ م بمناسبت مضمون يايال بني كاس يايال بني كى مدح كرتے بيل كه)

Courtesy www.pdfbooksfree.pk کیسا کچھسرمہ ہے جوخدانعالی (مسی آئکھیں)لگادیتے ہیں جس سے سومجابوں میں سے (بعض)روح راہ راست کودیکھ کیتی ہے(چنانچہ) سیدنا صلے اللہ علیہ وسلم کی آئکھ چونکہ آخر کے ساتھ مقرون تھی۔ پس اس آئکھ ہے( دیکھ کر) دنیا کو جیفہ فرمایا (اشارہ ہےالد نیاجیفة وطالبوکلاب کی طرف اوراس کے حدیث ہونے کی مجھ کو تحقیق نہیں آ گے قصہ ہے کہ )اس کی اس ایک ہی مذمت ہے کہ بادشاہ نے سنی اور بس ( یعنی اور زیادہ سنی بھی نہیں ) بالکل افسر دہ ہو گیا اسپ کا میلان بادشاہ کے ول میں (یعنی اس کے دل سے اتر گیااوراس سے بیلاز منہیں آتا کہوہ اس کی نظر میں مذموم ومکروہ ہو گیا بے قدری سے مذمومیت لازم نہیں کیونکہ محبوبیت ومبغوضیت کے درمیان میں ایک واسط بھی ہے کہ لامحبوب ولامبغوض بیرواسطہ بے قدری کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے خلاصہ بیہ ہے کہ وہ دل فریبی ندرہی اپس اب بیشبہیں وارد ہوتا کہ آ گے اشعار بادل خودالخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اس ذم کا معتقد ومصد ق نہیں ہوااور یہاں معلوم ہوتا ہے کہاس مضمون ذم ہےوہ متاثر ہوا جواب بیہ ہے کہ تاثر مرتبہ تصدیق تک نہیں ہواصرف وہ شغف جاتار ہاباقی بیر کہ باوجودعدم تصدیق کے شغف کیسے زائل ہوابات میہ ہے کہ بھوائے ان من البیان کسحر ابعض عنوانات میں حق تعالیٰ نے خاص اثر رکھا ہے کہ باوجود عدم تصدیق وہ اپنا کام کر جاتے ہیں جس کا غیبی راز تو مولانا کے اس کلام میں عنقریب آتا ہے ایں بہانہ بودالی پاک بنائے اور حسی رازیہ ہے کہ اس عنوان ہے کوئی خیال خاص ذہن میں جا گزیں ہوجا تا ہے وہ خیال اثر کرتا ہے جیسے اہل معقول نے شعر کی مثال میں نقل کیا ہے کہ کوئی شخص شہد کی نسبت مہوع وغیرہ کہنے لگے اور اس سے نفس میں انقباض ہوجاوے جیسے ایک شخص شہوت اس لئے نہیں کھا سکتا تھا کہاں کودیکھ کرکیڑوں کا خیال آجا تا تھادیکھئے باوجودعدم تصدیق بلکہ تصدیق عدم کے کیسااثر ہوجا تا ہے پس سب اشکال رفع ہو گیا اور گھوڑے ہے دل اتر نے کے بعد بادشاہ نے ) اپنی آئکھ چھوڑ دی (یعنی اس کے مقتضا پر کہ استحسان واخذہ عمل ترک کردیااور)اس کی آئکھ (کے مقتضا) کواختیار کیا (اور)ایئے ہوش (و محقیق) کوچھوڑ دیا (اور)اس کے قول کو (تقلیداً) س لیا (عنقریب اس تحقیق وتقلید کی بحث لکھ چکاہوں آ کے مولا نااس افسر دگی کا غیبی راز جس کواحقر بھی لکھ چکا ہے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حوادث ناسوتیہ کے اصل اسباب عالم غیب میں ہیں جن کے ساتھ اسباب عالم شہادت کی ایسی نسبت ہے جیسی یا تگ درکو در کے ساتھ یعنی اصل موثر وہ اسباب غیبیہ ہیں جس طرح اصل موثر ستر مافی

جھلکتا تھا) بند کر دیا (اور یہ نیاز خوداصلی سبب نہیں بلکہ اصلی سبب قضاء حق ہے مگراس نیاز کے مقبول ہونے ہے وہ قضاء حق

واقع ہوئی اس لئے مجاز اُاس کوسب اصلی کہد دیا پس سبب اصلی پیتھااور) وہ قول (عماد الملک کا) درمیان میں مثل بانگ در

کے تھا (لیعنی جس طرح دروازہ بند کرنے کے وقت کیواڑ کی آ واز بھی ہوتی ہے مگراس آ واز کو مافی البیت کے مستور ہونے

| تا كه بانگ داشدست اين يا فراز                                                                                                                                                                                                                                                                  | بانگ دردال گفت را از قصر راز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کہ یہ کشادہ ہونے کی بانگ ہوئی ہے بابستہ ہونے کی                                                                                                                                                                                                                                                | گفتار کو قعر مخفی کے دروازہ کی آواز سمجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تنجروں ایں با نگ و در لاتنجروں                                                                                                                                                                                                                                                                 | بانگ درمحسوس و درازحس برون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تعرول یہ بانگ در ہے اور در لاتھرول ہے                                                                                                                                                                                                                                                          | یہ بانگ در تو محسوس ہے اور در خارج از حس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تاچه در از روض جنت باز شد                                                                                                                                                                                                                                                                      | چنگ حکمت چونکه خوش آ واز شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تو کونسا در ردضہ جنت سے کھل گیا                                                                                                                                                                                                                                                                | اگر عکمت کا چگ خوش آواز ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| از سقرتا خود چه در وامی شود                                                                                                                                                                                                                                                                    | بانگ گفت بد چو دروامی شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تو ستر کا کونسا در کشادہ ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                            | اگر گفتار بد کی بانگ آویختہ ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اے خنک آں را کہ واشد منظرش                                                                                                                                                                                                                                                                     | بانگ در بشنو چو دوری از درش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا محض اس کے لئے تو چین ہے جس کا منظر کشادہ ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                              | تو بانگ درس لے اگر تو اس کے در سے دور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بر حیات و رافع بر می تنی                                                                                                                                                                                                                                                                       | چوں تو می بنی کہ نیکی می کنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تو حیات اور زاحت کی تیاری کر رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                            | جب تو دکھیے کہ تو نیکی کر رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آل حیات و ذوق پنہاں میشود                                                                                                                                                                                                                                                                      | چونکه تقصیر و فسادے می رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تو وہ حیات اور ذوق غائب ہو رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                              | جب کوئی تقسیر اور فساد جاری ہو رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تبروں یہ بانگ در ہے اور در التبروں ہے تاچہ در از روض جنت باز شد تر کونیا در روض جنت ہے کمل گیا از سقرتا خود چہ در وامی شود تر عز کا کونیا در کشادہ ہو جاتا ہے اے خنک آل راکہ واشد منظرش اے خش آل راکہ واشد منظرش بر حیات و راضتے بر می تنی تر حیات و زوق پنہاں میشود آل حیات و ذوق پنہاں میشود | بانگ در تو محوں ہے اور در فارج از ص ہے بیک حکمت چونکہ خوش آ واز شد کی سکت کا چک خوش آواز شد کی سکت کا چک خوش آواز ہوا گئی گفت بد چو دروامی شود کی انگر ہوت ہوت ہے گئی در بشنو چو دوری از درش بانگ درین نے اگر تو ای کے در سے دور ہے والی تو می بینی کہ نیکی می کئی بی کہ نیکی می کئی بی کہ نیکی می گئی بی کہ نیکی می کئی کئی بی کہ نیکی می کئی بی کہ نیکی کئی کئی بی کہ نیکی کئی کئی بی کہ نیکی کئی کئی ہوگئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی ک |

| وفتم |                                                 | ンシールマートアンシーという。                                     |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | که بمردارت کشند این کرگسال                      | دید خود مگزار از دید خسال                           |
|      | کونکہ یہ کرم تھ کو مردار کی طرف تھینے ہیں       | تو اپن دید کو دید خمال کی وجہ سے مت چھوڑ            |
|      | ہیں عصام ام کش کہ کورم اے اخی                   | چشم چوں نرگس فروبندی کہ چی                          |
|      | بال ميرا عصا پكر كر مين كديس اندها بول اے بعالى | آ کھ جو کہ زمس کی طرح ہے تو بند کر لے کہ کیا بات ہے |
|      | چوں بہ بنی باشد از تو کور تر                    | ویں عصائش کہ گزیدی در سفر                           |
|      | اگر تو دیکھے تو تجھ سے بھی زیادہ اندھا ہے       | اور یہ عصا کش جو تو نے سفر میں افتیار کیا ہے        |
|      | جز بر امرونهی یزدانی متن                        | دست كورانه بحبل الله زن                             |
|      | بجز امر و نمی ربانی کے قصد مت کر                | جل الله ہے کورانہ تمسک کر                           |
|      | کیں ہوا شد صر صرے مرعا درا                      | چیست <sup>حبل</sup> الله رما کردن هوا               |
|      | کہ یک ہوا عاد کے لئے صرصر ہو ممنی تھی           | حل الله کیا چز ہے ہوی کا ترک کرنا                   |
|      | مرغ را برہا بہ بستہ از ہواست                    | خلق در زندال نشسته از هواست                         |
|      | مرغ کے پر ہوا تی سے بندھ جاتے ہیں               | خلق زندان میں ہوا ہی سے بیٹھی ہے                    |
|      | رفتة ازمستوريال شرم از مواست                    | ما بی اندر تابهٔ گرم از هواست                       |
|      | متورات سے ای ہوا سے شرم رخصت ہو جاتی ہے         | مای گرم توے میں ہوا ہی ہے ہے                        |
|      | حیار مینخ و همیت دار از هواست                   | خشم شحنه شعله نار از هواست                          |
|      | چار کنے اور ہیت دار ہوا تی ہے ہے                | شحنہ کا غصہ ہوا ہی کا شعلہ نار ہے                   |
|      | شحنهٔ احکام جال راہم بہ بیں                     | شحنهٔ اجهام دیدی بر زمیس                            |
|      | شحنہ احکام روح کو ک دیکھ                        | تو نے شحنہ اجمام کو زمین پر دیکھ لیا                |
|      | لیک تانجهی شکنجه در خفاست                       | روح را درغیب خود اشکنجها ست                         |
| ĺ    | لیکن جب تک تو نہیں لکا وہ فکنجہ مخفی ہے         | روح کے لئے بھی غیب میں قلنج ہیں                     |
|      | زانکه ضد از ضد گردد آشکار                       | چوں رہیدی بنی اشکنجہ دمار                           |
|      | اس کے کہ ایک ضد دوسری ضد سے آ شکارا ہوتی ہے     | جب تو چھوٹے گا تو اس فکنجہ ہلاکت کو دیکھے گا        |
|      | اوچه داندلطف دشت و رنج حاه                      | آ نکه درچه زاد و درآب سیاه                          |
|      | وہ کیا جانے لطف دشت کو اور رنج جاہ کو           | جو مخص كنوي مي اور آب سياه مين پيدا ہوا ہو          |
|      |                                                 |                                                     |

| ; ) atatatatatatatatata rrr | كليدمتنوى جلد٢٣٠-٢٨ ١٠٠٠ من ١٠٠ |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| در رسد سغراق از تسنیم حق           | 10.74                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| تو جھے کو تنیم حق سے پیالہ ملے گا  | جب تو نے خوف حق سے ہوا کو ترک کر دیا       |
| من جناب الله نخوالسلسبيل           |                                            |
| درگاہ البی ہے بجانب سلبیل کے       | اپنی ہوا میں مجھی مت چل سبیل کی درخواست کر |
| ان ظل العرش اوليٰ من عريش          |                                            |
| بے شک سامیہ عرش اولی ہے جھوریاے سے | تو مطیع ہوا مت ہو مثل گھاس کے              |

(اویرحوادث ناسوتیہ میںاسباب غیبیہ کےموثر ہونے کا بیان تھا آ گےاسی کی قدر نے تفصیل پھر دوسرے مضامین اس کے مناسب مذکور ہوتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ ) گفتار ( ظاہری ) کوقصرمخفی ( فی عالم الغیب ) کے درواز ہ کی آ واز سمجھ (اور سوچ) کہ بیکشادہ ہونے کی با نگ ہوئی ہے یابستہ ہونے کی (بیعنی اگراس گفتار کااثر کسی مطلوب کابسط ہےتو گویاوہ آ واز ہے درکے تھلنے کی اوراگر قبض ہےتو گویا وہ آ واز ہے در کے بندہونے کی واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون اور مصداق اس قصر کااو پر لفظ حصوں واقع شعرسابق کی شرح میں مذکور ہو چکا ہےاور ) یہ بانگ درتو محسوں ہے ( کہ کا مُنات عالم شہادت سے ہے)اور درخارج ازحس ہے( کہ کا ئنات عالم غیب سے ہے پس) تبھرون ( کا ایک مصداق) یہ یا نگ در ہےاور در لاتصرون (کاایک مصداق) ہے (یعنی قرآن مجید میں جو ہے فلا اقسم بما تبصرون و مالاتبصرون ان کاایک ایک مصداق ہی بھی ہے آ گے چنگ حکمت ہے اسی بانگ دراور در کی دوسری قسم کی بعض جزئیات کا ذکر فرماتے ہیں جو جزئیات ندکورهٔ سابقہ سے مختلف ہیں اوروہ اختلاف بیہ ہے کہ اویر در کے ساتھ موٹر ات غیبہ کوتشبیہ دی تھی اور آ گے آ ٹارغیبہ کوتشبہ دیتے ہیں چنانچہاو پر قضاونحوہ کو درقر اردیا تھااور گفتار ظاہری کو ہا نگ اور قضاموثر غیبی ہےاور آ گےمٹو بات جنان وعقو بات نیران کو در قراردیں گےاور گفتار طاعات ومعاصی کو ہا تگ اور مثو بات وعقوبات آثار ہیں اور تثبیہ اول میں تو کوئی اشکال نہیں گرتشبیہ ثانی میں بیاشکال ہوتا ہے کہ جب معوبات وعقوبات آثار ہیں تو وہ در کےمشابہ کیسے ہوئے کیدرتو ہا نگ میں موثر ہوتا ہے سوتو جیہ اس تشبیه کی بیہ ہے کو بنی اس کامحض خفا وظہور ہے قطع نظر تا ثیرو تا ٹر سے بعنی جس طرح درمخفی ہوتا ہےاور با نگ ظاہراسی طرح منو بات وعقوبات مخفی ہیں اوراقوال طاعت ومعصیت ظاہر پس او پراقوال ظاہر محض علامت ہیں مشبہ بالباب کی اور آ گے علت بھی ہیں اس کی اور علامت بھی اور مقصود مشترک جزئیات سابقہ ولاحقہ میں بیہوا کہناسوت پرنظر کومقتصر مت رکھواصل چیز قابل نظرعالم غیب ہےموثر اُ کان اواثر اُاس کے بعدایسےاعمال ہےتخذ ریکریں گےجن سے عالم غیب میں اثر بدومصر پیدا ہواوروہ عمل اتباع ہوی ہےاحقرنے شروع تمہید میں مضامین مناسبہ ہے یہی مضامین مراد لئے ہیں پس اول ان جزئیات قشم ثانی میں سے بعض کا بطورمثال کے ذکرفر ماتے ہیں کہ مثلاً )اگر( گفتار) حکمت(علم) کا چنگ خوش آ واز (اور ظاہر ) ہوا تو (سمجھلو کہ خبرنہیں) کونسا درروضہ جنت ہے کھل گیا (اوراسی طرح )اگر گفتار بدکی بانگ آ ویختہ ( کذافی الغیاث فی معنی دروا یعنی متعلق بکام وزبان ) ہوتی ہے تو (سمجھ لو کہ خبرہیں ) سقر کا کونسا در کشادہ ہوجا تا ہے ( یعنی حسنہ سے عالم غیب میں جنت کااثر اورسیئہ سے دوزخ کااثر مرتب ہوتا ہےاور ) تو ہا نگ درس لےاگرتواس کے در سے دور ہے(اور )ائے مخض اس کے کئے تو چین ہے جس کامنظرکشادہ ہوگیا (اوراس کودرنظر آ گیامطلب میہ کہ ہم نے جو جنت وسقر کومرتب کہا ہےا عمال پرتواگر

وہ نظر نہآ ویں تواعمال تو محسوں ہیں جوان پر دال بھی ہیں پس شک مت کراورآ گے ترغیب دی ترقی کی کہ بصیرے مفتوح ہو جادے اور ذوقاً جنان و نیراں کا ادراک ہونے لگے کما للعارفین تو سجان اللّٰد آ گے اسی کی تا کیدہے دوسرے عنوان ہے کہ طاعت پرراحت وثواب کااورمعاصی پرعقوبت کاعالم غیب میں ترتب ہوتا ہے پس فرماتے ہیں کہ) جب تو دیکھے کہ (عالم ناسوت میں) تو نیکی کررہاہے تو (سمجھ لے کہ) جیات (دائمہ)اورراحت کی تیاری کررہاہے (جس کا تحقق عالم غیب میں ہو ر ہاہاورای طرح) جب (ناسوت میں) کوئی تقصیراور فساد جاری ہور ہاہتے تو (اس سے عالم غیب میں) وہ حیات (مذکورہ) اورذوق (روحانی) غائب (وزائل) ہور ہاہے ( کہاس زوال کا ترتب بھی عالم غیب میں ہے اور یہ جوہم نے کہا ہے کہ چوں تو می بینی که نیکی می کنی اور میدکہاہے کہ چونکہ تقصیروفسادے می رودتواس باب میں یعنی اعمال حسنہ وسیئہ کے تمیز میں ) تواینی دید کو دیدخسان کے دجہ سے مت چھوڑ کیونکہ بیکر مس تجھ کومردار کی طرف تھینچتے ہیں (مطلب بیکہ جن اعمال سے استدلال مو بات و عقوبات پرکیاجا تاہان کی تعیین میں تحقیق سے کام لینامحبان دنیا کی رائے پر مدارمت رکھنا کہ وہ تو تجھ کو دنیاہی کی طرف لے جاتے ہیں جس سے مثل ان کے تیرا بھی بیحال ہوجاوے گاافین زین له سوء عمله فراه حسنا جیا کفارکو کمراہوں کی تقلید ہے پیش آیا اور ایسانہ کرنا کہ) آئکھ جو کہزگس کی طرح (تھلی ہوئی) ہے (یعنی تحقیق پر قادر ہے اور اہل حق کی تقلید بھی ایک سم ہے تحقیق کی اس کو ) تو بند کر لے (اور گمراہول ہے یو چھتا پھرے ) کہ کیابات ہے (اوران گمراہوں سے یہ کیے کہ ) ہاں میراعصا بکڑ کر تھینج کہ میں اندھا ہوں اے بھائی اور (حقیقت بیہے کہ) بیعصائش جوتو نے سفر میں اختیار کیا ہے اگر تو (غورے) دیکھے تو تجھ سے بھی زیادہ اندھا ہے ( کیونکہ ضال کا قصد تو اس تقلید میں احیانا اہتدا کا بھی ہوتا ہے بخلاف مضل کے کہ ہمیشہ اصلال ہی کا قصد کرتا ہے غرض ایسے مخص کی تقلید مت کربلکہ اول تو محقیق ومشاہدہ کا مرتبہ حاصل کر کہ عارف اور مبصر ہونا ہے جن کواعمال کاحسن وقبح دلیل شرعی کے ساتھ ذوق ووجدان ہے بھی مدرک ہوتا ہے اورا کرید میسر نہ ہواور ذوق ووجدان نصیب نہ ہوتو ظاہر شریعت ہی کا اتباع اعتقاد کے ساتھ کرآ گے اس کو کہتے ہیں کہا گرتومحقق نہ ہوتو) حبل اللہ ہے کورانہ (ومقلدانہ) تمسک کر (اور) بجزامرونہی ربانی کے (اورکسی امرکا) قصدمت کر (کہ یہی امرونہی یعنی احکام ظاہرہ شریعت مقدسہ کے حبل اللہ ہے اور اتباع شرع کی ضد چونکہ اتباع ہویٰ ہے اور اتباع شرع ستلزم ہے ترک ہویٰ کواس کئے آ گے حبل اللّٰد کی تفسیراس لازم ہے کرتے ہیں کہ) حبل اللّٰہ کیا چیز ہے ہوئی ( نفسانی ) کا ترک کرنا (اوراس میں اشارہ ہے ا تباع احکام کے تسہیل طریق کی طرف یعنی ہوئی نفسانی جو کہاس سے مائع ہے اس کوٹرک کر دینامعین ہوتا ہے اس میں اور ا کثر اغلاط سے محافظت کا سبب ہوتا ہے آ گے ندمت ہے اتباع ہوئی کی بغرض اس سے تحذیر کے جیسا کہ شعر چنگ حکمت کی تمہید میں بھی احقرنے اس کا ذکر کیا ہے یعنی ہم نے جور ہا کردن ہوا کا امر کیا ہے تو وجہ اس کی بیہ ہے ) کہ (وہ نہایت مذموم اور ھنرہے چنانچہ) یہی ہواعاد کے لئے صرصر ہوگئی تھی ( یعنی عقوبت کا سبب یہی اتباع ہوئی نفسانی وترک احکام الہی تھی اور ) خلق (کثیر)زندان (متعارف) میں ہوئی ہی ہے بیٹھی ہے (کہار تکاب جرائم کا سبب ظاہر ہے کہ یہی ہےاور) مرغ کے پر ہوی ہی سے بندھ جاتے ہیں ( کہوہ حرص دانہ سے دام میں پھنس جاتا ہے اور ) ماہی گرم توے میں ہوی ہی ہے ہے ( کہ کھانے کی حرص سے شت میں الجھ کئی اور ) مستورات ہے ای ہوئ سے شرم رخصت ہوجاتی ہے ( کہ مال یالذت کی حرص میں عور تیں فخش اختیار کرتی ہیں اور ) شحنہ کا غصہ (مجرمین پر ) ہوئی ہی کا شعلہ نار ہے ( کہان مجرمین کا اتباع ہوئی سبب اس تشم کا ہوااور) چارمینخ (کہایک نوع ہے عقوبت کی فی الغیاث کہ مجرم را بچہارمینخ دست و پابندند) اور ہیبت دار ہوئی ہی ہے

ہے(بیآ ٹارتو ہوئی سےناسوت میں مرتب ہوتے ہیں جن کا مورداولاً جسم ہےاوراس کے واسطہ ہےروح آ گے عالم غیب میں اس ہوٹی برآ ثار کے ترتب کو بتلاتے ہیں جن کا مور داولاً روح اوراس کے واسطہ ہے جسم ہےاور زیادہ مقصود یہی بتلا نا ہے جس کا ذکراو پربھی ہو چکا ہے کہ اعمال کے آثار عالم غیب میں محقق ہوتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ) تو نے شحنہ (معذب اجسام کوزمین برد مکھ لیا ( نظر کو بڑھا کہ ) شحنہ احکام روح کوبھی دیکھ ( یعنی روح کے لئے جو آثار اعمال بدے ثابت ہوتے ہیں وہومعنی الا حکام اوروہ آ ثارمشابہ شحنہ ہیں تنغیص وتعذیب روح میں ان کوبھی تمجھ آ گے اس کابیان ہے کہ)روح کے لئے بھی(عالم)غیب میں مسکنچ(عقوبتیں) ہیں لیکن جب تک تو (اس عالم ہے) نہیں نکلتاوہ شکنجے فی ہے(اور پیطاہر بات ہے عکر)جب تو (اس عالم ہے) جھوٹے گا تواس شکنجہ ہلا کت کودیکھے گااس لئے کہا یک ضد دوسری ضدے آشکارا ہوتی ہے (حاصل بیرکہ یہاں تو خودکدورات وظلمات میں مبتلاہے جو کہا بیک قشم کا شکنجہ ہے تونے فضاو وسعت دیکھی ہی نہیں جس ہے زندان دنیا کا شکنجہ ہونامعلوم ہوتا مرنے کے بعد عالم قدس کا فضاووسعت دیکھے گا پھراپنی حالت حرمان پرنظر کرتے ہمجھ میں کہ میں شکنجہ میں ہوں اورای حکمت ہے قبر میں کا فرکو جنت بھی دکھلائی جاتی ہے تا کہ عقوبت کا پورا ادراک ہو کہ شر**ت قوت تعیم کواس ادراک کے تام ہونے میں خل ہےاور** آشکارہے بھی ادراک تام مراد ہے ورنیفس ادراک عقوبت اس یرموقوف نہیں آ گے شعر بالا کی ایک تائید ہے یعنی ) جو تحض کنوئیں میں اور آ ب سیاہ میں پیدا ہوا ہو( اور وہاں ہی رہا ہو ) وہ کیا جانے لطف دشت کواوررنج حیاہ کو(لطف دشت کوتواس لئے نہیں جانتا کہاس نے اس کا بھی مشاہدہ ہی نہیں کیااورر بج حیاہ کو اس لیے نہیں جانتا کہاس کی ضدکو کہ لطف دشت ہے نہیں دیکھا ایس اسی طرح جو محص ہمیشہ ہے کدورت دنیا میں مبتلاے وہ عالم غیب کے نہ لطف کو جانے نہ عقوبت کو اور یہی مضمون تھا شعرسابق کا پس اس لئے وہاں جاکر بعد مشاہدہ عالم قدس کے ومال کی عقوبت کا ادراک نام ہوگاحتیٰ کہ جن حضرات کواس عالم کا لطف ذوق وبصیرت سے دنیا ہی میں محسوں ہو جاتا ہے وہ ظلمات اعمال وكدورات احوال كايبال بهى ادراك كرنے لكتے بين اورصدور معاصى سے بے حديريشان و مفض ہوتے بين اور بعدتوبہ واقلاع واصلاح کے بے حدمسر ورومنشرح ہوتے ہیں اوراس شعر کے مضمون پر پیشبہ نہ کیا جاوے کہ جب جاہ ہیں بیداہوااور بی**ضد ہے**لطف دشت کی اورضد ہےادرا کے ضد کا ہوتا ہے تو جا ہے کہاس کولطف دشت کا ادرا کہ ہوا کرے پھراس کے کیامعنی او چہ داندلطف دشت بات بیہ ہے کہ ضدے دوسری ضد کا ادراک جب ہوتا ہے جبکہ اس دوسری ضد کا بھی مشاہدہ ہو جاوے تب مقالبہ وموازنہ سے ادراک تام ہوتا ہے اور پنہیں کہ صرف ایک ہی ضد کا ادراک اس کے لئے کافی ہے آ گے پھر عود سے ترغیب ترک ہوئی اور تحذیراتیاع ہوئی کی طرف یعنی ترک ہوئی ایسی نافع چیز ہے کہ) جب تو نے خوف حق سے ہوا کو ترک کردیاتو تجھ کوسنیم حق ہے پیالہ ملے گا( کذافی الغیاث فی معنی مغراق اور پیالہ ہے خواہ حسی مراد ہوجیسا جنت میں ملے گا یا معنوی جبیبا عارفین کو یہاں ثمرات عطا ہوتے ہیں جب ترک ہواالی چیز ہے تو اس کے اتباع سے ہمیشہ پر حذررہ اور ) سے ہوئی (نفسانی میں بھی مت چل (اور)سبیل کی درخواست کر درگاہ الہی سے بحانب سلسبیل کے (من جناب الله اور مبیل متعلق ہے سل کے یعنی سلسبیل تک پہنچنے کا راہ اللہ سے مانگ کہ وہ اتباع ہے احکام حق کا اور ) تو مطبع ہو کی (نفسانی) مت ہومتل گھاس کے (کہ تابع ہوائے عضری ہوتا ہے اپس ہوئی بالف مقصودہ بھی مشابہ ہے ہواء بالف محدودہ کے اور) بیشک ساپیوش (جوترک ہواہے میسر ہوگا جیسا حدیث میں ہے کہ ایک وہ مخص بھی عرش کا ساپہ یا وے گا جس کوکوئی عورت برے کام کے لئے بلاوے اور وہ خدا کے خوف سے باز رہے پس پیسامیہ) اولی ہے جھونپڑے سے (یعنی لذت

دنیائے دینہ سے کہ شل سابی عربیش کے نسیس المرتبہ وزائل ہے پس اس ظل عربیش کوظل عرش پرتر جیجے مت دے آگے شاہ کا قصہ ہے اور اس میں بھی رجوع لطیف ہو گیا اس کی طرف کہ شاہ نے بھی ہوائے نفسانی کوترک کرکے گھوڑا واپس کر دیا تھا چنا نچہ آگے مذکور ہے مع دیگرافا دات کے )
جنانچہ آگے مذکور ہے مع دیگرافا دات کے )
فائدہ: ۔ شعرزین کیے زمش النے سے اس مقام تک شرح لکھنے کے وقت معلوم نہیں کس سبب سے میری طبیعت بستہ رہی جس کی وجہ سے عبارت میں بے ساختگی نہیں رہی۔ و اللہ یفعل مایدشاء و یعد کم ماہوید.

| گفت سلطان اسپ راوا پس برید زود تر زین مظلمہ بازم خرید بادی نے کہ کرون کو راب کے وال بادی کور شہ بقرمود این قدر شیر را مفریب زین راس البقر ایخ را کور شہ بقرمود این قدر شیر را مفریب زین راس البقر باخ راب کور این راس البقر کے زیب مت دے بال گاو اندر میاں آری ز داو رو ندوزد حق بر ایپ شاخ گاو ترباء جداؤ کا ویک کو گاو کر بین گاو کا کراہ جداؤ کا ویک کو گاو کر بین گاہ کہ کو گا کی کراہ جا گاؤ کا ویک کو گاو کر بین گاہ کہ کو گا کہ کو گا کہ کہ کو گا کہ کہ کو گا کہ کہ کہ کو گا کہ کہ کو گا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو گا کہ کہ کہ کو گا کہ                                                                                                                                                                                                                                             | ين و المعال ما يسار ما المار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| بادل خود شہ بفرمود این قدر شیر را مفریب زیں راس البقر این دل سے کہا کہ اس قدر شیر کو اس راس البقر سے دل سے کہا کہ اس قدر شیر کو اس راس البقر سے دلی گاک آئی المدر میاں آری ز داک رو ندوزد حق ہر ایسے شاخ گاک آئی اللہ بات کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Land 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| بادل خود شہ بفرمود این قدر شیر را مفریب زیں راس البقر این دل سے کہا کہ اس قدر شیر کو اس راس البقر سے دل سے کہا کہ اس قدر شیر کو اس راس البقر سے دلی گاک آئی المدر میاں آری ز داک رو ندوزد حق ہر ایسے شاخ گاک آئی اللہ بات کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بہت جلد مجھ کو اس مظلم سے چھڑاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بادشاہ نے کہا کہ محورے کو واپس لے جاؤ                          |
| پای گاؤ اندر میاں آری زداؤ رو ندوزد حق بر اپ شاخ گاؤ اندر میاں آری زداؤ رو ندوزد حق بر اپ شاخ گاؤ اندر میاں آری زداؤ کی جا جن جائی ہے جائی کا جائی کا گاؤ کا جائی کا کا جائی کا جائی کا جائی کا کا جائی کا جائی کا جائی کا کا کا کا جائی کا کا جائی کا | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| پای گاؤ اندر میاں آری زداؤ رو ندوزد حق بر اپ شاخ گاؤ اندر میاں آری زداؤ رو ندوزد حق بر اپ شاخ گاؤ اندر میاں آری زداؤ کی جا جن جائی ہے جائی کا جائی کا گاؤ کا جائی کا کا جائی کا جائی کا جائی کا کا جائی کا جائی کا جائی کا کا کا کا جائی کا کا جائی کا | شر کو اس راس القر سے فریب مت دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایے دل ہے کہا کہ اس قدر                                        |
| اس مناسب صنعت ست ای شهر داو کے نهد برجسم اسپ اوعضوگاو بهت ہی مناسب العدم ہو ، جم سب پر گاؤ عدو کو کیے رکو دے گا زاو ابدال را مناسب ساخت قصر بائے منتقل پرداخت بائی تعبرات نے ابدان کو مناسب عالم ہے چلے پرتے کو قلہ آرات کے بی درمیان قصر با تخریجہا از سوی ایں سوی آل صهر بحبا ان کو منوں کے درمیان میں منافذ بین اس کی طرف ہے اس کی طرف کو نہیں بی وز درول شاں عالمے بے منتہا درمیان خرگیے چندیں فضا ادر ان کے درمیان میں ایک بہت عالم ہے ایک فید کے اندر انے برے بیان بی قبض وبسط چشم ودل از ذوالحجلال دمبدم چوں می کند سحر حلال تمنی دیسے منابع ماہ درمین میں طرح سے عملید ماہ را گھ نماید روضہ قعر چاہ را در بی اہ کو کابوں کی مناب دکھ دیا ہے جبی قدر چا، کو باغ دکھا دیا ہے رئیں سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                 | رو ندوزد حق براسے شاخ گاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پای گاؤ اندرِ میاں آری ز داؤ                                   |
| اس مناسب صنعت ست ای شهر داو کے نهد برجسم اسپ اوعضوگاو بهت ہی مناسب العدم ہو ، جم سب پر گاؤ عدو کو کیے رکو دے گا زاو ابدال را مناسب ساخت قصر بائے منتقل پرداخت بائی تعبرات نے ابدان کو مناسب عالم ہے چلے پرتے کو قلہ آرات کے بی درمیان قصر با تخریجہا از سوی ایں سوی آل صهر بحبا ان کو منوں کے درمیان میں منافذ بین اس کی طرف ہے اس کی طرف کو نہیں بی وز درول شاں عالمے بے منتہا درمیان خرگیے چندیں فضا ادر ان کے درمیان میں ایک بہت عالم ہے ایک فید کے اندر انے برے بیان بی قبض وبسط چشم ودل از ذوالحجلال دمبدم چوں می کند سحر حلال تمنی دیسے منابع ماہ درمین میں طرح سے عملید ماہ را گھ نماید روضہ قعر چاہ را در بی اہ کو کابوں کی مناب دکھ دیا ہے جبی قدر چا، کو باغ دکھا دیا ہے رئیں سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                 | چل حق تعالی اپ پر شاخ گاؤ کو نبیس لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توبراہ حلدگاؤ کی ٹانگ کو چ میں کھسیوے دیتا ہے                  |
| زاؤ ابدال را مناسب ساختہ قصر ہائے منتقل پرداختہ باق قیر مائے منتقل پرداختہ کا قیرات نے ابدان کو مناسب منایا ہے بلخ پرتے کو قلک آرات کے این درمیان قصر ہا تخ یجہا از سوی ایں سوی آل صهر بحہا ان کو قبوں کے درمیان این منافذ ہیں اس کی طرف ہے اس کی طرف کو نہرین ہیں وز درول شال عالمے بے منتہا درمیان خرگیج چندیں فضا ادر ان کے درمیان این ایک بہت عالم ہے ایک فیمہ کے اندر اسے برے میدان ہیں قبض وبسط چشم ودل از ذوالجلال دمبدم چوں می کند سحر حلال تبن درمیا مرادر بسیرے کا جوز دالجلال دمبدم چوں می کند سحر حلال آلہ جنی درمیا میرادر بسیرے کا جوز دالجلال دمبدم پول می کند سحر حلال آلہ جنی در جو کا ہو سے نماید ماہ را گھ نماید روضہ قعر جاہ را اس میں اور این کا دیا ہے در بھی او کو کابوں کی مشابہ دکھا دیا ہے جبی قدر جاہ کو باغ دکھا دیا ہے در تبی او کو کابوں کی مشابہ دکھا دیا ہے جبی قدر جاہ کو باغ دکھا دیا ہے در تبی سبب درخواست ازحی مصطفے زشت را ہم زشت وحی راحی نما                                 | کے نہد برجسم اسپ اوعضو گاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بس مناسب صنعت ست ایں شهرزاؤ                                    |
| زاؤ ابدال را مناسب ساختہ قصر ہائے منتقل پرداختہ ای قرمیان نے ابدان کو ساسب ساختہ از سوی ایں سوی آن صهر کہا درمیان قصر ہا تخریجہا از سوی ایں سوی آن صهر کہا ان کو کئوں کے درمیان یم سافذین اس کی طرف ہے اس کی طرف کو نہریں یں وز درول شال عالمے بے منتہا درمیان خرگیج چندیں فضا ادر ان کے درمیان یم ایک بے ہایت عالم بے ایک فیمہ کے اندر اسے برے میدان بی قبض وبسط چشم ودل از ذوالجلال دمبدم چوں می کند سحر حلال تبن درمیا برادر بسیرے کاجوز دالجال کی طرف ہے ہوں کی کند سحر حلال گھ چو کا ہو سے نماید ماہ را گھ نماید روضہ قعر چاہ را گھ نماید روضہ قعر چاہ را در بھی او کو کابوں کی مشابہ رکھا دیا ہے جمی قدر چاہ کو باغ رکھا دیا ہے رہی او کو کابوں کی مشابہ رکھا دیا ہے رہی او کو کابوں کی مشابہ رکھا دیا ہے رہی او کو کابوں کی مشابہ رکھا دیا ہے رہی او کو کابوں کی مشابہ رکھا دیا ہے رہی درخواست ازحی مصطفے زشت را ہم زشت وحی راحی نما                                                                         | جم اب پر گاؤ عضو کو کیے رکھ دے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بہت ہی مناسب الصنعت ہے وہ                                      |
| درمیان قصر ہا تخ یجہا از سوی ایں سوی آں صہر یحہا ان کو فوں کے درمیان بی طافنہ بی اس کی طرف ہے اس کی طرف کو نہریں بی وز درول شال عالمے بے منتہا درمیان خرگیج چندیں فضا اور ان کے درمیان بی ایک بے نہایت عالم ہے ایک فیمہ کے اندر انتے بڑے بڑے میدان بی قبض وبسط چیتم ودل از ذوالجلال دمبدم چوں می کند سحر حلال تبن درسا بھرادربسیت کا بجو ذوالجلال کی طرف ہے ہو طال کرتا ہے گھ چو کا ہو سے نماید ماہ را گھ نماید روضہ قعر چاہ را دو بھی اہ کو کابوں کی حالہ دیتا ہے جسی تعر چاہ کو باغ دکتا دیتا ہے درخواست از حق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما زیس سبب درخواست از حق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l I                                                            |
| درمیان قصر ہا تخ یجہا از سوی ایں سوی آں صہر یحہا ان کو فوں کے درمیان بی طافنہ بی اس کی طرف ہے اس کی طرف کو نہریں بی وز درول شال عالمے بے منتہا درمیان خرگیج چندیں فضا اور ان کے درمیان بی ایک بے نہایت عالم ہے ایک فیمہ کے اندر انتے بڑے بڑے میدان بی قبض وبسط چیتم ودل از ذوالجلال دمبدم چوں می کند سحر حلال تبن درسا بھرادربسیت کا بجو ذوالجلال کی طرف ہے ہو طال کرتا ہے گھ چو کا ہو سے نماید ماہ را گھ نماید روضہ قعر چاہ را دو بھی اہ کو کابوں کی حالہ دیتا ہے جسی تعر چاہ کو باغ دکتا دیتا ہے درخواست از حق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما زیس سبب درخواست از حق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | چلتے پھرتے کو فک آرات کے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باکن تغیرات نے ابدان کو مناسب بنایا ہے                         |
| وز درول شال عالمے بے منتہا درمیان خرگم چندیں فضا اور ان کے درمیان میں ایک بے نہایت عالم ہے ایک خبر کے اندر انتے بڑے بڑا یہ اور ان کے درمیان میں ایک بے نہایت عالم ہے ایک خبر کے اندر انتے بڑے بڑا یہ حر طلال قبض وبسط چیشم ودل از ذوالحجلال دمبرم چوں می کند سحر حلال قبض دبیا ہم اور العبرادر بعیرت کا جو ذوالجلال کی طرف ہے ہو عال کرتا ہے گر دروضہ قعر جاہ را گر نماید روضہ قعر جاہ را گر مجمی اور کی عالم دیتا ہے جس تعر جاہ کو کابوں کی مثابہ دکھا دیتا ہے جس تعر جاہ کو باغ دکھا دیتا ہے زیں سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما زیل سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| وز درول شال عالمے بے منتہا درمیان خرگم چندیں فضا اور ان کے درمیان بی ایک بنایت عالم ہے ایک فیمہ کے اندر انتے بڑے بڑے میدان بی قبض وبسط چیشم ودل از ذوالجلال دمبرم چوں می کند سحر حلال تبین دسط بھر درابلال کا طرف ہے ہوتا ہے درمیرم کی طرق ہے بحر طال کرتا ہے گھر درابلال کا طرف ہوتا ہے درمیرہ کی طرق ہوتا ہوتا ہے گھر جاہ را گھ نماید روضہ قعر جاہ را گھ نماید روضہ قعر جاہ را دربی باہ کو کابوں کی مثابہ دکھا دیتا ہے جسی تعر جاہ کو باغ دکھا دیتا ہے زیں سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما زیں سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اس کی طرف سے اس کی طرف کو نہریں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان کو فکوں کے درمیان میں منافذ ہیں                             |
| قبض وبسط چینم ودل از ذوالجلال دمیدم چوں می کند سحر حلال انبین دیسا برادرہ بھرت کا جوندالبلال کا طرف ہوتا ہے دربیم کس طرح سے محر طال کرتا ہے گہ چو کا ہو سے نماید ماہ را گہ نماید روضہ قعر چاہ را دربیمیں کا میابہ دکلا دیتا ہے جس تعر چاہ کو باغ دکلا دیتا ہے زیس سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درمیان خرگھ چندیں فضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وز دروں شاں عالمے بے منتہا                                     |
| تبن دبسط بعرادربصیرت کا جو ذوالجلال کی طرف ہے ہوتا ہے دمبدم میں طرح سے سر طال کرتا ہے گھ چو کا بو سے نماید ماہ را گھ نماید روضہ قعر چاہ را دہ بھی اور است نماید معلوں کی مثابہ دکھا دیتا ہے جس میں اور کو کابوں کی مثابہ دکھا دیتا ہے جس میں سبب درخواست ازخق مصطفے زشت راہم زشت وخق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایک خیمہ کے اندر اتنے بوے بوے میدان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اور ان کے درمیان میں ایک بے نہایت عالم ہے                      |
| کہ چو کا بو سے نماید ماہ را گہ نماید روضہ قعر جاہ را دہ جہ ہے دو کا بو سے نماید ماہ را گہ نماید روضہ قعر جاہ را دہا ہے دہ بھی اور است را ہم زشت وحق راحق نما زیس سبب درخواست ازحق مصطفے نشت را ہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبض وبسط حيثم ودل از ذ والجلال                                 |
| گہ چو کا بو سے نماید ماہ را گہ نماید روضہ قعر جاہ را دہ جہ ہے دو کا بو سے نماید ماہ را گہ نماید روضہ قعر جاہ را دہا ہے دہ بھی اور است را ہم زشت وحق راحق نما زیس سبب درخواست ازحق مصطفے نشت را ہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ومیدم کس طرح سے محر طال کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبض وبسط بصراور بصيرت كاجوذ والجلال كى طرف سے ہوتا ہے          |
| زیں سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گه نماید روضه قعر چاه را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| زیں سبب درخواست ازحق مصطفے زشت راہم زشت وحق راحق نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجمعی قعر چاہ کو باغ دکھلا دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وہ مجھی ماہ کو کابوس کی مشابہ دکھلا دیتا ہے                    |
| ای سبب ے مصطفے ملی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے یدر خواست کی آپ زشت کو زشت اور حق کو حق ہی دکھلا یے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | 1 1000 1000 10                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آپ زشت کو زشت اور حق کو حق بی دکھلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ای سبب سے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے بیدرخواست کی |

|                                                  | تابآخر چوں گردانی ورق                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| میں پشیانی ہے قلق میں نہ پڑوں                    | تاكه انجام كار ميں جب آپ ورق اليس                   |
|                                                  | مكر كه كرد آل عماد الملك فرد                        |
| اس کو مالک الملک نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی | جو کید کہ عماد الملک فرد نے کیا تھا                 |
| تو ممیّز باش مربد راز نیک                        | حیلهٔ محمود این باشد و لیک                          |
| تو خموم کو محمود سے متیز کرنے والا وہ            | یہ حیلہ محمود ہوتا ہے لیکن                          |
| قلب بين الاصبعين كبرياست                         | مرحق سرچشمهٔ این مکر ہاست                           |
| قلب حفرت كبرياكي دو أنكثت كے درميان ميں ہے       | تدبیر حق ان سب حیل کا سر چشہ ہے                     |
| آتشے داند زدن اندر پلاس                          | آ نگه سازد در دلت مکر و قیاس                        |
| وہ ٹاٹ میں آگ لگانا بھی جانتی ہے                 | جو ذات کہ تیرے دل میں حیلہ ادر قیاس کو پیدا کرتی ہے |

بادشاہ نے کہا کہ(اس) تھوڑے کو( مالک کی طرف) واپس لے جاؤ (اور ) بہت جلد مجھ کو سے چھڑاؤ (اوراس حکم دینے کے بعد )اینے دل سے کہا کہاس قدرشیرکو (لعنی مجھکو )اس راس البقر ( کے عنوا عمادالملک کے کلام میں ندکورہے چوں سرگاواست گوئی ایں سرش) فریب مت دے (مطلب اس کا بیہے کہ میں اتنا نادان اورناوا قف نہیں کہاس مضمون چوں سرگا وُاست الح کومطابق واقع کے سمجھ جاوُں کیونکہ ایباوہ کرسکتا ہے جوگھوڑوں کی پیجان ندر کھتا ہومیں جانتا ہوں کہ ممادالملک نے ایک تدبیر کی ہےا شخلاص اسپ کی مگر چونکہ اس میں اس کومیر ابھی استخلاص ہے ظلیت سے اوراس امیر کا مظلومیت ہے اور بیمقصودمحمود ہے اور مقصودمحمود کا ذریعہ وطریق بھی محمود ہے بشر ط عدم م کےاس لئے میں نے اس کےاس مضمون کو ہاو جودغیر واقعی سمجھنے کے قبول کر کےاس مرغمل کرلیااوراللہ تعالیٰ نے فیق عمل کےساتھ سہددفر مائی کہوہ مضمون موثر ہو گیا جس ہےوہ خیال افسر دہ ہو گیا باقی میں گھوڑے کواے بھی حسین تمجهتا ہوںاور حق اس مضمون کا بیتھا کہ عمادالملک اس کا مخاطب ہوتالیکن اس میں ایہام ہوتاعدم قبول کا نیز اظہار ہوتا عماد الملک کے کید کے منکشف ہوجانے کااس لئے اپنے قلب کوخطاب کیااور دجہ سیج خطاب قلب کی بیہ ہے کہ قلب نے عماد الملک کی موافقت کی جس ہے اس اسپ کا خیال چھوڑ دیا پس گویا قلب بھی اس مضمون میں اس کا مشارک ہے اور صیغہ نہی مفریب ہے مقصوداس فریب وتدبیر کی ممانعت نہیں ہے بلکہ بیانشاء بمعنی خبر ہے یعنی درفریب تو نیایم اور راس البقر ہے تعبیر حکلیۃ لقول العماد ہے آ گے بھی یہی مضمون ہے کہ ) تو (موافقۃ للعماد ) براہ حیلیہ ( کمافی الغیاث فی معنی داؤ ) گاؤ کی ٹا نگ کو بیج میں تھسیر ہے دیتا ہے (پیمحاورہ ہے کہاس کامضمون تشبیہ اس معاملہ اسپ میں ملائے دیتا ہے ) چل (میں تیرے اس حیلہ کومطابق واقع کے نہ مجھوں گا کیونکہ علاوہ اس کے کہ میں گھوڑوں کی پہیان میں مہارت رکھتا ہوں کے ما یدل علیہ كلمة شيرالمذكورة في الشعرالسابق ايك دجه بيهمي ہے كەميں خوب جانتا ہوں كە) حق تعالیٰ اسپ پرشاخ گاؤ (بعني سرگاوً) كونبيس لگاتا\_(وهذا من اطلاق الحال على المحل او اللازم الاكثرى على الملزوم غرض بيك

كليد شنوى جلد٢٣٠ -٢٣٠ وَهُو مُنْ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّلَّا الللَّا atatátatátatátatátatátat اس قول کی تصدیق واقعی ہے دوامر مانع ہیں ایک بیر کہ میں گھوڑ وں کو پہچانتا ہوں وہ ویسا ہی ہے جبیسا میں نے سمجھا تھا گو بتوفيق حق ميرى رغبت جاتى ربى فان زوال الميل لايستلزم زوال العلم دوسراييكة تعالى كي صنعت كليا ودواماً كامل اور مناسب ہے اوراس مانع ثانی میں مانع اول سے ترتی ہے کیونکہ مانع اول کا حاصل تو یہ ہے کہ وہ عرفا بھی حسین ہے دوسرے کا حاصل ہے ہے کہ اگر بالفرض عرفا بھی حسین نہ ہوجیہے بہت کی اشیاء وحیوانات اور انسان کریدالصورت وہیج المنظم اور بھدے مجھے جاتے ہیں مگر نظواً الیٰ حکمة الباری فی صنعه میں پھر بھی حسین مجھتا ہوں اوراس تقدیر تنزل پر تقرير ميں ترقی ظاہر ہے گويا جز قصدتو جواب بمانع اول ہى ہے اور جواب بمانع ثانی ایک گوندانقال ہے قصہ سے حصد کی طرف جس میں متنقلاً بیبتلانا ہے کہ بنج عرفی کو بھی فتیج حقیقی نہ مجھنا جا ہے کہ اس میں بھی حکمتیں ہیں بلکہ جو چیزیں حقیقة بھی قتبیج ہیں جیسے افعال قبیحہ یاان کے فاعلین کی شرع نے ان کونتیج بتلایا ہے جس کے بعدان کے قبیج حقیقی میں کوئی شک تنبيل ان قبائح هيقيه كوبهي من كل الوجوه فتبيح نه مجهنا حاسبة بلكه ان كوهيقة فتبيح كها جاوے گا اور بالنظر الى الحكم المودعة فيها للعارض غيرتنج كهاجاوك كاكما قال مولاناً في بعض المقامات كفرجم نسبت بخالق حكمت ست ور بمانسبت کی کفرآ فت ست ۔اس لئے محققین نے کہا ہے کہ شرمطلق کوئی چیز نہیں اور یہاں تو گھوڑ اشرعا و هیقة بھی فتیج نہیں اس لئے اس کو هیقة حسن کہا جاوے گا کہ دلیل فہیج حقیقی مطلقاً متفی اور دلیل حسن یعنی کمال صنعت وضمن حکم ومصالح موجود چنانچے تھم مذکور مصرعہ مذکور کا مبنی حسن صنع حق کا ہونا آ مے مصرحاً مذکور ہے یعنی ) پیصناع شہر ( یعنی خالق عالم کما فی الغیاث زاؤمعمار) بہت ہی مناسب الصنعت ہے (اس کی ترکیب مثل حسن الوجہ کے ہے اے مناسب صنعة پھر) وہ جسم اب برگاؤ كے عضوكو (مثلاً سركو) كيے ركھ دےگا (بلكه اس) بإنى تغييرات نے (تمام) ابدان كومناسب بنايا ہے (تخصيص ابدان کی اس لئے ہے کمحسوں وہی ہیں اور ان ہی میں حسن وقبح کا تھم کرنے کی عادت ہے ور ندارواح بھی اس تھم مناسبت صنع میں شریک ہیں اور اس بانی نے ) چلتے پھرتے (یعنی زندہ) کوشک آراستہ کئے ہیں ( کذافی الغیاث فی معنی پرداختن آ گان کی آ رائی کا بیان ہے یعنی ) ان کوشکوں کے درمیان میں مناقد ہیں (ارادة بالتخریج سببه و کون المنافذ سبب التخريج لاشياء وكذاالدخول ظاهر اور)اس(ايكمنفذ)كي طرف سےاس(دوسرےمنفذ)كي طرفكو نہریں (جاری) ہیں (ان قسر ہائے منتقل ومتحرک سے مراد ابدان حیوانات کے ہیں جن میں انسان بھی داخل ہے اور پیہ وصف اس كے عجيب ہونے كے سبب بر هايا ورنه قصر عرفى تو غير منقول ہوتا ہے ان كوشك تشبيها كها كهان ميں بالكل ايك عجیب بٹلی گھر کاسا کارخانہ ہے اور منافذ ہے مراد بدن کے وہ تمام جھے ہیں جن ہے وق متصل ہیں کہ تغذیبہ کے لئے دم ان میں نفود کرتا ہے اور نہروں سے مرادیمی عروق ہیں اور ان کا بدن پھر میں جال کی طرح پھیلا رہنا معلوم ہے جس کی تفصیل علم تشریح میں خوب مبسوط ہے جس کے مطالعہ ہے جہ تعالیٰ کی صنعت کی عظمت معلوم کر کے جیرت ہوتی ہے بیتو مطلق ابدان حیوانات کا حکم مشترک تھا آ کے بطور مخصیص بعداعمیم کے خاص ابدان انسانیہ مع مافیہامن القوی الخاصہ کے متعلق مضمون فرماتے ہیں کہان ہی قصر ہائے ابدان مذکورہ میں بعض ابدان وہ ہیں کہ بیاحکام عامہ مذکورہ تو ان کے لئے ثابت ہیں ہی)اور (ان کےعلاوہ خاص احکام یہ ہیں کہ)ان کے درمیان میں ایک بے نہایت عالم ہے (جس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ بیتوالی بات ہوگئی کہ جیسے گویا) ایک خیمہ کے اندرائے بڑے بڑے میدان ہیں (مراداس سے انسان کا مظهرجامع مونام جس كي تفسيرييه كهتمام اجزاء عالم جن اساءالهيد كے مظاہر بين انسان مفردان سب اساء كامظهر ہے اور

عالم کی حقیقت ان اساء کے آثار ہیں جب انسان تمام اساء کا مظہر ہوا تو لامحالہ ان سب اساء کے آثار کا بھی جامع ہوگا اور یمی آ ثار حقیقت تصعالم کے پس اس طرح ہے وہ تمام عوالم بے منتہا جمعنی کثیرہ کا جامع ہوااور شحقیق وتفصیل اس مسئلہ کی احقر کے رسالہ انوار الوجود میں بفتر رضرورت مذکور ہے اورعوالم کوجمع اس لئے لائے کہ ہرنوع ایک عالم ہے جبیبا قرآن مجید میں اسی بناء پر عالمین فرمایا ہے اور چونکہ اساءالہیہ میں سے قابض و باسط بھی ہے اور انسان پر ان کی بھی بجلی ہوتی ہے اس کئے ان کے بعض آثار بیان فرماتے ہیں کہ ) قبض وبسط بصراور بصیرت کا جوذ والجلال کی طرف ہے ہوتا ہے ( کہ وہ بجلی ہے قابض وباسط کی وہ) دمیدم کس طرح ہے محرحلال (یعنی تصرف سے القترانہ بالحکمۃ ) کرتا ہے (یعنی )وہ بھی ماہ کو کابوس کی مشابہ دکھلا دیتا ہے(اور) بھی قعر جاہ کو باغ (کے مشابہ) دکھلا دیتا ہے( کابوس ایک د ماغی مرض ہے جس سے سوتے میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کسی نے د بالیااورآ واز تک نہیں نکلتی مراداس ہے موجب انقباض وتنگی مطلب پیر کہ بھی ماہ کو موجب انبساط ہے بشکل موجب انقباض معلوم ہوتا ہے اور یہ جیل ہے قابض کی اور بھی جاہ کہ موجب انقباض ہی بشکل موجب انبساط معلوم ہوتا ہے اس کو عجیب اور توی ہونے کے سبب سے سحر کہااور حلال اس کئے کہا کہ حق تعالیٰ کا ہر تصرف خیرہے گوکسی خاص کے ضرر کے اعتبار سے اس کے حق میں خلاف خیر ہواور مصداق اس موجب انبساط وموجب انقیاض کا حق وباطل ہے کہ حق کا سبب راحت ہونا اور باطل کا سبب کلفت ہونا ظاہر ہے خلاصہ بیہ ہوا کہ قابض کی بجلی ہے بھی ایسے اسباب جع ہوجاتے ہیں کہت بصورت باطل نظرا نے لگتا ہے اور اس سے منقبض اور معرض ہوجا تا ہے اور باسط کی جلی سے بھی ایسے اسباب جمع ہوجاتے ہیں کہ باطل بصورت حق نظر آنے لگتا ہے اور اس سے منبسط ومرتبط ہوجا تا ہے بیرحاصل ہواان دونوں شعروں کا اور مخصیص ان دوا ساء کی ذکر کے ساتھ تمثیلاً ہے اور نکتہ ترجیح کا یہ ہوسکتا ہے کہ ان کی جلی محل بنبہ ہے تا کہ حق و باطل میں تمیز کی کوشش کرے کہ اس تمیز کے اسباب بھی اختیار میں دیئے ہیں اور ان آثار مذکورہ کامحل اصل میں ے گرچشم کے ذکر میں عجب نہیں اس طرف اشارہ ہو کہ اکثر اس غلطی کا سبب اولاً ادراک حسی ہوتا ہے چنانچہ حواس کو جواسيس قلب كهاجا تاہے مثلا كسى چيز كود مكھ كرياكسى بات كوئن كرشہوت ياغضب كاغلبہ موااوراس ہے عقل مغلوب ہو كرغلطى میں مبتلا ہوگئی اور بیدونوں شعرتمام نسخوں میں مقدم وموخر تھے گرمیرے قلب پر بےساختہ بے حد تقاضا معلوم ہوا کہ شعرقبض وبسط الخ كومقدم لكھوں اور كى چوكابوسے الخ كوموخرجس كى وجہ بيہ كة تقرير مطلب اى طرح آسان معلوم ہوئى اوراگر نسخوں کی ترتیب پررکھا جاوے تواس صورت میں نماید کا فاعل ضمیر متنتر راجع الی الحق ماننے سے بیا قرب الی اسیاق ہے کہ قبض وسط مذكورموخرا كومانا جاوے اورمصرعد دميرم بطورخلاصه كے ہوجاوے گااوراوير جس تصرف كابيان ہے اس كے وقوع برایک تفریع بطوراس کی تائید کے کرتے ہیں کہ )ای سبب ہے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے بیدرخواست کی (كداكالله) آب زشت كوزشت اورحل كوحل بى دكھلائے (اشارہ ب دعائے اللهم ارنا الاشياء كما هي كى طرف جس کے الفاظ حدیث میں میری نظر سے نہیں گزر ہے لیکن مضمون اس کا بہت حدیثوں میں وارد ہے مثلا اهدنی ولاتضلنی کا یمی حاصل بآ محضور کی اس دعا کی غایت بے یعنی اے اللہ بدعااس کئے کرتا ہوں کہ) تا کہ انجام کار میں جب آپ (حیات کا)ورق الٹیں (یعنی حیات متبدل بدوفات ہوجووفت ہےانکشاف حقائق کااوراس وقت حق و باطل میں تمیز ہوسواس وقت ) میں پشیمانی ہے قلق میں نہ پڑوں (اس لئے ای وقت مجھ کو حفاظت میں رکھنے کہ التباس موجب للقلق سے بیار ہا ہوں فی چراغ ہدایت ورق گشتن وگر گوں شدن حال اص قلت ویو خدمن هذا ان ورق

گردانیدن دگرگوں کردن حال اور چونکہ ظاہراً اس مضمون بالا ہے غلط بینی وغلط اندازی کا مطلقاً مصر ہونامفہوم ہوتا ہے حالانکہ بعض افراداس کے ناقع بھی ہیں جیسے تمادالملک نے اس گھوڑے کی غلط مذمت کر کے غلطا ندازی کی اوروہ سبب ہوگئی بادشاہ کے معصیت سے بیجنے کا اس لئے آ گے بطور استدراک کے اس کا استثنا کرتے ہیں اور من وجہ اس میں لطافت کے ساتھ رجوع بھی ہوگیا قصہ کی طرف باعتبار بحث بےاس کےایک جزو سے یعنی برنگہیس قابل استعاذ ہٰہیں بلکہ بعض تلہیس مطلوب بھی ہے چنانچہ) جو کید کہ عماد الملک فرد نے کیا تھااس کو ما لک الملک نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی (یعنی الہام ہے سو) بیحیلہ محمود ہوتا ہے (کہ اقال تعالیٰ کذلک کدنالیو سف اب اس سے تنبع نفس ہے احتمال تھا کہوہ تمام حیل کومحود ہی سمجھنے لگے جیسے بعض نے حیل باطلہ کا نام حیل شرعیہ رکھا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ کوبعض حیل محمود بھی ہوتے ہیں)لیکن تو (حیلہ) ندموم کو (حیلہ)محمود ہے متمیز کرنے والارہ (جس کا قاعدہ بیہے کہ جس حیلہ ہے کوئی مصلحت شرعيه فوت نه مووه جائز ہاورجس سے کوئی مصلحت شرعیه حاصل ہوتی ہودہ محمود ہاورجس سے کوئی مصلحت شرعیه ضالع ہوتی ہو وہ ندموم اور باطل ہے مثال الجائز قولہ علیہ السلام لبلال بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم مثال المحمود صنع عماد الملك مثال المذموم حيلة اسقاط الزكوة او حيلة اكل الرباء اور يونكه امثال حيله عمادالملک کے اختیار کرنے میں ممکن تھاکسی کواپنی ذہانت وفطانت پر ناز وعجب ہوجا تااس لئے آ گےاس پر متغبہ فرماتے ہیں کہ) تدبیر حق ان سب حیل کا سرچشمہ ہے (کما قال تعالیٰ والله خیر الما کوین اور) قلب حضرت كبرياكي دو انگشت کے درمیان میں ہے(پس بیذ کاوت اورزیر کی تمہاری خانہ زاد بھی نہیں بلکہ مستعاراور مستفاد ہے حضرت حق سے اور پھراس کےالقاءوافادہ میں وہمضطربھی نہیں ان کی قدرت واختیار میں ہے پھرتمہاراعجب عجب ہے پھریہ بھی ناز نہ کرنا کہ القاء کے بل قبل تو ہم کوعجب نامنا سب تھا کہ شایدالقاء نہ ہوتالیکن القاء کے بعد تو وہ ہماری صفت بن گیااورا فادہ سے مستغنی ہو گئے سویدناز نہ کرنااس لئے کہ) جوذات کہ تیرے دل میں حیلہ اور قیاس کو پیدا کرتی ہے وہ (تیرے) ٹاٹ (یالان میں آ گ لگانا بھی جانتی ہے ( یعنی تیرے ذخیرہ علم حاصل کومعدوم بھی کرسکتی ہے کما قال تعالیٰ ولئن شننا لندھبن بالذي اوحينا اليك ثم لاتجدلك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك الايه اوروجاس كي ظاهر بكروه قادر مطلق ہیں پھر بھی عجب واستغناء کی کہاں گنجائش رہی آ گئے تھم ہے قصہ مختسب وقر ضدار کی جوعشر سابع میں شروع ہواتھا۔ رج ع كردن بقصهُ آل يائمردوآ لغريب وامدارو بإزَّشتن ايثال ازسر گورخواجه وخواب ديدن يائمر دخواجه محتسب را

رج کے حردن بفضہ اس پا تمر دوا ک طریب وامدار و بار سن ایشال از سرگورخواجہ وخواب دیدن پائمر دخواجہ مختسب را مددگاراوراس قرضدار پردیسی کے قصہ کی طرف رجوع اوران کا خواجہ کی قبر کے سر ہانے ہے واپس آنااور مددگار کا خواجہ مختسب کوخواب میں دیکھنا سید شرک شریب شدہ کا سندہ کا سندہ کا سات سے ساتھ میں دیکھنا

| چوں غریب از گورخواجہ بازگشت            | بے نہایت آمدایں خوش سرگذشت |
|----------------------------------------|----------------------------|
| جب غریب الوطن خواجه کی قبر سے واپس ہوا | به ختم ره طمی ده سرگذشت    |
| مهر صد دینار را با او سپرد             | پایمردش سوی خانه خولیش برد |
| میر سو دینار کی اس کو پیرد کر دی       |                            |

| اقتی آورد و حکایتهاش گفت کرامیداندردش صدگی شگفت کفت کفت کفت کفت کفت کفت کفت کفت کفت ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7) Laguera de la | · Darange and and and the thing                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| آنچے بعد العمر ایر او دیدہ بود باغریب از قصہ کا لب کشود اس نے جو کھ دھادی کے بعد آبان دیمی می اس فریب اولان کے مائے اس کے قدیم بیان کیا قدہ کبانی کئے ہوئے آدمی مات کزر کی خواب نے ان کو چاگاہ ادواج کی طرف با ڈالله دیدیا مردآل ہمالیوں خواجہ را اندرال شب خواب می مکان کے سدیں دیمیا خواجہ گفت الے پایمرد با نمک آنچہ گئے من شنیم میک بیک خواجہ گفت الے پایمرد با نمک آنچہ گئے من شنیم میک بیک خواجہ گفت الے پایمرد با نمک آنچہ گئے من شنیم میک بیک خواجہ گفت الے پایمرد با نمک آنچہ گئے من شنیم کیک بیک خواجہ گفت الے پایمرد با نمک آنچہ گئے من شنیم کیک بیک خواجہ گفت الے پایمرد با نمک آنچہ گئے من شنیم کیک بیک خواجہ گفت الے پایمرد با نمک آنچہ گئے من شنیم کے بیک مانچو واقف گشتہ ایم از چون و چند میں بدن اشارہ کے بین ب کفائی فیم کر مکا قا مانچو واقف گشتہ ایم از چون و چند میم بر لبہای ما بنہادہ اند مانچو واقف گشتہ ایم از چون و چند میں تاکمردد دراز بائے غیب فاش تاکمردد دراز بائے غیب فاش تاکمردد دراز بائے غیب فاش تاکمردد دراز بائے میں بیات دیت میں مائی حیث نیم خام تاکمردد بردہ خفلت تمام تاکماند دیک محنت نیم خام تاکمردد بیکس واقف بدال تا نسوزد پردہ دوکوی ورال تاکمردد بیکس واقف بدال تا نسوزد پردہ دوکی ورال تاکمرد میں مریش غیب فی میں بیند دید ویدی را عین ریب تاکمرد ویک میں بیاد کان دوبات کار دید کو کا برد نہ بال میا کہ نی نیک دوبات کار بین گئی ہا ہمہ کوشیم کین دیا میں کوش میں کوش میں کہ بین کہ کوش الی دیا کوئی دیا کہ کوش کی خواجہ کی کوئی کی خواجہ کیا کی خواجہ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| ال نے جو بحد دخواری کے بعد آمانی دیمی می اس فریب الوطن کے مائے اس کے قد کا بیان کیا فیمی میں میب بگذشت افسانہ کنال خواب شال انداخت تا مرعا کی جال قدہ کہانی کتے ہوئے آدمی رات گزر گی خواب نے ان کو چاکا، ارداح کی طرف جا ڈالا ور معدر سرا اندرال شب خواب میں حکان کے معد میں دیکنا خواجہ کرا اندرال شب خواب میں حکان کے معد میں دیکنا خواجہ کر اندر کیا گئے من شنیدم کیک بیک خواجہ کی گئے من شنیدم کیک بیک خواجہ کی اندر اندر چاکہ گئے گئے گئے گئے من شنیدم کیک بیک کو اور نم فرمال نبود کے اشارت کیا ہے گئے کہائی کی کری بیک کی جائے کہائی کو اور نم فرمال نبود کے اشارت کیا ہے گئے دائی گئی کر کر کا قا میں اندر دوراز ہائے غیب فاش جو اور کے اس اندرہ کی میٹ و معاش تا کردد دراز ہائے غیب فاش تا کردد دراز ہائے غیب فاش تا کرد دراز ہائے غیب فاش تا کردد منہدم عیش و معاش تا کرد دراز ہائے غیب فاش تا کرد دراز ہائے کہائی کرد منہدم عیش و معاش تا کرد دراز ہائے غیب فاش تا کرد دراز ہائے کے باد کا انظام معاش مید کرد ہو جادے تا کرد دراز ہائے کے باد کا تا کا کرد دراز ہائے کے باد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كداس ك ول يس اميد ك صدبا كل فكفته مو مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تکلف کا کھانا اس کے سامنے لایا اور اس سے بہت ی حکایات بیان کیس |
| نیم شب بگذشت افسانه کنال خواب شال انداخت تا مرعای جال فسه کهان کیج ہوئ آدی دات گزرگی خواب نے ان کو چاگا، اددان کی طرف جا ذالا دید پیا مردآل ہمایول خواجہ را اندرال شب خواب در صدر سرا بارد نے ان مردآل ہمایول خواجہ را اندرال شب خواب بی مکان کے سدیں دیکا خواجہ گفت اے پایمرد با نمک آنچہ گفت من شنیدم یک بیک خواجہ گفت اے پایمرد با نمک آنچہ گفت من شنیدم یک بیک خواجہ گفت اے پارد با نمک درفرب الراس چر پر کو ہان نے کا اس در نم داخر بالراس چر پر کو ہان کے میں اندارہ کے بی ب سوائی خیاں کر سکا تا مود اند بارد نے کا بھو کو ادن نہ تنا بدول اندارہ کے بی ب سوائی خیاں کر سکا تا مود منہد واقف گشته ایم از چون و چند مہر ہر لبہای ما بنہا دہ اند انگردد دراز بائے غیب فاش تا گردد دراز بائے غیب فاش تا کرد دراز بائے خواب فاش تا کرد دراز بائے کرد نواز بردہ کیکس واقف بدال تا نسوزد پردہ کو کوئی ورال تا کرد بیکس در بین کرد دراز بائیس مر بوش غیب کی نبیند دیدنی را عین ریب تا کرد گوشیم گرشد نقش گوشیم کرشد نقش گوشیم گرشد نقش گوشیم گرشد نقش گوشیم کرشد نقش گوش کرشد نقش گوشی کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                              |
| نیم شب بگذشت افسانه کنال خواب شال انداخت تا مرعای جال تصد کبان کیج بوع آدی دات گرد گرا خواب در ان کو چاگاه اددان کی طرف جا ڈالا دیریا مردآل ہمالیول خواجہ را اندرال شب خواب در صدر سرا خواجہ گا تا کہ در کے اس جارک خواج کو اس شب خواب می مکان کے سد می دیکا خواجہ گفت اے پایمرد با نمک آنچہ گفتے من شنیرم یک بیک خواجہ گفت اے پایمرد با نمک آنچہ گفتے من شنیرم یک بیک خواجہ گا تا کہ ایم داخم فرمال نبود بے اشارت کب بیائی گیں کر تا کا تا لیک پایخ دادم فرمال نبود با اشارت کب بیائی گیں کر تا کا تا ماچوواقف گشته ایم از چون و چند مہر بر لبہای ما بنہا دہ اند اند ان بود بائی حرد دراز بائے غیب فاش تا گردد منہدم عیش و معاش تا گردد دراز بائے غیب فاش تا گردد منہدم عیش و معاش تا کرد دراز بائے غیب فاش تا کرد در منہدم عیش و معاش تا کرد در دراز بائے غیب فاش تا کرد در منہدم عیش و معاش تا کرد در دراز بائے غیب فاش تا کرد در منہدم عیش و معاش تا کرد دراز بائی میں دیوہ نہ جاد تا دوند پردہ کوئی ورال تا کہ دور کوئی فرال تا کوئی دیوں کردہ میکس واقف بدال تا کوزد پردہ دور کوئی ورال تا کیوں کوئی دورال تا کیوں کوئی دورال تا کوئی دورا کوئی میں کردہ خواس کائی دور کوئی کرال خواس کائی دور کوئی کرال خواس کائی دور کوئی دورال کائی دور کوئی دورال کائی دور کوئی کوئی دورال کائی دور کوئی کرال خواس کائی دور کوئی کرال خواس کائی دور کوئی کران دوران کوئی کران دوران کوئی کران دوران کوئی کران دوران کوئی کوئی کران کران دوران کوئی کوئی کران کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کران کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کوئین کران کوئی کوئین کران کوئی کوئین کران کوئی کران کوئی کوئین کران کوئی کران کوئی کران کران کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کران کوئی کوئی کران کوئی کران کوئی کران کوئی کران کوئی کران کوئی کران کران کران کوئی کران کران کوئی کران کوئی کران کوئی کران کران کوئی کران کوئی کران کوئی کران کران کران کوئی کران کران کران کران کران کران کران کران                                                                                                                                                           | اس غریب الوطن کے سامنے اس کے قصد کا بیان کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اس نے جو کچھ دشواری کے بعد آسانی دیکھی تھی                     |
| وید پا مردآل ہمایوں خواجہ را اندرال شب خواب در صدر سرا  ہرد نے اس بارک خوبہ کو اس خبی خواب بی عان ہے مدیں دیما  خواجہ گفت اے پایمرد با نمک انچہ گفتے من شنیدم یک بیک  خواجہ گفت اے پایمرد با نمک برزبالوں چرکی کر ہاتا ہی نے ایک یک رکب بات کی داخم فرمال نبود بے اشارت کب نیار ستم کشود  لیک پاسخ داخم فرمال نبود بے اشارت کب نیار ستم کشود  لیک پاسخ داخم فرمال نبود بازب ایرد ایارہ کے بیں ب کفائی ٹین کر سکا تا  ماچوواقف گشته ایم از چون و چند مہر بر لیمای ما بنها دہ اند  ہم چک دافعہ ہو کے بی بیفت د کہت ہے مارے لیں پر ہر رکھ دی ہے  تا نگردد دراز ہائے غیب فاش تا گردد منہدم عیش و معاش  تا نگردد دراز ہائے غیب فاش تا کم دد میگ محنت نیم خام  تا ندرد پردہ غفلت تمام تا نماند دیگ محنت نیم خام  تا نگردد میکس واقف بدال تا نسوزد پردہ دعوی ورال  تا نیفتد از طبق سرپوش غیب کی نبید دیدنی را عین ریب  تا نیفتد از طبق سرپوش غیب کی نبید دیدنی را عین ریب  تا نیفتد از طبق سرپوش غیب کی ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کین دیکھیں دیکھی ہوں ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کین دیکھیں کیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کوشیم کین کو کر دیکھیں کیکن کین دو کوگی میکھیں کوشیم گرشد نقش گوش میکھیں کیکن کین دیکھیں کیکھیں کیکن کو کر دو کر کر کر خوال کین کیکھیں کیکھیں کیکس کو کوگی کو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| وید پا مردآل ہمایوں خواجہ را اندرال شب خواب در صدر سرا  ہرد نے اس بارک خوبہ کو اس خبی خواب بی عان ہے مدیں دیما  خواجہ گفت اے پایمرد با نمک انچہ گفتے من شنیدم یک بیک  خواجہ گفت اے پایمرد با نمک برزبالوں چرکی کر ہاتا ہی نے ایک یک رکب بات کی داخم فرمال نبود بے اشارت کب نیار ستم کشود  لیک پاسخ داخم فرمال نبود بے اشارت کب نیار ستم کشود  لیک پاسخ داخم فرمال نبود بازب ایرد ایارہ کے بیں ب کفائی ٹین کر سکا تا  ماچوواقف گشته ایم از چون و چند مہر بر لیمای ما بنها دہ اند  ہم چک دافعہ ہو کے بی بیفت د کہت ہے مارے لیں پر ہر رکھ دی ہے  تا نگردد دراز ہائے غیب فاش تا گردد منہدم عیش و معاش  تا نگردد دراز ہائے غیب فاش تا کم دد میگ محنت نیم خام  تا ندرد پردہ غفلت تمام تا نماند دیگ محنت نیم خام  تا نگردد میکس واقف بدال تا نسوزد پردہ دعوی ورال  تا نیفتد از طبق سرپوش غیب کی نبید دیدنی را عین ریب  تا نیفتد از طبق سرپوش غیب کی نبید دیدنی را عین ریب  تا نیفتد از طبق سرپوش غیب کی ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کین دیکھیں دیکھی ہوں ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کین دیکھیں کیکن لب خوش ماہمہ کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کوشیم کین کو کر دیکھیں کیکن کین دو کوگی میکھیں کوشیم گرشد نقش گوش میکھیں کیکن کین دیکھیں کیکھیں کیکن کو کر دو کر کر کر خوال کین کیکھیں کیکھیں کیکس کو کوگی کو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خواب نے ان کو چراگاہ ارداح کی طرف جا ڈالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قصہ کہانی کہتے ہوئے آدھی رات گزر گئی                           |
| خواجہ گفت اے پایمرد با نمک ، ان نجہ گفت من شنیدم یک بیک خواجہ گفت اے پارد با نمک ، رفریاولن جرکورہ باقای نایک ایک کرے بنا لیک پاسخ دادنم فرمال نبود باشارت کب بیاستم کشود کین جواب دیے کا بھ کو اذن نہ تا بدول اغارہ کے بی ب کفائی نہیں کر سک تا تا ماچوواقف گشتا کم از چون و چند مہر بر لبہای ما بنہا دہ اند بم چکہ داقف ہو کے بی کینے ترکیت ہو مہر مہر بر لبہای ما بنہا دہ اند بم چکہ داقف ہو کے بی کینے ترکیت ہو ماش تا نگر دو دراز ہائے غیب فاش تا نگر دو منہدم عیش و معاش تا نگر دو دراز ہائے غیب فاش تا کہ درہ فیات نیم خام تا نماند دیگ محنت نیم خام تا ندرو بردہ فیل می دریہ نہ ہو جادے تا ندرو بردہ فیل می دریہ نہ ہو جادے تا نہ درگ کست نم فام نہ رہ جادے تا نگر دو جمیکس واقف بدال تا نسوز د پردہ دیموگ ورال تا نیوز د پردہ دیموگ ورال تا نیوز د پردہ دیموگ ورال تا نیوز د پردہ دیموگ میں دریوش غیب باک دی دریہ کا میں دریہ کا میں دریو نہ کوئی خس اس پر واقف نہ ہوال تا نہ دیرتی دا عین دریب تا نہ نہ ہو جادے تا نہ دید کی دری دریہ کوئی درال میں دریوش غیب می نبیند دیرتی دا عین دیب تا نیوند از طبق سریوش غیب می نبیند دیرتی دا عین دیب تا نہ دید کی دری کریش ایل دیا کریش دیموش کوش ما ہمہ تعقیم کرشد نقش گوش ما ہمہ تعقیم کیکن لب خموش ما ہمہ تعقیم کیکن لب خموش ما ہمہ تعقیم کریٹ کیس دیموش میں ہمہ تعقیم کریٹ کیس دیموش میں میکوش میں میکوش میں ہمہ تعقیم کیکن لب خموش میں دیموش کوش میں دیموش کوش میں دولوں میں میکوش میں میکوش کوش میں دیموش کوش میں دیموش کوش میں میکوش کا ہمہ تعقیم کیکن لب خموش میں میکوش کوش میں دیموں کریٹ کریٹ کریٹ کیس دیموش کوش میں دیموں کوش میں دیموں کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 990 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ديديا مردآل جايول خواجه را                                     |
| خواجہ گفت اے پایمرد با نمک ، ان نجہ گفت من شنیدم یک بیک خواجہ گفت اے پارد با نمک ، رفریاولن جرکورہ باقای نایک ایک کرے بنا لیک پاسخ دادنم فرمال نبود باشارت کب بیاستم کشود کین جواب دیے کا بھ کو اذن نہ تا بدول اغارہ کے بی ب کفائی نہیں کر سک تا تا ماچوواقف گشتا کم از چون و چند مہر بر لبہای ما بنہا دہ اند بم چکہ داقف ہو کے بی کینے ترکیت ہو مہر مہر بر لبہای ما بنہا دہ اند بم چکہ داقف ہو کے بی کینے ترکیت ہو ماش تا نگر دو دراز ہائے غیب فاش تا نگر دو منہدم عیش و معاش تا نگر دو دراز ہائے غیب فاش تا کہ درہ فیات نیم خام تا نماند دیگ محنت نیم خام تا ندرو بردہ فیل می دریہ نہ ہو جادے تا ندرو بردہ فیل می دریہ نہ ہو جادے تا نہ درگ کست نم فام نہ رہ جادے تا نگر دو جمیکس واقف بدال تا نسوز د پردہ دیموگ ورال تا نیوز د پردہ دیموگ ورال تا نیوز د پردہ دیموگ ورال تا نیوز د پردہ دیموگ میں دریوش غیب باک دی دریہ کا میں دریہ کا میں دریو نہ کوئی خس اس پر واقف نہ ہوال تا نہ دیرتی دا عین دریب تا نہ نہ ہو جادے تا نہ دید کی دری دریہ کوئی درال میں دریوش غیب می نبیند دیرتی دا عین دیب تا نیوند از طبق سریوش غیب می نبیند دیرتی دا عین دیب تا نہ دید کی دری کریش ایل دیا کریش دیموش کوش ما ہمہ تعقیم کرشد نقش گوش ما ہمہ تعقیم کیکن لب خموش ما ہمہ تعقیم کیکن لب خموش ما ہمہ تعقیم کریٹ کیس دیموش میں ہمہ تعقیم کریٹ کیس دیموش میں میکوش میں میکوش میں ہمہ تعقیم کیکن لب خموش میں دیموش کوش میں دیموش کوش میں دولوں میں میکوش میں میکوش کوش میں دیموش کوش میں دیموش کوش میں میکوش کا ہمہ تعقیم کیکن لب خموش میں میکوش کوش میں دیموں کریٹ کریٹ کریٹ کیس دیموش کوش میں دیموں کوش میں دیموں کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ کریٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اس شب میں خواب میں مکان کے صد میں دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پامرد نے اس مبارک خواجہ کو                                     |
| لیک پاسخ دادنم فرمال نبود به اشارت کب نیارستم کشود کین جوب دین جوب دید کا بخد کو ادن نه تا بدن اشاره کے بی ب سین کی کین کر سی تا می ماچوواقف گشته ایم از چون و چند مهر بر لبهای ما بنها ده اند به چئد داقند بو سے بین کینیت د کیت ہے امارے لبول پر مهر رکھ دی ہے تا نگر دو دراز بائے غیب فاش تا نگر دو منہدم عیش و معاش تا نگر دو دراز بائے غیب فاش تا نگر دو منہدم عیش و معاش تا نگر دو برد کی خوب کا نواع ماش مید به به باد یا تا ندر و پرده غفلت تمام تا نماند و یک محنت نیم خام تا نگر دو میچکس واقف بدال تا نسوز د پرده دعوی ورال تا نیکر دو میچکس واقف بدال تا نسوز د پرده دعوی ورال تا نیفتد از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب تا نیفتد از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب تا نیفتد از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب تا نسونت کر کرفتی می گرشد نقش گوش ما بهمه نوشیم کیکن لب خموش ما بهمه گوشیم گرشد نقش گوش ما بهمه نوشیم کیکن لب خموش ما بهمه گوشیم گرشد نقش گوش ما بهمه نوشیم کیکن لب خموش ما بهمه گوشیم گرشد نقش گوش ما بهمه نوشیم کیکن لب خموش ما بهمه گوشیم کرشد نقش گوش ما بهمه نوشیم کیکن لب خموش ما بهمه گوشیم کرشد نقش گوش ما بهمه نوشیم کیکن لب خموش ما بهمه گوشیم گرشد نقش گوش ما بهمه نوشیم کیکن لب خموش ما بهمه کوشیم کیکن لب خموش ما بهمه کوشیم کیکن لب خموش ما بهمه کوشیم کیکن لب خموش میکن به به به به کونه کوشیم کیکن کیده کوش میکن کرد کرد کرد کرد کید کوش میکن کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| کون جواب دیے کا جھ کو اذن نہ تا بدوں اثارہ کے بیں اب کشائی تہیں کر سکا تا ماچوواقف گشتہ ایم از چون و چند مہر بر لبہای ما بنہادہ اند ہم چوکھ داقت ہو گئے ہیں کیفیت دکیت ہے ہارے لبوں پر مہر رکھ دی ہے تاگردد دراز ہائے غیب فاش تاگردد منہدم عیش و معاش تاگردد دراز ہائے غیب فاش نہ ہو بادی تاگردد منہدم عیش و معاش تاکد ارراز غیب فاش نہ ہو بادی تاکہ انظام معاش عبدم نہ ہو بادے تاکدرد بیدہ فاش نہ ہو بادے تاکدرد میکس واقف تما تاکہ دیگ عبت نم فام نہ رہ بادی تاگردد میکس واقف بدال تاکدرد بیدہ کوئ محمد نہ ہو بادے تاکد کوئ محمد نہ ہو بادے تاکد کوئ محمد نہ ہو بادے تاکہ دید کوئی میں دیون کوئیں دیدی تاکہ دید کوئی میں دیدی کوئیں دیدی کوئیں دیدی کوئیں دیدی کوئیں دیدی کوئیں کوش کا کوئی محمد کوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ کوشیم کرشد نقش گوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وه غریب الوطن جو کھے کہدر ہاتھا میں نے ایک ایک کر کے سب سنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خواجہ نے کہا کہ اے پامرد یا نمک                                |
| ماچوواقف گشته ایم از چون و چند مهر بر لبهای ما بنهاده اند ایم چنکه دانف هو گئی بن کیف و کیت مارے لبوں پر مهر رکه دی جا تاگردد دراز ہائے غیب فاش تاگردد منہدم عیش و معاش تاکہ امراد غیب فاش نہ ہو جادی تاکہ انظام سائل سبم نہ ہو جادی تاندرد پردہ غفلت تمام تانماند دیگ محنت نیم خام تاکہ پردہ غفلت بالکل می دریو، نہ ہو جادے تاکہ دیگ محنت نیم خام تاگردد میچکس واقف بدال تا نسوزد پردہ دعوی ورال تاکہ کوئی فیم اس پر دانف نہ ہو جادے تاکہ دیگ محنت نیم طام نہ دو جادے تاکہ کوئی فیم اس پر دانف نہ ہو جادے تاکہ کوئی فیم اس پر دانف نہ ہو تاکہ اہل دوے کا پردہ نہ جل جادے تاکہ کوئی فیم سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب تاب دائل نہ وجادے تابل دید بی کوئی اہل ریب کا نہیں دیدنی ما میدی اس میں نہیں دیدنی را عین ریب می نبید دیدنی را عین کریں دیمی ہو ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نسطقیم لیکن لب خموش ماہمہ کوش میں کرشد نقش گوش میں کرشد نقش گوش میں کرشد نقش گوش میں کرشد نقش گوشیم کرشد نقش گوش کرشد کرشد کرشد نقش گوشیم کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد کرشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بے اشارت کب نیار ستم کشود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ليك پاسخ دادنم فرمال نبود                                      |
| ہم چونکہ واقف ہو گئے ہیں کیفیت و کیت ہے ہارے لوں پر مہر رکھ دی ہے تا نگرود دراز ہائے غیب فاش تا نگردد منہدم عیش و معاش تاکہ اسرار غیب فاش نہ ہو جادی تاکہ انظام ساش طہدم نہ ہو جادے تا ندرد بپردہ غفلت تمام تاکماند دیگ محنت نیم خام تاکہ پردہ غفلت باکل ہی دریدہ نہ ہو جادے تاکہ دیگ عمت نیم خام نہ رہ جادے تاکہ کردہ میجیکس واقف بدال تا نسوزد بپردہ دعوی ورال تاکہ کوئ محمل اس پر واقف نہ ہو جادے تاکہ کوئ محمل اس پر واقف نہ ہو ایک تاکہ دیدنی را عین ریب تاکہ کوئ محمل از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب تاکہ اس مصلحت کے کہت جاب فیب زائل نہ وجادے تائل دید چر کوچھ الل ریب کی نبیند دیدنی را عین ریب اس مصلحت کے کہت ہو جاب فیب زائل نہ وجادے تائل دید چر کوچھ الل ریب کی نبین دیموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ تعلقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ تعلقیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بدوں اشارہ کے میں لب کشائی نہیں کر سکتا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لیکن جواب دیے کا مجھ کو اذان نہ تھا                            |
| تا گردد دراز بائے غیب فاش تا گردد منہدم عیش و معاش اللہ ارار غیب فاش نہ ہو جادی تا دیا معاش معاش معاش معاش معاش معاش معاش معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| تا ندرد میرده غفلت تمام تانماند دیگ محنت نیم خام تاندرد برده غفلت تمام تانماند دیگ محنت نیم خام تاکد پرده غفلت بالکل می دریده نه موجود تاکد دیگ عمت نیم خام نه در بود تاکد پرده غفلت بالکل می دریده نه موجود تاکد دیگ عمت نیم خام نه ره جود تانگردد میمیکس واقف بدال تا نسوزد پرده دعوی ورال تاکد کوئی فض اس پر داخف نه مو تاکد الل دوے کا پرده نه جل جاد تا نیفتد از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب تا نیفتد از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب اس مسلمت کرفش می شرود کا در دو خوش می نبیند دیدنی را عین ریب می نبیند دیدنی را عین ریب می می نبیند دیدنی را عین ریب در کوشش می شوش کرشد نقش گوش ماهمه نطقیم کیکن لب خموش ماهمه نگوشیم گرشد نقش گوش ماهمه نطقیم کیکن لب خموش ماهمه نگوشیم گرشد نقش گوش ماهمه نطقیم کیکن لب خموش ماهمه نگوشیم گرشد نقش گوش ماهمه نستی کرفید کوشیم گرشد نقش گوش ماهمه نستی کرفید کرف | ہارے لیوں پر میر رکھ دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہم چونکہ واقف ہو گئے ہیں کیفیت و کمیت سے                       |
| تاندرد برده غفلت تمام تانماند دیگ محنت نیم خام اکد برده غفلت باکل می دریده نه ہو جادے تاکہ دیگ حکمت نیم خام نه ده جادے تاکمردد جمیحکس واقف بدال تا نسوزد برده دعوی ورال اکد کوئ محض اس پر واقف نه ہو تاکہ اہل دوے کا پرده نه جل جادے تا نیفتد از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب اسلحت ہے کہ جان نہ ہو جادے تا می نبیند دیدنی را عین ریب اسلمت ہے کہ بین دیم بیتن کے خوش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نظفیم کیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نظفیم کیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| تا گرود میکس واقف بدال تا نسوز د پردهٔ دعوی ورال تا گرود میکست نم فام نه ره جادی تا گرود میکس واقف بدال تا نسوز د پردهٔ دعوی ورال تا که کونی مخص اس پر واقف نه بو تاکه ایل دعوے کا پرده نه جل جادے تا نیفتد از طبق سرپوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب اس مصلحت کر کمبن می تا نبید دید کی تابید دید کی دید کی نبین دیستی کمبن دیستی گرشد نقش گوش ماهمه نطقیم کیکن لب خموش ماهمه گوشیم گرشد نقش گوش ماهمه نطقیم کیکن لب خموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاکه انتظام معاش منهدم نه مو جاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاكه اسرار غيب فاش نه مو جادي                                  |
| تا نگردد مجیجکس واقف بدال تا نسوزد پردهٔ دعوی ورال تا که کو فرا برده نه من جادے تا نیفتد از طبق سریوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب ای مسلحت کے کہ مبتر کے نبین دیمون کے ایل دید چر کو چشم اہل ریب کی نبین دیموش کا ہمہ تطفیم کیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ تطفیم کیکن لب خموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                              |
| اک کوئی مخص اس پر دانف نہ ہو ایک الل دوے کا پردہ نہ جل جادے تا نیفتد از طبق سریوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب اس مسلحت ہے کہ طبق ہے جاب غیب زائل نہ ہو جادے تابل دید چیز کوچشم اہل ریب کی نہیں دیمتی ہے ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ تطفیم لیکن لب خموش ماہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ توسیم کرشد نقش گوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تاکه دیگ حکمت نیم خام نه ره جاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تاکه پردهٔ غفلت بالکل بی دریده نه مو جادے                      |
| تا نیفتد از طبق سریوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب اس مسلحت کے دلمبن سے جاب نیب زائل نہ وجادے تابل دید چیز کوچشم اہل ریب کی نہیں ریمتی ہے ماہمہ سُکوشیم سُکرشد نقش گوش ماہمہ نطقیم لیکن لب خموش ماہمہ سُکوشیم سُکرشد نقش گوش ماہمہ نطقیم لیکن لب خموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| تا نیفتد از طبق سریوش غیب می نبیند دیدنی را عین ریب اس مسلحت کے دلمبن سے جاب نیب زائل نہ وجادے تابل دید چیز کوچشم اہل ریب کی نہیں ریمتی ہے ماہمہ سُکوشیم سُکرشد نقش گوش ماہمہ نطقیم لیکن لب خموش ماہمہ سُکوشیم سُکرشد نقش گوش ماہمہ نطقیم لیکن لب خموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تاکہ اہل دعوے کا پردہ نہ جل جادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تاکه کوئی مخض اس پر واقف نه ہو                                 |
| ما ہمہ گوشیم گرشد نقش گوش ماہمہ نطقیم لیکن لب خموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | می نبیند دیدنی را عین ریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • /                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قابل دید چیز کو چشم اہل ریب کی نہیں ریکھتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اس مصلحت سے کہ طبق سے حجاب غیب زائل نہ ہو جادے                 |
| ہم سرایا گوش میں اگر نقش گوش جاتا رہا ہے ہم سرایا نطق میں لیکن خاموش لب ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماہمہ نطقیم لیکن لب خموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہم سراپا نطق ہیں لیکن خاموش لب ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ہم سرایا موش میں اگر نقش کوش جاتا رہا ہے                       |

| بل همه عينيم مابيم عني وغين                  | ماہمہ عینیم گرشد نقش عین                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| بلکہ ہم تو سرایا آفاب ہیں بدوں اہر و غبار کے | ہم سرایا چھم ہیں اگر نقش چھم جاتا رہا ہے    |
| جملگی شهسیم گرچه ذره ایم                     | غرق دریائیم گرچه قطره ایم                   |
| بم تای کس بی اگرچه دره بی                    | ہم غرق دریا ہیں اگرچہ قطرہ ہیں              |
| در جهان جادوان گشته معاف                     | بے حجاب درد گل آبیم صاف                     |
| عالم جاودانی میں معاف ہو گئے                 | ہم بلا مجاب درد گل کے آب صاف ہیں            |
| اینجهال پردست وعین ست آنجهال                 | ہرچہ مادادیم دیدیم ایں زمال                 |
| کہ وہ جہاں پردہ ہے اور سے جہاں ظاہر ہے       | ہم نے جو کھے دیا تھا اس وقت ہم نے و کھے لیا |
| تخم درخاکے پریشاں کردن ست                    | روز کشتن روز پنهال کردن ست                  |
| مخم کو خاک میں بھیر دیتا ہے                  | بونے کا دن پنہاں کرنے کا دن ہے              |
| روز پاداش آمد و پیدا شدن                     | وقت بدرودن گهه منجل زدن                     |
| V 1 10 1 V 2 1 2                             | V : # 3: 3 V V                              |

كليد متنوى جلد٢٣-٢٣) ﴿ وَهُوْ لِي أَنْ فِي اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ اللَّهِ

مبارک خواجہ (یعنی محتسب) کواس شب میں خواب میں (اپنے یااس کے) مکان کےصدر (مقام) میں دیکھا (اورخواب میں)خواجہ(محتسب)نے کہا کہاے بایمرد بانمک(ملیح الا فعال)وہ غریبالوطن(میری قبریر)جو کچھ کہہ رہاتھا میں نے ایک ایک کر کے سب سنا (اوربعض نے میکفتی میں یا ہے معروف خطاب کی مجھی ہے تو تقدیر عبارت کی بیہو گی کہا ہے پام پر آ ںغریب راازمن بگوکدانچہ یلفتی الخ اور ہرحال میں بیہاع موتی کی دلیل ہےاور گوقصہ دلیل حجے بنہیں کیکن دوسرے بجج صحیحہ بھی اس باب میں وارد ہیں مگرمسئلہ مختلف فیہ ہے اور کلام کی جانبین کو گنجائش ہے غرض اس نے کہا کہ میں سنتا تو تھا کیکن جواب دینے کا مجھ کواذن نہ تھا (اور) بددل اشارہ (غیبی یعنی بدوں اجازت) کے میں لپ کشائی نہیں کرسکتا تھ (مطلب بیر کہ جواب موقوف تھااذن پراورمووف علیہ متقی تھااس لئے موقوف بھی متقی رہا آ گے حکمت بیان کی جاتی ہے اذن نہونے کی وہ بیرکہ)ہم چونکہ واقف ہو گئے ہیں (عالم غیب کی) کیفیت وکمیت (بعنی احوال خاصہ) ہے (اس لئے) ہمارے کبوں پر(قضاوقدرنے)مہرر کھ دی ہے تا کہ اسرار (خاصہ)غیب فاش نہ ہوجاویں تا کہ (ان اسرار کے فاش ہونے سے ) انتظام معاش منہدم (ومحل ) نہ ہوجادے (اورانہدام انتظام معاش ہیں ظہوراسرار کے دخل کی وجہ آ گے آتی ہے یعنی ) تا کہ پردۂ غفلت بالکل ہی دریدہ نہ ہو جاوے (بعنی ظہور ومشاہدہ اسرار سے غفلت کا بالکلیہ ارتفاع ہو جاوے گا اورامور معاشيه كالبني تحقق ہے من وجه غفلت كا كما قال مولانا في بعض المواضع استن ايں عالم اے جان غفلت ست اس کئے اس مشاہدہ سے معاش کا نظام مختل ہوجاوے گا۔ حدیث میں بھی وارد ہے جس سے اس کی لم بھی مفہوم ہوتی ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لصحكتم قليلا و لبيكيتم كثيراوماتلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله و في الحاشية عن الجمع الصغير قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ماانتم ملاقوه بعد الموت مااكلتم طعاما على شهوة ابداولادخلتم بيتا تستظلون به ولمررتم الى الصعدات تكدمون صدوركم و تبكون على انفسكم رواه ابن عساكر عن ابي الدرداءٌ كذافي المنهج القوي ا ٥ واللم هو غلبة الهيبة من الهيئة الحاضرة و كونه مفهوما من الحديث ظاهر اور بيد فع غفلت ايك تو سبب موتاا ختلال معاش كا كها ذكر اور دوسر ي سبب موتاحكمة ابتلاء كيعطل كا كها سياتي جنی) تا کہ دیگ حکمت نیم خام ندرہ جاوے( کیونکہ جب حق تعالیٰ نےغفلت پیدا فرمائی ہےتو ظاہر ہے کہاس میں بہت ك علمتين بين لان فعل الحكيم لا يخلوعن الحكمة وهسب معطل موجا تين اور بزرگون كے كلام مين بعض حكمتون کی تعیین بھی ہے مثلاً زماومت اجرمجاہدہ لا ہل الا یمان اوراستدراج لا ہل المطغیان جن کا حاصل اخیر میں ظہورا ساءالہیہ ہے باقی میرکہ پھراس ظہور میں کیا حکمت ہے میسوال بیار ہے کیونکہ ان سوالات کا تو کہیں سلسلہ ہی قطع نہ ہوگا اخیر میں جو کہنا يركاوه اى جگه كهدليا جاوے يعنى لايسئل عما يفعل وهم يسئلون اوراس كامقتفنا بيتك بيتھا كهاول بى سے ايك حکمت کا بھی بیان نہ کیا جا تا مگرنفوں ضعیفہ کومن وجہ حکمت معلوم ہونے سے قدر لے سلی ہو جاتی ہے باقی زیادہ کاوش کرنے سے پھرخود وہ تسلی بھی زائل ہوجاتی ہے پس مصلحت تسلی دونوں امر کو مقتضی ہوئی بیان من وجہ کواور عدم کاوش کواور نیر ظہوراسرار سے جس طرح غفلت رفع ہوجاتی ہے جس پر دوایر مرتب ہوتے خلل معاش وبطلان حکمت محما ذکر ای طرح ظہور اسرارسبب ہوجا تااطلاع عام کااوروہ سبب ہوجا تاتفصیح مدعین کا شعرآ ئندہ میں اس کا ذکر ہے بیعنی ظہوراسراراس لئے بھی

نہیں کیا گی) تا کہ کوئی شخص اس پرواقف نہ ہو( قرینہ مقام ہے یہاں مرادیہ ہے کہ سب واقف نہ ہوں یعنی ففی العموم ہے نہ ك عموم النفي كيونكه انبياء عليهم السلام مين بيعموم النفي منقوض ہوتی ہے كما ذكر في الحديث الماوانفاً لو تعلمو نما اعلم حيث اثبت لنفسه العلم اورايي تركيب دونو لمعنول مين مستعمل بوتى بمثال في العموم قوله تعالىٰ عند البعض لاتدركه الابصار ومثال عموم أنفى قوله تعالىٰ عند الجميع وماالله يريد ظلماللعباد اوربي اطلاع عام اس لئے پیندنہیں کی گئی) تا کہ اہل دعویٰ کا پر دہ نہ جل جادے (اوران کی رسوائی نہ ہوجادے کہ حق تعالیٰ کو عالم امتحان میں ستاری عیوب کی بھی مقصود ہے تو جب معلوم ہوجاتا کہ فلا نادوزخی ہے مردود ہے اس کا سب دعویٰ صلاح وتقترس کا خاک میں مل جاتا بخلاف اس صورت کے کہا طلاع عام نہیں ہے صرف اہل وحی کوا طلاع ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگوں کے تفرابدی پرمطلع کردیا گیاتھا کہ آپ خود تخلق باخلاق اللہ ہیں آپ نے ان کی تفصیح عام نہیں فرمائی گوخاص کو بتلادیا جیسا ایٹدتعالی نے آپ کو بتلایا تو بیستاری کے خلاف نہیں اورعوام ایس ستاری کب کرتے اور جس طرح اطلاع عام سبب ہوجا تاتھ میں کا کماذکرای طرح بیاطلاع عام سبب ہوجا تا عالم غیب کے عالم شہادت بن جانے کا شعرآ کندہ میں جس کا ذکر ہے اور اس شعر کا مصرعداولی رہیة موخراور مصرعد ثانید مقدم ہے کما یظیر من ترجمتی یعنی )اس مصلحت ہے کہ طبق(اسرار) سے حجاب غیب زائل نہ ہوجاوے قابل دید چیز کو (جو کہ عالم غیب میں ہے ) چیثم اہل ریب کی نہیں دیکھتی ہے (مطلب بیکہ گووہ چیزیں صالح للرویة ہیں کمااشارالیہ بقولہ دیدنی یعنی مانع للروبیان اشیاء کی ذات نہیں لیکن چیم عوام سے جن مين اكثر اللريب بوت بين وبهذه المناسبة اريد باهل الريب العوام وان لم يكن في بعضهم ريب وه مخفى رتهى كئيس كه پهرعالم غيب عالم غيب ندربى گا و قد دل على هذا قوله تانيفتد اور حق تعالى كودونوں عالم كاممتاز بركھنا بھی مقصود ہے ورندا سخلاف کے لئے ارض تجویز ندفر مائی جاتی اور خواص کی اطلاع سے بیامرلازم نہیں آتا جیسا ابھی تقصیح کے مضمون میں اس کی تقریر کی گئی ہے اور شعر ما چووا قف سے شعر تا نیفتد تک میں عدم تکلم اموات کی جو عایات و حکم مرتبہ و مسببہ بعضہامن بعض مذکور ہیں ان کا حاصل اجمالی جس کی تفصیل بضمن شرح کافی طور سے ہو چکی ہے یہ ہے کہ تکلم سبب ہوجا تا ظہوراسرار کا اور ظہوراسرار سبب ہوتا دوامر کا رفع غفلت وإطلاع عام پھرر فع غفلت واطلاع عام دو دوامر کے سبب موتة رفع غفلت توخلل معاش وبطلان حكمت كااوراطلاع عاصفيح مدعين واستحاله عالم شهادت بعالم غيب كاولله الحمد على ماافهمنى اورا گرشبه موكها گرموتی كوتكلم كاسی قدراذن موتاجتنا مثلاً محتسب نے خواب میں كهدديا تواسرارغيب ظاہر نه ہوتے اورا گراس کوبھی سرغیب کہا جاوے تو وہ اب بھی ظاہر ہو گیا خواب میں سہی جواب میں کہا جاوے گا کہ بیتو سرغیب نہیں ہےا بنے ایک دنیوی مال کا ایک دنیوی موقع بتلایا ہے مگراذن تکلم سے مراد تکلم معتاد کت کلم الاحیاء کا اذن ہے سووہ مخصوص نه بوتا اتنے بی کلام کے ساتر اور غیر معتادتو بطور خرق عادت کے اب بھی بھی واقع ہوجا تا ہے کما فی حکایات كثيرة نقل فيها كلام الموتى من الابرار بالفرح والسرور او بعض الفجار بالويل والثبور مطلب بيك چونکہ کلام معتاد کااذن نہیں ہے للمصالح المفصلة المذكورة اس لئے اتنے کلام پربھی اس طرح مجھ كوقدرت نہیں ہے پس شبہ دفع ہوگیااوراگر دوسرا شبہ ہو کہ بعض اموات نے منام میں بعض اسرارغیب بھی بتلا دیئے ہیں اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو خواب ججت نہیں اس لئے وہ اظہار کی فردمتیقن نہیں دوسرے بیطریق عامنہیں نہ باعتبار مطلعین کے نہ باعتبار اسرار مطلع

japotapotapotapotapotapot علیہا کے سواس کواظہاراسرارغیب نہ کہیں گے جبیہاا بھی مضمون تفضیح واستحالہ عالم غیب کے متعلق اس کا بیان ہو چکا ہے آ گے بلسان محتسب مضمون ساع موتی ندکور فی قوله الماء من شنیدم یک بیک و مضمون کلام واطلاع موتی فی عالم الغیب مذکور فی قوله ماچودا قف گشتہ ایم کی تائید کے لئے فرماتے ہیں کہ) ہم سرایا گوش ہیں اگر ( ظاہری )نقش گوش جا تار ہاہے (اور ) ہم سرایا نطق ہیں لیکن خاموش لب ہیں (ہمہ گوش ہونا تو دونوں عالم کےاعتبار سے مراد ہے عالم غیب کےاعتبار سے تو ظاہر ہے کیونکہ وہ گوش غیبی ہےاور عالم شہادت کے اعتبار ہے اس گوش غیبی کے واسطہ سے کسی خاص تعلق کی بناء پر جو کہ مکشوف اور بعض كےقول يرمنصوص بھى ہےگر بالنص الظنى دلالتھا على عموم الموتى والازمان بقيد قرب المكان لامن البعيد كز عم اهل البطلان اور بمنطق بونامحض عالم غيب كاعتبار ي كدوبال اموات كابابم تكلم نصوص كثيره میں وارد ہے من الآیات والروایت اور عالم شہادت کے اعتبار سے نہیں جیسااو پرمصرح ہے یاسخ وادنم فرمان نبوداوراس لئے اس سے استدراک بھی کیابقولہ لیکن لب خموش بعنی خاموش باعتبار عالم شہادت اور ہمہ گوش میں استدراک نہیں کیا گیا یہ توسمع وتکلم میں گفتگونھی آ گےابصار کامضمون ہے کہ ) ہم سرایا چشم ہیں اگر ( ظاہری )نقش چشم جاتار ہاہے ( پیچشم ہونا عالم غیب کے اعتبار سے تو ظاہر ہے باقی عالم شہادت کے اعتبار سے سوبعض اکابر کے کلام سے اس کا بھی تحقق مفہوم ہوتا ہے چنانچہ حضرت عائشت البعد فن عمر كاس مقام براي نه جانے كومعلل بعلت حياء من عمر قرمانا بقول ان بعض كے دال اس يرب كموتى كوشل ساع كے ابصار بھى حاصل ہے واللہ اعلم آ گے ترقی كرتے ہيں ثبوت قو ة مدركه كاسمع والبصر المذكورين وقوت فاعلبہ کالنطق للا موات میں یعنی صرف مع وبصر ونطق ہی پرانحصار نہیں ہے) بلکہ ہم تو سرایا آفتاب ہیں بدوں ابر وغبار کے (فی المنتخب غین تیرگی اهمطلب بیکه جماری روح کا نورادراک آفتاب کی طرح قوی ہے جس کوکوئی حجاب ساتر نہیں اور مراد ان ہی مدرکات کی تعلق کی قید سے ہے جواس کے مناسب ہیں پس پیضرورنہیں کہتمام اموات کو دوسرے اموات کے تمام مدر کات بھی منکشف ہوں اور اس میں قوت مدر کہ کی ترقی مٰد کور ہوئی اور قوۃ فاعلیہ کی ترقی آ گے آتی ہے ہر چہ ما دادیم دیدیم جبیبا وہاں دیدیم کی تفسیر ہے معلوم ہوگا اور شعر مذکور میں تو مدر کات ظاہرہ حسیہ کے ادراک اقوی ہونے کامضمون تھا چونکہ ایک قشم ادراک کی باطنی مثل ذوق ووجدان بھی ہے بلکہ بیاول سے زیادہ مقصود ہے کہ وہ اول اس ٹانی ہی کے آلات میں سے ہےخصوص اگراس کا تعلق حقائق ومعارف کے ساتھ ہو کہ اہل معرفت کی بڑی دولت تو یہی ذوق ووجدان ہے کہ الذانعم ہاس لئے آ گے اموات مقبولین کے لئے اس ادراک کے بھی اقوی ہونے کامضمون فرماتے ہیں کہ ) ہم غرق دریا (مے قرب ہیں اگرچہ (خود) قطرہ ہیں (اور) ہم (باعتبارای قرب کے گویا کہ) تمامی منس ہیں اگرچہ (خود) ذرہ ہیں (جملگی مسیم کی توجیه فظی اتحادا صطلاحی ہے سمجھنا جا ہے ہیں ہم کو بیادراک ذوقی بھی بوجہ اکمل میسر ہےادراس میں ذکر تھا اس ذوق کا جوقر بحق سے نصیب ہوا ہے آ گے ایک دوسرے ذوق کا ذکر ہے جوصفاعن کدورات المعاصی وامن عن ثمرات المعاصي من البعد والطرد سے ميسر ہوجيسا مقبولين كواس عالم ميں ہوتا ہے اور ميتم ہے ذوق اول كا كيونكما گرقرب كےساتھ بیصفاوامن نہ ہوتو لذت قرب کامل نہ ہولیعنی) ہم بلا حجاب دردگل کے آب صاف ہیں ( یعنی دواعی معصیت سے اس طرح صاف ہو گئے اور )عالم جاودانی میں معاف ہو گئے (مصرعہ اولی میں صفاء کا اور مصرعہ ثانیہ میں امن کامضمون ہے یہاں تک ادرا کات کا اقوی ہونا ندکور ہوا آ گے قوت فاعلہ کے اقوی ہونے کا بیان ہے یعنی ) ہم نے جو کچھ دیا تھااس وقت ہم نے دیکھ

كليد متنوى جلد٢٣٠ -٢٣٠ كُوْنَ فِي هُوْنِي هُوْنِي هُوْنِي هُونِي فِي فَوْنِي هُونِي فَي فَالْحِينَ فَي هُونِي لیا (بعنی اس کی جزایا لی اوروه جزایه به کلووا شربوا هنینابهاکنتم تعملون و نحوه اوراکل وشرب کاتعلق قوی فاعله سے ظاہر ہے اور قرب الہی مذکور فی السابق وہ زیادت علی الجزاء ہے قال للذین احسنوا الحسنی و زیادہ کما فسوبه في الحديث ليس شعرسابق كي دلالت جزاء يرقصداً نهيس كولزوماً هو لان من لوازم القوب هذا الجزاء ایضاً آ گےاس کی علت بتلاتے ہیں کہ دنیا کا دیا ہوا دنیا میں نہ ملا یہاں ملا یعنی بیاس لئے ہے ) کہ وہ جہاں (یعنی دنیا اعمال کا) پردہ ہےاور یہ جہان(یعنی عالم غیب باعتباران اعمال کے ) ظاہر ہے(فی اُمنتخب فی معانی انعین حاضراز ہر چیزاھ مطلب یہ کہ چونکہ دنیا دارالا ہتلاء ہےاس کامقتصنی یہی ہے کہاعمال کاثمرہ ظاہراً وہاں نہ ملے ورنہصلحت اہتلاءفوت ہو جاوے کی جبیبا کہ ظاہر ہےاور عالم غیب دارالجزاء ہے اس کامفتضی یہی ہے کہ یہاں مل جایا کرے ورنہ دارالجزاء نہ رہے گا دنیامیں ثمرات ظاہر نہ ہونے کے اعتبار ہے اس کو پر دہ کہا کہ ساتر ہوتا ہے کیونکہ اعمال تو اعراض منقضیہ ہیں اگرثمرہ ملتا تو وہ اعمال حکماً مرئی رہتے جب پنہیں تو خودوہ عالم اعمال کا بھی ساتر ہو گیااور عالم غیب میں ثمرات ظاہر ہونے ہےاس کو ظاہر کہا یعنی وہ اعمال اس میں ظاہر ہوں گے بواسطۃ ظہورالجزاءاور چونکہ بیضمون بلسان اموات ہےاوراموات سے عالم غیب قریب ہےاور دنیا بعید ہوگئی اس لئے دنیا میں اسم اشارہ بعیداور عالم غیب میں اسم اشارہ قریب لایا گیا آ گے مولانا دنیا کے ساتراعمال اورآ خرت کے کاشف ثمرات ہونے کی ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو) بونے کا دن پنہاں کرنے کا دن ہے (اور بونا) تخم کوخاک میں بھیر دینا (اورز برخاک ڈن کر دینا) ہے(اور) کا نے کا وقت (یعنی درانتی لگانے کا وقت (وہ) یاداش کا اور ظاہر ہونے کا دن ہے (اور بہ قاعدہ مستمرہ ہے پس ای طرح دنیا مزرعة الآخرت ہے اعمال بونے کے وقت ستورہوجاویں گےاورآ خرت وقت الحصاد ہےاس وقت وہ ظاہرہوجاویں گے )۔ گفتن خواجه درخواب بآل یائمر دوجوه وام آن دوست را که آمده بود ونشان دادن جای دفن آ ن سیم راویغام کردن بوار ثال کهالبته آن رابسیارنه بینندو پیچ بازنكيرندا كرجه قبول نهكند يابعضيها نجا بكذارد يابهر كهخوا مدبد مدكمن بإخدا نذركردهام كهازال سيم بمن ومتعلقان من حبه بإزنگرد خواجہ کا خواب میں اس مدد گار سے اس دوست کے قرض کی ادائیگی کے طریقے بتادینا جوآیا تھااور جا ندی کے مدفون ہونے کی جگہ کا پتہ بتا نااور وارثوں کو پیغام دینا کہ بھی اس کو بہت نہ مجھیں اوراس میں سے پچھ نہ لیں اگر چہ وہ قبول نہ کرے یا پچھ وہاں چھوڑ دییا وہ جس کو جا ہے دے کیونکہ میں نے خدا سے منت مانی ہے کہاس جا ندی میں سے میں اور میرے متعلقین ایک حبہ واپس نہ لیں گے۔ بشنو اکنوں داد مہمان جدید کمن ہمی دیدم کہ او خواہد رسید راز سن میں سمجھتا تھا من شنیده بودم از وامش خبر ابسته بهر او دو سه یاره ً اس کے واسطے رو تین جواہرات کے قطعے رکھ دیئے تھے نے اس کے قرضہ کی خبر بھی سی تھی

| 7) DEPOSE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PAR                | TO THE STATE OF TH |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاكه ضفم را نگردد سينه ريش                                      | که وفای وام او ہست آن وبیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تاکہ میرے مہمان کا سید زخی نہ ہو جائے                           | كه وه اس كے وفا قرضه كے لئے كافى اور زياده تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وام را از بعض این گو واگذار                                     | وام دارد از ذهب او نه هزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس سے کہدے کداس کے ایک جزوے قرض کوادا کردے                      | وہ نو بڑار دینار زر قرضہ رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| در دعا گوئی مراہم درج کن                                        | فضلہ ماند زیں بسے گوخرچ کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دعا موئی میں مجھ کو مجھی شامل کر                                | اس میں بہت ساباتی رہے گا کہد دے کہ فرج کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| در فلال دفتر نوشتست این رقم                                     | خواستم تاآل بدست خود دہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فلاں دفتر میں یہ رقم لکھی ہوئی ہے                               | میں نے تو سے جاہا تھا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے دول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خفيه بسپارم بدو درعدن                                           | خود اجل مهلت ندادم تا که من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خفید اس کو بیہ درعدن دے دیتا                                    | خود اجل نے مجھ کو مہلت نہ دی تاکہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| درخنورے و نوشتہ نام او                                          | لعل و یا قوت ست بهر وام او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایک ظرف میں ہیں اور اس کا نام لکھا ہوا ہے                       | اس کے قرض کے لئے لعل و یاقوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من غم آل يار پيشين خورده ام                                     | در فلال طاقیش مدفول کرده ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| میں نے پیگلی ہی اس دوست کی عمخواری کر لی ہے                     | فلاں طاق میں میں نے اس کو دفن کر دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فاجتهد بالبيع ان لا يخدعوك                                      | قیمت آل راند اند جز ملوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سو بیج میں خوب کوشش کرنا کہ لوگ تھے کو دھو کہ نہ دے سکیں        | اس کی قیمت کو بجز ملوک کے کوئی نہیں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كهرسول آموخت سهروزاختيار                                        | در بیوع آل کن تو از خوف غرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جو كەرسول صلى الله علىيە وسلم نے سكھلا يا ہے تين روز كے خيار كا | تو معاملات میں وحوکہ کے اختال سے وہ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كه رواج آل نخوامد جيج خفت                                       | از کساد آل مترس و در میفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کیونکہ اس کا چلن برگز ست نہ ہو گا                               | اس کے زخ از جانے سے مت ڈرنا اور مت پونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ویں وصیت را بگوہم موہمو                                         | وارثانم را سلام من بگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اور اس وصیت کو بھی موبمو کہہ دینا                               | میرے وارثوں کو میرا سلام کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بے گرانی پیش آل مہمال نہند                                      | تاز بسیاری آل زر نشکهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بدوں گرانی کے اس مہمان کے آگے رکھ دیں                           | تاکہ وہ اس زر کی کثرت مقدار سے نہ ڈریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| zi, depotestatestatestatestatestatestatestatest | ~ )全域企業なで企業なで企業なでで、rr-rrルウ                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| گوبیگرو ہر کرا خواہی بدہ                        | وربگوید او نخواهم این فره                                   |
| تو كبوكر لے لے اور جس كو جاہے وے وے             | اور اگر وہ یہ کے کہ میں اس قدر کثیر نہیں جاہتا              |
| سوی بیتال باز ناید چیج شیر                      | زانچه دادم باز نستانم نقیر                                  |
| بیتان کی طرف دودھ ہرگز داپس نہیں جاتا           | میں جو یکھ دے چکا ہوں اس میں سے ذرہ برابر بھی نہاوں گا      |
| مسترد نخله برقول رسول                           | گشته باشد جمچوسگ قے رااکول                                  |
| کے موافق مثل مگ کے آکل نے ہوتا ہے               | ہبہ کا واپس کرنے والا رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ارشاد |
| تا بریزند آل عطار ابر درش                       | ور ببند ورنباید آل زرش                                      |
| تب بھی اس عطیہ کو اس کے دروازہ پر بھیر ویں      | اوراگر وہ دروازہ بند کر لے اوراس کواس زر کی ضرورت ندر ہے    |
| نیست بدیه مخلصال را مسترد                       | ہر کہ آنجا بگذرد زر می برد                                  |
| مخلصین کے بدیہ کی داپسی نہیں ہوا کرتی           | جو فخص اس جگه گزرے وہ زر لے جا رہا ہے                       |
| كرده ام من نذر با باذوالجلال                    | بهراو بنهاده ام آن از دوسال                                 |
| میں نے حضرت ذوالجلال سے نذریں کر رکھی ہیں       | میں نے اس کے لئے وو سال سے رکھ چھوڑا ہے                     |
| بيست چندان خودزيان شان اوفتد                    | ور رواداردند چیزے زال ستد                                   |
| تو بين حصه زائد خود ان كو زيال داقع مو جائے گا  | اور اگر وہ لوگ اس میں سے کوئی چیز لینا روا رکھیں کے         |
| صد در محنت بر ایشال بر کشود                     | گر روانم را پژو لائند زود                                   |
| ان پر صدم ابواب کلفت کے کشادہ ہو مجے            | اگر وہ میری روح کو پریشان کریں کے تو فورا ہی                |
| که رساند حق را با مستحق                         | از خدا اميد دارم من لبق                                     |
| کہ حق صاحب حق کو پہنچا دے گا                    | خدا تعالی سے میں زبان اور یہ امید رکھتا ہوں                 |
| لب بذكرآل نخواجم بركشاد                         | دو قضیه دیگر او را شرح داد                                  |
| یں اس کے ذکر کے ساتھ لب نہ کھولوں گا            | اس نے اس سے دو معاطے اور ظاہر کے                            |
| ہم نگردد مثنوی چندیں دراز                       | تابماند دو قضیه سر و راز                                    |
| نیز مثنوی اس قدر دراز نه ہو جاوے                | تاكه وونول معالم مخفی اور راز رجیل                          |
| گه غزل گویان و گه نوحه کنال                     | برجهید از خواب انکشک زنال                                   |
| مجمعی غزل گاتا ہوا ادر مجمعی نوحہ کرتا ہوا      | وہ نیند سے چکلیاں بجاتا ہوا اٹھا                            |

| پایمرد دامست و خوش برخاستی                        | گفت مهمال در چه سودا باستی                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اے پایمرد تو مت اور خوش اٹھا ہے                   | مہمان نے کہا کہ تو کن خیالات میں ہے                   |
| که نمی تنجی تو در شهر و فلا                       | تاچەدىدى خواب دوش اے بوالعلا                          |
| کہ تو شہر اور جنگل میں نہیں ساتا                  | آخرتونے خواب میں گذشتہ شب کو کیا دیکھ لیا اے صاحب علو |
| که رمیدستی ز حلقه دوستان                          | خواب دیده پیل تو هندوستان                             |
| جس کے سبب تو دوستوں کے حلقہ سے بھی رم کرنے لگا    | تیرے فیل نے ہندوستان کو خواب میں دکھے لیا ہے          |
| دردل خود آفتابے دیدہ ام                           | گفت سودا ناک خوابے دیدہ ام                            |
| اپن دل میں میں نے ایک آفاب دیکھا ہے               | اس نے کہا کہ میں نے ایک پرمتی خواب دیکھا ہے           |
| آل سپردہ جال برائے کبریا                          | خواجہ را دیدم بخواب اے بوالعلا                        |
| اس جان باختہ برائے کبریا کو                       | میں نے اے صاحب علو خواب میں خواجہ کو دیکھا ہے         |
| آل سپردہ جال کئے دیدار را                         | خواب دیدم خواجهٔ بیدار را                             |
| اس جان باخته برائے دیدار کو                       | میں نے خواب میں خواجہ بیدار کو دیکھا ہے               |
| واحد كالالف از امر خدا                            | خواب ديدم خواجهُ معظى المنيٰ                          |
| جو تنہا بمزلہ بزار کے تقا تھم خداے                | میں نے خواب میں خواجہ آرزو بخش کو دیکھا ہے            |
| تا که مستی عقل و هوشش را ببرد                     | مست و بیخو دایس چنیس برمی شمر د                       |
| یہاں تک کدمتی نے اس کی عقل اور ہوش کومسلوب کر دیا | مت اور بے خود ہوا ہوا ای طرح شار کر رہا تھا           |
| خلق انبه گرد او آمد فراز                          | درمیان خانه افتاد او دراز                             |
| خلق کا اس کے گردا گرد انبوہ فراہم ہو گیا          | گھر کے درمیان میں لبا لبا پڑ گیا                      |
| اے نہادہ ہوشہا در بیہوشی                          | باخود آمد گفت اے بحر خوشی                             |
| اے وہ ذات جس نے بیہوثی میں بہت ہے ہوش رکھے ہیں    | آپے میں آیا عرض کرنے لگا کہ اے بر خوثی                |
| بستهٔ در بیدلی دلداریے                            | خواب در بنهادهٔ بیداریے                               |
| آپ نے بے دلی کے اندر دلداوی کو وابسة کر رکھا ہے   | آپ نے خواب کے اندر بیداری رکھی ہے                     |
| طوق دولت بسته اندر غل فقر                         | خواجگی پنہاں کنی در ذل فقر                            |
| آپ نے طوق دولت کو باندھ رکھا ہے طوق فقر میں       | خواجگی کو آپ ذات فقر میں پنہال کر دیتے ہیں            |

| - CONTROLLEGISTICONIS                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        | ضد اندرضد پنهال مندرج                              |
| مرم پانی کے اندر آتش مندع ہے                           | ایک ضد دومری ضد می خفیه مندرج ب                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | روضه اندر آتش نمرود درج                            |
|                                                        | آتش نرود کے اندر گلزار درج ہے                      |
|                                                        | تا بكفته مصطفى شاه نجاح                            |
| ارشادفر مایا کداے اہل نعمت سخاوت کرنا تفع حاصل کرنا ہے | يهال تك كرمصطف صلى الله عليه وسلم سلطان كاميابي نے |
| انما الخيرات نغم المرتبط                               | مانقص مال من الصدقات قط                            |
| خیرات بہت اچھا رابط ہے                                 | مال صدقات کے سبب مجمی کم نہیں ہوتا                 |
| عصمت از فحشا و منكر درصلوة                             | جوشش و افزونی زر در زکوة                           |
| فحظ و مكر سے محفوظی صلوٰۃ میں ہے                       | زر کی جوشش اور افزونی زکوۃ میں ہے                  |
| وال صلوتت مم زگرگانت شبال                              | آ لِ زكوتت كيسهات را پاسبال                        |
| ادر تیری دہ صلوۃ بھی بھیڑیوں سے شبان ہے                | تیری دہ زکوۃ تیرے کیسہ کی پاسبان ہے                |
| زندگی جاودان در زیر مرگ                                | میوهٔ شیرین نهان در شاخ و برگ                      |
| زندگی جاودانی موت کے تحت میں ہے                        | میوهٔ شری نبان میں ثاخ و برگ میں                   |
| زال غذا زاده زمین را میوهٔ                             | زبل گشة قوت خاک از شيوهٔ                           |
| اس غذا سے زمن میں میوہ پیدا ہوا                        | سرگین شیوہ سے خاک کی غذا بنا                       |
| در سرشت ساجدے مسجودیئے                                 |                                                    |
| طینت ساجد میں ایک مجودیت ہے                            | عدم می پنبال ہو گئی موجودیت                        |
| اندروں نورے و شمع عالمے                                | آبن و سنگ از برونش مظلمے                           |
| اندر نور اور عمع عالم ہے                               | آئن و شک باہر سے تاریک ہیں                         |
| در سواد چشم چندال روشنی                                | درج در خوفے ہزاراں ایمنی                           |
| یای چشم میں کس قدر روثن ہے                             | خوف کے اندر ہزاروں اس درج ہیں                      |
| مُخْخُ در وريانة بنهادة                                | اندرون گاؤ تن شنرادهٔ                              |
| خزانہ ایک دیرانہ میں رکھا ہوا ہے                       | 4 /                                                |

تاکہ ایک بدُھا گدھا اس نفیں چیز ہے بھامے دہ گاؤ کودیکھے شاہ کونہ دیکھے مراداس گدھے سے ابلیس ب

( تتمہے قصہ کا یعنی محتسب نے خواب میں بہھی کہا کہ )اب مہمان جدید کا رازین میں ( قرائن ہے زندگی میں آ سمجھتا تھا کہ دہ (یہاں) پہنچےگا۔ میں نے اس کے قرضہ کی خبر بھی سی تھی (اس لئے )اس کے داسطے دو تین جواہرات کے قطعے ر کھ دئے تھے کہ وہ اس کے وفاء قرضہ کے لئے کافی اور ( بلکہ ) زیادہ تھے (اور میں نے اس لئے رکھ دیئے تھے ) تا کہ میر ہے مہمان کاسینہ ذخمی نہ ہوجاوے(اب اس کی حالت بہے کہ )وہ نو ہزاردینارز رقر ضہ رکھتا ہےاس سے کہددے کہاس کےایک جزوے قرض کوادا کردے(اور)اس میں بہت ساباقی رہے گا (اس کی نسبت) کہددے کہ خرچ کر (اور) دعا گوئی میں مجھ کو تجھی شامل کرمیں نے تو بیرجا ہاتھا کہاس کواپنے ہاتھ سے دوں۔فلاں دفتر میں بیرقم لکھی ہوئی ہےخودا جل نے مجھ کومہلت نہ دی تا کہ میں خفیہاں کو بیدرعدن دے دیتا (خفیہ دینا بسبب کرم کے تا کہ لینے والا شرمندہ نہ ہو)اس کے قرض کے لئے عل و یا قوت ایک ظرف میں (رکھے) ہیں اوراس کا نام ( بھی )لکھا ہواہے( فی الغیاث خنوز ظرف وکا سہور آ وندو مطبخ وجمعنی کندو ہے غلہ وکندوئے آ بآ ھاور ) فلاں طاق میں میں نے اس کو ڈن کر دیا ہے(اور ) میں نے پیشکی ہی اس دوست کی عمخواری کر لی ہے(سرخی میںسیم کہاہےاوراس کے بعددوسر پے شعر میں گو ہراوریہاں لعل دیا قوتاورآ ئندہ چھسات شعر کے بعد زرسویا تو سب چیزیں ہوں گی یا حسب قول بھٹی گوہر عام ہو گالعل ویا قوت کو بھی اھاور سیم وزر سے مراد مطلق مال ہو جادے گا خواہ استعارۂ بمشارکت وصف مالیت یا بطورمجاز مرسل کے بیاشیاء بواسطہ بیچ کے سبب ہوسکتی ہیں حصول سیم وزر کےاور وہ لعل و یا قوت قیمتی اس قدر ہیں کہ )اس کی قیمت کو بجز ملوک کے کوئی نہیں جانتا سواس سے کہددینا کہ ) بیچ میں خوب کوشش کرنا کہ بجھ کودھوکہ نہ دے سلیں (اوراحتیاط بیہ بے کہ) تو معاملات میں دھوکہ کے احتمال سے وہ (طریقہ اختیار) کرجو کہ رسول صلى الله عليه وسلم في سكهلايا ب(يعنى) تين روز ك خياركا (اشاره باس حديث كي طرف قال رجل للبني صلى الله عليه وسلم اني اخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لاخلابة ولى الخيار ثلثة ايام كذافي الهداية واخرج الحاكم معناه و فيه فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلثة ايام و فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع و قل لاخلابه و اخرجه الشافعي والبيهقي و ابن ماجه والطبراني في الاوسط والكبير كذافي نصب الراية لابن حجو ص ٢٧٩ اور)اس كِزخَاتْرَ جانے ہےمت ڈرنااور(اس|نديشہيں) مت پڑنا(یعنی کم قیمت پر بیج ڈالنے کے لئے اس احتال ہے جلدی مت کرنا کہ شاید پھراننے کو بھی نہ بکے ) کیونکہ اس کا جلن ہرگزست نہ ہوگا (بیسب تواس مقروض ہے کہنااور) میرے دارثوں کومیراسلام کہنااوراس وصیت کوبھی موبمو کہددینا تا کہ دہ اس زر کی کثرت مقدار سے نہ ڈریں ( کذافی الغیاث فی معنی شکو ہیدن اور ) بدوں گرانی (خاطر ) کے (وہ سب )اس مہمان کے آ گےرکھ دیں (ممکن ہے کہ سب در ثہ بالغ ہوں کہ رضامندی ہے اس تبرع کو جائز رکھ مکیں یا بالغیین اپنے حصہ میں اس رقم کولگالیں اور گرانی کے اسیاب میں ہے اس وصیت کے قبول کا قضاء عدم لزوم بھی ہوسکتا ہے ) اورا گروہ (مہمان ) یہ کہے کہ میں اس قدر کثیرنہیں جا ہتا (فی الغیاث فرہ بروزن گرہ جمعنی زیاد تی وزیادہ وافزوں اھ) تو (اے در ثداس ہے) کہو کہ (ہم ے) لے لے اور جس کوچا ہے دے دے (فالخطاب فی قولہ کو لکل واحد واحد اوراس کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ) میں جو کچھ دے چکا ہوں (اور دینے کی نیت اور وصیت بمنز لہ دینے کے ہے )اس میں سے ذرہ برابر بھی نہلوں گا (اور ور ثد کالینا بحائے

ليدمنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ في المراق ا میرے لینے کے ہے فی انمنتخب نقیر مغاک و جا بک دانہ خرمااور بینہ لینا میرے عزم کے اعتبار سے ایسالازم ہے جس طرح سے ) پہتان کی طرف دودھ ہرگز واپس ہیں جاتا (نیزیہامرعلاوہ خلاف طبع ہونے کے شرعاً بھی غیرمرضی ہے چنانچہ ) ہبہ کا والس كرنے والارسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد كے موافق مثل سك كة كل قے ہوتا ب(حديث بيب العائد في هبة كالكلب بعود في قينه اوريه بحالينااورنه وينا كواسترداد مبنبيل مراس كے مشابہ باور تبيح كامشابه اگر تبيح بھي نه موتا ہم غیرحسن وغیر مرضی ہوگا )اور (اس کو بیرقم دینے کا یہاں تک اہتمام کرنا جاہئے کہ )اگروہ (بے لئے اپنے کھر چلا جاوے اور گھر میں جا کراندرہے ) دروازہ بندکر لےاوراس کواس زر کی ضرورت نہ رہے تپ بھی اس عطیہ کواس کے درواز ہ پر بکھیر د س (تا که) جو محض اس جگه گزرے وہ ( دیکھا جادے که ) زرلے جارہ اہے (بیدومعنی استر داد کے تو جانب معطی میں ہیں کرم اور حدیث کما ذکر کلاهما اورایک مالع آخذ کی جانب ہوہ یہ کہ) خلصین کے ہدیہ کی واپسی نہیں ہوا کرتی (مسترو مصدرمیمی ہے بعنی میں اخلاص ہے دیتا ہوں اس لئے نہ لینا مناسب نہیں ) میں نے اس کیلئے دوسال ہے رکھ چھوڑا ہے (اور) میں نے حضرت ذوالجلال سے نذریں کرر تھی ہیں (خواہ معلق کسی کامیابی پرخواہ مطلق کہا تنا مال اہل حاجت کودوں گا اس لئے اگرایک حاجمتند نہ لے دوسرے حاجمتندوں کو بطریق مذکور پہنچا دیا جاوے اور باوجود عدم تعیین فقیر کے نذریمیں اس طریق کے اختیار کرنے کامبنی بقدرامکان رعایت تعیین کی اولویت ہے جس کا انکارنہیں ہوسکتا اور بینذ را گر بالقلب تھی تب تو بديئے مرجانے میں ترک واجب نہیں ہوااوراگر باللمان تھی تب وصیت بجائے ادا کے ہےاور وصیت بالنطق کے تکم میں وصیت بالکتابت بھی ہےاورشایدزبانی کہنے کا باوجودعزم کےموقع نہ ملا ہواس لئے ترک واجب کا شبہ نہ ہو گاالبنة ایسی وصیت مكتوبه بلاشهادت قضاء ججت نه موكى كيكن ديائة جبكة قلب شهادت دے كه بياى كالكھا مواہاس يعمل كرنا قواعد سے ضروري معلوم ہوتا ہے گواس کا جزئے نہیں ملامگر بالغین کو صرف اینے حصہ میں ضرور ہوگا اور اس تقریر سے شعر تاز بسیاری آن زرائح کی شرح میں جوعدم لزوم میں قضاء کی قیدلگائی ہے اس کی وجہ بھی معلوم ہوگئی )اوراگروہ (وارث) لوگ اس میں ہے کوئی چیز لینا روارهیں گےتو (اس بیجائے ہوئے مال سے ) ہیں حصہ زائدخو دان کوزیان واقع ہوجادےگا (جس صورت میں ان ور شہواس کا قبول کرنا قواعد شرعیه سے لازم ہواس صورت میں تواس کا ترتب محل اشکال نہیں کہ معاصی ہے بھی بلکہ اکثر دنیا کا خسارہ بھی ہوجاتا ہےاورجس صورت میں اس کا قبول کرنالازم نہ ہومثلاً موسی نے کسی اور سے وہ وصیت لکھوادی ہویا ایسے قلم سے خودلکھا ہو کہ اس کا خط نہ پیجانا جاوے اور قلب شہادت نہ دی کہ اس کا لکھا ہوا یا لکھایا ہوا ہے تو اس صورت میں بیہ نہ دینا صرف ایک خواب صالح کی مخالفت ہوگی جومعصیت نہیں پھراس زیان کا ترتب کیامعنی سوتحقیق اس کی بیہ ہے کہ ایسے منام یا الہام کی تخالفت خواہ وہ اپنامنام یا الہام ہویا دوسرے کابشر طیکہ مدعی کا صدق شہادت قلب ہے معلوم ہو گو بیجہ معصیت نہ ہونے کے ضرراً خرت کا موجب تونہیں کیکن د نیوی ضرر کا سبب ہوجاتا ہے اور یہاں ای کا حکم کیا ہے گناہ ہونے کا دعوی نہیں کیا فلا اشکال اورشعرآ ئندہ سے ظاہرا یہی شق عدم لزوم شرعی کی معلوم ہوتی ہے کہاس میں اس زیان کوروح کے پریشان کرنے پر مرتب کیا ہے نہ کہ ترک واجب پر چنانچہ اس کامضمون ہیہے کہ)اگروہ (وارثین) میری روح کو پریشان کریں گے (فی الحاشيه پژولانيدن درېم و پريشان کردن اھ) تو (پيمجھ ليس که گويا) فورانهي ان پرصد ماابواب کلفت کے کشاده ہو گئے (اور پي پریشانی روح کی بصورت مخالفت من ہے شبوت عرض اعمال احیاء علی الاموات براس کی روایات شرح الصدور فی تذکرة الموتی والقبور میں سیوطیؓ نے نقل کی ہیں اور ) خدا تعالیٰ ہے میں زبان اور بیامیدر کھتا ہونی کہ حق صاحب حق کو پہنچا وے گا (فی

الغیاث کبق جرب زبان اوراس صفت میں شایدا شارہ اس طرف ہو کہ گوا حتیاط وہوشیاری ہے سب احتمالات پر کلام وافی کرر ہ ہوں مگر مجھ کواپنی اس زبان آوری واحاطہ احتمالات وشقوق پر دثوق نہیں ہے جبیب ابعض سحر بانوں کو ہوتا ہے بلکہ خدا ہی ہے امید رکھتا ہوں اورخواب میں )اس نے اس (یامرد) ہے دومعالمے اور ظاہر کئے (مگر) میں اس کے ذکر کے ساتھ لب نہ کھولوں گا تا کہ(وہ)دونوںمعاملے فی اورراز رہیں نیزمثنوی اس قدر دراز نہ ہوجادے(احقر اس مقام میں سوچ رہاتھا کہ وہ دومضمون کیا ہوں گے گوسو چنے سے بمجھ میں آنے کی امید نہھی مگر دفعۂ قلب پرالقا ہوا کہ کوئی ایسے معاملے ہوں گے جن کا تعلق محتسب کے در ثذہہے ہوا در بج محتسب اور ان اہل معاملہ کے کسی کواس کی اطلاع نہ ہوا دراس کو ظاہر کرنا اپنی کسی مصلحت ناموس کے خلاف بھی سمجھتے ہوں تومحتسب نے ان مضمونوں کواس رویا کے صادق ہونے کی علامت کے لئے بیان کیا ہوتا کہ جب در ثہ ہے ِ ظاہر کئے جادیں توان کواس خواب میں تزوٹر وسازش کا حتمال نہ رہے جیسے رومال وغیرہ نشانی کے لئے دے دیتے ہیں اوران کا دوہونایا تواس لئے ہے کہزا کدنہ ہوں گے یا چونکہ اس میں عملی اثر شہادت کا ہےاس لئے صرف دویرا کتفا کیا ہواورممکن ہے کہ مولا نا کے وقت میںان ور ثہ کے بقایا موجود ہوں اورا ظہاران کے لئے مصر ہواس لئے مولا نانے باوجود کسی خاص سلسلہ ہے معلوم ہونے کے ظاہر کرنا جائز نہ سمجھا ہوا در دوسری مصلحت بی بھی بیان فر مائی کہ مثنوی طویل نہ ہو جاوے اور گواس سے زیادہ طول نہ ہوتا مگرموضوع مثنوی میں اس کو خل نہ تھا تو بلاضرورت طول قلیل بھی نازیا تھااورلفظ چندیں اس کی طرف مشیرے یعنی اتنی قدر بھی درازی نہ ہولکونہ خلاف موضوعہ اوراحقر کا بہوارد گومعتد پنہیں مگر مجھ کواس مقام میں ایک گونہ سلی ہوگئی و فوق تحل ذی علم علیم غرض پہنواب دیکھ کر)وہ نیندے (غلبہوجد میں) چٹکیاں بجاتا ہوااٹھا۔بھی غزل گاتا ہوااوربھی نو حہ کرتا ہوا (غزلمستی فرح زیارت محتسب وامید کامیانی مقروض سے اور نوج محتسب کی داغ مفارقت کے تازہ ہوجانے سے )مہمان نے کہا کہ تو کن خیالات میں ہے۔اے یا بمردتو (بہت ہی) مست اورخوش اٹھائے آخرتو نے خواب میں (اس) گذشتہ شب کوکیاد مکھ لیااےصاحب علو کہ تو (اس کے جوش میں )شہراور جنگل میں نہیں ساتا (وہ شب سب گذر چکی ہویااس کاا کثر حصہ اس لئے دوش کہنا بیجیح ہوامعلوم ہوتا ہے) تیرے قبل نے ہندوستان کوخواب میں دیکھ لیاہے جس کےسبب تو دوستوں کےحلقہ ہے بھی رم کرنے لگا (فی الحاشیہ ایں مثل مشہورست کہ چوں ہیل بخواب ہندرامی ببیند کہ وطن اصلی اوست درشوق آ ں قیو درا می ھکنداھ پس پیمثیل ہےغلبہ ستی وشوق کی )اس نے کہامیں نے ایک پرمستی خواب دیکھاہے( درینجاسودا جمعنی عشق گرفتہ شد کما فی الغیاث)اینے دل میں میں نے ایک آفتاب دیکھاہے (آگے آفتاب کی تفسیر ہے یعنی) میں نے اےصاحب علوخواب میں خواجہ کودیکھا ہے اس جان باختہ برائے کبریا کو ( دیکھا ہے ) میں نے خواب میں خواجہ بیدار ( دل ) کو دیکھا ہے اس جان باختہ برائے دیدار(حق) کو(دیکھاہے) میں نے خواب میں خواجہ آرز و بخش کودیکھاہے جوتنہا بمنزلہ ہزار کے تھا حکم خداسے (غرض) مست اور بےخود ہوا ہواای طرح (اس کےاوصاف کو) شار کر رہاتھا ( کہ میں نے ایسےخواجہ کو دیکھاا پیےخواجہ کو دیکھا) یہاں تک کمستی نے اس کی عقل اور ہوش کومسلوب کر دیا (لیعنی اسی جوش وخروش میں بے ہوش ہو گیا اور ) گھر کے درمیان میں لمبالمہایڑ گیا۔خلق کااس کے گردا گردانبوہ فراہم ہو گیا (فی الغیاث فراز فراہم آھ بہت دریے بعد ) آ بے میں (یعنی ہوش میں) آیا(اورحق تعالیٰ کی بیقدرت عجیب وصنعت غریب یادکر کے کہخواب میں جس ہے کہاس عالم ہے بیہوشی ہوجاتی ہے کیے مضامین علمیہ مذکورہ فی تولدلیک یاسخ دادنم فرمان نبودالی قولہ ہر چہ مادادیم دیدیم این زمال۔اور کیے داقعات مخفیه مذکوره فی قوله بشنوا کنوں رازمہمان جدیدالی قولہاز خداامیددارم من کبق جود کیل ہیں اس عالم غیب کے ساتھ بیداری اور

tabadabadabadabadaba rrr كليدمشوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كُوْهُو كُورُو هُو كُونُ هُو كُونُ هُونُ كُونُ هُونُ كُونُ هُونُ كُونُ كُونُ كُون ہوش متوجہ ہونے کی منکشف فرمائے یہ یاد کر کے غلبہ شوق میں حق تعالیٰ سے بطور مناجات ) عرض کرنے لگا کہ اے بحرخوشی (لیعنی معظی خوشی کعطاءالبحرالکثیر اور) اے وہ ذات جس نے بیہوشی میں (مثل خواب واقع قریب) بہت ہے ہوثر (ود بعتِ ) رکھے ہیں ( کالفوائد المرنیة فی الرؤیا اور) آپ نے خواب کے اندر بیداری (مثل انکشاف عجائب عالم غیب) رکھی ہے(اور چونکہاس حکم میں بوجہ تضاد فیما بین خواب و بیداری وہوش و بیہوشی کےایک ضد کا دوسری ضد کے لئے سبب بنالازم آتا ہے اور بیظا ہرا مستجد ہے دفع استبعاد کے لئے اس کے اور چندنظائر بھی بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی الیمی قدرت اور بھی بہت جگہ ظاہر ہوئی مثلاً ایک ہیر کہ ) آپ نے بے دلی ( یعنی عاشقی ) کے اندر دلداری ( یعنی محبوبیت ) کودابسته کررکھاہے(چنانچیخسبیت حق کومجبوبیت عندالحق لازم ہےاورمثلاً دوسرے بیرکہ)خواجگی (وعزت) کوآپ ذلت فقر میں بنہاں کردیتے ہیں (اشارہ ہے حدیث ذیل کے جزوثانی کی طرف روی مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانقصت صدقة من مال ومازادالله عبدالعفوالاعزأ وماتواضع احدلله الارفعه الله كذافي الحاشيه والينظر لفظ الحديث فاني لااذكره هكذا اور) آب فطوق دولت كوبانده ركها بطوق فقر مين (چنانج فقرالله مين دولت باطنی کہفت اقلیم بھی اس کے سامنے گرد ہے مشاہد ہے غرض ہیکہ) ایک ضد دوسری ضد میں خفیہ مندرج ہے (چنانچہ بعض نظائر گزرے تیسری نظیریہ ہے کہ) گرم یانی کے اندرآ تش مند بح (اور داخل) ہے (اور وہ ان ہی اجزاء ناریہ کے اندماخ ہے گرم ہے چوسی نظیر بیکہ) آتش نمرود کے اندر گلزار درج ہے (یانچوین نظیر بیکہ) آمد نیاں ناشی ہوتی ہیں بذل اورخرج سے یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کا میانی نے (اسی بناءیر)ارشاد فرمایا (مانقصت صدقة من مال جوحدیث مذکور عنقریب کا پہلا جزوہ ہے جس کا حاصل مطلب ہیہ ہے) کہا ہے اہل نعمت سخاوت کرنا ( گوظا ہر میں نکالناہے مال کا مگر باطناً ) تفع حاصل كرناب (يعنى) مال صدقات كسبب بهى كمنهيس موتا (اوروجهاس كى يدب كه) خيرات بهت احجهار ابطه ب(حق تعالیٰ کے ساتھ جب اس سے رابطہ درست ہو گیاوہ برکت عطافر ماتے ہیں اور یہی مرادے کم نہونے ہے ہیں) زر کی جوشش اورا فزونی (معنوی) زکوۃ میں ہے (جس طرح ہے کہ )فحشا ومنکر ہے محفوظی صلوۃ میں ہے (سو) تیری وہ زکوۃ تیرے کیسہ کے یاسیان ہےاور تیری وہ صلوۃ بھی (نفس وشیطان کے ) بھیڑیوں سے (بمنز لہ) شبان ہے (یہاں ظاہراً وضع الصد فی ضدہ کےموقع میںصلوۃ کا ذکر بےموقع معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں وضع الصند فی ضدہ نہیں ہے بلکہ نہی عن الفحشاء والمنکر تو اس کی وضع کے ظاہراً بھی مناسب ہے سواحقر کے نزدیک مقصوداس کے ایراد سے تثبید دینا ہے وضع الصد فی ضدہ کو وضع الشے فی مناسبہ کے ساتھ مطلب سے آپہ تدرت کے نزدیک وضع الصد فی ضدہ بھی ای قدر آسان ہے جبیباوضع الشے فی مناسبہ کوعام بھی سہل ومقدور حق جانتے ہیں پس ایصناح دفع استبعاد کے لئے یہ تشبیہ لائے وقد اشرت الی ہٰذاالقول جس طرح فی تمہید ترجمة مصراع عصمت الخ مچھٹی نظیر ہے کہ ) میوہَ شیریں نہاں ہیں شاخ وبرگ میں ( حالانکہ شاخ وبرگ شیریں نہیں ساتویں نظیر پیہ کہ) زندگی جاودانی موت کے تحت میں ہے (اور پیظاہر ہے کہ خیالات آخرت کا سلسلہ موت ہی سے شروع ہوتا ہے یا مراد فناءوبقاء ہے کہ فناء سبب ہے بقاء کا آٹھویں نظیر ہے کہ ) سرکین شیوہ (یعنی تصرف حق) سے (اولاً) خاک کی غذا بنا (چنانچہاس کا خاک ہوجانامعلوم ہے پھر)اس غذا ہے زمین میں میوہ پیدا ہوا (اور کجاسر کیس گندہ اور کجامیوہ یا کیزہ نویں نظیر پیر کہ)عدم میں بنہاں ہوگئی موجودیت (مرادعدم سے ممکنات کہاصل ان کی عدم ہاور موجودیت جمعنی وجودسے حضرت واجب کہ وجود اس کاعین ہے اور پنہانی سے مرادعلاقہ ظاہریت ومظہریت اورای کودوسرے مصرعہ میں بعنوان دیگر لاتے ہیں کہ) طینت Courtesy www.pdfbooksfree.pk

العرضوى جلد ۲۳ المحمد المحم

ساجد ( یعنی کمکن ) میں ایک مجودیت ہے (مراد مجودیتی واجب ہے مبلغۂ مصدر سے جبیر کیا (دسویں نظیرید کہ ) آئی وسنگ باہر سے تاریک (و بنور) ہیں ( محران کے ) اندر نور اور شع عالم ہے (چنانچہ باطن چھاق سے آگ کا لکنا ظاہر ہے گیارہویں نظیرید کہ ) خوف کے اندر ہزاروں ائی درج ہیں (کعما قال تعالیٰ ان المذین یعخشون ربھہ بالفیب لھم مغفوۃ واجو کبیو بارہویں نظیرید کہ ) سابتی (مردک) چھم ہیں کس قدرروشی ہے ( تیرہویں نظیرید کہ ) گاؤتن ہیں ایک مغفوۃ واجو کبیو بارہویں نظیرید کہ ) سابتی (مردک) چھم ہیں کس قدرروشی ہے ( تیرہویں نظیرید کہ ) گاؤتن ہیں ایک شہرادہ ہے ( گویا کہ ) ٹرزاندا کی ویراند ہیں رکھا ہوا ہے اور ان میں ایک تشید طاہر ہے کیونکد اندہ ہے کوئکد انسانی کے خلاقت ای سے ہاوران نظائر تشید طاہر ہے کیونکد انسانی ان کی خلافت ای سے ہاوران نظائر سے اور پیداری اور ہو گور اور ہو گاؤ ہو ہیں اور ان قطائی گاؤ میں ایک کے کاسکر والاستغراق دو اور ہو گاؤ ہو ہیں اور ان قطائی گاؤ میں بین ہو گھر تھی ہیں کھولہ وضع الفند کے وہ تھی کئر وہ ہیں اور ان قطائیا گاؤ میں بین ہوئی گھر تھی ہیں کھولہ وضع الفند فی الفند اندر آس نمرود دائ بعض جو اس مقام پر فہ کور ہیں اور ان قطائیا گاؤ میں نیا ہدا الوضع میں بعض شخصیہ ہیں کھولہ وضع حیاتھ میں النہوں کا مشابہ کوئی ہے تھیں دائم والا نم مؤروری کہاں بیان کرنام تصود ہو تھر کئی ہوں ہوئی کہیں ہوئی کہیں ہوئی کہیں ہوئی کھائی کوئی ہے تھیں دائم والان مؤروری ہیں اور ان کھی کئیں تھیں ہوئی کھائی کھوئی کہی کہا کہی ہو سے المیں ہیں ہوئی کہی کہا کہی گھر تعالی کے گھر سے المیں ہوئی کہی کہا کہ گھت تھیں اس میں خصرتیں ) کھوئی کہی تھیا کہی تھی کہی کہی کہی کہی کہیں تھیں ہیں میں خصرتیں ) کھر کھر تھالی کے گھتیں اس میں خصرتیں )

قائدہ: آ گے شعرا خرتولہ تاخرے ہیرے الی کے مضمون کے مناسب ایک حکایت ہے کہ جس طرح آ دم علیہ السلام میں دو چیزیں تھیں ایک دختر کہ وہ صورت ہے جس کی تصویر میں میں دو چیزیں تھیں ایک دختر کہ وہ صورت ہے جس کی تصویر کو کھر کم بین شہرادے کہ بھائی تھے عاشق ہوگئے تھے اوراس کی طلب میں چین پنچے تھے دوسری چیز کمالات باطنیہ کہ معنی ہے کیونکہ وہ عارف بدازکل پیش پیش الی اور کمال کے کیونکہ وہ عارف بدازکل پیش پیش الی اور کمال کے ساتھ صاحب شخیل بھی تھا تقولہ شاہرادہ پیش شہران ایس ہفت گردوں دیدہ در یک مشت طین ۔ و فی الحاشیہ علیہ ظاہرایں ست کہ بادشاہ عارف بدر نہوں ہوگئی جس سے کہ بادشاہ عارف بدر بی الحق ملک دنیا بورش وہم ملک دینا کو احراض سب کہالی حکایت والا بادشاہ مصداق تھا ملک دنیا بورش وہم ملک دین کا اور جس طرح المبلیس نے صورت کو دیکھا معنی کو خدد کھھا اس سے کہلی حکایت والا بادشاہ مصداق تھا ملک دنیا بورش وہم ملک دینا کو اور جس طرح کمالی کا استفادہ نہ کیا اور اس معنی کو خدد کھھا اس طور کہ کیا گئے وہ کہا کہ کو کہا تھا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کا ستفادہ نہ کیا اور اس معنی کو خدد کھا اس مطلوب مرگیا لقولہ اوازان خورشید چوں مہ میکد اخت ولقولہ نارسیدہ عمراوآ خر رسید اور بخطے بھائی نے کو استفادہ نہ کیا اور وہ کھی اس حال میں مرگیا لقولہ اوازان خورشید چوں مہ میکد اخت ولقولہ نارسیدہ عمراوآ خر رسیداور بخطے بھائی نے کو استفادہ نے کو کہ مقال کی گئے کہ کہ کہ کی دھوں میں جانے بدیدائی الابیات المسبوحۃ ولقولہ اندرون خورش استغنا بدیدگشت طغیا نی وہ اور جس طرح ملا نکہ نے معنی کو دیکھا تھا اس طورت ہی خواہ وہ اپنی ہی صورت ہوجس میں وہ اور صورت دختر متماثی ہیں اس لئے سے جو نکہ بھوٹ بھائی نے کمالات کا استفادہ کیا اور جس طرت کا نکہ نے معنی وہ اور صورت کی طرف میلان طبعی دہا تھر اس کیا اور جس طرت کا نکہ نے معنی وہ اور میں ہی کیا اور جس طرت کا نکہ نے معنی وہ اور سیا کہ نے کہ داب وحقوق کو پورا اور کیا اور کوصورت کی طرف میلان طبعی دہا تکمر طلب

ant legislating the second properties of the

معنی اورتفویض الی راےالمر بی میں وہ میلان مغلوب رہ کر حدود سے متجاوز نہیں ہوا جو کہ باطن کومصر نہیں اوراس کی برکت ہے معنی کے ساتھاس کوصورت بھی حاصل ہوگئی لقولہ اُجمالاً وان سوم کا ہل ترین ہرسہ بودصورت ومعنی بکلی درر بودوقولہ دختر وملک وخلافت اوكرفت يعنى سلطنت ظاهرى وخلافت باطني ولقول صاحب الاختتام تفصيلا

کب با میکرد و ره طے می نمود جهد با میکردونورش می فزود دم نميزد ليك از مطلوب خود داشت دردل شعله محبوب خود و قوله گر سزاوارم بدال در تمین خود شهم نبو ازد از لطف گزین حب جاه و شابی و حرص و موا درسرش رای ندارد ما سوا

درویش بر دم زسلطان چول قمر نور نووارد شدے شام و سحر جز خدا و حسبِ خاصان خدا دردل او نیست رام سی را گفت با اصحاب شه کیس خوش جوال می نیز رد جزبا س دخت چو جان

اور چونکہاس شعراخیر سے صورت بنی کی مذمت اور معنی بنی کی مدح مفہوم ہوتی تھی اس حکایت لانے سے بھی اس کی تائید ہوگئی کہ دیکھوصورت بنی ہے کیسی مصرت ہوئی کہ صورت سے بھی حرمان رہااورا کثر ہوا پرستوں کا یہی حال ہوتا ہے اور معنی بنی کی کیسی برکت ہوئی کہ صورت ومعنی دونوں نصیب ہو گئے اور اکثر خدا پرستوں کے لئے یہی ہوتا ہے وہزاالتقر برللمناسبة ممامن الله تعالیٰ بولی خاصه ولله الحمد اور گو بعد ختم حکایت خاتم مثنوی نے اس کو دوسرے مضمون يربهي منطبق كياب مراس سے غرض مذكور كي نفي كاشبه نه كيا جاوے وثل ہذا كثير في ہذا الكتاب ونظيرہ قصة آ دم عليه السلام في اول سورة الاعراف حيث شرعها للترغيب في الطاعة بذكرانعم والتحذير عن المعصية بتذكير قصة ابليس ثم بعد ختمها استنبط منها كون ابليس عدوالنبي آدم في اصلالهم وامروكهم بالفحشا والعرى عن اللباس أنحسى والمععوى كما في تفسيري\_ حكايت آل يادشاه ووصيت كردن سه پسرخوليش را كه درين سفر درمما لكمن درفلال جاچنين ترتيب نهيد وفلال جاچنيں نواب نصب كنيد واماالتّٰدالتّٰدفلان قلعهم ويدوكردآ ل مُكرديد اس بادشاہ کی حکایت اوراء ، کااینے تین اڑکوں کووصیت کرنا کہ اس سفر میں میرے ملکوں میں فلاں جگہ اس طرح سے ترتیب

| هرسه صاحب فطنت وصاحب نظر                  | بود شاہے شاہ را بد سہ پسر                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| تيول صاحب فطانت اور صاحب نظر              | ایک بادشاہ تھا بادشاہ کے تین لڑکے تھے     |
|                                           | ہر کیے از دیگرے استودہ تر                 |
| سخاوت میں اور جگ اور کروفر میں            | ہر ایک دومرے سے زیادہ افضل تھا            |
| قرة العينان شه بمچول سه شمع               | پیش شه شنرادگال استاده جمع                |
| تین عمع کی طرح سب بادشاہ کے قرۃ العین تھے | بادشاہ کے سامنے شنرادے جع ہو کر کھڑے ہوتے |

قائم كرواور فلال جكمات قائم مقام مقرر كروكيكن خداك لي فلال قلعه مين نه جانااوراس كے جاروں طرف چكرنه كاشا

| i, tatadatadatadatadata rr                             | Y Additional additional and the contract of th |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| می کشید آبے نخیل آں پدر                                | از ره پنهال زعینین پسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| پانی چوستا تھا اس باپ کا درخت خرما                     | ایک مخفی راستہ سے پسر کی دونوں آئکھوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| میرو د سوی ریاض مام و باب                              | تاز فرزند آب این چشمه شتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جاتا رہتا ہے ماں اور باپ کے باغوں کی طرف               | تاکہ فرزند ہے یہ چشہ جلدی جلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| گشة جاری عین شال زیں ہر دوعین                          | تازه می باشد ریاض والدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ان کا چشمہ ان دونوں آجمعوں سے جاری رہتا ہے             | والدین کے باغ تازہ رہا کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خشک گردد شاخ و برگ آ س مخیل                            | چوں شود چشمہ ز بیاری علیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تو اس درخت کے شاخ و برگ خلک ہو جاتے ہیں                | جب چشمہ مرض کی وجہ سے علیل ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| که ز فرزندان شجرنم می کشید                             | خشکی تخلش ہمی گوید پدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کہ وہ شجر فرزندوں سے رطوبت مھینج رہا تھا               | اس کے قتل کا خلک ہو جانا صریحاً کہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| متصل باجان تاں یا غافلیں                               | اے بساکاریز پنہاں پمچنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تہاری روح کے ساتھ متعل ہیں اے غافلو                    | اے مخص بہت سے پنہاں چشے ای طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مایها تا گشته جسم تو سمیس                              | اے کشیدہ ز اسان و از زمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بہت ی غذا کیں مینچی ہیں یہاں تک کہ تیراجم فربہ ہو حمیا | اے مخص آسان اور زمین سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پاره پاره زین و آل ببریدهٔ                             | تن ز اجزائے جہاں در دیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اس سے اور اس سے تونے پارہ پارہ قطع کیا ہے              | تو نے تن اجراے عالم سے چایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پار ہا بر دوختی برجسم و جاں                            | از زمین و آفتاب و آسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بہت سے پارے تو نے جم اور جان پر گاتھے ہیں              | زین اور آفآب اور آمان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بازنستانند از تو این و آل                              | تا تو پنداری که بردی رائیگاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تھے سے اس کو اور اس کو واپس نہ لیس مے                  | يهال تك كرتوبه كمان كرف لكناب كرتومفت في اراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لیک آرد دزد را تا پائیدار                              | كالهُ دزديده نبود پائيدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | متاع سروق پائيدار نہيں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | عاربیہ ستایں کم ہمی باید فشارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کونکہ تو نے جو کچھ لیا ہے یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے     | یہ عاریت ہے ذرا قدم کم جمانا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| روح را باش آن دگر بابیهدست              | جز نفخت کال زوہاب آمدست                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                         | بجز فخت کے کہ وہ حضرت وہاب کی طرف سے آئی ہے |
| نے بہ نسبت با صنیع محکمش                | بيهده نسبت بجال ميكويمش                     |
| نہ کہ حق تعالی کے صنع محکم کے اعتبار ہے | می اس کو بیبودہ بہ نبت روح کے کہنا ہوں      |

ایک بادشاہ تھا(اوراس) بادشاہ کے تین لڑکے تھے تینوں صاحب فطانت اورصاحب نظر ہرایک دوسرے ہے زیادہ افضل تھاسخاوت میں اور جنگ اور کروفر میں (یعنی ہرایک میں دوسرے سے افضلیت کا شبہ ہوتا تھا یعنی سب ان صفات میں کامل تصاور بیشبدنہ کیا جاوے کہ معاملہ عشق دختر وخدمت شاہ چین میں آ گے دو کا خادم اور ایک کا پختہ نکلنا ندکور ہوگا جس کا حکایت کے بل تمہید میں بھی ذکر ہوا ہے اور بیاس کے معارض ہے جواب بیہے کہ یہاں اور صفات کا ذکر ہے اور وہاں دوسری صفات کا پس ایک میں متماثل تھے دوسرے میں متفاوت ومتفاضل اور ) بادشاہ کے سامنے شنرادے جمع ہوکر کھڑے ہوتے (اور) تین شمع کی طرح سب بادشاہ کے قر ۃ العین تھے (جس طرح شمع ہے آئکھوں کو روشنی اور خنگی پہنچتی ہے ای طرح ان ہے آئکھیں خنک اور روشن ہوتیں اور قر ۃ العینان میں الف نون جمع کے لئے ہے جیسا فاری میں آتا ہے اور عین کی جمع نہیں ہے بلکہ قرۃ العین مرکب کی جمع ہے اور) ایک مخفی راستہ ہے (ہر) پسر کی دونوں آئھوں سے یانی چوستا تھااس باپ کا درخت خرما (دونوں آئھوں سے مرادذات ہے فرزند کی اور نکته اس تعبیر میں یہ ہے کہ فرزند کی طرف نگاہ کرنے میں تو والدین کوراحت ہوتی ہی ہے کیکن فرزندیا ہر محبوب جو والدین یا محب کی طرف نظر محبت سے دیکھتا ہے اور والدین یا محت اس نگاہ کودیکھتے ہیں جوعلامت ہے اس کے محت ہونے کی بھی اس سے جو راحت ہوتی ہے وہ بےنظیر ہےاور جوتوت قلب بادشاہ کوفرزندوں کی طرف نظر کرنے سے پہنچی تھی اس کو یانی سے اور بادشاہ کو درخت سے تثبیہ دی اور وجہ تثبیہ قوت حاصل کرنے کا اشتراک ظاہر ہے آ گے میکشید کی غایت ہے بطور لام عاقبت کے بعنی) تا کہ فرزند (کی طرف) ہے یہ چشمہ (قوت وراحت قلب کا) جلدی جلدی جا تا رہتا ہے ماں اور باب کے باغوں کی طرف (بعنی کشیدن کی عاقبت بدرفتن ہے اور اس کشیدن ورفتن میں تقدم و تاخر ذاتی ہے اور زماناً مقارنت ہےاور چونکہاس قوت پہنچنے کا موقوف علیہ نظرالوالدین الی الولد ہےاس لئے کشیدن کوعلت اور رفتن کومعلول قراردیا آ گےاس پرتفریع ہے کہ )والدین کے باغ تازہ رہا کرتے ہیں (اور )ان (والدین ) کا چشمہ (یعنی جس چشمہ سے وہ سیراب ہوتے ہیں فرزند کی )ان دونوں آئھوں (یعنی اس کی ذات) سے جاری رہتا ہے (چنانچہاس کی دلیل میہ بھی ہے کہ)جب چشمہ (بعنی فرزند) مرض کی وجہ ہے کلیل ہوجا تا ہے تواس درخت (بعنی والدین) کے شاخ وبرگ خشک ہوجاتے ہیں (چنانچ فرزند کی علالت سے والدین کی پڑمردگی ظاہر ہے جس طرح چشمہ کی کمی سے درخت کی تازگی کم ہوجاتی ہے پس) اس کے کل کا خشک ہوجانا صریحاً کہتا ہے کہ وہ شجر فرزندوں سے رطوبت تھینچ رہاتھا (آ کے اس اغتذاء سے دوسرے اغتذاعام کی طرف جوتمام متفول کوشامل ہے انتقال فرماتے ہیں کہ) الے محض بہت سے بنبال چشمے ای طرح (جبیبا کہ والدین کی اعتذاء میں ذکور ہوا) تمہاری روح (حیوانی) کے ساتھ متصل ہیں اے عافلو

(جس سے تمہاری روح حیوانی کوقوۃ اور قوت پہنچی ہے اور حیوانی کی شخصیص کا قرینہ آ گے شعر جز نفخت میں آ وے گا آ گےان پنہانی چشمول کا بیاں ہے کہ)ائے مخص (تیرے جسم نے) آسان اور زمین سے بہت ی غذائیں میں تھی ہیں یہاں تک کہ تیراجسم فربہ ہوگیا (غذا کا ملنااوراس میں زمین وآسان کو بواسطہ یا بلاواسطہ خل ہونا ظاہرہے) تونے (پیہ تن اجزائے عالم سے چرایا ہے ( یعنی حاصل کیا ہے اور )اس (جزوعالم ) سے اور اس (جزوعالم ) سے تونے پارہ پارہ قطع کیا ہے(اور وہاں سے قطع کر کے اپنے پاس جمع کیا ہے چنانچہ) زمین اور آ فتاب اور آ سمان سے بہت سے یار بے تو نے (اپنے)جسم اور جان (لیعنی روح حیوانی) پر گانٹھے ہیں (چنانچہ بدن اور روح طبی پیسب ان ہی اغذیہ سے حاصل ہوتی ہیں اور دز دیدن سے تعبیر کرنا باعتباراس اخذ کے خفیہ اور جلد واپس ہوجانے کے ہے اور اس کئے آ گے اس سے عافل ہونے کی علطی بیان کرتے ہیں کہ توان چیزوں سے ہمیشہ غذا حاصل کرتار ہتا ہے) یہاں تک کہ توبیگان کرنے لگتاہے کہ تو (اس جسم وجان کو)مفت لےاڑا ہے (یعنی مفت کا مال ہاتھ آ گیا ہے کوئی اس کا ما لک نہیں ہے جواس کو واپس لے اس لئے تو یہ مجھتا ہے کہ ) تجھ سے اس (جز ومسروق) کواوراس (جز ومسروق) کو واپس نہ لیس گے (بیہ تنبیہ ہاں پر کہاس کے زوال وزباب سے غافل ہوجانا جیسا اکثر غافلین کی شان ہے و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون بيبرى غلطى ہاورايى مثال ہے جيسے كوئى كسى كامال چراكر بے فكر ہوجادے حالانكه) متاع مسروق يائيدار نہیں ہوتی (مالک قادر جب توجہ کرلے تب ہی لے لے ) کیکن سارق کو (البتہ ) زیردار لے آتی ہے (اساد ہے سبب کی طرف ای طرح وہ متاع بچھ سے مستر دہوگی اور تو دار ہلاک کے نیچ آ وے گا اور بیہ ہلاک جمعنی موت تو عام ہے مجرم وغیرمجرم کواورتشبیہ صرف اخذ خفیہ واستر داد بالموت میں ہوگی اور ہلاک جمعنی العقوبت مقید ہوگا جرم کے ساتھ چونکہ مخاطب ابل غفلت ہیں اس لئے اس ہلاک کا عدم عموم صحت کلام میں قادح نہیں غرض ) یہ (متاع) عاریت ہے ذراقدم تم جمانا جاہئے کیونکہ تونے جو کچھ لیاہے بیادا کرنا بھی ضروری ہے ( کیونکہ مسروق مثل عاریت کے ہروقت شرف سقوط وزوال برہے کیونکہ تمہاری ملک نہیں کی گئی اور پی تھم اجسام وارواح حیوانیہ سب کوشامل ہے) بجز بخت (فیدمن روحی كمصداق) ك (كدوه روح انساني عارف وعاشق م) كدوه حضرت وباب (بكثرت ببكننده) كى طرف سة كَي ہے(اورمثل موہوب کے جو کہ ملک کر دی جاتی ہے گو یہاں اب بھی واہب ہی مالک ہے مگر بقاء وعدم استر داد میں موہوب سے تشبید دی گئی یہ بھی زائل وفانی نہیں کی جاتی چنانچے روح مذکور کی ابدیت وحیات دائمہ معلوم ہے و ان عرض عليه الفناء لادنى لحظة وقت النفخ فهي غير معتدبها اوريهي قرينه اسكاكه او يرافظ جان عمرادروح حیوانی تھی آ کے غرض اس مضمون کے بیان کی بتلاتے ہیں کہ ہمارامقصوداجسام وروح حیوانی کے بیان فناءاورروح انسانی کے ذکر بقاسے بیہے کہ) توروح کی فکر (اصلاح) میں رہ وہ دوسری چیزیں (مذکور سابقہ اجسام وروح حیوانی) سب بیبودہ ہیں (بعنی قابل اہتمام والتفات نہیں چنانچہ آ کے یہی تفسیر کرتے ہیں کہ) میں اس کو بیبودہ بانسبت روح (انسانی) کے کہتا ہوں (کہاس کے درجہ میں قابل اہتمام والتفات نہیں) نہ کہ فت تعالیٰ کے صنیع محکم (وباحکمت) کے اعتبارے (کہاں اعتبارے کوئی چیز بھی بیہودہ نہیں قال تعالیٰ ربنا ماخلقت ہذا باطلا وبالمعنی الاول فی الحديث الاكل شي ماخلاالله باطل فثبت للباطل المعنيان بالكتاب والسنة احدهما مثبت والآخر منفي). بیان استمد ادعارف از سر پشمهٔ حیات ابدی وستعنی شدن اواز استمد ادوانجذ اب از پشمهای آبهای بیوفا که علامة و لک التجافی عن دارالغرور که آدمی چوں برمدد های چشمها اعتما دکند درطل پشمه باقی ست شود چنا نکه علیم الهی می فر ماید رباعی عارف کاابدی زندگی کے سرچشمه که باقی ست شود چنا نکه علیم الهی می فر ماید رباعی عارف کاابدی زندگی کے سرچشمه سے مددعاصل کرنے کا بیان اوراس کا بدوفا پانیوں کے چشمه سے جدائی ہے۔ کیونکہ انبان جب اور مدد حاصل کرنے سے باتی رہن والے چشمه کی طلب ست ہوجاتی ہے چنانچ علیم الهی فرماتے ہیں رباعی چشموں کی مدد پر بجروسہ کرتا ہے باتی رہن والے چشمه کی طلب ست ہوجاتی ہے چنانچ علیم اللی فرماتے ہیں رباع کاریز درون جان تو می باید کر عاربہا ترا درے تکشاید کی چشمهٔ آب از درون خانه به زال جوی که از بروں می آید

حبذا كاريز اصل چيزېا فارغت آرد ازي كاريزېا بہت خوب ہے چشمہ جو کہ اصل ہے اشیاء کی تھے کو ان کاریزوں سے فارغ کر دے گی چشمه آنی درون خانهٔ به زرو دے کال نه در کاشانهٔ کم کے اندر ایک چشمہ پانی کا بہتر ہے اس نہر سے جو گھر کے اندر نہ ہو توز صد ينوع شربت مي كشي برچه زال صدكم شود كامد خوشي تو صدیا چشمہ سے شربت مھنے رہا ہے جو چربھی ان سومی سے کم ہوجادے تو خوشی کھٹ جاتی ہے چوں بجوشد از دروں چشمہ سنی ازاستراق چشمہا گردی غنی جب اندر سے ایک چشمہ روش جوش کرنے گلے ۔ تو چشموں سے خفیہ حاصل کرنے سے تو غنی ہو جاوے قرة العینت چوزاب و گل بود | راتبه این قره درد دل بود تیرا قرۃ العین اگر آب و کل سے ہو تو شمرہ اس قرۃ کا درد دل ہو گا قلعه راچول آب آید از برول در زمان امن باشد برفزول قلعہ کا پانی جب باہر سے آتا ہو تو زمانہ اس عمل تو وہ ترتی پر ہو گا چونکه دشمن گرد آن حلقه کند | تاکه اندر خون شان غرقه کند جب وغمن اس قلعہ کے مرد محاصرہ کر آب بیرول را ببرند آل سیاه اتانباشد قلعه را زانها پناه

| z, latodatodatodatodato ro                           | ى جلد٢٣٠-٢٣٠ كُوْمُ مُوْمُونُ وَهُمُ مُونُونُ مُونُونُونُ وَهُمُ مُونُونُونُ وَهُمُ مُونُونُونُ وَا |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به ز صدجیحون شیری از برول                            | آ ن زمان یک جاه شورا سے از دروں                                                                     |
| بہتر ہے سوجیوں شیریں سے جو باہر سے ہوں               | اس وقت ایک شور کنوال اندر                                                                           |
| ہمچو دے آید بقطع شاخ و برگ                           | قاطع الاسباب لشكر ہائے مرگ                                                                          |
| فزاں کی طرح شاخ دیرک کے قطع کرنے کے لئے آتی ہے       | باه مرگ قاطع الاسباب                                                                                |
| جز مگر درجال بہار روی یار                            | در جهال نبود مدد شال از بهار                                                                        |
| بجر اس کے اگر روح میں روئے یار کی بہار ہو            | تو ان کو بہار سے کوئی مدد نہیں پینچتی                                                               |
| كوكشد بإراسيس يوم العبور                             | زال لقب شدخاك را دارالغرور                                                                          |
| کونکہ وہ قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے مرور کے دن            | ای سب سے عالم خاک کا لقب دارالغرور ہوا ہے                                                           |
| که بچنیم درد نو چیزی نچید                            | پیش از ان برراست و بر چپ میدوید                                                                     |
| كه تيرى تكليف من الني اوپر لے لول كا مجمد لى تو تا؟  | اس سے پہلے دائیں بائیں دوڑتا پھرتا تھا                                                              |
| دور از تو رنج و ده که درمیاں                         | او مجفع مرترا وقت غمال                                                                              |
| كدرنج تھے سے دور ہے اور دس بہاڑ درميان ميں ہيں       | وہ تھے کو غموم کے وقت کہا کرتا تھا                                                                  |
| خودنمی گویدترا من دیده ام                            | چوں سیاہ رنج آمد بست دم                                                                             |
| تو وہ خود یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے تھھ کو دیکھا ہے | جب ساہ رئج آ محی اس نے دم بند کر دیا                                                                |
| کو ترا در رزم آردبا حیل                              | حق ہے شیطاں بدنیساں زومثل                                                                           |
| کہ وہ تھے کو جنگ میں لے آتا ہے حیاوں سے              | حق تعالی نے شیطان کی ایک حالت اس طرح سے بیان ک                                                      |
| در بلا و در جفا و در عنا                             | که ترا گوید که پشتم من ترا                                                                          |
| بلا على اور جفا على اور مشقت على                     | کہ تھے ہے کہتا ہے کہ عمل تیرا مداکار ہوں                                                            |
| در خطر ہا پیش تو من می دوم                           | که ترا یاری دہم من با توام                                                                          |
| خطرات میں تیرے سامنے دوڑوں گا                        | کہ میں تھے کو مدد دول گا میں تیرے ساتھ ہول                                                          |
| مخلص تو باشم اندر وقت تنگ                            | اسپرت باشم که تیر خدنگ                                                                              |
| میں تیرا مخلص ہوں گا وقت تک میں                      | میں تیرا پر ہوں گا تیر خدمگ کے وقت                                                                  |
| رستی شیری بلا مردانه باش                             | جال فدای تو شم در انتعاش                                                                            |
|                                                      | تحمد پر جان فدا کردول گا نشاط می                                                                    |

| T:73) Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatat | كليدىشنوى جلد٣٣-٢٣ كانتين في في في في في في في |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|

| آل جوال خدعه و مكرو دغا                                    | سوی کفرش آورد زیں عشوہا                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ده تحصیله خداع اور کر و دغا کا                             | ان بی فریوں سے اس کو کفر کی طرف لے آتا ہے            |
| او بقام قاه خنده لب كشاد                                   | چوں قدم بنہاد در خندق فناد                           |
| تو اس نے قبتہ خندہ کے ساتھ لب کھول دیے                     | جب اس نے قدم رکھ دیا اور خدق میں کر میا              |
| گویدش رو رو که بیزارم زتو                                  | بیں بیامن طمعها دارم ز تو                            |
| وہ اس کو جواب دیتا ہے جا جا میں تھے سے بیزار ہول           | ہاں آ میں تھے سے امیدیں رکھتا ہوں                    |
| من جمی ترسم' تو دست زمن بدار                               | تو نترسیدی ز عدل کردگار                              |
| میں تو ڈرتا ہوں تو مجھ سے ہاتھ اٹھا لے                     | تو تو نہ ڈرا عدل کردگار سے                           |
| تو بدیں تزورہاہم کے رہی                                    | گفت حق او خود جدا شد از بهی                          |
| تو بھی ان حیلوں سے کب چھوٹ سکتا ہے                         | حن تعالی فرمائیس مے کہ وہ خود صلاح سے جدا ہو چکا تھا |
| کے رہی ہم تو بدیں تزورہا                                   | گفت حق او خود زنیکی شد جدا                           |
| تو بھی ان حیلوں سے کب چھوٹ مکتا ہے                         | حق تعالی فرماویں مے کہ وہ خود نیکی سے جدا ہو چکا تھا |
|                                                            | فاعل و مفعول در روز شار                              |
| روسیاہ ہیں اور ایک دوسرے کے شریک اور مرحوم                 | فاعل اور مقعول روز شار میں                           |
| درچه بعداندو دربئس المهاد                                  | ر ہزدہ ور ہزن یقیں در حکم و داد                      |
| چاه لعنت میں ہیں اور بسر زشت میں                           | رابرده اور رابرن باليقين عكم و عدل مي                |
| از خلاص و فوزمی باید شکیفت                                 | غول را و گول را کو را فریفت                          |
| خلاص اور کامیابی سے مبر کر لینا چاہے                       | شیطان کو بھی اور اس احمق کو بھی جس کو اس نے فریب دیا |
| غافل اند اینجا و آنجا آفلند                                | ہم خر و خرگیر اینجا درگلند                           |
| يهال غافل بيل اور دمال غائب بيل                            | يهان كدها اوركد مع كا پكرنے والا دونوں دلدل مي بي    |
| در بہار فضل آیند از خزاں                                   | جز کسانے را کہ واگر داند ازاں                        |
| بہار فصل میں آجادیں خزاں سے                                | بر ان لوگوں کے جو اس سے رجوع کر لیس                  |
| امر او گیرند و اوقعم الامیر                                | توبه آرند و خدا توبه پذیر                            |
| وہ لوگ اس کے عظم کو تبول کرلیں اور وہ بہت اچھا صاحب عظم ہے | توبہ کر لیں اور خدا تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے     |

| عرش لرزد از انین المذنبین                     | چوں برآرند از پشیمانی حنین                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| تو عرش کاشنے لگتا ہے گنہگاروں کی آواز کریہ سے | جب ندامت کے سب آواز نالہ نکالتے ہیں            |
| دست شال گیرد ببالامی کشد                      | آنچنال کرزد که مادر بر ولد                     |
| اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اوپر تھنج لیتا ہے         | ایا کانپا ہے جے ماں بچہ پر                     |
| نک ریاض فضل و نک رب غفور                      | كامے خدا تال واخريدہ ازغرور                    |
| اب فضل کے باغ ہیں اور اب رب غفور ہے           | کہ اے لوگوتم کو خدا تعالی نے دھوکہ سے جھڑا دیا |
| از ہوای حق بود نز ناوداں                      | بعدازیں تابرگ ورزق جاوداں                      |
| حاب حق سے نصیب ہو گا نہ کہ پالہ سے            | اس کے بعد تم کو سامان اور رزق جاوداں           |
| تشنه چول ماہی بترک مشک کرد                    | چونکه دریا بروسائظ رشک کرد                     |
| تو تشنے نے مای کی طرح ملک کو ترک کر دیا       | جب دریا نے وسالک پر غیرت ک                     |
| کای جدیث از جدام کانست بیش                    | قصهٔ شنم ادگاں آوریہ پیش                       |

خفید (آبلذت) حاصل کرنے سے توغنی ہوجاوے (اوراندروں کا مقابلہ میں آٹا قرینہ ہے کہ شعر بالا میں صدیعہ واسے مرادخار ہی ہیں آگے ہر چیزال صدکم شود کا ہم خوتی کی ایک مثال ہے کہ مثلاً) تیراقر ۃ العین (یعنی مایی ہرور) اگر آب وگل سے ہوتو ثمرہ اس قرۃ کا دردول ہوگا (یونکہ فراق ہے مرض ہے موت ہے اوراس کا نتیجہ کلفت بخلاف حظوظ باطن کے کہ اس کے اسباب کا حاصل قرب حق ہے جو دولت سرعدی ہے آگے تعلیل ہے مضمون چشمہ آبدوروں خاندالخ کی یعنی دیکھو) قلعہ کا اسباب کا حاصل قرب حق ہے جو دولت سرعدی ہے آگے تعلیل ہے مضمون چشمہ آبر جوا کر قلعہ کی طرف چھوڑ دیں گئین ) پانی جب باہر ہے آتا ہوتو زماندامن میں تو وہ ترقی پر ہوگا (کیونکہ کارکن قلعہ سے باہر جا کر قلعہ کی طرف چھوڑ دیں گئین ) جب دشمن اس قلعہ کے گردمحاصرہ کر لے تاکہ خون میں ان (قلعہ والوں) کو غرق کر سے لاک کر ساور) وہ سپاہ (دخمن کی اُس بیرو فی پانی کوظع کر دیں (اندر نہ جانے دیں) تاکہ قلعہ (والوں) کو اُن سپاہ (دخمن) سے بناہ فیہ ہو سکے والوں کو مراس خوظ خارجیہ کے قطع کر نے کے لئے آتی ہے تو ان (مرنے والوں) کو بہار (منقصی ) ہے (جواس شاخ و برگ کا سبب تھا) کوئی مد ذبیل بینچتی (یعنی بہار عم و خادیا تو منقصی ہوگئی وہ ان کو مروز نہیں کر سکتی ) بجواس کے کہا گرروح میں میں و نے دیتی کہا قبل

آ گے تفریع ہے مضمون در جہاں نبود مددشان از بہار پر یعنی چونکہ جس بہار سے تو قع مدد کی یعنی جس لذت ہے تو قع فرحت بخشی کی تھی وہ امیدوقت پر غلط نکلی) اس سبب سے عالم خاک (بعنی دنیا) کا لقب دارالغرور ہوا ہے ( کما ہومنصوص فی حديث العنوان واليضايفهم من قوله تعالى وما الحيوة الدنيا الامتاع الغرور ) كيونكه وه (دار يعني دياروابل داريعني دنيوي يار غار)قدم بیجیے ہٹالیتا ہے مرور (من الدینا) کے دن (اور)اس (یوم المرور) سے پہلے (بیحال تھا کہ)وائیس بائیس دوڑتا پھرتا تھا(اور کہتا تھا) کہ تیری تکلیف میں اپنے اوپر لےلوں گا ( مگر ) کچھ لی تو نا (اور ) وہ (یار دنیوی ) تجھ کوغموم کے وقت کہا کرتا تھا كداغم ندكر)رنج تجھے (بہت) دور ہاور (وجاس كى بيہ كد) دس بہاڑ (تير اوراس رنج كے) درميان ميں ہيں ( یعنی میں معاون موجود ہوں کسی رنج کو تجھ تک نہ آنے دوں گااس طرح حائل ہوجاؤں گا جیسے کو یا درمیان میں دس پہاڑ کھڑے ہوں مطلب یہ کہ میری قوی اعانت تیرے ساتھ ہے گر) جب ساہ رنج آ مکی (اور) اس نے (آکر) دم بند کردیا تو (اب) وہ خود یہ جی نہیں کہتا کہ میں نے ( مجھی) تجھ کودیکھا ( بھی) ہے (اس طرح سے الگ ہو گیاا درغرورا وردھوکہ کی حقیقت یہی ہے کہ يهلي تواميد دلاو ماورعين وقت يرآ تهميس چراو بيس كشد بارااور پيش ازال دونول مضمونول كالمجموعة علت موتى حمله زال لقب شدى آ گےاس غرور كى ايك مثال ديتے ہيں جو كہ قرآن مجيدے ماخوذ ہے يعنى )حق تعالى نے شيطان كى ايك حالت اس طرح سے بیان کی کہوہ تجھ کو جنگ میں لے آتا ہے حیلوں سے (وہ حیلہ بیہ ہے) کہ تجھ سے کہتا ہے کہ میں تیرا مدد گار ہوں بلا میں اور جفامیں اور مشقت میں (اور کہتا ہے) کہ میں تجھ کو مدددوں گامیں تیرے ساتھ ہوں (اور) خطرات میں تیرے سامنے دوڑوں گا (اور) میں تیراس ہوں گا تیرا خدیگ کے وقت (در نجے ست محکم کدازاں تیرمیسازنداور) میں تیرامخلص ہوں گا وقت تنگ میں (اور) تجھ پر جان فدا کردوں گانشاط (وشوق کی حالت) میں (یعنی شوق سے تجھ پر فدا ہوجاؤں گانہ کہ کراہت سے فی الغیاث فارسیان جمعنی غیش ونشاط استعمال کننداه اور بردهاوے دینے کے لئے کہتاہے کہ) تورستم ہے تو شیر ہے خبر دار مرداندر منا

TOT )を持合意を使命意を使命意を使命意とアートアートと (غرض)ان ہی فریبوں ہےاس کو کفر کی طرف لے آتا ہے(مرادیہ کہ قال کی طرف کیونکہ دین کے سبب مسلمانوں ہے قال کرنا کفرہے آ گےفاعل ہے آ وردکا یعنی )وہ تھیلہ خداع اور مکرود غا کا ( یعنی شیطان کہ جامع ہےان ذمائم کااور ) جب(اس کے بهكانے سے)اس (بهكائے ميں آجانے والے) نے (آگے)قدم ركھ ديااور خندق ميں كر كيا (يعني مصيبت ميں پھنس كيا) تو اس (شیطان) نے قبقہد خندہ کے ساتھ لب کھول دیئے (اس وقت وہ مخص شیطان سے کہتا ہے کہ) ہاں (حسب وعدہ مدد کے کئے) آمیں تجھے سے امیدیں رکھتا ہوں وہ اس کو جواب دیتا ہے جا جا میں تجھ سے بیزار ہوں (اور یہ بھی کہتا ہے کہ) تو تو نہ ڈرا عدل كردگارے (كمامل حق كے مقابله ميں آ كيامكر) ميں تو (خداسے) دُرتا ہوں تو مجھ سے ہاتھ اٹھا لے (اوراس كامثال غرور مونا ظاہر ہے کہ اول توقع دلائی پھرخلاف کیا اور دھوکہ یہی ہاب بہاں اختال تھا کہ کو یہاں دھوکہ میں آنے سے بیخسارہ موا کیکن شاید قیامت میں اس محض کا بیعذر پذیر ہوجاوے کہ مجھ کوشیطان نے بہکا دیا تھا تو اس صورت میں دارالغرور کا ضرور ممتد نہ ہوگا تواس سے صدر بھی چندال مہتم بالشان نہ ہوگا جیسا مولانا کے کلام سے جوبل شعرزال لقب شدالخ سے ہے زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے آ گےاس احتال کود فع کرتے ہیں کہا پیاعذ ربعض مجرمین کریں گے بھی مگران کے جواب میں )حق تعالی فرماویں ً کے کہ وہ (شیطان) خودصلاح سے جدا ہو چکا تھا (اوربیہ بات سب کواور تجھ کو بھی بتلا دی گئی تھی پھر تونے اس کا اتباع کیوں کیا پس اس حالت میں ) تو بھی ان حیلوں ہے کب جھوٹ سکتا ہے ( بھی اس لئے کہا کہ جس طرح شیطان بھی نہ چھوٹے گا آ گے بھی ای کی تاکید ہے کہ)حق تعالی فرماویں گے کہ وہ خود نیکی ہے جدا ہو چکا تھا تو بھی ان حیلوں ہے کہ چھوٹ سکتا ہے (جس طرح وہ نہ چھوٹے گا چنانچہ آ گے تصریح ہے دونوں کے معذب ہونے کی یعنی ) فاعل (مراد شیطان کہ فاعل ہے اصلال کا ) اور مفعول (مرادیفریب خورده کیمفعول بہ ہے تعل اصلال کا دونوں کے دونوں )روز شار میں روسیاہ ہیں اورایک دوسرے کے شریک (فی العذاب) اور مرجوم (ومطرود آ مے تفسیر ہے فاعل ومفعول کی بعنی ) راہ زدہ اور راہ زن بالیقین تھم وعدل میں جاہ لعنت میں ہیں اور بستر زشت (لیعنی جہنم) میں (آ مے اس تفسیر کے مفہوم کا مصداق ہے لیعنی) شیطان کو بھی اور اس احمق کو بھی جس کواس نے فریب دیا خلاص اور کامیابی سے صبر کرلینا جائے (کذافی الغیاث بالکاف العربی یعنی ناامید ہوجانا جائے آ گے اس مضل تجسرانصاراورمفل بفتح الضادى ايك مثال ہے كه) يهال كدهااوركد ھےكا پكڑنے والا دونوں دلدل ميں (تھنے) ہيں (اول مثال ہے ضال کی اور دوسری مفل کی اور جب او پر کے کلام سے دونوں جگہ کا خسارہ ان دونوں کا ثابت ہو گیا تو بطور خلاصہ مجموع کے کہتے ہیں کہ) یہاں غافل ہیں( کہنت کی طرف توجہ نہ کی)اور وہاں(جنت سے)غائب ہیں۔ فہو تھو کہ تعالیٰ و من كان في هذه اعمىٰ فهو في الآخرة اعمىٰ واضل سبيلا اورشعرت يشيطان الخ سے يہال تك كامضمون تين آ يتول سے ماخوذ ہے جو بترتيب منقول ہيں الاول قوله تعالىٰ وافزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس واني جارلكم فلما تراء ت الفئتان نكص علىٰ عقبيه وقال اني برى منكم اني ارى مالاترون اني اخاف الله الايه والثاني قوله تعالىٰ الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لاتعبدواالشيطان انه لكم عدومبين وان اعبدوني هذاصراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلاكثيرا افلم تكونواتعقلون والثالث قوله تعالى فكان عاقبتهما انما في النار خالدين فيها الايه اور چونكهاس مضمون عدم قبول عذر في لآخرة عديبه وتاتها عدم قبول توبه في الدنيا کا بھی اس لئے آ گے تائبین کا ان فریب خوروں ہے استثناء کرتے ہیں یعنی ضالین کوسب کوخلاص دفوز ہے مایوں ہو جانا عاہے) بجزان لوگوں کے جواس (ضلال) ہے رجوع کرلیں (یعنی دنیا میں تائب ہوجادیں کما سیاتی اور) بہارفضل میں الله المعرض المراسم المحمل ال

آ جاوین خزاں سے (نکل کر یعنی) توبہ کرلیں اور خدا تعالیٰ توبہ کرنے والا ہے (قال تعالیٰ و هو الذی يقبل التوبة عن عبادہ اور)وہ لوگ اس کے حکم کوتبول کرلیں ( یعنی تو یہ کر کے اعمال صالح بھی اختیار کئے کما قال تعالیٰ الامن تاب وامن و عمل عملا صالحا) اوروہ بہت اچھاصاحب تھم ہے (پس بیلوگ) جب ندامت (وتوبہ) کے سبب آ واز نالہ نکالتے ہیں تو عرش کانینے لگتا ہے گنہگاروں کی آ وازگریہ سے (اور)ایسا کانیتا ہے جیسے مان (اپنے) بچہ پر (کانپ اٹھتی ہے جب وہ روتا ہے پس عرش اس وقت )اس کا ہاتھ بکرتا ہے(اور)او پر تھینچ لیتا ہے (جیسے ماں بچہ کو گود میں لے لیتی ہےاور عرش ان سے کہتا ہے) کہ اے لوگوتم کوخدا تعالیٰ نے (ونیااور شیطان کے ) دھوکہ ہے چھڑا دیا (واضافتی الغرور الی الدنیا والشیطان ماخو ذ من قوله تعالىٰ فلاتغرنكم الحيوة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور اور چيرانايك بعد حدوث كاس ميں بقاءنه بواسو)اب (تمہارے لئے) فضل کے باغ ہیں اوراب رب غفور ہے (اوراب)اس (توبہ) کے بعدتم کوسامان اور رزق جاوداں سحاب حق سے نصیب ہوگانہ کہ پرنالہ سے (سحاب سے مرادوہب اور ناودال سے مرادکسب کیونکہ ناودال مصنوع عبد ہے اور سحاب مصنوع حق مطلب بیکاس رزق میں کسب و تلاش کو کہ وسائط رزق ہیں دنیا میں خطن نہیں محض موہوب بلاان وسائط کے ہے آ گے ایک انقال ہے کہ جنت میں تو تو کل بمعنے ترک اسباب مظنونہ سب ہی کے لئے عام ہوگا کما پدل علیہ از سحاب حق بودالخ محمر خواص اہل الله دنیامیں بھی اس فضیلت ہے مشرف ہیں چنانچہ)جب دریا (یعنی حضرت حق) نے دسا لط (واسباب مظنونہ) پرغیرت کی ( بعنی ان خواص کوذوقاً حق تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ میں بیکشوف ہوا کہ وہ ان کے لئے اشتغال بالاسباب الممذ کورہ کو پہند تہیں فرماتے وہذا ہوالمراد بالغیرة كما فی الحدیث ومن غیرتہ حرم الفواحش وان لم تكن بذہ الغیرة الى ما يقتصى التحريم) تو (اس) تشنه (رضائے حق) نے ماہی کی طرح مشک کوٹرک کردیا ( کہ ماہی دریا کے ہوتے ہوئے مشک کی طرف توجہ ہیں کرتی اسی طرح ان حضرات نے ایسے اسباب کوچھوڑ دیااور جنت کے ذکر میں ان کا ذکراس لئے بھی مناسب ہے کہ اس درجہ کے تو کل کو دخول جنت بغیر حماب میں دخل ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ کما قال علیہ السلام ہم الذین لایسترقون ولایتطیرون و لا یکتوون و علی ربهم یتو کلون اوراسباب مین مظنونه کی قیداس لئے لگائی که اسباب مقطوع تو جنت میں بھی متروک نه مولك ككالاكل والشرب للتمتع والتلذذقال تعالى كلواواشربواوالافالله قادر على اعطاء اللذة بدون هذه الاسباب آ گےرجوع ہےقصہ کی طرف یعنی )شنرادوں کا قصہ پیش کرو کیونکہ بیضمون ندکور متعلق غرور دنیایا تو بہ یا توکل یا ہر واحد) حدامكان سے زیادہ ہے ( یعنی اس كامحيط بيان مععذ رہے كہ برمضمون كابسط طويل ہے)۔

روال شدن هرسه شنراده درمما لک پدر بعداز وداع کردن ایشال شاهراواعاده کردن شاه وفت و داع وصیت را که بقلعهٔ موش ربانروید

تینوں شنرادوں کا باب کے ممالک میں روانہ ہوناان کا شاہ کورخصت کرنے کے بعداور شاہ کاوصیت کود ہرانا کہ ہوش اڑانے والے قلعہ میں نہ جانا

| سوی املاک پدر رسم سفر           | عزم ره کردند آل ہر سہ پسر               |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| باپ کی الماک کی طرف بطریق سز کے |                                         |
| از پئے تدبیر دیوان و معاش       |                                         |
| تدبیر دفتر اور محاصل کی غرض سے  | اس کے شہروں اور قلعوں کے دورہ کی غرض سے |

| دفتر:٢ | ) and a production of the production of the contraction of the contrac | Y DATE DATE OF THE | كليدمتنوى جلد٢٣-٢٣) ﴿ فَيْ أَنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ فَيْ أَنْ فَيْ فَاللَّهُ مِنْ فَيْ فَاللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ أَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَا لَلَّا لَا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ لَلَّ لَلْمُلْلِ لَلَّهُ لَلَّا لَلْمُ لَلَّ لَلْ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّ لَلَّهُ لل |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| داداجازت شال چونیت دیدحزم                      | خواستند از شه اجازت گاه عزم                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| اس نے ان کو اجازت دیدی جب نیت پخته دیکھی       | انہوں نے عزم کے وقت بادشاہ سے اجازت چاہی            |
| پس بدیشاں گفت آں شاہ مطاع                      | دست بوس شاه کردند و وداع                            |
| پھر ان سے اس بادشاہ مطاع نے کہا                | انہوں نے بادشاہ کی وست بوی کی اور وداع کیا          |
| فی امان الله دست افشال روید                    | هر کجاتاں دل کشد عازم شوید                          |
| فی امان اللہ کودتے مجاندتے کے جاؤ              | تم كو دل جس جكه لے جادے عازم ہو جاؤ                 |
| تنگ آرد برکله دارال قبا                        | غیر آل یک قلعہ نامش ہشر با                          |
| وہ تاجداروں کو تھی میں ڈال دیتا ہے             | بجز اس ایک قلعہ کے کہ اس کا نام ہوش رہا ہے          |
| دور باشید و بترسید از خطر                      | الله الله دال ور ذاتے صور                           |
| دور رہنا اور خطر سے ڈرنا                       | اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس تصویروں والے قلعہ ہے |
| جمله تمثال و نگار و صورتست                     | روی و پشت و برجهاش وسقف و پست                       |
| سب کا سب نقش و نگار و تصویر بی ہے              | اس کی روی اور پشت اور برج اور حبیت اور فرش          |
| تاكند يوست بناكامش نظر                         | ہمچو آل حجرہ زلیخا پر صور                           |
| تاکه یوسف علیه السلام اعلی ک اس پر نظر کریں    | مثل اس حجرة زایخا کے کہ پر تصویر نفا                |
| خانه را پرنقش خود کرد آن مکید                  | چونکه بوست سوی او می ننگرید                         |
| اس نے محرکو اپنی تصویر سے پر کر دیا کید کے لئے | چونکه بوسف علیه السلام اس کی طرف نه دیکھتے تھے      |
| روی او را بیند او بے اختیار                    | تا بهر سوكال نگرد آل خوش عذار                       |
| بلا اختیار اس کا چیره دیکھیں                   | تا که دو گلعذار جس طرف دیکسیس                       |

عزم راہ کیاان تینوں لڑکوں نے باپ کی املاک کی طرف بطریق سفر کے (املاک بالفتے جمع ملک بالکسر کذافی الغیاث اور ان کا پیسفر ) اس (باپ) کے شہروں اور قلعوں کے دورہ کی غرض سے (تھا اور بیدورہ) تدبیر دفتر اور محاصل کی غرض سے (تھا پس لفظ در شروع شعر میں اجلیہ ہے کمافی الحدیث عذبت فی ہو ۃ اور متعلق ہے سفر مذکور فی الشعر السابق کے اوراز پے متعلق ہے طواف کے واشوت المی ہذا کلہ فی التو جمۃ اور ) انہوں نے عزم (سفر ) کے وقت بادشاہ سے اجازت جابی اور ) اس (بادشاہ ) نے ان کو اجازت جابی کی اور (اس کو ) انہوں نے بادشاہ کی دست بوی کی اور (اس کو ) وداع کیا چران سے اس بادشاہ مطاع نے کہا (کہ ) تم کودل جس جگہ لے جاوے عازم ہو جاؤ فی امان اللہ کودتے بھاندتے جاء کیا چران سے اس بادشاہ مطاع نے کہا (کہ ) تم کودل جس جگہ لے جاوے عازم ہو جاؤ فی امان اللہ کودتے بھاندتے جاء کیا جاور فی الغیاث دست افتاندن رد کردن و ترک کردن و جمعنی رقص کردن نیز آ مدہ مطلب یہ کہ جہاں دل جاہے جاؤ ) بجز

成金数金数金数金数金数金 rol اس ایک قلعہ کے کہاس کا نام ہوش ربا ہےوہ تا جداروں کوتنگی میں ڈال دیتا ہے( کیونکہاس میں نہایت حسین وجمیل تصویریں ہیں کہ سلاطین ان کودیکھ کرصاحب تصاویر کے عاشق ہوکر مصیبت میں پڑجاتے ہیں اس طرح کہ قباباوجود فراخ ہونے کے ان يرتنك موجاتى ب جيها خاصه ب مصيبت كا كقوله تعالى وضافت عليهم الارض بمار حبت ) الله كواسط الله کے داسطےاس تصویروں دالےقلعہ ہے دورر ہنااور خطرے ڈرنااس ( قلعہ ) کی روی اورپشت اور برج اور حیےت اور فرش سب کا سب نقش ونگار وتصویر ہی ہے(اورا گرکسی کواشکال ہو کہان تصویروں کا اس قلعہ میں باقی رکھنا کیسے جائز ہوا جواب دو ہیں ایک بیرکہ شایدامم سابقہ میں کسی کا قصہ ہوان میں اس کی اجازت تھی جبیہا مثنوی میں سب سے پہلی حکایت بھی امم سابقہ کی بحيث قال بودشاب درزمانے پیش ازیں والدلیل هناک قتل الصانع بصحة الجاریة فانظر ثمه دوسراجواب بی ہے کہ شاید سیخص مختاط نہ ہواورمولا نانے بھی کہیں اس بادشاہ کے دیندار ہونے کا ذکرنہیں فرمایا جیسا شاہ چین کے کامل ہونے کا بیان فرمایا ہے مگریہ قلعہ شاہ چین کے ممل میں نہ تھار ہا ہے کہ بیاڑ کے ان تصویروں کودیکھنے کیسے گئے حالانکہ بعض اشعار مثنوی سے ان کا دیندار ہونا معلوم ہوتا ہے جواب برتقدیر امم سابقہ میں سے نہ ہونے کے یہ ہوسکتا ہے کہ احیاناً صدور کم کا قادح صلاح نہیں ہے قال اللہ تعالی الاللم آ گے اس قلعہ ذات الصور کی تشبیہ ہے کہ) مثل اس جرہ زینجا کے کہ پرتصور تھا تاکہ یوسف علیہالسلام احیا تک اس(تصویر) پرنظرکریں(اورتصویر کے دیکھنے سے زلیخا کی)طرف میلان ہوجادے کیونکہ وہ تصویر زلیخا کی تھی چنانچہآ گےاسکی تفصیل ہے کہ) چونکہ پوسف علیہالسلام اُسکی (یعنی زلیخا کی) طرف(بوجہ عفت کے) نہ دیکھتے تھے(اس لئے)اس نے گھر کواپنی تصویر سے پر کر دیا کید (میلان) کے لئے (اس کید کا بیان آ گے آتا ہے یعنی) تا کہ وہ گلعذار(بعنی پوسف علیہالسلام) جس طرف دیکھیں بلااختیار( وبلاارادہ بواسط تصویر کے )اس کا چیرہ دیکھیں (اوراس کودیکھ كرميلان پيدا ہومگراللہ تعالیٰ نے اس پر بھی محفوظ رکھا مطلب بيك ايسا ہی وہ قلعہ تھا)۔

| حشش جهت را مظهر آیات کرد                 | بهر دیده روشنال بردان فرد                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| شش جہت کو دلائل کا مظیر کر رکھا ہے       | یزدال واحد نے روش چشموں کے لئے             |
| از ریاض حسن ربانی چرند                   | تابهر حیوان و نامی کانگرند                 |
| حن ربانی کے باغوں سے غذا پاویں           | تا که وه جس حیوان اور جس نامی کو دیکھیں    |
| حيث واليتم فثم وجهه٬                     | بهر این فرمود باآن اسپه او                 |
| كه تم جم طرف مند نه كرو ادهر عى وجد حق ب | ای لئے اس نے اس کروہ سے فرمایا ہے          |
| در درون آب حق را ناظر اند                | از قدح گردرعطش آبے خورند                   |
| پانی کے اندر حق تعالی کے دیکھنے والے ہیں | وہ لوگ اگر پیاس عمل پیالہ سے پانی پیتے ہیں |
| صورت خود بینداے صاحب نظر                 | آ نکه عاشق نیست او درآ ب در                |
| اپی صورت تو دیکھتے ہیں اے صاحب نظر       | جو مخض عاشق نہیں وہ پانی کے اندر           |

| بنز:۲ |                                         | からの中にアートアンを受けるのかのできるからでは、アイートアン         |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|       | یں درآب اکنوں کرا بیند بگو              |                                         |
|       | پس پانی میں وہ اب کس کو دیکھ رہا ہے کہو | عاشق کی صورت جب اس میں فانی ہو سمعی     |
|       | ہمچو مہ درآب از صنع غیور                | حسن حق بینند اندر روی حور               |
|       | مثل چاند کے پانی میں غیور کے فعل سے ہے  | وہ لوگ روئے حور میں حن حق کو دیکھتے ہیں |
|       | غیرتش برد یو و براستور نیست             | غیرش بر عاشقه و صادقیست                 |
|       | اس کی غیرت شیطان اور بہیمہ پر نہیں ہے   | اس کی غیرت عاشق اورصادق پر ہے           |
|       | ح ئىلىڭ ۋە دىن دىدى يى                  | و بو اگریاشق شد و همر گدی به            |

ذ ربعیہ ہومشاہدہ جمال زلیخا کا اسی طرح ) یز دان واحد نے روثن چشموں (بعنی عارفین ) کے (اینی) دلائل (قدرت وکمالات) کا مظهر کررکھا ہے (پھروہ دلائل مظہر ہیں صفات وکمالات حق کے فابجہات مظہر للآیا ت ظہرت فیہاالایات ولاآیات ظہرت فیہاالکمالات) تا کہ وہ جس حیوان اور جس) نامی کو( کہ حیوان کے لئے جنر ہے) دیکھیں (بزیادۃ الالف فی تکرند کما فی تول مولا نا جبر چہ بود بستنے اشکشتہ راالواقع فی الدفتر الاول قبیل عنواں حسن ربائی کے باغوں سے غذا یاویں ( چنانچہ عارفین کا ہر چیز میں حق تعالیٰ کے صفات و کمالات کا نا ظاہر ومعلوم ہےاورمظہریت الجہات للآیات مذکورہ مصرعه شش جہت سے اصل مقصود اسی مظہریۃ لآیات ، ندکورۂ شعرتا بہرحیوان کاحکم کرناہے )ای لئے اس نے ( یعنی پرٰ دان فرد نے )اس گروہ ( عارفین ) ہے فر مایا ہے ں طرف منہ کروادھر ہی وجہ حق ہے (بیمضمون ہے اس آیت کا فاینماتو لو افشہ و جہ اللہ وزن شعر میں وہ الفاظ نہیں آ سکےاوریہاں ظاہراْ دواشکال ہیں ایک بہ کہاس کے مخاطب تمام مومنین ہیں مخصیص عارفین کی نہیں دوسرے یہ کہ سبب نزول اس کاصلوٰ ۃ بالتحری ہےنہ کہ مشاہرہ کمالا ہے حق کا تمام ٓ فاق میں جواب اشکال اول کا پیہے کہ مرادفرمود با ٓ آ ں طلق خطاب نہیں بلکہ خطاب اولاً ہے اور ظاہر ہے کہ مخاطب اول قر آن مجید کے صحابہ ہیں اور دوسرے مخاطب ثانیا اورصحابہ کاعارف ہونا ظاہر ہے پس مرادیہ ہے کہ مخاطب اول اس مضمون کےعارفین ہیں اور جواب اشکال ثانی کا یہ ہے کہ گو سبب نزول خاص ہے مگرالفاظ تو عام ہیں جس میں صلوٰ ۃ بالتحری اورمشاہدہُ جمال وکمال حق دونوں آ گئے اور چونکہ مضمون فی ری نصوص میں مصرح ہےاس لئے اگراس آیت کے عموم میں بھی اس کو لے لیا جاو ہے تو قواعد صحیحہ وص به بین سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم اور اولم ینظر وافی ملکوت الس والارض وما خلق الله من شي اور ومن آياته ان خلقكم من تراب الى قوله و من آياته ان تقوم الس

は一個では、中国の大きなないでは、「MA )をはまりないないでは、「MA )をはまりないないでは、「MA )をはまりないないでは、「MA )をはまりない。「MA ) (MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA )をはまりない。「MA ) (MA ) ) 「MA ) (MA ) )をはまりない。「MA ) (MA ) ) 「MA ) (MA ) (MA ) ) 「MA ) (MA والارض الایات فیی الروم اوراگراس پراشکال ہو کہ پینصوص عارفین کے ساتھ خاص نہیں جواب پیہ ہے کہ رویت ونظرو اعتبار کے مراتب مختلف ہیں ان کا درجہ اکمل عارفین کے ساتھ خاص ہے اور مطلق ان کا عام ہے جبیبا کہ بعض آیات میں یا وجودان کے عموم لغیر المومنین کی بھی مخصیص اہل علم کی واہل عقل کی واہل ایمان کی فرما دی ہے باعتبار اصل انتفاع یا کمال انتفاع کے آگے ای کی قدرے تفصیل ہے کہ)وہ (عارف) لوگ اگر پیاس میں پیالہ سے یانی پیتے ہیں یانی کے اندر حق تعالیٰ کے دیکھنے والے ہیں (اور باوجوداس حکم کے بدیہی ہونے کے بوجہاس کے کہعض پرخفی ہے آ گےاس پرایک خاص تنبیه که دوسری تنبیهات سےلطیف تر ہے فرماتے ہیں کہ بیرظاہر ہے کہ ) جو شخص (حق تعالیٰ کا) عاشق نہیں (حبیباا کثر مجحوبین ہیں) وہ یانی کے اندرا پی صورت تو (ہر حال میں خواہ وہ عارف بھی نہ ہوضرور ہی) دیکھتے ہیں اے صاحب نظر ( كيونكه چيم صقيل ميں نظر كرنے كوائي صورت كا نظر آنالازم ہادريائي يينے والايائي ميں عادة نظر كرتا ہى ہے پس لامحاليہ اس کوا بنی صورت تو ضرور ہی نظر آ وے گی پھر) عاشق کی صورت جب اس میں (بعنی ذات حق میں) فانی ہوگئی (جیسا عارفین اس دولت ہے مشرف ہوتے ہیں ) پس (یہ بتلاؤ کہ ) یانی میں وہ اب کس کو دیکھے رہا ہے کہو (مطلب یہ کہ اپنی صورت تواس کواب بھی نظر آ و ہے گی اور بوجہ فنا کے وہ اپنی صورت رہی نہیں تو پھروہ جونظر آ رہی ہے وہ کیا ہے لامحالہ یہی کہو گے کہ وہ صورت حق ہے جمعنی مظہر حق پس ہمارادعویٰ مذکورہ یعنی در درون آ بحق را ناظر ند ثابت ہو گیا آ گے ترقی ہے مضمون ندکور میں یعنی یانی تو کوئی دل رہا چیز نہیں اگر اس نے نظر منتقل ہوجادے جمال حق کی طرف تو بعید نہیں ان کے مشاہدہ کی پیہ کیفیت ہے کہ) وہ لوگ روئے حور میں (بھی جو کہا پنی طرف دل کوشش کر کے دوسری طرف منتقل ہونے نہیں دیتاوہ اس میں بھی)حسن حق (ہی) کود کیھتے ہیں (اورحور کی طرف ملتفت نہیں ہوتے چنانچہ میں نے حضرت مولا نافضل رحمٰن صاحب کنج مراداً بادی قدس سرہ کامقولہ غالبًا بواسطہ سنا ہے کہ جب ہم جنت میں جادیں گےاور ہمارے پاس حوریں آ ویں گی ہم ان ہےصاف کہددیں گئے کہ بی اگرہم کوقر آن ساؤ تو بیٹھ جاؤ ورنہ جاؤا ھآ گےمضمون مصرعداول کی تشبیہ ہے یعنی )مثل چاند کے پانی میں ( کہ چاند کا عاشق گوظا ہر میں یانی کود کھے رہاہے مگر مقصوداس کا جاند ہی کود کھنا ہے اور بیان کاحسن حق کو روئے حورمیں دیکھنا)غیور (یعنی حق تعالیٰ) کے فعل ہے ہے ( مراد فعل سے فعل غیرت ہے یعنی سبب اس کا پہ ہے کہ حق نعالي غيور بين كما في الحديث ان سعداً الغيور وانا اغيرمنه والله اغيرمني لين وه غيور هوئے كسبباسكو گوارانہیں کرتے کہان کاعاشق غیر پرنظر کرے جب عاشق کو بیدلیلا وذ وقا معلوم ہوگیا پس اگراس کی نظرغیر پر پڑبھی جاتی ہے وہ قصہ انجھی اور حالاً بھی اس میں بھی حق تعالیٰ ہی کومشاہدہ کرتا ہے تا کہ بیہ غیرمنظور بالذات نہ ہوجاوے گفل مراۃ کے درجه میں رہے آ گے ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر سبب اس کا غیرت ہے تو جاہئے کہ کسی کی نظر بھی غیر پرنہ پڑا کرے اس میں عارفین کی کیا مخصیص ہےاس کا جواب دیتے ہیں کہ )اس کی غیرت عاشق اورصادق پر ہےاس کی غیرت شیطان اور مہیمہ(صفت انسان) پرنہیں ہے( کیونکہ مدعی محبت برمحبوبین کواس درجہ خاصہ کی غیرت ہوا کرتی ہے گونفس غیرت سب پر ، و فلا ينقض بقوله عليه السلام و من غيرته حرم الفواحش مع كون التحريم عاماً <sup>لي</sup>ل عارفين كي وه تخصیص معلوم ہوگئی او پر دیوومثلہ کے لئے جو حکم کیا ہے غیرتش بر دیوو براستورنیست اس ہے آ گے ایک استثناء فر ماتے ہیں کہ البتہ )اگر دیوعاشق ہوجاوے تو وہ بھی گوئے سبقت لے گیاوہ جبرئیل ( کی طرح عارف) ہو گیااور ( اُس کی )وہ دیوی كى صفت زائل ہوگئ (اوراس حديث ميں اس كے لئے بھى عارف كاحكام ثابت ہوگئے اور بيا ستناءاييا ہے جيسا قرآن

كايد شوى جار ٢٦٠ كالمؤهِّر مُؤهِّرُهُ مُؤهِّرُهُ مُؤهِّرُهُ مُؤهِّرُهُ ٢٦٠ كَالْمُؤهُمُ مُؤهِّرُهُمُ وَحَر

مجيد مين جابجاذم كفارك بعد الاالذين آمنوا فرمادياجاتا به كما في قوله تعالى ولنن اذفنا الانسان منارحمة الى قوله انه لفرح فحور ثم قال الا الذين اصبروا وعملوا الصحلت الايه آ كه مديث ساس اشتاء كى تائيه به كه اسلم الشيطان (كامضمون) اس جكه ظاهر موكيا كه ايك يزيد (صفت) اس كفنل سے بايزيد (صفت) موكيا كائيد به كه استفاء مين بياستبعادمت كروكه شيطان كس طرح زائل الشيطنت اور عارف موسكتا به حديث كالفاظ بيه بين

ولكن الله اعانني عليه فاسلم على رواية الماضي الغايب لاالمضارع المتكلم)

| ایس خن پایال ندارد اے گروہ ہیں کہ دارید ازال قلعہ وجوہ ہیں مبادا کہ ہوں تال رہ زند کہ اندر شقاوت تا ابد ہیں مبادا کہ ہوں تال رہ زند کہ فتید اندر شقاوت تا ابد از خطر پر ہین آمد مفترض بشنویداز من حدیث بیغرض از خطر پر ہین آمد مفترض بشنویداز من حدیث بیغرض علاء ہوں کو فرض ہوں از خطر پر ہین آمد مفترض بشنویداز من حدیث بیغرض در فرح جوئی خرد سر تیز بہ از کمین گاہ بلا پر ہیز بہ کائی بلا می ہم تن مرکز بہتر ہو از کمین گاہ بلا پر ہیز بہ کائی بلا می ہم تن مرکز بہتر ہو از کمین گاہ بلا پر ہیز بہ کرنی گفت ایس خن را آل پدر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر کرنیا گا دیا از اور ان قلعہ حذر کرنیا گاہ دیا اور ان قلعہ کی شدخیل شال خود کی افقاد آل سو ممیل شال خود کر اور از خود کان مرد ان کا بیان دائی دیا کال نہ بدمعروف و اس مجبور بود از قلاع و از منا جج دور بود کوں برد آل منا در اور ان کا مرد آل منا در اور ان کا مرد آل منا در ان کا دال منال جزک تنا آمد کر ان کا دل اس متال ہی در ہوں افراد و در کوی خیال کی دائی ہو کہ کہ باید سرآل را باز جست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کرد کی سروع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کرد کور کرد کیا ہوں کہ کیا ہو کیا کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع درد کور کیا تا کہ در ممتنع کی مرک جزیر ہوں ہوں کی در کرد ممتنع کی مرک جزیر ہر دیس ہونا کی در کرد ممتنع کرد ممتنع کی مرک جزیر ہر دیس ہونا ہور کرد ممتنع کرد ممتنع کرد کرد ممتنع کی مرک جزیر ہر دیس ہونا ہور کرد کرد کور کرد کرد کرد کرد کرد کرد کران کیا کہ در کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3700                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ہیں مبادا کہ ہوس تال رہ زند کہ فتید اندر شقاوت تا ابد ان ایا نہ ہو کہ ہوں تبال رہ بارے کہ تم بد کا بد کا خات میں پر باز از خطر پر ہیز آ کہ مفترض بشفویداز من حدیث بیغرض فطر، سے بینز کرن فرش ہے ہی ہے کام ہے فرش ن او فرج جوئی خرد سر تیز بہ از کمین گاہ بلا پر ہیز بہ کرنی گفت ایس خن را آس پدر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر کرنی گفت ایس خن را آس پدر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر اگر دو بہ ان سمون کو نہ کہا ادر اگر اس تلد ہے مذر کرنیا ہم نہ دیا فرد و ازال قلعہ حذر تو فرد بدال قلعہ نی شدخیل شال خود کی افتاد آس سومیل شال تو فرد ی اس تلد کی طرف ان کا میان واقی نہ ہو کال نہ بدمعروف و بس مجبور بود از قلاع و از منافیج دور بود کی کہا کہ در مشہر نہ تا ادر باکل حرک تا تعمل در ہوس افتاد و در کوی خیال کرتے ہو جول بکردآس منع دلشاں زال مقال در ہوس افتاد و در کوی خیال بر ست جب اس نے سے کہا تو ان کا دل اس متال ہے ہوں کر منع دردل شال برست کہ بباید سرآس را باز جست اس منوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Part 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| بال ایا نہ ہو کہ ہوں تہارا راہ بارے کہ تم ابد کل شاوت بی پر جاؤ از خطر پر ہیز آمد مفترض بشنویداز من حدیث بیغرض نظرہ ہے پہیز کرنا فرش ہے ہی ہے کام ہے فرش بن او در فرح جوئی خرد سر تیز بہ از کمین گاہ بلا پر ہیز بہ کشایش ملی بی ہر تی سرکرم بجر ہے کیں گا، بلا ہے پہیز بجر ہے گرنمی گفت ایس خن را آل پدر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر اگر می گفت ایس خن را آل پدر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر اگر د، باب اس مغمون کو نہ کہتا اور اگر ای تلد ہے مذر کرنیا عم نہ دیا خود بدال قلعہ نمی شدخیل شال خود کی افراد آل سومیل شال تو خود بدال قلعہ نمی شدخیل شال خود کی ان قرن ان طرف ان کا میان واقع دور بود کال نہ بدمعروف و بس مجور بود از قلاع و از منا ہج دور بود کول نہ سرکہ د، شہر نہ تنا اور ہائل سرک تن تا تعوں ہے اور راستوں ہے دور تن کی کیکھ دو شہر نہ تنا اور ہائل سرک تن تا تعوں ہے اور راستوں ہے دور تن کی خیال جب اس نے س کا دل اس عال ہے اس می اور کری خیال رغینے زیں منع درول شال برست کہ بباید سرآل را باز جست رغینے زیں منع درول شال برست کہ بباید سرآل را باز جست اس مانع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ہاں محفوظ رکھنا اس قلعہ سے نفوس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یے مضمون انتہا نہیں رکھتا اے مروہ              |
| از خطر پر ہمیز آمد مفترض بشویداز من حدیث بیخرض خطر سے بہیز کرنا فرش ہے جو سے کام ہے فرش من لا کمین گاہ بلا پر ہمیز بہ کور فرج جوئی خرد سر تیز بہ از کمین گاہ بلا پر ہمیز بہ کرنی گفت ایس تخن را آل پدر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر اگر دی گفت ایس تخن را آل پدر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر اگر در بہا اس منمون کو نہ کہنا ادر اگر اس تلد سے مذر کریا ہم نہ دیا خود بدال قلعہ نمی شدخیل شال خود نمی افحاد آل سو ممیل شال تو فرد ی اس طرف ان کا میان واقی نہ ہو کال نہ بدمعروف و بس مجور بود از قلاع و از مناجی دور بود کیکھ دو مشور نہ تا اور بالل حزوک تا تعمول سے دور تن کیکھ دور کوی خیال جب اس نے می کو دال کا را اس مقال در ہوس افحاد و در کوی خیال جب اس نے می کورا کی ایس میاں برست کہ بباید سرآل را باز جست رغیت زیں منع دردل شال برست کہ بباید سرآل را باز جست اس مانت سے ان کے دل می ایک رقب پر ایک کور ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| خررہ ہے پہر کا فرض ہے جو ہے کام ہے فرض من اور فرج جوئی خرد سر تیز بہ از کمین گاہ بلا پر ہیز بہ کوبین بل میں ہم تن سرکرم بخر ہے کین کا، بلا ہے بہر بخر ہے کرنی گفت ایں شخن را آل پرر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر اگر بی گفت ایں شخن را آل پرر ور نمی فرمود ازال قلعہ حذر اگر در بہ بہ اس منموں کو نہ کتا اور اگر اس تلد ہے مذر کریا ہم نہ دیا خود بدال قلعہ نمی شدخیل شال خود کی افحاد آل سومیل شال تو خود ہدال قلعہ نمی شدخیل شال خود کی افحاد آل سومیل شال کا کال نہ بدمعروف ویس مجبور بود از قلاع و از مناجج دور بود کیکہ ور سور افراد و در کوی خیال کی جول بحر آل مناج دور اور چول بحر آل مناج دائل مزال مقال در ہوس افحاد و در کوی خیال جب اس نے سی کو ان کا را ان منا اس منال برست کہ بباید سرآل را باز جست رغیخ دردل شال برست کہ بباید سرآل را باز جست اس منع دردل شال برست کہ بباید سرآل را باز جست اس منع دردل شال برست کہ بباید سرآل را باز جست کی ممنوع گردد ممننع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممننع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كه تم ابد تك شقاوت عمل ير جاوً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باں ایبا نہ ہو کہ ہوس تہارا راہ مارے           |
| ور فرح جوئی خرد سر تیز به از کمین گاه بلا پر بیز به کوین بلی بی به به تن سرکم بهر به کین کاه بلا بر بیز به کرنی گفت ایس مخن را آل پرر ور نمی فرمود ازال قلعه حذر اگر بی گفت ایس مخن را آل پرر ور نمی فرمود ازال قلعه حذر خود بدال قلعه نمی شدخیل شال خودنی افقاد آل سومیل شال تو فردی ای تعدی طرف ان کی بیامت نه باتی فردی ای طرف ان کا میان دافع نه بوت نه کال نه بدمعروف و بس مجبور بود از قلاع و از مناجج دور بود کی کی در سور نه تا اور باکل حرک تا تعدی در بوس افتاد و در کوی خیال جب این عرف را این منا در بوس افتاد و در کوی خیال جب این عن در کرای این برست که بیا پد سرآل را باز جست رغیت زیس منع در دل شال برست که بیا پد سرآل را باز جست ای مانند بای کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s | 3 9 2                                          |
| ور فرح جوئی خرد سر تیز به از کمین گاه بلا پر بیز به کوین بلی بی به به تن سرکم بهر به کین کاه بلا بر بیز به کرنی گفت ایس مخن را آل پرر ور نمی فرمود ازال قلعه حذر اگر بی گفت ایس مخن را آل پرر ور نمی فرمود ازال قلعه حذر خود بدال قلعه نمی شدخیل شال خودنی افقاد آل سومیل شال تو فردی ای تعدی طرف ان کی بیامت نه باتی فردی ای طرف ان کا میان دافع نه بوت نه کال نه بدمعروف و بس مجبور بود از قلاع و از مناجج دور بود کی کی در سور نه تا اور باکل حرک تا تعدی در بوس افتاد و در کوی خیال جب این عرف را این منا در بوس افتاد و در کوی خیال جب این عن در کرای این برست که بیا پد سرآل را باز جست رغیت زیس منع در دل شال برست که بیا پد سرآل را باز جست ای مانند بای کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جھ سے کلام بے غرض س لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خطرہ سے پہیز کرنا فرض ہے                       |
| اگر نمی گفت ایس مخن را آل پدر ور نمی فرمود ازال قلعه حذر اگر دو به به اس مغون کو نه کتا ادر اگر اس قلعه عذر کریکا هم نه دیا خود بدال قلعه نمی شدخیل شال خود نمی افقاد آل سومیل شال تو خود ی اس قلعه کی شدخیل شال خود ی اس طرف ان کا میان واقع نه ہوکا کال نه بدمعروف و بس مجور بود از قلاع و از مناجج دور بود کوک کیک ور مشہر نه تنا اور باکل مزوک تنا قلعوں سے اور راستوں سے دور تنا چول بکردآل منع دلشال زال مقال در ہوس افقاد و در کوی خیال جب اس نے سع کیا تو ان کا دل اس عال سے اور کری خیال میں واقع ہو کیا رغیج درول شال برست کہ بباید سرآل را باز جست اس منع دردل شال برست که بباید سرآل را باز جست اس ماند سے دان کے دل می ایک درجہ بیا ہوگئ کہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکه الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| اگر دو باب اس مغمون کو نہ کہتا اور اگر اس تلعہ سے مذر کریکا تم نہ دیتا خود بدال قلعہ نمی شدخیل شال خود کی افتاد آل سومیل شال تو نود ی اس طرف ان کا میان واقع نہ ہوتا کال نہ بدمعروف و بس مجبور بود از قلاع و از مناجج دور بود کیکہ دو مشہور نہ تنا اور بائل مزدک تنا تلعوں سے اور راستوں سے دور تنا چول بکردآ سمنع دلشال زال مقال در ہوس افتاد و در کوی خیال جب اس نے علی از ان کا دل اس مقال سے ہوں ہی اور کوئے خیال میں واقع ہو ممیا رغیخ زیں منع دردل شال برست کہ بباید مرآل را باز جست اس منا کے دل می ایک رقب بدا ہوگئ کہ اس کے دان کو تعمل کرا جائے کے در ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کین گاہ بلا ہے پہیز بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کٹایش ملبی میں ہمہ تن مرکزم بہتر ہے            |
| خود بدال قلعه نمی شدخیل شال خودنی افقاد آل سو میل شال تو خود بدال قلعه نمی شدخیل شال فرد ی این طرف ان کا میان دافع نه اوتا و خود ی این طرف ان کا میان دافع نه اوتا کال نه بدمعروف و بس مجور بود از قلاع و از مناجج دور بود کوکه ده مشهر نه تنا در باکل مزدک تنا قلعول سے در راستوں سے در تنا چول بکردآ ل منع دلشال زال مقال در جوس افقاد و در کوی خیال جب این نام در این کا دل این مقال سے اور بین بی در کوئ خیال می دافع او بور کوئ دیال می دافع او بور کوئ دیال می دافع او بور کوئ خیال می دافع او بور کوئی دیال می دانی در مین کا جائے دیال می ایک درج مین کا جائے دیال می درد مین کا درد مین کا جائے دیال می درد مین کا درد مین کا در کوئیک الانسان حریص مامنع کیست کر مینوع گردد مینغ چونکه الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ورنمی فرمود ازال قلعه حذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                              |
| خود بدال قلعه نمی شدخیل شال خودنی افقاد آل سو میل شال تو خود بدال قلعه نمی شدخیل شال فرد ی این طرف ان کا میان دافع نه اوتا و خود ی این طرف ان کا میان دافع نه اوتا کال نه بدمعروف و بس مجور بود از قلاع و از مناجج دور بود کوکه ده مشهر نه تنا در باکل مزدک تنا قلعول سے در راستوں سے در تنا چول بکردآ ل منع دلشال زال مقال در جوس افقاد و در کوی خیال جب این نام در این کا دل این مقال سے اور بین بی در کوئ خیال می دافع او بور کوئ دیال می دافع او بور کوئ دیال می دافع او بور کوئ خیال می دافع او بور کوئی دیال می دانی در مین کا جائے دیال می ایک درج مین کا جائے دیال می درد مین کا درد مین کا جائے دیال می درد مین کا درد مین کا در کوئیک الانسان حریص مامنع کیست کر مینوع گردد مینغ چونکه الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اور اگر اس قلعہ سے حذر کرنیکا تھم نہ دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اگر وہ باپ اس مضمون کو نہ کہتا                 |
| کال نہ بدمعروف و بس مجور بود از قلاع و از مناجج دور بود کیکہ وہ مشہور نہ قا اور باکل مزدک قا قلعوں ہے اور راستوں ہے دور قا چول بکردآ ل منع دلشال زال مقال در ہوس افقاد و در کوی خیال جب اس نے سے کا قران کا دل اس مقال ہے ہوں بی اور کوئے خیال بی واقع ہو کیا رغیجے زیں منع دردل شال برست کہ بباید سرآ ل را باز جست اس مانع ہو کی کہ اس کے داد کو تعمل کرنا ہائے مامنع کی سے در ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع مامنع مامنع کی سے در میں کرد ممتنع کے در ممتنع کے در میں کرد ممتنع کے در کو تعمل کرد کرد ممتنع کے در کو تعمل کرد کر ممتنع کے در کو تعمل کرد کرد ممتنع کے در کو تعمل کرد کرد ممتنع کے در کرد کرد ممتنع کے در کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خودنمی افتاد آن سو میل شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| کیکہ وہ مشہور نہ تنا اور بالکل متروک تنا تلاوں ہے اور راستوں ہے دور تنا چول بکروآ ل منع دلشال زال مقال ور ہوس افراد و در کوی خیال جب اس نے منع کیا تو ان کا دل اس مقال ہے ہوں بی اور کوئے خیال بی واقع ہو کیا رغیبے زیں منع دردل شال برست کہ بباید سرآ ل را باز جست اس ممانع دردل شال برست کہ بباید سرآ ل را باز جست اس ممانع ہانے دل بی ایک رفید بیدا ہوئی کہ اس کے دانہ کو تعمل کرنا جائے کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خود بی اس طرف ان کا میلان واقع نه ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تو خود بی اس قلعه کی طرف ان کی جماعت نه جاتی   |
| چوں بکردآ ل منع دلشاں زال مقال در ہوس افراد و در کوی خیال بہ اس نے سے کیا تو ان کا دل اس مقال ہے ہوں بی اور کوئے خیال بی واقع ہو کیا رغیجے زیں منع دردل شال برست کہ بباید سرآ ل را باز جست اس ممانع دردل میں ایک رقبت بیدا ہوگئ کہ اس کے داد کو تعس کرنا جائے کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | از قلاع و از مناجح دور بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کال نه بدمعروف وبس مهجور بود                   |
| جب اس نے مع کیا تو ان کا دل اس مقال ہے ہوں میں اور کوئے خیال میں واقع ہو کیا رغیخ زیں منع ورول شال برست کہ بباید سرآ ل را باز جست اس مانعت ہے ان کے دل میں ایک رفیت پیدا ہوگئ کہ اس کے دان کو لفس کرنا جائے کیست کر ممنوع گردو ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تلعول سے اور راستول سے دور تما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کیونکه وه مشہور نه تھا اور بالکل متروک تھا     |
| رغینے زیں منع دردل شاں برست کہ بباید سرآ ں را باز جست اس مانعت ہے ان کے دل میں ایک رقبت بدا ہوئی کہ اس کے راز کو تعمل کرا جائے کے کہ الانسان حریص مامنع کیست کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | در هوس افتاد و در کوی خیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | چوں بکردآ ں منع دلشاں زاں مقال                 |
| اس ممانعت سے ان کے دل میں ایک رقبت پیدا ہوگئ کہ اس کے راز کو تعمل کرنا جائے کی سے کر ممنوع گردد ممتنع چونکہ الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ہوس میں اور کوئے خیال میں واقع ہو میا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جب اس نے منع کیا تو ان کا دل اس مقال سے        |
| كيست كز ممنوع گردد ممتنع چونكه الانسان حريص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | که بباید سرآل را باز جست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رغبنة زيرمنع دردل شال برست                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کہ اس کے راز کو تخص کرنا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اس ممانعت سے ان کے دل میں ایک رقبت پیدا ہو مئ  |
| وہ کون مخص ہے جو منع کی ہوئی چیز سے باز رہ جادے جبکہ انسان منع کی ہوئی چیز پر حریص ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چونکه الانسان حریص مامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جبکہ انسان منع کی ہوئی چز پر حریص ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وہ کون مخف ہے جومنع کی ہوئی چیز سے باز رہ جادے |

|                                                                                                                 | _    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ن بر اہل تقلی تبغیض شد نہی براہل ہوا تحریض شد                                                                   |      |
| الل تقویٰ پر موجب شفیر ہو گئی نہی الل ہوا پر موجب ترغیب ہو گئی                                                  | Š    |
| ازیں یغوی به قوماً کثیر ممازیں یهدی به قلباً خبیر                                                               |      |
| ای طورے بذریج قرآن قوم کیر کواللہ تعالی مراہ کرتا ہے نیز ای طورے بذریج قرآن قلب آگاہ کواللہ تعالی ہدایت کرتا ہے | بر   |
| کے رمداز نے جمام آشا بل رمد زال نے جمامات ہوا                                                                   | - 1  |
| ں سے پا ہوا کبوتر کب ہماگتا ہے۔ بلکہ اس بانس سے ہوائی کبوتر ہماگ جاتے ہیں                                       | بانس |
| ل بگفتندش که خدمتها کنیم برسمعنا و اطعناها تنیم                                                                 |      |
| بادشاہ سے لڑکوں نے کہا کہ ہم خدشیں کریں سے سمعنا واطعنا پر آبادہ رہیں سے                                        | پی   |
| نگر دانیم از فرمان تو کفر باشد غفلت از احسان تو                                                                 | رو   |
| ، کے تھم سے روگردانی نہ کریں گے آپ کے احسان سے غفلت کرنا کفران کی بات ہے                                        | آڄ   |
| ب اشتنا و شبیح خدا ز اعتاد خود بد از ایثال جدا                                                                  | ••   |
| ا استناء اور خدا کی تعبیح کرنا اینے اوپر اعتاد کرنے کے سبب ان سے بعید رہا                                       | لير  |
| ر اشتنا و حزم ملتوی گفته شد در ابتدای مثنوی                                                                     | 5    |
| استثناء کا اور احتیاط کا جو کہ ملفوف ہے ابتدائے مثنوی میں کیا عمیا ہے                                           | Si   |
| ركتاب اربست جزيك ماب نيست صدجهت را قصد جزمحراب نيست                                                             |      |
| سو كتاب ہيں بجر ايك باب كے نہيں سو جہت كا مقصود بجر محراب كے نہيں                                               | Si   |
| ی طرق را منتهی یک خانه است این ہزارال سنبل از یک دانه ست                                                        | -    |
| سب راسنوں کا منتبی ایک گھر ہے ہیں ہزاروں خوشے ایک دانہ سے ہیں                                                   | ان   |
| ونه گونه خورد نیها صد ہزار جمله یک چیزست اندر اعتبار                                                            |      |
| . گونہ مطعومات لاکھوں سب ایک ہی چیز ہیں غور کرنے میں                                                            | سگون |
| کیے چوں سیر گشتی تو تمام سرد شداندر دلت پنجه طعام                                                               |      |
| تو ایک سے پورا بیر ہو چکا تو تیرے دل میں پیاس طعام سرد ہو گئے                                                   | بب   |
| عاعت بس تو احول بودهٔ کہ کیے را صد ہزاراں دیدہ                                                                  | יכני |
| بجوک میں احول ہو رہا تھا کہ ایک کو لاکھوں دیکھے رہا تھا                                                         |      |

| in the desire the desire the contract of the c | アンシャルマーマート とりまる ないかん かんかん アートアール・リン                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| وز طبیبان و قصور فهم نیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| اور اطبا اور قصور فہم کی بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ہم نے اس کنیز کے مرض کی حکایت بیان کی تھی                  |
| غافل و بے بہرہ بودند از سوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کال طبیال ہمچواسپ بے فسار                                  |
| سوار سے غافل اور بے بہرہ تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کہ وہ طبیب عثل اب بے رین کے                                |
| سم شال مجروح از تحویل گام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کام شال پر زخم از قرع لگام                                 |
| ان کا سم مجروح ہے قدم کی تحریک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ان کے تالو پر زخم ہے لگام کے جھٹکوں سے                     |
| رائض چست ست استادی نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ناشده واقف که مک برپشت ما                                  |
| ایک محور وں کا سدهانے والا ہوشیار ہے جو کمال ظاہر کررہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | واقف نه ہوئے کہ اس وقت ہاری پشت پر                         |
| جز ز تصریف سوار دوستکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نیست سرگردانی ما زیں لگام                                  |
| بجز تفرف سوار کامیاب کے نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اماری سرگردانی جو اس لگام سے ہو رہی ہے                     |
| گل نمودہ آن و آں خارے بدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مایئے گل سوی بستانہا شدہ                                   |
| وه پیمول دکملائی دیا اور وه خار تخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہم باغوں کی طرف پھول کے لئے مجے تنے                        |
| بر گلوی ما که می کو بد لکد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہیج شاں ایں نے کہ گوینداز خرد                              |
| مارے طلق پر کون لاتیں مار رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ان کو بالکل توفیق نہ ہوئی کہ عقل سے کہتے                   |
| گشته انداز مکریز دان محجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آل طبیبال آنچنال بنده سبب                                  |
| اطلال حق کے سبب مجوب ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وہ اطبا اس طرح سے بندہ سبب ہو گئے                          |
| بازیابی درمقام گاؤ خر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گربه بندی درا صطبلے گاؤ نر                                 |
| م کل کل جکہ ایک گدھا یادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اگر تو محی اصطبل میں ایک بیل باندھ دے                      |
| كه بخوئى تاكيست اين خفيه كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | از خری باشد تغافل خفته وار                                 |
| كوتو اس كى عاش ندكرے كديد فقى الصنعت كون ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تو حمالت می داخل ہوگا سوتے ہوئے مخص کی طرح سے بیتفافل کرنا |
| نیست پیدا او گر افلاکیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خود نگفته کایں مبدل تا کیست                                |
| وہ محسوس ہے نہیں شاید افلاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یہ نہیں کہتا کہ یہ تبدیلی کرنے والا کون ہے                 |
| سوی چپ رفته است تیرت دیدهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تير سوى راست پرانيده                                       |
| تیرا تیر بائیں جانب چلا کمیا تونے دیکھا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تو نے دائی جانب تیر چلایا تما                              |

| ",)这个文字中,这个文字中,这个文字中,                           | IT 全球合意大食合意大食合意大食合意(rr-rr-less                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| خویش را تو صید خوکے ساختی                       | سوی آہوی بصیدی تاختی                           |
| تو نے اپنے کو ایک خوک کا صیر بنا دیا            | تو آہو کی طرف صید کرنے کے لئے دوڑا             |
| نارسیده سود و افتاده بخسبس                      | دریئے سودے دویدہ بہر کبس                       |
| نفع تک تو رسائی نہ ہوئی اور جس میں پڑ حمیا      | کوئی مخض ایک نفع کے پیچھے دوڑا لوٹنے کی غرض سے |
| خویش را دیده فناده اندرال                       | جابہا کندہ برائے دیگراں                        |
| اس میں اپنے کو گرا ہوا دیکھا                    | دوسروں کے لئے کنویں کھودے تھے                  |
| پس چرا بدطن گردی در سبب                         | درسبب چول بیمرادت کر درب                       |
| مر تو سبب کے بارے میں کس لئے بدگمال نہیں ہوتا   | جب تھ کو پروردگار نے سب می بے مراد کر دیا      |
| دیگرے زال مکسبہ عربال شدہ                       | بس کے از مکسے خاقاں شدہ                        |
| دومرا ای کمائی ہے عکا می رہ کیا                 | بہت آدی ایک کمائی سے نواب ہو گئے               |
| بس کس از عقد زنال مدیوں شدہ                     | بس کس از عقد زناں قاروں شدہ                    |
| بہت آ دی عورتوں کے نکاح سے مقروض ہو گئے         | بہت آدی عورتوں کے نکاح سے قاروں ہو گئے         |
| تکیہ بروے کم کنی بہتر بود                       | پس سبب گردان چودم خربود                        |
| ال پر اعماد کم کرے تو بہتر ہے                   | پس سبب دم فرک طرح محومتا ہے                    |
| كه بس آفتهاست پنهانش بزیر                       | در سبب گیری نگردی هم دلیر                      |
| کونکہ اس کے تحت میں بہت ی آفتیں مخفی ہیں        | مباشرت اسباب عمل مجمی دلیر نه مو جانا          |
| زانکه خر رابر نماید این قدر                     | سر اشتناست این حزم و حذر                       |
| اس لئے کہ یہ قدر خرکو بر کر کے دکھلا دیتی ہے    | اشتناء کا راز بی احتیاط اور حذر ہے             |
| زاحولی اندردو چشمش خربزست                       | آ نکه چشمش بست گر چه گر بزست                   |
| احولی کے سبب اس کی دونوں آ تکھ میں گدھا بحری ہے | جس کی آگھ بند کر دی اگرچہ وہ سانا ہے           |
| او مگرداند دل و افکار را                        | چوں مقلب حق بود ابصار را                       |
| تو وہ قلب اور فکر کو بھی مطلب کر دیتے ہیں       | جب حق تعالی ابسار کی تعلیب کر دیتے ہیں         |
| دام را تو دانهٔ بنی طریف                        | حياه را تو خانهٔ بيني لطيف                     |
| تو وام کو وانہ تازہ دیکھتا ہے                   | تو کویں کو ایک لطیف ممر دیکھتا ہے              |

| وفتر:٢ | ) atotat | 1000000 | <b>建全有金数金</b> | 277 | ) data data da | <b>ATATATA</b> | کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳ |
|--------|----------|---------|---------------|-----|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|--------|----------|---------|---------------|-----|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|

|                                              | مشرکال را در دو چیثم اہل بدر                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| كم كر كے وكملايا تاكہ وہ مجمع كھ وقعت نہ ركھ | اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی آگھ میں شرکین کو   |
|                                              | این تسفسط نیست تقلیب خداست                   |
| اور یہ دکھلاتے ہیں کہ حقائق کہاں ہیں         | یہ سو فسطائیت نہیں ہے خدا تعالیٰ کی تقلیب سے |
|                                              | آنکه انکار حقائق می کند                      |
| وہ تو بالکلیہ خیال ہی پر تنا ہوا ہے          | جو مخص حقائق کا انکار کرتا ہے                |
| ہم خیالے باشدت چشمے بمال                     | او نمی گوید که حبال خیال                     |
| بعی تیرا ایک خیال ہوگا تو آگھ مل             | وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ خیال سجھنا             |

یہ مضمون (صفات عشاق صادقین کا)انتہائہیں رکھتا اے گروہ (اس لئے قصہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ بادشاہ نےلڑکوں سے کہا کہ ) ہاں محفوظ رکھنا اس قلعہ ہے (اپنے ) نفوس کو (اورممکن ہے کہ قلعہ مضاف ہووجوہ جمعنی صور کی طرف اورنگہدارید کامفعول مقدر ہولیعنی خودرانگہداریداز قلعہصور ) ہاں ایبانہ ہو کہ ہوں تمہاراراہ مارے کہتم ابد تک شقاوت میں پڑجاؤ خطرہ سے پر ہیز کرنافرض ہے (قال تعالیٰ و لاتلقو ابایدیکم الی التھلکۃ) مجھ سے کلام بےغرض س لوکشالیش طلی میں ہمیتن سرگرم (ہونا) بہتر ہے(اور) تمین گاہ بلاسے پر ہیز بہتر ہے(یعنی ضررموجود کے دفع میں بھی کوشش کرنا ضرور ہے ہوالمصر اع الاول اور ضرر محتل سے بیجنے میں بھی کوشش کرنا ضرور ہے وہوالمصر اع الثانی آ مے ایک خاصہ طبیعت کا بیان فرماتے ہیں کہ) اگروہ باپ اس مضمون کو نہ کہتا اور (تفسیر اس مصرعه کی بیہ ہے کہ )اگراس قلعہ سے حذر کرنے کا حکم نہ دیتا تو خود ہی اس قلعہ کی طرف ان کی جماعت نہ جاتی (اور ) خود ہی اس طرف ان کا میلان واقع نہ ہوتا کیونکہ وہ ( قلعہ )مشہور نہ تھااور بالکل متر وک تھا (اور ) قلعوں ہے اور راستوں سے دورتھا (اس لئے وہاں جانے کا کوئی احتمال قریب نہ تھا تگر ) جب اس نے منع کیا تو ان کا دل اس مقال ہے ہوں میں اور کوئے خیال میں واقع ہو گیا (اور )اس ممانعت سےان کے دل میں ایک رغبت پیدا ہو گئی کہاس ( قلعہ) کے راز کو تفحص کرنا جاہئے وہ کون مخص ہے ( یعنی کم ہے ) جومنع کی ہوئی چیز سے باز رہ جائے جبکہ ( پیر بات تجربہ کی ہے کہ )انسان منع کی ہوئی چیز برحریص ہوتا ہے(آ گےاس کیست کا مصداق جو کہ تھق میں قلیل ہے بتلاتے ہیں کہ) نہی (شرعی)اہل تقویٰ پر ( فعل ممنوئ ہے ) موجب تنفیر ہوگئی (وہ مصداق بیہ ہے اور اس کی قلت ظاہر ہے اور) نہی (شرعی)اہل ہوایر(فعل ممنوع کی) موجب ترغیب ہوگئی (اوریہی کثیر ہےاورقضیہالانسان حریض علی مامنع کا یہی موضوع ہے) بس ای طور ہے بذریعہ قر آن قوم کثیر کوالٹد تعالیٰ گمراہ کرتا ہے نیز اس طور ہے بذریعہ قر آن قلب آگاہ کوالٹد تعالیٰ بدایت کرتاہے(مطلب یہ کہ جس طرح ایک ہی نہی میں حسب اختلاف استعدا دا ٹرمختلف ہوا اسی طرح قرآن کا ایک ہی مضمون کسی کے لئے سبب صلالت اور کسی کے لئے سبب ہدایت ہوجا تا ہے پس اس تشبیہ بالنبی ہے آیت قرآنی بصل به کٹیو او پھدی به کثیر اکا ستبعاد دفع کردیا گومقام میں مقصورتہیں مکرتا ئیداللمقام

ĬĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠ بوتائیداله بالقام ذکرفرمادیا آ مے مطلقا ایک چیز میں دواثر ہونے کی کمقصود مقام بھی اس میں داخل ہے متیل ہے کہ) بانس (کی چیز) ہے پلا ہوا کبوتر کب بھا گتا ہے بلکہ اس بانس ہے ہوائی (یعنی جنگلی) کبوتر بھاگ جاتے ہیں ( تو دیکھوا یک ہی چیز پرمختلف اثر مرتب ہوئے تو حش وعدم تو حش اوراس بانس میں دوغرضیں محتمل ہیں ایک تو اڑنے لئے کہ چھتری پر نہ بیٹھیں بلکہ پرواز کر کے آ ویں مگر پروردہ کبوتر اکثر بار بارلوٹ لوٹ کر پھر آ بیٹھتے ہیں دوسری بانس میں کوئی چیب وغیرہ لگایرآئے کبوتر پکڑنے کے لئے تواس سے اجنبی کبوتر فورااڑ جاتا ہے اور پروردہ بیٹے رہے ہیں بیدونوں غرضیں ای وقت ایک کبوتر بازنے بیان کیں جوا تفاق سے اس مقام کے لکھنے کے وقت مسجد میں آ گیا تھا الله تعالی اس مقام کے حل میں اس کی اصلاح فرماوے) پس بادشاہ سے لڑکوں نے کہا کہ ہم خد تیں کریں کے ( یعنی ) مسمعنا واطعنا پر آمادہ رہیں گے (اور ) آپ کے حکم سے روگردانی نہ کریں گے ( کیونکہ ) آپ کے احسان (مربیانه) سے غفلت کرنا کفران کی بات ہے لیکن استثناء (لیعنی انشاء الله تعالیٰ کہنا) اور خدا کی سبیج (اور ذکر) كرنا (كمين استناء بياشام للاستناء) اين اوپراعمادكرنے كسبب ان سے بعيدر ہا (يعني انہوں نے اينے وعدہ کے ساتھ انشاء اللہ تعالی نہ کہااور تبیع میں جودواحمال کے گئے بیاتباع ہے مفسرین کا کہ سورہ نون کی آیت قال او سطهم الم اقل لکم لولاتسبحون میں انہوں نے سبیح کی دوتفیریں کی ہیں ایک متبادر دوسری استثناء فی الكمالين قيل معناه هلاتستثنون و سمى الاستثناء تسبيحالانه تعظيم الله واقرار بان له القدرة و تنزيه له عن العجز وقيل كان استثناء هم سبحان الله ا ه يعني كان اصطلاحهم في مقام الاستثناء كلمة سبحان الله چونكه دفتر اول كى سب سے پہلى حكايت ميں ترك استناءكى وغامت مفصلاً ذكر فرمائى ہاس مقام پربطورعذرا کتفاعلی الا جمال فی ہزاالمقام کے اُسکو یا دولاتے ہیں کہ ) ذکراشٹناء کا اوراحتیاط کا جو کہ (استثناء کے حتمن میں ) ملفوف ہے( یعنی استثناء کی غرض احتیاط ہے کہا ہے پروٹو ق نہ کرے حق تعالیٰ پراعتا د کرے اس استناءواحتیاط کاذکر) ابتدائے مثنوی میں کیا گیاہے (چونکہ دونوں مقام ایک ہی کتاب کے جزو ہیں اس لئے گویا دونوں مقام ایک بی ہیں وہاں کا ذکر مثل یہاں کے ذکر کے ہے آ گے اس سے ترقی کرتے ہیں کہ ایک کتاب کے دوجزوتو کالمتحد کیوں نہ ہوتے واقع میں توبیہ ہے کہ )اگر (ایک مضمون کی ) سوکتاب ہیں (وہ سب بھی ) بجزایک باب کے نہیں ( یعنی وہ بھی کالمتحد ہیں آ گے اس کی چندمثالیں ہیں اول ) سوجہت کامقصود بجر محراب ( یعنی قبلہ ) كے نہيں (چنانچية تمام معلم زمين پرمختلف مقامات ميں نماز كى جہات ظاہرا مختلف ہيں مگر قصد توجه الى الكعبة الواحدہ کے اعتبار سے سب کالمتحد ہیں اسی طرح مقصود کتب مختلفہ کا جب واحد ہومثلاً معرفت حق وہ سب ایک ہی ہیں مثال دوم) ان سب راستوں کامنتهی ایک گھرہے (مثال سوم) پیہ ہزاروں خوشے ایک دانہ ہے ہیں (مثال چہارم) گونا گونہ مطعومات لاکھوں ، باعتبار غرض کے )سب ایک ہی چیز ہیں غور کرنے (کے وقت) میں (چنانچہ اس اتحاد کا ثمرہ یہ ہے کہ) جب تو ایک سے پوراسر ہو چکا (اورسیری کے سبب اس طعام سے دل سرد ہوگیا) تو تیرے دل میں پچاس طعام سرد ہو گئے (پس بقیداطعمہ بھی اس علم میں اس طعام کے شریک ہو گئے پس کو یاسب ایک ہی تھے) تو بھوک میں (مثل) احول (کے) ہور ہاتھا کہ ایک کولاکھوں و مکیدر ہاتھا ( کہ بھی ایک کی رغبت ہوتی تھی بھی دوسرے کی جس کی بناء تعدد ہےان کا ورنہ مختلف طرف حرص نہ ہوتی جب سیری ہوگئی تو اس وقت کسی

istatstatstatstatstatstat کی طرف رغبت نه رہنے ہے ان کا اتحاد حکمی مکثوف ہو گیا آ گے عود ہے شعر مذکور ذکر استثناء الی قولہ گفتہ شدکی طرف کہ)ہم نے اس کنیز کے مرض کی حکایت بیان کی تھی اورا طباءاور (ان کی ) قصور فہم کی بھی (حکایت بیان کی تھی جس کا حاصل بیتھا) کہ وہ طبیب مثل اسپ بےرس کے سوار سے غافل اور بے بہرہ تھے ( فی الغیاث فسار مخفف افسار نیز جمعنی رمن اسپ بیعنی جس طرح بیگھوڑ ابوجہ اس کے کہ وہ را کب سے خالی ہوتا ہے را کب سے غافل ہوتا ہے اس طرح وہ اطبابا وجود بکہ ان کے سریرا بک متصرف غالب موجود ہے مگر پھربھی وہ اس گھوڑ ہے گ طرح اس متصرف ومحرک سے غافل تھے پس تشبیہ غفلت میں ہے نہ کہ خلوعن الراکب میں چنانچیہ آ گےان کے اس عدم خلو کی تصریح ہے کہ باوجود بکہ )ان کے تالو پرزخم ہے لگام کے جھٹکوں سے (اور )ان کاسم مجروح ہے قدم کی تحریک سے (جس کا سبب را کب کا تصرف ہے مگر پھر بھی ) واقف نہ ہوئے کہ اس وقت ہماری پشت پر ایک تھوڑ وں کا سہانے والا ہوشیار ہے جو کمال ظاہر کرر ہاہے (اوران کو پینجبر نہ ہوئی کہ) ہماری سرگر دانی جواس لگام ہے ہور ہی ہے ( کہ جد ہرلگام کا جھٹکا لگتا ہے ادھر چلنا پڑتا ہے بیسر گردانی ) بجز تصرف سوار کا میاب کے نہیں ہے ( دوست کام آئکہ بمقصو دخو درسدیہ سوار کی صفت ہے اور اس قید میں اشارہ ہے متصرف حقیقی کے ارادہ سے امتناع تخلف مراد کی طرف انہوں نے بیہ نہ دیکھا جس ہےتصرف مذکور پر استدلال کر سکتے کہ ) ہم باغوں کی طرف پھول کے لئے گئے تھے(مگر)وہ (مطلوب) پھول دکھلائی دیااور (واقع میں)وہ خارتھا (مراداس سے ظہور ہے · تتجہ خلاف تو قع کا مثلاً اسباب طبیہ سے امیر تھی صحت کی اور بالعکس مرض بڑھ گیا اگر اس میں غور کرتے تو اسباب کوبقبضہ للسبب سمجھتے مگر)ان کو بالکل تو فیق نہ ہوئی کہ عقل ہے کہتے ( کہ ) ہمارے حلق پر کون لا تیں مارر ہاہے ( یعنی ہم میں ہمارے خیال کے خلاف کون تصرف کررہاہے ہیں ) وہ اطباءاس طرح سے ( جیسا کہ گھوڑے کی تشبیہ میں مذکور ہوا) بندہ سب ہو گئے (اور)اضلال حق کے سبب (حقیقت بنی سے) مجوب (اورمحروم) ہو گئے (آ گےان اطباء و بندگان اسباب کی دوسری مثال ہے کہ )اگر تو کسی اصطبل میں ایک بیل باندھ دے (اور ) پھر (اس) بیل کی جگہا یک گدھا (بندھا ہوا) یا وے تو حماقت میں داخل ہو گا سوتے ہوئے شخص کی طرح سے بیہ تغافل کرنا کہ تواس کی تلاش نہ کرے کہ پنتفی الصنعت کون ہے (جس نے ایک کو کھول کر دوسرے کو باندھ دیا اس کو تلاش نہ کر ہے اور یوں سمجھ لے کہ وہ آپ سے آپ کھل گیا اور بیآپ سے آپ بندھ گیا۔ اس طرح اسباب کے ایک اثر متوقع کے دوسرے اثر غیر متوقع سے بدلنے کے وقت عبدالاسباب) پنہیں کہتا کہ بہ تبدیلی کرنے والا کون ہے (اگر عقل سے کام لیتا توسمجھتا کہ ہے تو کوئی ضروراور) وہ محسوس ہے نہیں (پس) شایدافلا کی (یعنی غائب عن الحواس) ہے (پس اس طرح سے اس کومتصرف کا پیتہ لگ جاتا اورنصوص ظاہرہ میں حق تعالیٰ کے صفات میں علی العرش اور فی السماء وارد ہے فلعنی الذی بعلمه الله تعالیٰ آ گے معتقدان تا ثیراسباب کے تخلف مراد کی تیسری مثال ہے کہ) تو نے دا ہنی جانب تیر چلایا تھا ( مگر ) تیرا تیر بائیں جانب چلا گیا تو نے دیکھا ہے (بیصاف دلیل ہے کہ علاوہ تیرے اور کمان کے کوئی اور متصرف ہے آ گے اس کا چوتھا مادہ ممتیلی ہے کہ ) تو آ ہو کی طرف صید کرنے نے لئے دوڑا (مگر) تونے اپنے کوایک خوک کا صید بنادیا ( یعنی بجائے صائد آ ہو بننے کے مصید خوک بن گیا تو بیخلف مراد دلیل ہوگی اسباب کے غیرمستقل اورمسبب کے موثر مستقل ہونے کی آ گے

یانچویں تمثیل ہے تبدیل کی کہ) کوئی شخص ایک نفع کے پیچھے دوڑ الوشنے کی غرض سے (لوٹنے سے مرادخوب نفع ىل كرنا والكبس كما فيي الغياث شبخون بردن يعني غارت كردن مكر ) نفع تك تورسا كي نه هو كي اورجبس میں پڑ گیا (چھٹی تمثیل) دوسروں کے لئے کئویں کھودے تھے ( گگر )اس میں اپنے کوگرا ہوا دیکھا (پس) جب (ان مواد مذکورہ اور نیز دیگرمواد کثیرہ میں) تجھ کو پرورد گارنے ( بکثرت)سبب (کے اثر) میں بے مراد کر دیا پھر کے بارہ میں کس لئے بدگمان نہیں ہوتا ( مراد بدگمانی سے احتمال عدم تا ثیرسبب آ گے اس عدم استقلال تا ثیراسباب کی اورمثالیں ہیں کہ دیکھو ) بہت آ دمی ایک کمائی ہے نواب ہو گئے (اور ) دوسرااس کمائی ہے ننگا ہی رہ گیا (اور پہلاسر مابیجھی اس کی نذر کر ہیٹھا) بہت آ دمی عورتوں کے نکاح سے قارون ہو گئے (مثلاً کوئی مالدار عورت مل گئی اور ) بہت آ دمی عورتوں کے نکاح سے مقروض ہو گئے ( مثلاً عورت بدا نظام یا بدخواہ ہوئی یا مہر وغیرہ کی ناکش ہوگئی آ گےاس سب پر تفریع ہے کہ ) پس (معلوم ہوا) سبب (طبعی) دم خرکی طرح (مختلف جوانب کو) تھومتاہے( جس طرح دم خربھی ایک طرف کوہلتی ہے بھی دوسری طرف کواس طرح اس کی تا ثیرمستقل نہیں متبدل ہوتی رہتی ہے جب یہ بات ہےتو)اس پراعتاد کم کرےتو بہتر (یعنی واجب) ہے(اوراس کا مقتضائے اصلی تو یہ تھا کہاشتناءاسیاب مامور بہایاتی اسباب کو بالکل ہی ترک کر دیا جاوے کیکن اتنی ہمت نہ ہوتو مباشرت اسباب کی اجازت ہے کیکن اس) مباشرۃ اسباب میں بھی دلیر نہ ہوجا تا ( دلیری سے مرادان کوموژمستفل سمجھنا) کیونکہ اس ت میں بہت ی آفتیں محفی ہیں (اورہم نے جس اشثناء کی اوپر تا کید کی ہےاس )اشثناء کارازیہی احتیاط اور حذر ہے (اعتادعلی الاسباب والتد ابیر ہے) اس لئے کہ بیر (قضاؤ) قدر (احیاناً) خرکو بزکر کے دکھلا دیتی ہے (لیعنی قضا وقدر کےغلبہ سے غلط بنی واقع ہو جاتی ہے جبیبا اوپر کی مثالوں میں نتیجہ متوقعہ غلط نظر آیا اور واقع ہوا اور) جس کی آئکھ(قضاوقدرنے) بند کر دی اگر چہوہ (کتناہی) سیانا ہے (مگر)احولی کے سبب اس کی دونوں آ نکھ میں گدھا بکری (معلوم ہونے لگتاہے)اور (فی الغیاث گر بزبالضم وبائے موحدہ نیزمضموم جمعنی مکاروحیلہ گراھ)جب حق تعالیٰ (جو کہ ما لک ہیں قضاوقد رکے )ابصار کی تقلیب کردیتے ہیں تو وہ قلب اورفکر کو بھی منقلب کر دیتے ہیں ( کیونکہان کی قدرت حواس اور عقل پر برابر ہے اور مشاہدۂ حواس کی غلطی ہے عقل کی غلطی اکثر وقوعاً ہے پس جب وہ حواس میں تغییر فر ما سکتے ہیں تو اس مشاہدہ برعقل میں بدرجہاو لی تغییر فر ما سکتے ہیں اور اس کو کہنا ایہا ہے جیے ارشاد ہے وہواہون علیہ ای باعتبار اعادۃ الناس اماباعتبارالقدرۃ فہم مسواء آ گےاس تقلیب ابصار وبصائر کی اور مثالیں ہیں کہ ) تو (بعض اوقات) کنویں کو ( یعنی مصرت کو ) ایک لطیف گھر (لیعنی منفعت) دیکھتا ہے(اوربعض اوقات) تو دام کودانہ تاز ہ دیکھتا ہے(پیتو تقلیب بصیرت ہوئی اور تقلیب بھراس طرح ہوئی کہ)اللہ تعالیٰ نے (صحابہ)اہل بدر کی آئکھ میں مشرکین کو کم کر کے دکھلایا (محما قال تعالى و اذيريكموهم اذالتقيتم في اعينكم قليلاً تاكهوه بجمع (مشركين كاان كي آكهين) كهووقعت ندر کھے (اور جرات کے ساتھ ان سے مقابلہ کریں تا کہ باطل سے حق غالب ہو جاوے قال تعالیٰ لیقضی الله امراكان مفعولاً اورقرآن مجيد مين اى آيت مين منصوص بين ويقللكم في اعينهم محرَّثقليب بصرمومنین ان کے لئے نافع ہوئی اورتقلیب بصرمشرکین ان کے لئےمصرہوئی یہاں تکمضمون عدم استقلال

اساب کاختم ہو گیا مگراس تقلیب مذکور ہے شبہ واقع ہوسکتا ہے مذہب سوفسطائیہ کا کہ وہ حقائق کے منکر ہیں اورعالم کوخیال کہتے ہیں سوتقلیب میں بھی یہی ہوگا کہ جس کوحقیقت سمجھتا تھاوہ خیال تھااس شبہ کود فع فر ماتے ہیں کہ) پیسوفسطائیت نہیں ہےخدا تعالیٰ کی تقلیب ہےاور بید دکھلاتے ہیں کہ حقائق کہاں ہیں (آیا عباد کے قبضہ میں ہیں یا خدا تعالیٰ کے قبضہ میں مطلب بیر کہ ہم حقائق کے تو قائل ہیں مگران کومن کل الوجوہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں مانتے ہیں تا خیراً بھی کہ جب وہ جا ہیں اثر دیں جب جا ہیں نہ دیں اور حسباناً بھی کہا گروہ جا ہیں حقیقت اپنی اصل برنظرآ وے اور جب جا ہیں اپنی اصل پرنظر نہ آ وے بخلاف سوفسطائیہ کے کہ وہ تو اصل حقائق ہی کا انکار کرتے ہیں فشتان مابینہما چنانچے فرماتے ہیں کہ ) جو مخص حقائق کا انکار کرتا ہے وہ تو بالکلیہ خیال ہی پر تناہواہے (اورہم اس کے قائل نہیں کما ذکر آ گے سوفسطائی پر ایک خاص ردفر ماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کوتو خیال کہدر ہاہےتو) وہ یہیں کہتا (یعنی کیون نہیں کہتا) کہ بیرخیال سمجھنا بھی تیراایک خیال ہوگا (یعنی جب وہ حکم کلی کرتا ہے ہر چیز کے خیال ہونے اورغیر واقعی ہونے کا تو دوحال سے خالی نہیں اگر وہ اس حکم کلی کوبھی خیال اور غیر واقعی کہتا ہے تو خو دا پنے مذہب کے غیر واقعی اور باطل ہونے کامعتر ف ہے اور اگر اس کو واقعی مانتا ہے تو وہ حکم کلی ندر ہاتب بھی اپنے ند ہب کا ترک لازم آیا پس شق اول میں بطلان کاالتزام ہےاورشق ٹانی میں لزوم بس ہرشق پروہ ندہب باطل تھہرا آ گے مولا نافر ماتے ہیں کہ) تو آئکھل (کردیکھتا کہ حقیقت واقعیہ نظر آوے کہ اثبات ہے حقائق کا اور غیر مستقل ہونا ہاں حقائق کا اور یہی مذہب ہال حق محققین کا کماذ کر تفصیلہ۔ فائدہ:۔ یہ تفصیل تا ثیراسباب کے متعلق ہے اور ترک اشٹناء کے ضرر کی تفصیل نہیں پس شعر ذکر اشٹناء الخ كى تمهيد ميں جواحقرنے اكتفاعلى الاجمال كہاہا اس يرشبه نه كيا جاوے فقط رفتن بسران سلطان سوى قلعه بحكم آكه الانسان حريص على مامنع بادشاہ کے لڑکوں کا قلعہ کی جانب جانا'اس لئے کہانسان جس چیز سے روکا جائے اس کالا کچی ہوجا تا ہے ما بندگی خوایش نمودیم و لیکن خوئے بد توبندہ ندانست خریدن ہم نے اپی غلامی دکھائی لیکن تیری بدعادت غلام کو خریدتا نہ جانی آں ہمہ وصیعتہائے پدرز سریانہا دند تا در جاہ بلاا فتادندومی گفت ایشاں را نفوس لوامہ الم یأتکم نذبروايثال كريال ويشيمان مى گفتند لوكنا نسمع او نعقل ماكنا في اصحب السعير انسب نے باپ کی نصیحت کو یا مال کردیا یہاں تک کہ مصیبت کے گڑھے میں گر گئے اوران سے لوامہ نفوس کہدرہے تھے کیا تمہارے یاس ڈرانے والانہ آیا تھااوروہ روتے ہوئے اور شرمندہ کہدرہے تھا گرہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوز خیوں میں سے نہ ہوتے'' ایں سخن یایاں ندارد آں فریق | بر کرفتند از یئے آں دڑ طریق

| المنافق وفتر: ٢ | ) szápszápszápszápszápszápszápszápszápszáp | rya ) | vestatestatesta | بر کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳ |
|-----------------|--------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|
|-----------------|--------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|

| از طویله مخلصاں بیروں شدند                          | بر درخت گندم منهی زدند                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مخلصین کے مکن سے باہر نکل گئے                       | وه درخت گندم ممنوع پر جا پنچے                                |
| سوی آل قلعه برآ وردند سر                            | چوں شدند از منع ونہیش گرم تر                                 |
| تو اس قلعہ کی طرف منہ اٹھا کر چلے                   | جب اس کی ممانعت کے سبب وہ زیادہ پر شوق ہو مکئے               |
| تا بقلعه صبر سوزهش ربا                              | برستيز قول شاه مجتبی                                         |
| قلعہ مبر سوز و ہوش ربا کی طرف آئے                   | قول شاہ برگزیدہ کے خلاف                                      |
| در شب تاریک برگشته زروز                             | آمدند از رغم عقل پند توز                                     |
| دن سے شب تاریک کی طرف پھر گئے                       | برعکس عقل پند خواہ کے                                        |
| ینج در در بح و پنجے سوی بر                          | اندران قلعه خوش ذات الصور                                    |
| پانچ دروازے دریا کی طرف تھے اور پانچ منظی کی طرف    | اس قلعه پاکیزه ذات الصور میں                                 |
| پنج ازاں چوں حس باطن راز جو                         | پٹے ازاں چوں حس ظاہر رنگ بو                                  |
| ان میں سے پانچ حواس باطنہ کی طرح تے جو کدراز جو ہیں | ان میں سے پانچ حواس ظاہرہ کی طرح تھے کہ مدرک رنگ و بو کے ہیں |
| می شدند از سوبسو خوش بیقرار                         | زاں ہزاراں صورت ونقش و نگار                                  |
| ادھر سے ادھر خوش بخوش بے قرار آ جا رہے تھے          | ان ہزاروں تصویروں اور نقش و نگار ہے                          |

میمضمون (تقلیب و تبدیل ابصار و بصائر کا) انتهائهیں رکھتا (کیونکدافعال حق میں ہے ہوکہ لاتقف عنده میں اس کے قصہ بیان کیا جا تا ہے کہ ) اس فریق نے اس قلعہ کی طرف راستہ لیا (اور گویا) وہ درخت گذم ممنوع پر جا پہنچ (اور گویا) مخصلین (مطیعین ) کے مسکن ہے باہر نکل گئے ( یعنی ) جب اس (بادشاہ ) کی ممانعت کے سبب وہ زیادہ پرشوق ہو گئے تو اس قلعہ کی طرف منداٹھا کر چلے (اور ) قول شاہ ہرگزیدہ کے خلاف قلعہ صبر سوز وہوش ربا کی طرف آئے ہو کس (مقتضائے عقل پندخواہ کے (فی الغیاث تو خفن حاصل کردن وخواستن اھ گویا) دن سے شب تاریک کی طرف پھر گئے (راحت کودن سے اور مصیبت کورات سے تثبیہ دی گئی اور ) اس قلعہ پاکیزہ ذات الصور میں پانچ درواز سے دریا کی طرف تھ (کہ دریا کے سفر کرنے والے آسانی ہے آسیس) اور پانچ خشکی کی طرف تھ (آگان درواز ول کی تثبیہ ہے کہ ) ان میں سے پانچ حواس ظاہرہ کی طرح تھے جو کہ راز جو ہیں ( یعنی مدرک ہیں رفالمضاف محدوف وہومع المضاف الیہ صفہ تحس اور ) ان میں سے پانچ حواس باطنہ کی طرح تھے جو کہ راز جو ہیں ( یعنی مدرکات باطنہ کے مدرک ہیں رنگ و ہو کے ساتھ لفظ اور ) ان میں سے پانچ حواس باطنہ کی طرح تھے جو کہ راز جو ہیں ( یعنی مدرکات باطنہ کے مدرک ہیں رنگ و ہو کے ساتھ لفظ اور ) ان میں سے پانچ حواس باطنہ کی طرح تھے جو کہ راز جو ہیں ( یعنی مدرکات باطنہ کے مدرک ہیں رنگ و ہو کے ساتھ لفظ

با دشاہ کے دین دار ہونے کا ذکر نہیں فر مایا الخ کفظ مجتبے دیندار بودنش دلالت میکند جوابش اینکہاجتباءعامست دینی ودنیوی راپس مرادآ ں توال

شد که درمیان شامان در مال و جاه یا د میمرصفات کمال متعارف برگزیده بود ۱۲ منه

1:ブラ 大会な企業を全体会な企業をは会なな アム・ 全体会な企業を全体会な企業をできるないでは、アルーアールルンでは、

وغیرہ مفسر مدرکات ظاہرہ اس لئے بڑھایا کہ باصرہ وشامہ کے سوا کہ مدرک رنگ اور بوہیں بقیہ تین حواس کہ سامعہ ذاکقہ و
لامسہ ہیں دوسر بے مدرکات ظاہرہ کے مدرک ہیں پی تخصیص تمثیلاً ہے اورحواس بلطنہ کے متعلق اگریشہ ہوکہ حس مشترک تو
مدرک معانی کا نہیں بلکہ مدرک صور ہے اس کو راز جو بمعنی مدرک للمد رکات البلطنہ کیے کہا جواب بیہ ہے کہ وہ صور ظاہرہ بعد
تجرید عن المادہ کے ظاہر نہیں رہیں کے ونکہ وہ تج ید کے ساتھ ظاہر میں محقق نہیں پس حس مشترک ان کوائی وقت ادراک کرتا ہے
جب وہ باطن ہوجاتی ہیں اور اس تشبیہ میں ای طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ قالب انسان بھی مثل اس قلعہ ہوڑی رہائے ہے
جس میں ان حواس کی راہ سے ایسے بیشار مدرکات کا ادراک ہوتا ہے جس سے انسان مسلوب انعقل مغلوب الحرص والشہو ت
ہوکر جبتال نے مصیبت دینوی واخروی ہوجاتا ہے اس لئے ان صور کی طرف متوجہ ہونا کہ مشابہ ہے قلعہ میں داخل ہونے ک
واجب الحذر ہے واللہ اعلم اور جب شنہ اور حباس قلعہ میں داخل ہوئے تو) ان ہزاروں تصویروں اور نقش وزگار (کے کہ کھنے) سے
واجب الحذر ہے واللہ اعلم اور جب شنہ اور ساس کا حدید میں داخل ہوئے تو) ان ہزاروں تصویروں اور نقش وزگار (کے کہ کھنے) سے
بڑھ کراس قدر بجیب وخوشما تھیں کہ بھی ایک ود کھتے بحرفور آہی دوسری کے د کھنے کودل جا ہتا کہی ایک جگہ ان کور ارنہ تھا خوش
بڑھ شیاشاد کھتے بھرتے تھے لیں بیقرار سے مرادتما شی کی جو آگ انتقال ہے مضمون ارشادی کی طرف۔
بڑی آئندہ میں آ و سے گا اور لفظ خوش بھی اس معرعہ میں اس کا قرید ضریح ہے ہے گانقال ہے مضمون ارشادی کی طرف۔
برخی آئندہ میں آ و سے گا اور لفظ خوش بھی اس معرعہ میں اس کا قرید ضریح ہے ہے گانقال ہے مضمون ارشادی کی طرف۔

| / • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تانگردی بت تراش و بت پرست                   | زیں قدمہای صور کم باش مست                               |
| تاکہ تو بت تراش اور بت پرست نہ ہو جاوے      | ان صورتول کے پیالوں سے ست س ہو                          |
| باده درجام ست لیک از جام نیست               | از قدحهای صور بگذر مایست                                |
| بادہ جام میں تو ہے لیکن جام سے نہیں ہے      | صورتوں کے پیالوں سے گزر جا قرار مت پکڑ                  |
| تازال سو بشنوی با نگ و خروش                 | سوی بادہ بخش نکشا پہن گوش                               |
| تاکہ تو اس طرف سے بانگ اور خوش نے           | بادہ بخش کی طرف خوب کان کھول                            |
| چوں رسد بادہ نیاید جام کم                   | گوش دارآ وازت آید دمبدم                                 |
| جب بادہ مل جادے گا تو جام کی کچھ کی نہیں ہے | کان کو متوجہ رکھ تھے کو دمیدم آواز آئے گ                |
| ترک قشر و صورت گندم بگوی                    | آ دماً معنی دلبندم بجوی                                 |
| پوست اور صورت گندم کو ترک کرد               | اے آدم میرے معنی دلبند کو طلب کرو                       |
| دانکہ معزولست گندم اے نبیل                  | چونکه ریگے آرد شد بہر خلیل                              |
| تو جان لو کہ گندم معزول ہے اے بزرگ          | جب كدريك حضرت خليل الله عليه السلام كيلئ آثا مو كيا تغا |
| ہمچناں کز آتشے زادست دود                    |                                                         |
| جیے آگ ہے دھوال پیدا ہوا ہے                 | صورت ہے صورت سے وجود میں آئی ہے                         |

| i, labadatadatadatadata rz                           | Jobabadaataataataataataataataataataataataataa   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| چوں پیاپے بینیش آرد ملال                             | كمترين عيب مصور درخيال                          |
| كه جب تو اس كومتوار ديكمتا رب تو وه مال لاتا ب       | ادنی درجہ کا عیب مصور فی الخیال کا تو یہ ہے     |
| زادہ صدگوں آلت از بے آلتے                            | حیرت محض آردت بے صورتے                          |
| صدباتم کے آلات ایک بے آلات سے پیدا ہوئے              | ب صورت تیرے اندر جیرت محضہ لاتی ہے              |
| جان جال سازد مصور آدمی                               | بے زوستے وستہا با فدہمی                         |
| روح الروح آدی کو مصور کرتا ہے                        | وہ بدوں ہاتھ کے ہاتھوں کو ترکیب دیتا ہے         |
| می شود بافیده گونا گوں خیال                          | آنچناں کا ندر دل از ہجر و وصال                  |
| اقام اقام خالات پیدا ہوتے ہیں                        | جس طرح سے کہ دل میں بجر و وصال سے               |
| هیچ ماند بانگ و نوحه باضرر                           | الله این موثر با اثر                            |
| بھلا کہیں فغال ونوحہ ضرر کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتا ہے | بھلا کہیں یہ مور اڑ کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتا ہے |
| دست خاینداز ضررکش نیست دست                           | نوحه را صورت ضرر بيصورت ست                      |
| لوگ ہاتھ چباتے ہیں ضرر سے جس کے ہاتھ نہیں ہے         | نوحہ کی تو صورت ہے ضرر بے صورت ہے               |
| حیلهٔ تفهیم را جهد المقل                             | ایں مثل نالائق ست اے متدل                       |
| تدبیر تنبیم کے لئے ایک نادار کی کوشش ہے              | یے مثال غیر لائق ہے اے متدل                     |
| تن بروید یا حواس و آلتے                              | صنع بیمورت نگارد صورتے                          |
| تن کو پیدا کرتا ہے مع حواس و آلات کے                 | بے صورت کی صنعت صورت کو پیدا کرتی ہے            |
| اندرآرد جسم را در نیک و بد                           | تاچەصورت باشدآ ل بروفق خود                      |
| جم کو نیک و بد میں لے آوے                            | تاکہ جونی بھی صورت ہو وہ اپنے موافق             |
| صورت مهلت بود صابر شود                               | صورت نعمت بود شاکر شود                          |
| صورت مشقت کی ہو تو وہ صابر ہو جاتا ہے                | صورت نعمت کی ہو تو شاکر ہو جاتا ہے              |
| صورت زخم بود نالان شود                               | صورت رمے بود شاداں شود                          |
| صورت زخم کی ہو تو وہ نالال ہوتا ہے                   | صورت رحم کی ہو تو پھول جاتا ہے                  |
| صورت تیرے بود گیرد سپر                               | صورت شہرے بود گیرد سفر                          |
| تیر کی صورت آجادے تو سر لے لیتا ہے                   | محمی شہر کی صورت آ جاوے تو سفر اختیار کرتا ہے   |

| صورت خوبال بود عشرت کند صورت غیبی بود خلوت کند  حین ک مرت آبات تر عشرت کنا به کن مرت غیبی بود خلوت کنا به  صورت مختاجی آرد سوی کسب صورت باز و وری آرد به غصب  این ز حد و انداز با باشد برول داعی فعل از خیال گونه گول  ی مدان اندازه به خاری به شعب طل صورت اندیشها  ی مدان با با با با با به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , jatotatotatotatotato rz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r ) A C C C C C C C C C C C C C C C C C C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| صورت محتای می آرد سوی کسب صورت باز و وری آرد به غصب این و مرد کی مرد کرد الله به بازد دری کی مرد نسب کی طرف الله به این وری کی مرد نسب کی طرف الله به این زحد و انداز بها باشد برول واکی فعل از خیال گونه گول به مدر ادر اندازه به باشد به این به کار کار کول خیال گونه گول به مدر ادر اندازه به بایشها و پیشها به به طل صورت اندیشها به به به ادر پیش به به به ادر پیش به به به به ادر پیش به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| عاتی کی صورت کب کی طرف ال ہے ازد وری کی صورت نسب کی طرف ال ہے اس زحد و انداز ہا باشد برول وائی فعل از خیال گونہ گول ہے مد اور انداز ہا باشد برول ہے کس کا دائی کو کو خیات ہے بہایتکیشہا و پیشہا جملہ ظل صورت اندیشہا برلب بام ایستادہ قوم خوش ہر کیے را برزمیں ہیں سایہ اش برلب بام ایستادہ قوم خوش ہر کیے را برزمیں ہیں سایہ اش مورت فکرست بر بام مشید والعمل چول سائی برارکال پدید مورت فکرست بر بام مشید والعمل چول سائی برارکال پدید فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا ثیر و وصلت دوبہم فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا ثیر و وصلت دوبہم اس تو ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا ثیر و وصلت دوبہم اس تو ارکان و فکرت مکتتم ہیں عائد انسان دون عارف بی موت کی بر بی عاد انسان دون عارف بی موت کی میں مورت مردوزن ولعب و جماع فائدہ ہی فائدہ ہوئی وقت وقاع مورت مردوزن ولعب و جماع فائدہ ہی ہوئی وقت بھورت ست مورت بان و فمک کال نعمت ست فائدہ اس کا فائدہ ہوئی ہوت ہوئی کی صورت بان و فمک کال نعمت ست فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آن صورت بنتی و سپر فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آن صورت بنی و میں کا دیا ہو بیک کارہ ہوتی ہوتی ہوئی ویت ہوئی کے دیا کی درمصاف آن صورت بنی و دیا کہ باس کی اس کا فائدہ اس بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آن صورت بنی و دیا کہ دیا کی درمی اس کا فائدہ اس بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آن صورت بین و دیا کہ دیا کی دو تا بین ظفر کی درمین کی درمیں و تعلیق و صورتہای و سے چوں بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتہای و سے چوں بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتہای و سے چوں بدائش متصل شدگشت شعبی طورت کی دیا کو دیا کہ دو کو کیا کہ دو کیا کہ دیا کہ دو کیا کہ دو کیا کہ دو کو کیا کہ دو کیا کیا کہ دو کیا کیا کہ دو کیا کیا کیا کہ دو کیا کیا کہ دو کیا ک | کوئی صورت نیبی آ جادے تو خلوت کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حینوں کی صورت آجادے تو عشرت کرتا ہے       |
| این زحد و انداز با باشد برول واکی فعل از خیال گونه گول یه مدر انداز با باشد برول واکی فعل از خیال گونه گول یه مدر اندازه یه بیشها جمله ظل صورت اندیشها فرشای نام اید پیشها برلب بام ایستاده قوم خوش بر یک را برزمین بین سایداش سرب بام پوئ تر فول کرن چه بر یک را برزمین بین سایداش صورت فکرست بر بام مشید وال عمل چول سائی برارکال پدید مست فکرست بر بام مشید وال عمل چول سائی برارکال پدید فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا فیر و وصلت دوبهم فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا فیر و وصلت دوبهم شن تو ارکان پ به ادر قر شتم بی گون عابی این عابی ست شر ارکان و فکرت مکتتم بین عابی این عابی این عابی ست قائد باه بیخودی و بیبهشی ست آل صور در برم کر جام خوش ست فائد باه بیخودی و بیبهشی ست مورت مرد وزن ولعب و جماع فائد باش بیبوشی وقت وقاع مورت مرد وزن ولعب و جماع فائد باش بیبوشی وقت وقاع مورت بان و نمک کال نعمت ست فائد باش بیموشی وقت بوقاع مورت بان و نمک کال نعمت ست فائد باش بیمورتی لیعنی ظفر در مصاف آل صورت نیخ و سیر فائده آل بیمورتی لیعنی ظفر مورت بان و نمک کال نعمت ست فائده آل بیمورتی لیعنی ظفر مورت بان و نمک کال نعمت ست فائده آل مورت بی بین ظر در مصاف آل صورت نیخ و سیر فائده آل بیمورتی لیعنی ظفر مورت بان و نمک کال بیمورت نیخ و سیر فائده آلی ب مورت باین ظر میمورتی تان و صورتهای و بیم کال بان کاله میمورتی بیمن ظر میرسه و تعلیق و صورتهای و بیم کال برانش متصل شدگشت شعر میرسه و تعلیق و صورتهای و بیم کال برانش متصل شدگشت شعن میرسه و تعلیق و صورتهای و بیمور بیمورتی بین ظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| ی مد ادر اندازہ نے خاری ہے اللہ کل مرای کونا کوں خیاات نے بہا بہتکیشہا و پیشہا جملہ طل صورت اندیشہا برلب بام ایستادہ قوم خوش ہر کیے را برز میں بیں سایہ اش برلب بام ایستادہ قوم خوش ہر کیے را برز میں بیں سایہ اش برلب بام ایستادہ قوم خوش ہر کیے ہر ایک نے سایہ کرار کال پدید صورت فکرست بر بام مشید والعمل چول سائی برار کال پدید مرت فکر بام بلد پ ہا ادر دو لاس سایہ کرار اعطاء پر خابم فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا خیر و وصلت دوبہم من تو ارکان پ ہو اور دو سایہ کرار اعطاء پر خابم خوش ست کر بام خوش ست فائد ہا و بیوشی ست کر بی جو مرد تی کر جام خوش ست فائد ہا و بیوشی وقت وقاع ہر بی جو مرد تی کہ جام خوش ست فائد ہا ش بیوشی وقت وقاع صورت مرد وزن ولعب و جماع فائدہ بام ہو تی ہو ہو تا کہ اس کا فائدہ باہ ہو تی ہو تو بیا کی صورت مان و نمک کال فعت ست فائد ہا آل آل قوت بیصورت ست صورت نان و نمک کال فعت ست فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر در مصاف آل صورت تی و پر فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر در مصاف آل صورت تی و پر فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر مدر سہ و تعلق و صورتهای و سے چول بدائش متصل شدگشت شے مدر سہ و تعلق و صورتهای و سے چول بدائش متصل شدگشت شے مدر سہ و تعلی و صورتهای و سے کون بدائش متصل شدگشت شے مدر سہ و تعلق و صورتهای و سے چول بدائش متصل شدگشت شے مدر سہ و تعلق و صورتهای و سے چول بدائش متصل شدگشت شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بازو وری کی صورت غصب کی طرف لاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مخاجی کی صورت کب کی طرف لاتی ہے           |
| الدیشها و پیشها جمله ظل صورت اندیشها بر ادر به ادر بام ایستاده قوم خوش بر یک را برزمین بین سایداش بر یک را برزمین بین سایداش بر یک را برزمین بین سایداش سورت فرن کری به بر ایک ک سایه برارکال پدید صورت فکرست بر بام مشید وال عمل چول سایه برارکال پدید مورت فکرست بر بام مشید وال عمل چول سایه برارکال پدید فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتاثیر و وصلت دو بهم شن بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتاثیر و وصلت دو بهم شن تر ارکان پ به ادر قر مکتم باین باده باد انسال درون عادن بی ای عمل برایک  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.50                                      |
| فیرخای خاب اور پیٹے بر کل بی صورت خالت کے اور اور میں بیں سابیہ اش ایرلب بام ایستادہ قوم خوش ہر کیے را برز میں بیں سابیہ اش بر بام مشید وال کمل چول سائیہ برارکال پدید صورت فکرست بر بام مشید وال کمل چول سائیہ برارکال پدید مورت فکر بر بام مشید کار وہ شل بایہ کا طرح اعظاء پر نابر بام فعل بر ارکان و فکرت مکتتم کے اور وہ شل بایہ کا طرح اعظاء پر نابر باہر فعل بر ارکان و فکرت مکتتم کے لیک درتا ثیر و وصلت دو بہم اس تر ارکان و فکرت مکتتم کے لیک درتا ثیر و وصلت دو بہم ال سے اور بر مردور برم کر جام خوشی ست فائد ہا وہ بیودی و بیہشی ست کر میں بر مورتی کہ جام خوشی ست فائد ہا وہ بیوثی وقت وقاع مورت مردور ن ولعب و جماع فائد ہے ہوئی ہے ہوئی ہے دیت مرد و زن کی اور ایب اور جماع فائد ہی ہوئی ہے دیت بیا کی صورت نان ونمک کال نعمت ست فائد ہاش آل قوت بیصورت ست صورت نان ونمک کال نعمت ست فائد ہاش آل قوت بیصورت ست مرد میں و مورت بی فلز کرمساف آل صورت نی و سیر فائدہ اش بیصورتی لیمی ظفر کرمساف آل صورت نی و سیر فائدہ ایک بیمورت کے بی خلا کی مرد ہی و مورت ہا کی و سیر فائدہ ایک بیمورت کے بی خلا کی مرد ہی و صورتہا کی و بی بر کی اس کا فائدہ ایک بیمورتی کی خلا کی مدرسہ و تعلیتی و صورتہا کی و بیک اس کا فائدہ ایک بیمورت ہے بی خلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فعل کا داعی گونا گوں خیالات سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یہ حد اور اندازہ سے خارج ہے               |
| برلب بام ایستادہ قوم خوش ہر کے را برزمیں بیں سابہ اش اس بابہ اش اس بیان ہوں ہوں کو دین پر دکھ کے صورت فکرست بر بام مشید وال عمل چول سائے برارکال پدید مست فر بام بلد پر ہے اور در فل سابہ کی طرح اعظا، پر طابر ہو فعل بر ارکان و فکرت مکتم لیک درتا ثیر و وصلت دو بہم فل بر ارکان پر ہے اور فر شکتم ہے گئی اور انسال دونوں عادن بی آل صور در برم کر جام خوشی ست فائد ہا و بیخودی و بیہشی ست کر میں جو مورتی کہ جام خوشی ست فائد ہا ہوشی وقت وقاع مورت مرد وزن ولعب و جماع فائد ہے ہوشی ہوت وقاع صورت مان و نمک کال نعمت ست فائد اش اس قوت بیصورت ست صورت نان و نمک کال نعمت ست فائد اش آل قوت بیصورت ست صورت نان و نمک کال نعمت ست فائد اش آل قوت بیصورت ست در مصاف آل صورت نی و سیر فائدہ اش بیصورت لین ظفر درمصاف آل صورت نی و سیر فائدہ ایک ہو مورت ہا کی درمصاف آل صورت نی و سیر فائدہ ایک ہو مورت ہا کی درمصاف آل صورت نی و سیر فائدہ ایک ہو مورت ہا کی درمصاف آل صورت نی و سیر فائدہ ایک ہو مورت ہا کی درمصاف آل صورت نی درمصاف آل صورت کی درمصاف آل کی درمصاف آل صورت کی درمصاف آل کی درمصاف کی در |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب نها یتکیشها و پیشها                     |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سب ظل ہیں صورت خیالات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غیرمتنای نداهب ادر پیشے                   |
| صورت فکرست بر بام مشید وال عمل چول سائی برارکال پدید مورت فکر بام بلد پ به اور دو فل ساید کا طرح اعداد پر فاہر به فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا ثیر و وصلت دو بہم فل تو ارکان پ به اور فکر شتم به لین تاثیر اور اتسال دونوں عارن بیل آل صور در برزم کر جام خوشی ست فائد ہا و بیخودی و بیہشی ست برمین کہ جام خوشی ست فائد ہا و بیخودی و بیہشی ست صورت مرد وزن ولعب و جماع فائد ہ به ہوشی وقت وقاع صورت مرد وزن کی اور لعب اور جماع فائد به بوشی به وقت جام کی صورت بن کی اور لعب اور جماع فائد ہ به ہوشی به وقت جماع کی صورت بان و نمک کال نعمت ست فائد اش آل قوت بیصورت ست صورت بان و نمک کال نعمت ست فائد اش بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آل صورت بی و سیر فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر ورمصاف آل صورت بی و سیر فائدہ ایک به صورت بی فنر فرسیہ و تعلیق و صورتهای و سیر فائدہ ایک به صورت بی بین ظنر مدرسہ و تعلیق و صورتهای و سیر پول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتهای و سیر پول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتهای و سیر پول بدائش متصل شدگشت شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| صورت فکرست بر بام مشید وال عمل چول سائی برارکال پدید مورت فکر بام بلد پ به اور دو فل ساید کا طرح اعداد پر فاہر به فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا ثیر و وصلت دو بہم فل تو ارکان پ به اور فکر شتم به لین تاثیر اور اتسال دونوں عارن بیل آل صور در برزم کر جام خوشی ست فائد ہا و بیخودی و بیہشی ست برمین کہ جام خوشی ست فائد ہا و بیخودی و بیہشی ست صورت مرد وزن ولعب و جماع فائد ہ به ہوشی وقت وقاع صورت مرد وزن کی اور لعب اور جماع فائد به بوشی به وقت جام کی صورت بن کی اور لعب اور جماع فائد ہ به ہوشی به وقت جماع کی صورت بان و نمک کال نعمت ست فائد اش آل قوت بیصورت ست صورت بان و نمک کال نعمت ست فائد اش بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آل صورت بی و سیر فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر ورمصاف آل صورت بی و سیر فائدہ ایک به صورت بی فنر فرسیہ و تعلیق و صورتهای و سیر فائدہ ایک به صورت بی بین ظنر مدرسہ و تعلیق و صورتهای و سیر پول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتهای و سیر پول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتهای و سیر پول بدائش متصل شدگشت شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہر ایک کے ساہے کو زمین پر دیکھے لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب بام پر کوئی قوم خوش کھڑی ہے             |
| مورت قر بام بلد پر به اور دو فل مرت اعطاء پر فاہر به فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک درتا شیر و وصلت دوبیم فل تو ارکان پر به اور قر مکتتم به لین باشیر ادون بتان بی آل صور در برم کر جام خوشی ست فائد باو بیخودی و بیبشی ست برمی بر می بر مردوزن ولعب و جماع فائده به خودی اور به بوشی به فق به مورت مردوزن ولعب و جماع فائد بایش بیبوشی وقت وقاع صورت مرد وزن کی اور لعب اور جماع ای کا کائده به بوشی به وقت بیا کی صورت نان ونمک کال نمت ست فائد اش آل قوت بیصورت ست صورت نان و نمک کال نمت ست فائد اش آل قوت بیصورت ست مورت بان و نمک کال نمت به ای کا کائده ای بیمورتی لیخی ظفر در مصاف آل صورت بی و بیر کی ای کا کائده ای بیصورتی لیخی ظفر بیک بی دو صورت بین ظفر بیک بی دو صورتهای و بی بین ظفر بیک بی دو صورتهای و بی بی در بی ای کا کائده ایک به صورت بین ظفر بیک بی دو صورتهای و بیک بی بین طفر بیک بیمورتی بین ظفر بیک بیمورت به بین ظفر بیک بیمورت به بین طفر بیک بیمورت بین طفر بیمورت به بین طفر بیک بیمورت به بین طفر بیمورت به بیمورت به بین طفر بیمورت به بیمورت  | والعمل چوں سائہ برارکاں پدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صورت فکرست بر بام مشید                    |
| قعل بر ارکان و فکرت مکتم این درتا ثیر و وصلت دوبیم اس تر ارکان بر به ادر فر مکتم به این بایی درتا ثیر و وصلت دوبیم آل صور در برم کر جام خوشی ست فاکد باو بیخودی و بیهشی ست برمی برمین که جام خوشی ست فاکد باو بیخودی ادر به بوش به صورت مرد وزن ولعب و جماع فاکد باش بیهوشی وقت وقاع صورت مرد و زن کی ادر ایب ادر جماع ای فاکد باش بیهوشی وقت جماع کی صورت بان و نمک کال نعمت ست فاکد باش آل قوت بیصورت ست صورت بان و نمک کال نعمت ست فاکد باش آل قوت بیصورت ست صورت بان و نمک کال نعمت ست فاکد و اش بیصورتی لیعنی ظفر در مصاف آل صورت نیخ و بیر کی این کا فاکده اش بیصورتی لیعنی ظفر بیک به مرت به بین ظفر مدرسه و تعلیق و صورتهای و بیر کی این کا فاکده ایک به مرت به بین ظفر مدرسه و تعلیق و صورتهای و بی چول بدائش متصل شدگشت ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اور وہ فعل سابیہ کی طرح اعضاء پر ظاہر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صورت گکر بام بلند پر ہے                   |
| آل صوردر برزم کر جام خوشی ست فاکد ہا و بیخودی و بیہشی ست برم بن بو مرتبی کہ جام خوشی ست ان کا فاکدہ بے خودی اور بے ہوئی بے صورت مرد وزن ولعب و جماع فاکدہ باش بیہوشی وقت وقاع مورت برد دن کی اور لعب اور جماع ان کا فاکدہ بے ہوئی ہے وقت جماع کی صورت بنان و نمک کال نعمت ست فاکدہ اش آل قوت بیصورت ست مورت بان و نمک کال نعمت ست فاکدہ اش آل قوت بیصورت ست مورت بان و نمک کی جو کہ نعت ہے اس کا فاکدہ آش بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آل صورت بی و سیر فاکدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر جگ بی دہ صورت بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر جگ بین دہ صورت بی بینی ظفر جگ بینی دہ صورت بی بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر میں دہ صورت بی بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر میں دہ صورت بی بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر میں دہ صورت ہے بینی ظفر میں دو تعلیق و صورتہای و سے چوں بدائش متصل شدگشت شے میں دو تعلیق و صورتہای و سے چوں بدائش متصل شدگشت شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ليک درتا ثير و وصلت دوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فعل بر ارکان و فکرت مکتتم                 |
| آل صوردر برزم کر جام خوشی ست فاکد ہا و بیخودی و بیہشی ست برم بن بو مرتبی کہ جام خوشی ست ان کا فاکدہ بے خودی اور بے ہوئی بے صورت مرد وزن ولعب و جماع فاکدہ باش بیہوشی وقت وقاع مورت برد دن کی اور لعب اور جماع ان کا فاکدہ بے ہوئی ہے وقت جماع کی صورت بنان و نمک کال نعمت ست فاکدہ اش آل قوت بیصورت ست مورت بان و نمک کال نعمت ست فاکدہ اش آل قوت بیصورت ست مورت بان و نمک کی جو کہ نعت ہے اس کا فاکدہ آش بیصورتی لیعنی ظفر درمصاف آل صورت بی و سیر فاکدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر جگ بی دہ صورت بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر جگ بین دہ صورت بی بینی ظفر جگ بینی دہ صورت بی بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر میں دہ صورت بی بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر میں دہ صورت بی بی و بیر کی اس کا فاکدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر میں دہ صورت ہے بینی ظفر میں دو تعلیق و صورتہای و سے چوں بدائش متصل شدگشت شے میں دو تعلیق و صورتہای و سے چوں بدائش متصل شدگشت شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ليكن تاهير ادر اتصال دونول مقارن جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فعل تو ارکان پر ہے ادر فکر ملتتم ہے       |
| صورت مردوزن ولعب و جماع فا کد ہاش بیہوشی وقت وقاع مورت مرد و نن کی ادر لعب ادر جماع اس کا فاکدہ ہے ہوشی ہے دفتہ جماع کی صورت نان ونمک کال نعمت ست فا کد اش آل قوت بیصورت ست مورت نان و نمک کال نعمت ست فا کد اش آل قوت بیصورت سے مورت نان و نمک کی جو کہ نعت ہے اس کا فائدہ قوت ہے مورت ہے درمصاف آل صورت نیخ و سیر فاکدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر جگ میں دہ مورت نیخ و سیر کی اس کا فائدہ ایک ہے مورت ہے لینی ظنر مدرسہ و تعلیق و صورتہای و سے چول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتہای و سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second secon | آ ں صور در برزم کز جام خوشی ست            |
| صورت مرد وزن ولعب و جماع فا کدماش بیهوشی وقت وقاع مورت مرد و نن کی اور لعب اور جماع این کا فاکده به هوش به وقت بیما کی صورت نان ونمک کال نعمت ست فا کده اش آل قوت بیمورت ست مورت بان و نمک کال نعمت ست فا کده اش آل قوت بیمورت ست مورت بان و نمک کی جو که نعت به این کا فاکده آش بیمورتی لیمن ظفر درمصاف آل صورت نیخ و سیر فاکده اش بیمورتی لیمن ظفر جمک بین ظفر مدرسه و تعلیق و صورتهای و سے چول بدائش متصل شدگشت شے مدرسه و تعلیق و صورتهای و سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان کا فائدہ بے خودی ادر بے ہوشی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | برم می جو صورتی کہ جام خوثی سے ہیں        |
| صورت نان ونمک کال نعمت ست فاکد اش آل قوت بیصورت ست مردت بان و نمک کال نعمت ست به این کا فائد قوت بیصورت به مردت به در مصاف آل صورت تنیخ و سپر فاکده اش بیصورتی لیمنی ظفر بنگ یی ده مردت نیخ و سپر کا این کا فائده ایک به مردت به یعنی ظفر مدرسه و تعلیق و صورتهای و به چول بدانش متصل شدگشت شے مدرسه و تعلیق و صورتهای و بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 그림 등 하우리는 그들을 모르는 그들은 나타는 중요를 보고 하면 하고 있다면 다른 그를 하게 되었다면 다른 살을 하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صورت مرد وزن ولعب و جماع                  |
| مورت نان و نمک کی جو کہ نعت ہے اس کا فائدہ توت ہے مورت ہے درمصاف آل صورت نیخ و سپر فائدہ اش بیصورتی لیعنی ظفر جگ میں دہ مورت نیخ و سپر کی اس کا فائدہ ایک ہے مورت ہے بینی ظفر جگ میں دہ مورت نیخ و بر کی اس کا فائدہ ایک ہے مورت ہے بینی ظفر مدرسہ و تعلیق و صورتہای و سے چول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتہای و سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس کا فائدہ بے ہوشی ہے وقت جماع کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صورت مرد و زن کی اور لعب اور جماع         |
| درمصاف آل صورت تیخ وسیر فائدہ اش بیصورتی تینی ظفر جگ میں وہ صورت تی وسیر کا اس کا فائدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر جگ میں وہ صورتہای وے چول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتہای وے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| درمصاف آل صورت تیخ وسیر فائدہ اش بیصورتی تینی ظفر جگ میں وہ صورت تی وسیر کا اس کا فائدہ ایک بے صورت ہے بینی ظفر جگ میں وہ صورتہای وے چول بدائش متصل شدگشت شے مدرسہ و تعلیق و صورتہای وے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اس کا فائدہ قوت بے صورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صورت تان و نمک کی جو کہ نعت ہے            |
| مدرسہ و تعلیق و صورتہای وے چوں بدانش متصل شد گشت شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درمصاف آل صورت نتیغ و سپر                 |
| مدرسہ و تعلیق و صورتہای وے چوں بدانش متصل شد گشت شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ میں وہ صورت تیج و پر ک                |
| مدرسہ تعلیم کا اور اس کی صورتیں جب علم سے متصل ہو گئیں تو وہ تمام ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدرسه و تعلیق و صورتهای و ب               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جب علم سے متعل ہو حمین تو وہ تمام ہو حمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مدرسہ تعلیم کا اور اس کی صورتیں           |

| روم |                                            | かできるからできるからできると rm-rrule (            |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | پس چرا در نفی صاحب نعمت ا                  | ایں صور چوں بندہُ بیصورت اند          |
| יַט | کیم کس لئے یہ صاحب نعت کی نعی میں          | جب یہ صورتی بے صورت کے تالع میں       |
|     | پیش او رویند و در نفی اوفة                 | يس صور با بنده بيصورت اند             |
| اول | ای کے سامنے تو پیدا ہوں اور نفی میں واقع : | پی صورتی تالع ہیں بے صورت کے          |
| 1   | چیست پس بر موجد خویشش ج <sub>و</sub>       | این صور دار دز بیصورت وجود            |
| 4   | پھر ان کو اپنے موجد پر جحود کیا            | یہ صورتی بے صورت سے وجود رکھتی ہیں    |
|     |                                            | خودازو یا بدظهور انکار او             |
| 4   | اس کا یہ فعل بجز اپنے عکس کے نہیں          | اس کا انکار خود اس بی سے ظہور پاتا ہے |
| _   | •                                          | صورت د بوار و سقف ہر مکاں             |
| بان | خیال معمار کا عمل م                        | ہر مکان کی صورت دیوار اور سقف کو      |
| ار  | نیست سنگ و چوب وخشتے آشکا                  | گرچه خود اندر محل افتکار              |
| 4   | سنگ اور چوب اور خشت ظاہر نہیں              | اگرچہ محل فکر میں                     |
|     | صورت اندر دست او چول آلتسه                 | فاعل مطلق یقیں بے صور تست             |
| 4   | صورت اس کے ہاتھ میں مثل آلہ کے             | فاعل مطلق یکلینا بے صورت ہے           |
|     |                                            | که که آل بیصورت از کتم عدم            |
| ے   | صورتوں کو مجلی دکھلا دیتے ہیں کرم ۔        | وہ بے صورت گاہ گاہ پردہ غیب سے        |
|     | از کمال و از جمال و قدر_                   | تا مددگیرد از و ہر صورتے              |
| ے   | کمال ہے اور جمال سے اور قدرت ۔             | تاکہ اس سے ہر صورت مدد حاصل کرے       |
|     | آمدند از بهر گد در رنگ و                   | باز بیصورت چو پنہاں کرد رو            |
| 2   | تو وہ لوگ گدیے کے لئے رنگ اور ہو می آ      | پر بے صورت نے جب جمل متن کر لی        |
|     | گر بجوید باشد آں عین ضلاا                  | صورتے از صورت دیگر کمال               |
| 4   | <u> ۋھونڈ ھے</u> تو وہ عین صلال            | ایک صورت دومری صورت سے اگر کمال       |
|     | بابت ارشاد کردش ازو د                      | جز مگرآ ں صورتے کاں شیر زاد           |
| _   | لائق ارشاد کے کیا ہو مودت ۔                | بج اس صورت کے جس کو اس عالم عظیم نے   |
|     |                                            |                                       |

| i, jahadahadahadahada 12                                | الدىمتنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كَلْوْهِ الْمُؤْمِثُونِ الْمُؤْمِثُونِ وَالْمُؤْمِثُونِ وَالْمُؤْمِثُونِ وَالْمُؤْمِثُونِ |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احتیاج خود بختاج دگر                                    | پس چه عرضه می کنی اے بے ہنر                                                                                    |
| اپی احتیاج دوسرے مختاج کی طرف                           | پس کیا چیش کرتا ہے تو اے بے ہنر                                                                                |
| ظن مبر صورت به تشبیهش مجو                               | چوں صور بندست بریز داں مگو                                                                                     |
| صورت کا مگان مت کر اس کو تشبیه سے مت و هونده            | جب صورتیں بندہ ہیں تو برداں پر اطلاق مت کر                                                                     |
| كز تفكر جز صور نايدبه پيش                               | در تضرع جو و درافنائے خولیش                                                                                    |
| کیونکہ تفکر سے بجز صورتوں کے کوئی چیز پیش نہ آ دے گ     | تفرع میں اور اپ فنا کرنے میں اس کو طلب کر                                                                      |
| صورتے کال بے تو زاید در توبہ                            | ور ز غیر صورتت نبود فره                                                                                        |
| توبہ جوصورت بدول تیرے تیرے اندر پیدا ہو وہ بہتر ہے      | اور اگر بدول صورت کے تجھ کو انبساط نہیں ہوتا                                                                   |
| ذوق بیصورت کشیدت اے روی                                 | صورت شہرے کہ آنجا میروی                                                                                        |
| مجھ کوذوق نے کھینچاہے جو کہ بےصورت ہے اے سراب ہونے والے | اس شہر کی صورت کہ تو وہاں جاتا ہے                                                                              |
| که خوشی غیر زمانست و مکال                               | یس جمعنی میروی تا لامکال                                                                                       |
| کیونکہ خوشی غیر زمانی اور غیر مکانی ہے                  | پس باطنا تم لامکاں کی طرف جا رہے ہو                                                                            |
| از برای مونتی اش میروی                                  | صورتے بارے کہ سوی او شوی                                                                                       |
| تو اس کے اس کی وجہ سے جا رہا ہے                         | محمی دوست کی صورت جس کی طرف تو جا رہا ہے                                                                       |
| گرچه زال مقصود غافل آمدی                                | يس جمعنى سوى بيصورت شدى                                                                                        |
| اگرچہ اس مقصود سے تو غافل ہے                            | پس باطنا تو بے صورت کی طرف جا رہا ہے                                                                           |
| کزیئے ذوق ست سیران سبل                                  | يس حقيقت حق بود معبور كل                                                                                       |
| كيونكه ذوق ہى كے لئے راستوں كا چلنا ہے                  | پس در حقیقت حق تعالی ہی معبود کل ہے                                                                            |
| گرچه سراصلست سرگم کرده اند                              | لیک بعضے روسوی دم کردہ اند                                                                                     |
| اگرچہ سر اصل ہے انہوں نے سرکوم کر دیا ہے                | لیکن بعض نے تو توجہ دم کی طرف کی ہے                                                                            |
| می وہد واو سرے از راہ وم                                | لیک آں سرپیش ایں ضالان گم                                                                                      |
| سر کی عطا دم کے واسطے سے عطا کرتا ہے                    | لین وہ سران ضالین مم کے سامنے                                                                                  |
| قوم دیگر پا و سر کردند گم                               | آ ل زسرمی یا بدآ ل داد این ز دم                                                                                |
| ایک اور قوم نے پاؤں اور سر گم کر دیئے                   | وہ مخص سرے پاتا ہے میہ عطا اور مید مخص دم سے                                                                   |

چونکہ سب مم ہو گئے انہوں نے سب کو یا لیا مم ہونے کے سبب وہ کل کی طرف دوڑے

(بمناسبت صورت ببندی مذکورہ شعر زال ہزارال صورت الخ کے بطور انتقال کے ارشاد فرماتے ہیں کہ) ان ( ظاہری)صورتوں کے پیالوں ہے مت مت ہو( یعنی ان کا فریفیۃ مت ہواوران کوقدح کہنے کی تحقیق شعرآ ئندہ کے حل میں آ وے گی) تا کہ تو بت تراش اور بت برست (کے مشابہ) نہ ہوجاوے (کہ وہ بھی ایک صورت کا عاشق ہوتا ہے گواس کا عشق درجہ جہو دیت تک پہنچ جاتا ہےاور تیرا درجہ مقصودیت تک رہتا ہے لیکن اتنی مشابہت بھی مذموم ہے پس) صورتوں کے پیالوں سے گزرجا(اوران پر) قرارمت بکڑ( کیونکہ) بادہ (جمال گواس) جام میں تو ہے لیکن جام ہے نہیں ہے (بلکہ بادہ بخش كا والا مواہے پس شائق باده كا بياله برعاشق مونا حماقت ہے بادشاہ بخش پرعاشق مونا حاہے كه باده كا مرجع وبى ہےاسى طرح صورت ظاہری مثل جام کے ہے ہی قد جہائے صور میں اضافہ شاکجین الماء کے ہاوراس کاحسن مثل بادہ کے اور حق تعالیٰمثل بادہ بخش کے پس مرجع حسن و جمال اوراصلی حسین وجمیل وہی ہیں ان پرعاشق اوران کا طالب ہونا حاہے چنانچہ آ گےاس کی تصریح بھی ہے کہ) بادہ بخش کی طرف خوب کان کھول ( یعنی ادھرمتوجہ ہواور گوش کی تحصیص میں شایدا شارہ اس طرف ہو کہ دنیامیں مطلوب حقیقی کی رویت بالبصر نہیں ہوسکتی اورتجلیت مبصرہ مثالی ہوتی ہیں عین حق نہیں ہوتیں البتة حصول نسبت وقرب سے جن واردات ہے مشرف ہوتا ہے وہ عین احکام حق ہوتے ہیں جو گوش باطن یعنی القاء سے منکشف ہوتے ہیں اس لئے گوش بکشا کہاچیم بکشانہیں کہا) تا کہ تو اس طرف سے با نگ اور خروش (وار دات کا) سنے (بانگ وخروش کا ہونا ضروری نہیں اور اگر ہوتو وہ صوت مثالی ہوتی ہے کیونکہ قول اور الحن نے آواز نے انکشاف واردات کوساع بانگ وخروش سے مجازاً تعبير كرديا اطلاقاللسبب في الجملة على المسبب اس طرف) كان كومتوجيد كه تجهيكو دميدم آواز آوے كي (يعني واردات كا القاء ہوگا اور) جب بادہ (حسن حقیقی کا)مل جادے گا تو جام کی کچھ کی نہیں ہے ( یعنی ان واردات سے حق تعالیٰ کی صفات و افعال کی معرفت ہوگی اور تمام اجزاء عالم ان صفات وافعال کا مظہر معلوم ہوگا اوران سب میں ان صفات وافعال کا مشاہدہ کرےگا پیمعنی ہیں۔نیایدجام کم کے پس اس حالت میں ریسی صورت کا مقیداورفریفتہ نہ ہوگا آ گے بطور حکایت عن الحق کے خطاب ہے آ دم نا راسلام کوجس سے مقصود خطاب ہے۔ بنی آ دم کو یعنی )اے آ دم میرے معنی دلبند کوطلب کرو(اور) ہوست اورصورت گندم کوترک کرو (صورت کاعطف قشر پرتفسیری ہے اشارہ ہے قصہ نہی عن الثجر ہ کی طرف اور معنی ہے مراد صفات و افعال حق یعنی توجه الی انخلق کو که مشابه اکل شجره کے ہے ترک کر کے توجه الی الحق کروہ گےصورت کاغیر معتد به مونابیان فرماتے ہیں کہ) جبکہ ریگ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لئے آٹا ہو گیا تھا (بیآ پ کامعجز ہشہورہے) تو (اس ہے) جان لو کہ گندم (باعتبارصورت کے )معزول(اور قابل قطع نظر کرنے کے ) ہاہے بزرگ (تو دیکھو کہ باوجود گندم کی صورت نہ ہونے کے ریگ ہے گندم کا کام لیا گیا کہاس ہے آرد حاصل ہوگیا جس ہے معلوم ہوا کہ صورت مقصوداور مدار مقصود نہیں پس اس کی طلب میں مت پڑوآ گےصورت کامعنی بےصورت کے تابع ہونا بیان فرمائے ہیں دوطور ہے۔

اول میرکہ بےصورت علت فاعلی ہوتی ہےصورت کی وہذاالی قول قعل برار کان الخ دوسرے میرکہ بےصورت علت غائی ہوتی ہے صورت کی وہذامن قولہ متصلا بالبیت المذكور آ ب صور دربزم الخ اور دونوں قتم کی علیۃ میں تبعیت ظاہر ہے اول میں

كليدستوى جلد٢٣٠ -٢٣٠ ﴿ وَهُونُ مِنْ هُونُ مُنْ هُونُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ **大型金型全型金型全型金型全型金型全型金型金型金型金**型 وقوعاً ثانی میں قصداً پس فرماتے ہیں کہ) صورت بے صورت سے وجود میں آئی ہے جیسے آگ سے دھوال پیدا ہوا ہے ( تشبیه صرف تسبب میں بے طع نظر باصورت و بےصورت ہونے سے کیونکہ آتش جس سے کہ دھواں پیدا ہوتا ہے دہ بقیناً بوجدامتزاج بالاجزاءالا رضيه كصورت حسيد ركهتى بي كونارصرف كوغير محسوس كها كياب بعرظا برأصورت سے مراد مطلق صورت مادیہ ہے کومحسوس نہ ہو چنانچے شعرآ کندہ متصل اور اشعار متعددہ غیر متصلہ میں خیال کو بھی صورت کے عموم میں داخل کیا ہے تو نارصرف بھی اس معنی کر باصورت ہے پس تشبیہ صرف تسبب ہی میں ہوئی آھے تائید مضمون صورت کے غیر قابل طلب اور معنی کے قابل طلب ہونے کے لئے جو کہ شعرصورت از بےصورت الخ کے کی مذکور تھا صورت کی ایک خاصیت ذامہ اور بے صورت کی ایک خاصیت مادحہ کا بیان ہے کہ )اونی درجہ کا عیب مصور فی الخیال کا ( کہایک فرد ہے باصورت کی ) تو ہیہے کہ جب تواس کومتواتر دیکھتارے (اورسوچتارہے) تووہ ملال (اورافسردگی) لے آتا ہے (بخلاف غیرمصوروبے صورت کے کہ وہ ملال کا سبب بھی نہیں ہوتا بلکہوہ) بےصورت تیرے اندر جیرت محضہ لاتی ہے (شرح اس کی بیہے کہ ملال ہوتا ہے احاطہ مدرک وتمام ادراک سے اور حیرت ہوتی ہے عدم احاطہ مدرک وعدم تمام ادراک سے تو باصورت میں تو تمام ادراک ہوسکتا ہے اس وقت ملال بھی ہوسکتا ہےاور بےصورت میں تمام ادراک نہیں ہوتا پس ملال بھی نہیں ہوتا بلکہ جیرت ہوتی ہےاور ظاہر ہے كه جيرت ميں ادراك كا شوق بر ھے گا اور شوق ميں لذت ہوتى ہے اور ملال كا سبب انقباض ہونا ظاہر ہے ہيں باصورت كا خاصه انقباض ہوا اور بےصورت کا خاصہ شوق وانشراح ہوا اور اول کا موجب ذم اور دوسرے کا موجب مدح ہونا ظاہر ہے اور ادنیٰ کہنے سے معلوم ہوا کہ اور عیوب اس سے بھی زیادہ ہیں اور جب صورۃ خیالیہ جو کہ سی قدر قبود سے مجرد بھی ہے مرحلول فی المادي كے سبب مادى ہے جب وہ الي ہے تو صورت مقيدہ بقيو دکثيرہ تو اس خاصيت ميں اس سے زيادہ ہوگی كہ ادراك اس كو زیادہ احاطہ کرے گاجس سے ملال زیادہ ہواورا گرکوئی کہے کہ ہم کوتو صورت معثوقہ ہے بھی ملال نہیں ہوتا جواب اس کا بیہ كداول تومطلق صورت سے ملال كا وقوع محقیق مدعا كے كئر جي بيان كرنا ہے بےصورت كا صورت بركافي ہے كيونك بےصورت سے بھی بھی ملال نہیں ہوتا اور بیتر جیج کے لئے کافی ہے دوسرے مقصود بیان کرنااصل خاصیت کا ہے قطع نظر عوارض سے اور یہال عدم ملال ایک عارض سے ہے کہ وہ شہوت وغیرہ ہے چنانچہ اکثر بعد قضاء شہوت بیملال مشاہدہ کیا جاتا ہاوراس عدم ملال کاراز بھی وہی عدم ادراک تام ہے کہ بل قضاء شہوت خاص لذت کا دراک نہیں تھااس لئے شوق تھا کہ اس میں کیسی لذت ہوگی جب بیادراک بھی تام ہو گیا ملال پیدا ہو گیا اور بیقاوت درمیان باصورت و بےصورت کے اثناء مضمون تابعیت صورت معنی میں جو کہ شعرصورت از بےصورت الح سے شروع ہوا ہے بطور جملہ معتر ضد کے ذکور ہوا ہے اب پھرای مضمون تابعیت کی طرف عود ہے یعنی بےصورت کا باصورت سے وجود میں آنا جو کہ اجمالاً شعرصورت از بےصورت الخ میں ندکور ہوا اس کا اعادہ معتقصیل بیہ ہے کہ) صد ہاقتم کے آلات ایک ہے آلات سے پیدا ہوئے (بیاعادہ ہوا اس مضمون کا كيونكدبة لت مرادوبي بصورت باس كئے كه باصورت ميں صورت بى آله موتى بافعال كى چنانچ حيوان ميں ہاتھ یاؤں آ کھ کان بطش ومشی وبصروسمع کے لئے اور غیر حیوان میں مادہ وصورت مخصیداس کے افعال وخواص کے لئے وہذا ظاہرآ مے مختلف عنوانات سے اس کی تفصیل ہے کہ) وہ (بے آلات و بے صورت یعنی حق تعالیٰ) بدوں ہاتھ کے (کہ جزو ہےذی پر کاذی آلات کے) ہاتھوں کور کیب دیتا ہے (یعنی )روح الروح (مرادح تعالیٰ کہ مجی روح ہے) آ دی کو (کہذی صورت وآلات ہے)مصور کرتا ہے جس طرح سے کہ دل میں ہجرووصال (کے اثر) سے اقسام اقسام خیالات پیدا ہوتے

ہیں (ہجراوروصال چونکہاموراضافیہ ہے ہیں صفات هیقیہ ہے نہیں اس لئے ان کا وجودا نیز اعی ہوگاانضا می نہ ہوگااور صفات انتزاعیکسی مادی میں حلول کئے ہوئے نہیں ہوتیں اس لئے ان کو مادی نہ کہا جادے گاپس وہ بےصورت ہوئیں اور خیال حال فی الدماغ المادی ہے اس لئے وہ باصورت ہوا اور ہجر کی حالت میں ہجر سے اور وصال کی حالت میں وصال سے مختلف حالات کا قلب و دماغ میں پیدا ہونا اہل مٰداق عشقی کومعلوم ہے پس اس مثال میں بھی بےصورت موثر و فاعل ہوا باصورت ميں پس اس ميں جان جاں ساز دمصور آ دی کی بھی تشبيه ہوگئی اور خود ايک مادہ تحقق تا ثير غير مصور فی المصور کا اضافہ عين في النفصيل بھی ہوگيا آ گےاس ہجر ووصال اور گونا گوں خيال كامصور وغير مصور ہونے ميں تفاوت جو كه مدار تفاتشبيه بالا كابيان فرماتے ہیں کہ) بھلا کہیں یہ موڑ (لیعنی ہجر ووصال) اڑ (مذکور یعنی خیال) کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتا ہے (آ گےاس کی مثال ہے کہ) بھلاکہیں فغان ونوحہ (کہاڑ ہے کلفت وضرر کا) ضرر کے ساتھ (کہ موڑ ہے فغال ونوحہ میں) کچھ مشابہت رکھتا ہے (یعنی نہیں رکھتا کیونکہ) نوحہ کی توصورت ہے (کہ حال فی المادہ ہے اور) ضرر بے صورت ہے (کہ حقیقت اس کی فقدال مطلوب ہے جو کہ امراضافی وغیرحال فی المادہ ہے اس مثال سے تفاوت ہجر ووصال اور خیال میں بھی معلوم ہو گیا کہ موثر بصورت ہے اور اثر باصورت جواجمالاً مصرعہ ہی ماندایں موثر بااثر میں مذکور ہوا تھا آ گے نوحہ کے باصورت اور ضرر کے بے صورت ہونے کی ایک خاص عنوان ہے توضیح ہے کہ ضرر رسیدہ) لوگ ہاتھ چباتے ہیں (اس) ضرر (کے سبب) ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے (ضرر کے ہاتھ نہ ہونا ظاہر ہے مرادُ فی ہے صورت کی جس کواحقر ابھی بیان کر چکا ہےاور دست خائیدن كاحال في المادي مبونا ظاہر ہے اور چونكه شعرآنچنال كاندردل الخ مثال تقى صنع حق بلاآ لات مذكور في قوله بےزوستے الخ كى اور بیج ماند با نگ الح مثال تھی اس مثال کی اور اس کے واسطہ سے مثال تھی اس صنع کی پس ایک بواسطہ اور ایک بلا واسطہ دونوں مثالين صنع حق كي موكتئين چونكها حمّال تقاكه كوئي صخف مشبه يعني صنع حق كوبالكل ان امثله مشبه بها ميم ماثل من كل الوجوة سمجه جاوے جو کہ خلاف واقع ہے اس لئے آ گے اس پر متنب فرماتے ہیں کہ) یہ مثال غیرلائق ہے اے متدل (صرف) تدبیر تفہیم کے لئے ایک نادار کی کوشش ہے ( کہ وہ بقدر کفایت انفاق نہیں کرسکتا اپنی وسعت کے موافق کرسکتا ہے ای طرح ہماری سے تشبیهات کشف حقیقت کے لئے کافی نہیں ہاری وسعت کے قدر من وجیفہیم کے لئے لائی گئی ہیں ورند کہاں سبب حادث غيرقادر وغير مختار وغيرمستقل وغيرعالم اوركهال علت قديم وقادر ومختار ومستقل وعالم آتے بعد تشبيهات و دفع ايهام ناشي عن المتشبيه عود ہے مضمون بے ز دیتے الخ کی طرف یعنی ) بے صورت کی صنعت صورت کو پیدا کرتی ہے (یعنی) تن کو پیدا کرتا ہمع حواس وآلات (بعنی اعضاء وجوارح وخیالات) کے (کم صورت کا مصداق ہےاور خیال کا صورت کے افراد میں سے ہونااحقر شرح شعرآ نچناں کا ندر دل از ہجرو وصال میں لکھ چکا ہے اور آئندہ کئی شعرے مضمون کا یہی مبنی ہے الی قولہ صورت فکرست اس کے بعد کے بعض اشعار میں افعال کوصورت کہاہے جو کہ ظاہر ہے آ گے بعض افرادصورت کی نگارش کے بعض آ ثارکوکہوہ تصرفات ہیں صورت نگار کے بیان فرماتے ہیں یعنی صورت نگاری اس لئے کرتے ہیں) تا کہ جونی بھی صورت ہو وہ (صورت) اینے مقتضاکے )موافق جسم کو (افعال) نیک وبد میں لے آ وے (اس صورت سے مراد بقرینہ سیاق خیال ہے اورخیال کامدارافعال ہونا ظاہرہے چنانچیآ کےاس کی تفصیل ہے کہ اگروہ) صورت نعمت کی ہو (جود ماغ مادی میں پیداہو) تو (وہ صاحب خیال) شاکر ہوجا تا ہے (اور فعل شکراس سے پیدا ہوتا ہے اور کل شکر کا زبان اور جوارح اور قلب ہے اور بیسب اجزاء ہیں جسم کے پس جملہاندرآ ردجشم را درنیک و بدکا تحقق ظاہر ہو گیاائی طرح موادآ تید میں دیکھ لیاجاوے اوروہ نیہ ہیں کہا گر

وہ) صورت مشقت کی ہوتو وہ (صاحب خیال) صابر ہوجا تاہے (اوراگر) صورت رحم کی ہو ( یعنی پیخیال آ جادے کہ فلاں صاحب اختیارہم پررم کریگا) تو (صاحب خیال) صابر ہوجاتا ہے (اوراگر) صورت رحم کی ہوتو وہ (صاحب خیال) نالاں ہوتا ہے (اوراگراس کے دماغ میں) کسی شہر کی صورت (وخیال) آجاو ہے تو سفراختیار کرتا ہے (اوراگراس کے خیال میں) تیری صورت آجاوے (کہوئی تیرمیری طرف شاید آجاوے) تو (حفاظت کے لئے) سپر لے لیتا ہے (اوراگر خیال میں) حسینوں کی صورت (اور خیال) آ جاو ہے تو (ان کے قرب ووصال کا سامان کر کے ان کے ساتھ )عشرت کرتا ہے (اورا گر خیال میں) کوئی صورت فیبی آ جاوے (مثلا تجلیات دواردات کا اہل) تو (اس کی مخصیل کے لئے) خلوت (اختیار) کرتا ہے(اور)مختاجی کی صورت (موجودہ یا متوقعہ) کسب کی طرف لانی ہے(اور) بازووری (یعنی قوی بازوشدن) کی صورت غصب کی طرف لاتی ہے (اور بیظاہر ہے کہ غصب سے پہلے اس خیال کا آنا ضروری ہے کہ میں زور آور ہوں غصب کرسکتا ہوں پس مقصود قوت بازو کا شرط بتلانا ہے نہ کہ علت تا کہ قض لازم آوے کہ خیال قوت بازو کے لئے غصب لازم نہیں اور) بیحداوراندازہ (بعنی شار) سے خارج ہے (آ گے اس اسم اشارہ کا مشارالیہ بتلاتے ہیں کہ بیہ سے مراد) فعل کا داعی (اور سبب ہے آ گےاس داعی کابیان ہے پس از بیانیہ ہے یعنی ) کونا گوں خیالات سے (مطلب بیکہ جوخیالات محرک افعال ہیں ان کے افراد بے شار ہیں چنانچہ) غیرمتناہی نداہب اور (غیرمتناہی) پیشے سب (کے سب)ظل (اوراثر) ہیں صورت خیالات کے (پیاضافۃ بیانیہ ہے پس اس سبیت خیال ومسبیت افعال کی الیی مثال ہے کہ جیسے ) لب بام پر کوئی قوم خوش کھڑی ہے(خوش کی قیدا تفاقی ہےان میں )ہرایک کےسابیکوز مین پرد مکھے لے(پس جس طرح پیخف سبب اورظل مسبب ہای طرح خیال سبب اور تعل مسبب ہے چنانچے تصریحا فرماتے ہیں کہ) صورت فکر (دماغ میں ہونے کے سبب گویا) بام بلند برباورو فعل (جواس کامسبب ہے)سامی طرح اعضا پر ظاہر ہے (اورہم نے جوصرف عمل کو پدید کہااس کی وجہ بیہ ہے کہ) فعل توارکان پر ہے(جو کمحل افعال ہیں اور وہ خود بھی اوران کے ساتھ افعال کا قیام اور حلول بھی ظاہر ہے ) اورفکر ملتتم ہے(باعتبار کل کے بھی کہ دماغ ہےاورخودا پی صورۃ نوعیہ کے اعتبار ہے بھی کہ محسوس نہیں اگر چہ کی کا مشاہدہ بھی کیا جاوے اوراتصاف اورقیام کے اعتبار سے بھی تو گوظہور و کمون کا دونوں میں فرق ہے ) کیکن تا ٹیر (اس فکر کی ) اورا تصال (اور ترتب اس عمل کا پنے مؤثر پریہ) دونوں مقارن ہیں (یعنی عمل کے دفت خیال کا وجود لازم ہے خواہ وہ خیال اس وقت حادث ہوا ہویا اس وقت تک باقی ہو جب خیال شرط ہے ہیں وجود کمل کا خود دلیل ہےاس کے دجود کی پس اس کے مکتتم ہونے ہےاس کے وجود كا انكار نه كرنا جائے اور استدراك بقوله ليك درتا ثير كامحط فائده يهي وجود ہاس فكر كانه كه خصوصيت مقارنت كى كه وه خصوصیت اتفاقی و واقعی ہے اور یہاں تک صورت کا بےصورت کے لئے تابع ہونااس طور پر کہ بےصورت علت فاعلی ہے صورت کی فدکورہوا آ گےاس صورت کا بےصورت کے لئے تابع ہونااس طور پر کہ بےصورت علت غائی ہےصورت کی فدکور موتاب وقد بنهت عليه من قبل في تمهيد شرح شعرصورت از يصورت آمدالخ اوروه علت غائى مونا يصورت كا صورت کے لئے اس طرح ہے کہ) بزم (شراب) میں جوصورتیں کہ جام خوشی ہے (حاصل ہوتی) ہیں (مثل شرب خمرو افعال متعلقہ آں)ان کا فائدہ (یعنی علت نمائی) بےخودی اور بے ہوشی ہے (جو کہ بیجہ امر عدمی وامراضافی ہونے کے بے صورت ہے اورایے امور کا بےصورت ہونا شرح شعرآ نچناں کا ندر دل الخ میں ذکر کیا گیا ہے اور افعال کا افر ادصورت ہونا ظاہر ہے اور ای طرح) صورت مرد وزن کی اور لعب اور جماع (بیعطف تفییری ہے صورت کا)اس (صورت) کا فائدہ

(علت غائی) بے ہوشی ہے وقت جماع کی (غایت لذت کو بے ہوشی فرمایا اور اس کا غایت ہونا ظاہر ہے اور اس طرح) صورت نان ونمک کی جو کہ نعمت ہے اس کا فائدہ (اور غایت) قوت مے صورت ہاس کو بے صورت کہنا بالمعنی المذكور في الموادالسابقة نبيل يعنى غيرحال في الماده كيونكه قوت كاحلول ماده ميس اظهار به بلكه بمعنى غيرصورت محسوسه اور ظاهر ہے كه قوت محسوں دمری نہیں ہے پس یہ مادہ مثال نہ ہوگی کلیہ مذکورہ کی بلکہ نظیر ہوگی اس کی بعنی بطور قباس تمثیل کےایک یےصورت ماحد المعنيين كودوسرى بيصورت بالمعنى لآخر برحكم متبوعيت مين قياس كرليااور شعرآ ئنده متصل مدرسة عليم الخ مين دانش كوب صورت کہنا بھی قول مشہور پر کھلم مقولہ کیف ہے ہای اعتبارے ہے پس وہ بھی نظیر ہےاور شعرآ ئندہ متصل درمصاف الخ میں ظفراس معنی ندکورسابق کے اعتبارے بےصورت ہے بس وہ مثال ہے یعنی ای طرح) جنگ میں وہ صورت تینج وسپر کی اس کا فائدہ ایک بےصورت ہے بعنی ظفر (ای طرح) مدرستعلیم کااوراس کی صورتیں (واسباب تعلیم مثل کتب وغیرہ) جب علم ہے متصل ہو کئیں ( یعنی علم ان بر مرتب ہو گیا جو کہ مدرسہ واسباب تعلیم کی غایت ہے ) تو وہ ( صورتیں ) تمام ہو کئیں ( یعنی ان اسباب سے اس حیثیت خاصہ ہے تعلق نہ رہا جیسا کہ حصول غایت کے بعد دسا نط سے تعلق فتم ہوجا تا ہے مثلاً منزل پر پہنچ کرسواری حچھوڑ دی جاتی ہے ومثل ذلک اور بیعلامت ہے علم کے غایت ہونے کی اوروہ بےصورت ہے بایں معنی کہ غیر محسوں ہے نہ بایں معنی کہ غیر حال فی المادہ ہے کیونکہ قول مشہور پر بیمقولہ کیف سے ہے جو کہ صفت منضمہ ہے پس انسان مادي ميں جوعلم ہوگا حال في المادہ ہوگا اورا گرمقولہ اضافة ہے ہوتو اموراضا فيه كابےصورت ہونا بمعنی غيرحال في المادہ اوپر مذكور ہو چکا ہے اور بدائش متصل گشت الخ میں مقصود اتصال کا حکم کرنائیں ہے کیونکہ اس کو مقصود مقام میں کوئی دخل نہیں بلکہ مقصود اس کاغایت ہونا ہے تا کہاس کے بےصورت ہونے سے مقصود مقام کی تائید ہواور یہاں تک جب صورت کی تبعیت بے صورت کے لئے فاعلاً ماغلیۃ بیان فرما چکے آ گے اس تبعیت برتفریع ہے کہ )جب مصورتیں بےصورت کے تابع ہیں پھر کس کئے یہ(صورتیں)صاحب نعت کی فعی میں ہیں (جیسے دہریہ منکر ہیں صائع تعالیٰ کے آ گے بھی تفریع ہے تا کید تفریع اول کے لئے یعنی جب دلائل تبعیت مذکورہ کے بیان کردیئے گئے ) پس (ان سے ثابت ہو گیا کہ) صور تیں تابع ہیں بےصورت کے ( پھر تعجب ہے کہاس کے تصرف ہے )اس کے سامنے تو پیدا ہوں اور (اس کی ) نفی میں واقع ہوں (اوراس مصرعہ ثانیہ کی ایک توجید بیمی ہوسکتی ہے کہ بیتائید ہومضمون مصرعداولی کی یعنی بندہ ہونے کی دلیل بیمی ہے کہ وہ ای کےسامنے پیدا ہوتے ہیں اورای کے سامنے عدم میں واقع ہوجاتے ہیں اور بیسباس کے تصرف سے ہوتا ہاس سے بندہ ہونا ظاہر ہو کمیا مکراول توجید سیاق وسباق کے زیادہ مناسب ہے کہ دونوں جگہ اس کی تصریح ہے جیث قال قبلہ پس جرادر نفی صاحب نعمت اندوقال بعدہ چیست پس برموجد خویشش قو رہ سے بھی ای کی تاکید ہے کہ ) میصور تیں بصورت سے وجودر تھتی ہیں۔ پھران کوایئے موجد پر قجو دکیا ہے(آ تھےخودان کے اس انکار ہے بھی اس کے دجود پراستدلال کرتے ہیں کہ)اس(منکر) کا (یہ)انکار ( بھی) خوداس (صانع) ہی ہے ظہوریا تا ہے (اور )اس (صانع) کا تعل (یعنی ناق انکار فی المنکر ) بجزاینے (یعنی صانع کے )عکس (اوراثر) کے نبیں ہے ( یعنی انکار منکر بھی مجعول ہے اس صائع کا اور پیضمون ہے مصرعہ اولی کا اور دلیل اس کی پی ہے کہ انکار حادث ہے اور ہر حادث کے لئے جاعل ومحدث کی ضرورت ہے پس جاعل اس انکار مجعول کا حادث تو ہونہیں سکتا التنكزام الدوراوالتسلسل بس لامحاله قديم موكابس جاعل قديم موكااوراس كاليجعل اس كااثر حادث موااور بيضمون مصمرعه ٹانیکا آ مے بعد تفریعات کے پھرعود ہے بصورت کے علت فاعلیہ للصورة ہونے کی طرف یعنی ) ہرمکان کی صورت دیوار

اور سقف کو خیال معمار کاظل جان اگر چیمل فکر ( یعنی ذہن ) میں سنگ اور چوب اور خشت ظاہر نہیں ہے ( لیکن ان کا خیال ہےاوروہی سبب فاعلی ہےصورت عمارت کا اوراس شعرمیں اندیشہ وخیال کوجس کا باصورت ہونا او پرمعلوم ہو چکا بےصورت كهنا بمعنى غيراكحسوس بنبمعنى غيرحال في الماده آ كے خلاصه بتمام مقام كالعنى غرض بدكه ) فاعل مطلق يقينا بصورت ب(اور)صورت اس كے ہاتھ ميں مثل آلدك (تابع محض) ب(كديقلبها كيف يشاءاس مقام ميں اثناء ضمون مقصود موثريت غيرالمصور فيالمصوريس بياحكام فدكور موئ بين فببراحق تعالى كاصانع مونا نمبراس كاذاتا مستورمونا كها يدل عليه المثال المذكور في قوله فعل براركان و فكرت مكتتم و ايضًا يدل عليه نقل النفي عن الدهر بين في قوله پس چِادرُنْی صاحبِنْعمت اند وما یلیه قبله و بعده لان سبب انکارهم هو هذا الاستتار تمبر۳اسکا تُصرفاً ظاهر مونا كما يدل عليه اثبات الصنع له في اشعار متعددة و ايضًا يدل عليه خوداز ويابرظهورالخ اوراى ظهوركى بناير تعجب علی الا نکار فرمایا گیااور پیظهوراستدلالی ہے جومعاندین پر ججت ہے آ گے حق تعالیٰ کا ذوقاً ووجداناً ظاہر ہونا بیان فرماتے ہیں جوعارفین کوعطاہواہے جس سےطالبین منتفع ہوتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ کو )وہ بےصورت (ابصار سے مستور ہے مگر گاہ گاہ بصائر پر ظاہر و مجلی ہوتے ہیں چنانچہ) گاہ گاہ پر دہ غیب سے (فالعدم اضافی) صورتوں کو (یعنی بعض اہل صورت انبیاء علیہم السلام واولیاء کرام کو) جلی دکھلا دیتے ہیں کرم ہے(اس میں اشارہ ہے عدم استحقاق وجو بی کی طرف جس کے معتز لہ قائل ہوئے ہیں اوراس جلی سےمرادا تکشاف ذوقی ہے آ گے اس جلی کی غایت ہے جس کواحقرنے اس شعر کی تمہید میں اس عبارت میں کھا ہے جس سے طالبین منتفع ہوتے ہیں اھ یعنی اس لئے جلی دکھلاتے ہیں) تا کہاس سے ہرصورت (جن پروہ جلی نہیں ہوئی تھی یعنی عوام طالبین) مدد حاصل کرے (آ مے بیان ہے مدد کا یعنی ) کمال سے اور جمال سے اور قدرت سے (مطلب يدكون جل شاند كمال اور جمال اور قدرت وجميع صفات الهيه الهياض ماصل كرے بواسط ان اہل جلى يعنى شيوخ عارفين کے پس از ومیں از جمعنی بواسطہ ہے اور مرجع اس کا صور مذکور فی الشعر السابق ہے اور کمال وماعطف علیہ میں مضاف مقدر ہے يعنى ازفيض كمال الخ اوراس ميس ازبيانيه باوروه فيض كمال مصداق بمددكا پس تقدير عبارت بيهوئي تاكه طالب بواسطه عارفین فیض صفات الہیم حاصل كنداوراس غایت كا وہى حاصل ہے جواحقر كى عبارت تمہيديد ندكور الفا كا حاصل ہے كويايد مضمون بطوراستدراک کے ہے مضمون بالا یعنی ذم قصد صورت سے یعنی قصد صورت مطلقاً غدموم ہے کیکن جوصورت اس بے صورت کی طرف موصل ہو وہ مشتنظ ہے کیونکہ اس کے قصد سے بالذات قصد بےصورت ہی کا ہوتا ہےاوراس جمل میں دو مرتبے ہیں ایک نفس بخلی ایک غلبہ بخلی مرتبہ اولی تو ان کو دواماً میسرر ہتا ہے اور مرتبہ ثانید دائم نہیں ہوتا آ گےاس مِرتبہ ثانیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ) پھر (اس) بصورت نے جب جلی متنتر کرلی (یعنی اس کاغلبہ ندر ہا جیسا کاملین کو بھی بیش آتا ہے) تو (اس وقت) وہ لوگ گدیہ (یعنی احتیاج الی للوازم البشریہ) کے لئے رنگ اور بو (یعنی اسباب طبعیہ ) میں آ گئے (مطلب بیرکه غلبہ جملی کے وفت تولوازم بشریت مغلوب ہوتے ہیں اور عدم غلبہ کے وفت وہ لوازم پھر ظاہر ہوتے ہیں شاید سے علم اس لئے بیان کردیا ہوکدان کے خواص بشریدد مکھ کران کی نسبت مع اللہ میں شبہ نہ کر ساوران سے استفاضہ بندنہ کردے کیونکہ عدم غلبہ ستلزم عدم تعلق کونہیں ہے آ سے بھی مضمون متدرک منداور استدراک کا اجمالاً اعادہ ہے بعنی ) ایک صورت دوسری صورت سے اگر کمال ڈھونڈ ھے تو وہ عین صلال ہے بجزاس صورت کے جس کواس حاکم عظیم نے لائق ارشاد کے کیا ہو مودت (ومحبوبیت یعنی مقبولیت) سے (فی الغیاث بابت لائق اھآ کے تفریع ہے متدرک مند پریعنی جب صورت کی احتیاج

كليد مشنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ ﴿ وَهُو مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ ĬĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠ الی غیرالصورة معلوم ہوگئی) پس کیا پیش کرتا ہے تواہے ہے ہنرا پنی احتیاج دوسر سے تاج کی طرف(آ گے حق تعالیٰ کی تنزیہ صورت سے بیان کرتے ہیں جیسا پہلے بھی اس کو بےصورت کہنے سے بیذکور ہواتھا پس مضمون بےصورتی کا اعادہ ہےاور مقصوداس سے اصلاح بھی ہے بعض اہل سلوک کی کہت تعالیٰ کوئٹی مثال یا ہے خیال کےمطابق اعتقاد کر لیتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ) جب صورتیں بندہ (اورمحتاج) ہیں (کما ہوظا ہرو مذکورالصافی قولہ الماء قریباً ایں صور چوں بندہ بےصورت اند) تویزدال پر (اس کا زبان ہے بھی)اطلاق مت کر (اور دل ہے بھی) صورت کا گمان مت کر (پیتو درجیمل واعتقاد کا ہوا اور بدوں اعتقاد کے بھی قصدا اس کو کسی ذی صورت مثل دریاو آفتاب وغیرہ کے ساتھ مشابہ تصور کر کے )اس کو تشبیہ (کے ذربعہ) سے مت ڈھونڈھ (یعنی مراقبات میں بھی اس سے کام مت کے کوبعض قلیل کے لئے بعض مشائخ کے کلام سے اس اخیرصورت کی اجازت معلوم ہوتی ہے گرا کثر کے لئے موجب مفیدہ ہی ہے اس لئے محققین حال بھی اس ہے منع فرماتے ہیں کماحققہ مرشدیؓ فی ضیاءالقلوب غرض نہ تکلما نہ تصدیقا نہ تصورااختیاریا کسی طرح اس کوذی صورت نہ قرار دے بلکہ) تضرع میں اوراینے فناء کرنے میں اس کوطلب کر کیونکہ تفکر ( یعنی تصورا ختیاراً) ہے (اکثر کو) بجرصورتوں کے کوئی چیز پیش نہ آ وے گی (یعنی مجاہدہ سے اپنی فی اصطلاحی کردونو جل بے کیف میسر ہوگی جس میں کسی قید خیالی کو بھی استقر ارن ہوگا گوگو کی توجہ قید خیالی سے تو خالی نہ ہوگی کیکن عدم استفرار کے سبب ملاء کے ساتھ فورا خلاء بھی ہوتا جاوے گا پس مثل اس کے ہوگا جیسے کوئی قید خیال میں بھی نہیں بخلاف غیر حالت مجاہدہ کے کہ خیال خاص کواستقرار ہوگا اور وہ بھی صورت ہے کما قیل کل ما خطر ببالک فهو هالک و الله اجل و اعلی من ذلک اور مصرع اولی در تضرع الح میں یمی عدم استقر اراور مصرعه ٹانیکر تفکرالخ میں یہی استفر ارمراد ہادراحقرنے جوتصور منہی عندمیں اختیارا کی قیدلگائی وجداس کی بیہے کہ اگر کوئی مخص الیاضعیف ہوکہ بدوں اختیار کے اس کوسی نہ کسی قید کاحق تعالیٰ کے لئے ضرور خیال آجا تا ہے اور بدوں اس قید کے ق تعالیٰ کا اس کوتصور ہی نہیں ہوسکتا تو وہ معذور ہےاوراس کواس کی اجازت ہے مولانا آ مےاسی کوفر ماتے ہیں یعنی اختیار ہے توابیامت كر)اورا كربدول (تصور) صورت كے تجھ كوانبساط (وانشراح) نہيں ہوتا (اور حق تعالیٰ كانصوراييانہيں جمتا جس ہے سيرى و تسلی ہوجاوے تو جوصورت بدول تیرے (تجویز اختیاری کے) تیرے اندر پیدا ہووہ بہتر ہے (لقولہ تعالی لایکلف الله نفسا الاوسعها كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية اين الله قالت في السماء فقال عليه السلام انها مؤمنة آ محود بالمضمون كى طرف جوشعرآ لصوردر برمالخ يشروع بواتفالعنى بصورت كاصورت کے لئے غایت ہونالیعنی)اس شہر کی صورت کہ تو وہاں جاتا ہے (اس کی طرف) تجھ کو ذوق نے تھینجا ہے جو کہ بے صورت ہے ( کماسیاتی ) اے سیراب ہونے والے (اس خطاب میں علاوہ درسی وزن کے لفظ ذوق کے ساتھ مناسبت بھی ہے کہ ذوق مقتضے ہوتا ہے سیرانی کواور مصرعہ ٹانی خبر ہے مصرعہ اولی کی اور خبر میں عائد مقدر ہے مبتداء کی طرف یعنی کشیدت سوئے او كما اشرت اليه في التوجمة مطلب بيكة وي كسي شركوجا تاب تومقصوداس كى كامياني كاذوق بوتا باورشهر باصورت ہاوردوق جوکماس کی غایت ہے بصورت جب بیات ہے) پس (اس شرکوجانے میں کوظا ہرائم ایک مکان کی طرف کے صورت ہے جارہے ہولیکن) باطنائم لامکان کی طرف (کہاس کی غایت اور بےصورت ہے) جارہے ہو کیونکہ خوشی (جس کواوپر ذوق کہاہے) غیرز مانی اور غیر مکانی ہے ( کماسیاتی ای طرح) کسی دوست کی صورت جس کی طرف تو (محبت ے) جارہا ہے تو (ظاہر میں تو صورت کی طرف جا رہا ہے مگر واقع میں) تو اس کے انس کی وجہ سے جارہا ہے (جو کہ بے

صورت ہے کماسیاتی ) پس (ان دونوں مادوں میں کہ شہر کی طرف اور دوست کی طرف جانا ہے ) باطناً تو بےصورت کی طرف جار ہاہا گرچاس مقصود (بصورت) سے تو غافل ہے (اور یہ کہدہ ہاہے کہ میں صورت کے قصد سے جارا ہوں ان جار شعر میں ذوق اور خوشی اور مونی کو بے صورت اور بواسطہ بے صورت ہونے کے غیرز مانی ومکانی کہا ہے اگران مفہومات کی تفسیر ایسی کی جاوے جس سے وہ صفات انتزاعیہ اور اموراضا فیقراریاویں تب توبیحکم ظاہرہے کیونکہ وہ حال فی المادہ نہ ہوں گی تو مکانی بھی نہوں گی اور زمانیت چونکہ فرع ہے تھق کی اور امور اضافیہ بدوں اعتبار معتبر وانتز اع منتزع فی انفسہا محقق نہیں اس لئے زمانی بھی نہوں گی اور اگران کی تغییر صفات انضامیہ سے کی جاوے تواس حکم کی توجید بیہوگی کمثل اس صورت مقصودہ ظاہرا كے يەصورت نبيس بيں يعنى ان كے مقابله ميں مثل بےصورت كے بيں اور يه ظاہر ہے كيونكه شهراور يار بوجه جهريت كے بلاواسطه مادی و متحیر ہیں اور سیاوصاف بیجہ عرضیت کے بواسط کل کے مادی و متحیز ہیں بلاواسط نہیں اس کئے کل کے مقابلہ میں ان کو بےصورت کہدیااوراس سے بھی مدعا ظاہر ہوگیا کہ قصد صورت سے واقع میں ایسی چیز کا قصد ہے جواس کے اعتبار سے تو بصورت بيس بصورت كااكر جدوه من وجه بى بصورت بعايت بوناصورت من كل الوجوه كے لئے ثابت ہوگیا آ گےاس ذوق کے مطلوب ہونے پرایک ایسے مضمون کی تفریح ہے کہ اس سے سلسلہ صورت کے تابع وغیر مطلوب اور بصورت كے متبوع ومطلوب ہونے كا چلاتھا جوكہ شروع سرخى كے تھوڑے بعدان اشعار ميں مذكور ہے زين قد جہائے صوركم باش الخ اوراز قد جهائے صور بكذرائخ اور سوئے بادہ بخش بكشاالخ جس كا حاصل حق تعالى كا مطلوب حقيقي وستحق مطلوبیت ہونا ہے پس فرماتے ہیں کہ جب ذوق کامقصود ہوناامثلہ بالا سے معلوم ہوگیا) پس (اس سے ثابت ہوا کہ) در حقیقت حق تعالیٰ ہی معبود کل ہے کیونکہ ذوق ہی کے لئے (سب) راستوں کا چلنا (ہوتا) ہے (جبیبا مثال قصد بلا دوقصد اہل وداد سے معلوم ہواایک مقدمہ توبیہ ہے اور دوسرایہ ال مطوی ہے وہ یہ کہ ذوق بخشی تعل ہے جق تعالیٰ کالیکن او پرشرح سرخی کے بعد سیمی مذکور مواہے سوئے بادشاہ بخش بکشا پہن گوش الح کیونکہ بادہ بخشی اور ذوق بخشی ایک ہی بات ہے پس کسی چیز ہے ذوق کا قصد کرنا جس ہے کوئی بھی خالی ہیں جبکہ ذوق بخش حق تعالی ہے واقع میں حق تعالی ہے ان کا طلب کرنا ہے اور معبودکل میں عبادت سے یہی مراد ہے ہی سبای کے عابد ہوئے پھرا گر عابدکواس کی خبر نہ ہوجیا کہ شعر بالا میں مذکور ہے گرچہزال مقصود غافل آمری اس وقت بیعبادت اضطراری وسنچیری کہلاتی ہے و ھو المواد فی قولہ تعالیٰ بل له ما فی السموات والارض كل له قانتون اورعابدكواس كي خبر موتو وه عبادت اختياري اورتشريعي كبلاتي ب يحران عابدين بالاختيار مين مراتب مختلف بين بعضه وه جن كى طلب اورتوجه إلى الحق بواسطه افعال حق بي بعضه وه جن كى طلب اورتوجه بواسطه صفات حق ہے بعضے وہ جن کی طلب اور توجہ بلاکسی واسطہ کے خاص ذات کی طرف ہے اور اول درجہ عوام کا ہے دوسرا خواص کا تبسرا اخص الخواص كااور تبسرے درجہ كا بلاواسطه ہونا بايں معنى نہيں كها فعال وصفات تصور ميں بھى مراة نہيں ہوتے كيونكه ذات كاتصورتو بكنمتنع ببكه مطلب بيب كهافعال وصفات كي طرف التفات ميس موتا جس طرح درجه دوم ميس افعال كي طرف نہیں ہوتا اور درجہ اول میں افعال کی طرف بھی ہوتا ہے آ گے ان ہی تین درجوں کو بیان کرتے ہیں یعنی بعض تو غافل ہونے کے سبب صرف عابد تخیری تھے جن کااس شعراور شعرسابق میں ذکر ہے اور بعضے متوجہ و عابدا ختیارا ہیں کما یدل علىٰ هذا التوجه قوله في الشعر الاتي روكرده اند)ليكن (ان مين بهي سب برابز بين بكه) بعض نة توجدهم كي طرف کی ہے(اور)اگر چے سراصل ہے(مگر)انہوں نے سرکوم (یعنی فراموش) کر دیا ہے(دم چونکہ بالکل ادنی اور تابع ہوتی ہے

كليد شنوى جلد٢٣-٢٣ م المرابع ا اس سے افعال کوتشبیہ دی کہ بیجہ حدوث کے صفات سے ادنیٰ اور صفات کے تابع ہوتی ہے جنانچہ صفات کا افعال کے کئے منشا ہونا ظاہر ہے اور سرے صفات کو تشبید دی اور اس میں درجہ اول کا ذکر ہے کہ عوام کو افعال حق کی طرف زیادہ التفات ہوتا ہے اس واسطے ان کو ہمارے حضرت مرشدٌ عاشق احسانی فرماتے تنے کدان کی زیادہ محبت کا سبب عطا معم و بذل احسان ہوتا ہے جو کہ فعل ہے اور ان کی محبت اس حیثیت سے کم ہوتی ہے کہ خود حق تعالیٰ صاحب جمال وجلال و کمال ہیں)لیکن(چونکہان کی استعداد جو فی الحال ان کوحاصل ہےاسی قدر ہےاس لئے ان کی پہتوجہ بھی متبول ومثمر ہوتی ہے اور ) وہ سران ضالین کم کے سامنے سرکی عطادم کے واسطہ سے عطا کرتا ہے (سر سے مراد صفات جیسا ابھی او پر ندکور ہوا مطلب ہیر کہ بیوام مذکورین گومتوجہ الی الا فعال ہیں جس کا مقتضابی تھا کہ بیہ فیوض صفات ہے محروم رہتے کیونکہ صفات کا حق انہوں نے ادا ہی نہیں کیا مگر صفات الہیدان کو توجہ الی الا فعال کے واسطہ ہے وہی فیوض و برکات عطا فرماتے ہیں جوتوجہ الی الاصفات کے واسطہ سے عطا ہوتی چونکہ منشا فیوض کا صفات الہیہ ہیں جبیبا اہل فن میں مشہور ہاس کئے عطا دادن کوصفات کی طرف منسوب کیا اور باوجودان کے مل کے مقبول ہونے کے ان کوضالان مم کہنا باعتبار درجہ مافوق کے ہے کہ اس درجہ تک تو ان کی رسائی نہیں ہوئی اس سے تو غائب اور ذاہل ہی ہیں جیسا اوپر کے شعریس بھی کم کردہ اندای اعتبارے کہاہا ورمی وہددادس ازراہ دم باعتبار نفس نا فعیت کے کہاہے ورنہ نظا ہر ہے كه دونول ماوي تهين بين كما قال تعالى اولنك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلواو كلاو عدالله المحسني خلاصه بيكه)وه (ايك) شخص (جومتوجه الى الصفات ٢) سرے يا تا ہے بيعطا اور سیخص (ندکور بالا جومتوجه الی الا فعال ہے) دم ہے (یا تاہے اس مصرعہ کے اول میں بیان ہے درجہ دوم کا اور آ مے درجسوم كاذكر بك كه) ايك اورقوم نے ياؤل اورسر (دونوں) كم كردئے (يعنى افعال اورصفات سے آ مح نظر بردھا كرملتفت الى الذات ہو گئے آ گے ان كى فضيلت بيان كرتے ہيں كه ) چونكه (ان كى نظر ہے) سب كم ہو گئے (يعنی بجزذات كي مرف التفات ندر ماس لئ )انهول في سبكو ياليا (يعني مراقبه افعال وصفات عجوفيوض و بركات ہوتے ہیں وہ سب ان كوميسر ہو گئے كيونكه ذات سب كاميداء ہاس كا حاصل ہونا سب كا حاصل ہونا ہوا ہوا یہی معنی ہیں مصرعہ ثانیہ کے کہ ) کم (اور فنا فی الذات ) ہونے کے سبب وہ کل کی طرف( لیعنی ذت کی طرف اولاً اور توابع ذات کی طرف بواسطہذات کے ) دوڑے ( ذات کوکل بیونہ مجمع الکل ہونے کے کہا )۔

فائدہ:۔آ گےعود ہےقصہ کی طرف۔

دیدن ایشال در قصر آل قلعهٔ ذات الصور نقش دختر شاه چین و بیهوش شدن هرسه و در فتنها فتادن و تفخص کردن که این صورت کیست این تصویرون والے قلعه کے قصر میں ان کا شاہ چین کی لڑکی کی تصویر کود کھنا اور تینوں کا بیہوش ہوجانا اور فتنہ میں پر نا اور اس کی جبچو کرنا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟

| کوه | صورتے دیدند باحس و شکوہ |    |       | ایں سخن پایاں ندارد آ ں گروہ |      |     |    |     |    |       |      |       |       |   |
|-----|-------------------------|----|-------|------------------------------|------|-----|----|-----|----|-------|------|-------|-------|---|
| ک   | بان                     | آن | نهایت | ديممي                        | تعوي | ایک | į. | ,,5 | ای | ركمتا | نبيں | انتها | مضمون | ~ |

| 7, laboratararararararar                               | يد مشوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كَلْمُ الْمُؤْمِنُ مُوْمُ الْمُؤْمِنُ مُوْمُونُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیک زیں رفتند در بح عمیق                               | خوب تر زال دیده بودند آل فریق                                                                        |
| لین اس سے دہ بر عمیق میں چلے مے                        | اس فریق نے اس سے بھی زیادہ حسین دیکھے تھے                                                            |
| كاسها محسوس افيول ناپديد                               | زانكهافيول شال ازين كاسهرسيد                                                                         |
| کاے تو محسوس ہیں اور افیون غیر محسوس ہے                | کیونکہ ان کو افیوں اس کاسہ سے پیچی                                                                   |
| مرسه را انداخت در جاه بلا                              | كرد فعل خويش قلعه هش ربا                                                                             |
| تينوں كو چاہ بلا هي ۋال ديا                            | قلعہ ہوش رہا نے اپنا کام کر دیا                                                                      |
| الامال يا ذاالامال زيس بيامال                          | تیر غمزه دوخت دل را بیگمال                                                                           |
| اے اس دینے والے اس بے پناہ سے پناہ ویجئے               | تیر غزہ نے دل کو کج کج چمید دیا                                                                      |
| آتشے در دین و دل شاں بر فروخت                          | آل سهشدرا صورت سنگے بسوخت                                                                            |
| ایک آگ ان کے دین اور دل میں بجڑکا دی                   | ان تینوں بادشاہوں کو پھر کی تصویر نے جلا دیا                                                         |
| فتنه اش ہر لحظہ دیگر گوں بود                           | چونکه روحانی بود خود چوں بود                                                                         |
| اس کا فتنہ تو ہر لحظہ دوسری طرح کا ہو                  | وه اگر جاندار ہو تو کیا کیفیت ہو                                                                     |
| چول خلش میکرد مانند سنان                               | عشق صورت دردل شنرادگال                                                                               |
| جب سنان کی طرح چیم رہا تھا                             | تصویر کا عشق شنرادوں کے دل میں                                                                       |
| دست میخائیدومی گفت اے دریغ                             | اشک می بارید ہر یک ہمچومیغ                                                                           |
| ہاتھ چباتا تھا اور کہتا تھا اے افسوس                   | ہر ایک اہر کی طرح افکلباری کرتا تھا                                                                  |
| چند مال سوگند داد آل بے ندید                           | ما کنول دیدیم شه ز آغاز دید                                                                          |
| ہم کو کتنی فتمیں دی تھیں اس بے نظیر نے                 | ہم نے تو اب و یکھا بادشاہ نے اول سے د کھے لیا تھا                                                    |
| که خبر کردند از پایان ما                               | انبیاء را حق بسیارست ازال                                                                            |
| کہ انہوں نے ہارے انجام سے خبر دیدی ہے                  | انبیا علیم اللام کے حقوق اس لئے بہت ہیں                                                              |
| ویں طرف پری نیابی زومطار                               | کانچه می کاری نروید جز که خار                                                                        |
| اورتواس طرف اثر رہا ہے تو اس سے طیران کی جکدنہ پاوے گا | كرتوجو بكه بورباب ال ع بجز خارك بكه ند جع كا                                                         |
| باپرمن پر کہ تیر آل سو جہد                             | مخم از من بركه تاريع دمد                                                                             |
| تو میرے پر سے اڑ کہ تیر ادھر بی نکل جاوے               | تو مخم محم ے لے جا تاکہ وہ نفع دے                                                                    |

| وفتر | <u> </u>                                         | وى جلد٢٣-٢٣) وَهُوْ مُنْ فُوْقُ مُنْ فُوْقُ مِنْ فُوْقِ مِنْ فَوْقُ مِنْ فَوْقُ مِنْ فَرِقُ مِنْ فَر |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ہم تو گوئی آخرآ ل واجب بدست                      | تو ندانی واجی آن و ہست                                                                               |
|      | تو بھی آخر میں کئے گے گا کہ وہ واجب تھی          | تو اس کے وجوب کو نہیں جانا اور وہ ہے                                                                 |
|      | آں توئی کہ برترا زما ومن ست                      | از توست اما نه این تو که تن ست                                                                       |
|      | اس لوئی کا ہے جو کہ ماؤ من سے برتر ہے            | وہ تیری بی طرف سے ہے لیکن اس تو کی کانبیں جو کہ تن ہے                                                |
|      | <i>بستاندر سو و تو در بیسوئی</i>                 | ایں توئی ظاہر کہ پنداری توئی                                                                         |
| Ī    | یہ جہت کے اندر بے اور تو بے جہت میں بے           | یہ ظاہری توکی جس کو تو توکی مجھتا ہے                                                                 |
|      | توی خود رانے مداں میدال شکر                      | برصدف لرزال، چرائی اے گہر                                                                            |
| İ    | تو اپنی توکی کو بانس مت جان شکر جان              | تو اے گوہر صدف پر کیوں لرزاں ہے                                                                      |
|      | توی خود دریاب و بگذر از دوئی                     | تونی بیگانه است با تو این تونی                                                                       |
| Ì    | تو اپنی توکی کو دریافت کر اور دوکی سے گزر جا     | یہ تو کی ایک تو کی ہے جو تیرے ساتھ بیگا گل رکھتی ہے                                                  |
|      | آمد است از بهر تنبیه وصلت                        | توی آخر سوی توی اولت                                                                                 |
| Ì    | آئی ہے تبیہ اور وسل کے لئے                       | تیری آخری توئی تیری اولی توئی کی طرف                                                                 |
|      | من غلام مرد خود بین چنیں                         | توئی تو در دیگرے آمد دفیں                                                                            |
| Ì    | مِن ایے خود بیں مخف کا غلام ہوں                  | تیری ایک توئی دوسری می متتر ہے                                                                       |
|      |                                                  | آنچه در آئینه می بیند جوال                                                                           |
| Ì    | بوڑھا اس سے پہلے خشت میں دیکھ لیتا ہے            | جوان جس چيز کو آئينہ مي ديکيا ہے                                                                     |
|      |                                                  | ز امر شاه خویش بیرون آمدیم                                                                           |
| Ì    | باپ کی عنایات کے ساتھ ہم گرون کشی کرنے والے ہوئے | ہم اپ بادشاہ کے عگم سے باہر ہو گئے                                                                   |
|      | وال عناینہائے بے اشباہ را                        | سهل دانستیم قول شاه را                                                                               |
|      | اور ان عنایات بے مثل کو                          | ہم نے بادشاہ کے قول کو سہل جانا                                                                      |
|      | کشتہ و خشہ بلا بے ملحمہ                          | تک در افتادیم در خندق ہمہ                                                                            |
|      | کشتہ اور مجروح بلا بدوں کار زار کے               | اب ہم خدق میں کر پڑے                                                                                 |
|      | بودمال تا ایں بلا آمد بہ پیش                     | 11. 44. 196                                                                                          |
| 1    | ہو گیا جس سے یہ بلا پیٹل آئے                     | ہم کو اپنی عقل اور دانائی پر اعتماد                                                                  |
|      |                                                  |                                                                                                      |

| وفتر | Tatatatatatatatatata M                 | ソ )会員会員会員会員会員会員会員会員会員会会会員会会会会会会会会会会会会会会会       | ۶    |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|
|      | •                                      | بےمرض دیدیم خولیش و بےزرق                      |      |
| 1    | ایا دیکھا جیہا اپنے کو بیار دق         | بدول کی مرض کے اور بدول غلامی کے ہم نے اپنے کو |      |
|      | بعد ازال که بندشتیم و شکار             | علت پنہاں کنوں شد آشکار                        |      |
|      | بعد اس کے ہم مقید ادر شکار ہو گئے      | علت مخفیہ اب ظاہر ہوئی                         |      |
|      | یک قناعت به که صدلوت وطبق              |                                                |      |
|      | ایک قناعت بہتر ہے صدیا طعام و طبق سے   | رہیر کا ساہے ذکر فق سے بہتر ہے                 |      |
|      | ذکر ذکر حق و ذکر بوالحن                | در قناعت خواندہ باشی اے حسن                    |      |
|      | قصہ ذکر حق کا اور قصہ ابوالحن کا       | تو نے قناعت کے باب میں پڑھا ہو گا اے حن        |      |
|      | چیثم بثناسد گهر را از حصا              | چیم بینا بہتر از سه صد عصا                     | 1700 |
|      | چثم موتی کو عگریزہ سے پیچانتی ہے       | چٹم بیا بہتر ہے تین سوعصا سے                   |      |
|      | صورت که بودعجب این در جهان             | در تفخص آمدند از اندبال                        |      |
|      | یہ تصویر عجیب کس کی ہے جہان میں        | تنخص میں واقع ہوئے ای ونت                      |      |
|      | کشف کرد آل راز راشیخ بصیر              | بعد بسیار تفخص در مسیر                         |      |
|      | ای راز کو کمی شیخ صاحب بھیرت نے عل کیا | بعد تغم بیار کے اثنائے بر می                   |      |
|      | راز ہا بدیش او بے روئے پوش             | نز طریق گوش بل از وحی ہوش                      |      |
|      | امرار ان کے مامنے بے حجاب تھے          | راہ گوش سے نہیں بلکہ الہام ہوش سے              |      |
|      | صورت شنرادهٔ چین ست ایں                | گفت نقش رشک بروینست این                        |      |
|      | یے شنرادی چین کی تصویر ہے              | ان شخ نے کہا کہ یہ ایک رشک پرویں کا نقشہ ہے    |      |
|      | در بهاؤ در کمال و درجمال               | وخترے وارد شہ چیں بیہمال                       |      |
|      | خوبی میں اور کمال میں اور جمال میں     | شاہ چین ایک وخر بے مثال رکھتا ہے               |      |
|      | در مکتم بردهٔ ایوانست او               | همچو جان و چوں بری پنہانست او                  |      |
|      | وہ ایک کمتوم پردؤ ایوال میں ہے         | وہ مثل روح کے اور مثل پری کے پنہاں ہے          |      |
|      | شاه پنهال کرده او را از فتن            | سوی او نے مرد رہ دارد نہ زن                    |      |
|      | شاہ نے اس کو فتوں سے پنہاں کر رکھا ہے  | اس کی طرف نه مرد راه رکھتا ہے اور نه عورت      |      |
| -    |                                        |                                                |      |

| کہ نیرد مراغ ہم بربام او                          | غیرتے دارد ملک برنام او                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| کہ پندہ بھی اس کے بام پر نہیں او سکتا             | بادشاہ اس کے نام پر اس قدر غیرت رکھتا ہے     |
| میچکس را این چنین سودا مباد                       | وای آں دل کش چنیں سود افتاد                  |
| مکی فخص کو خدا کرے ایبا خیال نہ ہودے              | شامت اس دل کی جس کو ایبا خیال واقع ہو گیا    |
| وال نفيحت را كساد وسهل داشت                       | ایں سزای آئکہ خم جہل کاشت                    |
| اور اس تقیحت کو بے قدر اور سرسری قرار دیا         | یہ سزا ہے اس مخض کی جس نے جہالت کا مختم بویا |
| کہ برم من کار خود باعقل پیش                       | اعتادے کرد بر تدبیر خویش                     |
| کہ میں عقل سے اپنا کام پیش لے جاؤں گا             | اپی تدبیر پر سے اعتاد کیا                    |
| که ز تدبیر خرد سه صد ر صد                         | نیم ذره زال عنایت به بود                     |
| اس سے کہ تدبیر عقل سے تین سو جھے دیکھ بھال ہو     | آدھا ذرہ اس توجہ کا بہتر ہوتا ہے             |
| پابکش پیش عنایت خوش بمیر                          | ترک مکر خویشتن گیراے امیر                    |
| پاؤں باہر نکال لے توجہ کے سامنے فنا ہو جا         | اے ایر تو اپنی تدبیر کو ترک کر               |
| زیں حیل تا تو نمیری سود نیست                      | ایں بفترر حیلهٔ معدود نیست                   |
| جب تک تو فنا نہ ہو گا ان حیلوں سے کچھ نفع نہیں ہے | یہ بقدر حیلہ معدود کے نہیں                   |
| روجميرو بهره بردار از وجود                        | تانمیری سود کے خواہی ربود                    |
| جا مر جا اور ہتی کا حصہ حاصل کر                   | جب تک تو مرے گانہیں نفع کب حاصل کرے گا       |

میمضمون (فضیات طالب ذات کا) انتها نہیں رکھتا (اس لئے قصہ کی طرف ودکرتا ہوں کہ) اس گروہ نے ایک تصویر دیکھی نہایت آن بان کی (اور گو) اس فریق نے اس ہے بھی زیادہ حسین دیکھے تھے لیکن اس سے وہ (جیرت کے ایک) بحر عمین میں چلے گئے کیونکہ ان کوافیوں اس کاسہ سے بہنی (حسن کوافیوں سے تشبیہ دی زوال عقل وہوش میں اور) کا سے تو محسوس ہیں اورافیون غیر محسوس ہے (یعنی ہرایک کو محسوس نہیں چنا نچھا کہ محض کوایک میں حسن معلوم ہوتا غرض قلعہ ہوش ربانے اپنا کام کردیا (اور) تینوں کو چاہ بلا میں ڈال دیا تیرغمزہ نے دل کو بچ بچ میں حسن نہیں معلوم ہوتا غرض) قلعہ ہوش ربانے اپنا کام کردیا (اور) تینوں کو چاہ بلا میں ڈال دیا تیرغمزہ نے دل کو بچ بچ میں حسن نہیں معلوم ہوتا غرض کا دی (اور) وہ اگر جاندار ہو ان تینوں بادشاہوں کو پھر کی تصویر نے رالا دیا (اور) ایک آگ ان کے دین اور دل میں بھر کا دی (اور) وہ اگر جاندار ہو (یعنی خودصا حب تصویر جو کہ زندہ ہے وہ سامن آجاوے) تو کیا کیفیت ہواس کا فتہ تو ہر کی ظروت کا ہواور (اس) تصویر کا میں جب سنان کی طرح چھر ہاتھا ہرا یک ابر کی طرح اشکباری کرتا تھا (اور) ہاتھ چہاتا تھا اور کہتا تھا اے افسوس نہم نے تو اب دیکھا (اور) بادشاہ نے (یعنی ہمارے باپ نے) اول سے دیکھ لیا تھا ہما کو کتی تھی میں دی

يرمننوى جلد٢٣٠ -٢٧ ﴾ ﴿ وَهُ فِي هُونِ فَهُ فِي اللَّهِ مِنْ فَهُ فِي هُونِ فَهُ فِي هُونِ میں اس نے نظیرنے (آ گےانقال ہے کہ)انبیاء ملیہم السلام کے حقوق اس لئے بہت ہیں کہانہوں نے (اس طرح) نجام سے (ہم کو)خبردیدی ہے(اوروہ خبریہ ہے) کہ (اعتبع نفس) تو جو کچھ بورہا ہے( یعنی منافع کے لئے ممل کررہاہےجوکہناشی ہےراےاورہواہے)اس ہے بجز خار(اورخساروعدم رنج) کے بچھ نہ جے گا( کیونکہ ضررآ خرت کے ہوتے ہوئے نفع دنیا کالعدم ہے)اورتواس طرف( یعنی عالم سفلی وسعی الدنیا کی طرف)اڑ رہاہے( تا کہ مضار ہے پناہ میں ہوجاؤں جیسایرندہ تیروکلوخ وغیرہ سے بیجنے کے لئے اڑ جا تا ہے دل علیہ قولہالاتی کہ تیرآ ں سوجہد) تواس (اڑنے ) سے طیران کی جگہ نہ یاوےگا (یعنی ایسی جگہ نہ ملے گی جہاں ضرر ہے محفوظ رہے کیونکہ ضرر د نیوی ہے نیج جانا ضرر آخرت کے ہوتے ہوئے کالعدم ہےتو تیری کاشت جوجلب منافع کے لئے ہےاور تیری پرواز جود قع مصرت کے لئے ہے دونوں بیکار ہیں بس) تو مختم مجھ سے لے جا (لیعنی میری تعلیم کے موافق عمل کرتا کہ وہ تفع دے ( کہ وہ تفع آخرت ہے اور ) تو میرے پر ے اڑ (یعنی مصرت ہے )انتخلاص کا طریقہ مجھ ہے سکھ) کہ تیر (مصرت کا )ادھر ہی نکل جاوے (اور تجھ تک نہ پہنچے یہ مقولہ ہو چکاا نبیاء کیبہمالسلام کا آ گےمولا نا کامقولہ ہے کہاس مقولہ مذکورہ انبیاءعلیہالسلام کا حاصل ان کی تقلید کا وجوب ہے سو) تو (اے متبع نفس اس وقت) اس کے وجوب کونہیں جانتا اور وہ (وجوب واقع میں) ہے (بعد چندے جب حقیقت کا انکشاف ہوگا) تو بھی آخر میں کہنے لگے گا کہوہ واجب تھی (اوراو پرانبیاء کیہم السلام کے مقولہ میں جو مذکور ہواہے کہ میرے ير سے اڑ مثلاً سواس کا پیمطلب نہیں کہ وہ تعل جلب منفعت اخروبیہ و دفع مصرت اخروبیہ کا نبیاء کافعل ہوگا تیرافعل نہ ہوگا تا کہاں پرشبہ ہو کہ آخروہ جلب نفع ود فع ضرر بھی تو میرے ہی فعل وسعی کااثر ہوا پھرانبیاء نے اپنے سعی کی طرف اس کو کیوں ب کیا کہ بایرمن پرسویہ شبداس لئے نہ ہوگا کہ ہم بھی تشکیم کرتے ہیں کہ )وہ (فعل) تیرے ہی طرف ہے ہے لیکن (تیری توئی لیعنی تیرے تو ہونے کے دو درجہ ہیں ایک درجہ تن کا دوسراروح کا پس بیعل نافع و دافع ضرر جو تعلیم انبیاء سے تو نے کیا ہے)اس توئی کانہیں جو کہتن ہے( بلکہ )اس توئی کا ہے جو کہ ماومن ( یعنی قیود جسمیہ ) سے برتر ہے( مراداس سے درجدروح كابايك مقدمة ويه موااوردوسرا مقدمه جومشامده سے ثابت ب يہ بكدوح ميں قوة علميه وعمليه مونا جوكه شرط ہے صدوراعمال نافعہ کی منحصر ہے معیت انبیاء میں ہالسلام میں بدوں اس معیت کے اگر لاکھوں کسب وریاضات ہوں انکشاف حقائق وحصول اخلاص کے باپ میں سب بالکل معطل ہیں چونکہ انبیاء کیبہم السلام اس قو ۃ علمیہ وعملیہ میں بمنزلہ واسط فی الثبوت کے ہوئے جس کی طرف نسبت اولا وبالذات ہوتی ہاس لئے اس علم وعمل کے آثار یعنی اعمال مشابہ اس کے ہوں گے کہان کی نسبت بھی انبیاء کی طرف گویااولاً وبالذات اورامتی کی طرف ثانیاً وبالعرض ہے پس وجہاس نسبت الی الانبیاء کی ظاہر ہوگئی آ گے بھی توئی کےان ہی دو درجوں کا ذکر ہے کہ ) پیظاہری (جسمی) توئی جس کوتو توئی سمجھتا ہے یہ جہت کےاندر ہے(چنانچہ ظاہر ہے)اورتو ( ہاعتبار حقیقت روح کے ) بے جہت میں ہے( بناءعلی تج دالروح اور جب تیری جسمی توئی تیری حقیقت ہی نہیں تو پھر) توائے گوہر (یعنی روح) صدف پر (یعنی جسم پر) کیوں لرزاں ہے ( جیسااہل تن ہروفت تن ہی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں حالانکہ صدف کے ٹوٹنے ہے گوہر کا کچھ ضررنہیں بلکہ اس کے کمالات کا اور ظہور ہوجا تاہے) توانی تونی کو بانس مت جان (بلکہ) شکر جان (یعنی تن کو کہ بمزلہ نے کے ہے اپی حقیقت مت سمجھ بلکہ روح کو کہ بمنزلہ (شکر کے ہےا بی حقیقت جان) یہ ( ظاہری جسمی ) توئی ایسی توئی ہے جو تیرے ساتھ بریگانگی رکھتی ہے ( یعنی تیری حقیقت سے خارج ہے چنانچہ جسم کاحقیقت انسانیہ سے کدروح ہے خارج ہونا ظاہر ہے لیں ) توانی (حقیقی)

توئی ( کی حقیقت) کودریافت کراور (اس کے مقتضا کی موافق) دوئی ہے( کہ مقابل تو حید ہے) گزر جا ( مطلب یہ کہ جب اپنی حقیقت روحیہ کو دریافت کرے گاتو معلوم ہوگا کہ جس عمل میں تو مبتلا ہے کہ وہ توجہ الی غیرالحق ہے جس کو دوئی کہا ہاں ہےروح کومنافرت ہےاور جومل انبیاء بتلاتے ہیں کہاس سب کا حاصل توجہ وتعلق مع الحق ہے جس کو بگذراز دوئی کہاہےوہ روح کی غذاہے پس اس کےمعلوم ہونے کے بعدا نبیاء کا اتباع واجب قرار دے گا جواس مقام میں مقصود ہے اور) تیری آخری توئی تیری اولی توئی کی طرف آئی ہے تنبیداوروصل کے لئے ( توئی آخرے مرادروح اور تو ئی اول سے مراد تن یا تواس لئے کہ بدن کاادراک نشاۃ اولی میں بھی ہوتا ہےاورروح کا نشاۃ آخرت میں ہوگا پس باعتبار موطن ادراک کے اول وآ خرکہہ دیااور یااس لئے کہاشعارار بعہ بالا میںسب کےاول مصرعوں میں تن کا ذکر ہےاور دوسر بےمصرعوں میں روح کا پس باعتبارتر تیب ذکر کےاول آخر کہددیااور تنبیہ ہے مرادازالہ غفلت وقضل عن ماسوی اللہ اوروصل ہے مراد ذکر وقر ب حق مطلب بیرکدروح انسانی روح حیوانی کو که راس البدن سے متنبہ کرتی ہے کہ ہوشہوات سے منفصل ہوکر عالم قدس سے متصل ہوپس تم کو جاہئے کہاس کا ادراک کر کے اس کے مقتضا پڑ ممل کروجس کا شعرسابق میں ذکر ہو چکا کہ وہ اتباع انبیاء ہےاور ) تیری ایک توئی دوسری ( توئی ) میں متنتر ہے ( مطلب پیہ کہا حکام جسمیہ کے غلبہ سے احکام روحیہ ایسے مغلوب ہوگئے کہ گویاروح جسم کے اندر مدفوں ہوگئ تو بصیرت ہے کام لے کراس پر مطلع ہوجس کواویر کہا تھا تو کی خود دریاب آ گے اس ادراک واطلاع کی مدح ہے کہ) میں ایسےخود بیں شخص کا غلام ہوں (یعنی گوخود بینی علی الاطلاق مذموم مشہور ہے کیکن پیہ خود بنی کداین حقیقت کوسمجھ کراس کے مقتضایم کمل کرے معروح ہے اور جو مذموم ہے اس کے دوسرے معنی ہیں جس کا حاصل اس کاعکس ہے کیونکہ عجب و کبر مقتضائے وضع روح کے بالکل خلاف ہے آ گے رجوع ہے قصہ کی طرف یعنی وہ شنرادے بزبان حال کہنے لگے کہ) جوان (ناتجر بہ کار) جس چیز کوآ مئینہ میں دیکھتا ہے(بعنی وقوع وحضور حادثہ کے وقت کہ مثل محاذات آئینہ کے اس وقت وہ چیز مری ہوتی ہے ) بوڑھا (تجربہ کاراس چیز کو )اس (جوان ) ہے پہلے حشت میں دیکھ لیتا ے (فی الحاشیہ خشت آئن کوہنوز آئینہ نساختہ باشنداھ مراداس سے بل الوقوع وجه العلاقة یعلم مما مر آنفا فی تشبیه المو آة افسوس م) مماين بادشاه ك حكم سے باہر مو كئے (اور) باپ كى عنايات كے ساتھ مم كردن كشى كرنے والے ہوئے ہم نے بادشاہ کے قول کوسہل جانا اور ان عنایت بے مثل کو (بھی سہل جانا جس کی بدولت) اب ہم خندق میں گر یڑے(اس حالت میں کہ) کشتہ اور مجروح بلا (ہوگئے)بدول ( ظاہری) کارزار کے ( کہاس میں کشتہ ومجروح ہونا عجیب نہیں ہوتا) ہم کواپنی عقل اور دانائی پراعتماد ہو گیا (اس ہے بیسمجھے کہ قلعہ میں جانے سےضرر میں کیوں پڑنے لگے ) جس ہے یہ بلا پیش آئی بدوں کسی مرض کے اور بدوں ( کسی کی ) غلامی کے ہم نے اپنے کواپیاد یکھا جیساا پنے کو بیاروق ( و یکھتا ہے یعنی اگر مرض یا غلامی کی ذلت ومشقت سے اضمحلال ہوتو عجب نہیں ہم بدوں ان اسباب کے ویسے ہی ہو گئے علت مخفیہ (جو ہمارےاندرمرتبہاستعداد میں تھی اور جس کودیکھ کر بادشاہ نے تحذیر کی تھی وہ مرتبہ فعلیت میں آنے کے بعد )اب (ہم کو) ظاہر ہوئی (آ گےتفسیر ہے کنون کی یعنی) بعداس کے کہ ہم (عشق میں) مقیداور (اس کے ) شکار ہو گئے (آ گے تین شعرمیں انتقال ہے مضمون وجوب اتباع شیخ کی طرف بمناسبت ظہور ضررعدم اتباع پدر کے یعنی ) رہبر کا سابی (غیر محقق کے لئے ) ذکرحق سے بہتر ہے (جو کہ بل سابیر ہبر کے ہووجہ بیا کہ نا فعیت خاصہ ذکر کی جن شرا لط سے مشروط ہے مثل خلوص واستعداد خاص وہ شرائط غیر محقق کے لئے عادۃ موقوف ہیں استفادہ عن اشیخ پر اور شرط میں اشتغال افضل ہے اشتغال فی المشر وطقبل الشرط سے مثلاً ایک مخص کووضو نہ ہو جو کہ شرط نماز ہے تو اس مخص کو وضو کرنا افضل ہے بلاوضو نماز پڑھنے سے البيته چونکه بيشرط شرعی ہےاس لئے بيا فضليت بضمن وجوب ہوگی اوراستفادہ عن الشيخ شرط عادی ہےاس لئے وجوب کاعلی الاطلاق دعویٰ نه کیا جاوے گا مگرا فضلیت کا حکم سیح رہے گا اور بعد مختصیل شرط کے پھر ذکر ہی افضل ہے کیونکہ وہ مقصود ہے اور استفاده طریق ہےاور مقصودافضل ہوتا ہے طریق ہے جس طرح بعد وضوکر لینے کے وضو سے نماز افضل اور واجب ہے اس کئے احقر نے ذکر سے بہتر ہونے میں بی قیدلگادی ہے جو کہ قبل سابیر ہبر کے ہواھاور بیہ ) ایک قناعت (واکتفاء علی المرشد ) بہتر ہے صد ہاطعام وطبق (یعنی ذکر) ہے (وجہ تشبیہ اس کاروحانی غذا ہونا ہے یہاں بھی ذکر ہے وہی مراد ہے جو بل محصیل شرط ہواوراس قناعت کا پیمطلب نہیں کہذکر کرے ہی نہیں مقصود اصلی تو وہی ہے بلکہ مطلب بیہے کہ بمقابلہ مجاہدہ وریاضت وكثرت ذكر كے جودرجہ شرط میں اپنی رائے سے كئے جاویں استفادہ عن الشیخ بر كفایت كرے كہ شرط ہونے كى حیثیت ہےوہ کافی ہے پھراگروہ کوئی ذکرہی بتلاویے تو وہ بھی استفادہ مذکورہ کا جزوہوگااورا گربچائے ذکر کےاور پچھے بتلاویے تو وہی شرط کا جزو ہوگااور بعد محققیت پھر پیمکم نہیں ہوگا خوداس کی تجویز سیجے ہوگی) تو نے (اس) قناعت ِ (علی المرشد بالمعنی المذکور) کے باب میں پڑھا ہوگا اے حسن قصہ ذکرحق کا (جو بدوں استفادہ عن الشیخ کے تھا) اور قصہ ابوالحسن (خرقانی) کا جبکہ انہوں نے شیخ بایزید بسطانی سے استفادہ کیااگر چدروحانی طور پر کیا تھا جس کواصطلاح میں اویسیت کہتے ہیں اس قصہ ہے معلوم ہوا ہوگا کہ قبل استفادہ کے ذکر سے اتنا تفع نہیں ہوا جتنا بعد استفادہ کے ہوا اور بیہ قصہ مولا نانے بھی دفتر جہارم میں ذکر فر مایا ہے کہ حضرت بایزید کا گزرخرقان کی طرف ہوا تو آپ پر ایک حالت طاری ہوئی اور آپ نے ابوالحسن خرقانی کے پیدا ہونے کی بشارت دی اوران کی مدح کی چنانجیروہ بعدوفات حضرت بایزید کے پیدا ہوئے اوران کوبھی پیقصہ معلوم ہواوہ ان کی قبریر جایا كرتے اور فيض حاصل كرتے يہاں تك كه صاحب كمال ہو گئے اس مقام كے بعض اشعاريہ ہيں۔ حسن باشد مرید و امتم درس گیرد هر صباح از تر تامثال شخ پیشش آمے تاکہ بے گفتے شکالش عل شدے تا یکے روزے بیامہ باسعود گورہا را برف نو پوشیدہ بود بانگش آمد از خطیرہ شخ حی ہا انا اد عوک کے تسعی الی حال اوزان روز شد خوب و یدید آل عجائب را که اول ی مگر یہ بھی سمجھ لیا جاوے کہ شخ میت ہے۔ استفادہ کا فیہ بطور خرق عادت کے ہے اصل شرط استفادہ شیخ حی ہے ہے آ گے مثال ہےاستفادہ عن الثینج ومجاہدات واذ کار بالرائے کی کہ )چیٹم بینا بہتر ہے تین سوعصا ہے (جو نابینا کے یاس ہول کیونکہ)چیٹم (بینا)موتی کوشگریزہ سے پہچانتی ہے(اورنا بیناعصا ہے نہیں پہچانتااس لئے علطی میں پڑتا ہےاسی طرح شیخ سے دقائق وغوامض طریق کی بصیرت اورامتیاز بین النافع والضارللباطن حاصل ہوتا ہےاورمحض رائے ہے نہیں ہوتا پھر رجوع ہےقصہ کی طرف کہ شہزادےاس تصویر کودیکھ کرصا حب تصویر کے )تفخص میں واقع ہوئے ای وقت ( کہ ) یہ تصویر عجیب کس کی ہے جہان میں بعد تفخص بسیار کے اثنائے سیر میں اس راز کو کسی بینخ صاحب بصیرت (وصاحب کشف) نے (جو کہاس نواح میں ہوں گے ) حل کیا (جس کابیان آ گے آتا ہے اور اس کابیط کرنا) راہ گوش (وساع روایت) سے نہیں (تھا کہاں شیخ نے کسی سے سنا ہواور سن کر کہد دیا ہو) بلکہ الہام ہوش ہے (تھالفظ ہوش سے شاید بیداری مراد لے کراشارہ اس طرف ہو کہ وہ الہام خواب کا نہ تھا کہ بیتو عوام کو بھی ہوتا ہے بلکہ بیداری کا تھا آ گےان شیخ کی مدح ہے کہ )اسراران ںامنے بے تجاب( ظاہر) تھے( یعنی کشف میں کامل تھے )ان شیخ نے کہا کہ بیا یک رشک پرویں کا نقشہ ہے( یعنی ) ب شنرادی چین کی تصویر ہے ( فی الغیاث بروین شش ستارہ کو جیک کہ باہم مجتمع اندوآ ں درایام زمستان از اول شب نمایاں باشنداھ)شاہ چین ایک دختر بےمثال رکھتاہے (جو) خوبی میں اور کمال میں اور جمال میں (بےمثل ہے فی الغیاث ہمال بالفتح ہمتااھ)وہ ( دختر )مثل روح کے اورمثل پری کے پنہاں ہے ( اور )وہ ایک مکتوم پردہُ ایوان میں ہے ( یعنی ایوان کے اندرخودایک بردہ مکتوم ہے کہ اہل ایوان بھی اس پردہ پرمطلع نہیں وہ اس پردہ میں رہتی ہے )اس کی طرف نہ مردراہ رکھتا ہے اور نہ عورت شاہ ( چین ) نے اس کوفتنوں ہے بنہاں رکھا ہے۔ بادشاہ اس کے نام ( تک ) پراس قدر غیرت رکھتا ہے کہ یرندہ بھی اس کے بام پرنہیں اڑسکتا (اور بیددرجہ قصویٰ ہے غیرت کا یعنی کوئی اس کا نام لے بیجھی نا گوار ہے آ گےمولا نا کامقولہ ہے کہ)شامت اس دل کی جس کواپیا خیال واقع ہو گیا (جس کے حصول کی کوئی توقع قریب نہو) کسی صخص کوخدا ےاپیا خیال نہ ہووے ( کہ بجزیریشانی کے کوئی حاصل نہیں ابدأیاز مانا طویلا اور ) پیرمزا ہےاس پخص کی جس نے جہالت کا تخم بویااور (مخم جہالت بونایہ ہے کہ)اس نفیحت کو (جیسی باپ نے کی تھی) بے قدراور سرسری قرار دیا (اور )اپنی تدبیریر بیاعتماد کیا کہ میں عقل ہے اپنا کام پیش لے جاؤں گا (حالانکہ امرواقعی بیہے کہ) آ دھاذرہ اس توجہ (مرشد شفیق) كابہتر (والفع) ہوتا ہے (جبكه اس يومل كيا جاوے) اس سے كه تدبير عقل سے تين سوجھے د مكھ بھال (اوراحتياط) ہو (فی الغیاے صدچیتم داشتن آ گے تفریع ہےاں بہ بود پر یعنی جب بیہ بات ہےتو )اےامیر ( تو جوابنی امارت اورانفاذ رائے کے گھمنڈ میں ہے) توانی تدبیر (اورامارت واستقلال رائے) کوترک کر (اوراس خودرائی سے) یاؤں باہر نکال لے (اور) توجه (مرشد) کے سامنے فناہوجا (یعنی مثل میت فی پدالغسال منقادہوجااور) پیر(مقصود مدلول بقولہ کہ برم من کارخود باعقل پیش المذ کور قریباً) بفتر رحیله معدود کے نہیں (معدود قید واقعی ہے یعنی تیری رائے اور عقل سے جو حیلے اور تدبیری تجویز ہوں گی وہ ایک حداورشار تک پہنچ کرختم ہو جاویں گی اور آ گےراہ سلوک میں ایسےمواقع پیش آ ویں گے جہاں وہ کام نہ دیں گی لئے ضرورت ہےان حیل کو چھوڑ کرانقیاد لامراثینج کی چنانچہاس کوفر ماتے ہیں کہ) جب تک ٹو (امریشنج کے سامنے ) فنا نہ ہوگاان حیلوں سے کچھ نفع نہیں ہے۔(غرض) جب تک تو (بالمعنی المذکور) مریگانہیں نفع کب حاصل کرے گا (پس) جا مرجااورہستی (وبقا) کا حصہ (کہاصل نفع ہے) حاصل کرنے اور جاننا جاہئے کہاحقر نے جوعنایت کی تفسیر میں توجہ مرشد اور فناء کی تفسیر میں انقیاد سینے کہا ہے مقصوداس ہے اس کا بمقابلہ اجتہاد ورائے کے مقصود کہنا ہے ور نہ واقع میں وہ بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات عنایت حق اورانقیاللحق ہے مگر قصہ کی خصوصیت قریبنداس کا ہوا کہ یہاں اس مقصود بالعرض ى كاذكركرنا ہے كما يظهر بالنظرالي قوله قبله وآ ل نصيحت را كسادومهل داشت ونحوہ وقولة قبل ذلك سابدر ہبریہ است اور مقصود بالذات كاذكر حكايت آئندہ كے بعد ہے غيرمردن ہيج فر ہنگ دگر' درنگير د با خدائے اے حيله گرالی قوله بلکه مرکش بےعنايت ت اوراس حکایت کی مناسبت بہ ہے کہ جس طرح اس طالب علم نے بہت ہی تدبیروں سے *صدر* جہان سے لینا جاما مگرنافع نہ ہوئیں ایک روز مردہ بن کراس کے سامنے پیش ہوااور مل گیا چنانچہاس نے جب اپنی اس تدبیر پرفخر کیا کہ دیکھو لےلیا تواس نے یہی جواب دیا گفت کیکن تائمر دی اے عنو دُاز جناب من نبر دی ہیج سود۔

atadatatatatatatata

حکایت صدر جہان بخاری کہ ہرسائلے کہ برنبان بخواستے ازصدقہ عام اومحروم شدے وآں وانشمند درولیش بفراموشی و تعجیل برنبان خواست وصدر جہاں روی از وبگر دانید واو ہر روز حیلہ نوسا ختے وخو دراگا ہ زن کر دے زیر چا دروگا ہ نابینا وگا ہ روی خود بہ بستے او بفراستش شنا ختے صدر جہاں بخاری کی حکایت کہ جوسائل زبان سے مانگنا اس کے عام صدقے ہے محروم ہوجا تا اوراس عقلمند درویش نے بھول کراور جلدی میں زبان سے مانگ لیا اور صدر جہان نے اس سے منہ پھیرلیا اور وہ ہر روز ایک نیا حیلہ کرتا اور اسے آپ کو بھی چا در کے ندر عورت بناتا اور بھی اندھا اور بھی اپنا چہرہ چھیالیتا اور وہ اس کو ذہانت سے بہجان لیتا

| ا اپنا پہرہ چھپا میں اوروہ ا ن ود ہانت سے بہان میں | ہے آپ بو کی چا در کے مدر تورث بنا تا اور کی امر کھا اور ا |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    | در بخارا خوًی آل صدر اجل                                  |
| سائلین کے ساتھ حسن معاملہ تھا                      | بخارا بیں اس صدر اعظم کی عادت                             |
| تا بشب بودے ز جودش زر نثار                         | داد بسیار و عطای بے شار                                   |
| رات تک اس کے جود سے سونا مجھرا جاتا تھا            | داد بسیار اور عطائے بے شار                                |
| تا وجودش بودی می افشاند جود                        | زر بكاغذ پارها پيچيده بود                                 |
| جب تک وه موجود رہتے وه وجود افشانی کرتا تھا        | وہ سونے کو کاغذ کے پرچوں میں لپیٹ لیتا تھا                |
| آنچه گیرند از ضیابد مهند باز                       | جمچو خورشید و چوماه پاکباز                                |
| کہ جو کچھ روشی حاصل کرتے ہیں دے دیتے ہیں           | مثل خورشید اور شل ماہ پاکبان کے                           |
| زر ازو درکان و گنج اندر خراب                       | خاک را زر بخش که بود آفتاب                                |
| زر معدن کے اندر اور خزانہ ویرانہ کے اندر ای ہے ہے  | خاک کو زر دیے والا کون ہوتا ہے آفتاب                      |
| روز دیگر بیوگال را آل سخا                          | مبتلایاں رابدے روزے عطا                                   |
| دوسرے روز وہ سخاوت بیواؤں کے لئے ہوتی              | ایک دن تو جتلایان مرض کے لئے عطا ہوتی                     |
| بافقیهان روز دیگر مشتغل                            | روز دیگر برعلوبیان مقل                                    |
| ایک دن طالب علموں کے ساتھ مشغول ہوتا               | ایک دن نادر علویوں پر                                     |
| روز دیگر برگرفتاران دام                            | روز دیگر برجهیدستان عام                                   |
| ایک دن گرفآران قرض پر                              | ایک دن عام تهی دستوں پر                                   |
| روز دیگر برضعیفان اسیر                             | روز دیگر بریتیمان صغیر                                    |
| ایک دن ضعیف قیدیوں پر                              | ايک دن يتيم بچوں پر                                       |

| روز دیگر مرمکاتب را گفیل                             |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ایک دن مکاتب کے لئے گفیل                             | ایک دن سافروں کے لئے                                          |
| زر نخوامد چیج و نکشاید دمال                          | شرط او بود آن کز وکس با زبان                                  |
| بالكل زر نه مانكے اور منه نه كھولے                   | اس کی بیہ شرط تھی کہ اس سے کوئی شخص زبان سے                   |
| ایستاده مفلسال دیوار وش                              | لیک خامش بر حوالی رہش                                         |
| مفلس لوگ دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے                  | کیکن خاموثی کی حالت میں اس کے راستہ کے گردا گرد               |
| زونبردے زیں گنہ یک حبہ مال                           | ہر کہ کردے نا گہاں بالب سوال                                  |
| تواس جرم كے سبب دواس سے ايك حبد مال نہيں لے سكتا تھا | جو فخص اتفاقاً لب سے سوال کر بیٹھتا                           |
| خامشال را بود کیسه و کاسه اش                         | من صمت منكم نجابد ياسماش                                      |
| غاموشوں کے لئے اس کا کیسہ اور کاسہ تھا               | من صبت منكم نجا اس كا قانون تھا                               |
| بر خموشی بود عشق و یا سه اش                          | برنکوشی داشت عشق و تا سه اش                                   |
| خاموثی پر تھا اس کا عشق اور قانون                    | عدم جهد پر رکھنا اپنا عشق اور اثنتیاق                         |
| ماند خلق از جد پیر اندر شگفت                         | نادراروزے کیے پیرش جدگرفت                                     |
| جے کو زکوہ دے دے کہ میں مرسکی کا قرین ہوں            | اتفاقاً ایک روز کی بڑھے نے کہہ دیا                            |
| ماند خلق از جد پیر اندر شگفت                         | منع کرد از پیرو پیرش جد گرفت                                  |
| ظقت بوڑھے کے سر ہونے سے تعجب میں رو گئی              | اس نے بوڑھے ہے روک لیااور بوڑھے نے اس کا پیچھا لے لیا         |
| پیر گفت از من توئی بے شرم تر                         | گفت بس بے شرم پیری اے پدر                                     |
| بدھے نے کہا تو مجھ سے بھی زیادہ بے جیا ہے            | صدر جہاں نے کہا کہ تو بوا بے حیا بڈھا ہے                      |
| کاں جہاں باایں جہاں گیری جمع                         | کایں جہاں خور دی وخواہی تو زطمع                               |
| كدوه جہان بھى اس جہال كے ساتھ جمع كر كے لے لے        | کیونکہ رہے بچہاں تو تو کہا گیا اور تو طمع کے سبب یہ جا ہتا ہے |
| پیر تنها برد آل توفیر را                             | خنده اش آمد مال داد آ ل پیررا                                 |
| بوڑھا تنبا اس مال کثیر کو لے حمیا                    | اس کو بنی آ گئ اس بوڑھے کو مال دے دیا                         |
| نیم حبہ زر ندید و نے تسو                             | غير آل پير آنچه خواهنده ازو                                   |
| آدها حبه زر بھی نہیں دیکھا اور نہ ایک تسو            | بجز اس مخض کے کی ماتلنے والے نے اس سے                         |

ne some some some some some

| 。<br>一人的对于比例对于比例对于比例对于比例为[                          | ikwaikwaikwai                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| یک فقیه از حرص آمد در فغال                          | نوبت و روز فقیهان ناگهان                               |
| ایک طالب علم حص سے فغاں کرنے لگا                    | طالب علمول کی باری اور دن میں اچا تک                   |
| گفت ہر نوعے نبودش جیج سود                           | کرد از ریہائیے جارہ نبود                               |
| سب ہی قتم کی باتیں کہیں اس کو کچھ نفع نہ ہوا        | اس نے بہتیری زاری کی کھے مفید نہ ہوئی                  |
| پاکش اندر صف قوم مبتلا                              | روز دیگر بار کو پیچیدہ پا                              |
| پاؤل کو محسینا ہوا قوم جتلایاں مرض میں              | کی دن چیتمروں سے پاؤل کو کیٹے ہوئے                     |
| تا گمال آید که او اشکته پاست                        | تخته بابرساق بست از چپ وراست                           |
| تاکہ گمان ہوکہ سے شکشہ یا ہے                        | تختیاں ساق پر چپ و راست سے باندھ لیں                   |
| روز دیگر روبپوشید از لباد                           | دیرش و بشناختش چیزے نداد                               |
| اس نے کی اور دن نمدہ سے مند چھپایا                  | صدر جہاں نے اس کو دیکھا اور بیجان لیا اور کھے نہیں دیا |
| درمیان اعمیاں برخاست او                             | تا گمال آید که نابینا ست او                            |
| اندھوں کے درمیان اٹھا                               | اس غرض سے کہ یہ گمان ہو کہ یہ نابینا ہے                |
| از گناه و جرم گفتن هیچ چیز                          | ہم بدانستش ندادش آں عزیز                               |
| بوجھ بولنے کے ممناہ و جرم کے اس کو کوئی چیز نہیں دی | اس عزیز نے اس کو پھر یکی جان لیا                       |
| چوں زناں او جا در ہے برسر کشید                      | چونکه عاجز شد ز صد گونه مکید                           |
| تو اس نے عورتوں کی طرح سر پر ایک جادر اور اور ا     | جب وہ صدبا اقدام فریب سے عاج آ گیا                     |
| سر فروا فگند و پنهال کرد دست                        | درمیان بیوگال رفت و نشست                               |
| سر نبچا كر ليا اور باتھ چھپا ليا                    | بيوه عورتول مين عميا ادر بينه عميا                     |
| دردلش آمد زحرمان حرقهٔ                              | ہم شناسیش ندادش صدقهٔ                                  |
| اس کے دل میں محروی سے ایک سوزش پیدا ہو گئ           | اس نے اس کو پھر بھی پیچان لیا اس کو صدقہ نہ دیا        |
| که به پیچم در نمد نه پیش راه                        | رفت او پیش کفن خواہے بگاہ                              |
| كه مجه كوايك نمده مين لپيث دے راسته مين ركه دے      | وہ صبح کے وقت ایک گفن ما تگنے والے کے پاس عمیا         |
| تا کند صدر جہاں زیں جا گزر                          | هیچ مکشالب نشین و می نگر                               |
| تاکہ صدر جہاں اس جکہ سے گزرے                        | اب بالكل مت كحولنا اور ديكمتا ربنا                     |

| 1:ブラ 大会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社 | كليد مثنوى جلد٢٣-٢٣) ﴿ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| بو که بیند مرده پندارد بظن                  |
|---------------------------------------------|
| ٹاید کہ وہ دیکھے گمان سے مردہ سمج           |
| ہرچہ بدہد نیم آل بدہم بتا                   |
| وہ جو کھے دے گا اس کا نصف تھے کو دوں ا      |
| در نمد پیچید و در راهش نهاه                 |
| ندہ میں لینا اور اس کے راستہ میں رکھ د      |
| زر دراندازید بر روی نمد                     |
| نمدہ کے اوپر زر ڈال و                       |
| تانگیرد آ ل گفن خواه آ ل صله                |
| تاکہ وہ گفن خواہ اس عطیہ کو نہ لے لے        |
| مرده از زیر نمد بر کرد دست                  |
| مردہ نے نمدہ کے نیچ سے ہاتھ باہر نکال دہ    |
| گفت باصدر جہاں چوں بستدم                    |
| صدر جہاں سے کہا میں نے کس طرح لے اب         |
| گفت کیکن تانمردی اے عنود                    |
| اس نے جواب دیا اے معاند جب تک تو مرتبیں گیا |
| سرمو تو اقبل موت ایں بود                    |
| راز موتوا قبل ان تموتوا کا یہی ہے           |
| غیر مردن ہیج فرہنگ دگر                      |
|                                             |
| بجز مرنے کے کوئی دوسری ہوشیاری              |
| یک عنایت به ز صد گوں اجتهاد                 |
|                                             |
| یک عنایت به ز صد گوں اجتهاد                 |
|                                             |

| بعنایت ہان وہاں جائے مایست                  | بلکه مرکش بے عنایت نیز نیست    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| خبردار خبردار بے عنایت کے کہیں مت کھڑا ہونا | اس کی مرگ بھی بے عنایت نہیں ہے |
|                                             | آل زمرد باشد این افعی پیر      |
| بدول زمرد کے افعی کب اندھا ہوتا ہے          | دہ زمرد ہے سے افعی کہنے ہے     |

بخارامیں اس صدراعظم کی عادت ساللین کے ساتھ حسن معاملہ تھا (آ گے بدل ہے حسن عمل کا بعنی ) داد بسیاراور عطائے بےشار(اوردن بھر)رات تک اس کے جود ہے سونا بکھیراجا تا تھاوہ سونے کو کاغذ کے پرچوں میں لپیٹ ( کر یڑیاں ی بنا)لیتا تھاجب تک وہ (اس کے پاس) موجودرہتے وہ جودا فشانی کرتا تھامثل خورشیداورمثل ماہ پا کباز کے کہ . جو پچھروشی (عطائے حق سے) حاصل کرتے ہیں (اہل ارض کو) دے دیتے ہیں (اسی طرح اس کے پاس جو پچھ خدا کا دیا ہوا ہوتا تقسیم کر دیتا آ گے ایک مشبہ بہ یعنی خورشید کی فیف بخشی بیان فرماتے ہیں کہ ) خاک کوزر دینے والا کون ہوتا ہے آ فتاب زرمعدن کے اندراورخزانہ ویرانہ کے اندرای (کے فیض) ہے ہے ( کیونکہ معدن میں سونے کے تکون میں جن بخارات کا دخل ہےوہ اثر آ فتاب کا ہے پھر معدن ہے نکال کرخزانہ میں پہنچتا ہے پس دونوں جگہاس کا وجو دمسبب آ فناب ہے ہوااوراس صدر جہاں کے یہاں) ہرضج ہے ایک ایک گروہ کا وظیفہ (مقرر) تھا (جس کابیان آ گے آ وے گا) تا کہ کوئی گروہ اس ہےمحروم نہ رہے (یعنی) ایک دن تو مبتلایان مرض کے لئے عطا ہوتی دوسرے روز وہ سخاوت بیواؤں کے لئے ہوتی ایک دن نادارعلو یوں پر (بذل ہوتا علویان رابضر ورت وزن بضم لام وسکون واوخواندہ شود کذافی الحاشیہ )ایک دن طالب علموں کے ساتھ مشغول ہوتا ایک دن عام تہی دستوں پر (عطا ہوتی )ایک دن گرفتاران قرض پر ایک دن پیتیم بچوں پرایک دن ضعیف قیدیوں پرایک دن مسافروں کے لئے )مخصوص تھا) ایک دن مکاتب (غلام) کے لئے کفیل ( نھامگراس عطا کے ساتھ )اس کی بیشرط (عجیب)تھی کہاس سے کوئی شخص زبان ہے بالکل زرنہ مانگے اور منہ (بالکل) نہ کھولے کیکن خاموشی کی حالت میں اس کے راستہ کے گردا گرد مفلس لوگ دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے(اور) جو مخص اتفا قالب سے سوال کر بیٹھتا تو اس جرم کے سبب وہ اس سے ایک حبہ مال نہیں لے سکتا تھا من صمت منكم نجا (كامضمون)اس كا قانون تها (يعني اس كاشدت سے عامل تها في الغياث ياسه آرز ووتكم وقانون و سیاست اور)اورخاموشوں کے لئے اس کا کیسہ (زر)اور کاسہ (طعام) تھا۔عدم جہدیرر کھتاا پناعشق اوراشتیاق (تاسہ بے قراری واضطراب کذافی الغیاث اور ) خاموثی پرتھااس کاعشق اور قانون ۔ اتفا قالیک روزکسی بڈھےنے کہہ دیا مجھ کو ز کو ۃ دے دے کہ میں گر سکی کا قرین ہوں اُس نے (اُس) بوڑھے سے (دادوہش کو) روک لیااور بوڑھے نے اس کا پیچھالےلیاخلقت بوڑھے کےسرہونے سے تعجب میں رہ گئی (کہ بوجہ خلاف عادت ہونے کے اس کو ملے گانہیں اور پیر اڑر ہاہے تو ضروراس سیختی ہوگی ہے ڈرتانہیں)صدر جہاں نے کہا کہارے باواتو بڑا بے حیابڈ ھاہے( کہاس قدر حریص ہے کہ انکار پر بھی تیری حرص نہیں گئی) بڑھے نے کہا تو مجھ سے بھی زیادہ بے حیاہے کیونکہ یہ جہاں تو تو کہا گیا ( یعنی خوب اسباب وسامان جمع کیا)اور (اب) توظمع (وحرص) کے سبب بیرچا ہتا ہے کہوہ جہان بھی اس جہان کے ساتھ جمع

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

( الم المرت المراح ا

ت سے باندھ لیں تا کہ گمان ہو کہ بیشکت یا ہے (شعرروز دیگرالخ میں عامل مقدر ہے بقرینهٔ مقام چنانچے تقریر

ترجمه میں احقرنے اسی کوظا ہر کر دیا یعنی آ بیٹھاو فی الغیاث رکوورکوی در کوہ در کوک ہمیہ تصمتین جمعنی لتہ و جام کہنہ ومطلق کر

پاس کین )صدر جہاں نے اس کودیکھااور پہچان لیااور کچھ ہیں دیااس نے کسی اور دن نمدہ ہے ( گذافی الغیاث ) منہ

چھیایا (اور)اس غرض سے کہ بیگمان ہو کہ بیہ نابینا ہےا ندھوں کے درمیان (شامل ہوکر)اٹھا (جبکہ وہ لینے کے لئے

اٹھے پس لفظ تامتعلق برخاست کے ہے جومصرعہ ثانیہ میں ہےنہ کہ بیوشید کے جوشعرسابق میں ہے )اس عزیز نے اس

کو پھر بھی جان لیا (اور ) بوجہ بولنے کے (اس) گناہ وجرم کے اس کوکوئی چیز نہیں دی جب وہ صد ہاا قسام فریب (کے

استعال) سے عاجز آ گیا تواس نے (ایک دن)عورتوں کی طرح سر پرایک جا دراوڑھی (اور) بیوہ عورتوں میں گیااور

بیٹھ گیا(اور)سر نیچا کرلیااور ہاتھ (کپڑے میں)چھیالیا(اور کپڑے میں لپٹاہوا پھیلا دیا ہوگامگر)اس نے اس کو پھر بھی

پیجان لیا (اور)اس کوصدقہ نہ دیااس (طالب علم) کے دل میں (اس) محرومی ہے ایک سوزش پیدا ہوگئی (آخر) وہ

(ایک روز) صبح کے وقت ایک گفن ما تکنے والے کے پاس گیا (فی الحاشیة من المنبح القوی گفن خواہ شخصیکہ از برائے مساکین

وفقراءاز اغنيا كفنها جمع نمايد تابونت حاجت بكارآ يداه گويم چنا نكه در زمان ما كارانجمن ماست وممكن ست كهاورا جم

چزے درصلہ خدمت دادہ باشنداوراس کے پاس جا کرکہا) کہ مجھ کوایک نمدہ (کہنہ) میں (جس سے فقر مترشح ہو)

لپیٹ دے(اوراس ہیئت ہے مجھکواس کے )راستہ میں رکھ دے(تا کہ وہ مردہ سمجھےاور)لب بالکل مت کھولنااور دیکھتا

رہنا تا کہصدر جہاں اس جگہ ہے گزرے۔شاید کہوہ دیکھے (اور) گمان ہے مردہ سمجھے (اور)امداد کفن میں ( کچھ) زر

ڈال دے(اور)وہ جو کچھ( کفن کے لئے) دے گااس کا نصف تجھ کو دوں گا (چنانچہ)اس فقیر حیلہ جونے ایسا ہی کیا

( کہاس کو) نمدہ میں لپیٹااوراس (صدر جہاں) کے راستہ میں رکھ دیا (اور )صدر جہاں کاعبوراس جگہ واقع ہوا (اور

مردہ سمجھ کر) نمدہ کے اوپرزرڈال دیااس (طالب علم) نے جلدی سے خود ہاتھ باہر کر دیا تا کہ وہ گفن خواہ اس عطیہ کونہ

لے لے تاکہوہ (فقیر)متردد (اس رقم کو)اس سے پوشیدہ نہ کرلے (بعنی اگروہ لیتا تواخمال تھا کہ شایداس کو پوری

اطلاع نه کرتا کچھ خیانت کر لیتااوروہ دلہ جمعنی متر دداس کوبعض حالات کے اعتبار سے کہا کیونکہ خائن بھی خیانت کے بل

طيدمتنوى جلد٢٣٠-٢٨ ١٠ مُؤْمُونُ وَهُونُ مُؤْمُونُ وَهُونُ مُؤْمُونُ وَهُونُ مُؤْمُونُ وَاللَّهِ وَال APT ) A CANTON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T سوچا بھی کرتا ہے کہ خیانت کروں یا نہ کروں غرض اس جعلی ) مردہ نے نمدہ کے نیچے سے ہاتھے باہر نکال دیا (اور ) ہاتھ کے بیچھےاس نے ( کپٹرے کے ) نیچے ہے سربھی نکال دیا (اور )صدر جہاں ہے کہا ( کہ دیکھو ) میں نے کس طرح (تم ہے) لےلیا اے محص جس نے مجھ پرابواب کرم کو بند کر دیا تھااس نے جواب دیا( کہلیا تو سہی) اے معاند جب تک تو مرنہیں گیا ( گوتشبیہا ہی سہی اس وقت تک ) میری بارگاہ ہےتو کوئی نفع (مالی) حاصل نہیں کرسکا (اوراس میر ایک لطیفہ ہے کہا نکارتو تجھے سے تھاجب تو تو نہ رہامیراا نکاربھی نہ رہااور ظاہری سبب اس کا پیمعلوم ہوتا ہے کہ صدر جہاں غایت فراست سےاس کی حرکات کے تشابہ ہے بہجان لیتا تھا چونکہاس حالت میں کوئی حرکت نہیں ہوئی کوئی ذریعہ شاخت کا نہ تھا آ گے مولا نا کامقولہ ہے کہ )راز مو تو اقبل ان تیمو تو اکا یہی ہے کہ مرنے کے پیچھے پیمتیں پہنچتی ہیں ( یہی مضمون اس حکایت سے پہلے بھی تھا تانمیری سود کے خواہی ربودالخ) بجزمرنے کے کوئی دوسری ہوشیاری خدا تعالیٰ کے ساتھ اثر نہیں کرتی (یعنی نافع نہیں ہوتی لان اللہ تعالیٰ منز ہ عن التاثر ففی الکلام مجاز ) اے حیلہ گر (اوریہ موت اس کئے نافع ہوتی ہے کہ بیسبب ہےعنایت کا کماسیاتی فی قولہ واں عنایت الخ اور عنایت الیبی چیز ہے کہ ) ایک عنایت (جس کوجذب کہتے ہیں) بہتر ہےصد ہااقسام کی کوشش ہے (جس کوسلوک کہتے ہیں کیونکہ) کوشش کوسوطرح کے مفاسدے اندیشہ ب( کمل میں ریا ہوجاوے عجب ہوجاوے وغیر ذلک مما یسخ للسالکین ) اوروہ عنایت (عادۃٔ )موقوف ہےموت (مذکور) پراس راہ کامعتبرلوگوں نے تجربہ کرلیا ہے (اس ہے یہی مشاہدہ ہوا آ گے ترقی ہے کہ بیموت بھی واسطہ عادیہ ہے لولاہ لامت عظمیں ہے لولاہ لا متع صرف عنایت ہے ہیں اصل چیز وہی ہوئی چنانچے بقینی بات ہے کہ)اس (سالک) کی مرگ بھی بے عنایت نہیں ہے (اور عنایت کے موقوف علی الممات ہونے سے جو کہاویر مذکور ہےاورممات کےموقو ف علی العنلیۃ ہونے سے جو یہاں مذکور ہےدور کا شبہ نہ کیا جاوے کیونکہ عنایت کے افراد بہت ہیں توقیق ممات اور عنایت ہے ہوئی قال تعالیٰ و ما کان لنفس ان تو من الاباذن الله پھراس ممات کے بعد دوسری عنایت متوجہ ہوئی قال تعالیٰ ان رحمة الله قریب من المحسنین دونوں تو قفوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلاتو قف جمعنی لولاہ لامت ہے اور دوسرا تو قف سمح لدخول الفاء ہے مگر چونکہ عنایت کا ہر درجہ مطلوب ہےاس لئے ممات کی کوشش کی جاوے گی تا کہوہ دوسری فردبھی حاصل ہویہاں جو پہلے تو قف کو بیان فر مایا ہےاس سے دوسرے تو قف کی نفی یااس کاغیر و قنع ہونا بیان کرنامقصودنہیں بلکہصرف تصحیح عقیدہ وعدم وثو ق علی فعل نفسہ یر تنبیہ کے لئے بیان کیا ہے باقی عمل میں دوسرا تو قف بھی واجب الاستحضار ہےاور جب عنایت ایسی چیز ہے پس ) خبر دارخبر دار بےعنایت کے کہیں مت کھڑا ہونا ( یعنی جو کام کرے نظرعنایت پر ہواوراس کی درخواست بھی ہو گو کام میں بھی سعی ضروری ہے حسب تعلیم انبیاء واولیاء نہ بالرائے والہوی اور ) وہ (عنایت مثل ) زمرد (کے )ہے (اور ) پیر <sup>نف</sup>س مثل)افعی کہنہ(کے)ہے(سو)بدوں زمرد کےافعی کب اندھا ہوتا ہے( کہ جس کے بعد پھروہ ضررنہیں پہنچا سکتا اس طرح نفس کی شرارت اورمصنرت اصل عنایت ہے زائل ہوتی ہےاورایں کا مشارالیہ گومذکورنہیں مگر قرینہ مقام ہے مفہوم موتاب دل عليه الممات لكونه مصافاالي النفس ودل عليه هذالتشبيه ايضًا كما هو مشهور) فائدہ:۔آ گےعنایت واجتہاد کےاثر کے تفاوت کوایک حکایت تمتیلی سے واضح فرماتے ہیں کہ عنایت مثل

سوئے ذرنج کے ہیں کہ حفظ کے لئے قلیل بھی کافی ہیں اور اجتہاد شل خشت کثر کے بھی ناکافی ہے۔
حکایت آ ل دو برادر میکے کوسہ و میکے امر ددر عزب خانہ بخفتند 'شبے اتفا قاً امر ذخشتے چند
بردر مقعد خود انبار کر دوعا قبت رباب دب آ وردوآ ل خشتہا را بحیلہ از بالا نے مقعد او برمی
داشت وآ ل کودک بیدار شدو کشتم گفت کہ خشتہا گو چرا برداشتی واوگفت چرا بنہا دی
ان دو بھائیوں کی حکایت جوایک چگی داڑھی والا اور ایک بغیرداڑھی کا تھاوہ ایک رات اتفا قامردانہ
مکان میں سوگئے بغیرداڑھی والے نے اپنی مقصد کے در پراینوں کا ڈھر لگالیا اور انجام کا رمغلم نے
اغلام کیا اور اس نے ان اینوں کو تو نے کیوں ہٹایا ؟ اور اس نے کہا تو نے کیوں رکھیں ؟
اینٹوں کو تو نے کیوں ہٹایا ؟ اور اس نے کہا تو نے کیوں رکھیں ؟

روز رفت و شد زمان تلث شه دن گزر گیا اور ثلث شب کا وقت ہو گ الهم تجفتند آل شب ازبیم عب زال عز بخانه نرفتند آل دو نس وسه را بدبر زنخدال حار مو کیک جمیحوں ماہ بدرش بو درو کین اس کا چہرہ مثل ماہ بدر کے تھا کے زنخدان پر طار بال منها داندر پس کوں بیست خشت پھر بھی اس نے مقعد کے پیچھے بیں اینٹیں رکھ لیس خشت با را نقل کرد آ ل مشتمی لوطی دب برد شب از کمرہی ایک لوطی بدفعل نے مراہی سے رات گزاری گفت ہےتو کیستی اے سگ پرست دست چول بروے زداواز جائے جست جب اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ جگہ سے اچھلا کہا ہائیں تو کون ہے اے نفس پرست گفت این سی خشت چوں انیاشتی | گفت تو سی خشت چوں بر داشتی وہ بولا تو نے یہ تمیں اینٹیں کیوں جمع کی تھیں اس نے کہا تو نے بہتمیں اینٹیں کیوں اٹھائی خصیر

| i, ) ataratarataratata ("                              | ·· Atatatatatatatatatatar                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                      | گفت اے فی النارخرس مردہ ریگ                     |
| البہ اور بدخاصیت مانند ریگ کے                          | کہا کہ اے دوزخی ریجھ کمینہ                      |
| كردم اين جا احتياط و مرتقد                             | کودکے بیارم و از ضعف خود                        |
| میں نے اس جگہ احتیاط کی تھی اور خوابگاہ بنائی تھی      | میں ایک بیار کودک ہوں اور اپنے ضعف سے           |
| چوں نرفتی جانب دارالشفے                                | گفت اگر داری زر نجوری نفے                       |
| تو تو شفاخانہ کی طرف کیوں نہ گیا                       | اس نے کہا اگر تو بھاری کی سوزش رکھتا ہے         |
| کو کشادے از سقامت مغلقے                                | یا بخانہ کی طبیے مشفقے                          |
| کہ وہ تیری بیاری کے اغلاق کو کشادہ کرتا                | یا گی مشفق طبیب کے گھر                          |
| کہ بہر جامے روم من ممتحن                               | گفت آخر من کجا یارم شدن                         |
| کہ جہاں جاتا ہوں مبتلائے محنت ہوتا ہوں                 | اس نے کہا کہ آخر میں کہا جانے کا یارا رکھتا ہوں |
| می برآرد سر بہ پیشم چود ددے                            | چوں تو زندیقے پلیدے ملحدے                       |
| میرے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے درندہ کی طرح                | تیرے ہی مانند کوئی زندیق پلید ملحد              |
| من ندیدم یک دے دروے امال                               | خانقاہے کہ بود بہتر مکاں                        |
| میں نے وہاں تو ایک ساعت امان نہ دیکھا                  | خانقاہ جو سب ہے بہتر مکان ہوتا ہے               |
| چشمها پر نطفه کف خابیه فشار                            | روبمن آرند مشتے خمر خوار                        |
| آ تکھیں مستی کی بھری ہوئی ہاتھ عضوتناسل پر پھیرتے ہوئے | میری طرف متوجه ہوتے ہیں چند شراب خوار           |
| نیست کیکن زال نظر دیں پرخطر                            | یار مرناموس را غیر نظر                          |
| اور کوئی حرکت نبیں لیکن اس نظر سے دین پر خطر ہے        | یار باناموں میں بجو نظر کے                      |
| غمزه دزدد ميدمد مالش بكير                              | وانکه ناموسی ست خود از زیر زیر                  |
| خفیہ غمزہ کرتا ہے اور عضو تناسل کو ملتا ہے             | اور جو صاحب ناموس ہے وہ خود نیجے ہی نیجے        |
| چوں بود خرگله دیوان خام                                | خانقه چوں ایں بود بازار عام                     |
| تو شیاطین خام کا مجمع مشابه گله خرال تو کیسا ہو گا     | جب خانقاہ ہے بازار عام ہے                       |
| خرچه داند خشیت و خوف و رجا                             | خر کجا ناموس و تقویٰ از کجا                     |
| خر کیا جانے خثیت اور خوف اور رجا                       | خر کہاں ناموس اور تقویٰ کہاں                    |

|                                                       | 金属の一个一个人                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| برزن و برمرد اما عقل کو                               | عقل باشد ایمنی و عدل جو                                    |
| زن پر بھی اور مرد پر بھی گر عقل کہاں ہے               | امن اور عدل جوئينده تو عقل ہوتی ہے                         |
| بهجو يوسف أفتم أندر أفتنال                            | ور گریزم من روم سوی زناں                                   |
| تو يوسف عليه السلام كي طرح ابتلاء مين واقع بوتا بون   | اور اگر میں بھاگتا ہوں عورتوں کی طرف جاتا ہوں              |
| من شوم تو زیع بر پنجاه دار                            | يوسف از زن يافت زندان وفشار                                |
| میں پچاس دار پر منقشم ہوتا ہوں                        | بوسف علیہ السلام نے تو عورت ہی ہے زندان اور فکنجہ پایا تھا |
| اوليا شال قصد جان من كنند                             | آل زنال از جابلی برمن تنند                                 |
| ان کے اولیاء میری جان کا قصد کرتے ہیں                 | وہ عورتیں جہالت سے مجھ پر گرتی ہیں                         |
| چوں کنم چوں نے از نیم نے ازاں                         | نے زمردال جارہ دارم نز زنال                                |
| میں کیا کروں جبکہ میں ندان میں سے ہول ندان میں سے     | نہ مردوں سے مجھ کو کوئی مفتر ہے نہ عورتوں سے               |
| گفت او با این دوموازغم بریست                          | بعد ازاں کودک بکوسہ بنگریست                                |
| كہنے لگا كہ يدان دو باتوں كے سبب غم سے برى ہے         | بعد اس کے اس کودک نے کوسہ کو دیکھا                         |
| وز چوتو مادر فروش کنگ و زشت                           | فارغست ازخشت وازپریکارخشت                                  |
| اور تھے جیسے مادر فروش کنگر اور زشت سے بھی            | یہ خشت سے اور پیار خشت سے فارغ ہے                          |
| بهتر از سی خشت گرداگرد کول                            | بر زنخ سه چار مو بهر نمول                                  |
| بہتر ہیں تمیں خشت سے گردا گرد مقعد کے                 | زنخ پر تین چار بال نمونہ کے طور پر                         |
| از ہزاراں کوشش طاعت برست                              | ذرهٔ سابی عنایت بهتر ست                                    |
| طاعت پرست کے ہزاروں مجاہدہ سے                         | ایک ذرہ سامیہ عنایت کا بہتر ہے                             |
| گر دو صد خشتست خود را ره کند                          | زانكه شيطال خشت طاعت بركند                                 |
| اگر دوسوخشت بھی ہیں تب بھی اپنے لئے وہ راہ کر لیتا ہے | کیونکہ شیطان خشت طاعت کو ہٹا دیتا ہے                       |
| تا بسازد خویشتن را بهرهٔ                              | باعنایت او ندارد زهرهٔ                                     |
| کہ وہ اپنا کوئی حصہ بنا سکے                           | عنایت کے ساتھ وہ ذرا طاقت نہیں رکھتا                       |
| آ ل دوسه موازعطای آنسواست                             | خشت گریرست بنها ده تو است                                  |
| وہ دو تین بال اس طرف کی عطا ہے ہیں                    | خشت اگر بہت بھی ہوں وہ تیری رکھی ہوئی ہیں                  |

|                                             | در حقیقت ہر کیے مو را ازال               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| حجودا مت سمجھ مثل پہاڑ کے برا سمجھ          | حقیقت میں ان میں سے ایک ایک بال کو       |
| خلعت خانی قطب آ گہی ست                      | کاں اماں نامہ وصلہ شاہنشہی ست            |
| قطب معرفت کی سرداری کا خلعت ہے              | کیونکہ وہ امن نامہ اور عفائے شاہشی ہے    |
| برکند آل جملہ را خیرہ سرے                   | تو اگر صد قفل بنهی بردرے                 |
| اس سب کو کوئی بے باک مٹا سکتا ہے            | تو اگر سو قفل لگا دے کسی دروازے پر       |
| ببهلوانال را ازال دل بشكهد                  | شحنهٔ از موم اگر مہرے نہد                |
| تو پہلوانوں کا دل بھی اس سے ڈرے گا          | کوتوال اگر موم کی بھی مہر کر دے          |
| زال بود کوتاه پنجه شیر گرم                  | شحنہ گر مہرے نہد از موم نرم              |
| تو اس سے عاج ہوتے ہیں پچاس شر شجاع          | شحنہ اگر نرم موم کی بھی اگر مہر کر دے    |
| سد شده چول فرسیما در وجوه                   | آل دو سه تار عنایت همچو کوه              |
| آ ڑ ہو مھے جس طرح نشان کی عظمت چہروں میں    | وہ دو تین تار عنایت کے جو مثل کوہ کے ہیں |
| لیک ہم ایمن مخسپ از دیوزشت                  | خشت را مگزار اے نیکوسرشت                 |
| لیکن شیطان زشت سے بے خوف مت سو              | خشت کو بھی مت چھوڑ اے نیکو سرشت          |
| وانگہاں ایمن بخسپ وغم مدار                  | رو دوسه موزال کرم بادست آر               |
| اور اس وقت بے خوف ہو کر سو جا اور غم مت رکھ | جا دو تین بال اس کرم کے ہاتھ میں لا      |

(وجدربطاوپر مذکورہوچکی) ایک امرد (بےریش) اورایک کوسہ (یعنی کم ریش کہ دونین بال سے زیادہ نہ ہول) ایک انجمن میں آئے (بیانجمن دینی کا کہ بعنی مسکن دینداران و پارسایان اور (آنے کی وجہ بیہ ہوئی کہ) کوئی جلسہ تھا (ان کے اس) وطن میں قوم نتخب (یعنی معززین داعین و مدعووین جلسہ کی کارروائی میں) مشغول رہے (کہ) دن (بھی) گزرگیا اور ثلث شب کا وقت ہوگیا اس مجرد خانہ سے وہ دو شخص (جن کا ذکر کارروائی میں) مشغول رہے (کہ) دن (بھی) گزرگیا اور ثلث شب کا وقت ہوگیا اس مجرد خانہ سے وہ دو شخص (جن کا ذکر شعراول میں ہے) نہ گئے ای طرف (یعنی اس مکان انجمن میں) سوگئے بوجہ خوف عسس کے (کہ بے وقت نکلنے سے گرفتار نہ کر لے اور اس کو مجرد خانہ اس لئے کہا کہ وہاں کے ہروقت کے باشند ہے ایسے ہی لوگ تھے جیسے مدارس کی حالت ہونی دی نہ کہ اس کے مرفقت کے باشند ہے ایسے ہی لوگ تھے جیسے مدارس کی حالت ہونی کوئی اس خواں کوئی اس نے مقعد کے پیچھے ہیں (تمیں) امنیٹیں رکھ لیس (کہ سوتے ہوئے ان کی پناہ بدنیت لوگوں کے اندیشہ سے ) بھر بھی اس نے مقعد کے پیچھے ہیں (تمیں) امنیٹیں رکھ لیس (کہ سوتے ہوئے ان کی پناہ رہے کوئی مجمع پر دست درازی نہ کر بے اور میں نے تمیں کا لفظ اس لئے بڑھا دیا کہ آگے ابھی آتا ہے ایسی خشت چوں الخیلی بی موقع کا پیٹ خصیص بست کی خمشیا ہے ) ایک لوطی بدفعل نے گراہی (اور بد میتی) سے دات گزاری (یعنی ای خیال میں موقع کا پیٹ خصیص بست کی خمشیا ہے ) ایک لوطی بدفعل نے گراہی (اور بد میتی) سے دات گزاری (یعنی ای خیال میں موقع کا پیٹ خصیص بست کی خمشیا ہے ) ایک لوطی بدفعل نے گراہی (اور بد میتی) سے دات گزاری (یعنی ای خیال میں موقع کا

كليدشنوى جلد٣٣-٢٣٠ ﴿ هُوَ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ **注意量的表现的是由的的的。** ا نتظار کرتار ہااور جب موقع پایا کہ سب سو گئے تو)اس شہوت برست نے اینٹوں کو (وہاں سے ) منتقل کیا ( تا کہاس تک بنجےادر) جباس پر ہاتھ ڈالاتو وہ (اپنی) جگہ ہے ( گھبرا کر)اچھلا (اور ) کہاہا ئیں تو کون ہےا لےنفس پرست (لفس کو سگ ہے تشبیہ دی گئی اور دب جمعنی جماع ہے یہاں مبلغۃ صاحب جماع پرمحمول کیا گیا )وہ (لوطی )بولاتو نے بیمیں اینٹیں کیوں جمع کی تھیں اس (امرد)نے کہا تونے یہ میں اینٹیں کیوں اٹھائی تھیں (اورامرد نے یہ بھی) کہا کہاے دوزخی ریچھ کمیندابلہاور بدخاصیت مانندریگ کے ( کہاس میں استحکام نہیں ہوتا یہی اس کی بدخاصیتی ہےاسی طرح تجھے میں قوت عفت وصبط کی نہیں اور مردہ ریگ کے معنی غیاث میں ناچیز وفرو ما یہ کے لکھے ہیں غرص امرد نے کہا کہا ہے نالائق ) میں ایک بیارکودک ہوں اوراینے ضعف (ورنجوری) ہے میں نے اس جگہ احتیاط کی تھی اورخوابگاہ بنائی تھی ( کیونکہ ضعف و بیاری کے سبب مقاومت اشرار کی قوت نتھی اس لئے اینٹیں رکھ کرلیٹ رہاتھا)اس (لوطی) نے کہاا گرتو بیاری کی سوزش رکھتا ہے تو تو شفاخانہ کی طرف کیوں نہ گیا۔ یا کسی مشفق طبیب کے گھر ( کیوں نہ گیا ) کہوہ تیری بیاری کے اغلاق کو کشاوہ کرتا ( فالمغلق مصدرمیمی)اس(امرد)نے کہا کہ آخر میں کہاں جانے کا یارار کھتا ہوں کہ جہاں جاتا ہوں(وہاں ہی) مبتلائے محنت ہوتا ہوں (اس طرح سے کہ) تیرے ہی مانند کوئی زندیق پلید ملحد میرے سامنے ظاہر ہوجا تا ہے درندہ کی طرح خانقاہ جوسب ے بہتر مکان ہوتا ہے ( کہ سکن ہے عباد وز ہاد کا ) میں نے وہاں تو ایک ساعت اماں نہ دیکھا (اوروہ بے امانی بیہ ہے کہ ) میری طرف متوجہ ہوتے ہیں چندشراب خوارآ تکھیں مستی کی بھری ہوئی (اور ) ہاتھ عضو تناسل پر پھیرتے ہوئے (اوراس مستى شهوت سے تشبیها خمرخوارکها گیاورنداہل خانقاہ کاخمرخوار ہوناعادة بعید ہےاور پاپیقسیم اہل خانقاہ کی نہ ہومطلقا فساق کی قسیم ہے بیتو ان کا حال ہے جن میں ذرا آزادی اور بے حیائی ہے) اور (ان اہل خانقاہ میں یامطلق اہل فسق میں علی التوجيه الثاني) جوصاحب ناموس ہے وہ خود نیچ ہی نیچ خفیہ غمز ہ کرتا ہے اور عضوتناسل کوملتا ہے (اوربیہ بات مسلم ہے کہ ) یار باناموں میں بجزنظر کے اور کوئی حرکت نہیں کیکن (پہ کیا تھوڑی بات ہے کیونکہ) اس نظر سے (بھی) دین پرخطر ہے (پس ملامت وشناعت ہے کوئی سالم نہیں پس) جب خانقاہ یہ بازارعام ہے تو شیاطین خام (تابع نفس) کا مجمع مشابہ گلہ خراں تو کیسا ہوگا (آ گےاس چوں بود کا بیان ہے کہ) خرکہاں ناموس اور تقویٰ کہاں۔خرکیا جانے خشیت اورخوف اور رجاوجہ ید کہ)امن اور عدل جو بندہ توعقل ہوتی ہےزن پر بھی اور مرد پر بھی (یعنی سب پر بیاثر مذکور عقل ہے ہوتا ہے) مگر (ایسے لوگوں میں )عقل کہاں (اس لئے مشابہ خروں کے ہیں اور خشیت وغیرہ سے دور ہیں بہتو میرا حال ہے مردوں میں )اورا کر میں (مردوں ہے) بھا گتا ہوں (اور )عورتوں کی طرف جاتا ہوں تو پوسف علیہ السلام کی طرح (وہاں بھی ) ابتلاء میں واقع ہوتا ہوں پوسف علیہ السلام نے تو (صرف)عورت ہی ( کی وجہ) سے زندان اور شکنجہ ( کمافی الغیاث فشارا فسردن ) پایا تھا (اور) میں بچاس دار پرمنقسم ہوتا ہول (یعنی عورتوں ہے بھی اور مردوں ہے بھی پھر دونوں طرف احاد کثیرہ پس) وہ عورتیں جہالت ہے(خود)مجھ برگرتی ہیں(اور)ان کےاولیاء(ووارث غیظ ہے)میری جان کا قصد کرتے ہیں( مگرمیری اس میں کیا خطاغرض) نہ مردوں سے مجھ کوکوئی مصرب (اور) نہورتوں سے میں کیا کروں جبکہ میں ندان میں سے ہوں اور ندان میں سے بعداس کےاس کودک نے کوسہ کود یکھا کہنے لگا کہ بیان دوباتوں کے سبب عم سے بڑی ہے بیز خشت سے اور پر کار خشت سے فارغ ہاور تجھ جیسے مادر فروش كنگراورزشت سے بھى (فارغ ہے پيكارخشت كامطلب بيمعلوم ہوتا ہے كماس کوآ لہ مدافعت بنایا جاوے جیسے پیکار میں بعض آلات مدافعت کے ہوتے ہیں پس) زنخ پرتین حاربال (گو) نمونہ

(ہی) کے طرزیر(ہوں) بہتر ہیں تمیں خشت ہے گردا گردمقعد کے (آ گےمولا نا بطورتطبیق حکایت علی المطلوب السابق کے فرماتے ہیں کہائی طرح)ایک ذرہ سابیعنایت کا بہتر ہے طاعت پرست کے ہزاروں مجاہدہ سے کیونکہ شیطان خشت طاعت کو ہٹادیتا ہےا گر دوسوخشت بھی ہیں تب بھی اینے لئے وہ راہ کر لیتا ہے( شرح اس کی سرخی کے قبل اس شعر کے حل میں گذری ہے یک عنایت بے زصد گوں اجتہادغرض وہ خشت اجتہاد میں تو خلل ڈال سکتا ہے کیکن ) عنایت کے ساتھ وہ ذر طاقت نہیں رکھتا کہ ہواپنا کوئی حصہ بنا سکےخشت (مجاہدہ)اگر بہت بھی ہیں وہ تیری رکھی ہوئی ہیں ( تو تیری طاقت کی مقاومت شیطان کی طاقت ہے ممکن ہےاور )وہ دو تین بال(عنایت کے )اس طرف کی عطاہے ہیں(اور طاقت شیطان مقادم نہیں ہوسکتی قوت حق کی پس)حقیقت میں ان میں ہے ایک ایک بال کوچھوٹا مت سمجھ(بلکہ)مثل یہاڑ کے بڑا سمجھے کیونکہ وہ امن نامہاورعطائے شاہنشہی ہے(اورایسےامن نامہ کے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہوسکتا اورالیی عطا کے ہوتے ہوئے کوئی کم محمل نہیں ہو علی آ گے دوسری تعبیر ہے صلہ شاہنشہی کی یعنی ) قطب معرفت کی سرداری کا خلعت ہے (تعبیراول میں عطا کی اضافت فاعل کی طرف ہےاورتعبیر ثانی میں مفعول کی طرف یعنی معطی حضرت حق ہےاورمعطی قطبالمعرفت یعنی عارف ہی آ گےمجامدہ اورعنایت کے تفاوت کی ایک اورمثال ہے کہ ) تواگر سوففل لگاو ہے کسی درواز ہ پر اس سب کوکوئی بے باک بتا سکتا ہے(اور) کوتوال اگرموم کی بھی مہر کردے تو پہلوانوں کا دل بھی اس ہے ڈرےگا ( کیونکہ وہ سرکاری مہر ہوگی اس پر دست اندازی کرنا سلطنت کا مقابلہ ہے آ گے اس کی تا کید ہے کہ ) شحنہ اگر زم موم کی بھی مہر کر دے تواس سے عاجز ہوتے ہیں پیاس شیر شجاع (پس مجاہدہ کی مثال تمہار نے فل کی ہی ہے اور عنایت کی مثال سرکاری مہر کی سی ہے آ گے پھر مثال اول خشت و تارمو کی طرف عود ہے کہ ) وہ دو تین تارعنایت کے جومثل کوہ کے ہیں (تصرف شیاطین سے) آڑ ہو گئے جس طرح نشان (طاعت وجود) کی عظمت (آٹر ہوگئی تھی جو کہ صحابہ واشباہ صحابہ کے ) چہروں میں (نمایاں تھی ۔ چہرہ سے مرادمطلق ذوات بعنی صحابہ میں جوایک نورعظیم محلیت عنایت کا تھااس سے شیاطین مایوس عن التصرف موكئے تھے كما قال تعالىٰ انه ليس له سلطان على الذين آمنو او على ربهم يتو كلون اور صحاب كااس كا اول مصداق ہونا ظاہر ہےاوران کےاشاہ کا مصداق ٹائی ہونا بھی اور ہر چند کہاصل چیزعنایت ہے مکراس سے بینہ مجھنا کہ مجابدہ واعمال کوترک کردیا جائے وقد ذکر شی من ہذا فی شرح شعروال عنایت ہست موقوف ممات قبیل الحکایة بلکه) خشت کوبھی مت چھوڑا نے نیکوسرشت (لیعنی مجاہدہ کرتارہ) کیکن شیطان زشت سے بےخوف مت سو (لیعنی مجاہدہ پراعتماد مت کر اوراس کو باوجودار تکاب کے ناکافی سمجھ کرعنایت کوبھی طلب کرتارہ آ گےاسی کوفر ماتے ہیں کہ) جا (اور) دو تین بال اس کرم (وعنایت) کے ہاتھ میں لا اوراس وقت بےخوف ہوکرسو جااورغم مت رکھ(لیعنی اضرار شیطان سے مامون ہو جااور اس ہے مطلق امن جو کہ منافی ایمان سے لازم نہیں آتا کیونکہ امن منافی وہ ہے کہ حق تعالیٰ سے بےخوف ہوجاوے تکھا قال تعالىٰ فلايأمن مكو الله الاالقوم الخاسوون اورامن من الشيطان ابھي آيت انه ليس له سلطان لآ بهيس گزر چکاہے آ گے بھی تائیہ ہے عنایت کی ترجیح کی عبادت ومجاہدہ پر ایک حدیث سے مع اس کے مناسب مضامین کے )

نوم عالم از عبادت بہ بود آنجنال علمے کہ مستنبہ بود عالم ک نوم عادت ہے انعل ہے ایا علم جو کہ شنبہ کرنے والا ہو

| ; jo de la                                                             | مشوى جلد٢٣٠-٢٣٠ فَيْهُ فَيْ مُوْمُ فِي هُوْمُ فِي مُوْمُونُ مِنْ فَيْهِ فِي مِنْ اللَّهِ السَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| به ز جهد اعجے بادست و پا                                                                                   | آل سكون سان اندر آشنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| اس اناڑی کی کوشش سے جو کہ باوست و پا ہے                                                                    | پیراک کا شاوری میں وہ سکون بہتر ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| به رود از انجے باانطاح                                                                                     | دست و پاساکن بآب اندرسباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| وہ شناوری میں زیادہ اچھا چلے گا اس انا ڑی سے جو مکر مارتا ہو                                               | جس کے ہاتھ یاؤں پانی میں ساکن ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ميرود سباح ساكن چوں عمد                                                                                    | المجمی زددست و پا و غرق شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| پیراک ساکن بی ہو کر شہتر کی طرح جا رہا ہے                                                                  | اناڑی نے تو ہاتھ پاؤں مارے اور غرق ہو حمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| طالب علم ست غواص بحار                                                                                      | علم دریائیت بیحد و کنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| علم کا طالب دریاؤں کا غوطہ زن ہے                                                                           | علم ایک دریا ہے بے حد اور بے کنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| او گردد سیر خود از جستجو                                                                                   | گر ہزاراں سال باشد عمر او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| وہ خود سر نہیں ہو گا طلب سے                                                                                | اگر بزاروں سال کی اس کی عمر ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                            | كال رسول حق بكفت اندر بيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| یہ کہ دو ریس بر نہیں ہوتے                                                                                  | که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیان میں فرمایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                            | درتفسيراين خبركه مصطفي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                            | طالب إنعلم كهاي علم غيرعكم ونيا باشدتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| وطالب الدنيا تكرار بودنه تشيم مع تقريره                                                                    | آ خرت واگر مچنیں باشد کہ طالب الدنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| اس حدیث کی تغییر جومصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے فر مائی دوحریص ہیں جوسیر نہیں ہوتے ہیں دنیا کا طلبہ گاراور |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| علم كاطلب گاركه بيكم دنيا كے علاوہ ہوگا تا كه دوشميں بن سكيں ليكن دنيا كاعلم بھى دنيا ہے بغير آخرت         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| الرار ہوجائے گانہ کہ تقسیم مع اس کی پوری تقریر کے                                                          | کے اورا گرابیا ہو کہ دنیا کا طالب اور دنیا کا طالب ہے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| طالب العلم و تدبيراتها                                                                                     | طالب الدنيا و تو فيراتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| طالب علوم کا اور ان کی تدبیرات کا                                                                          | طالب دنیا کا اور اس کی ترقیوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| غیر دنیا باشد این علم اے پدر                                                                               | پس دریں قسمت چو بگماری نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| تو یہ علم دنیا کا مغائر ہو گا اے پدر                                                                       | پی اگر اس تقتیم میں تو نظر کو ملط کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                            | غیر دنیا پس چه باشد آخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| جو کہ تھے کو اس جگہ سے دل برداشتہ کرے اور تیرا رہبر ہو                                                     | دنیا کی مغار پھر کیا چیز ہوتی ہے آ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| کاں برد زینجات آنجا اے امیں                   | باشد يقيس | خرت | نيا آ | غير د |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|
| کہ وہ تجھ کو اس جگہ ہے اس جگہ لے حادے اے امیں |           |     |       |       |

(ان اشعار میں علی الترتیب والمناسبت بیہ مضامین ہیں اول بعنوان خاص ایک تائیدتر جیح عنایت برعبادت کی جو کہ اصل مضمون ہے مقام کا اور وہ عنوان خاص اثبات افضلیت ہے علم ومعرفت کا جو کہ آ ٹارعنایت سے ہے جاہد ہ وعیادت بلاعلم و معرفت سے دوسرامضمون ممدوحیت ومطلوبیت اس علم ومعرفت کی تیسرامضمون تعیین مصداق اس علم ومعرفت کی اجمالاً فی المصر اع الثاني من الشعرالا ول وتفصيلاً في العنو ان الشارح الحديث منهو مان الخ اوران تتيون مضمونو ں كا ترتب وتناسب ظاہر ہے پس فرماتے ہیں کہ حدیث کامضمون ہے کہ ) عالم کی نوم (غیرعالم کی ) عبادت سے افضل ہے (اوربیہ ضمون ایک حدیث ے بانضام ایک مقدمہ صحیحہ کے حاصل ہوتا ہے حدیث سے ہوم العام عبادہ کما فی کنوز الحقائق للھناوے عن الغربي ج ٢ ص ٢٦ ا و تتمة الحديث و نفسه تسبيح بيايك مقدمه إورمقدمه ثانيه بيبك عبادة العلم افضل من عبادة غير العالم متيجه بيهواكه نوم العالم افضل من عبادة غير العالم اورآ كي مصرعة ثانيه ب اجمالاً اور اشعارا خیرہ سے تفصیلاً اس علم کے تعیین مصداق سے ثابت ہے کہ وہ علم مانع فی الدین ہےاورعلم نافع فی الدین منحصر ہےاس علم میں جوثمرہ عنایت کا ہوپس ثابت ہوا کہ عنایت بمقابلہ مجاہدہ کے ایسی چیز ہے کہ اس کے ایک ثمرہ کے ساتھ مشرف ہونے والے خض کی نوم جو کہ ظاہراً عبادت ہے صاحب مجاہدہ کی عبادت ہے افضل ہے۔اس سے عنایت یعنی جذب کی افضیلت مجاہدہ تیعنی سلوک پر ہالکل واضح ہےاور بیلم ہرعلم نہیں ہے بلکہوہ )ایساعلم (ہے) جو کہ( نافع ومصرفی لآخرۃ پر ) متنبہ کرنے والا ہو( کماسیعلم من الاشعار الاخیرۃ آ گے اس استبعاد کو کہنوم عالم افضل ہوجاوے عبادت غیرعالم ہے ایک مثال ہے دفع کرتے ہیں کہاس کی نظیر دیکھ لوکہ) پیراک (ماہر) کا شناوری میں وہ (صوری)سکون بہتر (اور نفع) ہوتا ہےاس اناڑی کی کوشش (اورحرکت) ہے جو کہ بادست ویا ہے ( یعنی جودست ویا ک کوحرکت دے رہا ہےاور بہتر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ) جس (پیراک) کے ہاتھ یاوٰں یانی میں ساکن ہوں وہ شناوری میں زیادہ اچھا ملے گااس اناڑی ہے جوٹکر مارتا ہو (لیعنی ہاتھ یاؤں مارتا چلتا ہومطلب یہ کہ بہتر ہونا بمعنی بہتر رفتن کے ہے یعنی بہتری باعتبار رفتن وقطع مسافت کے ہے آ گےاس کے رفتن کےساتھ ناواقف کےزفتن کی تصریح فرماتے ہیں تا کہ مفضل مفضل علیہ دونوں کے حال کی تصریح ہے افضلیت کا حکم خوب داصح ہوجاد ہے بعنی)اناڑی نے توہاتھ یاؤں (بھی)مارےاور (باوجوداس کے )غرق ہوگیا(اور ) پیراک ساکن ہی ہوکرشہتیر کی طرح جارہاہے(جیسے بڑے بڑے کٹھے یانی میں چلے جاتے ہیں ڈویتے نہیں باوجود بکہان کوحرکت ذاتہ نہیں ہوتی ای طرح پیراک لیٹے بیٹھے بدوں اس کے کہان کے ہاتھ یاؤں کی حرکت ظاہر ہوگو پچھ حرکت لطیف غیرمحسوں ہوتی بھی ہے چلے جاتے ہیں پس جس طرح اس نظیر میں ایک فن کے عالم کا سکون غیر عالم بالفن کے حرکت ہے انفع ہے اسی طرح عالم بالله كالجهى ايك سكون بطريق عبادت كے ظاہر نہيں اگر غير عالم بالله كى حركت بطريق عبادت سے افضل ہوجاوے تو تعجب كيا ہاوررازاں میں بیہ ہے کہ عبادت خاص افعال میں منحصر تہیں انتثال امرمع الاخلاص روح ہے عبادت کی پس عارف کا نوم علی سب مرا تب العارفین باوجود طبعی ہونے کےالیی نیتوں پر بنی ہوتا ہے کہ و لیی نیت غیر عارف کوظا ہری عبادات میں بھی میسر نہیں ہوتی ادرامورطبعیہ اقتران نیت صالح سے عبادات فاضلہ بن جاتے ہیں جبیہااس حدیث کا تتمہ و نفسہ تسبیح

﴿ کلید شنوی جلد ۲۳-۲۳ کِی کُورِ کُرِ کُرِ کُورِ کُرِ کُورِ کُرِ کُورِ کُرِ کُورِ کُورِ کُورِ کُرِ کُورِ کُرِ ک اس میں نص ہے بلکہ عالم ہے گزر کر عالم کے متعلقات کے بعض امور کا موجب قرب وقبول ہونا نصوص میں وارد ہے جنانچہ

اس میں نص ہے بلکہ عالم ہے گزر کر عالم کے متعلقات کے بعض امور کا موجب قرب وقبول ہونا نصوص میں وارد ہے چنانچہ صحاح میں ہے کہ جو گھوڑا یہ نبیت اعلاء کلمیۃ اللہ کے رکھا جاوے اس کا کھانا پینا بلکہ ہگنا موتنا تک موجب عطائے حسنات ہوتا ہے پس اس سے ترجیح عنایت علی العبادت الجھی طرح ثابت ہوگئی آ گے اس علم کی مدح بغرض ترغیب طلب ہے کہ یہ )علم ا یک دریا ہے بے حداور بے کنار (اوراس)علم کا طالب دریاؤں کاغوطہزن ہے ( کہ گوہرمقصود نکال کرلا تا ہےاوراس تشہیی میں تشبیہ مذکور مضمون اول کی مناسبت کی بھی رعایت ہے چنانچہ ظاہر ہے آ گے اس کے بے حدو کنار ہونے کی توضیح ہے کہ ) اگر ہزاروں سال کی اس (طالب علم) کی عمر ہو( تب بھی )وہ خود (ہرگز سیزنہیں ہوگا (اس کی )طلب ہے(جیسا ) کہ رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه وسلَّم نے (اس کے ) بیان میں فرمایا ہے یہ کہ دوحریص ( بھی ) سیرنہیں ہوتے (ایک تو) طالب دنیا کا اوراس کی تر قیوں کا (اورایک) طالب علوم کااوران کی تدابیرات کا (اورقواعدے یقیناً حدیث میںایک حریص کی ندمت اورایک کی مدح مقصود ہے جب حریص علم اس حیثیت سے معدوح ہوا کہوہ اس کی طلب کوبھی نہیں جھوڑ تا تو ظاہر ہے کہاس میں ترغیب بھی ہوئی اس کی طلب الی مالا یحد کی اوراس میں باوجود یکہ بیٹ مضمون اول کی مناسبت سے مذکور ہوامگر اس کی بھی تا سُد ہے یعنی عنايت اليي چيز ہے كياس كےثمرات ابدأوا جب الطلب رہتے ہيں اورعلم كوانواع كےعلم ساتھ ماؤل كر كےاس كى طرف ضمير مونث کاارجاع مجیح ہوجادےگااور بیعدم سیری جبیبا کہاں حدیث سے ثابت ہےا لیے ہی مشاہدہ سے بھی آ گےاں علم کے مصداق کی تعیین کی تفصیل ہےجیسا کہ شعراول میں اس کا اجمال تھا یعنی تم نے حدیث کامضمون جو کہ دال ہے طالب کے بیان اقسام پرس لیا) پس اگراس تقسیم میں تو نظر کومسلط کرے تو (معلوم ہوگا کہ) بیلم دنیا کا مغائر ہوگا ہے بدر ( کیونکہ تقسیم میں ہوشیم دوسر ہے تھیم کا مبائن ہوتا ہے اور یہاں بواسطہ مقابلہ طالب دنیا اور طالب علم کے علم اور دنیا بھی تھیم کھہرائے گئے ہیں پس لامحالہ بیلم مغائر ومبائن ہوگا دنیا کااور) دنیا کی مغائر پھر کیا چیز ہوتی ہے( ظاہر ہے کہ ) آخرت(مرادعلم متعلق آخرت كيونكه جوعكم متعلق بالدنياب وه تو دنيا كي فردب لان الدنيا حالة عاجلة ثمرتها عاجلة اورعكم دنيوي يربيتعريف صادق آتی ہےاوروہ علم ہےمبائن دنیا پس وہ اس علم دنیوی کا بھی مغائر ہوگا اور ہے علم پس لامحالہ وہ علم اخروی ہوگا ) جو کہ جھے کواس جگہ ہے(اینی دنیاہے)ول برداشت کرےاور تیرار ہبر ہو(آ گے بھی ای کی تاکیدے کہ) دنیا کا مغائر آخرت ہوگی یقینا کہوہ (یعنی اس کاعلم ) تجھ کواس جگہ ہے اس جگہ لے جاوے (یعنی متوجہ کرے ) اے امین (پس جوعلم کہ ثمرہ عنایت ہے اس کا مصداق علم نافع في أله خرت موالي اس كوبهي حاصل كر كے موردعنايت مووموالمراد في قوله تعالى رب زدني علما فحيث امر صلى الله عليه وسلم بطلب الزياده فيه مع كونه اعلم الخلق فكيف بنااللهم زدنا علماً)

فائده: الحمد للدكه ال وقت كه شب جمعه المحاره تاريخ رئيج الثانى كى ب يعشر ثامن اختتام كو پنجا آ گے عشرتاسع بلكه عاشريس بھى قصه شنرادگان مفتون تصوير دختر شاه چين كا تتمه مذكور موگا جس كى چندسطريس عين اس كاختتام كيساته بى كاختتام كيساته بى كاختتام كيساته بى كافتتاح بهى كرديا و الله الموفق لاتمام كل مرام و هو المفضال المنام و صلى الله تعالى على غير خلقه محمد سيدنا و سيدالانام و على آله العظام و صحبه الكرام. مادارت الليالى و الايام الى يوم القيام ولى مابعده من ازمنة دار السلام فقط.

## العشر التاسع من شرح الدفتر السادس من المثوى المعنوى افتتح فيدللثا من عشر من ربيع الثاني ١٣٣٣ هـ المعنوى التلح فيدللثا من عشر من ربيع الثاني ١٣٣٣ هـ

بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنَ المرَحِمِمُ

بحث کردن آل سه شنراده در تدبیرای واقعه ان تین شنرادول کااس واقعه کی کھود کرید کرنا

| هر سه را درد و یک رنج وحزن                    | روبهم کردند هرسه مفتتن                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| تینوں کا ایک ہی درد اور ایک ہی رنج و حزن تھا  | تینوں مفتون ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے     |
| ہرسہاز یک رنج ویک علت سقیم                    | هرسه در یک فکر و یک سودا ندیم               |
| تیوں ایک عل رفج اور ایک علت سے مقیم تے        | تنوں ایک عی فکر اور ایک عی خیال میں ندیم تے |
| درسخن ہم ہر سہ را جحت کیے                     | در خموشی ہر سہ را خطرت کیے                  |
| تکلم میں تینوں کی ایک ہی ججت تھی              | خاموثی میں تینوں کا ایک خیال تھا            |
| برسر خوان مصيبت خونفشال                       | یک زمانے اشک ریزاں ہرسہ شاں                 |
| خوال معيبت پرخون نشال                         | کی وقت تیوں افک ریز ہوتے تھے                |
| برزده باسوز چول مجمر نفس                      | یک زمال از آتش دل ہرسہ کس                   |
| آلکیٹھی کی طرح سوز کے ساتھ سائس لیتے تھے      | کی وقت آتش ول سے تینوں آدی                  |
| مانه نر بوديم اندر نصح غير                    | آ ل بزرگیں گفت کا ہے اخوان خیر              |
| کیا ہم دوسرے مخض کو تھیجت کرنے میں مرد نہ تھے | ال برے نے کہا کہ اے اٹھ بھائج               |
| · ·                                           | از حثم ہر کہ بما کردے گلہ                   |
| بلا اور خوف اور فقر و زلزلہ سے                | حثم میں سے جو محف ہم سے فکوہ کرتا           |
| صبركن كالصمر مفتاح الفرج                      | ما ہمی گفتیم کم نال از حرج                  |
| مبر کر کہ مبر مقاح ہے کشادگی کی               | و ہم کہا کرتے تھے گی سے نالہ مد ک           |

| - CONTRONINGNINGNINGNI                            | THE THE STREET                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| اے عجب منسوخ شد قانوں چہشد                        | ایں کلید صبر ما اکنوں چہ شد                            |
| اے مخاطب تعجب ہے وہ قانون منسوخ ہو گیا ہد کیا ہوا | ہاری ہے کلید مبر اب کیا ہوئی                           |
| اندر آتش جمچو زر خندید خوش                        | ماری ہے کلیہ مبر اب کیا ہوئی<br>مانمی گفتیم کاندر کشکش |
| خوش بخوش زر کی طرح آتش میں خندان رہو              | کیا ہم کہا نہ کرتے تھے کہ کھکش میں                     |
| گفته ما که بین مگر دانید رنگ                      | ہر سپہ را وقت تنگا تنگ جنگ                             |
| ہم کہا کرتے تھے کہ ہاں رنگ متغیر مت کرو           | ہر ہاہ کو جگ کی شکا تھی میں                            |
| جملهٔ سرما بریده زیریا                            | آں زماں کہ بود اسیاں را وطا                            |
| کئے ہوئے مروں کو جیروں کے نیچے                    | جو وقت کہ مگوڑے کے پامال کرنے کا ہوتا تھا              |
| کہ بہ پیش آئید قاہر چوں سناں                      | ما سیاہ خولیش راہے ہے کنال                             |
| کہ زور کے ساتھ آگے بوھو مثل سنان کے               | ہم اپنی ہاہ کو ہے ہے کرتے تھے                          |
| زانکه صبر آید چراغ و نور صدر                      | جمله عالم را نشال داده بصر                             |
| کیونکہ مبر سینہ کا چراغ اور نور ہے                | ساری دنیا کو تو ہم مبر کا پت بتلاتے تھے                |
| چول زنال زشت در جا در شديم                        | نوبت ماشد چه خیره سر شدیم                              |
| زنان زشت کی طرح ہم جادر میں ہو گے                 | ہاری باری آئی تو ہم کیے عاجز ہو گئے                    |
| گرم کن خود را و از خود آرشرم                      | اے دیے کہ جملہ را کردی تو گرم                          |
| اینے کو بھی تو متعد کر ادر اینے سے شرم رکھ        | اے دل کو تو سب کو مستعد کیا کرتا تھا                   |
| نوبت تو گشت از چه تن زدی                          | اے زبال کہ جملہ را ناصح بدی                            |
| تیری باری آئی ہے کس سبب سے خاموش ہے               | اے زبان کہ تو سب کی ناصح بنتی تھی                      |
| دور تست ایندم چه شد هیهای تو                      | اے خرد کوبید شکر خای تو                                |
| اس وقت تیری باری ہے تیری ہے ہے کیا ہوئی           | اے عقل تیری پند شکر خاکہاں سمی                         |
| نوبت تو شد بجبال رکیش را                          | اے زولہا بردہ صد تشویش را                              |
| تیری باری آئی ہے داڑھی کو بلا                     | اعقل جو كه بهت دلول سے تو تشویش كو دور كيا كرتی تھى    |
| پیش ازیں برریش خود خندیده                         | از غری رکیش ار کنوں در دیدهٔ                           |
| تو اس کے قبل تو اپنے اوپر ہنتی تھی                | اگر اب بددلی سے تو نے داڑھی کو چھپا لیا                |

| درغم خود چوں زنانے وائے وائے               | وفت پند دیگرانے ہائے ہائے                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| این غم میں عورتوں کی طرح وائے وائے         | تو دومرول کو تھیجت کے وقت تو بائے بائے   |
| درد مهمان توآمد تن زدی                     | چوں بدرد دیگراں درماں بدی                |
| درد تیرا مہمان ہوا ہے تو خاموش ہو گیا      | جب تو دوسرول کے درد میں علاج تھا         |
| با ک برزن چه گرفت آواز تو                  | بانگ بر کشکر زدن بد ساز تو               |
| نعره لگا تیری آواز کیوں پکڑی محنی          | لککر پر نعره لگانا تیرا طریقہ تھا        |
| زال نتیج خود بغلطاقے بیوش                  | آنچه پنجه سال بافیدی بهوش                |
| ابے اس بے ہوئے میں سے ایک بغلبند ہی کمن لے | تو نے پچاس سال جو کھے ہوشیاری سے بنا تھا |
| دست بیرول آ روگوش خود بکش                  | از نوایت گوش باران بود خوش               |
| اپنا ہاتھ نکال اور اپنا کان تھینج          | تیری آواز سے احباب کے کان خوش تھے        |
| 1                                          | سربدی پیوسته خود را دم مکن               |
| یا و دست و ریش و سلت مم مت کر              | تو تو ہمیشہ سے ہر تھا اپنے کو دم مت بنا  |
| خویش را در طبع آر و در نشاط                | بازی آن تست بر روی بساط                  |
| اینے کو بھی تو خوش مزاجی اور نشاط میں لا   | تفری می لانا برسرمجلس تیرا حق ہے         |
| تا بدانی اندریں معنیٰ سند                  | ایں حکایت گوش کنانے باخرد                |
| تاکہ اس مضمون میں سند معلوم کر لے          | یہ حکایت س اے بافرد                      |

تنوں مفتوں آیک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تنیوں کا ایک ہی درداور ایک ہی رنے وحزن تھا۔ تنیوں ایک ہی فکر اورا یک ہی خیال میں ندیم تھے۔ تنیوں ایک ہی رنے اورا یک ہی علت سے قیم تھے۔ خاموثی میں تنیوں کا ایک خیال تھا تکلم میں تنیوں کی ایک ہی جست تھی (مطلب سے کہ حالتیں دو ہوتی ہیں سکوت اور تکلم سواگر وہ ساکت ہوتے تھے تو اس وقت ایک ہی خیال میں غرق ہوتے تھے اورا گرمتکلم ہوتے تو ایک ہی دعوی یعنی عشوں کا میں غرق ہوتے تھے اورا گرمتکلم ہوتے تو ایک ہی دعوی یعنی عشوں کا میں مثبت ہوتا تھا) کی وقت وہ تنیوں اشک ریز ہوتے تھے (اور) خوان مصیبت پرخوں فشاں (ہوتے تھے اور) کی وقت آتش دل سے متیوں آدمی انگیا تھی کی طرح سوز کے ساتھ سانس لیتے تھے اس بڑے (بھائی ) نے کہا کہ اے اچھے بھائیو کیا ہم دوسر شخص کو فیے حت کرنے میں مرد نہ تھے (مقصوداس سے مشورہ دینا ہے کہا پہلی ہمت کو یاد کر کے اب بھی ہمت با ندھوا ورا گرشبہ ہو کہ یہ کرنے میں مرد نہ تھے (مقصوداس سے مشورہ دینا ہے کہا پہلی ہمت کو یاد کر کے اب بھی ہمت با ندھوا ورا گرشبہ ہو کہ یہ سب باہم رقب تھے ان میں تشاور و نتا تھے ہوسکتا ہے اس طرح آگے سب کا متفق ہو کر چین کو روانہ ہونا اور ایک دوسرے کو طرق کا میا بی میں رائے وغیرہ دینا آتا ہے یہ بھی مستبعد ہے جو اب یہ ہے کہ باہم اتحاد و تحاب ان میں اس قدر و سروں کے لئے اس پر راضی ہوجا تا اور اپنے لئے یاس کی راحت پر کفایت کرتا اور اثنا گے ہوگا کہ وہ جس کوئل جاتی وہ دوسروں کے لئے اس پر راضی ہوجا تا اور اپنے لئے یاس کی راحت پر کفایت کرتا اور اثنا گے

ڟۑ؞ڞۏؽۻۮ٣٣-٣٣٠)۞۫ۿٷؖڿڿۿۿڰ۫۞ڰۿۿڰڰڰڰڰڰ قصہ میں بہت سے اشعار معلوم ہوا کہ بیشنرادے صالح اور دیندار تھے تو دینداروں سے ایسا ہونا عجیب نہیں اور بڑے بھائی نے بیجھی کہا کہ )حشم میں سے جو محض ہم ہے شکوہ کرتا بلااور خوف اور فقر وزلزلہ ہے تو ہم (اس کی فہمائش کے لئے) کہا کرتے تھے کہ تنگی سے نالہ مت کر (اور ) صبر کر کہ صبر مفتاح ہے کشادگی کی (سو) ہماری کیے کلید صبراب کیا ہوڈی اے مخاطب تعجب ہے وہ قانون منسوخ ہو گیا یہ کیا ہوا کیا ہم ( دوسروں کو کہا نہ کرتے تھے کہ مشکش میں خوش بخوش زر کی طرح آتش میں خنداں رہو ہرسیاہ کو جنگ کی تنگا تنگی میں ہم کہا کرتے تھے کہ ہاں رنگ متغیرمت کروجووفت کہ گھوڑے کے پامال کرنے کا ہوتا تھا کٹے ہوئے سروں کو پیروں کے پنچے(اس وقت) ہما پنی سیاہ کو ہے ہے کرتے (پیکلمہ زجراور انتیخت گی) کے لئے ہے جس ہے مقصود پیہوتا تھا) کہ زور کے ساتھ آ گے بڑھومثل سنان کے ساری دنیا کوتو ہم صبر (و نل) کا پتہ بتلاتے تھے کیونکہ صبر سینہ کا چراغ اورنور ہے (جب) ہماری باری آئی تو ہم کیسے عاجز ہو گئے زنان زشت کی طرح ہم جا در (بعنی زنانہ لباس) میں ہوگئے۔اے دل کہ تو سب کومستعد کیا کرتا تھاائیے کوبھی تو مستعد کراورایے ہے شرم رکھائے زبان کہ توسب کی ناصح بنتی تھی (اب) تیری باری آئی ہے سسبب سے خاموش ہےا ہے عقل تیری بند شکر خا کہاں گئی اس وقت تیری باری ہے تیری ہے ہے کیا ہوئی اے عقل جو کہ بہت (لوگوں کے ) دلوں سے تو تشویش کو دور کیا کرتی تھی (اب) تیری باری آئی ہے(اب تو) داڑھی کو ہلا۔ (اس میں اشارہ ہے قصہ سلطان محمود کی طرف جو کہ عشر سابع میں مذکور ہوا ہے کہ شناسا چورنے کہاتھا کہ سب نے تواین اپنی باری میں اپنا کمال ظاہر کیا ابتمہاری باری ہواؤھی ہلاؤ تا کہ سب حجموٹ جاویں سویبال اس قصہ ہے تشبیہ دینا ہے اظہار کمال خرد کواور وہ کمال آ مادگی ہے صبر پراور ) اگر اب (الیی ضرورت کے وقت میں) بدد لی ہے تو نے (ابعقل) داڑھی کو چھیالیا تو (یہ مجھا جادے گا کہ) اس کے بل (جوتو اوروب کو ہنسا کرتی تھی گویا) تواپنے او پرہنستی تھی ( غربفتح وتخفیف جمعنی بددل وزن فاحشہ کذافی الغیاث ویا مصدریت ) تو (اےنفس) دوسروں کی نصیحت کے وقت تو ہائے ہائے ( کرتا تھا یہ بھی مثل ہے ہے کے کلمہ زجر کا ہے اور )اپنے غم میں عورتوں کی طرح وائے وائے ( کرنے لگا) جب تو دوسروں کے درد میں علاج تھا (اب) درد تیرامہمان ہواہے تو خاموش ہو گیالشکر پرنعرہ لگانا تیرا طریقہ تھا (اب بھی تو) نعرہ لگا تیری آ واز کیوں پکڑی گئی تونے پچاس سال ( تک) جو پچھ ( تجربه واستقلال) ہوشیاری سے بناتھا اپنے اس بے ہوئے میں سے ایک بغل بندہی پہن لے (بغلبند مثل مرزائی و بنڈی فی الغیاث بغلطاق وبغلتاق بمعنی قباو کلاہ وفرجی وطاقہ وبغلبند اھایں مرکب ست ازبغل وطاق) تیری آ واز سے احباب کے کان خوش تھے اپنا ہاتھ نکال اور (اس ہے ) اپنا کان تھینج (اوراینے کوملامت کر کہاس آ وازیند سے خود کیوں نہیں منتفع ہوتا) تو تو ہمیشہ ہے سرتھاا ہے کودم مت بنا (اور ) یاؤ دست دریش وسلت کم مت کر ( یعنی قوت وہمت ووضع کے مقتضار عمل کر) تفریح میں (دوسروں کو) لا نابرسرمجلس تیراحق ہے (بعنی تجھے کواس میں کمال ہے کہ دوسروں کا ازالیم كرے سو)اينے كوبھى تو خوش مراجى اورنشاط ميں لا (في الغياث بساط فرش وعرصه شطرنج اھ ومن مجازا بمعنى مجلس گرفتم اورطبع ونشاط میں لانے کے مضمون یر) بید حکایت سن اے باخردتا کہ اس مضمون میں سند (اورنظیر) معلوم کرلے ( کہاول باوشاہ نے اس طالب علم کوشراب بلانے کے لئے ساقی ہے کہا تھا کہ بطبش آ رپھرواقعہ کنیزک سے جب بادشاہ غضبناک ہوا تو اس طالب علم نے بھی اس ساقی ہے کہا کہ درطبعش آریعنی جس طرح مجھ کونشاط میں لایا تھااور میراتقویٰ شکت کر دیااب بادشاہ کو نشاط میں لا اور اس کاغضب شکت کردے پس اس طرح تجھ کوجائے کہ جب اوروں کونشاط میں لا تا تھااب اپنے کولا)۔ tatotatotatotatotato

ذکرآ نکه پادشاہے دانشمندے را باکراہ درمجلس درآ وردوبنشا ندوساتی شراب برال دانشمندعرضه کردروی از ساغر بگردا نیدوترشی و تندی آغاز کر دُشاہ ساقی را گفت ہیں درطبعش آرساقی مشت چند برسرش کوفت وشراب بخوردش داد اس کا ذکر کہ ایک بادشاہ ایک فقیہ کو جرا مجلس میں پکڑلیا اور بٹھا دیا اور ساتی نے اس فقیہ کے سامنے شراب پیش کی اس نے جام ہے منہ پھیرلیا اور ناگواری اور بدمزاجی شروع کردی بادشاہ نے ساقی ہے کہ ہاہاں اس کا مزاج ٹھکانے کردے ساتی نے چند گھونے اس کے سرپر مارے اور اس کوشراب پینے کے لئے دیدی

یادشاہے مست اندر برم خوش می گذشت آل یک فقیمے بردرش ایک بادشاہ برم میں ست اور خوش تھا ایک طالب علم اس کے دروازہ پر گزرا کرداشارت کش درین مجلس کشید وین شراب تعل در خوردش د مید بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اس کو مجلس میں لاؤ اور یہ شراب لعل اس کے پینے کے لئے دو یس کشیدندش بشہ بے اختیار | شست در مجلس ترش چوں زہر مار پس اس کو بادشاہ کے پاس بے افتیار مھینج لائے مجلس میں ترش ہو کر بیٹھ گیا زہر مار کی طرح عرضه کردش مے نه پذرفت او تخشم از شه و ساقی مگردانید چشم اس كسائ شراب بيش كى اس نے عصر ميں تبول نہيں كى بادشاہ اور ساقى سے نگاہ مجير كى که بعم خود نخوردشم شراب | خوشتر آید از شرابم زهر ناب کہ میں نے اپی تمام عمر میں شراب نہیں پی مجھ کو شراب سے زہر خالص زیادہ پند ہے ہیں بجای ہے مرا زہرے دہید | تامن از خویش وشا ازمن رہید ہاں بجائے شراب کے مجھ کو زہر دے دو تاکہ میں اپنے سے ادر تم مجھ سے چھوٹ جاؤ ہے نخوردہ عربدہ آغاز کرد \ گشة در جلس گراں چوں مرگ ودرد اس نے شراب نہیں پی تھرار شروع کیا مجلس میں موت اور بیاری کی طرح گراں ہوا

ایک بادشاہ بزم میں مست اورخوش تھا (اتفا قااس وقت) ایک طالب علم اس کے دروازہ پر (کو) گزرا بادشاہ نے اشارہ کیا کہاس کومجلس میں لاؤاور بیشراب تعل اس کے پینے کے لئے دو (یا بید کہاس کے لائق مقدار میں دولیعنی اتنی دو کہ غیرمعتاد پی سکے (الاول الصق بماسیاتی قریباً من ختم العنوان انچیآ نرامن نہنوشم وقولہ انچیآ نرا می خورم الخ) پس اس کو بادشاہ کے پاس بے اختیار تھینچ کر لائے مجلس میں ترش ہوکر بیٹھ گیا زہر مارکی طرح طيد شوى جلد ٢٠٠٠ كَلْهُ وَهُمُ وَهُومُ وَهُمُ وهُ مُواتُومُ وَهُمُ مُ وَهُمُ وَهُمُ ومُوهُمُ ومُومُومُ ومُومُومُ ومُومُومُ ومُومُومُ وهُمُ وهُمُ ومُومُومُ ومُومُومُ ومُومُومُ ومُومُ ومُومُومُ ومُومُ ومُومُومُ ومُومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُومُ ومُومُومُ ومُومُومُ ومُومُومُ

(بادشاہ یاساتی نے) اس کے سامنے شراب پیش کی اس نے غصہ میں قبول نہیں کی (اور) بادشاہ اورساتی سے نگاہ پھیر کی (اور کہا) کہ میں نے اپنی تمام عمر میں شراب نہیں پی مجھوکوشراب سے زہر خالص زیادہ پند ہے ہاں بجائے شراب کے مجھوکوز ہردے دوتا کہ میں اپنے سے اورتم مجھوٹ جاو ( لیعنی میں اپنی بستی سے اورتم میری اس بے لطفی سے خلاصی پاؤغرض) اس نے شراب نہیں پی (اور ) تکرار شروع کیا (اور اس) مجلس میں موت اور بیاری کی طرح گراں ہوا (مولانا کے طرز کلام سے ان اشعار میں بھی اور مابعد میں بھی کہ اس طالب علم کو اہل نفس کے ساتھ تشبید دی ہے ذوقا مفہوم ہوتا ہے کہ اس کا بیا انکار خوف حق سے نہ تھا بلکہ خلاف طبع یا خلاف وضع ہونے سے تھا اور اس کا بیجی قرینہ ہے کہ آ گے آ وے گا کہ وہ اس کنیز سے مرتکب فعل بدکا ہوا اگر خوف حق ہوتا تو وہاں بھی ہوتا اور شعار مقام میں بھی اس کا بی قول اس کا موید ہے کہ بعمر خود نخورد ستم شراب اور نیز بیقول بھی مراز ہرے دہید کیونکہ ذہر بینا ہی حرام ہے اور اگر اگر اور اگر اور اس کی نیو جب اگراہ کی نوبت آتی اس عذر کا اعتبار کر سکتا شراب برابر ہیں بلکہ اول صرف انکار شراب پر اکتفا کر تا پھر جب اگراہ کی نوبت آتی اس عذر کا اعتبار کر سکتا ہیر حال زہر کا ذکر حصل ہے میں نہوم نہیں ہوتی آگے انتقال بیر حال زہر کا ذکر حصل ہے میں ہوتی آگے انتقال بیر حال زہر کا ذکر حصل ہے میں کر اور اس کے پیش کر نے اور انکار صفحوں کی طرف۔

| יכם יכו פולי יכול יכול                             | راب فابرن سے تراب وں سے اور ان سے بین                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درجهال بنشست بااصحاب دل                            | همچو اہل نفس و اہل آب وگل                                                                                   |
| ونیا میں اہل ول کے پاس بیٹے ہوئے ہوتے ہیں          | جس طرح الل كنس اور الل جم                                                                                   |
| از مے ابرار جز در یشربون                           | حق ندارد خاصگال را در کمول                                                                                  |
| بج والت شرب کے کی اور حالت میں نہیں رکھتا          | حق تعالی خواص کو شراب ابرار سے خفا میں نہیں رکھتا                                                           |
| حس نمی یا بد ازاں غیر کلام                         | عرضه میدارند بر مجوب جام                                                                                    |
| حس اس سے بجز کلام کے اور کی چیز کا ادراک نہیں کرتی | وہ لوگ مجوب پرجام پیش کرتے ہیں                                                                              |
| کہ نمی بیند بدیدہ داد شاں                          | روجمی گردانداز ارشاد شال                                                                                    |
| کیونکہ وہ آ نکھ سے ان کی عطا کو نہیں دیکھتا        | وہ ان کے ارشاد سے اعراض کرتا ہے                                                                             |
| سرنصح اندر دونش در شدے                             | گرز گوشش تا محلقش رہ بدے                                                                                    |
| تو خیر خوای کی حقیقت اس کے دل میں پہنچی            | اگر اس کے کان سے اس کے طلق تک راہ ہوتا                                                                      |
| که افگند در نار سوزال جز قشور                      | چوں ہمہ نارست جانش نیست نور                                                                                 |
| نار سوزاں میں بجو پوست کے کون ڈال ہے               | چونکہ اس کی جان سرایا نار ہے نور نہیں ہے                                                                    |
| کے شود از قشر معدہ گرم و زفت                       | چونکہ اس کی جان سراپا نار ہے نور نہیں ہے مغز بیرول ماند وقشر گفت رفت مغز تو باہر رہ کیا اور کلام کا پست کیا |
| پوست سے معدہ مرم اور قوی کب ہوتا ہے                | مغز تو بابر ره گیا اور کلام کا پوست گیا                                                                     |

| 1:7) jatodatodatodatodatod r | كايدمشوى جلد٢٣-٢٦ بالمروق في |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| نار را باہیج مغزے کار نبیت                   | نار دوزخ جز كەقشرافشار نىيىت                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| نار کو مغز ہے کچھ سردکار نہیں ہے             | نار جنم صرف پوست کیر ہے                           |
| بہر مختن دال نہ بہر سوختن                    | ور بود برمغزے نارے شعلہ زن                        |
| تو پختہ کرنے کے لئے جان نہ کہہ جلانے کے لئے  | اور اگر مغز پر کوئی نار شعلہ زن ہو                |
| مستمر دال تا بری زال فائده                   | تا که باشد حق حکیم' ایں قاعدہ                     |
| متر جان تاکہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے         | جب تک حق تعالیٰ حکیم ہیں یہ قاعدہ                 |
| مغز را پس چوں بسوز د دور از و                | مغز نغز و قشرها مغفور ازو                         |
| مغز کو وہ کوئر جلا دے گا ہے امر اس سے بعید ب | مغزلطیف ہاور بہت ہے پوست اس سے مغفور ہو جا کیں مے |

(وہ طالب علم شراب صوری ہے انکار کرنے کی حالت میں ان شراب پینے والوں اور شراب پیش کرنے والوں میں اس طرح ہے منقبض ہو کر بیٹھا) جس طرح اہل نفس اور اہل جسم (جو کہ شراب معنوی ہے اعراض کرتے ہیں) دنیا میں اہل دل کے پاس (کیشراب معنوی پیتے بھی ہیں اور پلانا بھی چاہتے ہیں) بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں (ان اہل دل کی حالت یہ ہے که) حق تعالی (ان) خواص (یعنی اہل دل) کوشراب (مخصوص به)ابرار سے خفا میں نہیں رکھتا (یعنی) بجز حالت شراب کے سی اور حالت میں نہیں رکھتا (بلکدان براس شراب کوظاہر کردیتا ہے اوران کو بلاتا ہے ہیں کلمہ جزاستناع ن المذ کورے لئے نہیں ہے جس کامدلول بیہوتا کہ بجز حالت شرب کےاورکسی حالت میںان کوشراب سے خفامیں نہیں رکھتا کیونکہاس ہے لازم آتا كەحالت شرب مىں ان كوشراب سے خفامیں ركھتا ہے اور بەمعنی ظاہر الفساد ہے كيونكہ خفاعن الشراب توعين عدم شرب ہے اور وہ نقیض ہے شرب کی پس دونوں کیسے جمع ہوں گی بلکہ جز دریشر بون بتقدیرِ عامل بدل ہے جملہ اولیٰ کا اور نقذیر مجموعہ کی بیہ ہے کہ حق تعالی خاصگان رااز شراب در کمون و بعد نمید اردیعنی بجز حالت شرب درحالتے دیگر کہ آن عدم شرب و بعدازاں باشد نمیدارداھاوراس شعرمیں تو خودان کے شرب کا بیان تھا آ گےان کا دوسروں کے سامنے پیش کرنا ندکور ہے یعنی ) وہ لوگ مجوب (لوگوں) یر(اس کا) جام پیش کرتے ہیں ( مگران مجوبین کی )حساس (شراب معنوی) ہے بجز کلام کے ادر کسی چیز کا ادراک نہیں کرتی (اس لئے)وہ (مجوب محض)ان کے ارشاد ہے (جو کہ جام ہے شراب معنوی کا)اعراض کرتا ہے کیونکہ وہ آئکھ سےان کی عطاکوہیں و مکھتا (مرادشراب معنوی سے واردات حقائق ومعارف ہیں کہروح کومست حق کردیتے ہیں اورخواص کا ہرونت اس سے مشرف رہنا اور وقتا فو قتا شفقت ہے دوسروں کو بھی ان سے نفع پہنچاتے رہنا ظاہر ہے اور جس طرح اس طالب علم نے انکار کیا تھاای طرح مجوبین اس سے اعراض کرتے ہیں اور انکار سے پیش آتے ہیں کیونکہ حقیقت سمجھنے کی تووہ كوشش كرتے نہيں صرف ظاہري كلام سنتے ہيں جوبعض اوقات اپنے لفظى عنواں سے غير ظاہر المراد ہوتا ہے اس لئے قبول نہيں کرتے)اگراس(مجوب) کے کان ہے اس کے حلق تک (یعنی ذوق ووجدان تک)راہ ہوتا تو (اس عارف کی) خبرخواہی کی (جو کہارشاد ہے اس کامقصود ہے)حقیقت اس کے دل میں چہنچتی (گگر) چونکہ اس کی جان (بوجہاسیرشہوت وغضب وغرض د نیوی ہونے کے )سرایا نار (کے مشابہ) ہے (اور ) نور نہیں ہے (اس لئے اس کے دل تک صرف اس کا کلام ظاہری پہنچتا

210 ہے جو کہ مشابہ یوست کے ہے حقیقت نہیں پہنچی جو کہ مشابہ مغزے ہے کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ (نارسوزاں میں (عادةً) بجزیوست کے (مغزکو) کون ڈالتا ہے (اس لئے اس کے دل میں کہ مشابہ نار کے ہے صرف یوست پہنچااور مصرعہ اولی جوشر ط ہےاس کی جزامقدرہےاورمصرعہ ثانیاس جزاء پر دال ہے چنانچے میرے ترجمہ کی تقریرے ظاہرہے پس)مغزنو ہاہررہ گیااور کلام کا پوست(اس دل مشابہ نار میں) گیا (اور چونکہ وہ پوست تقااس لئے اس پرکوئی اثر نافع مرتب نہ ہوا کیونکہ) پوست سےمعدہ گرم اورتوی کب ہوتا ہے( کیونکہاس سے تغذی نہیں ہوتی اس لئے حرارت کومد ذہیں پہنچتی اس طرح صرف ظاہری الفاظ حرارت شوق ومحبت کے بیدا کرنے کے لئے کافی نہیں خصوص جبکہا نکار بھی ہوآ گےاس کی ایک نظیر ہے یعنی مجوب کے دل مشابہنار میں قشر کا پہنچنامغز کانہ پہنچنااییا ہی ہے جیسے نارجہنم میں قشر ہی جادے گامغز نہ جادے گابیان اس کابیہ ہے کہ ) نار جہنم صرف یوست گیرہے(از افشار دن بمعنی فشر دن کذافی مصدرالفیوض وگرفتن از لوازم آنست اوراس) نار کومغز ہے کچھ سروکارنہیں ہے(بعنی اصل میں وہ کفار ہی کے لئے ہے جومشابہ پوست کے ہےمومن کے لئے نہیں جومشابہ مغز کے ہے قال تعالی اعدت للکفرین گوبعض مومن بھی اس میں جاویں گے اگرچہ موضوع کفار ہی کے لئے ہے باقی مونین کا جانا کس کئے ہوگااس کوآ گے فرماتے ہیں یعنی )اورا گرمغز پر کوئی نار شعلہ زن ہوتو (اس کو) پختہ کرنے کے لئے جان نہ کہ جلانے کے لئے (جس طرح یوست کا جلانا ہی مقصود ہوتا ہے اور بیعادت میں ظاہر ہے پس اسی طرح مومن کے جہنم میں جانے سے اصل مقصوداحراق للتعذيب نبيس بلكه معاصى كاثر كادوركرناجس سےوہ جنت ميں جانے كے قابل ہوجاوے جيسے كدروعن آ گ پرر کھنے سے اس کا پختہ کرناصاف کرنے کے لئے مقصود ہوتا ہے اور اس کی تطہیراور تہذیب وتز کیہ بیامور مقصود ہیں اس کئے کفار کی شان میں لایز کیھے فرمایا ہےاوروعید میں مفہوم مخالف کامعتبر ہونامشہور ہےاورمومنین کی شان میں حدیث ہے يخلص المومنون من النار فيحبسون على قنطرة الى قوله حتى اذاهذبواولقوااذن لهم في دخول الجنة رواہ البخاری آ گےای کی تائیہ ہے ایک دلیل عقلی وارد بالنقل ہے بھی کہ) جب تک حق تعالیٰ حکیم ہیں (اور ظاہر ہے کہ بميشه عليم بين فيهما لم يزل و لايزال مطلب بيركه دواماً وابدأ) بيرقاعده (احتراق القشر لاالب بالناركا)مستمر جان تا كه تواس سے فائدہ حاصل کرے( فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا اور یقین ذی ہو کہ اولاً کلی ہے اعتقاد تھا پھران مواد جزئيه سے اوراعتقاد بڑھ گیاغرض اس مغزیعنی مومن کا نار میں جانا تو ایک عارض کے سبب ہے کہ وہ مغز پختہ نہ تھااس کو حکمت پختگی کے لئے نارمیں بھیج دیاباقی اصل وضع مغز کی بجعل حق ووعدہ ُحق یہی ہے کہوہ نارمیں نہ جاوے آ گےاس کی مزید تائید ہے کہ)مغز(تو خودایک)لطیف(چیز) ہےاور بہت ہے پوست (جھی)اس سےمغفور ہوجاویں گے(اور نار سے پج جادیں گے یعنی جن میں ایمان ہوگا اور معصیت کے سبب کہ اس ہے من وجہ قشر سے مشابہ ہو گئے ہوں گے دوزخ کے مستحق ہو گئے ہوں گے وہ بھی ان خالص مغزوں کی برکت وشفاعت سے خواہ قبل دخول ناریا بعد دخول نارنا جی ہوجاویں گے پس جب مغز کوالٹد تعالیٰ نے دوسروں کی نجائے من النار کا واسطہ بنایا ہے تو پھر ) مغز کووہ کیونکر جلاوے گا پیامراس ہے بعید ہے (لیعنی جلاناحق تعالیٰ ہے بعید ہے یا جلنااس مغز ہے بعید ہے اوراس شعر کی ایک توجیہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ مومن عاصی کے دخول نارے مغز کا حراق حق تعالی کریں ہی گے نہیں کیونکہ اس میں جو چیز اصل مغز کے مشابہ ہے یعنی قلب جول ہے ایمان كا وہاں تك آگ نہ يہنچ كى جبيها حديث ميں آيا ہے عن ابى امامة احفظواالقر آن فان اللهم لايعذب بالنار قلباوعي القران رواه في شرح السنة كذافي المرقاة ج ٢ ص ٥٩٣ و هو مرفوع حكما ثم رايت في

شرح الاحیاء للزبیدی بروایة الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول وبروایة تماا الرازم کما فی فوائده عن الافئدة ابنی امامة مرفوعاً ان الله لایعذب قلبا وعی القرآن ج م ص ۲۵ م اور نارالله الموقدة التی تطلع علی الافئدة کفارکی شان میں ہے بلکہ قلب کے تعلق ہے مواضع جود کا بھی احراق نہ ہوگا کما فی الحدیث و حرم الله تعالیٰ علی النار ان تاکل اثر السجود فکل ابن آدم تاکله النار الااثر السجود متفق علیه اور پھراس مغز کی بدولت کیونکہ سبب نجات کا ایمان ہے جس کا کل قلب ہے وہ پوست یعنی بقیاعضاء وبدن مباشر معاصی بھی مغفور ہوجاوے گا جب اس سے اور بی مغفور ہیں تواس کو کیونکرسوختہ کیا جاوے گا بیاحر ات اس سے بعید ہے چنانچے حدیث مذکور میں اس بعد کی تصریح ہوار مجھ کو بیہ تو جیاج پھی معلوم ہوتی ہورہ بی اور آئی بھی یہی تھی اگر چاتفاق سے لکھنے میں موخر ہوگئی والٹراعلم )۔

فائدہ:۔ آگے پھرقصہ کی طرف اس طور سے رجوع ہے کہ اس کے ابتداء ہی میں مضمون ارشادی منتقل الیہ مذکور کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی بھی تطبیق ہے۔

| اشتهار آرد شراب احمرش                               | از عنایت گر بکوبد برسرش                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| تو وہ اس کو شراب احمر کی رغبت لے آتی ہے             | اگر حق تعالی عنایت سے اس کی سرکوبی کر دے        |
| چوں فقیہ از شرب و برزم ایں شہاں                     | ورنه کوبد ماند او بسته دمال                     |
| ان بادشاہوں یک شراب نوشی اور بزم سے طالب علم کی طرح | اور اگر وہ سرکونی نہ کرے تو وہ بستہ دہن رہ جاوے |
| چہ خموشی دہ بطبعش آرہے                              | گفت شہ ہا ساقیش اے نیک پے                       |
| تو خاموش کیا جیشا ہے دے اس کو نشاط میں لا ہاں       | بادشاہ نے اپنے ساتی سے کہا اے نیک قدم           |
| <i>برگرا خوا</i> مد بفن از خود برد                  | ہت پہال حاکے بر ہر خرد                          |
| جس کو چاہے فن سے خودی سے ہٹا دے                     | ہر عقل پر ایک مخفی حاکم ہے                      |
| چول اسیرال بسته در زنجیر او                         | آفتاب مشرق و تنور او                            |
| مثل اسروں کے اس کی زنجیر میں مقید ہیں               | آ فآب مشرق اور اس کی تنویر                      |
| چوں بخواند در دماغش نیم فن                          | چرخ را چرخ اندر آرد در زمن                      |
| جب اس کے دماغ میں ذرا سافن بھی پڑھ دے               | وہ آسان کو فی الفور چکر میں لے آوے              |
| مهره زود ارد ویست استاد نرد                         | عقل کو عقل دگر را سخره کرد                      |
| وہ مہرہ ای سے رکھتی ہے استاد نرد وہی ہے             | جس عقل نے کہ دوسری عقل کو مغلوب کر دیا ہو       |
| در کشید از بیم سلی آل زجیر                          | چند سلی برسرش زد گفت گیر                        |
| اور مظلوم چڑھا گیا چپت کے خوف سے                    | اس کے سر پر کئی چپت لگائے کہا کہ لے             |
|                                                     |                                                 |

| فت | tatotatotatotatotato "I                          | مشوى جلد٢٣-٢٣٠ وَهُو فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | درندیمی ومضاحک رفت و لاغ                         | مت گشت وشاد و خندال شدچو باغ                                 |
|    | ندیی اور مفحکات اور شخر میں آ عمیا               | ست اور شاد اور مثل باغ کے خندان ہو گیا                       |
|    | سوی مبر زرفت تا میزک کند                         | شیر گیرو خوش شد انکشتک بزد                                   |
|    | بیت الخلاک طرف چلا تاکہ پیٹاب کرے                | یم ست اور خوش ہوا چکایاں بجانے لگا                           |
|    | سخت زیبا روز قرناقان شاه                         | یک کنیزک دید در مبر زچو ماه                                  |
|    | بہت ہی حسین بادشاہ کی خدمت گاروں میں سے          | بیت الخلا میں ایک کنیز چاند ک دیکھی                          |
|    | عقل رفت وتن ستم برداز ماند                       | چوں بدید او را دہانش باز ماند                                |
|    | عقل تو جاتی رہی اور تن مشغول ستم رہ عمیا         | اس کو جو دیکھا منہ کھلا رہ گیا                               |
|    | بر کنیزک در زمال درز د دو دست                    | عمر ما بوده عزب مشاق و مست                                   |
|    | کنیز پر فورا دونوں ہاتھ پھیلا دیۓ                | سالها سال مجرد مشاق و ست ره چکا تھا                          |
|    | برنیامد باوے وسودے نداشت                         | پس طپید آ ں دختر ونعرہ فراشت                                 |
|    | اس سے بر نہ آئی اور کھے مفید نہ ہوا              | ببجيرا تزيي وه لؤكي اور غل ميايا                             |
|    | چوں خمیر آمد بدست نانبا                          | زن بدست مرد در وقت لقا                                       |
|    | مثل خمیر کے ہوتی ہے نانبائی کے ہاتھ میں          | عورت مرد کے ہاتھ میں اختلاط کے وقت                           |
|    | زوبرآ رد جاق جاتے زیرمشت                         | بسر شدگا ہیش نرم و گه درشت                                   |
|    | اس میں سے کھیا تھی آواز نگلتی ہے مٹھی کے ینیج سے | وہ مجھی نرم گوندھتا ہے مجھی سخت                              |
|    | در مش آرد گھے کی گختهٔ                           | گاه پهنش واکشد بر تختهٔ                                      |
|    | مجھی اس کو دفعۂ سمیٹ لیتا ہے                     | مجھی اس کو تختہ پر پھیلا کر ڈال دیتا ہے                      |
|    | از تنور و آتشش سازد محک                          | گاه دروے ریز د آب و گهنمک                                    |
|    | تنور اور آتش سے اس کا امتحان کرتا ہے             | مجھی اس میں پانی ڈالٹا ہے اور مجھی نمک                       |
|    | اندرين لعب اندمغلوب وغلوب                        | اینچنیں پیچند مطلوب و طلوب                                   |
|    | اس ملاعبت میں مغلوب اور غالب ہوتے ہیں            | مى طرح مطلوب و طالب باتهم ليث جاتے ہيں                       |
|    | هرعشیق و عاشقے را ایں فن ست                      | این لعب تنها نه شورا بازن ست                                 |
|    |                                                  | یہ ملاعبت نہ صرف شوہر کو عورت کے ساتھ ہے                     |

| 17 ) 全国会员企员会员企员会员企员会员人们一个广心                            |
|--------------------------------------------------------|
| از قدیم و حادث و عین و عرض                             |
| قدیم اور حادث اور جوہر اور عرض سے                      |
| لیک لعب ہر کیے رنگے وگر                                |
| لیکن ہر ایک کا تلاعب دوسرے رنگ کا ہے                   |
| شوی و زن را گفته شد بهرمثیل                            |
| شوی و زن کو مثال کے لئے کہہ دیا گیا ہے                 |
| آل شب گردک نه ینگادست او                               |
| اس شب عردی میں کیا ایسانہیں ہوا کہ مشاطہ نے اس کا ہاتھ |
| کانچہ با او تو کنی اے معتمد                            |
| کہ تو اے معتد اس کے ساتھ جو کرے گا                     |
| ایں زن دنیا کہ ہست اومست تو                            |
| یہ زن دنیا کہ وہ تیری مت ہے                            |
| حاصل اینجا آل فقیه از بیخودی                           |
| حاصل مید کداس مقام پر بے خودی سے اس طالب علم کی        |
| آل فقیه افتاد بر آل حور زاد                            |
| وه طالب علم اس حور زاد پر واقع ہو گیا                  |
| جال بجال پیوست و قالبها فچید                           |
| جان سے جان مل محتی اور قالب سٹ کئے                     |
| چه سقایا' چه ملک' چه ارسلال                            |
| جام کیا چیز ہے بادشاہ کیا ہے شیر کیا ہے                |
| چیثم شال افتاده اندرعین وغین                           |
| ان کی آنکھیں مین و فین میں پڑی تھیں                    |
| یافت ہر یک شاں ازاں دیگر مراد                          |
| ان میں ہر ایک نے دوسرے سے مراد پائی                    |
|                                                        |

|                                                   | شد دراز و کو طریق بازگشت                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| بادشاہ کا انظار بھی صد سے مزر میا                 | وقت دراز ہو گیا اور مراجعت کا رائے کہاں                |
| ديد آنجا زلزله و القارعه                          | شاه آمد تابه بیند واقعه                                |
| وہاں زلزلہ اور قارعہ دیکھا                        | بادشاه آیا تاکه واقعه دیکھیے                           |
| سوی مجلس' جام را بر بود تفت                       | آل فقیه از بیم برجست و برفت                            |
| مجلس کی طرف چل دیا جام کو فورا لے لیا             | وہ طالب علم خون سے اٹھ اور                             |
| تشنهٔ خون دو جفت بدفعال                           | شه چو دوزخ پر شرار و پر نکال                           |
| دونوں بدکار قرینوں کے خون کا پیاما ہو رہا         | بادشاہ دوزخ کی طرح جو کہشراروں اور عقوبت پر سے ہے      |
| تلخ وخونیں گشتہ ہمچوں جام زہر                     | چوں فقیهش دیدرخ پرخشم و قهر                            |
| ك مثل جام زبر ك تلخ اور خونين بوا بوا ب           | جب طالب علم نے اس کا چرو خشم وقر سے بحرا ہوا دیکھا     |
| چه نشستی خیره ده در طبعش آر                       | بانگ زو برساقیش کاے گرم دار                            |
| تو ست کیا جیما ہے دے اس کو نشاط میں لا            | تواس كے ساقى كوزور سے پكاركركہاا سے بارونق ر كھنے والے |
| آمرم باطبع آل وختر ترا                            | خندہ آمد شاہ را گفت اے کیا                             |
| مِن نشاط مِن آ گیا وہ کنیز تیری بی ربی            | بادشاہ کو ہٹی آ مئی کہا اے صاحب                        |
| زال خورم که بار را جودم بداد                      | پادشاهم کارمن عدلست و داد                              |
| میں ای سے کھاتا ہوں جو میرے یار کومیرے جود نے دیا | می بادشاه موں میرا کام عدل و داد ہے                    |
| کے دہم درخور دیارخویش وتوش                        | آنچه آل رامن نه نوشم همچونوش                           |
| میں اپنے یار کی خوراک اور توشہ میں کب دوں گا      | جس چز کو میں شیرین کی طرح نوش نہ کروں                  |
| میدهم درخورد بارا زینج و حش                       | آنچهآل رامی خورم از نوش وخوش                           |
| وی میں خوراک یار میں دیتا ہوں                     | جس نوش کو میں خوش ہو کر کھاتا ہوں                      |
| می خورم برخوان خاص خویشتن                         | زاں خورانم من غلاماں را کہ من                          |
| جو کہ میں اپنے خاص خوان پر کھاتا ہوں              | ہر متم سے میں غلاموں کو اس چر میں سے کھلاتا ہوں        |
| كه خورم من خود ز پخته يا كه خام                   | زال خورانم بندگال را از طعام                           |
| جو میں خود کھاتا ہوں خواہ پختہ ہو یا کہ خام ہو    | میں غلاموں کو ای طعام سے کھلاتا ہوں                    |

| وفن | TENDRESTARES DE SANCES DE LA CONTRESIÓN | · 及现象的政策的政策的政策的人们————————————————————————————————————        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | زاں بپوشانم حشم را نے پلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من چو پوشم از خزو اطلس لباس                                  |
| Ī   | ای میں سے حشم کو پہناتا ہوں نہ کہ پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میں اگر خز اور اطلس کا لباس پہنتا ہوں                        |
|     | البسوهم گفت مما تلبسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شرم دارم از نبی ذوفنوں                                       |
| Ì   | آپ نے فرمایا ہے کہ جوخود پہنوای میں سے غلاموں کو پہناؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مِن شرم رکھتا ہوں پنیبر جامع الکمالات سے                     |
|     | اطعموا الاذناب مماتكلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مصطفی کرد این وصیت با بنوں                                   |
| Ì   | اتباع کو ای میں سے کھلاؤ جو خود کھاتے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاہیت فرمائی ہے فرزندوں سے      |
|     | از عطای خاص کشاف الکروب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شد فقیه و برد با خود جفت خوب                                 |
| Ì   | عطائے خاص کشاف الکروب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طالب علم چلا گیا اوراپنے ساتھ ایک خوبصورت جوڑا لے گیا        |
|     | در صبوری چست و راغب کردهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دیگرال را بس بطبع آوردهٔ                                     |
|     | صبر میں چست اور راغب کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تو دوسروں کو بہت نشاط میں لایا ہے                            |
|     | پیشوا کن عقل صبر اندلیش را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ہم بطبع آور بمردی خویش را                                    |
|     | عقل صبر اندیش کو پیشوا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اینے کو بھی تو مرداعی کے ساتھ نشاط میں لا                    |
|     | جاں باوج عرش و کرسی برشود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | چوں قلاؤزی صبرت پر شود                                       |
|     | تو روح اوج عرش و کری کے اوپر ہو جاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جب مبر کی رہنمائی تیرا پر ہو جادے                            |
|     | برکشانیش ببالائے طباق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مصطفی بیں چونکہ صبرش شد براق                                 |
|     | وہ آپ کو درجات فلک کے اوپر لے گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے لے جب آپ کا صبر براق ہو گیا |
|     | از بلا او را در رحمت کشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | چوں صبوری بیشہ کرد ایوب راد                                  |
|     | تو بلا کے سبب ان کے لئے باب رحمت کھل گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جب مبر کو پیشہ کیا ابوب علیہ السلام عظیم الشان نے            |
|     | صبر را مگذار تا بتوال زدست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مبرصدرآ مدبهر حالت كه مست                                    |
|     | مبر کو جب تک ممکن ہو ہاتھ سے مت چھوڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صبر اعلیٰ درجہ کی چیز ہے ہر حالت میں جو حالت بھی ہو          |
|     | كاندرىي تغيل در پيچيدهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صبر مفتاح الفرج نشنيدة                                       |
|     | جو تو اس تعجیل میں پیچیدہ ہو رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تو نے العبر مقتاح الفرج نہیں سا ہے                           |
|     | وز حدیث عاشقال برگوشخن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حد نداردایل سخن کوتاه کن                                     |
|     | اور عشاق کے قصہ کی پھر بات کبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بير مضمون حد نبيس ركهما مخفر كرو                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |

| شن الاست | 7 7 1      | وتربرال كانتظ   | اشة .     | , 6   |
|----------|------------|-----------------|-----------|-------|
| אונסט    | نار کست آل | وكريران إا فأتط | کے عاص ور | ת תכו |

(اورجن مجوبین کامثل اس طالب علم معرض عن الشراب الحسی کے شراب معنوی سے اعراض کرنا اوپر شعرر وہمی گردا ندالخ میں مذکورہواہے)اگرحق تعالیٰ عنایت ہےاس کی سرکو بی کر دے( یعنی جبرا یلا دے جس طرح اس طالب علم کی سرکوبی کر کے جبرا یلانے کا آ گےاس شعر میں ذکر آتا ہے چند سکی برسرش زدالخ) تو وہ (سرکوبی)اس (مجوب) کو شراب احمر کی رغبت لے آتی ہے(اور بی لیتا ہے جس طرح اس طالب علم نے بعد سرکو بی کے بی لی تھی اور تشبیہ صرف پینے میں ہے گوطالب علم کارغبت سے پینا ثابت نہ ہواور گومشبہ میں اشتہا آرد مذکور ہے نہ کہ شرب کیکن چونکہ وہ شرب بردال ہاں لئے حکماً وہ بھی مٰدکور ہے پس پیشبدلازم نہیں آتا کہ مشبہ غیر مٰدکور ہےاور مراد جبر سےاختیار کی جو کہ مدار تکلیف ہے نفی نہیں ہے بلکہ ایسے اسباب کا جمع کردینا ہے جس سے وہ اس شرب کوضرور ہی اختیار کرے جیسے حدیث میں ہے يجرون الى الجنة بالسلاسل) اوراكروه (عنايت) سركوني نهكر البكهاس مخض كومعذول كرد ) تووه بسة دبن (اورمحروم)رہ جاوےان بادشاہوں (بیعنی خواص عارفین کی شراب نوشی اور بزم ہے (اس) طالب علم کی طرح ( کہ قبل سرکوبی کے معرض تھاپس از شرب متعلق ہے ماند بستہ وہاں ندکور کے ساتھ جو تعل ہے مجوب کا نہ کہ ماند بستہ دہاں مقدر كے ساتھ جو كفعل ہے فقيہ كا آ گے اس طالب علم كے شراب يينے كا قصہ جو كہ شعراز عنايت ميں اشارة ندكور تھا صراحة مذكور ہے جوشعر متصل میں شروع اور شعر چند سکی زوالخ میں تمام ہوا ہے بعنی ) بادشاہ نے اپنے ساقی سے کہاا ہے نیک قدم تو غاموش کیا بیٹھاہے(اس کوشراب) دے(اور)اس کونشاط میں لا ہاں (مولا نایہاں ای جزوتد بیرشراب خورانی فقیہ کی مناسبت سے ایک دوسراا نقال فرماتے ہیں یعنی جس طرح سے اس بادشاہ نے فقیہ کواسی کی مقتضائے رائے وعقل سے مغلوب کرنے کاسامان کیا کہ ساقی سے فرمائش کی بطبعش آ راسی طرح ) ہرعقل پرایک مخفی حاکم ہے( کہ ) جس کوجا ہے (اینے) فن (وتصرف) سے خودی ہے ہٹا دے (مطلب یہ کہ قدرت قدیمہ کے سب مسخر ہیں اس کے سامنے کسی کی تجویز نہیں چکتی ) آفتاب مشرق اوراس کی تنویر (لیعنی ذات وصفت یا بعنوان دیگر جو ہر وعرض) مثل اسپروں کے اس کی زنجیر میں مقید ہیں وہ (حاکم مخفی) آسان کوفی الفور چکر میں لے آوے جب اس کے دماغ میں ذراسافن بھی پڑھ دے (چرخ اندریعنی اندرچرخ اور نیم فن سے مراد حکم مختصر مطلب بیک اس کوشل شابان مجازی کے بہت سے اسباب جمع کرنے کی حاجت نہیں محص علم فرمادینا کافی ہے اور ظاہر ہے کہ محص حکم بمقابلہ اسباب کے مختصری ہے پس اصل حاکم ومتصرف وہی ہیں باقی ظاہر میں )جس عقل نے کہ دوسری عقل کومغلوب کر دیا ہو (حقیقت میں )وہ (عقل مغلوب کنندہ)مہرہ اس (حاکم حقیقی مخفی) ہے رکھتی ہے (اور)استاد نردوہی (حاکم حقیقی) ہے (مطلب پیرکہاس غالب میں قوت غلبہ بھی اس کی دى *بوئى بے پس واقع ميں* ان الامركله لله اور وربك يخلق مايشاء و يختارماكان لهم الخيرة اب *پھر* قصہ ہے لیعنی ساقی نے شاہی علم یاکر)اس (طالب علم) کے سریر کئی چیت لگائے (اور) کہا کہ (شراب) لے وہ مظلوم (فوراً)جِرُها گیا(زیادہ)چیت (ککنے) کےخوف سے (زحیر پیچیش وجمعنی ناخوش وآ زردہ چنا نکہ زیدعدل غیاث مختصراً جب شراب بی لی تواس کے اثر ہے) مست اور شاد اور شل باغ کے خنداں ہوگیا (اور دوسرے اہل بزم کی طرح می بھی) ندیمی

Tabadadadadadadada Prr اورمضح کات اور تمسخر میں آ گیا (اور ) نیم مست اورخوش ہوا ( کذافی الغیاث فی معنی شیر گیراور حالت مستی میں ) چنگیاں بجانے لگا (اورای حالت میں پیشاب کا تقاضا ہو گیا تو) بیت الخلاء کی طرف جلاتا کہ پیشاب کرے(میزک شاشہ غیاث) بیت الخلاء میں ایک کنیز جاندی دیکھی بہت ہی حسین بادشاہ کی (خاص) خدمتگاروں میں ہے(فی الغیاث قرناق بالضم خدمت گاروکنیزک اھے)اس کو جود یکھا ( فرط حیرت ہے ) منہ کھلا رہ گیا۔عقل تو جاتی رہی اورتن مشغول ستم رہ گیا۔(بعنی تمام بدن میں سناٹا ہو گیا جیسے کسی ظالم کے تسلط کے وقت ہوتا ہےاورا گرستم پر داز کوئی خاص محاورہ ہوتو معلوم تنہیں)سالہاسال مجردمشاق ومست رہ چکا تھا کنیز برفوراً دونوں ہاتھ پھیلا دیئے بہترایز تی وہاڑ کی اورغل مجایا ( مگر )اس ے برنہ آئی اور پچھ مفید نہ ہواعورت مرد کے ہاتھ میں اختلاط کے وقت مثل خمیر کے ہوتی ہے نانبائی کے ہاتھ میں وہ (نانبائی)اس (خمیر) کوبھی زم گوندھتا ہے بھی سخت۔اس (خمیر) میں ہے تھیا تھج آ دازنکلتی ہے تھی کے نیچے ہے بھی اس کو تخته پر پھیلا کرڈال دیتا ہے بھی اس کو دفعۂ سمیٹ لیتا ہے بھی اس میں یائی ڈالتا ہے اور بھی نمک تنوراور آتش سے اس کا امتحان کرتا ہے ( یعنی تنور اور آتش میں داخل کر کے اس کی خامی و پچتگی کو دیکھتا رہتا ہے مطلب یہ کہ اس میں گونا گوں تصرف کرتا ہے یہی حال عورت کا مرد کے ہاتھ ہے ہوتا ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ) ای طرح مطلوب اور طالب باہم لیٹ جاتے ہیں(اور)اس ملاعبت میں مغلوب اور غالب ہوتے ہیں۔(بیعنی مردغالب اورعورت مغلوب آ گےاس کی تعیم فرماتے ہیں ہرطالب ومطلوب کے لئے یعنی ) بیرملاعبت نەصرف شوہر کوعورت کے ساتھ ہے ( بلکہ ) ہر معثوق اورعاشق کا یمی طریقہ ہے (آ گے بیان ہے موادعیم کا یعنی ) قدیم اور حادث اور جو ہراورعرض ہے (بھی ) ایک التفات ( کا ناشی ہونا) دلیں اور رامین کی طرح فرض ( یعنی ضروری ) ہے ( دلیں نام معثوقہ اور رامین نام عاشق اوریہاں بہتریہ ہے کہ قدیم سے مراد قدیم حقیقی نہ ہو بلکہ قدیم اضافی لیا جاوے بعنی وہ حادث جو دوسرے حادث ہے اسبق ہو عرف میں بھی اس کوقدیم کہتے ہیں مثلاً ارواح اقدم جے ابدان ہے پس مجموعہ الفاظ ہے مرادتمام اجزاء عالم ہیں مطلب یہ کہ کوئی جزوعالم اس اثر تجاذب و تناسب ہے جات کی سے اور کسی کوکسی ہے جنانچہ بدامر بالکل ظاہر ہے آ گے ان تجاذبات کے تفاوت کا ذکر ہے یعنی گونفس تجاذب تو تمام اجزاء عالم میں مشترک ہے ) کیکن ہرا یک کا تلاعب (جمعنی تجاذب) دوسرے رنگ کا ہے(اور) ہرا یک کاالتفات جدا طریقہ کا ہے(چنانچہ یہ بھی ظاہر ہے مثلاً کسی کاشعور کے ساتھ کسی کا بلاشعور پھراہل شعور میں ہے کسی کاشہوت وشرور کے ساتھ کسی کا بلاشرور پھرغیراہل شرور میں ہے کسی کاشہوانی سرور کے ساتھ جیسے زوجہ و جاریہ مملوکہ شرعیہ کسی کا غیرشہوانی سرور کے ساتھ جیسے اولا دوالدین کے ساتھ وغیر ذلک من الاقسام والاحکام آ گے تعلقات مذکورہ تحابت میں ہے جن تعلقات کے کچھ حقوق شریعت نے مکلفین پروضع فرمائے ہیں ان کے اداوا بیغاء کی ترغیب دیتے ہیں اور گوان تعلقات کے حقوق دلائل مستقلہ سے ثابت ہیں مگر بمناسبت ذکرزن وشوہر کے شعراس لعب تنہانہ شورایاز ن ست میں ان سب حقوق کوصرف نص وارد فی حقوق الزوجہ سے بطور دلالت مستنبط کرتے بس يعنى قرآن مجيد مين جوحقوق زوجه مين ارشاد مواب الطلاق موتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان تواس میں) شی وزن کومثال کے لئے کہد یا گیاہے کہ اے شوہرتوان کو بری طور پروداع (وتسریح) مت کر (بلکہ یا تورکھ اور یا خوبی کے ساتھ رخصت کر یعنی بدوں اضرار کے جس کی وجہ رہے کہ )اس شب عروی میں کیا ایسانہیں ہوا (یعنی ایسا ہوا) کہ مشاطہ نے اس (زن عروس) کا ہاتھ ایک مرغوب امانت کے طور پرشو ہر کے ہاتھ میں دیا تھا (اور قالاً یا حالاً کہا تھا)

atotatotatotatotato کہ تواے معتمداس کے ساتھ جو( معاملہ ) کرے گابدی ہے یا نیکی ہے خدا تعالیٰ تیرے ساتھ کرے گا ( پس تیرے ذ مہ اس معاہرہ ہے خواہ صراحة ہوا ہو یا خود عقداس کوستلزم ہوگیا ہو کہما قال تعالیٰ و کیف تا خذو نه و قد افضی بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقاً غليظااس كے حقوق واجب ہو گئے سواس آیت میں گونصاً صرف ایک صاحب حق کاحق مذکور ہے مگر ہاشتراک علت کہ وہ اس کا صاحب تعلقات ہونا ہے یہی آیت حکماً تمام اہل تعلقات کے وجوب ادائے حقوق پر دال ہے بیمعنی ہیں قول مولا ناکے کہ شوی وزن را گفتہ شد بہرمثل فی الغیاث گردک تجلہ وینگا فی الفصل الیاءمع النون مشاطه آ گےزن حقیقی کے امانت ہونے سے جو کہ ابھی مذکور ہوا ہےزن حکمی یعنی دنیا کے امانت ہونے کے مضمون کی طرف منتقل ہوتے ہیں تا کہاس امانت کے حقوق پر بھی تنبہ ہویعنی بیزن دنیا کہوہ تیری مست (اور تیری گلو گیر ہور ہی ) ہے(جیسی منکوحہ ہوتی ہے) حق تعالیٰ نے اس کو (بھی) تیرے ہاتھ میں امانت دی ہے (اس کے ساتھ بھی حسب امرالہی معاملہ کر کہ بقدر ضرورت اس سے قرب رکھ اور اس کو آخرت پرتر جی مت دے اس کے ساتھ حسن معاملہ یہی ہے کہاس میں گویاامساک بمعر وف بھی ہےا خذ بقدرضرورت کےاعتبار سےاورتسر یکے باحسان بھی ہے عدم ایثارعلی لاآ خرۃ کے اعتبار ہے آ گے پھر قصہ ہے یعنی ) حاصل بیر کہاس مقام پر بےخودی ہے اس طالب علم کی نہ یارسائی رہی اور نہزامدی رہی۔ ( جس کا وہ دعوی بھگار ہاتھااور ) وہ طالب علم اس حورزاد پرواقع ہو گیا (اور )اس کی آتش (شہوت)اس (کنیز) کے بنبہ میں واقع ہوگئی (اور) جان ہے جان مل گئی اور قالب سمٹ گئے (جیسے لذت جماع کے وقت ہوتا ہے فی الغیاث فی قصل الجیم الفاری مع الخاء فچید ن خودرا بہم کشیدن وقت جماع اور ) دومرغ سربریدہ کی طرح مضطرب ہورہے تھے (بعنی قالبوں میں غایت لذت ہے ایسی ہے اختیار مضطربانہ حرکتیں پیدا ہوتی تھیں جیسے مرغ سربریدہ میں اوراس طالب علم کومستی میں کچھ یاونہ رہا کہ) جام (شراب) کیا چیز ہے(اور) بادشاہ کیا ہے(اور) شیر کیا ہے(مراداس سے بادشاہ بصفت قہراور) حیا کیا ہوتی ہے(اور) دین وز ہداورخوف جان کیسا ہوتا ہے( سب رخصت ہو گیااور)ان(دونوں کی آئکھیں عین وغین (بعنی اندھیر) میں پڑی تھیں(اس لئے ان کی نظر میں)اس جگہ نہ کوئی حسن ظاہر تھانہ کوئی حسین (باعتبار صیغہ ہیئت کے حسن سے مراد مجاز أبرا آ دی إدر حسین سے چھوٹا آ دی بلاقیدا چھے ہونے کے اطلا قاللمقیدعلی المطلق اورعین وغین دونوں جمعنی ابر کے آتا ہے کذافی المنتخب اور مراداس سے مجاز آتار کی ہے اطلاقاً للسبب على المسور مطلب بيركة بوت سے ایسے اندھے ہوگئے كدان كى نظر میں كوئى ندر ہاور ندايى حركت كيول كرتے اورا گرکنیز پرشبه اراه کا ہوتواول میں بیچے تھا مگراشعار کثیرہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں وہ کرہ مبدل بطوع ہو گیاورنہ شور و فغال بااباء ومدا فعت میں الی نوبت اور طمانیت نہیں ہو عتی غرض ) ان میں ہرایک نے دوسرے سے مرادیالی (اور ) ہرا یک کی طبیعت خرم ہوگئی اور دل شاد ہوا (اورادھر) وقت (طالب علم کی مراجعت کا) دراز ہو گیااور (وہاں) مراجعت کا راسته کہاں (وہ تو اور بی خرافات میں مبتلا ہور ہاہاور ) بادشاہ کا انتظار بھی حدے گزرگیا ( کہوہ طالب علم اب تک کیوں تہیں آیا تا کہ واقعہ دیکھے( کہ س وجہ ہے اب تک نہیں لوٹا) وہاں (پہنچ کر) زلزلہ اور قارعہ دیکھا ( کہ جس طرح قیامت کے قرع ہے۔ زمین کوزلزلہ آ وے گا یہاں عورت زلزلہا ورطالب علم قرع میں ہے بس) وہ طالب علم خوف ہے (فوراً) اٹھ اور مجلس کی طرف چل دیا (اور جا کرساتی کے ہاتھ ہے) جام (شراب) کوفوراً لے لیا (اور) بادشاہ (کی بیرحالت کہ) دوزخ کی طرح جو کہ شراروں اور عقوبت سے پر ہے دونوں بدکار قرینوں کے خون کا پیاسا ہور ہاجب طالب علم نے اس کا

چہرہ خشم وقہر سے بھرا ہوا دیکھا کہ شل جام زہر کے تکخ اورخونین ہوا ہوا ہے تو اس کے ساقی کوزور سے یکارکر کہا کہا ہ (مجکس کے )بارونق رکھنےوالےتو ست کیا ہیٹھا ہے( فی الغیاث خیرہ جمعنی ست بادشاہ کوشراب) دے(اور )اس کونشاط میں لا۔ (بیوہی جملہ ہے جو بادشاہ نے اس فقیہ کے لئے اس ساقی سے کہا تھا یعنی تونے جو تدبیر میری ترش روئی کی کی تھی وہی اس وقت بادشاہ کی ترش روئی کی کر ) بادشاہ کو (اس لطیفہ ہے ) ہنسی آگئی (اور ) کہاا ہےصاحب میں (بدوں ساقی ہی کے ) نشاط میں آ گیا( جاتیراقصور بھی معاف کیااور )وہ کنیز ( بھی ) تیری ہی رہی ( کیونکہ ) میں بادشاہ ہوں میرا کام عدل وداد (بعنی انصاف یاعطا) ہے۔ میں اس سے کھا تا ہوں جومیرے یارکومیرے جود نے دیا (بعنی جو کچھ یار کو جود سے دیتا ہوں وہی خود کھا تا ہوں پس جوطریقہ میں نے تیری رائے سے ہٹانے کے لئے تجویز کیا تھااس طریقہ سے میں خود بھی اپنی رائے سے ہٹتا ہوں اور غصہ کوتر ک کرتا ہوں آ گے بھی اس کی تا کید ہے کہ ) جس چیز کو میں شیرینی کی طرح نوش نه کروں میں (اس کو)اینے یار کی خوراک اور تو شہ میں کب دوں گا جس نوش کو میں خوش ہوکر کھا تا ہوں وہی میں خوراک پارمیں دیتا ہوں ہرفتم سے میں غلاموں کواس چیز میں سے کھلا تا ہوں جو کہ میں اپنے خاص خوان پر کھا تا ہوں میں غلاموں کواسی طعام میں سے کھلاتا ہوں جومیں خود کھاتا ہوں خواہ پختہ ہویا کہ خام ہو۔ میں اگرخز اوراطلس کا لباس پہنتا ہوں اس میں سے حشم کو بہنا تا ہوں نہ کہ پلاس میں شرم رکھتا ہوں پیغیبر جامع الکمالات ہے آپ نے فر مایا ہے کہ جوخود پہنواسی میں سے غلاموں کو پہناؤمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ وصیت فرمائی ہے (معنوی) فرزندوں سے (یغنی امت سے کہ)اتباع کواسی میں سے کھلا وُ جوخود کھاتے ہو(رواہ ابوذرعنہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بیہ ہے کہ) طالب علم چلا گیااور ا ہے ساتھ ایک خوبصورت جوڑا لے گیا عطائے خاص کشاف الکروب سے (اس کوحق تعالیٰ کی طرف نسبت بوجہ اب حلال ہوجانے کے کیا قصہ ختم ہوااب رجوع کرتے ہیں اس بڑے بھائی کے اس مقولہ کی طرف بازی آ س تست برروئے بساط خویش را درطبع آرد درنشاط یعنی اینفس) تو دسرول کو (ہمیشہ) بہت نشاط میں لایا ہے (اور دوسروں کو) صبر میں چست اور راغب کیا ہے اینے کو بھی تو مردانگی کے ساتھ نشاط میں لا (اور )عقل صبراندیش کو پیشوا کر (آ مے مولا نا کامقولیہ ہے) جب صبر کی رہنمائی تیرا پر ہو جاوے تو روح (تیری) اوج عرش وکرس کے اوپر ہو جاوے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو و مکھے جب آپ کا صبر (و محل علی اذی الکفار واستقامت علمے الطاعات) براق ہو گیاوہ (براق) آپ کو درجات فلک کے اوپر لے گیا (صبرش شد براق میں مجاز ہے یعنی صبرش سبب براق شداور تو جیاس کی ظاہر ہے کہ آپ کی مقبولیت سبب ہے تجویز معراج کی اور تجویز معراج سبب ہے براق کی اور مقبولیت میں اعمال کو بھی وخل ہے اور صبر میں سب اعمال کا سبب سبب ہوتا ہے پس صبر سبب ہوگیا براق کا اور بحرالعلوم نے اس کی تو جید یے کی براق صورت اعمال بود چنا نکه درفتو حات مذکورست وصبر نیزعمل ست پس براق شده آیده با شداور دیکھو) جب صبر کوپیشه کیاایوب علیهالسلام عظیم الشان نے تو بلا کے سبب ابواسط صبر کے )ان کے لئے باب رحت کھل گیا۔ صبراعلی درجہ کی چیز ہے ہرحالت میں جو حالت بھی ہو(چنانچہ طاعت ومصیبت میں صبرعلیہا ہے اور معاصی میں عنہاہے پس) صبر کو جب تک ممکن ہو ہاتھ سے مت چھوڑتونے الصر مقاح الفرج نہیں ساہے جوتواس تعیل (یعنی بے صبری) میں پیچیدہ ہور ہاہے (بعد بیان فضائل مبرکے پھررجوع ہےقصہ کی طرف یعنی ) میضمون (مدح صبر کا) حدنہیں رکھتا (اس کو)مختصر کرواورعشاق کے قصہ کی پھر بات کہو۔اے عاشق پھر(قصہ کی طرف) لوٹ اور (قصہ کو) جلدی بیان کر کیونکہ وہ شنرادے تیرے منتظر ہیں۔ رواں شدن شنرادگاں بعدازاتمام بحث و ماجرا بجانب ولایت چین سوی معثوق و مقصود تا بقدرا مکان بمقصو دنز دیک ترشونداگر چهراه وصل مسدودست نزدیک ہوجائیں اگر چہوس کاراستہ بند ہے'بقدرا مکان نزدیک تر ہونااچھاہے

| عشق درخور گو شالی داد شان                  | ہر سہ شنرادہ چو کار افتاد شاں                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عشق نے ان کی موافق ان کو گوشالی دی         | تینوں شنرادوں کو جب خود کام پڑا                 |
| ہر چہ بوداے یارمن آ ل لحظہ بود             | این بگفتند و روان گشتند زود                     |
| جو کچھ ہوتا تھا اے میرے یار ای وقت ہو گیا  | یے کہا اور فورا روانہ ہو گئے                    |
| بعد ازال سوی بلاد چیس شدند                 | صبر بگزیدند و صدیقیں شدند                       |
| اس کے بعد بلاد چین کی طرف چل ویے           | صبر افتیار کیا اور پخت ہو گئے                   |
| راه معشوق نهال برداشتند                    | والدین و ملک را بگذاشتند                        |
| پردہ دار معثوق کے راستہ پر قدم اٹھایا      | والدين اور سلطنت کو حپيوژ ديا                   |
| عشق شاں بے پاؤ سر کرد و فقیر               | بیجو ابراہیم ادهم از سریر                       |
| ان کو تخت سے بے سروپا اور فقیر کر دیا      | مثل ابراہیم ابن ادھم کے عشق نے                  |
| خویش را افگند اندر آتشے                    | یا چو ابراہیم مرسل سر خوشے                      |
| ایخ کو آگ کے اندر ڈال دیا                  | یا مثل ابراہیم پغیبر علیہ السلام کے خوش ہو کر   |
| يبين عشق ونتخرش حلقه كشيد                  | يا چو اساعيل صبار مجيد                          |
| عشق کے اور اس کے تحفر کے روبرو طلق رکھ ویا | يامثل الميل عليه السلام كامل العبر صاحب المجد ك |
|                                            |                                                 |

تینوں شنم ادوں کو جب خود (بلا ہے) کام پڑاعشق نے ان کی (حالت کی) موافق ان کو گوشالی دی (بیعنی پہلے ہے تو اوروں کو مصائب سے متاثر نہ ہونے کا تعلیم دیتے تھے جب خود کام پڑاتو متاثر ہوگئے اور درخور قید واقعی ہے اور یہ گوشالی دیناان کے کلام بالا ہے جس میں یہی مضمون ہے فاہر ہے غرض) یہ (کلام جواس مضمون نہ کور پردال تھا) کہا اور فوراً (چین کو) روانہ ہو گئے (اور) جو بچھے ہونا تھا اے میر ہے یارائی وقت ہوگیا (یعنی مزید مشورہ و تامل نہیں کیا چل کھڑے ہوئے اوراس عشق پر) صبر اختیار کیا اور (اس میں) پختہ ہوگئے (اور او پر جوان کے کلام سے صبر واستقلال کی نفی معلوم ہوتی ہے اس استقلال سے مرادشق سے متاثر نہ ہونا تھا سویہ نفی تھا اور یہاں صبر مثبت سے مرادشق کا ثبات ہے ہیں منفی صبر عن اعشق ہے اور مثبت صبر علی العشق ہے متاثر نہ ہونا تھا سویہ نفی تھا اور یہاں صبر مثبت سے مرادشق کا ثبات ہے ہیں منفی صبر عن اعشق ہے اور مثبت صبر علی العشق ہے اللہ تین اور سلطنت کو چھوڑ دیا (اور) پر دہ دار معشوق کے راستہ پر قدم المعان شار ابر اہیم بن ادھم کے عشق نے ان کو تخت سے بے سرویا اور فقیر کر دیا۔ (تشبیہ صرف عشق میں ہے قطع نظر خصوصیت مجاز و المایا شل ابر اہیم بن ادھم کے عشق نے ان کو تخت سے بے سرویا اور فقیر کر دیا۔ (تشبیہ صرف عشق میں ہے قطع نظر خصوصیت مجاز و

ہے حقیقت کی طرف متوجہ ہو گیاتھا)۔

حکایت امرو کالفیس که پادشاه عرب بود و بصورت یوست وقت خود و نان عرب زلیخا و ارمردهٔ او و او شاعر طبع بود و این شعراوست امرو کالفیس کی حکایت جوعرب کابادشاه اور صورت میں اپنے دور کا یوست تھا اور عرب کی عورتیں زلیخا کی طرح اس پر قربان تھیں اور وہ شاعر مزاج تھا اور پیشعراس کا ہے قفائب من ذکری حبیب و منزل تفائب من ذکری حبیب و منزل تم دونوں تھم وہم مجوب اور منزل کے ذکر ہے رولیں

چوں ہمہ زناں اور ابجان می جستندا ہے عجب غزل ونالہ او بہر چہ بود مگر دانست کہ اینہا ہمہ تمثال صورتے اند کہ برختہائے خاک نقش کردہ اند آخرالا مرامر و القیس راحالے بیدا شد کہ نیم شب از ملک وفر زندال گریخت وخود رابد لقے پنہاں کردواز اقلیم باقلیم دیگر برفت بطلب آئکہ از اقلیم منزہ است واللہ بخص برحمتہ من بیشآ ءواللہ ذوالفضل العظیم جبہ تمام عورتیں دلوجان سے اس کی جبو میں تھیں تعجب ہاس کی غزل اور نالہ کس لئے تھا؟ شایداس نے جان لیا تا اور نالہ کس لئے تھا؟ شایداس نے جان لیا تا ترامر و القیس کی ایسی حالت ہوگئی کہ آدھی رات کو ملک اور اولا دسے بھاگ نکلا اور ایخ آپ کو گدڑی میں چھیالیا اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں اس ذات کی طلب میں چل پڑا جو ملک سے پاک ہوا در اللہ (تعالی ) اپنی رحمت سے دوسرے ملک میں اس ذات کی طلب میں چل پڑا جو ملک سے پاک ہوا در اللہ (تعالی ) اپنی رحمت سے جس کو جا جا تا ہے خصوص کر لیتا ہے اور اللہ تعالی بڑے وضل والا ہے۔

امرو القيس ازمما لگ خِشك لب من اس كو بهى عشق از خطه عرب امراد القيس جو كه ممالك حي خلك لب من اس كو بهى عشق نے خط عرب عليمه كر ديا ليود نازك طبع و بهم صاحب جمال شاعر و صاحب اصول اندر كمال دو نازك طبع اور صاحب جمال بهى تنا شاعر اور كالات بين صاحب اصول تنا چونكه زد عشق حقيقى بردلش سرد شد ملك و عيال و منزلش جب عشق حقيق بردلش سرد شد ملك و عيال و منزلش جب عشق حقيق ني اس كه دل بر اثر كيا تو اس بر ملك اور عيال اور كمر سرد هو كيا

| نیم شب و لقے پیوشید و برفت از میان مملکت بگریخت تفت  آدی دات کو آیک بی اور دار تبوک با ملک گفتند شاہ از ملوک  تا بیامہ خشت میزد در تبوک با ملک گفتند شاہ از ملوک  یاں کا کہ کو کئی آیا اور اغیلی بانے کا اور شکار عشق و خشت میزند  امرو القیس آمد ست اینجا بگد در شکار عشق و خشت میزند  امراء اقیس بیاں فقیری کی عالت می آیا تنا و دو اس اے ملیک خوبرو  اراء اقیس بیان فقیری کی عالت می آیا تنا و دو اس اے ملیک خوبرو  و بادشاء الله اس کے باس آیا الله مرترا رام از بلاد و از جمال  و بادشاء الله اس کے باس دیگی اور جمال  و بادشاء الله اس کے باس دیگی اور جمال  ادر تو تیری کوار سے خام بی اور جان ما از وصل تو صد جان شود  و تا میں ممان و جم ملک میں مملوک تو اس بیان بی اور کی بی اور بیان ہو بادے  امر میں بی اور برا کلک بی تیا امرک ہو ایک بی اور کی بی اور کان میں بیت سے کہ تیک کو باس میں بیت سے کہ تیک تیل میں بیت سے کہ تیک تو اور کی بی بی بی اور برا کلک بی تیا امرک ہو اور کی اور کان میں بیت سے کلک بی تیا مورک تو اور خوش کون بی بی بی اور برا کلک ہو بات کی اور بادے  می بی اور برا کلک بی تیا امرک ہو ایک ہو ایک ہو اور کوئی میں بیت سے کلک بی تیا مورک تو ایک بی بی اور برا کلک ہو کی بی بیت سے کلک بی خوبر کیا کوئی اور نواز کر از سر روی گوش کوئی اور وائی کوئی بی بی اور برا کلک بی تیا مورک بی تیا کوئی سے کی بیت سے کلک بی تیا مورک تو اس نا گہاں وا کرد از سر روی گوش کوئی تیا کہ کوئی بی کوئی کوئی اور وائی بی کوئی کوئی کوئی اور ایک ہو بی کوئی اور اس کوئی بی بی کوئی کوئی اور اس کوئی بی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 「Z)                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| تا بیامد خشت میزد در تبوک با ملک گفتند شام از ملوک یا ملک گفتند شام از ملوک یا با ملک گفتند شام از ملوک یا با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | U                                                             |
| یہاں تک کہ توک بن آیا اور اخین بانے لگا اور اور انہاں کہ کہ کو کو بن ایک اور انہاں کے کہ توک بن آیا اور اخین بان المجاب المجاب المجاب المحد المجاب المحد المجاب المحد المجاب المحد المحد المجاب المحد |                                                  | آدمی رات کو ایک دلق اور هی اور نکل گیا                        |
| امرو القيس بها نقيرى كى عالت بن آيا ته دو شكار عشق و خشخ ميزند امراء القيس بها نقيرى كى عالت بن آيا ته دو شكار عشق دو كي ادر ايني بناتا به و بادغاء اله اس سي بها تربيش الو گفت او را اے مليك خوبرو دو بادغاء اله اس كے باس آيا اس ك كها كد اے بادغاء فريد ليوسف وقتى دوملكت شد كمال مرتزا رام از بلاد و از جمال كرد تو بيت دقت بر يوب دد بيرى باد بنى ادر جمال المشة مردال بندگال از تيخ تو وال زنال ملك مد بيميخ تو مرد تربي تواد علام بين ادر دو ورد تربي تربى او باد بنى كا كد بين ادر دو المرد تربی تواد علام بين او دو وال زنال ملك مد بيميخ تو تو ما بيش ماباشى تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو دار بيش من و بهم ملك من مملوك تو اے بهمت ملكها متروك تو تو دار يوب دو بان او باد بين او درد بين بين دو او تحوش ناگهال وا كرد از سر روكي پوش فلفه گفتش بيد و او خموش ناگهال وا كرد از سر روكي پوش تا يوب كوب كولا تا يوب كوب كوب تا يوب كوب كوب كوب تا يوب كوب كوب كوب كوب كوب كوب كوب كوب كوب ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | / *                                                           |
| ارا، العیں یہاں نقیری کی مالت بن آیا تھ اور الے ملیک خوبرو آل ملک برخاست شب شدپیش او گفت او را اے ملیک خوبرو دو بادشاہ اله اس کے پاس آیا اس ہے کہا کہ اے بادشاہ خوبر توسف وقتی دوملکت شد کمال مرتزا رام از بلاد و از جمال توسف وقتی دوملکت شد کمال مرتزین تیرے محر یں باد بھی ادر بمال بھی گشتہ مردال بندگال از تیخ تو وال زنال ملک مہ ہے میغ تو مرد تو تیری توار ہے علام یں اور د، مورشی تیری باء ہے بی کہ کل بیل یش ماباشی تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو مارے پاس رہ تو ماری خوش تعبی ہے ماری بان تیرے ترب ہے موال ہو بادے تی میں ہی اور برا ملک بھی تیرا مملوک تو اے بہمت مملکہا متروک تو میں بھی اور برا ملک بھی تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تیر میں بھی اور برا ملک بھی تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک یو تا ہے گفتش لیے و او خموش ناگہال واکرد از سر روی پوش تا ہے گفتش او بگوش از عشق و درد ہی خود در حال سرگردائش کرد تا چو گفتش او بگوش از عشق و درد ہی خود در حال سرگردائش کرد تا بیا تھے بگزیا ادر اس کے براہ بوئیا در اس کان می خون اور درد کی بات کہدی ابی طرح فرا اس کو بھی سرگردال شد تا بیا تھی بیراد دور رفتند آل دو شہ عشق یک کرت نکردست ایں گنہ تا بیلود دور رفتد آل دو شہ عشق یک کرت نکردست ایں گنہ تا بیلود دور رفتد آل دو شہ عشق یک کرت نکردست ایں گنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ ملوک میں سے ایک بادشاہ | یہاں تک کہ جوک میں آیا اور اینٹیں بنانے لگا                   |
| آل ملک برخاست شب شدییش او گفت او را اے ملیک خوبرو و برداده افا اس کے پاس آیا اس ہے کہا کہ اے برداده خوبر ایوسف وقتی دوملکت شد کمال مرتزا رام از بلاد و از جمال آشتہ مردال بندگال از تیج تو وال زنال ملک مہ بے میغ تو رز تر تری توار ہندگال از تیج تو وال زنال ملک مہ بے میغ تو بیش مردال بندگال از تیج تو وال زنال ملک مہ بے میغ تو بیش مردال بندگال از تیج تو جان ما از وصل تو صد جال شود بیش ماباشی تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو ماری بار یہ من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو میں ہی ادر برا ملک ہی تیا ملوک ہو اے بہمت ملکہا متروک تو این میں در برا ملک ہی تیا ملوک ہو اے شاب کو کموال تا چوگفتش ہے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش ال نے کو کموال تا چوگفتش او بگوش از عشق و درد ہی خود در حال سرگردائش کرد تا چوگفتش او بگوش از عشق و درد ہی خود در حال سرگردائش کرد این بی بی اور بیا او بار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے اس کا ہائو کر ایا در اس کے ہراہ ہو کیا در بھی خت ادر بید سے بیزار شد اس نے اس کا ہائو کر ایا در اس کو جو در دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا براہ ہو کیا تا بیا در دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا براہ ہو کیا تا بلاد دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا بالاد دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا بالاد دور رفتد آل دو شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | در شکار عشق و خشتے میزند                         | امرؤالقيس آمدست اينجا بگد                                     |
| آل ملک برخاست شب شدییش او گفت او را اے ملیک خوبرو و برداده افا اس کے پاس آیا اس ہے کہا کہ اے برداده خوبر ایوسف وقتی دوملکت شد کمال مرتزا رام از بلاد و از جمال آشتہ مردال بندگال از تیج تو وال زنال ملک مہ بے میغ تو رز تر تری توار ہندگال از تیج تو وال زنال ملک مہ بے میغ تو بیش مردال بندگال از تیج تو وال زنال ملک مہ بے میغ تو بیش مردال بندگال از تیج تو جان ما از وصل تو صد جال شود بیش ماباشی تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو ماری بار یہ من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو میں ہی ادر برا ملک ہی تیا ملوک ہو اے بہمت ملکہا متروک تو این میں در برا ملک ہی تیا ملوک ہو اے شاب کو کموال تا چوگفتش ہے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش ال نے کو کموال تا چوگفتش او بگوش از عشق و درد ہی خود در حال سرگردائش کرد تا چوگفتش او بگوش از عشق و درد ہی خود در حال سرگردائش کرد این بی بی اور بیا او بار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے اس کا ہائو کر ایا در اس کے ہراہ ہو کیا در بھی خت ادر بید سے بیزار شد اس نے اس کا ہائو کر ایا در اس کو جو در دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا براہ ہو کیا تا بیا در دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا براہ ہو کیا تا بلاد دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا بالاد دور رفتد آل دو شد عشق یک کرت کردست ایں گنہ تا بالاد دور رفتد آل دو شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وہ شکار عشق ہو گیا اور اینٹیں بناتا ہے           | امراء القيس يهال فقيري كي حالت مين آيا تفا                    |
| یوسف وقتی دوملکت شد کمال مرترا رام از بلاد و از جمال اویسف وقتی دوملکت شد کمال مرترا رام از بلاد و از جمال اویسف وقت به تیرے پاس دو ملک کال طور پر بین اور دو گورتی تیری باد بی اور جال کمک مہ بے میخ تو بیش مردال بندگال از تیخ تو وال زنال ملک مہ بے میخ تو پیش ماباشی تو بحت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو ماری باس رہ تو اور جان ما از وصل تو صد جال شود تم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو بی بی بی اور برا ملک می تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو بی بی بی اور برا ملک بی تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو الله گفتش لیے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش تا بی بی تیرا میری و درد بیچو خود در حال سرگردائش کرد تا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | آ ل ملک برخاست شب شدییش او                                    |
| یوسف وقتی دوملکت شد کمال مرترا رام از بلاد و از جمال اویسف وقتی دوملکت شد کمال مرترا رام از بلاد و از جمال اویسف وقت به تیرے پاس دو ملک کال طور پر بین اور دو گورتی تیری باد بی اور جال کمک مہ بے میخ تو بیش مردال بندگال از تیخ تو وال زنال ملک مہ بے میخ تو پیش ماباشی تو بحت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو ماری باس رہ تو اور جان ما از وصل تو صد جال شود تم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو بی بی بی اور برا ملک می تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو بی بی بی اور برا ملک بی تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو الله گفتش لیے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش تا بی بی تیرا میری و درد بیچو خود در حال سرگردائش کرد تا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اس سے کہا کہ اے بادشاہ خوبرو                     | وہ بادشاہ اٹھا اس کے پاس آیا                                  |
| گشتہ مردال بندگال از تنج تو وال زنال ملک مہ بے میخ تو برد تو تیری بار ہے بیا کہ بیں ادر در مورتی تیری بار ہے بیا کہ بیں بیش ماباشی تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو مارے بال رہ تو اماری خوش نسبی ہے ماری جان تیرے ترب ہے مو جان او جادے ہم من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو بیل میں اور برا ملک ہی تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک بیل فلسفہ گفتش بسے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش تا فلسفہ گفتش او بگوش از عشق و درد ہیچو خود در حال سرگردائش کرد تا پہوس کے بال مرگردائش کرد ایک بھوس او بگوش از عشق و درد ہی طرح فرا اس کو بھی سرگردائش کرد کیا ہو ایک بیا ہو بار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے اس کا باتھ بکر لیا اور اس کے ہمراہ ہو گیا در بھی خت اور بہد ہو بیا او بار شد اس کے اس کا باتھ بکر لیا اور اس کے ہمراہ ہو گیا در بھی خت اور بہد ہو بیا در اس کو اس کیا گذر در سے ایل گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق بیک کرت ککردست ایل گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق بیک کرت ککردست ایل گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق بیک کرت ککردست ایل گنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                               |
| گشتہ مردال بندگال از تنج تو وال زنال ملک مہ بے میخ تو برد تو تیری بار ہے بیا کہ بیں ادر در مورتی تیری بار ہے بیا کہ بیں بیش ماباشی تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جال شود تو مارے بال رہ تو اماری خوش نسبی ہے ماری جان تیرے ترب ہے مو جان او جادے ہم من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو بیل میں اور برا ملک ہی تیرا مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک بیل فلسفہ گفتش بسے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش تا فلسفہ گفتش او بگوش از عشق و درد ہیچو خود در حال سرگردائش کرد تا پہوس کے بال مرگردائش کرد ایک بھوس او بگوش از عشق و درد ہی طرح فرا اس کو بھی سرگردائش کرد کیا ہو ایک بیا ہو بار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے اس کا باتھ بکر لیا اور اس کے ہمراہ ہو گیا در بھی خت اور بہد ہو بیا او بار شد اس کے اس کا باتھ بکر لیا اور اس کے ہمراہ ہو گیا در بھی خت اور بہد ہو بیا در اس کو اس کیا گذر در سے ایل گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق بیک کرت ککردست ایل گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق بیک کرت ککردست ایل گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق بیک کرت ککردست ایل گنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تیرے منخر ہیں بلاد بھی اور جمال بھی              | تو یوسف وقت ہے تیرے پاس دو ملک کامل طور پر ہیں                |
| پیش ماباشی تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جان شود تو مارے پائ رہ تو ارائ خوش نصبی ہے ماری بان تیرے قرب ہے سو بان ہو جادے ہم من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو یک بی بی اور بیرا ملک ہی تیرا مملوک ہے اے فی ہت بی بہت ہی تیرے ستردک ہیں فلسفہ گفتش بسے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش ان خان ہے ہو کو کولا ان اس خان کی بیت کے ملک کو کولا تا چیکو فتود در حال سرگردانش کرد تا چیکو فتود در حال سرگردانش کرد کیا تی بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وال زنال ملک مہ بے میغ تو                        |                                                               |
| پیش ماباشی تو بخت ما بود جان ما از وصل تو صد جان شود تو مارے پائ رہ تو ارائ خوش نصبی ہے ماری بان تیرے قرب ہے سو بان ہو جادے ہم من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک تو یک بی بی اور بیرا ملک ہی تیرا مملوک ہے اے فی ہت بی بہت ہی تیرے ستردک ہیں فلسفہ گفتش بسے و او خموش ناگہال وا کرد از سر روی پوش ان خان ہے ہو کو کولا ان اس خان کی بیت کے ملک کو کولا تا چیکو فتود در حال سرگردانش کرد تا چیکو فتود در حال سرگردانش کرد کیا تی بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اور وہ عورتیں تیری ماہ بے میغ کی ملک ہیں         | مرد تو تیری تلوار سے غلام ہیں                                 |
| ہم من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک بو بی ہی اور برا ملک ہی ترا ملوک ہے اے قص مت بی بہت ہے ملک تیرے متروک بی فلسفہ گفتش بسے و او خموش ناگہاں وا کرد از سر روی پوش اس خان ہو ہو کور ان سر روی پوش تا ہے۔ ان خان ہو کور کور ان سر کردانش کرد تا چہ گفتش او بگوش از عشق و درد ہی جو خود در حال سرگردانش کرد کیا بچوان می مشق اور درد کی بات کہدی اپی طرح فرا این کو بھی سرگردان کر دیا دست او بگرفت و با او یار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے این کا ہاتھ کی لیا اور این کے ہمراہ ہو گیا وہ شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا بین گنہ تا ہیں گنہ تا ہو گیا دور رفتند آل دو شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا ہیں گئہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7600 NATION                                      | يبش ماباشي تو بخت ما بود                                      |
| ہم من و ہم ملک من مملوک تو اے بہمت ملکہا متروک بو بی ہی اور برا ملک ہی ترا ملوک ہے اے قص مت بی بہت ہے ملک تیرے متروک بی فلسفہ گفتش بسے و او خموش ناگہاں وا کرد از سر روی پوش اس خان ہو ہو کور ان سر روی پوش تا ہے۔ ان خان ہو کور کور ان سر کردانش کرد تا چہ گفتش او بگوش از عشق و درد ہی جو خود در حال سرگردانش کرد کیا بچوان می مشق اور درد کی بات کہدی اپی طرح فرا این کو بھی سرگردان کر دیا دست او بگرفت و با او یار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے این کا ہاتھ کی لیا اور این کے ہمراہ ہو گیا وہ شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا بین گنہ تا ہیں گنہ تا ہو گیا دور رفتند آل دو شہ عشق کی کرت نکردست این گنہ تا ہیں گئہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہاری جان تیرے قرب سے سو جان ہو جادے              | تو ہارے پاس رہے تو ہاری خوش نھیبی ہے                          |
| فلفہ گفتش بسے و او خموش ناگہاں واکرد از سر روی پوش الان الان الان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                               |
| فلفہ گفتش بسے و او خموش ناگہاں واکرد از سر روی پوش الان الان الان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اے مخص ہمت میں بہت سے ملک تیرے متروک ہیں         | میں بھی اور میرا ملک بھی تیرا مملوک ہے                        |
| تاچ گفتش او بگوش از عشق و درد بی مجو خود در حال سرگردانش کرد کیا بھوس کان می مشق اور درد کی بات که دی ابی طرح فرا ای کو بھی سرگردان کر دیا دست او بگرفت و با او یار شد او جم از تخت و کمر بیزار شد ای نامی باتھ پر لیا اور ای کے جمراہ ہوگیا دو بھی عشق یک کرت نکردست ایں گنہ تنا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق یک کرت نکردست ایں گنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                               |
| تاچ گفتش او بگوش از عشق و درد بی مجو خود در حال سرگردانش کرد کیا بھوس کان می مشق اور درد کی بات که دی ابی طرح فرا ای کو بھی سرگردان کر دیا دست او بگرفت و با او یار شد او جم از تخت و کمر بیزار شد ای نامی باتھ پر لیا اور ای کے جمراہ ہوگیا دو بھی عشق یک کرت نکردست ایں گنہ تنا بلاد دور رفتند آل دو شہ عشق یک کرت نکردست ایں گنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دفعة اس نے سر پر سے نقاب کو کھولا                | اس نے اس سے بہت ہی کھے ترکیبوں کی باتنی کہیں اور وہ خاموش تھا |
| دست او بگرفت و با او یار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے اس کا ہاتھ کر لیا ادر اس کے ہمراہ ہو گیا دہ بھی تخت ادر بھد سے بیزار ہو گیا تابلاد دور رفتند آل دو شہ عشق یک کرت نکردست ایں گنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | تاچه گفتش او بگوش از عشق و در د                               |
| دست او بگرفت و با او یار شد او ہم از تخت و کمر بیزار شد اس نے اس کا ہاتھ کر لیا ادر اس کے ہمراہ ہو گیا دہ بھی تخت ادر بھد سے بیزار ہو گیا تابلاد دور رفتند آل دو شہ عشق یک کرت نکردست ایں گنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اپی طرح فورا اس کو بھی سرگردال کر دیا            | کیا کچھ اس کے کان می عشق اور درد کی بات کہد دی                |
| تابلاد دور رفتند آل دو شه عشق یک کرت نکردست این گنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | او هم از تخت و کمر بیزار شد                      |                                                               |
| تابلاد دور رفتند آل دو شه عشق یک کرت نکردست این گنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وہ بھی تخت اور فیکہ سے بیزار ہو عمیا             | اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہمراہ ہو گیا               |
| بلاد بعیدہ تک وہ دونوں بادشاہ چلے گئے عشق نے یہ گناہ کچھ ایک ہی بار نہیں کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 200                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عشق نے یہ گناہ کھے ایک ہی بار نہیں کیا           | بلاد بعيده تک وه دونوں بادشاه چلے گئے                         |

| او بهر تحشی بود من الآخیر                    | بر بزرگال شهد و برطفلانست شیر                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وہ ہر کشتی کے لئے من الاخر ہے                | وہ بروں کے لئے شہد ہے اور بچوں کے لئے دودھ ہے     |
| تا بقعر از پای تا فرقش کشد                   | کہ چو در کشتی رود غرقش کند                        |
| اس کو پاؤں سے سرتک قعر کی طرف لے جاوے        | کہ جس مختی میں وہ جاوے اس کو غرق کر دے            |
| عشق شال از ملک بر بود و تبار                 | غیر ایں دوبس ملوک بے شار                          |
| کہ عشق نے ان کو ملک اور خاندان سے جدا کر دیا | ان دو بادشاہوں کے سوابہت سے بیشار بادشاہ ہوئے ہیں |
| هست شهره درمیان انس و جال                    | قصه کینسرو آل شاه زمال                            |
| انس و جن میں مشہور ہے                        | چنانچہ اس شاہ زمال کے ضرو کا قصہ                  |
| ہمچومرغال گشتہ ہر سودا نہ چیں                | جان ایں سہ شہ بچہ ہم گرد چیں                      |
| مرغوں کی طرح ہر طرف دانہ چنتی پھرتی تھی      | ان تین شنرادوں کی جان بھی چین کے گرد              |

(ربطاوپر مذکور موابعض سخول میں سرخی کے ایک جملہ کے بعد کہ اوشاع طبع بودیے عبارت اور زائد ہے وایں شعراز دست قفانیک من ذکری حبیب و منزل

 ﴾ ہیں اور وہ عورتیں تیری ماہ بے مینے (لیعنی حسن) کی ملک ہیں تو ہمارے یاس رہے تو ہماری خوش تھیبی ہے ہماری جان تیرے قرب سے سوجان (کی برابر) ہوجاوے میں بھی اور میرا ملک بھی تیرامملوک ہے۔ائے مخص ہمت میں بہت سے ملک تیرے متروک ہیں (یعنی تو ایساعالی ہمت ہے غرض ہیر کہ)اس نے اس سے بہت ہی پچھ تر کیبوں کی باتیں کیس اور وہ خاموش تھا (جبوہ سب کچھ کہد چکا دفعۃ اس نے سریر سے نقاب کو کھولا (اور معلوم نہیں کہ) کیا کچھاس کے کان میں عشق اور درد کی بات کہددی (کہ) اپنی طرح فوراً اس کو بھی سرگردال کر دیا (بس) اس (شاہ تبوک) نے اس (امرءالقیس) کا ہاتھ پکڑلیااوراس کے ہمراہ ہو گیا (اور) وہ بھی تخت اور میکہ ہے بیزار ہو گیا (اور) بلاد بعیدہ تک وہ دونوں بادشاہ چلے گئے (اور)عشق نے بیے گناہ کچھا یک ہی بارنہیں کیا (بلکہ بکثر ت ایسا کیا ہے کہ سب مال وجاہ چھڑا دیااوراس کو گناہ باعتبار زعم مخاطب مجوب کے فرمایا کما قال تعالیٰ واذاتتلی علیھم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین كفرواالمنكريكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشرمن ذلكم النار حيث يستلزم ظاهراً كون الاآيات ايضا متضمناً للشرعياذابالله . وقال تعالىٰ قل لاتسألون عمااجرمنا الايه وهو صلح الله علیه وسلم بری من الجوم آگے بیان ہے عشق کیکرت کردست ایں گنہ کا)وہ (عشق) بروں کے لئے (بمنزل)شہد (کے) ہاور بچوں کے لئے (بمنزله) دودھ (کے) ہے (مطلب بیکداس کا اثر ہونے کے لئے نہ بروا ہونا شرط ہےنہ چھوٹا ہونامانع بچوں پر بھی ہے یہی اثر کرتا ہے اس کا مشاہدہ ہروفت ہوتا ہے کہ شیرخواہ بچہکوجس سے محبت ہوجاو ہے اگراس کے ساتھ جانے میں تمام گھر پاراور خاندان بھی چھٹتا ہوتو اس کواس کی کچھ پروانہیں ہوتی غرض)وہ (عشق) ہرکشتی کے لئے (بمنز لہ)من الاخیر (کے) ہے (جس کی شان پہ ہے کہ جس کشتی میں وہ جاوے اس کوغرق کر دے (اور )اس کو یاؤں سے سرتک (دریا کی) قعر کی طرف لے جاوے (من الاخیر کے یہی معنی ہیں مطلب یہ کہ جس قلب میں پہنچے اس کو یوراغرق ہی کردے چنانچیتم نے ابھی امراتقیس اور شاہ تبوک کا قصہ سنااور ) ان دو بادشاہوں کے سوابہت سے بے شار بادشاہ ہوئے ہیں کی عشق نے ان کو ملک اور خاندان سے جدا کر دیا چنانچہ اس شاہ زمال کے خسروں کا قصہ انس وجن میں مشہور ہے (فی الحاشیہ شخ محمد افضل گفتہ اشارت است بقصہ ترک کردن کے خسر و بادشاہی بیا چنا نکہ شفصیل درشاہنامہ

ندکورست اُھاسی طرح ان تین شاہزادوں کی جان بھی چین کے گرد (عشق میں) مرغوں کی طرح ہر طرف دانہ چنتی پھرتی تھی (اس شعر میں تائید مضمون منتقل الیہ یعنی عموم اثر عشق کے ساتھ ساتھ رجوع بقصہ بھی ہو گیا چنانچہ آ گے بھی قصہ بی کے اشعار ہیں اور بیر جوع نہایت لطیف ہے۔)

| زانکه راز با خطر بود و خطیر             | زہرہ نے تالب کشایند از ضمیر                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| كيونكه وه خطرناك اور عظيم راز تعا       | ان کی بہ طاقت نہ تھی کہ مانی الضمیر سے لب کشائی کریں |
| عشق خشم آلود زه کرده کمال               | صد ہزاراں سربپولے آں زماں                            |
| جبکہ عشق خونی کمان پر حلیہ چڑھا لیتا ہے | لا کھوں سراس وقت ایک پیسہ کو ہو جاتے ہیں             |
| خوی دارد دمبدم خیره کشی                 | عشق خود بیخشم در وقت خوشی                            |
| عادت رکھتا ہے دمیدم بیاکانہ قبل کرنے ک  | عشق بدوں محتم ہی کے خوثی کے وقت میں                  |

| 1:7', ) had de de de de de de de de de la re- | كليدشنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كُونْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَي |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| من چه گویم چونکه خشم آلود شد             | ایں بود آل لحظہ کو خوشنود شد                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ميں کيا کہوں جبکہ وہ مختم آلود ہو گيا ہو | یہ حالت تو اس وقت ہے جبکہ دو خوش ہوتا ہے     |
| کش کشد ایں عشق وایں شمشیراو              | لیک مرج جال فدای شیر او                      |
| کہ اس کو یہ عشق اور اس کی شمشیر قبل کرے  | لیکن چراگاہ جان اس کے شیر پر فدا ہے          |
| سلطنتها مردهٔ این بندگی                  | کشتنی به از ہزاراں زندگی                     |
| بہت کی سلطنتیں اس غلامی پر قربان ہیں     | ایک دفعہ کا قتل کرنا ہزاروں زندگی سے بہتر ہے |
| یست گفتندے بھید خوف و خطر                | با کنایت راز با باهم دگر                     |
| بعد خوف و خطر پت آواز ہے کہتے            | وہ شنرادے اسرار کو ایک دوسرے سے              |
| آه را جز آسال جمدم نبود                  | راز را غیر خدا محرم نبود                     |
| آہ کا بجز آسان کے کوئی ہم نہ تھا         | راز کا بجز خدا تعالیٰ کے کوئی محرم نہ تھا    |
| داشتندے بہر ایراد خبر                    | اصطلاحاتے میان ہمدگر                         |
| آپی میں رکھتے تھے                        | کچھ اصطلاحیں خبر لانے کے لئے                 |

ان (شنم ادوں) کی بیطاقت نہ محقی کہ مائی الضمیر ہے لب کشائی کریں کیونکہ وہ خطرناک اور عظیم رازتھا

( کیونکہ احتمال تھا کہ اگر زبان ہے کہد دیں تو بادشاہ تک بینج جاوے جس کی نبست پہلے آیا ہے غیرتے دار دہلک برنام اواوراس لئے وہ غضبناک ہوکران کو ہلاک کرڈالے آگے بہی مضمون ہے کہ ) لاکھوں سراس وقت ایک بیسہ کو ہوجاتے ہیں جبکہ عشق خونی کمان پر چلہ پڑھالیتا ہے (مراداس سے حالت خشم کی ہے اور عشق کا خشم دوطرح ہے متحق ہوتا ہے ایک بید کہ معثوق خشمناک ہوایک بید کہ کوئی اور اس عشق کے سبب خشمناک ہو یہاں دوسری صورت تھی کہ شاہ چین ای غیرت میں خشمناک ہوجا تا اس سے ان کو خوف تھا کہ اس کی جان کی پروا بھی نہ کرتا اور ) عشق ( توابی چیز ہے کہوہ) بدون خشم ہی کے خوثی کے وقت میں عادت رکھتا ہے دمبدم ہے باکا نہ تال کرنے کہ ۔ (اور بیخا ہم ہم ہم ہوق کی اور اس وقت کی تو) کیا (بات) کہوں جبکہ وہ خشم آ لود ہوگیا ہولیکن (ان دونوں کی حال میں ) چراگاہ جان اس (عشق ) کے شیر پر فعدا ہے کہ اس (جان) کو بیعشق اور اس کی شمشیر قبل کرے ( بیر عال میں ) چراگاہ جان اس عشق کی مشابداس چراگاہ کے ہے جس کووہ شیر بیان ہے فعدا اور جان عاشق کی مشابداس چراگاہ کے ہے جس کووہ شیر بیان ہم خواہ عشق راضی ہو یا غضبناک ہو عاشق بیچارہ دونوں حال میں اس پر جانبازی بیا کلی چرجاوے مطلب بیہ ہے کہ خواہ عشق راضی ہو یا غضبناک ہو عاشق بیچارہ دونوں حال میں اس پر جانبازی بو ایک تیار ہے اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے زدویک اس کا) ایک دو تھر کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے نزد کیک اس کا) ایک دفعہ کافل کرنا ہزاروں زندگی ہے بہتر ہے (اور اس کے زدول کیک اس کا) ایک دو قدر کافل کین کیا کے نوا

زدیک) بہت کی سلطنتیں اس غلامی پر (جو کہ عشق میں حاصل ہے) قربان ہیں (پھر قصہ ہے کہ) وہ شہرادے (اپنے) اسرارکوایک دوسرے سے بصد خوف وخطر پست آ واز سے کہتے (جس طرح سر گوشی کرتے ہیں اور چونکہ اس سر گوشی کا ہر وقت اور بہت دیر تک موقع میسر نہیں ہوتا اس لئے اکثر اوقات ان کے ) راز کا بجز خدا تعالیٰ کے کوئی محرم نہ تھا (اور گاہ گاہ بغرض اظہار بعض اسرار کے ) کچھ اصطلاحیں (دل کی) خبر (زبان پر)لانے کے لئے آپس میں رکھتے تھے (اس سے پچھ غبار نکال لیتے تھے)۔

| زیں لسان الطیر عام آموختند طمطراق سروری اندوختند ان سطق الطیر عام آموختند عند اندر اللیر عام آموختند کا کرفر عامل کریا ہے صورت آواز مرغست آل کلام عافل ست از حال مرغال مردخام ، کام صورت آواز مرغست آل کلام عافل ست از حال مرغال مردخام ، کام صورت آواز طیر کے ہو دو مرد خام طیور کے حال ہے عافل ہے کو سلیمانے کہ داند لحن طیر دیو گرچہ ملک گیرد ہست غیر سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو برشبہ سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے سلیمان از خدا بشاش بود منطق الطیر سے زعلمناش بود پول سلیمان از خدا بشاش بود منطق الطیر سے زعلمناش بود سلیمان مرغ ہوای فہم کن کا منطق الطیر سے نامین لدن کا منطق الطیر علما ہے تھا کو از از ان مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن تو ہوائی ہے تھا کے کوئکہ طور لدنے کو تو تو نے دیکھا ہمی نیں تو رخ ہوائی ہے تھا کے کوئکہ طور لدنے کو تو تو نے دیکھا ہمی نیں تو رخ ہوائی ہے تھے لے کوئکہ طور لدنے کو تو تو نے دیکھا ہمی نیں |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صورت آ واز مرغست آ ل کلام عافل ست از حال مرغال مردخام و کلام صورت آ واز مرغست آ ل کلام و کلام دور کے جات کے داند کون طیر دیو گرچہ ملک گیرد ہست غیر سلیمانے کہ داند کون طیر کو سلیمانے کہ داند کون طیر کو سیمان کہاں ہیں کہ دو کون طیور کو شیمیں دیو اگرچہ ملک گیرد ہست علمناش نیست دیو برشبہ سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے سلیمان از خدا بشاش بود منطق الطیر نے اس کو علمناش بود جوں سلیماں از خدا بشاش بود منطق الطیر نے زعلمناش بود سلیمان از خدا بشاش بود منطق الطیر نے زعلمناش بود سلیمان علیہ مراق مور من کو کہ ندیدستی طیور من لدن کو ازاں مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وہ کلم صورت آواز طیور کے ہے وہ مرد خام طیور کے حال سے غافل ہے کو سلیمانے کہ واند لحن طیر ویو گرچہ ملک گیرو ہست غیر سلیان کہاں ہیں کہ وہ لور کو سبعیں دیو اگرچہ ملک گیرو ہست غیر دیو سلیمان کروہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے سلیمان کروہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے سلیمان کردہ ایست ہو اس کو علم کر تو ہے اس کو علمنا شہیں چول سلیمان از خدا بشاش بود چون سلیمان از خدا بشاش بود سلیمان از خدا بشاش بود سلیمان از خدا بشاش ہود کے اس کا منطق الطیر سے زعلمناش بود سلیمان علمان کی مرف میں کہ منطق الطیر علمنا سے تعالیمان علیہ ان کا منطق الطیر علمنا سے تعالیمان علیہ کون کہ منطق الطیر علمنا سے تعالیمان کو ازاں مرغ ہوای فنہم کن کہ مندیدستی طیور مین لدن                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کو سلیمانے کہ داند لحن طیر دیو گرچہ ملک گیرد ہست غیر سلیان کہاں ہیں کہ وہ لحن طور کو جمیس دیو اگرچہ ملک گیرد ہست علمناش نیست دیو برشبہ سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے طیمان کردہ ایست ہو اس کو علم کر تو ہے اس کو علمنا نہیں چول سلیمال از خدا بشاش بود منطق الطیر سے زعلمناش بود سلیان علیہ اللام چونکہ خدا تعالیٰی طرف ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن تو ازال مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کو سلیمانے کہ داند لحن طیر دیو گرچہ ملک گیرد ہست غیر سلیان کہاں ہیں کہ وہ لحن طور کو جمیس دیو اگرچہ ملک گیرد ہست علمناش نیست دیو برشبہ سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے ملیان علیہ اللام کی تحبہ پر قام کیا ہے اس کو علم کر تو ہے اس کو علمنا ش بود چول سلیمال از خدا بشاش بود منطق الطیر سے زعلمناش بود سلیان علیہ اللام چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سیاش تھے ان کا منطق الطیر علمنا ہے تھا تو ازال مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن تو ازال مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دیو برشبہ سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے بیان علیہ اللام کی تحبہ پر قیام کیا ہے اس کو علم کر ق ہے اس کو علمنا نہیں چوں سلیماں از خدا بشاش بود منطق الطیر سے زعلمناش بود سلیمان علیہ اللام چونکہ خدا تعالٰی کا طرف سے بشاش تھے ان کا منطق الطیر علمنا سے تعالٰی از اللہ مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن تو ازاں مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دیو برشبہ سلیمان کردہ ایست علم مکرش ہست علمناش نیست دیو نے بیان علیہ اللام کی تحبہ پر قیام کیا ہے اس کو علم کر ق ہے اس کو علمنا نہیں چوں سلیماں از خدا بشاش بود منطق الطیر سے زعلمناش بود سلیمان علیہ اللام چونکہ خدا تعالٰی کا طرف سے بشاش تھے ان کا منطق الطیر علمنا سے تعالٰی از اللہ مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن تو ازاں مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چوں سلیماں از خدا بشاش بود منطق الطیر نے زعلمناش بود سلیماں از خدا بشاش بود سلیمان از خدا بشاش نے ان کا منطق الطیر علمنا سے تنا سلیمان علمنا سے تنا اللہ اللہ علما ہے تنا کو ازاں مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چوں سلیماں از خدا بشاش بود منطق الطیر نے زعلمناش بود علیان علیہ اللہ علیا ہے تھا اللہ علیا ہے تھا اللہ علیان علیہ اللہ علیا ہے تھا تو ازاں مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تو ازال مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تو ازال مرغ ہوای فہم کن کہ ندیدستی طیور من لدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تو مرغ ہوائی سے سمجھ لے کیونکہ طیور لدنیہ کو تو تو نے دیکھا بھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جای سیمرغاں بود آں سوی قاف ہر خیالے را نباشد دست باف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ان سم غوں کا مقام قاف سے اس طرف ہے ہر خیال کے لئے بھی آسان نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہر خیال را کہ دید آل اتفاق آئمہش بعد العیال افتد فراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہر ایے خیال کو جس نے کہ اس کو دیکھا ہو اس دقت بعد معائد کے اس کوفران کا اتفاق واقع ہوجاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نے فراق قطع بہر مصلحت کا یمن ست از ہر فراق آل منقبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تو وہ فر ق قطع کا نبیں ہوتا مصلحت کے لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ فضیلت ہر فراق سے مامون ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بهر استبقای آل جسم چو جال کیظهٔ در ابر گردد خور نهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بغرض استقا اس جم کے جو کہ مثل جان کے ہے کمی وقت ابر میں آفاب پوشیدہ ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1:79 ) atakatakatakatakataka mmr ) akatakatak | كليد متنوى جلد٢٣-٢٣) في المِنْ اللهِ الله |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| آ فتاب از برف یک دم در کشد                       | بہر استبقائے آل روحی جسد                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| آ فآب برف سے تھوڑی درے لئے انبے کوالیمور لیتا ہے | اس روق جد کے باقی رکھنے کے لئے            |
| ہیں مدز داز حرف ایشاں اصطلاح                     | بهرجان خویش جوز ایثال صلاح                |
| ہاں ان کے کلام سے اصطلاحیں مت چرا                | تو اپنی روح کے لئے ان سے اصلاح کا طالب ہو |

(اوپرذ کرتھااصطلاحات قالیہ ابناءالملک کا اس کی مناسبت ہے اس سے انتقال ہے ایک مضمون متعلق اصطلاحات حاليهاال الله كي طرف يعني جس طرح ان شنرادول كي اصطلاحات قاليه كودوسرانة مجهتا تفياسي طرح ابل الله كي اصطلاحات حاليه سر بماسیاتی کوعام لوگ نہیں سمجھتے پھر باوجوداس کے جوبعضے بھٹ براہ تقلیدان کے اقوال وملفوظات کومجالس میں نقل کرتے ہیں اس کی حقیقت سے کہ )اس منطق الطیر (یعنی کلام عارفین) ہے (جو کہ غیر مفہوم عندالعامہ ہونے میں مشابہ منطق الطیر کے ہےان)عام (لوگوں)نے (جو کم محض نقال ہیں) سیھ لیا ہے ( یعنی الفاظ وعبارات یاد کر لی ہیں اوران کونفل کر کے ) مقتدائیت کا کروفر حاصل کرلیاہے(لیعنی غرض ان کی صرف بیہ ہے باقی نہ وہاں فہم ہےاور نہ تھہیم ہے مراداس سے عارفین کا وہ کلام ہے جوان کے واردات واحوال وذوق ووجدان سے ناشی ہے کہاس کواہل واردات واحوال ہی سمجھتے ہیں ای کواصطلاحات حالیہ ہے بندہ نے تعبیر کیا ہے گووہ الفاظ اصطلاحی المعنی الاصطلاحی نہ ہوں مثلاً اگر کوئی عاشق کہے کہ بائے جل گیا گو یہ کوئی اصطلاحی لفظ نہیں کیکن محض لغت دانی اس کے مجھنے کے لئے کافی بھی نہیں وہ تو حیرت کرے گا کہ یہ کہاں جلا ہے دوسراعاشق البيتهاس جلنے کی حقیقت سمجھ جاوے گااور مقصود مولا نا کااس ہے ندمت وشناعت ہے مرزین کی جبیبامثنوی میں مقامات کثیرہ یر ہے آ گے ای مضمون کی تفصیل ہے بعنی ) وہ کلام (جس کومزورین بے سمجھے نقل کررہے ہیں (صورت آ واز طیور کے ہے ( یعنی جیسے کوئی آ واز طیور کی حکایت کرنے گئے کہ اس کا وہ مدلول نہیں جومنطق الطیر واقعی کا ہےاوروا قع میں وہ مردخام (جو صورت طیر کی حکایت کررہاہے) طیور کے حال ہے ( کہ واقع میں وہ کس حال بران اصوات ہے دلالت کا قصید کررہے ہیں ) غافل ہے (پس مردخام منطق الطیر کونہیں سمجھتا بلکہ اس کا سمجھنایا تو اس کی مماثل کا کام ہے کہ طیر ہویا اس ہے المل کا کام ہے کہ سلیمان ہواسی طرح ایسے اہل اللہ کا کلام یا تو ان کا مماثل سمجھے یا ان ہے اکمل وافضل سمجھے مولانا نے آ گے اس دوسری صورت کوبطور تمثیل کے فرمایا ہےنہ کہ بطور مخصیص حکمی کے یعنی )سلیمان کہاں ہیں کہ وہ کن طیور سکو مجھیں (وہ سمجھنا دیوکا کام نہیں کیونکہ ) دیواگر چہ( کسی دھوکہ ہے ) ملک لے لے (لیکن پھربھی )اجنبی ہے(اسی طرح مزورین اگرکسی فریب ہے شیخ و مقتدا بھی بن جاویں مگرمجوب و ناواقف ہیں اوراس میں اشارہ ہے قصدا نتز اع سلطنت سلیمانیہ کی طرف جبیبا کہ شہور ہے گو محققین کے نزدیک بیٹابت نہیں آ گے دیو کے غیر ہونے کی تفسیر ہے یعنی ) دیونے سلیمان علیہ السلام کی تشبہ پر قیام کیا ہے اس کوعلم مکرتو ہے (مگر)اس کوعلمنا (کا مرتبہ) نہیں (یعنی وحی وعلم لدنی جس کی بدولت وہ منطق الطیر کو سمجھتے تھے یہ علمنا نہ ہونا تفسير بغير مونے كاور)سليمان عليه السلام چونكه خداتعالى كى طرف سے (تعميں ياكر) بثاش تھے (كما يدل عليه قوله تعالى و قالا الحمد لله الذي فضلنا علر كثير من عباده المومنين و قوله يايهاالناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء أن هدالهو الفضل المبين) أن كامنطق الطير علمنا تي تقا (يعني تلعيم اللي تقايس أسي طرح بدول تعليم اللي قولی یعنی الہام یاعملی یعنی افاضہ واردات ان اہل اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آ سکتا آ گے اس نہ سمجھنے کی تا سکدوتقویت ایک مثال ہے

طير شنوى جلد٢٣٠ ) وَهُمُ فِي هُمُ فِي هُمُ فِي هُمُ فِي هُمُ فِي هُمُ فِي هُمُ فَي هُمُ فِي اللهِ ١٣٠٠ كليد شنوى جلد ٢٣٠٠ ) کرتے ہیں کہ) تو (اس مضمون کو) مرغ ہوائی ( کی حالت) سے سمجھ لے کیونکہ طیورلدنیہ کوتو تو نے دیکھا بھی نہیں (اوران طیور کوتو آئکھ سے دیکھا بھی ہےاوران کی اصوات کو کان سے سنا بھی ہےاور یاو جوداس کےان کے حقائق مفہوم نہیں ہوتے تو ان بے دیکھے طیور کے بے سنے کلام کی حقیقت کو کیا سمجھے گا آ گے جواب ہے اس سوال کا کہتم نے کیسے کہد دیا کہ طیورلد نیکودیکھا ہم تو عارفین کوشب وروز دیکھتے ہیں جواب بہ ہے کہ )ان سیمرغوں کا مقام قاف سےاس طرف (لیعنی خارج ووراء) ہے نظرتو کیا پہنچی جس ہےتوان کودیکھتاوہ مقام تو)ہر خیال کے لئے بھی آ سان نہیں (فی الغیاث دست باف کنا بیا ن اور حقیقت اس کی بیہ ہے کہ عارف اصل میں روح ہے نہ کہ بدن اور وہی محل واردات واحوال ہےاور وہی اصل میں ارشاد وافاضه باوروه بوجه مجرد مونے کے کما ذهب الیه کثیر من المکاشفین مع قولهم بحدوثه الذاتی والزماني عالم اجسام سے وراء ہے اور یہی معنی ہیں آن سوئے قاف کے یعنی وراءالا فلاک والعرش المشاہمة بالقاف فی الاحاطة پس اس ہےسباحکام ظاہر ہو گئے ندیدستی یہی اوراس سے کلام اونشیندستی یہی کیونکہان الکلام نفی الفواد الخ اوریہی فوادمشکلم مرشد ومفیض ہےاوراسی طرح خیال کی وہاں تک رسائی نہ ہونے کا حکم بھی اوراسی سے اس شبہ کا جواب حاصل ہو گیا جوندیدستی پر ہوا تھااور ہر خیال اس لئے کہا کہ اہل بصیرت تواس مقام موطن روح وکل فیوض غیبیہ ووار دات لدنیہ کے مشاہدہ سے مشرف ہیں عیا نااور وجداناً چنانچیاس کے بعد کے شعر میں ای خیال کے دید کا ذکر آ وے گااور پیشعرآ ئندہ بھی مثل شعر جائے سیمرغان الخ ہے ایک سوال کا وہ سوال رہ ہے کہ اس شعر جائے سیمرغان الح کی تقریر سے بیتو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اس روح کا اور اس قیض کا مشاہدہ نہیں کرتے کیکن جن کوتم اہل مشاہدہ کہتے ہوان کی حالت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہوہ بھی مشاہدہ نہیں بنکہاں مشاہدہ کے آثاران پرغالب نہیں دیکھے جاتے پس اس کا جواب دیتے ہیں کہ )ہرایسے خیال کوجس نے کہ اس مقام فیوض دواردات) کودیکھا ہو(اور)اس وقت ( یعنی ) بعدمعا ئنہ کےاس کوفراق (واستتار) کا اتفاق واقع ہوجاو ہے تو وہ فراق قطع کانہیں ہوتا (محض)مصلحت کے لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ فضیلت (مشاہدہ کی) ہر فراق سے ماموں ہوتی ہے (اس لئے فراق قطع کا احمال نہیں محص مصلحت ہے اور وہ مصلحت یہ ہے بعنی ) بغرض استبقاءاس جسم کے جو کہ مثل جان کے (عزیز) ے (اس کئے کدروح کے بہت سے افادات جسم کے تعلق پر موقوف ہیں پس اس کے استبقاء کے لئے ) کسی وقت ابر میں آ فتاب (احوال دواردات کا) بوشیدہ ہوجاتا ہے (آ گے بھی ای کی تاکید ہے یعنی )اس روحی جسد کے باقی رکھنے کے لئے (جو کہ لطافت وعزت میں مشابہ روح کے ہے ) آفتاب (مفسرآنفاً) برف (بدن) سے تھوڑی دیر کے لئے اپنے کوایک سو (یعنی مل جواب بیرکهآ ثارکا ہر وقت غالب ندر ہناعدم مشاہدہ کے سبب نہیں بلکہاس میں ایک مصلحت ووتت غلبےرہے تو نفس وروح تدبیر بدن ہے معطل ہوجاوےاور بدن فنا ہوجاوےاور مقصوداس کا استبقاءا ' نضی ہوتی ہے تجلیات کی استتار کوبعض اوقات میں جس طرح ابر میں آفتاب اس لئے پوشیدہ ہوجاوے کہ برف سے نہ کھل جاوے اور لحظہ درابرالخ میں اشارہ ہوسکتا ہے طرف توجیہ صدیث انه لیغان علیٰ قلبی کے باعتباراس کی ت کے پس غالب نہ رہناا حوال کا تو عدم مشاہدہ کی دلیل نہیں اور گاہ آ ثار کا غالب ہونا مشاہدہ کی دلیل ہے پس مشاہدہ ثابت ہوگیااوراخمال نقیض کا جاتار ہا آ گے پھررجوع ہے مضمون شعراول کی طرف کہ جب اصطلاح آ موزی مصر ہے تق) تواینی روح کے لئے ان ہےاصلاح کا طالب ہو ہاں ان کے کلام ہےاصطلاحیں مت چرا ( کہاول نافع ہے ثانی مصر آ گے اصطلاحات زلیخاہے مثال لاتے ہیں اصطلاحات ابناء الملک یا اصطلاحات اہل اللّٰہ کی پس اس میں عود ہے شعرزین

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

| عتى السور وعتى المعاني).                          | اور فادور حوافاده ہے۔ و هذا حله يقع للعشاق |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| نام جمله چیز یوسف کرده بود                        | آل زلیخا از سپندال تا بعود                 |
| سب چیزول کا نام یوسف گر رکھا تھا                  | اس زیخا نے سپندان سے لے کر عود تک          |
| محرمال را سرآل معلوم کرد                          | نام او در نامها مکتوم کرد                  |
| محرموں کو اس کا راز معلوم کرا رکھا تھا            | ان کے تمام کو ناموں میں پوشیدہ کر رکھا تھا |
| ایں بدے کال بار باما گرم شد                       | چوں مبلفتے موم زاتش نرم شد                 |
| تو بد مطلب ہوتا کہ محبوب جارے ساتھ مہربان ہو گیا  | اگر کہتی کہ موم آتش سے زم ہو گیا           |
| ور بگفتے سبر شد آں شاخ بید                        | ور بگفتے مہ برآمد بنگرید                   |
| اور اگر کہتی کہ وہ شاخ بید سز ہو گئی              | اور اگر کہتی کہ جاند نکل آیا دیکھو         |
| ور بگفتے خوش ہمی سوزد سپند                        | ور بگفته آبها خوش می تنند                  |
| اور اگر کہتی کہ سپند خوب چل رہے ہیں               | اور اگر کہتی کہ پانی خوب لہریں کھا رہے ہیں |
| دست برہم رقص ومستی می کنند                        | ور بگفت برگها خوش می طیند                  |
| ہتھیلیاں بجاتے ہوئے رقص اور مستی کر رہے ہیں       | اور اگر کہتی کہ ہے خوب تقر تقراتے ہیں      |
| ور بگفتے شہ سر شہباز گفت                          | وربگفتے گل بہ بلبل راز گفت                 |
| اور اگر کہتی کہ راز ہادشاہ کا شہباز نے کہہ دیا ہے | اور اگر کہتی کہ گل نے بلبل سے راز کہا ہے   |
| ور بگفتے کہ ہر افشانید رخت                        | ور بگفتے چہ ہما یونست بخت                  |
| اور اگر حمهتی که اسباب جهاژ دو                    | اور آگر کہتی کہ نصیبا کیا ہایوں ہے         |
| ور بگفتے کہ برآمد آفتاب                           | ور بگفتے کہ سقا آورد آب                    |
| اور اگر کہتی کہ آفتاب نکل آیا                     | اور اگر کہتی کہ سقا پانی لے آیا            |
| یا حوائج از پزش یک گخته اند                       | ور بگفتے دوش دیگے پختہ اند                 |
| یا مصالح ہے ایک ذات ہو گئے ہیں                    | اور اگر کہتی کل رات ایک دیگ پکائی ہے       |
| ور بگفت عکس می گردد فلک                           | ور بگفتے ہست نانہا بے نمک                  |
| اور اگر کہتی کہ فلک النا چان ہے                   | اور اگر کہتی کہ روٹیاں بے نمک ہیں          |

| ور بگفت درد سر شد خوشترم                            | ور بگفتے کہ بدرد آمد سرم                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اور اگر کہتی کہ میرا ورد سر جاتا رہا میں تندرست ہوں | اور اگر کہتی کہ میرے سر میں درد ہو گیا                |
| كه مخالف باموافق گشت جفت                            | محرمال رازال خبر بدکه چه گفت                          |
| کہ مخالف بھی موافق کی ہمراہ ہوتا تھا                | ان کی محرموں کو خبر ہوتی کہ اس نے کیا کہا             |
| ور نکوہیدے فراق او بدے                              | گر ستودے اعتناق او بدے                                |
| اور اگر ندمت کرتی تو بوسف علیه السلام کا فراق ہوتا  | اگر وہ تعریف کرتی تو یوسف علیہ السلام کا معانقہ ہوتا  |
| قصد او وخواہ او پوسٹ بدے                            | صد ہزارال نام گر برہم زدے                             |
| اس کا مقصود اور اس کا مطلوب صرف یوسف ہوتے           | اگر لاکھوں نام کو مخلوط کرتی تو                       |
| می شدے اوسیر ومست از جام او                         | گرسنہ بودے چو گفتے نام او                             |
| تو وہ سیر اور ان کے جام سے ست ہو جاتی               | وه مجوک موتی جب ان کا نام لیتی                        |
| نام یوسٹ شربت باطن شدے                              | فتنگیش از نام اوساکن شدے                              |
| يوسف عليه السلام كا نام شربت باطن مو جاتا           | اس کی تھی ان کے نام سے ساکن ہو جاتی                   |
| درد او در حال گشتے سودمند                           | وربدے دردیش زال نام بلند                              |
| اس کا درد فی الحال فائدہ مند ہو جاتا                | اور اگر اس کے کوئی ورد ہوتا تو اس نام عالی سے         |
| این کند درعشق نام دوست این                          | وقت سرما بودے او را پوشیں                             |
| مجوب کا نام عشق میں یمی اثر کرتا ہے                 | وہ سرما کے وقت اس کا پوشین ہوتا                       |
| این عمل نکند چو نبود عشق ناک                        | عام می خوانند ہر دم نام پاک                           |
| یه اثر نبین کرتا جبکه وه عشق ناک نه جو              | عام لوگ بھی ہر وقت نام پاک پڑھتے ہیں                  |
| می شدے پیدا و را از نام او                          | آنچه عیسیٰ کرده بود از نام هو                         |
| وہ ان کے لئے خود ان ک نام سے بھی ظاہر ہو جاتا       | عیسیٰ علیہ السلام نے جو کام ذات پاک کے نام سے کیا تھا |
| ذكرآل اينست ذكر اينست آل                            | چونکه باحق متصل گردید جان                             |
| تو اس کا ذکر تو اس کا ب اس کا ذکر اس کا ب           | جب روح حق تعالیٰ کے ساتھ متصل ہو گئی                  |
| پس ز کوزه آل تراود که دروست                         | خالی از خود بود و پرازعشق دوست                        |
| پل کوزہ ہے وہ کیے گا جو اس میں ہے                   | وہ اپنے سے خالی اور عشق محبوب سے پر ہو گیا            |

| 29 LÉRÉRÉRE PORÉRORES DORES DE 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THE STATE OF THE S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گریے بوہائے پیاز اندر بعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خندہ بوئے زعفران وصل داد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| گریہ اس فراق کے پیاد کی بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خندہ زعفران وصل کی خوشبو دے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| این نباشد مذهب عشق و وداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ہریکے را ہست دردل صد مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عشق و محبت کا بیه طریق نبیس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہر مخض کے دل میں صدبا مراد ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آ فتاب آل روی را ہمچوں نقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | یار آمد عشق را روز آفتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آفآب اس ذات کے لئے مثل نقاب کے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اہل عشق کے لئے دن کو محبوب ہی آ فتاب ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عابدالشمس ست دست ازوے بدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آ نکه نشناسد نقاب از روی یار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وہ عابد اشتس ہے اس سے دست بردار ہو جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جو مخض نقاب کو روئے یار سے متمیز نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دل ہم او دلسوزی عاشق ہم او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روز او و روزی عاشق هم او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عاشق کا دل بھی وہی ہے دلسوزی بھی وہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عاشق کا روز بھی وہی ہے اور روزی بھی وہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نان و آب و جامه و دارو وخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماهیال را نفته شد از عین آب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اور دارد اور خواب عین آب سے نقد وفت ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ماہیوں کے لئے نان اور آب اور جامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| او نداند درد و عالم غير شير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ہمچوطفل ست اوز بپتاں شیر گیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وہ دونوں عالم میں سوا شیر کے پچھ نہیں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وہ مثل طفل کے بہتان سے ثیر کیر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| راه نبود این طرف تدبیر را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طفل داند ہم نداند شیر را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اس طرف کسی تدبیر کو راہ نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لڑکا دودھ کو جانتا بھی ہے نہیں بھی جانتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تانیابد فاتح و مفتوح را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | یج کرد این گرد نامه روح را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تاکہ دہ فاتح کو اور مفتوح کو نہ پاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس تعویذ مفرور نے روح کو پراگندہ مغز بنا رکھا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حاملش دریا بود نے سیل و جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | یج نبود در روش بلکه اندرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بلکہ اس میں اس کا حامل دریا ہوتا ہے ند کدسیل اور نہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سلوک میں پراگندہ مغز نہیں رہتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہمچو سلے غرقه تلزم شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | چوں بیاید او کہ یا بد گم شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یل کی طرح غرق قلزم ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وہ جب آتا ہے کہ پاوے تو گم ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تا نمردی زر ندادم این بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دانه مم شد انگه او تین شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جب تک تو مرانبیں میں نے زر نہ دیا یمی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دانہ مم ہو گیا پھر وہ انجیر ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| In any other particular and the second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

と、からのでは、アートアントンを発力を含むないで、アートアンシンと 经。这个人的是一个人的,但是一个人的人的是一个人的人的人的人 اس زلیخانے سپندان سے لے کرعود تک سب چیزوں کا نام یوسف کر رکھا۔ (بیمطلب نہیں کہ ہر چیز کو یوسف کہا كرتى اس صورت ميں تو اخفا كچھ بھى نہ ہوتا جو كه اصطلاح ہے مقصود ہے بلكه مطلب بيہ ہے كہ ہر چيز كے نام ہے مراد یوسف ہوتے تھےاس سے اخفاء کی غرض کا حاصل ہونا ظاہر ہے پہنداورسپندان رائی یااس کے مثل کوئی خخم ہے جس کونظر بد کے دفع کے لئے جلاتے ہیںاورعود کوخوشبو کے لئے جلاتے ہیں مطلب بیر کہ جلانے کی چیزوں میں بھی ادنیٰ سے اعلیٰ تک ہر چیز سے اشارہ محبوب ہی کی طرف ہوتا تھا اس طرح اور چیزوں کے نام سے بھی یعنی ہروقت جو باتیں معمولی ہوتی رہتی ہیں ان کے کلمات اور تراکیب سے اس نے تعلق محت ومحبوب کے متعلق حالات کی خاص اصطلاحیں قرار دے رکھی تھیں ہیں اس طرح ہے)ان کے نام کو( دوسرے) ناموں میں پوشیدہ کررکھا تھا (اور )محرموں کواس کا رازمعلوم کرارکھا تھا (مثلاً )اگر تہتی کہ موم آتش ہے زم ہو گیا تو (اس کی اصطلاح خاص میں اس کا) پیمطلب ہوتا کہ مجبوب ہمارے ساتھ مہر بان ہو گیا (مہربانی کے درجات مختلف ہیں اس سے یوسف علیہ السلام کی ناجائز مہربانی لازم نہیں آتی )اورا گرکہتی کہ جا ندنکل آیاد مجھو (تواس کے بھی اصطلاحی معنی ایسے ہی ہوتے مثلاً مید کہ یوسف علیہ السلام آئے ہیں پس اس کی جزا مقدر ہے اس طرح یہاں سے دربیفتے کہ بدرد آمدسم الخ تک اوروہ جزاء یہی ہے جواس مصرعہ کے بعد ترجمہ میں ظاہر کردی گئی یعنی قولہاس کے بھی اصطلاحی معنی ایسے ہی ہوتے اور اس کے بعد جومیں نے بیکہاہے مثلاً بیکہ پوسف علیا اسلام آئے ہیں بیجز وجزا نہیں ہے ہرجگہاں کاشرح میں انتظار نہ کیا جاوے محض مثال ہے جو ہرجگہ مناسب شرط سمجھ لی جاوے )اورا گرکہتی کہ وہ شاخ بید سبزہوگئ (تواس کا بھی کوئی ایساہی مطلب ہوتا)اور (اس طرح) اگر کہتی کہ یانی خوب لہریں کھارہے ہیں اور (اس طرح اگر کہتی کہ سپندخوب جل رہا ہے (جس کا ذکر سب سے اول شعر میں بھی آیا ہے) اور (اسی طرح) اگر کہتی کہ ہے خوب تقرتھراتے ہیں (یعنی) ہتھیلیاں بجاتے ہوئے رقص اور مستی کررہے ہیں اور (ای طرح) اگر کہتی کہ گل نے بلبل سے راز کہاہےاور(اسی طرح)اگر کہتی کہ راز بادشاہ کا شہباز نے کہہ دیا ہےاور (اسی طرح)اگر کہتی کہ نصبیا کیسا ہمایوں ہےاور (ای طرح) اگر کہتی کداسباب جھاڑ دواور (ای طرح) اگر کہتی کہ سقایانی لے آیا اور (ای طرح) اگر کہتی کہ آفاب نکل آیا اور (ای طرح) اگر کہتی کہ کل رات ایک دیگ بگائی ہے یا (یہ کہتی کہ) مصالح یکنے سے ایک ذات (یعنی خوب مخلوط) ہو گئے ہیں اور (ای طرح) اگر کہتی کہ روٹیاں بے نمک ہیں اور (ای طرح) اگر کہتی کہ فلک الٹا چلتا ہے اور (ای طرح) اگر کہتی کہ میرے سرمیں در دہوگیااور (ای طرح)اگر کہتی کہ میراور دسرجا تار ہامیں تندرست ہوں (سب کااییا ہی مطلب ہوتا اور)ان (اصطلاحات) کی محرموں کوخبر ہوتی کہاس نے کیا کہا (اور بیاصلاحات اس لئے مقرر کی تھی) کہ (مجلس میں) مخالف بھی موافق کے ہمراہ ہوتا تھا (اس ہے اخفاء کے لئے ایسا کررکھا تھاای طرح) اگروہ (کسی چیز کی) تعریف کرتی تو (اس سے مراد) پوسف علیہ السلام کا معانقہ ہوتا (اس سے معانقہ کا وقوع مراذبیں کیونکہ ذکر معانقہ ذکر وقوع میں منحصر نہیں بلکہ ذکر تمنائے معانقہ بھی ذکر معانقہ ہے) اور اگر (سمی چزکی) ندمت کرتی تو (مراداس سے) یوسف علیہ السلام کا فراق ہوتا (غرض بیہ ہے کہ) اگر لاکھوں نام (والفاظ) کو مخفوط کرتی تو (سب الفاظ ہے) اس کامقصود اور اس کا مطلوب صرف یوسف ہوتے (یہاں تک تو حکمت بیان کی تھی زلیخا کے خاص اصطلاح میں یوسف علیہ السلام کا نام لینے کی اوراس مقام برابراد حکایت زلیخا ہے یہی اصل غرض بھی ہے کہ تشبید دی گئی ہےاصطلاحات اہل اللہ کواصطلاحات زلیخا ہے آ گےان کا مطلق نام لینے کی حکمت مذکور ہے قطع نظر صطلح یا مصرح ہے پس گویا بیا یک قتم کا انتقال ہے عشق کے ایک اثر کے ذکر ہے

اس کے دوسرے اٹر کے ذکر کی طرف یعنی ایک اثر عشق کا غیرت علی انکمو ب ہے جس پراصطلاح تبحویز کرنے کواویر متفرع كيا ب دوسرا اثر اطمينان واستبشار بذكر الحوب ب كما قال تعالى الابذكر الله تطمئن القلوب و قال تعالى ا فاماالذين امنوافزادتهم ايمانا و هم يستبشرون اسكار كاركر علين )وهزليخا) بعوكي بوتى جبان كانام ليتى تو وہ سیراوران کے جام سے مست ہوجاتی (ای طرح)اس کی شنگی ان کے نام سے ساکن ہوجاتی (اوراس کے لئے ) یوسف عليه السلام كانام شربت باطن موجاتا اوراكراس كوئى دردموتا تواس نام عالى سےاس كادرد فى الحال فائده مندموجاتا (اس کی فائدہ مندی یہی ہے کہ صحت باب ہوجاد ہادر)وہ (نام) سرما کے دفت اس کا پوشین ہوتا ( یعنی مثل پوشین کے دافع سرما ہوتا غرض وہ مثل غذا و دواووقاء کے دافع جوع وعطش و دافع وجع ومرض و دافع قر د برد ہوتا اوراس کا تعجب نہ کیا جاوے کیونکہ)محبوب کا نام عشق میں یہی اثر کرتا ہے(اورا گرعشق نہیں ہےتو یوں تو)عام لوگ بھی ہروفت نام یاک(حق تعالیٰ) کا پڑھتے ہیں۔(لیکن) بیاژنہیں کرتا (جو کہ مذکور ہوا) جبکہ وہ (ذکر)عشق ناک نہ ہو(چنانچہ عام میں بیاثر نہ ہونا بھی ظاہر ہے اور اہل عشق میں وہ اثر ہونا بھی مشاہد ہے کہ اس کی لذت میں بھوک پیاس اور مرض اور گری وسر دی کامحسوس نہ ہونا بلکه اکثر دفع موجانا بھی حدتواتر تک پہنچ چکاہے آ گے بطورانقال کے ہمناسبت ذکرخواص اسم محبوب کے عشق کا ایک تیسرااثر یعنی فناء فی انحوب ذکر فرماتے ہیں یعنی عشق کا ایک اثر فناء انحب فی انحوب ہے جس پراحکام کثیرہ متفرع ہوتے ہیں اِن میں سے ایک سے کہ جیسی برکات محبوب کے نام میں ذکر کی گئیں اس کے مشابہ برکات اس فانی کے نام میں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں چنانچہ)عیسیٰعلیہالسلام نے جوکام ذات یاک کے نام سے کیا تھا (یعنی احیاءموتی) وہ (کام) ان کے لئے خودان کے نام سے بھی ظاہر ہوجا تا (بعنی اگر قم باذنی فرماتے تومثل قم باذن الله فرمانے کے اس کا بھی وہی اثر ظاہر ہوتا جس کاراز یے تھا کہ وہ یا تو مثل شجرہ طور کے حاکی ہوتے اور محض ظاہر میں وہ کلام ان کی طرف منسوب ہوتا ور نہ واقع میں حق تعالیٰ ہی کے طرف منسوب ہوتا اور اگر حاکی نہ ہوتے تو باذن فرماتے والثانی ارجح وانسب بمقام الانبیاء وکمل الاولیاء آ گے یہی مضمون ہے کہ)جب (فانی کی)روح حق تعالی کے ساتھ (بتکیف)متصل ہوگئ تواس کا (بعن حق تعالی کا) ذکرتواس کا (بعنی روح کاذکر) ہے (اور)اس کا (یعنی روح کا) ذکراس کا (یعنی حق تعالی کا) ہے (اور بیفر مانامتصل گردیدالخ دونوں مرتبوں كوشامل بح حكايت تشجرة الطوركوبهي اورصدوراقوال وافعال بالاذن كوبهي كما في الحديث كنت سمعه و بصره اور مقبولین کودونوں حالتیں پیش آتی ہیں الاول احیانا والثانی اکثر اور بعض آثار و برکات کے تشابہ ہے تمام احکام کا اشتراک لازمنہیں آتا پس کسی کو یہاں یہ تنجائش نہیں کہ بزرگوں کے نام کے وظیفہ بنانے کوشل اساءالہیہ کے بجویز کرے کیونکہ یہ تعبد ہے جس میں اشراک باطل ہے فناء کا ایک حکم تو بیہ وااور دوسراحکم ان میں سے بیہ ہے کہ فانی کوغیر محبوب کی طرف التفات نہیں رہتااس لئے ہروقت وہ اس کے ذکراوراس کی فکر میں غرق رہتا ہے آ گےاس کا بیان ہے کہ )وہ ( فانی )اینے سے خالی اور عشق محبوب سے برہو گیا پس کوزہ ہے وہی ملیے گا جواس میں ہے (اوراس میں صرف عشق محبوب ہے اس لئے اس کی ہر حالت کا منشاء عشق محبوب ہی ہوگا چنانچاس کا) خندہ زعفران وصل کی خوشبودےگا (اوراس کا) گرباس فراق کے پیاز کی بو (دے گا بعنی اس کا خندہ مسبب ہوگا و سل کے کسی درجہ سے اور اس کا گرید مسبب ہوگا فراق کے کسی درجہ سے گووہ وصل سے بھی بڑھ کر ہومطلب یہ کہ غایت فناہے اس کے اکثر افعال طبعیہ بھی ناشی ای تعلق مع انحبوب ہے ہوں گے آ گے بھی اس عدم التفات الی غیرانحو ب کابعبارت دیگر بیان ہے کہ ) ہر مخص کے دل میں صد ہامراد (ہوتی ) ہیں ( مگر )عشق ومحبت کا بیہ

المِيمَنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كُوْهُ أَنْ هُوْهُ أَنْ هُوْهُ أَنْ هُوْهُ أَنْ هُوْهُ أَنْ هُوْ أَنْ هُوْ أَنْ iadadadadadadadada rrq طریق نہیں ہوتا (بلکہاں کی تو صرف ایک ہی مرادرہ جاتی ہے یعنی محبوب چنانچہ) اہل عشق کے لئے دن کومحبوب ہی آ فتاب ہوتا ہے(بیعنی وہ آ فتاب کونور بخش نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ آ فتاب میں اصل ظہور نور حق ہی کا ہے باقی ) آ فتاب (اس مظہریت سے قطع نظر کرکے فی نفسہ )اس ذات کے لئے مثل نقاب کے (جاب) ہے (اوربیہ بالکل ظاہرہے کہ اگر اس میں مظہریت کی حیثیت نیدیکھی جاوےاس حیثیت سے قطع نظر کر کےاس کونور بخش قرار دیا جاوے جیسے اہل طبعیات سمجھتے ہیں تو وہ حاجب عن اللہ ہے آ گےان ہی مظہریت سے قطع نظر کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ ) جو محض نقاب کوروئے یا رہے متمیز نہ کرے ( یعنی جونور کہاصل میں روئے یار کا ہے اس کو نقاب یعنی آفتاب کی صفت سمجھ لے تو گویا نقاب اور روئے یارکوایک سمجھ لیا)وہ عابدالشمس ہے اس سے دست بردار (وبیزار) ہوجا۔ (اور میری تقریر سے معلوم ہو گیا کہ جس اتحادیر انكاركيا بوه يهب كدروئ يارى طرف التفات نهكر اورآ فتأب كي طرف كرے اور جس اتحاد كا سبب اس كاعكس مو یعنی روئے ب<u>ا</u>ر ہی کی طرف التفات ہواور آفتاب کی طرف نہ ہو بیٹین مذاق ہے صوفیہ و عارفین کااور جابجا مولا نانے اس کا ۔ دعویٰ کیا ہے پس اس سے تعارض کا وہم بھی جاتار ہاخو بسمجھلو )عاشق کاروز بھی وہی (محبوب) ہےاور (اس کی )روزی بھی وہی ہے (اوراس) عاشق کا دل بھی وہی ہے (اوراس کی ) دلسوزی بھی وہی ہے (جس طرح زلیخا کی غذاو دواو کساء سب یوسف ہی تضاور جیسا کہ ) ماہیوں کے لئے نان اور آب اور جامداور دارواور خواب (بیسب)عین آب سے نفتروقت ہو گیا (پس)وہ (عاشق بوجہا قتصارنظرعلی انحوب کے )مثل طفل کے بپتان ہے شیر کیرہےوہ (طفل) دونوں عالم میں سواشیر کے پچھنہیں جانتا (اس طرح عاشق بجرمحبوب کے کسی کونہیں جانتا اور عاشق کی طفل کے ساتھ ایک تشبیہ تو پیھی اوندا ند در دو عالم غیرشیراورایک تثبیهاور ہے جو باوجود مقصود مقام میں کہ قصر نظر علی امحوب ہے دخیل نہ ہونے کے محض بطورایک فائدہ مستقلہ مہمہ کے آگے بتلاتے ہیں یعنی )لڑ کا دودھ کومن وجہ جانتا بھی ہے (اوراس کا وہ جاننا بھی قصر نظر کے لئے کافی ہے اور من وجنہیں بھی جانتا (جاننا تو صرف مطلوبیت کی حیثیت سے اور نہ جاننا حقیقت وکنہ کے اعتبار سے چنانچہ ظاہر ہے اس طرح عاشق عارف حق تعالی کوا جمالاً وطلباً جانتا ہے اورای پر قصر نظر مرتب ہوجا تا ہے اور کنہ کے اعتبار سے نہیں جانتا اور غالبًا یہ تنبیاس کئے فرمائی کہ قصرنظرے شاید کسی کوادراک کنہ کا شبہ وجاتا آ کے بتلاتے ہیں کہ بیعاشق جتنا جانتا بھی ہے )اس (جانے کی) طرف (بھی) کسی تدبیرکوراہ نہیں ہے (جس طرح طفل کودودھ کا پیلم کسی تدبیر ہے نہیں ہوا اور مراداس علم عارف سے علم ذوقی ۔ ہے نہ کہ مکتسب اور واقعی وہ وہبی تھن ہے کہ غیر عارفین اس سے بھی محروم ہیں آ سے مجوبین کے اس علم سے ای حرمان اور عارفین کے ای تشرف بالعرفان کو بیان فرماتے ہیں کہ مجوبین کی روح جواس علم سے محروم ہے وجہاس کی یہ ہے کہاں تعویذمصرور نے روح کو پراگندہ مغز بنارکھا ہے تا کہ وہ فاتح (یعنی حق تعالی) کواورمفتوح (یعنی مخلوق) کو نہ یاوے (گردبالفتح جمعنی شہر کذانی الغیاث اور گر دنامہ وتعویذ جو کسی گریختہ کے لئے لکھیں کہ وہ جب کہیں جاوے پریشان ہو پھرا ہے شہر میں چلا آ وے اس سے تعلقات بدنیہ کو تشبید دی گئی ہے کہ سبب ہے آ گے نہ بڑھ سکنے کا مطلب بیر کم مجبوب کی روح پرتعلقات بدنیکا جوغلبہ ہے اس نے اس کو جاہل اس علم سے بنار کھا ہے اور بیسلوک کے بل ہوتا ہے اور ) سلوک میں پراگندہ مغز (و جاہل) نہیں رہتا (نہاس وجہ سے کہ اس سے بشریت جاتی رہتی ہے) بلکہ (اس وجہ سے کہ) اس (سلوک) میں اس کا حامل دریا ہوتا ہے نہ کہ سل اور نہر (اس طرح سے کہ) وہ جب (اس لئے) آتا ہے کہ (مطلوب کو یاوے تو (اپنی ہستی ہے) کم (اورفنا) ہوجاتا ہے (اور) سیل کی طرح غرق قلزم ہوجاتا ہے (جب) دانے کم ہو گیا بھروہ انجیر

﴿ كَلِيرْمُتُونَ جِلْدِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ہوجا تا ہے(جیساصدر جہان نے کہاتھا کہ) جب تک تو مرانہیں میں نے زرنہ دیا(اس کا مصداق) یہی ہوتا ہے(جس کا

ہوجاتا ہے (جیسا صدر جہان کے بہاتھا کہ) جب تک و مراہیں یں نے زرند دیا (اس کا مصداق) ہی ہوتا ہے ( بس کا قصہ عشر تامن کے آخر میں گزراہے حاصل تقریریہ ہوا کہ اس میں بشریت تو رہتی ہے مگر فنا ہے اس کے احکام مغلوب ہو جاتے ہیں اور حق تعالی اس کو بیلم ہبدفر ماتے ہیں کہ فنا کی خاصیت عطائے شمرات ہے کسی تدبیر سے حصول نہیں ہوتا جو کہ سیل و نہر کے مشابہ ہیں آگے پھر قصہ ہے )۔

بعداز مکٹ ومتواری شدن در بلا دچین درشہ تختگا ہ و دراز شدن صبر و بے صبر شدن برا در برا در سرگر کے من وقتی میں متواری شدن در الرشاہ چین عرضہ تنم وقعیمت برا دران اوراسو دنا داشتن شہر نے اور چین کے شہروں شہردارالخلافہ میں چھے رہنے اور صبر کے دراز ہوجانے کے بعداور سب سے بڑے بھائی کا بے صبر ہوجانا کہ میں جاتا ہوں تا کیا ہے آپ کوشاہ چین کے سامنے پیش کردوں اور بھائیوں کی قعیمت کا اس کوفائدہ نہ دینا

| او القى راسى كفوادى ثمه                         | اما قدمي ينيلني مقصودي                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| یا میں اس جکہ دل کی طرح اپنا سر ڈال دوں         | یا میرا قدم مجھے میرا مقصود عطا کرے           |
| یاسر بنهم همچو دل از دست آنجا                   | پایای رساندم بمقصود مرا                       |
| یا دل کی طرح میں اس جگہ سر ہاتھ سے رکھ دوں گا   | یا پاؤں مجھے مقصود تک پہنچا دے                |
| اضلها الله كيف ترشدها                           | يا عاذل العاشقين دع فئةً                      |
| جس كوخدائے مراہ كيا ہے تو اس كوكيے بدايت دے گا؟ | اے عاشقوں کو ملامت کرنے والے اس جماعت کو چھوڑ |
| ز انتظار آمد بلب این جان من                     | آ ل بزرگیں گفت اے اخوان من                    |
| انظار ہے میری یہ جان لب پر آ گئی                | ال یوے نے کہا کہ اے میرے بھائیو               |
| مر مرا این صبر در آتش نشاند                     | لاابالی گشته ام صبرم نماند                    |
| مجھ کو اس ضبط نے آگ میں بھلا دیا                | یں لاابالی ہو گیا مجھ کو مبر نہیں رہا         |
| واقعه من عبرت عشاق شد                           | طاقت من زیں صبوری طاق شد                      |
| میرا واقعہ عشاق کے لئے عبرت ہو گیا              | میری طاقت اس مبر سے طاق ہو گئی                |
|                                                 | من زجال سير آمدم اندر فراق                    |
| فراق میں زندہ رہنا نفاق ہے                      | یں فراق میں جان سے سر ہو گیا                  |
| سر ببرتا عشق سر بخشد مرا                        | چند درد فرقتش بکشد مرا                        |
| میرا سر کاف ڈال تاکہ عشق مجھ کو سر عطا کرے      | کہاں تک اس کا درد فرقت مجھ کو قتل کرے گا      |
|                                                 |                                               |

رفتر:٢

| CONTRACTOR OF THE STATE OF THE | THE STREET WATER STREET                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| زندگی زیں جان وسرننگ منست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دین من ازعشق زنده بودن ست                               |
| زندگی اس جان وسر کے ذریعہ سے میرے لئے تلک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | میرا ندہب عثق سے زندہ رہنا ہے                           |
| زانكه سيف افتاد محاء الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نتیخ جانهارا کند پاک از عیوب                            |
| کیونکہ سیف ذنوب کی محو کر دینے والی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تغ جانوں کو عیوب سے پاک کر دیتی ہے                      |
| ماه جان من هوای صاف یافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چوں غبار تن بشد ماہم بتافت                              |
| میرے ماہ روح نے ہوائے صاف پائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب غبار تن چلا گيا ميرا چاند چک گيا                     |
| ان في موتى حياتى ميزنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عمر بابر طبل عشق آں صنم                                 |
| کہ میری موت میں میری حیات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عمر ہاعمرے اس محبوب کے عشق کے نقارہ پربیصد الگار ہا ہوں |
| کے ز طوفان بلا دارد فغال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دعویٰ مرغابی کر دست جاں                                 |
| طوفان بلا ہے وہ کب فریاد کرے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرغابی ہونے کا وعویٰ کیا ہے روح نے                      |
| كشيش برآب بس باشد قدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بط را از اشکستن کشتی چه غم                              |
| اس کی کشتی تو اس کا قدم کافی ہے پانی پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بط کو مشتی شکتہ ہونے سے کیا غم                          |
| من ازیں دعویٰ چگونه تن زنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زنده زیں دعوی بود جان و تنم                             |
| میں اس وعوے سے کس طرح خاموش رہوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس دعوے سے میری جان و تن زندہ ہے                        |
| مدعی ہستم و لے کذاب نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خواب می بینم و لے درخواب نے                             |
| میں مدعی ہوں و لیکن کذاب نہیں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | میں خواب دیکھتا ہوں لیکن وہ خواب نہیں ہے                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گر مرا صد بار تو گردن زنی                               |
| میں مثل عمع کے ہوں اور بھی روشی بردھا دوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اگر تر مجھ کو سوبار مجھی گردن مارے                      |
| شبروال را خرمن آل ماه بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آتش ار خرمن بگیرد پیش وپس                               |
| شرو لوگوں کے لئے اس ماہ کا خرمن کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آتش اگر خرمن کو آگے اور پیچے سے لے لے                   |
| حیلت اخوال ز یعقوب نبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کرده یوست را نهان و مخبتی                               |
| بھائیوں کے حیلہ نے یعقوب علیہ السلام سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بوسف عليه السلام كو نبال اور پوشيده كر ديا تخا          |
| کرد آخر پیربن غمازیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خفیہ کردندش بحیلت سازیے                                 |
| آخر پیربن نے غازی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انہوں نے ان کو ایک حیلہ سازی سے مخفی کر دیا تھا         |

| که مکن ز اخطار خود را بے خبر                     | آل دو گفتندش نفیحت در سمر                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| کہ تو خطروں سے اپنے کو بے خبر مت کر              | ان دونوں نے اس کو تذکرہ میں نفیحت کی     |
| ہیں مخور ایں زہراز جلدی وشک                      | بیں منہ بر ریشہای ما نمک                 |
| ہاں یہ زہر مت کھا جلدی اور شک کی وجہ سے          | ہاں مارے زفوں پر نمک مت رکھ              |
| چول روی چول نبودت قلب بصیر                       | جز بتدبير کيے شخ خبير                    |
| تو کیوکر چانا ہے جبکہ تیرے پاس قلب بھیر بھی نہیں | بدوں تدبیر کی شخ باخر کے                 |
| برپرد بر اوج و افتد درخطر                        | وای آل مرغے کہ ناروئیدہ پر               |
| بلندی پر اڑے اور خطرہ میں پڑے                    | خرابی ہے اس پرندہ کی کہ بدوں پر جے ہوئے  |
| چوں ندارد عقل عقل رہبرے                          | عقل باشد مر درا بال و پرے                |
| اگر عقل نہ رکھے تو کی رہبر کی عقل                | آدی کے لئے عقل بال و پر ہوتا ہے          |
| یا نظر ور' یا نظر ور جوی باش                     | یا مظفر یا مظفر جوی باش                  |
| يا صاحب نظر يا صاحب نظر كا طالب ره               | يا تو مظفر يا مظفر كا طالب ره            |
| از ہوا باشد نہ ازروی صواب                        | بے زمفتاح خرد ایں قرع باب                |
| ہوا سے ہوتا ہے نہ کہ ازراہ صواب                  | بدول مفتاح عقل کے دروازہ کا بیہ کھکھٹانا |

اس بڑے (بھائی) نے کہا کہ اے میرے بھائیوانظارے میری بیجان لب پرآئی میں لا ابالی (وب باک)
ہوگیا جھے کومبر نہیں رہا۔ جھے کواس مغبط نے آگ میں بھلاد یا میری طاقت اس صبر سے طاق ( یعنی جدا ) ہوگئی میر اواقعہ
عشاق کے لئے عبرت ہوگیا میں فراق میں جان سے سپر ہوگیا۔ فراق میں زندہ رہنا نفاق ہے۔ کہاں تک اس کا درد
فرقت جھے کوئی کرے گا ( اس سے کہدو کہ ) میر اسر کاٹ ڈال تا کہ عشق جھے کو سرعطا کرے ( اشارہ ہے بطور انقال کے
احکام بقاء بعد الفناء کی طرف کئی شعرتک ) میر اندہ ہے عشق سے زندہ رہنا ہے زندگی اس جان وسر کے ذریعہ سے میر سے
لئے نگ ہے ( یعنی جھے کو بی ظاہری زندگی نہیں چا ہے معنوی زندگی چا ہے ) تینج جانوں کو عیوب سے پاک کردیتی ہے
کیونکہ سیف ذنوب کی محکور دینے والی ہے ( میمنمون فضائل شہادت کے متعلق ہے اس میں فناء اصطلاحی کواس شہادت
پر قیاس کیا ہے ) جب غبارتن چلاگیا میر اچا کہ میری ماہ روح نے ہوائے صاف پانی ( مفارقة مادہ ہیولائی سے
روح کی لطافت کا بڑھ جانا ظاہر ہے ) عمر ہا عمر سے اس محبوب کے عشق کے نقارہ پر بیصد الگار ہا ہوں کہ میری موت میں
میری حیات ہے ( آگے اپنا بے خوف ہونا ہلاک وفنا سے بتلاتے ہیں کہ ) مرعا بی ہونے کا دوم کی گیا ہے ( میری ) روح
نی رہا ہوں کہ طوفان بلا سے وہ کب فریاد کرے گی ۔ بطر کوشتی شکتہ ہونے سے کیا تم ۔ اس کی شتی تو اس کا قدم کافی ہے
نی پر۔ اس دوکی ( عشق ) سے میری جان وتن زندہ ہے ( پھر ) میں اس دوے سے سی طرح خاموش رہوں گا۔
بیانی پر۔ اس دوکی ( عشق ) سے میری جان وتن زندہ ہے ( پھر ) میں اس دوے سے سی طرح خاموش رہوں گا۔

میں (غلبہ شق سے)خواب دیکھتا ہول کیکن وہ خواب (واقعی)نہیں ہے (بلکہ یقظہ نہ ہونے سے عوام اس کوخواب سمجھتے ہیں اہل محبت پرایسے حالات استغراق وغیرہ کا طاری ہونا بکثرت ہےادر) میں مدعی ہوں ولیکن گذاب نہیں ہول (صادق ہوں)اگرتو مجھ کوسو باربھی گردن مارے میں مثل شمع کے ہوں اور بھی روشنی بڑھادوں گا۔ (جیسے شمع کا گل تو ڑنے سے وہ مشابہ سربریدن کے ہے اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔اس طرح روح مفارقة مادہ سے خواہ وہ مفارقة حسأ ہو كما في الفناء اللغوى يا توجها موكما في الفناء الاصطلاحي زياده لطيف موجاتي ہے اوراس فناء سے جوجسمي وحسى ضرر موتا ہے عشاق اس سے نہیں ڈرتے کیونکہاس کی ایسی مثال ہے کہ) آتش اگر (اپنے) خرمن (وذخیرہ) کوآ گے اور پیچھے سے (یعنی بتامہ) لے لے (بعنی کہیں آس میاس آگ ندرہے جس ہے شعل وغیرہ سفر کے لئے لے سکیں کیکن ) شب رولوگوں کے لئے اس ماہ کا خرمن کافی ہے (آتش نہ رہنے ہے ان کا کوئی ضررنہیں پس جسم مادی مثل آتش عضری کے ہے اور روح بمنزليه ماده كما قال سابقاً ماه جان من الخ پس فناءجسم مع بقاءروح بھیمصرنہیں وبذاالتو جیہ ممانصنی اللہ تعالیٰ یہ بفضلہ اس کے بعد شنرادہ اپنی کامیابی کی امید کی تقریر کرتا ہے یعنی دیکھو) پوسف علیہ السلام کونہاں اور پوشیدہ کر دیا تھا بھا ئیوں کے حیلہ سے یعقوب علیہالسلام سے (اور )انہوں نے ان کوایک حیلہ سازی ہے مخفی کر دیا تھا (کیکن عشق ومحبت کے اثر ہے) آخر پیر بن نے غمازی کی (اور پوسف علیہ السلام کوظا ہر کردیاای طرح گوشہ کانے اس معثوقہ کوابیا مخفی کرر کھا ہے کہ کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتااور پیام بھیجنا تو کیامعنی چنانچہ تم سرخی سے پچپس تمیں شعرقبل مذکور ہوگا کہ جو محض پیام بھیجتا ہے شاہ چین اس سے کہتا ہے کہ میری دختر ٹابت کرور نہ سزا ہوگی مگر باوجود اس کے اس اختفاء کے مجھے کوامید ہے کہ میرے عشق کی تا ثیراس کوظا ہرکر کے رہے گی اور میں مثل یعقوب علیہ السلام کے اس تک پہنچوں گاوفی ہذاالباب قبل۔ ان دونوں (بھائیوں)نے اس کوتذ کرہ میں نفیحت کی کہتو خطروں ہےاہیے کو بےخبر (اور غافل) مت کر (بلکہ جو خطرات اس میں ہونے والے ہوں ان کو بھی پیش نظرر کھ اور ) ہاں ہمارے زخموں پرنمک مت رکھ ( کہایک توعم سے چور ہو ہی رہے ہیں اگرتم کو کچھ ضرر پہنچ گیا ہم کوزیادہ صدمہ ہوگا اور ) ہاں بیز ہرمت کھا جلدی اور شک کی وجہ سے ( لینی ایسے امر خطرناک کا قصد کرنا بمنز لہ زہر کے ہے جلدی کا مطلب تو ظاہر ہے اور شک کا مطلب بیہ ہے کہ اس کامفر ہونا بھینی ہے مگرتم اس ضرر کومفککوک مجھتے ہویہ مشککوک سمجھنا سبب ہوجادے گااس زہرخوری کا آ گے ایک قیدے بخورایں زہر کی بطوراشٹناء کے یعن توبیز ہرمت کھا) بدوں تدبیر کسی شیخ باخبر کے (یعنی اگر کوئی ایناشفیق وتجربه کاربزرگ ہوخواہ د نیوی امور د نیوبی میں یادین اموردیدید میں اس کی رائے اورمشورہ سے زہرخوری دوقوع فی الخطر مضا کقتہیں باقی بدوں اس کے ) تو کیونکر (ایسے راستہ کو) چلنا ہے جبکہ تیرے پاس قلب بصیر بھی نہیں ( یعنی جبکہ تو محقق بھی نہیں تو بدوں تقلید کسی محقق کے امرخطرناک میں اپنی رائے ناقص سے کیسے واقع ہوتا ہے اور یہ یا شنرادوں کا مقولہ ہے یا مولا نا کا بطور انقال کے اور اول احمال برآ سے سے انقال ہوگا خواہ مصل خواہ شعرعالمی الخ سے آ مے غیر محقق کے لئے خودرائی کا ضرر مذکور ہوتا ہے یعنی ) خرابی ہے اس پرندہ کی کہ بدوں پر جے ہوئے بلندی پراڑے اورخطر میں پڑے (آ مے بتلاتے ہیں کہ پر کے مشابہ کیا چیز ہے یعنی) آ دمی کے لئے (خودایی) عقل (کامل) بال ویر ہوتا ہے (اور) اگر عقل (کامل) ندر کھے تو کسی رہبر کی عقل (بال ویر ہوتا ہے پس) یا تو مظفر (بعقل اور) یا مظفر کا طالب رہ (اور) یا صاحب نظر (وبصیرت) یا صاحب نظر کا طالب رہ (کیونکہ) بدول مفتاح عقل کے (خواہ وہ ا پن محققانہ عقل ہویا کسی محقق کی عقل ہوجس کی تقلید کر ہے ہیں بدوں اس کے ) دروازہ کا یہ کھنگھٹانا (جس کاتم ارادہ کر ہوا (ی نفسانی) ہے ہوتا ہے نہ کہ ازراہ صواب (ومصلحت چنانچہ یہی حال ہے سلوک باطنی کا کہ بل ازفوز بدرجہ تحقیق کر کامل کا اتباع حصول مقصود کے لئے موقوف علیہ ہے اور خودرائی کہ اس کا حاصل اتباع ہوی ہے موجب مضار کثیرہ بدنے و قد یعلمها اہلہ فلا حاجہ الی البیان آ گے نظائر ہیں اتباع ہوی کے مضارکے )۔

| بینی بردی را متحن ک          | ع بحريث الأس حكم مد    | نام ، ا إنها البيم غ محققة برايدا             |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| ہے اگر بحث تک آگ تو تصرر ہو۔ | ع کی خودرای کے م میں ۔ | فائدہ:۔اور جاننا جاہئے کہ غیر محقق کا اتبار ً |

| رانی کے علم میں ہے آخر بحث تک اس کو متحضر رکھو۔         | فائدہ:۔اورجاننا جا ہے کہ غیر حفق کا اتباع بھی خود |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وز جراحتهای همرنگ دوا                                   | عالمے دردام میں بیں از ہوا                        |
| اور بسبب ان زخمول کے جو دوا کی ہمرنگ ہیں                | ایک عالم کو دام میں دکھے بسبب ہوی کے              |
| در دہاں بگرفتہ بہر صید برگ                              | مار استاده است برسینه چومرگ                       |
| منہ میں پا گئے ہوئے شکار کرنے کے واسطے                  | سانپ کھڑا ہوا ہے بینہ پر موت کی طرح               |
| مرغ پندارد که او شاخ گیاست                              | در حثالیش چوں حشیشے او بیاست                      |
| پندہ سجھتا ہے کہ وہ گھانس کی شاخ ہے                     | گھانس میں ایک گھانس کی طرح وہ کھڑا ہے             |
| درفتد اندر دبان مار مرگ                                 | چوں نشیند بہر خور بر روی برگ                      |
| تو مار مرگ کے مند بین آ گرتا ہے                         | جب وہ کھانے کے لئے پت کے اوپر آ بیٹھتا ہے         |
| گرد دندانهاش کرمان دراز                                 | كرده تمساح دمان خويش باز                          |
| اس کے وانوں کے گرد لیے لیے کیڑے ہیں                     | ایک ٹاکو نے اپنا منہ کھول رکھا ہے                 |
| کرمها روئیه و بردندان نشاند                             | از بقیه خور که در دندانش ماند                     |
| کیڑے پیدا ہو گئے ہیں اور اس نے دانت پر جمار کھے ہیں     | بقیہ خوراک سے جو کہ اس کے دانت میں رہ گیا ہے      |
| مرج پندارند آل تابوت را                                 | مرغگال بینند کرم و قوت را                         |
| چراگاہ سجھتے ہیں اس تابوت کو                            | پرندے اس کیڑے اور غذا کو دیکھتے ہیں               |
| در کشد شان و فروبندد د بال                              | چوں دہاں پرشدز مرغ اونا گہاں                      |
| تو اچا تک وہ ان کو تھینج لیتا ہے اور مند بند کر لیتا ہے | جب منہ پرندوں سے پر ہو گیا                        |
| چول دہان باز آل تمساح دال                               | ایں جہان پر زنقل و پر زناں                        |
| مثل اس ناکو کے دہمن کشادہ کے جان                        | یہ دنیا جو کہ نقل اور ٹان سے پر ہے                |
| از فن تمساح دہر ایمن مباش                               | بہر کرم وطعمہ اے روزی تراش                        |
| کر نہنگ زمانہ سے بے خوف مت رہ                           | کیڑے اور غذا کے لئے اے روزی تراش                  |

| zi, detatetatetatetate rr                       | で )会社会社会社会社会社会社会社会社(rr-rr-vo                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| برسرخاکش حبوب مکرناک                            | ATT           |
| ال کی سطح خاک پر داند مکرناک                    | لومزی کھیل کر زیرخاک پڑ جاتی ہے                   |
| پای او گیرد بمکر آن مکر دان                     |                                                   |
| وہ کرداں کر سے اس کا پاؤں کر لے                 | تاکہ زاغ غافل اس کی طرف آوے                       |
| چوں بود مکر بشر کو مہتر ست                      | صد ہزارال مکر در حیوال چوہست                      |
| تو بشر کا کر تو کیما کھے ہوگا کہ وہ تو سردار ہے | جب لا کھوں کر جانور میں ہیں                       |
| خنجرے پر زہر اندر آسیں                          | مصحفے برکف چوزین العابدیں                         |
| آسین میں نخخ پر زہر ہے                          | ہاتھ میں تو قرآن ہے زین العابدین کی طرح           |
| دردل او بابلے پر سحر و فن                       | گویدت خندال کهاہے مولای من                        |
| اس کے ول میں ایک بابل ہے سحر وفن کا بھرا ہوا    | تھے سے بنتا ہوا کہتا ہے کہ اے میرے مخدوم          |
| ہیں مروبے صحبت پیر خبیر                         | ز ہر قاتل ٔ صورتش شہدست وشیر                      |
| خردار بدول محبت شخ باخر کے راستہ مت چلنا        | زہر قاتل ہے صورت اس کی شہد و شیر ہے               |
| سوز و تاریکی ست گرد نور برق                     | جمله لذات هوا مکرست و زرق                         |
| نور برق کے گرد سوز اور تاریجی ہے                | تمامی لذات ہوا کر و دھوکہ ہے                      |
| گرد او ظلمات و راه تو دراز                      | برق نور کونه و کذب و مجاز                         |
| اس کے گرد ظلمات ہیں اور تیرا راستہ دراز ہے      | نور ضعیف اور کاذب اور غیر حقیق کی برق ہے          |
| نے بمنزل اسپ تانی راندن                         | نے بنورش نامہ تانی خواندن                         |
| نہ منزل میں تو محمورًا چلا سکتا ہے              | نہ اس کے نور میں تو خط پڑھ سکتا ہے                |
| از تو رو اندر کشد انوار شرق                     | لیک جرم آنکه باشی رہن برق                         |
| مجھ سے انوار آفاب روگردانی کرنے لگتے ہیں        | لیکن اس جرم میں کہ تو برق کا مرہون ہو رہا ہے      |
| چوں تو جوئی از عطار دنور و تاب                  | خشم گیرد بردلت آن آ فتاب                          |
| جب تو عطارد سے نور اور تابش ڈھونڈھتا ہے         | تیرے قلب پر دہ آفآب غصہ کرتا ہے                   |
| در مفازه مظلمے شب میل میل                       | می کشاند مکر برفت بے دلیل                         |
| میدان تاریک میں شب کے وقت ایک ایک میل کر کے     | مجھ کو وہی برق دروغ بدول کسی رہبر کے لئے جارہی ہے |

ایک عالم کودام میں (مبتلا) دیکھ بسبب(اتیاع) ہوا کے اور بسبب ان زخموں کے جو کہ دوا کی ہمرنگ ہیں (اورحرکت ہوا کا یہی منشاہے کہان کا ظاہری نافع ہونا دیکھ کرمضار میں چینس جاتا ہے چنانچہ) سانی کھڑا ہوا ہے سینہ پرموت کی (اور) مندمیں پتالئے ہوئے ہے شکار کرنے کے واسطے (اور) گھانس میں ایک گھانس کی طرح وہ کھڑا ہے پرندہ سمجھتا۔ وہ گھاس کی (کوئی)شاخ ہے جب وہ کھانے کے لئے پیۃ کے اوپر آبیٹھتا ہے تو مارمرگ کئے منہ میں آ گرتا ہے (دوسری نظیر یدکہ )ایک ناکونے اپنامنہ کھول رکھا ہاس کے (دانتوں کے گرد لمے لمے کیڑے ہیں بقیہ خوراک سے جو کہاس کے دانت میں رہ گیاہے کیڑے پیدا ہوگئے ہیں اور اس نے دانت پر جمار کھے ہیں (یعنی ان کوقصداً وقع نہیں کیا) پرندے اس کیڑے اورغذا کود کیھتے ہیں(اور) چرا گاہ سجھتے ہیں اس تابوت (موت) کو جب(اس کا)منہ پرندوں سے پرہو گیا توا جا تک وہ ان کو تصینج لیتا ہےاور منہ بند کر لیتا ہے (ای طرح) بید نیا جو کفل اور نان سے پرہے شل اس ناکو کے دہن کشادہ کے جان (پس) ےاورغذاکے لئے اےروزی تراش مرنہنگ زمانہ سے بےخوف مت رہ (تیسری نظیر) لومڑی پھیل کرزیرخاک پڑجاتی ہے اس کے (یاس کی) سطح خاک پر دانے مکرناک (ہوتے ہیں) تا کہ زاغ غافل اس کی طرف آ وے (اور اس وقت) وہ مكردال مكر ہے اس كا ياؤں بكڑ لے (اور )جب لا كھوں مكر جانور ميں ہيں (جيسااو پر مارونہنگ وروباہ كا حال مذكور ہوا) تو بشر كا مرتو كيما كچھ موگا كدوه تو (فہم ميں سبكا) سردار ہے (آ گےاس كے ايك مركابيان ہےكه) ہاتھ ميں تو قرآن ہے زين العابدين كي طرح (اور) آستين مين حنجر برز ہر ہے (يعني ظاہر موافق اور باطن مخالف) تجھ سے ہنتا ہوا كہتا ہے كہا ہے میرے مخدوم (اور )اس کے دل میں ایک بابل ہے محرون کا بھراہوا (وہ) زہر قاتل ہے (مگر ) صورت اس کی شہداورشیر ہے (ای طرح باطن میں بھی مجھو کہنفسانی تسویلات وشیطانی تلبیسات ہوتی ہیں جب پہ کیفیت ہےتو)خبردار بدوں صحبہ باخبرکے(سلوک)راستەمت چلنا(آ مےتمثیلاً اوربھی تلبیسات کابیان ہے کہ)تمامی لذات ہوا مکراوردھو کہہے(اور) نور برق کے کردسوزاورتار کی ہے (سلوک میں دوسم کے دھو کے ہوتے ہیں ایک بیک اخلاق میں تلبیس کرتا ہے مثلاً بھی توسع فی المباحات كوشيطان ذريعه بناتا ہے انہاك في اللذات كالبھى تضيق في المباحات كوذريعه بناتا ہے لذت جاه كامصرعه اولي ميس لذات ہوا کا مدلول بیتم ہے دوسری قتم ہے کہ مکاشفات میں تلبیس کرتا ہے کہ احوال نفسانیہ کواحوال روحانیہ یا انوار حادثہ کوانوار قدیمہ خیال میں ڈالتا ہے مصرعہ ثانیکا مدلول میتم ہاور چونکہ ثانی اضرواشد ہاول سے اس لئے آ مے اس کے بیان پراکتفا فرماتے ہیں کہ)نورضعیف اور کا ذب اور غیر حقیقی کی برق ہے (اور)اس کے گردظلمات ہیں اور تیراراستہ دراز ہے (اور چونکہ اس برق کانورکونة وکذب ومجاز ہےاس کئے ) نہاس کے نور میں تو خطر پڑھ سکتا ہے (اور ) نہ منزل میں تو تھوڑا چلاسکتا ہے (یعنی اس نور سے نہ سلوک نظری ہوسکتا ہے کہ معارف ہیں نہ سلوک قدمی کہا حوال صادقہ سے اتصاف ہے پس اس خودرائی سے نفع تو کچھنہ ہوا) کیکن (حرمان حالی کےعلاوہ ایک نقصان البتہ ہوگیا جس سے مآل میں بھی حرمان ہی رہاوہ یہ کہ اس جرم میں كية (اس)برق (خلب) كامر مون (اوركرفار) مور هائة تحصيانوارة فتاب روكرداني كرفي كيت بين (مرادانوارة فتاب سے کاملیس کہ مشابدانوار آفاب کے ہیں یا فیوض کاملین کہ کاملین مشابر آفاب کے اوران کے فیوض مشابداس کے انوار کے

آگے بھی اس اعراض کی تاکید ہے کہ ) تیرے قلب پر وہ آفتاب (یعنی شخ الوقت) غصہ کرتا ہے جب تو (اس کو چھوڑ کر)
عطارد ہے (کہ وہ تیری رائے اور نہم ہے ) نور اور تابش ڈھونڈھتا ہے (چنانچہ یہ بھی مشاہد ہے کہ ایے معجب برای نفسہ سے
شیوخ مکدرر ہے ہیں پس ایسے محض پر آئندہ بھی سبل مسدودر ہے ہیں پس اس حالت میں ) جھے کو وہ بی برق دروغ ہدوں
کی (حقیقی) رہبر کے لئے جارہی ہے۔ میدان تاریک میں شب کے وقت ایک ایک میل کر کے (جس سے راہ دراز کا قطع
کر نامستجد ہے اور دراز ہونے کی چارشعر قبل تصریح ہے گرداوظلمات وراہ تو دراز اور وہ میل میل چلنا بھی اس انداز سے ہے کہ )
کرفامت جس کہاڑ پر (اور ) بھی ندی میں تو گر گر پڑتا ہے بھی ادھ کھی اور پڑتا ہے (اوپرا ایے محض سے تکدر شیوخ کا ذکر تھا آگے
ہفر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخ وسیح الاخلاق غالب الاشفاق تکدر پر اپنی شفقت و خیرخواہی کوغالب کر کے ایے محض کو متنہ بھی
کرتا ہے یا بلاقصداس کے ارشادات اس باب کے متعلق اس کے کان میں پڑتے ہیں تو بی تو ہے حض ای خودرائی کے سب اس کی
حزبہ کو قبول نہیں کرتا آگے مصلاً اس کا ذکر ہے مع دوغذراس متفرد کے )۔

| ولين روا ع مان ود رج ل ودهروا ل م                    |
|------------------------------------------------------|
| خود نہ بنی تو دلیل اے راہ جو                         |
| اے راہ جو تو رہبر کو خود تو دیکتا نہیں               |
| که سفر کردم دریں رہ شصت میل                          |
| کہ میں اس راہ میں ساٹھ میل سفر کر چکا ہوں            |
| گرنهم من گوش سوی آل شگفت                             |
| اگر میں اس عجیب بات کی کان رکھوں                     |
| من دریں رہ عمر خود کردم گرو                          |
| میں نے تو اس میں تمام عمر صرف کر دی                  |
| راه گردی لیک درظن چو برق                             |
| تونے راست تو ملے کیا ہے لیکن خیال میں جوشل برق کے ہے |
| ظن لا يغنى من الحق خواندهَ                           |
| تو نے ان الظن لایغنی من الحق هیئا پڑھا ہے            |
| ہے درآ' درکشتی ما اے نژند                            |
| خردار ہاری محتی میں آ جا اے سرکشة                    |
| گویداو چون ترک گیرم گیرو دار                         |
| وہ کہتا ہے میں زیاست کو کیے چھوڑ دوں                 |
|                                                      |

| iesy www.paibooksiree.pk                              | M A A A A A A A A A A A A A A A A A A A             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| زال یکے ننگ ست وصد ننگ ست ازیں                        | كوربا رہبر بہ از تنہا يقيں                          |
| اس سے تو ایک ہی نک ہے اور اس سے صدم نک ہیں            | کور جو کہ راہبر کے ساتھ ہو وہ تنبا سے بھینا اچھا ہے |
| می گریزی از نمی در بحربا                              | می گریزی از پشه در اژدها                            |
| ایک نم سے تو ایک دریا کی طرف بھاگتا ہے                | تو پشہ سے عقرب کی طرف بھاگتا ہے                     |
| درمیان لوطیان شور و شر                                | میگریزی از جفالهایٔ پدر                             |
| لوطیان با شور و شر کے درمیان میں                      | تو باپ کی جفاؤں سے بھاگتا ہے                        |
| تاز نرتع نلعب افتی در چے                              | می گریزی ہمچو پوسٹ زاں دہے                          |
| يبال تك كرز تع ونلعب كيسب ايك كنوي مين جا كرتاب       | تو یوسف علیہ السلام کی طرح اس گاؤں سے جاتا ہے       |
| مرترا لیک آل عنایت یار کو                             | درچه افتی زیں تفرج ہمچو او                          |
| لیکن تیرے ساتھ وہ عنایت ناصر کی کہاں ہے               | تواس تفرج کی مجہ ہے ان کی طرح کویں میں تو گر پڑے گا |
| بربنا وردے زچہ تا حشر سر                              | گر نبودے آل بفرمان پدر                              |
| تو کویں ہے حشر تک بھی سر نہ نکال کے                   | اگر سے باذن پدر نہ ہوتا                             |
| گفت چول اینست میلت خیر باد                            | آل پدر بهر دل او اذن داد                            |
| فرما دیا تھا کہ جب تہارا میلان بدے کہ تو خدا بہتر کرے | اس پدر نے ان کی خاطر سے اذن دیدیا تھا               |
| او جهودانه بماند از رشد                               | ہر ضریے کر مسیح سر کشد                              |
| وہ میبودیوں کی طرح راہ راست سے دور رہ جاوے گا         | جو کور کہ کی سے سے مرکثی کرے                        |
| شد ازیں اعراض او کور و کبود                           | قابل ضوبود اگرچه کور بود                            |
| اس اعراض ہے وہ بالکل ہی کوروکبود ہوگیا                | وہ قابل روشیٰ کے تھا مو کہ کور تھا                  |
| اے عملی محل ضربری بامن ست                             | گویدش عیسی بزن در من دو دست                         |
| اے کور سرمہ کوری میرے پاس ہے                          | اس سے عیسیٰ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے جھے کو پکڑ لے |
| بر قمیص یوست جاں برزنی                                | از من ار کوری بیابی روشنی                           |
| قیص بوسف روحانی سے جا لمے گا                          | اگر تو کور ہے جھ سے روشیٰ پاوے گا                   |
| اندرال اقبال ومنهاج راه است                           | کاروبارے کت رسد بعد شکست                            |
| اس میں کہ اقبال اور منہاج راہ ہے                      | جو کاروبار کہ تھے کو بعد شکتہ ہونے کے پنج           |

|   | وفتر: ٢ | TATAGA | dadabad |           | 449 | )*##########     | and advantage | جلد۲۳-۲۳) | الكيدمثنوي |
|---|---------|--------|---------|-----------|-----|------------------|---------------|-----------|------------|
| 7 |         |        |         | MAIN WAIN |     | ALEXANDER LENGTH | STATE STATE   | -         |            |

| 7                                                            |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ترک گیراے بوالفضو ل کیج مست                                  | کاروبارے کاں ندارد پا و دست                 |
| ترک کردے اے بوالفضول احمق ست                                 | جو کاروبار کہ ہاتھ پاؤل نہ رکھتا ہو         |
| ترک کن ہے پیرخرابے پیرہ خر                                   | کاروبارے کہ ندارد یا و سر                   |
| ترک کر دے ہاں چرکو اختیار کر اے بوڑھے گدھے                   | جو کاروبار کہ سرپاؤل نہ رکھتا ہو            |
| پیر گردوں نے ولے پیر رشاد                                    | غیر پیر استاد و سر کشکر مباد                |
| پیر زمانه نهیس و لیکن پیر ارشاد                              | بجز چیر کے کوئی استاد اور سر لگٹر نہ ہو     |
| روشنائی دید آن ظلمت برست                                     | درزمال چول پیرراشدز روست                    |
| اس ظلمت پرست نے روشنی دیکھے لی                               | جب پیر کے ہاتھ کے تحت میں آ گیا تو فی الفور |
| سود نبود در صلالت ترک تاز                                    | شرط سلیم ست نے کار دراز                     |
| راہ مم ہونے میں دوڑ وعوب کچھ مفید نہیں                       | تعلیم شرط ہے نہ کہ کار دراز                 |
| پیر جویم پیر جویم پیر پیر                                    | من نجویم زین سپس راه اثیر                   |
| پیر ڈھونڈوں گا پیر ڈھونڈوں گا بیر پیر                        | اس کے بعد میں ملک کا راستہ نہ ڈھونڈوں گا    |
| تیر برال از که گردد از کمال<br>تیر س سے بال ہوتا ہے؟ کمال سے |                                             |
| تیر کس سے پراں ہوتا ہے؟ کماں سے                              | پیر زدبان آسان ہے                           |

اےراہ جو(خودرائے) تو رہبرکوخودتو دیکھانہیں اوراگر (کسی کی رہنمائی ہے) دیکھا ہوتاں سے اعراض کرتا ہے اور کہتا ہے) کہ میں اس راہ میں ساٹھ میل (یعنی طویل) سفر کرچکا ہوں (اور پھر بھی) جھے کو یہ رہبر گراہ بتاتا ہے (پس) اگر میں اس بجیب بات کی طرف کان رکھوں تو اس فرس کے معاملہ کواز سرنوشر وع کرنا چاہے) گویا تمام طے شدہ سلوک کا تعدم قرار دوں سویہ کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ میں نے تو اس میں تمام جمرصرف کردی (سواس کو کا تعدم کیسے بچھوں اب تو) جو کچھ بھی ہوسو ہوا ہے سا حب رایش یوں ہی ) چلا جا (کبھی نہ بھی بہتی ہی رہے گا وہ محقق شفقت سے جواب دیتا ہے کہ ) تو رست تو (بزعم خود) طے کیا ہے لیکن (محض) خیال میں جو کہ مثل برق کے ہے (جس کا اوپر ذکر آچکا ہے) اس راستہ کا دست تو (بزعم خود) طے کیا ہے لیکن (محض) خیال میں جو کہ مثل برق کے ہے (جس کا اوپر ذکر آچکا ہے) اس راستہ کا دست تو را بتاع وی جو کہ مثل آفتا ہے ہے طے کرلے (یہاں وی عام ہے جھیتی اور حکمی یعنی نص والمہام غیر مخالف نص کو کہ دو اتباع وی جو کہ مثل آفتا ہے ہے ہو کہ اس منا پڑھا ہے (جس سے مراداس کا مقابل یعنی رائے محض) تو نے نسی کو کہ دو اتباع وی ہودہ اس طن غیر مغنی سے خارج ہے اور اور سے سرادہ کی مقابل یعنی رائے محض) تو نے خاس جو مستدالی الوی ہودہ اس طن غیر مغنی سے خارج ہے ) اور تو ایسے برق کے سب آفتا ہے دور رہا ہوگی میں آجا ہے ہو تا ہا دور دی انسان الغیاف کیا تو (انس اس اس کو کہ جو اس میں مشورہ لے لینے کی طرف جیسا مرید کرتا ہے پیر کے ساتھ اور دور را اشارہ ہے اپنی تجویز میں مشورہ لے لینے کی طرف جیسا جھوٹا برادر طریقت کی طرف جیسا مرید کرتا ہے پیر کے ساتھ اور دور را اشارہ ہے اپنی تجویز میں مشورہ لے لینے کی طرف جیسا جھوٹا برادر طریقت

بوے برادرطریقت کے ساتھ کرتاہے) وہ خودرائے جواب میں) کہتاہے میں ریاست (ومتبوعیت) کو کیسے چھوڑ دوں (اور) تیسر کے فیل (اور تابعیت) میں اندھے کی طرح کس طرح چلوں (مولانا اس عذر فتیج کورد فرماتے ہیں تو جو کوروار کہتا ہے تو سمجھ لے کہ) کورجو کہ رہبر کے ساتھ ہووہ تنہا ہے یقینا اچھا ہے( کیونکہ)اں(اتباع) سے توایک ہی ننگ ہے( کہ بیہ ناواقف ہاوراس (راہروی بےرہبری) سے صدبانک ہیں (دنیامیں بھی مصرین کے نزدیک اور آخرت میں سب کے نزدیک بس تو ننگ خفیف ہے بھاگ کرننگ عظیم میں پڑتا ہے تیری ایسی مثال ہے جیسی گویا) تو پشہ ہے عقرب کی طرف بھا گتا ہے (اور) توباپ کی جفاؤں ہے بھا گتا ہے (اور) لوطیان باشور وشر کے درمیان میں (جاتا ہے اور) تو پوسف علیہ السلام کی طرح اس گاؤں ( یعنی کنعان ) ہے جاتا ہے یہاں تک کہزتع ونلعب کے سبب ایک کنویں میں جاگرتا ہے (یہاں تثبيه صرف انقطاع عن المربي ميں ہے كومشبہ به ميں تحض صورى ہے وقد صوح به فيما سياتى من قوله كرنبود ان بفرمان الخ اورمشبه میں حقیقی پس کوئی اشکال نہیں اور تشبیہ مذکورے شاید کسی کوشبہ ہوتا کہ پھر ہم بھی جاہ سے نکل آویں گے آگے اس کود فع کرتے ہیں کہ پیشبیہ تام من کل الوجوہ نہیں ہے اس جزوخاص میں باہم فرق ہے جس کا بیان بیہے کہ ) توایں تفرح کی وجہ سے ان کی طرح کنویں میں تو گریڑے گالیکن (ان کی طرح نکلے گانہیں کیونکہ ان کے ساتھ تو عنایت حق تھی اور ) میرے ساتھ وہ عنایت ناصر ( حقیقی ) کی کہاں ہے (اوران کے ساتھ عنایت ہونے کی وجہ یہ ہے کہان کا پیجانا بھی باذ ن ﷺ تھاورنہ)اگریہ(جانا)باذن پدرنہ ہوتا تو کنویں ہے حشر تک بھی سرنہ نکال سکتے (بلکہ وہاں ہی ہلاک ہوجاتے اور تو خودا تباع سیخ سے بعید ہے پس اپنا قیاس ان پر سیح نہیں اور اگر شبہ ہو کہ جب باوجوداذن شیخ کے بھی ان پر بلا آئی تو اتباع وعدم اتباع برابر ہواورندان پر بلا کیوں آئی توجواب اس کا پیہے کہ )اس پدرنے ان کی خاطرے اذن دے دیا تھا (اور ) فرمادیا تھا کہ جب تمہارامیلان پیہےتو (جاؤ) خدابہتر کرے (مطلب پیرکہوہ رائے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ابتدائی نتھی پس اس جانے میں جتنا دخل تھارائے یوسفی کا وہ سبب بلا کا ہوااور جتنا دخل تھااذن یعقو بی کا وہ سبب نجات کا ہوا پھر بھی اتباع وعدم اتباع برابر نہ ہوااور جاننا جائے کہ یہ جواب مولا نا کا تبرعاً وتنز لاہے ورندشروع سے یہ جواب ہوسکتا ہے کہ یہ جانا ندسلوک سے متعلق ہےاور نهاس میں کوئی دین کی مصرت ہوئی ہیں باوجوداذن کے بھی اس بلاکا آجاناصل مدعا پر کہ تفروعن اشیخ فی السلوک کامصردین ہونا ہے موجب اشکال نہیں ہے پھرعود ہے مضمون کوربار ہبرالخ کی طرف یعنی کوربار ہبر کا بہتر ہونا تو معلوم ہوگیا اب کور بے رہبر کا بیان سنوکہ ) جوکور کہ سم سیح سے سرکشی کرے وہ یہودیوں کی طرح راہ راست سے دوررہ جاوے گا (اور قبل سرکتی کے ) وہ قابل روشنی کے تھا (یعنی اس میں استعداد صالح تھی) گو کہ کور (اور ناواقف راہ) تھا ( مگر جب اس نے سرکشی کی تو) اس اعراض ہے وہ بالکل ہی کوروکبود ہوگیا (یعنی استعداد بھی فاسد ہوگئ گو باطل تو عمر بھر بھی نہیں ہوتی لان الاستعداد ھو مناط التكليف والتكليف باق مدة عمره فكذاالاستعداد )اس (كور) يعيسي كتتے بين كدونوں باتھ سے مجھكو پكڑ لے اے کورسرمہ کوری میرے باس ہے اگر تو کورہے (تو کیا ہوامیرااتیاع کر) مجھ سے روشنی یادے گا (اور) قمیص پوسف روحانی سے جاملے گا (مطلب یہ کہ اگر فاسد الاستعداد بھی خلوص کے ساتھ کامل کا اتباع کرے پھراس کی استعداد میں صلاحیت ہو جاتی ہے گواکٹر قدر بے تو قف سے ہی آ گے بھی برکت اتباع شیخ کی اور نہی تفرد سے مذکور ہے بعنی ) جو کاروبار کہ تجھ کو بعد شكته مونے كے يہني (شكتكى سے مرادانقياد سے كاس ميں اكسار كفس كا جاه ورياست سے جس كاغذر موناخودرائے کی جانب ہےاویر مذکور ہواتھا گویداو چوں ترک گیرم الخ پس گویاوہ خودراے اس کا مخاطب بالاولی ہے یعنی عدم انکسار کے

كايدشوى جلد٣٣-٢٣٠ كَيْمُ وَهُمُ وهُ وَهُمُ وهُمُ وَهُمُ وَهُومُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُومُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُومُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُومُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُومُ وهُمُ وهُومُ وهُمُ وهُمُ وهُمُ وهُ مُومُ وهُمُ وهُمُ مُومُ وهُمُ وهُمُ وهُمُ وهُمُ وهُمُ مُومُ وهُ

ثمرات تو دیکھے لئے ابائکسار کاثمرہ دیکھے لینا کہاس کے بعد جو کچھھال پیش آ وےگا)اس میں (دیکھےگا) کہا قبال اورمنہاج راہ ہے (پس) جو کاروبار کہ ہاتھ یاؤں نہ رکھتا ہو (مراداس سے سلوک بطورخود بدوں ارشاد مرشد کے اس کو) ترک کرد اے بوالفضول احمق مست (آ کے پھرای کی تاکید ہے کہ)جوکاروبار کہسریاؤں ندر کھتا ہو (ہمارے محاورات میں بے ڈھنگی چیز کوکہا کرتے ہیں کہاس بات کے نہ سرے نہ یاؤں ہاس کو ) ترک کردئے ہاں پیرکوا ختیار کراہے بوڑھے گدھے (اور پیر وہ چیز ہے کہ خدا کرے) بجنوں پیر کے کوئی استاداور سرکشکر نہ ہو( یعنی پیر ہی متبوع ہو ہرقوم کااور مرادپیر ہے) پیرز مانہ ہیں (ہے کہ زمانہ عمراس کا زیادہ ہو یعنی بوڑ ھا ہو) ولیکن پیرارشاد (یعنی مرشد کامل مراد ہےاور پیر کی ایسی برکت ہے کہ) جب پیر کے ہاتھ کے تحت میں آ گیا تو فی الفوراس ظلمت پرست نے روشنی دیکھ لی ( ظلمت پرست سے مراد جو کہ بطور خودسلوک کرر ہ تھالیعنی وہ اس کا تجر یہ کر کے دیکھ لے کہ بشر ط خلوص پیر کے ساتھ تعلق شروع کرتے ہی وہ اپنے قلب میں نور ہدایت یاوے گا اور بیامرمشاہد ہے آ گےان برکات مذکور کی ایک شرط کو بیان فرماتے ہیں جس کو بندہ نے کہیں کہیں اثنائے تقریرات میں بعنوان خلوص ظاہر بھی کیا ہے اس کومولا باعنوان شلیم ہے ذکر فرماتے ہیں یعنی ان سب برکات کے لئے ) تسلیم شرط ہے نہ کہ كاردراز (بعنى مجاہدات طویلہ اور بدوں شیخ كے اور عدم تسليم شيخ بھى بحكم عدم اشیخ ہے راہ سلوك كم ہے اور ) راہ كم مونے (كى حالت) میں دوڑ دھوپ (بعنی مجاہدات طویلہ مععبہ ) کچھ مفید نہیں (چنانچہ محسوسات میں بھی اگر کوئی شخص بے راہ ہواور بردی ز در سے دوڑ ہے تو مقصود سے اور دور ہی ہوتا جاوے گا جب ثابت ہوگیا کہ بدول شیخ کے مجاہدہ وسعی غیر مفید ہے پس )اس کے بعد میں فلک کاراستہ نہ ڈھونڈوں گا (یعنی محض مجاہدہ ہے ترقی کا قصد نہ کروں گا بلکہ اس کے بل پیر ڈھونڈوں گا ہیر ڈھونڈوں گا بیر پیر(بیتا کید درتا کید ہے اس سے شبہ نہ کیا جادے کہ مولا ناتو پیرکوا ختیار کر چکے تھے پھر جو یم کے کیامعنی پیرجو یم ایسا ہے جیسے ومالی لااعبد لین اوروں کورغیب دینا ہے اپر رکھ کرآ گے علت ہے پیرجوئی کی لینی پیرکواس لئے ڈھونڈوں گا کہ) پیرنرد بان آسان ہے ( یعنی ذریعیر تی باطن کا آ گےاس کی ایک مثال ہے کہ ) تیرس سے بران ہوتا ہے ( خود جواب دیے ہیں کہ) کمان سے (ای طرح مرید ببرکت بیر کے مقام عالی تک پہنچ جاتا ہے اور متفرد گوسعی کرے مگراس طرح بریارہے جیسے نمرودآ سان پرکرکسوں کے واسطہ سے جانا جا ہتا تھااور ناکام رہا آ گے یہی مضمون ہے۔)

| کرد باکرگس سفر بر آسال                    |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| کرم کے ماتھ آمان پر سز کیا                | بدول ابراہیم علیہ السلام کے نمردد غجی نے       |
| لیک بر گردوں نیرد کر کھے                  | از ہوا شد سوی بالا او بسے                      |
| لیکن آسان پر کرمس نہیں اڑتا               | ہوا کے سبب اوپر کی طرف بہت کیا                 |
|                                           | گفتش ابراہیم اے مرد سفر                        |
| تیرا کرمس میں ہو جاؤں یہ تیرے گئے اچھا ہے | ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سفر کرنے والے |
| بے پریدن ہر روی ہر آساں                   | چوں زمن سازی ببالا نرد بان                     |
| تو بدوں چُراز کے تو آسان پر چلا جاوے گا   | جب تو اوپر کے لئے میری نردبان بناوے گا         |

|                                                    | ك جلد rr-rr-\\ رُونِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي ف |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بے ز زاد و راحلہ دل ہمچو برق                       | آنچنانکه میرود تا غرب و شرق                                 |
| بدول زا دوراحلہ کے ول برق کی طرح چلا جاتا ہے       | جس طرح سے غرب اور شرق تک                                    |
| حس مردم شهر با در وقت خواب                         | آنچنانکه میرود شب ز اغتراب                                  |
| آ دمیوں کے حواس شہر درشہر ہونے کے وقت چلے جاتے ہیں | جس طرح سے کہ شب کو سافرت کے طوری                            |
| خوش نشسته میرود در صدجهال                          | آنچنانکه عارف از راه نهال                                   |
| اچھا خاصا بیٹا ہوا سو عالم میں چلا جاتا ہے         | جس طرح سے کہ عارف طریق باطن سے                              |
| این خبر مازان ولایت از کیست                        | گر ندادستش چنیں رفتار دست                                   |
| تو یہ خریں اس اقلیم کی س سے ہیں                    | اگر اس کو ایسی رفتار حاصل نہیں ہوئی                         |
| صد ہراراں پیر بروے متفق                            | ایں خبر ہا ویں روایات محق                                   |
| لاکھوں شیوخ ان پر متفق                             | یے خبریں اور یے روایت حقہ                                   |
| آنچنانکه ستدر علم ظنوں                             | يك خلافے نے ميان ايں عيوں                                   |
| جبیا کہ علوم ظلیہ میں ہوتا ہے                      | ان بزرگوں کے درمیان ان میں ایک خلاف بھی نہیں                |
| ویں حضور کعبہ و وسط نہار                           | آں تحری آمد اندر کیل تار                                    |
| اور سے حضور کعبہ اور وسط نہار ہے                   | وہ تو شب تاریک میں تحری ہے                                  |
| نرد بانے نایدت از کرگساں                           | خیز اے نمرود پر جوی از کسال                                 |
| بچھ کو کرمموں سے نزد بان نہ طے گ                   | اے نمرود آٹھ آدمیوں سے پر طلب کر                            |
| پر او باجیفه خواری متصل                            | عقل جزوی کرگس آمدا ہے مقل                                   |
| اس کا پر مردار خواری سے متصل ہے                    | عقل ناقص کرمس ہے اے قلیل المتاع                             |
| می برد تا ظل سدره میل میل                          | عقل ابدالاں چو پر جرئیل ا                                   |
| جو کہ سابیہ سدرہ تک درجہ بدرجہ اڑتا ہے             | اولیاء کی عقل مثل پر جرئیل کے ہ                             |
| فارغ از مردارم و کرگس نیم                          | باز سلطانم کشم نیکو پیم                                     |
| مردار سے فارغ ہوں اور کرھس نہیں ہوں                | میں باز شاہی ہوں خوب ہوں نیک قدم ہوں                        |
| یک پرمن بهتراز صد کرگس ست                          | ترک کرس کن که من باشم کست                                   |
| میرا ایک پر تیرے صدیا کرمس سے افضل ہے              | تو کرمس کو ترک کر کے کہ میں تیرا یار بنوں                   |

چند بر عمیا دوانی اسپ را باید استا پیشه را و کسب را تو الدهند کتا دوراوے کا کھوڑے کو پیشہ اور کب کے لئے استاد کی ضرورت ہے

بدوں ابراہیم علیہ السلام کے نمرود غجی نے کرئس کے ساتھ آسان پر سفر کیا (اور) ہوا ( نے نفسانی ) کے سبب او پر کی طرف بہت (دورتک) گیا (بھی) کیکن (پھربھی) آسان پر (تو) کر سنہیں اڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے (اس ہے) فرمایا ( قالاً پاحالاً که)اے سفرکرنے والے تیرا کرگس میں ہوجاؤں یہ تیرے لئے اچھاہے(یعنی میرےاتباع سے عروج الی السماء بالمعنی آلاتی کہ وہی مفید بھی ہے میسر ہوسکتا ہے ہیں) جب تواویر (جانے) کے لئے میری نرد بان بناوے گا توبدوں (حسی) یرواز کے تو آسان پر چلا جاوے گا (مراداس سے عالم غیب کے ساتھ تعلق ہوجانا ہے اس اعتبار سے آگے مثالیں ہیں یعنی ) جس طرح سے غرب اور شرق تک بدوں را دورا حلہ (یعنی اسباب سفر حسی ) کے دل برق کی طرح چلا جاتا ہے (پیجانا وہی تعلق و توجہ ہاور) جس طرح سے کہ شب کومسافرت کے طور برآ دمیوں کے حواس شہر درشہرسونے کے وقت چلے جاتے ہیں (اس کی صورت بھی وہی تعلق وتوجہ ہےاور ) جس طرح ہے کہ عارف طریق باطن سے اچھا خاصا بیٹھا ہوا سوعالم میں چلا جاتا ہے ( بیجانا بھی تعلق وتوجہ ہے عوالم غیب کی طرف آ گےاں جانے کی ایک دلیل ہے یعنی )اگراس (عارف) کوالیمی رفتار حاصل نہیں ہوئی تو پیزبریںاس اقلیم کی کس ہے(منقول) ہیں(یعنی کوئی نقل سابق تو یائی نہیں گئی اور وہ علوم عقلی بھی نہیں محض کشفی و حالی ہیں اور وہ کشف موقوف ہے اس عالم کے ساتھ تعلق ہونے پر پس خبر دلیل کشف ہے اور کشف دلیل تعلق اور یہی مدعاتھا اورا گرکوئی بیاحتمال کرے کے ممکن ہے کہ محض خیالی خبریں خلاف واقع ہوں اورالی حکایت دلیل نہیں ہے تحقق محکی عنہ وتعلق الحاكی به كی اس كا جواب دیتے ہیں كہ ہم نے جواستدلال كيا ہے ایں خبر ہاالخ سومتدل به طلق خبرین نہیں بلكه ) پیخبریں اور بدروایات حقہ (اور)لا کھوں شیوخ ان پر متفق (اور)ان بزرگوں کے درمیان ان (خبروں) میں ایک خلاف بھی نہیں جیسا کہ علوم ظدیہ (عقلیہ ) میں ہوتا ہے (پس بیمثل تواتر کے دلیل ہےان اخبار کے تیجے ہونے کی پس محکی عنہ کا تحقق ثابت ہو گیااور عقلی ہونااسمضمون ہے منفی ہے یک خلافے نے الخ پس لامحالہان کے ساتھ تعلق کشفی ہوگااورمجموعہ تحقق تعلق سے مدعا محفوظ رہااور مرادان اخبارے وہ مسائل کشفیہ ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے اور وہ بہت ہیں کمالا پخفی علی صاحب الفن اور انبیاء ثابت الصدق بالدلائل العقلید نے تو خود بہت امور کے مشاہدہ کی خبر دی ہے پس پیشبہ بھی رفع ہو گیا کہ انبیاء کا مشاہدہ اس دلیل سے ثابت نہ ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ صرف وحی ہے خبر دیدی ہوآ گےعلوم ظنیہ میں اختلاف اوران علوم میں عدم اختلاف کی وجدا یک مثال میں بتلاتے ہیں کہ)وہ (علم ظنی) تو شب تاریک میں تحری ( کی مثل) ہےاور پی(علم عارفین) حضور کعبداور وسط نہار (کی مثل) ہے (جس کا رازیہ ہے کہ بیہ مشاہدہ ہے اور وہ استدلال اے نمر وداٹھ (اور مقبول) آ دمیوں ے برطلب کر جھے کو کرکسوں سے زدبان نہ ملے گی (ای طرح)عقل ناقص (جیسی سالک خودرائے کی ہے) کرکس ہےا ہے قلیل المتاع ( یعن قلیل العقل اور )اس ( کرگس ) کا پر مردارخواری ہے متصل (ہور ہا) ہے (ای اتصال کے واسطہ سے نمرود نے کرس سے کام لیا تھااس سے تعلق بغیرالحق کوتشبیہ دی گئی اور )اولیاء کی عقل مثل پر جبرئیل کے ہے جو کہ سایہ سدرہ تک درجه بدرجذا را تا ہے (پھرمقولہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہائے مرود) میں بازشاہی ہوں خوب ہوں نیک قدم ہوں (اور) مردار سے فارغ ہوں اور کرس نہیں ہوں تو کرس کورزک کر کہ میں تیرایار بنوں میراایک پر تیرے صدیا کرس سے افضل ہے تو

| رون ماست کے مام سب ہاں، مارہ<br>جوع صریح ہے)۔           | ری ری ری ری بری این میں اور ہے۔<br>الطیف طریق سے قصد کی طرف بھی رجوع ہو گیا چنانچیہ آگےد |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| عاقلے جوخویش ازوے درمجین                                | خولیش را رسوا مکن در شهر چین                                                             |
| کی عاقل کو ڈھونڈھ اپنے کو اس سے جدا مت کر               | ایخ کو شہر چین میں رسوا مت کر                                                            |
| بین هوا بگذار و رو بروفق آن                             | آنچه گوید آل فلاطون زمال                                                                 |
| ہاں ہوائے نضانی کو چھوڑ کر اس کے موافق چل               | وه افلاطون زمانه جو کچھ کیے                                                              |
| بہر شاہ خویشتن کہ کم بلد                                | جمله می گویند آندر چین بجد                                                               |
| ا ہے بادشاہ کے نببت یہ کہتے ہیں کداس کے اولا دنبیں ہوئی | تمام آدی چین می اصرار کے ساتھ                                                            |
| بلکه سوی خوایش زن را ره نداد                            | شاہ ماخود ہیج فرزندے نزاد                                                                |
| بلکہ اس نے اپنے پاس عورت کو رسائی نہیں ہونے دی          | حارے بادشاہ کے کوئی فرزند نہیں ہوا                                                       |
| گردنش باشیخ برال گشت جفت                                | هركه از شامان ازین نوعش بگفت                                                             |
| اس کی گردن تخ براں کے ساتھ مقروں کی گئ                  | بادشاہوں میں سے جس نے اس کو اس قتم کی بات کی                                             |
| زود ثابت کن که من دارم عیال                             | شاه گوید چونکه گفتی این مقال                                                             |
| تو جلدی ثابت کر کہ میں عیال رکھتا ہوں                   | بادشاہ کہتا ہے کہ جب تو نے یہ بات کی ہے                                                  |
| یافتی از شیخ تیزم ایمنی                                 | مر مرا دختر اگر ثابت کنی                                                                 |
| جب تو میری تخ تیز ہے تو نے اس پایا                      | اگر تو نے میری لاکی تابت کر دی                                                           |
| برکشم از صوفی جاں دلق تو                                | ورنه بیشک من ببرم حلق تو                                                                 |
| تیری صوفی روح سے دلق کو آثار دوں گا                     | ورنه بیشک میں تیرا طلق کاٹ ڈالوں گا                                                      |
| اے بگفت لاغ کذب آمیز تو                                 | سرنخوای برد بیج از تیغ تو                                                                |
| اے مخص جس نے ایک لغو دروغ آمیز بات کی ہے                | تو تکوار سے سر کو نہ لجاوے گا                                                            |
| پر ز سرمای بریده خندتے                                  | بنگر اے از جہل گفتہ نافقے                                                                |
| سرہائے بریدہ سے پر سے خندق دکھے لے                      | ا محض جس نے جہل سے ایک غیر واقعی بات کی ہے                                               |
| پر ز سرمائے بریدہ زیں غلو                               | خندتے از قعر خندق تا گلو                                                                 |
| مربائے بریدہ سے پر ہے بیجہ غلو کے                       | ایک خندل ہے جو کہ اپنے قعر سے اوپر تک                                                    |

| 7) LARACESTATESTATESTATESTATESTATESTATESTATEST      | の)<br>会員会員会員会員会員会員会員会員会員人でートアートアートアートアートアート        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| گردن خود رابدین دعوی زدند                           | جمله اندر کار ایں دعویٰ شدند                       |
| اپتی گردن کو اس دعوے سے مارا                        | تمام لوگ اس دعوے کے مخفل میں لگے                   |
| اینچنیں دعویٰ میندیش و میار                         |                                                    |
| اييا دعوي نه سوچ اور نه لا                          | ہاں دیکھ لے اس کو چٹم عبرت سے                      |
| کہ بریں میدارد اے دا در ترا                         | تلخ خواہی کرد برما عمر ما                          |
| مجھ کو اے بھائی کون آمادہ کر رہا ہے                 | E 2 & 6 3 7 2 10 8                                 |
| برغمیٰ آل از حساب راه نیست                          | گررود صدسال آنکه آگاه نیست                         |
| حالت کوری پر تو وہ راہ کے حاب می نہیں ہے            | اگر سوسال تک بھی ایبافخض چلے جو کہ باخرنبیں ہے     |
| ہمچو بیباکاں مرو درتہلکہ                            | بے سلامے در مرو در معرکہ                           |
| اور بے باکوں کی طرح بلاکت میں مت جا                 | بدوں سلاح کے معرکہ میں مت جا                       |
| کہ مرا زیں گفتہا آید نفور                           | ایں ہمہ گفتند و گفت آں ناصبور                      |
| کہ مجھ کو ان باتوں سے نفرت ہوتی ہے                  | انہوں نے یہ سب باتیں کہیں اور اس بے مبر نے کہا     |
| كشت كامل گشت وقت منجل ست                            | سینه برآتش مراچول منقل ست                          |
| کھیتی پختہ ہو گئی وقت درانتی کا ہے                  | میرا بینہ آتش دال کی طرح پآتش ہے                   |
| بر مقام صبر عشق آتش نشاند                           | صدرراصبرے بدا کنوں آ س نماند                       |
| مقام صبر میں عشق نے آگ بھلا دی                      | سيد مي مبر تعا ده اب نهيس ريا                      |
| در گذشت و حاضران را عمر باد                         | صبر من مردآ ل شبے کہ عشق زاد                       |
| وہ فوت ہو چکا اور حاضرین کی عمر ہو                  | میرا مبر ای شب می سر چکا تما جبکه عشق بیدا موا تما |
| زاں گذشتم آئن سردے مکوب                             | اے محدثاز خطاب و از خطوب                           |
| میں اس سے گزر چکا ہوں تو آئن مرد مت کوث             | اے مخص جو کہ خطاب اور حوادث کی باتیں کر رہا ہے     |
| فہم کو در جملہ اجزائے من                            | سرگونم ہے رہا کن پای من                            |
| مرے ان تمام اجزاء میں فہم کہاں ہے                   | مِن سرمگوں ہوں ہاں میرا پاؤں چھوڑ                  |
| چوں فادم زار باکشتن خوشم                            | اشترم من تاتوانم می کشم                            |
|                                                     |                                                    |
| جب زار ہو کر کر پروں گا تو کشتہ ہونے کے لئے خوش ہوں | میں شر ہوں جب تک ہو سکے گا بوجھ کھینچوں گا         |

| دفتر:۲ | ) atatatatatatatatatatat | roy | ظير مَتنوى جلد٣٣-٢٣ ﴾ ﴿ وَهِي مُؤْمِنُ فِي أَنْ فِي فَاللَّهِ فَهِ فَا فِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَال |  |
|--------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |                          |     |                                                                                                               |  |

| پیش دردمن مزاح مطلق ست                   | برسرمقطوع اگرصد خندق ست                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| میرے درد کے سامنے وہ محض خوش طبعی ہے     | سربائے بریدہ پر اگر سو خندق بھی مشتل ہیں |
| ایں چنیں طبل ہوا زیر گلیم                | من نخواہم زدد گر از خوف و ہیم            |
| ایسے طبل عشق کو زیر محلیم نه بجاؤل گا    | میں آئندہ خوف ہیم کے سبب                 |
| یا سر اندازی و یا روی صنم                | من علم أكنول بصحرا ميزنم                 |
| یا تو سراندازی ہے اور یاروے صنم ہے       | اب میدان میں علم لگاؤں گا                |
| آل بریده به بشمشیر ضراب                  | حلق کال نبود سزای ایں شراب               |
| وہ شمشیر قال سے کٹا ہوا اچھا             | جو طلق کہ اس شراب کے لائق نہ ہو          |
| آنچنال دیده سفید و کور به                | دیده کو نبود زوصلش در فره                |
| ایک آ کھ سفید اور کور بہتر ہے            | جو آکھ اس کے وصل سے تازہ نہ ہو           |
| برکنش کہ نبود آل برسر نکو                | گوش کال نبود سزای راز او                 |
| اس کو اکھاڑ ڈال کہ وہ سر پر اچھا نہیں    | جو کان اس کے راز کے لائق نہ ہو           |
| آل شكته به بسا طور قصاب                  | اندرال دستے کہ نبود آں نصاب              |
| وہ قصاب کے چبرے سے شکتہ اچھا             | جس ہاتھ میں وہ متاع وصل نہ ہو            |
| جال نه پیوندد به نرگس زار او             | آنچناں پای کہ از رفتار او                |
| جان اس کی نرمس زار سے نہ مل جاوے         | وہ پاؤں کہ اس کی رفتار ہے                |
| كانچنال پا عاقبت درد سرست                | آنچنال پا در حدید اولی ترست              |
| کیونکہ ایبا پاؤں انجام کار میں درد سر ہے | ویا پاؤں آئن میں ہونا زیادہ لائق ہے      |

(دو بھائیوں نے اس بوے بھائی سے کہا کہ) اپنے کوشہر چیں میں رسوا مت کر کسی عاقل کو ڈھونڈھ (اور) آپنے کو اس سے جدا مت کر (اور) وہ افلاطون زمانہ جو کچھ کہے ہاں ہوائے نفسانی کوچھوڑ کراس کے موافق چل تمام آ دمی چین میں اصرار کے ساتھ اپنے بادشاہ کی نسبت سے کہتے ہیں کہ اس کے اولا ذہیں ہوئی (بعنی) ہمارے بادشاہ کے کوئی فرزند نہیں ہوا (اوپر جو کہ عربی جلہ تھااس لئے بعد میں فاری میں تفسیر کی گئی) بلکہ اس نے اپنے پاس عورت کورسائی نہیں ہونے دی (اور) بادشاہوں میں سے جس نے اس کواس قتم کی بات کہی (کہ اس کے اولا دہ ہا با بادشاہ (اس پیام الے بیام جھیجنے کے ضمن میں بہا بات کہنا مراد ہوگا) اس کی گردن تینے برال کے ساتھ مقرول کی گئی (بعنی) بادشاہ (اس پیام والے سے) کہنا ہے کہ جب تو بات کہی ہے (کہ میرے کوئی اولا دہے ) گہنا ہے کہ جب تو بیات کہی ہے (کہ میرے کوئی اولا دہے ) تو جلدی (اس کو) ثابت کر کہ میں عیال رکھتا ہوں۔ اگر تو نے میرے لڑی

ثابت کردی تب تو میری تیخ تیز ہے تو نے امن پایا ورنہ بیشک میں تیراحلق کا ب ڈالوں گا (اور ) تیری صوفی روح ے دلق کو( کہ وہ جسم ہے)ا تار دول گا (اور) تو تلوار ہے ہر کو (سلامت) نہ لے جادے گا ہے تحص جس نے ایک لغو دروغ آمیز بات کہی ہے(فی الغیاث آمیغ جمعنی آمیز)ائے خص جس نے جہل سے ایک غیرواقعی بات کہی ہے سر ہائے بریدہ سے پر میخندق دیکھ لےایک خندق ہے جو کہاہے قعر سے اوپر تک سر ہائے بریدہ سے پر ہے بوجہ (اس) غلو کے ( کیمیرےاولا دہتلا تا ہےاور ثابت نہیں کرسکتا۔ یہاں تک مقولہ شاہ چین کانقل کیاا بے شنرادے کہتے ہیں کہ ) تمام لوگ اس دعوے کے شغل میں لگے (اور) اپنی گردن کواس دعوے سے مارا ہاں دیکھے لےاس کوچشم عبرت سے (اور)ایسا دعویٰ نہ سوچ اور ندلاتو ہم ير جماري عمر كوتلخ كرے كا تجھ كواے بھائى كون آ مادہ كرر ہاہے (فى الغياث داد بھتے دال ثانى جمعنى برادرو دوست)اگرسوسال تک بھی ایسامخص چلے جو کہ باخبر نہیں ہے حالت کوری پرتو وہ راہ کے حساب میں نہیں ہے (چنانچہ ظاہر ہے ای طرح) بدوں سلاح کے معرکہ میں مت جااور بے باکوں کی طرح ہلاکت میں مت جا (مطلب یہ کہ کوئی کام بے طریقه ٹھیکنہیں اور تو طریقہ جانتانہیں اس لئے جلدی مت کرکسی آگاہ کو بہم پہنچا تب اس کوشروع کر رہی ہے بات کہ بیہ بادشاہ باوجود عارف ہونے کے جبیبااس حکایت کی تمہید میں احقر نے مع الدلیل اس کو بیان کیا ہے اس واقعی بات پر کہاس کے اولا دہے لوگوں کو آل کی وعید کیوں سنا تا تھا اور پھر قتل کیوں کرتا تھا جبیبا خندق کے مضمون ہے معلوم ہوتا ہے سومیرے ذوق میں اس کا جواب پیہے کہ وہ اس میں بھی بوجہ شیخ ہونے کے اخلاق کی تعلیم کرتا تھا کہ بدوں دلیل دعوٰ ہے کرنا گومخاطب کے نزدیک وہ سیجے ہی ہولیکن دعوے خلاف احتیاط ہے اس ہے رو کنے کے لئے وعید کا طریقہ اختیار کیا تھا باقی اس بیٹل نہ کرتا تھااور خندق دوسرے واقعی مجرموں سے پرہوگی مگر بمصلحت وہ اپنے کلام میں اس کا یہام دلاتا تھا کہان مقتولین کا یہی جرم تھا تا کہ خوب احتیاط سیکھیں) انہوں نے بیسب باتیں کہیں اور (جواب میں) اس بے صبر نے کہا کہ مجھ کوان باتوں سے نفرت ہوتی ہے میراسینہ آتش دان کی طرح پر آتش ہے (فی الغیاث منقل انکشتدان ومجمر میرے صبر کی ایسی مثال ہے کہ) تھیتی پختہ ہوگئی(اب)وقت درانتی(پڑنے) کا ہے(بعنی صبرانتہا کو پہنچ گیااب اس کی قطع برید کاوقت ہے) سینہ میں صبرتھا ( مگر ) وہ ابنہیں رہامقام صبر میں عشق نے آ گ بھلا دی میراصبراسی شب میں مرچکا تھا جبکہ عشق پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو چکا(اوراس کےساتھ میں بھی جانے کو تیار ہوں)اور (بقیہ) حاضرین کی عمر ہوائے محض جو کہ خطاب اور حوادث کی باتیں کر رہاہ (کماظہار میں ایساایسا حادثہ پیش آجاوے گا) میں اس سے گزر چکا ہوں تو آئن سردمت کوٹ میں (حوادث کے کئے) سرنگوں (اُ ۔ منقاد ہوں) ہاں میرا یا وُں چھوڑ ( کہ حوادث میں واقع ہوں) میرےان تمام اجزاء میں فہم کہاں ہے میں شتر ہوں جب تک ہوسکے گابو جھینچوں گا (اور ) جب (بار کی کثرت ہے ) زار ہوکر گریڑوں گانو کشتہ ہونے کے لئے خوش ہوں ( مگراس خوف کے سبب بوجھ کی کثرت ہے نہ ڈروں گااور ) سر ہائے بریدہ پراگر سوخندق بھی مشتمل ہیں ( مگر )میرے درد (عشق) کے سامنے وہ محض خوش طبعی ہے ( یعنی میں اس کوایک کھیل سمجھتا ہوں غرض یہ ہے کہ ) میں آئندہ خوف وہیم کے سبب ایسے طبل عشق کوزیر گلیم (یعنی مخفی) نہ ہجاؤں گا (بلکہ) اب میدان میں علم لگاؤں گا (پس) یا تو سراندازی ہےاور یاروئے صنم ہے(وجہاس فیصلہ کی بیہے کہ) جوحلق کہاس شراب (وصال) کے لائق نہ ہووہ شمشیر قبال سے کٹا ہواا چھا (اس لئے اول وصال کی کوشش کروں گااورا گروہ میسر نہ ہوا تو اپنے حلق کے لئے کثنا ہی پیند کروں گااس طرح) جوآ نکداس کے وصل سے تازہ نہ ہوائی آ نکھ سفیداورکور بہتر ہے (اسی طرح) جوکان اس کے راز کے لائق نہ ہواس

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ١: رفتر: ۲۵۸ هـ مُورِّنَ مُورِّنِ الْمُعَامِّنِي طِدِّهُ الْمُورِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِنِي الْمُعَامِي الْمُعَامِينِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِّنِي الْمُعَامِنِي الْمُعَامِنِي الْمُعَامِنِي الْمُعَامِنِي الْمُعَامِنِي الْمُعَامِنِي الْمُعَامِي الْمُعَامِينِ الْمُعَامِ

کوا کھاڑ ڈال کہ وہ (کان) سرپر (لگا ہوا) اچھانہیں (معلوم ہوتا ای طرح) جس ہاتھ میں وہ متاع وصل نہ ہووہ (ہاتھ) قصاب کے چھرے سے شکستہ اچھا (فی الغیاث ساطور کا رو بزرگ وخنجر اسی طرح) وہ پاؤں کہ اس کی رفتار سے جان اس (محبوب) کی نرگس زار سے نبل جاوے ویسا پاؤں آئین میں ہونا زیادہ لائق ہے کیونکہ ایسا پاؤں انجام کار میں در دسر ہے (اورموجب کلفت فراق ہے اس لئے سزا کے لائق ہے)۔

فائدہ:۔آ گےبطورانقال کے تثبیہ ہے اس طلب مجاز کی طلب حقیقت کے ساتھ کہ اس میں بھی کوشش و مجاہدہ انتہا کو پہنچا دینا جا ہے گویہ بھی معلوم ہو جاوے کہ کوشش ومجاہدہ طمریق وصول نہیں ہے اور اس اجمال کی تفصیل بھی آ گے آ و ہے گی اور پھر حال سیالک سے انقال ہوگا خاص اس مضمون کی تعمیم کی طرف کہ جہد کی جاوے اور طریق سے اور مقصود حاصل ہود وسر ہے طریق ہے۔

بیان مجاہد کہ دست از مجاہدہ بازندارداگر چہداند کہ بسطت عطائے حق آل مقصوداز طرف دیگر وبسبب نوع ممل دیگر بدورساند کہ دروہم اونبودہ باشد واو ہمہوہم وامید دریں طریق معین بستہ وہمیں صلقہ درمی زند بوکہ حق تعالیٰ آل روزی را از دردیگر بدورساند کہ اوآل بدیر کر دہ باشد و برزقہ من حیث لا تحسیس العبد بد بر واللہ یقد رو بدورساند کہ اوآل بدیر کر دہ باشد و برزقہ من حیث لا تحسیس العبد بد بر واللہ یقد رو بود کہ بندہ راوہم بندگی بود کہ مرااز غیرایں در برسانداگر چہمن صلقہ ایں درمی زنم حق سبحانہ و تعالیٰ اورا ہم ازیں دررز وی رساند فی الجملہ ایں ہمہ در ہای یک سرای ست سبحانہ و تعالیٰ اورا ہم ازیں دررز وی رساند فی الجملہ ایں ہمہ در ہای کے سال کی ست اس مجاہدہ کر نے والے کا بیان جو مجاہدہ ہے د تنبر دارنہیں ہوتا اگر چہ ہواں کے وہم میں بھی اس مقصود کو دوسری جانب سے اور دوسری جانب سے اور دوسری جانب سے اور دوسری جانب کے درائی کو کہنچا دے اس کے وہم میں بھی منہیں ہوتا ہے کہ واللہ تعالیٰ اور ایم اور امیدیں ای معین راستہ سے وابستہ کر رکھی ہیں اور ای درکی کنڈی کھنکھٹار ہا ہوا در ایک کی کا میال ہوکہ و بھے اس درکے غیر سے وہ بہنچا دے گا اگر چہ ہیں اس درکی کنڈی کے اور ہوتا ہے کہ بندہ کو بندگی کا خیال ہوکہ مجھے اس درکے غیر سے وہ بہنچا ہے گا اگر چہ ہیں اس درکی کنڈی بیٹ ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ای بندگی کا خیال ہوکہ و بھے اس درکے غیر سے وہ بہنچا ہے گا اگر چہ ہیں اس درکی کنڈی کے بیٹ اور ان کے درواز سے ہیں۔ پیٹنا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ای بہنچا دیا ہوں کے درواز سے ہیں۔ پیٹنا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ای بہنچا دیا ہوں کی درواز سے ہیں۔

| یا چو باز آیم روم سوی وطن                         | یادریں رہ آیم آل کام من                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| یا بار کی طرح راہ سے وطن کی طرف آ جاؤل            | یا تو اس راه میں میرا وہ مقصود حاصل ہو جاوے          |
| چول سفر کردم بیابم در حضر                         | بو کہ موقوفست کامم بر سفر                            |
| جب سنر کر چکوں تو حضر ہی میں پا لوں               | ممکن ہے کہ بیرا مقصود سنر پر موتوف ہو                |
| مابدانم که نمی بایست جست                          | یار را چندال بجویم جد و چست                          |
| يهال تك كديس به جان لول كه طلب كرنے كى ضرورت نبيس | می مجوب کوجس قدر کوشش سے اور مستعد ہو کر طلب کروں گا |

| Courted in the paragraph of the |            |                          |                      |
|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| T: 7') Jaharaharaharaharah      | <b>r09</b> | <u> Adamaandandandan</u> | کلید مثنوی جلد ۲۳-۲۳ |

| تانگردم گرد دوران زمن                       | آل معیت کے رود در گوش من                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| جب تک کہ دائرہ زبانہ کے گرد نہ پھر لوں گا   | وہ معیت میرے کان میں کب جاوے گ                        |
| گرددم روشن شود اشکال حل                     | تا حساب خطوتان و قد وصل                               |
| مجھ کو روٹن ہو جادے اشکال عمل ہو جادے       | يهال تك كه خطوتان من قطعهما فقد وصلكا حماب            |
| جز مگر بعد از سفرہائے دراز                  | کے کئم من از معیت فہم راز                             |
| محر بعد سز ہاے دراز کے                      | میں معیت کے راز کو کب مجھ سکتا ہوں                    |
| تا که عکس آید بگوش دل نه طرد                | حق معیت گفت و دل را مهر کرد                           |
| تاكه كوش دل من جامعيت آجادے ندك مانعيت      | حن تع لی نے معیت کی خربھی دی ہاوردل پرمبر بھی کردی ہے |
| بعد ازال مهر ازدل او برکشاد                 | چوں سفر ہا کرد و داد راہ داد                          |
| اس کے بعد اس کے دل سے میر کھول دی           | جب بہت سے سفر کے اور حق راہ کا اوا کیا                |
| گرددش روش ز بعد دو خطا                      | چوں خطائیں آں حساب با صفا                             |
| اس کو وہ منکشف ہوتا ہے بعد دو خطا کے        | مثل خطائیں اس حباب اطیف کے                            |
| ایں معیت را کے او را جستے                   | بعد ازال گوید اگر دانستے                              |
| اس معیت کو جانا تو اس کی کب طلب کرتا        | اس کے بعد کبتا ہے کہ اگر میں                          |
|                                             | دانش آل بود موقوف سفر                                 |
| ذکاوت فکر سے یہ علم میسر نہیں آتا           | اس کا علم سز پر موقوف تما                             |
| بسة و موصوف گربیه آل وجود                   | آنچنانکه وجه وام شخ بود                               |
| معلق اور موقوف تھا اس جستی کے مرب پر        | جیا کہ قرض شخ کا طریق                                 |
| توخته شد وام آل شيخ كبار                    | کودک حلوائی گریست زار                                 |
| اس شخ بير كا قرض ادا كر ديا حميا            | ایک طوا فروش لژکا زار زار رویا                        |
|                                             | گفته شدآل داستان معنوی                                |
| اس کے قبل اثنائے مثنوی میں کمی محق ہے       | وه پر مغز داستال                                      |
| گرنمی دانی کن آنجاباز گشت                   | ال سخن در دفتر دویم گذشت                              |
| اگر تھے کو معلوم نہ ہو تو اس جگہ رجوع کر لے | یہ مضمون دفتر دوم میں مرزرا ہے                        |
|                                             |                                                       |

| The state of the s |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المن ٢٦٠ كون ونز ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ عَلَيْهُ مَتُوى جِلْدِ٣٧ - ٢٨ ﴾ وَهُوَ مِنْ مِنْ هُوَيِّي مِنْ فِي هُوَيْ مِنْ فِي هُوَيْ مُنْ هُوَ |

| تاناشد غير آنت مطمع                              | دردلت خوف الگند از موضع                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| کہ بجز اس کے تیرے لئے کوئی امیدگاہ نہیں ہوتی     | حق تعالی تیرے دل میں ایسے موضع سے خوف پیدا کر دیتا ہے |
| وال مرادت از کسے دیگر دہد                        | در طمع خود فائده دیگر نهد                             |
| اور وہ تیری مراد دوسرے فخص سے دیتا ہے            | خود طمع میں دوسرا فائدہ رکھتا ہے                      |
| کایدم میوه ازال عالی درخت                        | اے طمع بر بستہ در یکجای سخت                           |
| کہ مجھ کو اس درخت بلند سے میوہ ملے گا            | ا ہے فخص جو کہ ایک جگہ میں سخت تو قع باندھے ہوئے ہے   |
| بل زجای دیگر آید آل عطا                          | آل طمع زال جا نخواہد شد وفا                           |
| بلکہ دوسری جگہ سے وہ عطا آوے گ                   | وہ امید وہاں سے پوری نہ ہو گی                         |
| چول نبودش نیت اکرام و داد                        | آل طمع راپس چرا در تونهاد                             |
| جبکه اس کا قصد اکرام اور عطا کا نه تھا           | اس طمع کو پھر کس لئے تیرے اندر رکھا                   |
| نیز تاباشد ولت در جرتے                           | از برائے حکمتے و صنعتے                                |
| نیز تاکه تیرا دل جیرت میں ہو جادے                | کی حکمت اور صنعت کے لئے                               |
| که مرا دم از کجا خوامد رسید                      | تادلت حیرال بود اے مستفید                             |
| کہ میری مراد کہاں سے ملے گ                       | تاکہ تیرا دل حیران ہو جاوے اے ستفید                   |
| تاشودایقان تو درغیب بیش                          | تا بدانی عجز خویش و جهل خویش                          |
| تاكه تيرا يقين بالغيب اور زياده ہو جادے          | تاکہ تو ایخ عجز و اجہل کو جان لے                      |
| کہ چہ رویاند مصرف زیں طمع                        | ہم دلت حیراں بود در منتجع                             |
| كه تقرف كرنے والا اس طمع سے كيا چيز پيدا كرتا ہے | نیز تیرا دل حیران رہے مقام طلب آب و علف میں           |
| تاز خیاطی بری زر تازیی                           | طمع داری روزیی در درزیی                               |
| تاكد خياطى سے زر حاصل كرے جب تك تو زندہ رہے      | تو روزی کی طمع خیاطی میں رکھتا ہے                     |
| كه زوهمت بود آل مكسب بعيد                        | رزق تو در زرگری آرد پدید                              |
| کہ وہ ذریعہ کمائی کا تیرے خیال سے بھی بعید تھا   | وہ تیرا رزق زرگری میں پیدا کرتا ہے                    |
| چوں ترادرجائے دیگر درکشود                        | پس طمع در درزیی بهر چه بود                            |
| جبکه تیرے لئے دوسری جگه دروازه مفتوح فرمایا      | پھر طمع خیاطی میں کس لئے تھی                          |

| 1:79 ) atatatatatatatatatata (TI) atatatatata | (کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳) |
|-----------------------------------------------|----------------------|
|-----------------------------------------------|----------------------|

| که بنشت آل حکم را در ما سبق                              | بهرنا در حکمت در علم حق                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| کہ اس تھم کو ماسبق میں لکھ دیا ہے                        | محمی عجیب حکمت کے لئے جو علم حق میں ہے             |
| تا که حیرانی بود کل پیشه ات                              | نیز تاحیران بود اندیشه ات                          |
| تا کہ جیرانی تیرا پورا شیوہ ہو جاوے                      | نیز تاکہ تیری قوت فکریے جیران رہے                  |
| یاز راه خارج از سعی جسد                                  | یا وصال یار زین شعیم رسد                           |
| خواہ کسی ایسے طریق سے جو سعی جوارح سے خارج ہو            | خواہ میری اس سعی سے وصال محبوب مل جادے             |
| می طیم تا از کبا خوامد کشاد                              | من نگویم زیں طریق آیدمراد                          |
| میں تو مصطربانہ حرکت کرتا ہوں کہ کسی جگہ سے فتح باب ہوگا | میں بینہیں کہتا کہ ای طریق سے مراد حاصل ہو جاوے گی |
| تا كدامين سو ربدجان از جسد                               | سربریده مرغ هر سو می فتد                           |
| کہ کونی طرف جان بدن سے خلاصی پاوے                        | مریدہ مرغ ہر طرف کرتا پھرتا ہے                     |
| يا ز برج ديگر از ذات البروج                              | یا مراد من برآید زیں خروج                          |
| یا کی دوس برج سے فلک ذات البروج میں سے                   | خواہ میری مراد اس خردج سے برآدے                    |

(شنرادہ کے مقولہ سے انقال ہے سالک بجاہد کے مقولہ کی طرف بمنا سبت از وم طلب بالغ یعنی بیسا لک کہتا ہے کہ میں بھی مثل اس شنرادہ کے مطلب بیس کوشش بلیغ کروں گا کہ سنر باطنی ہے یہاں تک کہ ) یا تو اس راہ میں (سفر کے ذریعہ سے ) میراوہ مقصود حاصل ہوجاوے (اور ) یاباز کی طرح راہ سے (یعنی سفر سے ) وطن کی طرف (والیس) آ جاؤں (اور وہ مقصود وطن میں آ کر حاصل ہوجاوے باز کی ساتھ تشبیداس میں ہے کہ وہ عادۃ صید کے لئے سفر کرنے کے بعد وطن ضرور اوٹ آتا ہے اور چونکہ دریں رہ آیرم کے مقابل آئے ہم زرہ ہوئے وطن آیا ہے اس لئے اس کے ترجہ میں یہ نکال دیا ہے کہ سفر کے ذریعہ سے اور وطن میں اتفال مقلی کے درجہ میں ہیں ورند آئندہ کال دیا ہے کہ سفر کے ذریعہ سے اور وطن آتا کہ وار میں مقصود حاصل ہوگالیکن قبل اس کے دقوع کے اشعار میں جیسا کہ شرح کے بعد معلوم ہوگائی متعین یہی ہے کہ وطن ہی میں مقصود حاصل ہوگالیکن قبل اس کے دقوع کے والیہ کی نظر میں تو دونوں بی احتمال ہوگالیکن قبل اس کے دقوع موراد کی جائے میں اس کے مقصود سے مراد وطن وطن ہیں یالوں (شرح اس کی جیسا کہ والیہ کی تاریخ ہوئی اس کے کے شرح سے مراد معیت تو ہدونط وحضر سے مراد معیت تو ہدونط سے مراد وطن وحضر سے مراد وطن وحضر سے مراد وطن کے مجموعہ کام سے مستھ از ہوتا ہے ہیں ہے کہ مقصود سے مراد معیت تی اور سفر سے مراد مجابدہ معلوم ہوتا ہے کہ بیم معیت تو ہدونط سے مراد وطن کے سیا کہ شرح س سے اس کے ڈھونڈ نے کو گھر سے نکا ہوئی کہ ایک مثال ہوگئی کہ ایک جزائیں کے سفر کے سفر میں کے بعد ایک دکا یت آ و سے گی کہ کی بغدادی نے خواب مہارے گھر میں ہے گھر میں آگر وہ مل گئی جس طرح اس سرخی کے بعد ایک دکا یت آ و سے گی کہ کی بغدادی نے خواب تمہار سے گھر میں ہے گھر میں آگر وہ مل گئی جس طرح اس سرخی کے بعد ایک دکا یت آ و سے گی کہ کی بغدادی نے خواب تمہار سے گھر میں آگر وہ مل گئی جس طرح اس سرخی کے بعد ایک دکا یت آ و سے گی کہ کی بغدادی نے خواب تمہار سے گھر میں آگر وہ مل گئی جس طرح اس سرخی کے بعد ایک دکا یت آ و سے گی کہ کی بغدادی نے خواب

میں دیکھا کہمصرمیں ایک خزانہ ہےوہ اس کی تلاش میں مصر پہنچا کوتوال نے پکڑ لیااس نے کہا کہ میں چورنہیں ہوں صرف ایباخواب دیکھا تھااس لئے یہاں آیا ہوں اس نے کہا کہ تو بھی عجیب شخص ہےخواب پرا تنابڑا سفر کیا خواب میں تو مجھ کو بار ہانظر آیا ہے کہ بغداد کے فلال گھر میں کہ وہ ای کا گھر تھاخزانہ ہے مگر میں نے بھی اس برکوئی عملدر آ مذہبیں کیااس صحف کو حیرت ہوگئی اوراینے گھر آ کرخزانہ تلاش کیا اور ل گیا تو پہلے خواب کا مطلب بیتھا کہ خزانہ کا پیۃ مصر میں ہے لیں اس طرح معیت حق تعالیٰ کی فطری ہے مگراس کا انکشاف ہر محض کونہیں ہے اس کے لئے مجاہدہ کیا جاتا ہے بعد مجاہدہ کے جب اس کا انکشاف ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ بیتو وہی ہے جو پہلے ہے میسرتھی اور گوتن تعالیٰ نے پیخبر دے دی ہے و ہو معکم اینما کنتم جس کے بعد ظاہرا عدم انکشاف مستجد مستلزم تکذیب نص معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں دومرتبہ ہیں ایک معیت عقلیہ اعتقادیه عامه دوسری معیت ذوقیه حالیه خاصه تو آیت ہے بل ذوق مرتبه اولی مفہوم ہوتا ہے چنانچہ اہل ظاہر نے یہی سمجھا ہےاور ذوق کے بعد مرتبہ ثانیہ بھی آیت کا مدلول معلوم ہوتا ہے پس اخبار اللی کے بعد عدم انگشاف مرتبہ ثانیہ کا پچھ ستبعد نہیں کیونکہ مرتباولی کے مان لینے ہے بھی تصدیق آیت کی ہوجاتی ہے اوراس معیت خاصہ حالیہ کا انکشاف هیقة تومحض فضل وعنايت يرموقوف اوراس كامعلول ب جس كوجذب كهتي بين ليكن عادة دوامر يرموقوف بايك سيمجهنا كه يدمعيت حاصل نہیں ہے دوسراید کہ بیطلب یعنی مجاہدہ سے حاصل ہوگی جس کوسلوک کہتے ہیں اورامراول برتو تو قف اس لئے ہے کہ اگر کوئی شخص پیتو سمجھے کہ یہ مجھ کو حاصل ہے تو وہ طلب ہی کیوں کر بگا کہ خصیل حاصل محال ہے اور امر ثانی پرتو قف اس لئے ے کہ اگر کوئی مخص بیق سمجھے کہ مجھ کو حاصل نہیں مگریہ نہ سمجھے کہ طلب مجاہدہ ہے اس کا حصول ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی طلب و مجاہدہ نہ کرے گااور گوبعد انکشاف کے بیمعلوم ہوگا کہ میرایہ مجھاکہ مجھ کومعیت حاصل نہیں خلاف واقع نکلا کیونکہ معیت تو حاصل تھی اوراس طرح یہ بھی معلوم ہوگا کہاس کا حصول مجاہدہ سے نہیں ہوا کیونکہ یہ بل مجاہدہ بھی حاصل تھا کین پھر بھی ان دونوں امر کا عتقاد ہونا کہ مجھ کو حاصل نہیں اور یہ کہ مجاہدہ سے حاصل ہوگا مجھ کومفید ہوا کہ بدوں اس کے مجاہدہ نہ کرتا اور بدوں مجامده اس کا انکشاف نه ہوتا اور بدوں انکشاف بیه نه معلوم ہوتا که بیر پہلے ہے میسر ہے اور ان دونوں اعتقادوں کو جوخلاف واقع کہا گیا یہ باعتبار ظاہر نظر کے ہے در نہ واقع میں دونوں اعتقاد مطابق واقع کے ہیں یعنی معیت کا جو درجہ اب حاصل ہوا ہاس کا پہلے حاصل نہ ہونا بھی اور مجاہدہ کے بعد حاصل ہونا بھی لیکن اگر پہلے سے بیمعلوم ہوتا کہ صرف بیدرجہ حاصل نہیں اورنفس معیت حاصل ہےتو چونکہاس وقت ان دونوں درجوں میں فرق نہیں کرسکتا تھااس لئے درجہ حاصلہ کو کافی سمجھ کر درجہ غير حاصله كوطلب نه كرتااس لئے حاصل كے حصول كا استحضاراس كومفنرتھا پس ضرورت اس كی تھی كہاس كا استحضار نہ ہو پس اس عدم استحضار کوصورۃ اعتقاد عدم حصول کہا گیااس کی ایسی مثال ہے کہ مبتدی کو جو کمالات حاصل ہیں اگران کو وہ متحضر ر کھے تو عجب وغیرہ کا خوف ہاس لئے بیکہا جادے گا کہتم اپنے کومعراسمجھوا دراس سے بیشبھی جاتارہا کہ جہل فتہج ہے اورمعیت حسن تو مخصیل حسن کے لئے اعتقاد قبیج شرط وموقو ف علیہ کیسے ہوسکتا ہے در نداس قبیح کی مخصیل کا مطلوب ہونالا زم آ وے گا کیونکہ بعجہ شرطیت کے بدوں اس کی مخصیل کے اس حسن کا حصول ممکن نہیں عقلاً پاعاد ہُ جیسی شرط ہوالبتہ اگرفتیج حسن کے لئے سبب محض ہوتو کچھ جرج نہیں کیونکہ بوجہ عدم تو قف کے اس کی مخصیل تو لازم نہیں آتی جب وہ حاصل ہوگا اس کی طرف مفضی ہوجادے گا جس کی بہت مثالیں عشر ہذا کی آخری سرخی کے ذیل میں آویں گی قریب ختم عشر ہذا کے بیہ چندا حکام ہیں مبحث معیت کے متعلق ا گلے اشعار میں بیسب مذکور ہوتے ہیں اس لئے احقر نے ان سے پہلے بی تقریر کر د ک

كايدشوى جداره المؤولة والمؤولة والمؤول کے ہم اشعار میں سہولت ہوپس فرماتے ہیں کہ) میں محبوب کوجس قدر کوشش سے اورمستعد ہوکر طلب کروں گا یہاں تک کہ میں پہ جان اوں کہ (اب) طلب کرنے کی ضرورت نہیں (لیعنی معیت خاصہ منکشف ہوجاوے کہ بیانتہاہے سیرالی اللہ کی اورطلب سے یہی مراد ہے جو کہ یہاں منتبی ہوگئی آ گے سیر فی اللد رہتی ہے جس کا کہیں انتہائمیں کما قال مولانا۔ اے برادر بے نہایت در گہیت ہرچہ بروے میری بروے مایت اورسیرالی اللہ سے مقصود بھی یہی سیرفی اللہ ہے بس اس کواس مقام پر مقصود کہنا باعتبار مجاہدہ کے ہے کہ اس کی غایت مقصودہ تو یہی ہے باقی بیسیر فی اللہ اس غایت کی بھی غایت ہے خوب سمجھ لواور )وہ معیت (جس کے انکشاف کے بعد پیچکم کیا گیا ہے تابدائم کئی بایست جست)میرے کان میں کب جاوے گی (مراداس سے اس کا مشاہدہ ہے اطلاقاللخاص علی العام لان اسمع فتم من المشاہدة بعنی اس كا مشاہدہ كب ہوگا) جب تك كددائرہ زمانہ كے كردنہ پھرلوں گا (بيركنابيہ ہے مجاہدہ ے آگے غایت ہے گردم گرددوران زمن کی لینی میں) یہاں تک (پھروں گا) کہ خطو تان من قطعهما فقد و صل کا حساب مجھ کوروشن ہوجادے (اور)اشکال حل ہوجادے (بیا یک مشہور قول ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے یک قدم برفرق خود نہ وان دگر در کوئے دوست اور بیدوقدم کنابیہ ہے جاہدہ ہے کہ اس سب کا حاصل فنا وبقاء ہے جو کہ دوقدم کے مشابہ ہے اوراس کا حساب روشن ہونا کنا ہیہ ہے حصول مقصود معیت ہے اور حل اشکال ہے بھی یہی مراد ہے پس مطلب بیہوا کہا تنا پھروں گا كە مجابدە كاثمر ولىعنى حصول مقصور محقق موجاوے آ كے تفسير بے شعر آ ل معيت كے رودالخ كى كيونكه رفتن معيت درگوش اورکشتن گرددوران زمن میں قدرے ابہام تھااس لئے دونوں مصرعوں میں دونوں کی تفسیر کرتے ہیں یعنی) میں معیت کے راز کوکب سمجھ سکتا ہوں (جو کہ مقصود ہے) مگر بعد سفر ہائے دراز (یعنی مجاہدہ) کے (فی الحاشیہ اجتماع لفظ جزبا مگراز قبیل اجماع لفظ نیز وہم است اور گوآیت میں نص ہے وہو معکم اینما کنتم جس کے بعد معیت کی تقید نق کا مجاہدہ پر موقوف ہوناغیر بھیج معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ)حق تعالیٰ نے معیت کی خبر بھی دی ہے اور دل پر مہر بھی کر دی ہے تا كه گوش دل (لعنی عقل استدلالی میں (اس كی) جامعیت (كامرتبه) آ جادے نه كه مانعیت (كامرتبه مرادمرتبه جامعیت ہے معنی عام ہیں معیت کے جومر تبہ عقلیہ اعتقادیہ ہے اور مراد مرتبہ مانعیت سے معنی خاص ہیں معیت کے جومر تبہذوقیہ حالیہ ہاور وج تعبیر ظاہر ہے کہ معنی عام ہے اگر کسی خاص کی حد کی جاوے تواس حد کا افراد محدود کے لئے جامع ہونا تو بھینی ہے تگر مالع نہ ہوگااور معنی خاص سے اگر حد کی جاوے تو وہ جامعیت کے ساتھ مالع بھی ہوگا مثلاً انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ کرنا جامع تو ہے گر مانع نہیں اور حیوان ناطق مانع بھی ہے ای طرح معنی عام باعتبار معیت خاصہ کے جامع تو ہے مگر مانع نہیں اور معنی خاص مانع بھی ہے حاصل جواب کا بیہوا کہ معیت منصوص توہے تگر چونکہ معنی خاص کا انکشاف نہیں ہے جس کومہر کرنا کہا ہےاں لئے وہ معنی خاص جو کہ جامع مانع سے مفہوم نہیں ہوتے معنی عام جو کہ صرف جامع سے مفہوم ہوتے ہیں پس آیت کی تفسیراس معنی عام کے ساتھ کر لینے سے تصدیق بھی آیت کی ہوگئی اور معنی خاص کے لئے مجاہدہ کی ضرورت كالحكم بھى مجے رہا پھر) جب بہت سے سفر كئے اور حق راہ (سلوك) كااداكيا (جس كوفرماتے ہيں سعى لها سعيها) اس کے بعداس کے دل سے مہر کھول دی (اور انکشاف خاصہ کا ہوگیا ای ثمرہ کے ترتب علی المجاہدہ کوکسی نے اس طرح کہا ہے۔ صوفی نشود ضافی تادر نکشد جاے بسیار سفر باید تا پخته شود خاے یہاں تک تو تو قف انکشاف کا مجاہدہ پر بیان فر مایا جس کواحقر نے او پراس قول میں لکھا ہے لیکن عادۃ ووامر برموقوف

ہے الخ آ گے وہ مضمون ہے جس کواحقر نے اوپرا بنی تقریر کے آخیر میں ذکر کیا ہے اس قول میں کہ گو بعدانکشاف کے بیہ معلوم ہوگاالخ چنانچےفرماتے ہیں کہ)مثل خطائیں (یعنی)اس صاب لطیف کے (جس کوحساب خطائیں کہتے ہیں)اس کووہ (مقصود یعنی معیت) منکشف ہوتا ہے بعد دوخطا کے (اور بیمعنی بھی ہو سکتے ہیں کہ شل عمل خطا ئیں کے وہ حساب با صفایعنی جواب سوال اس کودوخطا کے بعدروشن ہوتا ہے اول حساب خطائیں کو سمجھنا جائے جو کہ مشبہ بہ ہے پھر تطبیق کی تقریر آ سان ہوجادے گی سوجاننا جاہئے کہ اہل حساب کے نز دیک اشخر اج عددمجہول کے کئی طریق اورعمل ہیں ایک عمل اربعہ متناسبه كادوسرا خطائين كاتيسراعكس وتحليل وتعاكس كاچوتها جبرومقابله كااس جگه صرف عمل خطائين كوبتلاتا بهون اورتوجيه اول یراس کوغایت نفاست ولطافت کے سبب باصفا فرمایا ہے حتیٰ کہ بعض نے گوبلاسند ہے اس کی نسبت لکھ دیا ہے و ھذا

العمل من معجزات احد من الانبياء والله اعلم.

قاعدہ اس کا بہے کہ کسی عدد مجبول کے سوال کے جواب کیلئے ایک عدد جوجا ہوفرض کرلومثلاً کسی نے سوال کیا کہ وہ کون عدد ہے کہ اگراس عدد براس کا دوثلث اور واحد مجیج بڑھا دیا جاوے تو دس حاصل ہوجاویں تو تم اس کا جواب دینے کیلئے جوعد دھا ہو کیف مااتفق فرض کرلومثلاً ہم نے اسکے جواب کے لئے نو کاعد دلے لیااوراس کا نام مفروض اول رکھ لواوراس میں وہ عمل کر کے دیکھوجوسائل نے بتلایا ہے یعنی اس براس کا دوثلث اور واحد برنہاؤچنانچہ ہم نے نو کے ساتھ بیمل کیا کہ اُس براُسکا دوثلث یعنی چھاور پھرایک بردھایا تو حاصل سولہ ہوئے سوبھی تو اس عمل کرنے سے بیعددمفروض عددمقصود کی مطابق نکلے گا تب تو جواب حاصل ہو گیا اور بھی مطابق نہ نکلے گا غلط نکلے گا جیسا یہاں ہوا کہنو کے ساتھ بیمل کرنے سے دس حاصل نہیں ہوا بلکہ سولہ حاصل ہوئے جیساابھی گز رااب اس عدد حاصل یعنی سولہ اور اس عدد مطلوب یعنی دس میں تفاوت دیکھیں گے سویہاں تفاوت جھ کا ہے (اس چھ کو خطااول کہیں گے پھر جواب معلوم کرنے کیلئے ایک اور عدد کیف ما تفق فرض کر لومثلاً ہم نے دوسری بار میں جے کاعدد لے لیا اوراس کا نام مفروض ثانی رکھ لواوراس میں وہی عمل کر کے دیکھو چنانچے ہم نے چھ پراس کا دوثلث یعنی جاراورایک مجموعه یانچ بره هایا تو حاصل گیاره موئے سواگراس عمل سے دی حاصل ہوجاتے تو چھ عدد مطلوب ہوتالیکن یہاں بھی مطابق نہ نکلااس ہےا بک زائدر ہاپس اس تفاوت کوخطاء ثانی کہیں گے پھرمفروض اول کومثلاً نوکوخطاء ثانی میں مثلاً ایک میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب کو یعنی مثلاً نو کومحفوظ اول کہیں گے اور مفروض ثانی کومثلاً جے کو خطاءاول میں مثلاً جے میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب کومثلاً چھتیں کومحفوظ ثانی کہیں گےا سکے بعد دیکھیں گے کہ خطاءاول مثلاً چھاور خطاء ثانی مثلاً ایک آیاعد دِمطلوب یعنی مثلاً دس سے زائد ہیں یا کم یا ایک زائد ہے ایک کم اگر دونوں زائد ہوں یا دونوں ناقص ہوں جیسے یہاں دونوں ناقص ہیں تب توبیدد نکھو کہ خطاءاول اور خطاء ثانی میں کیا تفاوت ہے مثلاً یہاں بیتفاوت یا نچ کا ہےاور بیدد نکھو کہ محفوظ اول ومحفوظ ثانی میں كيا تفاوت إمثلاً يهال بيتفاوت ستائيس كاب يس تفاوت بين المحفوظين كومثلاً ستائيس كوتفاوت بين الخطائين يرمثلاً يانج پرتقسیم کردوحاصل قسمت عدد مطلوب ہوگا مثلاً ہم نے جب ستائیس کو یانچ پرتقسیم کیا تو حاصل ہوایانچ صحیح اور یانچ خمس پس یہی عددمطلوب ہے چنانچہاگراس پراسکا دوثلث اورایک سیح بڑھا دوتو دی حاصل ہوجاویگا اوراس بڑھانے کا لیعنی جمع کرنے کا آ سان طریق ہے ہے کہاں یا کچھیچے کوجنس کسریعن ٹمس سے بنالو چنانچہاییا کرنے سے یا کچے کے تو تچپیں ٹمس ہوئے اور اں کو بجنیس کہتے ہیں اور دو تمس اس کے ساتھ پہلے ہے تھے کل ستائیس تمس ہوئے پھراس پراسکے دوثلث کو بڑھایا لیعنی اٹھار قمس ادر ملادیئے ستائیس اوراٹھارہ ل کر پینتالیس قمس ہوگئے اب ہم نے اسکو پیچے عدداس طرح بنایا کہاسکویانچ پرتقسیم

لر دیا تو حاصل قسمت نو ہوااس کور فع کہتے ہیں پھراس پر واحد سیجے بروھادیا دس ہو گئے یہی مطلوب تھا۔ بیہ قاعدہ تواس وقت تھ جبکہ خطا ئیں مطلوب پرزائد یا مطلوب سے ناقص ہوں اورا گرایک زائداورایک کم ہوتو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مجموعہ محفوظین کو مجموعه خطائیں پرتقشیم کر دوحاصل قسمت عدد مطلوب ہوگا مثال خود نکال لواصلی قاعدہ کے لئے ایک مثال لکھ دینا کافی ہے مذا كلهمن خلاصة الحساب بيتومشبه بهرك تحقيق تقيىات تطبيق تشبيه كوسمجھو كه جس طرح اس عمل ميں دوخطاا يك خاص عمل سے سب ہوکئیں وصول الی المطلوب کی اسی طرح مشبہ میں دوا مرجن کا خلاف واقع ہونا بعد انکشاف کے معلوم ہوتا ہے ایک یہ کہ مجھے کو مل نہیں دوسرے بیہ کہ مجاہدہ سے حاصل ہو گی بید د نوں امر خلاف واقع ایک خاص وجہ ہے واسطہ ہو گئے حصول ب یعنی معیت کے چنانچیان دونوں امر کا خلاف واقع ہونا مع تفسیر خلاف واقع ہونے کےاویراس قول میں مذکور ہواہے اف کے الخ اوران دونوں کا واسطہ طلوب ہونااس قول میں مذکور ہوا ہے کیکن عادۃُ دوامر پرموقوف ہےا کے اوروہ خاص وجہاں قول میں مٰدکور ہوئی ہےاورامراول پرتو تو قف اس لئے ہےائخ الحمد للّٰد کہ مقام تو قع ہے زیادہ حل اور واضح ہو گیا آ گے بیان ہےمعیت حاصلہ کے بل المجاہدہ علم نہ ہونے کے ایک فائدہ کا جس کواویر کی تقریر میں اس قول میں احقر نے لکھا ہے کیکن پھربھی ان دونوں امر کا الخ آ گے اس کوفر ماتے ہیں یعنی )اس (انکشاف) کے بعد (شکراللنعمة نه کرتاسفا کمایمکن ان یتوہم) کہتاہے کہا گرمیںاس معیت کو (پہلے ہے یعنی قبل المجاہدہ) جانتا تواس کی کب طلب کرتا۔ (اور بدوں طلب کے ایباانکشاف کے میسر ہوتااوراس حالت میں اس انکشاف کے برکات سے محروم رہتا پس)اس کا (پورا)علم (کہذوتی وحالی ہے)سفر(ومجاہدہ) یرموقوف تھا( کیونکہ بدول ذوق کے صرف) ذکاوت فکر سے پیلم میسرنہیں آتا (اور بدول مجاہدہ کے ذوق نہیں ہوتا پس بدوں مجاہدہ کے بیکم میسر نہ ہوتا آ گےاس تو قف کی مثال ہےتا کہ رتبہاس تو قف کا واضح ہو کہ عادی ہےور نہ اصل علت اس کی فضل وعزایت ہے جبیبااحقر نے اس تقریر میں اس کوجھی لکھا ہے اس قول میں اور اس معیت خاصہ حالیہ کا انکشاف الخ پس فرماتے ہیں کہ بہتو قف ایسا ہے ) جیسا کہ (ادائے ) قرض شیخ کا طریق معلق اور موقوف تھا اس ہستی (ضعیف) کے گریہ پر(آ گےاں ہتی کی تعیین ہے یعنی )ایک حلوا فروٹن لڑ کا زارزاررویا (جس کے بعد )اس پینے کبیر کا قرض ادا کر دیا گیا ( تو ظاہر ہے کہ گریہ کا ادائے قرض ہے کوئی موڑ تعلق نہیں محض ایک بہانہ تھا توجہ رحت حق کے لئے اوراصل علت رحت حق تھی اسی طرح مجامدہ ایک بہانہ ہے توجہ رحت حق کا اور اصل علت رحت ہے آ گے اس قصہ کا پیتہ بتلاتے ہیں کہ)وہ یرمغز داستان اس کے بل اثنا مثنوی میں کہی گئی ہے بیضمون (اس کی حکایت کا) دفتر دوم میں گز راہےا گرتجھ کو (قصہ)معلوم نہ ہوتو اس جگہ رجوع کر لے یہاں تک سالک کے مجاہدہ وطلب کامضمون تھا جس کے سمن میں پیجھی مذکور ہواہے کہ سالک نے محاہدہ کوسبب حصول مقصود کاسمجھا مگر وہ تحض ایک بہانہ تھامقصوداس کو دوسری جگہ سے یعنی عنایت حق سے ملااس کے بعد ایک مثال دی جس ہےمعلوم ہوا کہاس میں کچھتھیے مقصودسلوک کی نہیں دوسرےمقاصد میں بھی حق تعالیٰ خلاف تو قع ہے مقصودعطافر مادیتے ہیں آ گےاس کوبطور کلی کے بیان فرماتے ہیں تا کہ زیادہ کتمیم ہوجاوے جس کےعموم میں سالک کے معاملات بھی داخل ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنی اصلاح وتر بیت کے لئے ایک طریق تجویز کرتا ہے مگر بیقصود کسی دوسرے ایسے طریق یاعمل سے حاصل ہوتا ہے جس کا گمان بھی نہ تھا اور اہل سلوک اس کا شب وروز مشاہدہ کرتے ہیں سرخی میں اس عموم اوران معاملات کی تصریح ہےاوراس کے ساتھ اخیر میں شنرادہ کے قصہ کو چسیاں کردیں گے اور پھراس کلی کی تائید کے کئے وہ قصہ لاویں گے جس کواحقر اشعار مقام کی شروع شرح میں اجمالاً لایا ہے پس پیسب مضامین اول اشعار سے حکایت

باہم متناسق ومتلاصق ومتحاذب ومتحادب ہیں پس فرماتے ہیں کہ جیسا کہاویر معلوم ہو چکا کہ جس پرمن کل الوجوہ ب کا گمان ہوتا ہےوہ غیرسبب ثابت ہوتا ہے جیسے مجاہدہ وصول کے لئے اور جس پرمن وجہ بھی سبب کا گمان نہیں ہوتا وہ من بہوتا ہے جبیبا گریہ کودک ادائے قرضہ کے لئے اور بیدونوں سبب موثر حقیقی نہ ہونے کے اعتبار سے فی نفسہ ایک ہی درجہ کے ہیں مگر تفاوت صرف میہوا کہ ایک کوسب مستقل سمجھا تھااور گمان غلط ہوااورایک کوسی درجہ میں بھی سبب نہ سمجھا تھااور وہ ایک درجہ میں سبب نکلاای طرح)حق تعالیٰ تیرے دل میں (بعض اوقات)ایسے موضع سے خوف پیدا کردیتا ہے کہ بجزائر (موضع) کے تیرے لئے کوئی امیدگاہ نہیں ہوتی (لیعنی جس جگہ ہے اتنی بڑی امید ہو کہ امیدمنحصر ہو حاوے اس جگہ میں حق تعالی جب جاہیںای موضع کوخوفناک جہاں امید کا احتال بھی نہ رہے بنادیتا ہے پس بیتا جمعنی کاف بیانیہ ہی کما فی الغیاث وبرائے بیان آید بیعنی قائم مقام کاف بیانیدودومثال آورداھاور تحشین نے دوتو جیہ کی ہیںاول ضمیر آنت راجع بسوئے مطلوب ست اگر چه مذکورنیست کیکن مقام قرینهاست دوسری از ترک موضعے خوف پیدامیکند تامقمع تو غیرآ ں موضع نبودآ هابتم کوج ےمیری توجیہ پر بیمادہ وہ ہوا کہ سبب متوقع کوغیر سبب بنادیا پھر بیر کہ چندےاس کے طمع گاہ بننے میں کیا فائدہ ہوااس ، بیہے کہ) خودظمع میں دوسرا فائدہ رکھتا ہے (جس کا بیان عنقریب آتا ہے از برائے حکمت الح ) اور وہ تیری مراد دوسرے تحص ہے دیتا ہے( جہاں خیال بھی نہ تھابیوہ مادہ ہوا کہ غیرسبب کوسبب متوقع بنادیا سابق کاعکس )الے محض جو کہا یک عِگہ میں سخت تو قع یا ندھے ہوئے ہے کہ مجھ کواس درخت بلندے میوہ ملے گا (سمجھ لے کہ بعض اوقات ) وہ امید وہاں سے یوری نہ ہوگی بلکہ دوسری جگہ ہے وہ عطا آ وے گی (اب پھرسوال رہا کہ )اس طمع کو پھرکس لئے تیرےاندر رکھا جبکہاس کا قصد (اس جگہے)اکرام اورعطا کا نہ تھا (جواب بیہ ہے کہ ) کسی حکمت اورصنعت کے لئے (بیٹمع رکھی تھی یہاں تعیین نہیں کہاس حکمت کی ممکن ہے کہ مرادیبی ہو کہ حکمت کی تعیین ضروری نہیں اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے یا بنابرظہور کے ذکر نہیں فرمایاوہ بیا کہ عقیدہ وعمل تمہارا درست رہے کہا گرکسی چیز کوموثر مستقل نہ مجھو کہ خلاف تو حیدوتو کل ہے بیتو علوم ظاہرہ کے مناسب فائدہ ہے) نیز (علم باطنی کےمناسب بھی ایک فائدہ ہےوہ ہیکہ) تا کہ تیرادل حیرت میں ہوجاوے( یعنی) تا کہ تیرادل حیران ہو جاوےاے مستفید (اور حیرت اس میں ہو) کہ میری مراد کہاں ہے ملے گی (اور حیرت کا پیفائدہ ہے) تا کہ تو اپنے عجز (مقابل قدرت) وجهل (مقابل علم) كوجان لے (كميں كچھاور سمجھاتھا مكروہ غلط فكاية جهل موااور ميں نے جا ہااور جگہ سے اورملااورجگہ سے یہ عجز ہوااوراس عجز وجہل کے جاننے کا پیفائدہ ہے) تا کہ تیرایقین بالغیب اورزیادہ ہوجاوے ( کہ خدا تعالیٰ كوقا دراورعالم مطلق مجصےاور حيرت اس تقرير ميں تومقصود بالعرض ہوئی چنانچياس کا فائدہ مشاہدہَ عجز وجہل عبداوراس کا فائدہ مشاہدۂ قدرت وعلم حق بیان کیا گیااور بیمشاہدہ ذوقی ہےاوراز برائے حکمتے اگنج کی شرح میں جوایک فائدہ تو جیہ صحت عقیدہ و ممل میں کہا گیا تھاوہ علم اعتقادی ہے پس قولہ شودایقان تو درغیب پیش کے معنی پیہوں گے کہ درعقا 'مدغیب یقین بایں طور بیش شود کہذوق ہم باعتقاد ومنضم شود آ گے حیرت کافی نفسہ مقصود ہونا بھی فرماتے ہیں یعنی) نیز (بیفائدہ ہے کہ) تیرادل حیران رے مقام طلب آب وعلف میں کہ( دیکھئے ) تصرف کرنے والا اس طمع ہے کیا چیز پیدا کرتا ہے( پس بیرجیرت خود بھی ایک حال عالی ہےاوررازاں میں بیہے کہ بیا یک بچلی کااثر ہےاور بیچیرے محمودہ کہلاتی ہے جس کا سبب تواتر وتوارد تجلیات ہےجیسا یہاں ہوا کہ حق تعالیٰ کے تصرفات متنوعہ اس کے پیش نظر ہوکر جیرت ہوگئی کہ خدا جانے اس مسبب کودہ فلال طریق سے پیدا ے گایا فلال طریق ہے ہیں یہ کثرت علوم سبب جیرت کا ہوگئی آ گے بعضی مثالیں ہیں مضمون بالا کی بعنی ) توروزی کی طمع

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

۱: ۲۰۰۶ کویشوی جاد ۲۳-۲۳۰۰ کویشوی جاد ۲۳۰۰ کویشوی جاد ۲۳۰۰ کویشوی جاد ۲۳۰۰ کویشوی جاد ۲۳۰۰ کویشوی 
خیاطی میں رکھتا ہتا کہ خیاطی سے زرحاصل کرے جب تک تو زندہ رہ (لیکن) وہ تیرارز ق زرگری میں پیدا کرتا ہے کہ وہ ذریعہ کمائی کا تیرے خیال سے بھی بعید تھا (اور جوسوال حکمت کا اوپر تھا وہ آگے بھر ہے گر تکراراس کے نہیں کہ وہ ایک کلیہ پر سوال تھا یہ ایک جزئیہ پر ہے اور جزئیری تحقیق امکن فی انتفس ہوتی ہے یعنی سوال بیہ ہے کہ ) پھر طمع خیالے میں کس کے تھی جب حکمت کے لئے جو علم حق میں ہے جب ہے کہ وہ سری حکمت کے لئے جو علم حق میں ہے کہ اس تھی کو ماسبق میں لکھ وہ یا ہے نیز تا کہ تیری قوت فکر یہ چران رہتا کہ چرانی تیرا پوراشیوہ ہوجا وے آگر جو عہد ہے تھا ہوں کی طرف کے شنم اوہ نے کہا کہ یہی میراعقیدہ ہے کہا کہ ان کے قبضہ میں ہے ) خواہ میری اس معی سے دصال مجوب میں جو اوے گی میں تو خواہ کی ایس جو سور اور دیکھا ہوں) کہ کس جگہ ہے فتح باب ہوگا (جیسا) سریریدہ مرغ ہر طرف گرتا پھرتا ہے کہ کوئی مضطر بانہ ترکت کرتا ہوں (اور دیکھا ہوں) کہ کس جگہ ہے فتح باب ہوگا (جیسا) سریریدہ مرغ ہر طرف گرتا پھرتا ہے کہ کوئی طلب مضطر بانہ ترکت کرتا ہوں (اور دیکھا ہوں) کہ کس جگہ ہے فتح باب ہوگا (جیسا) سریریدہ مرغ ہر طرف گرتا پھرتا ہے کہ کوئی طلب مطرف (اس کی) جان بدن سے خلاص پو وے (اس طرح میں خیال کرتا ہوں کہ) خواہ میری مراداس خروج دفی طلب المحبوبة الی مسلطان الصین) سے ہرتا وے یا کی دوسرے برج سے فلک ذات البروج میں سے (شاید میں خاور میں ہوں) المحبوبة الی مسلطان الصین) سے ہرتا وے یا کی دوسرے برج سے فلک ذات البروج میں سے (شاید میں خاور میں ہوں)

فائدہ:۔اٰی مضمون کی تائید میں کہ گمان کچھ ہوتا ہے واقعہ کچھ ہوتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتاایک حکایت لاتے ہیں جس کو ہندہ اِجمالاً اشعار مقام کی شروع شرح میں لکھ چکا ہے۔

حکایت آل صحف که درخواب دید که آنچه می طلی از بیار بمصر و فاشود آنجا شخیم ست در فلال محلّه در فلال خانه چول بمصر آمد کسے گفت من خواب دیده ام که شخصت در بغدا د در فلال خانه و در فلال محلّه نام محلّه و خانه بگفت آل شخص فهم کرد که آل شخ درمصر گفتن جهت آل بود که مرایقین کنند که در غیر خانه خودنی بایست جست و کیکن این گنج معین و محقق جز درمصر حاصل نه شود

معین اوریقینی خزانه مصرکے علاوہ حاصل نہ ہوگا۔

| جمله را خورد و بماند او عور زار | بود زر میراثی را بے شار                |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                 | ایک میراث یا بندہ کے پاس بے شار زر تھا |
|                                 | مال ميراث ندارد خود وفا                |
|                                 | مال ميراثي خود وفا نهيس ركمتا          |

| کو بکد ورنج وکسبش کم شتافت                              | او نداند قدر ہم کآ ساں بیافت                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| اس لئے کہ وہ اس کی مشقت اور نغب اور کمائی میں نہیں دوڑا | وہ قدر ہی نہیں جانتا کیونکہ اس نے آسانی سے پالیا           |
| کہ بدادت حق بہ بخشش را نگاں                             | قدر جال زال می ندانی اے فلال                               |
| کہ خدا تعالیٰ نے تھے کو مفت دے دی ہے                    | تو جان کی قدر بھی اس لئے نہیں جانا                         |
| ماند چغدال درال وبرانها                                 | نقد رفت و کاله رفت و خانها                                 |
| وہ مثل چفدوں کے ویرانوں میں رہ کیا                      | نفته بھی جاتا رہا اور متاع بھی اور گہر بھی                 |
| یا بدہ برگے و یا بفرست مرگ                              | گفت بارب برگ دادی رفت برگ                                  |
| يا تو سامان ديجئ ادر يا موت سجيج                        | کہا کہ اے رب آپ نے سامان دیا تھا سامان جاتا رہا            |
| یارب و یارب اجرنی ساز کرد                               | چوں تہی شدیاد حق آغاز کرد                                  |
| یارب اور یارب مجھ کو پناہ دے کا سامان مہیا کیا          | جب خالی ہو گیا یاد حق شروع کی                              |
| درزمان خالیے نالہ گرست                                  | چول پیمبر گفت مومن مزمرست                                  |
| خلو کے وقت یں وہ نالہ عمر ہوتا ہے                       | جب پغیبرصلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے که مومن مز مار ہے |
| پر مشو کاسیب دستاو خوش ست                               | چول شود بر مطربش بنهد زدست                                 |
| لو پرمت ہو کیونکہ اس کے ہاتھ کاقرع خوش ہے               | جب وہ پر ہوجاتی ہے تو مطرب اس کو ہاتھ سے رکھ دیتا ہے       |
| كزمة لااين سرمت ست اين                                  | تى شودخوش باش بين الاصبعين                                 |
| کیونکہ شرب لامکان سے مکان مرمست ہے                      | تو تهی ہو جا اور بین الاصبعین خوش رہ                       |
| ابرچشمش زرع دیں را آب داد                               | رفت طغیال آب از چشمش کشاد                                  |
| اس کی اہر چھم نے زرع دین کو پانی دیا                    | طغیان جاتا رہا پانی اس کی آگھ سے کھل گیا                   |
| زرطلب شد بے تعب آل زر پرست                              | در دعا و لابه درزد هر دو دست                               |
| وه زرپرست بلانغب زر طلب جوا                             | دعا و حملق میں اس نے دونوں ہاتھ سے تمسک کیا                |
|                                                         |                                                            |

ایک میراث یابندہ کے پاس بیثارزرتھاسب کو کھا گیااور برہندزاررہ گیا (آگے عادت غالبہ کے موافق مال میراثی کے متعلق فرماتے ہیں کہ) مال میراثی خودوفانہیں رکھتا جبکہ ناکامی کے ساتھ وہ متوفی سے جدا ہوگیا ہے (حالانکہ اس نے بہت محنت سے کمایا تھا مگراس کے پاس بھی ندرہاتو وارث کے پاس تو کیار ہے گا کیونکہ )وہ (تواس کی) قدر بھی نہیں جانتا کیونکہ اس نے آسانی سے پالیااس لئے کہ وہ اس کے مشقت اور تعب اور کمائی میں نہیں دوڑا (آگا یک شعر بطور انتقال کے ہے کہ ) تو جان کی قدر بھی اس لئے نہیں جانتا کہ خدا تعالی نے جھے کو مفت دے دی ہے (چنانچہ شعر بطور انتقال کے ہے کہ ) تو جان کی قدر بھی اس لئے نہیں جانتا کہ خدا تعالی نے جھے کو مفت دے دی ہے (چنانچہ

مشاہدہے کہاں کونہ مفنرات دنیویہ سے بچا تا ہے نہ مفنرات اخروبیہ سے اور نہاس برحق تعالیٰ کا کوئی معتد بیشکراوا کیا جا تا ہے غرض اس مخص کا) نفتہ بھی جاتار ہااور متاع بھی اور گھر بھی (اور) وہ مثل چغدوں کے دیرانوں میں رہ گیا (آخر حق تعالیٰ ہے دعامیں (کہا کہ اے رب آپ نے سامان دیا تھا (گرمیری حماقت ہے وہ) سامان جاتا رہا (اب) یا تو سامان دیجئے اور یاموت بھیجئے ( کہ بے سامانی پرصبرنہیں ہوتا) جب خالی ہو گیایا دخق شروع کی (اور )یارب اور یارب مجھ کو (مصیبت ہے) پناہ دے(اس) کا سامان مہیا کیا (آ گے تہی ممکمی و نادری کی جس کا اوپر ذکر تھا چوں تہی شدایک فضیلت بیان کرتے ہیں کہوہ جالب ہےتضرع کی یعنی )جب پیغمبرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن ( کی مثال ) مز مار( کی سی)ہے(اس لئے)خلو کے وقت میں وہ نالہ گرہے(جیسے نے کہ مجوف ہونے کے وقت اس میں آ وازخوش پیرا ہوتی ہاور مصمت میں سے نہیں تکلتی اس صدیث کے بیالفاظ لکھے ہیں المؤمن کمثل المزمار لایحسن صوته الانجلاء بطنه اس حدیث کی تو مجھ کو تحقیق نہیں لیکن میامر فی نفسہ مشاہداور مطابق واقع کے ہے آ گے اس کا تتمہے کہ)جب وہ (نے) پر (اورمصمت) ہوجاتی ہے تو مطرب اس کو ہاتھ سے رکھ دیتا ہے ( کیونکہ اب اس میں ہے آواز نہ نکلے گی ای طرح جب تو ہر ہونے سے قابل نالہ کے نہ رہے تو تجھ برمحبوب کا ویبا دست شفقت نہیں رہتا پس) تو پرمت ہو کیونکہاس (محبوب) کے ہاتھ کا قرع (زیادہ) خوش ہے(لیعنی نے پر بجانے کے وقت جس طرح زمارانگلیاں رکھتااٹھا تاہے جوالی قسم کا قرع ہے مگرنے کی خوبی اس سے ظاہر ہوتی ہے اس طرح اگر محبوب تیرے اندر اس طرح کے تصرفات کرے جوسب ہوں نالہ کا توبیسب ہے تیری تہذیب و تھیل کا پس جھے کو جائے کہ ) تو تہی ہوجا اور بین الاصبعین خوش رہ (تی مخفف تھی) کیونکہ شراب لا مکال سے مکان سرمست ہے ( یعنی اگر تو ہواوشہوت سے خالی ر ہاتو جس طرح خلونے کے وقت زماراس میں اپنی آ واز بھرتا ہے جس سے ستی پیدا ہوتی ہے اسی طرح تیرےاندر کہ تو مکانی ہے فیض ربانی کہلا مکانی ہے بھرا جاوے گا جوسب ہو گاعشق مستی کا خود تیرے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی اسی کومئے لااس کہددیا گیاپس خلو کی اس خاصیت کےموافق اس مخص کا ) طغیان جاتار ہا( جس کا سبب بھی استغناء ہو جاتا ہے قال تعالیٰ کلاان الانسان لیطغی ان راہ استغنے اور) یانی اس کی آئے کے الیار ایعنی آنسوجاری ہو گئے اور) اس کے ابرچتم نے (اس کے) زرع دین کو پانی دیا (اور) دعاقتملق میں اس نے دونوں ہاتھ ہے تمسک کیا (اور)وہ زر پرست (یعنی طالب زر) بلاتعب زرطلب ہوا (بے تعب قیدزر کی ہے یعنی بیدعا کرتا تھا کہ مجھ کو بلاتعب زر مل جادے جیسے اس دفتر کے عشر خامس کے شروع میں فقیرروزی طلب بے کسب کا قصد آیا ہے آ گے بمناسبت مضمون دعا کے تاخیرا جابت کی ایک حکمت جو کہ دعامیں واقع ہوتی ہے بیان فرماتے ہیں )۔

سبب تاخیرا جابت دعای مومن مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کاسب

| -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -  |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           | اے بیا مخلص کہ نالد دروعا               |
| اس کے اخلاص کا دھواں آسان تک پنچا ہے      | اے بہت سے مخلص کہ دعا میں نالہ کرتے ہیں |
|                                           | تا رود بالای این سقف بریں               |
| آنگیشمی کی خوشبو نالہ گنہگاراں سے جاتی ہے | یہاں تک کہ اس عقف عالی کے اور تک        |

idado da desta da desta da desta da desta de desta de desta de de desta de 
| - CONTROLLEGATION AND ALL CONT | TIME STREET, S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کاے مجیب ہر دعا و مستجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پس ملائک باخدا نالند زار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كالساجابت كرئعوالي دعاك يواسعه ذات جسكى پناه طلب كى جاتى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پس ملائکہ خدا تعالی سے زار زار نالہ کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| او نمی داند بجز تو متند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بندهٔ مومن تضرع می کند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وہ بجز آپ کے کی کو تھیدگاہ نہیں جانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بندة مومن تفزع کر رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| از نو دارد آرزو هر مشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توعطا بیگانگال را می دہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آپ سے ہر خواہشند آرزو رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آپ بيگانوں کو عطا ديے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عین تاخیر عطا یاری او ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حق بفرمایدنه از خواری او ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| میں یمی تاخیر عطا اس کی امداد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حق تعالی فرماتے ہیں کداس کی بے قدری کے سبب نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| گوتضرع کن کهای اعزاز اوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نالهٔ مومن جمیداریم دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کبو کہ تفرع کرتا رہ کیونکہ سے اس کا اعزاز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ہم مومن کے نالہ کو دوست رکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آ ل کشیرش موکشال در کوی من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حاجت آ وردش زغفلت سوی من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ای نے اس کو موکشال میرے کوچہ میں پہنچایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حاجت اس کو غفلت سے میری طرف لائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هدرال بازیجه متغزق شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گر برآرم حاجتش او وا رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ای بازیچ میں متغرق ہو جاوے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اگر میں اس کی حاجت پوری کردوں تو وہ واپس چلا جادے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • Control of the Cont | گرچه می نالد بجال یا مستجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دل فكته سينه خشه سوكوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اگرچہ یہ جان سے نالہ کر رہا ہے کہ اے ستجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خوش ہمی آید مرا آواز او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اور وه اس کا خدایا کبنا اور اس کا وه راز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مجھ کو اس کی آواز بھلی معلوم ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| می فریباند بہر نوعے مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زانکه اندرلابه و در ماجرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہر ہر طرح سے جھ کو پھلاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور بیہ امر کہ وہ حملق اور ماجرا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| از خوش آ وازی قفس درمی کشند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طوطیان و بلبلال را از پبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خوش آوازی کے سبب قض کے اندر بند کر دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طوطیوں اور بلبلوں کو پہندیدگی کی وجہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کے کنند ایں خود نیامد در فقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زاغ را و چغد را اندر قفص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| یہ بات قصوں میں خود نہیں آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زاغ اور چفد کو تنس کے اندر کب کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 、                                         | ,                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| آل کیے کمپیر و دیگر خوش ذقن               | پیش شاہد باز چوں آید دو تن                           |
| ایک بردهیا اور دوسری خوش ذقن مو           | شاہد ہاز کے سامنے جب دو مخف آویں                     |
| آرد و کمپیر را گوید که گیر                | هر دو نال خواهند او زو تر فطیر                       |
| لے آوے گا اور برھیا ہے کے گا کہ لے        | دونوں روثی مانگیں تو وہ مخص جلدی سے روثی             |
| کے دہد ناں بل بتاخیر افکند                | وال دگر را که خوشتش قند و خد                         |
| روثی کب دے گا بکہ تاخیر میں ڈالے گا       | اور اس دوسری کو جس کا قد اور رخسار خوبصورت ہے        |
| کہ بخانہ نان تازہ می پزند                 | گویدش بنشیں زمانے بے گزند                            |
| کہ گھر میں تازہ روئی پکا رہے ہیں          | اس سے کم کا کہ تموڑی دیر بے گزند بیٹ جا              |
| گویدش بنشیں کہ حلوا می رسد                | چوں رسد آں نان گرمش بعد كد                           |
| تو اس سے کہنا ہے کہ بیٹھ جا کہ طوا آتا ہے | جب گرم روئی بعد مشقت کے آ جادے                       |
| وز ره پنهال شکارش می کند                  | ہم بدیں فن دار دارش می کند                           |
| اور راہ پنہاں سے اس کو شکار کرتا ہے       | اس ترکیب ہے اس کو ذرائفہر جا ذرائفہر جا کرتا رہتا ہے |
| منتظر می باش اے خوب جہاں                  |                                                      |
| اور منتظر رہ اے حسین جہال                 | کہ جھے کو تھے ہے ایک کام ہے ذرا تھوڑی در             |
| تا مطیع و رام گرداند و را                 | تابدین حیلت فریباند و را                             |
| تاکہ اس کو مطبع و مخر کر لے               | تاکہ اس بہانہ سے اس کو پھلا دے                       |
| شاہد خوش روی مثل مومناں                   | مثل آن کمپیر دان بیگانگان                            |
| شاہد خوش رہ مشل مومنوں کے ہے              | حل اس برھیا کے بیگانوں کو سجھ                        |
| كافرال را جنت حالی شود                    | ایں جہاں زندان مومن زیں بود                          |
| كافروں كے لئے جنت عاجلہ ہے                | یہ دنیا نجن مومن ای لئے ہے                           |
| تو یقیں میدال کہ بہر ایں بود              | بے مرادی مومنال از نیک و بد                          |
| تو یقین جان کہ ای لئے ہوتی ہے             | مومنوں کی بے مرادی خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ بد ہو      |

اے بہت مخلص کہ دعامیں نالہ کرتے ہیں (اور)اس کے اخلاص کا دھواں (جوآ ہونالہ سے نکلتاہے) آسان تک پہنچتا ہے یہاں تک کہاس سقف عالی کے اوپر تک انگیٹھی کی خوشبونالہ گنہگاران سے جاتی ہے (ان کے سینہ کوانگیٹھی سے

كليدمشوى جلد٢٣-٢٣١ كُورُونُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تشبیہ دی کہنالہ وگر بیہ ہے گرمی پیدا ہوتی ہےاور مذہبین کی قیدغیر مذہبین سے احتراز کے لئے نہیں واقعی ہے کیونکہ غیرنبی ہے کسی نہ کسی درجہ میں ذنو بے ضرور ہی صادر ہوتے ہیںغرض اس کی نالہود عا کی تو پیے کیفیت ہوتی ہے مگرا جابت میں تو قف واقع ہوتاہے) پس(اس وفت اس تاخیر کود کھے کر) ملائکہ خدا تعالیٰ ہے زار زار نالہ کرتے ہیں کیا ہے اجابت کرنے والے ہر دعاکے اوراے وہ ذات جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے(یہ) بندہ مومن تضرع کررہاہے(اور) وہ بجز آپ کے کسی کو تکمیرگاہ نہیں جانتا ہے آپ بیگانوں ( یعنی کفار ) کوعطا دیتے ہیں آپ سے ہرخواہشمند آرزور کھتا ہے (اور باوجوداس کے اس کی عرض قبول فرمانے میں اس قدر تو قف ہوااس میں کیا مصلحت ہے) حق تعانی فرماتے ہیں کہ(بیتا خیراجابت) اس کی بے قدری کے سببنبیں ہے(بلکہ)عین یہی تاخیرعطااس کی امداد (اورعطا) ہے (جس کابیان آ گے آتا ہے بیعنی وہ یہ کہ) ہم مومن کے ناله کودوست رکھتے ہیں (اے مخاطب اس مومن سے ) کہو کہ تضرع کرتارہ کیونکہ بیر امر کہ بیتضرع کرےادرہم دیے میں دیر لریں)اس کااعزاز ہے(جبیہا آ گےمثالوں میں آ وےگا) حاجت اس کوغفلت سے میری طرف لائی ہےاسی (حاجت) نے اس کوموکشال میرے کوچہ میں پہنچایا ہے (پس) اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو وہ (میرے کوچہ سے پھر غفلت کی طرف) واپس چلا جاوےگا (یعنی) ای بازیچہ (وغفلت) میں متغرق ہوجاوے گا اگرچہ بیجان سے نالہ کررہاہے کہا ہے متجار (اوراس حالت میں نالہ کررہاہے کہ) دُل شکتہ سینہ خستہ سوگوار (ہےاوراس نالہ کا متفتضا پیقفا کہاس کی جاجت جلدی جلدی پوری کردی جاتی کیکن تو قف اس لئے ہے کہ ) مجھ کواس کی آ واز بھلی معلوم ہوتی ہےاوراس کا وہ خدایا کہنااوراس کا وہ راز اور بیامر کہ وہ تملق اور ماجرامیں ہر ہرطرح ہے مجھ کو پھسلا تاہے(بیسب اچھامعلوم ہوتا ہےاورمی فریباند میں مجاز ہے یعنی ہر ملق می کندمشل آنکس کہ کسے را فریباند آ گے مولا نامضمون بالا کی دومثالیں بتلاتے ہیں ایک بیدکہ ) طوطیوں اور بلبلوں کو پہندیدگی کی دجہ سے خوش آ وازی کے سبب قفس کے اندر بند کردیتے ہیں (اور) زاغ اور چغد کوففس کے اندر کب کرتے ہیں یہ بات قصوں میں خود ( بھی سننے میں ) نہیں آئی اور (دوسری مثال یہ کہ) شاہد باز (عاشق مزاج ) کے سامنے جیب دو ص آ ویں (جن میں)ایک(تو)بردھیا(ہو)اوردوسری خوش ذقن (حسینعورت)ہو(اور) دونوں(آ کر)روئی مانگیس تو وہ خص جلدی ہے روثی لے آ وے گااور بڑھیاہے کیے گا کہ لے (تا کہاس کی صورت مکروہ اور آ واز مکروہ جلدی دور ہو )اور اس دوسری کوجس کا قداور زخسارہ خوبصورت ہے۔روئی (جلدی) کب دےگا بلکہ(اس کو) تاخیر میں ڈالے گااس ہے کہے گا کتھوڑی دریے گزند(لیعنی آرام ہے) بیٹھ جا کہ گھر میں تازہ روئی پکارہے ہیں (پھر) جب گرم روئی (بھی) بعد مشقت (انظار) کے آجاد ہے تواس سے کہتا ہے کہ) ابھی اور بیٹھ جا کہ حلوا آتا ہے (غرض)اسی ترکیب سے اس کوذرائفہر جاذرائفہر جا کرتار ہتا ہاورراہ ینبال سےاس کوشکار کرتا ہے( یعنی اپنی طرف مائل کرتا ہےاور کہتا ہے) کہ مجھ کو تجھ سے ایک کام ہے ذرا تھوڑی دیراورمنتظررہ اے حسین جہاں تا کہاس بہانہ ہے اس کو پھسلا دے تا کہاس کومطیع اورمسخر کر لے (اورازرہ بنہاں اس لئے کہا کہ وہ عورت تو خالی الذہن ہے وہ پہیں مجھتی کہاس کا پیمقصود ہے پس)مثل اس بڑھیا کے بیگانوں ( کفار ) کوسمجھ ( جس کوجلدی ہے دے دیا اور مقصود ٹالنا ہے اور ) شاہد خوش روئے مثل مومنوں ہے ( جس کودینے میں دیر کی اور مقصود اس کے جمال کا دیکھنا ہے آ گے اس پرایک تفریع ہے کہ) بید نیا سجن مومن اس کے ہے ( کہاس کی حاجات کم پوری ہوتی ہیں جس سے وہ تنگ ہونے لگتا ہے اور اصلی سبب نہیں جانتا جس طرح بلبل وطوطی کے لئے زندان تجویز کیا جاتا ہے اور وہ تنگ ہوتی ہیںاور) کافروں کے لئے (دنیا) جنت عاجلہ (حاضرہ) ہے (کہاس کی اکثر حاجات اس کی مرضی کے موافق پوری ہو جاتی ہیں غرض) مومنوں کی بےمرادی خواہ وہ (مومن) نیک ہوخواہ بد ہوتو یقین جان کہاسی لئے ہوتی ہے (جواویر مذکور ہوا)

﴿ كَايِرْ شُولُ جِلْدِهُ مِنْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ وَمُؤمِنُ وَمُ

فائدہ:۔تاخیراجابت کی علت یا حکمت کا ای میں انحصار مقصود نہیں بلکہ مجملہ دیگر اسباب کے ایک ریجی ہے چونکہ ریمشہور
نہیں اس کئے اس پر تنہیہ مناسب ہوئی اور حدیث الدنیا سبجن المؤمن و جنة الکافر کی ایک توجیہ ریجی ہے یہاں بھی اس میں انحصار نہیں اور توجیہات بھی مشہور ہیں مثلاً یہ کہ مؤمن کو جونعتیں جنت میں ملنے والی ہیں دنیا میں کہتی ہی خوش عیشی ہوگر اس
کے اعتبار سے بجن ہے۔وعلی ہذا کا فرکی عقوبت کے اعتبار سے دنیا کی مصیبت بھی جنت ہے اور مثلاً یہ کہ مؤمن کا دنیا میں مثل بجن

کے جی نہیں لگتا وللکافو ضد ذلک و بھذا الاحیو یشھد ذوقی آگے پھرعودہ قصہ کی طرف)۔ رجوع بقصہ کا کشخص کہ باونشان گنج دادند بمصر و بیان تضرع و سے از درولیثی بحضر ت جل جلالہ اسٹخص کے قصہ کی طرف داپسی جس کومصر میں خزانہ کا پیتادیااورفقر کی وجہ سے اس کا (اللہ تعالی ) جل جلالہ کے دربار میں عاجزی کرنا

| ری وجہ سے آس کا (اللہ تعالی ) جمل جلا کہ کے دربار میں عاجز می م | ی مص کے قصبہ کی طرف واپنی بھی او مصر میں خزانہ کا پیناد بااور تھ |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| آمد اندریارب و گربیه و نفیر                                     | خواجه چوں میراث خورد وشد فقیر                                    |
| تو یارب اور گربه و نفیر مین مشغول هوا                           | خواجہ نے جب میراث کھا کی اور فقیر ہو گیا                         |
| کو نیابددر اجابت صد بہار                                        | خود که کوبد این در رحمت نثار                                     |
| جو که اجابت میں سوبہار ند پاتا ہو                               | کون کھنگھٹاتا ہے اس دردازہ رحمت پاش کو                           |
| کہ غنائے تو بمصر آید پدید                                       | خواب دید و ہاتھے گفت اوشنید                                      |
| کہ تیری تو گری مصر میں ظاہر ہو گی                               | اس نے خواب ویکھا اور ایک ہاتف نے کہا اس نے سا                    |
| كرد گديدات را قبول اومرتجاست                                    | روبمصر آنجاشود کار تو راست                                       |
| تیرے سوال کو تبول کر لیاوہ ایسا ہے جس سے امید کی جاتی ہے        | تو مصر میں جا وہاں تیر کام ٹھیک ہو جاوے گا                       |
| در بے آل بایدت تا مصر رفت                                       | درفلال موضع کیے گنجیست زفت                                       |
| اس کی تلاش میں تجھ کو معر تک جانا چاہے                          | فلاں مقام میں ایک خزانہ عظیم ہے                                  |
| روبسوی مصر و منبت گاه قند                                       | بیدرنگے ہیں زبغداداے نژند                                        |
| مصر میں اور قند کے پیدا ہونے کی جگہ میں جا                      | بلاتوقف بغداد سے اے افردہ                                        |
| گرم شد پشتش چود بداوروی مصر                                     | چول ز بغداد آمد او تا سوی مصر                                    |
| نو اس کی پشت قوی ہو گئی جب اس نے مصر کا منہ دیکھا               | جب وہ بغداد سے مصر کی طرف آیا                                    |
| یابد اندرمصر بهر دفع رنج                                        | بر اميد وعده اتف كه سنج                                          |
| معر میں یاوے گا دفع رفح کے لئے                                  | امید وعدهٔ باتف پر که فزانه                                      |
| مست گنج سخت نادر بس گزیں                                        | درفلال کوی و فلال موضع دفیں                                      |
| خزاند نهایت نادر بهت پندیده                                     | فلال محلّہ اور فلال موقع میں مدفول ہے                            |
|                                                                 |                                                                  |

| خواست دقے برعوام الناس راند                     | لیک نفقهاش بیش و کم چیز ہےنماند            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| اس نے عام لوگوں کے سامنے گدائی چلانا جایا       | ليكن اى كا فرچ كم نه بيش بكه بحى نه ريا    |
| خویش را در صبر افشردن گرفت                      | لیک شرم و جمعش دامن گرفت                   |
| این کو مبر میں دبانا شروع کیا                   | لیکن شرم و ہمت نے اس کا دائن پکڑ لیا       |
| ز انجاع از خواستن چاره ندید                     | باز نفسش از مجاعت بر طپید                  |
| گدائی کرنے سے اس نے جارہ نہ دیکھا               | پر اس کا لنس بھوک سے بے قرار ہوا           |
| تاز ظلمت نایدم از گدیه شرم                      | گفت شب بیرون روم من نرم نرم                |
| تاکہ تاریکی کے سبب گدائی سے جھے کو شرم نہ آوے   | کہا کہ رات کو آہتہ آہتہ باہر نکلوں گا      |
| تارسد از بامهایم نیم دانگ                       | ہمچوشبکو کے کئم من ذکر و با نگ             |
| تاكه مجھ كو بالا خانوں سے آ دھا عى دانگ مل جاوے | مثل مجلوک کے میں ذکر اور آواز کروں گا      |
| و اندرین فکرت همی شد سوبسو                      | اندرین اندیشه بیرون شد بکو                 |
| اور اس فکر پس برطرف پحرت تما                    | ای سوچ میں محلّہ میں باہر لکلا             |
| یک زمانے جوع می گفتش بخواہ                      | یک زمال مانع همی شد شرم و جاه              |
| کسی وقت بھوک اس کو کہتی کہ مانگ                 | م وقت تو شرم مياه مانع موتى تشى            |
| کہ بخواہم یا بخسم خنگ لب                        | پای پیش و پای پس تا ثلث شب                 |
| که مامگول یا سوکے ہی منہ سو جاؤل                | ایک پاؤں آگے اور ایک پاؤں یکھے تہائی شب تک |

رسیدن آل شخص بمصر وشب بیرون آمدن بکوی از بهرشبکوکی وگدائی وگرفتن عسس اوراومراداوحاصل شدن از عسس بعدازخوردن زخم بسیارعسیٰ ان تکرهواهیهٔ وهوخیرلکم وقولهٔ تعالیٰ ان مع العسر پسراً وقوله علیهالصلوٰ ق والسلام اشتدی ازمهٔ تنفرجی وجمیع القران والکتب المنز لهٔ فی تقریر طذا به مخص بامعه مین بینیناندن و کاری که دیم بیشت کان کاری کرد ادان کو کارند کرد ادان کود ادان کود ادان کود ادان کود ا

اس خص کامصر میں پہنچنااور رات کوایک کو چہ میں شب کی اور گدائی کے لئے باہر نکلنا اور کوتو ال کا اس کو پکڑلینا اور کوتو ال کے ذریعہ بہت پٹنے کے بعد اس کی مراد کا حاصل ہوجانا' قریب ہے کہتم کسی چیز کو ناپسند کرواور وہی چیز تمہارے لئے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول بیشک تنگی کے ساتھ سہولت ہے اور آنحضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کا قول مصیبت تو سخت ہوجا' کھل جائے گی''اور سارا قرآن اور آسانی کتابیں اس کو ٹابت کرنے میں

| نر | , jakotakotakotakotako rz                         | この )を食るなな食るなな食るなんででートアートリック                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | چو بہا ازد بے محابا نا شگفت                       | نا گهانی خود عسس او را گرفت                   |
|    | بے محابا بے توقف لکڑیاں مارہ شروع کیس             | وفد عس نے اس کو گرفار کر لیا                  |
|    | دیده بدمردم زشب دز دال ضرار                       | اتفاقاً اندرال شبہائے تار                     |
|    | چوری کرنے والوں سے معزت دیکھی تھی                 | اتفاقاً ان تاریک شبول می لوگوں نے رات کو      |
|    | پس بجدمی جست دز دان راعسس                         | بود شبہائے مخوف و منتحس                       |
|    | پی عسس چوروں کو اہتمام سے تلاش کر رہا تھا         | راتیں خوفاک اور نامبارک تھیں                  |
|    | ہر کہ شب گردد اگر خویش منست                       | تا خلیفہ گفتہ کہ ببرید دست                    |
|    | جو مخض که شب کو پرتا ہواگر چه ده ميرا عي عزيز ہو  | یہاں تک کہ بادشاہ نے کہد دیا کہ ہاتھ کاٹ ڈالو |
|    | کہ چرا باشید ہر دزداں رحیم                        | برعسس كرده ملك تهديد وبيم                     |
|    | کہ تم لوگ چوروں پر کی لئے رجم ہوتے ہو             | عسس پر بادشاہ نے تہدید اور تحویف کی تھی       |
|    | یا چر از ایشال قبول زر کنید                       | عشوه شال را از چهروبا ور کنید                 |
|    | یا کس لئے ان سے زر قبول کرتے ہو                   | ان کے چمہ کو کس وجہ سے باور کرتے ہو           |
|    | بر ضعیفال زحمت و بیرخمی ست                        | رحم بر دزدان و هر منحوس دست                   |
|    | ضعفوں پر زحمت اور بے رحمی ہے                      | رحمت کرنا چورول پر اور ہر منحوس دست پر        |
|    | رنج او بگزیں و بنگر رنج عام                       | بیں زرنج خاص مکسل ز انقام                     |
|    | اس کے رنج کو اختیار کر لے اور عام کے رنج کو د کھے | ال خاص مخفی کے رنج سے انقام لینے سے مت در گزر |
|    | در تعدی و ہلاک تن گر                              | اصبح ملدوغ بر در دفع شر                       |
|    | تعدیہ میں اور جمد کے ہلاک ہو جانے میں نظر کر      | ڈی ہوئی انگل کو دفع شر کے لئے کاٹ ڈال         |
|    | کاں فقیر افتاد در دست عسس                         | گشة وزد انبه درال ایام بس                     |
|    | كہ يہ نقير عسس كے ہاتھ مى واقع ہو مي              | ان آیام میں چوروں کا بہت بجوم تما             |
|    | گشته بود انبوه پخته و خام دزد                     | اتفاقاً اندرال ايام دزد                       |
|    | مجتع ہو گئے تے دزد پانتہ مجی رفام مجی             | القَاقَ ان ايام مِن چور لوگ                   |
|    | برسر و ہر پشت چوب بے عدد                          | در چنیں وقتش بدید و سخت زد                    |
|    | اس كے سراور يشت پر بے شاركلزياں زور زور سے ماريں  | ایے وقت میں عسس نے اس کو دیکھا                |
|    |                                                   |                                               |

| وفریاد زاں درولیش خاست 📗 کهمزن تامن بگویم حال راست                           |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                              | -        |
| قیر سے نعرہ و فریاد نکلنے نگا کہ مار مت تاکہ میں تھے سے معجم عمی حال کہد دوں | ای فا    |
| ف اینک دادمت مهلت بگو تا بشب چون آمدی بیرون بگو                              | گفت      |
| كہا كداس وفت ميں نے تجھ كومہات دى كہ ك تو شب كو باہر كيوں لكا بتلا           | اس نے    |
| زینجا غریب و منکری راستی گو تا بچه مکر اندری                                 |          |
| ں کا نہیں ہے پردیی اور اجنبی ہے کچ بتلا تو کس فکر میں ہے                     | تو يبار  |
| دیوال برعسس طعنه زدند که چرا دزدال کنول انبه شدند                            | ابل      |
| ز نے تھانہ دار کو مطعوں کر رکھا ہے کہ کس لئے اب چور زیادہ ہو گئے ہیں         | الل وفتر |
| از تست و از امثال تست و انما یاران زشتت را نخست                              | _        |
| تھے سے اور تیرے ہمرنگ لوگوں سے ہے پہلے اپنے بدمعاش یاروں کو بتلا             | كثرت     |
| کین جمله را از تو کشم تا شودایمن زشر هر مختشم                                |          |
| ب کا کینہ تھے ہے نکالوں گا تاکہ ہر صاحب حشمت شرے بے خوف ہو جاوے              | ورنہ     |
| ی او از بعد سوگند ان پر که نیم من خانه سوز و کیسه بر                         |          |
| نے بہت ی قسموں کے بعد کہا کہ میں خانہ روب اور کیسہ بر نہیں ہوں               | ' S      |
| نه مرد دزدی و بیدادیم من غریب مصرم و بغدادیم                                 |          |
| ری اور ظلم کا آدمی نبیس ہول میں مصر کا تو پردیسی اور بغداد کا باشندہ ہول     | ميں چو   |
| آں خواب و گنج زربگفت پس زصدق او دل آئکس شگفت                                 |          |
| ں خواب اور معنج زر کا کہا ہی اس کے صدق سے اس کا دل قلفتہ ہو گیا              | تصہ ا    |
| صدقش آمد از سوگند او سوز او پیداشد از اسپند او                               |          |
| سوگند سے اس کو صدق کی ہو آئی اس کا سوز اس کے سپند سے ظاہر ہو گیا             | ای کی    |

خولجہ نے جب میراث کھالی اور فقیر ہوگیا تو یارب اور گریہ و نفیر میں مشغول ہوا (آگے مولانا کا مقولہ ہے کہ) کون کھنکھٹا تا ہے اس دروازہ رحمت پاش کو جو کہ اجابت میں سو بہار نہ پاتا ہو (بعنی وہ دائی کی دعا کو تبول کرتے ہیں وقت اجتماع شرائط کے عمیم صورا جابت کے پس) اس نے خواب دیکھااور (اس خواب میں) ایک ہاتف نے کہا (اور) اس نے سنا (اور وہ بات جو کہی بھی) کہ تیری تو نگری مصر میں ظاہر ہوگی تو مصر میں جاوہاں تیرا کا مٹھیک ہوجاوے گا (اللہ تعالیٰ نے) تیرے سوال کو قبول کرلیا (اور) وہ ایسا (ہی) ہے جس سے امید کی جاتی ہے۔ فلاں مقام میں ایک خزانہ ظیم ہے اس کی تلاش میں تجھ کو مصر

ليدمننوي جلد٢٣-٢٣) ﴿ وَهُو أَنْ مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَي مُؤ 方式。 16章本文章主义文章主义文章主义文章主义 تک جانا جائے بلاتو قف بغداد سے اے افسر دہ مصر میں اور قند کے پیدا ہونے کی جگہ میں جا (عطف تفسیری ہے) جب وہ بغداد سے مصری طرف آیا تواس کی پشت قوی ہوگئ جب اس نے مصر کا مندد یکھا (اوراس کی پشت کا قوی ہونا جو کہاویر مذکور ہے)امیدوعدہ ہاتف پر (تھااوروہ وعدہ بیتھا) کہ خزانہ مصرمیں یاوے گاد فع رنج کے لئے (اوراس کا یہ پیتہ تھا کہ) فلال محلّہ اور فلال موقع میں مدفوں ہے خزانہ نہایت نادر (اور ) بہت پسندیدہ (غرض اس وجہ سے وہ مصر کود کیھ کرخوش ہوا۔اگر شبہ ہو کہ وہ خزانہ تو بغداد میں ملے گا جبیہا آ گے آتا ہے پھر ہاتف کے مصر کا پتہ بتلانے کی کیا تو جیہ ہے جواب بیہ ہے کہ مراد ہاتف کی پیھی کے مصر میں فلاں مقام پر پہنچ کراس کا پیۃ معلوم ہوگا چنانچہاییا ہی ہوااور جس عسس سےاس کومعلوم ہوا ہے ممکن ہے کہاسی ہا تف کے بتلائے پیتہ پراس کوملا ہواورمصر میں مدفون ہونے کا حکم کرنا یہ بھی مجاز ہے یعنی اس خزانہ کی دلیل اس موضع میں متنتر ہادرتعبیر میں ایسے ہی تجوزات ہوا کرتے ہیں )لیکن (جیسے مصرکود کھے کرخوش ہواای طرح وہاں بہنچ کراس کوایک تر دد بھی ہواوہ ہےکہ)اس کاخرچ کم نہیش کچھ بھی نہ رہا( سب راہ میں خرچ ہو گیااور ضرورت خرچ کی ہوئی خور دونوش کے لئے بھی اور شاید کچھ خزانہ کے اخراج یا تلاش میں بھی کچھ خرج ہوا ہو کیونکہ خزانہ ملنا منہ کا نوالہ تو ہے ہی نہیں اس لئے )اس نے عام لوگوں کے سامنے گدائی چلانا جاہا( دق فی الغیاث بالفتح جمعنی گدائی زیرا کہ آں دردیگراں را کوفتن ست اھمخضرم )کیکن (عادت نہ ہونے کے سبب) شرم وہمت نے اس کا دامن بکڑ لیا ( یعنی مانع ہوا پس ) اپنے کوصبر میں دبانا شروع کیا ( مگر ) پھراس کانفس بھوک سے بقرار ہوا (اس لئے) گدائی کرنے سے اس نے جارہ نددیکھا (اینے جی میں) کہا کدرات کو آہتہ آہتہ باہر نکلوں گا تا كەتارىكى كےسبب گدائى سے مجھكوشرم نەآ وے مثل (گدائے) شبكوك نے (يعنی جو كەشب كودرختوں يربين كرسوال كرے كذافى الغياث) ميں ذكر (يعني دعاللمعطين) اور آواز (يعني سوال) كروں گا تا كه مجھ كو بالا خانوں ہے آ دھا ہي دا تگ مل جادے (شایداس کی وجہ یہ ہو کہ شب کودینے کے لئے باہر نہ نکلتے ہوں بام پرسے ڈال دیتے ہوں گدااٹھالیتا ہو حاصل ہے کہ) اسی سوچ میں محلّمہ میں باہر نکلا اوراس فکر میں ہرطرف پھرتا تھا کسی وقت تو شرم و جاہ مانع ہوتی تھی کسی وقت بھوک اس کو کہتی کہ ما تک(ای طرح)ایک یاؤں آ گےاورایک یاؤں ہیجھے تہائی شب تک (متر دور ہا) کہ مانگوں یاسو کھے ہی منہ سوجاؤں۔(ای حیص وبیص میں تھا کہ) دفعۃ عسس نے اس کو گرفتار کرلیا (اور ) بے محابا بے تو قف لکڑیاں مارنا شروع کیس (فی الغیاہ محابا بضم اول دراصل محاباة بودفر وگذاشتن ومروت واعانت و فيهليفتن جمعني صبر كردن اهاور وجهاس عسس سےاس تشد د كى پيھى کہ) اتفا قا ان تاریک شبوں میں لوگوں نے رات کو چوری کرنے والوں سے مصرت دیکھی (اور) را تیں خوفناک اور نامبارك تهيس (لوقوع الصور فيها) پس عسس چورول كو (نهايت) اجتمام سے تلاش كرر ہاتھا يہال تك كه بادشاه ين كهد د یا تھا کہ ہاتھ کاٹ ڈالوجو محض کہ شب کو پھرتا ہوا گرچہ وہ میرا ہی عزیز ہو(اور )عسس پر بادشاہ نے تہدیداور تخویف کی تھی کہتم لوگ چوروں برکس لئے رحیم ہوتے ہو(اور)ان کے چھمہ کوکس وجہ سے باور کرتے ہو(مراداس سے وہ عذر ہے جورات کو نکلنے کے لئے تراشا جادے) پاکس کئے ان سے (رشوت میں ) زرقبول کرتے ہو(آ گےمولا نافر ماتے ہیں کہ)رحمت کرنا چوروں پراور منحوں دست پر (حقیقت میں)ضعیفوں پر زحمت اور بے رحمی ہے ہاں خاص محض کے رنج (کے خیال) سے انتقام لینے ہے مت درگزراس کے رنج کواختیار کر لے اور عام کے رنج کود کیھ (آ گے اس کی مثال ہے کہ اگر انگلی میں سانی کے کا شخ سے ایساز ہر ہوجاوے کہ آ گے تعدیہ کا ندیشہ ہوتو اس) ڈسی ہوئی انگلی کو دفع شرکے لئے (فوراً) کا نے ڈال (اوراس کے ) تعدیہ میں اور (تعدیہ کے سبب بقیہ) جسد کے ہلاک ہوجانے میں نظر کر (پس اس طرح جس کا ضرر دوسروں پر پہنچاس کوقطع یا کیرشنری جدید ۲۳-۲۳ کیش کی شخص کی کی گروں کا بہت ہجوم تھا کہ (ای زمانہ میں اتفاقا) یہ فقیر عسس کے ہاتھ میں واقع ہوگیا (آگے بھی اتفاقا) یہ فقیر عسس کے ہاتھ میں واقع ہوگیا (آگے بھی ای کی تاکید ہے کہ) اتفاقا ان ایام میں چورلوگ بجتم ہوگئے تھے دزد پڑتہ بھی اور خام بھی (لیخی مشاق قدیم ونوآ موز جدید) ایسے وقت میں عسس نے اس کود کھا اس کے سراور پشت پر بے شار لکڑیاں زور زور ہے ماریں مشاق قدیم وفو آموز جدید) ایسے وقت میں عسس نے اس کود کھا اس کے سراور پشت پر بے شار لکڑیاں زور زور ہے ماریں اس فقیر سے نعرہ وفریاد نگلے لگا کہ مارمت تا کہ میں تجھ سے بچے تھے حال کہدوں اس نے کہا کہ اس وقت میں نے تھے کو مہلت دی کہدکتو شب کو باہر کیوں نگل بتا لا (اور) تو یہاں کا (رہنے والا بھی) نہیں ہے پردیکی اور اجنی ہے ۔ پھی کہا کہ ) اہل وفتر نے تھا نہ دار کو ( یعنی مجھو) مطعون کر رکھا ہے کہ کس لئے اب چورزیادہ ہوگئے ہیں اور اس عسس نے یہ تھی کہا کہ ) اہل وفتر نے تھی کہا کہ ) اہل وفتر نے ہو وجا و سے ( تخصیص صاحب حشمت کی اس لئے ہے کہ چوری ایسوں ہی کھر ہوتی ہے ) اس نے بہت کی قسموں کے بعد کہا کہ میں خانہ روب اور کیسہ رئیس ہوں ۔ میں چوری اور فلم کا آدی نہیں ہوں میں خوری اور فلم کا آدی نہیں ہوں میں مصر کا تو پرد کی اور بغداد کا باشندہ ہوں (اور پھرتمام) قسد اس خواب اور تیخ زر کا کہا لیس اس کے صدق ہوں ہوں میں مصر کا تو پرد لی اور بغداد کا باشندہ ہوں (اور پھرتمام) قسد اس خواب اور تیخ زر کا کہا لیس اس کے صدق ہوں کی اس کا موزاس کے سیند سے ظام ہوگیا ( آگے انقال ہے صدق و کذب کے بیان خاصیت خاصی طرف ) ۔ کا موزاس کے سیند سے ظام ہوگیا ( آگے انقال ہے صدق و کذب کے بیان خاصیت خاصی طرف ) ۔

در بیان این حدیث شریف که الصدق طمانیة والکذب ریبة اس حدیث شریف کابیان که یج اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے

| آنچنال که تشنه آرامه بآب                     |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| جس طرح کہ تھنہ تعلی ہاتا ہے آب سے            | دل تنلی پاتا ہے مختار صواب سے                    |
| از نبی اش تا غبی تمییز نیست                  | جز دل مجوب کو را علتیست                          |
| جس کو نی ہے غبی تک کی تمیز نہیں ہے           | بج قلب مجوب کے کہ جس میں کوئی علت ہے             |
| بر زند برمه شگافیده شود                      | ورنہ آل پیغام کز موضع بود                        |
| دہ چاند پر اثر کرتا ہے دہ شکافیدہ ہو جاتا ہے | ورنہ جو پیام کہ موضع سے ہو                       |
| زانکہ مردود ست او محبوب نے                   | مه شگافند وال دل مجوب نے                         |
| کیونکہ وہ مردود ہے مجبوب نہیں ہے             | وہ چاند تو شكافيدہ ہو جاتا ہے قلب مجوب نبيس ہوتا |
| نے زگفت خشک بل از بوی دل                     | چشمه شدچشم عسس زاشک بل                           |
| گفتار خک سے نہیں بلکہ بوۓ دل سے              | عسس کی آگھ چشمہ ہو می افک ترکنندہ ہے             |
| یک سخن از شهر جال در کوئی لب                 | یک سخن از دوزخ آید سوی لب                        |
| ایک بات شہر جان سے کوئی لب میں پہنچتی ہے     | ایک بات دوزخ سے لب کی طرف آتی ہے                 |

|                                              | THE STREET WATER STREET                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| درمیان ہر دو بحرایں لب مرج                   | بح جال افزا و بح پر جرج                     |
| دونوں بر کے درمیان میں یہ لب محل ہے مرج کا   | بح جان افزا اور بح پر فرج                   |
| هر دوآل برلب گزر دارند و راه                 | بح جال افزا و بح عمر کاه                    |
| دونوں لب پر گزر اور راہ رکھتے ہیں            | بح جان افزا اور بح عمر کا ہندہ              |
| از نواحی آمد آنجا بهرما                      | چوں مینپلو درمیان شهر ہا                    |
| اطراف ے اس جکہ ھے آتے میں                    | جیے منڈی ہوتی ہے شہروں کے درمیان            |
| کالهٔ پرسود و مشتشرق چو در                   | کالهٔ معیوب و قلب کیسه بر                   |
| متاع پر سود اور موتی کی طرح روش ہونے والا    | متاع مجوب اور ردی کیسہ کا قطع کرنے والا     |
| برسره و برقلبها دیده ورست                    | زیں بیپلو ہر کہ بازرگاں ترست                |
| وہ خالص اور ناخالص پر صاحب نظر ہے            | اس منڈی والوں میں سے جو مخض زیادہ سوداگر ہے |
| وال دگر را از عمی دارالجناح                  | شد ينپلو مردرا دارالرباح                    |
| اور اس دوسرے کے لئے بیجہ کوری کے دار گناہ ہے | منڈی ایک مخف کے لئے دار نفع ہے              |
|                                              | ہریکے زاجزائے عالم یک بیک                   |
| غی کے لئے تید ہے اور استاد پر مک قید ہے      | ہر چر اجراء عالم میں سے ایک ایک کر کے       |
| بریکے لطف ست و بر دیگر چوقهر                 | بریکے قندست و بردیگر چوز ہر                 |
| ایک پر لطف ہے اور دوسرے پر مثل قبر کے        | ایک پر قد ہے اور دوسرے پر زہر               |
| بر یکے نارست و بر دیگر چونور                 | بریکے دیوست و بر دیگر چوحور                 |
| ایک پر نار ہے اور دوسرے پر مثل نور کے        | ایک پر دیو ہے اور دوسرے پر حل حور کے        |
|                                              | بریکے گنج ست و بر دیگر چو مار               |
| ایک پر گلاب ہے اور دومرے پر شل خار کے        | ایک پر فزانہ ہے اور دوسرے پر مثل سان کے     |
| بر یکے مبہوت و بر دیگر چوہش                  | بریکے شیریں و بر دیگر ترش                   |
| ایک پر مبوت اور دوسرے پر مثل ہوش کے          | ایک پر شری اور دورے پر ترش                  |
| بر نیکے سودست و بر دیگر زیاں                 | بر کیے پنہاں و بر دیگر عیاں                 |
| ایک پر نفع اور دوسرے پر زیال                 | ایک پر مخفی اور دومرے پر شل عیاں کے         |

| بر یکے قیدست و بر دیگر مراد             |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ایک پر قید ہے اور دوسرے پر مراد         | ایک پر قید ہے اور دوسرے پر کشادگی               |
| بر کیے بگانہ بر دیگر چو خولیش           | بریکے نوش ست و بر دیگر چونیش                    |
| ایک پر بیگانہ دومرے پر مثل قرابت دار کے | ایک پر نوش ہے اور دوسرے پر مثل نیش کے           |
| بریکے ہجرست و بر دیگر وصال              | بریخی نقص ست و بر دیگر کمال                     |
| ایک پر بجر ہے اور دوسرے پر وصال         | ایک پر نقص ہے اور دوسرے پر کمال                 |
| بریکے عیش ست و بردیگر تعب               | بریکے روزست و بردیگر چوشب                       |
| ایک پر عیش ہے اور دوسرے پر تعب ہے       | ایک مخض پر دن ہے اور دوسرے پر مثل شب کے         |
| بریکے راح ست و بردیگر کدو               | بریکے محبوب و بر دیگر عدو                       |
| ایک پر شراب ہے اور دوسرے پر کدو         | ایک پر محبوب ہے اور دوسرے پر دیمن               |
| بریکے اعجاز و بر دیگر فسوں              | بریکے آبست و بر دیگر چوخوں                      |
| ایک پر معجزہ ہے اور دوسرے پر افسول ہے   | ایک پر پانی ہے اور دوسرے پر خون ہے              |
| بریکے سنگ ست و بر دیگر صنم              |                                                 |
| ایک پر پھر اور دوسرے پر معثوق ہے        | ایک پر طوا ہے اور دوسرے پر مثل زہر کے ہے        |
| بریکے جبس ست و بر دیگر فتوح             | بریکےجسم ست و بر دیگر چوروح                     |
| ایک پر جس ہے اور دوسرے پر فتوت ہے       | ایک پرجم ہے اور دوسرے پرمثل روح کے ہے           |
|                                         | بریکے تیرست و بر دیگر کمان                      |
| ایک پر روئی اور دوسرے پر سنان ہے        | ایک پر تیر ہے اور دوسرے پر کمان ہے              |
|                                         | ہر جمادے با نبی افسانہ گو                       |
| کعبہ حاجی کے لئے گواہ اور ناطق ہو گا    | ہر جماد نی کے ساتھ افسانہ کو                    |
| کو ہمی آمد بمن از دور راہ               | بر مصلی مسجد آمد ہم گواہ                        |
| کہ وہ میرے پاک راہ دور سے آتا تھا       | مصلے پر بھی مجد گواہ ہو گ                       |
| لیک برنمرود آل مرگست و درد              | بر خلیا به تش بود ریجان و ورد                   |
| لیکن نمرود پر ده مرگ اور درد تھی        | حضرت خلیل علیه السلام بر آتش ریحال ادر ورد ہوگی |

| می مگردم از برانش سیرمن                                  | بارہا گفتیم ایں را اے حسن                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| میں اس کے بیان سے سیر نہیں ہوتا ہوں                      | ہم نے ای کو بارہا کہا ہے اے حن                       |
| ایں ہماں نان ست چوں نبوی ملول                            | بارہا خوردی تو ناں دفع ذبول                          |
| یے وہی روٹی ہے تو ملول کیوں نہیں ہوتا                    | تو نے بارہا روٹی دفع اضمحلال کے لئے کھائی ہے         |
| که جمی سوزد از و تخمه و ملال                             | در توجوع میرسد نوز اعتدال                            |
| كه اس كى وجد سے تخمه اور ملال سوخت ہو جاتا ہے            | تیرے اندر بوجہ اعتدال کے ایک مرسطی تازہ پہنچ جاتی ہے |
| نوشدن با جزو جزوش عقد شد                                 | ہر کرا درد مجاعت نقد شد                              |
| جدید ہونا اس کے ایک ایک عضو کے ساتھ بندھ گیا             | جس کو الم جوع حاصل ہو گیا                            |
| با مجاعت از شکر به نان جو                                | لذت از جوعست نے ازنقل نو                             |
| بھوک کے ساتھ نان جویں شکر سے بہتر ہے                     | لذت بھوک کے سبب سے ہے نہ کہ غذائے جدید سے            |
| آں ملالت نے زیکرار کلام                                  | پس زیے جوعیت و زخمہ تمام                             |
| اور تخمہ سے ہے نہ کہ تکرار کلام سے                       | وه تيرا ملول بهونا بالكليد ناگر عَلَى                |
| در فریب مردمت ناید ملال                                  | چوں زدکان ومکیس و قبل و قال                          |
| جو کہ اوگوں کے پھسلانے میں ہوتا ہے کیونکر ملال نہیں ہوتا | دکان اور مماکسہ اور قبل و قال سے                     |
| شصت سالت سیرے نامدازاں                                   | چوں زغیبت و اکل کھم مرد ماں                          |
| ساٹھ سال میں تھے کو اس سے سیری نہ ہوئی                   | نیبت اور لوگوں کے موشت کھانے سے                      |
| بے ملالت ہمچو گل بشگفتہ تو                               | شعر با در عشق صحبه گفته تو                           |
| بلا لمال تو کل کی طرح تکفت رہا ہے                        | بہت سے اشعار تو نے قبہ کے عشق میں کم میں             |
| بے ملولی بارہا بشگفتہ تو                                 | مدحها در صید شله گفته تو                             |
| بلا ملال بارہا تو فکفتہ رہا ہے                           | بہت مصن شرمگاہ کے حاصل کرنے کے لئے تو نے کھی ہیں     |
| گرم تر صد بار از بار نخست                                | بار آخر گوئیش سوزان و چست                            |
| سوبار میں زیادہ شائق پہلی بار ہے                         | دوسری بار تو اس کو کہتا ہے شوقین اور چست ہو کر       |
| درد ہر شاخ ملولے خو کند                                  | درد داروی کهن را نو کند                              |
| مرض ملولی کی ہر شاخ کو قطع کر دیتا ہے                    | مرض پرانی دوا کو جدید کر دیتا ہے                     |

| كوملولي آ ل طرف كه در د خاست             | کیمیای نو کننده درد باست                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| اس طرف ملولی کہاں جہاں مرض پیدا ہوا      | کیمیا نیا بنانے والی امراض ہیں                           |
| כנו הצי פ כנו הצי פ כנו כנו              | ہیں مزن توازملولی آں سرد                                 |
| ورو طلب کر اور درد طلب کر اور درد درد    | خردار تو ملولی سے آہ سرد ست کر                           |
| ر ہزنند و زر ستاناں رسم باژ              | خادع درد اند درمانهای ژاژ                                |
| ر ہزن میں اور زرستاں میں بطریق خراج کے   | بیہودہ معالجات درد کے دھوکہ دینے دالے ہیں                |
| وفت خوردن گر نماید سرد و خوش             | آ ب شور بنیست در مان عطش                                 |
| اگرچہ پینے کے وقت سرد اور خوش معلوم ہو   | آب شور تھنگی کا علاج نہیں                                |
| زاب شیرینی کز وصد سبزه رست               | ليك خادع گشت ومانع شدز جست                               |
| آبشرين كجتوك نے محصد بابزه پداہوئے ہيں   | ليكن ده خادع مو كيا ادر مانع مو كيا                      |
| از شناس نفتر زر ہر جاکہ ہست              | ہمچنیں ہر زر قلبے مانع ست                                |
| معرفت زر خالص سے جہاں کہیں ہے            | ای طرح ہر در قلب مانع ہے                                 |
| کہ مراد تو منم گیر اے مرید               | بال و پرت رابه تزورے برید                                |
| کہ تیری مراد عی ہوں اے مرید لے           | تیرے بال و پر کو تزویر سے قطع کر دیا                     |
| باطنأ خار و بظاہر ورد بود                | گفت دردت چینم وخود درد بود                               |
| وه باطنًا خار تما اور بظاہر کل تما       | كها كد تيرا مرض من جن لول كا اور حالا نكد وه خود مرض تعا |
| تاشود دردت مطیب مشک بیز                  | روز درمان دروغیس می گریز                                 |
| تاکه تیرا درد پاکیزه اور مشک بیز ہو جادے | جا جھوٹے علاج سے بھاگا رہ                                |

دل کی پاتا ہے گفتار صواب ہے جس طرح کے تشنہ کی پاتا ہے آب ہے (جیساعسس کے قلب کواس کی حکایت ہے کی ہوگی اور یہ ضمون حدیث کا ہے اور مقصوداس سے فی نفسہ صدق و کذب کی ایک خاصیت بیان کرنا ہے اور عوار ض سے تخلف ممکن ہے اور نیز ہر قلب کے اعتبار سے بی تم نہیں ہے بلکہ جس میں صفت ملامت کی ہوائی گئے مولانا قلب غیر سلیم کو آ کے مستفینے فرماتے ہیں یعنی ) بجز قلب مجوب کے کہ جس میں کوئی علت ہے جس کو نبی سے غبی تک کی تمیز نہیں ہے ور نہ (اگر قلب مجوب نہ ہوتو پھر) جو پیام (اور مضمون) کہ موضع (اصلی) سے ہو (مراداس موضع سے تک کی عنہ ہے یعنی جو در نہ (اگر قلب مجوب نہ ہوتا تا ہے (اور) وہ کا یت کہ مطابق تک کی عنہ ہے ہوں اور کو اور ) اثر کرتا ہے (اور) وہ (اس کے اثر سے) شکا فیدہ ہوجاتا ہے (اور) وہ چاند تو (اس سے) شکا فیدہ ہوجاتا ہے (اور) وہ چاند تو (اس سے) شکا فیدہ ہوجاتا ہے (اور) وہ کا بند تو (اس سے) شکا فیدہ ہوجاتا ہے (اور) وہ اند تو (اس سے) شکا فیدہ ہوجاتا ہے (اور) قلب مجوب (متاثر) نہیں ہوتا کیونکہ وہ (قلب مجوب) مردود ہے (اور)

◇受命的公司会员会员会员会员会员会员(rr-rr」中 محبوب جہیں ہے(پس مردود ہونے سے فاسدالا دراک ہوگیااور مراد جا ندسےاگر قلب منور ہے تب تو مطلب ظاہر ہےاور ا گرمعنی حقیقی ہیں تو یہ بعض او قات کے اعتبارے ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت کا صادق تھا اور آپ کے صدق کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے جاند کومنشق کر دیا اور قلوب کفار متاثر نہ ہوئے اور اس انشقاق میں آپ کے صدق کوموثر کہنااس طرح ہوسکتا ہے کہآ ہے کا دعویٰ سبب ہو گیاحق تعالیٰ ہےاس معجز ہ کی درخواست کا اور وہ درخواست سبب ہوئی اس کے ظہور کا اور سبب کا سبب سبب ہوتا ہے پس دعوی سبب موثر فی الانشقاق ہوا چونکہ اس فقیر کی بات بھی سیحی تھی اور عسس کے استعداد قلب کی باطل نہ ہوئی ہوگی گومکن ہے کہ پوراعدل سونے سے ضعیف ہوگئی ہومگرایمان کی وجہ سے باتی ہوگی اس لئے س کی آئکھ(مثل) چشمہ(کے) ہوگئیاشک ترکنندہ (لیعنی کثیر) ہے(لیعنی وہ رونے لگاسو بیاثر) گفتار خشک سے نہیں (ہوا) بلکہ بوئے دل ہے (ہوا آ گے علاوہ اثر طمانینۃ وریبۃ کے دوسرے آ ثار میں کلاموں کامختلف ہونا بیان فرماتے ہیں کہ)ایک بات دوزخ ہے( کہ مثال ہے نفس کی نکل کر)لب کی طرف آتی ہے(اور)ایک بات شہرجان سے کہ مشابہ جنت کے ہے) کوئے لب میں پہنچتی ہے( یعنی کسی بات کا منشائفس ہوتا ہےاور کسی کا روح اور ہرا یک کا جدااثر ہوتاہے جس میں سے ایک اثر طمانینة درینہ ہے ہیں ایک کلام توجس کا منشاروح ہے گویا) بحرجان افزا (ومورث آثار محموده و منهاالطمانينة ہے)اور (ايک كلام جس كا منشائفس ہے گويا) بحريرج (ومورث آثار مذمومه ومنهاالربية ہے اوران) دونول بحركے درميان ميں بياب محل ہمرج كا (جس كے معنى بين خلط وارسل بياشارہ ہے آية موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان كى طرف مطلب بيكه بيدونول كلام روحاني ونفساني توبوجه اختلاف خواص كرويادو بح مختلف مالح وعذب ہیں اورلب جن پر سے دونوں کلام گزرتے ہیں گویا وہ زمین ہے جو کل ہے مرج بحرین خلفین کا چنانچہ لب کی وجہ تشبیہآ گےمصرح ہے یعنی) بحرجان افزا (یعنی کلام طمانینت بخش)اور بح عمر کا ہندہ (یعنی کلام ریبت زایہ) دونوں لب پر گز راور راه رکھتے ہیں (کیکن جس طرح دونوں بحروں کواہل ذوق سیح پہیان لیتے ہیں اسی طرح دونوں کلاموں کوایسے لوگ متمیز کر لیتے ہیں آ گےمثال ہےلیوں پرمختلف کلاموں کے آئے کی یعنی ) جیسےمنڈی ہوتی ہےشہروں کے درمیان ( کذافی الغیاث) اطراف (مختلفہ) ہے اس جگہ جھے (یعنی اسباب مختلفہ) آتے ہیں (یعنی) متاع محبوب اور ردی کیسہ کا قطع کرنے والا (بھی اور )متاع پرسوداورموتی کی طرح روثن ہونے والا (بھی پیسب آتے ہیں کیکن )اس منڈی والوں میں سے جو محض زیادہ سوداگر ہےوہ خالص اور ناخالص پرصاحب نظر ہے (پس) منڈی ایک مخض کے لئے دار تفع ہے اور اس دوسرے کے لئے بوجہ کوری کے دار گناہ (ونقصان) ہے(اسی طرح مختلف ومختلط کلام باوجود یکہ ایک ہی منڈی یعنی لپ و د ہاں میں جمع ہوتے ہیں اور اس لئے کالٹی الواحد ہیں مگر اہل بصیرت کوان میں امتیاز ہے اور وہ اس امتیاز ہے منتفع ہوتے ہیںا درغیراہل بصیرت ملبیس وضرر پڑتے ہیں پس ایک ہی کلام ایک کے لئے ناقع دوسرے کے لئے مصرآ گے بطورانقال من الانتفاع بمعرفة خاصية الطمانينة والريبة والتضرر بعدم معرفتهما الى مطلق الانتفاع والتضرر اس اختلاف تفع وضرر کی تعیم کرتے ہیں کہ کلام ہی کی کیا تخصیص ہے) ہر چیز اجزاء عالم میں ہے ایک ایک کر کے غمی کے لئے قید (اور گرفتاری) ہےاوراستاد (بعنی عارف صاحب بصیرت) پر فک قیدہے (مثلاً ایک شخص ان اجزاء کے تعلق میں خدا تعالیٰ ہے دور ہو گیا دوسراان ہی اجزاء کومظہر سمجھ کرخدا تعالیٰ کا مقرب ہو گیا پس ایک ہی چیز )ایک (شخص) پر قند ہے اور دوسرے (فنحض) پرزہر (یعنی ایک کے لئے خیر و نفع دوسرے کے لئے شروضرر) ایک پرلطف ہےاور دوسرے پرمتل نیش

کےایک پر بیگا نہ دوسرے پرمثل قرابت دار کےایک پرنقص ہےاور دوسرے پر کمال ایک پر ہجرت ہےاور دوسرے ب پر د بو ہےاور دوسرے برمثل حور کےایک پر نار ہےاور دوسرے پرمثل نور کےایک پرخزانہ ہےاور دوسرے پرمث کے ایک پر گلاب ہےاور دوسرے برمثل خار کے ایک پرشیریں اور دوسرے پرترش ایک پرمبہوت اور دوس نگ ہوش کےایک برمخفی اور دوسرے برمثل غیاں کےایک برلفع اور دوسرے برزیاں ایک برقید ہےاور دوسرے پر کشاد کم ں پر قید ہےاور دوسرے بر مرادایک برنوش ہےاور دوسرے پر وصال ایک محص بردن ہےاور دوسرے بر<sup>مت</sup>ل شب ک ۔ برعیش ہےاور دوسرے پرتعب ہےا یک برمحبوب ہےاور دوسرے پر دشمن ایک پرشراب ہےاور دوسرے پر کدو ( جو ، شراب ہے) ایک پر یانی ہے اور دوسرے برخون ہے ایک پر معجز ہ ہے اور دوسرے پر افسوں ہے ایک پر حلواہے اور ے پرمثل زہر کے ہےایک پر پھر (بیکار ہےاور دوسرے پر معثوق (دلدار) ہےایک پرجسم ہےاور دوسرے پرمثل روح کے ہےا یک برجس ہےاور دوسرے پرفتوح ہےا یک پر تیر ہےاور دوسرے پر کمان ہےا یک پر رولی اور دوسرے ب سنان ہے۔ہر جماد(عام کےساتھ جماداور) نبی کےساتھ افسانہ گو(اس جماد میں سے ایک) کعبہ(ہے کہ وہ قیامت کے روز) حاجی کے لئے گواہ اور ناطق ہوگا (اور جن کواس سے تعلق نہیں ان کے لئے ناطق بالشہادۃ والشفاعۃ نہ ہوگا تو یہاں بھی ایک چیزایک کے حق میں ایک صفت کی دوسرے کے حق میں دوسری صفت کی اسی طرح )مصلے پر بھی مسجد گواہ ہوگی کہ وہ میرے پاس راہ دورہے آتا تھا(اورجن کواس سے علاقہ نہیں ان کے لئے شہیدوشفیع نہ ہوگی تویہاں بھی ایک چیز دوشخصوں کے حق میں دوصفت کی ہوئی اسی طرح) حضرت خلیل علیہالسلام پرآتش ریجاں اور در دہوگئی کیکن نمرود پروہ مرگ اور در دھی (چنانچیاس کے لئےسبب ہوگئی مرگ ودر زابدی کی پس ان امثلہ سے مدعائے مذکور کہایک شےکسی کونا فع ہے کسی کومصر بوجہ احسن وابین ثابت ہوگیا آ گے جواب ہےسوال مقدر کا کہتم تو اس مضمون کومتعدد دفعہ بیان کر چکے ہو یار بارتکرار ہے کی فائدہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ واقعی ) ہم نے اس (مضمون) کو بار بارکہا ہےا ہے حسن ( جبیبا دفتر اول میں بھی تحت سرخی بیرآیت مرج ابھرین ان اشعار میں بیان کیا ہے درمقاہے ہست ایں ہم زہر مارالی قولہ ایں چنیں باشد تفاوت درامو کمن ) میں اس کے بیان سے سیرنہیں ہوتا ہوں ( مطلب بیہ کہتم بوجہ بے رغبتی کے اس مضمون سے سیر ہواس کئے تم کو بی تکرارمعلوم ہوتا ہےاور میں بوجہ رغبت کےاس سے سیرنہیں ہوں اس لئے مجھ کو بیہ تکرارمعلوم نہیں ہوتا چنانچہ جو چیزیں تم کو مرغوب ہیںان کاتم بھی تکرار بلاملال کرتے ہومثلاً ) تونے بار ہاروٹی دفع اضمحلال کے لئے کھائی ہے بیوہی روٹی ہے(جو اس سے پہلے بار ما کھائی ہے گر) تو ملول کیوں نہیں ہوتا (بہتو بطور جواب الزامی ہے آ گےاس عدم ملال کی لم بتلاتے ہیں ں سے بیہ جواب تحقیقی ہوجاد ہے گا کہ دجہ روئی سے ملول نہ ہونے کی بیہ ہے کہ ) تیرےاندر بوجہاعتدال(مزاج) کےایک گرسکی تازہ چہنچ جاتی ہے کہاس کی وجہ ہے تخمہاور ملال سوخت(اور فنا) ہوجا تا ہے( کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ) جس کوالم جوع ہو گیا (غذائے غیر جدید کا) جدید ہونااس کےایک ایک عضو کے ساتھ بندھ گیا (پس اصل) لذت (ورغبت َ کے سب سے ہے نہ کہغذائے حدید سے بھوک کے ساتھ نان جو س شکر سے بہتر ہے( جو کہ بدوں بھوک کے ہو پس معلوم ہوا کہ )وہ تیراملول ہونا (مضمون مذکور کےاعادہ ہے ) بالکلیہ نا گرشکی اور تخمہ سے ہے نہ کہ تکرار کلام ہے (ورنہ ہر جگه تکرارمو جب ملولی ہوتا حالانکه مرغوب کی تکرار ہے بھی ملال نہیں ہوتااس کی اورمثال لوکہ ) دکان ( تجارت )اورمما کسہ ( جمعنی تنگی در بیج امالہ مکاس بھتم انمیم )اور قبل و قال ہے جو کہ ( مشتری )لوگوں کے پیسلانے میں ہوتا ہے کیونکہ ملال نہیں

ہوتا (اورمثال لوکہ) غیبت اورلوگوں کے گوشت کھانے ہے ساٹھ سال میں تجھے کواس سے سیری نہ ہوئی (اورمثال لوکہ) بہت سے اشعار تونے فتیہ کے عشق میں کہے ہیں (اور ) بلاملال تو گل کی طرح شگفتہ رہا ہے بہت مرحیں (سمی فتیہ کی ) شرمگاہ کے حاصل کرنے کے لئے تونے کہی ہیں بلاملال بار ہاتو شگفتہ رہاہے (پھر) دوسری بارتواس کو کہتا ہے شوقین اور چست ہوکر(اور)سوبار میں زیادہ شائق پہلی بارے(اورمثال لوکہ)مرض پرانی دوا کوجد پدکردیتا ہےمرض ملولی کی ہرشاخ کوقطع کردیتاہے( کذافی الغیاث فی معنی خو) کیمیا (جو کہ پرانی چیزوں کو) نیابنانے والی (ہےوہ)امراض ہیں اس طرف ملولی کہاں جہاں مرض پیدا ہوا (اورجیساامثلہ بالا میں طلب اور در د کا خاصہ معلوم ہوایہی حال ہے درد باطن اورطلب کا کہ اس کے ہوتے ہوئے تکرار کا خود تقاضا ہوتا ہے نہ کہاس سے ملال ہو جب بیہ علوم ہو گیا پس) خبر دارتو ملو لی ہے آ ہر دمت کر( بلکہ) دردطلب کراور دردطلب کراور درد درد (بیتا کید ہےاور چونکہ عادۃٔ درد وطلب پیدا ہونے کا طریق صحبت ہے شیوخ کی اوراس میں بعض اوقات دھوکہ ہوجا تا ہے کہ مزور کو کامل سمجھ کراس سے رجوع کرےاس لئے اس سے تحذیر ہے کہ) بیہودہ (اور بےاثر) معالجات درد (ومرض) کے دھو کہ دینے والے ہیں (جیسے بے قاعدہ علاج مرض کے حق میں بالكل دهوكه ہے دودجہ سے ایک بیر کہ اُسکو کا فی سمجھا دوسرے بیر کہ سچھے علاج ہے مستغنی رہااور پیشبہ نکیا جاوے کہ مرض حسی میں تو مرض کا از المقصود ہے اور عدم از الدرهو کہ ہے اور در دباطن میں بالعکس ہے پس تشبید کیے سیجے ہے بات یہ ہے کہ یہاں بھی دھو کہ بھی عدم از الدمرض ہی ہے یہاں مرض در ذہبیں ہے بلکہ عدم درد ہے بس حاصل دھو کہ کا بیہوا کہ عدم در د زائل نہ ہولیعنی ورد پیدا نہ ہو کہ یہی دردصحت باطنی ہے جب بیہ معالجات ایسے ہیں تو اس معالجہ کے مدعی ) رہزن اور زرستان ہیں بطریق خراج کے ( ہکذافی الغیاث فی معنی باز مرادف باج اورایسے لوگوں کا ٹیکس لینا مشاہد ہے آ گے اس خداع کی مثال ہے کہ جیسے) آب شور شکلی کا علاج نہیں ہے اگر چہ پینے کے وقت سرداور خوش معلوم ہو (سواس میں گفع تو کچھ نہیں) کیکن (ضرر البتہ ہےوہ بیرکہ)وہ خادع ہو گیااور( تفسیر خادع ہونے کی بیہ ہے کہ) مانع ہو گیا آب شیریں کی جنتجو کرنے ہے جس سے صد ہاسبرہ پیدا ہوئے ہیں (آ گےاورمثال ہے کہ)اسی طرح ہرزرقلب مائع ہےمعرفت زرخالص ہے جہاں کہیں ہے (بس اسی طرح اس مزورنے) تیرے بال ویرکو(بعنی صلاحیت ترقی کو) تز ویرے قطع کر دیا کہ تیری مراد میں ہوں اے م ید(مجھے سے مراد) لے(اور براہ تزویریہ) کہا کہ تیرامرض میں چن لوں گااور حالانکہ وہ خودمرض تھا(اور)وہ باطنا خارتھااور بظاہر کل تھا(مولا نانصیحت فرماتے ہیں کہ اے طالب) جا جھوٹے علاج سے بھا گتارہ تا کہ تیرا دردیا کیزہ اورمشک بیز ہو جادے ( یعنی تیری اس طلب پرثمرات محمودہ قرب ووصول ونسبت مع الله مرتب ہوں آ گے پھرعود ہے قصہ کی طرف )۔ كفتن عسس خواب خو درا باغريب مسكين ونشان تنج دا دنهم درخانهاو کوتوال کامسکین پردیسی ہے اپناخواب بیان کرنااوراسی کے گھر میں خزانہ کا پیۃ دینا گفت نے دزدی تو ونے فاسقی مرد نیکی لیک گول و احمقی س نے کہا کہ تو نہ چور ہے اور نہ فائل ہے لیک آدی ہے لیکن بیوتوف احمق ہے بر خیال خواب چندیں رہ کنی | نیست عقلت را تسوئے روشنی خواب کے خیال پر تو اتنا راستہ قطع کرتا ہے تیری عقل میں ایک تسو بھر بھی روشیٰ نہیں ہے

| zi, datatatatatatatatatatatatat                     | イソ )全球会社会党会党会党会党会党会党(アペートアントレ                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| پیش گیری از سر جهل و زآز                            | 7.5                                                |
| افتیار کرتا ہے جہل و حرص کی رو سے                   | ایک خیال پر اتنا دراز راسته                        |
| که بعد بغداد ست سنج متنتر                           |                                                    |
| کہ بغداد میں ایک فزانہ مشتر ہے                      | میں بارہا مدت محمرہ سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں        |
| بود آل خودنام خانه و کوی ایں                        |                                                    |
| وہ خود ای مخص کے ممر اور محلّہ کا نام تما           | فلاں محلّہ اور فلاں مگر میں مدنوں ہے               |
| نام خانه و نام او گفت آل عدو                        | ہست در خانہ فلانے روبجو                            |
| اس عدونے ای مخص کے محمر کا نام اور اس کا نام بتلایا | وہ فلانے گھر میں ہے جا تلاش کر                     |
| که به بغداد ست سنج در وطن                           | ديده ام خود بار ما اين خواب من                     |
| کہ بغداد میں ایک خزانہ ہے وطن کے اندر               | میں نے بارہا ہے خواب دیکھا                         |
| تو بیک خوابے بیائی بے ملال                          | میج من از جازفتم زیں خیال العام                    |
| تو ایک ہی خواب پر بے ملال چلا آیا                   | میں اس خیال کے سبب جمعی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا       |
| ہمچواو بے قیمت ست ولاشکی ست                         | خواب احمق لائق عقل ويست                            |
| اس کی موافق بے قیت اور لاشے ہے                      | اممق کا خواب ای کی عقل کے لائق ہے                  |
| ازیئے نقصان عقل وضعف جاں                            | خواب زن کمتر زخواب مرد دال                         |
| بوجہ ضعف عقل ادرضعف جان کے                          | عورت کے خواب کو مرد کے خواب سے کم جان              |
| پس زیے عقلی چہ باشد خواب باد                        |                                                    |
| پس بے عقلی سے تو خواب کیا ہو گا محض ہوا ہو گا       | خواب ناقص العقل ادر احمق کا کاسد ہوتا ہے           |
| پس مرا آنجا چه فقر وشیون ست                         | گفت باخود گنج درخانه من ست                         |
| پھر مجھ کو اس جگہ کیا فقر و ماتم ہے                 | اہے ول میں کہنے لگا کہ خزانہ تو میرے بی گھر میں ہے |
| زانکه اندر غفلت و در پرده ام                        | برسر گنج از گدائی مرده ام                          |
| اس لئے کہ غفلت اور پردہ میں ہوں                     | خزانہ پر بیٹھا ہوا مگدائی سے مردہ ہوں              |
| صد ہزار الحمد زیر لب بخواند                         | زیں بشارت مست شد در دش نماند                       |
| لاکھوں الحمد لیوں کے نیچے ہی نیچے پڑھیس             | اس بثارت سے وہ مست ہو گیا اور اس کی کلفت ندر بی    |
|                                                     |                                                    |

| - VONTRONTRONTRONTRONTR                            | THE THE STREET                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                    | گفت بدموقوف این لت لوت من                  |
| آب حیات میری دوکان بی میں تھا                      | کہا کہ میری بیہ نعمت لات پر موقوف تھی      |
| کوری آں وہم کہ مفلس بدم                            | روکہ برلوت شکرنے بر زدم                    |
| ناس ہواس خیال کا کہ میں مفلس تھا                   | چل کہ نعمت عجیب پر میں نے ہاتھ مارا ہے     |
| یافتم ہرچہ کہ می خواہد دلم                         | خواه احمق دان و خواهی عاقلم                |
| ميراجس چيز كو ول جابتا ہے وہ ميں نے يا بى لى       | خواه مجھ کو احمق جان خواہ مجھ کو عاقل سمجھ |
| آن من شد ہرچہ می خواہی بگو                         | خواه احمق دال مرا خواہی فرد                |
| وه فزانه میری ملک هو بی گیا                        | خواه مجھ کو احمق جان خواہ کمتر             |
| ہر چہخواہی گومرا اے بد دہاں                        | من مراد خولیش دیدم بے گماں                 |
| بلا کی شک کے تو جو جاہے کہد اے بد زبان             | تو جو عاہے کہہ میں نے اپی مراد دکیے ہی لی  |
|                                                    | گو مرا پر درد گو اے مختشم                  |
| میں تیرے نز دیک پر مرض ہوں اور اپنے نز دیک خوش ہوں | تو مجھ کو مریض کہہ اے صاحب اضام            |
| پیش تو گلزار و پیش خویش خار                        | وای گر برعکس بودے ایں مطار                 |
| تیرے نزدیک گلزار ہوتا اور اینے نزدیک خوار ہوتا     | افسوس ہوتا اگر ہے مقام پرداز برمکس ہوتا    |
| کہ ترا ایں جا نمی داند کیے                         | بافقیرے گفت روزے یک جسے                    |
| کہ تجھ کو اس جگہ کوئی نہیں جانا                    | کی فقیر سے کی روز ایک کمینہ نے کہا         |
| خویش را من نیک می دانم کیم                         | گفت او گرمی نداند عامیم                    |
| میں تو اینے کو خوب جانتا ہوں کہ کون ہوں            | اس نے کہا اگر مجھ کو عامی آدمی نہیں جانا   |
| او بدے بینای من من کورخولیش                        | وای گر برنکس بودے در دور کیش               |
| كه وه لو ميرا بينا اوتا اور مي اينا تابينا اوتا    | افسوس ہوتا اگر ہے درد اور ریش برعکس ہوتا   |
| بخت بهتر از لجاج و روی سخت                         | المقم كير المقم من نيك بخت                 |
| نعیب بہتر ہے خصومت اور ترشروی سے                   | تو مجھ کو احمق سجھ میں احمق خوش نصیب ہوں   |
| ورنه بختم داد عقلم مي دمد                          | ایں سخن بر وفق ظنت می جہد                  |
| ورنہ میرا نصیبہ میری عقل کی داد دے رہا ہے          | یہ مضمون تیرے گمان کے موافق لکل رہا ہے     |

الدشوى بالدسرى بالمراجعة والمحمدة والمحمدة والمحمدة المحمدة المحمدة والمحمدة والمحمدة والمحمدة والمحمدة والمحمدة المحمدة المح

بازگشتن آل مردشاد مال مرادیا فته وشکر گویال وسجد مکنال وجیرال درغرائب اشارت فق سبحانهٔ و تعمالی وظهورتا و بلات آل بروجهیکه جیج عقلے و قبیمے آل جانرسد الشخص کا خوش خوش اور مراد حاصل کر کے اور شکرادا کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کے اشاروں کے بجائب میں جیران واپس لوٹنا اور ان کی تاویلات کا ایسے طریقه برظام ہونا کہ کوئی عقل اور سمجھ و ہال نہیں پہنچتی ہے

| -04 020 0700 0000                                  | = 10 % 100 % 10 0 10 0 % 0 + !-              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| سا بد و راکع ثنا گو شکر گو                         | باز گشت از مصر تا بغداد او                   |
| مجده کرتا بوا رکوع کرتا بوا ثناء و فکر کرتا بوا    | وہ مخض مصر سے بغداد کی طرف واپس ہوا          |
| ز انعکاس روزی راه طلب                              | جمله ره حيران ومست اوزين عجب                 |
| روزی اور راہ طلب کے منعکس ہونے ہے                  | تمام راستہ وہ جیران اور ست اس عجیب بات سے    |
| وز کجا افشاند برمن سیم و سود                       | کز کجا امیدوارم کرده بود                     |
| اور کہاں سے مجھ پر چاندی اور نفع نار فرمایا        | کہ مجھ کو کہاں سے تو امیدوار کیا تھا         |
| کردماز خانه برول گمراه و شاد                       | ایں چہ حکمت بود کال قبلہ مراد                |
| مجے کو گھر سے باہر نکالا کم کردہ راہ اور شاد کر کے | یہ کیا محمت محل کہ اس قبلہ مقاصد نے          |
| ہر دم از مطلب جداتر می بدم                         | تا شتابال در ضلالت می شدم                    |
| ہر لخط مطلب سے زیادہ جدا ہوتا جاتا تھا             | یہاں کک کہ میں فلط راہی میں شتاباں جا رہاتھا |
| حق وسیلت کرد اندررشد و سود                         | باز آل عین ضلالت را بجود                     |
| حق تعالی نے رشد اور نفع میں واسطہ بنا دیا          | مجر ای عین ممرای کو جود سے                   |
| 1 11 15/1 47 4                                     |                                              |

látatátatátatátatátatáta كليد متنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ وَهُوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا میں ہے پھر مجھ کواس جگہ کیا فقروماتم (ہور ہا) ہے۔(باوجوداس کے کہ میں خود ) خزانہ پر بیٹھا ہوا( ہوں اور پھر ) گدائی سے مردہ (جور ہا) جوں اس لئے كەغفلت اور بردہ ميں جول (يعنى اس لئے كداس كاعلم نبيس ہے غرض) اس بشارت سے وہ مت ہو گیااوراس کی کلفت (سفر کی یاعسس کی مار پیٹ کی ) نہ رہی لاکھوں الحمد لبوں کے نیچے ہی نیچ ( یعنی چیکے چیکے ) یڑھیں (اوراینے نفس سے) کہا کہ میری پینعت لات ( گھونسہ کھانے ) پرموقوف تھی (فی الغیاث لت زوں و کوفتن اھ ورنه) آب حیات میری دوکان ہی میں تھا (گراس کا ملنااس مختی جھلنے پر موقوف تھاا لے نفس) چل کہ نعمت عجیبہ پر میں نے ہاتھ مارا ہے ناس ہواس خیال کا کہ میں مفلس تھا (آ گے دل ہی دل میں عسس کوخطاب ہے کہ) خواہ مجھ کواحمق جان خواہ مجھ کو عاقل سمجھ میراجس چیز کودل جا ہتا ہے وہ میں نے یا ہی لی خواہ مجھ کواحمق جان خواہ (احمق سے بھی) کمتر وہ خزانہ میری ملک ہوہی گیا تو جو جا ہے کہدمیں نے اپنی مراد دیکھ ہی کی بلاکسی شک کے تو مجھ کو جو جا ہے کہدا ہے بدزبان تو مجھ کو مریض (بمرض حمافت) کہداےصاحب احتشام میں تیرے نزدیک پرمرض ہوں اور اپنے نزدیک خوش ہوں افسوس ہوتا اگریہ مقام پرداز برعکس ہوتا (بعنی) تیرےنز دیک گلزار ہوتا اورایئے نز دیک خوار ہوتا (اس واقعہ کومطارے شایداس لئے تعبیر کیا ہوکہ محل ہے پروازافکارکا آ گےاس کی ایک مثال ہے کہ ) کسی فقیر ہے کسی روزایک کمینے نے کہا کہ بچھکواس جگہکوئی نہیں جانتااس فقیر ) نے کہا کہا گرمجھ کوعامی آ دی نہیں جانتا (تو کیا ہوا) میں تواپنے کوخوب جانتا ہوں کہ کون ہوں افسوس ہوتاا گر يەدرداورريش برعكس ہوتا كەوەتومىرا بينا (يعنى ميرے كمالات كامعتقد) ہوتااور ميں اپنانا بينا (يعنی ان كمالات كا فاقد) ہوتا (مقصود درویش کا تفاخرنہیں ہے بلکہ تحدث بالنعمة اورعوام کےاعتقاداورعدم اعتقاد کاعدم اعتبار ہے پس اسی مثال کی طرح) تو مجھ کواحمق سمجھ میں احمق (سہی مگر) خوش نصیب (تو) ہول نصیب بہتر ہے خصومت اور ترشرو کی ہے (جو کہ ناداری میں پیش آتی ہےاور) بیضمون ( کہ میں احمق ہول) تیرے گمان کے موافق (میرے منہ ہے) نکل رہاہے ( کہ میں اپنی احمقی کوشلیم کررہاہوں)ورنہ(واقع میں خود)میرانصیبہ میری عقل کی داددے رہاہے(یعنی خوش نصیبی ہی دلالت کررہی ہے میرے عاقل ہونے پر کیونکہ عاقل ہونے سے جومقصود ہے کا میابی وہ مجھ کو حاصل ہے جب غایت حاصل ہوگئی طریق بھی حکماً موجود ہے گودھ بقة معدوم ہوآ گے اس شخص کے بغداد کوواپس جانے اور خزانہ ملنے کی سرخی ہے اور اس کے ساتھ اس قصہ عجیبہ کی مناسبت سے دوسرے مضامین کی طرف انتقال ہے یعنی اس کے بعد ) وہمخص مصرہے بغداد کی طرف واپس ہوا۔ سجدہ کرتا ہوارکورع کرتا ہوا (حق تعالیٰ کی) ثنا وشکر کرتا ہوا تمام راستہ وہ جیران اور مست اس عجیب بات ہے (یعنی طریق)روزی اور راہ طلب کے منعکس ہونے ہے کہ مجھ کو (حق تعالیٰ نے) کہاں ہے تو امیدوار کیا تھا اور کہاں ہے مجھ پر جاندی اور نفع نثار فرمایا بیکیا حکمت تھی کہ اس قبلہ مقاصد نے مجھ کو گھرسے باہر نکالا کم کردہ راہ اور شاد کر کے (بیعنی وہ خزانہ کا رسته نه تقامگر میں اس خیال ہے کہ وہاں خزانہ ملے گاخوش خوش جارہاتھا) یہاں تک کہ میں غلطراہی میں شتاباں شتاباں جارہا تھا(اور) ہر لحظ مطلب سے زیادہ جدا (اور دور) ہوتا جاتا تھا (ابتداءتو پیھی اور) پھر (انتہا بیہ ہوئی کہ)اسی عین گمراہی کو (اینے)جود (وکرم) سے حق تعالی نے رشداور نفع میں واسطہ بنادیا (جیسا کی مسس کے قصہ میں معلوم ہوا آ گے حق تعالیٰ کے ایسے ہی عجائب تصرفات کہ اسباب پرخلاف تو قع مسببات کومرتب فرماتے ہیں اور پھر قریب سرخی آئندہ کے اشعار ثلثه اندریں فنخ الخ میں رجوع ہے قصہ کی طرف کہ وہاں پہنچ کروہ خزانہ ل گیااور پھر شعررابع میں کہ شعراخیر ہے سرخی گذشتہ کا تمہید ہےرجوع بقصہ شنرادگان کی جوانشاءاللہ تعالیٰ عشر عاشر میں مذکور ہوگا)۔

## بيان بعضع عائب تصرفات الهبيه

| کژروی را مقصد احسال کند                         | گمر بی را منبح ایمال کند                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مج روی کو اخلاص کا مقصد کر دیے ہیں              | وہ مرابی کو طریق ایمان کا کر دیتے ہیں          |
| تانگردد ہیج خائن بے رجا                         | تانباشد ہیچ محس بے و جا                        |
| تاکہ کوئی عاصی بے امید نہ رہے                   | تاکہ کوئی نیکی کرنے والا بے خوف نہ رہے         |
| كردتا كويند ذواللطف الخفى                       | اندرون زہر تریاق آں خفی                        |
| تاکہ لوگ صاحب لطف خفی کہیں                      | زہر کے اندر تریاق اس مہریان نے کر رکھا ہے      |
| در گنه خلعت نهد آل مغفرت                        | نیست مخفی در نماز آل مکرمت                     |
| گناہ میں اس مغفرت کی خلعت رکھ دیتے ہیں          | وہ کرم نماز میں مخفی نہیں ہے                   |
| ذل شده عز و ظهور معجزات                         | منكرال را قصد اذلال ثقات                       |
| وه ذلت عزت اور ظهور معجزات بو محتی              | محروں کا قصد معبولین کے ذلیل کرنے کا تھا       |
| عین ذل عز رسولاں آمدہ                           | قصد شال ز انکار ذل دیں بدہ                     |
| عین ذلت رسولوں کی عزت ہو محقی                   | ان کا قصد انکار سے دین کی ذات معی              |
| معجز و برہاں چرا نازل شدے                       | گرنہ انکار آمدے از ہربدے                       |
| تو معجزہ اور برہاں کس لئے نازل ہوتا             | اگر ہر بد آدی سے اٹکار واقع نہ ہوتا            |
| کے کند قاضی تقاضائے گواہ                        | تأنگردد خصم تو مصداق خواه                      |
| حاکم مواہ کا تقاضا کب کرتا ہے                   | جب تک تیرا مخاصم دلیل مصدق کا خواہاں نہیں ہوتا |
| بهر صدق مدعی در بیشکی                           | معجزه جمیحوں گواه آمد ز کی                     |
| صدق مری کے لئے ننی شبہ میں                      | معجزہ مشابہ گواہ زک کے ہے                      |
| معجزه می داد حق و می نواخت                      | طعنه چوں می آمداز ہرنا شناخت                   |
| تو حق تعالی معجزہ دیتے تھے اور نوازش فرماتے تھے | جب ہر ناواقف طرف سے طعنہ واقع ہوتا تھا         |
| جمله ذل او وقمع او شده                          | مكر آل فرعون سي صدتوبده                        |
| وہ سب اس کی ذلت اور اس کے قلع تع کا سبب ہو حمیا | اس فرعون کا کر تین سو ھے تھا                   |
|                                                 |                                                |

| اعروں کو اس نے بی کیا ہم کو اور غیر ہم کو کا کہ مجرہ موسوی میں جرح کرے تا عصا را باطل و رسوا کند اعتبارش راز دلہا ہر کند علی آل مکر آئیت موسیٰ شدہ اعتبار آل عصا بالا شدہ عین آل مکر آئیت موسیٰ شدہ اعتبار آل عصا بالا شدہ عین دو کر موسیٰ آل مکر آئیت موسیٰ شدہ اعتبار آل عصا بالا شدہ الشکر آرد او پہتے تا حول نیل تا زند بر موسیٰ و قومش سبیل دیارہ کی دق الکر آرد او پہتے تا حول نیل تا زند بر موسیٰ و قومش سبیل ایمنی امت موسیٰ شود او بیخت الارض و ہامول در رود ایمنی امت موسیٰ شود او بیخت الارض و ہامول در رود ایمنی امت موسیٰ خود او بیخت الارض و ہامول در رود اس موسی کے اس کا جب بن جادے دو تین ادر دشت کے تحت میں جادے آئر دو مر مر اندر بدیاو نامدے وہم از سبطی کیا زائل شدے آئر دو مر سبط افکند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز دو آل دور طف خفی کو را صد نار بنماید خود آل نورے بود ایں بود لطف خفی کو را صد نار بنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| تا عصا را باطل و رسوا کند اعتبارش راز دلها بر کند ایر عسا کو باطل اور رسوا کرے این کے اخبار کو دلوں ہے دور کرے عین آل مکر آبیت موسیٰ شدہ اعتبار آل عصا بالا شدہ میں دور مر موسیٰ شدہ اسلام کا مجورہ ہو گیا این عسا کا اخبار اور بالا ہو گیا لشکر آرد او پکہ تا حول نیل تا زند بر موسیٰ و قومش سبیل دور او پکہ تا حول نیل تا زند بر موسیٰ و قومش سبیل ایکنی امت موسیٰ شود او بخت الارض و ہامول در رود ایمنی امت موسیٰ شود او بخت الارض و ہامول در رود ایمنی امت موسیٰ تا در دن اور دشت کے تحت میں جادے اس موسی کی بازائل شدے گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سبطی کیا زائل شدے آئر وہ سمر ہی میں رہا نہ آئا تو وہم سال کہ امن درخوف ستراز آمد و در سبط افکند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز رود این بود لطف خفی کو را صد نار بنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,                                                  | ساحرال آورده حاضر نیک و بد                        |
| اکر عصا کو بافل اور رہوا کرے این نے اختبار کو واوں نے وور کرے عین آل مکر آیت موسی شدہ اعتبار آل عصا بالا شدہ عین وہ کر موی علیہ السام کا مجود ہو گیا۔ اسکر آرد او بگہ تا حول نیل تا زند بر موسی و قومش سبیل وبھاء کے وقعش سبیل تا زند بر موسی و قومش سبیل المینی امت موسی شود او بخت الارض و ہاموں در رود ایمنی امت موسی شود او بخت الارض و ہاموں در رود است موسی کا بن کا بن واد ان کا جو کی ازائل شدے است موسی کا بن کا بن جادے وہم از سبطی کیا زائل شدے آلہ و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز آلہ و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز و دیا اور سلی بی ای نے اندیشہ ذالا کہ بان نے کہ این خود آل نورے بود ایس بودے وہم از سبطی کیا دور کو کے ان کا بوتا کے اندیشہ ذالا کہ بوتا کے این خود آل نورے بود ور سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز ور آل نورے بود ایس بود لطف خفی کو را صد نار بنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاکہ معجزہ موسوی میں جرح کرے                         | ساحروں کو اس نے جمع کیا ماہر کو اور غیر ماہر کو   |
| عین آل مکر آیت موسی شده اعتبار آل عصا بالا شده مین دو کر مون علیہ اللام کا مجرو ہو گیا اس عسا کا انتبار اور بالا ہو گیا الشکر آرد او پہ تا حول نیل تا زند بر موسی و قومش سبیل دی وی وی در اور ن کرے دیت الکر الله ہو آب بل کردو بیش کل تاکر مون علیہ اللام پر ادر ان ک قوم پر راه ذنی کرے ایمنی امت موسی شود او بخت اللاض و ہامول در رود است موسی تاک عب بن جادے دو زمین اور دشت کے تحت میں جادے گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سبطی کجا زائل شدے آگر وہ معر ہی میں رہتا نہ آتا تو وہم سال کہ امن درخوف ستراز آمد و در سبط افکند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز دو آب اور سلی میں اس نے اندیشہ ذالا کہ بیاں کہ امن درخوف ستراز دو آب بود کھوں کو را صد نار بنما ید خود آل نورے بود ایس بود کود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                    | •                                                 |
| عن دو تر موی علیہ اللام کا مجود ہو گیا اس عسا کا اخبار اور بالا ہو گیا الشکر آرد او گیا تا حول نیل تا زند بر موسیٰ و قومش سبیل دیا دران کی قرم پرداه زنی کرے دیا اللام پر ادران کی قرم پرداه زنی کرے ایمینی امت موسیٰ شود او بخت اللارض و ہاموں در رود است موسیٰ شود او بخت اللارض و ہاموں در رود است موسیہ کا اس کا جو کا در نین اور دشت کے تحت بی جو کا گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سبطی کیا زاکل شدے اگر دو مصر ہی بی رہتا نہ آتا تو دہم سلی ہے کہاں زائل ہوتا آمد و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز و آیا اور سلیل بی اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان کے اس خون بی خفی ہے ایس بود کود کی خود آل نورے بود ایس بود کود کی خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اس کے اعتبار کو دلوں سے دور کرے                      | تاکہ عصا کو باطل اور رسوا کرے                     |
| لشکر آرد او پکہ تا حول نیل تا زند بر موسیٰ و قومش سبیل دراہ زن کرے دیا ان کی دور دور ان کی دور کی دور ان کی دور کی دور کی دور ان کی دور کی دور کی دور ان کی دور ان کی دور کی دو | •                                                    | عین آل مکر آیت موسیٰ شده                          |
| و پاہ کے وقت نظر لاتا ہے آب نیل کے گرد و پیش تک تاکہ موں علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر راہ ذنی کرے ایمنی امت موسیٰ شود او بخت الارض و ہاموں در رود است موسویہ کے این کا سب بن جاوے وہ زین اور دشت کے تحت میں جاوے گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سبطی کیا زاکل شدے اگر وہ مصر ہی میں رہتا نہ آتا تو وہم سلی ہے کہاں زائل ہوتا آمد و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز وہ آیا اور سلیماں میں اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان کے این خوف میں فنی ہے ایس بود لطف خفی کو را صعر ناریخماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس عصا كا اعتبار اور بالا ہو عميا                    | عین ده کر موی علیه السلام کا معجزه مو عمیا        |
| ایمنی امت موسی شود او بخت الارض و ہاموں در رود است موسی کے اس کا بب بن جادے دو زین اور دشت کے تحت بی جادے گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سبطی کیا زائل شدے اگر دو معر ہی بی رہتا نہ آتا تو دہم سلی ہے کہاں زائل ہوتا آمد و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز دو آیا اور سلیں بی اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان نے کہ این خوف بی خف ہے ایس بود لطف خفی کو را صمر نار بنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تا زند بر موسیٰ و قومش سبیل                          | لشکر آرد او پکه تا حول نیل                        |
| امت موسویہ کے اس کا سب بن جاوے وہ رین اور دشت کے تحت بی جاوے گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سبطی کیا زائل شدے اگر وہ معر ہی بی رہتا نہ آتا تو وہم سلی ہے کہاں زائل ہوتا آمد و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز وو آیا اور سلی بی اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان نے کہ اس خوف بی ختی ہے ایس بود لطف خفی کو را صعر نار بنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تا كدموى عليه السلام پر اور ان كى قوم پر راه زنى كرے | و پگاہ کے وقت لشکر لاتا ہے آب نیل کے گرد و پیش تک |
| گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سطی کیا زائل شدے اگر وہ سم ای بین رہتا نہ آتا تو وہم سلی ہے کہاں زائل شدے آمد و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز وہ آیا اور سلیوں بین اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان نے کہ امن خوف بین فی ہے ایس بود لطف خفی کو را صعد نار بنما بیر خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | اليمنى امت موسى شود                               |
| گر بمصر اندر بدیاو نامدے وہم از سطی کیا زائل شدے اگر وہ سم ای بین رہتا نہ آتا تو وہم سلی ہے کہاں زائل شدے آمد و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز وہ آیا اور سلیوں بین اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان نے کہ امن خوف بین فی ہے ایس بود لطف خفی کو را صعد نار بنما بیر خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وہ زمین اور دشت کے تحت میں جاوے                      | امت موسویہ کے امن کا سبب بن جاوے                  |
| آمد و در سبط افگند او گداز کہ بدال کہ امن درخوف ستراز در آیا ادر سلیل میں اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان نے کہ امن خوف میں خفی ہے ایس بود لطف خفی کو را صد نار بنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | گر بمصر اندر بدیاو نامدے                          |
| ور آیا اور سلیں بن اس نے اندیشہ ڈالا کہ جان لے کہ اس خوف بن نفی ہے<br>ایس بود لطف خفی کو را صد نار بنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تو وہم سطی ہے کہاں زائل ہوتا                         | اگر وہ مصر ہی میں رہتا نہ آتا                     |
| ایں بود لطف خفی کو را صد ناربنماید خود آل نورے بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | آمد و در سبط اقگند او گداز                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کہ جان لے کہ امن خوف میں خفی ہے                      | وہ آیا اور سطیوں میں اس نے اندیشہ ڈالا            |
| للذ خفي مط مي ان كردود ما بكان بر خبر ان في ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | ایں بود لطف خفی کو را صد                          |
| ھے کی ہے اور اس و طرف علم ایار وقا دیں وہ وو ایک ور ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نار دکھلا دیں وہ خود ایک نور ہو                      | لطف خفی ہے ہوتا ہے کہ ان کو حفرت صم               |
| نیست مخفی مزد دادن در تقا ساحرال را اجر بین بعد از خطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ساحرال را اجربین بعد از خطا                          | نیست مخفی مزد دادن در تقا                         |
| اجر دنیا تقویٰ میں یہ خفی نہیں ہے ساحروں کے اجر کو دکھے بعد گناہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ساحروں کے اجر کو دکھے بعد گناہ کے                    | اجر دنیا تقویٰ میں یہ خفی نہیں ہے                 |
| نیست مخفی وصل اندر پرورش ساحران را وصل داد او در برش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ساحرال را وصل داد او در برش                          | نیست مخفی وصل اندر پرورش                          |
| پرورش میں وصال مخفی نہیں ہے ساحروں کو وصل عطا فرمایا قطع میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ساحروں کو وصل عطا فرمایا قطع میں                     | پرورش میں وصال مخفی نہیں ہے                       |
| نیست مخفی سیر باپائے روا ساحرال را سیر بین در قطع پا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ساحرال را سیر بین در قطع پا                          | نیست مخفی سیر باپائے روا                          |
| چلتے ہوئے پاؤں سے چلنا مخفی نہیں ہے ساحروں کا چلنا دکھیے پاؤں قطع ہونے کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ساحروں کا چلنا د کھیے پاؤں قطع ہونے کی حالت میں      | چلتے ہوئے پاؤں سے چلتا مخفی نہیں ہے               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | که گزر کردند از دریای خون                            | عارفال زانند دائم آمنول                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کونکہ وہ دریائے خون سے گزر کچے ہیں                   | عارفین ای سب سے ہیشہ سے بے خوف ہیں                |

|                                                          | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاجرم باشند ہر دم در مزید                                | امن شال ازعین خوف آمد پدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس لئے وہ ہر وم رق بی میں رہے ہیں                        | ان کا امن عین خوف سے ظاہر ہوا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خوف بیں ہم درامیدےاے صفی                                 | امن دیدی گشته در خوفے خفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تو خوف کو امید میں دکھے لے اے برگزیدہ                    | تو نے خوذ. میں امن خفی دکھے لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عيسى اندرخانه روينهال كند                                | آل امیر از مکر بر عیسے تند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عینی علیہ السلام اپنے کو پنہاں کرتے ہیں                  | وہ امیر مرے عینی علیہ السلام کے دریے ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خود ز شبه عیسی آمد تاجدار                                | اندرآید تاشود او تاجدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وہ خودعیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بن جانے سے سردار ہوتا ہے | وہ اندر آتا ہے تاکہ وہ سردار ہو جاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من اميرم برجهو دال خوش پيم                               | میں میا و بزید' من عیسیٰ نیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| میں تو یبودیوں کا امیر ہوں مبارک قدم ہوں                 | ہاں مت لٹکاؤ کہ میں عینی نہیں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عيسيًٰ ست از دست ما تخليص جو                             | زوترش بردار آویزید کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عینی ہے ہارے ہاتھ سے خلاصی عابتا ہے                      | اس کو جلدی دار پر انکاؤ کہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| برگ او بر گردد و برسر خورد                               | چند کشکر میرود تا بر خورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس کا سامان مظلب ہو جاتا ہے اور سر پر کھاتا ہے           | بہت سے لکر جاتے ہیں تاکہ متع ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عيد پندارد بسوزد جمچو عود                                | چند بازرگال رود بر بوی سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عید گمان کرتا ہے عود کی طرح جاتا ہے                      | بہت سے سوداگر امید نفع پر جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| زہر پندارد بود آل انگبیں                                 | چند در عالم بود در عکس این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| زیر محت ب دہ ٹید ہو جاتا ہے                              | بہت دفعہ عالم میں اس کا عکس بھی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| روشنیها و ظفر آید به پیش                                 | بس سپه بنها د دل بر مرگ خویش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| روشنیاں اور غلبہ اس کو پیش آتا ہے                        | بہت سپاہ نے ول کو اپنی موت پر جما لیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آمده تا اقلند حی را چو میت                               | ابرهه با پیل بهر ذل بیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تاکہ زندہ کو مثل میت کے ڈال دے                           | ابرہہ مع فیل کے ذات بیت کے لئے آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جمله را ز انجای سرگردان کند                              | تا حریم کعبه را ویرال کند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سب کو اس جکہ سے پریشان کرے                               | تاکہ حریم کعبہ کو ویران کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 7) latatatatatatatatatata              | 」)<br>公司を対象では一個の<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>の中心に<br>のーと<br>のーと<br>のーと<br>のーと<br>のーと<br>のーと<br>のーと<br>のーと |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کعبهٔ او را ہمہ قبلہ کنند              | تاهمه زوار گرد او تند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس کے کعبہ کو سب قبلہ بنا لیں          | تاکہ تمام زائرین اس کے گرد جع ہوا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| که چرا در کعبه ام آتشزنند              | وز عرب کینه کشد اندر گزند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ك كى وج سے يرے كعب من آگ لگاتے بيں     | اور عرب سے گزند پینچا کر کینہ کشی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| موجب اعزاز آل بيت آمده                 | عین سعیش عزت کعبه شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس بیت کے اعزاز کا موجب ہو گیا         | اس کی ہے عین سعی کعبہ کی عزت ہو گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تا قیامت عزشاں ممتد شدہ                | مکیاں را عزیکے بد صد شدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قیامت تک ان کی عزت ممتد ہو گئی         | ابل مکه کی عزت بھی جو کہ ایک حصد تھی سو حصہ ہو گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| از چیست این از عنایات قدر              | او و تعبهٔ او شده مخسوف تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| یہ کس سبب سے ہوا عنایات قدرے ہوا       | وه اور اس کا کعبه زیاده غارت بو میا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| گشته مستغنی ز فضه وز ذهب               | از جہاز ابرہہ خیل عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سیم و زر سے منتغنی ہو گئے              | ابرہہ کے مامان سے عرب کے کردہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | از جہاز ابرہہ ہمچوں ددہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وه فقیران عرب صاحب نعت ہو گئے          | ابرہہ مثابہ درندہ کے سامان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایں فقیران عرب گشته غنی                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| به فقیران عرب غنی مو محے               | ابرہہ حقیر و دنی کے سامان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بهر اہل بیت او زر می کشد               | او گمال برده که کشکر می کشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وہ بیت اللہ والوں کی زر کھی کر رہا تھا | اس نے مگان کیا تھا کہ وہ لککر کشی کر رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| درتماشا بود در ره هر قدم               | اندریں فنخ عزائم ویں ہمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وہ تماثا میں تھا ہر قدم پر راہ میں     | ان بی ارادول کے فتح ہو۔ اسمیں اور ان بی ارادول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كارش از لطف خدائي سازيافت              | خانه آمد خمنج را او بازیافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس کے کام نے لطف خدائی سے سرانجام پایا | مكر پنجا اس نے فزانہ كو يا ليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایمنیها می نهد در خوف و بیم            | تابدانی حکمت فرد حکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وہ خوف و بیم میں بہت سے امن رکھتا ہے   | تاکہ تو یکنا کھیم کی حکمت کو جان لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

یادم آمد قدسه شنرادگال گوش بهوش آور بمن بشنو بیال می کوش موش آور بمن بشنو بیال می کوش موش میری طرف لابیال من می کوش میری طرف لابیال من

( ربط اویر مذکور ہوا کہ بمناسبت قصہ تنج یا بی خلاف طریق مظنوں ایسے ہی بعض عجائب تصرفات الہیہ کا بیان ہے جس سے مقصود تو حیدوتو کل وخوف ور جا کی تعلیم ہے اور اسباب کوموثر مستقل نہ سمجھنے کی اور مسبب پرنظر رکھنے کی اورعدم امن وعدم قنوط کی اور جاننا جا ہے کہ بیسب جو یہاں مذکور ہوں گےاسباب ہیںشرا نطانہیں پس اس پر کوئی اشکال افضاءالشرالی الخیر کا لازم نہ آ وے گا جس کےعدم لزوم کی تقریرِاویرسرخی بیان مجاہد کےاشعار کے شروع حل میں گزری ہے دیکھ لیا جاو ہے لیعنی) وہ (بعض او تات) گمراہی کوطریق ایمان کا کر دیتے ہیں (اوربھی اس کاغلس ) تجروی کواخلاص کا مقصد ( ومنتها ئے قصد ) کردیتے ہیں ( یعنی گمراہی سبب ایمان کا اورا خلاص سبب تجروی کا ہوجا تا ہےاس طرح سے کہ گمراہی مثلاً سبب ہوئی کسی مقبول شخص کے ایذ اپہنچانے کے لئے اس کے یاس جانے کا اور وہاں پہنچنا سبب ہو گیااس کے کسی کمال کی طرف دل منجذ ب ہونے کا اور وہ سبب ایمان کا اور اس کاعکس اس طرح کہ بھی اخلاص پرنظر کر کے عجب بیدا ہو گیا اور عجب کا تجروی ہونا ظاہر ہے آ گے دونوں حکموں کی بعض حکمتیں علی سبیل اللف والنشر غیرالمرتب مذکور ہیں یعنی ایساس لئے کرتے ہیں) تا کہ کوئی نیکی کرنے والا بےخوف نہرہے( فی الغیاث و جابھتے ترس واندوہ بیتو حکمت ہےمصرعہ ثانیہ کی اور ) تا کہ کوئی عاصی بےامید نہ رہے(پیچکمت ہےمصرعداولی کی) زہر(مصر) کے اندرتر پاق(نافع)اس مہربان نے کررکھا ہے تا کہلوگ (اس کو) صاحب لطف خفی کہیں (ورنہ)اگرتمام الطاف مواقع مظنونہ ہی سے ظاہر ہوا کرتے تو ذ واللطف تو کہا جاتا مگر ذواللطف انتھی نہ کہا جاتا چنانچہ ) وہ کرم نماز میں محفی نہیں ہے ( کیونکہ نماز کا اجروثواب کے لئے سبب بن جانا ظاہر ہےا نکاذ واللطف اتھی ہونا ہیہ ہے کہ ) گناہ میں اس مغفرت کی خلعت رکھ دیتے ہیں ( اس طرح ہے کہ گناہ ہے بعض اوقات اس قدر ندامت ہوتی ہے کہ وہ مغفرت کے لئے کافی ہوتی ہے اورممکن ہے کہ اس شخص کی طاعات میں بوجہ آمیزش عجب وغیرہ کے بیاثر نہ ہوائ طرح ان کی عجائب صنع سے بیہ ہے کہ ) منکروں کا قصد (طلب معجزات ہےانبیاء)مقبولین کے ذکیل کرنے کا تھا ( کہان کا گمان ) یہی تھا کہ یہامور ہونہ کیس گے تو یہ حضرات شرمندہ ہوں گے ) عین (وہ ) ذلت ( مزعومہ کفار ) رسولوں کی عزت ہوگئی ( کہ مجزات کا ظہور ہوا جس ہےان کی عظمت اور بڑھ گئی چنانچہ آ گے اس کی تصریح ہے کہ )اگر ہر بدآ دمی ہے انکاروا قع نہ ہوتا تو معجز ہ اور بر ہان کس لئے نازل ہوتا (آ گے اس کی مثال ہے کہ دیکھو) جب تک تیرامخاصم دلیل مصدق کا خواہاں نہیں ہوتا حاکم گواہ (پیش کرنے) کا تقاضا (تجھ سے کہ تو مدعی ہے) کب کرتا ہے (پس)معجزہ (بھی) مشابہ گواہ ز کی (و عادل) کے ہے صدق مدعی کے لئے نفی شبہ میں (بدوجہ تشبیہ ہے کہ مشابہت اس میں ہے پس گواہ کی طرح کہ انکار کے وقت پیش ہوتا ہے) جب ہر ناوا قف طرف سے طعنہ واقع ہوتا تھا تو حق تعالی معجز ہ دیتے تھے اور نوازش فرماتے تھے(آ گے بھی ای کی تائید ہے کہ کفار نے جواسباب اذلال رسل اور اپنے اعز از کے جمع کئے تھے وہ اسباب منعکس ہو گئے بعنی )اس فرعون کا مکر تین سو جھے تھا (جس ہے مقصوداس کا اپنااعز از اورمویٰ علیہ السلام کا

ا ذلال تفامگروہ سب اس کی ذلت اور اس کے قلع قمع کا سبب ہو گیا ساحروں کواس نے جمع کیا ماہر کواور غیر ماہر کو تا کہ معجز ہ موسوی میں جرح کرے(بعنی) تا کہ عصا کو باطل اور رسوا کرے(اور)اس کے اعتبار کو دلوں ہے دور کرے( مگر)عین وہ مکرموسیٰ علیہالسلام کامعجز ہ ہو گیا (یعنی سبب ہو گیا ان کے معجز ہ کے ظہور قوت کا اور ) اس عصا کا اعتباراور بالا ہو گیا (لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ سب سحر کونگل گیا اسی طرح حق تعالیٰ کی صنعت عجیبہ یہ ظاہر ہوئی کہ)وہ (فرعون) یگاہ کے وقت کشکرلا تا ہے آبنیل کے گردو پیش (یعنی نز دیک) تک تا کہ موی علیہ السلام یراوران کی قوم (سبط) پرراہ زنی کرے (بیاس کا بقصد اضرار آنا) امت موسویہ کے امن کا سبب بن جاوے (اس طرح ہے کہ) وہ زمین اور دشت کے تحت میں جاوے (لیعنی غرق سے ہلاک ہوجس سے سطی ہمیشہ کے کئے بےفکر ہو گئے ورنہ)اگروہ (فرعون)مصر ہی میں رہتا (اورسطیوں کے تعاقب میں) نہ آتا تو وہم اندیشہاس کی طرف کا)سبطی (کے دل) ہے کہاں زائل ہوتا (گمر) وہ (مصرمیں نہر ہا بلکہ تعاقب میں) آیا اورسبطیوں میں اس نے اندیشہ( جاں گداز ) ڈالا (جس کے معنی بلکہ آ ب نیلگوں ہے کیونکہ فرعون نیل میں غرق نہیں ہوا بحر اعظم میں غرق ہوا ہے نیز)لطف خفی ہے ہوتا ہے کہ ان کو (بعنی مویٰ علیہ السّلام کو) حضرت صدیار دکھلا دیں (اور ) وہ خودایک نورہو(اور)اجرد نیا تقویٰ میں پیر لطف)خفی نہیں ہے( بلکہ لطف جلی ہے البیۃ لطف خفی دیکھنے کے لئے )ساحروں کے اجرکود مکھے بعد گناہ کے ( کہ وہ آئے مقابلہ کے لئے جو کہ گناہ تھاوہ آناسبب ہو گیامعجز ہ دیکھنے کا اور وہ ایمان کا اور وہ اجر کا ای طرح) پرورش (وتنعیم) میں وصال مخفی نہیں ہےساحروں کو وصل عطا فر مایا قطع ( دست و یا ) میں ( مطلب بیر که آرام وراحت ہے رکھنا تو ظاہر علامت ہے عنایت کی مگر لطف خفی ہیہے کہ مقبولین کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاویں اور واقع میں وہ مور دعنایت ہوں اسی طرح ) چلتے ہوئے یاؤں سے چلنا مخفی نہیں ہے ساحروں کا چلنا دیکھ یاؤں قطع ہونے کی حالت میں ( کہ ہاتھ یاؤں کہ آلہ ہے ممل کا وہ مقطوع ہو گئے اور پھران کوقرب میں ترقی ہور ہی ہے ہیہ ہے لطف خفی آ گے اس مذکور پر ایک تفریع ہے کہ ) عارفین اس سبب ہے ہمیشہ(اسبابمخو فیہ دنیویہ) ہے بےخوف ہیں کیونکہ وہ دریائے خون (بیغنی خطرات ظاہری یا باطنی ) ہے گزر چکے ہیں (اور دیکھ چکے ہیں کہ)ان کاامن عین خوف سے ظاہر ہوا ہے اس لئے وہ ہر دم (امیدلطف کی) ترقی ہی میں رہتے ہیں (اوران ابیات بالا میں اندرون زہر سے یہاں تک) تو نے خوف میں امن خفی دیکھ لیا (اباشعارآ ئندہ میں) تو خوف کوامید میں دیکھ لےاہے برگزیدہ (اس کے بعض موادیہ ہیں کہ)وہ (یہودی) امیر مکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دریے ہوتا ہے (اور)عیسیٰ علیہ السلام (اس سے بیخے کے لئے) اینے کو پنہاں كرتے ہيں (اور)وہ (ان كے پكڑنے كے لئے اس گھركے ) اندرآتا ہے تاكه (اس كارگزارى كے صله ميں اپني قوم کی جانب ہے) وہ سردار ہوجاوے (گرتصرف حق ہے) وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بن جانے سے سردار ہوتا ہے (اور جب اس کی قوم اس کودار پر چڑھانا چاہتے ہیں تو کہتا ہے کہ ) ہاں (مجھ کودار پر)مت لٹکا و کہ میں عیسی نہیں ہوں میں تو یہودیوں کا امیر ہوں مبارک قدم ہوں ( کہ یہودی اور عدوعیسیٰ ہوں مگرقوم کہتی ہے کہ ) اس کوجلدی دار پراٹکا و کہ رہیسے ہے ہمارے ہاتھ سے خلاصی جا ہتا ہے ( چنانچہ وہ مصلوب کیا گیا تو دیکھواس کو اس کارگزاری ہے امید تھی تاجدار ہونے کی اور ہو گیا تاج داراس طرح) بہت سے شکر ( کہیں ) جاتے ہیں تا کہ

متمتع ہوں (مگر )اس کا سامان منقلب ہوجا تا ہےاورسر پر (ضربیں کھا تا ہے (ای طرح ) بہت ہے سودا گرامید نفع پر ( کہیں ) جاتے ہیں (اوراس کو )عید گمان کرتا ہے ( گمر )عود کی طرح جلتا ہے (اور ) بہت دفعہ عالم میں اس کاعکس بھی ہوتا ہے( کہ)زہر سمجھتا ہے(اور)وہ شہد ہوتا ہے( چنانچہ) بہت سیاہ نے دل کواپنی موت پر جمالیا ہے( مگر ) روشناں اورغلبہاس کو پیش آتا ہے( آگے پھرا یک نظیر ہے مضمون ابیات بالا کی کہ کفار نے اہل اللہ کی تذکیل کا قصد کیااوروہ سبب ہو گیاان کے اعز از کااوروہ نظیر قصہ ابر ہدکا ہے کہ اس نے بیت اللہ کی تذکیل کا قصد کیااوروہ سبب ہوگیااس کے زیادۃ اعزاز کااورعازم تذلیل کے ہلاک وخسار کا پس فرماتے ہیں کہ) ابر ہمع فیل کے ذلت بیت کے لئے آیا تا کہ زندہ (لوگوں) کو ( کہ خادم وجامی بیت اللہ ہیں) مثل میت کے (ہلاک و مغلوب کرکے) ڈال دے تا کہ حریم کعبہ کو ویران کرے (اور) سب (سکان مکہ) کواس جگہ ہے پریشان کرے تا کہ تمام (آ فاقی) زائرین اس کے گرد جمع ہوا کریں (اور) اس کے کعبہ کوسب قبلہ بنالیں اور (تا کہ) عرب ہے گزند پہنچا کرکینکشی کرے کہ س وجہ ہے میرے کعبہ میں آ گ لگاتے ہیں (جیبا کہ سیر میں ہے کہ بی کنانہ میں ہے کی نے اس کے کعبہ میں آ گ لگا دی تھی پس وہ ان اغراض فاسدہ کے لئے آیا تھا مگر ) اس کی بیمین سعی کعبہ کی عزت ہوگئی (لیعنی)اس بیت کے اعزاز کا موجب ہوگیا (سب نے دیکھ لیا کہ بیہ بیٹک بیت اللہ ہے اور کعبہ کے ساتھ )اہل مکہ کی عزت بھی جو کہ (پہلے ہے )ایک حصرتھی سوحصہ ہوگئی (اور ) قیامت تک ان کی عزت ممتد ہوگئی (اور )وہ (خود )اوراس کا کعبہ ( بھی ) زیادہ غارت ہوگیا بیکس سبب ہے ہواعنایات ( قضاء و ) قدر ہے ہوا (اوراس) ابر ہہ کے سامان (ومال) ہے عرب کے گروہ سیم وزر ہے مستغنی ہو گئے (بعنی بہت سامال ان کے ہاتھ آیا جس کوچھوڑ کروہ ہلاک ہوا آ گے بھی دوشعر میں اس کی تاکید ہے کہ) ابر ہدمشابہ درندہ کے سامان ے وہ فقیران عرب صاحب نعمت ہو گئے ابر ہہ حقیر ودنی کے سامان ہے بیفقیران عرب غنی ہو گئے ( حاصل بیر کہ ) اس نے گمان کیا تھا کہ وہ کشکرکشی کررہاہے (اورواقع میں) وہ بیت اللہ والوں کی زرکشی کررہا تھا (اب آ گے تمیم ہے قصہ بغدادی کی کہ )ان ہی ارادوں کے تشخ ہونے میں اوران ہی ارادوں میں وہ تماشامیں تھا ہر قیرم پرراہ میں ( نیعنی ہر قدم پراس تماشا کوسوچ رہاتھا کہ دیکھومصر کا کس طرح ارادہ ہوااور پھروہ ارادہ کس طرح تسخ ہوااور پھر بغداد کاارادہ ہواغرض ای طرح) گھر پہنچا (اور) اس نے خزانہ کو پالیااس کے تم نے لطف خدائی ہے سرانجام پایا (اور بیقصہ ہم اس لئے بھی لائے) تا کہ تو یکتا تھیم کی حکمت کو جان لے ( کہ ) وہ خوف وہیم میں بہت ہے امن رکھتا ہے (جس طرح عسس اس کے لئے سامان خوف کا تھا اور وہی سبب ہوا کا میابی کا آ گے تمہید ہے رجوع بقصه شنرادگان کی که ) مجھ کوشنرا دوں کا قصہ یا دآ گیا تو گوش ہوش میری طرف لا (اور مجھے سے اس کا ) بیان س فائده: \_ الحمد لله كه عشر تاسع اختيام كو پهنجا اور وه قصه شنرادوں كا انشاء الله تعالیٰ عشر عاشر میں بذكور ہو گااور ماشاءالله تعالی بیعشر تاسع بهت جلدی یعنی پورے آٹھ روز میں لکھا گیا کیونکہ رہیج الثانی اٹھارہ کوشروع ہوا تھااور آج ستائیس ہے بیدی ہوئے اور دو جمعہ نکال کرآٹھ روز رہ گئے حق تعالیٰ عشر عاشر کو بھی آسانی ہے انجام کو پہنچا ويرآمين وصلر الله تعالى على خير خلقه محمد و آله واصحابه اجمعين ـ مقام تقانه بهون روز يكشنبه ١٣٣٣هم ي

### ( mg2

# العشر العاشر من شرح المثنوى المعنوى المنتخ فيهلاثا من والعشر بن يوم الاثنين من ربيع الثاني سنة ١٣٣٣هـ

## بست بم الله الرَّمَان الرَّحِيمِ

مگررکردن برادران پنددادن برادر بزرگ تر راوتاب نا آوردن پندرااز ایثان وشیداو بیخو درفتن وخو درا در بارگاه پادشاه انداختن و دستوری خواشتن لیک از فرط عشق ومحبت نهاز گستاخی ولا ابالی

بھائیوں کاسب سے بڑنے بھائی کومکر رنقیحت کرنااوراس کاان کی نقیحت کی تاب نہ لا نااور مجنون اور بےخود ہوکر چلا جانااورا پے آپ کو بادشاہ کے در بار میں لے جاڈ النااورا جازت جا ہنالیکن محبت اور عشق کی زیادتی کی وجہ سے نہ کہ گستاخی اور لا پروائی ہے

| من گوش استماع ندارم لمن يقول                      | بیدل گماں مبر کہ نصیحت کند قبول                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| جوفض كہتا ہے ميں اس كے سننے كے لئے كان نبيس ركھتا | بیدل کے بارے میں گمان نہ کر کہ وہ تھیجت تبول کرے گا |
| ہست پاسخہا چو عجم اندر سا                         | آ ل دو گفتندش که اندرجان ما                         |
| بہت سے جواب میں مثل ستارہ کے میں آسان میں         | ان دونوں نے اس سے کہا کہ جاری جان میں               |
| وربگویم آل دلت آید بدرد                           | گرنگویم آل نیاید راست نرد                           |
| اور اگر ہم وہ کہتے ہیں تو تمہارا دل دکھتا ہے      | اگر ہم وہ نہیں کہتے تب تو بازی راست نہیں آتی        |
| وز خموشی اختناقست و سقم                           | ہمچو چغزیم اندر آب از گفت الم                       |
| اور خاموشی سے محملن اور بیاری ہے                  | ہم مثل مینڈک کے ہیں پانی میں کد کہنے سے الم ہوتا ہے |
| وربگویم آل سخن دستور نیست                         | گرنگویم آشتی را نور نیست                            |
| اور اگر وہ بات کتے ہیں تو اجازت نہیں ہے           | اگر ہم نہیں کہتے تو آتش میں نور نہیں ہے             |
| انما الدنيا و مافيها متاع                         | در زمال برجست كاے خويشال وداع                       |
| بس دنیا و مافیها محض ایک متاع ہے                  | وہ دفعۂ کھڑا ہو گیا کہ اے اپنو رخصت                 |

| j, jakotakotakotakotako ro                   | المد شوى جلد٢٣-٢٣٠ كَلْمُ الْمُؤْمِنُ وَهُو الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کہ مجال گفت کم بودآ ں زماں                   | پس برول جست او چو تیرے از کمال                                                                        |
| کیونکہ بات چیت کی مخبائش اس وقت کم تھی       | پس وہ اس طرح نکل کر چل دیا جیے کمان سے تیر                                                            |
| زودمتانه ببوسید او زمیں                      | اندرآمد مست پیش شاه چیس                                                                               |
| جلدی سے متانہ وار اس نے زمین کو بوسہ دیا     | متانہ وار شاہ چین کے سامنے آ پہنچا                                                                    |
| اول و آخر غم و لرزاں شاں                     | شاه را مکشوف یک یک حال شاں                                                                            |
| ان کا ابتدائی اور آخری غم اور متزازل ہونا    | بادشاه کو ان کا ایک ایک حال مکشوف تھا                                                                 |
| ليك چوپال واقفست از حال ميش                  | میش مشغولست در مرعای خویش                                                                             |
| لیکن راعی حال میش سے واقف ہوتا ہے            | بھیر اپی چاگاہ میں مشغول ہوتی ہے                                                                      |
| کہ علف خوارستو کہ درملحمہ                    | کلکم راع بدانداز رمه                                                                                  |
| کون تو علف خوار ہے اور کون لڑائی میں ہے      | وہ بھکم کلکم راع کے جانا ہے کہ گلہ میں سے                                                             |
| لیک چوں دف در میان سور بود                   | گرچه درصورت ازال صف دور بود                                                                           |
| لیکن دف کی طرح مجلس شادی کے اندر تھا         | اگرچہ وہ ظاہر میں اس صف سے دور تھا                                                                    |
| مصلحت آل بدكه خشك آورده بود                  | واقف از سوز ولهیب آل وفود                                                                             |
| مصلحت یہ تھی کہ زبان کو خٹک کر رکھا تھا      | واقف تھا اس مروہ کے سوز والتہاب سے                                                                    |
| لیک قاصد کرده خود را اعجمی                   | درمیان جان شاں بود آ ں سمی                                                                            |
| لیکن اینے کو قصدا ناواقف بنا رکھا تھا        | وہ عالی جاہ ان کی جان کے اندر تھا                                                                     |
| معنی آتش بود در جان دیگ                      | صورت آتش بود پایان دیگ                                                                                |
| آگ کا باطن دیگ کی جان میں ہوتا ہے            | آگ کی صورت دیگ کے نیجے ہوتی ہے                                                                        |
| معنی معشوق جاں دررگ چوخوں                    | صورتش بيرول ومعنى اندرول                                                                              |
| معثوق روح کے معنی خون کی طرح رگوں کے اندر ہے | اس کی صورت خارج ہے اور معنے داخل ہے                                                                   |
| ده معرف شارح حالش شده                        | شاہرادہ پیش شہ زانوشدہ                                                                                |
| مقای معرف اس کے حال کی شرح کرنے لگا          | شاہزادہ بادشاہ کے سامنے زانوے ادب تذکر کے جا بیٹھا                                                    |
| لیک میکردے معرف کار خویش                     | گرچه شه عارف بداز کل پیش پیش                                                                          |
| لیکن معرف اپنا کام کیا کرتا تھا              | اگرچہ بادشاہ سب کو پہچانا تھا بہت پہلے سے                                                             |

| وفتر:٢ | tetotetotetotetot re                          | وى جلد٢٣٠-٢١٠ كَلْ هُوْ كُوْ كُوْ كُوْ كُوْ كُوْ كُوْ كُوْ ك       |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | بہ بود از صدمعترف اے صفی                      | دردرول یک ذره نور عارفی                                            |
|        | بہتر ہوتا ہے ہو معرف سے اے برگزیدہ            | باطن میں ایک ذرہ نور عارفیت کا                                     |
|        | آیت مجوبی ست و حرز وطن                        | گوش را ربهن معرف داشتن                                             |
|        | علامت مجوب ہونے کی ہے اور مخمین وظن کی        | کان کو معرف کا مقید کر دینا                                        |
|        | ديد وامد چشم او عين العيال                    | آ نکه او را چیثم دل شد دیدبان                                      |
|        | اس کی آگھ بالکل معائنہ کے طور پر دکھیے گ      | جس کی چیم دل دیدبان ہو گی                                          |
|        | بل زچشم دل رسد ایقان او                       | با تواتر نیست قانع جان او                                          |
|        | بلکہ چثم دل ہے اس کا یقین پنچا ہے             | تواتر پر اس کی جان قانع نہیں ہوتی                                  |
|        | در بیان حال او بکشود لب                       | پس معرف پیش شاه منتخب                                              |
|        | اس کے بیان حال میں لب کھولا                   | پی معرف نے شاہ برگزیدہ کے سامنے                                    |
|        | پادشاہی کن کہ او آن تو است                    | گفت شام صيد احسان تو است                                           |
|        | آپ بادشای کیج کہ یہ آپ کا ہو گیا ہے           | كہا كہ اے بادشاہ يہ آپ كے احمان كا شكار ب                          |
|        | برسرسر مست او برمال دست                       | دست درفتر اک این دولت زوست                                         |
|        | ال کے برست ہر پاتھ پیرے                       | اس نے اس دولت کے فتر اک کے ساتھ تمسک کیا ہے                        |
|        | كالتماسش مست يا بدآ ل في                      | گفت شه هر منصبے و ملکتے                                            |
|        | اس کو خواہش ہو دہ اس نوجوان کو لمے گا         | بادشاہ نے کہا جس منصب اور ملک کی                                   |
|        | بخشمش اینجا و من خود برسری                    | بیست چندال ملک کوشدزال بری                                         |
|        | میں اس جگہ دوں گا اور میں خود اس کے علاوہ     | جس ملک سے یہ بیزار ہوا ہے اس سے بیس گونہ                           |
|        | جز ہوای تو ہوای کے گذاشت                      | گفت تاشاہیت درو بے عشق کاشت                                        |
|        | بجزآپ کی محبت کے اس نے کوئی خواہش کب چھوڑی ہے | معرف نے کہا کہ جب سے آپ کی شائل نے اس میں آپ کی عشق کا تھم ہویا ہے |
|        | که شهی اندر دل او سردشد                       | بندگی تش چناں درخورد شد                                            |
|        | کہ شاہی اس کے دل میں سرد ہو گئ                | آپ کی غلامی اس کو ایسی سزاوار ہوئی                                 |
|        | از ہے تو درغریبی ساختہ است                    | شابی وشهرادگی در باخته است                                         |
|        | آب کے لئے اس نے غربت کے ساتھ موافقت کی ہے     | اس نے شای اور شنرادگ سب نج دی ہے                                   |

|                                         | Delight of the state of the sta |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے رود او بر سر خرقہ دگر                | صوفیے کانداخت خرقہ و جد در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وہ پھر اس فرقہ پر کب توجہ کرتا ہے       | جس صوفی نے کہ وجد کے اندر خرقہ اتار کر پھینک دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آنچنال باشد که من مغبول شدم             | میل سوی خرقهٔ داده ندم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| یہ تو ایا ہے کہ عمل زیان خوردہ ہو گیا   | دیے ہوئے خرقہ کی طرف میل کرنا اور نادم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کہ نمی ارزاید آل یعنی بدیں              | بازده آ ل خرقه این سوائے قریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کیونکه ده اس کی برابر قیت نبیس رکھتا    | اے جمنفیں میرا خرقہ ادھر واپس دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ور بیاید خاک برسر بایدش                 | دور از عاشق که این فکر آیدش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اور اگر آوے تو اس سر پر خاک چاہیے       | عاشق سے بعید ہے کہ اس کو سے خیال آوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| که حیاتے دارد وحس و خرد                 | عشق ارزد صد چو خرقه کالبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جو کہ حیات اور حرص اور عقل رکھتا ہے     | عشق قالب جیے سو خرقوں کی برابر قیت رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بنج دانگ مستیش دردسرست                  | خاصه خرقه ملك دنيا كابترست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس کی ج دانگ ہتی درد سر ہے              | خاص کر خرقہ ملک دینا کہ وہ تو بالکل ہی ناقص ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماغلام ملک عشق بے زوال                  | ملک دنیا تن پرستال را حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہم تو ملک عشق بے زوال کے غلام ہیں       | ملک دنیا تن پرستوں کو نعیب ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جز بعشق خولیش مشغولش مکن                | عامل عشق ست معزولش مكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بجز اب عثق کے اس کو مشغول نہ کیجئے      | یہ عامل عشق ہے اس کو معزول نہ کیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عین معزولی ست نامش منصب ست              | منصبے کانم زرویت مجب ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عین معزول ہے نام اس کا منصب ہے          | جومنعب كدميرے لئے آپ كے ديدار سے تجاب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فقد استعداد بود و ضعف تن                | موجب تاخیر ایں جا آمدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نقد استعداد اور ضعف تن تما              | اس جگہ آنے میں تاخیر کا موجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بر کیے حبہ گردی محتوی                   | بے ز استعداد برکانے روی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تو ایک حب پر مجمی تو قابض نہ ہو گا      | بدول استعداد کے کی معدن پر توجادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| گرچہ میں تن بود کے برخورد               | ہمچو عنینے کہ برے را خرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اگرچه ده سیمین تن هو میه کب متمتع هو گا | مثل ایک غین کے کہ کی باکرہ کو خریدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                        | ・1 )全体会党全体会党会党会党会党(rr-rr-ル・ソ                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                        | چوں چراغ بےززیت و بے نتل                             |
| اس میں نور سے نہ کثیر ہے نہ قلیل                       | مثل ایک چراغ بے روغن اور بے فتیلہ کے                 |
| کے شود مغزش زریحاں خرمے                                | درگلتال اندر آید اخشے                                |
| اس کا مغز پھول سے کب خوش ہو گا                         | باغ میں کوئی فاسد الشامہ آوے                         |
| بانگ چنگ و بر بطے در پیش کر                            | ہمچو خوبے دلبرے مہمان غر                             |
| چگ و بربط کی آواز ہو بہرے کے سامنے                     | مثل ایک حسین دلبر کے مہمان ہو نامرد کی               |
| زال چه يابد جزېلاك و جز خسار                           | همچو مرغ خاک کاید در بحار                            |
| اس سے کیا حاصل کرے گا بجو ہلاکت اور زیان کے            | مثل مرغ خاک کے کہ دریاؤں میں آوے                     |
| جز سفیدی رکش و مو نبود عطا                             | ہمچو بے گندم شدہ در آسا                              |
| بجز داڑھی اور بالوں کے سفید ہونے کے پچھ عطید ند ملے گا | مثل بے گندم محف کے کہ چکی گھر میں گیا ہو             |
| موسپیدی بخشد و ضعف میاں                                | آسای چرخ بر بے گندماں                                |
| بالوں کی سفیدی اور کم کا ضعف دیتی ہے                   | ابیائے چن بے گندم لوگوں پر                           |
| ملک بخش آمد دہد کا روکیا                               | لیک بابا گندمان این آسیا                             |
| ملک بخش ہوا کارخانہ اور عظمت دیتا ہے                   | لیکن با گندم لوگوں پر سے آسا                         |
|                                                        | اول استعداد جنت بایدت                                |
| تاکہ جنت سے تیری زندگی پیدا ہو                         | اول جھے کو جنت کی استعداد جائے                       |
|                                                        | طفل نورا از شراب و از کباب                           |
| کیا طاوت کوشیوں اور گنبد دار مکان سے                   | طفل نوزائیہ کو شراب و کباب سے                        |
| تو برو تخصیل استعداد کن                                |                                                      |
| تو جا تخصیل استعداد کی کر                              | یہ مثالیں انتہا نہیں رکھتیں کلام مت تلاش کر          |
| شوق از حدر دفت و آل نامه بدست                          | بهر استعداد تا اكنول نشست                            |
| شوق عد سے گزرا اور وہ ہاتھ نہیں آئی                    | یہ اب تک استعداد کے لئے بیٹھا رہا                    |
| بے زجال کے مستعد گردد جسد                              | گفت استعداد مم از شه رسد                             |
| بدول روح کے جمد صاحب استعداد کب ہوتا ہے                | اس نے بیے کہدلیا کراستعداد بھی بادشاہ بی سے ل جاوے گ |
|                                                        |                                                      |

| 17) jatadatadatadatadata | M.L |  | <b>ADDRESS</b> | کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳ |
|--------------------------|-----|--|----------------|--------------------|
|--------------------------|-----|--|----------------|--------------------|

| برشاہ کے الطاف نے اس کے فم کو نے کر کے رکھ دیا ہے تیا تھا اس لئے کہ برشاہ کا الطاف نے اس کے فم کو نے کر کے رکھ دیا ہے جو گئی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ہر کہ دراشکار چوں تو صید شد  ہر کہ جویای امیری شد یقیں پیش ازاں او دراسیری شدر ہیں ہوگا ہوگا  ہر کہ جویای امیری شد یقیں پیش ازاں او دراسیری شدر ہیں ہوگا ہوگا  ہر کہ جویای امیری شد یقیں پیش ازاں او دراسیری شدر ہیں ہوگا ہوگا  ہو منس اہری کا جویا ہوتا ہے بھیا اس ہے پہلے دہ ایری ہی مجوں ہو جاتا ہو میں میدال نقش دیباجہ جہال نام ہر بندہ جہاں خواجہ جہال ہو ہو اس میدال نقش دیباجہ جہال نام ہر بندہ جہاں کا نام خواجہ جہال ہو ہو اس کا خواجہ جہال ہو ہو اس کو اس کا خواجہ جہال ہو ہو کا ہو ہو کا دو کر دیا گرد کا ہو ہو کا دو کر دیا گرد کا ہو ہو کا دو کر دیا گرد کا کہ ہو کہ کہ کہ ہو کہ کہ کہ ہو کہ |                                                             | لطفهائے شہ عمش را درنوشت                              |
| جو فقل بھی آپ جے صدے فکار بیں گیا ہوگا وہ صد کو بدن قد کے ہوۓ فود قد ہوگیا ہوگا ہم کہ جو یای امیری شد یقیں پیش ازاں او در اسیری شد رہیں جو فقل امیری شد یقیں پیش ازاں او در اسیری شد رہیں جو فقل امیری کا جوا ہوتا ہے بھیا ان ہے پہلے وہ ایری بی محبوں ہو جاتا کا میں میدال فقش ویباجہ جہال نام ہر بندہ جہال فواجہ جہال چوہ عالم کے فقش کو منفس سجھ ہر بندۂ جہاں کا نام فواجہ جہاں ہو اے تن کر فکرت معکوس رو صد ہزار آزاد را کردی گرو اے تن کر فکرت معکوس رو صد ہزار آزاد را کردی گرو اے تن جو کہ کی فکر ہے منکوں رفتار ہے تن کر فکرت میکوں رفتار ہے تو نے انکوں آزاد کو مقید کو رہا ایس حیلت بندی چند دم پیش از اجل آزاد وی کا دو کی ایک مدتے بگرار ایس حیلت بندی کو چوز دے چد ماعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگ کر لے وردرآزادیت چوں خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در چاہ نیست اوراکر کدھی طرح تھو کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہی اور کر لیفے دیگر ہے جز میں بھو رو حر لیفے دیگر ہے جز میں بھو درو تر کے جز میں بھو رو حر لیفے دیگر ہے جز میں بھو درو تر کے جز میں بھو رو حر لیفے دیگر ہے جز میں بھو درو تر کے جز میں بھو رو حر کے دیے در حرک جان میں بھو رو حر کے در کیں خبو کی در خود میں بھو درو تر کے جز میں بھو                                                                                                                                                                                                                                                                               | بیآیا تھااس لئے کہ بادشاہ کا شکار کرے وہ خود ہی شکار ہو گیا | بادشاہ کے الطاف نے اس کے غم کو تہ کر کے رکھ دیا       |
| ہر کہ جویای امیری شد یقیں پیش ازاں او در اسیری شدر ہیں جو فقی امیری اور ہوا ہے بھیا اس سے پہلے دہ ایری یں مجوں ہو جاتا ہے عکس میدال نقش دیاجہ جہال نام ہر بندہ جہال خواجہ جہال چرہ عالم کے نقش کو سنکس مید ال قائر کو محکوں رو صد ہزار آزاد را کردی گرو السے تن کثر فکرت معکوں رو صد ہزار آزاد را کردی گرو السے تن جو کہ کج فکر ہے معکوں رفاد ہو نے الکوں آزاد کو سفیہ کر دیا مدتے بگرار ایں حیلت پنی چند دم پیش از اجل آزاد ذی الک مت کے لئے اس حیلہ پنی کو چوا دے چند ساعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگی کر لے ور در آزاد دیت چول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در چاہ نیست ادراگر کدھے کا طرح ہے کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے مثل ذول کے تیری سے جز ور چاہ نیست ادراگر کدھے کا طرح ہے کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے ادراگر کدھے کا طرح ہے کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے مثل ذول کے تیری سے جز چواہ کے ادراگر میں بیر جرح میں بیر کر کے جز میں بیر کو حراح کے در میں جرح میں بیر کے در میں بیر کر کے در میں کی کر کے در میں کہیں کی کر کے در میں کی کر در جان میں بیر کر کے در میں کیر کے جز میں بیر کر کے در میں کیر کی جرد میں بیر کر کے در میں کی کر کے جز میں بیر کر کے در میں کیر کر کے در میں کیر کے جز میں بیر کر کے جز میں بیر کر کے در میں کیر کر در کر کے در میں کیر کر کر کر کے در میں کیر کر                                                                                                                                                                                                                         | صید را ناکرده قید' او قید شد                                | •                                                     |
| جو فض ایری کا جویا ہوتا ہے بھیا اس سے پہلے وہ ایری میں تحبوں ہو جاتا ہے عکس میدال نقش دیباجہ جہال نام ہر بندہ جہال خواجہ جہال چرہ عالم کے نقش کو منعکس سجھ ہر بندۂ جہاں کا نام خواجہ جہاں ہو اے تن کر فکرت معکوس رو صد ہزار آزاد را کردی گرو اے تن جو کہ کج فکر ہے معکوس رفار ہے تو نے انکوں آزاد کو مقید کر ویا اے تن جو کہ کج فکر ہے معکوس رفار ہے تو نے انکوں آزاد کو مقید کر ویا مدتے بگزار ایس حیلت بن کی چند دم پیش از اجل آزاد ذی ایک مت کے لئے اس حیلہ بن کو چھوڈ دے چند ساعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگی کر لے ور در آزاد بیت چول خرراہ نیست ہیچو دلوت سیر جز در چاہ نیست ادراکر کدھے کی طرح تھے کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے مثل ڈول کے تیری سیر جز در چاہ کے ادر کہیں نہیں ہے ادراکر کدھے کی طرح تھے کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے مثل ڈول کے تیری سیر جز جز من بچو مدتے رو ترک جان میں بگو رو حریفے دیگر سے جز میں بچو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وہ صیر کو بدول قید کئے ہوئے خود قید ہو گیا ہو گا            | جو شخص بھی آپ جیے صید کے شکار میں گیا ہو گا           |
| عکس میدال نقش دیباجہ جہال نام ہر بندہ جہال خواجہ جہال اور مالم کے نفش کو سعس سجھ ہر بندہ جہاں کا نام خوبہ جہاں ہوا ہے تن کر فکرت معکوس رو صدہزار آزاد را کردی گرو اے تن جو کہ کج فکر ہے معکوس رو صدہزار آزاد کو سفیہ کر دیا ہوں آزاد کو سفیہ کر دیا مدتے بگرار ایس حیلت پزی چند دم پیش از اجل آزاد ذی ایک مت کے لئے اس حیلہ پزی کو چوا دے چند ماعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگ کر لے ور در آزاد ہیت چول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در چاہ نیست ادراکدھی طرح جھرکو آزادی میں کوئی راہ نیس ہم شور دو تر کے اور کمیں نیس ہم در تر و ترکیس نیس ہم در تر و ترکیس نیس ہم در تر و ترک جان میں بگو روح ریفے دیگرے جز من بجو مدتے رو ترک جان میں بگو روح ریفے دیگرے جز من بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                       |
| چرو عالم کے لتن کر فکرت معکوس رو صد ہزار آزاد را کردی گرو اے تن کر فکرت معکوس رو صد ہزار آزاد را کردی گرو اے تن جو کہ بح فکر ہم معکوس رفار ہے تو نے الکوں آزاد کو مقید کر دیا مدتے بگرار ایس حیلت پری چند دم پیش از اجل آزاد ذی ایک مدت کے لئے اس حیلہ پری کو چوز دے چند ماعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگی کر لے ور در آزاد ہیں خرن او میست جول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در جاہ نیست ادراگر گدھی طرح تھ کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہم شل ڈول کے تیری سیر بجز چاہ کے ادر کہیں نیس ہم مدتے رو ترک جان میں بگو روح لیفے دیگر سے جز میں بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس سے پہلے وہ اسری میں محبوس ہو جاتا ہے                     | جو مخف امیری کا جویا ہوتا ہے یقینا                    |
| اے تن کر فکرت معکوس رو صد ہزار آزاد را کردی گرو اے تن ہوکہ کی فکر ہے معکوس رفار ہے تو نے لاکوں آزاد کو بقید کر دبا مدتے بگردار ایس حیلت پزی چند دم پیش از اجل آزاد ذی ایک مدتے بگردار ایس حیلت پزی کو چوڑ دے چند ماعت موت کے قبل آزاد ہوکر زندگی کر لے وردر آزادیت چول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در چاہ نیست ادراگر کدھی طرح تھ کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہم طل دول کے تیری سر بجز چاہ کے ادر کمیں نہیں ہے ادراگر کدھے کی طرح تھ کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہم کو روح ریفے دیگر ہے جز من بجو مدتے رو ترک جان من بگو روح ریفے دیگر ہے جز من بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                       |
| اے تن جو کہ کئی قل ہے معکوں رفتار ہے تو نے انکوں آزاد کو مقبد کر دیا مدتے بگردار ایس حیلت پری چند دم پیش از اجل آزاد ذی ایک مت کے لئے اس حیلہ پری کو چھوڈ دے چند ماعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگی کر لے ور در آزاد بیت چول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در چاہ نیست ادراگر گدھے کی طرح تھ کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے شل ڈول کے تیری سیر بجز چاہ کے ادر کہیں نہیں ہے ادراگر گدھے کی طرح تھ کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے شل ڈول کے تیری سیر بجز چاہ کے ادر کہیں نہیں ہے مدتے رو ترک جان میں بگو روحر لیفے دیگرے جز میں بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بر بندة جہاں كا نام خواجہ جہاں ہے                           | چېرہ عالم کے نقش کو منعکس سمجھ                        |
| مدتے بگردار این حیلت بنی چند دم پیش از اجل آزاد ذی ایک مت کے لئے ای حیلہ بنی کو چود دے چند ماعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگی کر لے ور در آزاد بیت چول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در چاہ نیست ادراگر گدھے کی طرح تھے کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے شل ڈول کے تیری سیر بجز چاہ کے ادر کہیں نہیں ہے مدتے رو ترک جان من بگو رو حریفے دیگر ہے جز من بجو مدتے رو ترک جان من بگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                       |
| مدتے بگرار ایں حیلت پڑی چند دم پیش از اجل آزاد ذی ایک مت کے لئے اس حیلہ بڑی کو چوڑ دے چند ماعت موت کے بل آزاد ہو کر زندگی کر نے ور در آزاد بیت چول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در چاہ نیست ادراگر کدھے کی طرح تھے کو آزادی میں کوئی راہ نیس کے شور دول کے تیری سیر بجز چاہ کے ادر کہیں نہیں ہے مدتے رو ترک جان من بگو رو حریفے دیگر ہے جز من بجو مدتے رو ترک جان من بگو رو حریفے دیگر ہے جز من بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تو نے لاکھوں آزاد کو مقید کر دیا                            | اے تن جو کہ کج فکر ہے معکوس رفتار ہے                  |
| ور در آزادیت چول خرراہ نیست ہمچو دلوت سیر جز در جاہ نیست ادر اگر کدھے کا طرح تھ کو آزادی میں کوئی راہ نیس ہے مثل ڈول کے تیری سیر بجز چاہ کے اور کہیں نیس ہے مدتے رو ترک جان من بگو رو حریفے دیگر ہے جز من بجو مدتے رو ترک جان من بگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | مدتے بگزار ایں حیلت پزی                               |
| ادراگر کرھے کی طرح تھے کو آزادی میں کوئی راہ نہیں ہے مثل ڈول کے تیری سیر بجز چاہ کے اور کہیں نہیں ہے مدتے رو ترک جان من بگو رو حریفے دیگر ہے جز من بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چند ساعت موت کے قبل آزاد ہو کر زندگی کر لے                  | ایک مت کے لئے اس حیلہ بزی کو چھوڑ دے                  |
| مدتے رو ترک جان من بگو روح یفے دیگرے جزمن بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مثل ڈول کے تیری سیر بجز جاہ کے اور کہیں نہیں ہے             | اور اگر گدھے کی طرح تجھ کو آزادی میں کوئی راہ نہیں ہے |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                       |
| تو ایک مدت کے لئے جا میری جان چھوڑ جا اور کوئی ہمراہی میرے سوا تلاش کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جا اور کوئی ہمراہی میرے سوا تلاش کر                         | تو ایک مدت کے لئے جا میری جان چھوڑ                    |
| نوبت من شدمرا آزاد کن دیگرے را غیر من داماد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | :                                                     |
| میری باری ہو چی مجھ کو آزاد کر کی دوسرے کو میرے سوا داماد بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کی دوسرے کو میرے سوا داماد بنا                              | میری باری ہو چکی مجھ کو آزاد کر                       |
| اے تن صدکارہ ترک من بگو عمر من بردی کے دیگر بجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عمر من بردی کسے دیگر بجو                                    | اے تن صدکارہ ترک من بگو                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | میری عمر تو تونے برباد کی اب اور کسی کو ڈھونڈھ              | اے تن صدفن تو مجھ کو چھوڑ                             |

ان دونوں (بھائیوں) نے اس (بڑے) ہے کہا کہ (تم نے جس قدرتقریر کی ہے) ہماری جان (اور ہمارے فہن میں (اس کے) بہت سے جواب ہیں (جوواضح ہونے میں) مثل ستارہ کے ہیں آسان میں (لیکن ہم اس مشکل میں پڑگئے کہ) اگر ہم وہ (جوابات) نہیں کہتے تب تو بازی راست نہیں آتی (یعنی کا منہیں بنتا کہتم کواپنی غلطی معلوم نہ ہوگی) اور اگر ہم وہ کہتے ہیں تو تمہارا دل دکھتا ہے (جیسا کہ عاشق کو نصیحت نا گوار ہوا کرتی

ہے پس اس اشکال میں ) ہم مثل مینڈک کے ہیں یانی میں کہ کہنے ہے الم ہوتا ہے اور خاموثی سے ھین اور بیاری ہے(از گفت سے) آخرتک بیان ہے وجہ شبہ کا اور مشبہ بہ میں خاموشی پرتر تب اختناق کا ظاہر ہے اور گفتن ہے الم کا ہونااس طرح ہے کہ پانی کے اندر بات کی جاوے تو منہ میں پانی بھرکر تکلیف ہوتی ہےغرض)اگر ہم نہیں کہتے تو (ایسی مثال ہے کہ جیسے بے پھونک مارے ہوئے ) آتش میں نورنہیں ہے (اس طرح بے کہے مافی الضمیر کا وضوح نہیں ہوتا)اوراگروہ بات کہتے ہیں تو (عوارض کے سبب)ا جازت نہیں ہے (وہ دونوں بھائی تو یہی کہتے رہے) دفعۃ کھڑا ہو گیا کہاہے کہ رخصت بس دنیا و مافیہامحض ایک متاع (فانی) ہے(ایک دن ختم ہونا ہے سو خطرات عشق ہی میں ختم ہو جاویں گے ) پس وہ اس طرح نکل کرچل دیا جیسے کمان سے تیر کیونکہ بات چیت کی گنجائش اس وقت کم تھی (اور)مستانہ وارشاہ چین کےسامنے آپہنچا (اور) جلدی سےمستانہ واراس نے زمین کو بوسەديا ـ بادشاه (چونكەصاحب كشف تھااس) كوان (سب بھائيوں) كاايك ايك حال مكشوف تھا (يعني) ان كا ابتدائی اور آخری غم اور (عشق ہے) متزلزل ہونا (سب معلوم تھا آ گےاس کی مثال ہے کہ جس طرح) بھیڑا پی چرا گاہ میں مشغول ہوتی ہے لیکن راعی حال میش ہے واقف ہوتا ہے ( گومیش کوراعی کے اس باخبر ہونے کی بھی خبرنہیں) وہ (راعی) بحکم کلکم راع کے جانتا ہے کہ (اس) گلہ میں سے کون تو علف خوار ہے اور کون لڑائی میں (مشغول) ہے(مراداس ہے جانوروں کی باہمی معمولی لڑائی اس میں مولا نانے اشارہ کیا ہے کہ شیخ کواس طرح طالبین کے حال کا تفقد ضروری ہے پھر قصہ فرماتے ہیں کہ) اگر چہوہ (شاہ چین) ظاہر میں اس صف (یعنی جماعت شنرادگان) ہے دورتھالیکن دف کی طرح مجلس شادی کے اندرتھا (اور) واقف تھااس گروہ کے سوز و التهاب ہے (مگر)مصلحت ریتھی کہ زبان کوخٹک کررکھا تھا ( کنایہ ہے خاموثی ہے جس طرح تر زبانی کنایہ ہے تکلم سے جس طرح محققین اہل کشف کا سکوت بمصالح مشاہد ہے ) وہ عالی جاہ (بادشاہ باعتباراطلاع ان کے صَائرُ کے گویا)ان کی جان کے اندرتھالیکن اپنے کوقصداً ناواقف بنارکھا تھا( قاصداً ہے کہ حال ہےضرورتِ شعر ہے تنوین حذف ہوگئی آ گے مجموعہ درصورت از اں صف دور بوداور درمیان جان شان بود کی مثال ہے کہ دیکھو ) آ گ کی صورت دیگ کے پنچے(اوراس سے خارج) ہوتی ہے (لیکن) آ گ کا باطن ( کہ حرارت ہے وہ) ویگ کی جان میں (اوراس کے اندر) ہوتا ہے (پس) اس کی صورت خارج ہے اور معنی داخل ہے (اسی طرح) معثوق روح (لینی روح) کے معنی (اوراثر وتصرف)خون کی طرح رگوں کے اندرہے (باوجود یکہ روح بوجہ تجر د کے خارج عن البدن ہے اورمعثوق روح میں اضافہ بیانیہ ہے پھر قصہ ہے بیغنی ) شاہزادہ بادشاہ کے سامنے زانوے ادب تذکر کے جابیٹھا (اور) مقامی معرف اس (شہزادہ) کے حال کی شرح کرنے لگا (فی الغیاث معرف جمعنی کسی کہ درمجلس سلاطین وامرامر د مان رابجائے لائق ہر کدام نشاند و شخصے باشد کہ چوں کے پیش سلاطین وامراء رود ومجهول الحال باشداوصاف ونسب او بیان کند تا درخور آل موادعنایت بحال او باشدو فی الحاشیة و همعرف اے معرف ده وشهراه ترجمة بحاصلهاور)اگرچه بادشاه سب کو پېچانتا تھا بہت پہلے سے کیکن معرف اپنا کام کیا کرتا تھا (چونکہاں کا فرض منصبی تھا آ گے مولا نا کا مقولہ ہے کہ ) باطن میں ایک ذرہ نور عارفیت کا بہتر ہوتا ہے سومعرف ے اے برگزیدہ (میرے ذوق میں یہاں مراداس سے بیہے کہ شیخ کا طالبین کی حالت کونوربصیرت سے پہچاننا

ضرورہے محض راویوں کے بیان براعتما د کرنا نہ جاہئے آ گےاسی کی تفصیل ہے کہ) کان کومعروف (اور عام رواۃ) کا مقید کردینا (اوراس پر مدار رکھنایہ)علامت مجوب (اورغیر ذی بھیرت) ہونے کی ہےاور (علامت) تخمین و ظن کی (ہے جو کہ غیرمبصرین کا وظیفہ ہے پس وہ شیخ نہیں ہے حرز بھتے جائے مہملہ وسکون زائے معجمہ و درآ خرراء مہملہ تمین کردن اور) جس کی چیٹم دلدید بان ہوگی اس کی آئکھ(حال طالب کو) بالکل معائنہ کے طور پر دیکھے گی (عین العیان خواہد دید کا مفعول بنہیں ہے کہ معاین کا دیکھنا توعوام میں بھی مشترک ہے بلکہ اس کا مفعول مطلق ہے اور مفعول بہ مقدر ہے یعنی تخفی را عیانا می بینداور) تواتر (عرفی) یہ اس کی جان قانع نہیں ہوتی بلکہ (حال طالب کے متعلق ) چشم دل سے اس کا یقین (بدرجہ جوازعمل ) پہنچتا ہے (اوراو پرمعائنہ سے بھی یہی مراد ہے عرفی کی قیدے بیشبہ جاتار ہا کہ تواتر تو عقلاً ججۃ قطعیہ ہے اور سمعاً بھی اس کی جیت ثابت ہے دفع شبہ بیہ ہے کہ تواتر حقیقی ہےاور یہاں مراد کثرت روایت ہے جس کو بہت سےعوام محض تخمین وظن سےاور بے تحقیق نقل کرتے ہیں چونکہ منتہا اس کاحس نہیں ہوتا اس لئے بیتواتر ہے خارج ہے عام کے زعم پراس کوتواتر ہے تعبیر فرما دیا اور حال طالب اور درجہ جوازعمل کی تقئید سے بیشبدر فع ہو گیا کہ کیا کشف دلیل یقینی ہے رفع شبہ یہ کہ اول تو یہاں مطلق کشف کا ذکرنہیں صرف خاص حال طالب کے متعلق ہے کہ اس میں طلب صادق ہے یانہیں پھریقین سے مرادوہ درجہ نہیں جس پراعتقاد جائز ہوجاوے بلکہ وہ درجہ جس پڑمل جائز ہوسواگر ذوق ووجدان وشرح صدر ہے کسی کی نسبت اس كاطالب صادق نه مونامعلوم موجاو بسواس سے ایسے تعلقات سے انكار كردينا جو كه شرعاً واجب نہيں ہیں جائز ہے البتہ امور واجبہ سے انکار کر دینا جائز نہیں مثل تعلیم احکام ضروریہ پھرقصہ ہے یعنی ) پس معرف نے شاہ برگزیدہ کے سامنے اس کے بیان حال میں لب کھولا (اور) کہا کہ اے بادشاہ یہ (شنرادہ) آپ کے احسان کا شکار (کیاہوا) ہے آپ (اس کے ساتھ) بادشاہی (وبزرگی کابرتاؤ) کیجئے کہ بیآ پ کا ہوگیا ہے (اور)اس نے اس دولت کے فتر اک کے ساتھ تمسک کیا ہے ( فتر اک بالکسر ( والے کا بریمین ویسارزین اسپ آ ویز ند بجہت بستن شکار وغیرہ)اس کے سرمست سر پر (جس کا د ماغ آپ کی مستی وسودائے عشق سے پر ہے شفقت کا) ہاتھ پھیریئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس منصب اور ملک کی اس کوخواہش ہووہ اس نو جوان کو ملے گا جس ملک سے پیر بیزار ہوا ہےاس سے بیں گونہ میں اس جگہ دوں گا اور میں خوداس کے علاوہ (اس کے حصہ میں رہوں گا یعنی اس کو ا پنا مورد عنایت رکھوں گافی الحاشیہ برسری علاوہ باریکہ بالائے برنہنداھ) معرف نے کہا کہ جب ہے آپ کی شاہی نے اس میں آپ کے عشق کامخم بویا ہے بجز آپ کی محبت کے اس نے (اس کے اندر) کوئی خواہش کب حچوڑی ہے آ پ کی غلامی اس کوالیمی سزاوار ہوئی کہ شاہی اس کے دل میں سرد ہوگئی اس نے شاہی اور شنرادگی سب بج دی ہے (اور) آپ کے لئے اس نے غربت کے ساتھ موافقت کی ہے (آ گے مولا ناشنرادہ کی ترک شاہی کوایسے طور پر کہ پھرنہیں لینا چاہتا تشبیہ دیتے ہیں صوفی صاحب وجد کی خرقہ اندازی کے ساتھ یعنی اسی طرح) جس صوفی نے کہ وجد کے اندرخرقہ اوتار کر پھینک دیا وہ پھراس خرقہ پر کب توجہ کرتا ہے۔ دیئے ہوئے خرقہ کی طرف میل کرنا اور ( دے دینے پر ) نادم ہونا بہتو ایسا ہے کہ (جیسے گویا جس کوخرقہ دے دیا ہے اس سے یوں کہتا ہے کہ) میں (اس معاملہ میں) زیاں خور دہ ہو گیا (پس) اے ہمنشیں (قوال وغیرہ) میراخرقہ ادھرواپس دے

وُ كليد شنوى جلد٢٣-٢٣ ﴿ وَهُو مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا 4.0 کیونکہ وہ (وجد)اس (خرقہ ) کی برابر قبت نہیں رکھتا (بلکہ خرقہ زیادہ قیمتی ہے پس میں وجد کے عوض خرقہ دینا نہیں جا ہتااوروہ زیان یہی ہے بیسب مقولہ اس صوفی حریص خرقہ کا ہے سو) عاشق سے بعید ہے کہ اس کو بی خیال آ وے ( کہ برکات وجد پرخرقہ پرتر جیج دے اور اس لئے اس کودے کر پھرواپس لے) اور اگر (ایسا خیال کسی کو) آ وے تواس کے سر پرخاک (ڈالنا) جاہئے (اگر پیخرقہ ای کودے دیا تھا بشرطیکہ دینے کے وقت باوجو دغلبہ حال کے اتنا شعور وقصد ہو کہ شرعاً اس کے تصرفات سیجے ہوں تب تو پھر مانگنا شریعت کے بھی خلاف ہے اور اگر صرف اوتار دیا تھااورکسی نے رسم کے طور پراٹھالیا تو اس وقت بعدالقاء واعراض کے کہ دعویٰ ترک ہے واپس لینا بوجہ علامت حرص ہونے کے باوجود اباحت کے زہر کے خلاف ہے پس بیدہ م کلی مشکک کے طور پر باختلاف درجہ دونوں کے ساتھ متعلق ہو علی ہے آ گے تفصیل ہے دوراز عاشق کہ این فکر آیرش کی یعنی صوفی غیر عاشق کا بیکہنا کہ نمی ارزیدآ ل یعنی بدیں مردود محض ہے کیونکہ)عشق (کہ وجد بھی اس کے آثارے ہے وہ چیز ہے کہ وہ) قالب جیسے سوخرقوں کی برابر قیمت رکھتا ہے جو ( قالب ) کہ حیات اور حسن اور عقل ( بھی ) رکھتا ہے ( مطلب بیہ کہ خرقہ یار چہتو کیا چیز ہے بدن جیسی حی حساس دراک چیز بھی اس پر فدا ہے چنانچہ اہل مجاہدہ کا اپنے جسم کوعشق میں فنا کر دینا مشاہد ہے آ گے بطور دلالۃ بالا ولی کے کہتے ہیں کہ ) خاص کرخرقہ ماک دنیا کہ وہ تو بالکل ہی ناقص ہے (اور)اس (کے ناقص ہونے کی دلیل ایک پیجمی ہے کہ) (دنیا) کی پنج دانگ ہستی (محض) در دسر ہے (چنانچہ ظاہر ہے پس جسم انسانی کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے سو جب جسم ہی عشق میں بے قیمت سمجھا جا تا ہے تو دنیا کی تو کیا قیمت ہوگی البتہ مثل اس صوفی خام کے دنیا داراس کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں پس اس صورت میں ) ملک دنیا تن پرستوں کونصیب ہو (اور) ہم (عشاق) تو ملک عشق بے زوال کے غلام ہیں (اورای تثبیہ بالصوفی میں شاہزادہ کے متعلق بھی معرف کے معروضہ کا حاصل نکل آیا کہ جب اس نے سلطنت ترک کر دی تو مثل خرقہ انداخیتہ کے پھریداس کا حریص نہیں ہے اور پنج دانگ کنایہ ہے مجموعہ سے اور غیاث میں جاردانگ کی محقیق اس طرح لکھی ہے کنامیاز چیز بکیہ بانسبت امثال خود دو چند باشد چہ ( دینارشش دا تگ ہے باشدودا تگ ششم حصہ وینارست پس چاردا تگ به نسبت دودا نگ زا کدے باشداھ اور پنج دا نگ کی دلالت اس مفہوم پرزیادہ ظاہر ہے والله اعلم آ کے پھر قصہ میں معروف کا قول ہے کہ ) بیر (شنرادہ) عامل عشق ہے (اس عمل وامارت ہے ) اس کو معزول نہ کیجئے (یعنی) بجز اپنے عشق کے اس کو ( دوسرے عمل ومنصب میں ) مشغول نہ کیجئے ( کہ اس مشغولی سے منصب عشق سے معزولی لازم آ وے گی اور معرف نے بیجھی کہا کہ حضور بیشنرادہ بھی عرض کرتا ہے کہ ) جو منصب كەمىرے لئے آپ كے ديدار سے حجاب ہے (مجب مصدرميمی جمعنی حجاب وہ) عين معزولي ہے (اگرچه) نام اس کا منصب ہے ( کماذکر آنفا باقی حضور پیشبہ نہ فرماویں کہ اگر بیرہارا ایباعاشق ہے تو یہاں حاضر ہونے میں اتنی تاخیر کیونکر کی سو) اس جگه آنے میں تاخیر کا موجب فقد استعداد اورضعف تن تھا (یعنی ایک تو حضور کی لیافت وصلاحیت کی اور دوسرے بعد حضوری کے جو خدمت کرنالازم ہے اس خدمت کے لئے جسمانی قوت کی ان دونوں کی ضرورت تھی اس کے انتظار میں یہ تاخیر واقع ہوئی آ گے مولا نا کا مقولہ ہے استعداد کے مناط کار ہونے میں یعنی) بدوں استعداد کے (اگر) کسی معدن پر تو جاوے تو ایک حبہ پر بھی تو قابض نہ ہوگا (استعداد

Courtesy www.pdfbooksfree.pk کلیدشنوی جلد۲۳-۲۳ کلیدشنوی جلد۲۳۰ کلیدشنوی خلاص کلیدشنوی کلید۲۳۰ کلیدشنوی کلید۲۳۰ کلیدشنوی کلید۲۳۰ کلیدشنوی کلید۲۳۰ کلیدشنوی کلید۲۳۰ کلید ۲۳۰ کلید ۲۳ متعلق معدن کے بیہ ہے کہاس کی معرفت ہواوراس ہےاشخر اج کا طریقہ جانتا ہوور نہ معد نیات سب مٹی میں آ میخته ہوتی ہیں اول تو پہچان مشکل کہ یہاں معدن ہے پھرانتخراج مشکل تو حرمان لازم اس میں مولا نا کامقصود بقرینه قصه تاخیر حاضری شنراده بدر بادشاه عارف با نظاراستعدادیه ہے کہاسی طرح طالب کو جاہئے کہاول طلب اور شوق اپنے اندر پیدا کرے کہ یہی استعداد ہے رجوع کی تب عارفین سے استفادہ ہوسکتا ہے ورنہ گووہ حضرات معاون فیوض و برکات ہیں لیکن اگر طلب وشوق نہیں ہے تو مثل فاقد الاستعداد کے معاون سے محروم آ وے گا آ گے اشتراط وحرمان فاقد الاستعداد کی چندمثالیں ہیں مثال ال)مثل ایک عنین کے کہ کسی با کرہ (جاربیہ) کو خرید لے۔اگر چہوہ (کیسی ہی)سیمین تن ہو (گر) پہ کب متمتع ہوگا) مثال دوم)مثل ایک چراغ بےروغن اور بے فتیلہ کے اس میں نور سے نہ کثیر ہے اور نہ قلیل (مثال سوم) باغ میں کوئی فاسدالشامہ آ و ہے اس کا مغز پھول سے کب خوش ہوگا (مثال چہارم) مثل ایک حسین دلبر کے کہ مہمان ہونا مرد کی (مثال پنجم) چنگ و بربط کی آواز ہوبہرے کے سامنے (مثال محشم) مثل مرغ خابی کے کہ دریاؤں میں آوے اس ہے کیا حاصل کرے گا بجز ہلاکت اور زیاں کے (مثال ہفتم)مثل بے گندم شخص کے کہ چکی گھر میں گیا ہو بجز داڑھی اور بالوں کے سفید ہونے کے پچھ عطیہ نہ ملے گا ( کیونکہ آٹا ملنے کے لئے اس کی استعداد یعنی با گندم ہونا شرط تھا آ گے ایک انقال ہے بعنی اسی طرح) آ سیائے چرخ بے گندم (اور بے دولتان علم وعمل )لوگوں پر ( صرف ) بالوں کی سفیدی اور کمر کاضعف دیتی ہے) یعنی زمانہ گزرنے ہے بڑھایا آجا تاہے جیسااس شخص کی داڑھی آٹااڑ کر لگنے ہے سفید ہوگئی تھی اور ہاتھ کچھ بھی نہ آیا)لیکن با گندم لوگوں پریہ آسا(ے چرخ) ملک بخش ہوا (اوران کو) کارخانہ اورعظمت (بعنی سلطنت معنوی) دیتا ہے (جس طرح آسائے متعارف با گندم لوگوں کوآٹادیتی ہے مثال مشتم جو کہ مضمون منتقل اليه متعلق آسيا ہے بھی من وجہ مفہوم ہوا تھا يعني ) اول جھ کو جنت کی استعداد جا ہے (جو کہ علوم نا فعہ واعمال صالحے پیدا ہوتی ہے) تا کہ جنت سے تیری زندگی پیدا ہو (خواہ آخرت میں اور وہ ظاہر ہے یا دنیا میں کہ حیوة طیبہ ہے مشابہ حیا ۃ اہل جنت کے مثال نہم ) طفل نوزائیدہ کوشراب و کباب سے کیا حلاوت (ای طرح) کوٹھیوں اورگنبددارمکانوں ہے(کیاحلاوت اور چونکہ) پیمٹالیں انہانہیں رکھتیں (بے شار ہیں اس لئے اس کے متعلق) کلام (اورمثال) مت تلاش کرتو جا (اور) مخصیل استعداد کی کر (آگے پھرقصہ میں معرف کا قول ہے کہ ) ہیاب تک استعداد کے لئے بیٹھار ہا( گراپ) شوق حد ہے گز را اور وہ (استعداد علی سبیل الکمال اب بھی ) ہاتھ نہیں آئی (گرشدت شوق میں حاضر ہو گیا اور استعداد کامل کے متعلق اپنے دل میں ) اس نے بیے کہہ لیا کہ استعداد ( کامل ) بھی بادشاہ ہی ہے مل جاوے گی (اس کی بیمثال ہے کہ ) بدوں روح کے جسدصا حب استعداد کب ہوتا ہے(احقرنے جو یہاں استعداد میں کامل کی قیدلگا دی اس سے بیشبہ مرتفع ہو گیا کہ جب شوق کا وجود محقق مان لیا اور یہی استعداد تھی حاضری کی پھراس کے کیامعنی کہ آن نامہ بدست اور استعداد ہم از شہرسد وجہ دفع یہ ہے کہ استعدا د کے دومر تبہ ہیں ایک بفتر رضر ورت اس کا تو تقدم ضروری ہے یعنی ضروری شوق وطلب اور بیرحاصل تھااور ایک بدرجه کمال اس کا نقدم ضروری نہیں بلکہ اس کا کمال بعد تعلق ہی کے مشاہد ہے پس نفس استعدا دشرط ہے حضور و رجوع کی اور کمال استعداد مشروط ہے حضور ورجوع کے ساتھ چنانچہاس کی جو یہاں مثال مذکور ہے وہ اس تقریر کی صاف دلیل ہے کیونکہ جسد میں ایک تو استعداد ہے تعلق روح کی اس کا تو تقدم تعلق روح پرضروری ہے اور ا یک استعداد کامل ہےصدورا فعال کی پیعلق روح ہے متاخر ہوگی اوراس میں بھی اشارہ ہو گیا معاملہ طالب وشیخ کی طرف کہ نفس طلب وشوق بدرجہ معتد بہ کا تو استفادہ ورجوع ہے تقدم ضروری ہے اس کا تو انتظار کر ہے لیکن کمال اس کا خوداستفادہ ورجوع ہے متاخر ہوگا اس کا انتظار نہ کرے بس اول کا انتظار نہ کرنایا دوسرے کا انتظار کرنا دونوں تفریط وافراط ہیں اوراول تعجیل اور مشابہا داءصلوٰ ۃ قبل الوفت ہے اور ثانی تسویف اور مشابہ تقویت صلوٰۃ الی مابعدالوقت ہےاور نیزمعرف استمالت قلب شاہ کے لئے بیاظہار برکات ومحبوبیت شاہ کے لئے کہتا ہے کہ) بادشاہ کے (بعنی آپ کے ) الطاف نے اس کے م کو تہ کر کے رکھ دیا (بعنی ختم کر دیا) یہ آیا تھا اس لئے کہ بادشاہ کا شکارکرے(بیعنی آپ کومسخر کرے) وہ (الطاف کو دیکھیکر) خود ہی شکار (اورمسخر) ہو گیا (اوراحقر نے اس کومعرف کا قول بخطاب شاہ کے شعرآ ئندہ کے قرینہ سے سمجھا کہاس میں چوں تو خطاب صریح ہےاور وہی معرف کہتا ہے کہ شکار ہونے میں اس کی کیاشخصیص ہے بہ قاعدہ تو عام ہے کہ ) جوشخص بھی آپ جیسے صید کے شکار (اورتسخیر) میں گیا ہوگا وہ صید کو بدوں قید کئے ہوئے خود قید ہو گیا ہوگا ( چنانچہ اہل اللّٰہ کا بھی یہی معاملہ دیکھا جاتا ہے کہلوگ ان کی خدمت واطاعت کرتے ہیں کہ بیہم سے محبت کریں گے مگر روز روز خود ہی ان کے دام محبت میں زیادہ قید ہوتے جاتے ہیں یہاں تک مقولہ ہو گیا معرف کا آ گے مولا نا تقیید وتقید محمود سے جو کہاس شعرمیں ندکورتھا کیونکہ اہل اللہ کومحبّ یامحبوب بنانا دونوں مطلوب ہیں انتقال فرماتے ہیں تقائید وتقید مذموم کی طرف جس میں اہل دنیا مبتلا ہیں یعنی اس تقید کے لئے بھی تقید لازم ہے چنانچہ ) جو محض امیری (مالی یا جاہی ) کا جویا ہوتا ہے یقیناً اس (کے حصول) ہے پہلے وہ اسیری میں محبوں ہوجا تا ہے ( چنانچہ ظاہر ہے کہ اگر اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا تو اس کوطلب ہی کیوں کرتا پس ارا دہ کرتا ہے اس کومقبوض بنانے کا آورخو داس کامقبوض ہو چکا ہے آ گے اس بر تفریع ہے کہ جب امیری کے لئے اسیری لازم ہے ہیں) چہرہ عالم (یعنی ظاہر عالم) کے نقش کومنعکس سمجھ (کہ) ہر بندہ کہان کا نام خواجہ جہاں ہے( چنانچہاو پر مذکور ہوا کہ ہے تو اسیراور کہلا تا ہے امیراور چونکہ اس اسیری کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے چنانچہروح پرعقاب بھی ہوگا اور پیاسیری اس کی اصل فطرت کےخلاف ہےاس تقریب سے آ گے روح کانفس و بدن کوخطاب مذکور ہے بطور شکایت کے جس سے مقصود تنبیہ ہے اس اسپری کےمصرو ندموم ہونے پر پس روح نفس وبدن ہے کہتی ہے کہ )اے تن جو کہ بج فکر ہے ( کہ اسپری کوامیری سمجھتا ہے اور ) معکوں رفتارہے (کماسیری کی مخصیل کی کوشش کرتا ہے اول صفت میں قوۃ علمیہ کا اخلال مذکورہے اور ثانی میں قوۃ عملیہ کا) تو نے لاکھوں آزاد کو (بعنی روح کو) مقید کر دیا ( کیونکہ تیرے تقید سے اس کا بھی تقید ہوا اور فاعل باوجود بکہنفس ہے مگر بدن کو خیاب اس لئے ہے کہ اس نفس کے آلات معاصی میں یہی اعضاء وقوی بدنیہ ہیں ) ایک مدت کے لئے اس حیلہ بزی کوچھوڑ دے ( کہ حیل سے مال وجاہ کوحاصل کررہاہے ) چندساعت موت کے قبل (ان چیزوں سے ) آزاد ہوکرزندگی کرلے (کہ تواور میں دونوں اسیری سے خلاصی پاویں)اورا گرگدھے کی طرح تجھ کو آزادی میں کوئی راہ نہیں ہے (اور)مثل ڈول کے تیری سیر بجز جاہ کے ( کدفید ہے )اور کہیں نہیں ہے تو (خداکے لئے )ایک مدت کے لئے جامیری جان چھوڑ (اور ) جااور کوئی ہمراہی میرے سوا تلاش کر ( کیونکہ )

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

میری باری (مقید کرنے کی) ہو چکی مجھ کو آزاد کر (اور) کسی دوسرے کو میرے سوا داماد بنا (جس طرح آئندہ حکایت میں قاضی نے اس مکارہ عورت سے بیاس کے شوہر مکار سے کہا تھا کہ ایک بارتو نے مجھ کوفریب میں پھنسا لیا تھا اب اور کسی کو جا کر فریب دے اور اس لئے یہاں داماد کا لفظ مناسب ہوا کیونکہ اس عورت نے شوہر کے کہنے سے قاضی کو ہم بستری کی طبع دلا کر بلایا تھا جو داماد کے لئے ہوتا ہے خصوص باعتبار شوہر زن فدکورہ کے کہ عورت مثل دختر کے اس کے اختیار میں تھی جس سے قاضی کی تشبید داماد کے ساتھ اور بھی اظہر ہوگئی اے تن صدفن (وحیلہ گر) تو مجھ کو چھوڑ میری عمر تو تو نے برباد کی اب اور کسی کو ڈھونڈھ (جیسے قاضی نے کہا تھا کہ اب کوئی اور تلاش کر اور اخیر کے تین اشعار یعنی مدتے روائح محض تحمر و تصبح پر بینی ہیں ور نہ عدم افتر ات کا امتناع اور عدم فائدہ ظاہر ہے ممکن اور مفید تو یہی ہے کہ اقتر ان میں نفس کی اصلاح ہو جاوے اور بجائے حاکم علی الروح ہونے کے وہ تحکوم للروح ہو جاوے آگے اس قاضی اور عورت کی حکایت ہے )۔

كليدمشوى جلد٣٣-٢٣، كُوْهِ فِي هُمْ أَهُوْ أَنْ هُوْ أَنْهُ فِي أَنْهُ فِي أَنْهُ فِي أَنْهُ فِي أَنْ

مفتوں شدن قاضی برزن جوجی و درصندوق ماندن ونائب قاضی صندوق راخریدن بازسال دوم آمدن زن جوجی برامید قاضی صندوق راخریدن بازسال دوم آمدن زن جوجی برامید پارینه وباردیگر گفتن قاضی که مرا آزاد کن و دیگر برابخواه قاضی کا جوجی کی بیوی پر عاشق ہو جانا اور صندوق میں رہ جانا اور قاضی کے نائب کا صندوق کوخریدنا پھرگذشتہ سال کی امید پر جوجی کی بیوی کا آنا اور قاضی کا دوسری مرتبہ میں کہنا کہ مجھے آزاد کر دے اور کسی دوسرے کوتلاش کرلے

| روبزن کردے کہاہے دلخواہ من                  | هر زمال جوحی ز درویشی بفن                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| بی بی کی طرف متوجہ ہوتا کہ اے میری جاہتی    | جوتی ناداری کے سبب کر کرنے کے لئے         |
| تا بدوشانیم از صید توشیر                    | چوں سلاحت ست روصیدے بگیر                  |
| تاکہ تیرے اس صید ہے ہم دودھ دویں            | جب تیرے پاس ہتھیار ہے تو جا کوئی شکار پکڑ |
| بهرچه دادت خدا؟ از بهر عنید                 | قوس ابرو تیر غمزه دام کید                 |
| خدا نے تھے کو کام کے لئے دیا شکار کے لئے    | ابرو کی کمان اور غمزہ کا تیر فریب کا جال  |
| دانه بنما لیک در خوردش مده                  | روپئے مرغ شکرنے دام نہ                    |
| دانہ دکھلا لیکن اس کے کھانے میں مت دینا     | جا کمی عجیب مرغ کے لئے جال لگا            |
| کے خورد دانہ چوشد درجس دام                  | کام بنماد کن او را تلخ کام                |
| وہ دانہ کب کھاوے گا جب جال میں مچنس جاوے گا | مقصد تو دکھلا اور اس کو تلخ کام کر        |

letote tote tote tote to

| که مرا افغال زشوی ده دله                   | شد زن او نزد قاضی در گله                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| کہ میری فریاد ہے شوہر دہ دلہ سے            | اس کی بوی قاضی کے پاس شکایت لے کر گئی      |
| از مقال و از جمال آن نگار                  | قصہ کوتہ کن کہ قاضی شدشکار                 |
| اس نگار کی گفتگو سے اور جمال سے            | قصہ کوتاہ کرو کہ قاضی شکار ہو گیا          |
| من نتائم فہم کردن ایں گلہ                  | گفت ایدر محکمه است و غلغله                 |
| میں اس شکایت کو سجھ نہیں سکتا              | کہنے لگا اس وقت تو محکمہ اور غلغلہ ہے      |
| وز ستمگاری شو شرحم دہی                     | گر بخلوت آئی اے سروسہی                     |
| اور ظلم شوہر سے میرے سامنے بیان کرے        | اگر تو خلوت میں آدے اے سروسی               |
| آنچەق باشدىۋ زىيىغمگىيى مباش               | فہم آل بہتر کنم بدہم سزاش                  |
| جو کھے حق ہو تو اس سے عملین مت ہو          | تو میں اس کو اچھی طرح سمجھوں اس کو سزا دوں |
| شوہرت را نرم سازم بے عتو                   | مرمرا معلوم گردد حال تو                    |
| تیرے شوہر کو زم بے نشوز کردوں              | مجھ کو تیرا حال معلوم ہو                   |
| ہر دم از بہر گلہ آید رود                   | گفت زن در خانهٔ تو نیک و بد                |
| ہر وقت فکوہ کے لئے آتا ہے جاتا ہے          | عورت نے کہا تیرے گھر میں بھلا برا آدی      |
| باشداز بہر گلہ آمد شدے                     | گفت خانہ توز ہر نیک و بدے                  |
| شکوہ کے لئے آمہ و شد ہوتی رہتی ہے          | کہا کہ تیرے گھر میں ہر بھلے برے ک          |
| صدر پر وسواس و پرغوغا بود                  | خانهٔ سر جمله پرسودا بود                   |
| سينه پر وسواس و غوغا ريتا ې                | خانہ سردار تمام پر سودا رہتا ہے            |
| وال صدوراز صادرال فرسوده اند               | باقی اعضا ز فکر آسوده اند                  |
| اور یہ اعضائے رئیسہ اس میں فرسودہ رہتے ہیں | باتی اعضا فکر سے آسودہ ہیں                 |
| گرد خالی تا رسد از امر کن                  | همچوشاخ از برگ و از میوه کهن               |
| خالی ہو جا تاکہ امر کن سے                  | ثاخ کی طرح پانے برگ و بوہ سے               |
| از ہے آل کہنگی بے چیج ریب                  | برگها و میوه بائے نور غیب                  |
| اس کہنے کے بعد بدوں کی فک کے               | نور غیب کے برگ اور میوے لگیں               |

letetetetetetetetete

| آل شقائقهای پاریں رابریز                             | درخزان و باد خوف حق گریز                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ان پرانے گلہائے لالہ کو ریختہ کر دے                  | تو خزاں اور ہوائے خوف حق کی طرف گریز کر            |
| كەدرخت دل برائے آل نماست                             | كيس شقائق منع نو اشگوفهاست                         |
| جن کے نما کے لئے یہ درخت دل ہے                       | اس لئے کہ بیر گلبائے لالہ مانع ہیں ان نے شکوفوں کے |
| سرز زیر خواب در یقظت برآ ر                           | خویش را درخواب کن زیں افت کا ر                     |
| س زیر خواب سے بیداری کی طرف اٹھا                     | این کو اس فکر سے خواب میں کر دے                    |
| روبا يقاظاً كه تحسبهم رقود                           | ہمچوآ ں اصحاب کہف اے خواجہ زود                     |
| جا طرف مضمون تحسیم ایقافا و ہم رقود کے               | مثل ان اسحاب کہف کے اے خواجہ جلدی ہے               |
| گفت خانهای کنیزک بس تهیست                            | گفت قاضی اے صنم تدبیر چیست                         |
| کہنے گئی کہ اس لونڈی کا گھر بالکل خالی ہے            | قاضی نے کہا اے صنم تدبیر کیا ہے                    |
| بهر خلوت سخت نیکو مسکنے ست                           | نخصم درده رفت وحارس نيزنيست                        |
| تنہائی کے لئے بے حد عمرہ مکن ہے                      | مدمقابل تو گاؤں گیا ہے اور پاسبان بھی نہیں         |
| كارشب بے سملہ است و بے ریا                           | امشب ار امكال بود آنجا بيا                         |
| رات کا کام بے شہرت اور بے اظہار ہے                   | آج کی رات اگر امکان ہو اس جگہ آ جا                 |
| زنگی شب جمله را گردن ز دست                           | جمله جاسوسال زخمر خواب مست                         |
| رجی شب سب کی گردن مار دیتا ہے                        | تمام تجس كرنے والے شراب خواب سے مت ہيں             |
| آ ں شکرلب وا نگہانے از چہلب                          | خواند بر قاضی فسونہائے عجب                         |
| ادر پھر کیے لب ے                                     | اس شکر لب نے قاضی پر عجیب افسوں پڑھے               |
| چونکه حوا گفت خورانگاه خورد                          | چند باآدم بلیس افسانه کرد                          |
| جب حوا عليها السلام نے كهد ديا كه كالواس وقت كها ليا | كتنابى آدم عليدالسلام كرساته البيس في افساف ك      |
| از کف قابیل بهر زن فناد                              | اولیں خوں در جہان ظلم و داد                        |
| قابیل کے ہاتھ سے عورت ہی کے سبب واقع ہوا             | اول خون عالم ظلم و عدل ميس                         |
| واہلہ بزمانہ سنگ انداختے                             | نوح برتابہ چو بریاں ساختے                          |
| واہلہ توے پر پتر پھینک دیتی                          | نوح علیہ السلام توے پر بریاں کرتے                  |

| (1:7) Testatestatestatesta ("II ) de esta | و كليد مثنوى جلد٢٣-٢٣ كي المنظمة المنظ |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| آب صاف وعظ او تیره شدے              | مکر زن برفن او چیرہ شدے                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ان کے وعظ کا آب صافی مکدر ہو جاتا   | عورت کا کر ان کے فن پر غالب ہو جاتا           |
| کہ نگہدارید دیں از گرہاں            | قوم را پیغام کردے از نہاں                     |
| کہ تم لوگ دین گراہوں سے محفوظ رکھنا | وہ قوم کو خفیہ طور سے پیام بھیج دیتی          |
| خوانده باشی قصهٔ آل فاجره           | لوظ را زن جمچنیں بدکافرہ                      |
| تونے اس بدرین کا قصہ پڑھا ہو گا     | لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی کافرہ تھی |
| ماند در زندال برای امتحال           | یوست از کید زلیخای جوال                       |
| زندان میں رہے امتحان کے لئے         | یوسف علیہ السلام زلیخاے جوان کے کید سے        |
| باشد از شومی زن در هر مکال          | ہر بلا کاندر جہاں بنی عیاں                    |
| دہ ہر جگہ شوی زن بی سے ہو گا        | جو بلا کہ جہال میں تم عیاں دیکھو              |

جوجی ( کہایک مسخرہ کا نام ہے) ناداری کے سبب مکر کرنے کے لئے (این) کی کی طرف متوجہ ہوتا (اور کہتا) کہاہے میری چاہتی (بی بی)جب تیرے پاس (حسن و جمال کا)ہتھیار ہےتو جا(اس کےذربعہہے) کوئی شکار پکڑ (یعنی کسی کوفریفته کر) تا که تیرے اس صید ہے ہم دودھ دوہیں (یعنی اس ہے کچھوصول کریں کہ افلاس دور ہو)ابرو کی کمان اورغمزہ کا تیر(اور)فریب کا جال۔خدانے تجھ کو کا ہے کے لئے دیا۔شکار کے لئے (پس)جاکسی عجیب مرغ کے لئے جال لگا (اور ) دانہ دکھلالیکن اس کے کھانے میں مت دینا ( یعنی وصال کی تو قع دلا کرنا کام رکھنا ) مقصدتو دکھلا اور اس کونتلخ کام کر(اور) وہ دانہ کپ کھاوے گا جب جال میں پھنس جاوے گا ( یعنی اول ہی ہے کسی تر کیب ہے کہیں بند کر دینا پھروصال کہاں میسر ہوگا جیسا آ گےصندوق میں بند کرنا مذکور ہوگا اس مشورہ کے بعد )اس کی بیوی قاضی کے یاس شکایت لے کرگئی کہ میری فریاد ہے شوہر دہ دلہ ہے (جس کا دل دس طرف ہے میری طرف توجہ ہیں کرتا اور میرے نان ونفقه کی خبرنہیں لیتااوراں قتم کی طرح طرح کی باتیں کیں ) قصہ کوتاہ کرو کہ قاضی شکارہو گیااس نگار کی گفتگو ہےاور جمال ہے کہنے لگااس وفت تو محکمہ اورغلغلہ ہے میں اس شکایت کو سمجھ نہیں سکتا (اس لئے )اگر تو خلوت میں آ وے اے سروسہی اورظلم شوہر سے میر ہےسا منے بیان کرے تو میں اس کواچھی طرح سمجھوں (اور )اس کوسز ا دوں جو کچھوق ہوتو اس ہے مکین مت ہومجھ کو تیرا حال معلوم ہو تیرے شو ہر کوزم (اور ) بےنشوز کر دوں عورت نے کہا تیرے گھر میں بھلا برا آ دمی ہروفت شکوہ کے لئے آتا ہے جاتا ہے(اور یہ بھی) کہا کہ تیرےگھر میں ہر بھلے برے کی شکوہ کے لئے آمدوشد ہوتی رہتی ہے(آ گےمولا نا د ماغ وقلب مقیدان غیراللّٰہ کوخانہ قاضی ہےتشبیہ دے کرمضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں کہاسی طرح) خانہ سردارتمام پرسودار ہتا ہے۔(اور) سینہ (بھی) پروسواس وغوغار ہتا ہے(اور) باقی اعضا فکرے آسودہ ہیں اور بیاعضائے رئیساس (فکر) میں فرسودہ رہتے ہیں (مقصودمولا نا کااس تنبیہ سے ترغیب ہےان کو ماسوی اللہ سے خالی کرنے کی جس طرح آ گے خانہ جوجی کا خالی ہونا ندکور ہوگا چنانچہ آ گے اس خلاء مقصود کی تصریح ہے

کہ شاخ کی طرح پرانے برگ ومیوہ ہے(یعنی خیالات سابقہ دنیو یہ ہے) خالی ہوجا تا کہ امرکن ہے(یعنی حکم حق و عنایت حق ہے) نورغیب کے برگ اور میوہ (بعنی علوم ومعارف واحوال اس شاخ قلب پر) کیکن اس کہنہ کے بعد بدول کسی شک کے (اور) تو خزانہ اور ہوائے خوف حق کی طرف گریز کر (اور)ان پرانے گلہائے لالہ کوریختہ کر دے (مرادا فکار دنیوبیاور چونکه خوف حق ہے بیفنا ہوجاتے ہیں اس اعتبار ہے اس کوخزاں ہے تشبیہ دی در نہاصل بہارتو وہی ہے آ گےعلت ہے بریز کی بعنی )اس لئے کہ پیگلہائے لالہ(کہنہ ) مانع ہیںان نے شگوفوں کی جن کے نما کے لئے یہ درخت دل (موضوع) ہے (اوران ہی جدید شگونوں کے اعتبار سے وہ خوف حق مثل بہار کے ہے آ گے بھی ان ہی افکار غیراللہ کے ازالہ کا دوسرے عنوان ہے مضمون ہے کہ ) اپنے کواس فکر (ماسوی) سے خواب (اور بے خبری) میں کردے (اور باعتبار حقیقت کے اس کے معنی میہ ہیں کہ) سرز برخواب سے بیداری کی طرف اٹھا ( کیونکہ غیر اللہ کے ساتھ بیداری حقیقت میں خواب ہے اللہ سے اور غیر اللہ سے خواب ہونا حقیقت میں بیداری ہے اللہ کے ساتھ ) مثل ان اصحاب کہف کے اے خواجہ جلدی سے جاطرف مضمون تحسبهم ایقاظاً و هم رقود کے ((لیعنی تو بھی ان کے مشابہ ہوجااس بات میں کہلوگ جھے کو باخبراز خلق جانیں اور تو بے خبراز خلق ہوپس مقصود تشبیہ ہے نہ کہ تفسیر آ گے قصہ ہے کہ) قاضی نے کہاا ہے سنم (پھر) تدبیر خلوت کی) کیا ہے کہنے لگی اس لونڈی کا گھریالکل خالی ہے مدمقابل (یعنی شوہر) تو گاؤں گیاہاور(کوئی اس کی طرف ہے) یاسبان بھی نہیں (جو ہماری نگرانی کرے) تنہائی کے لئے یہ حد عمده مکن ہے(سو) آج کی رات اگرامکان ہواس جگہآ جارات کا کام بےشہرت اور بےاظہار ہے( کہ) تمام بحسس نے والے شراب خواب سے مست (ہوتے) ہیں (اور) زنگی شب سب کی گردن ماردیتا ہے (اس طرح سے) اس شکرلب نے قاضی پر عجیب افسوں پڑھےاور پھر کیسے لب سے (پڑھے نہایت دلفریب لب سے آ گے بعض فتن عورتو ل کی دلفر بی کے مذکور ہیں کہ) کتنا ہی آ دم علیہ السلام کے ساتھ اہلیس نے افسانے کئے (کیکن پختہ اثر نہ ہوااور)جب حوا علیہاالسلام نے کہددیا کہ کھالواس وقت کھالیا (یہنی ہے ایک قول پر کہ وسوسہ ابلیس ہے آ دم علیہ السلام صرف متردد ہوئے تصور منہ ہوا تھااس نے حواعلیہاالسلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے وہ وسوسہ آ دم علیہ السلام کے دل میں جمادیا اور گندم کھالیا ای طرح) اول خون (اس) عالم ظلم وعدل میں قابیل کے ہاتھ سے عورت ہی کے سبب واقع ہوا(ای طرح)نوح علیہ السلام توے بر(ماہی کو)بریاں کرتے (کنابیہ ہے سامان دعوت ایمان سے کہ غذائے روحاتی ہے)والملہ (ان کی زوجہاس) تو بے پر پھر پھینک دیتی (جس سے سب غذاغارت ہوجاتی لیعنی قبر م کو بہکادیتی جس سے وعظ کا اثر باطل ہوجاتا جیسے آ گے آتا ہے یعنی)عورت کا مکران کےفن (وعظ) پرغالب ہوجاتا (اور)ان کے وعظ کا آ ب صافی مکدر ہوجا تا (اس طرح ہے کہ) وہ توم کوخفیہ طور ہے بیام بھیج دیتی کہتم لوگ (اپنا) دین (ان) گمراہوں (لیعنی نوح اور مومنین بوح) ہے محفوظ رکھنا (اس طرح) لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی کا فر ہھی تونے اس بددین كا قصه يراها موگا (كهوه امردمهمان ك\_آنے كى اطلاع اپنى قوم كوكرديتى هى يہاں فاجره سےمراد كافره بندكم عنى مشہور کہ انبیاء کی از واج اس سے منزہ ہیں اسی طرح ) پوسف علیہ السلام زلیخا ہے جوان کے کید سے زندان میں رہے امتحان کے لئے (غرض)جو بلا(وفتنہ) کہ جہان میںتم عیاں دیکھووہ ہرجگہ شومی زن ہی ہے ہوگا (ہر بلا کہنا بحکم للا کثر تحكم الكل ہےاوراس كى اكثريت ميں كوئى شبہيں آ گے پھر قصہ ہے )۔

رفتن قاضی بخانهٔ زن جوجی وحلقه زدن جوجی تندخشم بردر وگریختن قاضی بخانهٔ زن جوجی وحلقه زدن جوجی تندخشم بردر وگریختن قاضی درا ندرون صندوق چول کل دیگر نبود قاضی کا جوجی کی بیوی کے گھر پہنچنا اور جوجی کا غصہ ہے دروازے کی کنڈی کھئکھٹانا اور قاضی کا صندوق کے اندر گھس جانا چونکہ دوسری جگہ نتھی

| قاضی زیرک سوی زن بهردب                         | مكرزن پايال ندارد رفت شب                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| قاضی زیرک عورت کی طرف صحبت کے لئے حمیا         | عورتوں کا کر انتہا نہیں رکھتا شب کو                 |
| زال نوازش شاد شدقاضی فرد                       | زن چوشمع ونقل مجلس راست کرد                         |
| اس اکرام سے قاضی فرد خوش ہوا                   | عورت نے جب شمع اور مجلس کی کوئی نقل درست کر کے رکھی |
| تا بر آسایند اندر خلوتے                        | چونکه بنشستند باهم ساعت                             |
| تاکہ خلوت میں آسودہ ہوں                        | جب دونول بابم ایک ساتھ بیٹے                         |
| گشت جان پرخمش زاں وصل شاد                      | چوں نشست او پہلوئے زن بامراد                        |
| اس کی جان پر غم اس وسل سے شاد ہوئی             | جب وہ عورت کے پہلو میں بامراد بیٹھا                 |
| جست قاضی مہر بے تادر خزد                       | اندر آل دم جومی آمد در بزد                          |
| قاض جلدی سے اٹھا تاکہ کی کریز کی جگہ یں جا مھے | ای وقت جوی آ پنجا دروازه کهنگستاتا                  |
| رفت درصندوق ازخوف آل فتے                       | غیر صندوقے ندیداو خلوتے                             |
| صندوق میں چلا گیا اس جوان کے خوف سے            | بجز صندوق کے اس نے کوئی خلوت نہ دیکھی               |
| اے وہاکم در رہیج و درخریف                      | اندرآ مدجوحی وگفت اے حریف                           |
| میری و بال رکیج میں اور خریف میں               | جوجی اندر آیا اور کہنے لگا اے حریف                  |
| کہ زمن فریاد داری ہر زماں                      | من چددارم كه فدايت نيست آ ل                         |
| کہ تو مجھ سے ہر وقت فریاد کرتی رہتی ہے         | میں کیا چیز الی رکھتا ہوں جو تیری فدانہیں ہے        |
| درهم ناگفتینها گفتهٔ                           | گفت شخصے نزدقاضی رفتهٔ                              |
| مرے حق میں بہت ی نہ کہنے کی لائق باتیں کی ہیں  | ایک مخص نے کہا ہے کہ تو قاضی کے پاس گئی تھی         |
| گاہ مفلس خوانیم کہ قلتباں                      | بر لب حسكم كشادسى زبال                              |
| مجھی تو مجھ کو مفلس کہتی ہے بھی دیوث           | میرے لب خک پر تو نے زبان کھولی ہے                   |

| ایں دوعلت گربود ایجال مرا آل کے از تست و دیگر از خدا اگر اے بان جھ بی ہے دہ علی بی قرابیة تری طرف ہے ہوں کے دارم غیرایں صندوق و کال بستمایہ تہمت و پایہ گمال بیرے بات بج ان صندوق کے کا ہے کہ دی ایہ تہمت اور بات گان ہے خلق پیدارند زر دارم درول داد واکیرند از من زیں ظنون خلق پیدارند زر دارم درول داد واکیرند از من زیں ظنون عصورت صندوق لی زیاست لیک از عروض وسیم و زر خالیت نیک صندوق لی زیاست لیک از عروض وسیم و زر خالیت نیک صندوق لی زیاست لیک از عروض وسیم و زر خالیت نیک صندوق لی زیاست لیک از عروض وسیم و زر خالیت نیک مید دار تھ ہے بائل خال ہے جول تن زراق خوب و باوقار اندرال سلہ نیائی غیر مار میں برم صندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان چار سو علی سرونم درمیان چار سو علی سرونم درمیان چار سو علی سے صندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان چار سو علی سے میدن کل کو علی می از بہرہ ہے دربان جا درن گا گر جہاں ہے دربان جا درن گا کہ مین در کر دار دائے مردزین خورد کاندریں صندوق جز لعبت نبود کار من ادر کہر اور بیر دربی تو خورد کاندریں صندوق جز لعبت نبود کی تون دربی ہوں کی دربان کا کہ جورد کاندریں صندوق جز لعبت نبود کی تون دربی ہورد کی دربان کا کہ جورد کاندریں صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد مانند مست بارس صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد مانند مست بارس صندوق را درد کی جو باد زود آل صندوق پر پشتش نہاد کی عام کی کار عام کی ایک کی دربان کا کرد کی دربان کا کرد کی دربان کا کرد کی دربان کی کرد کی دربان کا کرد کی دربان کی کرد آل جمال بیش و کہر نظر کرد جو دربیرسد بانگ و خبر کرد آل جمال بیش و کہر نظر کرد جو دربیرسد بانگ و خبر کرد آل جمال بیش و کہر نظر کرد توں دربیرسد بانگ و خبر کرد آل جمال بی کرد کی دربان کی کرد کرد آل جمال دی گیا ہو کرد آل جمال کی کرد کی دربان کی کرد آل جمال دی گرد کی دربان کی کرد کرد آل جمال بیش و کہر کرد آل جمال بیش و کہر کرد آل جمال بیش و کہر کرد آل دربات کی دربان کی کرد کرد آل جمال بیگی و کہر کرد آل جمال بیگی و کہر کرد آل جمال بیگی و کہر کرد آل کی کرد کرد آل جمال کی کرد آل کی کرد کرد آل کی کرد آل دی کرد آل کرد کرد آل کرد کرد آل | , 下章·西·章·西·章·西·章·西·章·西·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| من چددارم غیرای صندوق و کال بستمایی تبهت و پایی گمال ایر بیا برای استفادی تبهت و پایی گمال ایر بیا برای استفاد تر با برای استفاد تر با برای استفاد تر بیا برای ایر بیا از من زین ظنون علاق بیندرق بی اید خان در کتا بون ان گانون عبب او بی بی عادر کالی بین بی می اید خاند در کتا بون ان گانون عبب او بی بی و مناورق بی زیاست لیک از عروض و سیم و زر خالیست نیک صندق کی صورت تر نبایت دیا بی بین احت بی بین احت دیا بی بین احت بی بین احت دیا بی بین احت دیا بی بین احت دیا بی بین بی بین احت دیا بی بین بی بین بین احت دیا بی بین بی بین بین احت دیا بی بین بیا بی بین بی بین بین بی بین بی بین بین بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| من چددارم غیرای صندوق و کال بستمایی تبهت و پایی گمال ایر بیا برای استفادی تبهت و پایی گمال ایر بیا برای استفاد تر با برای استفاد تر با برای استفاد تر بیا برای ایر بیا از من زین ظنون علاق بیندرق بی اید خان در کتا بون ان گانون عبب او بی بی عادر کالی بین بی می اید خاند در کتا بون ان گانون عبب او بی بی و مناورق بی زیاست لیک از عروض و سیم و زر خالیست نیک صندق کی صورت تر نبایت دیا بی بین احت بی بین احت دیا بی بین احت بی بین احت دیا بی بین احت دیا بی بین احت دیا بی بین بی بین احت دیا بی بین بی بین بین احت دیا بی بین بی بین بین احت دیا بی بین بیا بی بین بی بین بین بی بین بی بین بین بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | توایک تو تیری طرف سے ہادرایک خداکی طرف سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اگر اے جان مجھ میں یہ دو علتیں ہیں              |
| ظل پیدارند زر دارم درول داد واگیرند از من زین ظنون عبر از من زین ظنون عبر از من زین ظنون عبر از مین بین که می ادر فاند زر کها بون ان کانون عبر اوک بی عدال کورک لیخین صورت صندوق کس زیباست لیک از عروض وسیم و زر خالیست نیک صندوق کی مورت تو نبایت زیبا به عین احد ادر فقد به باقل فال به چول تن زراق خوب و باوقار اندرال سله نیا بی غیر مار مین برم صندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان عبار سوی من برم صندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان عبار سوی مندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان با دون گابت بیند مومن و گبر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تابید بیند مومن و گبر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود کار سوی ادر کیر ادر برد سرد کید این خورد سوگند آل که نگر چین که اس سندوق می بر به دوگ که نه تا که سورت ناز به دارد مید سب دیج لین که اس سندوق دا دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست بارس صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست بارس صندوق را درد و چو باد زود آل صندوق بر پشتش نباد در که دیا از کیکه حمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نباد اندرال صندوق و قاضی از نکال بانگ میزد کا به حمال و ای حمال این مین مین به این مین و بر بیشتش نباد اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا به حمال و ای حمال این مین و بر باس میندوق تا نین و بین نظر کر چه مین در که دیا این مین و بر بیشتش نباد در آل حمال پیش و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر این مین و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر این مین و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر این مین و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر کر آل حمال پیش و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر کرد آل حمال پیش و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر کرد آل حمال پیش و بیس نظر کرد آل حمال پیش و کیس کرد آل حمال پیش کرد آل کرد آل خیا کرد آل خیا کرد آل می کرد آل کرد آل کرد آل کرد آل  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | من چەدارم غيراين صندوق و كال                    |
| ظل پیدارند زر دارم درول داد واگیرند از من زین ظنون عبر از من زین ظنون عبر از من زین ظنون عبر از مین بین که می ادر فاند زر کها بون ان کانون عبر اوک بی عدال کورک لیخین صورت صندوق کس زیباست لیک از عروض وسیم و زر خالیست نیک صندوق کی مورت تو نبایت زیبا به عین احد ادر فقد به باقل فال به چول تن زراق خوب و باوقار اندرال سله نیا بی غیر مار مین برم صندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان عبار سوی من برم صندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان عبار سوی مندوق فردار را بکو لیس بسوزم درمیان با دون گابت بیند مومن و گبر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تابید بیند مومن و گبر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود کار سوی ادر کیر ادر برد سرد کید این خورد سوگند آل که نگر چین که اس سندوق می بر به دوگ که نه تا که سورت ناز به دارد مید سب دیج لین که اس سندوق دا دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست بارس صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست بارس صندوق را درد و چو باد زود آل صندوق بر پشتش نباد در که دیا از کیکه حمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نباد اندرال صندوق و قاضی از نکال بانگ میزد کا به حمال و ای حمال این مین مین به این مین و بر بیشتش نباد اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا به حمال و ای حمال این مین و بر باس میندوق تا نین و بین نظر کر چه مین در که دیا این مین و بر بیشتش نباد در آل حمال پیش و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر این مین و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر این مین و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر این مین و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر کر آل حمال پیش و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر کرد آل حمال پیش و بیس نظر کر چه سو در میر سد بانگ و خبر کرد آل حمال پیش و بیس نظر کرد آل حمال پیش و کیس کرد آل حمال پیش کرد آل کرد آل خیا کرد آل خیا کرد آل می کرد آل کرد آل کرد آل کرد آل  | مایہ تہمت اور بناء گمان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | میرے پاس بجز اس صندوق کے کیا ہے کہ وی           |
| صورت صندوق بس زیباست لیک از عروض وسیم و زر خالیت نیک سندن کی سرت تو نهایت زیبا به کین احد ادر نقر به باقل خال به چول تن زراق خوب و باوقار اندرال سلم نیابی غیر مار مین برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان چار سو یمن برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان چار سو یمن برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان با دون گاتاب بیند مومن و گر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تاب بیند مومن و گر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تاب مون ادر کم ادر بدو ب دیگی که نش که درمیان با دون گاتاب بیند مومن و گر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تاب مون ادر کم ادر بدو ب دیکه یمن که ان سندن یمن بر به بودگی که نیم نیم ورکز رائز مردزین خورد سوگند آن که نگم جز چنین بارسن صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد مانند مست بارسن صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد مانند مست بارس صندوق را درد و چو باد زود آن صندوق بر پشتش نهاد ری طرح مال آورد او چو باد زود آن صندوق بر پشتش نهاد تا دران صندوق قاضی از نکال با نگ میزد کا میزد کا میزال و ای حمال ای میزال بیش و پس نظر کرد آن حمال بیش و پس نظر کرد آن حمال بیش و پس نظر کرد یک میزد کا میزال با نگ میزد کا میزال ایک و فیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.                                              |
| صورت صندوق بس زیباست لیک از عروض وسیم و زر خالیت نیک سندن کی سرت تو نهایت زیبا به کین احد ادر نقر به باقل خال به چول تن زراق خوب و باوقار اندرال سلم نیابی غیر مار مین برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان چار سو یمن برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان چار سو یمن برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان با دون گاتاب بیند مومن و گر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تاب بیند مومن و گر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تاب مون ادر کم ادر بدو ب دیگی که نش که درمیان با دون گاتاب بیند مومن و گر و جبود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تاب مون ادر کم ادر بدو ب دیکه یمن که ان سندن یمن بر به بودگی که نیم نیم ورکز رائز مردزین خورد سوگند آن که نگم جز چنین بارسن صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد مانند مست بارسن صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد مانند مست بارس صندوق را درد و چو باد زود آن صندوق بر پشتش نهاد ری طرح مال آورد او چو باد زود آن صندوق بر پشتش نهاد تا دران صندوق قاضی از نکال با نگ میزد کا میزد کا میزال و ای حمال ای میزال بیش و پس نظر کرد آن حمال بیش و پس نظر کرد آن حمال بیش و پس نظر کرد یک میزد کا میزال با نگ میزد کا میزال ایک و فیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ان گمانوں کے سبب لوگ مجھ سے عطا کوروک لیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مخلوق ہے سجھتی ہیں کہ میں اندر خانہ زر کہتا ہوں |
| چوں تن زراق خوب و باوقار اندرال سلہ نیابی غیر مار  ی ریاد کا تن ہوتا ہے خوب اور باوقار ان نورے کے ادر بجر باپ کے قاور بجو نہ پاوے گا  من برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان چار سو  یلی ہورہ کے درمیان با دوں گا  یلی ہورہ کے درمیان با دوں گا  تابہ بیند مومن و گبر و جہود کاندریں صندوق جز لعبت نبود  تابہ بیند مومن و گبر و جہود کاندریں صندوق جز لعبت نبود  تاکہ مون اور کبر اور یبود سردکھ لیل کہ اس مندوق میں بجر ہے ہودگی کے کہو نہ تا  گفت زن ہی درگزرائے مردزیں خورد سوگند آل کہ کہ اس کے کہو نہ تا  ورت نے کہا کہ فردار اس ہے درگزر اے مرد اس نے خویشتن را کردہ بد ما نند مست  بارس صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد ما نند مست  از بگہ جمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد  کی ہے جوا کی طرح حمال کو لے آیا فی الفور دہ صندق اس کی پشت پر رکھ دیا  اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا سے حمال و ای حمال اس سندوق کے اس میار کے حمال و ای حمال اس سندوق کے اس میار کرد آل حمال بیش و پس نظر کر چے سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ازعروض وسيم وزر خاليست نيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| چوں تن زراق خوب و باوقار اندرال سلہ نیابی غیر مار  ی ریاد کا تن ہوتا ہے خوب اور باوقار ان نورے کے ادر بجر باپ کے قاور بجو نہ پاوے گا  من برم صندوق فردار را بکو پس بسوزم درمیان چار سو  یلی ہورہ کے درمیان با دوں گا  یلی ہورہ کے درمیان با دوں گا  تابہ بیند مومن و گبر و جہود کاندریں صندوق جز لعبت نبود  تابہ بیند مومن و گبر و جہود کاندریں صندوق جز لعبت نبود  تاکہ مون اور کبر اور یبود سردکھ لیل کہ اس مندوق میں بجر ہے ہودگی کے کہو نہ تا  گفت زن ہی درگزرائے مردزیں خورد سوگند آل کہ کہ اس کے کہو نہ تا  ورت نے کہا کہ فردار اس ہے درگزر اے مرد اس نے خویشتن را کردہ بد ما نند مست  بارس صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد ما نند مست  از بگہ جمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد  کی ہے جوا کی طرح حمال کو لے آیا فی الفور دہ صندق اس کی پشت پر رکھ دیا  اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا سے حمال و ای حمال اس سندوق کے اس میار کے حمال و ای حمال اس سندوق کے اس میار کرد آل حمال بیش و پس نظر کر چے سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امتعہ اور نقد سے بالکل خالی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صندوق کی صورت تو نہایت زیبا ہے لیکن             |
| من برم صندوق فردار را بکو پیس بسوزم درمیان چار سو بی بسود مرمیان جا دو گاه بی بیند مومن و گیر و جهود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تابد بیند مومن و گیر و جهود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تابد سون اور کیر اور بیرد سر دیج لین که ای صندوق بی بی به بودگی کے بچه نه تاکه سوئن اور کیر اور بیرد سر دیج لین خورد سوگند آل که نکم جز چنین گاهت زن بی درگزرائ مردزین خورد سوگند آل که بی این کی بی نی کرد آل مندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست بارسن صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست از بیگه جمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نهاد می عدی از کال آلور ده صندوق بر پشتش نهاد از بی می درکال آلور ده صندوق بر پشتش نهاد از بی می درکال آلور ده صندوق بر پشتش نهاد ان می در می از نکال بانگ میزد کا می حمال وای جمال ای حمال وای جمال وای جمال کرد آل حمال بیش و پس نظر کرد آل حمال بیش و پس نظر کرد یه سو در میرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACT OF THE CONTRACT OF | چوں تن زراق خوب و باوقار                        |
| من برم صندوق فردار را بکو پیس بسوزم درمیان چار سو بی بسود مرمیان جا دو گاه بی بیند مومن و گیر و جهود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تابد بیند مومن و گیر و جهود کاندرین صندوق جز لعبت نبود تابد سون اور کیر اور بیرد سر دیج لین که ای صندوق بی بی به بودگی کے بچه نه تاکه سوئن اور کیر اور بیرد سر دیج لین خورد سوگند آل که نکم جز چنین گاهت زن بی درگزرائ مردزین خورد سوگند آل که بی این کی بی نی کرد آل مندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست بارسن صندوق را دردم به بست خویشتن را کرده بد ما نند مست از بیگه جمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نهاد می عدی از کال آلور ده صندوق بر پشتش نهاد از بی می درکال آلور ده صندوق بر پشتش نهاد از بی می درکال آلور ده صندوق بر پشتش نهاد ان می در می از نکال بانگ میزد کا می حمال وای جمال ای حمال وای جمال وای جمال کرد آل حمال بیش و پس نظر کرد آل حمال بیش و پس نظر کرد یه سو در میرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس ٹوکرے کے اندر بجز سانپ کے تو اور پچھے نہ یاوے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جیے ریاکار کا تن ہوتا ہے خوب اور باوقار         |
| تابہ بیند مومن و گبر و جہود کاندریں صندوق جز لعبت نبود اکد مون اور کبر اور یبود سب دکھے لیں کہ اس صندوق بن بجر ہے بودگ کے کچھ نہ تا گفت زن بی درگز رائے مردزیں خورد سوگند آل کہ ختم جز چنیں کورت نے کہا کہ خردار اس ہے درگزر اے مرد اس نے تم کھا لی کہ بجر اس کے کچھ نہ کردں گا بارس صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد ما نند مست ری ہے فرا باندھا اپنے کو دیانوں کی طرح بنا رکھا تنا از بگہ جمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد می ہے ہوا کی طرح بال کو لیے اور اور آل صندوق بر پشتش نہاد کی ہے ہوا کی طرح بال کو لے آیا فی الفور دہ صندوق اس کی پشتا ہو رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا بے حمال وای حمال ان سندوق کے اندر قاض میں نظر کرد آل حمال بیش و لیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر اس میں طرح آل حمال بیش و لیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| تابہ بیند مومن و گبر و جہود کاندریں صندوق جز لعبت نبود اکد مون اور کبر اور یبود سب دکھے لیں کہ اس صندوق بن بجر ہے بودگ کے کچھ نہ تا گفت زن بی درگز رائے مردزیں خورد سوگند آل کہ ختم جز چنیں کورت نے کہا کہ خردار اس ہے درگزر اے مرد اس نے تم کھا لی کہ بجر اس کے کچھ نہ کردں گا بارس صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد ما نند مست ری ہے فرا باندھا اپنے کو دیانوں کی طرح بنا رکھا تنا از بگہ جمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد می ہے ہوا کی طرح بال کو لیے اور اور آل صندوق بر پشتش نہاد کی ہے ہوا کی طرح بال کو لے آیا فی الفور دہ صندوق اس کی پشتا ہو رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا بے حمال وای حمال ان سندوق کے اندر قاض میں نظر کرد آل حمال بیش و لیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر اس میں طرح آل حمال بیش و لیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پھر چوراہہ کے درمیان جلا دوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میں یہ صندوق کل کو محلّہ میں لے جاؤں گا         |
| گفت زن ہی درگزرائے مردزیں خورد سوگند آل کہ تلم جز چنیں عورت نے کہا کہ فردار اس سے درگزر اے مرد اس نے تم کھا لی کہ بجر اس کے بچھ نہ کردن گا بارسن صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد ما نند مست ری سے فرز بانده اپنا از باندها اپنا کو دیانوں کی طرح بنا رکھا تھا از بیگہ حمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد سے ہو کی طرح مال کو لے آیا فی الفور دہ صندوق اس کی بشت پر رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا ہے حمال وای حمال ان مندوق کے اندر قاضی مصیبت کے بارے آواز دیتا تھا کہ اے حمال وای حمال کرد آل حمال بیش و کیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كاندرين صندوق جز لعبت نبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تابه ببیند مومن و گبر و جهود                    |
| گفت زن ہی درگزرائے مردزیں خورد سوگند آل کہ تلم جز چنیں عورت نے کہا کہ فردار اس سے درگزر اے مرد اس نے تم کھا لی کہ بجر اس کے بچھ نہ کردن گا بارسن صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد ما نند مست ری سے فرز بانده اپنا از باندها اپنا کو دیانوں کی طرح بنا رکھا تھا از بیگہ حمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد سے ہو کی طرح مال کو لے آیا فی الفور دہ صندوق اس کی بشت پر رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا ہے حمال وای حمال ان مندوق کے اندر قاضی مصیبت کے بارے آواز دیتا تھا کہ اے حمال وای حمال کرد آل حمال بیش و کیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کہ اس صندوق میں بجز بے ہودگی کے کچھ نہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تاکه مومن اور مجر اور یبود سب دیکھ لیس          |
| بارس صندوق را دردم بہ بست خویشتن را کردہ بد مانند مست ری ہے فرا بندم این کا رکا تا از بید حمال آ ورد او چو باد زود آ س صندوق بر پشتش نہاد سی علی ہوا کی طرح مال کو لے آیا نی الفور دہ صندق اس کی پشت پر رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا ہے حمال و ای حمال اس صندق کے اندر قاشی مصیت کے بارے آواز دیا تا کہ اے حمال و ای حمال اس صندق کے اندر قاشی مصیت کے بارے آواز دیا تا کہ اے حمال اے حمال کرد آ س حمال پیش و پس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خورد سوگند آل که منکنم جز چنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گفت زن ہی درگز رائے مردزیں                      |
| ری ہے فرا بندھا اپ کو دیوانوں کی طرح بنا رکھا تنا از بگیہ جمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد مع بی ہے ہوا کی طرح حال کو لے آیا نی الفود دہ صندوق اس کی بہت پر رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا ہے جمال و ای جمال ای حمال اس صندوق کے اندر قاضی مصیبت کے بارے آداد دیتا تنا کہ اے حمال اے حمال کرد آل جمال بیش و کیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اس نے فتم کھا لی کہ بجو اس کے پکھے نہ کروں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عورت نے کہا کہ خبردار اس سے درگزر اے مرد        |
| از پید حمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد مع بی ہے ہوا کی طرح حمال کو لے آیا فی الفور دہ صندوق اس کی بشت پر رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا ہے حمال و ای حمال اس صندوق کے اندر قاضی مصیب کے بارے آواد دیتا تھا کہ اے حمال اے حمال کرد آل حمال بیش و پس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| از پید حمال آورد او چو باد زود آل صندوق بر پشتش نہاد مع بی ہے ہوا کی طرح حمال کو لے آیا فی الفور دہ صندوق اس کی بشت پر رکھ دیا اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا ہے حمال و ای حمال اس صندوق کے اندر قاضی مصیب کے بارے آواد دیتا تھا کہ اے حمال اے حمال کرد آل حمال بیش و پس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اپنے کو دیوانوں کی طرح بنا رکھا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ری سے فورا باندھا                               |
| اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا بے حمال وای حمال ان مال ان مندوق کے اندر قاضی مصیب کے بارے آواز دیا تھا کہ اے حمال ان حمال کرد آل حمال بیش و لیس نظر کر چہ سو درمیر سد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زود آل صندوق برپشتش نهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | از یکه حمال آورد او چو باد                      |
| اندرال صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کا بے حمال وای حمال ان مال ان مندوق کے اندر قاضی مصیب کے بارے آواز دیا تھا کہ اے حمال ان حمال کرد آل حمال بیش و لیس نظر کر چہ سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فی الفور وہ صندوق اس کی پشت پر رکھ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صبح بی ہے ہوا کی طرح حمال کو لے آیا             |
| کرد آن حمال پیش و پس نظر کر چه سو درمیرسد بانگ و خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بانگ میزد کا ہے حمال و ای حمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اندران صندوق قاضی از نکال                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آواز دیتا تھا کہ اے حمال اے حمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اس صندوق کے اندر قاضی مصیبت کے مارے             |
| اس حمال نے آگے ہیجے نگاہ کی کہ کس طرف سے آواز اور خبر آ رہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کہ کس طرف سے آواز اور خبر آ ربی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس حمال نے آگے چھپے نگاہ کی                     |

| ہاتف ست ایں وائی من اے عجب یا بری ام میکند پنہاں طلب یہ برا پارٹ والا کوئی ہاتھ ہے اے جب یا کوئی جن جمد کو خید یا رہا ہے جو بی پیا ہے گشت آن آواز پیش گفت ہاتف نیست باز آمد بخویش جب بی الشال وو آواز پیش کی کے گ کر ہاتف نیس ہے بر آب بی آیا می المقاب وو آواز پیش کی کے گ کر ہاتف نیس ہے بر آب بی آیا می المقرب عالی و فغال بدز صندوق و کے درو ہے نہاں آخر ہاں بایک و فغال بدز صندوق ہو کے درو نہاں میں پنیدہ ہا عاشقے کو در غم معثوق رفت گرچہ پرونست درصندوق رفت میں جا ہوا ہو آئرچ وہ بابر ہو سندن بی میں جا ہوا ہو آئرچ وہ بابر ہو سندن بی میں جا ہوا ہو آئرچ وہ بابر ہو سندن بی میں جا ہوا ہو آئرچ وہ بابر ہو سندن بی میں کے بی میں کی تیں ربیا آئرچ وہ بابر ہو سندن بی بی کہ تیں ربیا آئرچ وہ بر کہ آئاں کی بیندوق وال آئر ہوں اورا درال صندوق دال آئرچ وہ بر کہ آئاں کی بیندوق آسال از ہو کی اورا درال صندوق دال آئر ہوں اورا درال صندوق دال آئر ہوں زصندوق بدن ہی بروں کر وہ بابر ہو کے گور ہے کی شود جو کر کہ تی بروں کر وہ اور گور ہے سوئے گور ہے کی شود بروں کہ کہ تیں ہی گئر ہیں ہی ہوں کہ اس کہ اس میدن بی باب ہوں کی اس کہ اس میدن بی باب ہیں ہی ہی کہ تیں ہوں کہ ہوں در کی المیندوق کر المیندوق کی ہوں المیندوق کر المیندوق کر المیندوق کر المیندوق کر المیندوق کی ہوں در کراد کر دے تھی بی باب کہ کر از کر در حرب ایس ہمہ کا خرد ایس در ایس کر کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                               | , Charles at result to the same             | THE THE STREET STREET                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| چوں پیا ہے گشت آن آواز پیش گفت ہا تف نیست باز آ مد بخو ایش است اور برس کا کا بات نیں ہے گر آ ہے ہم آیا میا اور برس کا کا بات نیں ہے گر آ ہے ہم آیا کا بات نیں ہے گر آ ہے ہم آیا کا ما قبت دانست کان با نگ و فغال برز صندوق و کے دروے نہال آثر بان لا کہ ہو یا گھ و نفان سندون ہیں ہے ہا در کوئی ای میں پیٹیدہ ہوائے کا معثوق رفت گر چہ پیرونست درصندوق رفت ہوا ہوائی کہ سندون کی معثول رفت کر جہ بیرونست درصندوق رفت کر معروف نے نہ بیند در جہال بیر فنوں کے ہوں کر اندہال جز کہ صندو نے نہ بیند در جہال آئی ہیں کے دیست فوق آسال از ہوں اورا درال صندوق دال آئی سرے کہ نیست فوق آسال از ہوں اورا درال صندوق دال بیرول رود اور گورے سوئے گورے کی شود جو سندون بدن ہیں ہوں کے ای کو اس مندون میں بان کو دو دو ایک کرے دیری کری طرف با باہ بیر سندون بدن ہے ایم بادے گا قودہ ایک کرے دیری کری طرف با باہ اس مندون بین ہیں ہوں کے ای کو ای سندون کی اور دیری این کری خرد با ایس ہمہ ان میرن کا اور این کری کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                |
| چوں پیا ہے گشت آن آواز پیش گفت ہا تف نیست باز آ مد بخو ایش است اور برس کا کا بات نیں ہے گر آ ہے ہم آیا میا اور برس کا کا بات نیں ہے گر آ ہے ہم آیا کا بات نیں ہے گر آ ہے ہم آیا کا ما قبت دانست کان با نگ و فغال برز صندوق و کے دروے نہال آثر بان لا کہ ہو یا گھ و نفان سندون ہیں ہے ہا در کوئی ای میں پیٹیدہ ہوائے کا معثوق رفت گر چہ پیرونست درصندوق رفت ہوا ہوائی کہ سندون کی معثول رفت کر جہ بیرونست درصندوق رفت کر معروف نے نہ بیند در جہال بیر فنوں کے ہوں کر اندہال جز کہ صندو نے نہ بیند در جہال آئی ہیں کے دیست فوق آسال از ہوں اورا درال صندوق دال آئی سرے کہ نیست فوق آسال از ہوں اورا درال صندوق دال بیرول رود اور گورے سوئے گورے کی شود جو سندون بدن ہیں ہوں کے ای کو اس مندون میں بان کو دو دو ایک کرے دیری کری طرف با باہ بیر سندون بدن ہے ایم بادے گا قودہ ایک کرے دیری کری طرف با باہ اس مندون بین ہیں ہوں کے ای کو ای سندون کی اور دیری این کری خرد با ایس ہمہ ان میرن کا اور این کری کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | یا کوئی جن مجھ کو خفیہ بلا رہا ہے           | یہ میرا پکارنے والا کوئی ہاتف ہے اے عجب        |
| عاقبت دانست کان با نگ و فغال برز صندوق و کے دروے نہاں از جو بان لا کہ یہ بانک و فغال سندق بی ہے ہور کو ان میں بیٹیدہ ہوا تھا تھے کو درغم معثوق رفت گرچہ بیرونست درصندوق رفت بر عاش کہ سنون کے غم بی جلا ہوا ہو آگرچ دو باہر ہے سندق بی سنیہ ہوا ہے عمر در صندوق برد از اندہال جز کہ صندوقے نہ بیند در جہال آل میں نے فوں کے میں میں بین کے بین بری کہ نیست فوق آسال از ہوں اورا درال صندوق دال بری کہ تابان کے ادبر نیں ہے بہب ہوں کے ان کو ان صدرق بی بان جول زصندوق بدن بیرول رود اوز گور ہے سوئے گور ہے کی شود بہب سندق بین ہا باب بین کے ادبر کی بان ایس سندن بین ہا باب بین کے ان کو ان میدن بین ہا ہوں کہ اور درال والے صندوق کش ایس سندن بین ہا ہوں کہ باب کہ ایس سندن بین کا این بیرول رود کی ہو دو بری کو کو بری کو کو بری کو کو بری کور کے کی شود این سندن بین کا این بیرول رود کو کہا ہے جال والے صندوق کش این میں ہا کہ کرد این کو بری باب ہیں کا این بیرول رود کر با ایں ہمہ از مین آگر کی کرد کرد کرد کی باب ہیں کا میں ہا ہوں کہ کی درول میں ہو بیا ہیں ہیں کا خود این را برد رزیں بے خرد ہو جی ہو بیا کہا ہا ہا ہی کرد کی باب کا بیا ہا ہا ہو کرد کی باب کا خود این را برد رزیں بے خرد ہو کہ بیا بیر کرد این را برد رزیں بے خرد ہو جی ہو بیا ہا ہا ہی کرد کی باب کا خدا ہو کہا ہا ہا ہی کرد کی باب کا خدا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوا ہیں را از بند صندوق فیوں کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں کا میں دا زید صندوق فیوں کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں کا کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں کا کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں کا خوالی را از بند صندوق فیوں کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں | گفت ہاتف نیست باز آمد بخویش                 | چوں پیایے گشت آن آ واز بیش                     |
| آثر بان ایا کہ ہے باتک و نان صدوق می ہے ہاد کو ان میں پیشدہ ہے عاشقے کو درغم معثوق رفت گرچہ بیرونست درصندوق رفت ایم باتن کہ سٹوق کے غم میں جا ہوا ہو اگرچہ دو باہر ہے سندوق بن بیند در جہال عمر در صندوق برد از اندہاں جز کہ صندو نے نہ بیند در جہال ان فیص نے غوں کے بیم بردی کے جز سندو کے دو دیا بی کہے فیمی دیکا آل سرے کہ نیست فوق آسال از ہوں او را درال صندوق دال جو رکہ آسان کے اور نوبی ہے بہب ہوں کے ان کو ان صندوق دال جو رکہ آسان کے اور نیس ہے بہب ہوں کے ان کو ان صندوق میں بود بور کے جول زصندوق بدن بیرول رود اوز گور ہے سوئے گور ہے کی شود بب سندو بدن بین عامی نے اور اور ایک کور ہے دوری گور کے مواج کے این سندوق بین بایاں ندارد قاضیش گفت اے جمال اور اے صندوق کش از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایں ہمہ از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایں ہمہ تاخرد این را بزر زیں بے خرد بیجنیں بستہ بخانہ مابرد تاخرد این را بزر زیں بے خرد بیجنیں بستہ بخانہ مابرد تاخرد این را بزر زیں بے خرد بیجنیں بستہ بخانہ مابرد تاخرد این را بزر زیں بے خرد بیجنیں بستہ بخانہ مابرد تاخرد این را بزر زیں بے خرد بیجنیں بستہ بخانہ مابرد تاخرا میں دو تر کو سلا کر دے ای طرن بنوا بنوا بدن ماں وا خرند اے ندا رم مند قوم وم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے ندا وہ مول اور بند صندوق فول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول خلق را از بند صندوق فول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول خلق را از بند صندوق فول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول                                                                                                                                                                          | کنے لگا کہ ہاتف نہیں ہے پھر آپ میں آیا      | جب على الاتصال وه آواز برهتى محمى              |
| عاشقے کو درغم معثوق رفت گرچہ بیرونست درصندوق رفت  ہ عاشق کہ سٹون کے غم بی جلا ہوا ہو آگرچ دو ہیر سندن بی سٹیہ ہوا ہے عمر در صندوق برد از اندہال جز کہصندوقے نہ بیند در جہال ال قص نے غوں کے سب عرصد قبی پردی ک ہے جر سندن کے دو دیا بی کہ فیمی دیک آل سرے کہ نیست فوق آسال از ہوس اورا درال صندوق دال ہ حر کہ آمان کے اور فیمی ہے بہب ہوں کے اس کو اس سندن بی بان چول زصندوق بدن بیرول رود اوزگورے سوئے گورے می شود جب صندن بدن ہے ہیر بادے گا تو دو ایک کرے دوری کوری طرف با رہا ہے ایس سخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جمال والے صندوق کش اس سندن کی اور کی شود ایس سخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جمال والے صندوق کش ان سندن کا اور ای سندن کی اور کی کہ اے حال اور اے سندن کی اس ہمہ از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں ہے خرد جمود تا کر مند کی ایک مند کی ایک مند کی ایک مند کی ایک دو ایک کر جوز کی ایک مند کی ایک مند کی مند تی کو خریہ این مند کی مند تی کو خریہ این خوا کہ کہ خود کی ایک مند کی مند کی کر دیا بنیا و مرسلول کہ خود جزا بنیا و مرسلول کی خود جزا بنیا و مرسلول کی خود جزا بنیا و مرسلول کی خود جزا بنیا و مرسلول                                                                                   | /                                           | عاقبت دانست کان با نگ وفغال                    |
| عاشقے کو درغم معثوق رفت گرچہ بیرونست درصندوق رفت  ہ عاشق کہ سٹون کے غم بی جلا ہوا ہو آگرچ دو ہیر سندن بی سٹیہ ہوا ہے عمر در صندوق برد از اندہال جز کہصندوقے نہ بیند در جہال ال قص نے غوں کے سب عرصد قبی پردی ک ہے جر سندن کے دو دیا بی کہ فیمی دیک آل سرے کہ نیست فوق آسال از ہوس اورا درال صندوق دال ہ حر کہ آمان کے اور فیمی ہے بہب ہوں کے اس کو اس سندن بی بان چول زصندوق بدن بیرول رود اوزگورے سوئے گورے می شود جب صندن بدن ہے ہیر بادے گا تو دو ایک کرے دوری کوری طرف با رہا ہے ایس سخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جمال والے صندوق کش اس سندن کی اور کی شود ایس سخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جمال والے صندوق کش ان سندن کا اور ای سندن کی اور کی کہ اے حال اور اے سندن کی اس ہمہ از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد جمود کی بیا بارے کر کی لے بادے تاخرد ایس را بزر زیں ہے خرد جمود تا کر مند کی ایک مند کی ایک مند کی ایک مند کی ایک دو ایک کر جوز کی ایک مند کی ایک مند کی مند تی کو خریہ این مند کی مند تی کو خریہ این خوا کہ کہ خود کی ایک مند کی مند کی کر دیا بنیا و مرسلول کہ خود جزا بنیا و مرسلول کی خود جزا بنیا و مرسلول کی خود جزا بنیا و مرسلول کی خود جزا بنیا و مرسلول                                                                                   | صندوق میں سے ہے اور کوئی اس میں پوشیدہ ہے   | آخر جان لیا کہ یہ بانگ و فغال                  |
| عمر در صندوق برد از اندہاں جز کہ صندوقے نہ بیند در جہاں اس فض غوں کہ بیم بردی کے جو سندق کے دو دیا بی بجہ فیں دیک آل سرے کہ نیست فوق آسال از ہوس او را درال صندق دال جو سر کہ آسان کے اور فیس ہوں کے اس کو اس صندق بی جو ب بب ہوں کے اس کو اس صندق بی جات چوں زصندوق بدن بیروں رود اوز گور ہے سوئے گور ہے می شود جب صندق بدن ہے ابر جادے گا تو دو ایک گور ہے دوری گور کی طرف جا رہا ہے ایس سخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جمال وا سے صندوق کش اس سخون کا اختا فیم قاضی نے اس کو کہا اے حال اور اے صندوق کش از من آگہ کن دروں محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ از من آگہ کن دروں محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ عرف کا بیا جات خرد ایس را برز زیں بے خرد جموعی بیا مارد کے دیا ہوں کہ جا دے تاکہ دو ایس را برز زیں بے خرد جموعی بیا مارد کر دایس را برز زیں بے خرد جموعی بیا مارد کر دایس را برز زیں بے خرد جموعی بیا مارد کر دایس را برز زیں بے خرد جموعی بیا مارد کر دایس دا بر مند کے خود کیا اے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند کا اے خدا را دیا رہ صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                      |                                             | عاشقے کو درغم معثوق رفت                        |
| عمر در صندوق برد از اندہاں جز کہ صندوقے نہ بیند در جہاں اس فض غوں کہ بم سددق کے دو دیا بی کچھ فیں دیکا آل سرے کہ نیست فوق آسال از ہوس او را درال صندوق دال جو سر کہ آسان کے اور فیل ہے ہیں ہوں کے اس کو اس سندوق بن بان چوں زصندوق بدن بیروں رود اور گور ہے سوئے گور ہے می شود جب سندوق بدن بیروں رود اور گور ہے سوئے گور ہے می شود جب سندوق بدن ہیں جا بیر جادے گا تو دو ایک گور ہے دوری گور کی طرف جا رہا ہے ایس شخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جمال وا سے صندوق کش اس سنون کا افزا نیس قاضی نے اس کو کہا ہے حال اور اے صندوق کش از من آگہ کن دروں محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ از من آگہ کن دروں محکمہ نائم را زود تربا ایس ہمہ تاخرد ایس را برز زیں بے خرد جو بیا مارد بیرے عال ہوا ہارے کر جگ لے جادے تاکہ دو ای طرف بنا ہارے کر جگ لے جادے تاکہ دو ای طرف بنا ہارے کر جگ لے جادے ای طرف بنا ماں وا خرند اے ضار دو جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                       | اگرچہ وہ باہر سے صندوق میں مقید ہوا ہے      | جو عاشق کہ معثوق کے غم میں جتلا ہوا ہو         |
| آن سرے کہ نیست فوق آسان از ہوں اورا دران صندوق دان  جو سر کہ آسان کے ادب نہیں ہے ہیں ہوں کے ان کو ان صدوق بیل جون خوں زصندوق بدن بیرول رود اور گورے سوئے گورے می شود  جب صندق بدن ہے باہر جادے گا تو دو ایک کورے دوری کوری طرف جا رہا ہے  ایس شخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جال وار اے صندوق کش ان مغمون کا انجا نہیں ہائی نے ان کو کہ اے حال اور اے صدوق کش از من آگہ کن درول محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ از من آگہ کن درول محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ عرب حال ہے خردار کر دے عکمہ بی برے باب کو بہت جلدی می اس تام واقعہ کے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد بیجین بستہ بخانہ ماہرد عالم دو ان کو بند ایم مند قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے ضداق من کو خید لیل اے خدا تو م کو طلا کر دے عکم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا تو م مند قوم کو صلا کر دے علی صندوق بدن ہا نبیا و مرسلوں کہ خرد جزا نبیا و مرسلوں کہ خرد جزا نبیا و مرسلوں کے خلاق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا نبیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جز که صندوتے نه بیند در جہاں                |                                                |
| آن سرے کہ نیست فوق آسان از ہوں اورا دران صندوق دان  جو سر کہ آسان کے ادب نہیں ہے ہیں ہوں کے ان کو ان صدوق بیل جون خوں زصندوق بدن بیرول رود اور گورے سوئے گورے می شود  جب صندق بدن ہے باہر جادے گا تو دو ایک کورے دوری کوری طرف جا رہا ہے  ایس شخن پایال ندارد قاضیش گفت اے جال وار اے صندوق کش ان مغمون کا انجا نہیں ہائی نے ان کو کہ اے حال اور اے صدوق کش از من آگہ کن درول محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ از من آگہ کن درول محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ عرب حال ہے خردار کر دے عکمہ بی برے باب کو بہت جلدی می اس تام واقعہ کے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد بیجین بستہ بخانہ ماہرد عالم دو ان کو بند ایم مند قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے ضداق من کو خید لیل اے خدا تو م کو طلا کر دے عکم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا تو م مند قوم کو صلا کر دے علی صندوق بدن ہا نبیا و مرسلوں کہ خرد جزا نبیا و مرسلوں کہ خرد جزا نبیا و مرسلوں کے خلاق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا نبیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بجر صندوق کے وہ دنیا میں کچھ نہیں دیکھتا    | ال فخص نے غمول کے سبب عمر صندوق میں پوری کی ہے |
| چوں زصندوق بدن ہیروں رود اوز گورے سوئے گورے می شود جب سندن بدن ہے ہیر جارے گا تو رہ ایک کورے دری گور کی طرف جا رہا ہے ایس سخن پایاں ندارد قاضیش گفت اے حمال وا مصندوق کش اس مشمون کا انہا نہیں تاشی نے اس کو کہا ہے حمال اور ہے سندن کش از من آگہ کن دروں محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ یرے عال ہے خراد کر رہے محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ تاخرد ایس را بزر زیس بے خرد مجود مجھنی برے باب کو بہت جلدی می اس تام راقد کے تاخرد ایس را بزر زیس بے خرد محمد تاکہ رہ بنما بادے کر محک لے جادے ای طرف بنما یا مال وا خرند اے خدا وہ مسلوں اے خدا رہم مند قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا رہم مند قوم کو ملا کر رہے عاکم سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں اے خدا رہم مند قوم کو مند قوم کر مند قوم کو مند تاکہ سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں اے خدا رہم مند قوم کر مند قوم کر مند قوم کر مند تاکہ سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں اے خدا رہم مند قوم کر مند قوم کر مند قوم کر مند تاکہ سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں خلق را از بند صندوق قسوں کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                |
| چوں زصندوق بدن ہیروں رود اوز گورے سوئے گورے می شود جب سندن بدن ہے ہیر جارے گا تو رہ ایک کورے دری گور کی طرف جا رہا ہے ایس سخن پایاں ندارد قاضیش گفت اے حمال وا مصندوق کش اس مشمون کا انہا نہیں تاشی نے اس کو کہا ہے حمال اور ہے سندن کش از من آگہ کن دروں محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ یرے عال ہے خراد کر رہے محکمہ نائیم را زود تربا ایس ہمہ تاخرد ایس را بزر زیس بے خرد مجود مجھنی برے باب کو بہت جلدی می اس تام راقد کے تاخرد ایس را بزر زیس بے خرد محمد تاکہ رہ بنما بادے کر محک لے جادے ای طرف بنما یا مال وا خرند اے خدا وہ مسلوں اے خدا رہم مند قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا رہم مند قوم کو ملا کر رہے عاکم سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں اے خدا رہم مند قوم کو مند قوم کر مند قوم کو مند تاکہ سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں اے خدا رہم مند قوم کر مند قوم کر مند قوم کر مند تاکہ سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں اے خدا رہم مند قوم کر مند قوم کر مند قوم کر مند تاکہ سندن بدن ہے ہم کو خرید لیں خلق را از بند صندوق قسوں کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ببب ہوں کے اس کو اس صندوق میں جان           | جو سر کہ آسان کے اور نہیں ہے                   |
| ایں سخن پایاں ندارد قاضیش گفت اے جمال وا ے صندوق کش ان سنون کا انته نیں قاضی نے ان کو کہا اے حال اور اے صدوق کش از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایں ہمہ یرے عال ہے فردار کر دے محکمہ یرے عائب کو بہت جلدی مع ان تمام داقد کے تاخرد ایں را برزر زیں بے خرد جمچنیں بستہ بخانہ مابرد تاکہ وہ ان کو به عال ہارے کم محکمہ تاکہ وہ ان کو به عال وا خرند اے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا رحم مند قرم کو مید یا کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 982                                            |
| ایں سخن پایاں ندارد قاضیش گفت اے جمال وا ے صندوق کش ان سنون کا انته نیں قاضی نے ان کو کہا اے حال اور اے صدوق کش از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایں ہمہ یرے عال ہے فردار کر دے محکمہ یرے عائب کو بہت جلدی مع ان تمام داقد کے تاخرد ایں را برزر زیں بے خرد جمچنیں بستہ بخانہ مابرد تاکہ وہ ان کو به عال ہارے کم محکمہ تاکہ وہ ان کو به عال وا خرند اے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا رحم مند قرم کو مید یا کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تو وہ ایک گور سے دوسری گور کی طرف جا رہا ہے | جب صندوق بدن سے باہر جادے گا                   |
| ال معمون کا افہا کہیں قاضی نے اس کو کہا اے حال ادر اے صدوق کی از من آگہ کن درول محکمہ نائم را زود تربا ایں ہمہ یرے عال ہے فردار کر دے محکمہ یں بیرے عاب کو بہت جلدی مع اس تمام دافلہ کے تاخرد ایں را بزر زیں بے خرد ہمچنیں بستہ بخانہ مابرد عاکہ دو اس کو بے عقل ہے فریے ای طرق بنما باماے کم محکمہ اے فرید اس کو بے عقل ہے فرید تاز صندوق بدن مال وا خرند اے خدا وہ مد قوم کو ملا کر دے عاکہ صدوق بدن مال وا خرند اے خدا رم مند قوم کو ملا کر دے عاکم صدوق بدن ہے ہم کو فرید ایس خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گفت اے حمال وا بے صندوق کش                  | این سخن پایاں ندارد قاضیش                      |
| یرے عال ہے فردار کر دے محکہ میں بیرے نائب کو بہت جلدی مع اس تمام دافتہ کے تاخرد ایس را بزر زیں بے خرد ہمچنیں بستہ بخانہ مابرد تاکہ دو اس کو بے عقل ہے فریدے ای طرح بنما بنما یا مارے کر تک لے جادے اسے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا رحم مند قوم کو ملا کر دے تاکہ صندق بدن ہے ہم کو فرید ایس خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول کے خدد جزا بنیا و مرسلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کہا اے حمال اور اے صندوق کش                 | اس مضمون کا انتہا نہیں قاضی نے اس کو           |
| تاخرد ایں را بزر زیں بے خرد ہمچنیں بستہ بخانہ مابرد ایک دو اس کو بے علل ہے خرد ای طرن بنعا بنعا یا امارے کر تک لے بادے اسے دو اس کو بے علل وا خرند الے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند الے خدا رحم مند توم کو صلا کر دے تاکہ صندوق بدن ہے ہم کو خریہ لیں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                |
| تاخرد ایں را بزر زیں بے خرد ہمچنیں بستہ بخانہ مابرد ایک دو اس کو بے علل ہے خرد ای طرن بنعا بنعا یا امارے کر تک لے بادے اسے دو اس کو بے علل وا خرند الے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند الے خدا رحم مند توم کو صلا کر دے تاکہ صندوق بدن ہے ہم کو خریہ لیں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میرے نائب کو بہت جلدی مع اس تمام واقعہ کے   | میرے حال سے خبردار کر دے محکمہ میں             |
| اے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا رحم مند توم کو ملا کر دے تاکہ صدرت بدن ہے جم کو خرید لیں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جمچنیں بستہ بخانہ مابرد                     |                                                |
| اے خدا قوم رحم مند تاز صندوق بدن ماں وا خرند اے خدا رحم مند توم کو ملا کر دے تاکہ صدرت بدن ہے جم کو خرید لیں خلق را از بند صندوق فسول کہ خرد جزا بنیا و مرسلوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ای طرح بندها بندها یا مارے گر تک لے جاوے    | تاکہ وہ اس کو بے عقل سے خریدے                  |
| خلق را از بند صندوق فسول که خرد جزا بنیا و مرسلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تاز صندوق بدن ماں وا خرند                   | اے خدا قوم رحم مند                             |
| خلق را از بند صندوق فسول که خرد جزا بنیا و مرسلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تاکہ صندوق بدن سے ہم کو خرید لیں            | اے خدا رحم مند قوم کو مسلط کر دے               |
| خلق کو قید صندوق نسوں سے کون خریدتا ہے بجز انبیاء و مرسلین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کون خریدتا ہے بجز انبیاء و مرسلین کے        | خلق کو تید صندوق فسوں سے                       |

| ى بلد ٢٠٠٠ ) ھُوھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُ ﴿ ٢١٦ ) ھُھھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُھُ وَالْحَالَةُ الْم | ( کلید مثنو |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| که بداند کو بصند وق اندر ست                                | از ہزاران یک کسے خوش منظرست                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| جو سے جانے کہ وہ صندوق کے اندر ہے                          | ہزاروں میں کوئی ایک ہی مخف خوش نظر ہے            |
| کوز روح این جہاں دارد ہراس                                 | آ نکه داند تو نشانش این شناس                     |
| کہ وہ اس عالم کی راحت سے براس رکھتا ہے                     | جو مخض جانا ہے تو اس کی علامت یہ بیچان لے        |
| تا بدایں ضدش گردد عیاں                                     | او جهال را دیده باشد پیش از ال                   |
| جس سے اس ضد کے سبب سے ضد اس کو عیال ہوگئ                   | اس مخص نے اس جہان کو اس سے پہلے دیکھ لیا ہو گا   |
| عارف ضاله خودست وموقن ست                                   | زیں سبب کہ علم ضالہ مومن ست                      |
| وہ اپ محم شدہ چیز کا پہچانے والا ہے اور یقین رکھنے والا ہے | اس سبب سے کہ علم مومن کی مم شدہ چیز ہے           |
| او دریں ادبار کے خواہد طپید                                | آ نکه هرگز روز نیکو خود ندید                     |
| وہ اس ادبار میر، کب مضطرب ہو گا                            | جس مخص نے کوئی روز نیک خود نہ دیکھا ہو           |
| یا خود از اول زما در بنده زاد                              | یا بطفلی در اسیری او فناد                        |
| یا خود اول بی سے مال سے غلام پیدا ہوا ہے                   | یا تو طفلی میں اسیری میں واقع ہو گیا ہے          |
| هست صندوق صور میدان او                                     | ذوق آزادی ندیده جان او                           |
| تصویرات کا صندوق اس کا میدان ہو گا                         | اس کی جان نے آزادی کا ذوق نہیں دیکھا             |
| از قفص اندر قفص دارد گزر                                   | دائما محبول عقلش در صور                          |
| ایک قض سے دوسرے قض میں گزر رکھ گا                          | ہیشہ اس کی عقل تصویرات میں مجوس رہے گ            |
| در قفصها میرود از جابجا                                    | منفذش نے از قفص سوئے علا                         |
| تفول بی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں پھر رہا ہے            | اس مخص کا منفذ تفس سے علو کی طرف نہیں ہے         |
| این سخن باجن و انس آمد زهو                                 | ور بني ان استطعم فانفذوا                         |
| جن وانس كے ساتھ خطاب كر كے حق تعالى كى طرف سے آيا ہے       | قرآن مجيد من سيمضمون كداكرتم سے موسكے تو نكل جاؤ |
| جز بسلطان و بوحی آسال                                      | گفت منفذ نبیست از گردون شاں                      |
| بج قوت اور وفی آسان کے                                     | یہ فرمایا کہ سموات سے ان کو کوئی منفذ نہیں       |
| او سائی نیست صندوقی بود                                    | گرز صندوقے بصندوقے رود                           |
| دہ مخص علوی نہیں ہے صندوتی ہے                              | اگر ایک صندوق سے دوسرے صندوق می جا رہا ہے        |

| , YEAR BANGARAN AND A                              | 一一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| درنیابد کو بصندوق اندر ست                          | فرجه ٔ صندوق نو نو مسکرست                    |
| وہ اس کا ادراک نہیں کرتا کہ وہ صندوق کے اندر ہے    | نے نے صندوقوں کی سیر مت کر دینے والی ہے      |
| همچو قاضی جوید اطلاق و رہا                         | گر نشد غره بدین صندوقها                      |
| تو قاضی کی طرح وہ اطلاق اور رہائی ڈھونڈے گا        | اگر وه ان صندوتوں پر فریفت نه ہوا            |
| کو نباشد بے فغال و بے ہراس                         | آ نکه داندایی نشانش آ ب شناس                 |
| کہ وہ بے فغال اور بے برای نہ ہو گا                 | جو مخص اس کو جانے گا اس کی علامت یہ پہیان لے |
| کے شود زال غم دلش یک لحظه شاد                      | همچو قاضی باشد او در ارتعاد                  |
| اس غم سے اس کا دل کب ایک لحظہ بھی شاد ہو گا        | قاضی کی طرح وہ لرزہ میں رہے گا               |
| کہ برودر محکمہ قاضی چو باد                         | رہروے را گفت آں حمال شاد                     |
| کہ محکمہ قاضی میں ہوا کی طرح جا                    | اس حال نے کی رابرو سے خوش ہو کر کہا          |
| برسر قاضی بیامد قارعه                              | نائبش را گوی کیس شد واقعه                    |
| قاضی کے سر پر مصیبت آ گئی ہے                       | ال ك نائب سے كہدكديد طادشہ و كيا ہ           |
| زو بخر سربسته این صندوق را                         | شغل را بگزار زود اینجا بیا                   |
| جلدی خرید سربسته ای صندوق کو                       | کام حچبوژ اور جلدی یهاں آ                    |
| ہر کہ زو بشنید ایں خیرہ بماند                      | چونکه ر هرو شد رسالت را رساند                |
| جس نے اس سے نا جران رہ گیا                         | جب وه رهرو گيا پيام پنڇايا                   |
| نائب قاضی حسن را از عمش                            | برد القصه خبر صندوق کش                       |
| قاضی حن کے نائب کو قاضی کے غم سے از جا رفتہ کر دیا | القصہ صدوق کش کی خبر نے                      |
| كه بخواجم سوخت اين صندوق را                        | آتشے برکردہ جومے از ملا                      |
| کہ میں تو اس صندوق کو جلاؤں گا                     | جوی نے مجمع میں آگ روش کر رکھی تھی           |
| چیست جوتی می نهد بنگامهٔ                           | برسر بازار جوشش عامهً                        |
| کیا قصہ ہے وہ جومی ایک بنگامہ برپا کر رہا ہے       | بازار میں عوام الناس کا ایک جوش ہے           |
| · ·                                                |                                              |

عورتوں کا مکر (جس کااوپر کے اشعار میں بیان ہے ) انتہائہیں رکھتا (اس کی بے شار حکایات ہیں اس لئے اس کوچھوڑ کر قاضی کا قصہ بیان کروکہ ) شب کوقاضی زیر کے عورت کی طرف صحبت کے لئے گیاعورت نے جب شمع اور مجلس کی کوئی نقل (از

م فوا کہ یا شیرین وغیرہ) درست کر کے رکھی اس اگرام ہے قاضی فردخوش ہوا جب دونوں باہم ایک ساعت بیٹے تا کہ خلوت میں آسودہ ہوں جب وہ (قاضی )عورت کے پہلومیں بامراد بیٹا (اس کی جان پڑم اس وصل سے شاد ہوئی ای وقت جوتی آ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا قاضی جلدی سے اٹھا تا کہ سی گریز کی جگہ میں جا تھسے بجز صندوق کے اس نے کوئی خلوت نہ دیکھی صندوق میں چلا گیااس جوان کےخوف ہے(اور) جوحی اندرآیااور کہنے لگااے حریف(اور)میری وبال رئیج میں اورخریف میں (بعنی تمام اوقات میں)میں کیا چیزالیی رکھتا ہوں جو تیرے فدانہیں ہے کہ تو مجھ سے ہروفت فریاد کر بی رہتی ہے ( یع چیز میرے پاس ہے جھے سے دریغ نہیں پھر کا ہے کوشکایت کرتی رہا کرتی ہے مجھ سے )ایک شخص نے کہا ہے کہ تو قاضی کے یاں گئی تھی (اور)میرے حق میں بہت می نہ کہنے کی لائق یا تیں کہی ہیں میرے لب خٹک (لیعنی خاموش) پرتو نے زبان کھولی ہے( یعنی باوجود یکہ میں تیری کوئی مذمت نہیں کرتا مگر تو نے میری شکایت کی ہے ) بھی تو مجھ کومفلس کہتی ہے بھی دیوث اگر اے جان مجھ میں بیدوعلتیں ہیں توایک تو تیری طرف سے ہے ( یعنی دیوث کیا گرمیں ایسا ہوں تواس کا سبب تیری آ وار گی ہو کی )اورایک خدا کی طرف ہے ہے(یعنی مفلس اوربی تو ہتلا کہ ) میرے یاس بجزاس صندوق کے کیا ہے کہ وہی مایہ تہمت اور بناءگمان ہے مخلوق پیمجھتے ہیں کہ میں اندر خانہ زرر کھتا ہوں (ورنہا تنابر اصندوق کس کام کا ہےاور )ان گمانوں کے سب لوگ مجھ سے عطا کوروک لیتے ہیں(یعنی صدقہ وخیرات بھی مجھ کونہیں دیتے ) صندوق کی صورت تو نہایت زیا ہے کیکن امتعہ اور نفته بالكل خالى ہے جيسے (مینخ ) ریا کارکاتن ہوتا ہے ( کہ باہر ہے ) خوب اور باوقار ( ہوتا ہے کیکن )اس ٹوکرے کے اندر بجز کے تواور کچھ نہ یاوے گا ( کنابیہ ہےاخلاق ذمیمہ وغیر ہاشرورے پس) میں بیصندوق کل کومحلّہ میں لے حاوُں گا پھر چوراہہ کے درمیان (رکھکر) جلادوں گا تا کہ مومن اور گبراور یہودسب دیکھ لیس کہاس صندوق میں بجز بیہودگی کے کچھنہ تھا۔ عورت نے کہا کہ خبر داراس سے درگز رامے مرد (مگر)اس نے قسم کھالی کہ بجزاس کے بچھ نہ کروں گا (پھر)ری سے فوراً یا ندھا (اور)اینے کودیوانوں کی طرح بنار کھاتھا صبح ہی ہے ہوا کی طرح حمال کو لے آیا (اور) فی الفوروہ صندوق اس کی پشت پرر کھدیا اس صندوق کے اندر قاضی مصیبت کے مارے آواز دیتا تھا کہاہے حمال اے حمال ۔ اس حمال نے آ گے پیچھے نگاہ کی کہ س طرف ہے(بیہ) آ واز اورخبرآ رہی ہے بیہ میرایکار نے والا کوئی ہا تف ہےا ہے بجب یا کوئی جن مجھ کوخفیہ بلار ہاہے جب علی الاتصال وہ آ واز بڑھتی گئی کہنے لگا کہ ہاتف مہیں ہے(اور ) پھرآ بے میں آیا آخر جان لیا کہ یہ بانگ وفغاں صندوق میں سے ہےاورکوئی اس میں پوشیدہ ہے(آ گےمولانا کا مقولہ ہے کہ صندوق کے بند ہونے میں پچھاس قاضی کی تحصیص نہیں) جو عاشق (مجازی) کہ معشوق کے م (اورعشق) میں مبتلا ہوا ہوا گر چہ( ظاہر میں) وہ باہر ہے(لیکن معنیٰ ) صندوق میں مقید ہوا ے(کیونکہ دل کا پھنس جانا جسم کے پھنس جانے سے اشد ہے اپس وہ تعلق اور تصور صندوق سے زیادہ قید ہے اور ) اس شخص نے غمول کے سبب ( جوعشق میں پیش آئے )عمرصندوق میں پوری کی ہے بجز صندوق کے دہ دنیامیں کچھ نہیں دیکھا ( آ گےاور تعیم کرتے ہیں کہاس میں عاشق محازی کی بھی تحصیص نہیں بلکہ ) جوسر کہ آسان کےاویرنہیں ہے( یعنی جس کی توجہ عالم سفلی میں ہے)بسبب( گرفتاری)ہوں کےاس کواس صندوق میں جان(پس ایساشخص) جب صندوق بدن ہے باہر( نکل کرقبر میں) جادے گا تو (یوں مجھوکہ) وہ ایک گورہے دوسری گور کی طرف جارہا ہے(لیعنی پیقبراس کے لئے نئی چیزنہیں اس سے یملے بھی وہ قبر ہی میں تھا کہاس کا قالب مثل تابوت کے مشتمل تھا قلب میت محبوس فی تعلقات الدنیاوماسوی اللہ پراوراس ہے اوپر تعلقات ماسوی کوصندوق کہااوریہاں بدن کوسوان تعلقات ماسوی کامحل چونکہ قوی حالہ فی اجسم ہیں اس لئے دونوں

تشبیہوں میں صرف عنوان کا تفاوت ہے معنون واحد ہے آ گے پھر قصہ ہے کہ ) اس مضمون کا انتہائہیں (قصہ بیہ ہے کہ ) قاضی نے اس (حمال) کوکہاا ہے حمال اورا ہے صندوق کش میرے حال سے خبر دار کر دے محکمہ میں میرے نائب کو بہت جلدی مع اس تمام واقعہ کے تاکہ وہ اس (صندوق) کواس بے عقل ہے خرید لے ای طرح بندھا بندھایا ہمارے گھر تک لے جاوے (آ گے مولانا کامقولہ ہے کہ) اے خدا (ہم یر) رحم مندقوم کومسلط کردے تا کہ صندوق بدن ہے ہم کوخریدلیں (اس سے خلاصی دینے کے لئے مراداس قوم سے باشفقت اہل ارشاد ہیں جوقلب کوتعلقات ماسوی سے یاک کردیں (آ کے عیمین ہے قوم رحم مند کی بعنی )خلق کوقید صندوق فسول (وغرور) ہے کون خرید ( کر چیٹرا) تا ہے بجز انبیاء ومرسلین (اوران کے وارثان صدق) کے (اول اولا اور ثانی تبعاً آ گے اکثر گرفتاران تعلقات ماسوی کا جہل بتلاتے ہیں کہ باوجود یکہ پیلوگ صندوق میں ہیں مگر پھر بھی ) ہزاروں میں کوئی ایک ہی شخص خوش نظر ہے جو بیہ جانے کہ وہ صندوق کے اندر ہے (آ گے اس جاننے والے کی علامت بتلاتے ہیں کہ) جو محض (اس بات کو) جانتا ہے تو اس کی علامت یہ پہچان لے کہ وہ اس عالم کی راحت ہے ہراس ر کھتا ہے (بعنی یہاں کے سامان عیش ولذت سے اس کو دلچئیے نہیں بلکہ توحش ہے نیں )اس شخص نے اس جہان کواس سے پہلے د مکیدلیا ہوگا جس سے اس ضد کے سبب بیضداس کوعیاں ہوگئی (جس طرح صندوق کی تنگی کووہ سمجھے گا جس نے عالم فراخ دیکھا ہوگا پس اس طرح جس نے بصیرت ہے اس عالم کود مکھ لیا ہے میعالم اوراس کے تعلقات اس کوصندوق نظر آتے ہیں اوران سے وہ متوحش ہوتا ہے اور) اس سبب سے کہم مومن کی کم شدہ چیز ہے (جیبا حدیث میں ہے الکلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فزواحق بها )وه ائي كم شده چيز كا پېچانے والا ہے اور (اس پېچائے ميں) يقين ركھے والا ب (جیساما لک اپنی چیز کویقین کے ساتھ پہچان لیتا ہے بیدلیل ہے ضمون شعر بالاکی یعنی ہم نے جواویر کہا ہے کہ اس نے اس عالم کود یکھا ہوگا اس کی دلیل بیہ ہے کہ داراصلی تو مومن کا وہی ہے دہاں سے جدا ہوجانا ایسا ہے جیسا کوئی کم ہوجانا پس جب انبیاء علیہم السلام نے اس عالم کا تذکرہ فرمایا توبیہ مومن فورا مثل ضالہ کے اس کو پہچان گیااوراس کے پہچانے سے بیعالم صندوق نظر آیااور برخلاف اس کے ) جس شخص نے کوئی روز نیک خود نددیکھا ہو (یعنی اس کوعالم علوی کی فراخی مشاہد نہ ہوئی ہو)وہ اس ادبار (دنیوی تعلق ما وی) میں کب مضطرب ہوگا (بلکه اس کی حالت بیہوگی و رضو ابالحیو قر الدنیا و اطمأنو ابھا الابیاور ایسا شخص ) یا توطفلی میں اسیری میں واقع ہوگیا ہے یا خوداول ہی ہے ( یعنی طفلی کے بھی قبل ) مان سے غلام پیدا ہوا ہے (جوایک فتم کی اسیری ہے اس لئے )اس کی جان نے آزادی (اور حریت وخلاصی ) کا ذوق نہیں دیکھا (پس ظاہر ہے کہاس کوقیداور ضدول کی تنگی کیوں نا گوار ہوگی گووہ صندوق ہی میں ہو بلکہ )تصوریات کا صندوق اس کا میدان ہوگا ( یعنی وہ اس کومیدان سمجھے گا دران تصویرات کے تماشے کونتھی مقصود کا سمجھے گا اور ) ہمیشہ اس کی عقل تصویرات میں محبوں رہے گی (اوروہ) ایک قفس سے دوسر نے قفس میں گزرر کھے گا ( یعنی بھی ایک تصور میں مبتلا ہو گیا بھی اس نے نکل کر دوسرے میں مبتلا ہو گیا )اس محف کامنفذ تفس سے علو کی طرف نہیں ہے قفسوں ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں پھررہا ہے (آ گے نفوذ وخروج من جبس الدنیا کا طریق ایک آیت سے بطورعلم اعتبار کے بتلاتے ہیں کہ ) قرآن مجید میں بیضمون کہا گرتم ہے ہوسکے تو نکل جاؤجن واٹس كے ساتھ خطاب كر كے حق تعالى كى طرف سے آيا ہے (اوراس كے بعد) يفر مايا ہے كہ سموات سے ان كوكوئى منفذ تہيں بجز قوت اوروجی آسان کے (بیعطف تفسیری ہے اس آیت کی تیفسین ہیں ہے کیونکہ آیت کا مدلول تعجیز عن المنفو ذاورانتفاء سلطان کا باور مولانانے امو فانفذوا كوطلب يراور الاتنفذون الابسلطان كوترغيب تخصيل سلطان يرمحمول فرمايا بياس كوعلم

اعتبار کہتے ہیں چونکہ مدعائے مقام آیت کی اس تغییر پرموتو نہیں بلکہ بدیمی وضروری ہاس لئے تغییر کے انتفاء ہے مدعا کے جو حت ہیں کوئی قدح نہیں لازم آتا بطور نکتہ کے ایک تائید ظاہری کردی ہے سواس کے لئے استدلال بطور اعتبار بھی کافی ہے کے جوش پیرگرفارصندوق) اگرایک صندوق ہے دوسر ہے صندوق ہیں جارہا ہے (جس سے تصورات دنیویہ کوتشید دی گئی ہے) وہ خض علوی نہیں ہے (جس کا ذکر بناء علی الاعتبار اس آیت ہیں ہے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطاد السموات وہ خض علوی نہیں ہے (جس کا ذکر بناء علی الاعتبار اس آیت ہیں ہے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطاد السموات دینویہ کی اسیر مست کر دینے والی ہے وہ اس کا ادراک نہیں کرتا کہ وہ صندوق کے اندر ہے (اور گر کس تنبیہ ہے) وہ ان صندوقوں پر فریفتہ نہ ہوا تو قاضی کی طرح وہ اطلاق اور رہائی ڈھونڈ ھے گا (اور ) جو خض اس کو جانے گا اس کی علامت یہ پہچان کے کہ وہ بے ففال اور بے جارات نہ ہوگا (بلہ ) قاضی کی طرح وہ لرزہ ہیں رہے گا اس نم ہے اس کا دل لب ایک لحظ بھی شاد ہوگا (آ کے پھر قصہ ہے ہے ہراس نہ ہوگا (اور ) جو کس نے اس کا دل لب ایک لحظ بھی شاد ہوگا (آ کے پھر قصہ ہے کہ کہ سے ادشہ ہوگیا ہے قاضی کے سر پر مصیب آگئی ہے کام چھوڑ اور جلدی کہ اس جمال نے کس راہ وہ حق نے ہی ہے کہ کہ سے وادشہ ہوگیا ہی معلوم ہوتا ہے قاضی کا یا تا ب کا اور ادھ ) جو تی قاضی صن کے تائیب کو قاضی کے تائیب کو قاضی کے تائیب کو قاصی کے تائیب کا اور ادھ ) جو تی قاضی حسن کے تائیب کو قاضی کے تائیب کا اور ادر اور اور کی باز ار میں عوام الناس کا ایک جوش (اور بجوم) ہے خبر نے قاضی حسن کے تائیب کو قاضی کے تم سے از جارفتہ کر دیا (حسن فرضی نام معلوم ہوتا ہے قاضی کا یا تائیب کا اور ادر ہو ہو تائیب کہ میں تو جوہ تیں کہ کیا تائیب کہ اس کہ دوئی ایک ہوگا دیں ہوتی ایک ہوگا میں ہوتی ایک ہوئی ایک ہوگا میں ہوتی ایک ہوئی اور ہوئی کر ہوئی ہوئی ایک ہوئی کی کیا تائی ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی کوئی ہوئی ایک ہوئی کی کوئی ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی کی ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی کی کوئی ہوئی کے

### آ مدن نائب قاضی میاں بازار وخریداری کردن صندوق رااز جوحی قاضی کے نائب کابازار میں آنااور جوجی سے صندوق خرید لینا

| گفت نهصد بیشتر زر میدهند                    | نائب آمر گفت صندوقت بچند                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| جوى نے كہا كەنوسو سے تو زيادہ زر دے رہے ہيں | نائب آیا کہا کہ تیرا صندوق کتنے کو ہے                |
| گر خریداری کشا کیسه بیار                    | من نمی آیم فروتر از ہزار                             |
| اگر تو خریدار ہو تھیلی کھول لا              | میں ہزار سے نیچے نہیں اڑتا                           |
| قیمت صندوق خود پیدا بود                     | گفت شرے دار اے کوتہ نمد                              |
| صندوق کی قیمت تو خود ظاہر ہوتی ہے           | نائب نے کہا کہ کچھ تو شرم کر اے مفلس                 |
| کس بدیں مقدار ایں را کے خرد                 | گفت شرمے دار از اہل خرد                              |
| کوئی مخض اس مقدار سے اس کو کون خرید لے گا   | کہا کہ اہل عقل سے کچھ شرم کر                         |
| بیع ماز بر گلیم ایس را ست نیست              | گفت بے رویت شری خود فاسدیست                          |
| ماری کا زیر محیم نمیک نبیں ہے               | جوجی نے کہا کہ بدول دیکھے ہوئے خودخریداری ہی فاسد ہے |

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

کن تابر تو ستاری پرده پوشی کر تاکه تھے پر بھی پرده پوشی بس دریں صندوق چونتو ماندہ اند انہوں نے اپنے کو بلا میں بٹھلا رکھا ہے انچه بر تو خواه آل باشد پیند دوسرے مخص پر بھی وہی کر تفع اور نقصان چیز کا ارادہ تھے کو اپنے می بکن از نیک واز بد با کسال زانکه برمرصاد حق اندر تمیں کی دہدیاداش پیش از یوم دیں اس کئے کہ مرصاد پرحق تعالی تعنی کمین کے اندر سے تخت دادش برہمہ جانہا بس اس کے عدل کا تخت تمام جانوں پر مبسوط | ہیں تحبنبان جزبدیں و داد رس خبردار بجز دین اور عدل کے نوش بین درداد و بعد از ظلم نیش عدل میں تو نوش د کھے لے اور ظلم کے بعد نیش د کھے یس ہمیں جاخود جزائے نیک

| وال جزا کانجا رسد در یوم دیں                      |
|---------------------------------------------------|
| اور جو جزا کہ وہاں قیامت کے دن کے گ               |
| بے حد و بے عد بود آنجا جزا                        |
| اس جگه ده جزا بے صد اور بے شار ہو گ               |
| گفت آ رے انچ کردم استم ست                         |
| جوتی نے کہا کہ بے شک میں نے جو پچھ کیا ظلم ہے     |
| نائب کی بیک مابادئیم                              |
| ائب نے کہا ہم ایک ایک کر کے سب بادی ہیں           |
| همچو زنگی کو بود شادان و خوش                      |
| مثل حبثی کے کہ وہ شاداں اور خوش ہے                |
| ماجرا بسیار شد در من بزید                         |
| ماجرا بهت بوا نیلام میں                           |
| ہر دے صندوقی اے بد پسند                           |
| تو ہروت صندوق ہورہا ہاے برے عمل کے پند کرنے والے  |
| ایں یقیں میدان کا سیرد بندہ                       |
| تو اس کو یقین جان لے کہ تو اسر اور غلام ہو رہا ہے |
| بند هر چه کشتهٔ از نیک و بد                       |
| توجس چز کا مقید ہو رہا ہے نیک و بد سے             |
| تأنگردے زیں ہمہ آزاد تو                           |
| تو جب تک اس سب سے آزاد نہ ہو گا                   |
|                                                   |

نائب آیا کہا تیراصندوق کتنے کو ہے جوجی نے کہا کہ نوسو سے تو زیادہ زردے رہے ہیں (گر) میں ہزار سے نیخ ہیں اثر تا اگر تو خریدار ہوتو تھیلی کھول (اور قیمت) لا۔ نائب نے کہا کہ پچھ تو شرم کرائے مفلس (فی الحاشیہ اے باوجود یکہ لباس کلیم وصوف داری و آ ں ہم کو تہ دعوی امیرانہ میداری کہ چندان قیمت صندوق می نہی آھی) صندوق کی قیمت تو خود ظاہراور (معلوم) ہوتی ہے (آگاسی کی تاکید ہے کہ نائب نے) کہا کہا کہا کہا گامان تھا سے پچھ شرم کرکوئی محض اس مقدار سے اس کوکون خرید لے گاجوجی نے کہا کہ بدوں دیکھے ہوئے خود خریداری ہی

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ﴾ فاسد ہے۔ ہماری بیعے زیرگلیم (یعنی مبیع کے فنی رہتے ہوئے )ٹھیک نہیں ہے (اس لئے ) میں کھولتا ہوں اگراہنے کا نه ہوگا مت خرید ناتا کہ اے پدرتم برظلم (یعنی غبن) نہ ہو (یہاں فاسد کے معنی صرف غیرتام ہیں کیونکہ خیار رؤیت

کے رہتے ہوئے مشتری کونجر درویت واپسی کا اختیار ہے ) نائب نے کہا کہا ہے پردہ پوش راز کومت کھول میں سربسة خريدتا ہوں ميرے ساتھ سودا بنالے اور يہ بھی اختال ہو كہ اول مصرعہ دعا ہو يعنی جوحی كی سختی كو ديكھ كرحق تعالیٰ ہے دعا کی ہوکداےاللہ خیر کچیو قاضی کا پر دہ مت کھولیو پھر دعا کر کے جوجی ہے معاملہ کے متعلق کہا ہواوراس جوجی سے یہ بھی چیکے سے کہا کہ خدا ہے ڈراور جس بناء پرتو قیمت بڑھار ہا ہے اس پر نازمت کر پس) پر دہ پوشی کرتا کہ تچھ پر بھی پر دہ پوشی کریں (اور ) جب تک تو (یقینی )امن نہ دیکھ لے (اور وہ نجات آخرت کے بعد ہوگا ) سن پرمت ہنس بہت ہے اس صندوق میں تیری طرح رہے ہوئے ہیں (اورتفسیراس کی پیہے کہ )انہوں نے اینے کو بلامیں بٹھلار کھاہے(اور چوں تومیں تنبیہ کردی کہتو بھی کسی نہ کسی ایس بلامیں گرفتار ہوگا کہاس کااخفا جاہتا ہوگا پس) جس چیز کا ارادہ تجھ کواینے اوپر پسند ہودوسر ہے تخص پر بھی وہی کرنفع اورنقصان ہے (آ گے بھی اسی کی تا کیدے کہ) جس چیز کوتواینے او پر روار کھے نیک اور بدہے وہی اور لوگوں کے ساتھ بھی کر (اور) جس چیز کو اینے لئے نہ پیند کرے نفع اور ضرر سے اور کسی پر بھی پیندمت کراے بے ہنر (بیمضمون حدیث کا ہے وان تحب للناس ماتحب لنفسك و تكره لهم ماتكره لنفسك او كما قال) اس لئ كمرصادير حق تعالی یعنی کمین کے اندرے یوم قیامت ہے پہلے بھی (اکثر) یاداش دے دیتا ہے (سوتعجب نہیں ہے کہ اگر تو دوسرے کورسوا کرے حق تعالی جھ کورسوا کردے۔و فیہ اشارہ الی قولہ تعالیٰ و ان ربک لبالمرصاد اورلفظ اکثر میں پیشبہ جاتار ہا کہ بعض اوقات یہاں یا داش نہیں ملتی جواب ظاہر ہے اورا گریا داش کومثل کے ساتھ خاص نہ کیا جاوے تو پھر پیچم کلی ہے چنانچہ اسکی تحقیق احقر کے رسالہ جزاءالاعمال دیکھنے سے ہوسکتی ہے ) وہ عظیم العرش ہےاس کاعرش محیط ہے(اور)اس کی عدل کا تخت تمام جانوں پرمبسوط (اورمشتل) ہے(مراد تخت عدل سے خودعدل ہے بعنی اس کی صفت عدل کے احنواء ہے کوئی چیز خارج نہیں ہے ہرشخص کے لئے وہ اس کا ظہور کر سكتے ہيں چنانچية سے يہي مضمون ہے كه)اس كے تخت (عدل) كا گوشہ تيرے ساتھ (بھی)متصل ہے (پس) خبر دار (اس گوشہ کو) بجز دین اور عدل کے مت ہلانا (بعنی جس کے ساتھ جومعاملہ کرودین اور عدل کا خیال رکھنا ورندا گراس کےخلاف تم نے اس گوشہ تخت عدل کو ہلا یا یعنی دین اور عدل کے خلاف کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو پھر حق تعالی کے عدل کا پیظہور ہوگا کہتم کو بھی و لیی ہی یا داش مل جاوے گی آ گے تفریع ہے یہاں پا داش ملنے پر کہ) تواہیۓ احوال پرنگراب رہ (اور)عدل میں تو نوش دکھے لے اورظلم کے بعد نیش دیکھے لے پس ای جگہ نیک وبد کی جزاء پہنچ جاتی ہے اگر ہر مخص (غورے) دیکھے اور جو جزاء کہ وہاں قیامت کے دن ملے گی وہ اس کے ذراجھی مشابنہیں خوب دیکھ لے (بلکہ )اس جگہوہ جزاء بےعداور بے شارہوگی دوزخ اور نارہے ناسزا کی جگہ (پیسب مواعظ بلسان نائب ہیں) جوحی نے کہا کہ بیٹک میں نے جو کچھ کیا (وہ فی نفسہ )ظلم ہے کیکن رہ بھی جان لو كد (بالنظرالي سييظلم نبير كيونكه حديث ميس إلبادى اظلم يعنى ) ابتداءكرنے والا اصل ظالم إلى اس في جیسامیرے ساتھ کیا کہ میری بی بی سے ارادہ بدکیا اس اعتبارے مجھ کوایسا کرنا جائزے ) نائب نے کہا (کہ ہمارا

کیوں منہ ہے کہ بالعیین کسی کو با دی کہیں کیونکہ اگراپنے اعمال میں غور کریں تو من وجہ ) ہم ایک ایک کر کے سہ بادی ہیں (پس) باوجودروسیاہی (وابتلاء بالمعاصی والفصائح کے ) ہم (کسی کی بدحالی بر) کیا خوشی میں مشغول ہیں مثل حبثی کے کہوہ شاداں اورخوش ہے ( کہ میں بدصورت نہیں ہوں وجہ بید کہ) وہ تو دیکھانہیں دوسراہی آ دمی اس کا مندد کھتاہے(پس اس طرح ہر محض اپناعیب نہیں دیکھتا حالانکہ دیکھ سکتا ہے چنانچہاس واقعہ میں جوحی نے بیہ ابتداء کی کہ عورت کے ذریعہ ہے مکر کر کے قاضی کو بلا کر پھنسایا۔ پس پیجمی اس اعتبار سے با دی ہوا حاصل قصہ پیر کہ) ماجرا بہت ہوا نیلام میں اس نے سودینار دیئے اور وہ (صندوق)اس سے خریدا (آ گے مولانا بطورانقال کے فرماتے ہیں کہ ای طرح) تو ہروقت صندوقی ہور ہاہے اے برے مل (ومعصیت) کے پند کرنے والے (اوریہی براعمل صندوق ہےاورمقتضااس کا تیرا ہلاک اور رخسار تھالیکن ) تجھ کو(نائب کی طرح ) ہا تف اور غیبی لوگ خرید( کرچھڑا) رہے ہیں(یعنی قبل تیرےخزی وہلاک کے تجھ کوارشا دطریق حق وتو بہواصلاح کی طرف کر رہے ہیں کہاس صندوق سے جھے کوخلاصی ہواور مرادان ہوا تف غیبیہ سے اہل اللہ واہل ارشاد ہیں کہامت کی خیرخواہی کرتے ہیں) تواس کویقین جان لے کہ تواسیراورغلام ہور ہاہے کیونکہ غموم کےصندوق میں (گرفتار) رہا ہواہے(غموم سے مرادعلائق دنیویہ کہ معاصی کاراس ہیں اور سبب ہیں غموم کے آ گےاس صندوق غموم کی یہی تفسیر ہے یعنی) تو جس چیز (بعنی علاقہ) کا مقید ہور ہاہے نیک وبد سے (نیک وبد سے مرادنفس کا ملائم وغیر ملائم گو باعتبار مذموم ہونے کے سبب بدہان میں ) ہر چیز تجھ پرصندوق ہے جو کہ سدراہ ہے (وصول الی فضاء القدس ے) توجب تک اس سب سے آزادنہ ہوگاغم کے سبب اے جان تو کب دل شاد ہوگا (اور آزاد ہوکر البتہ حط ة طيبه ي مشرف موسكتا ب ونيامين بهي آخرت مين بهي كما قال تعالى من عمل صالحامن ذكر او انشي وهو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة آ گےاس آزادی کی مدح اور ترغیب ایک حدیث ہے متنط فرماتے ہیں )۔

در بیان خبر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمود من کنت مولاہ فعلی مولاہ تا منافقاں طعنہ کردند کہ ایں بس نبود کہ مامطیع شدیم و برا کہ مطاوعت کود کے فرماید مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان کہ فرمایا" میں جس کا آتا ہوں پس علی اس کا آتا ہے" حتی کہ منافقوں نے طعنہ دیا کہ بیکا فی نہ تھا کہ ہم ان کے فرما نبردار ہوگئے کہ وہ ایک لڑے کی تابعداری کا حکم کررہے ہیں نے طعنہ دیا کہ بیکا فی نہ تھا کہ ہم ان کے فرما نبردار ہوگئے کہ وہ ایک لڑے کی تابعداری کا حکم کررہے ہیں

| · ·                                  |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| نام خود و آن علی مولانهاد            | زیں سبب پیغمبر بااجتهاد                  |
| اپنا نام اور علی کا نام مولا رکھا ہے | ای سب سے پینبر صاحب اجتماد نے            |
| ایں عم من علی مولائے اوست            |                                          |
| میرے ابن العم علی بھی اس کے مولا ہیں | فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اور دوست ہوں |
| بند رقیت راز پایت بر کند             |                                          |
| غلای کی قید تیرے پاؤل سے جدا کرے     | مولا کون ہوتا ہے وہ کہ تھے کو آزاد کرے   |

| مومنال راز انبیاء آ زادی ست                    | چوں بآ زاری نبوت ہادی ست                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| مومنین کو انبیاء کی بدولت آزادی ہے             | جب آزادی کی طرف نبوت ہادی ہے                       |
| همچو سرو و سوس آزادی کنید                      | اے گروہ مومنان شادی کنید                           |
| مثل سرو اور سومن کے آزادی کر                   | اے گروہ موشین خوشی کرد                             |
| بے زباں چوں گلستان خوش خضاب                    | لیک میگوئید ہر دم شکر آب                           |
| بدوں زبان کے مثل باغ خوش رنگ کے                | لیکن ہر وقت پانی کا فکر کہتے رہو                   |
| شکر آب و شکر عدل نوبهار                        | بے زبان گویند سرو و سبزہ زار                       |
| پانی کا شکر اور موسم نو بہار کے عدل کا فشر     | بدول زبان کے اوا کرتے ہیں سرو اور سبزہ زار         |
| مبست ورقاص وخوش وعنبر فشال                     | حلها پوشیده و دامن کشال                            |
| مست اور رقاص اور خوش اور عبر فشال بیل          | جوڑے پہنے ہوئے اور دامن کشال                       |
| جسم شان چوں درج پر در ثمار                     | جزو جزو آبستن از شاه بهار                          |
| ان کا جم ڈبہ کی طرح ثمار کے موتوں سے پر ہے     | جرو ج حاملہ ہے شاہ بہار کے سبب                     |
| خامشاں بےلاف وگفتارے صبح                       | مریمال بے شوئے آبست از میلے                        |
| خاموش بدول دعوے اور گفتار کے قصیح              | بہت ی مریمیں بدول شوہر کے مسلح کے ساتھ حاملہ ہیں   |
| هر زبال نطق از فراویافته است                   |                                                    |
| ہر زبان نے نطق اس کے بی نور سے پایا ہے         | امارا چاند بے نطق کے خوب چکٹا ہوا ہے               |
| نطق آدم پر تو آں دم بود                        | نطق عیسے از فرمریم بود                             |
| آدم علیہ السلام کا نطق اس تھنے کا پرتو ہے      | عینی علیہ السلام کا نطق نور مریم علیہا السلام سے ب |
|                                                | تازیادت گردد از شکراے ثقات                         |
| بهت ی دومری ناتات در ناتات بین                 | تاکہ فکر سے زیادت عطا ہوا بے ثقد لوگو              |
| اندریں طورست عزمن طمع                          |                                                    |
| اس طریق میں ہے کہ عزت پائی جس مخص نے کہ ملمع ک | یہاں اس کاعکس ہے کہ ذلیل ہوا دہ مخص جو قناعت کرے   |
| از خریداران خود غافل مشو                       | در جوال نفس خود چندین مرو                          |
| ایے خریداروں سے غافل مت ہو                     | ایخ گفس کی محون میں اتنا مت چل                     |

ای سب سے (کہ آزادی بند تعلقات ہے مطلوب وممدوح ہے جبیبا کہ سرخی ہے اوپر کا شعر دال ہے اور بیا کہ انبیاءواولیاء تجھکو یہی آ زادی دینا چاہتے ہیں جیسا کہ سرخی ہے چارشعراو پر کہا گیاہے ہردے صندو تی الخ اور جیسا کہ سرخی ہے تقریباً بچاس شعراو پرکہا گیاہے خلق رااز بندصندوق فسوں کہ خرد جزانبیاؤ مرسلوں الخ) پیغیبرصاحب اجتہاد (وکوشش درآ زادکردن امت) نے اپنانام اورعلی کا نام مولار کھا ہے (چنانجدارشاد) فرمایا ہے کہ (اس امت میں) جس کا میں مولا ت ہول میرے ابن انعم علی بھی اس کے مولا ہیں (اور ) مولیٰ کون ہوتا ہے ( یعنی اس کے کیامعنی ہیں ) وہ کہ تجھ کو 'آ زادکرے(اور)غلامی کی قید تیرے یاؤں سے جدا کرے(مولی کے معانی میں سے ایک معنی دوست ومحبوب بھی ہیں اورایک معنی معتق بکسرالتاء بھی ہیں مشہور حدیث میں معنی اول ہیں اور حدیث خبر جمعنی انشاء ہے بعنی جو مجھ کومجبوب بھی ہیں اور ایک معنی معنق بکسر التاء بھی ہیں مشہور حدیث میں معنی اول ہیں اور حدیث خبر جمعنی انشاء ہے یعنی جو مجھ کومحبوب مستحجےاس پر واجب ہے کہ حضرت علی کو بھی محبوب رکھے اور شان ورود بھی حدیث کا ای کا قرینہ ہے اور اس کے بعدید عا اللهم وال من والاه تبھی اس بردال ہے کیکن مولانانے حدیث کو جملہ خبریداورمولی کو جمعنی معتق قرار دے کر مقصود مقام پراستدلال کیا ہے۔جس پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ورثۃ الانبیاء کامعتق یعنی آزادی دہندہ ہونا ثابت ہوااوراس سے مدح وترغیب بھی مفہوم ہوئی اور یہی مدعا تھا مقام کا اس کی ایک توجیہ بیہ ہوسکتی ہے کہ مولی کو بچائے مشترک لفظی کے مشترک معنوی کہا جاوے کہاس کے معنی مطلق صاحب علاقہ وقرب کے ہیں اور اس کی پیسب صورتیں ہیں یعنی محبوب ہونامعتق ہوناپس حاصل بیہوگا کہ حدیث ہے مولی ہونامعلوم ہواجوعام ہے دونوں معنی کواوراصل عموم میں ارادہ ہے جمیع افرادممكنة الاجتماع في الوجود كالبس اس طرح مع محبوبيت واعتاق دونوں ثابت ہوئے چنانچية خودمولا نابھي شعر دوم ميس مولا کی تفسیر میں دوست کا لفظ لائے ہیں آ گے آپ کے اولاً اور آپ کے ورثہ کے تبعاً معتق ہونے پر تفریع کے طور پر مومنین کااس آزادی ہے مشرف ہونااوران کوامر بالفرح والشکر ہے یعنی ) جب آزادی کی طرف نبوت ہادی ہے مومنین کو انبیاء کی بدولت آ زادی ہےائے گروہ مومنین (خوب) خوشی کرو(اور)مثل سرواورسوین کے آ زادی کرد۔ ( سروکو پھل نہ ہونے کے سبب آزاد کہتے ہیں شایدسون کو بھی ای لئے آزاد کہتے ہوں)لیکن (نری رسی خوشی کوئی چیز نہیں بلکہ حقیقی خوشی کرووہ پیکہ) ہروقت یانی کاشکر کہتے رہو (جس نے مثل شجر سرووسون کے تمہاری تربیت فرمائی اور آزادی کی صفت بخشى مطلب بيك نبى صلى الله عليه وسلم اورآب كورثه مربين كاشكرادا كروبحكم من لم يشكر الناس لم يشكر الله اور پیشکر) بدوں زبان کے (بھی ادا کرو) مثل باغ خوش رنگ کے (کہ بے زبان شکرادا کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اول یہ کہا کہ خوشی کرو پھر کہا کہ رسی خوشی نہیں بلکہ حقیقی خوشی یعنی شکراب کہتے ہیں کہ شکر بھی صرف زبانی نہیں بلکہ زبان کے ساتھ جنانی اورارکانی بیعنی بالقلب والجوارح بھی کہ قلب سے محبت کی جاوےاور جوارح سےاطاعت وخدمت جنانجیہ معنى شكر كاتعلق تتنول معنى شهور إلى إزبان كهن عضر باللسان كي نفي مقصود نهيس بلكه اكتفا باللسان كي نفي مقصود ہے چنانچاحقرنے اس کے ترجمہ میں لفظ بھی اس لئے بڑھادیا فانظر موق انحوی اور اس میں گویا ایک سم کی شرح ہوگئی آ يت لاتفرح أن الله لايحب الفرحين أورآيت قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحو أكى أوراس ميس اشارہ ہے حقوق شیخ کی طرف کہاس کا مربی ہونامقتضی ہے اس کی خدمت واطاعت کواورسبب ہے ترتی برکات کا جس کی یہاں سے ساتویں آٹھویں شعرمیں تصریح بھی ہے تازیادت گرددالخ آ گے مشبہ بدیعنی گلستاں خوش خضاب کے بے

﴿ زبان شكر كرنے كامضمون ہے يعنى ) بدوں زبان كے اداكرتے ہيں سرواور سبزہ زاريانی كاشكراور موسم نوبہار كے دل كاشكر ( کہ وہ سبب ہوااشجار کوان کے مناسب برگ وثمر وکل کے عطا ہونے کا اور اس کے اس کے واسطے عدل کا اثبات کیا گیا اوران کاشکریانی اور بہار کے لئے بیہ کہوہ یانی اور بہار کی فیض وعطا کا حالاً اظہار کررہے ہیں چنانچہ آ گےاس کا بیان ہے کہ)جوڑے پہنے ہوئے اور دامن کشال مست اور رقاص اور خوشی اور عنبر فشال ہیں (اوران کا) جزوجز وحاملہ ہے شاہ بہار کے سبب (اور)ان کاجسم ڈبد کی طرح ثمار کے موتوں سے پرب (گویا) بہت ی مریمیں (ہیں کہ)بدوں شوہر کے مسے کے ساتھ حاملہ ہیں ( یعنی سے ان کیطن میں ہیں یہاں پھل بھول کوتشبیہ سے علیہ السلام سے دی اور وہ اشجار ظاہراً وقالاً خاموش (بین اور حالاً بدون دعوے اور گفتار کے صبح (بین اور ناطق بین شکر آب دبہار کے ساتھ اور بدلالت حال اپنی خاموثی وعدم نطق بالشکرمقالا کے متعلق بیکہ رہے ہیں کہ) ہمارا جاند (جس سے ہم نے نوروسرور حاصل کیا مراداس سے موسم بہار ہےخود) بےنطق کےخوب جبکتا ہواہے(اور)ہرزباں نے نطق اس کے بی نورسے (کذافی الغیاث) پایا ہے إمطلب بيكهم اكرناطق بالشكرنبين توكياموا خود مهارام شكورغيرناطق بهادر بنطق بى اس قدرا فاده كرر ما ب كيخودامل نطق کانطق بھی اسی کافیض ہے ہیں جس طرح اس کا عدم نطق اس کے افادہ میں مضمر نہیں ہمارا عدم نطق ہمارے شکر میں مصرنہیں اور جبیااس کاعدم نطق افادہ میں نطق سے بڑھ کر ہے کہ فیف نطق بھی ای ہے ہے ای طرح ہماراعدم نطق شکر میں نطق سے بڑھ کر ہے کہ اہل نطق سے زیادہ ہم اس کے فیوض وبر کات سے منصبغ ہیں کہ یہی اظہار ہمارے مناسب حال شکر ہےادر بہارکا دخل نطق میں بواسطہ ہے کہ دہ نشو دنما وتعدیل مزاج وا نبات اغذیہ وغیر ہا کا سبب ہےاوران سب کا دخل نطق میں ظاہر ہے آ گے تمثیل ہے مصرعدم زبان نطق از فراد یافتہ است کی یعنی دیکھو)عیسی علیہ السلام کانطق نور (و برکت)مریم علیہاالسلام ہے ہے(اور) آ دم علیہالسلام کانطق اس نفخ (مٰدکور فی قولہ تعالیٰ و نفخت فیہ من رو جی) کا يرتو (اورظل) ٢- (پس كومريم عليهاالسلام خودخاموش تحيين كها قال تعالى ولن اكلم اليوم انسيااورصاحب الطح يعني حق تعالیٰ اس نطق متعارف ہے منزہ ہیں مگر دونوں پیغیبروں کانطق فیض غیر ناطقوں کا تھاای طرح مشبہ میں مجھوآ گے تتمہ ہے مضمون لیک میگوئیدالخ کا بعنی شکر مر بی اور آزادی بخش کا کرتے رہو) تا کہ شکر سے زیادت عطا ہواے ثقہ لوگو ( کیونکہ یہاں) بہت می دوسری نیا تات درنیا تات ہیں (فیوض و برکات کونیا تات ہے تعبیر کرنا بمناسبت مشیہ یہ یعنی اشجار کے ہے کہ جیسے بہاران کے اجزاء نباتات کوتر تی بخشتی ہے اس طرح شکر محسن سے باطنی فیوض میں ترقی ہوگی آ گے رْغیب ہے طلب مزید کا جس کا طریق اوپرشکر بتلایا اور مذمت ہے قناعت علی الحاصل کی یعنی پہاں (دین نعمتوں میں ) اس (قول) کاعکس ہے (جو کہ دنیا کے باب میں داردہے کہ عزمن قنع وذل من طبع اور وہاں یہی سیجیح ہے کیکن اس کو یہاں مت جاری کرنااروہمت کم مت کرنا یہاں اس کاعکس ہے اس طرح ہے) کہ ذکیل ہوا وہ محف جو قناعت کرے (اور ) اس طریق میں (اس کا دوسرا جزوبھی معکوس) ہے کہ عزت یائی جس شخص نے طمع کی ( دین میں زیادت کا مطلوب ہونا ظاہر ہے حاصل مقام یہ کدان مربیوں کی اطاعت کراوراین ہوااوررائے سے )ایے نفس کے گون میں ( کہاس نے جھے کو مثل صندوق کے اس میں بند کررکھا ہے) اتنا مت چل (جتنا تو چل رہا ہے اور) اینے خریداروں سے (اورخلاصی و آ زادی بخشنے والوں ہے کہ شیوخ ومر بی ہیں) غافل (اورمستغنی و بے تعلق) مت ہو(بلکہ ان کی اطاعت کر کہ ان کا یہی شكر ہےاور تیرے لئے بھی سبب نجات ہے آ کے پھر قصہ قاضی کا ہے )۔

### الميشوى جدارة - ١٠٠٠ كون من المنظم ا

بازآ مدن زن جوحی بحکمه ٔ قاضی سال دوم برامید آ نکه وظیفه ٔ پارسال بجا آ وردوشناخت قاضی اورا دوسرے سال جوحی کی بیوی کا قاضی کی بچهری میں آناس امید پرکه گذشته سال کامعامله انجام دے اور قاضی کااس کو بیجان لینا

| روبزن کرد وبگفت اے چست زن                   |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عورت کی طرف متوجه ہوا اور کہا اے جالاک عورت | ایک سال کے بعد پھر جومی مختوں ہے                |
| پیش قاضی از گله من گوسخن                    | آن وظیفه پار را تجدید کن                        |
| قاضی کے روبرو میری شکایت کی بات کہ          | اس پار سال والے معمول کی پھر تجدید کر           |
| مرزنے را کرد آل زن ترجمان                   | زن بر قاضی درآمد بازنان                         |
| ایک عورت کو اس عورت نے ترجمان بنایا         | عورت قاضی کے پاس اور عورتوں کے ہمراہ آئی        |
| یاد ناید از بلائے ماضیش                     | تانه بشناسد زگفتن قاضیش                         |
| بلائے گذشتہ سے اس کو یاد نہ آجادے           | تاکہ بولنے سے قاضی اس کو پیچان نہ لے            |
| لیک آل صد تو شود ز آواز زن                  | هست فتنه غمزهٔ غماز زن                          |
| لیکن وہ سو گونہ ہو جاتا ہے عورت کی آواز سے  | عورت کا غمزہ غماز بھی فتنہ کی چیز ہے            |
| غمزهٔ تنهائے زن سودے نداشت                  | چوں نمی تانست آواز بے فراشت                     |
| عورت کا خالی غزہ کچھ مفید نہ ہوا            | چونکه آواز نکال نه عکتی تنظی                    |
| تادیم کار ترابا او قرار                     | گفت قاضی روتو خصمت را بیار                      |
| تاکہ اس کے ساتھ تیرے معاملہ کو قراردوں      | قاضی نے کہا جا اپنے دعا علیہ کو لے آ            |
| که بوقت بقیه در صندوق بود                   | جوی آمد قاضیش نشناخت زود                        |
| کہ ملاقات کے وقت قاضی صندوق میں تھا         | جوحی آیا قاضی نے اس کو جلدی نہیں پہانا          |
| در شراء و بیع و در نقص و فزول               | زوشنیده بود آواز از برول                        |
| خريد و فروخت عمل اور کی بيشی عمل            | باہر سے اس کی آواز کی تھی                       |
| گفت از جان شرع را مستم غلام                 | گفت نفقه زن چراند می تمام                       |
| کنے لگا کہ جان سے شریعت کا تو غلام ہوں      | قاضی نے کہا تو عورت کا نفقہ پورا کیوں نہیں دیتا |

| 1:79 全国中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央 | كليدشنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ في المنظمة المنظم |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   | ليك اگر ميرم ندارم من كفن                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| میں قمار میں مفلس اور شش و پنج کرنے والا رہتا ہوں | ليكن اگر بيس مر جاؤل تو كفن بهى نهيس ركهتا         |
|                                                   | زیں سخن قاضی مگر بشناختش                           |
| ده کر ادر اس کی ده بازی یاد کی                    | اس بات سے قاضی نے غالبًا اس کو پیچان لیا           |
| پار اندر خش درم انداختی                           | گفت آل شش پنج بامن باختی                           |
| پارسال تو نے مجھ کو جرانی میں ڈالا تھا            | کہنے لگا وہ شش و بیٹے تو نے میری ہی ساتھ کھیلا تھا |
| باد گر کس بازودست از من بدار                      | نوبت من رفت امسال آل قمار                          |
| مکی دوسرے مخض کے ساتھ کھیلنا مجھ سے ہاتھ اٹھا     | میری نوبت تو گزر گئی اسال وه قمار                  |

ا یک سال کے بعد پھر جوحی (افلاس کی )محنتو ں ہے عورت کی طرف متوجہ ہوااور کہاا ہے جالاک عورت اس پارسال والے معمول کی پھرتجد بدکر قاضی کے روبرومیری شکایت کی بات کہہ عورت قاضی کے باس اورعورتوں کے ہمراہ آئی ایک عورت کواس عورت نے تر جمان بنایا تا کہ بولنے سے قاضی اس کو پہچان نہ لے (اور ) بلائے گذشتہ ہے اس کو یا د نہ آ جاوے ( سو بولنا تو اس لئے ممکن نہ تھا البتہ ویسے بہت غمز ہے گئے کہ قاضی کو لبھاوے کیکن کام نہ چلا کیونکہ )عورت کاغمز ہ غماز بھی فتنہ کی چیز ہے لیکن وہ ( فتنہ ) سوگونہ ہوجا تا ہے عورت کی آ واز سے (اورا کبی بار) چونکه آواز نکال نه عتی تھی (اس لئے)عورت کا خالی غمز ہ کچھ مفید نہ ہوا۔ قاضی نے کہا جاا ہے مدعا علیہ کو لے آتا کہاس کے ساتھ تیرے معاملہ کو (انصاف کے ساتھ) قرار دوں (چنانچہ) جوحی آیا (اور) قاضی نے اس کوجلدی نہیں پہیانا (جلدی اس لئے کہا کہ اخیر میں تو پہیان لے گا کہ ما سیاتی اور جلدی نہ پہیانے کا سبب پیہوا) کہ(پارسال کی) ملا قات کے وقت قاضی صندوق میں تھا (اس کی صورت نہ دیکھی تھی بلکہ صرف) باہر ہے اس کی آ واز سن تھی (صندوق کی )خرید وفروخت میں اور (قیمت کی ) کمی بیشی میں (پس) قاضی نے کہا تو عورت کا نفقہ بورا کیوں نہیں دیتا (کہشریعت سے داجب ہے) کہنے لگا کہ جان سےشریعت کا تو غلام ہوں (انکارنہیں)لیکن (عذر ہےوہ یہ کہ میں اس قدر نادار ہوں کہ)اگر میں مرجاؤں تو میں گفن بھی نہیں رکھتا (اور ) میں قمار میں مفلس اورشش و پنج (یعنی تدبیر وحیلہ) کرنے والا رہتا ہوں (یعنی جس طرح صاحب قمار طرح طرح کے حیلے مال حاصل کرنے کے لئے کرتار ہتا ہے اور پنج وشش قمار ہی کی اصطلاح ہے کما فی الحاصیة شش و پنج کنا بیاز قمارست وشش و پنج بازی کناییاز مکروفریب وحیله باشد بر بان آهای طرح میں بھی ہرطرح کی تدبیر کرتا ہوں مگرمفلس ہی رہتا ہوں پس)اس بات ہے قاضی نے غالبًا اس کو پہچان لیا (اور ) وہ مکراوراس کی وہ بازی یا د کی ( کیونکہ کچھاس کے جواب میں ذکرتھا حیلہ وفریب کا کچھشاید آواز پہچانی ہوغرض اس کا ذہن منتقل ہوگیا) کہنے لگاوہ شش و پنج (جس کا توذكركرتا ہے كەميں بنج وشش زنندہ رہتا ہوں وہ ) تونے مير ہے ہى ساتھ كھيلاتھا (اور ) پارسال تونے مجھ كوجيراني ميں ڈالا تھا (سو) میری نوبت تو گزرگئی امسال وہ قمار کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھیلنا مجھ سے ہاتھ اٹھا (اورمعاف کر المد شوى جلد٢٣٠-٢٣٠ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُونُونُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُونُونُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُونُونُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُونُونُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُونُونُ وَمُرْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِدُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَلَّ

اوراس سے زیادہ کارروائی اس لئے نہ کر سکا ہوگا کہ اول تو ثبوت نہیں پھر دوسرے اپنی رسوائی )۔ فائدہ:۔ آ گے انتقال ہے بمناسبت مضمون تحفظ قاضی عن الفرور کے طرف مضمون تو فی اہل اللہ عن علائق الدنیا و ماسوی اللہ کے بغرض ترغیب طالبین کے ان کے اتباع میں اور ان علائق سے خروج میں بواسطہ ان کے اتباع کے اور ساتھ ساتھ مدح بھی ہے اہل اللہ کی اور بیان ان کے فضائل کا۔

| ازشش واز فی عارف گشت فرد محرز گشت ست زین شش فی خرد موست و ادر فی عارف علیمد به کیا این خون و فی در عوب کرد آگیت رست اواز فی حس وشش جهت از ورائے آل جمہ کرد آگیت دو فی حس اور خون جو عیب کیا ان ب عادراء عالی نے تحوی آگی ہی مید اشاراتش اشارات ازل جاوزا لاوہام طرأ و اعترل این ہے اشاراتش اشارات ازل کی بین این نے تام ادہام عور کرد کو اس کے اشارات اشارات ازل کی بین این نے تام ادہام عور کرد وروں روں کے اشارات اشارات ازل کی بین این نے تام ادہام عور کرد وروں روں کو اس کے ادر کرد وروں روں کو اس کے اشارات ازل کے بین کرد اور کی بیت کو ادر کے بیال لیا ہے وارد کے بالا کے جرخ بے ستن جمم او چوں دلو ورچہ چارہ کن ور دارد ہے بیٹ خون کرد ہے اس کا خون کرد کی کار دروں کا کوری کے اس کا درد کو گال درد لوش زدہ رستہ از چاہ و شہ معری شدہ کو الد ہے بیٹ کرد کیا ہے وارد کی کار کرد کیا کہ خون کرد کیا ہے وارد کی کار کرد کیا کہ خون کرد کیا کہ درک کار کرد کرد کیا کہ درک کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-00-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| رست اواز پنج حس وشش جہت ازورائے آل ہمہ کرد آگہت دو یہ حس ادر شن جے ہوت کیا ان ب عادراء ان نے تھ کو آگاہ کیا ہے شد اشاراتش اشارات ازل جاوزا لاوہام طرأ و اعتزل اس کے اشارات اثارات ازل کے ہیں اس نے تاہ اوہام طرأ و اعتزل زیں چہشش گوشہ گر نبود برول چول برآ رد یوسفے را از درول دو اس جاہ شن کوشہ گر نبود برول چول برآ رد یوسفے را از درول دو اس جاہ شن کوشہ اگر فیری ہے تو بست کو اند ہے کیے کال لیتا ہے وارد ہے بالائے چرخ بے ستن جسم او چول دلو ورچہ جارہ کن دو دارد ہے بالائے چرخ بے ستن جسم او چول دلو ورچہ جارہ کن دو دارد ہے بالائے جرخ بے ستن جسم او چول دو ورچہ جارہ کن دو دارد ہے بالائے جرخ بے ستن جسم او چول دو ورچہ جارہ کن دو دارد ہے بالائے ہر اس خوس زدہ رستہ از جاہ و شہ مصری شدہ مالین نے اس کے دو کی کا میری ہو گے دارہ ہو کہ خوب کر شاہ سمری ہو گے دارہ ہو تا ہے جوٹ کر شاہ سمری ہو گے دارہ ہو تا ہے دو او قوت و حیات جان حوت دو ہا غواص آب از بہر قوت دو او قوت و حیات جان حوت دو ہا خواص آب از بہر قوت دو او در اصحین نور مند دو ہو جن چہ و جرخ بلند ے دایت ہیں اس کا داد توں کے بین الاسمین بی ہو دولو چہ و جبل چہ و جرخ بلند و دایت ہیں اس کا داد توں کے بین الاسمین بی ہو دولو چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جبل چہ و جون چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل چہ و جبل چہ و جرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دولو چہ و جبل ہو ہوں کیس کی دو تو جبل ہو جبل چہ و جبل چہ و جبل ہو توں کیس کیس کو دو تو تو جبل ہو توں کیس کیس کیس  | •                                                |                                                       |
| رست اواز پنج حی وشش جہت ازورائے آل ہمہ کرد آگہت  دو یا حی ادر خن جے یہ ہوت کیا ان ب کے ادراء ہے ای نے تھ کو آگاہ کیا ہے اس کے اظارات اثرات ازل جاوزا لاوہام طرأ و اعتزل اس کے اظارات اثرات ازل کے ہیں اس نے تاہ ادہام حیار کیا ہا اور کیو ہوا ہوری ہوت کی اشات اشارات ازل کے ہیں اس نے تاہ ادہام ہے جادز کیا ہے ادر کیو ہوا ہوری چہشش گوشہ گر نبود برول چول برآ رد یوسفے را از درول دو اس جہ خش کوشہ اگر خاری خیں ہے تو بہت کو اندر ہے کیے کال لیتا ہے وارد ہے بالائے چرخ بے ستن جسم او چول دلو ورچہ جارہ کن دو دارد ہے بالائے چرخ بے ستن جسم او چول دلو ورچہ جارہ کن دو دارد ہے بالائے چرخ بے ستن جسم او چول دلو ورچہ جارہ کن دو دارد ہے بالائے کر خاری کے اندر نیم کر دا ہے وارد کی کاری کے اندر نیم کر دا ہو کہ خاری کے اندر نیم کر دا ہو دو کیا ہے دو داو او فارغ ز آب اصحاب جو دلوہا نے دیگر از چہ آب جو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دلوہا غواص آب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت دلوہا غواص آب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت کی در در دو تو چرخ بلند دلو او در اصحین نین کی در در دو تو چرخ بلند دلو او در اصحین نین کی در در دو تو چرخ بلند دلو او در اصحین نین کی در در دو تو چرخ بلند دلو او در اصحین نیں کی در در دو تو چرخ بلند دلو او در اصحین نور مند در دو تو چرخ بلند دلو او در اصحین نور مند در دو تو چرخ بلند دو دی جرخ بلند دو دو در اصحین نور مند در دو تو چرخ بین دارس کی در تو ک کی دارسین میں ہو دو دی چرخ بلند دو دو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی در دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دو تو چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخیر کو تو چرخ بی ایس مثال بس کور کی کور کور کور کر بی کور                                                                                                                                                     | اس شش و فی زد سے محترز ہوگیا                     | حش ہے اور بی ہے عارف علیحدہ ہو گیا                    |
| شد اشاراتش اشارات ازل جاوزا لاوبام طراً و اعتزل اس کے اشارات اشارات ازل کے یں اس نے تام ادبام ہے جادزیا ہے ادر یکو ہوا ہے دیں چہشش گوشہ گر نبود برول چول برآ رد یوسفے را از درول دو اس جاد عش کوشہ ہے آئر فارق فیم ہے تو یست کو اندر ہے کیے کال لیتا ہے وارد ہے بالائے چرخ بےستن جسم او چول دلو ورچہ چارہ کن دو دارد ہے بحث ہے ستن ہیں ہم او چول دلو ورچہ چارہ کن دو دارد ہے بحث ہے ستن ہیں اس کا جم طل ذول کے توب کے اند ذیر کر دبا ہے یوسفال چنگال درد لوش زدہ رستہ از چاہ و شہ مصری شدہ مالین نے اس کے دو کے ساتھ شک کر رکھا ہے چو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دلو ہا نے دیگر از چہ آب جو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دلو ہا نواض آب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت درہے دلو ہا نواض آب از بہر قوت دلو او در اصحین زور مند درے دلو ہا وابستہ چرخ بلند دلو او در اصحین زور مند درے دلو ہی درے دلو ہو جہ و جبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ازورائے آل ہمہ کرد آ گہت                         | ]                                                     |
| شد اشاراتش اشارات ازل جاوزا لاوبام طراً و اعتزل اس کے اشارات اشارات ازل کے یں اس نے تام ادبام ہے جادزیا ہے ادر یکو ہوا ہے دیں چہشش گوشہ گر نبود برول چول برآ رد یوسفے را از درول دو اس جاد عش کوشہ ہے آئر فارق فیم ہے تو یست کو اندر ہے کیے کال لیتا ہے وارد ہے بالائے چرخ بےستن جسم او چول دلو ورچہ چارہ کن دو دارد ہے بحث ہے ستن ہیں ہم او چول دلو ورچہ چارہ کن دو دارد ہے بحث ہے ستن ہیں اس کا جم طل ذول کے توب کے اند ذیر کر دبا ہے یوسفال چنگال درد لوش زدہ رستہ از چاہ و شہ مصری شدہ مالین نے اس کے دو کے ساتھ شک کر رکھا ہے چو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دلو ہا نے دیگر از چہ آب جو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دلو ہا نواض آب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت درہے دلو ہا نواض آب از بہر قوت دلو او در اصحین زور مند درے دلو ہا وابستہ چرخ بلند دلو او در اصحین زور مند درے دلو ہی درے دلو ہو جہ و جبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ بی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ان س کے مادراء سے اس نے تھے کو آگاہ کیا ہے       | وہ منج حس اور شش جہت سے چھوٹ گیا                      |
| زیں چہشش گوشہ گر نبود برول چول برآ رد یوسفے را از درول در اس جہشش گوشہ گر نبود برول جو یہ است کو اندر ہے کیے تکال لیتا ہے وارد ہے بالائے چرخ ہے ستن جسم او چول دلو ورچہ چارہ کن در دارد ہے چن ہے ستون ہے باہر اس کا جم طل ذول کے کویں کے اندر ندیم کر رہا ہے یوسفال چنگال درد لوش زدہ رستہ از چاہ و شہم مصری شدہ مالیوں نے اس کے دول کا ویش مصری شدہ دلوہ ہے دلوہ کے دول کا میری ہو گے دلوہ کے دیگر از چہ آ ب جو دلو او فارغ ز آ ب اصحاب جو دلوہ ہو فارغ ز آ ب اصحاب جو دلوہ ہو فارغ نے بادوں کو دھونت ہو دلوہ ہو تا ہوں کو دھونت ہی در دلوہ ہو تا ہو ہوں آ ب از بہر قوت دلوہ ہو تا ہو ہوں آ ب از بہر قوت دلوہ ہو دیات جان حوت دلوہ ہو دیات جان حوت در دلوہ ہو استہ چرخ بلند دلو او در اصحین میں جو دلوہ چہ و جبل چہ و چرخ بلند دلو او در اصحین میں ہو دلوہ چہ و جبل چہ و چرخ بی اس کا داد توی کے میں الاسمین میں ہو دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایں مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایں مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · ·                                              |                                                       |
| زیں چہشش گوشہ گر نبود برول چول برآ رد یوسفے را از درول در اس جاہ حض کوشے اگر خارج نبود برول جو یہ است کو اند ہے کیے تکال لیتا ہے وارد ہے بالائے چرخ ہے ستن جمم او چول دلو ورچہ چارہ کن در دارد ہے چن ہے ستون ہے باہر ان کا جم حل ذول کے کون کے اند ندیر کر رہا ہے یوسفال چنگال درد لوش زدہ رستہ از چاہ و شہ مصری شدہ مالین نے ان کے دو کے مائے تمکہ کر رکھا ہے جہوئ کر خاہ سمری ہو گے دلو ہائے دیگر از چہ آ ب جو دلو او فارغ ز آ ب اصحاب جو دلو ہاغواص آ ب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت درے دلو ہاغواص آ ب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت درے دلو ہا فواص آ ب از بہر قوت دلو او در اصحاب در دلو ہاغواص آ ب از بہر قوت دلو او در اصحاب کو دلو ہاغواص آ ب از بہر قوت دلو او در اصحاب در دلو ہاغواص آ ب از بہر قوت دلو ہاؤ دو ت ہاں موت کی دیاہ در دلو ہاغواص آ ب از بہر قوت دلو ہاغواص آ ب در ہائے ہیں دلو ہاغواص آ ب از بہر قوت دلو ہاغواص آ ب در ہائے ہیں دلو ہو در اصحاب دلو ہاغواص آ ب در ہائے ہیں دلو ہو در اصحاب کی درے دلو ہو دی ہائے ہیں دلو ہو در اصحاب کی درے دلو ہو دہ ہو ہیں جو ہو ہیں جو ہو ہیں جو ہو ہیں جو ہو ہیں ہیں مثال ہی در کی ست اے اخی دلو جو د حبل چہ و چرخ بی ایں مثال ہی رکیک ست اے اخی دلو جو د حبل چہ و چرخ بی ایں مثال ہی رکیک ست اے اخی دلو جو د حبل چہ و چرخ بی ایں مثال ہی رکیک ست اے اخی دلو جو د حبل چہ و چرخ بی ایں مثال ہی رکیک ست اے اخی دلو جو د حبل چہ و چرخ بی ایں مثال ہی رکیک ست اے اخی دلو کو دو حبل چہ و چرخ بی ایس مثال ہی رکیک ست اے اخی دلو کو دو حبل چہ و چرخ بی ایس مثال ہی رکیک ست اے اخیاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اس نے تمام اوہام سے تجاوز کیا ہے اور مکسو ہوا ہے | اس کے اثارات اثارات ازل کے بی                         |
| واردے بالائے چرخ بے ستن جسم او چوں دلو ورچہ چارہ کن رہ ورد ہے جن ہے ہون ہے اہر اس کا جم طل ذول کے توب کے اور قریم کر رہا ہے ایوسفال چنگال درد لوش زدہ رستہ از چاہ و شہ مصری شدہ طالبین نے اس کے دلو کے ساتھ تمک کر رکھا ہے چاہ ہے چوٹ کر شاہ سمری ہو گے دلوم ہے دلوم ہے دلوم ہے دلوم ہے دلوم ہے دلوم ہے دار خاب ہے دلوم ہے دور کر شاہ سمری ہو گے دور ہے دلو ہو قارغ ز آب اصحاب جو دور ہے دور ہو تو چاہ ہے پان دھوشتے ہیں اس کا دلو پانی ہے فارغ ہے یاردں کو دھوشت ہے دلوم ہو تو جات جان حوت دلوم ہو تو جاہ ہے بان دھوشتے ہیں اس کا دلو توت ہے اور جان حوت کی جات ہے دور ہان ہو تا کی جان خوت کی دور مند دور ہو تو جی بند دلو او در اصبعین نرور مند دور ہو تو جی بند ہو جرخ بند دلو او در اصبعین میں ہے دور چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چول برآرد بوسفے را از درول                       |                                                       |
| وہ دارد ہے جن ہے سون ہے ہیں اس کا جم حل ذول کے کویں کے اند تغیر کر رہا ہے الیسفال چنگال درد لوش زدہ رستہ از چاہ و شہ مصری شدہ طالبین نے اس کے دلو کے ماتھ ممسک کر رکھا ہے والو او فارغ ز آب اصحاب جو دلو ہو نے دیگر از چہ آب جو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو درسرے دلو تو چاہ ہے پان ڈھونڈتے ہیں اس کا دلو پانی ہے فارغ ہے یاردں کو ڈھونڈتا ہے دلو ہا غواص آب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت درسے دلو پانی عمیٰ فولم لگاتے ہیں قدے مامل کرنے کے لئے دلو او در اصبعین نور مند درسے دلو تو جن جاند والو او در اصبعین نور مند درسے دلو تو جن جن اللہ میں اس کا دلو تو کے بین اللہ میں میں ہے دلو چہ و حیل چہ و چرخ بلند والو او در اصبعین میں ہے دلو چہ و حیل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حیل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تو یوسف کو اندر ہے کیے نکال لیتا ہے              | وہ اس جاہ حش کوشہ سے اگر خارج نہیں ہے                 |
| یوسفال چنگال درد لوش زده رسته از جاه و شه مصری شده مابین نے اس کے دلو کے ماتھ شمک کر رکھا ہے جاه ہے جوٹ کر شاه سمری ہو گے دلوم ہے دیگر از چه آب جو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دورے دلو تو جاه ہے بازد کو دور تا جائی دور دور تو جاه ہے بازد کر دور تا بال دور بان ہے مارٹ ہے بازد کو دور تا ہور ت | • •                                              |                                                       |
| یوسفال چنگال درد لوش زده رسته از جاه و شه مصری شده مابین نے اس کے دلو کے ماتھ شمک کر رکھا ہے جاه ہے جوٹ کر شاه سمری ہو گے دلوم ہے دیگر از چه آب جو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دورے دلو تو جاه ہے بازد کو دور تا جائی دور دور تو جاه ہے بازد کر دور تا بال دور بان ہے مارٹ ہے بازد کو دور تا ہور ت | اس کا جم مثل ڈول کے کؤیں کے اغدر تدبیر کر رہا ہے | وہ وارد ہے چرخ بے ستون سے باہر                        |
| ولوہائے دیگر از چہ آب جو دلو او فارغ ز آب اصحاب جو دورے دلو تو باہ ہے بان دھوندتے ہیں اس کا دلو پانی ہے فارغ ہے یاروں کو دھوندتا ہے دلوہا غواص آب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت دورے دلو پانی می فول کاتے ہی قوت ماس کرنے کے لئے اس کا دلو قوت ہے اور جان حوت کی حیات ہے دلوہا وابستہ چرخ بلند دلو او در اصبعین زور مند دورے دلو تو جرخ بلند وابستہ ہیں اس کا دلو توی کے بین الاصعین میں ہے دورے دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسته از جاه و شه مصری شده                        |                                                       |
| دورے داو تو ہاہ ہے پانی دھونڈتے ہیں اس کا داو پانی ہے فارغ ہے یاروں کو دھونڈتا ہے داو ہا غواص آب از بہر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت دورے دو پانی می فوط لگاتے ہیں قوت مامل کرنے کے اس کا داو قوت ہے اور جان حوت کی حیات ہے داو ہانی می فوط کا است جرخ بلند دلو او در اصبعین زور مند دورے داو تو جرخ بلند ہے دابت ہیں اس کا داو توی کے بین الاصبعین میں ہے دولو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عاہ سے مجھوٹ کر شاہ معری ہو گئے                  | طالبین نے اس کے ولو کے ساتھ تمسک کر رکھا ہے           |
| دلوہا غواص آب از بہر قوت دلو اوقوت و حیات جان حوت در رہے داور بان عوت کی حیات ہوں مند در رہے داور بان عوت کی حیات ہوں در اصبعین زور مند دلوہا وابستہ چرخ بلند دلو او در اصبعین زور مند دررے داو تو جرخ بلند ے دابت یں اس کا داو توی کے بین الاصبعین میں ہے درو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                       |
| دورےدوپانی میں فوط لگاتے ہیں قوت عاصل کرنے کے اس کا داو قوت ہے اور جان حوت کی حیات ہے ولو ہا وابستہ چرخ بلند دلو او در اصبعین زور مند دورے داو تو جرخ بلند ہیں اس کا داو قوی کے بین الاصبعین میں ہے دورے داو تو جرخ بی ایس کا داو قوی کے بین الاصبعین میں ہے دالو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس کا دلو پانی سے فارغ ہے یاروں کو ڈھونڈتا ہے    | دوسرے دلو تو جاہ سے پانی ڈھونڈتے ہیں                  |
| ولوہ وابستہ چرخ بلند ولو او در اصبعین زور مند<br>دررے دلو تو جن بلند ہے دابتہ یں اس کا دلو توی کے بین الاصبعین میں ہے<br>دلو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دلو او قوت و حیات جان حوت                        | دلوما غواص آب از بهر قوت                              |
| روس داو تو جن بلدے دابت ہیں اس کا داو توی کے بین الا معین میں ہے<br>داو چہ و حبل چہ و چرخ چی ایس مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اس کا داو قوت ہے اور جان حوت کی حیات ہے          | دوسرے دلو پانی میں غوط لگاتے ہیں قوت عاصل کرنے کے لئے |
| دلو چه و حبل چه و چرخ چی این مثال بس رکیک ست اے اخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | دلوم وابسة جرخ بلند                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس کا داو قوی کے بین الاصعین میں ہے              | دوس داو تو ج خ بلند سے وابست ہیں                      |
| ولو کیا چزے اور رس کیا چزے اور جرخ کیا چزے یہ مثال بالکل رکک ہے اور اے بھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | دلو چه و حبل چه و چرخ چی                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | یہ مثال بالکل رکیک ہے اور اے بھائی               | ولوكيا چز ب اور رئ كيا چز ب اور برخ كيا چز ب          |

| کفو او نے آید ونے آمدست                                         | از کجا آرم مثال بے شکست                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ال کا مثل تو نہ آوے اور نہ آیا                                  | میں نامسکت مثال کہاں سے لاؤں             |
| صد کمان و تیر درج ناو کے                                        | صد ہزارال مرد پنہال در یکے               |
| سو کمان اور تیرا ایک ناوک میں درج ہیں                           | لا کھوں آ دمی ایک میں پنہاں ہیں          |
| صد ہزاراں خرمن اندر خفنه                                        | مارمیت اذرمیت فتنه                       |
| لا کھوں خرمن ہیں ایک لپ کے اعدر                                 | بارمیت اذرمیت کا مصداق ایک امتحان ہے     |
| نا گہاں آل ذرہ بشاید وہاں                                       | آ فتابے در کیے ذرہ نہاں                  |
| ناگہاں وہ ذرہ منہ کھول دے                                       | ایک آفآب ہے جو ایک ذرہ میں نہاں ہے       |
| پیش آ ل خورشید چول جست از کمیں                                  | ذره ذره گردد افلاک و زمیس                |
| اس خورشید کے سامنے جبکہ وہ کمین سے نکلنے لگے                    | تو سب افلاک و زیمن دره دره بو جائیں      |
| ہیں بشوا ہے تن ازیں جان ہر دو دست                               | ایں چنیں جانے چہ در خور دتن ست           |
| ہاں اے تن تو اس جان سے دونوں ہاتھ دھو ڈال                       | الیی روح کیا لائق تن ہے                  |
| چند تاند بحر در مشکے نشست                                       | اے تن گشتہ و ثاق جان بس ست               |
| کہاں تک دریا ایک مشک میں مقام کرسکتا ہے                         | اے تن جو کہ روح کا خانہ ہو رہا ہے بہت ہے |
| اے مسیمان نہاں در جوف خر                                        | اے ہزاراں جبرئیل اندر بشر                |
| اے بہت سے کی نہاں ہیں جوف فر میں                                | اے بزاروں جرئیل ہیں بشر کے اندر          |
| واقف ازخوف ست درست ازنیک وبد                                    | اے کلیم اللہ نہاں اندر نمد               |
| جو کہ خوف کی چیز ہے داقف بھی میں اور نیک و بدے چھوٹ بھی گئے ہیں | اے کلیم اللہ ہیں ند می                   |
| مخنج ربانی نہاں در مار تن                                       | اے حبیب اللہ نہاں درغارتن                |
| میخ ربانی ہے نہاں مارتن میں                                     | اے حبیب اللہ نہاں ہیں غار تن میں         |
| اے غلط انداز عفریت و بلیس                                       | اے ہزاران کعبہ پنہاں در کنیس             |
| اے فلطی میں واقع کرنے والا عفریت اور ابلیس کا                   | اے بزاروں کعے پہاں ہیں کنیہ میں          |
|                                                                 | سجده گاه لامکانی در مکال                 |
| ابلیوں کی دکان تجھ سے دیران ہو گئی                              | لامكانى كا تجده گاه مكان مي              |

| صورت دول رالقب چول دین کنم     | کہ چرامن خدمت ایں طین کنم       |
|--------------------------------|---------------------------------|
|                                | کہ میں اس مٹی کی خدمت کیوں کروں |
| تابه بینی شعشع نور جلال        | نیست صورت چیثم را نیکو بمال     |
| تاکہ تو شعاع نور جلال کو دکھیے |                                 |

نش اور پنج سے (بالنفسیرالاتی فی الشعرالاتی )عارف علیحدہ ہو گیا (اور )اس شش و پنج ز د (لیعنی تدابیر مخصیل دنیا) سے (بھی محترز ہو گیا اور تفسیر مصرعہ اولیٰ کی بیہ ہے کہ ) وہ پنج حس اورشش جہت سے چھوٹ گیا (ان میں ایک مدرك مبني للفاعل اورايك مدرك مبني للمفعول بي مطلب بيركه بجزحق تعالى كاس كانسي تعلق نهيس ربانه مدركات سے نہ مدر کات سے اور چونکہ اس پنج وشش سے خلاصی یافتہ ہے اسی لئے ) ان سب کے ماوراء (ومافوق) ہے اس نے بچھکوآ گاہ کیا ہے ( بعنی اس کا ماوراً محسوسات و مافوق العالم السفلی ہے خبر دینا دلیل ہے اس کی کہ اس کو عالم علوی سے اتصال ہے اور بیعلامت ہے عالم سفلی سے خلاصی یانے کی بدوں اس کے وہ اتصال نہیں ہوتا پس بیآ گاہ کروں اس رستن پرمبنی ہےاوراس کا بیآ گاہ کرناعلم مکتسب ہے نہیں بلکہاس کےاشارات( حکما)اشارات ازل ( یعنی علم الہی قدیم) کے بیں (لیعنی اس کاعلم فیض وہبی علم حق کا ہے اور) اس نے تمام اوہام (لیعنی علوم مکتسبہ تخیینہ) سے تجاوز کیا ہاور (اس سے میسو مواہ اور جس طرح آ گاہ کروں کہ تعلیم وافادہ قالی ہے دلیل ہے رستن کی سکما ذکر اس طرح طالبان را بیروں از جاہ کردن کہ تربیت وافادہ عالی ہے دوسری دلیل ہے اس رستن کی اور رستن کے ساتھ رہانیدن کی آ گےاس کے فرماتے ہیں کہ)وہ (عارف)اس جاہشش گوشہ سے (یعنی عالم شش جہت ہے کہ مثل جاہ كے ہے) اگر خارج ہے تو يوسف (يعني طالب) كواندر سے كيے نكال ليتا ہے ( كيونكہ جو مخص خودكنو كيس كے اندر مووہ دوسرے کو کنویں سے نہیں نکال سکتا ای طرح جو محص خود تعلقات ماسوی الله میں آلودہ ہواس کی تعلیم وتربیت وصحبت میں عادة بیا اثر نہیں ہوتا کہ دوسرے کے بیا تعلقات قطع ہو جاویں پس) وہ (باعتبار روح کے) وارد ہے کالواردالذی اخرج یوسف المذکور فی قوله تعالیٰ فارسلواواردهم) چرخ بےستون ہے باہر(یعنی عالم غیب میں اور )اس کاجسم مثل ڈول کے کنویں کے اندر تدبیر (اخراج پوسف کی ) کررہاہے (اس میں ایک سوال کا بھی جواب ہےاور برآ ردیوسفے رااز دروں کا طریق بھی ہے یعنی اگر کسی کوشبہ ہو کہ تمہارا یہ کہنا کہ رست اواز پنج خس و حشش جہت کیے سیحیج ہوسکتا ہے جبکہ ہم عارف کو بھی اس کنوئیں میں مشاہدةُ دیکھتے ہیں پس جب پیخود حایا میں ہے تو دوسرے کوکیا نکالے گاجواب اس کابیہ ہے کہ عارف میں جومر تبدروح کا ہان احکام کامحکوم علیہوہ ہے سووہ اس جاہ سے خارج ہےاورجس کوتم جاہ کے اندرد کیکھتے ہووہ اس کاجسم ہے مگروہ بھی مقید ہونے کی حثیبت ہے نہیں ہے بلکہ آلہ اخراج ہونے کی حیثیت سے جیسا دلوہ وتا ہے کہ وہ بھی جاہ کے اندر ہوتا ہے مگراس میں محبوں نہیں ہوتا بلکہ اگر کسی محبوں کو نکالتے ہیں تو اس کا ذریعہ یہی دلوہوتا ہے لیس اس طرح عارفین ایے جسم سے یہاں ہیں تا کہتم کوایے اندر لے کر پھرتم کواپنی روح کے افعال ہے نکال کیں ورنہ اگر وہ جسم ہے بھی تمہارے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو تمہاری خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوتی یا اگران میں روح کا مرتبہ خارج نہ ہوتا تب بھی تمہارے اخراج کے لئے وہ کافی نہ تھے

جیسے فرض کرو کہ کوئی شخص ڈول سمیت کنویں کے اندر آ گرے وہ دوسرے کونہیں نکال سکتا اور ای تشبیہ ہے بطور جملہ معترضہ کے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح دلو کے ساتھ تمسک اسی وقت تک مفید ہے جب تک کہ رس نے واسطے بیددلواس وارد کے ہاتھ سے تعلق رکھے ورندا گررین چھوٹ جاوے ٹوٹ جاوے تو پھریۃ تمسک غیرمفید ہے ای طرح جسم کی صحبت وخدمت وتعلق ای وقت تک مفید ہے جب تک اس جسم کا علاقہ روح ہے ہے ور نہ بعد مفارقت كتمسك بالجسم كعبدة القور بالكل بيكاري آ كے جارہ كني مذكور في ہزاالشعر كا فائده مرتبہ ہے كه ) طالبين نے اس کی دلو کے ساتھ تمسک کررکھا ہے (اوراس کی بدولت) جاہ سے چھوٹ کرشاہ مصری ہو گئے دوسرے دلوتو جاہ ے پائی ڈھونڈتے ہیں (اور)اس (عارف) کا دلو پانی سے فارغ ہے یاروں کو ڈھونڈ تا ہے (جو جاہ میں محبوس ہیں دوسرے دلووں سے مراد دوسروں کے اجسام اور پانی ہے مراد مطلوبات دنیویہ یعنی اورلوگ تحتعات کے طالب ہیں یہ شخصُ انقاذ کی کوشش کرتا ہے اور بیسب شاہر ہے ) دوسرے دلو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں قوت حاصل کرنے کے لئے (اور)اس کا دلو (خود) قوت ہے اور جال حوت کی حیات ہے (حوت سے مراد طالب حق جواس جا عفن کدر نزر الماء میں محبوس ہونے کے بعد دلو کے ذریعہ ہے نکل کر دریا ہے اس کا اتصال ہو گیا ) دوسرے دلوتو چرخ بلند ہے وابستہ میں (اور )اس کا دلوقوی (مطلق) کے بین الاصبعین میں ہے (اور بالائے چرخ ہے جس کواو پر قریب کلام میں بھی کہا تھا وار دہے بالائے چرخ بےستن مطلب بیر کہ اور وں کے اجسام کا تمام ترتعلق عالم عناصر ہے ہے جس میں فلکیات متصرف ہیں اور اس عارف کے جسم کا معتدبہ تعلق کہ صدور طاعات ہے جوارح سے حق تعالی سے ہے کما ورد کنت سمعه الذی یسمع بی و بصره الذی یبصر بی اوران اشعار مین عارف کے جسم وروح ومقام روح کوصریخا اور تعلق جسد وروح کومفہوماً تشبیہ دی ہے دلواور وار داور مالائے چرخ اور رس سے آ گےان مثالوں کا ناقص ہونا بتلاتے ہیں کہ) دلوکیا چیز ہے اور رس کیا چیز ہے اور چرخ کیا چیز ہے (اوراس کے ساتھ وارد بھی حکماً ندکور ہوگیا کہوہ بھی کیا چیز ہے) بیمثال بالکل رکیک ہے اور اے بھائی (اس سے مماثلت من کل الوجوہ مت سمجھ جانار ہا كوئى يدكيح كه پھرتام مثاليں لے آؤسواس كا جواب يہ ہے كه ) ميں ناشكىتە (وغيرناقص) مثال كہاں ہے لاؤں ( كيونكه)اس(عارف) كامثل تو (ان اشيام محسوسه ميس) نه (وجود ميس)اور نه ( لبهي وجود ميس) آيا (اوربيه بالكل ظاہر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے خصوص روح کہ اصل عارف ہے وہ خود غیرمحسوں ہے خصوص جب اس میں نسبت مع الله كالحاظ كيا جاوے پس غيراشرف ميں اشرف كامماثل اورمحسوسات ميں غيرمحسوس كامماثل اور متعلقات بماسوی الله میں متعلق مع الله کامماثل کہاں یا یا جاوے گا پھر مثال کے تام ہونے کی کیا صورت ہے جب آوے کی رکیک ہی آ وے گی آ گے اس کی امثلیت اورافضلیت جومصرعہ کفواو نے آیدالخ میں مجملاً مذکور ہوتی ہے اور اس امثلیت وافضلیت کی بناء کهاس کی روح کاتعلق مع الله ہے ذکر فرماتے ہیں یعنی وہ عارف ایساہے گویا) لاکھوں آ دمی ایک میں نہاں ہیں (اور گویا) سو کمال اور تیرایک ناوک میں درج ہیں (فی الغیاث ناوک مصغر ناوست چو بے باشد مجوف میاں خالی آھ فی الحاشیہ بعد ہذہ العبارۃ کہ دراں تیرنہادہ انداز ندالی قولہ دستوراست کہ تیررا در ناوک نمی دارند بلکہ درتر کش دارند وتن عارف چناں ناوک ست کہ صد تیرو کمان در دمندرج ست آ ھمختصراً مطلب اس کا ایسا ہے ليس على الله بمستنكر وان يجمع العالم في واحد كما قال تعالىٰ ان ابراهيم كان امة قانتاً لله

الایداوروہ عارف بوجہ نسبت فنامع اللہ کے )مارمیت اذرمیت کا مصداق (اور )ایک امتحان (الٰہی ) ہے رقال تعالمیٰ و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اورامتحان ہونااس کا اقل درجہ ہیں ہے کہلوگ اس کواپنامتل سمجھ کرا نکار واعتراض سے پیش آتے ہیں اوراس کی روح کی جانب کونہیں دیکھتے اوروہ) لاکھوں خرمن ہیں ایک لیے کے اندر (یہ اور او پرصد ہزاران مرداور صد کمان اور بعد میں آفتا ہے بیسب تثبیہات ہیں باعتبار وسعت روح اور ضیق جسم کے اوروہ گویا ) آیک آ فتاب ہے جوایک ذرہ میں نہاں ہے (اوراگر) نا گہاں وہ درہ (جس میں آ فتاب نہاں ہے) منہ کھول دے (جس کے کھولنے سے اس آفتاب کی شعاعیں پھیلنے لگیں ) تو سب افلاک وزمین ذرہ ذرہ ہوجاویں اس خورشید کے سامنے جب کہ وہ کمین ہے(یعنی اس ذرہ ہے جس میں وہ پوشیدہ تھا) نکلنے لگے(اس کا نکلنااس کی شعاعوں کا پھیلنا مطلب بیہ کہ اگر بھی عارف کی زبان القاءافادات واظہار واردات کے لئے کھلتی ہے جس سے روحانی فیض اس کا تھیلنے لگتا ہے تواس وقت تمام عالم بے قدراور ہیج معلوم ہونے لگتا ہے خوداس کی عظمت کے سامنے بھی اوراس لئے بھی کہاس کلام سے دوسرے عالم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے آ گےجسم کالاشی ہونا روح کے مقابلہ میں اس غرض سے بیان کرتے ہیں کہ اہل اللہ کوصرف جسمیت کی حیثیت سے نہ دیکھا جاوے جبیبا آ گے عنقریب شعرا خیرنیست صورت میں اس کی تصریح بھی ہے پس فرماتے ہیں کہ)الیی روح (جس کا بیان ہوا) کیالائق تن ہے (آ گے شاعرانہ خطاب ہے کہ) ہاں اے تن تو اس جان سے دونوں ہاتھ دھوڈ ال (یعنی اس کوچھوڑ) اے تن جو کہ روح کا خانہ ہور ہاہے ( جتنا تو نے اس کواین اندررکھایدرکھنا) بہت ہے (بس اب) کہاں تک دریاایک مشک میں مقام کرسکتا ہے (اس مے مقصودیہ بیس کہتوروح کوچھوڑ دے بلکہ شاعرانہ پیرا یہ میں دونوں کا متناسب نہ ہونا یعنی روح کااعلیٰ اورجسم کاادنیٰ ہونا بتلاتے ہیں آ کے چروہی مضمون ہے آ فتا بے در یکے ذرہ اوراس پراسی مضمون کی تفریع ہے جوا پیچنیں جانے میں مذکور ہوا تھا یعنی ) اے (روح عارف کہ گویا) ہزاروں جرئیل ہیں بشر کے اندر (اور) اے (روح عارف کہ گویا) بہت ہے سے نہاں ہیں جوف خرمیں ( کہمثال ہےتن کی اور )اے (روح عارف کہ گویا) کلیم اللہ ہیں نمد میں جو کہ خوف کی چیز ہے واقف بھی ہیں( بیلم معرفت ہے)اور نیک وبد( یعنی نافع ومصرفی الدنیا) سے چھوٹ بھی گئے ہیں( پیمل بمقتصا ئے علم مذکورہاور)اے(روح عارف کہ گویا) حبیب اللہ نہاں ہیں غارتن میں (جس طرح رسول اللہ وحبیب اللہ صلی الله عليه وسلم غار ثور ميں جاكر يوشيدہ ہوئے تھے اور تو گويا) كنج ربانی ہے (جو)نہاں (ہے) مارتن ميں (اور)اے (روح عارف که گویا) ہزاروں کعبے ینہاں ہیں کنیبہ میں(ان سباشعار میں تشبہیات روح وجسد کی ہیں وجہ تشبیہ ہر جگہ ظاہر ہے بعنی نفیس ہونا اور خسیس ہونا اور ) اے (روح عارف) غلطی میں واقع کرنے والاعفریت اور اہلیس کا ( كهاس نے صرف جسم كود يكھا كھا يدل عليه عذره خلقته من طين اس كئے علطى ميں پڑ گيااورا\_روح لہتو)لا مکانی کاسجدہ گاہ (ہے)مکان میں (یعنی ملائکہ کاسجدہ گاہ بناجن کولا مکانی کہنا ہمقابلہ مکان عضری کے ہے کہ مکان فلکی میں بوجہ کم تغیر ہونے کے ایک گونہ مشابہت ہے مجردات کے ساتھ جو حقیقة لا مکانی ہیں اور در مکان کے معنی اس صورت میں مناسب ہیں کہ فی الارض لئے جاویں جیسا کہ ایک قول مشہور ہے کہ مجدہ قبل دخول جنت کے ہواتھااوراس براگرشبہوکہ پھراباعن السجدہ کے بعد شیطان ہے کہا گیا فاخرج منھا جس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ تجدہ جنت میں تھااس کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سموات سے تجدہ وہاں ہی کرایا گیا ہوا ہے کوادھرمتوجہ کر کید شوی جدست میں میں میں میں میں میں میں ہوئی کے بیار کا سے خارج کردیا گیا ہو واللہ اعلم اے روح ) ہبلیہوں کی سے ساجد ہونے سے اوراباء عن اسجدہ کی وجہ ہے اس کوسموات سے خارج کردیا گیا ہو واللہ اعلم اے روح ) ہبلیہوں کی دکان تجھ سے ویران ہوگی (اور ویران اس لئے ہوئی کہ اس نے کہا) کہ میں اس مٹی کی خدمت (اور تعظیم) کیوں کروں (اور )ادنی درجہ کی صورت کا لقب دین کیوں کروں (دین سے مراد دینی لقب یعنی سجدہ گاہ مثلاً پس اس سے مطرود ہوگیا ہی ویرانی ہوگی مولانا ابلیس کار دفر ماتے ہیں کہ ارہ احمق ) یہ صورت (محض نہیں ہے آئے کھوا چھی طرح مل تاکہ تو شعاع نور جلال کود کمھے (کہ وہ روح ہے جوشل شعاع کے اللہ ہے نور حقیقی کا)۔

فائدہ:۔آ گے پھرعودہےقصہ کی طرف۔

## بازآ مدن بقصه مشنراده وملازمت او بحضرت شاه شنرادے کے قصہ کی طرف واپسی اوراس کی شاہ کے دربارے وابستگی

| 0 323,320000 300 020 020                        |                                               |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| هفت گردول دیده در یک مشت طیس                    |                                               |  |
| اس نے ایک مشت گل میں ہفت آ سان دیکھے            | شنرادہ بادشاہ کے سامنے اس میں حمران تھا       |  |
| لیک جان با جان دے خامش نبود                     | ہیچ ممکن نے بہ بحثے لب کشود                   |  |
| کیکن جان جان کی ساتھ ایک ساعت بھی خاموش نہ تھی  | بحث میں لب کھولنا ذرا ممکن نہ تھا             |  |
| اينهمه معنى ست پس صورت ز چيست                   | آمده در خاطرش کیس بس خفی ست                   |  |
| یہ سب باطن ہے صورت کی غرض سے ہے                 | اسکے خطرہ میں سے بات آئی کہ سے نہایت خفی ہے   |  |
| خفتهٔ مر خفته را بیدار کن                       | صورتے از صورتت بیزار کن                       |  |
| ایک خفته دوسرے خفتہ کو بیدار کرنے والا          | یہ ایک صورت ہے تھے کو صورت سے بیزار کرنے والی |  |
| وال سقامت مي جهاند از سقام                      | آل كلامت مي رباند از كلام                     |  |
| اور وہ مرض تھے کو مرض سے تکال دیتا ہے           | وہ کلام تھے کو کلام سے چیزاتا ہے              |  |
| رنجهالیش حسرت مرراحت است                        | يس سقام عشق جان صحت است                       |  |
| اس کے رفح ہر راحت کا رفک ہیں                    | پس بیاری عشق صحت کی جان ہے                    |  |
| ورنمی شوئی جز ایں جانے بجو                      | اے تن اکنوں دست خود از جان بشو                |  |
| اور اگر نہیں دھوتا تو اس کے سوا اور جان تلاش کر | اے جم اب اپنا ہاتھ روح سے رحو                 |  |

شاہزادہ بادشاہ کے سامنے اس میں جیران تھا (کہ) اس نے (وہاں) ایک مشت گل (لیعنی تن شاہ) میں ہفت آسان دیکھے (یعنی روح کامل دیکھی جو بمنز لدفت گردوں بلکہ مجموعہ عالم کے بلکہ اس سے بھی افضل ہے جیسااس سرخی سے اوپر کے شعار میں مذکور ہوا جن میں بدمضمون طین کا بھی ہے اور بیرحالت دیکھ کراس کے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا

كليد شنوى جلد٢٣٠-٢٣١ كُوْهُ فِي هُو فِي هُو فِي هُو فِي هُو فِي فِي هُو فِي فِي فِي فَي فِي فَي فَي فَلِي فَي ف جس کا ذکر تیسر ہے شعر میں ہے آمدہ درخاطرش مگر ہیت کے مارے جس کا سبب علاوہ اس کی ظاہری عظمت سلطنت کے اس کاملیت کامشاہرہ بھی تھا) بحث (وسوال) میں اب کھولنا ذراممکن نہ تھالیکن (شنرادہ کی) جان (شاہ کی ) جان کے ساتھ ایک ساعت بھی خاموش نتھی ( یعنی اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا جس پر بادشاہ مطلع ہوتا تھا یہ عنی ہیں خاموش نہ ہونے کے پھراس نے اپنے تصرف سے کوئی جواب اس کے قلب میں القاء کیا ہومثلاً وہی جواب جومولا نا آ گے نقل کریں گے تو اس صورت میں جان با جان خامش نبود د ،نو ں طرف ہے ہوجاوے گایا نہ کیا ہواور ظاہریہی ہے بقرینه عدم فل جبیها میرے ترجمه میں اس ہی ظاہر کواختیار کیا گیہ ہے تو اس صورت میں جان باجان خامش نبود ایک سے ہوجاوے گا اورمولا نا کا جواب دینابمقتصا مقام ہوجاوے گا اور وہ سوال پہتھا کہ )اس کے خطرہ میں یہ بات آئی کہ بیر (مسکلہ) نہایت خفی ہے (جس کابیان آ کے ہے یعنی بیہ بات کہ) بیسب (جو کوفت گردوں کا جامع بالنفسير المذكورآ نفأ ديكها جاتا ہے) باطن (اورروح) ہے (كه بيد سعت اور جامعيت اى ميں ہے بس جزء مقصود انسان میں وہی ہواتو) صورت کس غرض ہے ہے (اس لئے کہاس صفت میں صورت کوکوئی دخل نہیں تو اگر روح کے تعلق سے تن جسم کے ساتھ کیا فائدہ ہوا بیسوال ہے آ گے مولا نا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس سوال منقول کو دیکھے کر شایداورکسی کو یہی سوال پیدا ہو پس فرماتے ہیں کہ ) یہ ایک صورت ہے تجھ کوصورت سے بیزار کرنے والی (جوظا ہر میں ابیاہے کہ گویا)ایک خفتہ دوسرے خفتہ کو بیدار کرنے والا ( خفتہ ہے تشبیہ دی صورت کو کہ اصل صفت اس کی غفلت ہے اور بیداری اس میں تعلق روح کے واسطہ ہے آئی ہے مگر باوجوداس کے بھی اقتضائے بشریت ہے اس صفت اصلیہ کا اثراس میں کم وپیش رہتا ہے اس لئے اس کوخفتہ ہے تشبیہ دی گئی اس میں صورت کا فائدہ بیان کیا ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ عوام کوروح کامل سے اگروہ بدن ہے مجرد ہوتی بوجہ عدم مناسبت کے فیض نہ ہوسکتا جیسا عامہ کو کاملین اموات سے ہیں ہوتا اب ان میں مابدالاشتر اک صورت ہے جس سے باہم مناسبت ہوگئی فیض ممکن ہوا جس کا حاصل بیزاری ازصورت اور بیداری ازغفلت ہے پس صورت سے جو بیبزاری ہور ہی ہے جس پرسوال دال ہے بیاس صورت ہی کا طفیل ہے اور غفلت سے جو یہ بیداری ہور ہی ہے جس سے سوال ناشی ہوا ہے بیاس خفتہ ہی کی بدولت ہے اور اسی اشتراط مناسبت کی بناء پرحق تعالیٰ نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صفات ممتن بہامیں من انفسکم بڑھایا ہے آ گےاسی کی پچھنفصیل ہے یعنی) وہ کلام (جو کہاس کی صورت سے صادر ہوتا ہےاور مشتمل ہوتا ہےار شادیر ) تجھ کو كلام (مالغعن المقصود) ہے چھڑا تا ہے (ورندروح كاكلام كہاں سناجا تا) اوروہ مرض (عشق جو كهاس كےجسم كولاحق ہوتا ہے) جھے کومرض (باطنی) ہے نکال دیتا ہے (اور جس عشق ہے دوسرا متاثر ہوتا ہے وہی ہے جس کے آثار کا دوسرے کوبھی ادراک ہومثل غلبہ مواجیدوا حوال اوراس میں بوجہان کےصفت نفس ہونے کےجسم کی بھی شرکت ہے بخلاف روح محض کے کہاس کاعشق اوراس کے آثاراز بس لطیف ہیں چنانچہ کاملین پر جب اس کا غلبہ ہوتا ہے عوام الناس اس حالت میں ان کے کمال کونہیں پہیان سکتے ہیں مستفید بھی نہ ہوتے یہاں تک جواب ہو گیا آ گے اس شبہ کا دفع ہے کہ کیاعشق بیاری ہے جیساتم کہتے ہو جواب دیتے ہیں کہ گوظا ہراوہ بیاری ہے کما قاله الاطبالیكن جب اس میں بیاثر ہے کہ می جہانداز سقام) پس (یہ) بیاری عشق (باعتباراسی اثر کے تو) صحت کی (بھی) جان ہے ( کیونکہ صحت سے اصلی غرض راحت ہے اور )اس کے رنج (وغموم ) ہرراحت کا رشک ہیں (چنانچہ مشاہد بھی ہے کہ جس قد رتعلق مع الله بردهتا جاتا ہے راحت میسر ہوتی ہے پس اس غایت کے اعتبار سے وہ مرض صحت سے افضل ہوا پھراگر کسی فن کی اصطلاح پراس کومرض کہا جاو ہے تو کیا مفراور کیا کل شبہ ہوا چونکہ ابھی مضمون جواب میں بھی اور سرخی سے پہلے بھی روح کی فضیلت ثابت ہوئی ہے اور مجموعہ مقامین سے جسم عوام کا بے قدر ہونا بھی کیونکہ اشعار مقام میں خواص کے توجسم کی بھی برکت بیان کی ہے آ گے بطور تفریع کے جسم مجموب کو خطاب ہے کہ ) اسے جسم اب اپناہا تھر دوح سے دھو ( یعنی روح کو اپنا مت مجموع اور اس کو چھوڑ ) اور اگر نہیں دھوتا تو اس کے سوا اور جان تلاش کر ( جس میں سے بھی داخل ہے کہ اس کی اصلاح کرے کہ گویا جان جدید ہوگی اور اس میں عود ہے سرخی سے نوشعر قبل کے شعر کی طرف انگرنیں جانے الحق آگے پھر قصہ ہے )۔

در بیان نوازش واحتر ام شاہ چین شاہراد ہ غریب عاشق را شاہ چین کے پردیسی)عاشق شہرادے) کونواز نے اوراحر ام کرنے کے بیان میں

| اوازال خورشيد چول مهميكداخت                      | حاصل آل شه نیک اورا می نواخت                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وہ اس خورشید سے جاند کی طرح محلا تھا             | حاصل ہے کہ وہ بادشاہ اس پر خوب نوازش کرتا تھا |
| همچو ماه اندر گدازش تازه رو                      | آل گداز عاشقال باشد نمو                       |
| ماه کی طرح گدادش میں بھی تازه رو ہیں             | عشاق کا وہ گداختہ ہونا نمو ہے                 |
| نالدایں رنجور کم افزوں کشید                      | جمله رنجوران دوا دارند امید                   |
| یہ مریض نالہ کرتا ہے کہ میرا اور افزوں کردو      | تمام مریض دوا کی امید کرتے ہیں                |
| رنج افزول جويد و رنج وحنيل                       | جمله رنجورال دوا جویند و این                  |
| رنج افزوں اور درد اور نالہ تلاش کرتا ہے          | تمام مریض دوا حلاش کرتے ہیں اور بیہ           |
| زیں مرض خوشتر نباشد صحنے                         | خوبتر زین سم ندیدم شریت                       |
| اں مرض سے خوشتر کوئی صحت نہیں دیکھی              | میں نے اس زہر سے خوبتر کوئی شربت نہیں دیکھا   |
| سالها نسبت بدین دم ساعت                          | زیں گنہہ بہتر نباشد طاعتے                     |
| بہت سے برس اس دم کی نبت ایک ساعت ہیں             | اس گناہ سے کوئی طاعت بہتر نہ ہو گ             |
| دل کباب و جان نهاده برطبق                        | مدتے بدپیش آں شہ زیں نسق                      |
| دل کباب ادر جان طبق پر رکمی تھی                  | ایک مت تک بادشاہ کے سامنے ای طرح رہا          |
| من زشه هر لحظه قربانم جديد                       | گفت شاہ از ہر کیے یک سربرید                   |
| میں ہادشاہ کی وجہ سے ہر وقت نیا قربان ہو رہا ہوں | کہنے لگا کہ بادشاہ نے سب کا ایک ایک سرکاٹا    |
|                                                  |                                               |

| دفتر:۲ | ) atota | włatota wła | MEN MEN |  | کلیدمتنوی جلد۲۳-۲۳ |
|--------|---------|-------------|---------|--|--------------------|
|--------|---------|-------------|---------|--|--------------------|

| صد ہزاراں سر خلف دادآ ں سی                | من فقیرم از زر و از سرغنی            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| لا کھوں سر ای صاحب نور نے عوض میں دیے ہیں | میں زر سے فقیر ہوں اور سر سے غنی ہوں |
| بایکے سرعشق نتواں باختن                   | باد و بإدر عشق نتوال تاختن           |
| ایک سر کے ساتھ عشقبازی نہیں کر کتے        | دو پاؤں سے عشق میں نہیں دوڑ کتے      |
| باہزارال پاؤ سرتن نادرست                  | ہر کے را خود دو پاؤ یک سرست          |
| ہزاروں پاؤل سر کے ساتھ کوئی تن ناور ہے    | ہر مخف کے دو پاؤں اور ایک سر ہے      |
| مست این منگامه بر دم گرم ز                | زیں سبب ہنگامہا شد کل ہدر            |
| یے ہنگامہ ہر وقت زیادہ روئق پے ہے         | ای سب سے کل ہنگاہے بے رونق ہو گئے    |
| ہفت دوزخ ازشرارش یک دخاں                  | معدن گرمی ست اندر لامکال             |
| ہفت دوزخ اس کے شرارہ کا ایک دھواں ہے      | مری کا معدن لامکان میں ہے            |

مل بیرکہوہ بادشاہاس پرخوب نوازش کرتا تھا (اور ) وہ اس خورشید (عشق ) ہے (جس کو نہ ظاہر کرسکتا تھا نہ محمل کرسکتا تھا) جاند کی طرح ( کیمس کے قرب ہے اس کومحاق ہوتا ہے) گھلتا تھا (آ گے مولا ناعشق حقیق کے خواص بیان کرتے ہیں کہ)عشاق کاوہ ( ظاہراً وجسماً ) گداختہ ہونا (باطناً وروحاً )نمو ہے(اوروہ) ماہ کی طرح گزارش میں بھی تازہ روہیں (کہوہ محاق ہے بھی نہیں گھبرا تا جس کے بعد ہی بدر ہونے لگتا ہے بیمثال ہے صرف توضیح کے لئے مدارا ثبات اس پرنہیں ہے جس پر کوئی شبہ کیا جاوے کہ بدریت تو بعید ہونے سے ہوتی ہے ) تمام مریض دوا کی امید (یعنی استدعاء) کرتے ہیں (اور) پیمریض (عشق حقیقی) ناله کرتاہے کہ میرا (مرض) اورافزوں کردو (اور پیظا ہر بھی ہے کہ عاشق حق محبت میں زیادتی ہی جا ہتا ہے ) تمام مریض دوا تلاش کرتے ہیں اور پی(مریض عشق ) رنج افزوں اور در دِاور نالہ تلاش کرتا ہے۔ میں نے اس زہر سے خوبتر کوئی شربت نہیں دیکھا (اور )اس مرض سے خوش تر کوئی صحت نہیں دیکھی (جبیباسرخی ہے پہلے بھی فرمایا ہے ہیں سقام عشق جان صحت ست الخ )اس گناہ ہے بہتر کوئی طاعت نہ ہوگی ( گناہ باعتبارزعم منکران بارنج کہا کہوہ ہمیشہ عشاق کے افعال غامضہ پرمخالفت شرع کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں) بہت سے برس اس دم (یعنی بخن یاافسول عشق) کے نسبت ایک ساعت ہیں (یعنی اگرعشق میں برس بھی گزرجاویں بوجہ سیری نہ ہونے کے وہ ایک ساعت معلوم ہوتی ہے آ گے پھرقصہ ہے کہ )ایک مدت تک بادشاہ کے سامنے اسی طرح رہا (کہ)ول کباب (تھا)اور جان طبق پر رکھی تھی (یعنی جانبازی پر آ مادہ تھا چنانچے عنقریب آتا ہے کہ وہ جلدی ہی مربھی گیا اپنے دل میں ) کہنے لگا کہ بادشاہ نے سب کا ایک ایک سرکاٹا (جیسااو پرمع توجیہ کے مضمون آچکاہے کہ جوکوئی لڑکی کا نام لیتا تھااس کا سر کاٹ ڈالتا تھااور ) میں بادشاہ کی دجہ سے ہروقت نیا قربان ہور ہا ہوں ( یعنی ایک بارقربان ہوکر پھر دوبارہ ہوتا ہوں اور یہ بہنسبت سابق کے جدید ہوگا بیروہ مضمون ہے کشتگان خنجر

دربیان آنکه دوزخ گوید که قنظر ه صراط برسراوست اے مومن زود تربیتاب و بگذرتا عظمت نورتو آتش مر انکشد جزیامؤ من فان نورک اطفاناری اس کابیان که وه دوزخ که بل صراط اس کاوپر ہے کہتی ہے اے مومن جلدی کراورگزرجاتا که تیرے نورکی عظمت میری آگ نه بجھادے اے مومن! گزرجا بیتک تیرے نورنے میری آگ بجھادی (آور وہ فی المقاصد الحسنه باب الناء مرفو غا بلقط تقول النار للمومن یوم القیمة جزیا مؤمن فقد اطفاع نورک لهبی عن الکبیر للطبرانی و کامل ابن عدی و نوارد الاصول للحکیم الترمذی و احد الرواة فیه منصور بن عمار قال فیه بعضهم انه لیس بالقوی وقال بعضهم منکر الحدیث و قال بعضهم منکر الحدیث

| می شود دوزخ ضعیف ومنطفی                         | زآتش مومن ازیں روائے صفی               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| دوزخ بھی ضعیف اور بجھے والی ہو جاوے گ           | ای سب ہے اے برگزیرہ آتش مون ہے         |
| ورنه ز آتشہائے تو مرد آتشم                      | گویدش بگذر سبک اے مختشم                |
| ورنہ تیری آتش سے میری آتش اب جھی                | اس سے کم کی کہ اے مختشم جلدی سے مزر جا |
| بین چه می بخساند او را این نفس                  | کفر که کبریت دوزخ اوست بس              |
| د کھے لے اس کو کس طرح پر مردہ کر دیتا ہے اس وقت | کفر جو کہ دوزخ کی کبریت وہی ہے اور بس  |

|   | دفتر:۲ | ) atatatutatutatutatut | 44. | 全球の対象を対象を対象を対象を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|---|--------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ~ |        |                        |     | CAROLIC CAROLI | - |

| بین کہ چوں میر داز واے خود پرست                    | كفركان كبريت نار دوزخ ست                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| و كميم كداس سے كس طرح بجم جاتا ہے اے خود پرست      | کفر جو کہ نار دوزخ کی کبریت ہے            |
| تانہ دوزخ برتو نازد نے شرار                        | زود كبريت بدين سوواسيار                   |
| تاك نه دوزخ تحمد په دوئ نه نرد                     | تو اپی کبریت اس طرف پرد کر دے             |
| درنه گردد هرچه دارم من کساد                        | گویدش جنت گزر کن جمچو باد                 |
| ورند جو کچھ میں رکھتی ہوں وہ سب بے رونق ہو جادے گا | اس سے جنت بھی کہے گی تو ہوا کی طرح گزر جا |
| من ہے ام تو ولا یہائے چیں                          | كەتوصا حب خرمنى من خوشە چىس               |
| میں بت ہول تو دلایات چین ہے                        | کیونکہ تو صاحب خرمن ہے میں خوشہ چین ہوں   |
| نے مرایس رانے مراو راز وامال                       | هست لرزال زوجحیم و ہم جنال                |
| ای سے نہ ای کو امان ہے نہ ای کو                    | اس سے لرزاں ہے جہنم بھی جنت بھی           |

ای سبب ہے( کہاویر مذکور ہوا معدن گرمی ست الخ) اے برگزیدہ آتش مومن ہے( کہنورعشق ہے ا دوزخ بھیضعیف اور بچھنے وائی (لیعنی بچھنے کے قریب) ہو جاوے گی ( جبکہ وہ صراط پر ہے گزرے گا اور دوزخ اس سے کیے گی کہائے مختشم جلدی ہے گز رجاور نہ تیری آتش ہے میری آتش اببجھی (اوراس کانمو میں مشاہدہ میں آتا ہے جس سے حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے وہ بیرکہ ) کفر جو کہ دوزخ کی کبریت وہی ہےاو بس ( کہ کبریت جس طرح جالب الناروآ تشکیر ہےای طرح کفرہے)دیکھے لے( کی<sup>د</sup> ومن کا نور )اس کوکس طرح پژمردہ کر دیتا ہے اس وقت ( یعنی دنیامیں چنانچہ مومن کامل کی صحبت سے بشرط کئی قدر قابلیت کے صد ہ کفارمومن ہو گئے اور ہوتے ہیں پس جب کفر جو کہ دوزخ معنوی ہے اس کے سامنے صلحل ہوجا تا ہے اگر دوز خ صوری بھی اسی طرح مضمحل ہو جاوے تو عجب کیا ہے فی الغیاث بخس بفتح اول وسکون خائے معجمہ پڑ مردہ وگدا خت اھآ گے بھی ای کی تا کیدہے کہ ) کفر جو کہ نار دوزخ کی کبریت ہے دیکھے لے کہاس ( نورمومن ) ہے کس طرح بجھ جاتا ہےا ہےخود پرست (آ گےاس ہےایک فائدہ مستنبط کر کےاس کواس پرمتفرع فرماتے ہیں کہ ) تو اپنے کبریت (وہستی)اس طرف (لیعنی صاحب عشق ومعرفت کے ہاتھ میں) سپر دکر دے تا کہ (وہ اس کے فیفر ہے گداختہ ہوکرفنا ہوجاوے اور پھر مادۂ آتشکیر کے نہ رہنے کے سبب) نہ دوزخ تجھ پر دوڑے نہ شرر ( اورتواس کے نور کا اثر باعتبار جہنم کے بیان فر مایا تھا جو دلیل جزئی ہے ثابت ہے آ گے اس کا اثر باعتبار جنت کے فر ماتے ہیر جو کہ دلیل کلی ہے ثابت ہے یعنی)اس (عاشق) ہے جنت بھی برزبان حال) کہے گی ( کہ) تو (مجھ ہے) ہوا کی طرح گزرجاور نہ جو کچھ میں رکھتی ہوں وہ سب بےرونق ہوجادے گا کیونکہ تو (تشبیہا)صاحب خرمن ہے(اور) میں خوشہ چین ہوں (اور ) میں بت ہوں (اور ) تو ولایت چین ہے( جہاں بہت سے صنم مجتمع ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ تو مجھے سے زیادہ مظہر جمال و کمال حق ہے اور مجھ میں اور تجھ میں تفاوت امثلہ مذکورہ کا ساہی ہے اور اس سے زیادہ ایک واضح مثال احقر کے ذہن میں آئی ہے اور وہ بھی حق تعالی کی موہب مولا نا کے خدمت کلام کی برکت سے ہے وہ یہ کہ جنت ایک گھر ہے اور اہل جنت خصوص مقربین مثل مکرم مہمان کے ویدل علیہ تولہ تعالی جنات الفو دو س نز لا اور ظاہر ہے کہ ایسا مہمان اشرف ہوتا ہے گھر ہے اور تو اعدشر عیہ سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ انبیاء واولیاء رتبہ میں جنت سے افضل ہیں اور مداراس افضلیت کا وہی نور خاص حق ہے جواس کوعطا ہوا ہے لیس اس نور کے سب بینار پر بھی غالب ہے جسیا اول بیان کیا اور جنت سے بھی افضل ہے جسیا آخر میں بوا ہے لیس اس نور کے سب بینار پر بھی غالب ہے جسیا اول بیان کیا اور جنت سے بھی افضل ہے جسیا آخر میں بیان کیا اور گوریے قول جنت کا کہیں متقول نہیں گر بطور تمثیل نے اس افضلیت کو اس عنوان سے تبییر کیا یعنی اگر جنت بیان کیا اور گوریے قول جنت کا کہیں متقول نہیں گر بطور تمثیل نے اس افضلیت کو اس عنوان سے تبییر کیا یعنی اگر جنت ایسا کہتی تو اس کہنے ہے جس افضلیت پر دلالت ہوتی وہ افضلیت دلائل سے ثابت ہے اس لئے بندہ نے اس شعر کے ترجمہ میں بربان حال کا لفظ بر حماد یا اور بیتو جیہ کہنہا ہے بہت پر بیانی کے بعد ذہن میں آئی وللہ المحملہ الذی جعل مع العسر یسو اس آگے مجموعہ حالین جنان و نیران بالنہ الی العارف کا حاصل بیان فرماتے ہیں کہ ) اس ہے کرزاں ہے جہنم بھی جنت بھی اس سے نہ اس کو امان ہے اور نہ اس کو (یعنی لرزہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ) اس ہے کرزاں جہنم بھی جنت بھی اس سے نہ اس کو امان ہے اور نہ اس کو (یعنی لرزہ سے بیل کہ اس مقولہ نارو جنت سے وہی اظہار اپنے ضعف کا اور اقرار اس کی عظمت کا آگے پھر قصہ ہے )

وفات بافتن برادر بزرگ از شاہزادگاں وملازمت کردن برا درمیانه یا دشاہ چین را

شنرا دوں میں سے بڑے بھائی کا مرجا نااور درمیاتی بھائی کا شاہ چین کی صحبت اختیار کرنا

رفت عمرت چارہ رافرصت نیافت صبر بس سوزاں بدوجاں برنتافت اس کی عمر کزر کئی طابع کی فرمت نہ پائی صبر بہت سوزاں تا اور جان برداشت نہ کر کل مدتے دندال کنال ایس میکشید نارسیدہ عمر او آخر رسید ایک بدت بحد تربان اس کو جمیتا رہا ہے پہنچ اس کی عمر فتم کو پہنی صورت معثوق از وشد در نہفت رفت و شد بامعنی معثوق جفت صورت معثوق از وشد در نہفت اللہ سی کا اور یعنی معثوق جفت کا اس کے اختاب کی اس کے جابش خوشترست گفت لبسش گرز شعر شسترست اعتباق ہے ججابش خوشترست کہ کراگراس کا بان فرشعرست سی کرا ہو کیا ہو کہ کہ کراگراس کا بان فرش کے میں شدم عربیال زئن اواز خیال می خرابم در نہایات الوصال میں تن سے عربال ہو کیا دو خیال سے بی نہایات الوسال میں فراان جا رہا ہوں ایس مباحث تابد بیخا گفتنی ست ہرچہ آید زیں سپس بنہفتنی ست یہ برحد آید زیں سپس بنہفتنی ست یہ برحد کیا تا ہو کہ کو کہ و کو کہ ایک کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرا کہ کوشی وریگوئی صد ہزار ہست برکار و نگردد آشکار اگر تو لاکھ کوش کرے اور اور اگر تو لاکھ کے تو تو سے کار ہے اور وہ خابر نہ ہو گا

| وفتر:٢ |      | rrr | كليدمننوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كور في |
|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|        | <br> |     |                                                                 |

| بعد از انت مرکب چوبیں بود                    | تابدریا سیر اسپ و زیں بود                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| اس کے بعد تیرا مرکب چوبین ہوتا ہے            | لب دریا تک تو اپ اور زیں کی سیر ہوتی ہے           |
| خاص آل دریائیال را رہبرست                    | مرکب چوبین بخشکی ابتر ست                          |
| خاص ان دریائیوں کے لئے وہ رہبر ہے            | مرکب چوہیں خطی میں محض ضائع ہے                    |
| بحریاں را خامشی تلقیں بود                    | ایں خموشی مرکب چوبیں بود                          |
| دریائیوں کے لئے خاموثی تلقین ہوتی ہے         | یہ خاموثی مرکب چوبیں ہے                           |
| نعربائے عشق زاں سو می زند                    | ہر خموشی کان ملولت می کند                         |
| اس طرف سے عشق کے نعرے لگا رہی ہے             | جو خموثی مجھ کو ملول کرتی ہے                      |
| او ہمی گوید عجب گوشش کجاست                   | تو ہمی گوئی عجب خامش چراست                        |
| وہ کبدرہا ہے کہ عجب بات ہے اس کا کان کہاں ہے | تو تو يوں كهدر باب كر عجب بات ہے يہ خاموش كيوں ہے |
| تیز گوشان زیں سمرہستند کر                    | من ز نعرہ کرشدم او بے خبر                         |
| تیز گوش اس قصہ سے بہرے ہیں                   | میں نعرہ سے بہرا ہو گیا وہ بے خبر ہے              |
| صد ہزاراں بحث وتلقین میکند                   | آل کیے در خواب نعرہ میزند                         |
| لاکھول بحث و تلقین کر رہا ہے                 | وہ ایک مخض خواب میں نعرہ مار رہا ہے               |
| خفته خود آنست و کرزال شور و شر               | ایں نشستہ پہلوئے او بے خبر                        |
| خفتہ خود سے مخص ہے اور اس شور و شر سے بہرا   | یہ مخص اس کے پہلو میں بے خبر بیٹنا ہے             |
| غرقه شد در آب اوخود ما بی ست                 | وال کسے کش مرکب چوبیں شکست                        |
| وہ پانی میں غرق ہو گیا وہ خود ماہی ہے        | اور جس مخض کا مرکب چوبیں بھی شکتہ ہو گیا          |
| حال او را در عبارت نام نیست                  | نه خموش ست و نه گویا نادریست                      |
| اس کے حال کا عبارت میں کوئی نام نہیں         | نہ خاموش ہے اور نہ کویا ہے ایک نادر چیز ہے        |
| شرح این گفتن برونست از ادب                   | نیست زیں دو ہر دوہست آن بوالعجب                   |
| اس کی شرح کبنا ادب سے خارج ہے                | ان دونوں میں سے نہیں اور بیہ دونوں ہے وہ بوالعجب  |
| لیک در محسوس زیں بہتر نہ بود                 | ایں مثال آمد رکیک و بے ورود                       |
| لیکن مجوی میں اس سے بہتر نہیں تھی            | یہ مثال رکیک اور غیر قابل ورود ہے                 |
|                                              |                                                   |

## كيد شوى جلد٢٣٠ - ١٣٧ وَهُوَ مُو مُؤْمُ مُو مُؤْمُ مُو مُؤْمُ مُؤْمِدُ وَتَرَا

حاصل آل شنراده از دنیا برفت جانش پر درد و جگر پر سوز تفت ماسل بر درد و جگر پر سوز تفت ماسل به کد دو شنراده دنیا سے جلا گیا اس ماست می کداس کی جان پردرد تجی ادراس کا جگر پرسوزگرم تما

اس کی عمر گزرگی (اور) علاج (یعنی تدبیر وصال) کی فرصت نه پائی۔ صبر (وضبط) بہت سوزان تھا اور جال (اس کی) برداشت نه کرسکی۔ ایک مدت تک تر سال (کذافی الغیاث فی معنی دندان کنان بضم کا ف آھ عالبًا بنایش آئکہ دریں حالت دندان ظاہری کند) اس (مشقت) کو جھیلتار ہا (مراد تک) بے پہنچاس کی عمر ختم کو پینچی بنایش آئکہ دریں حالت دندان ظاہری کند) اس (مشقت) کو جھیلتار ہا (مراد تک) بے پہنچاس کی عمر وقت کی اس سے اختفاء میں ہوگئی (دنیاسے) گیا اور معنی معشوق کے ساتھ قرین ہوگیا (احقر کے ذوق میں جو کہ ای وقت موہوب ہوا اس کی تقریریہ ہے کہ معشوق سے مرادی تعالی اور صورت سے مراداس کا مظہر مثلاً دختر شاہ کا بھی

حسن خویش از روئے خوبال آشکارا کردہ کی بھشم عاشقال خود را تماشا کردہ مظهر صفت جمال حق تھی اور معنی ہے مرادحق تعالیٰ کی حقیقت جواس مظہر میں ظاہر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ محبوب حقیقی کا جومظہر تھا یعنی محبوب مجازی بہتو مرنے ہے ہمیشہ کے لئے ایبالمحتفی ہوگیا کہاب مشافہت کی امید ہی نەر ہی اور یوں وہ دختر پہلے بھی مختفی تھی کیکن احتال تو تھا مواصلت ومواجہت کا مرنے ہے وہ بھی قطع ہو گیا لیکن محبوب حقیقی کے معنی یقینی حقیقت کا قرب اس کومیسر ہو گیااور بیر بنی ہےا یک حدیث پر بنی ہےا یک حدیث پر جس کو مقاصد حسنه میں خطیب وجعفرسراج وابن مرزبان ودیلمی طبرانی وخرانطی وبیہقی سے کسی قدرتضعیف کے ساتھ کہ بعد تعدد طرق کے وہ ضعف شدیدنہیں رہتا ہایں الفاظ وارد کیا ہے من عشق فعف فکتم فصبر فمات فھو شھید چونکہ شنرادہ متوفی سے عفت میں کوئی اخلاق نہیں ہوا اور نہ ایسا اظہار کیا جس سے محبوب یا اس کا کوئی اہل متاذی پارسوا ہواس لئے وہ اس حدیث کی رو ہے شہید ہوا اور شہید جس مرتبہ کا بھی ہوتن تعالیٰ کا مقبول اور واصل ہے پس شعر میں یہ معنی مراد ہیں آ گے بھی اس کے مطابق سمجھنا جاہئے لیعنی اس نے اپنے دل میں بیرحالت دیکھ کر) کہا کہا گراس (معثوق حقیقی) کالباس ( کہ مظہر مجازی ہے) شہر شستر کے رہتمی کپڑے کا ہو ( یعنی اگر چہ مظہر بہت ہی حسین وجمیل ہومگر )اس (معثوق حقیقی) کا معانقہ (لعنی قرب) بلاحجاب (لعنی بے واسطہ مظہر ومحبوب مجازی کے ) زیادہ خوش ہے(اور پیرظاہر ہے مطلب پیر کہ گودختر کی مواصلت حلال میں اس کے جمال کومرا تا جمال حق بنانا بھی مفید تھالیکن اب بلاواسطه اس مرآ ہ کے قرب حق میسر ہو گیا ہیاں سے بدرجہ بے شاراح چھا ہوا ) میں تن سے عریاں ہو گیا (اور) وہ (تن) خیال ہے (بالکلیہ اس طرح عریاں ہوا کہ اس کے ملابس میں بھی وہ خیال نہیں رہا اس کئے بفضلہ تعالیٰ) میں (اب) نہایات الوصال میں (کہوصال حق ہے) خراماں جار ہاہوں (اس میں یہ بات بتلا دی کہا گرمحبت حرام ہوتو مرنے ہے بھی وہ اثر اورمحبوب کا خیال روح میں بسبب ملابستہ سابقہ بدن کے باقی رہتا ہے جیسے اور معاصی کا اثر رہتا ہے جس سے وہ متعالم ہوتی ہے اور بخلاف محبت حلال کے چونکہ اس میں مضطر تھا اس لئے بوجہمعصیت نہ ہونے کےاللہ تعالیٰ اس کوروح ہےزائل فر ما دیتے ہیں تا کہ تالم وعقوبت نہ ہواوروہ مانع قرب نہیں ہوتا بلکہاس مصیبت کی وجہ ہے بھی کچھا جرماتا ہے چنانچیاس کو درجہ شہادت دینے سے بیا مرصاف ظاہر ہے فی

كليدمننوى جلد٢٣٠-٢٣١) هُوَهُو يُوهُونُ هُونُ فِي هُونُ هُونُ هُونُ فِي هُونُ فِي هُونُ فِي هُونُ وَ الغياث شعرنو عےاز جامہ باريک ابرليتمي و فيه شستري نو عےاز ديبائے نفيس منسوب بشهر شستر اھ چونکه مولا نا کا ذ ہن لفظ جفت واعتناق ووصال ہے مسائل تو حید کی طرف چلا گیا اوراس کا مقتضا پہتھا کہاسکو بیان فرماتے اور باوجوداس کے پھرنہیں بیان کیا آ گےاس کے بیان نہ کرنے کے متعلق مضامین ہیں پس فرماتے ہیں کہ ) پیمباحث یہاں تک تو کہنے کے قابل ہیں ( کہ اہل ظاہر بھی سمجھ کتے ہیں اور اس لئے کوئی فتنے ممثل نہیں اور ) اس کے بعد جو کچھ( ذہن میں ) آتا ہےوہ چھیانے کے قابل ہے( کیونکہوہ اسرار ذوقیہ ہیں جس ہےاہل ظاہر معراہیں اس لئے ان کا اظہار فتنہ ہےاور دوسرے میہ کہا گرفتنہ کا ضرر بھی نہ ہوتا ہم کچھ نفع بھی نہیں کیونکہ جب مخاطب میں ذوق نہ ہوتو اے سامع )اگرتو (اس کے بیجھنے کی )لا کھ کوشش کرےاور (اے متکلم )اگرتو لا کھ کیے تو (بیویہ فقدان ذوق کے وہ) محض برکار ہے اوروہ (بھی) ظاہر نہ ہوگا (یعنی مفہوم نہ ہوگا تو عبث ہوا تو پھر کیوں ظاہر کیا جاوے آ گے اس کی مثال ہے کہ کہنا ہر جگہ مفیداور کافی نہیں ہوتا یعنی جس طرح ہے کہ )لب دریا تک تواسب اور زیں کی سیر ہوتی ہے ( پھر ) اس کے بعد تیرمرکب چوہیں ہوتا ہے ( یعنی کشتی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مرتبہ حال ہے جو کہ مشابہ دریا کے ہے پہلے پہلے یعنی مرتبہ قال تک تو تکلم کافی ہے جو کہ مشابہ اسپ وزین کے ہے پھراس کے بعد ذوق کی ضرورت ہے جو کہ مشابہ مشتی کے ہے اورعوام میں ذوق ہے ہیں اس لئے تکلم مناسب نہیں اورسب جانتے ہیں کہ) مرکب چوبین خشکی میں محض ضائع ہے( کذافی الغیاث فی معنی ابترلیکن ) خاص ان دریا ئیوں کے لئے وہ رہبر ہے (ای طرح عوام کےسامنے کہ خشکی میں ہیںاسرار ذوقیہ کو بیان کرنااییا ہے جبیباخشکی میں کشتی چلانا کہ وہ اسرار بھی ضائع ہوں گے اور کشتی کے ساتھ مشابہت ذوق کے لئے قرار دی گئی ہے مگر چونکہ ذوقیات کا پیش کر ناستلزم ذوق کے پیش کرنے کوبھی ہے اس لئے یہاں ذوقیات میں وہی تشبیہ معتبر مان لی گئی البیتہ جودریائی یعنی اہل حال ہیں ان کے لئے وہ اسرار ذوقیہ را مجیر ہوتے ہیں آ گے شعر بالا کی شرح ہے کہ ہم نے جو کہا ہے مرکب چوہیں الخ اور خاص آن الخ اس کی شرح میہ ہے کہ) پیغاموثی (یعنی ذوق) مرکب چوہیں ہے (جواہل خشکی کے لئے بیکار ہے البتہ) دریائیوں کے لئے (بیہ) خاموثی (لیعنی قلت نطق یا کسی وقت محض دلالۃ حاصل بھی بوجہ ذوق کے ) تلقین ہوتی ہے ( ذوق كوخاموشى سے اس كئے تعبير كيا كه ذوق كانطق بوجه غير مفهوم للعوام ہونے كان كے اعتبار سے مثل خاموشى ہی کے ہےجبیباشعر مابعد ہرخموشی اس پر دال ہے دوسرے وہ نطق چونکہ صرف افہام اہل ذوق کے لئے ہوتا ہے اور وہ بوجہ ذوق کے اس کوجلدی سمجھ لیتے ہیں اس لئے اس کلام میں عوام کا سااطناب نہیں ہوتا تو اس نطق میں خاموشی جلدی ہوجاتی ہے جنانچہ کاملین محققین بہت بہت دیر میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھرخاموش ہوکر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے بھی ذوق کوخاموثی ہے تعبیر کیاباتی ہے کہ باوجودمولا نا کی تفسیر کرنے کے مرکب چوبین کوخشکی کے ساتھ احقر نے ذوق کے ساتھ کہاں ہے تفسیر کی سومیں نے اس کوشعم تابدریاالخ اورشعرمرکب چوبین الخ ہے تمجھا کیونکہ وہاں ذوق کےساتھ تفسیر کرنے ہے تو تو جید بھی جہ وگی جیسا مذکور ہوااورا گر خاموثی کےساتھ تفسیر کی حاوے تو عمارت شرح کی بیہوگی کہ بعدازاں خاموثی بودوخاموثی ب<sup>خشک</sup>ی ابترست اوراس کے کوئی معنی محصل نہیں خصوص اس ہے او پر کے شعر کے ساتھ کوئی ربط ہی نہ ہوگا گر بکوشی الخ کیونکہ سیاق ہے معلوم ہوتا ہے کہ گر بکوشی الی قولہ ہست بریار کی شعر آ ئندہ دلیل ہے پس اس بنایر بیرعبارت ہوگی کہ بوجہ عدم ذوق گفتن بریکارست چرا کہ ثل کشتی درآ نجا خاموثی موقو ف

علیہ نہم ست و خاموثی نیست پس گفتن بکارست اور اس کامہمل ہونا ظاہر ہے اور ذوق کے ساتھ مفسر کرنے میں عبارت بیه ہوگی که بوجه عدم ذوق گفتن بکاراست چرا کهشل کشتی درآ نجاذ وق موقوف علیفهم ست و ذوق نیست پس گفتن بیکاراست اوراس کاصحیح ہونا ظاہر ہے آ گے بھی مضمون شعر بالا کی مزید شرح ہے یعنی ) جوخاموشی (اہل ذوق کی ) جھے کوملول کرتی ہے ( کیونکہ تیرا تو بیدل جا ہتا ہے کہ بس چرخہ سا چلتا ہی رہے اور اہل کمال محض ضرورت افادہ کے لئے تکلم کرتے ہیں جو کہ لیل ہوگا بھی بالکل ہی نہ ہوگا ان کا حال مبداءا فادہ ہوگا اس لئے عامی محص ان کے اس صمت سے ظاہر ہے کہ ضرور ملول ہوگا پس فر ماتے ہیں کہ وہ خاموشی )اس طرف سے (یعنی اہل ذوق کی طرف ے)عشق کے نعرے لگار ہی ہے ( یعنی نطق طویل سے زیادہ افادہ کرر ہی ہے پس ) تو تو یوں کہدر ہاہے کہ عجب ا بات ہے بیخاموش کیوں ہے(اور)وہ کہدر ہاہے کہ عجب بات ہےاس کا کان کہاں ہے( کہ بینعر ہائے عشق کونہیں سنتااوروہ یہی کہتاہے کہ) میں نعرہ (عشق سننے) ہے بہرا ہو گیا (اور) وہ بےخبر ہے(اورای کی کیانخصیص ہے سارے اہل دنیا) تیز گوش اس قصہ ہے بہرے ہیں (اوپر بیعارف نعرہ گومعلوم ہوتا ہے اور یہاں نعرہ شنوقر اردیا ہے مگر چونکہ نعرہ گوئی مسبب نعرہ شنوی ہے ہاور دونوں مجاور ہیں اس لئے دونوں تعبیروں کا ایک ہی حاصل ہے آ گےاس کی مثال ہے کہ کوئی نعرہ کرے اور پاس والا نہ سے مثلاً) وہ ایک شخص خواب میں نعرہ مارر ہاہے (اور) لا کھوں بحث وتلقین (خواب میں) کررہاہے (اور) یہ (دوسرا) شخص اس کے پہلو میں بے خبر بیٹھا ہے (پس اس اعتبارے) خفتہ خود میخض ہےاوراس شور وشرہے بہرا (بھی بہی ہے گوبیاس کوخفتہ سمجھ رہاہے پس اس طرح اہل عال کے نعرہ کو عامی نہیں سنتا اور گوکان ہے کچھ ن بھی لیا مگرمثل نہ سننے کے اور اسکا بولنا اس کے نز دیکے مثل نہ بولنے ہی کے ہے بیتو یمی کے گا کہ کیا ذراسی بات کر دی اس سے کیا بھلا ہوا اور یہاں تک اہل عبارات اور اہل اذ واق کا ذکرتھا آ گے اہل فناء واستغراق کا بیان ہے یعنی ان اہل اسپ واہل مرکب چوبین کا تو پیرحال تھا جو مذکور ہوا)اورجس شخص کا مرکب چوہیں بھی شکتہ ہو گیا (یعنی وہ ذوق بھی فنا ہو گیا) وہ یانی میں غرق ہو گیا (یعنی مشاہدہ یا معاینہ میں وہ متغرق ہوگیا)وہ خود ماہی (کی مثال) ہے (کہ اس کے پاس مرکب چوبیں بھی نہیں ہوتا خود دریامیں بلا واسطەر ہتی ہے اس طرح اس محض کی توجہ الی امحوب میں ذوق کا بھی واسطہ نہ رہا۔ پس میخض) نہ خاموش ہے (بعنی اہل ذوق کی سی اس کی خاموثی نہیں جومقروں مع الذوق تھی )اور نہ گویا ہے (یا تو بالکل گویانہیں اوریاا گرغلبہ حال میں کچھ بولتا ہے تو اس کی اہل ظاہر بلکہ اہل ذوق کی ہی بھی گویائی نہیں کیونکہ قصد واختیار بالکل مفقو د ہے غرض اس اعتبار سے نہ خاموش اور نہ گویا بس) ایک نادر چیز ہے (اور) اس کے حال کا عبارت میں کوئی نام نہیں (پیہ مطلب نہیں کہاصطلاح میں اس کا کوئی نام نہیں بلکہ مطلب بیہہے کہ کوئی اپیانا منہیں کہوہ نام اس کی حالت کی تعبیر تام کے لئے کافی ہواوراس کی حالت کے لئے کاشف ہوجاوے غرض سیخص ایک اعتبارے تو) ان دونوں میں ہے نہیں (یعنی نہ خاموش اور نہ گویا کما ذکر) اور (ایک اعتبار ہے) بید دونوں ہے وہ بوالعجب (یعنی گویا بھی اور خاموش بھی یعنی گویائی اگر ہے اپنی حالت کے مناسب ہے اور خاموشی بھی اپنی حالت کے مناسب اور ان دونوں معنی کا بھی ابھی بشرح قولہ نہ خموش ست و نہ گویاذ کر ہوا ہے اور گویائی کی ایک تو جیہ یہ بھی ہو عتی ہے کہ خاموشی میں بھی اس کا حال اینے آثار و برکات ہے دوسروں کوارشا دکر رہا ہے پس اس دلالت کے اعتبار سے گویا وہ گویا ہے اور

آ مدن برادرمیانگیس بخناز هٔ برادر که این کو چک صاحب فراش بودا زرنجوری و

نواختن با دشاه میانگیس را وصد ہزار غنایم غیبی وعینی بدورسیدن از نظرشاه

بچلے بھائی کا بھائی کے جنازے پر آنا کیونکہ چھوٹا بیاری کی وجہ ہے بستر پر تھااور
بادشاہ کا بچلے کونواز نااور بادشاہ کی نظر ہے اس کولا کھوں غیبی اور عینی دولتیں حاصل ہونا

|                                    | کوچکیں رنجور بود و آں وسط                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| فقط اس بڑے کے جنازہ پر آیا         | چپوڻا تو بيمار تھا اور وہ منجسلا             |
| کهازان بحرست واین ہم ماہی ست       | شاه دییش گفت قاصد کیس کیست                   |
| لیعنی ای ج سے ہے اور یہ بھی مای ہے | بادشاہ نے اس کو دیکھا قصدا کہا کہ یہ کون ہے  |
| ایں برادر زال برادر خرد تر         | یس معرفت گفت بور آ ل پدر                     |
| یہ بھائی اس بھائی سے چھوٹا ہے      | پس معرف نے کہا کہ یہ بھی ای باپ کا بیٹا ہے   |
| کرد او را ہم بدال پرسش شکار        | شہ نوازیرش کہ ہستی یادگار                    |
| ای پرش سے اس کو بھی شکار بنا لیا   | بادشاہ نے اس پر نوازش فرمائی کہ تو یادگار ہے |

| درتن خود غیر جان جانے بدید                               | از نوازشهائے آں شاہ وحید                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ا پے تن میں جان کے علاوہ اور ایک جان بھی دیکھی           | اس نے نوازش ہائے شاہ بکتا ہے                  |
| که نیابد صوفی آن در صد چله                               | در دل خود دید عالی غلغله                      |
| جس کو صوفی سو چلہ میں بھی نہ پاوے                        | این دل میں ایک عالی شان غلغلہ دیکھا           |
| کان نیابد کس بصد خلوت ہے                                 | دردل خود یافت عالی عالمے                      |
| جو کہ سو خلوت سے مجمی نہ پاوے                            | ایے دل میں ایک رفع الثان عالم پایا            |
| پیش او چوں نارخنداں می شگافت                             | عرصه و د بوار و کوه و سنگ تافت                |
| اس کے سامنے مثل انار خندان کے بھا جاتا تھا               | میدان اور دیوار اور کوه اور سنگ سب روش ہو گیا |
| دمبدم می کرد صد گون فتح باب                              | ذره ذره پیش او چول آ فتاب                     |
| ومبدم سو طرح کا فتح باب کرتا تھا                         | ایک ایک ذرہ اس کے روبرومثل آفتاب کے ہو گیا    |
| خاک گه گندم شدے و گاہ صاع                                | باب گہدروزن شدے گاہے شعاع                     |
| خاک مجمعی گندم ہو جاتی تھی اور مجمعی صاع                 | باب مجمعی روزن ہو جاتا مجمعی شعاع بنآ تھا     |
| پیش چشمش ہردے خلق جدید                                   | در نظرما چرخ بس کهنه و قدید                   |
| اس کی آ کھ کے سامنے ہر وقت ایک خلق جدید تھی              | نظرول میں افلاک بالکل کہند اور گوشت خشک تنے   |
| از قضا بیشک چنیں چشمش رسد                                | روح زیبا چونکه وارست از جسد                   |
| تو تھم حق سے بے شک اس کو ایسی ہی آ کھول جاتی ہے          | روح زیبا جب جمد سے چھوٹ جاتی ہے               |
| انچه چشم محرمال بیند بدید                                | صد ہزاران غیب پیشیش شدیدید                    |
| واقتفین کی آ کھے جو کچھ دیکھا کرتی ہے وہ اس نے بھی دیکھا | لاکھوں امور مخفیہ اس کے سامنے ظاہر ہو گئے     |
| چشم را در صورت آل برکشود                                 | انچه او اندر کتب بر خوانده بود                |
| آ کھے کو اس کی صورت میں کشادہ کر دیا                     | اس نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا              |
| یافت او تحل عزیزی در بصر                                 | از غبار موکب آن شاه نر                        |
| ال نے سرمہ عزیزی بھر میں پایا                            | اس شاہ نر کے غبار لفکر ہے                     |
| جزو جزوش نعره زن هل من مزید                              | برچنیں گلزار دامن می کشید                     |
| اس كا ايك جزو عل من مزيد كا نعره لگاتا تقا               | ایے گزار پر دامن کشیدہ چان تما                |

| THE STREET STREET                                |                                                     |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| گلشنے کز عقل روید خرم ست                         | گلشنے کز بقل روید یک دم ست                          |  |
| جوگشن کہ عقل سے پیدا ہو دہ تازہ ہے               | جو گلشن کہ بزہ سے پیدا ہو دہ ایک ساعت بے            |  |
| گلشنے کز دل دمدوافر خناہ                         | گلشنے کز گل دمد گردد تباہ                           |  |
| جو گلشن کہ دل سے پیدا ہو وہ سجان اللہ            | جو گلشن کہ گل سے پیدا ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے         |  |
| زال گلستال یک دوسه گلدسته دال                    | علمہائے بامزہ دانستہ ماں                            |  |
| اس گلتاں سے ایک یا دو یا تین گلدستہ جان          | ہمارے عرہ دار جانے ہوئے علوم کو                     |  |
| کال در گلزار بر خود بسته ایم                     | زاں زبوں یک دوسهگل دسته ایم                         |  |
| کداس باب گزار کو ہم نے اپنے اوپر سدود کر رکھا ہے | ہم اس سبب ہے ایک دو تمن گل دستہ کے مغلوب ہور ہے ہیں |  |
| می فتد ایجال در یغا از بنال                      | آن چنال مفتاحها هر دم بنال                          |  |
| گر رہی ہیں افسوس اے جان                          | الی مفاعیں ہر وقت رونی کے عوض میں سرانگشت سے        |  |
| گرد چادر کردی و عشق زناں                         | وردے ہم فارغ آ رندت زناں                            |  |
| تو تو جاور اور عورتوں کے عشق کے گرد پھرتا ہے     | اور اگر کسی وقت لوگ تھھ کو فارغ کر دیتے ہیں         |  |
|                                                  | باز استنقات چول شدموجزن                             |  |
| تھے کو ایک شہر جائے جو نان اور زن سے پر ہو       | پر جب تیرا استقا موجزن ہوتا ہے                      |  |
| یک سرت بودایس زمنے مفت سه                        | مار بودی اژد ہا گشتی مگر                            |  |
| تیرے ایک سر تھا اس وقت سات سرہو گئے              | تو سانپ تھا تو ادرہا بن گیا                         |  |
| حرص تو دانه است دوزخ فح بود                      | ا ژد ہائے ہفت سر دوزخ بود                           |  |
| تیری حص دانہ ہے اور دوزخ جال ہے                  | ا ا و دوزخ ہے                                       |  |
| باز کن درہائے نوایں خانہ را                      | دام را بدرال بسوزان دانه را                         |  |
| مجر اس بیت کے ابواب جدید کو کشادہ کر دے          | تو جال کو پھاڑ ڈال اور دانہ کو جلا دے               |  |
| ہمچو کوہے بے خبر داری صدا                        | چوں تو عاشق نیستی اے نرگدا                          |  |
| تو مثل بہاڑ کے بے خبر ہے محض ایک صدا رکھتا ہے    | اگر تو عاشق نہیں ہے آے ریص                          |  |
| عكس غيرست آل صداا معتمد                          | کوہ را گفتار کے باشد زخود                           |  |
| وہ صدا غیر کا عکس ہوتا ہے اے معتد                | پہاڑ میں گفتار اپنے سے کب ہوتی ہے                   |  |

| 1:79 计合意会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | )全意を含めたなるなかなるなかなるなくアートアンと |
|----------------------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------------------|---------------------------|

| • /"                                                   | گفت توزاں رو کھس دیگریست                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تیرے تمام احوال بغیر عکس کے نہیں ہیں                   | تیری گفتار جس طریق ہے کہ دوسرے کا عکس ہے                                                                                  |
| شادی و قواده و خشم عوال<br>تواده ک خوش ادر پایس کا همه | خشم و ذوقت هر دوعکس دیگرال                                                                                                |
| قواده کی خوشی ادر پولیس کا غصه                         | تیراخشم اور تیرا ذوق دونوں دوسروں کا عکس ہے                                                                               |
| که دمد او را بکینه زجر و درد                           | آ لعوال را آ ل ضعیف آخر چه کرد                                                                                            |
| کہ اس کو کینے سے زجر اور تکلیف وے رہا ہے               | ال سابی کا اس غریب نے آخر کیا بگاڑا ہے                                                                                    |
| جهد کن تاگرددت این واقعبه                              | تا کجے عکس خیال لامعہ                                                                                                     |
| تو كوشش كر كه بيه تيرا داقعه بهو جادے                  | کب تک یہ عکس کہ خیال لامع ہے                                                                                              |
| سير تو باړ و بال تو بود                                | تاکه گفتارت ز حال تو بود                                                                                                  |
| تیری سے تیری پردبال سے ہو                              | تاکہ تیری گفتار تیرے حال ہے ہو                                                                                            |
| لاجرم بے بہرہ است ازلحم طیر                            | صيد گيرد تيرېم باپرغير                                                                                                    |
| لاکالہ وہ کم طیر ہے بے بیرہ ہے                         | شکار کو تیر بھی پکڑ لیتا ہے غیر کے پے سے                                                                                  |
|                                                        | باز صبیر آرد بخود از کوسار                                                                                                |
|                                                        |                                                                                                                           |
| لامحاله بادشاه اس کو کبک اور سار کبلاتا ہے             | باز شکار لاتا ہے خود پہاڑ میں سے                                                                                          |
| لاجرم شاہش خوراند کم کبک                               | باز شکار لاتا ہے خود پہاڑ میں ہے باز باپر خود آرد صبید شبک باز باپر خود آرد صبید شبک باز اپنے پروں ہے لاتا ہے جال کا شکار |

ڟۑ؞ڞۏؽڿڶڎ٣٣-٣٣٧ۘ۩ڰ۫ۿڰڿڰۿۿڰڿڰۿۿڰۿڰۿڰۿڰ armarmeantain سے برکات باطنی واحوال محمودہ معاینہ کئے چنانچے فرماتے ہیں کہ ) اپنے دل میں ایک عالی شان غلغلہ دیکھا جس کو صوفی سوچلہ میں بھی نہ یاوے( جیسا کہ بعض اہل تصرف کی صحبت ہے ایسا ہوتا ہے گوایسے انعکاس کواستقر ارہیں ہوتا جب تک خودمجاہدہ سے رسوخ حاصل نہ کر ہے لیکن بطورانعکاس کے مشاہدہ ایسے آ ٹار کا ضرور ہوتا ہے اور )ا ہے دل میں ایک رقیع الشان عالم (احوال وبرکات کا) پایا جو که سوخلوت ہے بھی (صوفی ) نہ یاوے(ان انوارانع کا سیہ ہے میدان اور دیواراورکوہ اورسنگ سب روثن ہو گیا (اور )اس کے سامنے (بیسب)مثل انار خندان کے پھٹا جا ہر چیزمظیرصفات وکمالات حق کی نظرآتی تھی اوراس میں وار دات ومعارف کے روبرومثل آفتاب کے ہوگیا (اوروہ ایک ایک ذرہ) دمیدم سوطرح کا فتح باب (علوم) کرتا تھا (اوروہ ا کم) بھی روزن ہوجا تا (جس میں ہے شعاعیں آیا کرتی ہں اور ) بھی (خود ) شعاع بنیا تھا (یعنی بھی تو وہ علم ہودر ہتااور بھی وہ دوسرےعلم کا مبداءانکشاف و واسط ظہورمثل روزن کے بن جاتا تھااور ) خاک بھی گندم ہو جاتی تھی (جو کہ مقصود ہے)اور بھی صاع (پہانہ جو کہ مقصود کا ظرف اور موسل الی المقصو دو واسطہ ہے یہ مثال ہے تضمون مصرعہ اولیٰ کی اور اس شاہزادہ کی نظروں میں (یہ ظاہری) افلاک بالکل کہنہ اور (مثل) گوشت خشک ( کے معلوم ہوتے) تھے(اور)اں کی آئکھ کے سامنے ہر وقت ایک خلق جدیدتھی۔(یعنی کشف عجائب ملکوت سے یہ کا ئنات ناسوتیہاں کو بے قدرمعلوم ہوتے تھے جیسا کہ قصود قیقی کی فجل کے دقت وہلکوت بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور یہاں بقرینہ لفظ خلق مقصود حقیقی مراز نہیں ہوسکتا بہانکشاف مذکور کچھ عجیب نہیں قاعدہ ہے کہ )روح زیباجہ ہے چھوٹ جاتی ہے(لیعنی اس کی توجہ لذات وتعلقات جسمانیہ کی طرف مغلوب ہوجاتی ہے جبیبا مجاہدہ یاصحبت ہے ایساہوجا تاہے) تو حکم حق سے بیشک اس کوالیی ہی آئکھل جاتی ہے(جس سےایسےامور کاانکشاف ہونے لگتاہے پس اسی طرح)لاکھوں امورمخفیہ اس (شنرادہ) کےسامنے (بھی) ظاہر ہو گئے (اور) واقفین (اسرار) کی آ نکھ جو کچھ دیکھا کرتی ہےوہ اس نے بھی دیکھا (اور)اس (شنرادہ) نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا آ نکھ کواس کی صورت ( کے مشاہدہ ) میں کشادہ کردیا ( یعنی استدلالیات مشاہدومکشوف ہو گئے حالات انفسیہ بھی کا ئنات آ فاقیہ بھی اور )اس شاہز(بعنی شاہ چین) کےغبار شکر( کی برکت) ہے اس نے سرمہءزیزی(اینی)بصرمیں یایا(غبارموکب کناپیہ صحبت سے کیونکہصحبت سبب ہو گی اس کی ہمراہی میں غبار آ لودہ ہونے کا بھی اور عزیزی میں یا مصدری ہے یعنی عزیز شدن اورعزیز ہےمرادصاحب باطن اوروہ)ایسے(عجیبغریب)گلزاریر(لیعنی باغ علوم واحوال باطنی پرجس کااویرذ کرہوا) دامن کشیدہ (وخراماں) چلتا تھا (اور باوجوداس کے )اس کا ایک ایک جزو (شدت اشتیاق ہے )ہل ین مزید کا نعرہ لگا تا تھا ( جیسااہل باطن طالب ترقی کے ہوا کرتے ہیں اورممکن ہے کہ دامن کشیدن کنایہ ہونشان محو ہے کہ عادت ہے جب قدم کا نشان محوکر نا جا ہتے ہیں تو دامن خوب نیجا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس ہے وہ نشان مثتا چلاجاوے تو گلزارے مرادگلزار حسی یعنی باغ و بہار دنیایر وہ جھاڑ و پھیرتا چلاجا تا تھااور کلزار معنوی کےاشتیاق میں ترقی ہوتی جاتی تھی اور پیکشن معنوی ایسی ہی چیز ہے چنانچہ ) جوگلشن کہ سبزہ (وغیرہ) سے پیدا ہووہ ایک ساعت ( کا ) ہے ( یعنی تھوڑی مدت میں پژمردہ ہوجا تا ہےاور ) جوگلشن کے عقل (عالی ) سے پیدا ہو( من العلوم والاحوال ) وہ (ہمیشہ تازہ ہے جوگلشن کہ گل سے پیدا ہووہ (جلدی) تباہ (اورویران) ہوجا تا ہے (اور) جوگلشن کہ دل ہے پیدا ہووہ سجان

Courtesy www.pdfbooksfree.pk 201 كليد مثنوى جلد٢٣٠ -٢٨٧ رُحْيَ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي مُؤْمِنُ فِي اللهِ الله(اوروه گلزارعلوم واحوال کااپیاہے کہ) ہماری (ان) مزہ دار جانے ہوئے (رسمی علوم کواس گلستاں (معنوی) ہے ایک یا دویا تین گلدستے جان (یعنی بہت قلیل وغیر ثابت جیسے گلدستہ بہنسبت مجموعہ باغ کے ) ہم اس سبب سے (اسی) ایک دو تین گلدستہ کے مغلوب (اورمفتون) ہورہے ہیں کہاس باب گلزار (معنوی) کوہم نے اپنے اوپر مسدود کررکھا ہے (بعنی ان علوم واحوال کے محبوب ہونے سے ان علوم رسمیہ کو بڑا کمال مایدافتخار سمجھتے ہیں آ گے ان کے مسدود ہونے کی وجہ بتلاتے ہیں کہ)ایسی مفتاحیں (جن سے ابواب علوم واحوال باطبنہ مفتوح ہوتے ہیں) ہر وفت رونی کے عوض میں سرانگشت ہے گررہی ہیں افسوس اے جان ( رونی سے مرا دلذات وشہوات بطن یعنی طلب دنیا میں ان علوم واحوال کے اسباب کوضائع کررکھا ہے اور وہ اسباب یا مجاہدہ وصحبت ہے یا نور وبصیرت جومجاہدہ وصحبت ہے حاصل ہوعلی سبیل منع الخلو )اورا گرکسی وقت لوگ تجھ کو فارغ کردیتے ہیں تو (اس وقت ) تو (عورتوں کی ) جا دراور عورتوں کے عشق کے گرد پھرتا ہے ( یعنی شہوت فرج کی طلب میں مشغول ہوجا تا ہے غرض ہروفت مختلف لذات و شہوات میں مبتلار ہتاہےاور ) پھر جب تیرااستیقا (ان لذات کے متعلق) موج زن ہوتاہے (اس وقت ) تجھ کوایک شہر جا ہے جو نان اورزن سے پر ہو (مطلب یہ ہے کہ قدرضروری پر بھی اکتفانہیں ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے پس قبل استیقائے ندکور کے تو ) توسانی تھا (اوراب) تواژ دھابن گیا (پہلے ) تیرے ایک سرتھا (اور )اس وقت سات سرہو گے (اور) اڑ دہاسات سروالا دوزخ ہے (کما قال تعالیٰ لھا سبعة ابواب پس تو ہفت سر ہوکر مشابددوزخ کے ہوگیااور) تیری(بی)حص داندہاوردوزخ جال ہے( یعنی جس طرح داندسب ہوتا ہے جال میں گرفتار ہوجانے کا ای طرح بیرص وشہوت سبب ہے گرفتاری دوزخ کا اب) تو (اس) جال کو (کیدوزخ ومعاصی میں) پھاڑ ڈال اور (اس) دانہ کو( کہرص ورغبت ہے معاصی کی ) جلا دے(اور ) پھراس بیت (علوم واحوال مذکورہ) کے ابواب جدید ( تازه شگفته دائمی حسب ماذکر ) کوکشاده کردے ( کیونکه مانع یہی امور تھے کما مرفی قوله کان درگلزار برخود بسته ایم وقوله آ نچناں مفتاحہا الخ اور )اگر تو (حق تعالیٰ کا) عاشق (وطالب) نہیں ہے (جو کہ دولت ہائے مذکورہ سے مشرف ہوتا ہے)اے حریص (دنیا کماذ کراوراس حرص کو مانع ان علوم واحوال کانہیں سمجھتااوراس وجہ ہےاہے علوم رسمیہ پر قانع ے توسمجھ لے کہاس حالت میں) تومثل پہاڑ کے بے خبر ہے (اور) محض ایک صدار کھتا ہے ( نعنی جس طرح پہاڑ میں جا کرکوئی بولے تو پہاڑ میں بھی اسی کی نقل پیدا ہوتی ہے مگر پہاڑ کو پچھ خبرنہیں یہی کیفیت اس حالت میں تیرے علوم کی ہے جن پر جھے کو ناز ہے کہ خود تھے کوان کی حقیقت کی خبرنہیں دوسروں کی نقلیں تو بھی کررہا ہے آ گے وجہ تشبید کی تصریح ہے کہ) پہاڑ میں گفتارا پے سے کب ہوتی ہے وہ صداغیر کاعکس ہوتا ہے اے معتمد (یہی حال ہے تیرے علوم کا کما ذکر آنفا اورشرح اس کی بیہ ہے کہ اگر وہ علوم متعلق احوال کے ہیں تب تو وہ احوال چونکہ ذوقی ہیں ان کاعلم کافی بدوں اتصاف ان احوال کے نہیں ہوتا بلکہ وہ الفاظ ہی الفاظ ہوں گے جود وسروں سے منقول ہیں اورا گروہ علوم تتعلق عقائد کے ہیں توان میں انشراح کافی محض دلائل تخمینہ سے نہیں ہوتا ضرورت ہے نوریقین کی جوموقوف ہے انقیاد محض

ہی الفاظ ہوں گے جو دوسروں سے منقول ہیں اسی کومولا نانے فر مایا ہے عکس غیرست آ ں صداا ہے معتد آ گے اس عکسیت میں تعیم کرتے ہیں کہ جس طرح تیرے اقوال عکس غیر ہیں اور یہ بعد تقریر مذکور کے بالکل ظاہر ہے ای طرح

للوحی وترک رائے پراور یہ بھی بدوں اتصاف بالاحوال المذكورہ كے كامل نہيں ہوتا پس مبتلائے دنیا کے بیعلوم بھی الفاظ

كليدمشوى جلد٢٣٠-٢٣٧ وهوه في المراجعة ا تیرےاحوال بھی عکس غیر ہیں اور تیراان کواپنا حال سمجھنا تیرا دھوکہ ہے پس فر ماتے ہیں کہ) تیری گفتار جس طریق سے کہ دوسرے کاعکس ہے(اسی طرح) تیرے تمام احوال بغیرعکس کے نہیں ہیں(چنانچہ) تیراخشم (یعنی پخط)اور تیرا ذوق (بیعنی رضا) دونوں دوسروں کاعکس ہے (جیسے ) قوادہ (بیعنی دلالہ ) کی خوشی اور پولیس کا غصہ ( کہ دوسروں کا مکس ہے چنانچے قوادہ اس سے خوش ہوتی ہے کہ کوئی فاسق جال میں پھنسا تو بچی میں مجھے کو بھی روپیہ ملے گا تو یہ خوشی ہےاس فاسق کی شہوانی خوشی کی کہاس کوشوق ورغبت فعل بدکی پیدا ہوئی پس اصل میداءاس فعل کی خوشی کا اس **ہے باقی اس فعل پر جو بیقوادہ خوش ہوئی ہو حالانکہاں فعل میں اس کوکوئی حظنہیں وہ اس شخص کی خوشی ہے مسبب** ہاور گورو پر پہ ملنے کواس کی خوشی کا سبب کہہ سکتے ہیں مگروہ روپیہ ملنا بھی اس شخص کے فعل سے مسبب ہے پس ہر حال میں اس کی خوشی عکس ہوئی اس محض کی خوشی کی اور پولیس کا ظالم اہلکار کہا کٹڑ عوان کا اطلاق اسی پرآتا ہے اوراقتر ان ذ کر**ی قوادہ کے ساتھ بھی اس کا قرینہ ہے اس کاخشم ظالماندا ک**ر طمع زرمیں ہوتا ہے درنہ ظاہر ہے کہ )اس سیاہی کا اس غریب نے آخر کیا بگاڑا ہے کہ اس کو کینہ سے زجراور تکلیف دے رہاہے (اگرابیا ہوتا تو اس کاحثم اصلی اور ناشی منشاء تستجے سے ہوتا جب پنہیں تو معلوم ہوا کہ طمع زرہے ہاوراس کی حقیقت پیہے کہ وہ مظلوم اس سے ناراض ہے اس وجه سے وہ اس کوزر دینانہیں جا ہتا کیس اس کی ناراضی کاعکس اس کی ناراضی ہے اور چونکہ اس مظلوم کی ناراضی کا منشاء سیجے ہے بعنی اس عوان کا ظالم ہونااور ناحق روپیہ کی خواہش کرنااس لئے اس کے شثم کواصلی کہیں گےاور یوں نہ کہیں گے کہ وہ بھی خشم عوان کاعکس کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ عوان نے ما نگا اور اس نے نہ دیا اس سے وہ عوان ناراض ہوا میری تقریر سے پیشبدر فع ہوگیا خلاصہ بیر کہ پس اسی طرح تیرے احوال دوسروں کےعکوس ہیں ادر مراد میرے ذوق میں احوال مخاطب سے وہ احوال ہیں جن کومخاطب باطنی سمجھتا ہے اور مقصوداس سے اس دھو کہ کا رفع کرنا ہے کہ اوپر جن کوخطاب کیا ہے کہ علوم واحوال باطنیہ حاصل کروان میں ہے بعض کے اس کہنے کا احتمال تھا کہ ہم کوتو ایسے احوال بھی حاصل ہیں کیونکہ اکثر مغروران علم اپنے کومقدس بھی سیجھتے ہیں خصوص اگر کسی قدرتھوڑی بہت طریقت کی طرف توجہ بھی رہی ہوتوا پسے دھوکہ کا بہت زیادہ اختمال ہے پس مولا نااس کی شخفیق کرتے ہیں کہ وہ احوال جن کا تجھ کوتو ہم ہوا ہے وہ محض خیالات ہیں یا توان احوال کے تو ہم کے وقت کچھاسباب دیدیہ کے ساتھ دنیوی اغراض بھی مقتر ن اور عارض ہوجاتی ہیں اور وہ احوال ان سے مسبب ہوتے ہیں اور دھو کہ ہوتا ہے کہ بیمسبب ہیں اسباب دیدیہ ہے مثلاً کسی وقت نمازیا قر آ ن میں لطف ہوااورا تفاق سے اس وقت کسی امیر یامحبوب نفسانی کا قرب ہےاصل حظاس سے ہے مگراس کوشبہ ہوگیا کہ نمازیا قرآن سے ہےاوریا بھی ایہا ہوتا ہے کہ سی بزرگ کی صحبت سے پچھ مناسبت ہوئی تو وہ چندروز ہان کا ں ہے اور میخض اس کواینی صفت اور حال سمجھ گیا غرض ہر حال میں وہ احوال متو ہمہ خیالات ہیں بیرحاصل ہے مولانا كى محقيق كااب آھے ترغيب ديتے ہيں كدان علوم رسميه پر كنقل وقال محض ہاوران احوال متوہمه بركه عكوس و خیالات ہیں قناعت مت کرو بلکہ احوال صححہ جس کے اسباب اوپر مذکور ہوئے ہیں بیعنی مجاہدہ وانقنیادیہ حاصل کروپس فرماتے ہیں کہ) کب تک(رہےگا) یعکس کہ خیال لامع ہے(جیسے بعض ماؤف العین لوگوں کی نگاہ کے سامنے غیر واقعی خیالات چک اٹھتے ہیں اور لامعه صفت خیال کی اور خیال کی طرف اضافہ عس کی بیانیہ ہے) تو کوشش کر کہ یہ تیرا واقعہ(بعنی صفت واقعیہ ) ہوجاوے (بعنی تواں علوم واحوال سے متصف ہوجاوے تا کہ تیری گفتار تیرے حال سے

ہو(اور) تیری سیرتیرے پروبال ہے ہو(یعنی تیرا کلام ناشی ہوجال اوربصیرت ہے نہ کہ نقل محض جیسے کوئی دوسرے کے بال و پر سے اڑے آ گے ایک مثال میں فرق بیان کرتے ہیں تحقیق اورنقل الفاظ میں یعنی دیکھو) شکار کو تیر بھی پکڑ لیتا ہے غیر کے پر سے (اس لئے) لامحالہ وہ کم طیر سے بہرہ ہے (اس لئے) لامحالہ وہ کم طیر سے بہرہ ہے (فن الحاشیہ سارجانوریست پرندہ سیاہ کو خالہائے سفید لئے) لامحالہ بادشاہ اس کو کبک اور سار (کا گوشت) کھلاتا ہے (فن الحاشیہ سارجانوریست پرندہ سیاہ کو خالہائے سفید داردوخوش آواز بودو بیشتر شکار ملخ کنداھ آ گے نفیر آرد بخود کی اور تاکید بیت بالا کی ہے یعنی ) بازا ہے پروں سے لاتا ہے جال کا شکار (یعنی وہ شکار جو بھی جال سے پکڑا جاتا ہے یہ قیدواقعی ہے اس لئے ) لامحالہ بادشاہ اس کو کم کبک کھلاتا ہے (پس نقال مثل تیر کے ہے کہ دوسرے کے پر سے اڑتا ہے اور صاحب بصیرت مثل باز کے پس اسی طرح نقال ہے (پس نقال مثل تیر کے ہے کہ دوسرے کے پر سے اڑتا ہے اور صاحب بصیرت مثل باز کے پس اسی طرح نقال

ثمرات علم ہے محروم رہتا ہے اور صاحب بصیرت فائز ہوتا ہے)۔

| -(7                                          | ت م سے حروم رہتا ہے اور صاحب بھیرت قائز ہوتا۔           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ہمچو خاکے در ہوا و در ہباست                  | منطقے کز وحی نبود از ہواست                              |
| مثل خاک کے ہوا اور غبار میں ہے               | جو کلام کہ وقی سے نہ ہو ہوا سے ہے                       |
| زاول والنجم برخوال چند خط                    | گرنماید خواجه را این دم غلط                             |
| تو اول والنجم ہے چند نقوش پڑھ لے             | اگر میاں صاحب کو بیہ دعویٰ غلط معلوم ہو                 |
| ان هوالابوحی احتوی                           | تاكه ماينطق محمد عن هوي                                 |
| ان موالا وحی یوجی تک                         | ما ينطق عن الهوي                                        |
| وانگفت و گفت از وحی خدا                      | تابدانی که محمهٔ از ہوا                                 |
| ضیں فرمایا اور وحی خدا سے فرمایا             | تا كرتو معلوم كر لے كر محرصلى الله عليه وسلم في ہوا سے  |
| جسمیاں را دہ تحری و قیاس                     | احمدا چول نیستت از وحی یاس                              |
| تو جسموں کو تحری اور قیاس عطا فرمایے         | اے احد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو وجی سے مایوی نہیں ہے |
| كز ضرورت جست مردار بے حلال                   | بیدرا گر میوہ نے باشد ظلال                              |
| کیونکہ ضرورت کے سبب مردار طال ہو جاتا ہے     | درخت بيدش اگر ميوانيس بوتا تو سايد تو بوتا ہے           |
| لیک ہست اندر بیاباں ضلال                     | گر تحری نیست در کعبه وصال                               |
| کین بیاباں منلال میں تو ہے                   | اگر تحری کعبہ وصال میں نہیں ہے                          |
| ہر کہ بدعت پیشہ گیرد از ہوی                  | بے تحری واجتہادات ہدی                                   |
| جو مخض ہوا سے بدعت کا پیشہ اختیار کرے        | بدوں تحری و اجتماد ہدی کے                               |
| نے سلیمانست تانختش کشد                       | همچو عادش بربرد باد و کشد                               |
| وہ سلیمان نہیں ہے تاکہ وہ ان کے تخت کو تھینج | تو اس مخض کوشل عاد کے ہوا تباہ کردے کی اور مش کردے گ    |

| 1:7) Jakotákotákotákoták | rar | کلیدمثنوی جلد۲۳-۲۳ |
|--------------------------|-----|--------------------|
|                          |     |                    |

| عاد را بادست جمال خذول بھی برہ در کف مرد اکول ادر کے باتد بن اللہ اللہ کے فرزندش نہادہ برکنار کی برد تا بکشدش قصاب وار کئی فرزندش نہادہ برکنار کی برد تا بکشدش قصاب وار کئی فرزندش نہادہ برکنار بی برد تا بکشدش قصاب کرئی لائرے عادیاں کر اباد ز اسکبار بود یار خود بنداشتند اغیار بود عاد مالوں کو یہ برا بخبر کی دیہ ہے تی انہوں نے اپا یار کماس القرین بی دی ہو ہے تی انہوں نے اپا یار کماس القرین چول بگردانید ناگہ بوتین خردآن شکست آل مبس القرین بی بادرا بشکن کہ بس قتنہ است باد دیا توان کار مس القرین ازال کت بشکند او بیجو عاد باد کو قت کر دی ہو کہ تی ازال کت بشکند او بیجو عاد باد کو قت کر دی ہو کہ تی ازال کت بشکند او بیجو عاد باد کو قت کر دی ہو کہ کہ تی ازال کت بشکند او بیجو عاد باد کو قت کر دے کہ یہ بر کرنے گئے کہ دو ماد کی طرح قد کر دے کہ یہ بر کرنے گئے کہ دو ماد کی طرح قد کر دے کہ یہ بر کرنے گئے کہ دو ماد کی طرح قد کر دے کہ یہ بر کرنے گئے کہ دو ماد کی طرح قد کر دی ہو کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ کہ دو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |
| المن فرند کے اس کو آفون میں رکے ہوئے کے جارہا ہے تاکر اس کو قصاب کی طرح کل کرے عادیا کی الر خود بنداشتند اغیار بود عاد والوں کو یہ ہوا تحجر کی دج ہے تی انہوں نے اپنا یاد کمان کیا انبار نے بجو سی بگردانید ناگہ پوستین خرد آن شکست آس میس القرین جب اس نے پیش اللہ دیا ہوں کا اس سالقرین بادرا بشکن کہ بس فتنہ است باد پیش از ال کت بشکند او ہمچو عاد باد کو طحت کر دے کہ یہ او خود ہوں ماری طرح کردے کہ ہود وادے پند کا ہے کہ کہ کو دو مادی طرح طحت کردے ہود وادے پند کا ہے کہ کہ ہود وادے پند کا ہے کہ ہم ہود وادے پند کا ہے ہی کہ ہم ہود وادے پند کا ہے ہی ہم ہود وادے پند کا ہے ہی ہم ہود از فیال ہم ہود وادے پند کا ہے ہم ہمات خواد ان ہم ہود وادے باشا کرد اعتماق ہود اللہ ہم ہود واز فیال ہود کہ ہوا ہو ہوں اجمل آبید برآ رد بادوست ہوا فیل ہو کہ ہوا ہو ہوں اجمل آبید برآ رد بادوست ہوا ہوں ہم ہوں ہم ہود وار ست ست چوں اجمل آبید برآ رد بادوست او بہوں ہم ہود وارا ست ست پول اجمل آبید برآ رد بادوست اس ہود ہم ہوں ہم ہود ہوں ہم ہود و برائ برائ بی میکند شت بور ہم ہوں جان ہم ہو کہ ہو ہوں ہم ہود و برائ برائ بی کر کر اور کر ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہم ہود و برائ برائ بی کر کر کر ای برائ ہو کر کر اور کر ہون ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مثل بری کے بچہ کے کھانے والے کے ہاتھ میں               | عاد کے لئے ہوا حمال مخالف ہے                       |
| عادیاں را باد ز اسکبار بود پر خود پنداشتند اغیار بود پد دانوں کو یہ ہوا تحبر کی دجے تی انہوں نے اپا یاد کان کیا افیاد نے چوں بگردانید ناگہ بوسین خردا ن شکست آل میس القرین بر بر کردانید ناگہ بوسین خردا ن شکست آل میس القرین باد را بشکن کہ بس فتند است باد پیش از ال کت بشکند او بھجو عاد باد کو عد کر دے کہ یہ باد تو ند ہے گل اس کہ تھا کو دو ماد کی طرح طوح کر دے کہ یہ باد تو ند ہے گل اس کہ تھا کو دو ماد کی طرح طوح کر دے کہ یہ باد تو ند ہے گل اس کہ تھا کو دو ماد کی طرح طوح کر دے کہ یہ باد تو ند ہی بر کرند از وست تال ایس باد ذیل برد کیا اللہ بھت کرتے تھا کہ بر بخبر بعامت تبارے ہاتھ ہے یہ ہوا دائن جبرا نے کی ہوا تھا کرد اعتمال پر برا نظال چیت کرتے تھا کہ ہوا تھا کرد اعتمال بود سے باد و از نظال چین دوز تبارے باتھ کرد اعتمال ہوا تھا کرد اعتمال ہوا تھا کہ و است ست چوں اجل آید برا رو بادوست والے برا نظال کے طور پر اس نے چد روز تبارے باتھ کاد کر اور بادوست اس بود بائن بی بات کے ماتھ ہے جب بیاد آدے کی ہوا ہاتھ کا گلات بود بائن ہی میکند شت بود بہجوں جال و بہجوں مرگ گشت بود بہت ہی ہوا کی برا کروا کرتی تھی طرح کر دوا کرت کر ہی کا برا ہو کردت دست بول و دی ہوا کہ کردت دست بول و دی ہوا کہ کرد دو بول برا در اندر دیمن بیل رہگر ہر نقس آیاں رواں در کروفر برا در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | می برد تا بکشدش قصاب وار                               |                                                    |
| عاد دالان کو یہ ہوا تحبر کی وجہ ہے تمی انہوں نے اپنا یار مگان کیا افیار سے  چوں بگروانید ناگہ پوشین خرد آن شکست آ سمبس القرین  جب اس نے پشین ال ویا پیش ازاں کت بشکند او ہیجو عاد  بادرا بشکن کہ بس فتنہ است باد پیش ازاں کت بشکند او ہیجو عاد  ہود دادے پید کاے پر کبرخیل برکند از وست تال ایں باد ذیل  ہود دادے پید کاے پر کبرخیل برکند از وست تال ایں باد ذیل  ہود دادے پند کاے پر کبرخیل برکند از وست تال ایں باد ذیل  ہود علی المام ہی کرتے تھی کہ اے پہر براعت تہد ہوا دائن جہزا ہے گ  ہوا الکر حق ست باد و از نفاق چند روز نہارے ماتھ طافتہ کر رکا ہوا الکہ حق دار المان جہزا ہوا گوئی ہوا کہ ہوا کہ اور بادوست بول اور بہی اللہ برا روز کے ہوا ہو گائی گئی ہوا ہوا ہو گئی گئی ہوا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوا ہو گئی ہوا ہو گئی ہو | لئے جا رہا ہے تاکہ اس کو قصاب کی طرح ممثل کرے          | مثل فرزند کے اس کو آغوش میں رکھے ہوئے              |
| چوں بگردانید ناگہ پیسین خردآن شکست آل مبس القرین القرین الله القرین الله الله القرین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | •                                                  |
| چوں بگردانید ناگہ پیشین خردآن شکست آل مبس القرین القرین الله القرین الله الله القرین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انہوں نے اپنا یار گمان کیا اغیار تھے                   | عاد والول کو ہے ہوا تکبر کی وجہ سے تھی             |
| بادرابشکن کہ بس فتنہ است باد پیش ازاں کت بشکند او ہمچو عاد اد کو گئت کر دے کہ یہ باد خت فت ہے کہ بان اس کے کہ تھے کہ وہ عاد کی طرح گئت کر دے کہ یہ باد خت فت ہے کہ برکند از وست تاں ایں باد ذیل ہود علیہ اللام ہیمت کرتے تھے کہ اے پہر برعامت نہارے ہاتھ ہے یہ ہوا دائن مجزا لے گ لاک میں ست باد و از نفاق چند روز ہے باشا کرد اعتماق ہوا فیکر حق ست باد و از نفاق چند روز ہمات کہ معافقہ کر رکا ہوا اولیسر باخالق خود را ست ست چول اجل آید برآرد بادوست وہ باش میں اپنے فائق کے ماتھ ہے جب بعاد آدے کی ہوا ہاتھ لاک گئت ایں ہماں بادست کا یمن میگذشت بود ہمچوں جال وہمچوں مرگ گشت یہ دی ہوا ہے وہ کا میں میگردد و بوس وقت حشم آل دست میگردد و بوس جس قن کا ہاتھ تری دست ہوں وقت حشم آل دست میگردد و بوس باد را اندر دہمن بیس رہگذر ہم نفس آیاں روال در کروفر باد را اندر دہمن بیس رہگذر ہم نفس آیاں روال در کروفر اس ہوا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | چوں بگردانید ناگه پوشین                            |
| باد کو گلت کر دے کہ یہ باد سخت فتنہ ہے آبی اس کے کہ تھے کو وہ عادی طرح گلت کر دے مود داوے پند کاے پر کبر خیل برکند از وست تال ایں باد ذیل برد علیہ اللم العبحت کرتے ہے کہ اے پہر جماعت تہارے ہتھ ے یہ ہوا دائن جہڑا ہے گ الشکر حق ست باد و از نفاق چند روز تہارے ماتھ موافقہ کر د اعتماق ہوا لگر حق ہو ہو در نفاق کے طور پر اس نے چد روز تہارے ماتھ موافقہ کر رکھا ہے او بسر باخالق خود را ست ست چول اجل آید برآرر د بادوست وہ باطن میں اپنے خالق کے ماتھ ہے جب بیواد آدے گ ہوا ہتھ لگائے گ ایں بہال بادست کا یمن میگذشت بور بجول جال وہمچول مرگ شت یہ دی ہوا ہو جو ہائی ہو کر کرزا کرتی تھی طل جان کے تھی اور طل موت کے ہو گی دست آئکس کو بکردت دست ہوں وقت خشم آل دست میگر ددو ہوں جس خس کا ہتھ تری دے ہی کر ہو جاتا ہے باد را اندر دبن بیں رہگذر ہر نقس آیاں روال در کروفر باد ماتی کا گذر حد کے اند دیکھ لے ہر دقت آئدہ دوندہ ہے کروفر کے ماتھ طلق و دندانہا ازو ایکن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تو ان کواس مبس القرین نے ریزہ ریزہ کر کے شکستہ کر ڈالا | جب اس نے پوشین الٹ دیا                             |
| ہود دادے پند کا ے پر کبر خیل برکند از وست تاں ایں باد ذیل اور دادے پند کا ے پر کبر جائے اور ہوت تاں ایں باد ذیل الشکر حق ست باد و از نفاق چند روز تہارے باتھ کرد اعتباق الشکر حق ست باد و از نفاق چند روز تہارے باتھ موافقہ کر رکھا ہوا لفکر حق ہو اور نفاق کے طور پر اس نے چند روز تہارے باتھ موافقہ کر رکھا ہوا لفکر حق ہو این نفاق کے طور پر است چوں اجل آید برآرد بادوست دو باطن میں اپنے فائق کے باتھ ہے جب بود آدے کی ہوا ہاتھ لگائے گ ایس ہماں بادست کا یمن میکذشت بود ہمچوں جاں وہمچوں مرگ گشت یہ وہی ہوا ہو جو بائن ہو کر گزرا کرتی تھی طور خش مون کے ہو گئی دوست آگئی کو بردت دست بوس وقت خشم آل دست میگر دو و بوس بوس آگئی دو و بوس باد را اندر دہن بین راگذر ہر نفس آیاں رواں در کروفر باد را اندر دہن بین راگذر ہر نفس آیاں رواں در کروفر اس ہوا ی کا گذر مند کے اندر دیکے لے ہر دفت آئدہ دوندہ ہے کروفر کے باتھ حلق و دندانہا از و ایمن بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | 1.50                                               |
| ہود علیہ اللام شیعت کرتے ہے کہ اے پر تجبر جماعت تہارے ہاتھ ہے یہ ہوا دائن چہڑا ہے گ الشکر حق ست باد و از نفاق چند روزے باشا کرد اعتناق ہوا لگر حق ہے اور نفاق کے طور پر اس نے چد روز تہارے ساتھ سافتہ کر رکھا ہے اور بیافالتی خود را ست ست چول اجمل آید بر آر رد با دوست دہ باض میں اپ فالق کے ساتھ ہے جب بعاد آدے گ ہوا ہاتھ لگائے گ ایں ہمال با دست کا یمن میگذشت بودہ بچول جال و ہمچول مرگ گشت یہ دی ہوا ہے جو باہن ہو کر گزرا کرتی تھی طل جان کے تھی اور حل موت کے ہو گئی درست آگس کو بکردت دست بول وقت حشم آل دست میگردد و بول جس فنی کا ہاتھ تیری دست بول کر تا تا فلسے دائے دی ہاتھ گرد ہو جاتا ہے باد را اندر دہمن بیل راگذر ہم نفس آیال روال در کروفر باد ہوا ی کا کذر سے کے اندر دکھ لے ہر دفت آئدہ دوندہ ہے کروز کے ساتھ حلق و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قبل اس کے کہ تھھ کو وہ عاد کی طرح شکتہ کر دے           | باد کو شکتہ کر دے کہ یہ باد سخت فتنہ ہے            |
| الشکر حق ست باد و از نفاق چند روزے باشا کرد اعتناق او اسر باخالق خود را ست ست چوں اجل آید برآرد بادوست او بسر باخالق خود را ست ست چوں اجل آید برآرد بادوست و، باطن بن اپ خالق کے ساتھ ہ جب بعاد آدے کی ہوا ہاتھ لگاۓ گ این ہماں بادست کا یمن میگذشت بود ہمچوں جاں وہمچوں مرگ گشت یہ دی ہوا ہے ہو ہائن ہو کر گزرا کرتی تنی طل جان کے تنی اور شل موت کے ہوئی دست آئکس کو بکردت دست بوس وقت خشم آل دست میگرددو بوس جس فنی کا ہو ہاتا ہے بیا کرتا تنا خسر کے دفت وی ہاتھ گرد ہو جاتا ہے باد را اندر دہمن بیس رہگذر ہم نفس آیاں روال در کروفر اس ہوا ی کا کذر سے کے اندر دکی لے ہر دفت آئدہ ردندہ ہے کروفر کے ساتھ صلق و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                    |
| ہوا نگر حق ہے اور نفاق کے طور پر اس نے چد روز تبارے ماتھ معافقہ کر رکھا ہے او بسر باخالق خود را ست ست وہ باطن میں اپنے خالق کے ماتھ ہے جب بیعاد آدے کی ہوا ہاتھ لگائے گ ایس ہماں بادست کا یمن میکذشت بید دی ہوا ہے جو ہائن ہو کر گزرا کرتی تھی طل جان کے تھی اور شل موت کے ہو گئی دست آ مکس کو بکردت دست بوس وقت خشم آ ل دست میگر ددو بوس جس خس کا ہاتھ تیری دست بوی کی کرتا تھا خسر کے دفت دہی ہاتھ کرز ہو جاتا ہے باد را اندر دہمن بیس رہگذر ہر فشس آیاں رواں در کروفر اس ہوا ی کا گذر مند کے اندر دیکھ لے ہر دفتہ آئدہ دوندہ ہے کروفر کے ماتھ حلق و دندانہا ازو ایمن بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تہارے ہاتھ سے یہ ہوا دائن چھڑا لے گ                    | ہود علیہ السلام تھیجت کرتے تھے کہ اے پر تکبر جماعت |
| او بسر باخالق خود را ست ست چوں اجل آید برآرد باددست در باطن بن اپ خالق کے ساتھ ہے جب بیعاد آدے کی ہوا ہاتھ لگائے گ ایں ہماں بادست کا یمن میگذشت بود ہمچوں جاں وہمچوں مرگ گشت یہ دی ہوا ہے جو ہائن ہو کر گزرا کرتی ٹی طل جان کے ٹی اور شل موت کے ہو گئی دست آ نکس کو بکردت دست ہوں وقت خشم آل دست میگرددو ہوں جس جس فض کا ہاتھ تیری دست بوی کرتا تنا خسر کے دنت وہی ہاتھ گرد ہو جاتا ہے باد را اندر دہمن بیس رہگذر ہر فض آیاں روال در کروفر باد ہوا ہی کا گذر مند کے اندر دکھ لے ہر دفت آئدہ دوندہ ہے کروفر کے ساتھ ملی ہوا ہی وقت آئدہ دوندہ ہے کروفر کے ساتھ ملی ہوا ہوں و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                    |
| او بسر باخالق خود را ست ست چوں اجل آید برآرد باددست دو باطن بن ایخ خالق کے ساتھ ہے جب بیعاد آدے کی ہوا ہاتھ لگائے گ ایں ہماں بادست کا یمن میگذشت بود ہمچوں جاں وہمچوں مرگ گشت یہ دی ہوا ہے جو بائن ہو کر گزرا کرتی ٹی طل جان کے ٹی اور شل موت کے ہو گئی دست آئکس کو بکردت دست بوس وقت خشم آل دست میگرددو بوس جس فض کا ہاتھ تیری دست بوی کرتا تنا خسر کے دنت دبی ہاتھ گرد ہو جاتا ہے باد را اندر دہمن بیس رہگذر ہر فض آیاں روال در کروفر باد ہوا ہی کا گذر مند کے اندر دکھ لے ہر دفت آئدہ ددندہ ہے کردفر کے ساتھ ملتی و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اس نے چند روز تمہارے ساتھ معانقتہ کر رکھا ہے           | ہوا لگکر حق ہے اور نفاق کے طور پر                  |
| ایں ہماں بادست کا یمن میگذشت بود ہمچوں جاں وہمچوں مرگ گشت یہ دی ہوا ہے جو بائن ہو کر گزرا کرتی تنی شر جان کے تنی ادر شل موت کے ہو گئ دست آنکس کو بکردت دست بوس وقت خشم آل دست میگرددو بوس جس فض کا ہاتھ تیری دست بوی کیا کرتا تنا ضم کے دنت دی ہاتھ گرز ہو جاتا ہے باد را اندر دہمن بیس ریگذر ہم نفس آیاں روال در کروفر اس ہوا ہی کا گذر منے اندر دیکھ لے ہر دنتہ آئدہ دوندہ ہے کروفر کے ماتھ صلق و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | او بسر باخالق خود را ست ست                         |
| این ہمال بادست کا یمن میگذشت بود ہمچوں جال وہمچوں مرگ گشت یہ دی ہوا ہے جو بائن ہو کر گزرا کرتی تنی طل جان کے تنی اور شل موت کے ہو گئ دست آئکس کو بکردت دست بوس وقت خشم آل دست میگردد و بوس جس فض کا ہاتھ تیری دست بوی کیا کرتا تنا ضم کے دفت دی ہاتھ گرز ہو جاتا ہے باد را اندر دہمن بیس ریگذر ہم نفس آیال روال در کروفر اس ہوا ہی کا گذر منے اندر دیکھ لے ہر دفت آئدہ دوندہ ہے کروفر کے ماتھ حلق و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جب میعاد آوے گی ہوا ہاتھ لگائے گ                       | وہ باطن میں اپنے خالق کے ساتھ ہے                   |
| دست آنکس کو بکردت دست بوس وقت خشم آل دست میگردد و بوس جس فض کا ہاتھ تیری دست بوی کیا کرتا تھا شد کے دفت دبی ہاتھ کرد ہو جاتا ہا در ا اندر دہمن بیس رہگذر ہر نقس آیاں روال در کروفر اس ہوا بی کا کذر مد کے اندر دکھ لے ہر دفت آئدہ دوندہ ہے کروفر کے ماتھ حلق و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بود ہمچوں جاں وہمچوں مرگ گشت                           |                                                    |
| جی فض کا ہاتھ بیری دست ہیں کیا کرتا تھا خسہ کے دفت دبی ہاتھ کرنہ ہو جاتا ہے ہاد را اندر دبہن بیس رہگذر ہر نفس آیال روال در کروفر اس ہوا بی کا کذر سے کے اندر دکھ لے ہر دفت آئدہ ددندہ ہے کردفر کے ساتھ حلق و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مثل جان کے تھی اور مثل موت کے ہو می                    | یہ وہی ہوا ہے جو بامن ہو کر مزرا کرتی تھی          |
| باد را اندر دبمن بین ربگذر برنفس آبال روال در کروفر این بود یک کند مند که اندر دید این بود کروفر کا ماته مات و دندانها از و ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I I                                                    |                                                    |
| اس ہوا ہی کا گذر منہ کے اندر دکھ لے ہر وقت آئدہ روندہ ہے کرونر کے ساتھ حلق و دندانہا ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندال در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خصہ کے وقت وہی ہاتھ گرز ہو جاتا ہے                     | جس محض کا ہاتھ تیری دست یوی کیا کرتا تھا           |
| طق و دندانها ازو ایمن بود حق چو فرماید بدندان در رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہر وقت آئدہ روندہ ہے کروفر کے ساتھ                     |                                                    |
| طلق اور دندال اس سے ایمن رہے ہیں جب حق تعالیٰ حکم دے دیں تو وہ دانت کے اندر کھس جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جب حق تعالی حکم دے دیں تو وہ دانت کے اندر تھس جاتی ہے  | طلق اور دندال اس سے ایمن رہے ہیں                   |

| ,<br>工作會的正常的工作會的工作。<br>工作會的工作。<br>工作。<br>工作。<br>工作。<br>工作。<br>工作。<br>工作。<br>工作。 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| کوه گردد ذرهٔ باد و تقیل                                                        |
| ذرهٔ باد کوه اور گفتل ہو جاتا ہے                                                |
| یارب و یارب برآرد او زجال                                                       |
| یارب یارب جان سے ظاہر کرتا ہے                                                   |
| اے دہاں غافل بدی زیں بادرو                                                      |
| اے دہن تو اس ہوا سے غافل تھا جا                                                 |
| چیثم سختش اهکها باران کند                                                       |
| اس مخص کی چٹم سخت آ نسوؤں کو جاری کر دیتی ہے                                    |
| چوں دم یزداں نہ پذرفتی زمرد                                                     |
| جب تو نے کلام حق کو مرد سے تبول نہ کیا                                          |
| باد گوید چیکم از شاه بشر                                                        |
| ہوا کہتی ہے کہ میں مالک البشركى طرف سے قاصد ہوں                                 |
| من چو تو غافل ز شاه خود کیم                                                     |
| میں تیری طرح اپنے بادشاہ سے غافل کب ہوں                                         |
| گر سلیمان وار بودے حال تو                                                       |
| اگر تیرا حال سلیمان علیه السلام کی طرح ہوتا                                     |
| عاريستم كشتح ملك كفت                                                            |
| میں عاریت ہوں تیرے ہاتھ کی ملوک ہو جاتی                                         |
| ليك چوں تو باغنی من مستعار                                                      |
| لیکن چونکہ تو باغی ہے میں مستعار طور پر                                         |
| پس چو عادت سرنگوتیها دہم                                                        |
| پھر عاد کی طرح تھے کو بہت س سرتگونی دول گ                                       |
| تابغیب ایمان تو محکم شود                                                        |
| انجام یہ ہوگا کہ تیرا ایمان بالغیب اس وقت محکم ہو                               |
|                                                                                 |

| آل زمال خود سر کشال برسر دوند                     | آل زال خود جمليگال مومن شوند               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| اس وقت خود تمام سر کش سر کے بل دوڑنے کلتے ہیں     | اس ونت خود سب موس بو جاتے ہیں              |
| همچو دزد و راهزن در زیر دار                       | آل زمال زاری کنند و افتقار                 |
| يه چور و ۋاكو زير دار                             | اس وقت زاری و اختقار کرتے ہیں              |
| مالک دارین و شحنه خود توکی                        | · لیک گر در غیب گردی مستوی                 |
| تو تو مالک دارین اور شحنه مو جاوے                 | لیکن اگر تو غیب میں متقیم ہو جاوے          |
| نے دو روزہ مستعارست وسقیم                         | رونماید بادشاهی مقیم                       |
| وہ دو روزہ مستعار اور عقیم نہیں ہے                | ملک دائم منہ دکھلائے کی                    |
| هم تو شاه و هم تو طبل خود زنی                     |                                            |
| تو بادشاہ بھی ہو جاوے اور تو اپنا نقارہ بھی بجاوے | تو بیگار سے چھوٹ جادے اور اپنا کام کرنے گے |
| خاک خورد کاهکے حلق و دہاں                         | چوں گلو ننگ آورد برما جہاں                 |

ray

(او رعاوم ب بھیرت واحوال بے حقیقت کی تزیمی بھی جس میں غالب مصمون احوال کے علق تھا آگے ایسے علوم کے متعلق مضمون ہے ہی فرماتے ہیں کہ) جو کلام کہ وجی (کے فیض) سے (کہ شروط ہے انقیاد وجی کے ساتھ علما و علوم کے متعلق مضمون ہے ہیں فرماتے ہیں کہ، اور وہ) مثل خاک کے ہوا اور غبار میں ہے (یعنی اس میں ثبوت اور قوت نہیں اور ادار شرعیہ سب وجی کے مدلول میں داخل ہیں اور) اگر میاں (متکر) صاحب کو بید ہوئ غلام علوم ہوتو اول والنجم ہیں اور ادار شرعیہ سب وجی کے مدلول میں داخل ہیں اور) اگر میاں (متکر) صاحب کو بید ہوئ غلام علوم ہوتو اول والنجم سے چند نفوش پڑھ لے (مراد نفوش سے الفاظ کہ جاویں گا الفاظ و جملے جو لکھنے کی عالت میں ابتداء ان جملوں کی بتلائی تھی آگے ان کی غایت کے اعتبار سے الفاظ کہ جاویں گے اور اس شعر میں لفظ اول میں ابتداء ان جملوں کی بتلائی تھی آگے ان کی غایت معلوم کرکے کہ محملی اللہ علیہ و حمی بتا کہ (اس کے پڑھنے ہے) تو معلوم کرکے کہ محملی اللہ علیہ و حمی بتا کہ (اس کے پڑھنے ہے) تو معلوم کرکے کہ محملی اللہ علیہ و کی ہو المحمل میں نام معلوم کرکے کہ محملی اللہ علیہ و کی اور اس میں غائد الی الوجی کہ مفعول ہے احتوی کا مقدر ہے یعنی احواد اور ضمیر فاعل راجع ہے لفظ محملی اللہ علیہ والم ہوئی ہونالا دم آتا ہے کیونکہ وہ وہ کی خواب دو قبی سے بھی شعراول کی فرون کے ماہ ہوں بھی اللہ علیہ طاہر اس بین جو النہی صلی اللہ علیہ جواب شروع کرتے ہیں کہ اے احملی تقریر میں مختصر ااشارہ کردیا ہے ہیں بعنوان خطاب جی للنہی صلی اللہ علیہ واب شروع کرتے ہیں کہ اے احملی تقریر میں مختصر ااشارہ کردیا ہے ہیں بعنوان خطاب حق للنہی صلی اللہ علیہ واب شروع کرتے ہیں کہ اے احمصلی تقریر میں مختصر ااشارہ کردیا ہے ہیں بعنوان خطاب حق للنہی صلی اللہ علیہ واب شروع کرتے ہیں کہ اے احملی تو سو حقی تعلیہ کو اس کے کے اس کے اس کو اس کو اس کی کرنے ہیں کہ اسے احملی تو سے مسلی اللہ علیہ واب شروع کرتے ہیں کہ اسے احملی کی اس کے کھول کے اس کے کہ کو اس کے کھول کے اس کے کو کہ دو اس کردیا ہے ہیں کہ کا اسے احملی کو کہ کو کی کو کرن تھیں کہ کو اس کے کھول کے کھول کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کردی کے کھول کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو کو کو کو کہ کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کھول ک

MOL )会域企業会域企業会域会域企業会では、rm-rmJeというというと الله علیبہ وسلم جب آپ کو وحی ہے مایوی نہیں ہے تو جسمیوں کو (بعنی جو ملائکہ روحانیین منزلین وحی کا آپ کی طرح بطریق قطعی مشاہدہ ہیں کرتے مرادیہ کہ غیراصحاب وحی کو) تحری (بعنی اجتہاد) اور قیاس عطافر مایئے (حاصل جواب کا بہے کہ عدم تیسروحی کے وقت وہ بھی حکما بچائے ای کے ہے لان البدل له حکم المبدل و يفهم كونه بدلامن قو له چول نیستت الخ پس وہ بھی جحت ہےاور ہوئی وہ ہے جواس کے بھی علاوہ ہو یعنیٰ رائے محض وخمین بحت کہ وحی کی طرف متند بھی نہیں باقی قیاس تو مظہر حکم ہوتا ہے اور مثبت اس حکم قیاس کا بھی وی ہی ہے پس وہ ہویٰ میں داخل نہیں اور علاوہ دلالت بدلیت قیاس من الوحی علی کون القیاس فی تھلم الوحی کے اس پر ایک اور دلالت بھی اس شعر میں ہے وہوقولہ جسميايان راده يعني بيهي عطافر مايا موااورا جازت ديا مواحضور بي كايصلى الله عليه وسلم اور دادن مير حكم دادن كا داخل مونا ایا ہے جیسااس آیت میں و ما اتا کم الرسول فحذوہ الح اور مولانا کے اس کلام سے بیجی مستنبط ہوسکتا ہے کہ ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیاس کی اجازت ہے کیونکہ جواز قیاس کو معلل کیا ہے یاس من الوحی سے كما هومفهوم قوله چول نيستت الخ نوجب وفت ضرورت تك وحى نهآ كى توعلت يائى گئى پس جواز كائتكم بھى يايا جاوے گاو عليه اكثر العلماء اورجسميان كى جوميس نے تفسير كى ہے اس ميں تمام غير اہل وحى داخل ہو سے من العلماء والمجتهدين والاولیاء والمکاشفین گوبعض افراداس تحری کے زیادہ قناعت بخش ہوں تعلوم اہل الاحوال کہم مگر درجہ میں وحی کی برابر نہ ہوں گے آ گے مضمون شعر مذاکی مثال ہے یعنی ) درخت بید میں اگر میوہ نہیں ہوتا تو سابیتو ہوتا ہے (اسی طرح جس کے یاس وجی نہ ہوتری وقیاس بھی درست اور واجب العمل ہے) کیونکہ ضرورت کے سبب مردار حلال ہوجاتا ہے (جو پہلے حلال ندتھااورحلال ندملنے کے وقت جب اضطرار شدید ہوحلال بلکہ بعض ائمہ کے نز دیک واجب ہوجا تا ہے کہ اگر نہ کھایا اور مرگیا تو گنہگار مرے گا کما صرح الفقہا بہاس طرح تحری وانتاع دلیل ظنی جس میں الہام واجتہا دسب داخل ہے يهلے جائز نہ تھا مگر وحی نہ ملنے کے وقت درست بلکہ واجب ہوگیا اور تشبیہ مردار کے ساتھ عدم جواز فی الاصل و جواز یا وجوب وفت الضرورة میں ہےآ گےا کیے مسئلہ جزئیہ ہے بھی اس کی تائید ہے بعنی )اگر تحری کعبہ وصال میں نہیں ہے کیکن بیابان صلال میں تو ہے(وصال ہے مرادمشاہدہ کہلازم است وصال را یعنی کعبہ مشاہدہ کردہ شدہ اور صلال جمعنی ماوقع الضلال عنه ای لم يدرولم يعلم يعني ديم وضرورت كوفت استحرى كي اجازت دي كئي جوكعبك ويكھتے ہوئے جائز نکھی سوتحری واجتہاد کی دوشم ہوئیں ایک بضر ورت جس کی شریعت نے اجازت دی بشرائطہ اس کونظرا الی الشعر لآتی اجتهاد مدی ہے ملقب کرنا مناسب ہے اور ایک وہ جو بلاضرورت ہویعنی دلیل شرعی کے ہوتے ہوئے کہان ادلہ نے سب ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے پھراجتہا دکرنا کہاس میں شرائط مفقو د ہوں گی کیونکہ منجملہ شرائط پیجھی ہے کہ ضرورت ہواور یہاں ضرورت نہیں لماذکراس کواجتہادغیر ہدی ہے ملقب کیا جاوے کضیع المدعیین للحکمة فی زماننا اورچشم اول کاجواز بیان فرمایا ہے آ گے دوسری شم کا ابطال کرتے ہیں کہ ) بدول تحری واجتہا دہدی کے (بیہدی بواسط عطف کے دونوں کی قید ہے) جو مخص ہوالاً نفسانی) ہے بدعت کا پیشہ اختیار کرے (اس میں بیہ بتلا دیا کہ اس صورت میں وہ تحری خوداور جواس سے ثابت کیا ہے وہ بھی بدعت وصلالت ہوگا اور راز ہوا قید واقعی ہے ) تو اس محض کو مثل عاد کے ہوا تباہ کر دے گی اور فل کر دے گی (اس مصرعہ میں ہوی نفسانی کو ہوائے عضری سے تشبیہ دے کراس کی طرف کشتن کی اسناد بطورا سنادالی السبب کے کی ہے یعنی وہ اس انتباع ہوی سے ہلاک ہوجاوے گا) وہ سلیمان نہیں ہے

شوى جلد٢٣٠-٢٣٠) وَهُوَ مُنْ وَهُوْ مُنْ وَهُوْ مُنْ وَهُوْ مُنْ وَهُوْ مُنْ وَهُوْ مُنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا اللَّالَّالِ اللَّالِ اللَّا لَا اللَّا لَاللَّهُ

تا کہوہ (ہوا)ان کے تخت کو کھنچے (یعنی وہ اگرا تباع تحری میں منقاد حق ہوتا جیسے تحری مدی کے اختیار کرنے والے ہیں تووہ سبب ہوجا تااس کےارتفاع رتبہ عنداللہ کا توتحری مرتبہ کلی میں ایک چیز ہےاس کے دواثر ہیں ایک اثر اس کی ایک قشم کا اور دوسرا اثر دوسری قتم کامثل ہوا کے کہ عاد کے ساتھ اور نعل اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اور نعل آ گے تشبیہ بہ ہوائے عادی مزیدنو منتے ہے کہ )عاد کے لئے ہوا حمال مخالف ہے مثل بکری کے بچہ کے کھانے والے کے ہاتھ میں ( کہ )مثل فرزند کے اس کوآغوش میں رکھے ہوئے لئے جارہاہے تا کہ اس کوقصاب کی طرح قتل کرے (پس اسی طرح ہواجوعا دکو ان كى جگه سے اٹھاتى ہے تو يكنے كے لئے اگر چه اولاً ان كوموافقت كا دھوكه ہوا كيما سياتى فى قولد فلما رأوه عارضاً اور) عاد والول كويه (سزائ) موا تكبر (خصوص على الانبياء) كى وجه ي هي (كما قال تعالى فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق ثم رتب عليه قوله تعالىٰ فارسلنا عليهم ريحاً صرصراً الآبي)انهول نے (اس کو) اپنایار (اورموافق) گمان کیا (قال تعالیٰ فلمار أوه عارضا مستقبل او دیتهم قالو اهذاعارض ممطرنا ليكن وه) اغيارهم (قال تعالى بل هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم الآير چنانچه) جباس نے پوشین الٹ دیا (بعنی اس نے دوسری صورت جو کہ اصلی تھی ظاہر کی ) تو ان کواس مبس القرین نے ریز ہ ریزہ کر کے شکته کرڈالا (اس کا انطباق مشبہ میں یوں ہوگا کہاس وقت وہ رائے اور ہوالذیذ معلوم ہوتی ہے مگر چونکہ منشااس اتباع رائے کا تکبرہے کہایے کوقابل مزاحمت قواعدوجی کے سمجھتا ہےانجام میں بیہوی جس کا منشا تکبرتھاان کو ہا لک اورخاسر کرے گی آ گےاس کبر کے از الہ کا امر فرماتے ہیں جومفضی الی الہلاک ہوگا کہاہے مخاطب ) بادکو ( یعنی کبروہوا کو کہ مشابہ باد ہے) شکستہ کردے کہ بیہ باد سخت فتنہ ہے (اور بیشکستہ کرنا) قبل اس کے (ہونا جاہئے) کہ جھے کووہ عاد کی طرح شكته كردے (يعنى وقت عقوبت سے يہلے دارالعمل ہى ميں اس كى اصلاح كر لے جس كے لئے لازم ہے انقيادللوحى آ کے ہوائے نفسانی کے مشبہ بہلیعنی ریح عاد کی طرف رجوع ہے جس سے ایک اور فائدہ علاوہ فائدہ مذکورہ کے مستنبط كريں گے كداجزائے عالم سبمسخر قدرت ہيں جس كوجس كے لئے جب تك حاہد نافع بنادے اوراسي طرح مصر بناوے پس فرماتے ہیں کہ) ہود علیہ السلام نصیحت کرتے تھے کہ اے پر تکبر جماعت تمہارے ہاتھ سے یہ ہوا (اپنا) دامن چیزا کے گی (تعنی رشمن ہو جاوے گی کیونکہ یہ) ہوالشکر حق ہے اور نفاق کے طور پر ( یعنی ظاہری طور پر وہذا استعارة)اس نے چندروزتمہارے ساتھ معانقہ کررکھا ہے (مگر)وہ باطن میں اپنے خالق کے ساتھ ہے جب (تمہاری ہلاکت کی)میعاد آوے کی (بیہ) ہوا ہاتھ (یاؤں) نکالے گی (اور) بیوہی ہواہے جو باامن ہوکر گزرا کرتی تھی (بیہ) مثل جان کے تھی اور (اب)مثل موت کے ہوگئی (اوراس کی ایسی مثال ہے کہ ) جس شخص کا ہاتھ تیری دست بوسی کیا کرتا تھاغصہ کے وقت وہی ہاتھ گرز ہوجا تا ہے(اور مثال سے قطع نظرخود )اس ہواہی کا گزرمنہ کےاندر ( بھی ) دیکھے (کہ) ہروفت آئندہ روندہ ہے کروفر کے ساتھ (مراداس سے سانس ہے کہ وہ بھی ہوا ہے اور بھی اس لئے کہا کہ بھی صرف ناک کی راہ ہے اس کی آمد ورفت ہوتی ہے اور ) حلق اور دندان اس سے ایمن رہتے ہیں (ان کوایذ انہیں پہنچاتی عمرای ہوا کو)جب حق تعالیٰ حکم دے دیں تو وہ دانت کے اندر کھس جاتی ہے (اور) ذرہ باد (اس وقت ایک) کوہ اور نقیل ہوجاتا ہے(اور) در ددندان اس ( دندان پاصاحب دندان ) کوزار اورعلیل رکھتا ہے(اس کی طبی توجیہ حسب قول حکیم محمد ہاشم سلمہ رہے کہ مسوڑ ھوں میں کوئی تر مادہ پیدا ہوجا تا ہے اس سے بخارات اٹھ کر ستحیل بریاح ہوکرا عصاب میں تحدید

طرف ہے(مثل) قاصد (کے) ہوں بھی خیر (اور تفع) کی خبر لاتی ہوں (اور) بھی شورشر (کی خبر لاتی ہوں اور) میں

تیری طرح اینے بادشاہ سے غافل کب ہول کیونکہ میں مامور ہوں اپنی امیرنہیں ہوں (اور ہوا یہ بھی کہتی ہے کہ )اگر

(انقیاد میں) تیراحال سلیمان علیہالسلام کی طرح ہوتا تو میں سلیمان کی طرح تیری حمال ہوتی (یعنی بامرحق تجھ کو نفع ہی

پہنچایا کرتی خواہ ظاہراً بھی یاصرف باطناً جیسا کہ مضار دنیویہ ہے منافع آخرت اہل ایمان کو حاصل ہوتے ہیں اب تو

بحالت تیرے عدم انقیاد کے دنیوی حوائج کے لئے تیرے کارآ مدہونے میں) میں عاریت ہوں (انقیاد کی حالت

میں) تیرے ہاتھ کی مملوک ہوجاتی (یعنی مثل مملوک کے ہروقت خادم ونافع ہوتی اور) میں بچھ کواپنے راز پرواقف بناتی

(بیاسنادمجازی ہے یعنی سبب واقفیت کا ہوجاتی اس طرح سے کہ ہوابھی آیات الہیہ سے ہےاور منظمتمن ہے حکم ومصالح

کوکہ منجملہ ان کے بصیرت باکن ہے کما قال تعالیٰ و فی الارض ایات للموقنین و فی انفسکم

افلاتبصرون اورانقيادتلحق ميں خاصہ ہے صحت بصيرت كاپس اگر انقيادا ختيار كرتا تو ہوا كے بھى ان اسرار كى اس كو

بصیرت ہوتی) کیکن چونکہ تو باغی ہے (اس لئے) میں مستعار طور پر تیری خدمت (دنیویہ) تین جارروز کرتی ہوں

(چنانچیہ ہواسے دنیوی انتفاع جس کا ظاہر ہے اور) پھر (مرنے پر)عاد کی طرح تجھ کو بہت می سرنگونی دوں گی (اور)

تیری سیاہ (اور نافع چیزوں سے باغیوں کی طرح نکل جاول گی (اور سبب ضرر بنوں گی سبب ضرر بنتایہی ہے کہ حق تعالیٰ

اس برسزادیں گے کہ باوجودمیری سب آیات اور نعم کے تونے میرے ساتھ کفر کیااوراس شعرے پہلے یقیناً روزے سہ

عارے مرادعمر حیوۃ دنیا ہے اوراس شعر میں اس کے بعد لفظ پس آیا ہے جوتعقیب کے لئے ہے اور حیوۃ دنیو رہے ہے

ز مان حالة الموت موئی چنانچه بنده نے ترجمهای کی موافق کیا ہے آ گے اس حکم مذکور من حیث التقدید بہذا القید کی عاقبت

فرماتے ہیں یعنی حالت موت میں تیرے لئے میرے واسط عقوبت بننے کا )انجام یہ ہوگا کہ تیراایمان بالغیب اس وقت

محکم ہوجس وقت کہ ایمان لانا (تجھ کونافع نہ ہو بلکہ غیر مقبول ہونے کی حسرت سے اور زیادہ) تیرے لئے مایغم ہو

جاوے (مراداس سے وہ وقت ہے جس کوحق تعالی فرماتے ہیں فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأو باسنا اور بی

ب حالت موت ہے عین موت بھی اور مابعدالموت بھی سواس دلیل سے حکم سرتگونیہا دہم اور باغیانہ برجہم کا ظرف

كايدشوى جاد٣٠٠ - ١٠٠ كَيْفُونْ فَيْفُونُونُ فَيْفُونُ فَيْفُونُ فِي فَيْفُونُونُ فَيْفُونُ فَي فَيْفُونُ فَيْفُونُ فَي مِنْ الله المستعلق المنظمين المنظم المنظمين المنظم ا تا كه جمعني لام عاقبت ہے اس ميں اس مخص كى بغاوت الى آخرالحيو ة يروعيد سنانا ہے كداس وفت حقيقت ان آيات سے متنبہ نہ ہونے کی معلوم ہوگی کہ جب معلوم ہونا مفید نہ ہوگا اورمعلوم کر کے ایسے وفت ایمان لاوے گا کہ اور حسرت ہوگی کہ میں ایمان بھی لاتا ہوں اور نافع نہیں ہوتا اورا گرایمان نہلاتا تو صرف عقوبت کا الم ہوتا پیرحسرت نہ ہوتی جیسا کیاحقرنے ایمانت مایٹم کی تفسیر میں اس کوظا ہر بھی کر دیا ہے آ گےاس وقت کی حالت کا بیان ہے کہ وہ ایسے وقت ہے کہ)اس وقت خودسب مومن ہو جاتے ہیں (اور)اس وقت خودتمام سرکش سر کے بل دوڑنے لگتے ہیں (اور)اس وقت زاری وافتقار کرتے ہیں جیسے چوراورڈا کوزیردار (آ کراپیاہی کرتا ہے سواس وفت ایمان ومعذرت کچھ بھی نافع نہیں ہوگا)کیکن اگرتو غیب( کی حالت) میں (ایمان وقبول حق میں)متنقیم ہوجاوے(اور یہایمان قبل الموت میں ہوتا ہے) تو تو مالک دارین (بھی)اورشحنہ (بھی) ہوجاوے (مالک جس کے حق کے لئے داریر دز دو راہزن مذکور فی الشعرالسابق کو چڑھاتے تھے اور شحنہ وہ جو کہ دار پر چڑھا تا تھامطلب بیے کہ پھرتو ایسا مامون ہوجادے گا جبیها خود ما لک اور شحنه اور تجه کو) ملک دائم منه دکھلائے گی (جنت کا ایسا ہی ہونا ظاہر ہے اور) وہ (ملک دائم) دوروز ہ مستعاراور تقیم نہیں ہے (جیسی دنیا کی معتیں تھیں کما ذکر فی قولہ عاریستم یعنی نہاں میں کمانقص ہے کہ دور وز ہ ہواور نہ کیفا کہ قیم اور ردی ہواور ) تو (اس وقت ) بگار ہے ( یعنی ذلت ہےاطلا قاللسبب علی السبب اوعکسہ ) چھوٹ جاوے اور اپنا کام کرنے لگے (بیمقابل ہے بیگار کا تو بیاکنا یہ ہوگاعزت وحریت ہے کہ اس میں بیگار تہیں ہوتی اور ) توبادشاہ بھی ہوجاوےاورتواپنانقارہ (عزت کا ) بھی بجاوے ( قال تعالیٰ و اذار ایت ثیم رأیت نعیما و ملکاکبیراوقال تعالیٰ و جنات لھم فیھا نعیم مقیم بیتو ایمان بالغیب کی صورت میں ہے اور اگراس کے خلاف ہوا جس کا اوپر ذکرتھا آ ں زمان خود جملےگان اور آ ن زمان زاری کنندتو اس صورت میں یہ حالت ہوگی کہ وہ سرکش وزاری کنندہ مثل دز داور راہزن کے عالم جزاء کے معائنہ کے وقت حسرت کریں گے کہ) جب (ہمارایہ) گلو (جس کے انبہاک میں ایمان ہے بھی محروم رہے ) ہم پر عالم کوئنگ (وتاریک اور کل عقوبت) کررہا ہے تو کاش (حارا یہ)حکق ود ہاں(بجائے لذیذ اور مرغوب اشیاء کے ) خاک کھایا کرتا (اور ہم لذات میں منہمک نہ ہوتے جس سے غفلت نہ بردھتی اورایمان کی تو فیق ہوجاتی تو بیروز بدد یکھنانہ پڑتاان لذات نے ہم کوتیاہ کر دیااور بندہ نے عالم سے مرادعا کم آخرت سمجھا ہے کیونکہ دنیا ہے تو جاہی رہاہے یہاں تنگی وفراخی سے کیا بحث دوسرےاس میں بہت مبالغہ ہو جاوے گا كہ عالم آخرت باوجوداتنى برى فراخى كاس يرتنگ موجاوے كا فضلاً عن الدنيا)

فائدہ:۔آ گے انتقال ہے اس مضمون کی طرف کہ وہ باغی جو حسرت کر رہاہے کہ کاش میں دنیا میں خاک کھایا کرتا سووا قع میں دنیا میں تو خاک ہی کھارہے ہیں گراس خاک کی صورت بدل گئی ہے جس سے بیلذات معلوم ہوتی ہیں اور مقصوداس سے تزہید ہے اشیاء دنیو بیمیں کہ ان کے آغاز وانجام کو متحضر رکھ کران میں زیادہ منہمک نہ ہوجیسا وہ مخص منہمک ہوا جس کا اس شرچوں گلوالخ میں مقولہ فدکورہے کہ ایمان سے بھی محروم رہا۔

| لیک خاکے را کہ آں رنگیں شدہ است     | ایں دہاں خود خاک خوارے آمدست  |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| کین اس خاک کو کہ وہ رنگین ہو متی ہے | یہ دبمن خود خاک کھانے والا ہے |

latotatotatotatotato

| - CONTROLLED ATKONIN                            | THE STREET STREET                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| خاک رنگین ست ونقشیں اے پسر                      | ایں کباب وایں شراب وایں شکر              |
| خاک رنگین اور تقفیم ہے اے پر                    | یے کہاب اور یے شراب اور یے شکر           |
| رنگ محمش دادوایس ہم خاک کوست                    | چونکه خور دی وشد آنهالحم و پوست          |
| تو اس کولم کا رنگ دے دیا ہے بھی فاک کوچہ ہے     | جب تو نے کھا لیا اور وہ کم و پوست ہو گیا |
| جملہ را ہم باز خاکے می کنند                     | ہم زخا کے بخیہ برگل می زنند              |
| پھر سب کو خاک ہی کر دیتے ہیں                    | فاک ی ہے گارے پر بخیہ بناتے ہیں          |
| جملہ یک رنگ انداندر گور خوش                     | هندو و قیچاق و رومی و حبش                |
| سب ایک رنگ یں گور میں اچھے طور پر               | مندی اور قیچاتی اور روی اور حبثی         |
| جمله رو پوش است و مکر و مستعار                  | تابدانی کان ہمہ رنگ و نگار               |
| سب جاب ہے اور نمایش ہے اور مستعار               | تاکہ تو جان لے کہ یہ سب رنگ و نگار       |
| غيرآل بربسة دال جمچول جرس                       | زانكه باقى صبغة الله است وبس             |
| اس کا غیر اور سے لگایا ہوا جان مثل جرس کے       | کیونکہ باقی صرف اللہ بی کا رنگ ہے        |
| تا ابد باقی بود بر عابدیں                       | رنگ صدق ورنگ تفوی ویقیس                  |
| ابد تک باتی رہے گا عابدین پر                    | صدق کا رنگ اور تقوی و یقین کا رنگ        |
| تا ابد باقی بود برجان عاق                       | رنگ شک و رنگ گفرن و نفاق                 |
| ابد تک باتی رہے گا روح عاق پ                    | شک اور کفر و نفاق کا رنگ بھی             |
| رنگ او باقی و جسم او فنا                        | چوں سیہ روئی فرعون دغا                   |
| کہ اس کا رنگ باتی ہے اور اس کا جم فانی ہے       | جے فرعون دعا باز کی سے روکی ہے           |
| تن فنا شد وال بجاتا يوم دين                     | برق و فر روئے خوب صادقیں                 |
| تن تو فنا ہو گیا اور وہ قائم رہے گی یوم دین تک  | نور اور رونق روئے خوب صادقین ک           |
| دائم آل صحاك و اين اندرعبس                      | رشت آل زشت ست وخوب آل خوب وبس            |
| ہمیشہ کے لئے وہ خندان اور یہ ترش رولی میں رہ گا | زشت وہی زشت ہے اور خوب وہی خوب ہے اور بس |
| طفل خویال را بدال جگلے وہد                      | خاک را رنگ وفن و شنگے دہر                |
| اطفال خصلت لوگوں کو اس پر جنگ دیتے ہیں          | وہ خاک کو رنگ اور ڈھنگ اور شک دیتے ہیں   |

| از خمیر اشترو شیرے پرند کودکان از حرص آل کف می مزند آن کا ادن ادر غیر بات پرند کری ایک کود کال آن کا دو اندر دہال در تگیرد ایس سخن باکود کال ده غیر ادر غیر سی بات بردن او بات بیات بی بیات بی بیات بیات بیات بی بیات بی بیات بیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - YEARTH BATKENTH BATKENT                           | THE THE THE THE THE TANK THE T |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شیر و اشتر نان شود اندر دہاں در مگیرد ایس سخن باکود کال دوم فیر ادر خرس میں از نہیں کئی دامن پر خاک ما چول کودکال رفتہ از سر جبد اسباب و دکال ہوا کودکان دامن پر خاک ما چول کودکان رفتہ از سر جبد اسباب و دکال کودکان در جبل و پنداروشکے ست شکر باری قوت او اند کے ست کودک اندر جبل و پنداروشکے ست شکر باری قوت او اند کے ست وائے زاں طفلان کہ پیری کی کنند لنگ مورانند و میری کی کنند الو جبل ادر خلات کہ پیری کی کنند لنگ مورانند و میری کی کنند الحوں ان اطفال کہ پیری کی کنند الله مورانند و میری کی کنند الحوں ان اطفال کے دبیری کررہ ہیں گئی مدر ہیں ادر سرداری کر رہ ہیں طفل را استیزہ و صد آفت ست شکر ایس کو بے فرن و بے آلت ست الحوں ان بیران طفل نا ادبیب گشتہ از قوت بلائے ہر لبیب الحوں ان بیران طفل نا ادبیب گشتہ فرعونے جہاں سوز از ستم الحوں ان بیران بان با اب بی ہو جوری سلاح و جبل جو بادی پر جو بادی از دورویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کہ ملوی و ظالم نہ ایکن از فرعونی و ہی ادر تہاں ہی اس میں بی ادر تران کے بارہ بین بی ادر تران کی بید ہوں کہ کر درویش ایک کو بادی کو درویش الکی بین کی دورویش الکی بین کی دورویش الکی بین کی دورویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی ہو ایک کے اس میں بی دورویش الکی بین کی دورویش کی درم کی در دردال دیو کش غالی بود زندال دیو کش غم کان مانعست از مکروریو | U 0.50                                              | ▲ #2 550 HED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دو فیر ادر فتر سد بی جا کر دونی ہو جاتی ہے یہ بت لاکوں بی از نہیں کرتی دامن پر خاک ما چول کودکال رفتہ از سر جہد اسباب و دکال ہم لاکوں کا طرح بی دائ خاک ہے ہوئے ہوئے ہیں ہی دبان ہے ابہ اور دکان کا اہتام گا ہوا کودک اندر جہل و پندار و فکے ست شکر باری قوت او اند کے ست لاکا جبل اور خیات ہیں کی کنند لنگ مورانند و میری می کنند اوائے زال طفلان کہ پیری می کنند لنگ مورانند و میری می کنند انسوں ان اطفال کے حال ہے ہوئی کر ہے ہیں اور برداری کر رہے ہیں فلکس را استیزہ و صد آفت ست شکرای کو بے فن و بے آلت ست الموں ان بیان اور ہے اور ہے ہیں کا اور ہے آلت ست انرین پیران طفل نا اویب گئتہ از قوت بلائے ہم لیب انرین بیران طفل نا اویب گئتہ از قوت بلائے ہم لیب انرین اور ہے آلت ہے چول سلاح و جہل جمع آییہ ہم گئت فرعونے جہاں سوز از ستم انرین اور جہل جمع آییہ ہم گئت فرعونے جہاں سوز از ستم شکر کن اے مرد درویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور جب ہتھار اور جمل باہم بع ہو بادیں تو درفس ایک فرون ہوا ہے ہوگی و ہم فتنی اے مرد نتی تو کرای ہے اور بین از فرعونی و ہم فتنی اے مرد نتی تو کرای ہے اور خال ہیں ہو نوبیت اور ہم نتی اور ہم میری کی الیمی نزد کا نشش را نیست از ہیزم مدد گالی بود زنداں دیو کش غالی بود زنداں دیو کش غم نان مانعست از ہمیزم مدد اشکم خالی بود زنداں دیو کش غم نان مانعست از میرم مدد اشکم خالی بود زنداں دیو کش غم نان مانعست از میرم کی بھی                                                                                                                                                                                                                                                                               | لاکے اس کی رص سے ہاتھ چوسے ہیں                      | آئے کا اونٹ اور شیر پکاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دامن پر خاک ما چول کودکال رفتہ از سر جہد اسباب و دکال ایمان کل ایمان کلا کلا ایمان کلا کلا ایمان کلا کلا ایمان کلا ایمان کلا کلا کلا ایمان کلا کلا ایمان کلا کلا کلا ایمان کلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | در نگیرد این سخن باکود کال                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دامن پر خاک ما چول کودکال رفتہ از سر جہد اسباب و دکال ایمان کل ایمان کلا کلا ایمان کلا کلا ایمان کلا کلا ایمان کلا ایمان کلا کلا کلا ایمان کلا کلا ایمان کلا کلا کلا ایمان کلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | یہ بات لڑکوں میں اثر نہیں کرتی                      | وہ شیر اور شتر منہ میں جا کر روٹی ہو جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کودک اندرجہل و پنداروشکے ست شکر باری قوت او اند کے ست اول جہل اور خیالت اور عکد بی ج کر نیر عرب کر اس کی قرت تو توری ب اول خیال کہ بیری می کنند لنگ مورانند و میری می کنند اندی ان انتیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بی فن و بے آلت ست طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بی فن و بے آلت ست طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بی فن اور بے آلت ب وائے زیں بیران طفل نا ادیب گشته از قوت بلائے ہر لبیب اندی ان بران عالی بران طفل نا ادیب گشته از قوت بلائے ہر لبیب اندی ان بران عالی براہ ہم آید ہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم اندی ان بران ہم ہم آید ہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم جب ہم بادی قور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور جب ہمیار اور جہل ہم تا ہو بی قرور کی تر فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر قو کوئی از کوئی اور نوان ہے شکر کہ تو کوئی اور نوان ہمی شکر کہ ملوی و ظالم نہ ایمین از فرعونی و ہر فقنہ شکر کہ تو خلام به الیمی نزو کائشش را نیست از بریزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزو کائشش را نیست از بریزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مردیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | دامن پر خاک ما چوں کودکاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کودک اندرجہل و پنداروشکے ست شکر باری قوت او اند کے ست اول جہل اور خیالت اور عکد بی ج کر نیر عرب کر اس کی قرت تو توری ب اول خیال کہ بیری می کنند لنگ مورانند و میری می کنند اندی ان انتیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بی فن و بے آلت ست طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بی فن و بے آلت ست طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بی فن اور بے آلت ب وائے زیں بیران طفل نا ادیب گشته از قوت بلائے ہر لبیب اندی ان بران عالی بران طفل نا ادیب گشته از قوت بلائے ہر لبیب اندی ان بران عالی براہ ہم آید ہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم اندی ان بران ہم ہم آید ہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم جب ہم بادی قور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور جب ہمیار اور جہل ہم تا ہو بی قرور کی تر فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درویش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر قو کوئی از کوئی اور نوان ہے شکر کہ تو کوئی اور نوان ہمی شکر کہ ملوی و ظالم نہ ایمین از فرعونی و ہر فقنہ شکر کہ تو خلام به الیمی نزو کائشش را نیست از بریزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزو کائشش را نیست از بریزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مردیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دماغ سے اسباب اور دکان کا اہتمام لکلا ہوا           | ہم اڑکوں کی طرح میں دامن خاک سے پر کئے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وائے زال طفلان کہ بیری می کنند انگ مورانند و میری می کنند انسوں ان اطفلان کے مال ہے جو جین کررہ بین انگہ مور اند و میری کی کنند طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بے فن و بے آلت ست طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بے فن و بے آلت ست طفل یں لاائی ادر عوآفت ہو ان کا شر ہے کہ دبن اور بے آلت ہو اوائے زیں پیران طفل نا ادیب گشتہ از قوت بلائے ہم لییب انسوں ان بیران طفل نا ادیب بی قشت فرعونے جہال سوز از ستم چول سلاح و جہل جمع آید ہم گشت فرعونے جہال سوز از ستم جب ہمیار ادر جمل باہم جمع ہو بادیں تورہ فن ایک ذروقی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئی از قصور کہ ز فرعونی و ہم فتنہ شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی و ہم فتنہ شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہم فتنہ شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہم فتنہ اشکم تی لاف اللهی نزد کا تشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزد کا تشش را نیست از ہیزم مدد عمر کی مدد نیس بھی اشکم خالی بود زنداں دیو کشغم نان مانعست از محروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | کودک اندرجهل و پندار و شکے ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وائے زال طفلان کہ بیری می کنند انگ مورانند و میری می کنند انسوں ان اطفلان کے مال پہ جو جی کررہ بیں انگہ مور اند و میری کی کنند طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بے فن و بے آلت ست طفل را استیزہ وصد آفت ست شکرایں کو بے فن و بے آلت ست طفل یں لاائی ادر ہو آفت ہے اس کا شر ہی کہ ، بے نن ادر بے آلت ہی انہوں ان بیران طفل نا ادیب قشتہ از قوت بلائے ہر لبیب انہوں ان بیران طفل نا ادیب ہو تو ت بب ہر عاقل کے لئے با ہو کے چول سلاح و جہل جمع آید ہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم جب ہمیار ادر جمل باہم جمع ہو بادیں تو دو فنی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئی از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئی از کوئیت از فرعونی و ہر فتنہ شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ شر کہ کہ دو نوئیت ادر ہر نشے ہو تا مون ہو ایک اشکم تی لاف اللہی نزد کائشش را نیست از ہیزم مدد اشکم خالی بود زنداں دیو کشغم نان مانعست از ہمیزم کی دو نیں کیا گئی اس کے آئن کو بیزم کی مدد نیں کئی اسکم خالی بود زنداں دیو کشغم نان مانعست از محروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مر خیر شر ہے کہ اس کی قوت تو تھوڑی ہے               | لڑکا جہل اور خیالات اور شک میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طفل را استیزه وصد آفت ست شکرای کو به فن و به آلت ست طفل را استیزه وصد آفت ست اس کا شر به کد د به فن ادر به آلت به والے زیب بیران طفل نا ادیب گشته از قوت بلائے ہر لبیب انس میران باباغ به ادب به به قشت فرعونے جہال سوز از ستم چول سلاح و جہل جمع آید بم گشت فرعونے جہال سوز از ستم جب ہتیار ادر جهل باہم تن ہو بادی قورقوں کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور شکرکن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئی از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئی از قرعونی و ہر فتنہ ایک مرد تر قلم به ایکن از فرعونی و ہر فتنہ ایک کر تو نویت اور ہر نتہ بے تو اسون به اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مرد بین کئی اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لنگ مورانند و میری می کنند                          | وائے زاں طفلان کہ پیری می کنند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طفل را استیزه وصد آفت ست شکرای کو به فن و به آلت ست طفل را استیزه وصد آفت ست اس کا شر به کد د به فن ادر به آلت به والے زیب بیران طفل نا ادیب گشته از قوت بلائے ہر لبیب انس میران باباغ به ادب به به قشت فرعونے جہال سوز از ستم چول سلاح و جہل جمع آید بم گشت فرعونے جہال سوز از ستم جب ہتیار ادر جهل باہم تن ہو بادی قورقوں کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور شکرکن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئی از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئی از قرعونی و ہر فتنہ ایک مرد تر قلم به ایکن از فرعونی و ہر فتنہ ایک کر تو نویت اور ہر نتہ بے تو اسون به اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مرد بین کئی اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لنگ مور بی اور سرداری کر رہے ہیں                    | افسوس ان اطفال کے حال پر ہے جو پیری کر رہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وائے زیں پیران طفل نا ادیب گشتہ از قوت بلائے ہر لبیب انہ ان بیران طفل نا ادیب بر بہ قت کے جب ہر عاقل کے لئے بلا ہو کے چوں سلاح و جہل جمع آید بہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم جب ہتھیار ادر جہل باہم جمع ہو جادیں قرورہ فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کونای ہے عمر کر کہ تو فرعونی و ہر فتنہ شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ عمر بر کہ تو مطوم ہو اور ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ اشکم تی لاف اللهی نزد کائشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزد کائشش را نیست از ہیزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مردریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | طفل را استيزه وصد آ فت ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| افوں ان پران نابانے ہے ادب ہر ہے قوت کے سب ہر عاقل کے لئے با ہو گئے چول سلاح و جہل جمع آید ہم گشت فرعونے جہال سوز از ستم جب ہتھار اور جہل باہم برح ہو جادیں قورہ شن ایک فرعونی رہیدی و ز کفور شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کونای ہے شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ اشکم تی لاف الہی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف الہی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از ہیزم کے اسکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس كا شكر ہے كه و بے فن اور بے آلت ہے               | طفل میں لڑائی اور سو آفت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چوں سلاح و جہل جمع آیر بہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم جب ہتھیار ادر جہل باہم جمع ہو جادیں تورہ تضایک فرعون ہوجادے گاجوظلم ہے جہاں سوز ہ شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئاں ہے شر کر کہ تو فرعونی و جہوت گیا ادر کفران ہے شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد شمیں کئی ادر تر ندال دیو کشن غم نان مانعست از محروریو اشکم خالی بود زندال دیو کشغم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چوں سلاح و جہل جمع آیر بہم گشت فرعونے جہاں سوز از ستم جب ہتھیار ادر جہل باہم جمع ہو جادیں تورہ تضایک فرعون ہوجادے گاجوظلم ہے جہاں سوز ہ شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ ز فرعونی رہیدی و ز کفور اے مرد نقیر تو کوئاں ہے شر کر کہ تو فرعونی و جہوت گیا ادر کفران ہے شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللهی نزد کانشش را نیست از ہیزم مدد شمیں کئی ادر تر ندال دیو کشن غم نان مانعست از محروریو اشکم خالی بود زندال دیو کشغم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | توت کے سبب ہر عاقل کے لئے بلا ہو گئے                | افسوس ان پیران نابالغ بے ادب پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ زفرونی رہیدی و زکفور اے مرد نقیر تو کونای ے شرک کر کہ تو نرونیت ہے چوٹ کیا اور کفران ہے شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ شکر کہ تو مقلوم ہے اور ظالم نیں ہے فرونیت اور ہر نقد ہے تو مامون ہے اشکم تی لاف اللہی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد علم جی نے الوہیت کا دوئی نیں کیا کیونکہ اس کے آئن کو ہیزم کی مدد نہیں پنجی اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو اشکم خالی بود زندال دیو کشغم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | گشت فرعونے جہاں سوز از ستم                          | 그 글 프로그램 하는 사람들은 그래프 그래프 그는 사람들이 하는 것이 모든 것이 없는 사람이 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شکر کن اے مرد درولیش از قصور کہ زفرونی رہیدی و زکفور اے مرد نقیر تو کونای ے شرک کر کہ تو نرونیت ہے چوٹ کیا اور کفران ہے شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ شکر کہ تو مقلوم ہے اور ظالم نیں ہے فرونیت اور ہر نقد ہے تو مامون ہے اشکم تی لاف اللہی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد علم جی نے الوہیت کا دوئی نیں کیا کیونکہ اس کے آئن کو ہیزم کی مدد نہیں پنجی اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو اشکم خالی بود زندال دیو کشغم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تو وہ مخص ایک فرعون ہو جاوے گا جوظلم سے جہال سوز ہے | جب متھیار اور جہل باہم جمع ہو جاویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ اشکر ہے کہ تو مظلام ہے اور ظالم نہیں ہے فرعیت اور ہر فتنہ ہے تو مامون ہے اشکم تی لاف اللبی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللبی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | شکر کن اے مرد درولیش از قصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شکر کہ ملومی و ظالم نہ ایمن از فرعونی و ہر فتنہ اشکر ہے کہ تو مظلام ہے اور ظالم نہیں ہے فرعیت اور ہر فتنہ ہے تو مامون ہے اشکم تی لاف اللبی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد اشکم تی لاف اللبی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو اشکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کہ تو فرعونیت سے چھوٹ گیا اور کفران سے              | اے مرد نقیر تو کوتائی ہے شکر کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشکم تی لاف اللهی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد عمر من نیست از ہیزم مدد عمر من نیس کے آئن کو ہیزم کی مدد نیس کیجی اسکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ایمن از فرعونی و هر فتنه                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشکم تی لاف اللهی نزد کاتشش را نیست از ہیزم مدد عمر من نیست از ہیزم مدد عمر من نیس کے آئن کو ہیزم کی مدد نیس کیجی اسکم خالی بود زندال دیو کش غم نان مانعست از مکروریو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فرعونیت اور ہر فتنہ سے تو مامون ہے                  | شكر ہے كہ تو مظلوم ہے اور ظالم نہيں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اشكم خالى بود زندال دبو كشغم نان مانعست از مكروريو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | اشكم تى لاف اللبى نزد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اشكم خالى بود زندال دبو كشغم نان مانعست از مكروريو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کونکہ اس کے آتش کو بیزم کی دد نہیں پنجی             | شکم خبی نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شکم خالی شیطان کا زندان ہے کیونکہ اس کوغم نان مانع ہے کروفریب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کیونکہ اس کوغم نان مانع ہے مکروفریب سے              | شکم خالی شیطان کا زندان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| تاجران دی را دروے غریو                      | اشكم پر لوت دال بازار ديو                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تا جران شیطان کا اس میں شور ہے              | شکم پر طعام کو شیطان کا بازار جان                  |
| عقلها را تیره کرده از خروش                  | تاجران ساح لاشے فروش                               |
| عقلوں کو پریشان کر رکھا ہے خروش سے          | ان تاجران ساح نے جو کہ لاشے فروش ہیں               |
| کرد کر باسی ز مهناب وغلس                    | خم روال کردہ زسحرے چول فرس                         |
| کیڑا بنا رکھا ہے چاندنی اور اندھیری ہے      | ملکے کو سحر سے گھوڑے کی طرح چانا کر رکھا ہے        |
| خاک در چیثم ممیز می زنند                    | چول بریشم خاک را بر می تنند                        |
| مینز کی آ تھے میں وہ لوگ خاک جھونک رہے ہیں  | ایریشم کی طرح خاک کو تن رہے ہیں                    |
| بر کلوفے مال حسودی می دہند                  | جند لے را رنگ عودی می دہند                         |
| کلوخ پر ہم کو رفک دے رہے ہیں                | پھر کو عودی رنگ دے رہے ہیں                         |
| ہمچو کودک ماں برآ ں جگلے دہد                | پاک آل کو خاک را رنگے دہد                          |
| کودک کی طرح ہم کو اس پر جگ دیتا ہے          | پاک ہے وہ ذات جو خاک کو رنگ دیتا ہے                |
| در نظر ماخاک ہمچو زر کان                    | دامن برخاك ما چول طفلكان                           |
| ماری نظر میں خاک مثل زرکان کے ہے            | ہم وائن کو خاک سے بچوں کی طرح بھرے ہوئے ہیں        |
| طفل راحق کے نشاند بار جال                   | طفل را بابالغال نبود جدال                          |
| طفل کو حق تعالی مردوں کے برابر کب بھلاتا ہے | طفل کو بالغین کے ساتھ جلال نہیں ہوتا               |
| یخته نبود غوره گویندش بنام                  | ميوه گر كهنه شود تا مست خام                        |
| پختہ نہ ہو اس کا نام غورہ ہی کہیں کے        | ميوه اگرچه كہند ہو جاوے جب تك خام ب                |
| طفل وغوره است او بر هر تیزېش                | گرشود صد ساله آن خام وترش                          |
| وہ طفل اور غورہ ہی ہے ہر تیز ہوش کے نزدیک   | اگر دہ خام و ترش سو برس کا ہو جادے                 |
| همررال طفلی و خوف ست و امید                 | گرچہ باشدموے ورکش اوسپید                           |
| ای طفلی ادر خوف و امید میں ہے               | اگرچہ اس کے بال اور ریش سفید ہو جاویں              |
| حق كند بامن غضب يا خود كرم                  | ماند خواجم نارسیده بارسم                           |
| حق تعالی میرے ساتھ غضب کرے یا خود کرم کرے   | معلوم تہیں میں بے پہنچا رہ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گا |

| 1:7% ) 全国企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 | كليدمتنوى جلد٢٣-٢٣ وهو في |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| اے عجب بامن کند لطف و کرم                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ا او کو عجب بات بدے کہ وہ میرے ساتھ لطف و کرم عی فرماوے گا | اگر می رسیده مو جاؤل تب بھی یا نارسیده مول تب بھی |
|                                                            | باچنیں ناقابلی و دوریی                            |
| وہ بخشدے گا میرے غورہ کو انگور ہونے کی صغت                 | باوجود اکی ناقابلیت اور دوری کے                   |
| وال كرم كي گويدم لاتياً سوا                                | نيستم اميد وار از سيج سو                          |
| اور وہ کرم جھ کو لاتا کیو کہ رہا ہے                        | وہ کی طرف سے امیددار نہیں ہوں                     |
| گوش مارا میکشد لا تقنطوا                                   | دائما خاقان ما كردست طو                           |
| ہارے کان کو لاتقنطوا محینج رہا ہے                          | ہیشہ ہارے بادشاہ نے جش فرمایا ہے                  |

(ربط اوپرشرح اشعار بالا کےاخیر میں مذکورہو چکا پس فر ماتے ہیں کہ) یہ دہمن خود خاک کھانے والا ہے کیکن اس خاک کو( کھا تاہے) کہ وہ رنگین ہوگئ ہے (اس لئے اس کوخاک نہیں سمجھتااوراس کے پیچھےایمان تک کھوبیٹھتاہے) ب کباب اور بیشراب اور بیشکر (سب) خاک رنگین اورتقشین ہےاہے پسر (چنانچےاصل بھی سب کی خاک ہے اور مرجع بھی سب کا خاک ہی ہے کہ بقاعدہ کل شی برجع الی اصلہ وہ بھی خاک کے اصل ہونے پر دال ہےاور گواور عناصر بھی ان کی تر کیب میں داخل ہیں مگر غالب خاک ہی ہے اور زنگین یہی ہے کہ وہ کسی جزء میں صورت فا کہیہ ہے کسی میں صورت طعامیہ بیرنگ تو کھانے کے بل تھااور)جب تونے کھالیااوروہ کم و پوست ہو گیا تو (اس وقت)اس کوکم کارنگ دے دیا (پھر) پی(لم )بھی خاک کوچہ ہے(بعنی اخیر میں لیم بھی مسحیل الی التراب ہوجادے گا اور پیظاہرہے) خاک ہی ہے گارے پر بخیہ بناتے ہیں (مثلاجهم کے ساتھ اجزاء غذائیہ مضم ہوتے ہیں) پھرسب کو خاک ہی کر دیتے ہیں (چنانچه)ہندیاور تیجاتی (کہایک قوم ہے ترکوں کی)اورروی اور حبثی (پیہ)سب ایک رنگ (یعنی خاک) ہیں گور میں انچھی طور (بعنی پورے طور) پر تا کہ تو جان لے کہ بیسب رنگ و نگارسب حجاب ہے اور نمایش ہے اور مستعار (بعنی عارضی ) کیونکہ ہاقی صرف اللہ ہی کارنگ ہے( مراداس ہے رنگ اعمال کا۔ ہےاوراضافۃ تشریف کے لئے اشارۃ الی قولہ تعالی صبغة الله و من احسن من الله صبغة اور)اس كاغيراوير كاكايا مواجان مثل جرس ك (كهجزوحيوان نہیں اوپر سے باندھ دیتے ہیں اور الوان جسمیہ کا زائل ہو جانا اور الوان روحیہ کا کہ اعمال ہیں زائل نہ ہونا ظاہر ہے چنانچہ)صدق کارنگ اورتقوی ویقین کارنگ ابدتک باقی رہے گاعابدین پر (اور گووہاں بقاءجسم بشری کوبھی ہوگا اور یوں تواس کے لئے لازم ہے لیکن وہ بیلوں تو نہ ہوگا بخلاف اعمال کے کہ وہ یہی اعمال ہوں گے بیتو صبغة اللہ کا بقا ہوا آ گے اس کے مقابل یعنی اعمال کفرید کابقاً بتلاتے ہیں گورہ صبغة الله میں داخل نه ہواور صبغة الله میں جو بقاء کا حکم کیا تھا وہاں حصر برکوئی دلالت نکھی یعنی اعمال ایمانیہ کی طررح) شک اور کفرونفاق کارنگ بھی ابدتک باقی رہے گاروح عاق برجیسے فرعون دغاباز کی سیدروئی ہے کہاس (سیدوئی) کارنگ باقی ہے اوراس کاجسم فائی (ای طرح) نوراوررونق روئے خوب صادقین کی (کہ) تن تو فنا ہو گیااوروہ (خوب روئی) قائم رہے گی یوم دین (اوراس کے مابعدابد) تک (اورسیدروئی و

GF7 ) 的复数的复数的复数的复数的复数的 ليرمتنوى جلد٢٣٠ -٢٣٠ ﴿ وَهُو مُو مُو مُؤْمُ مُو مُؤْمُ مُو مُؤْمُ مُو مُؤمُ مُؤمُ مُو مُؤمُ مُو مُؤم خوب روئی میں روسے مراد وجہ باطن ہے باقی روئے ظاہری تو جز وجسم کا اوراس کی ساتھ فانی پس جب پیخو بی اورزشتی اعمال کی باقی ہے اور صورت ظاہر کی فانی تو) زشت (اصلی) وہی زشت ہے اور خوب (اصلی) وہی خوب ہے اور بس (كه) ہميشہ كے لئے وہ (خوب) خندال اوربي (زشت) ترش روئي ميں رہے گا (اوربعض محشين نے صبغة اللّٰد كوعام ليا ہےرنگ اعمال ایمانیہ و کفریہ کے لئے مگرمیرا ذوق اس کوقبول نہیں کرتا غرض بیر کہ) وہ (حق تعالیٰ) خاک کورنگ اور ڈ ھنگ اور شنگ (یعنی رعنائی وزیبائی) دے دیتے ہیں (مراد مطلق مرغوبیة خواہ انسان میں ہویااموال واسباب میں اور بەم غوبىت دىكر)اطفال خصلت لوگوں كواس پر جنگ دے ديتے ہيں ( كە برشخص چاہتا ہے كەمىس لوں اور دوسرے كونە کینے دول جس طرح ہے) آئے کا اونٹ اورشیر یکاتے ہیں (اور ) لڑ کے اس کی حرص سے ہاتھ جو ستے ہیں ( کذا فی الغیاث مزیدن مکیدن یعنی لڑ کے سیمچھ کرخوش ہوتے ہیں کہ ہم نے شیر لیا اور کھالیا ہم نے اونٹ لیا اور کھالیا حالانکہ تھن مورت ہے شیر وشتر کی اور حقیقت اس کی رونی اور آٹا ہے اور اس لئے )وہ شیر اور شتر منہ میں جا کر رونی ہو جاتی ہے (حقیقت توبیہ ہے لیکن) یہ بات لڑکوں میں ( بھی)اثر نہیں کرتی ( یعنی اِگران ہے کہو کہ حقیقت اس کی رو ٹی ہے یہ شیرو شترنہیں ہے بھن اس کی ہیئت ہےتم اس کے لئے لڑومت روٹی کھالوتو بھی اس کونہ مانیں کہاس کی حقیقت روٹی ہے بلکهاس صورت ہی کومقصود مجھتے ہیں ای طرح عوام الناس اس بات کونہیں سمجھتے کہ حقیقت اس کی خاک ہے اور بیہ صورتیں عارضی ہیںاصلی نہیں ہم اس پر جنگ نہ کریں اور جب بیسب چیزیں جن میں تنافس ہے خاک ہیں تو) ہم (صورت برست لوگ ان کی مشغولی میں) لڑکوں کی طرح ہیں دامن خاک سے پر کئے ہوئے (اور ہمارے) د ماغ ہےاسباباوردکان(مقصود) کااہتمام نکلا ہوا (جیسےاطفال اس کھیل کےسامنےان چیزوں کوجانتے بھی نہیں اوران اشعار میں طالبان دنیا کواطفال ہے تثبیہ دی ہے آ گے فرماتے ہیں کہ بیان ہے بھی زیادہ بدحال ہیں کیونکہ )لڑ کا (بیہ سلم ہے کہ )جہل اور خیالات اور شک میں ہے گرشکر ہے کہاس کی قوت (عملیہ ) تو تھوڑی ہے (جس کے سبب اس نقصان علم وعقل کا کوئی اثرمصرطا ہزہیں ہوتا چنانچہاں خاک پراڑتے بھی ہیں تو نہ تھیار ہے نہ زور ہے نہ تدبیراور حالا کی ہے یوں ہی معمولی تو تو میں میں ہوئی اورختم ہوا اور زیادہ) افسوس ان اطفال کے حال پر ہے جو پیری کررہے ہیں (بعنی لنگ مور ہیں (باعتبار ضعف قوت علمیہ اور ناحقیقت شنای دنیا کے ) اور (پھر) سرداری کررہے ہیں (لیعنی سامان و اسباب سردارانه مال وجاہ وغیرہ رکھتے ہیں جس ہےان کوقوت عملیہ معتد بہا حاصل ہےاور پیری ہے بھی یہی مراد ہیں نہ کہ مشیخت گووہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے ہیں مصرعہ ثانیہ کے دونوں جز وتفسیر ہیں مصرعہ اولی کے دونوں جزووں کی مطلب بیرکہان پیران نابالغ کا حال زیادہ براہے کہ قوت علمیہ تو ان کی ناقص اور سامان اضرار وتجادل وتزاحم کا ان کے یاس وافرپس ان میںمضارت ومضادت بہت بڑھی ہوئی ہے جب بیہ جنگ کریں گے خاک پرتوان کی جنگ اطفال کی جنگ ہےاضراوراد ہی وامر ہوگی آ گے بھی ای کی تا کیدہے کہ بیشک) طفل میں لڑائی اور سوآ فت ہے (پیمسلم مگر) اس کا شکرہے کہوہ بےفن اور ہے آلت ہےافسوں (زیادہ)ان پیران نابالغ بےادب پرہے (کہ) قوت (وسامان) کے سبب ہرعاقل کے لئے بلا ہو گئے (یعنی حقیقی عقلاء کوستاتے ہیں اور )جب ہتھیار ( کہ قوت عملیہ کی زیادتی ہے ) اور جہل (کہ قوت علمیہ کی کمی ہے دونوں) باہم جمع ہو جاویں تو (اس وقت) وہ محف ایک فرعون ہو جاوے گا جوظلم سے جہال سوزے (آ کے قوت عملیہ مع الحبل کی مضرت ثابت ہونے پر تفریع ہے کہ) اے مردفقیر (نادار) تو (سامان کی)

ĸĸĠŶĸĸĠŶĸĸĠŶĸĸĠŶĸĸĠŶĸĸĠŶĸ کوتا ہی سے شکر کر کہ تو فرعونیت ہے چھوٹ گیااور کفران ہے ( فی انتخب کفور بالضم ناسیاسی کردن )شکر ہے کہ تو مظلوم ہےاور ظالم نہیں ہے(اور) فرعونیت اور ہرفتنہ ہےتو مامون ہے(آ گے بھی ناداری کے اسلم ہونے کامضمون ہے کہ دیکھو)شکم نہی نے الوہیت کا دعویٰ (مجھی) نہیں کیا کیونکہ اس کے آتش (مادہ خبیثہ کبر) کو ہیزم کی مدنہیں پہنچی (ہیزم سے مراداسباب وسامان جاہ وقدرت آ گے مثال ہے شکم نہی اور شکم پر کی زندان و بازار کے ساتھ یعنی ) شکم خالی شیطان کا زندان ہے (بعنی شیطان وہاں ایسے تصرفات ہے محبوں ہے) کیونکہ اس کوئم نان مانع ہے (ایسے) مگر وفریب سے ( كەلا ۇ خدائى كادعوىٰ كرواور)شكم برطعام كوشىطان كابازار جان تاجران شيطان كااس ميں شور( بچ رہا) ہے(اور دھوكە کی چیزیں اس میں بیچ رہے ہیں آ گےاس کی تفصیل ہے بیعنی )ان تا جران ساحرنے جو کہ لاشے فروش ہیں عقلوں کو یریشان کررکھا ہے خروش ہے (اس پراگندگی میں مشتریوں کوتمیز ندرہی عث وسمین میں فرق کرنے کی ان ساحرتا جروں نے) ملکے کو سحرے گھوڑے کی طرح چلتا کررکھا ہے( کہ خریدار نظر بندی کے سبب اس کو گھوڑ اسمجھ کر دام ڈبودیتا ہے اور ان ہی ساحروں نے ) کیڑا بنار کھا ہے جاندنی اوراندھیری ہے ( کہ شعاعوں کوبشکل کیڑے کے نمایاں کر کے دام لے لیتے ہیں ای طرح تاریکی کوشاید سیاہ کیڑا کر کے دکھلاتے ہوں اور بیساحرلوگ) ابریشم کی طرح خاک کوتن رہے ہیں (جس کو بورنا کہتے ہیں خریدارریشم سمجھ کر دام دے دیتا ہے اور) ممیز کی آئکھیں وہ لوگ خاک جھونک رہے ہیں (اور) چھر کوعودی رنگ رہے ہیں (اور) کلوخ پر ہم کورشک دے رہے ہیں (لیعنی سحرے اس کی ایسی صورت دکھلائی ہے کہ د مکھ کررغبت خریداری کی ہوتی ہے بیسب مثالیں ہو کئیں تصرفات شیاطین کی آ گے پھرعود ہے مضمون سابق کی طرف کہ بیسب متاع دنیا خاک ہے جس پرمختلف رنگ اورنقش کردیئے گئے ہیں پس فرماتے ہیں کہ ) یاک ہے وہ ذات جو خاک کورنگ دیتا ہے(اور) کودک کی طرح ہم کواس پر جنگ دیتا ہے( شاید بیچ کے ساتھاں کوشروع کرنے میں اشارہ کے دفع کی طرف شبہ رہے کہ اشعار متصلہ میں جوتصرفات مذمومہ بیان کئے گئے ہیں ان کا حاصل بھی ملبیس ہے اورخاک کورنگین وتقشین کرنا جو کہ حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا گیاہے یہ بھی ایک قتم کی تنہیں ہے جب دونوں متشابہ ہیں تو پھراگر بینچے ہادراس لئے شیطان کی طرف اس کی نسبت بیچے ہوئی ہے تو حق تعالیٰ کی طرف کیسے بیچے ہوگی اورا کر یہ چنہیں ہے اور حق تعالیٰ کی طرف اس لئے نسبت سیجے ہوئی تو پھر شیاطین کی طرف نسبت کرنا معرض ذم میں کیسے واقع ہوا جواب بیہ ہے کہ شیاطین تواس کے کاسب ہیں اور قبیج کا کسب فتیج ہے اور حق تعالی خالق ہے اور قبیج کا خلق فبیج نہیں پس وہ قبیج کوخلق کر کے بھی جبح سے منزہ ہے لفظ یاک میں تنزیہ خاص مراد لے کراس جواب کی طرف اشارہ ہو گیا آ گے ای رنگ کردن خالق اور جنگ کردن عام مخلوق کامضمون ہے کہ) ہم دامن کوایک خاک سے بچوں کی طرح بھرے ہوئے ہیں (اوراس نکمین کرنے ہے) ہماری نظر میں خاک مثل زرکان کے (معلوم ہوتی ) ہے (آ گےان فریفت گان رنگ اور شیفتگان جنگ کوبطورنصیحت کے فرماتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ)طفل کو بالغین کے ساتھ جدال (جائز) نہیں ہوتا ( كيونكه) طفل كوحق تعالى مردول كى برابركب بصلاتا ب(بيكنابيه بعدم تساوى سے كما قال تعالىٰ هل يستور الاعمىٰ والبصير وقال تعالىٰ هل يستوى الذي يعلمون والذين لايعلمون اور بير نے جونبودجدال كاتر جمه كيا ہے وہ اس بين ہے كخبر كوانشاء برمحمول كيا كيا كما قالوا في قوله تعالىٰ لاجدال في الحج اى لاتجادلوا حاصل بيہ ہوا كہتم طفل ہواور مردان حق بالغ ہيں اور طفل كو بالغ كے امر ميں معارضد نہ جا ہے اور بالغين حب دنيا ہے منع

となるなかでのできないであるないであるないでしてアントンと ہے ہیں پس تم ان کے کہنے پر چلواور گوتم پیکہو کہ ہم تو نابالغ نہیں آ گے اس کا جواب ایک تشب میوہ اگر چیکہنہ ہوجاوے (لیکن) جب تک خام ہے (اور) پختہ نہ ہواس کا نام غورہ (بواؤ مجہول) ہی کہیں گے (جس کے معنی انگور ہائے نارسیدہ ترش ہیں کذافی الغیاث آ گے بھی اس کی تا کیدہے کہ )اگروہ خام وترش سوبرس کا ہوجاوے (اس طرح سے کہ خام تو ڈکرسالہا سال کسی ترکیب ہے محفوظ رکھا تب بھی) وہ طفل اورغورہ ہی ہے ہر تیز ہوش کے نزديك (پس اسى طرح تم اگرچه بالغ لغوى يا بوژھے ہوجاؤ مگر چونكه تم ميں پختگی عقل وبصيرت كی نه آئی تھی اوراس میں تم کہندسال ہو گئے تومثل اس میوۂ خام کہنہ کے تم بھی عقل کے اعتبار سے طفل اور خاک اور س کے اعتبار سے گے تومعنیٰ نابالغ جمعنیٰ خام ہوئے ہیں وہ شبہ جا تار ہاجنانچہ شعرا ؔ ئندہ میں یہی مضمون ہے کہای طرح )اگر چ العقل)کے بال اور رکیش سفید ہوجاویں (لیکن بیہ)اسی طفلی اور (اسی)خوف وامید میں ہے (جس میں پہلے تفاجس کا آ گے بیان ہےاورجس کا حاصل ہیہ ہے کہاس کا نام اس مخص نے خودخوف ورجارکھا ہےاس رجا کی حقیقت غروراور دهوکہ ہے جیسے کوئی سخص بدوں تخم یاشی کے متوقع ہو کہ غلہ پیدا ہوگا اوراس خوف کی حقیقت عین وضعف ہمت ہے جیسے کوئی شخص کا شتکاری اس لئے نہ کرے کہ شایڈخم ضائع ہوجاوے یا پیداوار برف سے ہلاک ہوجاوے ایسا ہی حال ہے جبین دنیا کا کٹمل بالکل نہیں اور متوقع ہیں مقبولیت ومقربیت کے کہاللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں یے مل بھی فضل فرمادیتے ہیںاتی طرح عمل میںصد ہاشبہات نکالتے ہیں کہ شاید مقبول نہوں یاحبط ہوجاوے کیونکہ وہ بڑے بے نیاز ہیں عمل کی وہاں کیا قندر ہےاور بیصورۃ خوف ورجا ہے حقیقۃ نہیں اور بیخوف ورجا طفلانہ ہےاسی لئے طفل کے ستھداس کومقرون کیااوراسی معنی کےافادہ کی طرف بندہ نے ترجمہ شعر میں خوف وامید کے ساتھ لفظ اسی کو ظاہر کر دیا جو پواسطہ عطف کے کلام میں مکررہے یعنی ہمدرال طفلی و ہمدران خوف وامیدتا کہ خوف ورجاحقیقی نہ مجھا جاوے بلکہ خاص پیخوف ورجاصوری مجھا جاوے آ گےاسی خوف ورجا کی تفسیر ہے کہ وہ اس خوف وامید طفلانہ میں رہتا ہے کہ ) معلوم نہیں میں یے پہنچارہ جاؤں گایا چہنچ جاؤں گا (اورمعلوم نہیں) حق تعالیٰ میرے ساتھ غضب کرے (بیمرتب ہے نارسیدہ خواہم ماندیر) یا خودکرم ہے(بیمرتب ہے رسم پراس ہے یہی مراد ہے کہ خالی اختالات نکالٹار ہتا ہے کہ معلوم ہیں کیا ہوگا شاید باوجودهمل نارسیدہ مانم وحق غضب کندیا بدول عمل سم وحق کرم کند پھراس کے بعداینی من مجھوتی کرتاہے کہ دواحتال بھی کیوں نکالے جادیں کہ نارسیدن برغضب اور رسیدن بر کرم بلکہ بھوائے سبقت رحمتی علی غضبی یہی سمجھنا جاہئے کہ )اگر میں رسیدہ ہوجاؤں تب بھی بانارسیدہ رہوں تب بھی اےلو گوعجیب بات بیہے کہوہ ( دونوں حال میں ) میرے ساتھ لطف وکرم ہی فرماوے گا (اوراس میں نفس کی زیادہ تسویل ہے کیونکہ وہ خوف صوری گوخوف حقیقی نہ تھالیکن اس کے واسطه ہے بھی احمال توغضب کا ہوجا تا تھا یہ کسی وقت شاید نافع ہوجا تااس میں اس کوبھی رخصت کر دیااور پیجھی کہتا ہے کہ) یا وجودالی نا قابلیت اور دوری کے (میں کچھ لنہیں کرتا بلکہ معصیت کے کام کرتا ہوں و دل علی الاول قوله ناقابلی و دل علی الثانی قوله دوری) وه بخش دے گامبرے غوره کوانگور ہونے کی صفت (بعنی وہ مجھ کوخام سے پختۃ اور ناقص سے کامل کردیں گے اس میں نارسیدن پرنجات کی امید سے ترقی کر کے ولی بننے اور رسیدن کا بھی یفتین کر کیااور پول بھی کہتا ہے کہ ) میں کسی طرف سے امیدوار نہیں ہوں (حتیٰ کٹمل کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا)اوروہ کرم **مجھ کو** لاتأیسو کہدرہاہے(اور) ہمیشہ ہمارے بادشاہ نے جشن فرمایا ہے(فی الغیاث طوبالضم وواؤ معروف معرب تو بواؤ

جام پردازیم و آل جاجام معنی اندر معنی و ربانی لئے کہ اس جکہ تمام اشیاء روحانی ہیں تو نور ماہ کے لئے کوئی سابیہ زشت نہ ر لوه ببر دفع سابه مند تووہ پارہ پارہ ہو گیا تا کداس کے باطن میں بھی داخل ہو جادے ا واشگافند از ہوس جیتم و دہال ازمیاں چرخ برخیز اے زمیں

| 1:79 labatatatatatatatatata | M49 | <b>全部的企业中的企业</b> | <b>WARD</b> | کلیدمشنوی جلد۲۳-۲۳ |
|-----------------------------|-----|------------------|-------------|--------------------|
|-----------------------------|-----|------------------|-------------|--------------------|

| شب زسامیرتست اے باغی روز                         | تا که نور چرخ گردد سایه سوز                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| شب تیرے بی سایہ سے ہے اے ویمن ون کی              | تاکہ نور آسان سابی سوز ہو جاوے                 |
| بالغال را تنگ میدارد مکال                        | ایں زمیں چوں گاہوارہ طفلکاں                    |
| بالغوں کے لئے مکان کو ٹنگ رکھتا ہے               | یہ زمین مثل ممہوارہ اطفال کے ہے                |
| بالغال را تنگ میدارد مکال                        | بهر طفلان حق زمین را مهدخواند                  |
| اور اس میں اس دودھ میں سے اطفال پر عطا فرمایا ہے | اطفال کے لئے حق تعالی نے زمین کو مہد فرمایا ہے |
| طفلکان راز و دبالغ کن شها                        | خانه تنگ آمد ازیں گہوارہا                      |
| ان اطفال کو جلدی بالغ کر دے اے بادشاہ            | یہ گر ان گہواروں سے تک ہو گیا ہ                |
| تا تواندرفت بالغ بيد رنگ                         | ہاں کمن اے گاہوارہ خانہ تنگ                    |
| تاکہ بالغ چل کے بے درنگ                          | ہاں اے گہوارہ کھر کو تنگ مت کر                 |
| تاتواند كرد بالغ انتثار                          | اے گوارہ خانہ را ضیق مدار                      |
| تاکہ بالغ آلم و رفت کر کے                        | اے گہوارہ تو مگر کو تگ مت رکھ                  |

(ربطاوپر فرکورہوا ہے یعنی انتقال ہے رجاء حقیقی کی طرف جس کے ساتھ مل بھی ہوتا ہے گراس کو ہا اڑ سمجھا جا تا ہے اورا تکال رحمت پر ہوتا ہے اوراس ہے اشر سخھے کوخوف لازم ہے پس رجاء کے ساتھ خوب بھی حکما فد کورہو گیا ہے اور ما مور بہ مجموعہ بی ہے رجاء اس قول کا مدلول ہے گرچہ مازیں ناامیدی الح جس ہے مفہوم ہوتا ہے کہ ناامیدی نہ چاہئے اوراس کے ساتھ عمل ہونا جس سے وہ رجاء حقیقی ہوجاو ہے اس قول کا مدلول ہے دست اندازیم و گام اندازیم اوراس کا ہے اثر سمجھنا اس قول کا مدلول ہے دست اندازیم و ہونا اس قول کا مدلول ہے جسلہ اشیاء جانی ست معنی اندر معنی الح اور رجاء کے لئے خوف کے اعتبار کا لازم ہونا ابھی ہونا اس قول کا مدلول ہے جملہ اشیاء جانی ست معنی اندر معنی الح اور رجاء کے لئے خوف کے اعتبار کا لازم ہونا ابھی اور پر اور ہوا اور پھراس اٹکال کے تعلق سے جذب حق کی ضرور رحاء کے لئے خوف کے اعتبار کا لازم ہونا ابھی میں اور ضرورت کے ساتھ اور پر اس کالی کا سے جنب ہونی اس کی میں ہوئی کہ ہوئی اس کارگی کو تشیہ دی گڑھے کے ساتھ جس میں ہلاک محمل ہے لیکن ) جب حق کا مقتصا ہے ) گڑھے میں ہیں (حالت ناکارگی کو تشیہ دی گڑھے کے ساتھ جس میں ہلاک محمل ہے لیکن ) جب حق تعلیٰ و اللہ یدعو اللی دار السلام) تو ہم ہاتھ چسکت کو ایکن کر دیے آگر ویکن کر سے جیں دوڑ نے میں طرف ہوئی کر دیے کی معمول بتلاتے ہیں کہ ) جم بعدای (صلا) کے ہاتھ کھینک رہتے ہیں دوڑ نے میں طرف ہاید دید آگر وید آگر ویکن کردی ہیں مورف کائی امنتی مورہ وقبیلہ بید دیوا گراہ انس (و مقعد صدی ) کے جومصداق ہے دار السلام ندکور آ سے موصوف کائی امنتی مورہ وقبیلہ کردی آگر و مقعد صدی ) کے جومصداق ہے دار السلام ندکور آ سے موصوف کائی امنتی مورہ وقبیلہ کردی آگر و مقعد صدی ) کے جومصداق ہے دار السلام ندکور آ سے موصوف کائی امنتی مورہ وقبیلہ کردی آگر و مقتل میں دور نے میں لوازم المورعی للمجتمعین کو نہ ما یونس به فتر جمت بالحاصل اور ) ہم

(ادھرجانے کی طرف ہاتھ) یاؤں بھینک رہے ہیں (یعنی بقدرامکان کوشش کررہے ہیں)اوراس جگہ (یہ) قدم (معتدیہ) نہیں (کیونکہ اس مقصود کے مقابلہ میں سیعی کیا چیز ہے اور) ہم (اینے زعم میں) پیالہ خالی کررہے ہیں (جو کہ یوری شراب پینے میں ہوتا ہے لیعنی مقتضائے عبدیت و خدمت سے کہ افراغ جہد ہے یورامجاہدہ اختیار کرتے ہیں اورواقع میں )اس جگہ بیہ جام (معتد بہ )نہیں ( کماذ کر فی شرح قولہ گام نے آ گےاس گام نے وجام نے کی وجہ کی توضیح ہے بعنی) اس لئے کہ اس جگہ ( یعنی اس دربار کے لائق ) تمام اشیاء روحانی ( یعنی لطیف و خالص) ہیں (آ گے جانی کی تفسیر ہے بعنی) خلاصۃ الخلاصہ رربانی ہیں (چونکہ شے کا خلاصہ لطیف بمنز لیاس کی روح کے ہےاس لئے روحانی جمعنی لطیف وخلاصہ کے ہوا جس کا مصداق ریائی میں بتلا دیا لیعنی وہ اعمال جن میں کوئی نقص وشائبہریا وعجب وکراہتہ وتفریط ادب وحقوق وغیرہ کا نہ ہواور خالص ابتغاءلوجہ اللہ کئے گئے ہوں جس سے ان کورب عظیم کی طرف منسوب کرنا سیح ہو ورنداس میں دوسرے کا شائبہ ہونے سے وہ کل ہو جاوے گا اس ارشادكاانا اغنى الشوكاء عن الشوك مطلب بيكهاس حالت ميس ظاہر ہے كہ جب ہمارے اعمال اس درجه کے نہیں جبیبا کہ حدیث میں ہے لن تحسوا اور لن پشاد الذین احد الاغلباتو گام نے وجام نے کاحکم مذکور سیحے ہوگیااور باوجوداس کے اعمال کا قبول کرنا جیسا کہ جزاء بیما کانو ایھملوناس پردال ہے صاف دلیل ہے کہ وصول الی المقصو دمیں رحمت حق ہی موثر ہے کما قلت فی التمہید اور رحمت حق کا اصل موثر ہونا الخ اور چونکہ حاصل اعمال کاسلوک ہےاورحاصل تا ثیررحمت حق کا جذب ہےتو اعمال کےعدم تا ثیراور حمت حق کی تا ثیر کا جو کہ يہاں تک اشعار میں مذکور ہوئے حاصل سلوک کی عدم تا ثير اور جذب کی تا ثير ہے اس لئے آ گے اس جذب کے بعض احکام وآثارمثل فناء وبقاءاوران کےخواص اوران کی مطلوبیت بیان فرماتے ہیں لیعنی ) صورت تو سابیہ ہے (اور) معنی آفتاب ہے (صورت سے مراد غلبہ احکام جسمانیہ کا کہ وہی سبب ہوتا ہے شوائب نقص فی الاعمال کا اور معنى سے مراد غلبه احکام روحانيه کا که اس سے اعمال کا تقص مبدل بکمال مناسب للعبد لا الکمال اللائق بحقوق الحق تعالیٰ ہوجا تا ہے جس ہےاعمال معنوی اور ربانی ہوجاتے ہیں جن کاشعرسابق میں ذکرتھا جس کا رازیہ ہے کہ بیہ

غلبه اثر بے فنا کا اور فنامیں وہ افعال عبد مصداق ہیں مضمون کے ہیں۔ گریہ او خندہ او نطق او فہم او دخلق او حصق او منع او منع او عقل او عقل او عقل او عقل او وحسن او وحسن او وحسن او

کذافی الدفتر المحامس من هذاالمئنوی فی عنوان بقیه حال مرید مقلددر گریاس کئے وہ ان شوائب سے ناقص ہوجاتے ہیں آ گے تفریع ہے ضمون مصرعه اولی پر یعنی جب صورت سابیا ور معنی آ قاب ہے تو نور ہور انی میں ہوتا ہے (کیونکہ آبادی میں تغییرات واشجار وغیرہ کا سابی پڑنے سے نور خالص نہیں ہوتا بلکہ مشوب بالظل ہوتا ہے اور) جب وہاں خشت پر خشت نہ رہی تو نور ماہ (یا آ قاب مذکور فی الشعر السابق) کے لئے کوئی سابیز شت (وصفہ بدلکونہ مانعاعن النور) نہ رہا۔ (ای طرح اگراحکام روحانیہ کا غالبہ جس کے آثار ابھی مذکور ہوئے یعنی اعمال کی معنویت وربانیت جا ہے ہوتو فناء جسم کو اختیار کروکہ اس پر دولت بقاء مرتب ہوگی جس سے تم متحلق باخلاق اللہ وخالص الاعمال ہوجاؤگے چنانچی آگے اس بقاء کا عطاء ہونا نہ کور ہے کہ ) خشت (جبکہ مانع

全域企業会域企業会域企業会域企業(rr-rr」といったと نور ماہ وخور ہےتو وہ )اگرزریں بھی ہےتب بھی اکھاڑنے کے قابل ہے جبکہ (اس ) خشت کی قیمت الہام ہےاور نورے(بیرآ ثار ہیں بقاء کےمطلب میرکہ جب بقاء باللہ صلہ ہے فناء کا تو فناء واجب انتحصیل ہےاوراس فناء میں گوتن یروری وتن آ رائی فوت ہوگی مگراس کی بروامت کرنا کیونکہ فناءجسم حصول نور کے لئے وہ چیز ہے کہ) دفع سا ہی ہے لئے پہاڑ ریزہ ریزہ (ہوجاتا) ہے(اور)اس نور کے لئے یارہ یارہ ہوے جاناتھوڑی بات ہے(یعنی طور پر جب مجلی ہوئی تو نورحق کے بچلی ہونے سے کہ دفع سابیاس کے لئے لازم ہے جومصرعداول میں ہے وہ ریزہ ریزہ ہوگیا اور) پہاڑ کے ظاہر (سطح) پر جب نورصد نے جنگی فیر مائی تو وہ پارہ ہو گیا تا کہاں کے باطن میں بھی داخل ہو جاوے (جیسے) گرسنہ کے ہاتھ پر جب قرص نان لکتی ہے تو وہ ہوں ہے آئکھ اور منہ (بھی) پیماڑ دیتا ہے (بہی حالت طور کی ہوگئی کہ گو یا منہ بھاڑ دیا کہ غذائے نورجس طرح اس کے ہاتھ بعنی ظاہر پررکھی گئی اسی طرح اس کے منہ یعنی باطن میں بھی پہنچا دی جاوے پس جس طرح اس نے نور کے لئے فنا ءصورت کو گوارا کرلیا تو بھی جسم کی بروا مت کراس نور کے حاصل کرنے کے لئے فنا کر دے اور مقصو داس تثبیہ سے صرف تو میسے ہے صورت کے غیر معتذبہ ہونے کی نور کے مقابلہ میں گومشہ برمیں دک اضطراری ہے اور شبہ میں اختیاری آ گےجسم کوخطاب کرتے ہیں جس سے مقصود صاحب جسم کوسنا کراس کی ہمت بڑھانا ہے پس فرماتے ہیں کہ) لاکھوں ٹکڑے ہوجانا ( کوہ ذرمیں یعنی جسم کے )اس (نور) کے لئے زیباہے (پس آسان کے پیج میں سے اٹھ جااے زمین تا کہ نور آسان (مثلاً نور آ فتاب) سابیسوز ہوجاوے (بعنی جومیں نور ہی نور رہ جاوے کیونکہ) شب تیرے ہی سابیہ سے ہےا ہے دشمن دن کی (یعنی مخالف نور آفتاب کی جیسا کہ اہل ہیئت نے کہا ہے کہ شب کی حقیقت سایہ ہے زمین کا کہ آفتاب جس وقت مثلاً ہمارے اعتبارے زمین کی دوسری طرف ہوتا ہے تو زمین کا سامیہ جومیں پڑتا ہے وہ شب ہے مطلب میہ ہے کہ جس طرح مثلاً زمین کے اٹھ جانے سے ہروتت جومیں نور ہی نور رہا کرے ای طرح اگرجسم فنا ہوجاوے تو روح پرنورحق متجلی رہا کرے پس جب فنا کی پیخاصیت ہے تو اس میں کیوں پس وپیش کیا جاوے اوراس فناء مذکور میں جس طرح خود مامور بالفناء کے خطرات ضاء حظوظ جسمانیہ کے مانع ہوتے ہیں اسی طرح بھی دوسرے مقیدان احکام جسمانیہ کی طرف سے مزاحمت پیش آتی ہے خواہ موافقانہ جیسے نادان دوست برعم خود خیر خواہی کیا کرتے ہیں خواہ مخالفانہ جیسے حساد ومعاندین ایذاء پہنچایا کرتے ہیں اور کام میں مشغول نہیں ہونے دیتے اوپر پہلی مانعیت کے متعلق مضمون تھا جس میں ہمت دلائی تھی آ گے دوسری مزاحت کامضمون ہے جس میں حق تعالیٰ ہے التجاہے اس مزاحمت کے رفع کرنے کی فی قولہ زود پالغ کن اور مزاحمین کواس لئے شاید خطاب نہ کیا ہو کہ بےشار ہیں کیے کیے تمجھائیں پس ارشاد ہے کہ ) بیز مین ( یعنی عالم اجسام و ناسوت )مثل گہوارہ اطفال کے ہے ( بوجہاس کے کہاس کے اکثر سکان طفلان عقل بین کما ذکر مفصلاً فی اشعار قبل اشعار المقام اور پیگہوارہ) بالغوں کے لئے مکان کوئنگ رکھتا ہے (جیسے کسی گھر میں بہت بیچے ہوں اور ہرایک کے لئے ایک گہوارہ ہوتو سارا گھر گہواروں ہی سے بھر جاوے گااور بالغوں کو بیٹھنے اور چلنے کے لئے جگہ ندر ہے گی اس طرح اہل دنیا کی مزاحمتیں کاملین کے ساتھ اور ان کوتنگ کرنا مشابدای کے ہے جیسے مذکور ہوا آ مے تا سینفلی ہے اس تشبید ارض بالمبدی کددیکھو) اطفال کے لئے حق تعالیٰ نے زمین کومهد قرمایا ہے رقال تعالیٰ جعل لکم الارض مهدأ) اور (پھر) اس (مهد) میں اس دودھ میں سے

فائدہ:۔اظہار عجز کے لئے اپنی حکایت بیان کرتا ہوں کہ ان اشعار کے حل میں ایی طبیعت بستہ ہوئی کہ بڑی مشکل سے اتنا لکھا گیا جس سے اس کا اور تازہ یقین ہو گیا کہ آ دمی کا نہام کچھ ہے نہ کل ۔حق تعالیٰ ہی کام لے لیتے ہیں آ گےرجوع ہے قصہ کی طرف۔

دربيان استغناء وعجب شاهراده وزخم خوردن ازباطن شاه

(حاصل مضمون اس سرخی کا بید کا بیت ہے کہ اس شہرادہ کوشاہ چین سے فیوض و برکات حاصل ہوئے گراس کو گمان ہوگیا کہ میں جب کامل ہوگیا مجھ کوشنے کی اور اس کی خدمت کی کیا ضرورت رہی اس کا بید وبال ہوا کہ وہ برکات سب مسلوب ہوگئے اور متنبہ ہو کر استغفار کیا اور اس کے بعد ایک سرخی اس قصہ کی اور آوے گی اس میں اس کا تتمہ ہے کہ استغفار میں باطنی مفرت سے تو محفوظ ہوگیا اب خواہ وہ کمال سابق عائد ہوا ہو یا نہ ہوالیکن چونکہ شخ کے قلب کو اس سے صدمہ پہنچا تھا اور اس کے قلب میں تصرف کی قوت بھی تھی اس کے اثر سے شاہرا وہ مرگیا کہ صاحب تصرف اگر اس کا قصد بھی نہ کرے گر اس کو صدمہ ہونا اس دنیوی ضرر کا سب ہو جاتا ہے کیونکہ ناگواری میں ایک گونہ توجہ اس محف کے اضرار کی طرف طبعًا ہو جاتی ہے اور اس سے بیاثر ہوسکتا ہے اور اس تقریر سے کئی مسئلے بھی معلوم ہوگئے جو ظاہر ہیں اب صرف طل عبارت شرح اشعار میں کافی ہے )۔

| ali iSita ang pagkika at ing katalan | چوں مسلم گشت بے بیع و شری               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| باطن شاہ سے اس کے باطن میں روزینہ                                                                               | جب ملم ہو کیا بدوں کے و شراء کے         |
| ماه جانش جمچو از خورشید ماه                                                                                     | قوت می خورد سے زنور جان شاہ             |
| اس کا ماہ جان ایا ہو گیا تھا جیسا خورشید سے ماہ                                                                 | وہ نور جان شاہ سے غذا کھاتا تھا         |
| دمبدم در جان مستش می رسید                                                                                       | راتبہ جانی زشاہ بے ندید                 |
| ومبدم اس کی جان ست میں پنچتا تھا                                                                                | روزینہ روحی شاہ بے نظیر سے              |
|                                                                                                                 | آں نہ کش تر سا ومشرک میخورند            |
| اس غذا سے کہ اس کو ملائکہ کھاتے ہیں                                                                             | وہ نہیں جس کو نصرانی اور مشرک کھاتے ہیں |

|                                               | THE THE STATE OF T |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گشت طغیانے ز استغنا پدید                      | اندرول خویش استغنا بدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| استفناء سے ایک طغیان ظاہر ہوا                 | اس نے اپ اندر استغنا دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| چوں عنان خود بدیں شہ دادہ ام                  | که نه من هم شاه وهم شنراده ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کیوں اپنی عنان اس بادشاہ کو میں نے دے رکھی ہے | که کیا عمل شاه بھی اور شاہزادہ بھی نہیں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پس چراباشم غبارے را تیخ                       | چوں مراماہے برآمد بالمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پريس ايک غبار کا تالع کيوں ہوں                | جب میرا ایک چاند بانور طلوع ہو چکا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ناز غیر از چه کشم من بے نیاز                  | آ ب در جوئے من ست ووقت ناز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| میں کہ بے نیاز ہوں غیر کا ناز کیوں اشاؤں      | پانی میری نہر میں ہے اور وقت ناز کا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وقت روئے زرد و چیثم ترنماند                   | سر چرا بندم چو درد سر نماند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| روے زرد اور چٹم تر کا وقت نہیں رہا            | میں سر کیوں باندھوں جب درد سر نہ رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | چوں شکر لب گشته ام عارض قمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تو دوسری دکان کھولنا جا ہے                    | میں جب شکر لب اور ماہ رخبار ہو گیا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صد ہزاران ژا ژ خائیدں گرفت                    | زیں منی چوں نفس زائیدن گرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تو لا کھوں بکواس بکنا شروع کیا                | اس انانیت سے جب لنس بوھنا شروع ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تا بدانجا چثم بدهم میرسد                      | صد بیابان زاں سوئے حص وحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وہاں تک بھی نظر بد کافی جاتی ہے               | رص و حد سے اس طرف مدم بیاباں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چوں نداندانچہ اندرسیل و جوست                  | بحرشه كه مرع هر آب اوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کوکر نہ جانے گا جو کہ کل اور نہر میں ہے       | بادشاہ کا دریا کہ ہر پانی کا مرفع وہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ناسیاس عطائے مجر او                           | شاه را دل درد کرد از فکر او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اس کی عطائے جدید کی نابیای سے                 | بادشاہ کے قلب کو اس کے خیال سے تکلیف ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایں سزائے دادمن بودائے عجب                    | گفت آخر اے خس واہی ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| یک میری عطا ک سزا تھی عجیب بات ہے             | کہا کہ آخر اے نحیس ست ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تو چه کردی بامن ازخوئے خسیس                   | من چه کردم باتو زیں گنج نفیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | می نے تو تیرے ساتھ کیا کیا اس سنخ نفیس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| وى جد ٢٣- ٢٣٠ كَوْمُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ نُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من ترامای نهادم در کنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| میں نے تیری آغوش میں ایسا جاند رکھ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ور جزائے آن عطائے نور پاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تو نے اس نور پاک کی عطا کی عوض میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من ترا بر چرخ گشة نرد بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یں تو تیرے لئے چن پر نرد بان ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| درد غیرت آمد اندر شه پدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شاه میں درد غیرت پیدا ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرغ دولت در عمّا بش برطپید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مرغ دولت اس کے عمّاب کے سبب متحرک ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| چول درول خود بدید آل خوش پسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جب اپنا باطن اس ایکھ لڑے نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آل وظیفه لطف و نعمت هم شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وه روزیند لطف و نعمت کا محم ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باخود آمد اوز مستی عقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وہ ہوش میں آیا ستی شراب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هر که خود بینی کند در راه دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جو مخض طریق محبوب میں خود بنی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وشمن من در جهال خود بیس مباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میرا وشمن بھی جہان میں خود بین نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ے ازاں آمدحرام اندر جہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شراب ای لئے جہان میں حرام ہوئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بهتر از خود در تصور نایدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایے ہے بہتر تیرے خیال میں کوئی نہیں آتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

رفتر: ٢

|                                            | ALE SERVICE SERVICES AND ALL SERVICES AN |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اینچنین میخوار خوار و مرتدست               | آ نکه باخودی خوردے باخودست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایا شراب خوار ذلیل اور مرتد ہے             | جو شخص اپنی ساتھ شراب پتیا ہے وہ باخود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وانکہ بے اودم زند بادش دبال                | ہر کہ با او می خورد بادش حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میں آنگ کھول ہوں اُسکا جمال دیکھتا ہوں     | جو مخص أسك ساتھ شراب بيتا ہے جام حق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| چیثم بکشایم به مینم روے او                 | چونکه با اومی خورد از جام ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| میں آ تھے کھول ہوں اُک جمال دیجیت ہوں      | جب وہ اسکے ساتھ شراب پیا ہے جام حق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ہم زے خوردن شود ایں حاصلم                  | بعد ازال از خود بکلی مکسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شراب پینے ے میرا طامل یہ ہے                | اس کے بعد اپنے سے بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تا کے اندر بند ایں جان و دلی               | ایک میخوابی که از خود مکسلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نو کب تک ای جان و دل کی قید می ہے          | اے مخص کہ اپنے سے منقطع ہونا چاہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تابه بني يار دل رنجان من                   | جان بجانال واگزاراے جان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تاكه تو ميرے يار دل رنجان كا جمال ديكھے    | جان محبوب کو پرد کر دے اے میری جان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عنمخور اوباش و ازوے شاد شو                 | دل بدلدارے دہ و آزاد شو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ای کا غم کھایا کر اور ای سے خوش رہ         | ول دلدار کو دے دے اور آزاد ہو جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زود او را باز گیر از شیر تو                | نفس خود بر خود مگردال چیر تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جلد اک کو دودھ سے علیحدہ کر                | ایخ نفس کو ایخ اوپر غالب مت کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خواه شير و خواه خمر وا تکيس                | ہر چہ ہست آل مستے دارد یقیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خواه ده شير بو خواه خمر بو خواه انگيس جو   | جو چیز ہے وہ یقیعاً کچھ ستی رکھتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کہ بکرد آل آدے را اعجمی                    | مستی گندم بدال اے آدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ناواقف بنا دیا | گندم کی متی کو جان لے اے آدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خلد بروے باویہ و ہاموں شدہ                 | خورده گندم حله زو بیرول شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خلد ان پردشت اور صحرا ہو عمیا              | انہوں نے گندم کھا لیا طد ان سے علیحدہ ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| زہر آل ما و منی ہاکار کرد                  | وید کان شربت و را بیار کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس ماؤس کا زہر کام کر عمیا                 | اس نے دیکھا کہ اس شربت نے اس کو بیار کر دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

140

| 1:ブラ )を表するなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなななるなんででです。ション・アントン・アントン・アントン・アントン・アントン・アントン・アントン・アン | بر كلير شنو |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| ہیجو چغدے شد بوریانہ مجاز                            | جان چوں طاؤس در گلزار ناز                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مثل چند کے ہو گئی دیرانہ مجاز میں                    | روح جو مثل طاؤس کے تھی گزار ناز میں           |
| در زمیں میراند گاوے بہرکشت                           | همچو آ دم دور ماند او از بهشت                 |
| جو کہ زمین میں کمیتی کے نیل کو چلاتے تھے             | مثل آدم علیہ السلام کے وہ بہشت سے دور رہ حمیا |
| شیر را کردی اسیر دم گاؤ                              | اشک میرانداو کهاے مندووی زاؤ                  |
| و نے فیر کو دم کاؤ کا ایر کر دیا                     | وہ آنو چلانے لگا کہ اے چور اور اے معمار       |
| بے حفاظی باشہ فریاد رس                               | کردہ اے نفس بد بارد نفس                       |
| شاہ فریاد رس کے ساتھ حفظ حق نہ کیا                   | اے نفس خبیث مرد مخن تو نے                     |
| برتو شد ہر گندم او کژدھے                             | دام بگزیردی زحص گندے                          |
| تھ پہ ہر گدم ایک کردم ہو گیا                         | تو نے جال کو اختیار کیا حص مخدم سے            |
| قید بیں بریائے خود پنجاہ من                          | درسرت آمد ہوائے ماؤمن                         |
| اپ پاؤل پر پچاس من کی قید دیکھ لے                    | تیرے دماغ میں ماد من کی ہوا بھر محیٰ          |
| کہ چرا گشتم ضد سلطان خولیش                           | نوحه ميكرداي نمط برجان خويش                   |
| کہ میں اپنے سلطان کا مخالف کیوں ہو گیا               | اس طرح سے اپی جان پر نوحہ کرتا تھا            |
| با انابت چیز دگیر یار کرد                            | آمد او باخویش و استغفار کرد                   |
| توبہ کے ساتھ دوسری چیز کو بھی منضم کیا               | وه جوش من آیا اور استغفار کیا                 |
| رحم کن کان درد بیدرمان بود                           | درد کان ازوحشت ایمال بود                      |
| رقم کر کیونکہ وہ درد لاعلاج ہوتا ہے                  | جو درد کہ وحشت ایمان سے ہو                    |
| چوں رہیداز صبر در حیں صدر جست                        | مر بشر را خود مباجامه درست                    |
| وہ جہاں صبر سے چھوٹا فوراً صدر مقام ڈھونڈ سے لگتا ہے | بشر کا جامہ درست ہی نہ ہو                     |
| کونہ دین اندیشد انگہ نے سداد                         | مر بشر را پنجه و ناخن مباد                    |
| کونکہ وہ دین کا خیال کرتا ہے نہ رائی کا              | بشر کے پاک پنجہ اور ناخن می نہ ہو             |
| نفس کا فرنعمت ست و گمره است                          | آ دمی اندر بلا گشته به است                    |
| نفس ناسیاس نعت ہے اور عمراہ ہے                       | آدي بلا هي ريا ہوا اچھا ہے                    |

| گشت طاغی چونکه فارغ شدزناں  | نفس کافر خود ہمی ندہد اماں     |
|-----------------------------|--------------------------------|
|                             | لنس کافر خود بی امان نہیں دیتا |
| زانکه زار و عاجز و مضطر بود | آ دمی خود مبتلا بهتر بود       |
|                             | آدی جا اچھا رہتا ہے            |

جب مسلم ہو گیا بدوں بیچ وشراء کے باطن شاہ ہے اس کے باطن میں (روحانی)روزینہ (جری بکسراول و فتح ثانی والف مقصورہ وظیفہ یعنی فیوض و برکات باطنی شاہزادہ پر فائض ہونے گئے اور ظاہر ہے کہ پیمل بیع وشری نہیں) وہ نور جان شاہ سے غذا کھا تا تھا (اور )اس کا ماہ جان ایسا ہو گیا تھا جیسا خورشید سے ماہ روزینہ روحی شاہ یے نظیرے دمیدماس کی جان مست میں پہنچا تھا (مست کہنا بوجہ ورودسکر کے )وہ (غذا)نہیں جس کونصرانی اور مشرك كھاتے ہيں (كدوه غذائے جسمانى ہے بلكه) اس غذاہے كداس كوملائكه كھاتے ہيں (يعنى غذائے روحانى پس)اس (شنرادہ) نے اپنے اندر (بوجہ حصول کمالات کے ایک) استغناء دیکھا (اوراس) استغناء ہے ایک طغیان ظاہر ہوا کہ کیامیں شاہ بھی اور شاہرادہ بھی نہیں ہوں (پھر) کیوں اپنی عنان اس بادشاہ کومیں نے دے رکھی ہے(اور) جب میراایک جاند بانورطلوع ہو چکاہے پھر میں ایک غبار کا تابع کیوں ہوں (یعنی دوسرے کے قلب سے جوشعاع پہنچے گی کہ وہ میرے جاند کے سامنے بمنزلہ غبار ہے میں اس کا کیوں اتباع کروں ) یانی میری نہر میں (موجود) ہے اور (اب) وقت نار (اوراستغناء) کا ہے (پھر) میں کہ بے نیاز ہوں غیر کا ناز کیوں اٹھاؤں میں سر کیوں باندھوں جب در دسر نہ رہا ( یعنی امراض باطنی زائل ہو گئے پھراستفادہ عن الشیخ جو کہ اس کا علاج تھا کیول کرول اور) روئے زرداورچشم ترکا وقت نہیں رہا (بیجی لوازم مرض سے ہےاور) میں جب شکرلب اور ماہ رخسار ہو گیا ہوں تو (اپنی) دوسری دکان (الگ) کھولنا جاہئے (یعنی اب میں خود شیخ ہوکر رہ سکتا ہوں سب کا حاصل اب استفادہ میں شیخ کامتاج ندر ہناہے غرض )اس آنا نیت سے جب نفس برد هناشروع ہوا تو لا کھوں بکواس (دل میں) بکنا شروع کیا (مولانا فرماتے ہیں کہ) حرص وحسد ہے اس طرف (یعنی آ مےنکل کراگر) صدیا بیاباں (بھی) ہوں (مگر) وہاں تک بھی نظر بدیہ جاتی ہے ( یعنی بعد تہذیب اخلاص بھی اندیشہ ہے فساد حال کا اور بہ نظر بدعجب وخود بینی ہے جواپنی ہی نظر ہے پس مامون و بے فکر نہ رہنا چاہئے اور ہروقت یہ پیش نظرر کھے۔ بے عنایات حق و خاصان حق کر ملک باشد سیہ مستش ورق پھرقصہ ہے کہ بادشاہ کوکشف سے اس کی خبر ہوگئ کیونکہ ) بادشاہ کا دریا ( یعنی قلب ) کہ ہر پانی ( یعنی طالبین تابعین متعلقین کا مرجع وہ ہے کیونکرنہ جانے گا جو کہیل اور نہر میں ہے ( یعنی صاحب بصیرت کو بوجہ اس کے کہا ہے متعلقین کی طرف توجہ ہوتی ہے جوسب ہے کشف کاان کی ایسے حالات عیا نایا وجدانا مکشوف ہوجاتے ہیں ) بادشاہ کے قلب کواس کے (اس) خیال سے تکلیف ہوئی (یعنی اس کی عطائے جدید کی ناسیاس سے (تکلیف ہوئی اورایے ول میں) کہا کہ آخرائے خسیس ست ادب یہی میرے عطاکی سزاتھی عجیب بات ہمیں نے تو تیرے ساتھ کیا کیااس کنج نفیس سے (اور) تونے میرے ساتھ کیا کیا خوئے خسیس سے میں نے تیری آغوش میں ایسا جا ندر کھ دیا کہ قیامت تک

(بھی)اس کوغروب نہ ہوں گا (مراد قلب منوراور) تونے اس نوریاک کی عطائے عوض میں میری آئے میں خاراور خاک حجوتک دیا (لیعنی ناسیای سے صدمہ پہنچایا) میں تو تیرے لئے چرخ (لیعنی عالم علوی) پرنر دبان ہو گیا (اور ) تو میرے ب میں تیرو کمان (ہو گیاغرض) شاہ میں در دغیرت پیدا ہوا (غیرت اس پر کہ باوجود مجھے ہے فیض لینے کے اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے اورالی بروی نعمت کی ناسیاس کرتا ہے اوراس) دردشاہ کاعکس (اوراش) اس میں پہنچا (لیعنی) اس کے اندراس کا ضرر ظاہر ہوا اور وہ ہیر کہ) مرغ دولت (باطنی) اس (بادشاہ) کے عمّاب کے سبب(آشیانہ قلب شاہزادہ ے) متحرک ہوا (اور) اس گوشہ گشتہ (بعنی متفرد عن التین کے پردہ ( قلب) کواس (مرغ) نے پھاڑا (اوراڑ گیا) جب ا پناباطن اس التحصار کے نے اپنی سیکاری ہے اثر کیا ہواد یکھا ( کہ)وہ روزینہ لطف دنعت کا تم ہوگیا (اور)اس کی خوشی کا گھر پڑتم ہوگیا(تب)وہ ہوش میں آیامتی شراب(عجب) ہے(اور)اس گناہ ہےاں کا سر پرخمار ہوا ہوا تھا(مولا تا فرماتے ہیں کہ) جو محص طریق محبوب میں خود بنی کرےاں نے مغز کو جھوڑ دیااور بالکلیہ پوست دیکھا <sup>(یعنی ح</sup>قیقت اس کی نظرے مجوب ہوگئی) میرادیمن بھی جہان میں خود بین نہ ہو(مطلب سے کہ دیمن جس کے لئے انسان طبعًا برائی عابتاہے مربیخود بنی الی برائی ہے کہ میں اپنے دہمن کے لئے اس کو گوارانہیں کرتا) کیونکہ خود بیں (آ دی) ہے بجز فساد کے پچھنہیں ظہور میں آتا۔شراب اس کئے جہان میں حرام ہوئی ہے کہ اس کو پی کرفوراً تو خود بیں ہوجا تا ہے ) یعنی اس کے پینے کے بعد)اپنے سے بہتر تیرے خیال میں کوئی نہیں آتااور بیسب نفس خود بین سے تیرے اندر پیدا ہوتا ہے (بي حكمت حرمت خمركي قرآن مجيد سے متنبط موسكتى ب قال تعالىٰ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في المخمو والميسو الابداورعداوت اور بغضاء كالنشااكثر خود بني بي كدايي كواورول يزياده مال كا تحق متمجه یا جاه کا و مثل ذلک آ گے ایک شبه کا جواب ہوہ یہ کہ بعض اوقات اہل اللہ سے بھی کلمات موہمہ عجب و دعوی خواہ از قبیل شطحیات یا کسی خاص کے خطاب میں صا در ہوتے ہیں اس کی کیا دجہ جواب دیتے ہیں کہ منشا دعوے کا ہمیشہ مستی ہوتی ہے لیکن تم اپنی مستی عجب و کبر پران کی مستی حال یا مستی غیرت دین کو قیاس مت کرودونوں میں فرق ہے چنانچہاسی کوفر ماتے ہیں کہ) جو محض اپنی (خودی کے ) ساتھ شراب (انامیة کی) پیتا ہے وہ باخود ہے (اور )ایسا شراب خوارذلیل اور مرتد (طریقت) ہے (جیساشہزادہ شخے سے پھر گیااور) جو محص اس کے ساتھ ریعنی مع الحق ہوکر) شراب (انانیة ) بیتا ہاں کوحلال ہاور جو تحض بدوں اس (کی معیت) کے دعویٰ (انانیة کا) کرے اس کے لئے وبال ہے (عبرعن الاخبار بالانشاء مطلب بيركه ابل الله كا دعويٰ نفس ہے نہيں ہوتا بلكہ وہ ناطق بالحق ہوتے ہیں بدمنو لمه حاكمي عن الحق کے کما ورد کنت سمعہ و بصرہ الخ)جب وہ اس (کی معیت) کے ساتھ شراب (انانیت کی) پتا ہے جام حق سے (وہ بزبان حال بوں کہدرہا ہے کہ) میں آئکھ کھولتا ہوں (اور) اس (محبوب) کا جمال و بکھتا ہوں (لیعنی مورد تجلیات حق ہوجاتا ہوں اور )اس کے بعدائے سے بالکلیہ منقطع ہوجاتا ہوں (بیعنی فانی فی الحق ہوجاتا ہوں اور) شراب پینے ہے(لیعنی دعوی انا نیت ہے)میرا حاصل بیر(مقام) ہے(مطلب وہی جوابھی لکھا گیا کہ میرے دعوی انا نیت کا حاصل اور منشایہ ہے کہ میں مور د تجلیات و فانی ہوں آ گے اس مرتبہ کی ترغیب دیتے ہیں کہ ) اے مخص کہ ا ہے ہے منقطع ہونا جا ہتا ہے تو کب تک اس جان ودل کی قید میں ہے جان محبوب کوسپر دکر دےا ہے میری جان تا کہ تو میرے باردل رنجان کا جمال دیکھے(دل رنجان ہے مراد ہے رنج عشق دہندہ دل اور) دل دلدار کودے دے اور آزاد ہو

)全東金黄金東金東金東金東金東金東(rr-rr-xt) جا(اور)اس کاعم کھایا کراوراس ہےخوش رہ ( حاصل پیر کہ منقاد تلحق بدرجہ فنارہ آ گےفر ماتے ہیں کہ منقاد للنف یعنی )اینے نفس کواینے اوپر غالب مت کر (اور ) جلدی اس کو (لذات دنیویی کے ) دودھ سے علیحدہ کر (مثل فطام طفل کے آگے بیہ تلایتے ہیں کہ دودھ سے مراد وہ ہے جس سےخود بینی کی مستی پیدا ہوخواہ مباح ہومثل شیروشہد کے یاغیر مباح مثل خمر کے سب کوچھوڑ اول کوانہا کا ٹانی کومطلقا یعنی)جو چیز (مرغوبات نفس سے)ہےوہ یقینا کیچھستی رکھتی ہےخواہ وہ شیر ہوخواہ خمر ہوخواہ انبیں ہو (چنانجہ) گندم کی مستی کو جان لے اے آ دمی کہ اس نے آ دم علیہ السلام کو ناواقف بنا دیا (پس یا درآ دے واقعہ مصرعہ ثانیہ مجہول باشد)انہوں نے گندم کھالیا حلہ (بہتتی)ان سے علیحدہ ہو گیا (اور) خلدان پر ت اور صحرا ہو گیا (آ گے پھرقصہ ہے کہ )اس (شہرادہ)نے دیکھا کہاس شربت (خود بنی لذیذ)نے اس کو بیار کر دیا (اور)اس ماؤمن کا زہر کام کر گیا (اوراس کی)روح جومثل طاؤس کے تہی گلزار ناز میںمثل چغد کے ہوگئی ویرانہ محاز ( یعنی دنیایا حالت متزله ) میں مثل آ دم علیه السلام کے وہ بہشت سے دوررہ گیا جو کہ زمین میں بھیتی کے بیل کو چلاتے تھے(کمارواہ اہل السیر مطلب بیرکہ کیفیات روحانی سے علائق جسمانی میں آگرا (بس)وہ آنسو چلانے لگا (اورایئے ں سے کہا) کہاہے چور (جومیرےاندر چھیا ہوا تھا)اوراے معمار (جس نے خیالات فاسدہ کی تعمیر بنا کر کھڑی کر دى كذا في الغياث في معنى ہنددومعنى زاؤ) تونے شير كو (يعنى مجھ كو) دم گاؤ (يعنى علائق جسمانيه) كااسير كر دياانے نفس خبیث سردخن (کہ تیرےاس کلام نفسانی میں کوئی گری ورونق نہھی) تونے (اس) شاہ فریادرس (ودنظیر) کے ساتھ حفظ حق نہ کیا تونے جال (بلائے زوال حال) کواختیار کیا حرص گندم سے (یعنی لذت عجب سے ) تجھ پر ہر گندم ایک کژ دم ہوگیا تیرے د ماغ میں ماؤمن کی ہوا بھرگئی اینے یاؤں پر پچاس من کی قیدد کیھے لے (جس سے رفتارتر تی باطن کی رک گئی غرض)اس طرح ہے اپنی جان پرنو حہ کرتا تھا کہ میں اپنے سلطان کا مخالف کیوں ہو گیا (اوراب)وہ ہوش میں آیااوراستغفار کیا (اور) توبہ کے ساتھ دوسری چیز کوبھی منضم کیا (ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ مراداس سے خود بادشاہ سے معاف کرانا ہے چونکہ معاف کرانے میں ذکر بھی کرنا ضروری ہے اور وہ ایسی حالت میں کہ باطن ہی میں خطا ہوئی ہے سخت دشوار ہے شایدمولا نانے عدم ذکر ہے اس کی تعذر ذکر کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تعذر سبب ہوجا تا ہے عدم ذکر کا واللہ اعلم آ گےمولا نافر ماتے ہیں کہ)جو در د کہ دحشت ایمان ہے ہو (اے مخاطب اس پر)رخم کر (یعنی وہ واجب الرحم ہے) کیونکہ وہ در دلاعلاج (بعنی متعسر العلاج وبطئی البر) ہوتا ہے (و ھذا مشاھد ایمان سے مرادایمان کامل یعنی عرفان و فيضان اوروحشت سےمراد وحشتے كيەدرمقدمهاي ايمان بودليعني ازسلب اين عرفان وفيضان باشداوريپه وحشت اس قدر شدیدہوتی ہے کہا گرکوئی شیخ کامل فورا دھکیری نہ کرے تو اختلاف طبائع ہے بھی توغم خفیف ہوکر حجاب شدید ہوتا جلا جاتا ہے حتی کہ بعضوں نے ایمان بی کو جواب دیریا نعوذ بالله من الحور بعد الکور تفصیل اقسام حجاب کی احقر نے فوائدالقواد ہے تعلیم الدین میں لکھی ہے جس کااول مرتبہاعراض اور آخری مرتبہ عداوت ہےاور بھی اگرغم خفیف نہ ہوا تو خودکشی وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہےاور علاج اس کا صرف شیخ کامل کی تدبیر مناسب ہے آ گے بعد ذم عجب بالکمال کے مذمت عجب بالمال وغیرہ اور فقدان اسباب عجب کے قابل قدر ہونے کامضمون ہے پس فرماتے ہیں کہ) بشر کا جامہ (بعنی سامان دنیا) درست ہی نہ ہو ( کم سامانی میں رہنااحچھا ہے کیونکہ ) وہ جہان صبر ( کی حالت ) ہے (بعنی کم سامانی ہے کہ وہ کل صبر ہے) جھوٹا فورا صدر مقام (بعنی علو) ڈھونڈنے لگتا ہے (اور مرادا کثر بشر ہیں اور ) بشر کے پاس پنجاورناخن، ی نہ ہو (بیابیا مضمون ہے جیسے ہمارے محاورات میں ہولتے ہیں خدا سنج کوناخن نہ دے) کیونکہ وہ (پھر)
دین کا خیال کرتا ہے نہ رائی کا آ دمی بلا میں رہا ہواا چھا ہے ( کیونکہ )نفس ناسپاس نعمت ہے اور گراہ ہے نفس کا فر (عن الکفر ان) خود ( بعنی بے سامان ) ہی (صاحب نفس کو ) امان نہیں دیتا (اور اوپر سے ) جب روئی سے بھی بے فکر ہو جاوے تب تو پوراسرکش ہوجاتا ہے (پس) آ دمی (بلائے فقر وغیرہ میں ) مبتلاا چھار ہتا ہے کیونکہ وہ (اس حالت میں) زار اور عاجز اور مضطرر ہتا ہے (اور عجز وزاری کے ہوئے مفاسد لاز مہومتعدیہ سب کم ہوتے ہیں بخلاف اجتماع اسباب طغیان کے اس سے طغیان اکثر مسبب ہوجاتا ہے جسیا آ گے نمرود کا قصد آتا ہے کہ اس کے لئے لامان سبب طغیان کا ہوگیاو ھو کھا قال تعالیٰ الم تر الی الذی حآج ابر اھیم فی د به ان اتاہ اللہ الملک الآیة).

خطاب حق تعالی بعز را ئیل علیه السلام که تر ارحم بر که بیشتر آمد ازیس خلائق کقبض جان ایشاں کر دی وجواب او حضرت عز ارا الله تعالی کا خطاب عز رائیل علیه السلام کوکه تجھے ان لوگوں میں ہے سب سے زیادہ کس پررحم آیا جن کی تونے جان قبض کی اوران کا حضرت عزت کو جواب

| بر که رحم آمد ترا از ہر کیب                      | حق بعز رائیل می گفت اے نقیب                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| بچھ کو تمام غزدوں میں سے کس پر رحم آیا ہے        | حق تعالی عزرائیل ہے کہنے لگے اے سردار                |
| لیک ترسم امر را اہمال کرد                        | گفت بر جمله دلم سوزد بدرد                            |
| لیکن تھم کے اہمال سے ڈرتا ہوں                    | انہوں نے عرض کیا سب ہی پرمیرادل درد سے سوختہ ہوتا ہے |
| در عوض قربان کند بهر فتا                         | تا بگویم کاشکے برداں مرا                             |
| عوض میں قربان کر دیں اس مخص کے لئے               | بہاں تک کہ کہنے لگنا ہوں کہ کاش حق تعالیٰ مجھ کو     |
| از که دل پرسوز و بریاں تر شدت                    | گفت بر کہ بیشتر رحم آمدت                             |
| مس مخفی سے تیرا دل زیادہ پرسوز اور بریاں ہوا ہے  | فرمایا سب سے زیادہ کس پر تھے کو رقم آیا ہے           |
| من شکستم زامرتاشد ریز ریز                        | گفت روزے کشتے برموج تیز                              |
| میں نے تھم سے توڑی یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئ | انہوں نے کہا کہ ایک روز ایک کشتی موج تیز پر          |
| جزرنے و طفلکے رازان زمہ                          | پس بگفتی قبض کن جان ہمہ                              |
| بجز ایک عورت اور ایک طفل کے اس گروہ سے           | پھر آپ نے فرمایا کہ سب کی جان قبض کر لے              |
| تخته را آل موجها می راند ند                      | هر دو بریک تخته درماندند                             |
| تخته کو ده موجیس چلاتی تحسی                      | دونوں ایک تختہ پر رہ گئے                             |

| از خلاص هر دوام دل گشت شاد                         | چوں بساحل او فگند آ ں تختہ باد                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تو دونوں کی خلاصی ہے میرا دل خوش ہوا               | جب کنارہ پر اس تختہ کو ہوا نے ڈالا                 |
| طفل را بگذار تنها ز امر کن                         | باز گفتی جان مادر قبض کن                           |
| الاے کو تنہا چھوڑ دے بسبب امر کن                   | پھر آپ نے فرمایا ماں کی جان قبض کر                 |
| خود تو میدانی چه تلخ آمد مرا                       | چوں زمادر بکسلیدم طفل را                           |
| خود آپ جانے ہیں کس قدر مجھ کو تلخ معلوم ہوا        | جب ماں سے میں نے طفل کو قطع کیا                    |
| تلخی آل طفل از فکرم نرفت <sup>.</sup>              | پس بدیدم درد ماتمهائے زفت                          |
| اس طفل کی میری قکر سے نہ گئی                       | پی میں نے درد اور ماتہائے عظیم دیکھے               |
| موج را گفتم فکن در بیشه ایش                        | گفت حق آ ل طفل راا زفضل خویش                       |
| میں نے موج کو عکم دیا کہ اس کو ایک بیشہ میں ڈال دے | حق تعالی نے فرمایا اس طفل کے لئے                   |
| پر درخت میوه دار و خوش اکل                         | بیشه پر سوس و ریحان و گل                           |
| درخت میوه دار اور خوش میوه سے پر تھا               | ایک ایسے بیشہ میں جوسوئ اور ریحال اور کل سے پر تھا |
| ير وريدم طفل راباصد دلال                           | چشمہائے آب شیریں زلال                              |
| میں نے طفل کو سوناز کے ساتھ پالا                   | آب ثیریں زلال کے چئے                               |
| وزبرول مثله تماشامی کنید                           | ہشت روز ہے اندریں خطتن زیند                        |
| اور باہر مثلہ ہونے کا تماثا دیکھتے رہو             | آٹھ روز تک اس خط کے اندر خاموش رہو                 |
| تا دریدے کم وعظم از ہمدگر                          | برہوا بردے قلندے بر حجر                            |
| یہاں تک کہ گوشت واستخواں ایک دوسرے سے جدا ہوجاتے   | ظ میں لے جاتی پھر پر پھینک دیتی                    |
| تا چوخشخاش استخوال ریزه شد بے                      | یک گرہ را بر ہوا برہم زدے                          |
| یہاں تک کہ مثل خشاش کے بدیاں چور ہو جاتیں          | ایک گروہ کو خلا میں ایک دوسرے سے مکرا دیتی         |
| مثنوی اندر نگنجد شرح آل                            | آل سیاست را که لرزید آسال                          |
| مثنوی کے اندر مخبائش نہیں اس کے بیان کی            | ای سرا کی جس سے کہ آمان لرزا ہے                    |
| گرد خط دائره آل مود گرد                            | گربطبع این می کنی اے بادسرد                        |
| تو تو ہود علیہ السلام کے خط دائرہ کے گرد کھوم آ    | اے باد سرد اگر تو طبیعت سے ایبا کرتی ہے            |

وفتر:٢

| گو بیادر خط راعی کن گزند                       | ور به حرص این میکند گرگ نژند                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| تو کہہ کہ رائی کے خط کے اندر گزند کر           | اور اگر حص سے گرگ جمین ایبا کرتا ہے          |
| یا بیاؤ محو کن از مصحف ایں                     | اے طبیعی فوق طبع ایں ملک بیں                 |
| یا آ اور قرآل مجید سے اس کو محو کر دے          | ای طبعی طبیعت سے فوق بہ ملک دکھے             |
| يا معلم را بمال و سهم ده                       | مقریان را منع کن بندے بنہ                    |
| یا معلم کو سموشالی دے اور ہراس دلا             | قرات والول کو منع کر دے قید رکھ دے           |
| عجز تو دانی ازاں روز جزاست                     | عاجزى وخيره كايں عجزاز كجاست                 |
| تیرا عجز خوب جال لے کہ اس روز بڑا سے ہے        | تو عابر ہے اور متحیر ہے کہ یہ عجز کبال سے ہے |
| اندرال روضه فكنده صد نوا                       | صد ہزاراں مرغ مطرب خوش صدا                   |
| اس باغ میں سو آوازیں ڈال رکھی تھیں             | لاکھوں مرغ مطرب خوش صدا نے                   |
| کردم او را ایمن از صدمه فتن                    | بسترش کردم زبرگ نسترن                        |
| اس کو صدمہ فتن سے ماموں بنایا                  | می نے برگ نترن سے اس کا بسر بنایا            |
| باد را گفته برو آسته وز                        | گفته من خورشید را کورامگر                    |
| ہوا کو کہا کہ اس پر آہتہ چل                    | میں نے خورشد کو حکم دیا کہ اس کو مت کان      |
| برق را گفته برو مگرائے تیز                     | ابر را گفته برو باران مریز                   |
| برق کو حکم دیا کہ اس پر تیزی کے ساتھ میل مت کر | ایر کو کہا کہ ای پر بارش مت برسا             |
| پنجہ اے بہن بریں روضہ ممال                     | زیں چمن اے دے مبرآن اعتدا                    |
| اے بہن اس باغ پر ہاتھ ست پھیرنا                | اے ماہ دے اس چن سے اعتدال مت سلب كرنا        |

كرامات شيخ شيبان راعى قدس الله سره العزيز شخ شيبان راعى قدس الله سره العزيز كى كرامات

| وتت جمعه بر رعا خط میکشید           | ہمچو آ ں شیبان کہ از گرگ عنید         |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| جمعہ کے وقت مواثی پر خط مھیخ دیے تے | مثل اس شیبان کے کہ گرگ معاند سے       |
| ,                                   | تا بروں ناید ازاں خط گو سیند          |
|                                     | تاکہ نہ تو اس خط سے باہر کو سفند جادے |

| كايد شوى جاد ٢٠٠١ مَنْ هُوَ هُو | (کلیه |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
|---------------------------------------------------------------------|-------|

| کاندرال صر صر امان آل بود              | برمثال دائره تعویذ هود                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| که اس صر صر میں وہ متعلقین کی پناہ تھا | یر مثال دارة حصار ہود علیہ السلام کے         |
| وقت شد پنهانیاں را نک خروج             | عجز ہا داری تو در پیش اے کبوج                |
| اب پہال چیزوں کے خروج کا وقت ہوا ہے    | تو بہت سے عجز درپیش رکھتا ہے اے معاند        |
| درد و عالم خفته اندرظل دوست            | خرم آنكه عجز وحيرت قوت اوست                  |
| دونوں عالم میں عمل دوست میں سویا ہے    | وہ مخص مبارک ہے کہ عجز اور جیرت اس کی غذا ہے |
| مرده شد دیں عجائز را گزید              | هم در اول عجز خود را او بدید                 |
| مردہ ہوگیا عجائز کے دین کو اختیار کیا  | اس نے اول بی میں اپنے بجز کو دکھے لیا        |
| از عجوزی در جوانی راه یافت             | چوں زلیخا پوسفش بروے بتافت                   |
| اس نے مجوزی سے جوانی میں راہ پائی      | مثل زلیخا کے اس کے بوسف نے اس پر جلوہ کیا    |
| آ ب حیوان در درول ظلمت ست              | زندگی در مردن و در محنت ست                   |
| آب حیات ظلمت کے اندر ہے                | زندگی موت اور مجاہدہ میں ہے                  |

قصہ پروردن حق تعالیٰ نمر و درا بے واسطہ ما درودا بیدر طفلی اللہ تعالیٰ کانمرود کو بچپن میں بغیر ماں اور دایہ کے واسطے کے پرورش کرنے کا قصہ

| از سموم و صر صر آمد درامال                  | حاصل آن روضه چوجان عارفان                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| سموم اور صرصر سے امن عمل رہا                | حاصل ہے کہ وہ باغ مثل روح عارفین کے                         |
| گفتم او را شیرده طاعت نمود                  | کے پانگے بچهٔ نوزادہ بود                                    |
| میں نے اس کو حکم دیا اس کو دودھ دے اطاعت کی | ایک چیتے نے نیا بچہ جنا تھا                                 |
| تا كه بالغ گشت و زفت وشير مرد               | پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد                                  |
| یهال تک که بالغ موگیا اور فربه اور شیر مرد  | پس اس کو دودھ دیا اور اس کی بہت سی خدمتیں کیں               |
| تادر آموزید نطق دداوری                      | چوں فطامش شد مگفتم با پری                                   |
| کہ بولنا اور حکومت کرنا سکھلاؤ              | جب اس کے دود ھے چغرانے کا وقت آیا تو میں نے جنات کو حکم دیا |
| کہ بگفت اندر نگنجد فن من                    | پرورش دادم مراور ازال چمن                                   |
| كيونك ميرا فن صفتكو مين نهين آتا            | اس کو یس نے اس چن سے پرورش دی                               |

| 之,)这是这个在是这个在是这个在是这个在是这个( M                                           |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| بہر مہمانی کرماں بے ضرر<br>کیڑوں کی مہمانی کے لئے بدوں ضرر پیچانے کے | داده من ابوب را مهر پدر                    |
| بریدرمن اینت قدرت اینت ید                                            | داده کرمال رابرو میر ولد                   |
| جيب قدرت ہے جيب تفرف ہے ا                                            | کیروں کو ان پر اولاد کی میر باپ پر دی تھی  |
| چوں بود شمعے کہ من افروختم                                           | مادرال را مهر من آموختم                    |
| کیسی شع ہوگی جس کو میں نے روش کیا ہو                                 | ماؤں کو محبت میں نے سکھلائی ہے             |
| تابہ بیند لطف من بے واسطہ                                            | صد عنایت کردم و صد رابطه                   |
| تاکہ وہ میرا لطف بے واسطہ دیکھے                                      | میں نے صدیا عنایت اور صدیا علاقے کے        |
| تابود ہر استعانت از منش                                              | تانباشد از سبب در تشکش                     |
| تاکہ اس کی ہر استعانت میری طرف سے ہو                                 | تاکہ وہ سب سے محکش میں نہ رہے              |
| شکوهٔ نبود زهر بار بدش                                               | تا خود از ما پیج عذرے نبودش                |
| ہر یار بد سے اس کو کوہ نہ رہے                                        | تاکہ خود ہاری طرف سے اس کو کوئی عذر نہ رہے |
| کہ بیرور دم و را بے واسطہ                                            | این حضانت دید باصد رابطه                   |
| کہ میں نے اس کو بلاواسط پرورش کیا                                    | اس نے بیہ پرورش دیکھی صدیا علاقوں کی ساتھ  |
| که شد او نمرود سوزنده خلیل                                           | شکر او آل بود اے بندہ جلیل                 |
| که ده نمرود سوزنده خلیل هو حمیا                                      | اس کا شکریہ تھا اے بندہ جلیل               |
| کرد ز انتکبار و استکثار جاه                                          | همچنال کیس شاہزادہ شکر شاہ                 |
| اعتبار و استکثار جاہ سے کیا                                          | جس طرح کہ اس شاہزادہ نے شاہ کا شکر         |
| چونکہ صاحب ملک واقبالے بوم                                           | کہ چرا من تابع غیری شوم                    |
| جبکه میں صاحب ملک و اقبال ہوں                                        | کہ کس لئے میں غیر کا تابع ہوں              |
| از تبختر بردکش پوشیده گشت                                            | لطفهائے شہ کہ ذکر آ ں گذشت                 |
| تختر کے سبب اس کے دل پر پوشیدہ ہو گئے                                | شاہ کے الطاف جن کا ذکر گزر چکا ہے          |
| زبریها بنهاده از جهل و عمی                                           | جمچنال نمرود آل الطاف را                   |
| زیر پار کہہ دیا جہل اور کوری سے                                      | ای طرح نمرود نے ان الطاف کو                |

كليدشنوى جلد٣٣-٢٣ مُ وَهُونُ فِي اللهِ اللهُ 
اس زمان کافر شدوره میزند وہ اس وقت کافر ہوا ہے اور رہزنی کرتا ہے صد ہزاران ستجم گفت اندر حکم سال | زاد خواہد دشمنے بہر قال ایونکہ منجم نے کہہ دیا تھا سال کے احکام میں ایک دشمن قال کے لئے پیدا ہو گا ہیں بکن در دفع آل حصم احتیاط ہر کہ می زائید می کشت از خباط ہاں اس خصم کے دفع میں احتیاط کر جو پیدا ہوتا تھا وہ اس کو خبط سے قتل کر دیتا تھا وری او رست طفل وحی تش | ماند خونهائے دگر در گردنش اس کی ناکای کے ساتھ طفل جالب وی بچا رہا دوسرے ہزاروں خون اس کی گردن پر از پدر یا بیدآل ملک اے عجب تا غرورش داد ظلمات اگر تعلیم یافتہ بھی ہو گیا ہے تاہم سگ ہی ہے ایسا ہو کررہ کہ جس کالنس ذلیل ہے کیونکہ وہ بدرگر

| [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]         | فرض می آری بجا گر طائفی                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| اگر تو سہیل پرشل چرم طائف کے آمد ورفت کر رہا ہے | فرض کی بجا آوری کر رہا ہے                |
| تاشوی چول موزهٔ ہم پاے دوست                     | تا سهیلت واخرد از ننگ پوست               |
| تا كدمشل موزه كے تو دوست كے قدم كا قرين مو جاوے | تا کہ سہیل تھے کو نگ پوست سے خلاصی دے دے |
| كَنَّ را ندر مصحف آل چشمت كجاست                 | جمله قرآن شرح خبث نفسهاست                |
| قرآن میں دکھے لے تیری وہ آگھ کہاں ہے            | تمام قرآن نجث نفوس کی شرح ہے             |
| در قال انبیا موی شگافت                          | ذكرنفس عاديان كالت بيافت                 |
| قال انبیا میں موشکانی کرتے تھے                  | عاد کے نفس کا ذکر جنہوں نے آلات پالے تھے |
| نا کہاں اندر جہاں میزد لہب                      | قرن قرن ازنفس شوم بے ادب                 |
| ناگهان عالم می شعله بجزی تنا                    | ہر ہر قرن میں نفس شوم بے ادب سے          |

(ربط اوپر بیان ہواہے کہ ذکر ہے طغیان نمر ود کا اسباب دنیا سے اوراس کی ناسیاس کا باوجود حق تعالٰی کے نعم عظیمہ کے بعنی کوٹ تعالیٰ عزّ رائیل سے کہنے لگےا ہے سر دار (بعض فرشتوں کے فی انمنتخب نقیب مہتر ) تجھ کوتمام غمز دول میں سے کس پررخم آیا ہے انہوں نے عرض کیا سبھی پر میرا دل درد سے سوختہ ہوتا ہے لیکن حکم کے اہمال (وعدم امتثال سے ڈرتا ہوں (اور دل) یہاں تک (سوختہ ہوتا ہے) کہ (مجھی دل میں) کہنے لگتا ہوں کہ کاش حق تعالی مجھ کوعوض میں قربان کر دیں اس مخص کے لئے فرمایا سب سے زیادہ کس پر جھے کورحم آیا ہے (اور) کس شخص سے تیرا دل زیادہ پرسوز اور بریاں ہوا ہے انہوں نے کہا ایک روز ایک کشتی موج تیز پر میں نے حکم سے توڑی یہاں تک کہوہ ریزہ ریزہ ہوگئی پھرآ پ نے فر مایا کہ سب کی جان قبض کر لے بجزا یک عورت اورا یک طفل کے اس گروہ سے دونوں ایک تختہ پررہ گئے تختہ کووہ موجیس چلاتی تھیں جب کنارہ پراس تختہ کو ہوانے ڈالاتو دونوں کی خلاصی سے میرا دل خوش ہوا پھر آپ نے فر مایا ماں کی جان قبض کرلڑ کے کو تنہا چھوڑ دے بسبب امرکن کے جب ماں سے میں نے طفل کو قطع کیا خود آپ جانتے ہیں کس قدر مجھ کو تکنح معلوم ہوا پیس میں نے (مال کی جان قبض کرنے کے وقت اپنے دل میں ) در داور ماتمہائے عظیم دیکھے (اور )اس طفل کی تلخی میرے فکر ہے نہ گئی حق تعالیٰ نے فرمایا اس طفل کے لئے میں نے موج کو حکم دیا کہ اس کوایک بیشہ میں ڈال دے (یعنی) ایک ایسے بیشہ میں جوسوس اورریحان اورگل ہے برتھا (اور ) درخت میوہ دارا درخوش میوہ ہے برتھا (اوراس میں ) آبشیریں زلال کے چشمے (تھے اور) میں نے طفل کوسوناز کے ساتھ یالا (اور)لاکھوں مرغ مطرب خوش صدانے اس باغ میں آ وازیں ڈال رکھی تھیں (اور) میں نے بزرگ نسترن ہے اس کا بستر بنایا اس کوصد مەفتن ہے مامون بنایا میں نے خورشید کو تھم دیا کہ اس کومت کا ف ہوا کو کہا کہ اس پر آ ہتہ چل ابر کو کہا کہ اس پر بارش مت برسابر ق کو تھم دیا کہاس پر تیزی کے ساتھ میل مت کر (اورموسم کو تکم دیا کہ ) اے ماہ دے (ماہ وما کہدازشہورشتاء کہ خزاں کا

مہینہ ہے)اس چمن سےاعتدال مت سلب کرنا (اور)اے بہمن (پھا گن کہددے کے متصل ہی ہے)اس باغ پر ہاتھ مت پھیرنا (آ گے تشبیہ کے لئے ایک قصہ ولی کا اور ایک قصہ نبی کا ہے کہ گرگ اور با دکوگزند پہنچانے سے منغ فرمادیا تھا یعنی)مثل اس شیبان (راعی) کے کہ گرگ معاند ہے (محفوظ رہنے کے لئے) جمعہ کے وقت مواثی برخط تھینچ دیتے تھے تا کہ نہ تواس خط ہے باہر گوسفند جاوے (اور) نہ گرگ اور ذر دبا گزند (اندر) آ وے برمثال دائرہ حصار ہودعلیہالسلام کے کہاس صرصر میں وہ (حصار)متعلقین (بعنی مومنین) کی پناہ تھا (اورفر مایا کہ) آٹھ روزتک اس خط کے اندرخاموش (بیٹھے)رہواور باہر (عاد کے)مثلہ ہونے کا تماشہ دیکھتے رہو (مثلہ کے معنی قطع اطراف آ گے بیان ہے مثلہ باد کا یعنی ) خلامیں (وہ ہوا ) لے جاتی (اور ) پھر پر پھینک دیتی یہاں تک کہ گوشت وانتخوال ایک دوسرے سے جدا ہوجاتے (اور) ایک گروہ کوخلا میں ایک دوسرے سے مکرادیتی یہاں تک کمثل خشخاش کے ہڈیاں چورہوجا تیں اس سزا کی جس سے کہ آسان لرزتا ہے مثنوی کے اندر گنجائش نہیں اس کے بیان کی (آ گےرد ہے اہل طبیعات پر جوان آثار وافعال کولازم ذات اشیاء کہتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ) اے باد سرداگرتوطبیعت (کے مقتضا) سے ایساکرتی ہے (کہ عاد ہلاک ہورہے ہیں) تو تو ہودعلیہ السلام کے خط دائرہ کے گردگھوم آ (معلوم ہو جاوے گا کہ وہ فعل طبعی ہے یا قسری کیونکہ اگر طبعی ہے تیوایک خط طبیعت کا کیسے مانع ہو گیا خطاب ہوا ہے مقصود خطاب طبعی کو ہے) اور اگر حرص (طبعی سے) گرگ خشمگیں (کذافی الغیاث احد معانی نژند)ایا کرتا ہے تو (اس گرگ ہے) کہ کہ (شیبان) راعی کے خط کے اندر (جاکر) گزند کرا مے طبیعت ہے فوق (اورخارج) پیملک دیکھ (اوران آٹار کے طبعی نہ ہونے کا قابل ہو) یا آ اور قرآن مجید ہے اس (قصد) کومحوکردے (اور) قرات والوں کومنع کردے (ان پر) قیدر کھدے یامعلم کو گوشالی دے اور ہراس دلا (قرآن مجيديس كوخط كاذكر تبيل ليكن اصل معامنصوص بولماجاء إمونا نجينا هو داو الذين امنوا معه برحمة منا خواہ خط ہویانہ ہوسب ایک ہی جگہ موجود کسی پر ہوااٹر کرے کسی پر نہ کرے دعویٰ طبعی کے ابطال کے لئے یہی كافى ہے كر) تو (اس سے) عاجز ہے (كر آن مجيد سے محوكر سكے يامقرى ومعلم كوسزاد ينااس محوكے لئے مفيد ہو سكے كما قال تعالىٰ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظوں) اور (تواس سے) (متحير (بھی) ہے كہ مجز کہاں سے ہے ( یعنیٰ ان خوارق عادات ہادمہ طبعیات کے نصوص کے لئے تد ابیر طبعیہ کیوں مفید و کافی نہیں گ باوجود یکہ بہت سے مخالفین ملت بھی ہوئے اس عجز سے تجھ کو جیرت ہے سومیں اس عجز کا سبب بتلا تا ہوں کہ ) تیرا عجزخوب جان لے (حملُ للخمرعلی الانشاء) کہ اس روز جزاہے ہے ( یعنی اصل عجز کا زمانہ تو قبامت کا دن ہے کہ کسی کا کوئی ظاہری اختیار بھی اس دن نہ چلے گالیکن جواس روز ان عجز ویں کوظاہر کریں گے وہ بھی بھی یہاں جھی ان کاظہور کر دیتے ہیں جیسے اسل یوم جزاء وہ دن ہے لیکن دنیا میں بھی بھی کوئی جزا ظاہر ہوجاتی ہے پس مقصود ازاں روز جزاست سے بطور کنایہ کے انقال کرنا ہے ازاں مالک روز جزاست کی طرف لان یوم الجزاء یستلزم مالکاله جیبا کناییمی ملزوم سے لازم کی طرف انقال ہوتا ہے) تو بہت سے عجز در پیش رکھتا ہے اے معانداب بنہاں چیزوں کے خروج (وظہور) کاوفت (نزدیک) ہواہے (قال تعالیٰ اقتربت الساعة يہال تک اس بخز کا ذکر تھا کہ باوجود کوشش مخالفت کے اس میں ناکامی رہی اس کو عجز مذموم کہنا جاہئے آ گے ایک

كايدىنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ وَهُوَيْ مُوْفِي مُوْفِي مُوْفِي مُوْفِي وَهُمْ مُوْفِي مُوْفِي مُوْفِي مُوْفِي مُوْفِي وَرَبِّ ٢٨٠ كَيْ مُوْفِي مُوْفِي مُوْفِي وَلَيْ ٢٨٠ كَيْرِينُون جلد٢٣٠ مِن اللهِ ال

دوسرے عجز کا ذکر ہے کہ غایت موافقت کے لئے اپنے قدرت وارادہ کوفنا کردیااورمن کل الوجوہ حق تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو گیا اس کو عجر محمود کہنا مناسب ہے ای طرح حیرت دو ہیں مذمومہ جوجہل ہے مسبب ہے کہا فی قوله عاجزی و خیره اورمحموده جوکشرت علوم وتواتر تجلیات سے مسبب ہے اوپر مذمومه کا ذکر ہے ہی فرماتے ہیں کہ) وہ مخص مبارک ہے کہ عجز (محمود ) اور خیرت (محمودہ ) اس کی غذا ہے (اور وہ ) دونوں عالم میں ظل دوست میں سویا ہے (اور مرحوم ومقرب ہے) اس نے اول ہی میں اپنے عجز کود کیھ لیا (اور احکام حق کے سامنے مثل) مردہ (کے) ہوگیا (اور) عجائز کے دین کواختیار کیا ( کہان میں انقیاد واعتقاد کا مادہ غالب ہوتا ہے اس میں اشارہ ہےروایت مشہور علیکم بدین العجائز کی طرف جس کے لفظوں کا مقاسد حنہ میں انکار کیا ہے اور معنی کو ثابت کہا ہے آ گے اس فنااور مشابہت بالعجائز کا ثمرہ بتلاتے ہیں کہ اگراس نے ایسا کیا توسمجھ لوکہ )مثل زلیخا کے اس (محض) کے پوسف نے اس پرجلوہ کیا (اور) اس نے عجوزی (کی صفت) ہے جوانی (کی صفت) میں راہ یائی (اشارہ ہے بقاء بعدالفناء کی طرف پس) زندگی موت اورمجاہدہ میں ہے (جس طرح) آب حیات ظلمت کےاندرہے(آ گے پھرعودہےقصہ نمرود کی طرف یعنی ) حاصل بیر کہ وہ باغ مثل روح عارفین کے سموم اور صرصرے امن میں رہا۔ ایک چیتے نے نیا بچہ جناتھا میں نے اس کو تھم دیا ( کہ)اس (طفل) کو دو دھ دے (اس نے )اطاعت کی پس اس کودود ہودیااوراس کی بہت ہی خدمتیں کیس یہاں تک کہ بالغ ہو گیااورفریہاورشیر مرد (ہو گیا پھر) جب اس کے دودھ چھٹرانے کا وقت آیا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ (اس کو) بولنا اور حکومت کرنا سکھلاؤاس کومیں نے اس چمن سے پرورش دی کیونکہ میرافن (لعنی تصرف عجیب) گفتگو میں نہیں آتا (چنانحہ) میں نے ابوب علیہ السلام کو باپ کی سی محبت دی تھی کیڑوں کی مہمانی کے لئے بدوں ضرر پہنچانے کے (ان کیڑوں کواور میں نے) کیڑوں کوان پر (بعنی ایوب علیہ اِلسلام پر) اولا دکی مہر باپ پر دی تھی عجیب قدرت ہے عجیب تصرف ہے(ایوبعلیہالسلام کا قصہمشہور ہے کہا گرکوئی کیڑا گرجا تا تواس کواٹھا کر پھربدن میں رکھ لیتے مہریدر سے بیمراد ہےاورمہر ولد ہرپدر کا کوئی واقعہ کیڑوں کے متعلق معلوم نہیں ہوا شایدوہ ان کی ایذ اکے خیال سے نکلنا جاہتے ہوں مگروہ نکلنے نہ دیتے ہوں واللہ اعلم ) ماؤں کومجبت میں نے سکھلائی ہے کیسی شمع ہوگی جس کو میں نے روش کیا ہو (مرادید کہ جومجت میری رکھی ہوئی ہووہ کیسی ہوگی غرض اس پر) میں نے صدیا عنایت اور صدیا علاقے ( کرم کے ) کئے تا کہ وہ میرالطف سے واسطہ دیکھے تا کہ وہ سبب سے تشکش میں نہ رہے ( کیونکہ اسباب سے مسبب بھی متخلف بھی ہوجا تا ہے اور اس سے تر دد پیدا ہو جا تا ہے شکش سے بیرمراد ہے اور ) تا کہ اس کی ہر استعانت میری طرف سے ہو(یعنی وہ اورکسی پرنظر نہ کرے) تا کہ خود ہماری طرف سے اس کوکوئی عذر نہ رہے ( یعنی گمراہ ہونے میں کوئی عذر نہ کر سکے کہ میں اسباب پر نظر کرنے کے سبب آپ کی انعامات و آیات کی طرف متوجہ نہ ہوسکا اور ) ہریار بدے اس کوشکوہ نہ رہے ( کہ فلاں قرین سوء نے مجھ کو گمراہ کر دیا سواب افاضہ نعم بلااسباب عادیہ میں اس کی گنجائش نہ رہی ) اس نے بیہ یرورش دیکھی صد باعلاقوں کے ساتھ کہ میں نے اس کو بلاواسطہ پرورش کیا (گر)اس کاشکریہ تھااے بندہ جلیل (عزرائیل) کہ وہ نمروداورسوزندہ خلیل ہو گیا (آگے مولا ناتشبیددیتے ہیں کہ)جس طرح کداس شاہزادہ نے شاہ کاشکراتکباراوراستکثارجاہ سے کیا کہ س کئے میں

كليد شنوى جلد٢٣٠ -٢٣٧ كَيْنَ هُوْنِي فَيْنِي كُونِي فَيْنِي كُونِي فَيْنِي كُونِي فَيْنِي كُونِي فَي كُونِي فَ غیر کا تابع ہوں جبکہ میں صاحب ملک وا قبال ہوں شاہ کے الطاف جن کا (اویر) ذکر گزر چکا ہے بختر کے سب اس کے دل پر پوشیدہ ہو گئے اس طرح نمرود نے ان الطاف کوزیر یار کھ دیا جہل اور کوری ہے (آ گے تتمہ مقولہ حق ہے خطاب عزرائیل میں بعنی ) وہ اس وقت کا فر ہوا ہے اور رہ زنی کرتا ہے ( بعنی ) کبراور دعویٰ خدائی کرتا ہے (اور) آسان باجلال کی طرف چلاہے تین کرس کے ذریعہ سے تا کہ میرے ساتھ قال کرے (اور) لاکھوں طفل غیر قابل ملامت ( یعنی بے خطا ) کواس نے قبل کر دیا تا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کول جاویں کیونکہ نجم نے کہہ دیا تھاسال(خاص) کےاحکام(وواقعات کی پیشین گوئی) میں ( کہ)ایک دشمن قبال کے لئے پیدا ہوگا۔ ہاں اس خصم کے دفع میں احتیاط کر (پس) جو پیدا ہوتا تھاوہ اس کو خبط ہے لگ کر دیتا تھا ( مگر )اس کی نا کا می کے ساتھ طفل جالب وحی (اس کے ہاتھ ہے) بیجا رہا (اور) دوسرے ہزاروں خون اس کی گردن پر رہے ( کیا) وہ سلطنت باپ ہے یائی تھی اے عجب جس سے اس کوظلمات نسب سے دھوکہ دے دیا اگر دوسروں کے لئے ماں اور بای تجاب ہو گئے ہوں تواس نے تو (بلاواسطر بیت مادرویدر کے خود) ہم سے بہت ہے موتی (اپنی) جیب میں یائے ہیں (آ گے مولانا قصہ سے مضمون ارشادی کی طرف انقال فرماتے ہیں کہ یہ)نفس بدیفین گرگ درندہ ے (جس نے نمرود کو بھی برباد کیا) تو ہر قرین پر کیا بہانہ رکھتا ہے ( کہ میں فلانے کے سبب ممراہ ہو گیا گوظا ہراوہ سبب گمراہی کا ہوجیسااو پر آیا تھا دیگرال راگرام واب شد جیب حاصل یہ کہنمر ودکوتو ماں باہ بھی حجاب نہ ہوئے اس کی گمراہی اشد تھی باقی جن کے لئے پیچاب ہوجاتے ہیں وہ بھی ظاہری ہیں ور نہاصل سبب حبث نفس ہے پس اس کی گمراہی بھی شدید ہے اور) ضلالت میں (گویا) سو تنجوں کی ٹوبی ہے نفس (ندکور) زشت (اور) کفرناک (اور پرسفاہت) یعنی جتنے جمال دین ہے خالی ہیں مثل شنچ کے ان سب کا سرتاج اور مبداء شربیفس ہے ) میں ای سبب سے کہتا ہوں اے بندہ فقیر( کہ ) زنجیر (اس) کتے کی گردن سےمت نکال (یعنی اس سگ نفش کوقید مجاہدہ میں اسپرر کھ اور اس پر بےفکر مت ہونا کہ میں اس کی تہذیب کرچکا ہوں اب اس میں شرکا احتمال نہیں رہا جبیہااس دھوکہ میں اکثر غیر محققین مبتلا ہو جاتے ہیں سوتمجھاو کہ ) پیسگ اگرتعلیم یافتہ بھی ہو گیا ہے (جیسے کلاب الصید ) تاہم سگ ہی ہے ( قابل اطمینان نہیں پس اس حالت میں بھی ) ایبا ہوکررہ کہ جس کانفس ذکیل ہے کیونکہ وہ بدرگ ہے(پس اس کومجاہدہ ہے دبائے رکھنا ہی اسلم ہے یہاں تک توتعلیم تھی مجاہدہ کی آ گے صحبت مرشد کی ترغیب ہے کیونکہ بدوں اس کے صرف مجاہدہ اصلاح نفس کے لئے ناکافی ہے پس فرماتے ہیں کہ) فرض (طریق) کی بجا آ وری کرر ہاہے اگر تو سہیل (ستارہ) پرمثل چرم طائف کے آمد ورفت کررہاہے (آ گے آمدو رفت کا فائدہ ہے بعنی) تا کہ مہیل جھے کوئنگ پوست (سریع الفساد) سے خلاصی دے دے تا کہ مثل موز ہ کے تو دوست کے قدم کا قرین ہوجاوے (مشہور ہے کہ پوست پر سہیل کی شعائیں پڑنے سے اس کی نظافت بڑھ جاتی ہاورتغیرے محفوظ ہوجا تاہے پس مہیل ہے مرشد کوتشبیہ دے کرتر غیب دیتے ہیں اس کی ملازمت کی اوراس کا ثمرہ بتلاتے ہیںاصلاح اور قابلیت قرب کی مثل موز ہ کے کہ اصلاح ہوکر قابل قرب قدم کا ہوجا تاہے آ گے پھر خبث نفس کامضمون ہے جس کی اصلاح کا طریق اوپر مجاہدہ وصحبت مرشد بتلایا ہے یعنی ) تمام قرآن خبث نفوس کی شرح ہے قرآن میں دیکھ لے تیری وہ آئکھ کہاں ہے (اوراس سے دیکھتا کیوں نہیں آ گے مفعول ہے بنگر کا یعنی

د مکھے لے )عاد کے نفس کا ذکر جنہوں نے آلات (طغیان) پالئے تنے (اور) قبال انبیاء میں موشگا فی کرتے تھے (ای طرح) ہر ہرقرن میں نفس شوم ہے ادب سے نا گہاں عالم میں شعلہ (فساد) بھڑ کتا تھا۔ (بہت سے قرون کے قصص قرآن مجید میں بھی ہیں فظھر قولہ جملہ قران النح آ گے پھرقصہ ہے شنرادہ کا۔

رجوع بدال قصه شنراده كهبه نقصان آمد بدال طغيان وزخم خورداز خاطرشاه وببيش ازائتكمال فضائل ديگراز دنيابرفت اس شنرادے کے قصہ کی جانب رجوع جواس سرکشی کی وجہ سے ٹوٹے میں پڑااور اس نے بادشاہ کے قلب سے زخم کھیااور دوسری فضیلتوں کو کممل کئے بغیر دنیا سے چلا گیا

| قصہ کونہ کن کہ رائے نفس کور ایرد او را بعد سالے سوئے گور سہ کونہ کر کہ لات کہ جو کہ اور کوشد سوئے وجود خشم مریخیش آل خون کردہ بود کا بہ جب تو ہ ہت کی طرف آیا ہو اس کے خم مریخی نے اس کا دو خون کیا تا کہ جب تر کہ بنگریدال بے نظیر دید کم از ترکشش کیک چوبہ تیر جب تر کہ کون کوان ہے نظیر نے دیکھا ہو آئے ترش ہے آئی جب تیر کہ دیکھا گفت کوآن تیرواز حق بازجست گفت اندر حلق او آل تیرانست کے فاکد دو تیر کہاں ہے اور تی توالی ہے جبی کہ دیکھا کہ دو تیر کہاں ہے اور تی توالی ہے جبی کہ از ترکشش میں دو تیا ہی تیر ہو کے کہ کا کہ دو تیر کہاں ہوا کہ ان کہ ان کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 12 - C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شاہ چوں از محوشد سوئے وجود خشم مریخیش آن خون کردہ بود علی جب تو ہے ہتی کی طرف آیا تو اس کے فتم مریخی نے اس کا دو خون کیا تھا چوں بترکش بنگریدال بے نظیر دید کم از ترکشش کیک چوبہ تیر جب زئن کواں بے نظیر نے دیکسا تو اپ زئن ہے آیک جب تیر کم دیکسا گفت کوآں تیرواز حق بازجست گفت اندر حلق او آن تیراست کے ناکہ دو تیر کال ہوا کہ اس کے خوب کی ارخاد ہوا کہ اس کے خاکہ دو تیر کال ہوا کہ اس کے خاکہ دو تیر کال ہوا کہ اس کے خوب کا کہ دو تیر کال ہوا کہ اس کے خوب کی ارخاد ہوا کہ اس کے خوب کی ارخاد ہوا کہ اس کا خیر عقل پر آ چا تھا کہ دو کو کے اس خاد دویا دل و لے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس خاد دویا دل و لے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس خاد دویا دل و لے آمدہ بد تیر او بر مقتلے کا کہ دویا دل کے خال ہوا کہ اس کا خیر ہوں کو جہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دور نہ باشد ہر دواویس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست دور نہ باشد ہر دواویس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست دور نہ باشد ہر دواویس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست دور آل شہید زرد خد کان برد بر جسم و بر معنی نزد شکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد بر جسم و بر معنی نزد دور شہید زرد دخد دور کن ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شاہ چوں از محوشد سونے وجود خشم مریخیش آں خون کردہ بود علی جب تو ہے ہتی کی طرف آیا تو اس کے فتم مریخی نے اس کا دو فون کیا تنا چوں بترکش بنگریدال بے نظیر دید کم از ترکشش کیک چوبہ تیر جب رئیں کواں بے نظیر نے دیکیا تو ابنے زئیں ہے ایک چوبہ تیر گفت کوآں تیرواز حق بازجست گفت اندر حلق او آل تیرست گفت کا کدوہ تیر بان ہی اور حق الی ہجو کی ارغاد ہوا کہ ان کے طاق میں دو تیرا ہی تیر ہو عفو کرد آل شاہ دریا دل ولے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس غاہ دریا دل و لے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس غاہ دریا دل نے ساف کر دیا گوں ان کا تیر عقل پر آپی تی اس کا تیر عقل پر آپی تی اس خوبہ ہوگی ہوں ست جملے ہم کشندہ مہم ولی ست دور نوجہ او میگریست اوست جملے ہم کشندہ ہم ولی ست دور نہ باشد ہر دواویس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست ورنہ باشد ہر دواویس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست ادر آکر دو دونوں طرح کا نہ ہو ہی دو بان میں دو خود وقتی ست دو بان میں بیا ادر دون پر جسم و بر معنی نزد دو شہر میا ہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخوا ہم شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخوا ہم شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخوا ہم شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخوا ہم شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخوا ہم شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخوا ہم شاد زیست تا بہ سے دو بر معنی بخوا ہم شاد زیست تا بہ معنی بخوا ہم شاد زیست تا بہ معنی بخوا ہم شادر زیست تا بہ معنی بخوا ہم شادر زیست تا بہ میں بیا میں ہوں بیا ہو بہ میں بیا ہو بہ بیا ہو بیا | اس کو بعد ایک سال کے قبر کی طرف لے گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قصہ کوتاہ کر کہ نفس کور کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چوں بترکش بگریداں بے نظیر دید کم از ترکشش یک چوبہ تیر الب ترکش کال بے نظیر نے دیکا تو اب ترکش کال جوب بر کم دیکا کا تو اب ترکش کال جوب بر کم دیکا کا کہ وہ بر کہاں ہے اور حق بال جو ترک اللہ ہوا کہ اس کے طاق کا کہ وہ بر کہاں ہے اور حق تعالی ہے جبری کا دوہ بر کہاں ہے اور حق تعالی ہوا کہ اس کے طاق کر دو تر کہاں ہے اور حق اللہ کا دو بر مقتلے کا مواد کا مناہ دویا دل نے ساف کر دیا گئی اس کا بر عقل پر آپی اللہ کا دو بر مقتلے کا مناہ دویا دل نے ساف کر دیا گئی اللہ کا بر عقل پر آپی کا تعالی کا مناہ دویا وہ میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دو کشتہ شکہ در نوحہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دو کشتہ ہر دواو پس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست اور آبر دو دول طرح کا نہ ہو ہی دہ بال دور دور کا نہ ہو ہی دو باح نہیں دو کھی خوا ہو ہم ماتم کرنے دالا ہی ہو کشکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد شکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد وہ شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد وہ شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد وہ شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد وہ شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد وہ شہید زرد دخد کری تا کہ دو جم پر بڑا اور دوح پر نہیں بڑا دور دخود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خشم مریخیش آل خون کرده بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جب ترکن کواں بے نظیر نے دیکھا تو اپ ترکن ہے ایک چب تیر کم دیکھا گفت کوآل تیرواز حق باز جست گفت اندر حلق اوآل تیرتست کے لئے لگا کہ دہ تیر کہاں ہے اور حق تعالی ہے جبو کی ارشاد ہوا کہ اس کے طبق بی دہ تیر او بر مقتلے عفو کردآل شاہ در یا دل ولے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس شاہ دریا دل نے ساف کر دیا لین اس کا تیر مقل پر آپا تن اس کا تیر مقل پر آپا تن اس کا تیر مقل پر آپا تن کشتہ شد در نوحہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دہ کشتہ ہوگیا اس کے غم بی ردہ تن دہ جائے کئدہ بھی ہے دل بھی ہوگیا اس کے غم بی ردہ تن دہ جائے کہ کشدہ خلق وہم ماتم کئے ست دور آبار دہ دونوں مرح کا نہ ہو ہیں دہ جائے نہیں یہ کشدہ طاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تا ابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تو اس کے خشم مریخی نے اس کا وہ خون کیا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شاہ جب محو ہے جتی کی طرف آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| گفت کوآل تیروازی بازجست گفت اندر حلق او آل تیرتست کنے لاکد و تیرکبان ہے اور تی تعالی ہے جبو ک ارغاد ہوا کہ این کے طاق میں وہ تیرا بی تیر ہو عفو کرد آل شاہ دریا دل و لے آمدہ بد تیر او بر مقتلے این غاہ دریا دل نے سانہ کر دیا گین این کا تیر علل پر آپی تیا کشتہ شد در نوحہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست وہ کشتہ ہوگیا این کے غمی روہا تنا وہ جائے ہے کندہ بھی ہے دل بھی ہو ورنہ باشد ہر دواو پس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست اور آکر وہ دونوں طرح کا نہ ہو ہیں وہ جائع ہیں وہ کشدہ طاق ہم ماتم کئے ست شکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد شکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد وہ شہید زرد رخد مقل ہی عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■ #30.00 ★ 0#0.0 5.70 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the state of the s |
| کے لگا کہ دہ تیر کہاں ہے اور حق تعالی ہے جبتو کی ارشاد ہوا کہ اس کے طلق میں وہ تیرا ہی تیر ہے عفو کرد آل شاہ دریا دل ولے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس شاہ دریا دل نے ساف کر دیا لین اس کا تیر شل پر آ پکا تھا کشتہ شد در نوحہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دہ کشتہ ہوگیا اس کے غم میں روہ تھا دہ باخ ہے کشدہ ہمی ہے ول بھی ہو ورنہ باشد ہر دواو پس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست ادر اگر دہ دونوں طرح کا نہ ہو ہی دہ باخ نہیں دہ کشدہ طاق ہم و بر معنی نزد شکر میکرد آل شہید زرد خد کان بزد برجسم و بر معنی نزد در شہید زرد رضارہ علی کے اور ماتم کے نہیں پا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تو اپنے ترکش سے ایک چوب تیر کم دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جب ترکش کواس بے نظیر نے دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عفو کرد آل شاہ دریا دل ولے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس شاہ دریا دل نے سان کر دیا گین اس کا تیر شل پر آپان سات کشتہ شد در نوحہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دہ کشتہ ہوگیا اس کے غمیں ردہ تنا دہ جائے ہے کندہ بھی ہے دل ہمی ہو ورنہ باشد ہر دواو پس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست ادر اگر دہ دونوں طرح کا نہ ہو ہی دہ جائ نیس دہ کندہ ظال ہم کا نہ ہو ہی دہ جائ نیس دہ کس برد برجسم و برمعنی نزد شکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد دہ شہید زرد دخارہ شرکہ کا تابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عفو کرد آل شاہ دریا دل ولے آمدہ بد تیر او بر مقتلے اس شاہ دریا دل نے سان کر دیا لین اس کا تیر شل پر آ پکا تھا کشتہ شد در نوحہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دہ کشتہ بوکیا اس کے غم بی ردہ تھا دہ باع ہے کندہ ہم ہی ہے دل ہمی ہو ورنہ باشد ہر دواولیس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست ادر اگر دہ ددنوں طرح کا نہ ہو ہی دہ جائے نہیں دہ کندہ خلق ہم ہار ماتم کرنے دالا ہمی ہو شکر میکرد آل شہید زرد خد کان بزد برجسم و برمعنی نزد شر میکرد آل شہید زرد خد کان بزد برجسم و برمعنی نزد در شہید زرد دخارہ شرکر کا تا ہد دور رفتی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ارشاد ہوا کہ اس کے طلق میں وہ تیرا ہی تیر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کشتہ شد در نوحہ او میگریست اوست جملہ ہم کشندہ ہم ولی ست دہ کشتہ ہوگیا اس کے غم ہیں ردہ تنا دہ جائے ہے کشدہ بھی ہے دل بھی ہے ورنہ باشد ہر دواو پس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست ادر اگر دہ دونوں طرح کا نہ ہو پی دہ جائے نہیں دہ کشدہ خلق بھی ہے ادر ہاتم کرنے دالا بھی ہے شکر میکرد آل شہید زرد خد کان بزد برجسم و برمعنی نزد شکر میکرد آل شہید زرد خد کان بزد برجسم و برمعنی نزد دہ خم بر بڑا ادر ردح بر نہیں بڑا دہ حض ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. C-17. ATT. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دہ کشتہ ہوگیا اس کے غمیں ردہ تھا دہ جائے ہے کھندہ بھی ہے دل بھی ہے ورنہ باشد ہر دواولیس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست ادر اگر دہ ددنوں طرح کا نہ ہو ہی دہ جائے نہیں دہ کشدہ خلق ہی ہے ادر ہاتم کرنے دالا بھی ہے شکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد دہ خمید زرد رضارہ شرکہ تھا کہ دہ جم پر پڑا ادر ردح پر نہیں پڑا دہ حضم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اس کا تیر مقتل پر آ چکا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اس شاہ دریا دل نے معاف کر دیا لیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ورنه باشد ہر دواو پس جملہ نیست ہم کشندہ خلق وہم ماتم کئے ست اور اگر دہ دونوں طرح کا نہ ہو پس دہ جائے نہیں دہ تھدہ خلق ہمی ہے اور ہاتم کرنے والا بھی ہے شکر میکرد آل شہید زرد خد کان بزد برجسم و برمعنی نزد دہ خبید زرد رخارہ فکر کرہ تا کہ دہ جم پر پڑا اور روح پر نہیں پڑا جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the same of the sa | Secure Security by Manual Control Security Security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ادر اکر دہ ددنوں طرح کا نہ ہو ہی دہ جامع نہیں اور علق ہی ہے ادر ہاتم کرنے دالا ہی ہے شکر میکرد آل شہید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد دہ خبید زرد رخارہ شرکتا تنا کہ دہ جم پر بڑا ادر ردح پر نہیں بڑا جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وہ جامع ہے کشندہ بھی ہے ولی بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وہ کشتہ ہوگیا اس کے غم میں روتا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شکر میکرد آل شهید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد در خیر میکرد آل شهید زرد خد کان برد برجسم و برمعنی نزد در خیر در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہم کشندہ خلق وہم ماتم کنے ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ورنه باشد ہر دوا و پس جمله نیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وه شهید زرد رخیاره فکر کره تما که ده جم پر پرا اور روح پر نبیل پرا جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وہ کشدہ خلق مجھی ہے اور ماتم کرنے والا مجھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اور اگر وه دونول طرح کا نه هو پس وه جامع نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کان برد برجسم و برمعنی نزد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شکر میکرد آل شهید زرد خد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست تاابد معنی بخواہد شاد زیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | که ده جم پر پڑا اور روح پر نہیں پڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وه شهید زرد رخباره شکر کرتا تها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جم ظاہری تو انجام کار جانے ہی کی چیز ہے۔ ابد تک روح شاد زندہ رہے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جسم ظاہر عاقبت خود رفتنی ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابد تک روح شاد زندہ رہے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جسم ظاہری تو انجام کار جانے ہی کی چیز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| يرشوى جدر ٢٠٠٠ كَا وَمُولِمُ وَمُولِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ | 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|-------------------------------------------------------------------------------|---|

| دوست بے آ زارسوئے دوست رفت              | آ ل عمّاب از رفت ہم بر پوست رفت           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| محب بے عقوبت محبوب کے پاس چلا گیا       | ده عتاب اگر جاری هوا پوست پر جاری هوا     |
| آخر از عین الکمال او ره گرفت            | گرچه او فتراک شامنشه گرفت                 |
| آخر نظر بدے اس نے راست گرفتہ کر دیا     | اگرچہ اس نے بادشاہ کا فتراک پکڑا تھا      |
| صورت و معنی بکلی اور بود                | وال سوم کابل تریں ہر دو بود               |
| اس نے صورت اور معنی کلی طور پر حاصل کیا | اور وہ تیرا دونوں سے زیادہ کامل تھا       |
| می سزو گرزیں بمانی در شگفت              | دختر و ملک و خلافت او گرفت                |
| سزادار ہے اگر تواس سے تعجب میں رہے      | وخر اور سلطنت اور خلافت اس نے لی          |
| من غریق بر معنی تو عجول                 | من زطول قصه مشتستم ملول                   |
| میں غریق معنی ہوں تو مشعبل ہے           | میں طول قصہ سے ملول ہو گیا ہوں            |
| یافت مقصود از کریم کارساز               | وانگهے از ذلت و عجز و نیاز                |
| مقصود کریم کار ساز سے پایا              | اور اس وقت ذلت اور عجز اور نیاز کی وجہ سے |

بھی ایک آلہ ہے قبل کا اس ہے بھی اس کو قاتل کہیں گے احقر نے یہی مضمون لکھا تھا ایک درویش صاحب ریاضت ۔ بریاست کے جواب میں انہوں نے بیسوال کیا تھا کہ میں نے ایک شخص کو بددعادی تھی اوروہ مرگیا تو مجھ پرقل کا گناہ ہے پانہیں اھاور میں اس سوال ہے بے حداس لئے خوش ہوا کہ بیرسائل کے فہم کی دلیل ہے کہ جس کو عام درویش اپنی ت سمجھتے ان کواس کی معصیت ہونے کا شبہ ہوااور میں نے جوشاہ کےافا قہ کوقبیل موت شنرادہ قرار دیا بعد موت نہیں سمجھااس کا قرینہ بیشعرہے یعنی )اس شاہ دریادل نے معاف کر دیالیکن اس کا تیرمقتل پرآ چکا تھا(اس سےصاف معلوم ہوا کہ شاہ کی میتحقیق کہ تیرکہاں گیا جو بعدافاقت ہوئی تھی شہرادہ کی موت کے قبل تھی غرض تیر مقتل پر پہنچنے ہے )وہ کشتہ ہو گیا (شاہ)اس کے مم میں روتا تھا (اور رونے کی وجہ رہے کہ )وہ جامع ہے (یعنی اگرچہ) کشندہ بھی ہے (لیکن )ولی بھی ہے (جس کے لئے رحیم ہونالازم ہےاور رحمت مقتضی ہے بکاء کواور نرا کشند ہوصا حب تصرف نہیں ہے کہ ایسا ہونا کچھ بھی کمال نہیں کہ کفاربھی ایسے تصرفات مکتسب کر سکتے ہیں )اورا گروہ دونوں طرح کا نہ ہو(بلکہ صرف صاحب تصرف ہی ہواور ولی ورجیم نہو) پس وہ جامع نہیں (بلکہ ناقص ہےاور چونکہ بیشاہ جامع ہےاس کئے) وہ کشند وخلق بھی ہےاور ماتم کرنے والا مجھی ہے (اس کا پیمطلب نہیں کہ جامعیت جمعنی کاملیت میں ولایت کافی نہیں صاحب تصرف ہونا ضرور ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جامعیت جمعنی کاملیت میں صاحب تصرف ہونا کافی نہیں ولی ہونا بھی ضرور ہے چنانچہ میں نے اپنی تقریر ترجمہ میں اس کو واضح کر دیا ہے اور پیشبہ کہ جب ولایت کے ساتھ تصرف نہ ہوا تو جامعیت کہاں ہوئی جواب اس کا بیہ ہے جامعیت باعتباراوصاف ولایت کے ہےنہ کہ غیراوصاف ولایت کے مثلاً جامعیت کے لئے بیضرورنہیں کہ وہ پہلوان بھی ہوتصرف اسی مرتبہ میں ہےاس لئے احقر نے اس کی تفسیر کاملیت کے ساتھ کر دی اس عنوان ورنہ باشد ہر دوادیس جملہ نیست کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صحف نہایت خوشخط ہوا در لوگ اس کو جامع العلوم بھی کہتے ہوں مگر وہ عالم نہ نکلے تو یوں کہنا تستجیح ہوگا کہ میخص صرف خوشخطی ہے جامع العلوم نہیں ہوسکتا البتۃ اگراس میں خوشخطی کے ساتھ علوم بھی ہوتے تب البتۃ جامع العلوم ہوتا تواس سے ہرگزیدلازم نہیں آتا کہ اگر کسی عالم میں خوشخطی نہ ہوتواس کو عالم نہ کہیں گے فافھم فاند من مزلة الاقدام آ گےقصہ ہے کہ)وہ شہیدزردرخسارہ (بوجہ شرمندگی) شکر کرتاتھا کہوہ (عتاب)جسم پر پڑااورروح (کی صفت کیعنی ایمان ) برنہیں پڑاجسم ظاہری تو انجام کار جانے ہی کی چیز ہےابد تک روح شادزندہ رہے گی وہ عمّاب اگر جاری ہوا پوست پر جاری ہوا (جس سے )محت نے عقوبت (اخروبیہ )محبوب کے پاس چلا گیا۔اگر چہاس نے بادشاہ کا فتر اک پکڑا تھا (کہ سلوک طے کروں گا) آخر (اپنی ہی) نظر بد (لیعنی خود بنی) ہے اس نے راستہ (سلوک کا) گرفتہ (لیعنی سدود) کردیا (جبیامفصلاً بیان ہوایہاں تک دوشنرادوں کا قصہ ہوا)اوروہ تیسرادونوں ہے زیادہ کا ہل تھا ( کا ہل ہے مراد تحمل غیرستعجل نداول کی طرح کہ طبیعت میں تقاضا وصل محبوبہ کا پیدا کرلیااور شدت اضطراب ہے مرگیااور نہ دوسرے کی **طرح کہ جلدی ہی کاہل ہونے کا گمان کر**لیا اور ہلاک ہوا پس ایک مستعجل فی استدعاءالوصال تھا دوسرامستعجل فی ادعاء الکمال تھا یہ تیسرااییا نہ تھااس لئے )اس نے صورت اور معنی کلی طور پر حاصل کیا ( یعنی ) دختر اور سلطنت اور خلاف نت ( با طنبیہ ) اس نے لی سزاوار ہے اگر تواس سے تعجب میں رہے ( کیونکہ اتنا تحل کم ہوتا ہے اور کم چیز تعجب خیز ہوتی ہی ہے اورائ پر سوم کاپوراقصہ اختیام میں مذکورہے مولانانے صرف اس ایک شعرمیں اجمالاً فرما کرآ گے اپناعذر فرماتے ہیں کہ ) میں طول قصہ ہے ملول ہو گیا ہوں ( کیونکہ) میں غریق معنی ہوں (اس لئے قصہ کے ذرا ذراجزء سے مضامین ارشادیہ کی طرف منتقل ہو

جاتا ہوں اور) تومستعبل ہے (کہ اور مضامین جھوڑ کرقصہ ہوں تو ہے مضامین کے مجھ سے کہانہیں جاتا اور مضامین کے ساتھ جھے سے ساتھ جھے اس کو رہا ہے ہیں لیمن اس سے ساتھ جھے اس کو رہا ہے اس کو رہا ہے ہیں لیمن اس سے سے مقاور (حقیقی لیمن کر بادشاہ سے لین دختر اور سلطنت اور خلافت کہ اور اس وقت ذکت اور بجر اور بنیاز کی وجہ سے مقصود (حقیقی لیمن رضاء وقرب وقبول کر کیم کارساز سے بایا (اس میں اشارہ اس طرف ہوگیا کہ بیشخ کے اختیار کی بات نہیں وہ صرف ہادی الی الطریق و الثانی فعل الحق موصل الی المقصود وقت تعالیٰ ہیں فاحد المعنیین للھدایة و ظیفة الشیخ ای اراء ۃ الطریق و الثانی فعل الحق سبحانه و تعالیٰ ای الایصال الی المقصود کی شخخ کی اطاعت کے اور حق تعالیٰ کی اطاعت و اللہ الھادم واھب الایادم آگے بمناسبت شعروان سوم کائل آئی دکایت لاتے ہیں جس میں تین کاہلوں کاذکر ہے کوئی کائل محمود تھا جود نیا کے کام میں کائل تھا کائل محمود اس شنرادہ سوم کے مشابہ تھا اس سے سے محمود تھا جود نیا کے کام میں کائل تھا کائل محمود اس شنرادہ سوم کے مشابہ تھا اس سے سے دکایت لائی گئی اور سے بھی اختیام ہی میں اتمام کو پنجی ہے )۔

مثل وصیت کردن آل شخص که سه پسر داشت و میراث خو درابکا الل ترین پسر دا دو به قاضی نیز گفت اس مخص کی وصیت کی مثال جس کے تین لڑکے تصاوراس نے اپی میراث سب سے زیادہ کا الل لڑکے کودی اور قاضی ہے بھی کہہ دیا

| گفته بداندر وصیت بیش بیش                   | آل یکے شخصے بوقت مرگ خولیش            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| وصیت کے بارہ میں بیش از بیش دفعہ تھا       | اس ایک مخص نے اپنے مرنے کے وقت        |
| وقف ایشان کرده او جان وروال                | پسر سربودش چوسه سروروال               |
| ان پر اس نے جان ورواں وقف کر رکھی تھی      | اس کے تین لڑکے تھے مثل تین سرورواں کے |
| آ ں بروزیں ہرسہ کو کا ہل ترست              | گفت هرچه کاله وسیم و زرست             |
| ان تیوں میں سے وہ لے جو زیادہ کابل ہے      | کہا کہ جو کچھ اسباب اور یم و زر ہے    |
| بعد ازال جام شراب مرگ خور د                | گفت با قاضی و بس اندر زکرد            |
| بعد ازال شراب موت کا جام پیا               | قاضی سے کہد دیا اور بہت تھیجت کر دی   |
| نگذریم از حکم او ماسه بیتیم                | گفت فرزندان بقاضی کا ہے کریم          |
| ہم تینوں یتم اس کے تھم سے تجاوز ند کریں مے | فرزندوں نے قاضی ہے کہا کہ اے کریم     |
| هرچه او فرمود برمانا فذست                  | سمع وطاعات می کنیم اورا دست ست        |
| اس نے یو کھ فرمایا ہے وہ ہم پر نافذ ہے     | ہم سمع طاعت کرتے ہیں اس کو افتیار ہے  |

| zi, jatotatotatotatotato re                   | كليدشنوى جلد٢٣-٢٣ كَلْهُ هُوْ فَهُوْ فَ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سر نه میچیم از چه قربال میکند                 | ماچو اساعیل زابراهیم خود                                                                                      |
| سرتابی نبیں کرتے اگرچہ قربانی کر دے           | ہم مثل اماعیل علیہ اللام کے اپنے ابراہم سے                                                                    |
| تا بگوید قصهٔ از کاملیش                       | گفت قاضی ہر کیے باعاقلیش                                                                                      |
| اپی کابلی کا قصہ بیان کرے                     | قاضی نے کہا ہر ایک اپی عاقلی ہے                                                                               |
| تا بدانم حال ہر یک بے شکے                     | تابہ بینم کا بلی ہر کیے                                                                                       |
| تاكه من ہر ايك كا حال بدوں كى شك كے جانوں     | تاکہ میں ہر ایک کی کابلی دیکھوں                                                                               |
| زانکہ بے شد یار خرمن می برند                  | عارفال از دو جہاں کاہل ترند                                                                                   |
| اس لئے کہ بدوں کھیتی کے خرمن حاصل کر لیتے ہیں | عارفین دونوں جہان سے زیادہ کابل ہیں                                                                           |
| کار ایثان را چو یزدال میکند                   | کا بلی را کرده اند ایثان سند                                                                                  |
| چونکہ ان کا کام حق تعالیٰ کر دیتے ہیں         | انہوں نے کابلی کو تکیہ گاہ بنا رکھا ہے                                                                        |
| می نیاسایند از کد صبح و شام                   | کار یزدال را نمی بیند عام                                                                                     |
| محنت سے صبح و شام آسودہ نہیں ہوتے             | عوام کار یزدال کو نبیں دیکھتے                                                                                 |
| در ره عقبی زمه گوی برند                       | کار دنیا راز کل کابل ترند                                                                                     |
| کار عقبی میں جاند ہے بھی گیند لے جاتے ہیں     | کار دنیا کے لئے تو سب سے زیادہ کامل میں                                                                       |
| ہیں کہ دنیا رفت و عقبی در رسید                | ایں گزیند ہر کہ او باشد رشید                                                                                  |
| بال دنیا تو رخصت ہوئی اور آخرت آ پنچی         | اس کو وہی اختیار کرتا ہے جو صاحب رشد ہو                                                                       |
| قصہ از کا ہلی اے مال جو                       | مهتریں را گفت قاضی باز گو                                                                                     |
| کوئی قصہ کا بلی کا اے طالب مال                | بڑے سے قاضی نے کہا کہ بیان کر                                                                                 |
| تا بدانم خدآ ل از کشف راز                     | بیں زحد کا ہلی گوئیہ باز                                                                                      |
| تاکہ میں کشف راز سے اس کی حد جان لول          | ہاں منتہا کا بلی سے حکایت بیان کرو                                                                            |
| تا بدائم من بچه حد کابلید                     | ہیں زحد کا ہلی شرح دہید                                                                                       |
| تاكه مي جانوں تم كى حد تك كافل ہو             | باں کابل کی حد کی شرح کرو                                                                                     |
| چول بخنبد بردهٔ رویت حاصل ست                  | بیگمان خود هرزبان پرده دل ست                                                                                  |
| جب پردہ ہاتا ہے رویت حاصل ہو جاتی ہے          | بے شبہ خود ہر زبان دل کا پردہ ہے                                                                              |

| - CONTROLLANDATE OF THE STATE O | THE THE THE THE THE TANK THE TANK THE            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| می بپوشد صورت صد آ فتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پردهٔ کو چک چو یک شرحه کباب                      |
| سو آفآب کی صورت کو ڈھانک لیٹا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ایک جھوٹا سا پردہ کباب کے مکڑے کی برابر          |
| لیک بوے از صدق و کذبش مخبرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | گریبان نطق کاذب نیز ہست                          |
| لیکن بواسطے صدق و کذب سے مخبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اگر نطق کا بیان کاذب بھی ہے                      |
| هست پیدا از سموم گوخن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آل نسیم که بیاید از چمن                          |
| وہ متمیز ہے سموم ملخن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جو کیم کہ چمن سے آتی ہے                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بوئے صدق و بوئے کذب گول گیر                      |
| سانس میں محسوس میں مثل ملک اور نہن کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بوے صدق اور بوئے كذب جو كداحتى كى پھنسانے والى ب |
| هست ظاهر جمچو عود و انگزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بوئے اخلاص و نفاق بے مزہ                         |
| ظاہر ہو جاتا ہے مثل عود اور ہیگ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بوئے اخلاص ادربوئے نفاق بے لطف                   |
| از مشام فاسد خود کن گله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گرندانی یار را ازده دله                          |
| تو اپنے دماغ فاسد سے فکوہ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اگر تو یار کو منافق سے نہ پیچانے                 |
| بیگمال گشت ست چشمت فاسدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ورندانی تو عجوز از شاہرے                         |
| تو بلاشبہ تیری آگھ فاسد ہو صی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اور اگر تو عجوز کو محبوبہ سے پہچانے              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ور تو خناسی شکر را از صبر                        |
| تو بلاشبہ تیرا ذوق بے حس ہو گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ادر اگر تو شر کو ایلوہ سے نہ پہچانے              |
| ہست بیشک حس سمع تو خراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | در کیے شد صورت بلبل باغراب                       |
| تو بلاشبہ تیری حس سمع خراب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اور اگر بلبل کی آواز غراب کے ساتھ متحد ہے        |
| حس لمس تو بتو بنمود پشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ور یکے گشت سمور و خار پشت                        |
| تو تیری حس کمس نے تھے کو پشت دکھلا دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اور اگر سمور اور خار پشت تیرے نزدیک متحد میں     |
| هست پیدا چول فن روباه و شیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | با نگ حیزان و شجاعان دلیر                        |
| ظاہر ہے مثل فن روباہ اور شیر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بزدلوں کی اور شجاعان دلیر کی آواز                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جارهٔ کار حواس خویش کن                           |
| اور اس وقت راہ طلب کو در پیش کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایے حوال کا جارہ گار کر                          |

| چوں بحبند تو بدانی چہ اباست                            | یاز بال ہمچوں سرد کیگے ست راست                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جب وہ ہلتی ہے تو جان لیتا ہے کیا سالن ہے               | یا زباں ٹھیک مٹل سردیگ کے ہے                                                                                            |
| ویک شیرین راز سکباج نرش                                | از بخار آل بداند تیز بش                                                                                                 |
| دیگ شریں کو آش ترش سے                                  | تیز ہوش اس کی بھاپ سے جان لیتا ہے                                                                                       |
| وقت بخريدن بديد اشكته را                               | دست برد یگ نوی چوں زوفتیٰ                                                                                               |
| خرید نے وقت و شکتہ کو دکیے لیا                         | نی ہنڈیا پر جب می صاحب سلقہ نے ہاتھ مارا                                                                                |
| گفت در چندے شناسی مرد را                               | آل کیے پرسید صاحب درد را                                                                                                |
| کہا کہ تو کتنی مدت میں پہان لیتا ہے آدی کو             | ایک مخص نے کی صاحب درد سے پوچھا                                                                                         |
| ورنه گوید دانمش اندر سه روز                            | گفت دانم مرد را در حین بوز                                                                                              |
| اور اگر وہ نہ بولے تو اس کو تین روز میں پہیان لیتا ہوں | اس نے کہا کہ میں آ دمی کوفی الفور دہن سے بیجان لیتا ہوں                                                                 |
| ورنگوید در سخن پیچا نمش                                | وال دگر گفت اربگوید دانمش                                                                                               |
| اور اگر نہ یو لے تو میں اس کو کی بات میں لگا دیتا ہوں  | اورایک دوسر مے مخص نے کہا کہ اگر دہ بولے تب تو پہچان لیتا ہوں                                                           |
| لب به بندد در خموشی در رود                             | گفت اگر این مکر بشنیده بود                                                                                              |
| وہ لب بند کر کے اور خاموثی میں چلا جاوے                | اس نے کہا اگردہ یہ تدبیر سے ہوئے ہو                                                                                     |
| تا ابد پوشیده بادم حال زیں                             | گفت میرو گوئی تا ہفتم زمیں                                                                                              |
| ابد تک اس مخض کا حال مجھ پر مخفی ہی رہے                | اس نے کہا کہ تو کہہ دے کہ ساتویں زمین تک چلا جا                                                                         |
| واندر و نقصان دينم چه بود                              | حال کیک تن گرندانم چه شود                                                                                               |
| اوراس میں میرے دین کا کیا نقصان ہو جاوے گا             | اگر میں ایک مخص کا حال نہ ہی جانوں گا تو کیا ہو جادے گا                                                                 |
|                                                        | 99 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 - 1980 -<br>1980 - |

مثل

| گر خیالے آیت در شب فرا               | آنچنانکه گفت مادر بچه را      |
|--------------------------------------|-------------------------------|
|                                      | جیا کہ ال نے بچے ہے کہا       |
|                                      | یا بگورستان و جائے سہمگیں     |
| تو کی خیال زشت کو کمین گاہ میں دکھیے | یا مورستان اور خوفناک جگه میں |

| ٣٩ كونونونونونونونونونونونونونونونونونور ور           | ∠ )か使命意本使命意本使命意本を使命を、アアートアルトしょう。               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| او بگرداندز تو در حال رو                              | دل قوی دار و مکن حمله برو                      |
| وہ فورا تھے سے رخ پھیر لے گا                          | تو دل قوی رکھنا اور اس پر حملہ کر دینا         |
| آل خیال دیووش مگریخت تفت                              | زانکہ بے ترہے بسویش ہر کہ رفت                  |
| تو وه خیال شیطان مثال فورا بھاگ گیا                   | کیونکہ بیخوف ہو کر جو مخص اس کی طرف عمیا       |
| اینچنیں گر گفته باشد مادرش                            | گفت كودك باخيال ديووش                          |
| اگر اس کی ماں نے بھی یوں بی کہد دیا ہو                | اڑکے نے کہا کہ اس خیال شیطان مثال ہے           |
| زامر مادر پېرمن آگه چول کنم                           | حمله آرد افتد اندر گردنم                       |
| ماں کے عکم سے پھر میں اس وقت کیا کروں گا              | وہ حملہ آور ہو اور میری گردن میں الجھ جاوے     |
| آل خیال زشت را ہم مادریست                             | تو ہمی آ موزیم کہ چست ایست                     |
| اس خیال زشت کی بھی تو کوئی ماں ہو گی                  | تو مجھ کو سکھلاتی ہے کہ مضبوط کھڑا رہنا        |
| غالب از وے گرد دازخصم اند کے ست                       | د يومردم راملقن آل كيےست                       |
| اس سے غالب آ جاتا ہے اگر چہ بیخصومت کنندہ ضعیف بھی ہے | آ دمیوں کے شیطان کا تلقین کنندہ وہ ایک ہی ہے   |
| الله الله روتو مم آل سوئے باش                         | تاكدامين سوئے باشدآ ل براش                     |
| الله الله تو جا ای طرف کافی جا                        | خواه کی جانب بھی وہ توجہ ہو جاوے               |
| حیله را دانسته باشد آل هام                            | گفت اگر از مکرناید در کلام                     |
| ده باجمت حیله کو جانتا ہو                             | اس نے کہا کہ اگر وہ کر سے کلام میں نہ آوے      |
| گفت من خامش نشینم پیش او                              | سر او را چول شناسی راست گو                     |
| اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے خاموش بیٹھ جاتا ہوں      | تو تو اس کے راز کو کیونکر پہیانے نمیک ٹھیک کہہ |
| تا برآيم برسر بام فرج                                 | صبر را سلم تخم سوے درج                         |
| تاکہ میں بام کامیابی ک کے پر پہنے جاؤں                | صبر کو زینہ بناتا ہوں درجہ کی طرف              |
| ہست روزی بعد ہر تلخی شکر                              | ہت مر ہر صبر را آخر ظفر                        |
| ہر ملخیٰ کے بعد شکر نصیب ہوتی ہے                      | ہر صبر کا انجام مراد دی ہے                     |
| منطقے بیروں ازیں شادی وغم                             | چول بجوشد در حضورش از دلم                      |
| کوئی کلام جو اس شادی وغم سے خارج ہو جوش کرتا ہے       | جب اس کی حاضری میں میرے دل ہے                  |
|                                                       |                                                |

| (17) Jahodahoda | ۸۹۸ کونونونونونونونونونونونونونونونونونونون | independente and extendent re-r | كليد مثنوى جلد |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|

| از ضمير چول سهيل اندريمن                              | من بدانم کو فرستاد آل بمن                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ایے ضمیر سے بھیجا ہے جو سہیل کے مشابہ ہے یمن میں      | تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس اس نے    |
| منتے ہم بردل و برتن تنم                               | من بزرگی وراگردن تنم                        |
| دل پر بھی اور تن پر بھی منت رکھتا ہوں                 | میں اس کی بزرگی کے روبرو گردن جھکا دیتا ہوں |
| زانکه از دل جانب دل روز نه است                        | دردل من این سخن زان میمنداست                |
| اس کے کدایک دل سے دوسرے دل کی طرف روزن ہے             | میرے دل میں یہ بات اس طرف سے آئی ہے         |
| ختم شد والله اعلم بالصواب                             | چول فتاد از روزن دل آ فتاب                  |
| تو ختم ہوگئ اور اللہ ہی کوخوب معلوم ہے کہ صواب کیا ہے | جب روزن قلب سے آفاب جا گرا                  |

نےاپنے مرنے کے وقت وصیت کے ہارہ میں بیش از بیش دفعہ(یعنی مکررسہ کرر) کہا تھاا ہ کے تین اڑے تھے مثل ثین سرورواں کےان براس نے (اپنی) جان ور داں وقف کررکھی تھی۔(غرض وصیت میر کہ جو پچھاسباب اورسیم وزر ہےان نتیوں میں سے وہ لے جوزیادہ ً توافق وتصالح اس کی بھی تو جیہ ہوسکتی ہے بہر حال فرز ند کہتے ہیں کہ ) ہم سمع وطاعت کرتے ہیں اس کواختیار نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہم پر نافذ ہے ہم مثل اساعیل علیہ السلام کے اپنے ابراہیم ہے سرتا بی نہیں کر \_ اگر چیقر بانی کردے قاضی نے کہا ہرایک اپنی عاقلی (اورفہم واحتیاط) ہے اپنی کا ہلی کا قصہ بیان کرے تا کہ میں ہ ایک کی کا ہلی دیکھوں تا کہ میں ہرایک کا حال بدوں کسی شک کے جانوں (مولانا بطورانقال فرماتے ہیں کہ جہان (کےلوگوں) ہے زیادہ کاہل ہیں ( یعنی دونوں جہان میں ان سے زیادہ کوئی کاہل نہیں<sup>،</sup> مين توكوئي كابل ہے بی تہيں قال تعالىٰ يسبحون الليل والنهار لايفترون ونياميں البته كا بھی ہیں پس مطلب یہ کہ دنیا میں بھی ان ہے زیاد ہ کوئی کاہل نہیں کاہلی ہے مراد تفویض وتو کل وفناءارا دات صورۃٔ وعندالعوام کا ہلی مجھی جاتی ہے آ گےان کی اس کا ہلی کی وجہ بتلاتے ہیں یعنی یہ جو کاہل ہیں تو ) اس لئے کہ بدوں کھیتی کےخرمن حاصل کر لیتے ہیں ( جبیہا متوکلین کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ بدوں اختیار اسباب کے مقاصدمیسر ہو جاتے ہیں فی الغیاث شدیا زرمینے را گویند کہ برائے زراعت یہ قلبہ رانی شگافتہ زیروز بر کردہ یا شنداھ و فی الحاشیہ شگافتن وقلبہ راندن زمین دزمینے کہ بجہت زراعت شگافتہ باشندآ ھ) انہوں نے کا ہلی

نہیں دیکھتے (اس لئے)محنت ہے صبح وشام آ سودہ نہیں ہوتے (اوروہ عارفین) کار دنیا کے لئے تو سب سے زیادہ کاہل ہیں (لیکن) کارعقبیٰ میں جاند ہے بھی (سبقت کی) گیند لے جاتے ہیں (اور)اس (امر) کووہی اختیار کرتاہے جوصاحب رشد ہو(اور یوں سمجھے کہ) ہاں دنیا تورخصت ہوئی اور آخرت (قریب) آئیجی (جیسا كى حديث مين ال فتم كامضمون ب الاان الدنيا مدبرة الاان الاخرة مقبلة او نحوه برر (بيثے) سے قاضی نے کہا کہ بیان کرکوئی قصہ (اپنی) کا ہلی کا اے طالب مال (اور دوسروں ہے بھی کہا کہ ) ہاں منتہا کا ہلی ہے حکایت بیان کروتا کہ میں (تمہاری اس) کشف راز (وبیان حقیقت) ہے اس (کا ہلی) کی حدجان لوں (اور کم وہیش کا اندازہ کرلوں) ہاں (اپنی) کا ہلی کی حد کی شرح کروتا کہ میں جانوں تم کس حد تک کاہل ہو) آ گے قصہ سے مولا نا دوسر مے مضمون کی طرف بمناسبت گوئید تا بدانم کے منتقل ہوتے ہیں اور اسی مضمون پر بدوں عودالی القصہ کے مثنوی ختم فر مادیں گے حاصل اس مضمون منتقل الیہ کا بیہ ہے کیے کلام مطابق قول قاضی کے دلیل ہوتا ہے حال باطن پر بھی تو الفاظ ہے جبیبا کہ اصل طریق اور عام عادت یہی ہے بھی اثر سے جبکہ حکایت محکی عنہ کے خلاف ہوجبکہ سامع ذوق صحیح رکھتا ہوا وراس دوسری صورت میں اصل دال حالت ہوگی متکلم کی پس اس طور پر حال بھی مقال حکمی ہوگا جواصل میں موضوع تھا دلالت علی الباطن کے لئے اب خواہ یوں تعبیر کیا جاوے کہ مقال دال ہے عام اس سے کہ حقیقی ہو یا حکمی یا یوں تعبیر کیا جاوے کہ مقال اور حال دونوں دال ہیں بواطن اور سرائر پر اور دلالت حال کے لئے جوذ وق میچے کا ہونا شرط ہے اس میں زیادہ معتبر وہ صحت ہوجوا صلاح باطن سے ناشی ہوئی ہواوراس کے درمیان میں بیجھی بتلا دیا کہ اگرا تفاقا کہیں بید دالتیں کافی نہ ہوں تو کسی کا اظہار پچھضروری بھی نہیں اس کے دریے نہ ہو کما ھو مذکور فی قوله گفت میرودالخ وقولہ حال یک تن الخ گومعاملہ میں احتیاط کا پہلور کھنا ضروری ہوگا بس ای مضمون پر کتاب ختم ہے اور شاید مقصوداس مضمون ہے ..... دوامر پر ایک میہ كه شيخانِ مزورين كى رنگين باتوں پر نه آنا حاہئے استدلال بالحال ہے بھي كام لينا حاہيے دوسرا بير كم تحض اپنے خیال ہے کئی کے حال نیک یا بد کا جزم نہ کرنا جا ہے گوممل میں احتیاط محوظ رکھی جاوے اور اس مضمون کا بوجہ بیجد اور ہروفت مفید ہونے کے خاتمہ افا دات میں قابل وصیت ہونا بالکل ظاہر و باہر ہے سواس پر کتاب ختم کر دی گئی پس فرماتے ہیں کہ ) بہ مبہ خود ہرزبان دل کا پردہ ہے جب پردہ ہلتا ہے اور داخل پردہ چیز کی ) دولت حاصل ہو جاتی ہے(زبان کی تتبیہ یردہ کے ساتھ باعتباراس کی ذات کے نہیں ہے کیونکہ اس پر دواشکال ہوں گے ایک پیہ کہ اگر کشی کی زبان ہی نہ ہوتو کیا ہے کہنا سیجے ہوگا کہ اس کے اسرار پر پر دہ نہیں اس لئے اس کے سب اِسرار ظاہر ہیں سوظا ہرہے کہ بیخلاف واقع ہے بلکہ اس کے اسرار بہنسبت زبان والوں کے زیادہ مخفی ہوں گے کہ بھی احتمال ہی نہ ہو گا ظہوراسرار باللسان کا دوسرا یہ کہا گرز بان کو خالی حرکت دی جاوے بلانکلم کے تو پر دہ تو اب بھی ہل گیا مگر اسرار ظاہر نہ ہوں گے سویہ تثبیہ باعتبار ذات لسان کے نہیں ہے بلکہ باعتباراس کی صفت تعلق وعدم نطق کے سوعدم نطق سکون پردہ کے مشابہ ہے اورنطق حرکت پر پردہ کے مشابہ ہے اس پراشکال اول بھی واقع نہ ہوگا کیونکہ اصل پردہ عدم نطق ہے سووہ بیج اپنے اثر کے صادق ہے اور دوسراا شکال بھی واقع نہ ہوگا کیونکہ بیر کت نطقیہ نہیں ہے اس لئے اظہاراسرانہیں ہوااب تثبیہ مذکور ہے ایک اورسوال پیدا ہوتا تھا کہ اسرارتو بے شاراور زبان ایک جرم

ڟۑ؞ڞۏۑۻۮ٣٣-٣٣٠) ﴿هُوَيُّ مِنْ أَنْ هُوْ أَنْ مُنْ أَنْ هُوْ مُنْ أَنْ هُوْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ صغیرسواتنے چھوٹے پر دہ کے پیچھےاتنے اسرار کیونکر آ گئے اس کا جواب دیتے ہیں کہاس کا تعجب مت کرو کیونکہ ) ایک چھوٹا سا بردہ کباب کے فکڑے کی برابر (مثلاً ایک سرانگشت کہ کباب کے چھوٹے فکڑے سے بھی چھوٹی چیز ہوہ) سوآ فتاب کی صورت کوڈھا تک لیتا ہے (پیجواب علی تقدیر انتسلیم ظاہرا ہے ورنہ جب اس کی ذات پر دہ نہیں ہےتو بیسوال ہی متوجہ ہیں ہوتا بہر حال بی ثابت ہوا کہ نطق بوضعہ کا شف اسرار ہےاب اس پرایک سوال ہوتا ہے کہ بعض اوقات آ دمی اپنی مافی الضمیر کےخلاف جھوٹ یا تا ہے تو وہ بیان لسان کا شف اسرار ومظہر حقیق کہاں ) کا جواب دیتے ہیں کہ ) اگرنطق کا بیان کا ذب بھی ہے ن (اس کی ) بواس کے صدق و کذب ہے مخبر ہے ( جیباا کشسلیم انحس کولب ولہجہ ہے اس کا ادراک ہوجا تا ہے پس نطق کا ذب بھی دال ہواایک امر واقعی پراوروہ امرواقعی جومتکلم کے ضمیر میں بھی ہے ہیہے کہایں کلام کا ذ بست گود وسرے اسراراس کلام کا ذ ب کے محکی عنہ واقعی کے تفصیل کے متعلق معلوم نہ ہوں سویہ تو دعویٰ بھی نہیں کیا گیا کہ ہرنطق تمام اسرار کا کا شف بن جاتا ہے ایک سرواقعی کے لئے کاشف ہوجانا بھی اس حکم کی صحت کے لئے کافی ہے خوب سمجھ لوآ گےلب ولہجہ کے مخبر عن الصدق والكذب ہونے كى مثال ہے كه ) جوتيم كہ چمن ہے آتى ہے وہ متميز ہے سموم سخن ہے ( كدا يك خوشبو دار فرحت بخش ہوگی ایک گرم وسوزندہ ہوگی ای طرح) ہوئے صدق اور بوئے کذب جو کہ احمق کی پھنسانے والی ہے (جس کو وقت ممینز ہنبیں بیصفت ہے بوئے کذب کی لیعنی بید دونوں بو) سائس میں محسوس ہیں مثل مشک اورلہسن کے ( کہ کھانے کے بعد سائس لیا جاتا ہے اس میں خوشبو بد بوان کی ہوتی ہے ای طرح تکلم میں کہ تنفس اس کا لازم عادی ہے بوئے صدق و بوئے کذب محسوں ہوجاتی ہے اور آ گے فرماتے ہیں کہ جس طرح لب ولہجہ ہے ایک مافی الضمير لیعن کلام کاصدق وکذب معلوم ہوجا تا ہےاسی طرح ایک دوسرا مافی انضمیر معلوم ہوجا تا ہے یعنی ) بوئے اخلاص اور بوئے نفاق بےلطف (لب ولہجہ ہے ) ظاہر ہوجا تا ہے مثل عوداور ہنگ کے (اور )اگرتو یار (موافق ) کو(یار)منافق سےنہیں پہچانے (اوراس وجہ ہے تجھ کواس حکم مذکور میں شک ہو) تو (اس حالت میں تو) اپنے د ماغ فاسد سے شکوہ کر (صدق حکم میں شبہیں ہے اس میں سلامت حواس وصحت ذوق کا اشتراط بتلایا ہے آ گے کے لئے اس عدم تمیز کے بعض موا دوموا قع ہیں جن کاتعلق باصرہ وذا نقنہوسا معہولامیہ ہے ہے بیعنی ) اور اگرتو عجوز کومحبوبہ سے نہ پہیانے تو بلاشبہ تیری آئکھ فاسد (اکس ) ہوگئی ہےاوراگرٹو شکر کوابلوہ سے نہ پہیانے تو بلاشبہ تیرا ذوق حس ہے حس ہو گیا ہے اور اگر بلبل کی آ واز غراب (کی آ واز) کے ساتھ (تیرے نز دیک) متحد ہے تو بلاشبہ تیری حس سمع خراب ہے اور اگر سمور اور خار پشت تیرے نز دیک متحد ہیں تو تیری حس کمس نے مجھے کو (این) پشت دکھلا دی ہے( یعنی وہ حس تجھ سے رخصت ہوکر چکی گئی اور جس طرح پیسب مدر کات سلیم الحس کے نز دیکے متمیز ہیں اسی طرح) بز دلوں کی اور شجاعان دلیر کی آ واز ظاہر ہے مثل فن روباہ اور شیر کے ( کہ باہم متمیز ہیں روباہ کافن مکر وحیلہ بصینا ورشیر کافن شجاعت وجلا دت اسی طرح بوئے صدق و بوئے کذب باہم واقع میں تو متمیز ہیں لیکن اگر جھے کومتمیز نہیں تو ) اینے حواس کا حیارہ کارگر اوراس وفت راہ طلب کو درپیش کر (اس دوسرے مصرعہ میں مولا نا کے اس مقصود کی تصریح ہے جس کو احقر نے تمہید مضمون منتقل الیہ میں لکھا ہے فی قولہ شیخان مزورین کی رنگین باتوں پرالخ وہاں لفظ شاید لکھنے کے وقت بیمصرعہ پیش نظر نہ تھااوراو پرتو زبان کی تشبیہ تھی پردہ ٥ المعقوم و المعقوم و المعتموم و

کیساتھ آ گےایک اورتثبیہ ہے کہ) یا (یوں کہو کہ) زبان ٹھیک مثل سردیگ کے ہے جب وہ ہلتی ہے تو جان لیتا ہے کیا سالن ہے (اور جیسے وہاں بوئے صدق و بوئے کذب کی نتیم وسموم ہے تشبید تھی یہاں اس کو بخار ہے تشبیہ دے کرفر ماتے ہیں کہ) تیز ہوش (آ دمی) اس کی بھاپ سے جان لیتا ہے دیگ شیریں کوآش ترش سے (سکباج آ شے کہ در دسر کہاندازندمر کب ازسگ جمعنی سر کہ ویالمعنی شوریااور مثال مذکور میں تو مظروف دیگ کی تمیز کا ذکر تھا آ گےخودظرف کی تمیزے مثال دیتے ہیں کہ ) نئ ہنڈیا پر جب کسی صاحب سلیقہ نے ہاتھ ماراخرید نے کے وقت (اوراس کو بجایا) تو (اس ہے) شکتہ کو دیکھ لیا ( فی انمنخب فتی کریم وترحمت باللا زم اوراس ہے بیجی مفہوم ہو گیا کہ اگر سلیقہ نہیں تو جب آئکھ سے درار دیکھے گا تب پہچانے گا اور ان اخیر کی امثلہ سے بیجھی حاصل ہوا کیہ ایل ادراک باہم متفاوت ہیں کہ سی نے شور باکو ہلا کرد مکھ کر پہچانا کسی نے بھاپ سے ایسے ہی کسی نے ہنڈیا کی شکستگی کو ہاتھ سے پہچان لیاکسی نے آ نکھ ہے آ گے ای تفاوت پر ایک حکایت ہے کہ ) ایک مخص نے کسی صاحب در د سے یو چھا (اورکہا کہ تو کتنی مدت میں بہچان لیتا ہے آ دمی کو (شایدصا حب در د ہونے کواس بہچانے میں اس طرح دخل ہو کہا بیاضخص سخت دل نہیں ہوتا اور قساوت قلب مانع ہوتی ہے دوسروں کی حالت کی محقیق سے جیسا ظالموں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ خواہ دوسروں کی جان نکل جاوے مگر ان کوان کی بیجارگی کا احساس ہی نہیں ہوتا یا صاحب در دیے مرادصاحب باطن جس کے دل میں صرف در دعشق ہومگرصاحب کشف نہ ہوجیبیا دوسرا ہخص جس كاذكر عنقريب اس شعريس آوے گاواں دگر گفت الخ صاحب كشف بھى تھا جيسا بالكل ختم اشعار كے قريب اس كا جواب اس پردال ہے اس نے (جواب میں) کہا کہ میں آ دی کوفی الفورد ہن ہے) بعنی کلام سے پہیان لیتا ہوں اوراگروہ نہ بولے تو اس کو تین روز میں ( حیال ڈ ھال ہے ) پہچان لیتا ہوں ( سواس مخص کے ادراک کا توبید درجہ تھا) اورایک دوسرے محض نے (جو کہ وہاں موجود تھا اور ممکن ہے کہ اس سے بھی یو چھا گیا ہو یہ) کہا کہ آگروہ بولے تب تو (فورأ) پہچان لیتا ہوں اورا گرنہ بولے تو میں اس کو (عمی بہانہ ہے ) بات میں لگا دیتا ہوں (اوراس وفتت بولنے سے پہچان لیتا ہوں تو اس محض کے ادراک کا بیدرجہ تھا تو اول میں اوراس میں ادراک کا تفاوت ہوا) اس (سائل)نے (اس دوسرے مخص ہے) کہا ( کہ)اگروہ بیتہ بیر سنے ہوئے ہو ( کہاس لئے بھی کلام کرایا رتے ہیں تا کہ استحان ہوجاوے اوراس وجہ ہے) وہ (شخص) لب بند کر کے اور خاموشی میں چلا جاوے ( تو كيے پہچانے گا)اس نے (جواب میں) كہا كەتو (اس سے) كهددے كدساتويں زمين تك چلاجا (اور)ابدتك اس مخص کا حال مجھ مخفی ہی رہے (لیکن یہ بتلا کہ )اگر میں ایک شخص کا حال نہ ہی جانوں گا تو کیا ہوجاوے گا اور اس میں میرے دین کا کیا نقصان ہوجاوے گا (جو مجھ کو بیا ختال مصر ہوا در مجھ کواس کی تدبیرسو چنے اور بتلانے یا یو چھنے کی ضرورت ہومطلب بیر کہ بیسوال ہی لغو ہے اور اس سوال کی لغویت پر وہ مخض ایک مثل لایا کہ بیاحتمال تکال کریہ بیہودہ سوال کرنا ایسا ہی ہے) جیسا کہ مال نے بچہ سے (اس کے دل مضبوط رکھنے کواوراوہام کا اعتبار نہ کرنے کواس کے فہم و مذاق کے موافق عنوان اختیار کرنے ) کہا کہا گرکوئی خیال رات کو تیرے سامنے آجاوے یا گورستان اورخوفناک جگه میں تو کسی خیال زشت کو (برعم خود ) نمین گاہ میں (مستعدحمله کا) دیکھے تو دِل قوی رکھنا اوراس پر حملہ کر دینا وہ فورا بچھ ہے رخ پھیر لے گا (اور بھاگ جاوے گا) کیونکہ بے خوف ہو کر جو مخص اس کی

طرف گیا تو وہ خیال شیطان مثال فورا بھاگ گیالڑ کے نے کہا کہاس خیال شیطان مثال ہےاگراس کی ماں نے بھی یوں ہی کہددیا ہو(اوراس لئے)وہ حملہ آور ہواور میری گردن میں الجھ جاوے (اپنی) ماں کے حکم ہے پھر میں اس وقت کیا کروں گا تو مجھ کوسکھلاتی ہے کہ مضبوط کھڑار ہنا ( مگر )اس خیال زشت کی بھی تو کوئی ماٰں ہوگی ( تو اس بچہ کی طرح تیرا سوال بھی لغوہے آ گے مولا نا ایک انقال فرماتے ہیں کہ کوئی وہمی آ دمی اس مثل کوئن کر اس وہم میں نہ پڑے کہ ہم کوجس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان سے مغلوب نہ ہونے کا طریقہ اورا مرفر مایا ہے تکھا قال تعالىٰ انه ليس له سلطان على الذين امنواوعلى بهم يتوكلون جس \_ إيمان اورتوكل اختیار کر کے اس کے مقابلہ میں ہم قوی الہمت رہیں اور اس کو دفع کرنے میں اپنی کا میابی کا یقین رکھیں اس طرح ابیا نہ ہو کہ ایسی ہی بات کسی نے شیطان کوسکھلا دی ہواورای طرح وہ ہم کود فع کرنے میں ہمت کوقوی کرلے تواس صورت میں اس بچہ کی طرح ہم بھی پوچھتے ہیں من آ نگہ چوں کنم مولا نا اس کا جواب دیتے ہیں کہ بیشبہ جب ہوتا جب نعوذ باللہ خدا کا کوئی مقابل اُدھر شیطان کا تلقین کنندہ ہوتا یہاں تو مقابل در کنار کوئی دوسرا تلقین کنندہ بھی نہیں بلکہ ) آ دمیوں کے شیطان کا (بعنی اس شیطان کا جو کہ آ دمیوں پرمسلط ہے ) تلقین کنندہ وہ ایک بی ہے (جس کی شان میہ ہے کہ)اس (کی مدد) سے (بڑے بڑے اقویاء پر)غالب آجا تا ہے اگرچہ بیخصومت کنندہ (مع الشیطان)ضعیف بھی ہے (اور بیغلبہ ہر حالت میں ہے)خواہ کسی جانب بھی (اس ضعیف کی ) وہ توجہ (منعطف) ہوجاوے (یعنی خواہ تو کی کے دفع کی طرف توجہ کرنے یاضعیف کی دفع کی طرف فی الغیاث براش توجہ ونہضت پس) اللہ اللہ (پیخشیض وتقویت کے لئے ہے ) تو جا (اور) ای (واحد کی ) طرف پہنچ جا (تا کہ شیطان پرغالب رہے حاصل جواب کا پہ ہے کہ یہاں ملقن ایک ہی ہے اسی نے جھے کو بھی دفع شیطان کے لئے نگقین فرمایا ہےاور چونکہاس نے تلقین فرمایا اگر تواس کے کہنے پڑمل کرے گاو ھو معنی قولہ غالب از وے گر د دالخ اورای نے شیطان کواہتلاءتصرف کی قدرت دے دی اس کی تلقین سے بیمراد ہے نہ بیہ کہ حق تعالیٰ نے اس کومشورہ دیا کہ تو ایسا کیا کراور پیرظا ہر ہے اور چونکہ وہ اللہ کا مخالف ہے مومن مطیع کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی نصرت نہیں فر ما تا اس لئے اس سوال کی گنجائش نہ رہی من انگہ چوں کئم کیونکہ نہ ملقن دوسرا نہ تلقییں مشورہ کی اور نہ مطیع امر کے مقابلہ میں اس کی نصرت بلکہ خود ہی انسان بخوشی اس کے اضرار کو قبول کر لیتا ہے تو اس سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے پس بیتو ہم ہرطرح دفع ہو گیا بیمضمون منتقل الیہ جوبطور جملہ معتر ضہ کے تھا تمام ہوا آ گے پھرعود ہے اس سائل اور مجیب دوم کی حکایت کی طرف یعنی )اس (سائل) نے (مکرریو چھااور) کہا کہ اگر وہ مکر سے كلام مين نه آوے (اس وجہ سے كه) وہ باہمت حيله كوجانتا هو (كما قد ذكر في قوله گفت اگراي مكر بشنيده بودالخ) تو (پھر) تو اس کے راز ( ما فی الضمیر ) کو کیونکر پہچانے ٹھیک ٹھیک کہہ ( راست گومیں غور کرنے ہے ذوقا مجھ کومعلوم ہوتا ہے کہ سائل نے جواب اول کو بخصوصیت حال مجیب کہ وہ صاحب بصیرت ہوگامحض اس کات پر محمول کیااور سمجھا کہ میرے طرز سوال کے ناپسندیدہ ہونے سے یااس خیال سے کہاس سوال سے محض تکثیر کلام مقصود ہے تحقیق مقصور نہیں اس سے ایسا خٹک جواب مدافعاند دیدیا ہے درنہ یہ بدوں کلام کے دوسرے کسی طریقہ کشف وغیرہ ہے بھی حاضر کا ایبا حال جس میں گفتگو ہے معلوم کرسکتا ہے اس لئے مکررسوال کیا جس میں راست

گو ہو ھانے سے بیہ بات ظاہر کر دی کہ مجھ کو واقعی تحقیق ہی مقصود ہے اور شایداب کے بطریق ادب یو جھا ہوآ گے اس کاجواب منقول ہے کہ )اس نے (جواب میں) کہا کہ میں اس کے سامنے خاموش بیٹھ جاتا ہوں (اور) صبر کو زینہ (اور ذربعیہ وصول) بناتا ہوں درجہ (مقصودہ) کی طرف تا کہ میں بام کامیابی کی سطح پر پہنچ جاؤں (صبر سے مرادمیرے ذوق میں قلب کوخطرات سے خالی کر کے وقت معتدیہ تک مراقب خاموش بیٹھنا چونکہ دونوں امر میں مشقت ہے خطرات سے خالی کرنا بھی مجاہدہ ہے اور محبوس ہو کر بیٹھنا بھی اس کوحق تعالی نے بھی صبر فرمایا ہے قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآيه لين حاصل بيهوا كماس طرح صبر بالنفيرالمذكوركر کے بیٹھتا ہوں اورصبرالی چیز ہے کہ ) ہرصبر کا انجام مرادری ہے (اور ) ہرمکنی کے بعد شکرنصیب ہوتی ہے ( پیہ مقدمه خاصیت صبر میں حکم مرتب آتی فیمها بعد کی لم بتلانے کو بڑھادیا کہاں طرح بیٹھنے کواطلاع خواطر میں کیا دخل ہےاوراس سے بینہ سمجھا جاوے کہاس طریقہ سے بھی تخلف مقصود کا ہوتا ہی نہیں اس کا حاصل بیہ ہے کہاس کی تو فی نفسہ یہی خاصیت ہے باقی کسی مانع و عارض ہے تخلف ہوجاوے توممکن اور واقع ہے غرض پیر کہ میں اس طرح بیشتا ہوں اس کے بعد) جب اس کی حاضری میں میرے دل سے کوئی کلام (خواہ نفسی یالفظی) جواس شادی غم سے خارج ہو (بینی دنیوی نہ ہو ) جوش کرتا ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ بیمیرے پاس اس نے ایسے خمیر سے بھیجا ہے جو سہیل کے مشابہ ہے یمن میں (پس) میں اس کی بزرگی کے روبروگر دن جھکا دیتا ہوں (اور ) دل پر بھی اور تن پر بھی (لیعنی اینے ہر ہر بن موپر ) منت رکھتا ہوں (اور ممنون ہوتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ) میرے دل مين يه بات اس طرف سے آئی ب (اطلاقاً للمقيد على المطلق لان الميمنة هو الطرف الايمن خاصة ولعل تعبيره بالايمن لكون جانب هذاالرجل مباركاً اورادهر ع آنا جو مجهمتا مول تو)اس لئے کہ ایک دل سے دوسرے دل کی طرف روزن (اور منفذ باطنی) ہے (جیسا اہل کشف مشاہدہ کرتے ہیں اورای ہے اس کی جانب مقابل کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اس عمل کے بعد کوئی بڑا خطرہ آ وے تو اس سے پہیان ہوتی ہے اس شخص کی حالت ناپندیدہ کی اور اس عمل کا اثر تو اس کو مقتضی ہے اور اس طریقہ کو اہل ریاضت نے اس طرح لکھا ہے لیکن اس شق کوذ کرنہ کرنے کی وجہ بالقاء حق پیمعلوم ہوئی کہ اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ ہیے طریقه جحت شرعینہیں اس لئے اس بناء پر بدگمانی جائز نہیں اور حسن ظن جائز ہے پس حاصل جواب کا بیہ ہوا کہ اگر اس طریقہ کے بعد بھلائی آتی ہے تو اس کوا چھا مخف سمجھتا ہوں اورا گربرائی آتی ہے تو اس کو برانہیں سمجھتا اوراس پر عمل نہیں کرتا غاموش ہوکر بیٹھ رہتا ہوں اور اس کا ذکر ہی نہیں کرتا جبیبا اس وقت بھی اس کا ذکر نہیں کیا یہاں پیہ جواب ختم ہوااب مولا نااو پر کے متصل مضمون پر ہنی کر کے کتاب کوختم فر مانا چاہتے ہیں یعنی جب بیمعلوم ہو گیا کہ دل میں روزن ہاور واردات کے آنے کامنفذ وہی ہے پس ای طرح اب تک آ فتاب القاءمیرے قلب کے مقابل تھااوراس کی شعاعیں یعنی واردات روزن قلب سے پہنچ رہی تھیں مگراب بحکمت خداوندی وہ آ فتاب افق استتار میں غروب ہو گیا یعنی اب بجائے بنجلی کے استتار ہو گیا جیسا عارفین کو دونوں حالتیں پیش آتی ہیں اور بعض مصالح اس میں جنگی ہے بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں سو) جب روزن قلب ( کی محاذاۃ) ہے آ فتاب (فیض زیرافق) جا گرا تو (کتاب ہذا)ختم ہوگئی اوراللہ ہی کوخوب معلوم ہے کہ صواب (اور مصلحت اور حکمت کس وقت کس چیز 🖔

میں) کیا ہے(پس جب وہی جانے ہیں اور حکمت کے موافق کرتے بھی ہیں اور اس وقت انہوں نے ایسا کیا پس یعنیا اس میں حکمت ہے اس لئے میں بھی اتباع اس حال کا کر کے جتکاف کلام کرنانہیں چاہتا ختم کئے دیتا ہوں)۔

فائدہ: ۔اس مقام میں ایک مسئلہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور وہ مسئلہ وہی ہے جس کی طرف دفتر اول کے خاتمہ پر بھی اشارہ تھا تو دونوں دفتر وں کا خاتمہ متوافق ہونا یہ بھی عجائب اتفاق سے ہے اور اس مسئلہ کے متعلق شرح دفتر اول کے ختم کی عبارت نقل کردینا کافی سمجھتا ہوں۔ و ھی ھذا۔

فائدہ:۔اس مقام میں اشارہ ہے اس طرف کہ عارف کو بحکم وقت کلام کرنا چاہئے جب طبیعت اپنی اور سامعین کی حاضر ہواورعلوم ومعارف کی آ مد ہواوراس میں اعتدال ہو کہ نہ بیان میں تکلف ہواور نہ اتنا غلبہ ہو کہ ضبط سے خارج ہونے کا ندیشہ ہواس وقت افادہ فرماوے و فیہ قلت آنفاً

گر بگوید بگو بگوئی وبجوش ور بگوید مگو مگوئی و خموش

## خاتمه الترجمة من خاتمة ولده بهاؤ الدين رجمها الله تعالى

| گم نشد نفتر و باخوانے رسید                    | شکر کایں نامہ بعنوانے رسید                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| نفتر ) هم نه ہوا اور بھائیوں کو گئے گیا       | شكر ہے يہ نامه ايك عنوان (كے خاتمه) تك بينج عميا |
| ہر کہ از ایں بر رود آید بہام                  | نرد بان آسانست این کلام                          |
| جو اس کے ذریعہ اور جائیگا جھت پر پہنی جائے گا | یہ کلام آسان کی سیرهی ہے                         |
| بل بباے کز فلک برتر بود                       | نے بیام چرخ کان احضر بود                         |
| بلکہ اس حجت پر جو آسان سے او فجی ہے           | آ ان کی حجبت پر نہیں جو سز ہے                    |
|                                               | بام گردول را ازو آید نوا                         |
| ای خواہش سے اس کی ہمیشہ گردش ہوتی ہے          | اس کے لئے سامان گردوں کی جھت سے آتا ہے           |

### تتمة الخاتمة من اختنام المثنوي للمولوي الكاندهلو \_

| وم مزن والله اعلم بالصواب  | رو بحق آرو مکن ختم کتاب    |
|----------------------------|----------------------------|
| انت معنى السرفى المقال     | ربنا فالحمد لك في كل حال   |
| خالصاً لله كانت نهتى       | انت مقصودي اليك وجهتي      |
| يا الله العوش يا رب الثوى  | يا محط الكل يا كهف الورئ   |
| انت حسبي انت كا في ليس غير | كن انيس القلب اختم لي بخير |

イ:デッ )を含意力を含意力を含意力を含意力を含むな 〇・〇 )全度含力を含意力を含意力を含意力を含むをできる力を含むを表してアートアントン

# الفوا ئدالختمية مناكمتر جم غفرله

فائده اولی: الحمد لله که آج تیسری جمادی الاول یوم السبت ۱۳۴۴ه کوکه میری عمراس وقت ایک دن کم ایک مهینه زیاده تر بین سال کی ہے بوجه اس کے که رئیج الثانی ۱۲۸۰ه کومیری ولادت ہوئی ہے بیعشر عاشر بھی ختم ہوا بفضلہ تعالی بیعشر جوکہ چھسو سے دو چارزیادہ اشعار پر مشتمل ہے کل چھدن میں ختم ہوا جس سے سوشعر روزانه کی شرح کا اوسط پڑتا ہے جومیری استعداد علمی و ملی سے بہت مستبعد ہے و ذلک من فضل الله الکبر المتعال ثم من ہو کہ مولانا المجلال.

فائدہ ثانیہ:۔اس دفتر میں دوقصے ناتمام رہ گئے ہیں ایک شنرادہ سوم کا دوسراان کاہلوں کا اس کے متعلق حضرت سلطان بہاءالدین ولد قدس سرہ نے اپنے خاتمہ میں ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سے اس کے یورانہ کرنے کی وجہ یوچھی توانہوں نے بیفر مایا۔

ہست باقی شرح ایں لیکن دروں بستہ شد دیگر نمی آید بروں

#### الاقوليه

باتی ایں گفتہ آید بے زباں دردل آئکس کہ دارد نور جال اس آئٹس کا مصداق مدت دراز کے بعد حق تعالیٰ نے مفتی الہی بخش کا ندھلوی قدس سرہ کو بنایا اورانہوں نے اختتام مين اس كواتمام كو پنجايا كماانه ذكره بنفسه في افتتاح الاختتام اورايك باربنده في عرباقي اي گفته آیدالخ برایک حاشیه منسوب به محمدافضل چصیا هوا دیکھا چنا نکه آں باقی درمثنوی سلطان ولدقدس سره مذکورشده وقصه شنرادگان درآ ل مثنوی تمام گردیده گویا حضرت مولا ناقدس سره دردل سلطان ولد بے زبال فرمود آھاس کود مکھے کرسخت تعجب مواا تفاق سے ایک جگداس مثنوی سلطان ولدقدس سره کا موجود مونا سنا گیا منگا کردیکھا حاشیہ کامضمون سیجے نہ یایا كيابيدت كى بات تقى مجهكوياد بهى ندرى اب پهريدهاشيدنظر عي كزرا چونكه يهلا ديكها موابالكل ذبن ميس نه تها پهروه مثنوی منگائی تواس کے ساتھ میراایک خطنتی ہوا ہوا اس زمانہ کا چسیاں ملااس سے معلوم ہوا کہ میں پہلے اس کی محقیق کرچکاہوں اور اس خط میں لکھ چکاہوں چنانچہ یہاں اس کے بعض ضروری جملے قال کرتا ہوں۔ و ھو ھذا ایک حاشیہ میں لکھادیکھا تھا کہ دفتر ششم مثنوی مولا ناروی کا اختیام سلطان ولڈ کی مثنوی میں ہوا ہے۔ یہ بات دیکھناتھی سوغلط نکلی یا توسى سنائى لكھدى ہے ياكوئى اور مثنوى ہوآ ل يہ خط دسمبر ١٩٠٥ء كالكھا ہوا ہے البت بيمثنوى سلطان ولدكى في نفسه بہت اچھی ہے میں تبرکا و نیز بنتہ پہنچائے کے لئے اس کے دوشعرایک اول کا ایک آخر کا نقل کرتا ہوں۔ بشنو پد از ناله و بانگ و رباب کمته بائے عشق در ہر گونہ تاب اے خنک جانے کہ آل صحبت گزید شد ازال صحبت مزید اندر مزید فاكده ثالث: ؟ وهذه آخر الفوائد بعض في مشهوركيا ب كهمولا تأف خودايك دفتر سابع بهي لكهاب چنانچہ میں نے ایک قلمی مثنوی اسی مثنوی کے وزن پراولا مکہ معظمہ میں اور ثانیا بعدنو دس سال کے ایک دوست Courtesy www.pdfbooksfree.pk

۱: کلیر شوی جار ۲۳ – ۲۳ کی شوی جار ۲۳ – ۲۳ کی شوی جار ۲۳ – ۲۳ کی در شوی خواند ۲۳ – ۲۳ کی در شوی در ۲۳ – ۲۳ کی در شوی خواند ۲۳ کی در ۲۳ کی در شوی خواند ۲۳ کی در شوی خواند ۲۳ کی در شوی خواند ۲۳ کی در خواند ۲۳ کی در شوی خواند ۲۳ کی در خو

کے پاس ۱۳۲۰ میں دیکھی اوراس کے اول ورق پرایک بزرگ نے اس قول کے اثبات میں چندا شعار ای وزن پرلکھ دیئے تھے میں اس قول کو بدلائل خلاف واقع جانتا ہوں اس لئے میں نے ان دوست کی درخواست پرنظم ہی میں اسی وزن پراپنی رائے لکھودی جوذیل میں منقول ہے مگر افسوس ہے کہ اس وقت وہ کتاب میسر نہ ہوئی ورنہ اس کا بھی اول وآخر پیتہ کے لئے لکھ دیتا غرض دفتر سابع کی نسبت مولانا کی طرف غیر سیجے ہے میمکن ہے کہ کسی اور نے بطورخودلکھ کراس کالقب دفتر سابع رکھ دیا ہو چنانچہ حضرت مولا ناشخ محمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہی دفتر سابع لکھاہے جس کے لکھنے کواس نکتہ برمبنی کیاہے۔

گرد خانه یارباید مفت بار طوف کردن تابود مقصد برآر

اورایک شعراس کااحقر بھی اپنی مثنوی زیر و بم میں لایا ہے۔ چول قلم ایں زیر و بم رافاش کرد غیرت عشقش زباں دو قاش کرد سوبياور بات ہےاب ميں وہ اشعارا پنے بتخطيه نسبت دفتر سابع بجانب مولا ناالجلال نقل كرتا ہوں \_

# رائے اشرف علی تھانوی درانتساب کتاب مشہور بدفتر ہفتم مثنوی معنوى بمولا نارومي اثبا تأونفياً وكل راى لا يحب ان يقبل

| صدور دے ہر رسول خوشخصال      | حمد نذر بادشاه ذوالجلال    |
|------------------------------|----------------------------|
| كين سخن صافي گذشت از چيثم ما | پس ازیں نازیم بخت خولیش را |
| چونکه شانش چول کلام معنوی ست |                            |

پھرا تفاق سے رجب ۱۳۳۷ھ میں وہ کتاب مکری سیدنو رالحسن صاحب رئیس رتھیڑی ضلع مظفر نگر کے پاس مل گئی اب اس کا اول و آخرینة کے لئے لکھتا ہوں۔

آ غاز خطبه: \_مجلد مفتم از جمله د فا تیرمثنوی وطوامیر معنوی که خزینه از بارا مانی و گنجینه انوار معانی اسرار الله است چشمەزندگانى زندە دلان خضرقد مان آگاەست الخ

آ غازنظم: ـ

دوتست يائنده فقرت برمزيد برفراز چرخ ہفتم کن مقر اینچنیں ہفت وگر مولائے روم باتو دادیم اے قدیم کردگار۱۲ منہ

اُے ضیاء الحق حسام الدین سعید چونکهه از چرخ ششم کردی گزر شعرعتجم هم ضياءالحق مفت اندرعلوم حتم نظم : \_حسبی الله ماعنان اختیار

| گوئیا ہست ایں وآں از یک قلم | می نهد برگام مولانا قدم          |
|-----------------------------|----------------------------------|
| شاہرے چندیں بریں دارد قیام  | نیست کنین از کلام آل جام         |
| کہ عددہفت ست گویا ناگزیر    | اولا اراد بربان کثیر             |
| بهر تائيد شار دفترال        | ایں بعید از طرز مولا ناست ہاں    |
| خولیش رادادن لقب مولائے روم | ثانیاً دورست از اہل علوم         |
| یاز خود منت کشیدن در کتاب   | یا که خود را مولوی کردن خطاب     |
| باز ہفتم را نمودے انصرام    | ٹالٹاً کردے ششم را اختتام        |
| نزد حضرت حاجی امداد ما      | رابعاً من دیده ام این نسخه را    |
| داشت در طبع کلام مولوی      | لیکن باایں اہتمامے کان صفی       |
| پس نه دانستش ز مولانائے راد | ہم ز بہر طبع ایں نسخہ نداد       |
| ہاں مگر از غیر حق آگاہ نیست | پس یقیں شد کایں شخن زاں شاہ نیست |
| آئينه خورنيست ليك چول خورست | آئینه از تاب خورشیدار پرست       |
| مید بد از جزو بودن او یقیس  | ورتو گوئی کال دو بیت اولیس       |
| غائباں رانے دلیل حاضری ست   | پس بدال که این خطاب شاعری ست     |
| باز جوش طبع در تظمش بسفت    | گفته ام انچه که ذوق من بگفت      |

0.4

الاحقر: اشرف على غفرله

# تمهيد حصه كليدمثنوي متعلقه اختتام ازمولانا كاندهلوي

بعدالحمدوالصلوة بیاحقر عرض رسا ہے کہ کلید مثنوی شرح دفتر سادس مثنوی کی تمہید میں اس شرح ہے بھی پہلے چند بار خاتمہ مثنوی مصنفہ حضرت مولا نا البی بخش کا ندھلوی خاتم المثوی رحمہ اللہ تعالی کی شرح کلا خیال پیدا ہونے کا ذکر کر چکا ہوں اور اس وقت تک یہی قصد تھا کہ اصل دفتر وں کی شرح کا جو طرز اختیار کیا گیا ہے اُسی طرز پر اسکو بھی کھا جاوے لیکن بعدا تمام شرح دفتر سادس کے خاتمہ موصوفہ پر جونظر متانف کی تو بوجہ غیر خامض وغیر دقتی ہونے کے بجائے شرح بطرز نہ کور کے اس کاحل بطور تحشیہ کے جہاں جہاں ضرورت واقع ہوکا فی معلوم ہوا نیز قلت فرصت احقر بھی اس اختیار کا مرجح ہوا اور اس صورت میں اس حل کے حامل المتن ہونے کی بھی حاجت نہیں صرف پیۃ بتلانے کے لئے اولا ایک سرخی پھر اس کے ذیل میں جو اشعار حل طلب ہیں خواہ لغۃ وتر کیا خواہ تحقیقا للمقام و تہذیبا ان کو کہیں تام کہیں غیر تام نقل کر کے حل ضروری لکھ دیا جاوے گا اس طرح پھر دو سری سرخی اور اس کے اشعار اور چونکہ نسخ کشوری ہرخی گئی ہیں اور اس کے اشعار اور چونکہ نسخ کشوری ہرخی گئی ہیں کہ اشعار کا ملئا مہاں ہو و اللہ المستعان فی کل حال و زمان .

نمق\_\_\_\_ه

اشرف على عفى عنه عشرهاخيرشعبان سنة ١٣٣٣هـ

قال النحاتية ناثر أا فتتاح كلام بهتم بيدا فتاً مهرا پااحت اس مثنوی معنوی قال ناظمية حذب ذوق الح قلت فعل ميشد كي نسبت اس جذب كی طرف يا فرضی اور شاعرانه به يا مثل فيضان مولانا روی كے جس كا ذكر اشعار مقام ميں ہے مولانا حسام الدين كا بھی بچھ فيضان ہوا ہو احتمالان قال پرتو خورالح قلت وادآ فتابی ميں واد بمعنی عطاہ مرادشعاع قال برز مانم الح قلت يعنی بام ول پر كھڑے ہوئے اشارہ كرتے ہيں الح قال چونكہ حدخودالح قلت تن زدم خاموش شدم قال چونكہ قول الح قلت پاک نظر قال ناثر أآ غاز داستان بيان كردن قال ناظماً تشنه شتم الح قلت قوله الشم پردودگشت يعنی بخارات بدماغ رسيد وقوله بركوه و درشت مراد اعضاء قال نفس نالان الح قوله سيكنگ في الغياث بالكسر و يائے معروف و بدماغ رسيد وقوله بركوه و درشت مراد اعضاء قال نفس نالان الح قوله سيكنگ في الغياث بالكسر و يائے معروف و كاف عربی مقر فی دوئت شردی نوشتہ شداھ قال اُزگرانی جامہ الح قلت تو جيہش از تكلف خالی نيست اظہر نے ديگرست ازگران جانی بخواب الح قال اُزگرانی جامہ الح قلد برد بافتے بمعنی سردی یعنی میں نے سردی ظاہری کو باطن کی طرف اپنے خيال ميں منصرف کرايا اور يہ تجو بيز کر ايا کہ يہ بردی و جود ظاہری کی حرارت باطنی کے لئے کانی ہوکراس کو زائل کردے گی۔قال کا بی از آب الح قلات الله الحق کی بیارت باطنی کے لئے کانی ہوکراس کو زائل کردے گی۔قال کا بی از آب الحقالات لیا کہ يہ بردی و جود ظاہری کی حرارت باطنی کے لئے کانی ہوکراس کو زائل کردے گی۔قال کا بی از آب الحقالات کی ایک ہوکراس کو زائل کردے گی۔قال کا بی از آب الحقالات کی ایک ہوکراس کو زائل کردے گی۔قال کا بی از آب الحقالات کی معرارت باطنی کے لئے کانی ہوکراس کو زائل کردے گی۔قال کا بی از آب الحقالات کی سے کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں ک

فی المنهیة علی المصر عالثانی بعنی اسباب برودت باطنی که آب بود دردست داشتم امابسب کا بلی نتواستم نوشید آه منه قدس سره قال نفس را بکشند النخ قوله یک دے آب فی المنهیة بعنی چنانچ شراب نفس را برشورش می آرد بجنی رناد آب را می پندارند آه قال امر نفس خویش النخ قلت کشاؤ فی الغیاث کشاؤ نامه بضم کاف عربی و فاری فرمان با دشاهی النج بعنی تواییخ نفس کے حکم کوشل فرمان شاهی کے واجب الا تباع سمجھتا ہے که اس کی ہر بات کو مان لیتا ہو شاہی النج بعثی تواییخ قلت اشجان جمع جمن بمعنی نم و فی الحاشید راخ درد و نم آه کن لم اره قال کردیس النج قلت مصراع شانی حیج و با نیاز الخ قلت جزع مراد ترس قال گردیس النج قلت دن را النج مصراع شانی حیج بدین سان ست کش ثواب بدنه آمد النج قلت مصراع شانی حیج بدین سان ست که انتک الخ

قال ناثر أحكايت قال ناظما چول نتيمي الخ قلت مصرعة انى كمعنى يدين كه تيرى نماز كانابي عن الفحشاء نہ ہونا مخبر ومشعراس ہے ہے کہ بجائے ترقی کے رجعت ووالیسی ہور ہی ہے قال ایک شدالخ قلت ایک نسخہ میں بے ریا کی جگہ پیر ہاوا تع ہواہے حاصل دونوں کا ایک ہے کہ پیروں کے حکم ترک کرنے کا بیانجام ہے اس حکم کو بے رياكے ساتھ موصوف كريكتے ہيں۔قال ناثو أرجوع بحكايت قال ناظماً گفت خوب آيدالخ قلت ليعني اگر ميں اس کودورکردوں اور وہ دوربھی ہوجاوے تو سب ہے بہتر تو یہی ہے کیکن اگر وہ نہ ہے اور حاصل ہی ہوجاوے تو اس کوکور لیعنی آخرت کے لئے صرف کردوں گا قالؓ مال دنیا الح قلت اندازی بخاک کا بیان شعرآ ئندہ میں ہے لیعنی بہر گورخودالخ قال میعنی بہر گورخودالخ قلت انباز جمعنی شریک بیعنی دوسرے اعمال بدنیہ کے ساتھ اس طاعت ماليه كوبھى شريك كرلے وفى بعض الحواشى فراہم آوردن و مذابعيد من التكلف ان شبت قال كا ه بسيارست الخ قلت بگاوان لیعنی مع گاوان لیعنی ان کو لے کر چرانے آئے اور ان کوحلوب بالقو ۃ کہا ورنہ دسویں شعر میں بےشیر ہونا مصرح ہے قال چوں زاکل الخ قلت مسطع از انتعال من السطوع قال گفت درویش الخ قلت بدوش از دوشیدن یعنی سب میں سے کیف مااتفق کسی ایک کووہ لے قال راہ حق راچوں الخ قلت چوں جمعنی چراقال روبروالخ قلت یعنی دائن علائق د نیوبی<sup>کوقطع</sup> کرڈال تا کہ طےمسافت کے وقت تیرے دونوں یاؤں میں وہ دامن نہا کجھ جاوے اورشعراً ئندہ میں جملہ گرتو ہے جامہ روی اس میں صرح ہے قالٌ ورنہ بے مبشید الح قلت خارہ سنگ سخت کذا فی الغیاث قالٌ تیشہ چہ بودالخ قلت ایک نسخہ میں ہے آ ں زنفی توجیہ یہ ہے کہ اس زکو بیان کہا جاوے آ ں کا اور مصرعه ثانی کی اصل سے ہے کہ سنگ غیریت برتا بدزراہ اور بیصفت سے نفی لا اللہ کی لیعنی جوسنگ غیریت کوراہ سے ہٹادیتی ہے۔ قال ناثر أقصه دوشيدن گاؤ نازاده از راه امتحان وسوءالاعتقاد قال ناظماً خالطّو بهم الخ ورحق ايثان زيدنديعني درحق اين علماء گفتنديس ز دند جمعني خن ز دنديامثل ز دند و فاعل ز دند رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمعية فلتعظيم يا محدثین واسنادسوئے ایثان باعتبارنقل ست قالٌ چونکه سلطان الخ قلت تثبیه چوں شکر باعتبار زیادت دخل و خصوصیت کے ہے قالُ آنچنیں مردے الخ قلت شہر ششین یعنی شہریکہ بائے تختِ بادشاہ بود قالٌ مرتے بگذشت الخ قلت عين الوصول بمعني چشمه وصول وعرفان يا بمعني عين واصل \_ قالٌ ميز دا دنشکير الخ قلت في الغياث بضم اول وسکون شین معجمه و فتح کا فء کې وسکون نو ن وجیم عر بی مکسور و پائے معروف درا مجمله چیز بکه بدال د یوارقلعه

مى هكنند وبمعنى توپ مجازست واين مخفف كوشك انجيرست ومعنى تركيبي اين لفظ قلعه شگافست درموید جمعنی گولہ نوشتہ آ ھے قالؓ برمشیت ہائے اوالخ قلت دربعض سخ برمثبت ہائے او واغلب آ نکہ غلط ہاشدیا " î نكه برچز مائيكهاوثبت فرموده قالٌ لا جرم الخ قلت مصرعه ثانيه بردوگون ست اول ياز غار چوں حرابيروں كشيد د اس اظهرست ودیگر ماز غار چون حرارا برگزید و توجیهش آ نکه درشهر بهم خلوت رااختیار کرده که مشابه غارحرا بود قالً گر کنی راوی الخ قلت یعنی اگرتو حصول مال وسامان کے وقت جوانمر دی وہمت ایثار کی کرے تو تو مشابہ سکندر کے نہ جیفہ پرسل کلب شیزندہ کے ہے بلغند رافعت میں نہیں ملاحاشیہ میں اس کے معنی و چسپند ہ وستیزندہ لکھے ہیں قالؒ ابتلاءا کے قلت لیعنی واقع میں تو پہیم وزرروی اور حسیس ہے کیلن شیطان جواس بعیہ سے اغوا کرسکتا ہے فق تعالیٰ نے امتحا نا شیطان کو بہتصرف دیدیا ہے اس تصرف دینے کومجاز اسیم وزر دادن كهيد بإقال ناثواً دربيان معني آل حديث كهالد نيا مزرعة الآخرة وتفصيل آل قالٌ ناظها كسة الخ قلت في الغباث درتحقيق تستى ماخوذ ازنستن كهجمعني ماليدن ست وجمعني كوفتن نيز آ ه و دربعض نسخه كفية جمعني كوفية وفي الحواشي تشمان بمعنى مزرعة وكثتار بمعني مرغ فبلل آ هولم اظفر بهما في كتب اللغة قال كرتو غافل الخ قلت تحسيرج مرواريد را دایمان **ـ قال ناثر أرجوع بد**استان درولیش ووداع گبردانیدن دنیاازاں مردحقیقت اندلیش قالٌ ناظماً چوں رود الخ **قلت بلغاك في الحواشي شور وغوغا وكشن في الغياث بمحت**ين و درآ خرنون بروزن چمن وبفتح اول وسكون ثاني نيز اری وا نبوہی وگنجان از ہر چیز کہ باشداھ قالُ شیرج و کسبہ الح قلت شیرج روکغن گنجد و ک ہم کنجارۂ روغن **وآ ن تفل** روغن ست مرادیہ کہ تعلقات جوروغن و کنجارہ کی طرح متلاصق ہیں کیسے جدا ہو کے برغ فی الحواثی سنتے وشکن و پییثانی چین ز دہ اور جوان ہے مراد یا دشاہ قالؒ گرچہ زائدا کے ودربعض سنح کز چەزا ئدولايظهر وجههما و عندى انە كەچەزايدىغنى كۈكى بات پيدا ہوجادے گئ دال دوم الخ قلت پيل ہے مرادمضمون یعنی میرامضمون کہ قوت اورروانی میں مثل پیل کے بے کا ہلان دنیا کی مزید کا ہلی کا سبب ہو گیا قالؓ نا تو أبيان نمودن آ ں پسر دوم حال كا ہلى خود با قاضى قالٌ ناظما نصرت الداخل الخ في إلحاشية شكلے ست درعكم رمل سعدالخ قالٌ شاہ ہرشب الح قلت بیان ہے با نگ مذکورشعر بالا کا ودژم فی الغیاث بھٹین وزائے فاری جمعنی مراول وفتح ثاني آشفته آه ملحضاً قالٌ ناروجنت الح قلت جمع ہے بعنی تا زیانہ ہاپس خبر میں نا قلند کا آ نا مجھے ہوااوربعض سخوں میں کاہل ست اور ناقل ست واقع ےاور بہاظیرے۔قالؒ اسپ بحرالح قلت بعنی اسپ مشابہ بحردر تیز روی۔قالؒ ناثر أحکایت کردن آ ل پسرسوم الخ قال ناظماً دوم بردم الخ قلت مصرعه ثانيه ميں كا وجمعني كاوش وفخض يعني استجسس كيلئے كه بيرگائے كہاں تك جاتی ہے میں پاسانی کرتا تھاقالؓ خود چراں الح قلت امر ہے چربیرن ہے یعنی وہ گھاس چر کہاس میں خارنہیں ہے مراد وہ منافع جس میں جعہ نہ ہوخاروا ژوں فی الحواثی درخت چر چلہ آ ھووا ژوں بودیش مشاہرست وقیادہ فی ب بالفتح در ختے ست سخت و خار دار آھ قالٌ ناثر أرجوع كلام بحكايت آ ل پسرسوم الح قال ناظماً درگز رزيں مصرعه ثانيه میں تر دودہ کے معنی دہندہُ تر دومرادحق تعالیٰ قالؒ روزمن شد دریا کخ قلت هنی تمام شدن وخراب شدن ست بعدازاں بمعنی فوت شدن مستعمل شده آھ **ق**الَ ناثو أحكايت در بيان

ٹانی میں از ہرسہ کے بیمعنی نہیں کہ وہ تینوں ہے آ گے تھا کیونکہ وہ تین تواس سمیت تھے بلکہ معنی یہ ہیں کہان تینوں میں ہےوہ آ گے تھاقالٌ دریے عاجز الخ قلت عاجز صفت مقدم ہے مرغ کی اور یہاں رغ کے معنی جاشیہ میں تیز رواور دوندہ کے لکھے ہیں قالُ کا فرال گفتندا کنے قلت حی جمعنی حفی مراد عالم غیب قالٌ دانہ درمعنی الخ قلت حرد تجمعنی خاک وغیار بعنی فرشته نبی کے سامنے گرد ہے بعنی مفضول ہے کما ہومقرر فی کتب الکلام قالٌ ناثر أجواب گفتن آ ںصوفی الخ قالؓ ناظمالیک زینہاالخ قلت مصرعہ ثانیہ میں زرجمعنی زود قالؓ زاغ یعنی الخ قلت فرہ جمعنی غلیہ و سبقت وظفر كذافي الغياث قالٌ ناثو أ دربيان معني اين حديث الدنيا تجن المومن الخ قالَ ناظماً بيح باري يا دالح قلت مصرعه ثانيه میں کشت جمعنی زرع وسبزہ اور گہدانہ جمعنی مزیلیہ جوحاصل ہےخصراءالدمن کا قانؒ خویش راالخ قلت گردہ جومصرعہ ثانیہ میں واقع ہےاس کے معنی غیاث میں ہیں گروہ بالفتح ودال مہملہ خا کہ نقاشان وآ ں زغال سوده است كه دریارچه بسته باشد و بر کاغذیکه که درال بنفشه گلها وتصویرات سوزنها ز ده باشند مالند تاازال سوراخها طرح نقش برکاغذ دیگرنشیند و آ ں کاغذ سوزن زدہ را نیز گردہ گویند آ ھے قالٌ ناثو اَ حکایت برسبیل تمثیل گوید قالٌ ناظما چونکہ دیدغیرا کے قلت ساز درمصرعہ ثانیہ جمعنی سامان قال کلکے داری الح قلت فی الحاشیہ کاف برائے تصغیر جمعنی داغ شاید بی محتی جرح سے ہواور متقلاً کہیں نہیں ملاقالٌ تافشک الح قلت فشک فی الحاشیہ دیوک بعربی ارضه كه بيخ درختان مي خورد آ هه كه بعضي آنرا ديمك گويند و کشمان جمعنی زرع وقد مر في عنوان بيان معنی آل حديث کہ اللدنیا مؤدعة الاخوة لیعنی جب تک زرع ہستی میں حب غیر کی دیمک موجود ہےاس میں حب اللہ کا دانہ بونا غیرمفید ہے قال ای سخن یایاں الخ قلت مصرعه ثانیہ میں قند فاعل ہے بستہ کا اور مراد قند وحدت قال ناثر أ رجوع بحكايت شاہزادہ سوم الخ قالَ مناظمِهَ اے ضياء الحق الخ قلت مصرعہ ثانيہ ميں چوں باديمن كے معنى بيہ ہيں کہ چنانچہ بادیمن جان پیمبررا جذب میکر دچنیں تو جان مرااور بیا شارہ ہے حدیث انبی لاجد نفس الو حمن من قبل الیمن کی طرف قالؒ بے تکثر الح قلت مصرعه اول بیان ہے جیرت مذکورہ شعر کا اور مصرعه ثانیہ جواب ہے اس تر دو کا لیعنی ایں وحدت ہستی مطلق را ہست آ نرا ہوش دار دتکر در مرایاست قال بوتہ و بوتک الخ قلت فی الحواثي خزينه وتلخبينه اهشايد كاف برائے تفغير باشد ويونة بايں معنى از نظر نكذشته و درغياث ست يوت بواومجهول و تاے فو قانی جمعنی جگر واحثالیعنی درسینه وشکم باشداه شاید که گنجینه را تشبیها گفته باشند مرادیه که برا خزانه اور حچموثا خزانه سب اس کے سپر دکر دیافالٌ برثباتی ورندالخ قلت خفو ق درمصرعه ثانیه بالضم غروب کردن ستاره الخ کذافی المنتخب قالٌ زاضطراب عشق الخ قلت چکره فی الغیاث بالفتح و کاف عربی جمعنی رشحه نیعنی آبیکه قطره بچکد آ هوراجمعنی برائے قالؒ زن نیاشدالخ قلت لیعنی اگر نیاشد وا حواء جمعنی احاطہ وذ ا بُغه جمعنی کج شوندہ لیعنی زن اگر استعداد حمل بسبب بلوغ وحيض نداشته بإشداز گردآ وردن نطفه دررحم لجي وميلي يديدآ يدپس استعداد در هر كارشرطست قال تاثواً داستان آن مطبخ الخ قال ناظيماً چول كيرم الخ قلت يعنى بيضمون نشر ي بيمي زياده دل ميس كونكل رباتها پس مجول جمعنی شتابندہ تر قال بیمر ادش لفتم الخ قلت معنی مصرعہ ثانیہ کے بیہ ہیں کہ وہ محص وصال حیرت میں فائز ہوا یعنی وہ بھی وصال تھا مگرمعرفت تامہ نہ ہونے ہے اس وصال وقرب کا اثر جیرت تھی۔ قالٌ ناثو أبيان حال

شنمراده سوم واكتساب اوقال ناظماً بےطلب بخشید الخ قلت بتوراک فی الغیاث طبل کو چک که مزارعان دارند بجهت ر مانیدن طیور قالٌ ہر چکا دے راالخ فی الحاشیہ تارک سررا گویندو فی الغیاث بدال مہملہ جمعنی پیشانی و چکا دک مرغیست از کنجنتک اندک بزرگ وخوش آ واز و تاج برسروار دبهندی چنڈول گوینداھ و ہر دولغت ماخذمنی حاشیہ متوال شد فالُّنيست يكتاره الخ فلت في الغياث يكتار كنابياز اندك آھو في الحاشيہ جگارہ بجيم عربي و كاف فاري رابها ئے مختلف را کو بندیعنی درسوال بطریق مختلف چرادم آھودربعض سنے چکارہ بھیم فارسی وکا ف عربی جمعنی میچکارہ وبيكار قال گفت پيغمبرالخ قلت في الحاشيه ..... بكسرنون وضاء معجمه مشدوده زرغيرمضروب و في المنتخب نض و ناض بالفتح وتشديد ضاد درم و دينار نقد شده آھ قالُ ديد کان الح قلت سرديگر نه پخت يعني دوسرا خيال نہيں يکايا برنہالش نهال درخت برنه پخت یعنی ثمره دیگر پخته نه شد قالٌ ثناه گفتا قلت فی الغیاث بالضم و واوُ معروف معرب تو کی که بتائے فو قانی وواؤ مجہول ست درتر کی شاد یوعروی را گویند قال ناثر انتمثیلات چندالخ قال ناظیماً برکہ باتو دوست ترالخ زوبر يعنى زود برنده است قال صحبت عامى الخ قلت عين جمعنى چيثم وغين جمعنى ابرواستراتعل الفضيل ساترقالٌ غین رین الخ قلت رین جمعنی زنگ ومنه توله تعالی بل دان علی قلوبهم اس میں اشارہ ہے حدیث انه لیغان علی قلبی کی طرف اور قرص آفتاب ہے مراد قلب نبوی یعنی جب وہاں اس اختلاط کا موافق رتبه كاثر موتا بتا بماجه رسد قالٌ ناثواً چند ناله زارالخ قالٌ ناظماً رفته الخ قلت شدى همير وجود كي طرف اوراس کا ملکوت ہونا مراداس سے بیرکہاس کاظہور ملکوت میں ہوناقالؒ لیک اقسام عروج الخ قلت ایں در سے مراد باب عروج خواه اضطراري موخواه اختياري اورخواه جلال كي طرف مو كماللكفارياً جمال كي طرف محماللمؤ منين اورفیض عام ہے مطلق تصرف کو نہ کہ مخصوص تصرف نافع کے ساتھ اور اس کوفیض اس لئے کہا کہ اس میں بھی افاضہ ہے بعض اساء کے آثار کا قال وال عروج دوممین الخ قلت بیدوممین بعد میں مذکور ہے سابق میں مذکور نہیں اور اس شعرکے بعد تین شعرنسخہ کشوری میں کم ہیں اور ضروری ہیں ان کوفقل کرتا ہوں۔

| پس بموت معنوی خارج شدند | از ره علم وعمل عارج شدند    |
|-------------------------|-----------------------------|
| تا عروج حاصل آید مرزا   | پیش مردن مرده گرد و شوفنا   |
|                         | از منازلها كه سالك آمده است |

ڟ؞ۣمشنوى جلد٣٣-٣٣) هُوهِ هُرِي هُوهِ هُرِي هُوهِ هُرِي هُوهِ هُرِي هُوهِ هُوهِ هُرِي هُوهِ هُرِي ﴿ اورمیری ہستی اس عشق کے سامنے کہاں قائم روسکتی ہیں قالٌ قارعه آیدالخ قلت مینا شیشه قالٌ ناثو أ و تحون الجبال كالعهن المنفوش قال ہرزمان ازفیض الخ قلت لیعنی ہرآن میں اس فیض ہے جوموجود سابق کے متعلق ہواتھا موجود لاحق ہوجا تا ہےاور بیٹیض واحد بالذات ہےصرف متعلق کےاعتبار سےاس میں تعدد ہے قالٌ موجد ومفتی الخ قلت معنی مصرعه ثانیه کے یہ ہیں کہاس کا موجد ومفتی ہونا یعنی مظہر ومبطن ہونا ایسا متقارن ے جیسےاس کا اختفالیعنی بطون اس کے ظہور کے ساتھ ایسا متقارن ہے کہ گویا وہ اختفاء بنفسہ وبعینہ اس کا ظہور ہے تتمربني الخ قلت مستمرحال ہےاورعدم جمعنی معدوم مفعول ثانی ہے بنی کا یعنی اعیان کوتم علی الاستمرارمعدوم ديكيض لكوقال ناثوأ فامامن ثقلت موازينه قال ناظماً هركرادرضربت الخ قلت مراع مخفف مراعي آ مفعول ازمراعا ۃ لیعنی ثابت ماندوا ناالحق مکفت قالؒ وانکہ شدمیزان الح قلت مصرعہ ثانیہ کے بیمعنی ہیں کہ در جا• عشق از حدرونت آں تنگ ظرف قالُ شعلہ الح قلت مصرعہ ثانیہ کے معنی یہ ہیں کہ آتش عشق نے اس کوسوز کا تاج دیاقال تیزتر شد قلت سوختهٔ مصرعه ثانیه میں مفعول ہے یافت کا اور مراد سوختہ ہے آتش گیرندہ قالس البتیین آتش سوزندہ الخ ازلہیب آئش الخ قلت مطلب یہ کہا ہیا سخص وصال کامل ہے مشرف نہ ہوگا اور یہی ہجران ہے اور چونکہ پیخض عاشق بھی ہے گوواصل کامل نہیں اس لئے اس آتش میں دوصفتیں ہیں بیآتش ہجران بھی ہےاوراس اعتبار سےاس کی سوزندہ ہےاوراس اعتبار سے سوزندہ پروسیر بھی ہے کہ مائع ترقی ہوگئی اور آتش عشق بھی ہےاور اس اعتبار سے سوزندۂ غیربھی ہے پس دونوں شعر کے دونوں حکم کیجے ہو گئے اور حمس سے دیدہ دوختن یہی ہے کہ واجب وممكن مين تمائز نه كيا\_قالٌ ا\_اياز ارحدالحُ قلت ليني اگرايي حدير رہتا تو واصل كامل ہوتاقال ناثو أباز رجوع نمودن بتفصيل الخ قالٌ ناظماً كفس را يروردي الخ قلت مصرعه ثانيه ميں شاؤ بهمز ه دواؤ بمعنی قدم قالٌ <u> جوں ستا کے الح قلت فی الغیاث ستاک بکسراول و کاف عربی شاخ نورستہ و نازک از درخت دوستاند فی الحاشیہ </u> خانه یک ستون چوں بنگله وغیره قالٌ سنگ راسنبیدی الخ قلت فی الحاشیه سوراخ کردی وگورجمعنی بهرام گوراور مراد اس سے دونوںمصرعہ میں بیہ ہے کہ فرض کر دم قالؒ آخرا نفاست الخ قلت سکنجید ن فی الحاشیہ تصمتین وسین مہملہ و عربی تراشیدن وگزیدن وسرفیدن دورینجامعنی اخبر مرادست یعنی دم تو آخر بوقت مرگ درگلوگرفته خوامد شد و في الغياث فصل الشين المعجمه مع كافء رئي هلنجيد ن بكسراول وضم ثاني حُرفتن عضو بي باشد بسر ناخن آھ وا پنجا ہر دو نسخه موحه است و فی الغیاث چغوک بقتح سرخاب وجمعنی کخشک آ ھے باید کہ چغک مخفف آ ں باشد و فی الغیاث لشيدن دوم زدن آھ و چغريدن بايد كەمزيد آل باشد قالٌ رفت رفت الحُ قلت يعنی انچەرفت رفت **ث نیست قال منس تو ہمچوں پدرالخ قلت شروع است درتطبیق قصہ قال منسن دین الخ قلت بارجمعنی بارگاہ** كذافي الغياث قالٌ تا كهطوعاً الخ قلت انوس من الانس قالٌ بست اينجا الخ قلت مراد بمعنى يخي قالٌ ما نده درره الخ قلت يعني صرف جرعه نوشيد و بكمال نه رسيد قالٌ چوں نظرالخ قلت ستر حال يعني باطناً وينباں قالٌ وآ ں دوراالخ قلت ان دونوں کو بیرحصہ ملا کہ دختر کے طالب تھے کہ بیرجھی ایک تعلق وتلبس ہے جس کا بیژمرہ ہوا کہ بادشاہ تک رسائی ہوئی اورمور دعنایت ہوئے اگر چہاہیے نقصان کےسبب کمال فوزمیسرنہیں ہواقالؓ ناقصے راالخ قلت بیہ متعلق ہے ماقبل کےاوراس میں بیان اس کا ہے کہ جس کوقر ب میسر ہوا وہ بھی اس کا استحقاق نہیں محض فضل ہے

كليد شنوى جلد ٢٣٠-٢٣٠) و المنظم المنظ قالٌ چکچله الخ قلت فی الحاشیه جانورے خردست که بهندی انجنها ری گویند کرم راز برخودی پرورد آ ھزاد فی اخری ودر چندروز برشكل خودميگرداند قال گفت باشنراده الح قلت پوپ تاج كه برسرطاؤس وغيره باشد آھو في اخرى سرتاج جمله خدام ست قالٌ غير خدمت نے تتر بويش الخ قلت في الحاشيه بازي و ہزل را گوينداھ قال تارو مارش الخ قلت في الغياث تار مارجمعني زيروز بروكم مح ويريثاني ويرا گنده گاہے بهيميں معنى تال مال نيزي آيداھ قالٌ شاه گفتاالخ قلت روز بإزار بمعنی گرمی درونق بإزار قال لطف فرمودالخ قلت هردو برادرمتو فی کا تابع باعتبارتر تیب ز مانی کے کہا کہان کی نوازش ز مانا مقدم تھی ورنہ ترتیب رتبہ کے اعتبار ہے ان دونوں پریہ سابق ہے چنانچے شعر آئندہ قصر ماالخ اس کی دلیل صریح ہے یا ایک خاص اعتبار ہے اس کوتا بع محض بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ محاہدہ کیا ہوا نہ تھا چنانچہ یہاں سے چودھویں شعرمیں اس کی تصریح ہے چوں نبودایں شاہ کمحق را جہاداوراس صورت میں شعرقصر ہا الخ کے معنی بیہوں گے کہاس کے اندازہ وحوصلہ سے زیادہ دیا گوان دو ہے کم ہو۔ قالٌ مرد باش الخ قتل بے مرد حمر دلیعنی مرد کے پیچھےاور تابع پھریا ہو جااورمصرعہ ثانیہ میں یوتک ویتہ کے معنی حاشیہ میں خزانہ و دولت لکھے ہیں قالٌ حر خلد خارے الح قلت تارہ فی الحاشیہ سوزن قال ناثر أاختام كلام الح قال ناظماً بشنواز نے الح قلت مرادز پدایت مبداء وقصد کردن منتهی مرادرا ظاہرست قالٌ دورہ میم الخ قلت مصرعه ثانیه میں لاکن مرکب ہے لا اور کن سے یعنی فنا کراور آلات مرکب ہے الا اور تائے خطاب سے قال الله الله کومن الح قلت لفظ کو الله الله کی خبر تبيير من كى خبر مقدم ب قال منافر امناجات الخقال ناظماً دوست رابر من الخقلت في العبارت توختن حاصل كردن وخواستن وجمع كردن وبمعنى اداكردن قال شكراحسان الخ قلت سركردن شروع كردن وبإتمام رسانيدن آ وردن الخ غالبًا دریں تصرف کردہ رواق ساختہ است قالٌ اللہ اللہ ایں چہاحسان کردہَ الحج مراداز چنیں برزخ اسم الله است كهاسم من حيث ذاته ظاهرست ومن حيث كون مدلوله بإطنأ بإطن ست قالٌ الله الله ليس غيرك الخ قلت بل تری میں خطاب مطلق رائی کو ہےاور دیر جمعنی مطلق دارمجاز أاور معنی معروف اس کے دارعیادت نصار کی قالٌ اللہ الله لا الله الخ قلت اس میں سوال ہے اور شعر آئندہ میں جواب ہے جس کا حاصل ہیہے کہ پیفی اس لئے ہے کہ جو چیتم کہ ظاہر اُاغیار کود مکھر ہی ہے وہ اس نفی ہے ان اغیار کو مرتفع کردے اور اس کی ہمت اسی قدر ہے نہ ہے کہ بالکل غیر کونظر میں نہ آنے دے پس مقل مصرعہ اول میں جمعنی بردارندہ کما فی قولہ اقلت الغیر اءاور ثانی میں جمعنی ذی قلت \_ قالٌ چوں برآ رم الح قلت لیتنبی کنت تو اباً رابر جمعنی تاویلی فرود آوردندیعنی کاش خاک یائے قابل شدے قالُ الله الله مستم الح قلت راوق جمعنی شراب مجازاً كذا فی الغیاث قالٌ انت مقصودی الح قلت

فهممت في المنتخب قصد و همت وهذا الاختتام بعون الله المفضال الانعام واليوميوم الاربعاء الثالث والعشرون من شعبان المعظم سنه ٣٣٣ ا ص من الهجرة فقط. "کلیدمثنوی" شرح مثنوی کی تھیل کے بعد پچھاشعاراصل مثنوی متن سے باقی تھے اُن کواصل سے کمل کردیا گیا ہے۔ اُن کا ترجمہ حضرت مولا نا قاضی سجاد حسین صاحب رحمہ اللہ کے ترجمہ سے لیا گیا ہے۔اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین (ناشر)

خاتمه لولده العارف الكامل المحقق مولا نابهاء الملة والدين قدس سره ان كے صاحبزادے عارف كامل محقق مولا نابهاء الملة والدين قدس سره كا اختيام

|                                                       | مرتے زیں مثنوی چوں والدم                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| خاموش رہے میں نے ان سے کہا اے زندہ دم                 | میرے والد جب ایک مت تک اس مثنوی سے             |
| بېر چه نستی در علم لدن                                | از چہ رو دیگر نمی گوئی سخن                     |
| علم لدنی کا دروازہ آپ نے کیوں بند کردیا؟              | آپ کس وجہ سے اور بات نیس کر رہے ہیں؟           |
| ماندنا سفت در سو میں پسر                              | قصهٔ شنرادگال نام بسر                          |
| تیرے لاکے کا موتی بغیر بندھا رہ کیا                   | فنرادول کا قصہ فتم نہ ہوا                      |
| عيستش باليجكس تا حشر گفت                              | گفت نطقم چوں شتر زیں پس بخفت                   |
| اس کی حشر تک می سے بول جال نہیں ہے                    | فرمایا اس کے بعد میری محویائی اونٹ کی طرح ہوگئ |
| بسة شد ديگر نمي آيد برول                              | ہت باتی شرح ایں لیکن دروں                      |
| بند ہو گی اب وہ پاہر نہیں آئی ہے                      | اس کی شرح باتی ہے لیکن وہ اندر                 |
|                                                       | بمجو اشتر ناطقه اينجا بخفت                     |
| وہ 'مویائی' کہتی ہے کہ میں نے مفتلو سے منہ بند کر لیا | قوت کویائی اس جکه ادت کی طرح سو محتی           |
|                                                       | وقت رحلت آمد و جستن زجو                        |
| بر اس کی ذات کے ہر چے بلاک ہونے والی ہ                | کوچ اور نہر کو کود جانے کا وقت آ کیا           |
| دردل آئکس که دارد زنده جال                            | باقی ایں گفتہ آید بے زبال                      |
| اس مخض کے دل میں جو زندہ جان رکھتا ہے                 | اس کا بقیہ بغیر زبان کے کہا ہوا آ جائے گا      |
| مرده آمه وقت آل کزش رہم                               | گفتگو آخر رسید و عمر ہم                        |
| اس وقت کی خوشخری آ محنی جبکه میں جسم سے چھوٹوں کا     | بات ختم ہوگئی اور عمر بھی                      |
| بگذرم زیں نم در آیم در ہے                             | در جہان جال کنم جولاں ہے                       |
| اس فی ے گزر جاوں کا سندر میں بھی جاوں گا              | جان کے جہاں میں جولانی کروں گا                 |

|                                                      | THE STATE OF |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| از ہے نم یافت زال خوب ست و مکش                       | زانکه این عالم زنم زنده ست و خوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اس نے سندر سے تی پائی ہے اس لئے اچھا اور خوش ہے      | کونہ یہ جہال کی سے زندہ اور خوشما ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| در جہان یم ببیں تاچوں شود                            | چونکه جال در خاک و نم زنده بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| غور کر سمندر کی دنیا عمل کیسی رہے گی                 | جَلِد جان مئی اور تری می زندو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نم چو قطره دال و بے اندازه یم                        | یم چو شهرست و چودروازه ست نم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نی کو قطرے ) طرح سمجھ اور سمندر بے اندازہ ہے         | سمندر شہر کی طرح ہے اور تمی دروازے کی طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دریم جامال کہ تایابی بقا                             | زیں نمی کو ہمچو جانت اندر آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جاناں کے سندر میں تاکہ تو بقا ماصل کر لے             | اس فی ہے جو جان کی طرح ہے اندر آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پس زراه جال طلب کن آل شرف                            | چونکه نم از بح جانست این طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تو اس بوائی کو جان کے راست سے طلب کر                 | چونکہ اس جانب جان کے سندر کی نمی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جستن اندر خاک یم بیهوده است                          | تاترا آنجا برد کو بوده است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شیکی میں سمندر وصونڈنا لغو ہے                        | تاکہ کچے اس جکہ لے جائے جہاں وہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موج بح جال سوی جانال برد                             | جزو ہر خاکے بخاکتاں برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جان کے سمندر کی لہر جاناں کی طرف لے جاتی ہے          | ہر فاک کا جز فاکتان کی جانب لے جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | پس زجال کن وصل جانال را طلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | جاناں کے وصل کو 'دل و' جان سے طلب کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | تاربی زیں جس و ایں فانی جہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | تاكد تو اس قيد اور اس فانى جہان سے نجات يا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | صححهائے عمر را در شورہ خاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | م کے بچل کو خور زیمن عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , ,                                                  | ایں چنیں عمر عزیز بے بہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تو بغیر موض کے کیوں ضائع کرتا ہے؟                    | الی حیتی پیاری عمر کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تادبی گلزار و میری خار زار                           | غبن می ناید ترا اے مرد کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کہ تو چمن دیتا ہے اور خارستان لیتا ہے                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خرم آنکش حق بسوی خویش خواند                          | عمر كال شد صرف دردنيا نماند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مبارک ہے وہ جس کو اللہ (تعالیٰ) نے اپنی جانب بلا لیا | جو عمر دنیا جس صرف ہوئی نہ ربی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| در ره حق گردد آل نا منتهی                            | عمر معدود شمرده چول دبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله (تعالى) كى راه مين وه لاائتها بو جائے كى        | ت جب کی چی عر دے دے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عمرده روزه که در طاعت رود                            | بے شار و بے حد و بے عد شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وه دی روزه زندگی جو بندگی می بسر مو                  | بے شار اور بے حد اور ان محت ہو جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رُخِ الْمُعْمِدُونِ الْمُعْمِدُونِ الْمُعْمِدُونِ الْمُعْمِدُونِ الْمُعْمِدُونِ الْمُعْمِدُونِ الْمُعْمِدُ الْم | ∠ )会域会域会域会域会域会域(rr-rr」という。                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| صد ہزاراں گل بر از یک خار تو                                                                                    | ہیں تجارت کن دریں بازار تو                          |
| تو ایک کانے کے عوض لاکھوں پھول لے جا                                                                            | خردار! تو اس بازار میں تجارت کر لے                  |
| دانه بر گیری ز فضل کردگار                                                                                       | از کے دانہ کہ کاری صد ہزار                          |
| دانے اللہ (تعالی) کی مہربانی ہے حاصل کر لے                                                                      | تو جو ایک دانہ بوۓ لاکوں                            |
| بیثار ست آل طرف کال بربود                                                                                       | خود شار آنجا بود کا خر بود                          |
| دہ جانب بے شار ہے جہاں خدا ہو                                                                                   | شار وہاں ہوتا ہے جہاں آخر ہو                        |
| از خودی بگذر گریز اندر خدا                                                                                      | سوی کل خود رو اے جزو جدا                            |
| خودی سے گزر جا خدا کی پناؤ میں بھاگ جا                                                                          | اے علیحدہ جزا ایخ کل کی جانب جا                     |
| گفتگو و صلح و جنگت چوں محباب                                                                                    | در تن جمچو سبو ہستی چو آب                           |
| تیری مختلو اور ملح اور جگ بلیلے کی طرح ہے                                                                       | تو مملیا ہے جم میں پانی کی طرح ہے                   |
| برسرآب درول اے نامور                                                                                            | چوں حبابت ایں نقوش و ایں صور                        |
| اے نامور اندرونی پانی کے اور                                                                                    | یہ نقوش اور یہ صورتی بلیے کی طرح ہیں                |
| تاشود سر درول پیدا برول                                                                                         | يا چو کفے برسر آب درول                              |
| تاکہ باطن کا راز باہر ظاہر ہو جائے                                                                              | یا اندرونی پانی پر جماگ کی طرح                      |
| می نماید خور دینها در تنور                                                                                      | از نف و از کف و از بوی قدور                         |
| تور می کمانے کی چزیں واضح ہو جاتی ہیں                                                                           | مری ہے اور جماک سے اور باغریوں کی ہو سے             |
| می شود ظاہر برپیز و جوال                                                                                        | تاکه شیرین و یازشی ست آل                            |
| يوڙھے اور جوان پر ظاہر ہو جاتی ہے                                                                               | کہ وہ شریق ہے یا ترشی                               |
| می شود پیدا که چه سانست جال                                                                                     | جمچنیں از فعل و قول مردماں                          |
| ظاہر ہو جاتا ہے کہ جان کیسی ہے                                                                                  | اس طرح انبانوں کے قعل اور قول سے                    |
| مومن ست و یا که کافر یاولی ست                                                                                   | جان او در مرتبه چونست چیست                          |
| موس ہے یا کافر یا ولی ہے؟                                                                                       | اس کی جان رو میں کیسی ہے کیا ہے                     |
| تانگردد آب شیریں ناگوار                                                                                         | آب را اندر سبو بے یم مدار                           |
| تاكد يين بانى ناكوار ند بن جائ                                                                                  | مملیا میں پانی بغیر سندر کی مدد کے نہ رکھ           |
| رنگ و بوی و طعم خوب از وے رود                                                                                   | کا ساکن بے مدد ناخوش شود                            |
| اس میں سے اچھا رنگ اور ہو اور عرہ جاتا رہتا ہے                                                                  | بغیر. مدد کے تغیرا ہوا پانی برا ہو جاتا ہے          |
| ست مغون و گرفتار هکیست                                                                                          | گفت احماً ہر کہ دور وزش کیسیت                       |
| وہ ٹوٹے میں اور فک میں مرفار ہے                                                                                 | (حطرت) احمر في فرمايا كه جس مخفى ك دد روز يكسال مول |
| پر زبادے ہچو انبان تہی                                                                                          | بے یقینے می زیر در ابلی                             |
| خالی تھیلے کی طرح ' ہوا سے پہ ہے                                                                                | ب وقونی میں بغیر یقین کے جی رہا ہے                  |

| ری او جر کھ بر تر می شود جر دے او زشت و اہتر می شود اس کا ری بر له بر تر می شود اس کا ری بر له بر تر می دورخ میرود آل ردباب ب عذاب بر کر درنار و عذاب بر میں ازائکہ درن کی جاب جاتا ہے اپنی سندر کے جربے آئی کے آئی اور عذاب بیل پیش ازائکہ کار تو آنجا رسد ہر دے غفلت ترا واپس ہر دے بہ کہ تیرا سالمہ دہاں تک بنے (اور) فلات کا ہر ساس تجے الا لوٹائ روحی اصل خود بہجو طلیل بگذر از استارہ و چرخ چوشل بر درحرے) ملیل کی فرن آئی اس کی جاب با حالے اور نی ایس کے آئان و آل درگاہ نہ درحرے) ملیل کی فرن آئی اس کی جاب با حالہ میں مرت کر درک ان ایوان و آل درگاہ نہ درک ان ایوان و آل درگاہ نہ اس خود کی خوال ایوان و آل درگاہ نہ اس کے الا ایوان و آل درگاہ نہ اس خود کو خوال ایوان و آل درگاہ نہ اس خود کی خوال این خود کی خوال ایرک ان ایوان کی فرن جدا تر بہا اس خود کی خوال تاشوی دریائے بیجہ و کرال این خود کی خوال کی برت کر جال تاشوی دریائے بیجہ و کرال جوال کی خود کی خوال کی خود کی برا کی بیات کی برا کی بات کی ایک خوال کی خود کی خوال کی خود کی کہ نی کہ و کی کہ کر جال کی خود کرال کی برا کی بات کی برا کی بات کی کہ کر کی کر کر کے کہ کرت کی کرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| اں کا رفع ہر اور ہر ہو رہا ہے دو ہر اور ہر اور ہر اور ہر اور اور عذاب اور عناس ہو رہا ہے اور ارداب بے عذاب بح ورزار و عذاب رود اور ارداب باتا ہے المجر سدر کے شریح اللہ کار اور آنجا رسد ہر دے غفلت ترا واپس ہر اس ہیں ازائکہ کار اور آنجا رسد ہر دے غفلت کا ہر مان مجے الا اداعات اس ہے ہیا کہ تیرا سالمہ دہاں تک بچو ظلیل بگذر از استارہ و چرخ چوئیل رود بہوی اصل خود بچو ظلیل بگذر از استارہ و چرخ چوئیل رود بہوی اصل خود بچو ظلیل بگذر از استارہ و چرخ چوئیل رود ہوں کارور ابل کا اور اس درگاہ نہ المدان کی اردا اللہ الوان و آل درگاہ نہ اس کی جانب با سارے ادر نمل بیعے آبان ہے گزر با المدان درگاہ نہ اللہ الوان و آل درگاہ نہ اللہ الوان کی طرح بنا نہ رہے دے اس خودی کو المید ہوا اللہ الوان کی طرح بنا نہ رہے اللہ خودی کو خدا کی مرت با نہ رہے آبان کی طرح بنا نہ رہے آبان کی خود کرال الوان کی طرح بنا نہ رہے آبان کی خود کرال الوان کی سرح کی دریائے بیحد و کرال الوان کے سید می بان کے پان کو بہادے تاکہ تو ہو اللہ الما کی بات ہوا اور اللہ زیادہ بخر باتا ہو قصہ کونے کن کہ وقتم در تجاب ہیں تھر و اللہ المام بالصواب قصہ کونے کن کہ وقتم در تجاب ہیں نہ ہوا اور اللہ زیادہ بخر باتا ہوا کہ شرح بات کی بیت کی بات کی بات کہ بات برد باتان کی بیت کی بیت کی بیت کی برد کی بیت ک | اس کا ساف جماک کی طرح کچھٹ بن رہا ہے          | مف کے آگے ے ہر لا بھے جا رہا ہے               |
| ردن دوذن میرود آل ردباب به عذاب بخر درنار و عذاب به دردد بارگاه دوذن کی جاب جاتا ہے بغیر سندر کے شیا آن کے آگ اور عذاب بیل بیش ازائکہ کار تو آنجا رسد بر دے فقلت ترا والی برد اس ہے بیلے کہ تیا سالم وہاں تک بینے (اور) فقلت کا بر سائل تجے الا لائا کے رو بہو فلیل بگذر از استارہ و چرخ چوٹیل بالد والی کہ الله کا مرت ابنی السل ک جاب با سارے اور نیل جے آسان ہے گزر با درستان ک مرت ابنی السل ک جاب با سارے اور نیل جے آسان ہے گزر با کہ در اس درگاہ نہ ہے آسان ہے گزر با کہ درست کا بائل درگاہ اور اس درگاہ بر رکھ دے اس خودی کر فرد کر ک ک اندر فدا سائل بی بچو البلیے جدا ایل فردی کو فدا می سرن کر دے سائل ک طرح بیا نہ تو شیان کی طرح بیا نہ رہی اس کا سے سائل در ایک بیادے آپ کہ اس ک بیادے تاکہ تو شیان کی طرح بیا نہ رہی اس ک بان کے بان کر بیادے تاکہ تو شیان کی طرح بیا نہ رہی ک بیادے تاکہ تو شیان کی طرح بیا نہ رہی کہ اللہ الله الله بائل در بیا کہ وہاں کے بان کے بان کے بان کر بیادے تاکہ تو شیان کی طرح بیا در ایک رہیا کہ وہاں تاشوی دریائے بیجد و کرال اللہ اللہ اللہ اللہ بائل در بیا کہ وہاں کے بان کے بان کے بان کی بازے تاکہ تو شیان کی طرح بیا در اللہ اللہ بائل در بات کہ قسم کوفتہ کن کہ وہا کی بیادے کی نظم بالصواب شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نظم فیا کیا بان کی بیادے گا جہت پہنی کی کی ک خود بیان کے بی گا کیا کہ زید ایک بردود آید بیا کہ خود کی اس کردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گرشش باشد بیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گردشش باشد بیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا گردشش باشد بیشہ زال ہوا بام گردول را ازد آید نوا ہوا گردشش بیشہ نوا کردول بام گردول را ازد آید نوا گردیش کردول بام کردول را ازد آید نوا کردول ک  | ہر دے او زشت و ابتر می شود                    |                                               |
| سوی دوزخ میرود آل ردباب به عذاب بخ رزار و عذاب به مرددد باگاه دوزخ کی جاب جاتا ہے بغیر سندر کے ثیر پر ان کے آگ اور مذاب ہیں ان کا آگ اور مذاب ہیں ان کے آگ اور مذاب ہیں ان کے پیش ازائکہ کار تو آنجا رسد ہم دے غفلت ترا واپس برد رو بسوی اصل خود بیچو غلیل بگذر از استارہ و چرخ چوٹیل رصرے مثلی کی مرت اپنی اصل کی جاب جاتات اور ٹیل ہیے آسان ہے گزر با مدر اس منا کی مرت اپنی اصل کی جاب جاتات اور ٹیل ہیے آسان ہے گزر با مدت کا پائل مرت ابنی اصل کی جاب جاتات اور ٹیل ہیے آسان ہے گزر با مدت کا پائل موری اور برماہ نہ سربرال ایوان و آل درگاہ نہ دیا ہو ایس خود کی در خورو برماہ نہ سربرال ایوان و آل درگاہ نہ دیا ہو ایس خود کی در خورو برماہ نہ سربرال ایوان کی مرت جا نہ رہا ہو ایس خود کی در خوری کی اندر خدا تائمائی بچکو ابلیتے جدا آب خودی کو خدا می صرف کر دے جال تاشوی دریائے بیجد و کرال آب خودی کو خدا می صرف کر دے جال تاشوی دریائے بیجد و کرال جات خودی کو خدا می مرف کر بیادے تاشوی دریائے بیجد و کرال خودی کو خدا می مرف کر بیادے تاشوی دریائے بیجد و کرال خودی کو خدا می بردے می جا کیا ہو جا اور اللہ اعلم بالصواب خود مقد کونٹ کن کہ وقتم در تجاب بیل خمش واللہ اعلم بالصواب خود می ادر ہو باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نفد نفذ و باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گر ہو ایس کردوں را ازو آبید نوا گردش باشہ بمیشہ زال ہوا نوان کی بیش جرخ کال اخضر بود بیل بیاے کر فلک برت بود نیام گردوں را ازو آبید نوا گردش باشہ بمیشہ زال ہوا بام گردول را ازو آبید نوا گردش باشہ بمیشہ زال ہوا بام گردول را ازو آبید نوا گردشش باشہ بمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وہ ہر لخلہ برا اور تاقع ہو رہا ہے             | ال کا رئ ہر لحہ بد تر ہو رہا ہے               |
| پیش ازائکہ کار تو آنجا رسد ہر دے غفات ترا واپس برد  ال ہے پہلے کہ بیرا سالہ دہاں تک پنج  رو بسوی اصل خود بہجو ظلیل بگذر از استارہ و چرخ چونیل  (معرے) خلیل کی طرح اپنی اصل کی باب با سارے اور نمل بھے آسان ہے گزر با  مد کا بازں سرن اور باء نہ رکہ دے اس بارگاہ اور اس درگاہ بر رکہ دے  ایس خودی را خرج کن اندر خدا سائمانی بہجو ابلیے جدا  ایس خودی را خرج کن اندر خدا سائمانی بہجو ابلیے جدا  ایس خودی کر خدا می سرن کر دے تاکہ تو شیطان کی طرح بعا نہ دے  ایس خودی کو خدا می سرن کر دے تاکہ تو شیطان کی طرح بعا نہ دے  اب جال را ریز اندر بح جال ساشوی دریائے بیجہ و کرال  عبان کے سندر میں بان کے بان کو بادے تاکہ تو ہو با اور اللہ اعلم بالصواب  قصہ کوتہ کن کہ رفتم در تجاب بیں خمش واللہ اعلم بالصواب  قصہ کوتہ کن کہ رفتم در تجاب بیں خمش واللہ اعلم بالصواب  شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید  شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید  شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد کند کا میاب کردوں آید بیام  شرح ہے باد ایک موان (کے فائد) تک بنج کیا نشر کم نہ ہوا اور ممائیں کو بخج کیا کو باع کیا نہر کہ از ایس بردود آید بیام  شرح بیا میاب کی بیری جب باک بیا کی درید ادر باع گا جہت پہنچ ہا کے  نرد بان آسان کی بیری جب کی بات کیا اس جب بی جو آس درید ادر باع گا جہت پہنچ ہو کا کا اختر بود بیا کیا از و آید نوا گردش باشد بہیشہ زاں ہوا بام گردوں را ازو آید نوا گردش باشد بہیشہ زاں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بے عذاب بح درنار و عذاب                       |                                               |
| پیش ازائکہ کار تو آنجا رسد ہر دے غفات ترا واپس برد  ال ہے پہلے کہ بیرا سالہ دہاں تک پنج  رو بسوی اصل خود بہجو ظلیل بگذر از استارہ و چرخ چونیل  (معرے) خلیل کی طرح اپنی اصل کی باب با سارے اور نمل بھے آسان ہے گزر با  مد کا بازں سرن اور باء نہ رکہ دے اس بارگاہ اور اس درگاہ بر رکہ دے  ایس خودی را خرج کن اندر خدا سائمانی بہجو ابلیے جدا  ایس خودی را خرج کن اندر خدا سائمانی بہجو ابلیے جدا  ایس خودی کر خدا می سرن کر دے تاکہ تو شیطان کی طرح بعا نہ دے  ایس خودی کو خدا می سرن کر دے تاکہ تو شیطان کی طرح بعا نہ دے  اب جال را ریز اندر بح جال ساشوی دریائے بیجہ و کرال  عبان کے سندر میں بان کے بان کو بادے تاکہ تو ہو با اور اللہ اعلم بالصواب  قصہ کوتہ کن کہ رفتم در تجاب بیں خمش واللہ اعلم بالصواب  قصہ کوتہ کن کہ رفتم در تجاب بیں خمش واللہ اعلم بالصواب  شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید  شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید  شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد کند کا میاب کردوں آید بیام  شرح ہے باد ایک موان (کے فائد) تک بنج کیا نشر کم نہ ہوا اور ممائیں کو بخج کیا کو باع کیا نہر کہ از ایس بردود آید بیام  شرح بیا میاب کی بیری جب باک بیا کی درید ادر باع گا جہت پہنچ ہا کے  نرد بان آسان کی بیری جب کی بات کیا اس جب بی جو آس درید ادر باع گا جہت پہنچ ہو کا کا اختر بود بیا کیا از و آید نوا گردش باشد بہیشہ زاں ہوا بام گردوں را ازو آید نوا گردش باشد بہیشہ زاں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بغیر سندر کے شریر انی کے آم اور عذاب ہیں      | وه مردود بارگاه دوزخ کی جانب جاتا ہے          |
| رو بسوی اصل خود بچو ظلیا گلزر از استاره و چرخ چونیل (صرت) طلیل کی طرح اپی اصل کی جاب جا سارے اور نمل بیجے آبان ہے گزر جا پاتے ہمت بر خورو برماہ نہ بریرال ایوان و آل درگاہ نہ اس خودی را خرج کن اندر خدا تانمانی بچو ایلیے جدا اس خودی را خرج کن اندر خدا تانمانی بچو ایلیے جدا آب خودی کو خدا می مرف کر دے جاکہ تو شیطان کی طرح جدا نہ رہے اس خودی کو خدا می مرف کر دے جاکہ تو شیطان کی طرح جدا نہ رہے آب جال را ریز اندر بح جال تاشوی دریائے بیجد و کرال جان کے سندر میں جان کے بان کو بہارے جاکہ تو ہے اور اللہ اللہ اللہ بیا کو بہارے خود کو تریائے بیجد و کرال قصہ کونت کن کہ رقتم در حجاب بیل خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونت کن کہ رقتم در حجاب بیل خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونت کن کہ رقتم در حجاب بیل جب جا اور اللہ زیادہ بجر جان ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید شرح بے نامہ بعنوان (کے خاتی) تک بختی کیا ہی ہر کہ از ایس برود آبید بیام نزد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس برود آبید بیام نے بان کہام ہر کہ از ایس برود آبید بیام نے کیا ہی ہوں کہ درج بان ہو کے بیام چرخ کال اختر بود بل بیامے کز فلک برتر بود بیام گردوں را ازو آبید نوا گردش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردوں را ازو آبید نوا گردش باشد بہیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |
| رو بسوی اصل خود بچو ظلیا گلزر از استاره و چرخ چونیل (صرت) طلیل کی طرح اپی اصل کی جاب جا سارے اور نمل بیجے آبان ہے گزر جا پاتے ہمت بر خورو برماہ نہ بریرال ایوان و آل درگاہ نہ اس خودی را خرج کن اندر خدا تانمانی بچو ایلیے جدا اس خودی را خرج کن اندر خدا تانمانی بچو ایلیے جدا آب خودی کو خدا می مرف کر دے جاکہ تو شیطان کی طرح جدا نہ رہے اس خودی کو خدا می مرف کر دے جاکہ تو شیطان کی طرح جدا نہ رہے آب جال را ریز اندر بح جال تاشوی دریائے بیجد و کرال جان کے سندر میں جان کے بان کو بہارے جاکہ تو ہے اور اللہ اللہ اللہ بیا کو بہارے خود کو تریائے بیجد و کرال قصہ کونت کن کہ رقتم در حجاب بیل خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونت کن کہ رقتم در حجاب بیل خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونت کن کہ رقتم در حجاب بیل جب جا اور اللہ زیادہ بجر جان ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید شرح بے نامہ بعنوان (کے خاتی) تک بختی کیا ہی ہر کہ از ایس برود آبید بیام نزد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس برود آبید بیام نے بان کہام ہر کہ از ایس برود آبید بیام نے کیا ہی ہوں کہ درج بان ہو کے بیام چرخ کال اختر بود بل بیامے کز فلک برتر بود بیام گردوں را ازو آبید نوا گردش باشد بہیشہ زال ہوا بام گردوں را ازو آبید نوا گردش باشد بہیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (اور) غفلت کا ہر سائس کھے الٹا لوٹائے         | اس سے پہلے کہ تیرا معالمہ وہاں تک پہنچ        |
| پائے ہمت پر خورہ برماہ نہ سربرال ایوان ہ آل درگاہ نہ است کا پاؤں سرن ادر بائد پر رکھ دے اس خوری را خرج کن اندر خدا تانمانی ہمچو ابلیسے جدا اس خودی کو خدا بی سرن کر دے تاکہ تو شیطان کی طرح بدا نہ رہے آب جال را ریز اندر بح جال تاشوی دریائے بیجد و کرال بان کے سندر بی بان کو بادے تاکہ تو بیطان کی طرح بدا نہ رہے بان کے سندر بی بان کو بادے تاکہ تو به مدادر به سامل دریا بن بائے قصہ کونتہ کن کہ رقم در حجاب بین تیمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونتہ کن کہ رقم در حجاب بیل چی با ادر اللہ زیادہ بجر بانا ہو شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید گر ہے یہ بان کا بان چی با ادر اللہ زیادہ بجر بانا کی طرح بے بانہ برنان (کے ناتہ) تک بختی کیا نقد کم نہ ہوا ادر بھائیں کو بختی کیا فرد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس بررود آید بیام نزد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس بررود آید بیام نے بیام چرخ کال اخضر بود بل بیاے کر فلک برتر بود نے بیام چرخ کال اخضر بود بل بیاے کر فلک برتر بود نیام کردول را ازد آید نوا گردش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                               |
| پائے ہمت بر خورو برماہ نہ سربرال ایوان و آل درگاہ نہ است کا پاؤں سورن ادر چاند پر رکھ دے اس بارگاء ادر اس درگاء پر ہر رکھ دے اس خودی را خرج کن اندر خدا تانمانی ہمچو ابلیسے جدا آب جال را ریز اندر خدا تانمانی ہمچو ابلیسے جدا آب جال را ریز اندر بح جال تاشوی دریائے بیحد و کرال بان کے سندر میں جان کے پاؤ کو بہادے تاکہ تز بے مد ادر بے سائل دریا بن جائے قصہ کونہ کن کہ رقم در تجاب ہیں خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونہ کن کہ رقم در تجاب ہیں خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونہ کن کہ رقم در تجاب ہیں خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونہ کن کہ رقم در تجاب ہیں خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونہ کن کہ رقم در تجاب ہیں خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونہ کن کہ رقم در تجاب ہیں جہ با در اللہ زیادہ بحر بات ہو شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید گر ہے یہ بادر ایک مزان (کے ماتہ) تک بختی کیا نقد گم نہ ہوا ادر بھائیں کو بختی کیا خود بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس بررود آید بیام نے بیام چرخ کال اخضر بود بل بیام کردول را ازو آید نوا گردش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرے اور نیل میے آبان سے گزر جا               |                                               |
| ایں خودی را خرج کن اندر خدا تانمانی بچو ابلیے جدا آب خودی کو خدا بی مرف کر دے تاکہ تو شیعان کی طرح جدا نہ رہے آب جال را ریز اندر بخر جال تاشوی دریائے بیجہ و کرال بان کے سندر بی بان کے پان کو بہادے تاکہ تو ہے حد ادر ہے سامل دریا بن بائے قصہ کوفتہ کن کہ رفتم در حجاب بین خمش واللہ اعلم بالصواب قسہ مختر کر کہ بی پردے بی جا کہ اور اللہ زیادہ بجر بات ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید شکر ایس بان کانی کا بی کی کی کی کی کرد بان آسان کی بینی کی کئی کیا شد کم نہ ہوا اور بمائیں کو بینی کی کئی کیا فرد بان آسان کی بینی کہ جواب کے درید از ایس بردود آبید بیام نے کہاں اخصر بود بیل بیام کے کردید از بیائے گا جہت پر بی بی جو بی کہا کہ ان بیام کے کر فلک برتر بود آبیان کی جہت پر نہیں جو بیز ہے بیک اس جورث کاں اخصر بود بیل بیامے کر فلک برتر بود آبیان کی جہت پر نہیں جو بیز ہے بیک اس جیت پر جو آبیان کی از کی جو آبیان کی از کردش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سربرال ایوان و آل درگاه نه                    |                                               |
| ایں خودی را خرج کن اندر خدا تانمانی بھی ابلیت جدا اس خودی کو خدا میں مرف کر دے تاکہ تو شیطان کی طرح جدا نہ رہے آب جال را ریز اندر بحر جال تاشوی دریائے بیجد و کرال بان کے سندر میں بان کے پانی کو بہادے تاکہ تو ہے مد ادر ہے سامل دریا بن بائے قصہ کوفتہ کن کہ رقتم در تجاب ہیں خمش واللہ اعلم بالصواب قد مختر کر کہ میں پردے میں جلا کیا ہاں چپ جا اور اللہ زیادہ بجر بانا ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقذ و باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد گم نہ ہوا اور بمائیں کو بیخ کیا خرد بان آسانست ایس کلام ہم کہ از ایس بردود آید بیام نرد بان آسانست ایس کلام ہم کہ از ایس بردود آید بیام نے بیام چرخ کاں اخضر بود بل بیامے کر فلک برتر بود آبان کی جبت پر نہیں جو بر ہے بلکہ ان جبت پر جم آسان سے ادبی ہو آبان کی جبت پر نہیں جو بر ہے بلکہ ان جبت پر جم آسان سے ادبی ہو بیام گردوں را ازو آید نوا گردشش باشد جمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس بارگاہ اور اس درگاہ پر رکھ دے              | ہت کا پاؤں سورج اور جاند پر رکھ دے            |
| آب جال را ریز اندر بح جال تاشوی دریائے بیحد و کرال بان کے سندر میں بان کے پان کو بہادے تاکہ تو بے مد ادر بے سامل دریا بن بائے قصہ کونتہ کن کہ رفتم در حجاب بیل خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کونتہ کن کہ رفتم در حجاب بیل خمش واللہ اعلم بالصواب قصہ کفتر کر کہ میں پردے میں جلا کیا بال چپ با ادر اللہ زیادہ بہتر بانا ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقتہ و باخوانے رسید هر ہے بانہ ایک منوان (کے فاتر) کل بختی کیا نقتہ کم نہ ہوا ادر بھائیں کو بختی کیا نقتہ کم نہ ہوا ادر بھائیں کو بختی کیا خرد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس بررود آبید بیام نے کام آسان کی بیڑی ہے جواں کے ذریعہ ادر بائے گا جہت پہنی جائی بائے گا بائے گا آسان کی بیڑی ہے بھان کی بیڑی ہے بھان کی بیام کے خوال اخضر بود بل بیا ہے کز فلک برتر بود آبیان کی جہت پر نہیں جو بر ہے بلہ اس جہت پر جو آسان ہے ادبی ہے بام گردوں را ازو آبیہ نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا بام گردوں را ازو آبیہ نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تانمانی ہمچو ابلیے جدا                        | ایں خودی را خرج کن اندر خدا                   |
| بان کے سندر میں بان کے پانی کو بہادے تاکہ تو ہے مد ادر ہے سامل دریا بن بائے قصہ کونتہ کن کہ رقم در حجاب ہیں خمش واللہ اعلم بالصواب فیہ مختر کر کہ میں پردے میں جلا کیا ہاں جب با ادر اللہ زیادہ بجر بانا ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نفتر و باخوانے رسید شکر ایس نامہ بعنوانے رسید شکر میں منابل کو بائع کیا نفتہ کم نہ ہوا ادر بھائیوں کو بائع کیا فرم ہے یاسہ ایک منوان (کے فاتمہ) تک بائع کیا نفتہ کم نہ ہوا ادر بھائیوں کو بائع کیا فرد بان آسانست ایس کلام جر کہ از ایس بررود آید بہام نے کا مہات کی بیڑی ہے جواں کے ذریعہ ادب بائ کا جہت پر بائ ہوا کی بیٹری ہے جواں کے ذریعہ ادب بائے کا جہت پر بائی بائے کا اس اخضر بود بل ببائے کر فلک برتر بود آبان کی جبت پر بیس جو بر ہے بلکہ اس جہت پر جو آسان سے ادبی ہے اس بائے کر فلک برتر بود آبان کی جبت پر نہیں جو بر ہے بلکہ اس جبت پر جو آسان سے ادبی ہے بام گردوں را ازو آید نوا گردشش باشد بمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تاکہ تو شیطان کی طرح جدا نہ رہے               | اس خودی کو خدا عمی صرف کر دے                  |
| قصہ کوتہ کن کہ رقم در تجاب ہیں تحمش واللہ اعلم بالصواب فیہ مختر کر کہ بمن بردے بمن بلا کیا ہاں چپ جا اور اللہ زیادہ بہتر جانا ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نفتر و باخوانے رسید هر ہے یہ ایک منوان (کے خاتہ) تک بختی کیا نفتر کم نہ ہوا اور بھائیں کو بختی کیا نفتر کم نہ ہوا اور بھائیں کو بختی کیا نرد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس بررود آید بیام نرد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس بررود آید بیام نے کا مجت پہنی جات کی برتر بود نے بیام چرخ کال اختر بود بل بیام کے زبیع اور بل بیام کے زبیم بود بل بیام کے زبیم بود بل بیام کے کر فلک برتر بود آبان کی جہت پر جہ بند ہو اگر شش باشد ہمیشہ زال ہوا بام گردول را ازو آید نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         |                                               |
| قعہ مختر کر کہ میں پردے میں چلا کیا ہاں چپ جا اور اللہ زیادہ بہتر جانا ہے شکر ایس نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید هر ہے یہ نامہ ایک منوان (کے فاتہ) کک بختی کیا نقد گم نہ ہوا اور بعائیں کو بختی کیا نرد بان آسانست ایس کلام ہر کہ از ایس بررود آید بیام یہ کام آسان کی بیڑی ہے جواس کے ذریعہ اوپر جائے گا جہت پہنی جائے گا نے بیام چرخ کال اخضر بود بل بیامے کز فلک برتر بود آسان کی جہت پر جی آسان کی جہت ہو جی بیام ان جہت ہو آسان کے اوپی ہو آسان کے اوپی ہو آسان کے اوپی ہو آسان کی جہت پر جی آسان کے اوپی ہو اس بیام گردول را ازو آید نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا بام گردول را ازو آید نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تاکہ تو ہے صد اور ہے ساحل دریا بن جائے        | جان کے سمندر میں جان کے پانی کو بہادے         |
| شکر ایں نامہ بعنوانے رسید گم نشد نقد و باخوانے رسید هر ہے یہ نامہ بعنوانے رسید هر ہے یہ نامہ ایک عنوان (کے فاتد) تک کافی کیا نقد کم نہ ہوا اور بعائیں کو کافی کیا نرد بان آسانست ایں کلام ہر کہ از ایں بررود آبید بیام یہ کلام آسان کی بیڑی ہے جواں کے ذریعہ اور جائے گا جہت پر کافی جائے گا نے بیام چرخ کاں اخضر بود بل بیائے کر فلک برتر بود آسان کی جہت پر نہیں جو بر ہے بلکہ اس جہت پر جو آسان ہے اور پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                               |
| فر ہے یہ امد ایک عنوان (کے فاتد) تک پہنٹے کیا نقد کم نہ ہوا اور بھائیوں کو پہنٹے کیا نرد بان آسانست ایں کلام ہر کہ از ایں بررود آید بیام یہ کام آسان کی بیڑی ہے جواں کے ذریعہ اور جائے گا جہت پہنٹی جائے گا نے کا بیام چرخ کاں اخضر بود بل بیامے کز فلک برتر بود آسان کی جہت پر نہیں جو بہز ہے بلکہ اس جہت پر جو آسان ہے اوجی ہے آسان کی جہت پر نہیں جو بہز ہے بلکہ اس جہت پر جو آسان ہے اوجی ہے بام گردوں را ازو آید نوا گردشش باشد بمیشہ زال ہوا بام گردوں را ازو آید نوا گردشش باشد بمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہاں چپ جا اور اللہ زیادہ بہتر جانا ہے         | قعہ مختر کر کہ عمل ہدے عمل جلا کیا            |
| زد بان آسانست این کلام ہر کہ از این بررود آید بیام  یہ کلام آسان کی بیری ہے جواں کے ذریع اور جائے گا جہت پہن جائے گا نے بیام چرخ کال اخضر بود بل بیامے کز فلک برتر بود آسان کی جہت پر نہیں جو بز ہے بلکہ اس جہت پر جو آسان ہے اور جی ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مم نشد نفتر و باخوانے رسید                    | شکر ایں نامہ بعنوانے رسید                     |
| یہ کلام آبان کی بڑی ہے جواں کے ذریعہ ادر جائے گا جہت پر بڑی جائے گا<br>نے بہام چرخ کال اخضر بود بل بہامے کز فلک برتر بود<br>آبان کی جہت پر نہیں جو بز ہے بلکہ اس جہت پر جو آبان ہے ادبی ہے<br>بام گردول را ازو آید نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نفتر کم نہ ہوا اور بھائیوں کو پکڑی کیا        | فكر ب يه نامه ايك منوان (ك خاتمه) تك بيني ميا |
| نے بہام چرخ کال اخفر بود بل بہاے کر فلک برتر بود آمان کی جہت پر جو آمان ہے ادفی ہے امان کی جہت پر جو آمان ہے ادفی ہوا ہام گردول را ازو آید نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ہر کہ از ایں بردود آید بام                    | زد بان آسانست ایں کلام                        |
| آ مان کی جہت پر نہیں جو بز ہے بلکہ اس جہت پر جو آمان سے ادفی ہے ہام گردوں را ازو آید نوا گردشش باشد ہمیشہ زال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جواس کے ذرایہ اور جائے گا جہت پر پہنی جائے گا | یہ کلام آ ان کی بیڑی ہے                       |
| بام گردول را ازو آید نوا گردشش باشد بمیشه زال بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بل بباے کز فلک برتر بود                       | نے بام چرخ کاں اخضر بود                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                               |
| 1. 26 20 60 2030 25 26 60 00 0 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                               |
| 2 0 00 2 2 0 0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ای خواہش سے اس کی ہیشہ گردش ہوتی ہے           | اس کے لئے سامان گردوں کی جہت سے آتا ہے        |

211

اختیام مثنوی مولوی معنوی افتتاح کلام بهتمهیداختیام سرا پااحتشام مثنوی معنوی مولا ناجلال الدین روی قدس سره از حضرت مولا نامفتی الهی بخش کا ندهلوی رحمة الله علیه

| 2 - 2 - 0 - 1 - 0                              |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                | جذب ذوق و شوق مولانا حسام                        |
|                                                | مولانا حسام (الدين) كے ذوق و شوق كى مشش          |
| میکشد جال رابراه مستوی                         | اختتام مثنوی معنوی                               |
| جان کو سیدھے دانت پر کھنٹی دیا ہے              | مثنوی معنوی کو خاتمہ تک پنجانا                   |
| آنچہ خواہی اے ضیاء الدین مکن                   | می تراود خود بخود از لب سخن                      |
| اے میاء الدین! آپ جو جایں کریں                 | ہون ہے خود بخود کلام کیک رہا ہے                  |
|                                                | چول زمام عقل من دردست تست                        |
| جس جكه آپ جايي ميني كيس جان آپ ے ست ب          | چونکہ میری عقل کی باگ آپ کے ہاتھ میں ہے          |
| آب داد آفابے را بداد                           | پرتو خور چول در آبے او فاد                       |
| پانی نے سورج کی عطا کی داد دی                  | سورج کا عس جب کسی پانی پر پڑا                    |
|                                                | روح مولانا جلال الدين روم                        |
| جو علوم کے سندر (اور) معرفت کے برج کے چاند ہیں | مولانا جلال الدين روي كي روح                     |
| 1.0                                            | پرتوے زد چونکہ برطور دلم                         |
| يرا آب و محل كا جم نوراني بن ميا               | جب میرے ول کے (کوہ) طوری عس ڈالا                 |
| میزند چشک بام دل که بین                        | ہر زمانم آل مہ چن بری                            |
| بام دل پر اشارہ کرتا ہے کہ باں                 | بلند آسان کا وہ چاند ہر لو                       |
| نامه سربست ام دا باز کن                        | اختثام مثنوی آغاز کن                             |
| میرے سریست نامہ کو کھول                        | مثنوی کے خاتمہ کا آغاز کر                        |
| نظم کن آل در که ناسفته بماند                   | آل حکایت کو کہ ناگفتہ بماند                      |
| اس موتی کو پر و جو بغیر پر دیا ره میا          | وه حکایت کهہ جو بغیر کمی رہ گئی                  |
| در رسد فیضان روحانی زما                        | زود در سلک بیال درکش درا                         |
| حارا روحانی فینان (ضرور) پنج گا                | جلد اس کو لؤی یس پرو                             |
| بردرش از عذر سر را من زدم                      | چونکه حد خود ندیدم تن زدم                        |
| عذر سے میں نے اپنا سر ان کے دریر رکھ دیا       | چونکہ میں نے اپنا مرتبہ نہ دیکھا میں خاموش ہوگیا |
| در نگاه دیدهٔ دل میں خلید                      | چونکه قول آل ایاز پاک دید                        |
| دل کی آگھ کی نظر میں چھ رہا تھا                | چونکہ اس پاک نظر ایاز کا قول                     |
|                                                |                                                  |

latotatotatotatotat

| لاجرم بستم بامر او کمر                   | کاشکن امر از گهر دشوار تر                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| لامالہ میں نے ان کے تھم ے کر باندھ لی    | کیونکہ تھم کا توڑنا موتی کے توڑنے سے زیادہ وشوار ہے |
| راز با کردی درون سینه بند                | اے خدا اے قادر پیچون و چند                          |
| تو نے سید میں راز بند کر دیۓ ہیں         | اے خدا اے ہے کم و کیف پ قادر                        |
| داند رال مخزول گهرها کردهٔ               | سینه را صندوق سربا کردهٔ                            |
| اور اس میں موتی خزانہ کر دیے ہیں         | تو نے سینہ کو رازوں کا صندوق بنایا ہے               |
| ربط ایں آئینہ باآئینہ                    | ربط دادی سینه را با سینه                            |
| جس طرح اس آئینہ کا آئینہ سے ربط ہے       | تو نے سینہ کو سینہ سے ربط دیا ہے                    |
| کردی از صنع خود اے رب مجید               | نقش ایں آئینہ در دیگر پدید                          |
| کر دیا اے رب مجید تو نے اپی کاریگری ہے   | اس آئینہ کا تعش دوسرے میں ظاہر                      |
| باز یکسو گشته تا دربا دود                | آب از جوئے بجوئے کی رود                             |
| پھر اکٹھا ہو کر دریا میں دوڑ جاتا ہے     | پانی ایک نبر سے دوسری نبر می جاتا ہے                |
| جملہ یکذات و یک آبت اے نآ                | رفت چول در بح آب جویها                              |
| اے نوجوان! سب ایک ذات اور ایک پانی ہے    | جب نبرول کا پانی سندر میں چلا کیا                   |
| جمله تن جال باش و جال را هوش کن          | با تو رمزے گفتم اے جال گوش کن                       |
| مجسم جان بن جا اور جان کو ہوش بنا لے     | اے جان س عمل نے تھے سے ایک رمز رکھ دی               |
| ز انتظار آل سه پسر را دل بدرد            | روبسوی آل وصیت باز گرد                              |
| ان تین لڑکوں کے ول انتظار سے درد میں نیں | چل اس وميت كيانب لميك                               |

آ غاز داستان بیان کردن آ سد پسر کا بلی خودرا وطلب تھم از قاضی بصدق وصفا ان تیوں لڑکوں کا بی کا بلی کو بیان کرنے کی داستان کا آ غاز اور سچائی اور صفائی کے ساتھ قاضی سے فیصلہ چا ہنا

| سر بسر گوئیہ تفصیلاً بما                 | گفت قاضی کا بلی خود شا              |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| پوری بوری تنعیل ہے ہم ہے کہو             | قاضی نے کہا تم اپنی کافل            |
| تابدانم کابلی کیست بیش                   | ہر کیے باید کہ گوید حال خوایش       |
| تاکہ میں مجھ لوں کس کی کافی بڑھی ہوئی ہے | ہر ایک کو اپنا حال بیان کرنا چاہئے  |
| مرد در زیر سخن باشد نهال                 | در سخن پنہاں ست حال مرد ماں         |
| انسان منشکو میں پوشیدہ ہوتا ہے           | انسانوں کی حالت مختگو میں پوشیدہ ہے |
| باز مفتاحش زبان آدمی ست                  |                                     |
| پھر اس کی گنجی آدی کی زبان ہے            | انسان کی جان ایک مربست ڈب ہے        |
| غیر کشتی برسر دریا که تاخت               |                                     |
| مشتی کے بغیر دریا میں کون دوڑ سکتا ہے؟   | آ دی کو مختلو سے پنجانا جائے        |

| Courtesy www.parbooksiree.pk                 | W . *** . *** . *** . ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | نوى جلد٢٣٠ - ٢٢ كُورْ مُورِّدُ مِنْ مُورِّدُ مِنْ مُؤَرِّدُ مِنْ مُؤرِّدُ مِنْ مِنْ مُؤرِّدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |
| كاؤ ستاد وتعبلال را تعبلم                    | اولیس گفتا بدال حد کاہلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کہ استاد اور کاہلوں کا کائل ہوں              | پہلے نے کہا می یہاں تک کامل ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بد شب باران و نقد روشنی                      | ہیں تو بشنو حال مارا اے سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بارش کی رات تھی اور روشی مفتود تھی           | اے بزگ تو مارا طال س کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عالمے مانند یخ بستہ قربی                     | برف می بارید و باران ز مهریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جہان جے ہوئے برف کی طرح شخنڈا تھا            | یرف برتی مقی اور بارش (اور) جارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آتش باطن بزد بر کوه و دشت                    | تشنه گشتم آتشم پر دودگشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باطن کی آگ پہاڑ اور جگل میں جا گل            | عی پایا ہو کیا ہری آگ دویں سے بر گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تنبلی ام گفت بنشیں سیکنک                     | نفس نالاں دریے آب خنک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میری کافی نے کہا آہتہ بیٹے 'عمیر جا'         | شندے پانی کے لئے کنس نالاں تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| گشة كابل پاى بربستر زدم                      | از گرال جانی بخواب اندر شدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کال ین کر عی بر پر چه کیا                    | می ستی کی وجہ سے سونے لگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دمبدم افزود سرگردانیم                        | خواب نامد اندرال عطشانيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لحہ بہ لحہ میری پریشانی بوحی                 | ال پیاے پن می مجھے نید نہ آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | آخرش برخاستم بهر وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پانی اور محملیا کی جانب میں نے ارادہ کیا     | بالآفر عن وضو کے لئے الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اسبغ امر آل رسول خوش نفس                     | یاد من آمد حدیث از انس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اس خوش دم رسول کا محکم که "وضو عمل کر"       | مجھے (حفرت) الن کی مدیث یاد آ محتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              | طالب غر محجل گشته زود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اے محب! جلد وضو میں لگ کیا                   | میں فورا فر محجل کا طالب بن کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سردی او دست و پا بیکار کرد                   | کردم اسباغ وضو زال آب سرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس کی شندک نے ہاتھ اور پاؤں بیکار کر دیئے    | می نے اے شندے پانی سے وضو کی جمیل ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کہ ککردم جرعہ زال اندر وہال                  | غالب آمد کا بلی بر من چنال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كه ال كا ايك محونث منه عمل نه والا           | مجمد پر کافل ایک غالب آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| برد ظاہر را بباطن کردہ صرف                   | از عطش می مردم و اعضاء چو برف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ظاہری شنڈک کو باطن پر مرف کیا                | میں پیاس سے مردم تھا اور برف میں اعضاء نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ح باطن عاقبت خوامد ربود                      | از کسالت گفتم این برد وجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انجام کار باطن کی محری کو دور کر دے گی       | میں نے کاعل کی وجہ سے کہا یہ جم کی شندک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آب دردست و بدست اسباب برد                    | کا بلی از آب خوردن منع کرد کا بلی نے پان پنے ہے ردک دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پانی ہاتھ میں تھا اور شندک کے اسباب ہاتھ میں | کالی نے پانی پینے سے روک دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| از کساکت کے مرا مقدور بود                           | لیک از دستم دمان بس دور بود                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| کافل کی وجہ سے مجھے قدرت کہاں تھی؟                  | کین میرا باتھ سے بہت در تا                       |
| قاضیا تو فہم کن گر عاقلی                            | گفت رمزے گفتہ ام زال کا بلی                      |
| اے قاضی اگر تو مجھ دار ہے تو مجھ لے                 | اس نے کہا میں نے اس کی طرف ایک اثارہ کر دیا ہے   |
| در ادای بار عقبی کامل اند                           | زابدال درگار دنیا کابل اند                       |
| آخرت کا ہوجم اتارنے میں کائل ہیں                    | زاہد دنیا کے کام میں کابل ہیں                    |
| یکدم آبی بود شال را شراب                            | نفس را بکشد بهر نال و آب                         |
| پانی کا ایک محمونٹ ان کے لئے شراب ہے                | روئی اور پانی کی خاطر تفس کو مارتے ہیں           |
| آ نکه بهر هر عطش آبش دبی                            | نفس کافر را بس ست از فربهی                       |
| یہ کہ ق ہر پاس کے وقت اے پانی دے دے                 | کافر الس کے مٹاہے کے لئے کانی ہے                 |
| کو خورد آبے بہر رغبت چوگاؤ                          | تفس سرکش را بسند ست ز تساؤ                       |
| کہ وہ ہر خواہش کے وقت تیل کی طرح پانی پی لے         | قداوت کی وجہ سے سرکش لاس کے لئے کانی ہے          |
| ميرد ہر سورّا ايں نفس گاؤ                           | امر نفس خوایش را دانی کشاؤ                       |
| یہ تل جیا انس کچے ہر جانب لے جاتا ہے                | تو اپنے للس کے تھم کو شاہی فرمان مجت ہے          |
| چا <sup>ک</sup> بی جستن بطاعت در محن                | کار مردال کابلی درکار تن                         |
| (اور) مشقتوں میں فرمانبرداری کے ساتھ چستی تلاش کرنا | بہادروں کا کام جم کے کام عمل کافل ہے             |
| از ہمہ تدبیر دنیا اے فلال                           | باش کابلی بلکہ میرکاہلاں                         |
| اے فلاں! دنیا کی تمام تدبیروں سے                    | كالل بن جا بلك كالمون كا سردار                   |
| روز راه دیں در دنیا بکوب                            | كار عقبى ميكند دنيات خوب                         |
| جا دین کے راستہ سے دنیا کا دروازہ کھنگھٹا           | آخرت کا کام تیری دنیا کو اچھا کر دے گا           |
| سوی حق شد گشت کارش مجتمع                            | گفت پیمبر که برس منقطع                           |
| الله کی جانب ہوا اس کا کام مجتنع ہو کیا             | پنجبر نے فرمایا ہے کہ جو مخص انقطاع کر لینے والا |
| گشت تفویفش بدنیا بے نزاع                            | سوی دنیا هرکرا شد انقطاع                         |
| بلا اختلاف اس کی سردگی دنیا کی طرف ہو محتی          | جس کا انقطاع دنیا کی جانب ہوا                    |
| W                                                   | - WAN 20                                         |

داستان برسبیل ممثیل کہ اختیار کا رعقبی بر کارد نیا اولی ست مثال کے طور پرایک داستان که آخرت کے کام کودنیا کے کام پرزجیج دینازیادہ بہتر ہے

| داشت وجه قوت خود از حرث و زرع                    | بود مرد صالحے با زہد و ورع        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| جو اپنی روزی کی سبیل کھیت اور کیاری سے رکھتا تھا | ایک مخض نیک زام اور پربیز گار تما |
| بارہا گریختے کردے زبوں                           | بودیک اشتر مر او را بس حروں       |
| باربا بماک جانا عاج کر دیتا                      | اس کا ایک بہت سمش اونٹ تھا        |

| 7, )                                               | وى جلد٢٣٠-٢٣١) وَهُوَ مُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو هُو ه |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| اشترش بگریخت از مرعای خویش                         | •                                                               |
| اس کا اون اپی چاگاہ سے بھاگ کیا                    | اتفاقی ہے جد کا دن آ کیا                                        |
| آب نهر آل روز بهرش میکشود                          | واندرال جمعه اش مقای زرع بود                                    |
| اس روزاس كيلے نهر كا پانى طالو ہوتا تھا            | اور اس جعہ کو اس کی کھیتی کو پانی دینا تھا                      |
| نوبت على آمده اكنول مرا                            | مرد جیرال گشت و گفتا یا خدا                                     |
| اب میری سیرانی کی باری آ می                        | مرد جیران ہو کیا اور بولا اے خدا                                |
| ہم کجا یابم نماز جعہ را                            | گرسقایت میکنم اشتر کجا                                          |
| نيز جعه کي نماز کهان پاؤن گا؟                      | اگر میں سرابی کروں اونٹ کہاں ہے؟                                |
| میشود از پس کار زرع تک                             | ور کنم اندر سقایت من درنگ                                       |
| تو خطی ک وجہ سے کھتی کا معالمہ تک ہو جائےگا        | اور اگر عمل سیراب کرنے عمل دیر کرتا ہوں                         |
| وز تفحص در بیابال برتنم                            | بهر اشتر روبصحرا گر گنم                                         |
| اور جبتي عي جڪل عي پيرون                           | میں اگر اونٹ کی خاطر جنگل کا رخ کروں                            |
|                                                    | پی نماز و زرع بر دو میرود                                       |
| ہائے میں نہیں مجھتا کہ میرا کیا حال ہو گا؟         | تو نماز اور کھیتی دونوں جا ربی ہیں                              |
| ربن صد گونه ز اشجال بود و راخ                      |                                                                 |
| غول اور درد عی سو طرح گردی تقا                     | اس تردد ہے اس کا دل مکوے مکوے تھا                               |
| بهر جمعه رو در حق را بکوب                          | عاقبت بعد از تردد گفت خوب                                       |
| جعہ کے لئے جا اللہ (تعالیٰ) کا دروازہ کھٹکھٹا      | انجام کار تردد کے بعد بولا ہاں                                  |
| دل بفانی بستن از نادانی ست                         | کیں متاع باقی و آں فانی ست                                      |
| فانی ہے دل وابستہ کرنا نادانی ہے                   | کوکر یہ باتی رہے والی چیز ہے اور وہ فانی ہے                     |
| ہست جمعہ حج مسکیناں فرد                            | ابن عباسٌ از چیممر نقل کرد                                      |
| جدہ کیا مکینوں کا عج ہے                            | (حغرت) ابن عبائ نے پینبر ے نقل کیا ہے                           |
| کش ثواب بد نه آمد در شار                           | کرد پس تبکیر مسجد اختیار                                        |
| کونکہ شار کرنے می اس کے لئے ادف کا ثواب آیا ہے     | ال نے سورے سورے مجد می جانا پند کیا                             |
| جمله ز افکار جہاں معزول شد                         | رفته در مجد نجق مشغول شد                                        |
| دنیا کی تمام فکروں سے جدا ہو میا                   | مجد میں جا کر حق (تعالیٰ) کے ساتھ مشغول ہو کیا                  |
| گشت باحق در سجود و در رکوع                         | بانیاز دل بصد جزع و خضوع                                        |
| الله (تعالى) كے لئے جود اور ركوع مي (مشغول) ہو كيا | دل کے نیاز کے ساتھ سینکروں خشوع اور نضوع سے                     |
| مرد کرد آ ټک خانه زود باز                          | چول فراغت یافت از ورد و نماز                                    |
| اس مخص نے جلد محمر کی واپسی کا ارادہ کیا           | جب نماز اور دظیفہ سے فارغ ہوا                                   |
|                                                    |                                                                 |

| ", depotestatestatestat of                   | で 一分で合き合き合き合き合き合き合きのででしてでしている                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | تا دریں دم کار دنیا ہم کند                       |
| تھوڑی دیر کے لئے کمائی میں معروف ہو جائے     | تاکہ اس وقت دنیا کا کام بھی کرے                  |
| بس غریب و عاجز و تن خشه است                  | دید اشتر برمنائش بست است                         |
| بہت تھکا ہوا اور عاج اور زخی بدن ہے          | اس نے دیکھا اونٹ اپنے باڑے میں بندھا ہے          |
| گفت این را خسته آورده دده                    | گفت زن را این شر چول آمده                        |
| اس نے کہا اس کو درندہ زخی کر کے لایا ہے      | اس نے بیوی سے کہا یہ اونٹ کیے آیا؟               |
| تا بدینجا این حرول را ره نمود                | دریئ او گرگ زفت آفآده بود                        |
| حیٰ کہ اس سرکش کی یہاں تک رہنمائی کر دی      | موٹا بھیڑیا اس کے پیچے پڑا تھا                   |
| کایں شر راحق بیا وردہ زدشت                   | مرد را بر مو زبان شکر گشت                        |
| کہ اس اونٹ کو خدا جنگل سے لایا ہے            | مرد کا ہر ہر روتکھا شکر کی زبان بن کمیا          |
| تادہم آبے بکشت خویش تفت                      | بایدم حالا بسوی زرع رفت                          |
| تاکہ فورا اپنی کھیتی کو پانی دے لوں          | اب مجھے کھیتی کی جانب جانا چاہے                  |
| ہیں تو مگزار اے برادر جزو او                 | آنچه ناید کل آل دردست تو                         |
| خردار اے بھائی! اس کے جز کو نہ چھوڑ          | جس کا کل تیرے ہاتھ میں نہ آئے                    |
| دید خوش سبر و درال آیے روال                  | آخرش شد سوی کشت خود دوال                         |
| اس نے بہت سبز دیکھا اور اس میں پانی جاری تھا | بلآخر وہ اپنی کھیتی کی جانب دوڑا                 |
| کیں زراعت را چگونه شد سقا                    | در تعجب آمد آل مرد خدا                           |
| کہ اس کھیتی کی کس طرح سیرابی ہوئی؟           | وہ مرد خدا تعجب کرنے لگا                         |
| کو دہد آل آب را ایں سو گذر                   | نیست در مسایه احسال آل قدر                       |
| کہ وہ پانی کو اس جانب مرزرنے دے              | بردوی می اس قدر احمان نہیں ہے                    |
| کایں زراعت را کہ آورد آبثار                  | آخرش پرسید از جار عقار                           |
| کہ اس کھیتی میں پانی کا چشمہ کون لایا؟       | بلآفر اس نے زمین کے پڑوی سے پوچھا                |
| خود بخود گردید این سو آب صرف                 | گفت حقا کہ عجب کار شگرف                          |
| پانی خود بخود اس جانب کھر کمیا               | اس نے کہا یقیا عجیب معالمہ ہے                    |
| آل روال می شد بزرعت پیش پیش                  | آب را میراندم اندر کشت خویش                      |
| وہ آکے آکے تیری کھیتی میں جاتا تھا           | مِن اپنی کمیتی مِن پانی چلات تفا                 |
| چوں ندیدم حاصلے عاجز شدیم                    | منع میکردیم و پشته میزدیم                        |
| جب میں نے کوئی متجد نہ دیکھا میں عاجز آ کیا  | من روكا قا اور پشته باندها قا                    |
| مرد شادال گشت والحمد نے بخواند               | حكم حق ايل آب در كشت تو راند                     |
| مرد خوش ہو کیا اور الجمد پڑھی                | اس پانی کو اللہ کے علم نے تیری کھیتی میں چلا دیا |

| 1:79 latatatatatatatatatatata | ۵۲۵ | كارىشوى جاد٣٣-٣٣) ئۇھۇم ئۇھۇم ئۇھۇم ئۇھۇمۇم |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------|
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------|

| برسرش ریزد زبون و سرنگول                             |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عاج اور برگوں ہو کر اس کے ہر پرتی ہے                 | جو مخض دین کا کام کرتا ہے کمینی دنیا    |
| لايبال الله في وادهلك                                |                                         |
| الله (تعالی) پروانبیس کرتا که وه کس وادی می ہلاک ہوا | اور اگر فک سے دنیا کی جانب سر جمکانا ہے |
| كه انتك راغماً من نفسها                              | زیں سبب فرمود احمہ مجتبے                |
| کہ وہ تیرے پاس ذیل ہو کر خود بخود آئے گی             | ای لئے احم مجتبیؑ نے فرمایا             |
| كاليخينيل باشد طريق راستال                           | در بیان ایس شنو یک داستال               |
| کہ بچوں کا رائے ایا ہوتا ہے                          | اس کے بیان می ایک داخان س لے            |

حکایت در بیان حال آن درولیش که از دنیاعز لت گزیده بود
ود نیاروبدو آوردوسولیش دوید هر چند که او پاکشید بیشتر رسید
اس درولیش کے حال کے بیان میں حکایت جس نے دنیا سے علیحدگی اختیار کر کی تھی اور دنیا نے اس
کارخ کیا اور اس کی جانب دوڑی جتناوہ بیچھے ہٹاوہ آگے آئی

| در ره حق چست و چابک کاملے                      | بود درویشے ہے صاحبرلے                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الله (تعالی) کے راستہ میں پورا چست اور تیز تھا | ایک درویش بهت صاحب دل تخا                   |
| جال بتار و پود وحدت بافته                      | روز این و آن خلقال تافته                    |
| جان کو وصدت کے تانے بانے سے بنا تھا            | محلوق کے اس اور اس سے اس نے منہ موڑ لیا تھا |
| در بردی خلق و عالم جمله بست                    | خلق را بگذاشت در غار نے نشست                |
| محلوق اور جہاں پر دروازہ بند کر لیا            | اس نے محلوق کو چھوڑا ایک غار میں بیٹے کیا   |
| قرب یزدال را بخاطر برگزیده                     | در فضای تیه و صحرای بعید                    |
| الله (تعالى) كے قرب كو دل ميں پند كر ايا       | حیہ کی نطا اور دور جنگل میں                 |
| مختفی گردید عارف اندرال                        | بود در صحرا یکے غار نہاں                    |
| عارف اس میں جہپ کیا                            | جگل میں ایک پھیا ہوا غار تھا                |
| جز کہ اغراض ضروری گاہ گاہ                      | بر نمی آمد ازال در ہے گاہ                   |
| کبھی کبھی ضروری غرضوں کے سوا                   | ال عمل سے کی وقت برآمد نہ ہوتا تھا          |
| دل خدیدہ از جہان بے وفا                        | در حرا ہمچوں نبی گرفت جا                    |
| بے وفا دنیا ہے دل برداشتہ ہو کر                | اس نے جکہ یک لی جس طرح نی نے عار حرا می     |
| كمترك خوردے تحفے تا سحر                        | بعد ہفتہ قوت او برگ شجر                     |
| تحوزے سے کھاتا میج تک نہ سوتا                  | اس کی خوراک ایک ہفتہ کے بعد درخت کے یے      |
|                                                | مدتے ز انسال دران صحرا و دشت                |
| دین کی راه کا ہے بران آوارہ مجرتا رہ           | اس صحرا اور دشت می ایک زماند تک ای طرح      |

| i, labadabadabadabadabada ar                     | وى جلد٢٣-٢٣) و المحمد |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گونه گونه نور را تیسیر بود                       | واندرال آوارگی تغییر بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| متم متم کے انوار کی سہولت متحی                   | اور اس آوارگی میں تعمیر تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فصل اينجا وصل عقبى ميشود                         | ہر کہ برد زیں جہاں آنسو رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس جکہ (ونیا) سے علیحد کی آخرت کا وصل بن جاتی ہے | جو ال دنیا ہے کتا ہے اس جانب جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شهر ورانه ست معمرست دشت                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شہر درانہ ہے جگل آباد ہے                         | فراق ومل بنا جدائی جوز نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تانہ ہے ہرگز برد کس رائیگاں                      | نعل معکوس ست جمله این جهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تاكد خواه كونى پند ند لكائ                       | یہ دنیا سب الٹا تعل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جاهدوا مغرست باقی پوست ست                        | جدو کوشش شرط راه دوست ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انہوں نے کوشش کی مغز ہے بقیہ چھلکا ہے            | دوست کے راستہ کی شرط جدوجہد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کے رود بر استقامت جز لبیب                        | سخت باریک ست راه آل عبیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عقلند کے سوا سیدهائی کیساتھ کون جا سکتا ہے؟      | اس دوست کا راستہ بہت تک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طے گردد ہے قلاؤز اے فلاں                         | <i>بست عقبات اندریں راہ گرال</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اے فلاں! بغیر رہنما کے طے نہ ہوں کی              | اس سخت راست می گھاٹیاں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كالرفيق اول بود ثم الطريق                        | زیں سبب فرمود آل شاہ شفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کہ عز کا ساتھی پہلے ہے بعد میں رات ہے            | ای لئے اس مہان شاہ نے فرمایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| درنه در ره بس مغاک و چاه باست                    | رہبرے جوتا روی تو راہ راست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ورنہ راست میں بہت سے مرفعے اور کنویں ہیں         | کوئی رہبر علاق کر لے تاکہ تو سیدھا رات چلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لیک یک جاماندهٔ بے انقلاب                        | بچو پرکارے ہمیشہ در ذہاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لکن بغیر جکہ بدلے تو ایک جکہ پڑا ہے              | تو رکار کی طرح ہیشہ چلنے میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نور آل صوم و صلوٰة تو كجا                        | سالها کردی نماز وروزه را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تیری اس نماز اور روزے کا نور کہاں ہے؟            | تو نے سالوں تماز اور روزہ ادا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| زانچه اول بود حال دل نگشت                        | جمله عمرت در عبادتها گذشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دل کا حال جو پہلے تھا وہ نہ بدلا                 | تیری تمام عمر عبادتوں میں گزری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| از خدا قتهات خلقے در دریغ                        | گر کنی عادت به تیر دیا به تیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تیری مہارتوں سے محلوق تعجب کرتی ہے               | اگر تو تیر یا تکوار کی عادت ڈاٹا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاكنول حرص و جوا را برده                         | تاچبل سال ایں عبادت کردهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تو اب تک حص اور خواہش لنس کا غلام ہے             | تو نے چالیس سال سے عبادت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دال که در خم تو خالص ست درد                      | چول نمازت فخش و منکر را نبرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سجھ لے کہ تیرے مکلے میں خالص تیجمت ہے            | جب تیری نماز نے فحش اور برائی کو جدا نہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

i de de de la company de la co

| منی ست او زانکه رجعت میشود                  | چوں نہیت زوعن الفحشا ہور                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وہ مجھے آگاہ کرنے والا ہے کہ والی ہو ربی ہے | جبکہ اس کی وجہ سے تیرا فحش سے رکاؤ نہ ہو      |
| وال مناخ كهنه منزل گاه گشت                  | بمچو قوم موسیٰ اندر تیه و دشت                 |
| وی پرانا پڑاؤ منزل گاہ یی ہے                | (حفرت) موتع کی قوم کی طرح تیه اور صحوا میں    |
| تا بمزل کہ ری تو بے سخن                     | اتباع آل قلاؤز را بكن                         |
| تاك تو لاكلام مزل كاه تك تاقي جائے          | تو ای رہنما کا ابتاع کر                       |
| مدتے آوارہ در جوف تیہ                       | ورنہ چوں آل قوم موسیٰ اے سفیہ                 |
| تو تیے کے اندر ایک مت تک م وارہ ہے          | ورند اے بیوقوف! (حفرت) مولیٰ کی اس قوم کی طرح |
| باز شب را برمناخ خود بمال                   | از سحر تا شب ہمی رفتد شاں                     |
| مجر رات کو اپنے ای پڑاؤ پر ہوتے تھے         | وو مح ے شام مک چلتے رہے تھے                   |
| بے کماں پرد چگونہ تیرہا                     | ایں چنیں شد ترک امر پیرہا                     |
| تیر بغیر کمان کے کس طرح چلیں؟               | پیروں کے عکم کا چھوڑنا ایبا بی ہے             |
| که رسد او بر بدف یا گرد آل                  |                                               |
| کہ وہ نشانہ پر یا اس کے آس پاس پنج          | تو نے بغیر کمان کے بھی کوئی تیر دیکھا ہے      |
| حال آل درولیش را بشنو بجال                  | ایں سخن بسیار طولانی ست ہاں                   |
| 1 00 - 12 1/2 K 1200 19                     | الله الله الله الله الله الله الله الله       |

212

#### ہت ہی ہت ہے ہاں اس دردیش کا مال دل ہے س پیش آمدن دنیابصورت زن نازنیں درپیش آل مردخلوت نشیں اس خلوت نشین مرد کے سامنے دنیا کا نازنین عورت کی صورت میں آنا

| بچو ابراميم كرده بود جا              |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| (حفرت) ایراییم کی طرح جگه بنا لی تھی | اس پاک سرت نے تک عار می                  |
| یاز سرکرده بیام پیش یار              | مدتے دہ سال بد مصروف کار                 |
| ر کے بل یار کے مانے پنجا             | دى سال تک ده کام مى لگا ره               |
| باہزاراں خوبی و عنج و دلال           |                                          |
| بزاروں حسن اور نازو ادا سے           | اچانک ایک دن ایک خوبصورت عورت            |
|                                      | غرق گوہر بود از پاتا سرش                 |
| اس کا ہر ایک زیور جہان کا خراج تھا   | جو سر سے پاؤل تک جواہر میں ڈولی ہوئی تھی |
| دست بست و از ادب لب برکشاد           | آمد و در خدمت او ایستاد                  |
| ہاتھ باندھے اور ادب سے لب کشائی کی   | آئی اور اس کی خدمت میں کھڑی ہو محنی      |
|                                      | گر نبی دست قبولی برسرم                   |
| اے شاہ دین کرم سے بعید نہ ہو گا      | اگر آپ تولیت کا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں  |

letatetatetatetateta

| وانچه فرمائی بجا آرم تمام                        | حاضرم در خدمت تو صبح و شام                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                  | می مبح و شام آپ کی خدمت میں عاضر ہوں           |
| یافت کیں پیش آمرم دنیائے دوں                     |                                                |
| محسوس کر لیا کہ بیا کمینی دنیا میرے سامنے آئی ہے | مرد کائل نے بالمنی نور سے                      |
| که مطلق کرده ام چوں من ترا                       | گفت نے نے سوی من ہرگز میا                      |
| کونکہ میں نے تجھے طلاق دیدی ہے                   | فرمایا نہیں نہیں میری طرف بھی نہ آ             |
| دور گشتم از تو در غارے شدم                       | من گریزال از تو اینجا آمدم                     |
| تھے ۔ دور ہوا ہوں غار میں آ کیا ہوں              | من تھ ی ہے ہاک کر یہاں آیا ہوں                 |
| اے زمرت خانف آمہ ہر سعید                         |                                                |
| اے وہ کہ تیرے کر سے ہر نیک فائف ہے               | اے ناپاک! تو مجر یہاں آ رہی ہے                 |
| من مجكم آل شه ملك قدم                            | گفت اے درویش اینک آمم                          |
| ازل ملک کے شاہ کے تھم ہے                         | اس نے کہا اے درویش! اب میں آئی ہوں             |
| چونکہ تھم حاکم اینست اے ودور                     | منع تو درباب من اکنوں چه سود                   |
| اے محب! جبہ ماکم کا بی عم ہ                      | اب تیرا مجھے منع کرنا کیا مفیر ہے؟             |
| واقعه را دید و بس مرعود گشت                      | ایں مکفت و از نظر مفقود گشت                    |
| اس نے واقعہ دیکھا اور بہت لرزا                   | اس نے یہ کہا اور نگاہ سے غائب ہو ممنی          |
| ور گردد مصرف گورش کنم                            | گفت خوب آید اگر دورش کنم                       |
| اور وہ نہ لوٹے تو اس کو قبر کا خرچہ بناؤں گا     | اس نے کہا اگر میں اس کو دور کروں تو بہتر ہو گا |
| تا شود در عاقبت مارا معیں                        | صرف سازم در ره عقبی و دین                      |
| تاکہ وہ آخت میں ماری مدکار ہے                    | آ فرت اور دین کے رائے می فرج کروں گا           |
| گر بیابی بازش اندازی بخاک                        | مال دنیا بست زہر سہناک                         |
| اگر تو پائے (اور) پھر اس کو خاک عمل ملا دے       | دنیا کا مال خوف ناک زہر ہے                     |
| دفن کن اینجا و آنجا باز کن                       | لیعنی بہر گور خود انباز کن                     |
| اس جگہ دنن کر دے اس جگہ کھول لے                  | لیعنی اپنی قبر کا ساتھی بنا لے                 |
| حق دہد آنجا عوض صد بار ژرف                       | گر در ینجا بہر حق سازی تو صرف                  |
| الله (تعالی) اس جکه سو کنا نادر عوض دے کا        | اگر تو ای جکہ خدا کے لئے مرف کرے گا            |
| وز حرف غير از سخاوت بر مچيں                      | اقرضواالله راز قرآل برگزیں                     |
| اور ہنرول میں سے سخاوت کے علاوہ افتیار نہ کر     | "الله کو قرض دو" قرآن سے افتیار کرے            |
| میکند در ظاہر اسبابش پدید                        | چونکہ چیزے خوابد آل رب مجید                    |
| ظاہر میں اس کے اساب پیدا کر دیا ہے               | وه رب مجيد جب كوئى چيز طابتا ۽                 |

۵۲۸

| 2, )是我也就是我在现在我们的,这个                                    | وى جلد٢٣-٢٣) وَهُوَ مِنْ مُؤْمِثُ مِنْ مُؤْمِثُ مِنْ مُؤْمِثُ مِنْ مُؤْمِثُ مِنْ مُؤْمِثُ مِنْ الْحَالِقُ |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بود در یاد خدائے مستجیر                                | تابده سال اندران غار آن فقیر                                                                              |
| یاد خدا میں پناہ گزین تما                              | وه فقیر اس غار میں دس سال تک                                                                              |
| زانکہ دور از عامرہ بود او بے                           | می نیامہ اندران صحرا کے                                                                                   |
| کیونکہ وہ آبادی ہے بہت دور تھا                         | اس جگل عم کوئی نہ آتا تھا                                                                                 |
| ہم نمی آمد درآنجا مطلقا                                | اشر دگاؤ و فر از بهر چرا                                                                                  |
| بهی اس ، جکه مطلقا نه آتا تنا                          | اونٹ اور تکل اور گدھا چنے کے لئے                                                                          |
| کاه و زرع از خشکی آمد در فساد                          | از قضا قحطے بیالے او فاد                                                                                  |
| گماس اور کیتی خطی ہے فیاد میں آ گئی                    | تقتریے ایک سال قط پڑا                                                                                     |
| قصد میکردند سوی ہر صعید                                | راعیال بهر چراگاه از بعید                                                                                 |
| ہر زین کی جانب قصد کرتے تھے                            | يداع م اكاه ك ك «در ب                                                                                     |
| بہر کاہے آمند از جبتو                                  | چند چوپال در جوار غار او                                                                                  |
| کھاں کی جبتو کے لئے آ مج                               | چند چرواہے اس کے غار کے پڑوی می                                                                           |
| آمدند آنجا بگاوان حلوب                                 | کاه بسیار ست و مرعیٰ نیز خوب                                                                              |
| وہ اس جکہ دودھ دینے کے قابل گایوں کو لے آئے            | گھاس بہت ہے اور چاگاہ بھی اچھی ہے                                                                         |
| بهر حاجت بیرول آمد زال نفیر                            | -: ' -                                                                                                    |
| اس غار سے ضرورت کے لئے باہر آیا                        | ایک دن خدائی تقدیر سے درویش                                                                               |
| جمع گشة باسوائم گاؤ و خر                               | دید چندے از بی نوع بشر                                                                                    |
| چنے والی گایوں اور کدھے کے ساتھ جمع ہیں                | اس نے چند انبان دیکھے                                                                                     |
| نور حق بود از حبینش متطع                               | چوں ز اکل و شرب بود او منقلع                                                                              |
| الله (تعالیٰ) کا نور اس کی پیثانی ے طلوع کرنے والا تھا | چونکہ وہ کھانے اور پینے سے جدا تھا                                                                        |
|                                                        | جمله چو پانال بدو راغب شدند                                                                               |
| لا کھوں خواہشوں کے ساتھ اس کے طالب بن گئے              | سب چرواہے اس کی جانب راغب ہو گئے                                                                          |
| پیش او این چاپلوی سرد بود                              | مرد فارغ در تبتل فرد بود                                                                                  |
| اس کے سامنے سے خوشامہ بیکار تھی                        | فارغ مرد انقطاع می یکنا تفا                                                                               |
| جملہ گفتندش کہ شاہ پاکباز                              | آخرش از راه عجزو صد نیاز                                                                                  |
| ب نے ای ہے کہا کہ اے پاکباز شاہ!                       | بالآخر عاجزی اور سینکروں نیاز مندیوں کے ساتھ                                                              |
| تا بجا آرم درا چوں امر کن                              | گردلت چیزے بخواہد تھم کن                                                                                  |
| تاکہ ہم کن کے تھم کی طرح اس کو بجا لائیں               | اگر تیرا دل کی چیز کو جاہے تو تھم دے دے                                                                   |
| وز غناؤ كبرشال را كايمشے                               | ديد چول درويش ز اياش خوايشے                                                                               |
| اور استغناء اور تکبر سے ان کا گھٹاؤ                    | جبکہ درویش نے ان کی خواہش دیکھی                                                                           |

1:ブラ ) 自動会は自動会は自動会は自動会は自動会 (ロー・ )会は自動会は自動会は自動会は自動会は、アアートアントレン・

| تا ببرم زہر ایں نفس چومار                          | گفت اگر شیرے بود قدرے بیار              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| تاکہ اس سانپ جمعے ننس کا زہر اتاروں                | کہا اگر دودہ ہو تھوڑا سا لے آ           |
| جملہ بے شیر اندچہ گاؤ چہ خر                        | عرض کردندش که از قحط مطر                |
| ب بغير دوده کي جي کيا گائے کيا گدهي                | انہوں نے ان سے عرض کیا کہ بارش کے قط سے |
| خواستی وال راندارم وائے ما                         | بعد چندیں عجزو زاریہائے ما              |
| آپ نے چاہا اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم پر افسول ہے | اماری ای عابری اور خوشامدوں کے بعد      |
| حق كند اتمام ليكن تو بكوش                          | گفت درویش از جمه یک را بدوش             |
| الله (تعالی) بورا کرے کا لیکن تو کوشش کر           | ورویش نے کہا ب ے ایک کو دوھ لے          |
| جهد میکن جهد گرداری تمیز                           | جہد شرط کار آمد اے عزیز                 |
| اگر تھے تیز ہے تو کوشش کر کوشش کر                  | اے مزیزا کام کی شرط کوشش ہے             |
| المجاهد من يجاهد نفسه                              |                                         |
| مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے                | پاکیزہ خصلت سید نے فرمایا ہے            |
| برسرراہے نشستستی چہ سود                            |                                         |
| کیا فائدہ تو سر راہ بیٹے کیا ہے؟                   | کوشٹوں کے بغیر کس نے مزل طے ک ہے        |
| بعد ازال منزل بقصر شاه کن                          | رد قدم برگیرد قطع راه کن                |
| اس کے بعد شاہ کے محل میں پڑاؤ کر                   | جا قدم الله اور رائة طے كر              |
| در قلق بایدرکش از اضطراب                           | مردره رو را کجا آرام و خواب             |
| پریٹانی ہے اس کا دل معظرب رہنا جائے                | سافر کے لئے آرام اور نیند کہاں ہے؟      |
| از سفر دامال چرا واچیدهٔ                           | راه حق را چول تو آسال ديدهٔ             |
| خرے داکن کو کیوں سمیٹ لیا ہے؟                      | تو نے خدا کی راہ کو کیوں آسان سمجما ہے؟ |
| تانه چیچد درد و گام اے راہرو                       | ره برو دامن ببر در راه شو               |
| تاكد اے سافرا دونوں پاؤں میں ند ليك جائے           | جا دامن حمرا راسته افتیار کر            |
| گر تو بے جامہ روی دروے بجاست                       | منزلے بس پر خطر باخارہاست               |
| اگر تو اس میں بغیر کیڑے کے چلے تو مناب ہے          | منزل بہت خطروں مجری کانٹوں والی ہے      |

ĬĠŶĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠ

وفتر:٢

جامہ ہای جم را کوتاہ کن بادل فارغ تو قصد راہ کن ارادہ کر جم کے کپزوں کو مخفر کرے تو فارغ البالی ہے راستہ کا ارادہ کر راہ بس دورست ہر سو بیشہ است گر توانی روچو باتو بیشہ است راست بہت لبا ہے اور ہر باب جمازی ہے اگر تیرے ماتھ کلبازا ہے تو بال کے گا ورنہ بے تیشہ شنت پارہ شود مسد راہت سنگ و ہم خارہ شود رنہ بغیر کلبازے کے تیزا جم کورے کورے ہوجائے گا تیرے راستہ کی روک پیتر اور (سک) فارہ ہوگا کینیشہ چہ بود آل زفنی لا اللہ سنگ غیریت کہ برتابد زراہ کلبازا کیا ہوتا ہے؟ وہ لااللہ کن کا ہے جو فیریت کے پیتر کو راست ہو باتا دیتا ہے گلبازا کیا ہوتا ہے؟ وہ لااللہ کن ایس سیر آنجا بادل آگاہ کن سیر آنجا بادل آگاہ کن اس خیر کر است ہو کی بر کر اس خور کی باتو ہو کین کی بر کر اس خور کی بایاں ندارد اے عزیز قصہ درویش را بشو تو نیز اس خورین کی اس کے بارے اس بات کی اختا نہیں ہے تو درویش را بشتو تو نیز اسے بارے اس بات کی اختا نہیں ہے تو درویش را بشتو تو نیز اے بارے اس بات کی اختا نہیں ہے تو درویش را بشتو تو نیز اے بارے اس بات کی اختا نہیں ہے تو درویش کی تعہ کو بھی من لے ا

201

## قصہ دوشیدن گاؤنازادہ ازراہ امتحان وسوءاعتقاد بغیر بیاری ہوئی گائے کا آزمائش اور بداعتقادی کی وجہ سے دوھنے کا قصہ

| رفت سوی گاؤ بکرے قصد کرد              |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| گائے کی جانب چاا بے بیای کا ارادہ کیا | ان چرواہوں میں ے ایک الجما ہوا انسان    |
| کش ز پیتان توکل ست شیر                |                                         |
| جس کے لئے توکل کے پتان سے دورہ ہے     | تاکہ اس درویش کو آزمائے                 |
| جوی شیرے زاندرونش شد روال             |                                         |
| دودھ کی نہر اس میں سے جاری ہو گئی     | جب اس کے تھن پر آزمائش کے لئے ہاتھ مارا |
| 7 ./                                  | عاجزانه پیش درویش آمدند                 |
| اور عقیدت سے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیے | وہ نیاز مندی سے درویش کے سامنے آئے      |

| i, jatotatotatotatotato or                           | وى جلد٢٣-٢٣ ) وَيُوْمُ مُنْ مُوْمُونُ مُنْ مُؤْمُرُ مُنْ مُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمِنُ مِنْ مُ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باز سوی آل حرا روپوش کرد                             | شیر آوردند و صوفی نوش کرد                                                                             |
| پر ای دا کی جانب روپوش ہو کیا                        | وہ دودے لائے اور صوفی نے پیا                                                                          |
|                                                      | جوق چو پانال بشمر اندر شدند                                                                           |
| لیکن اس کرامت پر سب حبیب تنے                         | چرواموں کا مروہ شہر میں چلا کیا                                                                       |
|                                                      | چند روزے زیں نمط بر می گذشت                                                                           |
| چرواہے غار اور جگل میں آ جاتے                        | چد دن ای طریقہ پر گزرتے رہے                                                                           |
| یانت شهره قصه شیر و نعم                              | رفت رفت درمیان شهر هم                                                                                 |
| دودھ اور جانوروں کے قصہ نے شہرت پکڑ لی               | آبت آبت شم میں بمی                                                                                    |
| تا بگوش شه رسید از شاخ و بن                          | بر زبان خلق افتاد ایں سخن                                                                             |
| حی کہ شاخ اور بڑ کے ذریعہ بادشاہ کے کان میں پہنچ محق | یہ بات لوگوں کی زبان پر آ گئی                                                                         |
| در جہال دیگر بہ ازوے مرد نیست                        | گفت شه او را زیارت کرد نیست                                                                           |
| دنیا میں اس سے بہتر کوئی انبان نہیں ہے               | شاہ نے کہا وہ زیارت کرنے کے قابل ہے                                                                   |
| صحبت میرو وزیر آمد فساد                              | نزد درویش آمد و تشویش داد                                                                             |
| امیر اور وزیر کی صحبت فساد ہے                        | وہ درویش کے پاس آیا اور پریثان کیا                                                                    |
|                                                      | مرد باید کز سلاطیس دار بد                                                                             |
| سرداروں سے تیروں کی طرح کود جائے                     | انان کو چاہے کہ بادشاہوں سے جدا رہے                                                                   |
| گشت شیطال بم ز مکرشال ستوه                           | باعث تشویش وقت اند این گروه                                                                           |
| شیطان مجمی ان کے کر سے عاج ہے                        | یہ گردہ وقت کی پریشانی کا باعث ہے                                                                     |
| ہر دے چوں گرگ میشے بردرند                            | كبر و نخوتها بخاطر پرورند                                                                             |
| ہر وقت بھیڑیے کی طرح بھیز کو پھاڑتے ہیں              | انہوں نے دل میں کھبر اور نخوتیں پا کی ہیں                                                             |
| تا کجے باشی رعونت را گرو                             | پیش سلطان و امیران پس مرو                                                                             |
| تو تکبر کا کب تک مروی رہے گا؟                        | پس بادشاہ اور سرداروں کے سامنے نہ جا                                                                  |
| وال قبالمای قناعت برورد                              | صحبت شال کبر و غفلت آورد                                                                              |
| اور قاعت کی قباؤں کو چاک کر دی ہے                    | ان کی محبت تحبر اور غفلت پیدا کرتی ہے                                                                 |
| سيد عالم نبي ذومكال                                  | زیں جہت فرمود سلطان زمال                                                                              |
| عالم کے سردار رہے والے ٹی نے                         | سلطان دوراں نے ای لئے فرمایا ہے                                                                       |
| باامیران گرنباشند ہم طبق                             | عالمال مستئد امين دين حق                                                                              |
| اگر وہ حاکموں کے ہم پیالہ نہ ہوں                     | علاء دین حق کے ایمن ہیں                                                                               |
| فاحذروهم در حق ایاض زدند                             | خالطّوهم پس لصوص دیں شدند                                                                             |
| لی ان سے بچ ان کے بارے میں فرمایا ہے                 | وہ ان سے محملے کے تو دین کے ڈاکو بے                                                                   |

| وقتم | TERMINERATE PARENAL DI                                 | 一 全央電景会界電景会界電景会界電景会界でです。                               |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |                                                        | چونکه سلطال بعد عجز ولابه                              |
| ſ    | رات پال میے کہ فکر اگور کے فیرے میں                    | جب شاہ نے عابری اور خوشامہ کے بعد                      |
|      | کر دیگر از سر نو ساز کرد                               | پیش درولیش آمدن آغاز کرد                               |
| Ì    | از سر نو ایک کر تیار کیا                               | فقیر کے پاس آنا شروع کر دیا                            |
| Ī    | گر بشم خود بریمش خوش بود                               |                                                        |
| t    | اگر ہم اے اپنے شہر میں لے جائیں تو اچھا ہو گا          | اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے عمندا                     |
| Ì    | سايئ سد رات ربانی ويت                                  | باعث بركات رحماني ويست                                 |
| ŀ    | وو خدائی سدرة (النتنی) کا سامیہ ہے                     | وہ خدائی برکتوں کا کرب ہے                              |
| Ì    | زیب شابی است و فر چر ویں                               | ایختیں مردے بشہر شہ نشیں                               |
| Ì    | بادشای کی رونق اور دین کے چر کی شان و شوکت ہے          | ایا انسان یایہ تخت می                                  |
| Ì    | کرد با صوفی ازیں رو گفتگو                              | الغرض آمد وزير حيله جو                                 |
| Ì    | صونی ہے اس طرح کی بات کی                               | الغرض بهان، باز وزي آيا                                |
|      | گفت مارا در خلش رفتن چه سود                            | مرد درویش از بهمه آزاده بود                            |
| ł    | کہا ہمیں خلش می جانے سے کیا فاکدہ؟                     | درویش مرد ب سے آزاد تھا                                |
| 1    |                                                        | میل طبعم سوی ویرانہ ہے ست                              |
|      |                                                        | میرا دریانہ کی جانب بہت میلان ہے                       |
|      | طالب آرام حال روحانیم                                  | طالب آرام نفس خود نیم                                  |
|      | میں روحانی جان کے آرام کا طالب ہوں                     |                                                        |
|      |                                                        |                                                        |
|      |                                                        | در حق من مصلحت عزلت نمود                               |
|      | گاؤ و فر کے درمیان رہے ہے کیا فاکدہ؟                   | میرے بارے میں تھائی مناب نظر آئی ہے                    |
|      | آفت جان مہاں ایں کثرت ست                               | گفت پیغیبر سلامت وحدت ست                               |
|      | بزول کی جان کی آفت سے کثرت ہے                          | تیفیر نے آبایا تنہائی سلامتی ہے                        |
|      |                                                        | گفت اگر بگزیدے عزامت را رسول                           |
|      | دین اصول سے فروع تک کب پنچتا؟                          | اس نے کہا اگر رسول تنہائی اعتیار فرماتے                |
|      | راه حق باابل عالم چوں رسید                             | اولیا زیں گونہ گر کشتے وحید                            |
|      | دنیا والوں کو حق کا راستہ کیے پنچا ؟                   | اولیاء اگر اس طرح سے اکیلے ہوتے                        |
|      | آل ولی ہم برطریق او رود                                | سنت پیغمبرال دعوت بود                                  |
|      | ولی بھی اٹمی کے رائے کے چا ہے                          | یغیرں کی سنت رہوت دینا ہے                              |
|      |                                                        | گفت پنیمبر کہ محدی اللہ بک                             |
|      | ترے لئے سرخ اونوں سے بہتر ہے اگر وہ مجے ماصل ہوں       | وفیر نے فرمایا کہ اللہ تیرے ذریعہ سے ہدایت دے دے       |
|      | ول بی انبی کے رائے پہ ہا ہے<br>خیر من حمرانعم انکان لک | فِبرں کی سنت دون دیا ہے<br>گفت پینجبر کہ محمدی اللہ بک |

| وفتر | istoristatistatista or                      | برشوى جلد٢٣-٢٣ بالموقية في الموقية في الموقية في الموقية الموقية الموقية الموقية الموقية الموقية الموقية الموقية |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ہر کہ بیارست کو پہیز نیک                    | گفت درویش این جمه حق ست و لیک                                                                                    |
| 1    | جو بار ہے کہ دے پییز اچھا ہے                | درویش نے کہا ہے سب درست ہے لیکن                                                                                  |
|      | رنج زائد گشت و صحت شد فرو                   | ورنہ پرہیز زجال دیتے بشو                                                                                         |
| 1    | بیاری بوهی اور صحت ممثی                     | اور اگر تو پرمیز نہیں کرتا تو جان سے باتھ دھولے                                                                  |
|      | بادوا وحمیه او را چه غرض                    | وانکه صحت یافت مطلق از مرض                                                                                       |
| 1    | دوا اور پ ے اے کیا فرض؟                     | اور جس نے مریض سے پوری صحت یا لی                                                                                 |
|      | رستہ انداز رنج مطلق اے فلاں                 | انبیاء و اولیائی را سخال                                                                                         |
|      | اے فلاں! بیاری ہے بالکل نے کے ہیں           | انبیا اور کے ولی                                                                                                 |
|      | زیں سبب از حمیہ ام ناچاری ست                | لیک درمن شمهٔ بیاری ست                                                                                           |
|      | اس کے برے کے پیز ضروری ہے                   | لیکن جھے میں کھے بیاری ہے                                                                                        |
|      | کیں ہمہ از ہضم نفس خود مگو                  | باز فرمود آل وزیر نیک خو                                                                                         |
|      | یہ ب اپی کر تھی ہے نہ فرمائے                | اس نیک مزاج وزیر نے پھر کہا                                                                                      |
|      | مابہ پیشت آمدیم از عامدی                    | ترک دنیا دادی و خود نامدی                                                                                        |
|      | ہم تصدا آپ کے پاس آئے ہیں                   | آپ نے دنیا چھوڑی اور خود (دنیا کی جانب) نہیں آتے                                                                 |
|      | آ فتابے گشت گرچہ تیرہ بود                   | نفس پاکت جان ماروش نمود                                                                                          |
|      | اگرچه ده مکدر تحی سورج بن محی               | آپ کے پاک انس نے ماری روح روش کر دی                                                                              |
|      | ی نماند در دل سس بمچو خس                    | در حضورت از ہوا و از ہوس                                                                                         |
|      | کی کے دل میں تکھے کی برابر نہیں رہتی        | آپ کی موجودگی میں ہوا اور ہوس                                                                                    |
|      | تو بدیں حبل المحنیں آویزدست                 | چونکه خیر الناس من ینفع شد ست                                                                                    |
|      | آپ اس مضبوط ری کو پکڑ لیس                   | چونکه او کول میں وہ بہتر ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے آیا ہے                                                       |
|      | دال كفوران نغم شاكر شوند                    | عافلال از فیض تو ذاکر شوند                                                                                       |
|      | اور وہ نعتوں کے کافر شاکر بن جاگیں مے       | آپ کے نین سے عافل ذاکر بن جائیں مے                                                                               |
|      | تشنه را باید که آید چست و تفت               | گفت صوفی جاہ برتشنہ نرفت                                                                                         |
|      | پیاے کو چاہیے کہ چست اور جلد آئے            | صوفی نے کہا کواں پیاے کے پاس نہیں کیا ہے                                                                         |
|      | گوبیاکایں گوی و ایں میدان ہست               | دردل هرکس که میل و رغبت ست                                                                                       |
|      | کہ دے آ جا ہے گیند اور یہ میدان ہے          | جس محفی کے دل میں میلان اور رغبت ہو                                                                              |
|      | ى كرد آل صوفى عين الوصول                    | مدتے بگذشت تا عرضش قبول                                                                                          |
|      | ند كرتا تقا وه صوفى وصول (الى الله) كا چشمه | ایک زمانہ گزر کیا کہ اس کی گزارش قبول                                                                            |
|      | کرد دردل حیله آل مرد بھیر                   | آخرش چوں دید ابرام وزیر<br>بلآخر جب اس نے دزیر کا اصرار دیکھا                                                    |
|      | اس مرد بعیر نے دل عم ایک تدبیر کی           | بالآخر جب اس نے وزیر کا اصرار دیکھا                                                                              |
|      |                                             |                                                                                                                  |

| is the property of the propert | でとりまできなかなるなかなるなくアートアールとう                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| سوی قصر شاه گردم راه جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| راستہ تلاش کرتا ہوا شاہ کے قلعہ کی جانب آ جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کہا اچھا آج تیری خوثی کی خاطر                  |
| حسب حالت درعمل آوردن ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بعد ازال ہرچہ صلاح وقت ہست                     |
| حب حال عمل می لانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس کے بعد جو بھی وقت کے مناب ہو گا             |
| سوی دولت خانه شاه کبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رفت آل درویش همراه وزیر                        |
| سلطان معظم کے دولت خانہ کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وہ درویش وزیر کے ساتھ جل دیا                   |
| بهر استقبال ایستاد او چو مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | چول زدورش دید شه از جابجست                     |
| وہ بے خود کی طرح استقبال کے لئے کمڑا ہو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جب بادشاہ نے اس کو دور سے دیکھا کمڑا ہو کیا    |
| سنگہا برتافتن آغاز کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بهر انتخلاص خود آل پیر مرد                     |
| بخر بینے نرون کر دیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ال عرون الخ چھارے کے لئے                       |
| کو فراری گشت زال سنگ گرال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بے محا بازد بسلطاں آنچناں                      |
| کہ وہ اس بھاری پھر سے فرار کرنے والا بن کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بادشاہ کے بے تکلف اس طرح مارے                  |
| تارید زال سنگہائے کنگ و زفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رفت زال صفه برول مجریخت تفت                    |
| تاکہ ان موٹے بھاری پھروں سے فی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وہ اس سائبان کے نیجے سے باہر نکل میا جلد بھاگا |
| سنگ پرتابید از یک تا ہزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مرد درویش از هنر منتانه وار                    |
| ایک ے بزار تک پتم پینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | درویش مرد نے ہنرمندی سے دلوانہ وار             |
| سوی آل شاه وفادار عشیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ميزد او کشکنج وصد منجنيق                       |
| اس وفادار عاشق شاہ کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وه گوله اور سيفكرول گوپين پينکآ تما            |
| خواندم دیوانه ترک من دمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | که بدیں حیله خلاص من شود                       |
| نے دیانہ کہ دے کے چوڑ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کہ اس تدبیر سے میری خلاصی ہو جائے              |
| حیله دیگر بیام ز آسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شاہ چوں بیروں برآمد زاں مکاں                   |
| آ مان سے دوسری تدبیر ہو محق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بادشاہ جب ای مکان سے باہر لکلا                 |
| جز کہ نامے نہ ازاں سور کہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سقف آل خانه فآد از بیخ و بن                    |
| اس پرانی دیوار کے نام کے سوا کھے نہ رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نخ و بنیاد ہے اس ممر کی جہت گر گئی             |
| در فکست او بزارال بست سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شاه دانست این همه از لطف بود                   |
| اس کے گرجانے میں ہزاروں فائدے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شاہ نے سمجا ہے سب مہربانی سمی                  |
| ایں چنیں حکم قضا بود از نخست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | او خلاصی جست و شد زنجیر چست                    |
| تفناء (خداوندی) کا پہلے تی ہے یہ فیملہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اس نے بھاگنا جابا اور زنجیر سخت ہو مگئ         |
| که نهال در جور تو صد لطف و داد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آمد و از صدق در پایش فآد                       |
| ك آپ ك كلم من سيكرون مهربانيان اور عطاكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آیا اور حالی سے اس کے باؤں پر کر کیا           |

| o, detatestatestatestates ar                 | マソ )かなるちゃなるちゃなるちゃなるちゃくアーアアンショ            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| وز هکستش تحشی از ظالم ربد                    | خفر کشتی را هکست میدبد                   |
| ان کے توڑنے ہے کشتی ظالم سے فی جاتی ہے       | خر محتی کو توزیے ہیں                     |
| از ہزاراں ورطهٔ قاتل کشی                     |                                          |
| ہزاروں قاتل مردھوں سے کمینچتا ہے             | تو مجھے نظر کی طرح کنارے پر کھنچتا ہے    |
| رفت چول حکم خدا چاره کجاست                   | گفت صوفی این ہمہ تھم خداست               |
| جب خدا کا تھم ہو گیا تدبیر کہاں ہے؟          | صوفی نے کہا یہ سب خدا کا تھم ہے          |
| چند روزے زہر ہم باید چشید                    | برمشیتهائے او باید تدید                  |
| چند دن زہر بھی چکمنا جائیے                   | اس کی مفتوں پر چلنا چاہے                 |
| پازغار چوں حرا بیروں کشید                    | لاجرم گفت شهنشه را شنید                  |
| را میے غار سے قدم باہر نکال لیا              | اس نے لامحالہ بادشاہ کی بات مان کی       |
| وز درو گنج و گہر بے حد نواخت                 | شاه قصر و خانقاہے خوب ساخت               |
| اور بے شار موتی اور فزانہ اور جواہر سے نوازا | بادشاہ نے عمرہ محل اور ایک خانقاہ بنا دی |
| بچو مه در خرمن باله پهمال                    | کرد صوفی رامکین آل مکال                  |
| عاند کی طرح بالہ کے خرمن میں فیلنے والا      | صوفی کو اس مکان کا کمین بنا دیا          |
| شد بظاہر در جوار عز و ناز                    | آل فقير پاک جان ور استباز                |
| بظاہر عزت اور ناز کی پناہ میں آ کیا          | وه پاک جان اور راستباز فقیر              |
| زاش جو پیشش کشیدے سفرہ                       | لیک پنهال از جمه در حجرهٔ                |
| آث جو کا دستر خوان این سامنے بچاتا           | کین ایک مجرے می ب سے چپ کر               |
| در جہاد نفس بودے مستمر                       | پوشین و دلق را کردے ببر                  |
| الفس کے جہاد میں لگا رہتا                    | پوشین اور محدری کو پینتا                 |
| در مقفل حجره چول محمج دفيي                   | چوں ایاز آل چارق و آل پوشیں              |
| متفل حجرہ میں مدنون خزانہ کی طرح تھے         | ایاز کی طرح وہ چل اور دہ پوشین           |
| خویش را بر فقر محکم ساختے                    | عشق باآل پوشیں خوش باختے                 |
| اپنے آپ کو فقر پر مغبوط بنانا                | اس پوشین کے ساتھ اچھا عطق رکھتا          |
| غیر ایثار فقیرے فاضلے                        | بیج زیں دولت نبودش حاصلے                 |
| فاضل فقیر پر ایثار کرنے کے علاوہ             | اس دولت سے اس کو چکھ حاصل نہ تھا         |
| ليك دارالحمد شد بيت العمل                    | گرچه دنیا بست ملعون ازل                  |
| ليكن عمل گاه دارالحمد ې                      | اگرچہ دنیا ازلی ملعون ہے                 |
| چوں بمصرف میدبی فرخندہ ہست                   | مال دنیا گرچه زهر آگنده ست               |
| اگر و معرف عی فرج کرے مبارک ہے               | دیا کا مال اگرچہ ذیر مجرا ہے             |

| بلفتدري | تگ | جفہ | 1. | ورنه | اسكندري | شہ | رادي | تركني |
|---------|----|-----|----|------|---------|----|------|-------|

امتحان ابتلا خدائی شيطان امتحال بودن

## در بيان معني آل حديث كه الدنيا مزرعة الآخرة وتفصيل آل اس حدیث کے معنی کابیان کردنیا آخرت کا کھیت ہے اوراس کی تفصیل

| مزرعة الآخرت بست ايل سرا                         | زیں سبب فرمود احمہ مجتبیٰ                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| یہ براۓ آفرت کا کمیت ہے                          | ای لئے احم مجبّی نے فرمایا                   |
| تابرآری خرمنے روز شار                            | گرز دستت میشود شخے بکار                      |
| تاکہ حباب کے دن تو کھلیان اٹھا لے                | اگر تیرے ہاتھ ہے ہو کے تو 3 ہو               |
| کشتهٔ مغون و خاسر بے مراد                        | ورنه کاری مفلسی یوم النتاد                   |
| تو ثوثے میں بے مقصد اور نقصان افھانے والا بن کیا | اور اگر تو نہ بوئے تو تیامت کے دن مفلس ہے    |
| تا بری یوم الحصاد از غله باش                     | مخم را میکارو آبے ہم بپاش                    |
| تاكه كاشخ كے دن تو اس كى پيداوار افعائے          | ع يو اور پاني جمي چيزك                       |
| روز محشر اے عسل وائے عتو                         | ور نمی کاری چه برداری ازو                    |
| محشر کے دن اے سمکار اور اے سرکش!                 | اور اگر تو نہ ہوئے گا تو اس سے کیا اضائے گا؟ |
|                                                  | ي من يعمل بقرآل خواندهٔ                      |
| تو ایا کائل کیل پڑا ہے؟                          | تو نے کبی من میمل " قرآن میں پڑھا ہے         |
| باز بہر صالحاں خیرا رہ                           | <i>بست حکم</i> پاک او شرا ری                 |
| م نیوں کے لئے "خرایہ" ہے                         | اس کا پاک تھم افرایہ" ہے                     |
| وال همه رنج و تغب خود لغو بد                     | ور نیاشی آب دانه خشک شد                      |
| ده سب تکلیف اور محمکن لغو محمی                   | اور اگر تو پانی نہ چیزے گا ج سوکھ جائے گا    |

|   | Dátatátatátatátatátatáta( | ۵۳۸ | كليد شنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ وه في | 1 |
|---|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---|
| _ |                           |     |                                                                | ( |

|                                                 | آب دہ از چشمہ چشم اے جوال                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| تاکہ تیری کھیتی ہز اور کامیاب ہو                | اے جوان آگھ کے جشے سے پانی دے                     |
| تانبرد خام را آل بدقماش                         | ہم زوزد اے جان من غافل مباش                       |
| تاکہ وہ بدفطرت کی نہ کاٹ لے                     | اے میری جان! چور سے بھی عافل نہ رہ                |
| میدود در فکر زرعت صبح و شام                     | دزد پنهال از نظر بای عوام                         |
| تیری کھیتی کی فکر میں صبح و شام دوڑتا رہتا ہے   | چور عوام ک نگاہ سے چسپا ہوا                       |
| تانه متاصل کند دزدش زد اس                       | پس ہمہ شب کن حراست دار پاس                        |
| تاکہ چور اس کو درائی ے نہ اکھاڑلے               | پس تمام رات هاهت کر خیال رکھ                      |
| می نهد درکشت تو صدد اس او                       | گردے غافل شوی از پاس او                           |
| تو وہ تیری کھیتی میں سینکروں درانتیاں رکھ دے گا | اگر تو اس کی حفاظت سے تموزی دیر کے لئے عافل ہو گا |
| یک بیک اعضا چوکشارت برد                         | کسة خرمن راز کشمانت برد                           |
| تیرے ایک ایک عضو کو مرغ قبل کی طرح کاف دیا ہے   | تیرے روندے ہوئے کھلیان کو تیرے کھیت سے لے جاتا ہے |
| یہ بہ نسیاں شد گناہے از تو زفت                  | گر بغفلت خفتی وربع تو رفت                         |
| یا تجھ سے بھولے سے کوئی بھاری کناہ ہو کیا       | اگر تو غفلت سے سو کیا اور تیری پیدادار جل محی     |
| وز حماب روز حشر اندیشه کن                       | باخود آزود و ندامت پیشه کن                        |
| حر کے دن کے حاب سے ور                           | جلد ہوش میں آ جا اور عدامت افتیار کر              |
| بلکه از تو آل سیرج را برد                       | گر تو غافل گردی او زراعت برد                      |
| بلکہ تجھ سے وہ موتی لے جائے گا                  | اگر تو عاقل بنا وہ تیری کھیتی کاٹ لے گا           |
| ہر کہ غافل گشت میداں ناری ست                    | کار باهشیاری و بیداری ست                          |
| جو عافل بنا جان لے جبنمی ہے                     | معاملہ ہوشیاری اور بیداری کا ہے                   |
| تا بوقت خواب تو آید بکار                        | پاسبان تو بہ را بروے گمار                         |
| تاکہ تیری نیند کے وقت وہ تیرے کام آئے           | توب کا محافظ اس پر مقرر کر دے                     |
| ایں چنیں حارس خدا مارا دہد                      | تو بخواب او خوش نگهبانی کند                       |
| خدا ایبا تمهبال بمیں عطا کردے                   | تو نید می ہے وہ اچھی تلمبانی کرتا ہے              |
| سوی حال صوفی خود باز گرد                        | ایں سخن پایاں ندارد نیک مرد                       |
| ایخ صوفی کے حال کی جانب واپس چل                 | اس بات کا خاتمہ نہیں ہے اے نیک مرد!               |
| ا داده ده ا                                     | 40, 41                                            |

ر جوع بداستان درولیش و و داع شدن د نیااز ال مردحقیقت اندلیش درولیش کی داستان کی طرف رجوع اوراس حقیقت اندیش مردسے دنیا کارخصت ہوجانا

| ئت | الگ | خود | يق | طر | از | صوفی | Ę | نذشت | اں گ | ہم زینہ | سال | , ,, | مدت |
|----|-----|-----|----|----|----|------|---|------|------|---------|-----|------|-----|
|    |     |     |    |    |    |      |   | گزرے |      |         |     |      |     |

| وى جلد٢٣٠-٢٣٠) وَهُوَ مُو مُؤْمُ مُو مُؤْمُ مُو مُؤْمُ مُو مُؤمُ مُومُ مُؤمُ مُومُ مُؤمُ مُؤمُ مُومُ مُؤمُ مُؤمُ مُومُ مُؤمُ مُومُ مُومُ مُؤمُ مُومُ مُؤمُ مُؤمُ مُومُ مُؤمُ مُومُ مُؤمُ مُؤمُ مُ مُومُ مُومُ مُ مُومُ مُؤمُ مُ م |                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| بہر نظم ملک یا سوی شکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بود رسم شه چو او کشتے سوار                       |  |  |  |  |
| انظام کے لئے یا شکار کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بادشاه کی عادت تھی جب وہ سوار ہوتا               |  |  |  |  |
| وقفہ کردے زائر آل مہ شدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وقت رجعت سوی درولیش آمدے                         |  |  |  |  |
| تغبرتا اس جائد کی زیارت کرنے والا بنآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وہ والی کے وقت درویش کی جانب آنا                 |  |  |  |  |
| بود برمهر فقیر او جال نثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ہم بریں منوال بودش کاروبار                       |  |  |  |  |
| وہ فقیر کی محبت پر جان چھڑکنے والا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اس کا کاروبار ای طریقه پر تھا                    |  |  |  |  |
| داشت با پروردگار خود نیاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وندریں اثاشہ آل کار و زار                        |  |  |  |  |
| ای پردردگار کے ساتھ نیازمندی رکھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اور اس اثناء عن وه کار و زار کا شاه              |  |  |  |  |
| بار دیگر گشت پیدا از درش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ناگہاں آں زن کہ اول آمش                          |  |  |  |  |
| اس کے دروازے سے دوسری بار تمودار ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اچانک وہ عورت جو اس کے پاس پہلے آئی تھی          |  |  |  |  |
| چیت باز این سو چرا کردی تورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گفت صوفی ہے چہ آوردی بگو                         |  |  |  |  |
| كيا ہے؟ تو نے پر اس طرف رخ كيوں كيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صوفی نے کہا ہائیں کیا لائی ہے بتا؟               |  |  |  |  |
| الوداع اے جال کہ من رخصت شدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گفت بهر رخصت تو آمدم                             |  |  |  |  |
| اے جان! الوداع کہ میں رخصت ہوتی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اس نے کہا آپ ے رفعت ہونے کے لئے آئی ہوں          |  |  |  |  |
| صد بزارال دام داری زیرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | گفت دور اے بیوفا مکار زال                        |  |  |  |  |
| تو کنویں کے نیجے ہزاروں جال رکمتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اس نے کیا اے بے وفا مکار پوڑی! دور ہو جا         |  |  |  |  |
| گشت چول رام تو آخر می رمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نو فسول خود ببرکس میدی                           |  |  |  |  |
| وہ جب تیرا فرمانبردار ہو کیا انجام کار تو بھاگ جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تو ہر مخف پر اپنا منتر پھونکتی ہے                |  |  |  |  |
| بر دو موجودست پیش من ببیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہاں برد کایں رلق من ویں پوشیں                    |  |  |  |  |
| د کھے لے دونوں میرے سامنے موجود ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باں چلی جا کیوکر یہ میری محدوی اوریہ ہوشین       |  |  |  |  |
| یے بضعف عہدت اول بردہ ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | من فریب از غدر تو کے خوردہ ام                    |  |  |  |  |
| می نے تیرے عبد کی کروری کا پہلے تی پند لگا لیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیری غداری ہے میں نے فریب کب کمایا ہے؟           |  |  |  |  |
| تا کجے داری بافسونم گرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زود باش اے بے حیا زیں جا برو                     |  |  |  |  |
| مجے منز می کب تک پینائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اے بے دیا! جلدی کر اس جگہ سے چلی جا              |  |  |  |  |
| در تفكر رفت صوفی از فتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | از نظر غائب شد آل فآنه زن                        |  |  |  |  |
| فتنوں سے صوفی سوچ میں پڑ کمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وہ فتنہ میں جتلا کرنے والی عورت نظر سے عائب ہوگئ |  |  |  |  |
| چوں مشہا کم شود زیں انجمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | چوں رود ایں شورش بلغاک من                        |  |  |  |  |
| ال محفل ہے جگھے کیے جائیں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یہ میرے فوعا کی شورش کیے جائے گی؟                |  |  |  |  |
| رغ برروی جوال افتد چرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شیرج و کسه چهال گردد جدا                         |  |  |  |  |
| جوان کے چمرے پر حکن کیوں پڑے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تیل اور کمل کیے جدا ہوں گے؟                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |  |  |  |  |

| · ) ORARO ORARO RARO RARO (11-11-11-15              |
|-----------------------------------------------------|
| کز چه زاید تا جمه دولت رود                          |
| ک بات ے ہو گا کہ تمام دولت جلی جائے گی؟             |
| خواند لاحول و تجق مشغول گشت                         |
| اس نے لاحول پڑمی اور اللہ (تعالیٰ) سے مشغول ہو کمیا |
| چوں تضا آید شود برعکس کار                           |
| جب قضا آئی ہے کام اللا ہو جاتا ہے                   |
| حق چو میخوامد که کارے را کند                        |
| جب فدا جاہتا ہے کہ کوئی کام کرے                     |
| از قضا در صبح آل روز سعید                           |
| تقدیر ہے اس ایجے دن مج کو                           |
| محسنے بسیار کرد و رنج برد                           |
| بدی محنت کی اور تکلیف برداشت ک                      |
| تعب بیحدے چشد و رنج سخت                             |
| بیحد محمکن اور سخت تکلیف چکسی                       |
| درایاب آل شاه بر رسم قدیم                           |
| وہ شاہ قدیم عادت کے مطابق واپسی میں                 |
| آمده برپای صوفی او فآد                              |
| آیا مونی کے پاؤں پر اگر کیا                         |
| وقت گرما بود و تابال آفتاب                          |
| مری کا وقت تھا اور سورج چک رہا تھا                  |
| تکیه بردیوار زد خوابش ببرد                          |
| دیوار کا مہارا لیا اس کو نیند آ محی                 |
| شاه تنها ماند و آل صوفی صاف                         |
| شاه اور مونی صافی تنها ره کے                        |
| در تقلبها فآدش بر شكم                               |
| کروٹیمی لینے میں اس کے پید پر گر کیا                |
| خواست کال را از شکم کیسو کند                        |
| طا کہ اس کو اس کے پید ے علیمدہ کر دے                |
| چثم شه یکبارگ بیدار شد                              |
| شاه کی آگھ اطاعک کھل ممنی                           |
|                                                     |

|                                                             | وى جلد٢٣٠ -٢٣٠ كَوْمُ فَي مُولِمُ الم |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیک جانش از غضب سوزاں و نفت                                 | زود برجست و بقصر خولیش رفت                                                                                    |
| لیکن خصہ ہے اس کی جان جل بھن محق                            | فوراً اشما اور ایخ قلعہ میں چلا کیا                                                                           |
| تا برانداز و سر ایں بے نور را                               | گفت زود آرید آل دستور را                                                                                      |
| تاکہ وہ ای بے تور کا سر اڑا دے                              | عكم ديا فورأ وزير كو لاؤ                                                                                      |
| باربا سر را بیایش کرده ام                                   | من چه خوبیها بجایش کرده ام                                                                                    |
| بارہا اس کے قدم پر سر رکھا ہے                               | می نے اس کے ساتھ کس قدر بھلائیاں کی ہیں                                                                       |
| کز برای کشتنم خنجر کشد                                      | پس سزای نیکوئی زینساں بود                                                                                     |
| کہ میرے کل کرنے کو نیخر ہونے                                | تو بھلائی کا بدلہ ایا ہوتا ہے ؟                                                                               |
| در شفاعت پیش شه اصرار کرد                                   | شد وزیر آگاه و استغفار کرد                                                                                    |
| شاہ کے سامنے سفارش میں اصرار کیا                            | وزير آگاه بوا اور معافى عابى                                                                                  |
| کن بدروے را بیک بنی دوگوش                                   | گفت بخشیدم بنو جانش خموش                                                                                      |
| اس کو ایک تاک دوکان کے ساتھ نکال دے                         | اس نے کہا کہ میں نے تیری وجہ سےاس کی جان بخشی کی خاموش ہوجا                                                   |
| كز يئ و م بعد دال شد بدل                                    | ایں بود صدق و وفای پر دول                                                                                     |
| کہ ایک وہم کی وجہ سے عداوت میں بدل کیا                      | دولتمندوں کی سچائی اور وفاداری یہ ہوتی ہے                                                                     |
| دردے خلد اندو در دیگر سعیر                                  | دل منه بر لطف میران و وزیر                                                                                    |
| محری میں جنت ہیں اور گھڑی میں دروزخ ہیں                     | سرداروں اور وزیر کی مہریانی ہے دل نہ لگا                                                                      |
| همچو کانول در تلهب سینه شد                                  | از کیے وہم آل تلطف کینہ شد                                                                                    |
| لپیس مارنے میں سید بھٹی بن سمیا                             | ایک وہم ہے وہ مہریانی کینہ بن مگئی                                                                            |
| کو ہزارال جرم بخشد از عطا                                   | می نه بندی دل بآن سلطان چرا                                                                                   |
| جو بخشش سے ہزاروں خطائیں معاف کر دیتا ہے                    | تو اس شاہ کے ساتھ دل کیوں نہیں وابستہ کرتا؟                                                                   |
| از چنیں جود و عطا کس چوں جہد                                | جرمها ديده وظيفه مي دمد                                                                                       |
| الی سخاوت اور عطا ہے کوئی کیوں گریز کرے؟                    | خطائیں دیکھتے ہوئے روزی دیتا ہے                                                                               |
| از خواص خاص دربارش شدی                                      | ہر خطا کردی وبازار آمدی                                                                                       |
| اس کے دربار کا خاص الخاص بن کیا                             | تو نے جو خطا کی اور عاجزی ہے آیا                                                                              |
| دل دروبستن ز نقص دیں بود                                    | مال دنیا را وفا خود ایس بود                                                                                   |
| اس سے ول وابسة كرنا دين كى كى كى وجد سے موتا ہے             | دنیا کے مال کی منکل وفاداری ہوتی ہے                                                                           |
| چول نه بست او دلبرال مغرورکش                                | جال ببرد از مکر دنیا مرد خوش                                                                                  |
| چونکداس نے اس فریب خوردہ کوئل کرنے والی سے دل وابستہ نہ کیا | بھلا آدی دنیا کے کر سے جان بچا لے کیا                                                                         |
| ہمچو بلعم می شدے مبحون خاک                                  | گر فنادے اندر و کشتے ہلاک                                                                                     |
| بلعم کی طرح مٹی کا قیدی بن جاتا                             | اگر اس میں جلا ہو جاتا ہلاک ہو جاتا                                                                           |

| میشدے درویش بس زار و زبوں                    | زير تيخ بيد ريخ شاه دول                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| درویش بهت عاج اور مغلوب هو جاتا              | کمینہ بادشاہ کی بے درانغ کموار کے نیجے |
| ميل سوى مالهانا ورده بود                     | چونکه حزم و احتیاطے کردہ بود           |
| مالوں کی جانب میلان نہ کیا تھا               | چونکہ اس نے حزم اور احتیاط کی تھی      |
| دل بزہر او مبند اے یار تو                    | جال سلامت برد ازیں خداعہ او            |
| اے یارا تو مجی اس کی رونق سے ول وابستہ نہ کر | وہ اس رحوکے باز سے جان بچا لے کیا      |
| وه چرا از نصح تو غافل شوم                    | باز سوی داستان خود روم                 |
| اے میں تیری تھیجت سے کیوں عافل ہوئی          | عمل پکر اپنی داستان کی جانب کوشا ہوں   |
| وه دری دریا چه دست و یازدم                   | باز سوی داستال من آمرم                 |
| بائ اس دریا عمل عمل نے کیے ہاتھ یاؤں مارے    | عمل مجر داستان کی جانب آ کیا           |
| کاہلاں را کرد کابل پیل من                    | وال دوم كابل شد از تطويل من            |
|                                              |                                        |

ے مول دینے سے کال بن کیا کالوں کو برے ہتی نے بیان شمودن آل پسر دوم حال کا ہلی خود با قاضی دوسرے لڑکے کا بنی کا ہلی کا حال قاضی سے بیان کرنا

| قرعهٔ میراث زن در فال من                       | دو می گفتا که بشنو حال من                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| میری فال پر میراث کا قرعہ نکال دے              | دوسرے نے کہا کہ میرا طال س                  |
| تا بیابم از پدر مال و منال                     | نفرت الداخل گر در بیت مال                   |
| تاکہ میں باپ کی جانب سے مال و متاع عاصل کر لوں | بیت مال می نفرت الداخل پر غور کر            |
| مستم از کوه گرال ترجم گرال                     | گفت من تنبل ترم از تنبلال                   |
| میں بھاری پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوں        | اس نے کہا میں تمام کالموں سے زیادہ کافل ہوں |
| یا برد سیلاب ما را رانگال                      | گرفتد کوہے نجیم از مکان                     |
| یا خواہ مخواہ مجھے سلاب لے جائے                | اگر پہاڑ بھی گرے عمل جکہ سے نہ سرکوں        |
|                                                | یا چو ابرامیم گر آتش بود                    |
| میں اس سے بھی بھی سر نہ موڑوں گا               | یا (حعرت) ایرائیم کی طرح اگر آگ ہو          |
|                                                | يا چوزكريًا شكافد ارهَ                      |
| میں ذرہ برابر اپنا سر ند اٹھاؤں                | یا (حرت) زکیا کی طرح اگر آرہ چر دے          |
| برندارم من سر خود از مرے                       | یا چو اساعیل زیر خنجرے                      |
| جَمَّرُے ہے میں اپنا سر نہ اٹھاؤں              | یا(عفرت) اساعیل کی طرح تخبر کے نیجے سے      |
| یا شود سر تا قدم از تیخ ریش                    |                                             |
| یا سر سے پاؤں تک تموار سے زخمی ہو جائے         | اگر ہو بار میرے جم پر نشتر کے               |

512 از كابلى ميرى دنيا از وز 60 اراده چول كامول л 74. Ot از 1 تو مي پېلو اپنایت ازول كيول ندارد وز 10 بهول زبر ,, دونوں كابلى جهان 74. دونوں ميرى ىرى از t تجے میری كالحل St خوز ננ נפנפנ 1,7 آرام 16 52 39.

| 7, Janadanadanadanadana or                      | で )会長会が会長会が会長会が会長人ででしていました。                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| بانگها کردے برائے کور و کر                      | چاؤش او ہر زماں کردے گزر                               |
| اندھے اور بہرے کو آوازیں دیتا                   | اس کا نتیب ہر وقت گزرتا                                |
| می نشیم اے گدایان درم                           | شاہ ہر شب برسر تخت کرم                                 |
| بینمتا ہے اے عملین فقیرد!                       | کرم کے تخت پر شاہ ہر رات کو                            |
| دین و دنیا در رکاب شاه بست                      | ہر کہ را میلے بمال وجاہ است                            |
| دین اور دنیا شاہ کے جلو میں ہے                  | جس کو مال اور رجبہ کی خواہش ہے                         |
| پر کند دروے دروم جان خویش                       | ہر کہ بکشاید لب انبان خوایش                            |
| وہ اپنے موتی اور موقع اس میں بجر دیتا ہے        | جو مجی اپنے تھیلے کا منہ کھوں ہے                       |
| ہر کہ بکثورہ زباں بیٹک ربود                     | سیم و زر بس در و گوہر بای سود                          |
| جس نے زبان کمولی بیٹک حاصل کر لئے               | جاندی اور سونا تفع کے لئے بہت سے موتی اور جواہر        |
| صرف مخاجال بود با مغز و يوست                    | خوان یغمایش بدهمنها و دوست                             |
| مغز اور پوست کے ساتھ مخاجوں میں صرف ہوتا        | اس کا لوث کا دسترخوان 'وشمنول اور دوست کے لئے ہے       |
| نیست با اعدای خود او را حمد                     | آنچه خوامد از درش بر کس برد                            |
| ال کو این دشمنوں پر بھی حمد نہیں ہے             | جو جاہے ہر مخص اس کے در سے لے جائے                     |
| ہر کہ لابہ کرد پیشش یافت سود                    | دوست وثمن پرورد از لطف وجود                            |
| جس نے اس کے سامنے خوشامد کی نفع یالیا           | وہ دوست اور وشمن کو مہر بانی اور خاوت سے پرورش کرتا ہے |
| نیست در انبان جود او فتور                       | دمبدم طول و سخایش در وفور                              |
| اس کی خاوت کے تھلے میں کمی نہیں ہے              | ہر لحد اس کی طاقت اور سخاوت زیادتی میں ہے              |
| بهر استمطار غیث ہامرش                           | جنبش لب كافي آمه بردرش                                 |
| اس کی بہنے والی بارش کے برسوانے کے لئے          | اس کے در پر ہونٹ بلا دینا کافی ہے                      |
| کار او یابد بکلی انظام                          | بردرش آید کے گر صبح و شام                              |
| اس کا کام بالکل مظلم ہو جائے                    | اگر کوئی مبح اور شام اس کے دروازے پر آ جائے            |
|                                                 | گر بیائی بردر او صبح گاه                               |
| تو جو چاہے وہ بادشاہ دے دے                      | اگر تو مج کے وقت اس کے در پر آئے                       |
|                                                 | گر کے در نیم شب کو بددرش                               |
| وہ اس کو جاندی اور سونے سے بہتر جوہر دے دیتا ہے | اگر کوئی آدمی رات کو اس کا دردازه پینے                 |
| وز خبر میری خلقال عاطلند                        | جمله شاہاں شب بہ بستر غافلند                           |
| اور لوگوں کی خبر میری ہے معطل ہیں               | تمام بادشاه رات کو بستر پر خافل بین                    |
| عالمے را خود بذات او پاسدار                     | شاه ما بیدار و هر دم موشیار                            |
| وہ خود اپنی ذات سے دنیا کا تھہبان ہے            | ہمارا شاہ بیدار اور ہر وقت ہوشیار ہے                   |

|                                                | でいたできなるなるなるなるなるなんでででいたと                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| میل آل شه دردلم انداختند                       |                                                |
| انہوں نے میرے دل می اس شاہ کی خواہش پیدا کر دی | بہت سے نقیبوں نے قصہ منایا                     |
| آستانش را نمودم سجده گا                        | بردرش رفتم شبان و صبح گاه                      |
| میں نے اس کی چوکھٹ کو تجدہ گاہ بنایا           | می رات کو اور مح کو اس کے در پہنچا             |
| کہ نیامہ حرف اعط بر زباں                       | 1985 · (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| که "عطا ک" کا حرف زبان پر ند آیا               | اس کا رخ دکھ کر می ایا بے خود ہو گیا           |
| ماندم اندر حیرت و بے حاصلی                     |                                                |
| جرت اور بے مرادی می رہا                        | ایک مت گزر محی اور می کافی ہے                  |
| بهچو محوه بادهٔ ومست اِلست                     | کا پلی من زبانم رابہ بست                       |
| الت کے ست اور شراب میں محو کی طرح              | میری کافل نے میری زبان بندی کر دی              |
| که بخواجم از شه باوجود و داد                   | کا بلی من مرا رخصت نداد                        |
| کہ میں تخی اور بخشش والے شاہ سے مامکوں         | میری کافی نے مجھے موقع نہ دیا                  |
| کابلند و غافلند اے زاہدال                      | واصلال ینگونه از هر دو جهال                    |
| اے زاہدو! کامل ہیں اور عافل ہیں                | واصل (بحق) لوگ اس طرح سے دونوں جہان ہے         |
| بر دو رابېر خدای خود بېشت                      | نه ز حق خوامند دنیا نه بهشت                    |
| دونوں کو اپنے خدا کی خاطر چھوڑ دیا ہے          | الله (تعالى) سے نہ دنیا مالکتے ہیں نہ جنت      |
| نیست افزونی بود جال کاستن                      | جز خدارا از خدا خود خواستن                     |
| برحورتی نبیں ہے جان کو گھٹانا ہے               | خدا سے خود خدا کے علاوہ کو ہاتگنا              |
| در رفاه نفس خود بس قاصدی                       | گر خدارا بهر جنت عابدی                         |
| تو صرف این نفس کے آرام کا ارادہ کرنے والا ہے   | اگر تو بنت کے لئے خدا کا عبادت گزار ہے         |
| آه آل حق ربوبیت چه شد                          | حسن ذاتی الوہیت چہ شد                          |
| افسوس وه پرورش کا حق کیا جوا؟                  | خدائی کا ذاتی حن کیا ہوا؟                      |
| درمیانش پس وسائط را مخر                        | ہت او معبود بالذات اے پر                       |
| تو واسطوں کو درمیان میں پند نہ کر              | اے بیٹا! وہ ذات کے اعتبار سے معبود ہے          |
| نه که بهر دور و جنت میدوید                     | م خدارا بهر او عابد شوید                       |
| نہ کہ حور اور جنت کے لئے تم دوڑتے ہیں          | خدا کے عبادت گزار اس کے لئے بی بو              |
| خود بده انصاف پا سخ را بگو                     | حق آل ذات خدای پاک او                          |
| تو خود انساف کر لے جواب دے                     | اس خدائے پاک کی ذات کا حق کہاں ہے؟             |
| عابد اینها شدی اے کامرال                       | گر پرتی بہر نار و یا جناں                      |
| اے کامیاب! تو ان کا عبادت گزار بنا             | اگر تو جہم یا جنتوں کے لئے عبادت کرتا ہے       |

|                                             | 在现在现在现在现在现在现在现在现在的。                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| بود معبود حقیقی آل رحیم                     | گر نبودے جنت و نار اے لئیم                |
| وه رحيم (پيم بجي) خليقي معبود بوتا          | اے کمینا اگر جنت اور جنم نہ ہوتی          |
| کاہلاں را تازیانہ ناقل ست                   | نار و جنت هر دو سوط کابل ست               |
| کا ہلوں کو کوڑا چلانے والا ہے               | جہم اور جنت دونوں کامل کے لئے کوڑا ہیں    |
| خود بخود یا در ره عجلت نهد                  |                                           |
| وہ خود بخود عجلت کے راستہ پر قدم رکھتا ہے   | نیز کموڑا کوڑے سے بدکا ہے                 |
| جوز و لوزے میرہم ہاں زود شو                 | طفل را گویند در مکتب برو                  |
| مين اخروث اور بادام دينا بهون بان جلد جا    | بجے ہے کہتے ہیں کمتب میں جا               |
| فاکہہ و اعناب بہر ہر کے ست                  | پیش استا خوان نعمتها بے ست                |
| پھل اور انگور ہر ایک کے لئے ہیں             | استاد کے سامنے نعمتوں کے خوان بہت ہیں     |
| ورنه بد بد زین تغافلها سزا                  | گر روی پیشش نوازد مرزا                    |
| ورنہ ان غفاتوں کی سزا دے گا                 | اگر و اس کے پاس جائے گا وہ تھے نوازے کا   |
| سخت زندانی و محزونت کند                     | از طبانچه روی گلگونت کند                  |
| مجھے تخت تیدی اور شمکین کر دے گا            | طمانچہ سے تیرا منہ لال کر دے گا           |
| رو سوی کمتب نماید سر بسر                    | طفل ازال ترغیب و ترهیب پدر                |
| پورا رخ کمتب کی جانب کرتا ہے                | بچہ باپ کے اس پھلانے اور ڈراے سے          |
| نيست مختاج رغوب وہم رہوب                    | چونکه طفل رفت و آمد عقل خوب               |
| تو دہ مجسلا دوں اور ڈرا دوں کا مخاج نہیں ہے | جب بحین جاتا رہا اور خوب عقل آ محتی       |
| ہر سحرگاہے بسویش میدود                      | خود بخود در پیش استا میرود                |
| ہر صح کو اس کی جاب دوڑتا ہے                 | وہ خود بخود استاد کے سامنے چلا جاتا ہے    |
| غرق شودر بح ہمچوں ماہیش                     | حسن ذاتی بین و حق سابیش                   |
| سمندر میں اس کی مجھلی کی طرح ڈوب جا         | ذاتی حن اور اس کی شاہی کا حن دکیم         |
| از برای حق خدارا دال خدا                    | بے خودی شود ز خودی میسر بر آ              |
| خدا کے لئے خدا کو خدا جان                   | بے خود بن اور خودی سے بالکل نکل           |
| مر دو انبال رابیند از از <sup>بغ</sup> ل    | مطلب دنیا و عقبی را بهل                   |
| بغل میں سے دونوں تھیلوں کو مچینک دے         | دنیا اور آخرت کا مقعد چھوڑ                |
| عابد جنت طلب ہم مرد نیست                    | بهر او او را عبادت کرد نیست               |
| جنت کے لئے عبادت کرنے والا مرد نہیں ہے      | اس کی عبادت اس کئے کرنے کی ہے             |
| نز برای نار و جنت وے خداست                  | او بذات خود عبادت راسزا ست                |
| نہ کہ وہ جہنم اور جنت کی وجہ سے فدا ہے      | وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت کے لائق ہے |

| イ:ブリ ) 論教会教会教会教会教会教会教会教会 ロアム | الْ كليد شنوى جلد٢٣-٢٣ مَنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَي | The Man |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|

| واطرحوالاغيار عن عين الدها                | اعبدالله له ياذا النهخ                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| عقل کی آگھ کے ذریعہ غیروں کو پھینک دو     | اے عقمند اللہ کی عبادت اس (اللہ) کے لئے کر |
| انه المعبود من غيرالفتور                  | فامح نقش الغير عن نوح الصدور               |
| بیشک بغیر نقصان کے وہی معبود ہے           | غیر کا نقش سینوں کی مختی ہے منا دے         |
| منهی حال خود ست آن سوم نیز                | ایں سخن پایاں ندارد اے عزیز                |
| وہ تیسرا بھی اپی حالت کی خبر دینے والا ہے | اے پیارے سے بات انتہا نہیں رکھتی ہے        |

## حکایت نمودن آل پسرسوم کا ہلی خودرا بہ پیش قاضی کا ہل بکاردین وجا بک بکارد نیا بودو آنست بریارو کا ہل حقیقی اس تیسر سے لڑکے کی اپنی کا ہلی کو قاضی کے سامنے پیش کرنے کی حکایت جو دین کے معاملہ میں کا ہلی اورد نیا کے معاملہ میں تیز تھا اور بیکار اور حقیقی کا ہل رہی ہے

| کا بلی خود بہ پیشم کن بیاں                  | گفت قاضی آل سوم را کانے فلال                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ائی کافل میرے مانے بیان کر                  | قاضی نے اس تیرے سے کہا کہ اے فلاں!          |
| همچو آتش هست پر دود و شرر                   | گفت قاضی! تنبل من بیشتر                     |
| جو کہ آگ کی طرح دھویں اور چنگاریوں سے پر ہے | اس نے کہا (اے) قاضی میری کابلی برهی ہوئی ہے |
| حال مخفی بر تو روشن میکنم                   |                                             |
| چھیا ہوا حال تجھ پر ظاہر کرتا ہوں           | میں اس کے بیان میں ایک قصہ ساتا ہوں         |
| پاسبانی می شمودم کاؤ را                     | دوش بردم سوی صحرا گاؤ را                    |
| میں کوشش کی محمرانی کر رہا تھا              | میں کل ایک تل کو جگل میں لے کیا             |
| گاؤ خود بگذاشتم او می چرید                  | برسر جوی کہ بد سبزہ رغید                    |
| میں نے اپنا نیل چھوڑ دیا وہ چے رہا تھا      | ایک نیر کے کنارے جس پر بہت سزہ تھا          |
| سبره تر می یافت هر جا میدوید                | در چ می گشت تدریجا بعید                     |
| جهال تر بزه پاتا تحا دول جاتا قعا           | وه چاگاه می رفتد رفتد دور او ربا تما        |
| ی چید او دور دور از راه آز                  | بود سبزه پیمن و صحرای دراز                  |
| وہ لایج کے طوری دور دور چے رہا تھا          | سبزه وسيع ادر جنگل لمبا تفا                 |
| تو چوگاوے اندراں مرعی چرا                   | چیست دنیا سبره زار خوش فضا                  |
| اس چاگاہ میں تو بیل کی طرح ہے               | دنیا کیا ہے ؟ عمدہ فضا والا سبزہ            |
| خار واژون و قاده زار نیست                   | خود چر آل کاہے کہ دروے خار نیست             |
| وہ چ چہ اور قادہ اگنے کی جگہ قبیں ہے        | تو وہ گھاس چے جس میں کائیا نہیں ہے          |
| روز محشر گردی آخر زار او                    | تانگیرد در گلویت خار او                     |
| بالآخر محشر کے دن تو اس سے عابر ہو جائے     | تاکہ اس کا کانٹا تیرے طلق میں نہ لگ جائے    |

| سز کاہے ہر کجا بیند عیاں               | می چرد این گاؤ نفس اندر جہاں             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| بز گماس جہاں بھی نمایاں دیکت ہے        | یہ اس کا تل دنیا میں چر رہا ہے           |
| كيس مرا شد خوردني ناخوردني             | ویں نداند از شکم پروردنی                 |
|                                        | اور عم پروری کی وجہ سے یہ نہیں سجمتا     |
|                                        | آخرش درد شكم آرد ترا                     |
| جُن كا دين ب مج جران كر دي ب           | بالآفر وہ تیرے پید عمل درد پیدا کر دی ہے |
| كو سميع ست و بعير ست و عليم            | گر خوری آل را مجکم آل تکیم               |
| جو سی ہے اور بھی ہے اور علیم           | اگر تو اے اس علیم کے عم کے مطابق کھائے   |
| الله نفخ در عم نے ایج درد              | تخمه و قولنج و بهيضه ناورد               |
| نہ پیٹ جس امچارا نہ کوئی درد           | وه تخمه اور قولنج اور بهیشد ند لائے کی   |
|                                        | بهر این حکمت رسیدند انبیاء               |
| اے صاحب تاکہ تو تخد می جلا نہ ہو       | انبیاء ای حکمت کے لئے آئے ہیں            |
| روپر بیز و به پرس از بر کیم            | تو مریعتی جم تو یک سر تقیم               |
| جا پہیز کر اور ہر مکیم سے دریانت کر لے | تو مریش ہے تیرا جم بالکل بار ہے          |
|                                        | ہچو گاوے خود سری ہرگز کمن                |
| ہر بات این کش کے خلاف کر               | تل کی طرح مجمی خود مری نہ کر             |

ورمعنیٰ ایں حدیث ان لکل ملک و حمی و حمی الله عنه الله محارمه رواه نعمان بن بشیر رضی الله عنه الله عنه اس حدیث کے بیان میں کہ ہر بادشاه کا ایک می ہوادراللہ کا محلی اس کے مرات ہیں اس کو فعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے

| میرود او تا چراگاه شهی            |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ده شاق چاگاه تک چلا جائے گا       | اگر تو سرکش لاس کی باک وصلی مجود دے کا |
| گوشالیہا ہے زاں شہ خورد           | رفته رفته در حمای شه رود               |
| اس شاہ سے بہت سزائیں بائے گا      | آہے آہے شاہ کے کی میں کافی جائے گا     |
| خاص باشد بہر ہر سلطاں حما         | بهر ایں فرمود خیر الانبیاء             |
| ہر بادشاہ کا ایک خاص حمیٰ ہوتا ہے | ای لئے خیر الانبیاء نے فرمایا ہے       |
| حید اصل کل مکارم آمدہ             | از حمی الله آل محارم آمده              |
| تمام بھلائیوں کی جز تقویٰ ہے      | محرمات خدا کا حمل ہیں                  |
| لیک برسر خاکها اپناشتی            | تاج کرمنا بسرا فراشتی                  |
| لیکن سر پر بہت خاک ڈال لی         | لا نے "ہم کو اوت دی" کا عال ہر پارکھا  |

iatatatatatatatatatatatatat

| ہست کرمنا بتقویٰ اے عمو                |               |                |                |       |
|----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| اے چیا ہم نے عزت دی" تقوے کی دجہ سے ہے | کا قائل ہو جا | زياده بملا ہے" | زديك زياده متق | ای کے |
| گوش کن بل هم اصل اے دیدہ ور            | گاوی بتر      | اری از گ       | نه تقویٰ ه     | . 5   |

ویٰ نہیں رکمتا تو بیل ہے برت ہے اے دیدہ درا بلکہ دو زیادہ ممراہ بیں' کو س لے رجوع کلام بحکا بیت آل پسر سوم ودورتر رفنتن گاواو کلام کی واپسی اس تیسر سے کی حکایت کی طرف اوراس کے بیل کا دور چلا جانا

| میرود آل گاؤ سوی سبزه تفت                          | میں بیاکاں گاؤ او بس دور رفت             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| دہ کل بزے کی جانب تیز جا رہا ہے                    | ہاں آ کہ وہ اس کا عل بہت دور چلا کیا     |
| می نمودم در رجوعش غافلی                            | گاؤ می شد دور و من از کابلی              |
| اس کی واپسی عب غفلت وکھا رہا تھا                   | تیل دور ہو رہا تھا اور میں کابلی ہے      |
| یا ہمیں از دور پاسے دارش                           | در تردد می روم باز آرش                   |
| یا ای طرح دور سے اس کی عمیبانی کرتا رموں           | تردد عمل عمل جاؤل اس کو دالی لاؤل        |
| شد دلم از کابلی بس لخت لخت                         | می فشردم در تردد سخت سخت                 |
| کابل کی وجہ سے میرا دل کلاے کلاے ہو میا            | می تردد میں سخت جمیح رہا تما             |
| بر تو می آرد المها زد جوم                          | ایں ترود ہست بنیاد عموم                  |
| ای وجہ سے تھ پائم بھوم کرتے ہیں                    | یے تردد غموں کی بنیاد ہے                 |
| نقش ایں و آں ز لوح دل خراش                         | رد تو یکدل باش و مرد عزم باش             |
| اس اور اس کا تعش دل کی مختی ہے جھیل دے             | جا تو ایک دل بن اور پخت اراده کا آدی بن  |
| از ہمہ بہ آل تردد بادہ است                         | در گزر زال کیس به است و آل به است        |
| وہ تردد پیدا کرنے والا ب سے بہتر ہے                | ال ے گزر جا کہ یہ بہتر ہے اور وہ بہتر ہے |
| امتحال را حیله انگیختد                             | از عدم بر تو تردد ریختند                 |
| آزمائش کے لئے ایک میا پیدا کر دیا ہے               | انہوں نے عدم ے تیرے اور زود بہایا ہ      |
| کہ بہر کارے الی اللہ المآب                         | زین و آل مگزر بدان سوکن شتاب             |
| کیونکہ ہر کام کا مرجع اللہ (تعالی) کی جانب ہے      | اس اور اس سے مزر جا اس جانب جلدی کر      |
| برمال جو بودم و دل فتنه کاؤ                        | از سحر تا شام من در فكر گاؤ              |
| ای نیر پر رہا اور دل فتنہ کی کاوش شی               | می مج ہے شام کے عل ک گر می               |
| گر روم در سجده گردم زو عمیٰ                        | ظهر و عصر من دري غم شد قضا               |
| ك اگر مي مجده مي جاؤل كا تو اس سے اندها مو جاؤل كا | ظهر و عمر (کی نماز) ای گار می قضا ہو گئی |
| گاؤ کیرد آل طرف راه دراز                           | من شوم گر در نماز و در نیاز              |
| الل ال جانب لميا رات لے لے گا                      | اگر عن تماز عن اور نیاز عن لگون گا       |

|  | ۵۵۰ | كليد شنوى جلد٢٣٠-٢٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ |
|--|-----|------------------------------------------------------------|
|  |     |                                                            |

| ,                                          |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| گشت ضو از زنگی ظلمت ہروب                   | آخرش چول قرص خورشید در غر وب                   |
| روشیٰ عار کی کے مبثی ہے بھاکنے والی بن مکی | بلآخر جب سورج کی تکمیہ غروب میں چلی ممنی       |
| ی ندیم جے میں ز اثار گاؤ                   | چیثم من شد خیره از دیدار گاؤ                   |
| می نے تل کے نشانت میں سے پکھ نہ دیکھا      | میری آگھ تل کے دیدار سے تاریک ہو گئ            |
| گاؤ زال مرعاش در تحریک شد                  | چشم من از دید او تاریک شد                      |
| یل پی چاگاہ ہے وکت عمل آ کیا               | میری آگھ اس کے دیدار سے تاریک ہو گئی           |
| وآں کدمن جملہ جز معدوم نے                  | رفت آل گاؤ و نشال معلوم نے                     |
| ادر وہ میری مشقت معدوم کے سوا کچھ نہیں     | وه نیل چلا کمیا اور پیة معلوم نہیں             |
| سہ نماز من قضا چوں مست شد                  | روز من شد دررد گاؤ از دست شد                   |
| دیواند کی طرح میری تین نمازی قضا ہو گئیں   | مرا دن برباد ہوا اور تل ہاتھ سے کیا            |
| می کند ایثار دنیا اے کیا                   | ابل دنیا در چنیں اشغالہا                       |
| اے بزرگ! دنیا کو افتیار کرتے ہیں           | دنیا دار ایے بی شغلوں میں                      |
| کار دنیا را چو جفیه رد کند                 | مرد آل باشد که عقبی راتند                      |
| دنیا کے کام کو مردار کی طرح رو کردے        | مرد دہ ہے جو آفرت کے لئے کوشش کرے              |
|                                            | اے برای گاو نفس بے حیا                         |
| تو ہر دم ایک نماز قضا کرتا ہے              | اے (فالمب)! بے دیا لئس کے بٹل کے لئے           |
| می کنی تو کابلی غافل ازاں                  | یاد او چمچو نماز فرض دال                       |
| تواس سے غافل ہو کر ستی کرتا ہے             | اس کی یاد کو فرض نماز کی طرح سجھ               |
|                                            | در جہاں فانی چنیں فانی شدی                     |
| لو نادانی ہے آخرت کے راست سے سے کیا        |                                                |
| پیشت آید زال دنیا سرسری                    | گر برای حق ز دنیا بگذری                        |
| تیرے سامنے بوڑھی دنیا آسانی سے آ جائے گ    | اگر تو اللہ (تعالی) کے لئے دنیا سے گزر جائے گا |

## در بیان آئکہ دنیاطالب ہارب خود وہارب ازطالب خودست اس کابیان کہ دنیا ہے ہا گئے والے کی طالب اورا پنے طالب سے بھا گئے والی ہے

| بدشته بمجو گل باصد نشاط                | صوفی صاحبرلے اندر رباط                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| پیول کی طرح سو خوشیوں کے ساتھ بیٹا تھا | ایک صاحب دل صوفی سرائے میں                               |
|                                        | جمع ربطے متنفیداں برسرش                                  |
| حفزت علیٰ کی طرح اس کے معتقد تھے       | مریدوں کا ایک مجمع اس کے پاس                             |
|                                        | ناگهال سه جانور از سمت شرق                               |
| تیز رواز سے مجل کی طرح آئے             | ا الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل |

|        | urtes | by www | w.paiboo | KSIIC | s.pk |       |       |      |        |       |     |             |      |
|--------|-------|--------|----------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-------------|------|
| وفتر:٢ |       |        |          | NO ST |      | \$ D  | اد اد | vê ê |        |       | rr- | بثنوى جلد٢٣ | كلية |
| Г      |       | .,     | جنتي ليم |       | S.   | . 11. | ., 5  | ,    | <br>٤. | , 11; | 7   |             |      |

| وال دگر در جبتجویش تیز تیز                            | ہر کے زال دیگرے بد در گریز              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ادر ده دوبرا ای کی جبتی عن تیز تما                    | ان عی ے ہر ایک دومرے ے بھاگ رہا تھا     |
| یی پیش از ہر سہ بد پریدہ                              | کفترے بس لاغرے ژولیدہ                   |
| تیوں میں ہے آکے آگے او رہا تھا                        | ایک کور بہت کمزور پریثان                |
| با ہزاراں زیب و زینت گرم وتفت                         | در پس او بود زرین مرغ و زفت             |
| بزاروں زیب و زینت کے ساتھ گرم اور تیز                 | اس کے پیچے موٹا زریں مرغ تھا            |
| همچو باد تند میرفت آل عشوم                            | دریے آل مرغ زریں زاغ شوم                |
| وه ظالم تيز بوا كي طرح جا ربا تما                     | اس زریں مرغ کے پیچے منوں کوا            |
| یک دگر را می نیابیدند لیک                             | ہر کیے زیں مرغ کردے جہد نیک             |
| ليكن ايك دومرے كو ( يكڑ) نه ياتے تے                   | ان پندوں عمل سے ہر ایک بہت کوشش کرتا    |
| زی عجب ترماندیدم از جهال                              | حاضراں گفتند کاے قطب زمال               |
| دنیا میں میں نے اس سے زیادہ عجب نہیں دیکھا            | حاضرین نے کہا کہ اے قطب زمال            |
| وزیئے مرغست چوں ایں زاغ برغ                           | دریئ عاجز کبوتر چیست مرغ                |
| اور مرغ کے پیچے یہ تیز رو کوا کیوں ہے؟                | عاج کیز کے بچے مراغ کیں ہے؟             |
| زاغ لاغی تابع مرنے چراست                              | کفترے را مرغ پس روشد چہ خاست            |
| بکوای کوا مرغ کے پیچے کیوں ہے؟                        | مرغ کور کے یکھے چلنے والا کوں ہوا؟      |
| اتباع کی دگر چوں دست داد                              | جنس بای مختلف را چه فتاد                |
| ایک نے دوہرے کا پیچھا کیوں کیا ہے؟                    | مخلف جنسوں کو کیا ہوا ہے؟               |
| جنس ہا مر جنس ہارا جالب ست                            | ہر کے مرجنس خود را طالب ست              |
| جن جن کو محمینج والی ہیں                              | ہر ایک اپی جس کا طالب ہے                |
| روز باروزست و بالیلست کیل                             | جنس سوی جنس دارد خود میل                |
| دن دن کے ساتھ ہے اور رات رات کے ساتھ                  | جنس جنس کی جانب عادت اور میلان رکھتی ہے |
| میل کافر سوی کافر می رود                              | میل مومن سوی مومن می شود                |
| کافر کا میلان کافر کی جانب جاتا ہے                    | مومن کا میلان مومن کی جانب ہوتا ہے      |
| طالحال با طالحال محرم شوند                            | صاكال با مالحال منضم شوند               |
| ارے روں کے موم ہوتے ہیں                               | نیک نیوں کے ساتھ ملتے ہیں               |
| بلبلے با بلبلاں آوازہا                                | زاغ با زاغال كند پرواز با               |
| بلبل بلبلوں کے ساتھ آوازیں بلند کرتی ہے               | کوا کوؤں کے ساتھ اڑائیں بجرتا ہے        |
| از تجانس راه حق بنموده اند                            | انبیا زیں رہ بشرہا بودہ اند             |
| ہم جس ہونے کی وجہ سے اللہ (تعالی) کا راستہ و کھایا ہے | انبیاء ای وجہ سے انسان ہوئے ہیں         |

| i, labatatatatatatata aa                                 | いて、一个なるなるなるななななななななななななくアートアルトン                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| از ملک آدم نکشتے بے حجاب                                 | بوی جنسیت رسد فیضش شتاب                                      |
| فرشتے ہوتا کاف نہیں ہوتا                                 | جنیت کی ہو کا فیض جلد پنچا ہے                                |
| کال فرشته چول نیامد از خی                                | کافراں گفتند در حق نبی                                       |
| کہ غیب ہے وہ فرشتہ (بن کر) کیوں نہ آیا؟                  | کافروں نے ٹی کے بارے می کہا                                  |
| بہر روپوش جہولت اے پسر                                   | ایں نہ فہمیدند کیں جم بشر                                    |
| اے بیا! نادان کے مجاب کے لئے ہے                          | ده یه نه سمجه که یه انان کا جم                               |
| انبیاء از بوی جنسیت کشند                                 | جابلال چول از ملائک می رمند                                  |
| انبیاء جنسیت کی ہو ہے کھنچتے ہیں                         | ناداتف چونکہ فرشتوں سے بعاگتے ہیں                            |
| چوں نبی در قرب و عرفاں او کے ست                          | ورنہ در معنیٰ ملک گرد وے ست                                  |
| وہ قرب و معرفت میں نی کی طرح کب ہے؟                      | ورنہ فرشتہ حقیقت عمل اس کی محرد ہے                           |
| وز تجانس می شود صد فنتح باب                              | یک خلاف جس آمد صد حجاب                                       |
| اور ہم جس ہونے سے سینکروں دروازے مملتے ہیں               | مِن کا ایک اختلاف مو مجاب ہے                                 |
| زال بطاعات و بدی راغب شده است                            | روح چوں از عالم امر آمدہ است                                 |
| ای لئے عبادتوں اور ہدایت کی جانب راغب ہوئی ہے            | روح چوک عالم ام ے آئی ہے                                     |
| سوی خواب و خور کشد بے امتیاز                             | جم چول از عالم خلقست باز                                     |
| (اس لئے) بلا امتیاز سونے اور کھانے کی جانب کمینی ہے      | پر جم چونکہ عالم خلق ہے ہ                                    |
| بر دو خو زابوین در طبعش سزا                              | زیں دو چوں زاید نتیجہ نفسہا                                  |
| ماں باپ کی طرف سے دونوں تعملتیں اس کی طبیعت کے مناسب ہیں | نفوس چونکہ ان دولوں سے متجہ کے طور پر پیدا ہوتے ہیں          |
| آں زماں وے نفس امارہ شود                                 | گر بسوی خاک سفلی میرود                                       |
| تب وہ لاس امارہ بن جاتا ہے                               | اگر وہ علی خاک کی جانب جاتا ہے                               |
| آل زمال لوامه گشت و بارشد                                | ور بسوی روح علوی سرکند                                       |
| تب وہ لوامہ اور باہدایت بن جاتا ہے                       | اور اگر علوی روح کی جانب رخ کرتا ہے                          |
| سوی لوامه برآید سرخوش او                                 | میل ملک امر چوں زاید درو                                     |
| دو مت ہو کر (للس) لوامہ کی جانب آ جاتا ہے                | جب اس می عالم امرکی خواہش پیدا ہوتی ہے                       |
| دم بسوی ملهمه وا میزاند                                  | گرز کوشش سوی لا ہوتی تند                                     |
| منہمہ کی جانب سائس لیتا ہے                               | وہ اگر کوشش سے (عالم) لاہوت کی جانب چاتا ہے                  |
| مطمئنه گردد و ابل سداد                                   | بعد تهذیب و کمال اجتهاد                                      |
| درست اور مطمعند بن جاتا ہے                               | تہذیب اور پورے مجاہدے کے بعد                                 |
| سوی شرح آل سہ طائر باز آ                                 | ایں سخن را نیست پایاں اے فآ<br>اے جوان! اس بات کا اخر نیس ہے |
| ان تین پندوں کی شرح کی طرف واپس آ                        | اے جوان! اس بات کا اخر نہیں ہے                               |

# جواب گفتن آ ں صوفی برائے تسکین خاطر مریداں وشرح حال آ ں سہ طائر کہ کیے در پئے دیگرمی بود

ابل دنیای こりり بمالتي ازو

| رفتر:۲ |     |      | and and |     |     | De 00 | 5r )  |     |       | doc | ى جلد٢٣-٢٣) |
|--------|-----|------|---------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-------------|
|        | ولی | قاضى | زال     | اند | حکم | طالب  | كابلى | از  | پر    | ~   | بإبياكال    |
| -      |     |      | . :     | ·   |     |       | 20.94 | 7 1 | V / M | :   | 7           |

## غرض نمودن آں سہ پسر بجناب قاضی

پر ہنرفتو کی خواسنتن در باب میراث پدر ان تینوں لڑکوں کا ہنرمند قاضی کی عدالت میں عرض کرنا اور باپ کی میراث کے بارے میں فتو کی جا ہنا

| 1,0000000000000000000000000000000000000  |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| حال ما اینست کن حکم رشید                 |                                                  |
| ہارا یہ حال ہے سیح فیصلہ کر دے           | تینوں نے قاضی سے کہا اے محمود!                   |
| ہر کیے ایں ماجرا را مستمع                | خلق بهر حکم او شد مجتمع                          |
| ہر ایک اس قصہ کو سننے والا تھا           | اوگ اس کے فیصلہ کے لئے جمع ہو گئے                |
| می چه گوید اندرین آل مرد فرد             | تابدانند آنچه قاضی حکم کرد                       |
| وہ یک انسان اس معالمہ میں کیا کہتا ہے؟   | تاکہ قاضی جو فیملہ کرے اس کو جان لیں             |
| مرسوم را گشت از تیم قدر                  | گفت قاضی ایں ہمہ مال پدر                         |
| مقدر کے فیملہ سے تیرے کا ہو کیا          | قاضی نے کہا باپ کا یہ سارا مال                   |
| کیں سخن را شرح کن بہر خدا                | خلق آمد در فغال زیں ماجرا                        |
| کہ خدا کے لئے اس بات کی تفریح کیج        | لوگ اس فیعلہ سے فریاد کرنے کھے                   |
| کیں دو چوں محروم مال و زر شدند           | عالمے زیں تھم جیرت ور شدند                       |
| کہ یہ دونوں مال و زر سے کیوں محروم ہوئے؟ | ایک جہان اس فیعلہ سے جرت میں پر میا              |
| وجہ ترجیش چہ باشد اے لبیب                | کابلی ہر سہ شد باہم قریب                         |
| اے عمد اس کی ترجیح کی کیا وجہ ہے؟        | تیوں ک کافل قریب قریب ہے                         |
| شد فزول تر اوز اول وز دوم                | گفت قاضی ہست کاہل ترسوم                          |
| وہ پہلے اور دوسرے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے   | قاضی نے کہا تیرا زیادہ کامل ہے                   |
| چست و چا بک در امور دنیویست              | زانکه این کابل بکار اخرویست                      |
| د نیوی معاملوں میں چست اور جالاک ہے      | کیونکہ یہ آخرت کے کام میں کابل ہے                |
| ایں بود خود کا بلی اہل آز                | برگزیده او کار دنیا بر نماز                      |
| اہل حرص کی کاملی کبی ہوتی ہے             | اس نے دیا کے کام کو نماز پر ترقی دی              |
| کابلی از نار و جنت ستی ست                | کابلی درکار دنیا چستی ست                         |
| جہنم اور جنت ہے کافل ستی ہے              | دنیا کے کام میں کافل چتی ہے                      |
| کابل از دارین بس عاقل بود                | مرد کابل بہر حق کابل بود                         |
| دونوں جہانوں سے کامل بہت عقلند ہوتا ہے   | الله (تعالى) كے معاملہ مين كابل مخض كابل ہوتا ہے |

| ایں چنیں کاہل بود مرد خدا                         | بهر ذات حق گزارد هر دو را                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مرد خدا ایبا بی کامل ہوتا ہے                      | الله (تعالى) كى ذات كے لئے دونوں كو چھوڑ ديتا ہے    |
| كرد اسباغ وضو قطره نخورد                          | کابلی اولیس در زمد برد                              |
| اس نے وضو ممل کیا ایک قطرہ نہ پیا                 | پہلے کی کافل زہر میں لی محتی                        |
| نفس را بم از عطش گردن برید                        | برامید جنت او بردے کشید                             |
| پیاس سے نفس کی محردن مجمی کاٹ دی                  | اس نے جنت کی امید پر سردی برداشت کی                 |
| از متاع ہر دو کوں غافل شد ست                      | وال دوم از بهر حق کابل شدست                         |
| دونوں جہان کے سامان سے عاقل ہوا                   | اور وہ دوسرا اللہ (تعالیٰ) کے لئے کامل بنا          |
| کابلی او ست از چستی و مکر                         | غير حق را چول نديد او چي قدر                        |
| اس کی کامل چتی اور تدبیر کی وجہ سے ہے             | خدا کے سوا کی چونکہ اس نے کوئی قدر نہ دیکھی         |
| در توکل کابلی و بے تکی ست                         | كابلى عقبى مرادم حايكى ست                           |
| ( كيونكه) كافل اور كوشش نه جونا توكل كي وجه ہے ہے | آ فرت کے کام می کافل سے میری مراد چتی ہے            |
| مال دنیا بهر آن کامل بود                          | مال عقبی بهر این کابل بود                           |
| دنیا کا مال اس کائل کے لئے ہوتا ہے                | آخرت کا مال اس کافل کے لئے ہوتا ہے                  |
| بہر گاوے شد فدا روزش بدرد                         | وایں سوم کو کار حق را خوار کرد                      |
| بیل کے لئے اس کا دن تکلیف کے ساتھ قربان ہوا       | اور اس تیرے نے اللہ کے کام کو ذکیل کیا              |
| دولت دنیا مر این کس را بس ست                      | کابل و جابل ز جمله این کس ست                        |
| دنیا کی دولت اس کے لئے کافی ہے                    | سب سے زیادہ کامل اور جالل یہ مخص ہے                 |
| نیست این دولت بپایان ذلت ست                       | دال دو را عقبی و این را دولت ست                     |
| انجام کا بیہ دولت نہیں ہے ذلت ہے                  | ان دونوں کے لئے آخرت اوراس کے لئے (دنیا کی) دولت ہے |
| انه لو كان للدنيا قدر                             | زیں سبب فرمود پیغمبر گر                             |
| بیشک اگر دنیا کی قدر ہوتی                         | شاید پیغیر نے ای لئے فرمایا                         |
| بلکہ می انداخت بروے صد محن                        | ماسقى منها لكافرشربةً                               |
| بلکہ اس پر سو مشقتیں ڈال دیتا                     | کافر کو اس میں ہے ایک محونث نہ پاتا                 |
|                                                   |                                                     |

در بیان معنی ایں حدیث کہ الد نیا سجن المومن وجنۃ الکافر اس حدیث کے معنی کے بیان میں کہ دنیا مومن کا قید خانداور کا فر کی جنت ہے

| ابل فتق و ظلم و آل اشرار را | ہست دنیا جنت آل کفار را        |
|-----------------------------|--------------------------------|
|                             | دنیا کافروں کے لئے بنت ہے      |
|                             | بهر مومن ست زندال ایل مقام     |
|                             | یہ جکہ موکن کے لئے تید خانہ ہے |

| ' I STORATORATORATORATO O                             | DI ARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| مخلصی جال را ازیں محسبس دہی                           | جہد کن تاخود ازیں زنداں رہی               |  |  |  |  |  |  |
| جان کو اس قید خانہ سے چھٹکارا دے دے                   | كوشش كر تاكه تو ال قيد خانه سے نجات پالے  |  |  |  |  |  |  |
| پا ازیں زنداں بروں باید کشید                          | زود فکر ژرف می باید گزید                  |  |  |  |  |  |  |
| اس قید خانہ سے پاؤں باہر ٹکالنا جائے                  | بہت جلد مہرا فکر افتیار کرنا چاہئے        |  |  |  |  |  |  |
| -                                                     | آشیان تست عرش اعتلا                       |  |  |  |  |  |  |
| تو مصیبت کے اس جال می کیوں مر بڑا؟                    | تیرا آشیانہ بلندی کا مرش ہے               |  |  |  |  |  |  |
| مت حشی چوں بریں مہدانہ                                | یج تاری یاد ازال کاشانه                   |  |  |  |  |  |  |
| تو اس پائے خانہ پر کیا ست ہو گیا ہے؟                  | تو بھی اس محل کو یاد نہیں کرتا ہے         |  |  |  |  |  |  |
| گا و گردول زرع عمرت می چرند                           | می دہندت دانہ عمرت می خرند                |  |  |  |  |  |  |
| آ ان کے عل تیری عمر کی کھیتی چے جاتے ہیں              | ع دانہ دے دیت میں تری عر فرید لیت میں     |  |  |  |  |  |  |
| عمر ہر روزہ بگیرند ایں شگفت                           | روزی ہر روزہ پنداری تو مفت                |  |  |  |  |  |  |
| ہر دوز تیری عمر لے لیتے ہیں یہ تعجب ہے                | تو ہر دن کی خوراک مفت مجھتا ہے            |  |  |  |  |  |  |
| وز کئیمی برنجے پیچیدہ                                 | تو بدانه دام را بگزیدهٔ                   |  |  |  |  |  |  |
| اور کمینہ پن سے جال میں الجھ کیا ہے                   | تو نے دانہ کی وجہ سے جال کو پند کر لیا ہے |  |  |  |  |  |  |
| آل سوی چرخ بریں بس دانہاست                            | روبدال سو پر بزن کاشانهاست                |  |  |  |  |  |  |
| اس بلند آسان پر بہت دانے ہیں                          | جا اس جانب پرداز کر محلات ہیں             |  |  |  |  |  |  |
| تا بیابی نور حق دردل عیاں                             | لب به بند از گفتگوی این و آل              |  |  |  |  |  |  |
| تاكہ تو اللہ (تعالى) كے نور كو دل ميں ظاہر پائے       | اس اور اس کی بات سے ہونٹ بند کرلے         |  |  |  |  |  |  |
| بهر تصویر جہال چول گرده                               | خولیش را رسوای عالم کردهٔ                 |  |  |  |  |  |  |
| جبہ تو دنیا کی تصویر کے لئے نقشہ ہے                   | و نے اپنے آپ کو رموائے عالم بنایا ہے      |  |  |  |  |  |  |
| فکر و ذکرش چوں شود دردل جہاں                          | لوح تو پر از خیالات جہال                  |  |  |  |  |  |  |
| اس کا فکر و ذکر دل می کیے پیدا ہونے والا ہو گا؟       | تیری مختی دنیا کے خیالات سے پہ            |  |  |  |  |  |  |
| بر در یک یار خود را بند کن                            | از ہمہ می بر بدو پیوند کن                 |  |  |  |  |  |  |
| ایک یار کے در پر اپنے آپ کو پابند کر                  | ب ے ک جا اس ے بر جا                       |  |  |  |  |  |  |
| کے سزد آل را کہ چول او خوب نیست                       | یار ہرجائی ترا مرغوب نیست                 |  |  |  |  |  |  |
| اس کے لئے کب مناب ہوگا جس کی طرح کا کوئی حسین نہیں ہے | برجائی یار کچے پند نہیں ہے                |  |  |  |  |  |  |
| حكايت برسبيل تمثيل                                    |                                           |  |  |  |  |  |  |

حکایت بر بیل تمثیل تمثیل کے طور پرایک حکایت

| زے | اخ | فرخ | 92, | تاباں | زمیں | 1. | گرے | عشوه | تے | سيميں | بدزنے     |
|----|----|-----|-----|-------|------|----|-----|------|----|-------|-----------|
|    |    |     |     |       |      |    |     |      |    |       | ایک چاندی |

| : 7', Datatatatatatatatata aa                        | De la                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| درزنخدانش دل خلقے حصور                               | زلف و رخبار و لب او رشک حور                                        |
| اس کی شور ی می لوگوں کا دل مگرا ہوا (تھا)            | اس کی زلف اور رضار اور ہونٹ حور کا رشک (تھے)                       |
| برسر کوی گزارے او فآد                                | از تبختر چول تدرد خوش نهاد                                         |
| اکا کوچ کی کرد ہوا                                   | ناز ہے چلنے میں خوش فطرت چکور کی طرح (تھی)                         |
| شد دوحیار اوز دستش رفته دل                           | اتفاقاً یک جوانے تفتہ دل                                           |
| اس کے ساخے آ گیا اس کا دل بے قاید ہو گیا             | اتفاقاً ایک جوان سوخت دل                                           |
| رفت ہوش از سر بجانش صد نکال                          | ديد او را گشت تصوير خيال                                           |
| ہوٹ سرے رانہ ہو کیا اس کی جان میں سوعذاب پیدا ہو گئے | اس نے اس کو دیکھا تصویر خیال بن کیا                                |
| چشم برہم می نزد از شوق او                            | گشت چول تصویر حیرال اندره                                          |
| اس کے شوق سے پلک نہ جھپکاتا تھا                      | اس می تعویر کی طرح جران ہو کیا                                     |
| تير عشق او بجان زن رسيد                              | زن چو او را واله و شيدا بديد                                       |
| اس کے عشق کا تیر عورت کی جان عمل لگا                 | عورت نے جب اس کو عاشق اور شیدا دیکھا                               |
| از چہ حیرال محشتی اے آئینہ رو                        | گفت اے سادہ چہ می بنی بگو                                          |
| اے آئینہ رو تو کس چے سے جران ہو گیا ہے؟              | اس نے کہا اے بھولے! کیا دکھے رہا ہے بتا؟                           |
| پا بز نجیرے منہ آزادہ باش                            | رو برای کار خود آماده باش                                          |
| پاؤں می زنجیر نه وال آزاد ره                         | جا اپ کام پر آماده ده                                              |
| کو مرا پردای کار نفع و سود                           | گفت عشقت ہوش و عقل من ربود                                         |
| بحصے نفع اور فائدہ کے کام کی پردا کہاں ہے؟           | اس نے کہا تیرا عشق میرا ہوش اور عقل نے برا                         |
| عشق تو در بسرم خارے فشاند                            | جز تو کار دیگرم باقی نماند                                         |
| تیرے عشق نے میرے بستر پر کانے بچھا دیے               | مرے کئے تیرے سوا دومرا کام نہیں رہا                                |
| حسن ممثیل تو جال را ر بزنیست                         | كاروبار من بجز عشق تو نيست                                         |
| تیری تصویر کا حسن جان کا رہزن ہے                     | میرا کاردبار تیرے عشق کے سوا نہیں ہے                               |
| از عقب می آید آل غنی دبن                             | گفت ہیں واپس مگر ہمشیر من                                          |
| یکھے آ رہی ہے وہ غنی دہن                             | اس نے کہا خردار چیجے دکھ میری ہمثیر                                |
| که نیرزد پیش روی او قمر                              | صد ره از من در جمال او خوب تر                                      |
| کونکہ اس کے رخ کے مقابلہ میں جاند کسی قیت کانہیں ہے  | وہ مجھ سے حن میں سو کنا برحی ہوئی ہے                               |
| سوی محبوبے نشال کزوے نیافت                           | آل جوان ساده رو ازوے بتافت                                         |
| اس محبوب کی جانب جس کا نثان نہ پایا                  | اس بھولے جوان نے اس سے مند موڑ لیا                                 |
| کہ برو صد رشک بردے ارغوال                            | زن بردیش زد طپانچه آنچنال<br>مورت نے اس کے منہ پر ایبا طمانچہ مارا |
| کہ گل بایونہ اس پر سو رفتک کرے                       | عورت نے اس کے منہ پر ایبا طمانچہ مارا                              |

| 79 )全有全有全有全有全有一个一个                                     | M )  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| در بیان دعوی خود صادقی                                 | گفت اے الجہ اگر تو عاشقی                    |
| این دعوے کے بیان میں تو سیا ہے                         | بولی اے بیووف! اگر تو عاشق ہے               |
| دعویٰ عشق ایں بود اے خیرہ سر                           | سوی غیر من چرا کردی نظر                     |
| اے پراکندہ دماغ عشق کا دعویٰ سے ہوتا ہے                | میرے غیر کی جانب تو نے نظر کیوں کی؟         |
| روبغير آرند ظاہر يا نہاں                               | ایں چنیں باشد وفای عاشقاں                   |
| ظاہر یا پوشدہ دوسرنے کی طرف رخ کرتے ہیں؟               | عاشقوں کی وفا ایمی ہوتی ہے                  |
| ننگ عشق آمد حقیقت راچه ساز                             | چونکه دید غیر در عشق مجاز                   |
| عثق کا عیب ہے تو حقیقت سے کیا تعلق؟                    | جبکہ مجازی عشق میں دومرے کو دیکھنا          |
| کعبہ می خواہی کہ سازی دیر را                           | عاشقی حقی و بنیی غیر را                     |
| تو کعبہ جاہتا ہے ؟ جبکہ خانہ کا ارادہ کرتا ہے          | تو الله (تعالى) كا عاش ب اور غير كو ديكما ب |
| ونگہاں خواہی بکوی دوست سیر                             | کلمکے داری بردی دل زغیر                     |
| پر دوست کے کوچہ میں ہر جاہتا ہے                        | تو دل پر غیر کا زخم رکھتا ہے                |
| حب حب الله دروکشتن چه سود                              | تافشک داری بکشمان وجود                      |
| اس میں اللہ (تعالی) کی محبت کا دانہ ہونے سے کیا فاکدہ؟ | جب تک تو وجود کے کمیت میں دیمک رکھتا ہے     |
| چشم ول نه بر جمال ذوالمنن                              | غير او را از نظر بيرول قَلَن                |
| احمانوں والے کے حن یہ دل کی آگھ رکھ                    | اس کے غیر کو نظر سے باہر پھینک دے           |
| از چہ احول گشتہ اے ژاژ خا                              | کیست دیگر در جہال غیر از خدا                |
| اے بہودہ کوا تو بھیگا کیوں ہوا ہے؟                     | دنیا می خدا سے علاوہ دوسرا کون ہے؟          |
| چشم دل بر وحده بر دم بدوز                              | خود توکی گر غیر حق خود را بسوز              |
| دل کی آگھ ہر وقت اس تنہا پر لگا                        | اگر تو خود حق کا غیر ہے تو خود کو جلا دے    |
| آنچه آید درم خیالت ست خاک                              | جزو وجود مطلق و مستی پاک                    |
| جو کھے تیرے خیال میں آئے خاک ہے                        | وجود مطلق اور پاک ہتی کے سوا                |
| ہست کیک نور منزہ اے فا                                 | تو کجا و من کجا عالم کجا                    |
| اے نوجوان! ایک پاکیزہ نور ہے                           | تو كبال اور يس كبال عالم كبال؟              |
| شع یک شع ست قدیکش بزار                                 | ظاہر و باطن نہاں و آشکار                    |
| مع تو ایک علی ہوار ہیں                                 | ظاہر اور باطن پوشیدہ اور کھلا               |
| زیں تکو ہم خرد را جرت ست                               | در بزارال آئینه یک صورت ست                  |
| اں کڑت ہے بھی عقل جرت میں ہ                            | ہزاروں آکیوں می صورت ایک ہے                 |
| ایں ز اسا و صفات ست اے کیا                             | كثرت آئمينه آمد از كجا                      |
| اے بزرگ! یہ اساء اور صفات کی وجہ سے ہے                 | آئینہ کی کثرت کہاں ہے آئی؟                  |
|                                                        |                                             |

| تذ        | بسة     | ابر  | 1        | دولبها ک | л      | ایں سخن پایاں ندارد لب بہ بند          |
|-----------|---------|------|----------|----------|--------|----------------------------------------|
| <u>ائ</u> | ی دیے   | ہونٹ | ے دونوں  | نے بر۔   | فكر    | اس بات کا خاتمہ نہیں ہے ہونٹ بند کر لے |
| شد        | دسته    | دل . | گفتگو    | تيور     | وز     | زیں شکر ہر دو لب من بستہ شد            |
| ا کیا     | نجات پا | ے دل | بيزيوں ۔ | فتگو ک   | اور مح | ال محر سے میرے دونوں ہونٹ بستہ ہو گئے  |

# رجوع بحكايت شاہزادهٔ سوم كهاز بادشاه شرف قرابت وعز د وجاهت يافت وبمزل كاهزو جناهم بحور عين شتافت تیسر ہے شنرادے کی حکایت کی طرف رجوع جس نے بادشاہ سے رشتہ داری کا شرف اور عزت اور وجاہت یائی''ہم کے حور عین سے ان کی شادی کردی'' کی منزل گاہ کی طرف دوڑ گیا

| حال شنراده سوم برگو تو بین                    | اے حمام الدین شہ ملک یقیں              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ہاں آپ تیرے شمرادے کا حال بیان کریں           | اے حمام الدین ملک یقین کے شاہ          |
| جذب جال کردی تو چوں بادیمن                    | اے ضیاء الحق حسام الدین حسن            |
| آپ نے یمن کی ہوا کی طرح جاں جذب کر لی         | اے ضیاء الحق حسام الدین حسن!           |
| پر پروازت چو جبریل صفا                        | می کشد مارا ابر عرش علا                |
| تیرا پر پرواز جبرئیل باصفا کی طرح             | ہمیں بلندی کے عرش پر کھینچتا ہے        |
| سینہ ام پر گل ازانست اے ودود                  | بردهٔ جال را نو درباغ خلود             |
| اے محبوب ای لئے میرا سین پھولوں سے پر ہے      | آپ جان کو بیکھی کے باغ میں لے گئے      |
| کز زبانم می ترا و د شعر تر                    | خود ز تست این گفتگوئے پر شکر           |
| کہ میری زبان سے تازہ شعر فیک رہے ہیں          | یہ مخکر بمری مختگو آپ کی جانب ہے ہے    |
| خود تو دانی چونکه این در سفته                 | حال خود را بر زبانم گفته               |
| چونکہ آپ نے اپنی حالت میری زبان سے بیان کی ہے | آپ نے اپی حالت میری زبان سے بیان کی ہے |
| مثنوی را گر بیفزائی توکی                      | من نے خالی بدم نائی توئی               |
| اگر مثنوی کو برها رہے ہیں تو آپ ہیں           | میں خالی نے ہوں نوازنے والے آپ ہیں     |
| لطف تو ایں تہمے برمن بہ بست                   | نالہ من از دم گرم تو ہست               |
| آپ کی مہربانی نے مجھ پر سے تبہت باندھی ہے     | میرا نالہ آپ کے گرم سائس کی وج ہے ہے   |
| خود تو میگوئی ولے در پرده                     | اختنام مثنوی خود کردهٔ                 |
| خود آپ کہ رہے ہیں کیکن آپ پردے میں ہیں        | مثنوی کا افتقام آپ نے کیا ہے           |
| پیش آل عقل مآل اندیش نیست                     | این من و ماجز که پرده بیش نیست         |
| انجام سوچنے والی عقل اس کے سامنے نہیں ہے      | من و ما" پردے کے علاوہ اور کھے نہیں ہے |

|   |   | 1 |
|---|---|---|
| 0 |   |   |
| • | 1 | 0 |

| صور گر کثرتے بنی عیاں معنی جملہ یکست اے نکتہ دال اگر صورتوں میں کثرت ظاہر دیکتا ہے ایک کتہ داں! حقیقت ب کی ایک ہے در آئینہ اش راہے دہی در آئینہ اش راہے دہی | نو أ<br>شمع |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                             | مثمع        |
|                                                                                                                                                             | مثمع        |
|                                                                                                                                                             |             |
| تو شیش محل میں شمع رکھ دے ہر آئینہ کے سامنے تو اس کو رات دے دے گا                                                                                           | 71          |
| حقیقت یک بود اے ہوشیار پیش چشم تو نمایاں صد ہزار                                                                                                            |             |
| ہوشیار حقیقت میں وہ ایک ہے تیری آگھ کے سامنے بزاروں نمایاں ہیں                                                                                              | اے          |
| ت شمع آل یک بود از کثرتے مر ترا ز آئینہ باشد جرتے                                                                                                           |             |
| کی ذات ایک ہے کثرت کی وجہ سے کجھے آئینہ سے جیرت ہو گی                                                                                                       | ď           |
| تكو شمع يك چول شد بزار وحدت بستى مطلق بوشدار                                                                                                                | ب           |
| كثرت كے جب ايك عمع بزار ہو كئيں مطلق ہتى كى وحدت كو سمجھ لے                                                                                                 | بغير        |
| پری آئینه شد از کا شع ست آل خود قدیم و باضیا                                                                                                                | گر          |
| تو ہوچھے آئینہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ شمع خود قدیم اور منور ہے                                                                                                | Si          |
| م دال جمله اسما و صفات اقتضا كردند فضل كائنات                                                                                                               | ••          |
| ا اماء و صفات کو آئینہ مجھ جنہوں نے بقیہ کائنات کو عابا                                                                                                     | تا          |
| ا سخن بگذر که شنراده سوم چول شنید از مرگ آل داور دوم                                                                                                        |             |
| بات ے گزر کیونکہ تیسرے شنرادے نے جب دوسرے بھائی کی موت کے بارے میں سا                                                                                       | ای          |

بیان حال شنر ادهٔ سوم که بعد مرگ برا در دوم تقر ب سلطان وقرب وعرفان یافت تیسرے شنرادے کے حال کابیان جس نے دوسرے بھائی کے مرنے کے بعد شاہ کا تقرب اور قربت ومعرفت حاصل کرلی

| طالب محبوب خود با دردو آه                 | حاضر آمد در جناب پادشاه                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ایخ مجوب کا درد اور آہ کے ساتھ طالب بن کر | وه بادشاه کی بارگاه می حاضر ہوا              |
| کیں سوم بیش ست جائے مرحمت                 | پی معرف گفت بهر مصلحت                        |
| کہ یہ تیرا زیادہ رقم کا مستحق ہے          | مصلحت کے طور پر تعارف کرانے والے نے کہا      |
| مرشكستش راجبيره بستن ست                   |                                              |
| اس کی فکست پر پی باندهنی ہے               | اس کے دونوں بازو آپ کے عشق میں شکتہ ہو گئے   |
| وز تلطف برسرير خود نثاند                  | شاه رحمت کرد او را پیش خواند                 |
| ادر مہربانی سے اپنے تخت پر بخمایا         | اللہ نے رحم کیا اس کو آگے بلیا               |
| جمله می پرسید باری شگرف                   | گرچه میدانست حالش را بکشف                    |
| عجیب رائے سے تمام (احوال) ہوچھتا رہا      | اگرچہ وہ اس کی حالت کو کشف کے ذریعہ جانا تھا |
| کال غم و کربت زجان او ربود                | آنچنال از لطف پرسشها نمود                    |
| کہ وہ غم اور مصیبت اس کی جان سے نکال دی   | مہربانی ہے اس قدر پرسش ک                     |

كليد شنوى جلد٢٣٠ -٢٣٠ كُوْنَ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ 211 زنده 2101 زنده غانه دلوال لے 1% غخة از ای راز ,, بھائی وجود وه کوشش دودادر پندہا زال ان دونول بعائيول حزمهامي احتياطيس جان وال انيان زی نو جوان! أبن 1.70 ورنه ورن آہتہ

| ourtesy www.pdfbooksfree.pk<br>ادرتان       | ى جدر ٢٠٠٠ كون من |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| کے جمال بے مجابش دربہ بست                   | ایں تانی بہر استعداد ہست                              |
| اس کے بے مجاب جمال نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ | ی آہتہ ردی استعداد کے لئے ہے                          |
| لیک اے خفاش کو چشے ترا                      | يار چول عمس ست دروسط السمأ                            |
| لیکن اے چگادڑا تیری آگھ کہاں ہے؟            | یار آسان کے وسط عمل مورج کی طرح ہے                    |
| بعد ازال دیده بسویش وا کمن                  | رو تو اول چشم را پیدا کبن                             |
| اں کے بعد اس کی طرف آگھ کھول                | با تو پيلي آکم پيدا کر                                |
| نجم تو گردد ز مهرش در خوق                   | برنتانی ورنه آل نور و شروق                            |
| اس کے حدج سے تیما سارہ غروب کر جائے گا      | ورنہ اس نور اور چک کی تو تاب نہ لا کے گا              |
| زیں سیہا اکثرے مجذوب شد                     | یا بمیری یا شوی دیوانه خود                            |
| ای وجہ سے بہت سے مجذوب ہو گئے ہیں           | یا تو مر جائے گا یا دیوانہ ہو جائے گا                 |
| مرد باید این غم و اندوه را                  | برنتابد کاه بار کوه را                                |
| اس رئی و غم کے لئے مرد جاہے                 | ع پیاڑ کا یوچھ نہیں ہار ک                             |
| وصل عربان را طیان مخصیل کرد                 | آل نخستیں دادرش تعجیل کرد                             |
| عریاں ومل کو تڑتے ہوئے حاصل کیا             |                                                       |
| در طپش افتاد و خست و مرد او                 | چوں نبود آل وصل لب در خورد او                         |
| وه تزیخ لگا اور خشه مو کیا اور مر کیا       | چونکہ خالعی ومل اس کے مناب نہ تھا                     |
| وصل عریاں کے بدست آید زلد                   | تاکہ رفع ایں حجاب تن نشد                              |
| جگڑے سے عریاں ومل کب ہاتھ آتا ہے؟           | بب تک جم کا یہ پردہ نہ ہے                             |
| لقمه گردد عاشق او را چول کباب               | ليك شير عشق چوں تازد شتاب                             |
| -1 / / - 4                                  |                                                       |

ہو رہ نفدے ممرے میں مجرد ہول ہے ا رادازراہ بعجیل دل بوصل عربیاں نہادوجاں بداد داستان آ ں مطبی ک اس نان بائی کا قصہ جس نے بغیراستعداد کے جلد بازی کے طور پروسل عریاں

باشد

از

كحولنا

بالغه

نيست زال حاصل بجز رنج و

احوائے

مي

ال سے سوائے تکلیف اور مشقت کے کچھ

ے جلد بازیاں کرتا ہے نیسال فنتح لب

پیش

از

نيسال

ے

طامثه

ليك حين

زن

| بود | ~   | پرما  | , | عاقل     | ,   | سخی | بس  | بود | ~    | بمسا | Ü   | مطبغ | IJ | نے   | عار |
|-----|-----|-------|---|----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|----|------|-----|
| تقا | دار | ىرماي | ) | عقلند اه | اور | سخى | بهت | تفا | پڙوي | باکی | tان | ایک  | 6  | عارف | ایک |

| zi, de       | وى جلد٣٣-٢٣٠ كُوْهُ وَهُو فَهُو فَهُ وَهُو فَهُ وَهُو فَهُ وَهُو فَهُ وَهُو فَهُ وَهُو فَهُو اللهِ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | اکثر استفسار کردے حال شیخ                                                                          |
| فیخ کے احوال پر آگھ لگائے ہوئے تنا               | اکثر نیخ کا حال معلوم کرتا                                                                         |
|                                                  | چونکه فقر از شان فخر اولیاست                                                                       |
| حاجت مندی خرالوریٰ کی سنت ہے                     | چونکہ فھر اولیاء کے فخر کی شان ہے                                                                  |
| گرشدے احیاناً او دانای حال                       |                                                                                                    |
| اگر ده مجمی حال کا دانف کار بن جاتا              | باوجود کمال کے اخفاء کی پانتہ کاری کے                                                              |
| با کمال اعتقاد و امتیاز                          | خدمتے کردے بعد عجز و نیاز                                                                          |
| پورے اعتقاد اور امتیاز کے ساتھ                   | سینکووں عاجزیوں اور نیازمندیوں سے خدمت کرتا                                                        |
| شد تنق روزے بآل صاحب تمیز                        | اتفاقاً چند مهمان عزيز                                                                             |
| ایک روز ان صاحب تمیز کے مہمان بن مے              | اتفاقاً چند معزز مهمان                                                                             |
| مرد عارف گشت در رنج و عنا                        | چونکه فقد نزل بود وہم عشا                                                                          |
| (وه عارف) مرد رفح اور تکلیف می (جتلا) هو حمیا    | چونکہ مہمانی کے سامان اور کھانے کابھی فقدان تھا                                                    |
| دردل عارف ز نشتر بدعجول                          | چونکه کیکرم ضفه تکم رسول                                                                           |
| وہ عارف کے دل می نشر سے زیادہ جلدی کرنے والا تھا | چونکہ جائے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے" رسول کا حكم ب                                               |
| تاکند مہمانی شاں چست زفت                         | یک دوبار از خانقه تاخانه رفت                                                                       |
| تاکہ ان کی مہمانی اچھی اور بحربور کریں           | ایک دو مرتبہ خافقاہ سے مگر تک کیا                                                                  |
| زیں سبب تشویش وقت او فزود                        | لیک در خانه بیار او نبود                                                                           |
| اس کئے ان کے وقت کی پریشانی بڑھ رہی مملی         | لیکن ان کے ممر میں مالداری نہ ممی                                                                  |
| دید که در خانقه گاہے برلع                        | مطفی آل شخ را بر رغم طبع                                                                           |
| بھی خانقاہ میں بھی ممر میں دیکھا                 | نان باکی نے مخطح کو ان کے مزاج کے خلاف                                                             |
| ماجرا دریافت و بس تشویش کرد                      | بر در او آمد و تفتیش کرد                                                                           |
| معالمه سمجھ ميا اور بہت پريشان ہوا               | وہ ان کے درواز۔ پر آیا اور جبتی کی                                                                 |
| نان و قلیه مابی بریاں گزید                       | زود از دوکان تتماج و ثرید                                                                          |
| رونی اور شوریا بھنی ہوئی مجھی لی                 | فورا دکان سے دلیا اور پنیر                                                                         |
| صرف کن ایں جملہ اے نورالہدا                      | برد نزد کینے کاے مرد خدا                                                                           |
| اے اور ہمایت اس سب کو فرق کر کیج                 | فح کے پاس لے کیا کہ اے مرد خدا                                                                     |
| جمله کردم ملک تو از نیخ و بن                     | ہر کجا خواہی مر آل را صرف کن                                                                       |
| میں نے بڑ اور بنیاد سے آپ کی ملک کیا             | آپ جہاں جاہیں اس کو خرج کر لیں                                                                     |
|                                                  | شیخ شادان گشت و مهمانان نواخت                                                                      |
| اس خوان لعت سے سب کا پیٹ بجر دیا                 | م خوش ہو کے مہمانوں کو نوازا                                                                       |

| j, letatestatestatestate o c                   | كىدىشنوى جاد٣٣-٣٠) ئۇھۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇمۇ |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| رفت تشویش و دلش آمد بجا                        | آنچه باقی ماند بخشید ابل را                                 |
| ان کی پریثانی رفع ہوگئی اور دل ٹھکانے آ کمیا   | جو کھ بچا گھر والوں کو دے دیا                               |
| ہر درے خواہی ازیں دریا بجو                     | مطنجی را گفت چه خوابی بگو                                   |
| مجھے جو موتی جائے اس دریا میں عاش کر لے        | تان باکی ہے فرمایا تو کیا جاہتا ہے بتا؟                     |
| آنچه می خواهی گیروداستال                       | بح من در جوش آمد این زمال                                   |
| تو جو جاب ماصل کر لے اور لے لے                 | اس وقت میرا سندر جوش میں آ گیا ہے                           |
| ولد و مال و جاه شد حاصل مرا                    | مطنجی گفتا کہ از لطف شا                                     |
| اولاد اور مال اور رتبہ مجھے حاصل ہے            | نان بائی نے کہا آپ کی مہربانی ہے                            |
| از ره شکر و قناعت ساکتم                        | نیست در دنیا بچیزے عاجتم                                    |
| شکر و تناعت کے طریقہ پر میں خاموش ہوں          | مجھے دنیا میں کی چیز کی حاجت نہیں ہے                        |
| چوں کم دیگر طلب اے نیک مرد                     | حق چو بیش از حاجت من رخم کرد                                |
| اے نیک مرد! پھر اور کیا طلب کروں؟              | جب الله (تعالى) في ميرى ضرورت سے زياده عطا فرمايا ہے        |
| عارف اندر خواه خواهش ميفرزود                   | باز چول دریای حق در جوش بود                                 |
| فیخ (اس سے ) خواہش کے طلب کرنے میں اضافہ کرتے  | پيم چونک الله (تعالی) کا دريا جوش مي تقا                    |
| ہمچو خود عارف کنی بے فرقہا                     | مسطنجی گفتا که می خوانم شها                                 |
| بغیر فرق کے اپنی طرح مجھے عارف بنا دیجے        | تان بائی بولا اے شاہ! میں جاہتا ہوں                         |
| زیں عطایم گر نوازی خوش فنیست                   | غیر ازیں دیگر مرا حاجت چونیست                               |
| اگر آپ اس بخشش سے مجھے نواز دیں تو بہتر کام ہے | اس کے علاوہ چوکلہ میری کوئی حاجت نہیں ہے                    |
| زیں سوال خام رو دیگر گزیں                      | عارف اندر فكر رفت و گفت بين                                 |
| اس ناتعی سوال ہے ہٹ جا دوسرا افتیار کر لے      | عارف شکر ہو گئے اور فرمایا خبردار!                          |
| وز سر مال و جهان برخاستم                       | گفت نے من ہمیں را خواستم                                    |
| مال اور دنیا کے خیال سے میں علیحدہ ہوں         | اس نے کہا نہیں نہیں میں یمی جاہتا ہوں                       |
|                                                | گفت عارف گر چومن عارف شوی                                   |
|                                                | منتخ نے فرمایا اگر تو میری طرح عارف بے گا                   |
| طوطی تو ایں قفس دردم ہلد                       | تار و پود اسطقست بگلسد                                      |
| تیری طوطی فورا پنجرے کو چھوڑے دے گی            | تیرے عناصر کا تاتا باتا بھر جائے گا                         |
| واصل حق گشة بر خيزم سليم                       |                                                             |
| واصل مجق ہو کر میں سالم اٹھوں گا               | عوض کیا اے کریم! اس سے بہتر کیا ہو گا؟                      |
| ساعتے بنشیں مراقب پیش ما                       |                                                             |
| تھوڑی دیر مراقبہ کر کے میرے سامنے بیٹے جا      | شخ نے فرمایا حجرے کے اندر آ جا                              |

| صرف جمت كرد در على المدام                         | خلوتے کردند آل عارف تمام                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| شراب (معرفت) پلانے میں توجہ لگا دی                | ان مجع نے پوری خلوت کر لی                        |
| صورت و معنیٰ ہمہ کیساں شدند                       | بعد یک ساعت چو بیروں آمدند                       |
| ظاہر اور باطن میں ایک سے ہو گئے                   | تھوڑی درے کے بعد وہ جب باہر آ مے                 |
| عقل جزوی از تمیز تیره شد                          | خلق ہم از جمع مثلیں خیرہ شد                      |
| جزوی عقل امتیاز کرنے سے عاجر آ محتی               | وو کیاں کے جمع ہونے سے لوگ جران ہو گئے           |
| در طیش جال داد چول مرغ اے اخی                     | آخرش بعد از زمانے مطبخی                          |
| اے بھائی مرغ کی طرح تزینے میں جان دے دی           | انجام کار تھوڑی در کے بعد نانبائی نے             |
| ہمچو شنرادہ تختیں بے مراد                         | الغرض جال را بجانال باز داد                      |
| پہلے بے مراد شنرادے کی طرح                        | الغرض اس نے جال جانال کو واپس دے دی              |
| ورنه در معنیٰ وصال حیرت است                       | نامرادش گفتنم در صورت است                        |
| ورند حقیقت میں وصال جیرت ہے                       | اس کو میرا نامراد کبنا ظاہر میں ہے               |
| تير آل دلدار مرغ جانش دوخت                        | حبذا خرمن كزيل برق او بسوخت                      |
| اس محبوب کے تیر نے اس کی جان کے پرند کو بیندھ دیا | وہ کھلیان کیا ہی اچھا ہے جو اس بکل سے جل میا     |
| وصل حاصل شد جمعنی خام نیست                        | صورت محميل اگرچه تام نيست                        |
| وسل عاصل ہو کیا حقیقت میں ناقص نہیں ہے            | اگرچہ جمیل کی صورت پوری نہیں ہے                  |
| مرحبا آن سرکه در کویش نبی                         | حبذا جانے کہ در راہش دہی                         |
| قابل محسین ہے وہ سرجس کو تو اس کے کوچہ میں رکھ دے | وو جان کیا بی الجھی ہے جو تو اس کی راہ میں دے دے |
| کایں چنیں موت ست بس فرخند میست                    | بهر او مردن به از صد زندگیست                     |
| کیونکہ اس طرح کی موت بہت مبارک ہے                 | اس کے لئے مر جانا سو زندگی سے بہتر ہے            |
| وز حدیث آل سوم آگاه کن                            | ایں سخن را اند کے کوتاہ کن                       |

الرمتنوى جلد٢٣-٢٣٠ ﴿ وَهُو لُو هُو لُو هُو لُو هُو لُو هُو لُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بیان حال شنرا دہ سوم اکتساب اومر کمالات صوری و معنوی و صبر کردن اواز بیان حاجت خود و بمحبوب خود رسیدن تیسر سے شنرادے کے حال کا بیان اور اس کا صوری اور معنوی کمالات کو حاصل کرنا اور اس کا اپی ضرورت کے بیان کرنے سے صبر کرنا اور اپنے مطلوب کو پہنچ جانا

| ابر | بيجو     | عرفال       | يم | از    | كشيد | ی     | مبر | ,   | 7:م | صد ،   | ļ | شنراده | سوم  |     | وال |
|-----|----------|-------------|----|-------|------|-------|-----|-----|-----|--------|---|--------|------|-----|-----|
| Ü   | ح کینچتا | ابر کی طررا | =  | سمندر | ٤    | عرفان | ت   | مبر | اور | احتياط | ٠ | شنراده | تيرا | 0,5 | اور |

| ", Daga daga daga daga daga daga daga daga      | وى جلد٢٣٠ -٢٢٧ وَهُوَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دردلش ز انوار وحدت بانگاه                       | ہر شبے تازے ز صحبت ہای شاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صح کو وصدت کے انوار اس کے دل میں                | ہر رات کو شاہ کی صحبتوں سے دوڑتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| می نمود از فیض شاه او دمیدم                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس کے لئے شاہ کے لین سے دمیدم ظاہر ہوئی         | استعداد کا کب اور حکمتوں کی زیادتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نور نو وارد شدے شام و سحر                       | دردلش ہر دم ز سلطاں چوں قمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مح و شا٠ يخ نور وارد بوتے                       | چاند جے شاہ کی جانب اس کے دل میں ہر ونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| داشت دردل شعله محبوب خود                        | دم نمی زد لیکن از مطلوب خود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایے مجبوب کے دل میں شعلہ رکھتا تھا              | وہ سائس قبیں لیتا تھا لیکن اپنے مقعود کی وجہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حرف مطلب بر زبال آرم چرا                        | باچنیں شاہ پر از جود و سخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| على مطلب كا حرف زبان پر كيوں لاؤں؟              | ایے جود اور عا ہے پادشاہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سوی گفتن چوں دل من برجهد                        | لطف او بے گفتہ صد نعمت دہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کہے کی جانب میرا دل کیے کودے؟                   | اس کی مہریانی بغیر کے سینظروں لعمیں دیتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بر درش کیل چول تبو را کے زنم                    | بے طلب بختید چوں جان و تنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| پر اس کے دردازے پر ڈھیزی کیوں بجاؤ؟             | جبکہ اس نے بغیر مانے مجھ کو جان اور جم عطا فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خطره ام را در دل شه منزل ست                     | شاه ما آئینہ صافی دل ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شاہ کے دل میں میرے خطرے کی منزل ہے              | ا المار الما المار |
| *                                               | گر سزاوارم بدال در قمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پندیدہ مہربانی سے خود بادشاہ مجھے نوازے کا      | اگر میں اس فیتی موتی کے لائق ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حسب حالش ميدہد بے امترا                         | لف او ہر صاحب استعداد را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بے شک اس کے حب حال عطا کر دیجی ہے               | اس کی مہریانی ہر صاحب استعداد کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چر شابی برسرش از شه رسد                         | ہر چکا دے را کہ اہلیت بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شاہ کی جانب سے اس کے سر پر شاہی چر بھٹے جاتا ہے | جس سری می المیت ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| در طلب پویم جگاره من چرا                        | نیست کیتا ره برآن شه چون خفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| می طلب می مختلف راستول پر کیول دورول؟           | اس شاہ پر جب سوئی کا کھوا بھی مخفی نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| از چه پیدا حاجت خویشش کنم                       | از فضولی چوں تخن پیشش کنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس پر اپنی حاجت کیوں ظاہر کروں؟                 | اس کے مانے بیار بات کیے پیش کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ميد بد آخر مراد دل بدير                         | شاه ما روش ضمير ست و خبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| انجام کار ول کی مراد دے دیتا ہے                 | حارا شاہ روش طمیر اور باخر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| درمیان صبر بس عیش و کشی ست                      | صبر کن اے دل کہ مفتاح خوثی ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | اے دل مبر کر کیونکہ وہ خوشی کی گنجی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| h-ti                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

DYL شاه دن تاكہ میں U. مي بهول از خاسوشي سی رہنمائی روشنيال يس خودي شود انوار اجلالي از خالی 6 اجلالي الوار 31 1/ تفكر جمال عبادتوں سے ين جرت زد 126 تصہ مي القيام پيش اقبال 20 آپ اتبال بيرحى 15 يرى اس خماد اتن 1/2 يل 5,0 شاه زندكي بجياؤ امتحال 19 جبخو شاه ہوکی لمريقه یں امتحانا 10 شكوه شاه مانند

| 2, ) 全有中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央   | 1人 ) 公司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会司会     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| یا درونش از مے شوقست ست                         | بیج دردل عجب یا پندار ست                         |
| یا اس کا باطن شوق کی شراب سے ست ہے؟             | ڊل مي کوئي تحبر يا غرور ہے؟                      |
| بر نہائش جز نیازے بر نہ پخت                     | دیدکال در سرسر دیگر نه پخت                       |
| اس کے بودے پر نیازمندی کے مجل کے علاوہ نہیں بکا | اس نے دیکھا کہ اس نے سر میں کوئی خیال نہیں پکایا |
| در سرش راہے ندارد ما سوا                        | حب جاه و بشابی و حرص و ہوا                       |
| اس کے سر میں ماسوا راستہ نہیں رکھتا             | رتبه اور شاہی کی محبت اور حرص اور خواہش          |
| دردل او نيست راې چې را                          | جز خدا و و حب خاصان خدا                          |
| اس کے دل میں کی کا رائے نہیں ہے                 | خدا اور خاصان خدا کی محبت کے علاوہ               |
| ہر قدم بر شاہ راہ شرع یافت                      | جمله احوالش بطبق وضع يافت                        |
| ہر قدم کو شریعت کی شاہراہ پر پایا               | اس کے تمام احوال وضع کے مطابق پائے               |
| طالب بحرست و ربمن فلک نے                        | دردلش میلے بسوی ملک نے                           |
| سمندر کا طالب ہے اور مختی کا ممردی نہیں ہے      | اس کے دل میں سلطنت کی طرف میلان نہیں ہے          |
| غیر زرده دہی آں جانبود                          | برمحک امتحال بس آزمود                            |
| سوائے خالص سونے کے وہاں چکھ نہ تھا              | اس نے امتحان کی کوئی پر بہت آزمایا               |
| ی نیر زد جز بآل دخت چو جال                      | گفت بااصحاب شه کیس نوجوال                        |
| اس جان جیسی لوک کے سوا کے لائق نہیں ہے          | شاہ نے مصاحبوں سے کہا کہ بیہ نوجوان              |
| جمم را با روح پابندی خوش ست                     | ماه را با مهر پیوندی خوش ست                      |
| جم کی روح ہے وابطی بہتر ہے                      | چاند کا سورج ہے جوڑ بہتر ہے                      |
|                                                 | ایں مر او را او مر ایں را لائق ست                |
|                                                 | یہ اس کے اور وہ اس کے لائق ہے                    |
| آنچنال فص اندریں خاتم رواست                     | اینچنیں دختر مر اینکس را سزاست                   |
| وبیا تگ اس انگونخی میں درست ہے                  |                                                  |
| كرده گفتند العجل نغم المحل                      | جملگی تخسین را یش را بدل                         |
| کر کے کہا جلدی کیجئے بہتر موقع ہے               | ب نے دل سے اس کی رائے کی محسین                   |
| بزم طوئی بس سی افراشتند                         | شاہ گفتا محلیے آراستند                           |
| شادی کی محفل بہت اعلیٰ قائم کی                  | بادشاہ نے تھم دیا انہوں نے مجلس آراستہ ک         |
| گشت ایجاب و قبول مستحل                          | ہر دو مشاق ازل کی جان و دل                       |
| طال کرنے والا ایجاب و قبول ہو کیا               | ایک جان و دل دونوں ازلی مشاقوں کا                |
| جاں بجان و دل بدل پوست شد                       | ہر کیے زال دیگرے سرست شد                         |
| جان جان سے اور دل دل سے بڑ کیا                  | ہر ایک دوہرے سے ہو کیا                           |

| , letatetatetatetateta o              | 19 全球合文本文を会文本文を文文文文、アアートアリン                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| زیں سبب تعمیل از شیطاں بخاست          | از تانی کار دارین ست راست                     |
| اس لئے جلد بازی شیطان سے پیدا ہوئی    | آہتہ روی سے دونوں جہانوں کے کام درست ہیں      |
| می برد بے ریب ارب خود صبور            | صبر را فرمود حق عزم الامور                    |
| ب شبہ صابر اپی خواہش عاصل کر لیتا ہے  | اللہ (تعالیٰ) نے صبر کو معاملوں کا عزم فرمایا |
| وانکه کابل گشت در سختی بمرد           | ہر کہ رنج برد سخیے ہم بہ برد                  |
| اور جو کامل بنا وہ شکی میں مرا        | جس نے تکلیف برداشت کی فزانہ بھی عاصل کیا      |
| عجلت اندر کار دنیا ناخوش ست           | لیک کابل کابل دنیا خوش ست                     |
| دنیا کے کام میں عبلت بری ہے           | کین کامل دنیا کا کامل بہتر ہے                 |
| خير و شرت را به از تو داند او         | صبر کن توکیل دنیا کن بدو                      |
| وہ تھے سے زیادہ تیرا برا بھلا جاتا ہے | مبر کر دنیا اس کے پرد کر دے                   |
| جمچو آل شنرادهٔ کال سو میں            | كابل دنيا شود حيابك بديل                      |
| 1 = 2 + 1 1 13 11                     | . h > 1 W V 1.                                |

تمثیلات چندور بیان آ نکه کار دنیا جمله برعکس کار ہاست چندمثالیں اس بیان میں کہ دنیا کے سب کام کاموں کے بالعکس ہیں

| در خوشی غم ہست و زغم فرح خاست                       | كار دنيا جمله عكس كارباست             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| خوشی میں غم ہے اور غم سے خوشی پیدا ہوتی ہے          | دنیا کے سب کام کاموں کے الئے ہیں      |
| وانکه شادال زیست او گریال بود                       | ہر کہ گریان ست او خندال بود           |
| اور جو خوش جیا وہ رونے والا موتا ہے                 | جو روتا ہے وہ بنتا ہے                 |
| میل ہر چیزے بسوی ضد بدال                            | نعل معکوں ست نقش ایں جہاں             |
| ہر چیز کا میلان ضد کی جانب سجھ                      | اس دنیا کا گلش النا لعل ہے            |
| زانکه و طرش کامل از او طارماست                      | ہر کہ را خوانند سلطاں او گداست        |
| اس لئے کداس کی حاجت ماری حاجوں سے بوعی مولی ہے      | لوگ جس کو بادشاہ کہتے ہیں وہ فقیر ہے  |
| دز فلال مال فلانے بردن ست                           | کال فلال را این رعایت کردن ست         |
| اور فلال سے فلال مال لیما ہے                        | کہ اس کلاں کی یہ رعایت کر لی ہے       |
| ما لک وقت و پدر شد زان وقت                          | گر گدا را بنی او ساطان وفت            |
| وووقت كامالك إوروقت كى ملكيت كى وجد سے باب بن كيا ب | اگر تو فقیر کو دیکھے وہ وتت کا شاہ ہے |
| نے چو سلطال ابن وقت و حال خولیش                     | خود ابوالوقت ست در احوال خولیش        |
| بادشاہ کی طرح اپنے وقت اور حال کا بیٹا نہیں ہے      | وہ اینے حالات میں ایوالوقت ہے         |
| نام بر د آمد اے نیکو سیر                            | المجتبی بخل و سخارا در نگر            |
| اے نیک سرت! نام بالعکس ہے                           | ای طرح بخل اور سخاوت کو سمجھ          |

| 。) 全身企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业            | · ) 全有金数全有金数全有金数全有金数(rr-rr-re               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| مال خود را می گزارد بهر عام                            | از بخیل آمد سخی تر گو کدم                   |
| وہ اپنا مال عوام کے لئے چھوڑ جاتا ہے                   | بتا بخیل سے زیادہ کئی کون ہے؟               |
| بهر خرج وارثال معصوم داشت                              | نفس خود را جمله زو محروم داشت               |
| وارثوں کے خرچ کے لئے محفوظ رکھا                        | اینے الل کواس سے بالکل محروم رکھا           |
| كيس دو راجع سوى او جست المراد                          | خود نخورد و نابکس از دست داد                |
| کیونکہ یہ دو (نی) اس سے متعلق ہیں المراد               | نہ خود کھایا اور نہ کی کو ہاتھ سے دیا       |
| زانکه غیرے رانداد او یک فتیل                           | ہر کہ را خوانی سخی او شد بخیل               |
| کیونکہ اس نے غیر کو کلیل چیز بھی نہ دی                 | تو جس کو مخی کہتا ہے وہ بخیل ہے             |
| بهر عقبی در لحد یکسر نهد                               | يا بدنيا خود خورد يا ميدمد                  |
| آخرت کے لئے سب قبر میں رکھ دیتا ہے                     | یا دنیا میں خود کھاتا ہے یا دے دیتا ہے      |
| ہم خورانید او بمسکیں یا بخورد                          | دیگرے از مال او نفعے نہ بردہ                |
| اس نے ممکین کو کھلا دیا یا خود کھا لیا                 | دوسرے نے اس کے مال سے تفع نہ اشمایا         |
| تابونت بے کی آید بدست                                  | صرف در راه خدا بهر خود ست                   |
| تاکہ بے کی کے دنت ہاتھ آئے                             | خدا کی راہ میں فرج کرنا اپنے لئے ہے         |
| دیں دو موزوں را در آنجا بار نیست                       | چونکه در محشر درم دینار نیست                |
| ان دونوں تلنے والی چزوں کا دہاں کا دخل نہیں ہے         | چونکہ محشر میں درہم دینار نہیں ہے           |
| پرشود میزان فرخ فال او                                 | اندرال وقتش رسد آل مال او                   |
| اس کی بابرکت ترازہ بحر جاتی ہے                         | اس کا وہ مال اس وقت میں کافئ جاتا ہے        |
| بمچنیں برعکس آمد اے فلال                               | دوستی و رحمنی ایں جہاں                      |
| اے فلاں! ای طرح الثی ہے                                | اس دنیا کی دوئی ادر دشمنی                   |
| نخل عمرت را بافسول زو برست                             | ہر کہ با تو دوست تر دشمن ترست               |
| وہ تیری عمر کے بودے کو منتر کے ذریعہ جلد کافنے والا ہے | جو تیرا زیادہ دوست ہے وہ زیادہ رحمٰن ہے     |
| نامد او گاہے ندید او روی تو                            | ہر کہ قشمن گشت نامہ سوی تو                  |
| نہ وہ ہمی آیا نہ اس نے تیرا چہرہ دیکھا                 | جو دغمن بن مميا وه تيرے پاس نه آيا          |
| نفتر عمرت رانكشة اوبهتال                               | در حقیقت او بود از دوستال                   |
| وه تیری نفت عمر لینے والا نہ بتا                       | در حقیقت وہ دوستوں میں سے ہے                |
| در نساد وقت و حالت می تنتد                             | دوستال تضيع عمرت می کنند                    |
| تیرے حال اور وقت کے فیاد میں کوشاں ہیں                 | دوست تیری عمر منافع کرتے ہیں                |
| حال دل برگشت و پیدا شد نفور                            | بر تو حالے آمد او آمد ز دور                 |
| دل کی کیفیت بدل محق اور نفرت پیدا موئی                 | تیرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی وہ دور سے آیا |
|                                                        |                                             |

| بهر گفت بیهوده بهر سمر                        |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| بیودہ باتیں کرنے کے لئے (اور) قصہ کوئی کے لئے | تیرے اور ایک حال طاری ہوا وہ دروازے سے آیا |
| بهر عين قلب غين استرست                        | صحبت عامی بلای اکبر ست                     |
| ول کی آگھ کے لئے بہت چھپانے والا ابر ہے       | عوام کی محبت بدی مصیبت ہے                  |
| پس ول مه را إزو چه بود حماب                   | غین رین آمد بقرص آفتاب                     |
| تو جاعہ کے دل کو اس سے کیا واسطہ؟             | سورج کی تکمیا پر سیای کا ابر آیا           |

در بیان مغلوبیت حال خود و پرتو نورا جلال مولانا جلال الدین قدس الله سره العزیز کا کاشانه سوز خودی گشته اپنے حال کی مغلوبیت کا بیان اور مولانا جلال الدین قدس سره کے نورا جلالی کا سایہ جوخودی کے گھر کو جلانے والا بن گیا

| آتش اندر خرمنم زد چیست حال                               | جلوہ برق عجلی جلال<br>عجل جلال ک برت کے جلوے نے |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مرے کلیان میں آگ لگا دی کیا حال ہے؟                      | مجلی جلال کی برق کے جلوے نے                     |
| مخزن اسرار حق صدر النجوم                                 | نور اجلال از جلال الدين روم                     |
| جو کہ اللہ (تعالیٰ) کے رازوں کے خزانہ ستاروں کے معدر ہیں | (حضرت) جلال الدين روئ كا نور اجلال              |
| ز آشیانم باز شهیر می زند                                 | از درونم خود بخود سری زند                       |
| م برے آٹیانے ے بازہ پر پڑاتا ہے                          | يرے باطن ہے خود بخود انجرتا ہے                  |
| ویں شرر در پنبہ ام از برق کیست                           | من ندائم من كيم گوينده چيت                      |
| یہ چکاریاں میری روئی عمل کس کی برق ہیں؟                  | می نہیں جانا کہ میں کون ہوں کہنے والا کیا ہے؟   |
| جرتم در بح عمال برده است                                 | ناله من از كدا مين پرده است                     |
| جرت کھے گہرے سند عی کے گئی ہے                            | میرا نالہ کون سے پدے سے ہ                       |
| از نے دل نالہ موزوں پر ججن                               | می ترا ود بے من و بے سعی من                     |
| دل کی نے سے غوں سے مجرا موزوں تالہ                       | میرے بغیر اور میری کوشش کے بغیر نیکتا ہے        |
| معنی از دل جمچو شیر از بیشه جست                          | قافیہ مضمول ہے روپوش ہست                        |
| دل میں سے معانی جھاڑی سے شیر کی طرح نکلتے ہیں            | مضمون کا قافیہ پردے کے لئے ہے                   |
| اے حمام الحق مگر در من شدی                               | ہم مرا خوردی وہم وہم خودی                       |
| اے حام الدین شاید آپ میرے دل میں بھی مجے ہیں             | آپ نے مجھے کھا لیا اور خودی کے خیال کو مجی      |
|                                                          | آمدی در من مرا بردی تمام                        |
| آپ اللہ تعالی کے ثیر ہیں آپ نے مجھے پورا نکل لیا         | آپ جھ میں آ کے اور مجھے بالکل فا کر دیا         |
| شد برست تو زمام اے نیک خو                                | من چه دانم آنچه می دانی مگو                     |
| اے نیک خطت؟ باک آپ کے ہاتھ میں ہے                        | من کیا جانا ہوں آپ جو جانے ہیں کہیں             |

|    | 4   |       |    |       |   |     |       |     | . (  |    |   | -8 |
|----|-----|-------|----|-------|---|-----|-------|-----|------|----|---|----|
| 20 | ہوس | سروبا | 11 | ندارم | 0 | حود | رويوس | مرا | کردی | 91 | 2 | j  |

245

چندنالهٔ زارکهاز نے بےقر اردرد آثار عمگسار سرز دہ و بیان منازل کلی وجود وعروج ونز ول اطوار جستی برمر تنبہ شہود چندنالہ زار جمگین درد آثام بےقرار روسے نکلےاور وجود

ميكند روايت خنده 9.9 مطلق وجود حال زار زار حال يى از يں توس از لابوت "لا ہوت" يل روحاني رفتة رفتة روحانی" "عالم U. رزو رزد گشت اطوار 19.9 بعد تمام 19.9 منعهاليش زیں تنزلات

| میدمد در مرج لاهوتی چرا                           | قدر مرگ خود نمیدانی چرا                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وہ تجھے ''لاہوتی'' چاگاہ میں خوراک دیتی ہے        | تو اپنی موت کی قدر کیوں نہیں جانا؟                |
| ميكند كارت اجل حسب المراد                         | موت قبل الموت اگر دستت نداد                       |
| موت مراد کے مطابق تیرا کام کر دیتی ہے             | موت قبل از موت کا اگر کجتے موقع نہ ملا            |
| مرگ را آمادہ باش اے ہوشیار                        | موت جس ر موصل آمد سوی یار                         |
| اے ہوشیار موت کے لئے آمادہ رہ                     | موت یار کی جانب پہنچانے والا بل ہے                |
| واصل درگاه آل بیچول شوم                           | دہ چہ خوش باشد کہ سوی شہ روم                      |
| اس بے چون کے دربار سے متصل ہو جاؤں گا             | واہ کیا اچھا ہو گا کہ میں شاہ کی جانب جاؤں گا     |
| یای کوبال سوی بام او رسی                          | وفت آمد کز جہان بیکسی                             |
| تو رقص کرتا ہوا اس کے بالا خانہ کی جانب پہنی جائے | وقت آ گیا کہ بے کی کی دنیا ہے                     |
| تخفۃ المومن کہ الموت اے فتا                       | زيں سبب فرمود احدٌ مجتبے                          |
| اے نوجوان! موت مومن کا تخنہ ہے                    | ای لئے احم مجتبیٰ نے فرمایا                       |
| سخت می گشتیم عاجز بس زبول                         | گر نبودے موت در دنیای دول                         |
| بم سب عاجز اور مغلوب بن جاتے                      | اگر کمینی دنیا میں موت نہ ہوتی                    |
| غرفه سوی آل جهال بکشاده است                       | شکر حق کو مخلصی بنهاده است                        |
| اس جہان کی جانب کھڑک کھول دی ہے                   | الله (تعالی) کا شکر ہے کہ نجات کا موقع رکھ دیا ہے |
| از عروج بعد مردن گو تو نیز                        | ایں سخن پایاں ندارد اے عزیز                       |
| مرنے کے بعد کے عروج کے متعلق بتا                  | اے عزیزا یہ بات انتہا نہیں رکھتی ہے               |
| درمیان قبر تا محشر بود                            | زال عروج کرده در برزخ رود                         |
| قبر کے اندر محشر تک رہتا ہے                       | اس کے ذریعہ عروج کر کے برزخ میں جاتا ہے           |
| بعد ازال درنار یا جنت کشیر                        | پی عروج ست در محشر پدید                           |
| اس کے بعد جہم میں یا جنت میں لے جاتا ہے           | م ایک عروج محشر میں ظاہر ہوتا ہے                  |
| سربرآرد از تعین می رمد                            | پس بسوی واحدیت تا احد                             |
| سر ابھارتا ہے تعین سے نجات یا جاتا ہے             | پر ''واحدیت'' کی جانب ''احد'' تک                  |
| ہست رجعیٰ سوی او خود بے طلب                       | منتهل سوی خدا شد زیں سبب                          |
| خود بغیر مانگے اس کی جانب واپسی ہے                | اس لئے منتی اللہ (تعالیٰ) کی جانب ہوا             |
| ثمرها از باغ رویت می چشد                          | مومن از نور جما لے می رسد                         |
| دیدار کے باغ کے پھل چکھتا ہے                      | مومن کو نور جمال کے ذریعہ سے پنچتا ہے             |
| لیک مجوب ست و خسرانے کثید                         | کافر از نور جلالی گورسید                          |
| لیکن وہ مجوب ہے اوراس نے نقصان اٹھایا ہے          | کافر گویا نور جلالی کے ذریعہ پنچتا ہے             |
|                                                   |                                                   |

220

كليد شنوى جلد٢٣-٢٣٠ ﴿ هُوَيْ مُنْ فَيْ أَنْ مُنْ فَيْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ

| , 人曾为于大意为于大意为于大意为于广 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| وال دگر با گشته یهدی من بدیب                                    | ز اجتبا گشتند محبوبال مصیب                   |
| اوروہ دوسرے" وہ اس کو ہدایت کرتا ہے جورجوع کرتا ہے" کے مصداق ہے | محبوب "اجتبار" کی وجہ ٹھیک کینچے والے ہیں    |
| طالبے مطلوب رادے می شود                                         | ہر مرید آخر مرادے می شود                     |
| طالب جوان کا مطلوب بن جاتا ہے                                   | ہر مرید آفر میں مراد بن جاتا ہے              |
| ہر مرید ایں اجتبارا کے سزد                                      | نے مثابہ آنکہ کار آخر کند                    |
| ہر مرید اس "اجبار" کے لائق کہاں ہے                              | نہ وہ مرتبہ جو کام مکمل کر دے                |
| زیں سبب فزود آل رب العباد                                       | قدر حال خود مرید آمد مراد                    |
| ای لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے                                  | مرید این حال کے اندازہ سے مراد بنآ ہے        |
| من اتى يمشى اتيت مروله                                          | من تقرب شبر باعاً كنت له                     |
| جو چل کر آیا جی بھاگ کر آیا                                     | جو ایک بالشت قریب ہوا میں چار ہاتھ ہوا       |
| ز آشیان آب و گل خارج شوی                                        | جہد کن کز جہد ہا عارج شوی                    |
| آب و کل کے آشیانہ سے نکل جائے گا                                | كوشش كر كيونك مجابدوں سے تو صاحب معراج ہو گا |
| از چه صاف و روش آمد این فلک                                     | از چه نور پاک و خوش آمد ملک                  |
| یہ آسان صاف اور روش کس وجہ ہے ہے؟                               | فرشتہ پاک نور اور بھلا کس وجہ ہے ہے          |
| زانکه از نفس دنی مطبر اوست                                      | زانکه از خاک مکدر برتر اوست                  |
| اس کے کہ وہ کمینہ لاس سے پاک ہے                                 | اس کے کہ مکدر خاک ہے وہ بالا ہے              |
| بربلا آمد بلا اے خوش قدم                                        |                                              |
| اے خوش قدم! مصیبت بالائے مصیبت ہوگی                             | ب باک هس اور مکدر مثی اکشے ہوئے              |
| زیں ہمہ آلودگی ہا برکنی                                         | جهد کن تا خاک را صافی کنی                    |
| تو ان سب آلودگیوں سے جدا ہو جائے                                | کوشش کرتاکہ تو مٹی کو صاف کر لے              |
| تادید از خاک جسمت صد نهال                                       | نفس خيره را بده بس گوشال                     |
| تاکہ تیرے جم کی مٹی سے سینکووں پودے الیں                        | ب باک لفس بہت سزا دے                         |
| چند شب گریه بکن باقی بخند                                       | جهد کن اندک زمانه روز چند                    |
| چند راتیں رولے باقی نس                                          | چند دن تموڑے وقت مجاہدہ کرے                  |
| شاعة دنيا و فيها الروح ليس                                      | زیں سبب فرمود قرنی اولیل ا                   |
| دنیا کھے وقت ہے اور اس میں آرام فہیں ہے                         | ای لئے اولی قرفیؓ نے فرمایا                  |
|                                                                 |                                              |
| حاب کے دن کے لئے چتی برت                                        | ونیا کے کام میں کاملی افتیار کر              |
| میل سوی جفه ننگ و خسر تست                                       | زېد در دنيا چه جای فخر تست                   |
| مردار کی طرف میلان ذلت اور ثوثا ہے                              | دنیا میں زہر تیرے فخر کا کیا موقع ہے؟        |
|                                                                 |                                              |

| قدر او حقا چو پرپش نیست چی بر آن جہاں جزر ش نیست عیا اس کی قدر مجر کے پر کا سرت (مجر) کہی ہے اس جہاں کے سدر کرا ایک بیٹے کے سائیں ہے کہ اس کرد احدانے خدا وند بلند ازبد ایس ناچیز را از با پند کر ان از با باخر ان برخوب چیزے کی حقیر از کرم بنوشت او شیفا کئیو از کرم بنوشت او شیفا کئیو از مناچهای خاص ایزدست کو شبہ گیرد دہد گوہر بدست افر مناچهای خاص ایزدست کو شبہ گیرد دہد گوہر بدست افر مناون کی خاص ایزدست کو شبہ گیرد دہد گوہر بدست علی معددد قلیلے بے بات الله المحدد قلیلے بے بات الله الله کردی و رفتی در حیات آل حیات کی اس ایون کی میا کیا باید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پیش بر آل جہال جزر شہ نیست                        | قدر او ها چو پرپشه نيست                        |
| فائ ہے۔ ہڑ نے ہذا اصاف فرایا کہ اس تاخ ہے ماری ہے دیتی پند کہ ان ازیم نام قوب چیزے اس حقیر از کرم بخوشت او شینا کشیر از کرم بخوشت او شینا کشیر از علام بخی چین کی دیا از علام بخی اس خاص ایز دست کو شبہ گیرد دہد گوہر بدست الله (تنانی) کی خاص معاون عمل ہے ہے دہ وہ تو شیعے کے در حیات الله (تنانی) کی خاص معاون عمل ہے ہے کہ دو پہتھ نے لیتا ہے ادر موتی ساما کرتا ہے تابید فرق کری و فرق در حیات باتی ہے انتہا نے عدم گردی و فرق در حیات الله حیات کردی و فرق در حیات الله در الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اس جہان کے سمندر کے سامنے ایک جیننے کے سوانبیں ہے | یعیا اس کی قدر مجمر کے پر کی طرح (بھی) نبیں ہے |
| زِيْم عَامِوْهِ عِيْرِ عِيْرِ عِيْرِ الْ كَرَّم بَوْشَتِ او شَيْنًا كَثْيُو الْ عَلَيْمِ الْحِيْرِ الْحَدِي الْحَ       | زېد ايل ناچيز را از ما پند                        | کرد احمانے خدا وند بلند                        |
| جب حجر باپندہ ہے ہے ہوئن کو کرم ہے اس نے "کی چے" کہ دیا الز عناسجہای خاص ایزوست کو شبہ گیرد دہد گوہر برست الشر (تنانی) کی خاص ماجوں بی ہے ہے کہ در پڑھ لے لیا ہے اور مونی مطاکع ہے محدود قلیلے ہے ثبات طاعت کردی و رقتی در حیات بائیداد تعودی گئی جی عمر آئے ہادت کی اور (ایدی) زندگ بی بیا کیا بائیداد تعودی گئی جی عمر آئے ہادت کی اور (ایدی) زندگ بی بیا کیا در البحدہ بائی رہے والی زندگ جم بائی ہے انتہا نے عدم گردش بگردد نے فالی المحدم حولہ الاعدام قط صوت روحاً باقیا حیا فقط کیر دن بی کیا کیا کیا ہے ہیں ہی جہی بائی رہے والی زندگ ردی بی کیا کیا کیا کہ و نیا کی عمر دنیا چیش عقی ساعت ست ساعت را ناتی راحت ست محل در کیا تی وہ کیا گئی دو ہے المحدد راحت ہے کہائی قبم و عقل تو چے شد پائی انفائی چو گوہر دار خود آئے کیا تو کہائی تو کہاں ہی بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کہ اس ناچے ہاری بے رغبتی پند کر لی                | خدائے برتے بڑا احمان فرمایا                    |
| از عنا جہای خاص ایز دست کو شبہ گیرد دہد گوہر برست اللہ (تعالیٰ) کی خاص ماجوں میں ہے ہے کہ دہ پتھ لے لیا ہے اور موتی معا کرا ہے  عر معدود قلیلے ہے ثبات طاعت کردی و رقی در حیات اللہ حیات باتی ہے انتہا نے عدم گردش بگردد نے فا اللہ حیات باتی ہے والی نمک جی کی میں کرش بگردد نے فا دہ لاہمدہ باتی ہے والی نمک جی کی میں کرش کرا ہے نہ نو لاہموم حوله الاعدام قط صوت روحاً باقیاً حیاً فقط نہ میں کر بھی بکر نہیں کائیں تو بس باتی رہے والی نمک دوری میں کیا اللہ میں عقبی ساعت ست ساعت را ناہی راحت ست المی تجم دنیا چیش عقبی ساعت ست ساعت را ناہی راحت ست ایک تو کہاں ہے؟ تیری مجھ ادرش کیا ہوئی؟ اپ سوئی؟ اپ سوئی کے ایک سائس کی تیری مجھ ایک بیا ہوئی؟ اپ سوئی کر ایک سائس کی تیت ایک رہا ہے اگر تو لاط نہ کہی ہیں خوش کیا ہوئی؟ اپ سوئی جد ایک سائس کی تیت ایک رہا ہی کہی سے کہائی شبہ سائس کی تیت ایک رہا ہی کہی ہی خفات اندر شہر جال شائع کمی ایک بہی ہی خفات کی درا کی کہی ہی خوات کی میں کرائی ہی کہی ہی خوات کی سائس کی تیت ایک رہا ہی کہی ہی خفات اندر شہر جال شائع کمی خوات کی بیان کی ہی میں خوات میں کہی ہی خوات کی درائی ہی کہی ہی خوات کی درائی ہی کہی ہی خوات کی درائی کی ہی خوات کی درائی کی میں درائی ہی کہی ہی خوات کی درائی کی بیا کہی کی درائی کی کہی میں کرائی کی سے کرائی کی درائی کی کہی کی درائی کی درائی کی کہی کی درائی کی کہی کہی کہی کہی کی درائی کی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | از کرم بنوشت او شینًا کثیر                        | زہد نامرغوب چیزے بس حقیر                       |
| الله (تال) کی خاص متاها کی جی که دو پقید کے لیا ہے اور موتی مطا کرتا ہے باہت اور مقدود قلیلے ہے بابت طاعت کردی و رقی در حیات باتی حیات باتی ہے باتی کے مرد اربری) دیگی میں جا کیا در البحدد باتی ہے انتہا نے عدم گردش بگردد نے فا در البحدد باتی رہے والی دیگی برے ہوادوں طرف نے مر گردش کردش کرتا ہے نہ ن البحدد باتی رہے والی دیگی بری کانتی تو بس باتی رہے والی دیگی درج میں کانتی تو بس باتی رہے والی دیگی درج میں کانتی تو بس باتی رہے والی دیگی درج میں کانتی تو بس باتی رہے والی دیگی درج میں کانتی تو بس باتی رہے والی دیگی درج میں کانتی تو بس باتی رہے والی دیگی درج میں کانتی کے البتال دیا کی عر ایک گمزی ہے ایک گری کی دید ہے البحدد دادت ہے کہائی فیم و عقل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود برکی تربی بر کشی بہر مسیحائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست بر کشی ہم رہی گئی کے ایک دور کے تربی کانتی کی دور کان کے کہائی کی دور کے تربی کانتی کی دور کی تربی کانتی کی دور کان کے کہائی کی دور کی تربی کرائی کی دور کے تربی کانگ ہے تربی کانگ کے کہائی کرائی کے لئے تربی کرائی کی دور کانگ کی دور کانگ کے کانگ کرائی کی دور کی تربی کرائی کی دور کانگ کرائی کی دور کانگ کی دور کانگ کی دور کانگ کی دور کانگ کرائی کرائی کے لئے تربی کرائی کی دور کانگ کرائی کی دور کانگ کرائی کرائی کے لئے دور کانگ کرائی کرائی کے لئے دور کی دور کانگ کرائی کرائی کے لئے دور کی د | كرم ہے اس نے "ممنی چز" كھ ديا                     | بت حقر ناپندیو چ ے بے رہنی کو                  |
| عمر معدود قلیلے بے ثبات طاعت کردی و رفق در حیات بائیدار تموندی می بود کیا است کی ادر (ابدی) دندگی میں بود کیا آل حیات باقی بے انتہا نے عدم گردش بگردد نے فنا در الامددد باقی رہنے دائی جس کردش کرد کرد نے فنا لا مددد باقی رہنے دائی جس کردش کرد کرد کے نہ فکا کیا ہوں المرف نہ میں گردش کردا ہے نہ فا نخط کرد بی بیکر فہیں کائیش تو بس باقی رہنے دائی درد بن کیا کرد بی بیکر فہیں کائیش تو بس باقی رہنے دائی درد بن کیا آرخت کے بالقابل دیا کی عمر ایک گمری کی دیے ہائید دراحت ہے کہائی فہم و عقل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود بیک کرد کی دیے ہائیں دیا کہ عمر دیا ہوئی ایک تو کہاں ہے؟ تیری بھی ادر شل کیا دیا گرد کیا انفاس کے گوہی کی دیے ہائیں آل ہے موثی سے ساخت کر نداری پاس او از جہل آست بر سفس بہر مسیحائیت چست گر نداری پاس او از جہل آست بر سفس بہر مسیحائیت چست گر نداری پاس او از جہل آست قیمت کیک دم رہی خواجی کرد کی خود کی موث تی میکن کر ابحل کیکم رہی تی تی خول سائی کے گئے دیا ہوئی کہ خود کی موث کی موث کی میں نفات کو دائی کے گئے تیں مائی کہ کرد گرد کی خود کی مائی کہ کرد گرد کی خود کی میں نفات کو دائی کہ کرد گرد کی در خود کیا سائی میں گر جائے گان در خود کرد خود کرد خود کرد خود کرد خود کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کو شبہ حمیرد دہد گوہر بدست                        | از عنایتهای خاص ایزدست                         |
| ال حیات باقی بے انتہا نے عدم گردش بردد نے فا اللہ دو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کہ وہ پوتھ لے لیتا ہے اور موتی عطا کرتا ہے        | الله (تعالی) کی خاص عناجوں میں ہے ہے           |
| ال حیات باقی بے انتہا نے عدم گردش بردد نے فا اللہ دو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طاعتے کردی و رفتی در حیات                         | عمر معدود قلیلے بے ثبات                        |
| آل حیات باقی بے انتها نے عدم گردش بگردد نے فا الاصدد باقی رہے دال دیگ جم کے بادول طرف یہ سرگرش کرتا ہے یہ ن الاصدد باقی رہے دال دیگ جم کو الاعدام قط صوت روحاً باقیاً حیّا فقط بیتا اس کے گرد بمی بیکر نمیں کانتی تو بس باقی رہے دال دیگ ردی بن کیا بیتا اس کے گرد بمی بیکر نمیں کانتی تو بس باقی رہے دال دیگ ردی بن کیا آخرے کے باتیال دیا کی عمر ایک گری ہے ایک گری کی دیے سات ساعت ست ساعت را ناہی راحت ست آخرے کیائی فیم و عقل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود بائی تو کہاں ہے؟ تیری مجمد ادر شل کیا ہوئی؟ اپنے موتی سے سانوں کا لحاظ رکھ بر سانس تیری سیمائی کے تیار ہو اگر نماری پاس او از جہل تست میں ہر سیمائی کے تیار ہو اگر تو لحاظ نہ رکھ تیری نادائی ہو تیار ہو اگر ایک سانس کی تیری بیانے گروہی نیست میکن کر اجل کیدم رہی آئر ایک سانس کی قیت ایک دیار لے گئی نیست میکن کر اجل کیدم رہی آئر ایک سانس کی قیت ایک دیار لے گئی نیست میکن کر اجل کیدم رہی آئر ایک بہر سانس خوش ضائع کمن غفلت اندر شہر جال شائع کمن گرت کی سہر روزہ می تی چوں سارے آخر بیا ہے برزنی ایک میں دوزہ می تی چوں سارے آخر بیا ہے برزنی تی درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلان ایک میں میں میں کہ بیا کہ کا اے فلان ایک میں میں میں کر جائے گا درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلان ایک میں میں میں کر باد کن سامہ عمید ازل را یاد کن رخش فطرت چو داری باد کن سامہ عمید ازل را یاد کن رخش فطرت چو داری باد کن سامہ عمید ازل را یاد کن رخش فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تو نے عبادت کی اور (ابدی) زندگی میں چلا کیا       | ناپائیدار تھوڑی ملنی چنی عمر                   |
| الایعوم حوله الاعدام قط صوت روحاً باقیاً حیّا فقط بیت ان اس کے گرد بی پکر نیس کائیں تو بس باقی رہ دان دنگی روح بن کیا جہر دنیا پیش عقبی ساعت ست ساعت را ناہی راحت ست آخت کے بالقائل دنیا کی عر ایک گمزی ہے ایک گمزی کی دج ہے الاعدود راحت ہے بائیں قبم و عقل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود بائیں تو کہاں ہے؟ تین مجھ ارتقل کیا ہوئی؟ اپ موٹی بیتے سائوں کا لحاظ رکھ ہر سائس تین سیمائی کے لئے تیار ہو اگر تو لحاظ نہ رکھ تین مادانی ہا مادانی ہی مادانی ہوئی؟ اپ موٹی بیتے سائوں کا لحاظ رکھ ہر سائس تین سیمائی کے لئے تیار ہے اگر تو لحاظ نہ رکھ تین مادانی ہوئی؟ تو اگر ایک سائس کی قیت ایک دیار لے ممکن کر اجل کیدم رہی تو اگر ایک سائس کی قیت ایک دیار لے ممکن نیز ہواں شائع کمن از اجل کیدم رہی انگی سے انفاس خوش ضائع کمن غفلت اندر شہر جال شائع کمن اگر بائے کہ ہر بہر فیل کے ایک سائس می آخر بیا ہے ہرزنی ایک بہر سائس شائع نہ کر بان کے شہر میں فغلت کو رائے نہ کر بہر بہر تی دورہ می تی چوں ستاع آخر بیا ہے ہرزنی درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلال درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلال درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلال ناک می مر بز شاخ کی طرح تور کو یہ باتے کی ایک میں بنز شاخ کی طرح تور کور کور کور کور کور کور کور کور کور ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 . 4                                             | آں حیات باتی بے انتہا                          |
| خیاں اس کے گرد بھی چکر نہیں کائیں تو بی باتی رہ دال دندگی روح بن کیا عمر ونیا چیش عقبی ساعت ست ساعت را ناہی راحت ست آثرت کے بالقابل دیا کی عمر ایک کمزی ہے ایک کمزی کی وجہ ہے الاعدود راحت ہے کبائی فہم و عقبل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود بائیں تو کہاں ہے؟ تیری بجم اور عقبی اور عقبی ایر علی ایک انفاس پو گوہر دار خود بر انفس بہر سیجائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست ہر سائس تیری سیجائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست ہم سائس تیری سیجائی کے تار ہے اگر تو لحاظ نہ رکھے تیری کاوانی ہے تیر انفاس خوش ضائع کی بیات مکن کر اجل کیا ہوئی ہے اگر تو لحاظ نہ رکھے تیری کاوانی ہے تیک دیار لے مگن ٹیست ممکن کر اجل کیام رہی تو آگر ایک سائس کی تیت ایک دیار لے مگن ٹیست ممکن کر اجل کا سے نبات پائے کہ رائی ہوئی ہیر سائس ضائع کہ رائی خفلت اندر شہر جال شائع کمی ایک بہر سائس ضائع نہ کر جان کے شہر میں خفلت کو رائی نہ کر ایک بہر سائس ضائع نہ کر جان کے شہر میں خفلت کو رائی نہ کر ایک بہر سائس ضائع نہ کر جان عبد کر ایک سے برزنی تو نمی درز خارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلال درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلال نکاک می مر بز شاخ کی طرح کور کور کور کور کور کار ایک سامہ عہد ازل را یاد کن رخش فطرت چو داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن رخش فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جس کے جاروں طرف نہ عدم گردش کرتا ہے نہ فا         | وه لامحدود باتی رہے والی زندگی                 |
| عمر دنیا پیش عقبی ساعت ست ساعت را ناہی راحت ست آخت کے بالقابی دنیا کی عمر ایک گھڑی ہے ایک گھڑی کی وج سے المحدود راحت ہے کہائی فہم و عقل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود بائیں تو کہاں ہے؟ تیری مجھ اور عشل کیا ہوئی؟ اپنے موتی سے سانوں کا لحاظ دکھ ہر الش تیری سیمائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست ہم سانس تیری سیمائی کے لئے تیار ہے اگر تو لحاظ نہ رکھ تیری ناوائی ہے قیمت کیک دم جہانے گروہ ہی نیست ممکن کر ابتال کیدم رہی تو اگر ایک سانس کی قبت ایک دیار کے میان کے خوب ہائے کہا کہ میان کے ایک سانس کی قبت ایک دیار کے ممکن کر ابتال کیدم رہی التی بہتر سانس خوش ضائع کمن غفلت اندر شہر جال شائع کمن الی بہتر سانس ضائع کم جوب بان کے شہر میں نفلت کو رائے نہ کر ایک بہتر سانس ضائع نہ کر جان کے شہر میں نفلت کو رائے نہ کر ایک سہر روزہ می تنی چوں ستاع آخر بیاہے برزئی تو تین دوز کی فوق کے گرد گھوت ہے بات کی طرح ایک سانس میں گر جائے گا درز غارہ چوں زخارہ سان سانل بند بندت گردد آخر اے فلان درز غارہ چوں زخارہ سان سانل بند بندت گردد آخر اے فلان اللہ مناکہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صرت روحاً باقياً حيًا فقط                         | لايحوم حوله الاعدام قط                         |
| آ ترت کے بالقابل دیا کی عمر ایک گمزی ہے ایک گمزی کی وجہ سے المحدود راحت ہے کہائی فہم و عقل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود بائیں تو کہاں ہے؟ تیزی مجم اور قال کیا ہوئی؟ اپ موتی بھیے مانوں کا لحاظ رکھ ہر نفس بہر مسیحائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست مر مانس تیزی سیائی کے لئے تیار ہے اگر تو لحاظ نہ رکھ تیزی ناوائی ہے قیمت یک دم جہانے گروہی نیست ممکن کر اجل یکدم رہی تو اگر ایک مانس کی قیمت ایک دیار لے مین نیس ہے کہ ایک مانس کے لئے موت ہے نوات ہے کہا تا ہی کہ ایک مانس کے لئے موت ہے نوات ہے تین رہی کو ایک بہتر مانس منائع نہ کر جان کے شیر بی نفات کو رائح نہ کر ایک بہتر مانس منائع نہ کر جان کے شیر بی نفات کو رائح نہ کر برخی میں نوات کی طرح ایک مانس میں گر جائے گا جو تین روز کی خوثی کے گرد گھوتا ہے بیا شر بائھ مورت کی طرح ایک مانس میں گر جائے گا درز غارہ چوں زخارہ مان مان مان بند بندت گردد آخر اے فلان درز غارہ چوں زخارہ مان مان مان بند بندت گردد آخر اے فلان کرناک مئی میں ہر شاخ کی طرح کو کے گرد گھوتا ہے بیا خور بوز جو داری باد کن مامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تو بس باتی رہے والی زندگی روح بن کیا              | نیستیاں اس کے مرد ہمی چکر نہیں کائتیں          |
| ہے کبائی فہم و عقل تو چہ شد پاس انفاس چو گوہر دار خود بائر تو کہاں ہے؟ تیری بحد ادر عقل کا بولی؟ اپ موتی جے سانوں کا لاط رکھ ہر نفس بہر مسیحائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست ہر سائس تیری سیحائی کے لئے بار ہے اگر تو لاظ ند رکھ تیری ناوان ہے قیمت کی دم جہانے گروہی نیست ممکن کر ابحل کیدم رہی تو اگر ایک سائس کی تیت ایک دیار لے ممکن بر ابحل کیدم رہی انتخینیں انفاس خوش ضائع مکن غفلت اندر شہر جال شائع مکن انتخاب کے ایک بہتر سائس ضائع ند کر جان کے شہر میں نفلت کو رائ ند کر ابحل پرسیرخی سے روزہ می تی چوں ستاع آخر بیاہے برزنی تر نین دوز کی خوث کے گرد مورت کی طرح ایک سائس میں گر جائے گا دورز غارہ چوں زخارہ سائل سائل بند بندت گردد آخر اے فلال درز غارہ چوں زخارہ سائل سائل بند بندت گردد آخر اے فلال منک میں بز شاخ کی طرح کورے کورے باتر جوز ہور ہو جائے گا اے نلاں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ساعتے را ناہی راحت ست                             | عمر دنیا پیش عقبی ساعت ست                      |
| ا کُی و کہاں ہے؟ تیری مجھ اور عمل کیا ہو گی؟ آپ موتی ہے مانوں کا گاظ رکھ ہم نفس بہر مسیحائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست ہم مان تیری سیائی کے لئے تیار ہے آگر و لاظ نہ رکھ تیری نادائی ہے قیمت کیک دم جہانے گروہی نیست ممکن کر اجل کیدم رہی و آگر ایک مانس کے لئے موت ہوائے گروہی نیست ممکن کر اجل کیدم رہی انتخاب کو ایک مانس کی قبت ایک دیار لے مکن نیس ہے کدایک مانس کے لئے موت ہوائے کو ایک بہتر مانس خوش ضائع مکن خفلت اندر شہر جال شائع مکن ایک بہتر مانس ضائع نہ کر جان کے شہر بی خفلت کو رائے نہ کر ایک بہتر مانس ضائع نہ کر جان کے شہر بی خفلت کو رائے نہ کر برسیرخی سہ روزہ می تئی چوں ستاع آخر بیاہے برزنی و تی تنی درز غارہ بیان مان مان مان مان بند بندت گردد آخر اے قلال درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے قلال نئک مئی بر ٹان کی طرح کو کو کو ایک مان کو ایک قلال نئک مئی میں بر ٹان کی طرح کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایک گمزی کی وجہ سے لامحدود راحت ہے                | آخرت کے بالقابل دنیا کی عمر ایک مکڑی ہے        |
| ہر مائں ہیر سیجائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست ہر مائں ہیر سیجائیت چست گر نداری پاس او از جہل تست قیمت کیک دم جہانے گروہی نیست ممکن کر اجل کیدم رہی و اگر ایک مائں کی قبت ایک دیار لے میکن شیب ہے کہ ایک مائں کے اس سیج کی میں انفاس خوش ضائع مکن غفلت اندر شہر جال شائع مکن ایک بہتر مائں ضائع مکن غفلت اندر شہر جال شائع مکن ایک بہتر مائں ضائع نہ کر جان کے شہر میں خفلت کو رائح نہ کر برسپرخی سہ روزہ می تنی چول ستاع آخر بیاہے برزنی و تین روز کی خوش کر گھرتا ہے برزنی ایز بانچہ مورت کی طرح ایک مائن میں گر جائے گا درز غارہ چول زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلال درز غارہ چول زخارہ سان سان سان این بند بندت گردد آخر اے فلال منک میں بز شاخ کی طرح کورے کورے باتے و داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پاس انفاس چو گوہر دار خود                         | ہے کجائی فہم و عقل تو چہ شد                    |
| ہر سائں بیری سیائی کے لئے بیار ہے اگر تو لحاظ ند رکھ بیری ناوانی ہے قیمت کیک دم جہانے گروہی نیست ممکن کر اجل کیدم رہی تو اگر ایک سائس کی بیت ایک ریار لے مکن نیں ہے کہ ایک سائس کے لئے سوت ہے بیات پائے مکن انتخاب سائس کے لئے سوت ہی بیات کا مکن انتخاب سائس نائع مکن غفلت اندر شہر جال شائع مکن ایک بہتر سائس شائع ند کر جان کے شہر بیں غفلت کو رائ ند کر ایک بہتر سائس شائع ند کر جان کے شہر بیں غفلت کو رائ ند کر برسیرخی سد روزہ می تنی چول ستاع آخر بیاہے برزنی تو تین روز کی خوت کے گرد گھوتا ہے برا فر بانچھ مورت کی طرح ایک سائس بی گر جائے گا درز غارہ چول زغارہ سائ سائل بند بندت گردد آخر اے فلال نداک مئی بی بر شاخ کی طرح کوے کوے برا جوز جوز جو جائے گا اے فلاں! سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اپنے موتی جیے سانسوں کا لحاظ رکھ                  | باكي تو كهال ہے؟ تيرى سجھ اور عقل كيا ہوئى؟    |
| قیمت کی دم جہانے گروہی نیست ممکن کر اجل کیدم رہی و اگر ایک سائس کی قیت ایک دیار لے مکن نہیں ہے کہ ایک سائس کے لئے موت ہوت ہوت ہوت کی مکن انتخاص خوش ضائع مکن غفلت اندر شہر جاں شائع مکن ایک بہتر سائس ضائع کم جان کے شہر بیں غفلت کو رائع نہ کر برسیرخی سہ روزہ می تنی چوں ستاع آخر بیاہے برزنی تو تین روز کی خوش کے گرد محمومت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | ہر نفس بہر میجائیت چست                         |
| تو اگر ایک سائس کی تیت ایک دینار کے ممکن نیس ہے کدایک سائس کے لئے سوت ہے نیات پائے ایک ایک سائس کے انتخاب کی مکن ایک بہتر سائس ضائع مکن عفلت اندر شہر جال شائع مکن ایک بہتر سائس ضائع نہ کر جان کے شہر بیں فغلت کو رائع نہ کر برسپرخی سہ روزہ می تنی چول ستاع آخر بیاہے برزنی تو تمین روز کی فوق کے گرد محمومت ہے باآ فر بانجہ مورت کی طرح ایک سائس میں گر جائے گا درز غارہ چول زخارہ سان سال بند بندت گردد آخر اے فلال مناک مئی میں بزشاخ کی طرح تلوے کلاے بنا فر تیرا جوز جوز ہو جائے گا اے فلال سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اگر تو لحاظ نہ رکھ تیری نادانی ہے                 | ہر سانس تیری سیائی کے لئے تیار ہے              |
| اینی بہتر سائن ضائع کمن غفلت اندر شہر جان شائع کمن ایک بہتر سائن ضائع کم جان کے شہر میں غفلت کو رائع نہ کر برسپرخی سہ روزہ می تنی چون ستاع آخر بیاہے برزنی تو تین روز کی خوق کے گرد محموما ہے برا فر بانچہ عورت کی طرح ایک سائن میں گر جائے گا درز غارہ چون زخارہ سان سال بند بندت گردد آخر اے فلان مناک مئی میں بز شاخ کی طرح کلاے کلائ زخشہ فطرت چو داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن زخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نیست ممکن کز اجل کیدم رہی                         | قیت یک دم جہانے گروہی                          |
| ایی بہتر سائس منائع نہ کر جان کے شہر میں نفلت کو رائج نہ کر برسیرخی سہ روزہ می تنی چوں ستاع آخر بیاہے برزنی تو تین روز کی خوٰی کے گرد محمومت ہے باآخر بانچہ مورت کی طرح ایک سائس میں گر جائے گا درز غارہ چوں زخارہ سان سال بند بندت گردد آخر اے فلال نناک مئی میں ہز شاخ کی طرح کوے کو یہ باآخر تیرا جوز جوز ہو جائے گا اے فلاں! سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ممكن نيس بكدايك سائس كے لئے موت سے نجات بائے      | تو اگر ایک سائس کی قیت ایک دینار لے            |
| برسپرخی سہ روزہ می تنی چوں ستاع آخر بیاہے برزنی تو تین روز کی خوش کے گرد محمومت ہے بلآ فر بانچہ مورت کی طرح ایک سان میں گر جائے گا درز غارہ چوں زخارہ سان سان سان بند بندت گردد آخر اے فلان مناک مٹی میں بز شاخ کی طرح کھڑے کھڑے ہی فر جوز جوز جوز جو جائے گا اے فلان! سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غفلت اندر شهر جال شائع مكن                        | المخينين انفاس خوش ضائع كمن                    |
| تو تین روز ک خوش کے گرد محومت ہے بلآ فر بانجھ مورت کی طرح ایک سائن میں گر جائے گا درز عارہ چوں زخارہ سان سال بند بندت گردد آ فر اے فلال انتخاب من می مرح ملاے کلاے مناک مٹی میں ہز شاخ کی طرح کلاے کلاے بلآ فر تیرا جوز جوز ہو جائے گا اے فلاں! سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جان کے شہر میں غفلت کو رائج نہ کر                 | الی بہتر سائس ضائع نہ کر                       |
| درز غارہ چوں زخارہ سان سال بند بندت گردد آخر اے فلال انتک مٹی میں بز شاخ کی طرح کوے کوے بلآخر بیرا جوڑ جوڑ ہو جائے کا اے فلاں! سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چوں ستاع آخر بیاہے برزنی                          | برسپرخی سه روزه می تنی                         |
| نناک مٹی میں بز شاخ کی طرح کوے کوے بلآفر تیرا جوڑ جوڑ ہو جائے گا اے فلاں!<br>سامہ عہد ازل را یاد کن رخشہ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بلآخر بانجه ورت كي طرح ايك سائس عي كر جائ كا      | تو تین روز کی خوثی کے گرد گھومتا ہے            |
| سامهٔ عهد ازل را یاد کن رخشهٔ فطرت چو داری باد کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بند بندت گردد آخر اے فلال                         | درز غاره چوں زخارہ سان سال                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالآخر تيرا جوز جوز ہو جائے گا اے فلاں!           | نمناک مٹی میں سر شاخ کی طرح مکوے مکوے          |
| ازل کے عہد کے وعدہ کو یاد کر جبکہ تو فطرت کا شعلہ رکھتا ہے ہوا دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رخشهٔ فطرت چو داری باد کن                         | سامهٔ عبد ازل را یاد کن                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جَبَد تو فطرت کا شعلہ رکھتا ہے ہوا دے             | ازل کے عہد کے وعدہ کو یاد کر                   |

| 79 人名罗西克奇尔西克奇西克奇奇西克奇奇奇                            | 4 人では、日本の人では、日本の人では、日本の人で一下でした。                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| در صلوة و صوم ميقاتے شد ست                        | هر عبادت را زحق وقت آمدست                           |
| نماز اور روزے کا ایک وقت معین ہے                  | ہر عبادت کا اللہ (تعالی) کی جانب سے وقت مقرر ہے     |
| غفلت اندر وقت آل بدبختی ست                        | بم زکوة و حج فرض وقتی ست                            |
| اس کے وقت میں غفلت بدیختی ہے                      | ذکوة اور عج مجی وقتی فرض ہے                         |
| نيستش وقت معين از خدات                            | ج کہ ذکر آل خدائے پاک ذات                           |
| خداکی جانب سے تیرے لئے اس کا وقت معین نہیں ہے     | اس خدائے پاک ذات کے ذکر کے سوا                      |
| ذکر را دائر به نسیال ساختند                       | نوط ذکر حق به نسیاں داشتند                          |
| ذکر کو مجول عمل دائز کر دیا                       | انہوں نے اللہ (تعالی) کی یاد کا بھول سے تعلق کر دیا |
| وقت نسيال اذنسيت رابخوال                          | گفت اذکرربک آل شاه جهال                             |
| بحول کے وقت جبکہ تو بجولے پر پڑھ لے               | اس شاجهان نے "تو اپنے آپ کو یاد کر" فرمایا          |
| پس بہر نسیاں قریں ذکرے شدست                       | ظفر اذكراذنسيت آمست                                 |
| تو ہر بھول کا ساتھی ذکر ہے                        | "تو ذكرك" كا دت "جبك تو بجوك" آيا ب                 |
| تانماند غير ذكر و فكر مو                          | ہر گہت نیاں بتازد ذکر گو                            |
| تا کہ اللہ (تعالی) کے ذکر و فکر کے سوا کچھ نہ رہے | جس وقت تجھ پر بجول عملہ کرے ذکر کر                  |
| نام او برجان و دل شیر و شکر                       | ج: خدائے وحدہ چہ بود دگر                            |
| ای کا نام جان اور دل کے لئے ثیر و فکر ہے          | خدائے وحدہ کے علاوہ دوسرا کیا ہے؟                   |
| نے ہمیں ذکر کہ باشد بر زباں                       | ذکر کن مذکور تا گردد عیاں                           |
| نہ وہ ذکر جو (مرف) زبان پر ہو                     | (ایا) ذکر کر کہ جس کا ذکر ہوا مثابہ ہو جائے         |
|                                                   | ذكر لفظى غير عارض بيش نيست                          |
| ردمی ذکر درویش کے ہنر کے سوا نہیں ہے              |                                                     |
| آل زمان مشتی سرایا کان ذکر                        |                                                     |
| اس وقت تو مجسم ذكر كى كان بن كيا                  | جب سلطان الذكر عجم اڑا لے                           |
| غیر حق باقی نماند بے کھکے                         | ذاکر و خکور و ذکر آید کیے                           |
| ب فک اللہ (تعالیٰ) کے سوا باتی نہ رہے گا          | ذاکر اور ندکور اور ذکر ایک ہو جائے گا               |
| کیں سا و ارض شد آنجا ہا                           | عالے دیگر بدل زائد ترا                              |
| کہ سے آسان اور زغن وہاں ذرہ ہیں ا                 | تيرے دل مي ايك دومرا ايا عالم پيدا ہو گا            |
| ذرہ ات اشراق خورشیدے کند                          | آ فتاب دیگر از مشرق تند                             |
| ال کا ایک ذرہ سورج کو روش کر دے گا                | مشرق سے دوہرا سورج طلوع کرے گا                      |
| آئینہ خود جلوہ گر شد زاں بسیط                     | مهر چول آئینه را گردد محیط                          |
| اس تھیلے ہوئے سے خود آئینہ جلوہ گر ہو جاتا ہے     | اورج جب آئینہ کو گیر لیتا ہے                        |

| كيدشوى جداد ٢٠٠٠ والمعرفة والم | ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

| نحن اقرب ہر زمانم وے بود                        | بعد ازیں گفتن اجازت کے بود             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ہر وقت تیرے لئے "ہم زیادہ فردیک ہیں" وہ ہوتا ہے | ال کے بعد کہنے کی اجازت کہاں ہے؟       |
| برق زد چندانکه رفت از من نثال                   | در رگ و در پوست و اندر استخوال         |
| ایی بجلی مری که میرا نثان مث کیا                | رگ عن اور کمال عن اور بڈی عن           |
| احماً اكنول مجو غير از احد                      | فعلهٔ عشق از گریبال سر برد             |
| اے احم! اب احد کے غیر کو خلاش نہ کر             | عشق کے شعلہ نے محریبان سے سر اہمارا    |
| من کبا و جستی فانی کبا                          | شد گریبال صورت مقراض لا                |
| (اب) میں کہاں اور فانی ستی کہاں؟                | مریبان ''لا'' کی فینجی کی صورت بن ممیا |
|                                                 | قارعه آمد ز عشق ذوالجلال               |
| جس نے خیال کی صراحی کو ریزہ ریزہ کر ویا         | ذوالجلال کے عشق کی تیامت آ محلی        |
| صد قراع چوں کتائب الامال                        | در قیامت راز عشق ست اے فلال            |
| لشکروں کو سو مرتبہ کھٹکھٹانے کی طرح الامان      | اے فلال! قیامت میں عشق کا راز ہے       |

#### درتاویل برتصوف سورة القارعة ماالقارعة و ماادر ک القارعة تصوف کاعتبارے اس سورت کی تفیر القارعہ کیا ہے القارعہ اور کس چیزنے تجھے بتایا کیا ہے القارعہ

| ہست بہر کوب دلہا سارعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قارعہ دانی کہ چہ بود قارعہ                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| داوں کو کوشے کے لئے جلدی کرنے والی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تو قارعہ کو جانا ہے؟                        |
| كو كند ولهائے عاشق لخت لخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پس چه آگابی بگوزال قرع سخت                  |
| جو عاشقوں کے داوں کو تکڑے کر دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تو بنا تو کیا جانا ہے سخت کوٹے کے بارے میں؟ |
| تا بدیں نوبت رساند منزلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرع عشق آل روز باشد بردلت                   |
| حتیٰ کہ تیرا مقام اس نوبت پر پہنچا دے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیرے دل پر عشق کا کوٹنا اس روز ہو گا        |
| جمله چول پردانگال باشد حقیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پیش تو شاه دامیر و هر کبیر                  |
| سب پردانوں کی طرح حقیر ہوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تیرے سامنے شاہ اور امیر اور ہر برا          |
| ول نباشد با کے ہرگز گرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | در نظر کسی را نباشد وزن جو                  |
| دل برگز کمی کا پابند نہ ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نظر میں کمی کا جو برابر وزن نہ ہو گا        |
| تاترا خلق از نظر مفقود شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روزن عجب دريا مسدود شد                      |
| حتیٰ کہ محلوق تیری نظر ہے تھم ہو تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محکبر اور رباکاری کا سوراخ بند ہو کیا       |
| Note that the contract of the | غير حق را قدر نبود دردلت                    |
| تیری آب و مکل کی خواہش مردہ ہو جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تیرے دل میں حق کے خیر کی قدر نہ ہو گی       |

## و تكون الجبال كالعهن المنفوش اور موجاكيں كے پہاڑ دھنى موئى روئى كى طرح

| 0,0000                                    | 17                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| از نظر ہمچوں سحابے میرود                  | کو بہای سخت چوں پنبہ شود                 |
| نظر کے سامنے اہر کی طرح چلیں مے           | سخت پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں مے         |
|                                           | عالمے گردد ہبا پیش نظر                   |
| اق کے فیم کا اثر اٹھ جائے گا              | آ کھ کے سانے عالم ذرات بن جائے گا        |
| در کیے عین بسیط متسع                      | حيست عالم آل عرضها مجتع                  |
| ایک وسیع چوڑے عین میں                     | عالم کیا ہے؟ جمع شدہ عرض ہیں             |
| ہر چہ مودست ہست اکنوں فنا                 | نیست چول اعراض را برگز بقا               |
| جو موجود ہے اب نا ہے                      | چونکہ اعراض کے لئے ہرگز بقا نہیں ہے      |
| لیک چوں آہیت سال اے ودود                  | عالم امواجیست در بح وجود                 |
| لیکن اے دوست پانی کی طرح بہنے والا ہے     | وجود کے سمندر میں عالم موجیں ہیں         |
| در نظر آید بسرعت سائزه                    | جمجو آل جواله شعله دائره                 |
| نظر میں تیز چلنے وال نظر آتا ہے           | جس طرح وائرے میں محموضے والا شجلہ        |
| ایں فساد از حس تو شد اے پر                | نیست درواقع بجز نقطه دگر                 |
| اے بیٹا! یہ فساد تیری حس سے ہوا           | واقع می موائے ایک نظ کے دومری چز نہیں ہے |
| نزد توشد متنقيم وواصله                    | ہمچناں کہ قطرہائے نازلہ                  |
| تیرے نزدیک سیدھا (قط) اور بڑے ہوئے ہیں    | جیے کہ یجے آنے دالے قطرات                |
| ص تو ہر فقد او کے می تند                  | بسكه او جنبش بسرعت ميكند                 |
| تیرا حس اس کے نہ ہونے کو کب محسوس کرتا ہے | وہ صرف تیزی ہے وکت کر رہے ہیں            |
| میشود مثکش مجدد ہر زمال                   | مست در تجدید اکوال این جهال              |
| ای جیا ہر لحہ نیا آجاتا ہے                | اس دنیا کی کائنات نیا ہونے میں ہے        |
| دائم آل یک شے بہ بیند در نگاہ             | لیک حس ظاہرت از اشتباہ                   |
| ہیشہ نظر میں ایک چیز کو دیکھتی ہے         | لیکن تیری ظاہری حس اشتباہ کی وجہ ہے      |
| مست در هر آل و لیکن ممتحق                 | در نظر آمد نظام متنق                     |
| جو ہر آن موجود ہوتا ہے لیکن مٹنے والا ہے  | نگاہ میں متصل نظام ہے                    |
| بیچو موج آب دائم در فرار                  | نیست در یک لمحه عالم را قرار             |
| پانی کی موج کی طرح بھیشہ روانگی میں ہے    | عالم كو ايك لحد كے لئے قرار نيس ب        |
| بمچو او موجود گردد فاکقے                  | ہر ماں از فیض سابق لاحقے                 |
| ایک برها ہوا اس جیہا موجود ہوجاتا ہے      | ہر لی پہلے کے فیش کا ایک الاق ہے         |
|                                           |                                          |

|   |     |               | 1 4 4 4 4  |     | 40 0 0 0 0 0 | 2.07 2.2 |                         |
|---|-----|---------------|------------|-----|--------------|----------|-------------------------|
| Y | · . | 秦大帝公务大帝公      | 从存分表大表公表大品 | 04. | 大帝公务大帝公务大    | 、各公务人会公务 | الم منزي بدارسوس        |
|   |     | <b>江</b> 苏鹤江东 | 研查研查研      |     |              |          | في كليد مثنوى جلد ٢٣-٢٣ |

| اخفا باخود ظهور نور اوست                     | موجد و مفنی جمال یکذات دوست                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| اس کا مخفی ہوتا خود اس کا ظہور ہے            | پیدا کرنے والی اور فنا کرنے والی دوست کی وہی ایک ذات ہے |
| شد ز حس مشترک تمییز فرد                      | سرعت کون و فساد ایں سحر کرد                             |
| حق حم مشترک سے تمیز جدا ہو گئی ہے            | بنے اور مکڑنے کی تیزی نے یہ جادو کیا ہے                 |
| ایں زمان ست آشکارا اے عمو                    | كل شي ء هالك الاوجهه                                    |
| اے پچا! ای وقت ظاہر ہے                       | ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات                  |
| ہر دمش بخشد سر نو نو وجود                    | لیک فیض حق مدد آرد زجود                                 |
| اس کو ہر وم از سر لو نیا وجود عطا کر دیتا ہے | کین خادت کی وجہ سے اللہ (تعالیٰ) کا فیض پنجاتا ہے       |
| غير وجه الله كرا پايند كيست                  | ہر دمت اے جال فنا و زندگیست                             |
| اللہ کی ذات کے سوا کس کے لئے بھا ہے؟         | اے جان تیری ہر وقت فنا اور زندگی ہے                     |
| ضربت آل تیشه بستت را کند                     | قارعه اینال چو برجانت زند                               |
| اس تیشہ کی ضرب تیری ستی کو اکھاڑ دیتی ہے     | كفر كفرانے والى (قيامت)اس طور پر جب تيرى جان پر پرتى ب  |
| نیست موجودے بجز ذات خدا                      | مستمر بنی عدم اعیان را                                  |
| خدا کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے       | تو بیشہ موجودات کا عدم دیکھے گا                         |
| مرتفع شد چونکه از چشمت حجاب                  | کوبها گردد ترا مرالسحاب                                 |
| جبکہ تیری نظر سے پردہ ہٹ گیا                 | پہاڑ تیرے لئے اہر کا چانا ہو جائے گا                    |

## فامامن ثقلت مو ازینه فهو فی عیشة راضیة الی آخره الی و مین دو مین مین و مین در از و کی بهاری موئیں پس وه پندیده زندگی میں ہے الخ

| كفهُ ميزان عقلش شد مراع                                                | هر کرا در ضربت عشق و قراع                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| جس کی عقل کی زازو کا پلزا رعایت کیا حمیا ہو حمیا                       | عثق اور کمزکمزانے کی ضرب میں                          |
| از نهیب عشق نامد در زیال                                               | کفهٔ میزان عقلش شد گرال                               |
| عشق کی دہشت ہے وہ نقصان میں نہ پڑا                                     | اس کی عقل کی ترازه کا پلزا بماری ہو حمیا              |
| خود کہ بی یبصروبی یبطش زدوست                                           | گرچه کنت سمعه بی یسمع اوست                            |
| دو فورددست كى جانب سے "مير ساذر ايدد كلما بادر مير ساذر يعدد كلما ب" ب | اگرچہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے دوسنتا ہے وہ ہے |
| در مقام جمع قطح افزانشد                                                | لیک در شور فنا از جانشد                               |
| وہ جمع کے مقام میں خلاف شریعت بات بڑھانے والا نہ بنا                   | لیکن فا کے شور عمل وہ جگہ سے نہ بٹا                   |
| آنچه می بیند نگفت او از حذر                                            | حد خود را داشت مطموح نظر                              |
| جو کھ وہ دیکتا ہے احتیاط کی وجہ سے اس نے وہ نہ کہا                     | اس نے اپنی حد کو منظور نظر رکھا                       |
| در مقام خلت از کاس الکرام                                              | اوست در عیش پندیده مدام                               |
| "فلت" کے مقام پر خوں کے پیالہ میں                                      | وہ بیشہ پندیدہ زندگی میں ہے                           |

| شوى جلد٢٣٠-٢٣٠ وهو مو |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| رفت در جام از حدآل ظرف تک                                 |                                                    |  |
| وہ کم ظرف (ایک) جام ہے حد سے مخزر کیا                     | اور وہ مخف جس کی عقل کی ترازو ہلکی پڑی             |  |
| خولیش را باقرص خور انباز کرد                              | شورشے دو حضے آغاز کرد                              |  |
| ال نے اپنے آپ کو اپنی کلیہ کے ساتھ شریک کر لیا            | شورش اور وحشت شروع کر دی                           |  |
| •                                                         | گشت در آئینہ تابال آفتاب                           |  |
| آئینہ محو مو کیا سورج روش ہے                              | سورج آئينہ هن روشن ہوا                             |  |
| لیک در واقع بجز عکس او نبود                               | خود گمان آفتابے او نمود                            |  |
| لیکن واقع می اس کے عکس کے سوا کچھ نہ تھا                  | اس نے سورج ہونے کا کمان ظاہر کیا                   |  |
|                                                           | گشت منصور و سرے برباد داد                          |  |
| عشق کی چنگاریوں سے آگیں تکلیمی                            | وه منعور بن کیا ادر سر برباد کیا                   |  |
| فعلهُ شوش چو خاکستر کند                                   | برق از جان و دکش سربرزند                           |  |
| اس کو شوق کا شعلہ راکھ کی طرح کر دیتا ہے                  | اس کی جان و دل سے بجلی تکلتی ہے                    |  |
| آتش عشق افسر سوزش بداد                                    | شعله غیرت بدل گرم او فناد                          |  |
| عشق کی آگ نے سوزش کا تاج پہنا دیا                         | غیرت کا شعلہ دل میں لگا                            |  |
| سوخته چول یافت سورد بیگمال                                | تیز تر شد برق عشق بے نشاں                          |  |
| جب اس نے ایندسن پایا وہ یقینا بس جائے گا                  | بے نشان عشق کی بجلی زیادہ تیز ہو گئی               |  |
| ج ميداني چه باشد ماهيه                                    | پس شود جای دلش درباویی                             |  |
| تو کھ جانا ہے وہ کیا ہوتی ہے "وہ کیا ہے"                  | اس کے دل کی جگہ بادیے ہو گئی                       |  |
| که بسوزد پر طیر و سیر را                                  | آتش سوزنده نقش غير را                              |  |
| جو اڑنے اور سر کرنے والے پر کو جلا وی ہے                  | غیر کے نقش کو جلا دینے والی آگ                     |  |
| ہر کہ زال مثمل مشعشع دیدہ دوخت                            | از لهیب آتش ججرال بسوخت                            |  |
| جس نے اس شعاع دار سورج پر آگھ جمائی                       | رہ جر کی آگ کی لیٹ سے جل کیا                       |  |
| جاں بجان شاہ بے حد ساختی                                  | اے ایاز ارحد خود بشاختی                            |  |
| جان کو لامحدود شاہ کی جان سے وابستہ کرنا                  | اے ایاز! (اگر) تو اپنا مرتبہ پیچان جاتا            |  |
| را دگاں تطبیق نمود ن او برمنا زل عرفان                    | بازرجوع نمودن بتفصيل وتاويل قصهشن                  |  |
| ااوراس کی عرفان کے مراتب کے ساتھ مطابقت کرنا              | شنرادہ کے قصہ کی تاویل اور تفصیل کی جانب رجوع کرنا |  |
| باز گردانم بسوی آل عنال                                   |                                                    |  |
| اس کی جانب پھر باگ موڑتا ہوں                              |                                                    |  |
| تا بری زیں داستاں حصہ تمام                                |                                                    |  |
|                                                           | اس قعہ سے پوری عبرت حاصل کرلے                      |  |
|                                                           |                                                    |  |

| 2、 个算机环算机环算机环算机环整机环                          | ,<br>工作的工作的工作的工作的工作的工作。                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| نے برافسون و نسانہ برتند                     | مرد را باید که کار خود کند                                |
| نه که افسول اور افسانه پر انحصار کرے         | انسان کو چاہتے کہ اپنام کام کرے                           |
| صبح نزدیک ست بر خیز از منام                  |                                                           |
| من قریب ہے نید سے بیدار ہو جا                | تو نے عمر افسانہ عمی تحتم کر دی                           |
|                                              | صبح پیری آمه و وقت رحیل                                   |
| کہانیوں اور قصہ میں وظل نہ دے                | برحابے کی مجع آ گئی اور کوچ کا وقت ہے                     |
|                                              | آل کمن که زاد راب باشدت                                   |
| جو چاند کی طرح تیرے لئے قبر میں روش ہو       |                                                           |
|                                              | شام شد آمد غروب آفتاب                                     |
| 1 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P      | شام ہوگئی آنآب کے غروب کا وقت ہو کیا                      |
|                                              | نان و حلوا خورده تو مدتے                                  |
| اس سے باطن میں تو نے کوئی ذخیرہ دیکھا؟       | تو نے ایک عدت تک روئی اور طوا کھایا ہے                    |
| کے بمزنگاہ خود شادے زدی                      |                                                           |
|                                              | تو نے لئس کو پال اور تیل بن کیا                           |
|                                              | چوں ستا کے تازہ سر افراختی                                |
| اپنے آپ کو اونچا بگلہ بنایا ہے               | تو نے نی شاخ کی طرح سر ابعارا                             |
| شیر را رنجاندی ازا قوت چو کور                | سنگ را سنبیدی از ناخن بزور                                |
| تو نے قوت کی دج سے شیر کو گورفز کی طرح ستایا | تو نے طاقت کے ناخن کے ذریعہ پھر میں سوراخ کر دیا          |
| چوں پخک در مرگ چغزیدن کند                    | آخر انفاست سكنجيدن كند                                    |
| چیا کی طرح مرتے وقت وریں کے                  | بلآخ تیرے سائس مھٹنے کیس کے                               |
| در گزری سوی حقیقت از مجاز                    | پس بکن امروز بہر مرگ ساز                                  |
| مجاز سے حقیقت کی جانب چلا جا                 | پی تو آج موت کے لئے تیاری کر لے                           |
| در و حلهای گنه چون خرشدی                     | نان و حلوا خوردی و کمتر شدی                               |
| مناه کی محیروں میں محد سے کی طرح رہ حمیا     | تو نے روثی اور طوا کھایا تو موٹا ہوگیا                    |
| خویشتن را آخر اے جال مردہ گیر                | نعمت الوان ديگر خورده كير                                 |
| اے جان بلآخر ایے آپ کو مردہ فرض کر لے        | فرض کر لے تو نے متم متم کی تعیش کھائیں                    |
| در دو روزه تب جمه آل زور رفت                 | چرب و شیریں خوردہ میراے شیر زفت                           |
| دو دن کے بخار میں وہ سب طاقت فتم ہو ممکی     | اے موٹے شیر فرض کر لے تو نے چکنی اور میشی غذا کیں کھا گیں |
| غرفه سوی آل جہال بکشایدت                     | آل بخور كال نور دل افزايدت                                |
| اس جہان کی جانب تیری کھڑی کھول دے            | وہ کھا جو تیرے دل کا نور بڑھائے                           |

| رُخِ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمِعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَلَّهِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَلِي الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَلِمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِل | で )かな音点を含まるな音点をででートアールと                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رفت عمر بے بہادر کا بلی                               |
| چند دن رہے ہیں اور تو غافل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تیری قیمتی عمر ستی میں محتم ہوئی                      |
| تیز تر نه گام اندر کوی دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رفت رفت اکنول بیاہم سوی دوست                          |
| دوست کے کوچہ عمل تیز قدم افعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جو گزرا سو گزرا اب بھی دوست کی جانب آ جا              |
| یاز سرکن سر بہ پائے یار نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آنچ باتی مانده از دستت مده                            |
| سرے بل چل سرکو یار کے پاؤں پر رکھ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جو کھ باقی ہے اس کو ہاتھ سے نہ دے                     |
| باز دربازست چوں حلقه زنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آ تکه گر صد سال عصیانش کنی                            |
| پھر بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اگر تو کنڈی کھکھٹاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اے وہ کہ اگر تو سو سال اس کی نافرمانی کرے             |
| فاک بر فرنت که بد فهمیدهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زیں چنیں یارے ککو ببریدہ                              |
| تیرے سر پر خاک تو غلط سمجما ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تو ایے بھے دوست سے کٹا ہے                             |
| در ہوا چندیں علم افراشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کار حق برطاق نسیاں داشتی                              |
| تو نے لفس کی خواہش میں اتنے جینڈے بلند کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تو نے اللہ (تعالی) کا معالمہ تو طاق نسیاں میں رکھ دیا |
| پندم ایجال بشنو اندک ہوش کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پنبه غفلت بدر از گوش کن                               |
| اے جان! میری نفیحت س لے تھوڑا سا ہوش کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غفلت کی روٹی کان سے نکال                              |
| در قض محبوس بهر معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | چیست روح آل طائر قدی صفت                              |
| مرنت کے لئے بخرے می بند ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | روح کیا ہے؟ وہ قدی صفت پرند ہے                        |
| بہر کیے اندریں زنداں فآد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چیست روح آل طائر قدی نژاد                             |
| كائى كے لئے اس قيد خانہ مى ہڑا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روح کیا ہے؟ وہ قدی نسل پند ہے                         |
| تابیا موزد صفیر از خوش نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ببر تعلیم ست طوطی در قفس                              |
| تاكہ وہ خوش آواز سے سٹی (بجانا) کیم لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طوطی پنجرے میں کھانے کے لئے ہے                        |
| روبدال سو باشد او را دمبدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آمده ببر تجارت از عدم                                 |
| اس کا رخ ہر وقت اس جانب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تجارت کے گئے عدم سے آئی ہے                            |
| میکند منع از حصار مدہشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نفس تو جمچو پدر در تربیت                              |
| تحجے دہشت ناک قلعہ ے روکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تیرا لاس تربیت می باپ جیبا ہے                         |
| سوی فسق و کفر و طغیاں خواندت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نفس اماره بعصیار اندت                                 |
| مجھے فتل اور کفر اور سر کشی کی جانب بلاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نفس امارہ مختجے مناہ کی طرف چلاتا ہے                  |
| کال رباید ہوش دنیا سربسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | منع آرد زال حصار پر صور                               |
| کہ وہ دنیاوی عقل بالکل اڑا دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس تصویروں بجرے قلعہ سے منع کرتا ہے                   |
| می رباید ہوش دنیا ز اعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حصن دین احمدی بابرج دبار                              |
| عبرت کی وجہ سے دنیاوی ہوش اڑا دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برج اور بزرگی وال احمدی دین کا قلعه                   |

|                                                                | ى جلد٢٣٠-٢٣٠ كُوْمُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ مُومُومُ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذکر حور و جنت و عشق تکوست                                      | اندرال تصویر شاه و دخت او ست                                                                         |
| حور اور جنت اور اچھے عشق کا ذکر ہے                             | اس میں شاہ اور اس کی وخر کی تصویر ہے                                                                 |
| گوہر دل را بتارطمع سفت                                         | چونکہ زوجنا بحور عین گفت                                                                             |
| دل کے موتی کو لائج کے تار سے گوندھ دیا                         | چونکہ "ہم نے بوی بوی آسموں والی حوروں سے شادی کردی" فرمایا                                           |
| سوی جلب نفع و دفع ہر خلل                                       | چونکه انسانیت مجبول از ازل                                                                           |
| کفع کمانے اور ہر نقصان کو دفع کرنے کی جانب                     | چونکہ انبان ازل سے پیدا کیا ہوا ہے                                                                   |
| کرده انداز رغبت و رببت صور                                     | زیں سبب در حصن شرع خوش نظر                                                                           |
| رغبت اور خوف دلانے کی تصویریں بنا دی ہیں                       | ای کے شریعت کے قلعہ میں                                                                              |
| گاه خوف قعر دوزخ میدهند                                        | که زراه طمع بر راه آورند                                                                             |
| کبھی دوزخ کی مجرائی کا خوف دلاتے ہیں                           | بھی دائج کے طریقہ سے دائے پ لگاتے ہیں                                                                |
| جبر و کرہا می برد سوی شہاں                                     | تازیانه نفسهای سرکشال                                                                                |
| جرا اور قبرا شاہوں کی طرف لے جاتا ہے                           | سرکش نفوس کو کوڑا                                                                                    |
| سویٔ شاه و دخترش گردد انوس                                     | تاکہ طوعاً یا کہ کرہا ایں نفوس                                                                       |
|                                                                | تاکہ یہ گفس خوثی ہے یا جرا                                                                           |
|                                                                | لیک چوں شہرادگاں یعنی بشر                                                                            |
| اے دیدہ ور سلوک میں تین قتم کے ہیں                             | لیکن شنرادوں کی طرح یعنی انسان                                                                       |
|                                                                | ظالم للمنهم لنفسه مقتصد                                                                              |
|                                                                | ان میں سے اپنے ننس پر ظلم کرنے والا اور میانہ رو ہے                                                  |
| 5277                                                           | اولیں شنرادہ کشت او نفس خود                                                                          |
| وہ نفس پر ظلم کرنے والول کے گروہ میں سے ہو حمیا                | پہلا شنرادہ اس نے اپنی جان کو ہلاک کیا                                                               |
| داد کسب و معرفت هرگز نداد                                      | در طیش آل در جانش از کف فناد                                                                         |
| اس نے کب اور معرفت کی کوئی داد نہ دی                           | اس کی جان کا موتی طیش میں ہاتھ سے مر میا                                                             |
| شد ز منظوران درگاه این شگفت                                    | لیک لطف شاه وستش را گرفت                                                                             |
| وہ مقبولان بارگاہ میں سے ہو کیا یہ تعجب ہے                     | کین شاہ کی مہربانی نے اس کی دیکھیری ک                                                                |
| وانکہ یاقوتے دہد کانش دہند                                     | ہر کہ بہرش جاں دہد جانش دہند                                                                         |
| اور جو ایک یا قوت دیا ہے اس کو کان دے دیتے ہیں                 | جواس کے لئے جان دے دیتا ہے دہ اس کو جان دے دیتے ہیں                                                  |
| در چے افتاد چوں دیوانگال                                       | سوخت از یک شعله چول پروانگال                                                                         |
| دیوانوں کی طرح ایک کنویں میں گر حمیا                           | وہ پروانوں کی طرح ایک شعلہ سے جل حمیا                                                                |
| تا بفترر وسع گردد سیر عشق<br>تاکہ وسعت کی بفتر عشق سے بیراب ہو | مرد باید در نبرد شیر عشق                                                                             |
| تاکہ وسعت کی بقدر عشق سے سراب ہو                               | عثق کے شرک جگ عمل بہادر درکار ہے                                                                     |

| 2, )全有各种企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 | O 全球企動企業の企業の企業の企業の企業のでは、rr-rr」を                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| پس رہ حق سخت آساں تر بدے                       | گر بمردن یار درد ست آمدے                           |
| تو خدا کا راستہ بہت آسان ہوتا                  | اگر مرنے سے دوست ہاتھ آ جایا کڑا                   |
| کز مرارش موت دارد صد خطر                       | ہت اینجا ہرکس مر کے دگر                            |
| جس کی سخی ہے موت سو خطرے محسوس کرتی ہے         | یهال بر دم ایک دومری موت ہے                        |
| لیک در عجبے فاد و در فعاد                      | وال دوم تخصيل كرد و اجتهاد                         |
| ليكن محمر من ادر فساد من ير ميا                | اور اس دومرے کے محصیل اور کوشش کی                  |
| دعویٰ قول انا الحق ساز کرد                     | خویش رابا آفتاب انباز کرد                          |
| "انا المحق" کے تول کا دعویٰ شروع کر دیا        | ایے آپ کو سورج کا شریک بنایا                       |
| منزل دارآل سرش را پیش شد                       | در ره اوہم توقف بیش شد                             |
| سولی کی منزل اس کے سر کے سامنے آئی             | اس کی راہ میں مجمی توقف زیادہ ہوا                  |
| جرعه نوشید از جمال احمدی                       | ماند در راه از کمال احمدی                          |
| اس نے احمیٰ جمال کا ایک محونث پیا              | کمال احمدی ہے راست میں رہ کیا                      |
| باوصال خویشتن مشغول کرد                        | لطف شه او را بجال مقبول کرد                        |
| اپنے وصال میں مشغول کر دیا                     | شاہ کی مہربانی نے اس کو (دل و ) جان سے مقبول بنایا |
| ایں ہمہ لطف شہ خلاق بود                        | نے ز استعداد و استحقاق بود                         |
| یہ سب مجھ پیدا کرنے والے شاہ کی مہریانی تھی    | استعداد اور اتحقال کی وجہ سے نہ ہوا                |
| گشت از بر دو برادر سابق آل                     | وال سوم شنراده بود از سابقال                       |
| وہ دونوں بھائیوں سے آگے بڑھ کیا                | اور دہ تیسرا شنمادہ سبقت لے جانے والول میں تھا     |
| باهیقتهای شه همراه شد                          | از طریق معرفت آگاه شد                              |
| شاه کی حقیقوں کا ہمراہ بن میا                  | معرفت کے راست سے بافجر ہو کیا                      |
| قرب آل شه دمیم بری فزود                        | کرد جهد و کسب عرفانی نمود                          |
| دميم اس شابا كا قرب بنده دبا تقا               | اس نے مجاہدہ اور کب کیا عرفان ظاہر ہوا             |
| سوی شاه از عشق دختر میدوند                     | چوں ز ترغیب اہل ایمال میروند                       |
| شاہ کی جانب لوک کے عشق سے دوڑتے ہیں            | چونکہ الل ایمان رغبت دلانے سے چلتے ہیں             |
| عشق وختر متنتر بر شه زدند                      | چوں نظر برشہ فناد از خود شدند                      |
| پوشیدہ لؤک کا عشق شاہ سے وابستہ کر دیا         | جب ان کی نظر شاہ پر پڑی از خود رفتہ ہو گئے         |
| در حبالش داد دخترز اعتباه                      | چونکه استعداد کامل دید شاه                         |
| آگائی کی وجہ سے لڑکی اس کے تکاح میں وے دی      | شاہ نے چونکہ ممل استعداد ریکھی                     |
| لیک کول آل رتبه و قرب عجیب                     | وال دوراتهم شد ز دختر گو نصیب                      |
| ليكن ده رتبه اور عجيب قرب كهان؟                | اگرچہ ان دونوں کو بھی لڑکی سے حصہ ملا              |
|                                                |                                                    |

| رفتر:۲ | indexinate de la companya del companya del companya de la companya | PAG STEET |  | كليدمننوى جلد٢٣٠-٢٣٠ كالمفاقي |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|

| خویش خواند و برسرش زربا فشاند            | ناقصے را شاہ برمند نشاند              |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| اپنا کہا اور اس کے سر پر زر افشانی کر دی | تاقع کو بھی شاہ نے سند پر بٹھایا      |
| برسرير سلطنت محزول محجل                  | <i>بست از نقصان خود او منفعل</i>      |
| وہ سلطنت کے تخت پر ممکین شرمندہ ہے       | وہ خود اپنی کی ہے شرمندہ ہے           |
| ی کشد زال منقصت آزار با                  | دردلش از زلت خود خاربا                |
| اس کی ہے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے        | اس کے دل میں اپی افزش سے کانے ہیں     |
| نیست غم در جنت از غفلت گر                | زیں سبب فرمود آل خیرالبشر             |
| جنت میں کوئی غم نہیں ہے محمر غفلت ہے     | ای لئے خر البشر نے فرمایا             |
| چتر سلطانی و قصر شه دمند                 | عاصیال را گر بجنت ره دهند             |
| شاہی چر اور شاہی قلعہ دے دیتے ہیں        | اگر گنهگاروں کو جنت میں راست دیتے ہیں |
| منفعل دارد سر الگنده به پیش              | ہمچو طاؤس اوز پای زشت خولیش           |
| ثرمندہ ہے سانے کو ہر لکائے ہوئے ہ        | وہ اینے بھدے پاؤں سے مور کی طرح       |
| بر طرف آئینه بهت او را حسود              | زنگی راز آئینہ خانہ چو سود            |
| اس کے لئے ہر جانب حاسد آئینہ ہے          | مبثی کو قبش محل ہے کیا فائدہ؟         |
| ديدن خود برسر او ارباست                  | صورت زشمش در آ مکینه بلاست            |
| اس کا خود دیکنا اس کے سر پر آرے ہیں      | اس کی محمدی صورت آئینہ میں معیبت ہے   |
| حال آں سلطاں کہ شد لاحق مگو              | ایں سخن پایاں ندارد اے عمو            |
| اس بادشاه کا قصہ بتا جو آ ملا            | اے بھا! اس بات کا خاتہ نہیں ہے        |

# رجوع آوردن بحکایت آل بادشاه که درا ثنای راه ترک سلطنت کرده ملحق بایس سهگر دیده بود اس بادشاه کی حکایت کی جانب رجوع جوسلطنت چھوڑ کر درمیان راسته میں ان تینوں سے آملاتھا

| باز گو حال شه چارم بمن             | اے ضاء الحق حمام الدین حسن              |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| جھ سے چوتھ بادشاہ کا حال کہیئے     | اے منیاء الحق حمام الدین حسن!           |
|                                    | چونکه شد او تارک آل سلطنت               |
| وہ شنرادوں کے ساتھ سکنت میں رہا    | جبکہ وہ اس سلطنت کو چھوڑنے والا بن کمیا |
| همر بی میکرد در قطع طریق           | ملک را بگذاشت شد شال را رفیق            |
| راستہ طے کرنے میں ہمرای کر رہا تھا | اس نے سلطنت کو چھوڑا ان کا ساتھی بن کیا |
| بادل خالص منزه از نفاق             | خدمتے میکرد سرگرم وفاق                  |
| نفاق ہے پاک خالص دل ہے             | موافقت عی مرکزم ره کر خدمت کرتا ریا     |

| ے از عشق شال او را ربود در سفر باہر سہ ہمراہی نمود کے عشق کے پر تو نے اس کو ایک لیا سفر میں ان تیوں کی ہمراہی دکھائی کے عشق کے پر تو نے اس کو ایک لیا سفر میں ان تیوں کی ہمراہی دکھائی رازینسال بسے تاثیر ہاست مردل آزادہ را زنجیرہاست | ان عشو           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | عشق              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | عشق              |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| ک اس طرح کی بہت ی تاثیریں ہیں آزاد دل کے لئے زئیریں ہیں                                                                                                                                                                                | عشق              |
| ت عاشق ترا عاشق كند صحبت فاسق ترا فاسق كند                                                                                                                                                                                             |                  |
| ک صحبت مجھے عاشق بنا دیتی ہے فاسق کی صحبت مجھے فاسق بنا دیتی ہے                                                                                                                                                                        | عاشق             |
| کے از دیگرے خوی برد خربزہ از خربزہ بوی برد                                                                                                                                                                                             | л                |
| ں دوسرے سے اخلاق حاصل کرتا ہے خربوزہ خربوزے سے خوشبو حاصل کرتا ہے                                                                                                                                                                      | بر محمد          |
| از تاثیر صحبت جابل ست ہر کہ از صحبت رمدبس غافل ست                                                                                                                                                                                      | منكر             |
| ک تاخیر کا مکر نادان ہے بد صحبت سے بھاکے وہ بہت عافل ہے                                                                                                                                                                                | صحبت             |
| گیرد خربزه ران دگر صحبت انسال نه بخشد چول اثر                                                                                                                                                                                          | 1922             |
| دومرے فربوزے سے رنگ پکڑتا ہے انسان کی صحبت اثر کیوں نہ پیدا کرے گی؟                                                                                                                                                                    | خيوزه            |
| اصحاب کہف آل کلب شد تا سگی ازوے بکلی سلب شد                                                                                                                                                                                            | 0,50             |
| ک اصحاب کہف کا ہمراہی بنا حتیٰ کہ اس سے کا پن بالکل جدا ہو گیا                                                                                                                                                                         | , ,,             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | باش              |
| خدا کے پاؤں کی خاک بن جا تاکہ کجنے اس کے جاند سے نور حاصل ہو                                                                                                                                                                           | مردان            |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                | زیں              |
| لئے احمد مجتبیٰ نے فرمایا تو بجز مومن کے مصاحب افتیار نہ کر                                                                                                                                                                            | ای               |
| گرداند معطر طبله را پشک بخشد منتینهاز بله را                                                                                                                                                                                           | مثك              |
| ڈبیہ کو معطر کر دیتا ہے میکٹی کوڑی کو بدیوکس بخشق ہے                                                                                                                                                                                   | مثك              |
| روغن کرد خود را صرف گل گشت در طیب روائح ظرف گل                                                                                                                                                                                         | چونکه            |
| ل نے اپنے آپ کو پھول میں صرف کر دیا وہ خوشبوؤں میں پھول کا ظرف بن میا                                                                                                                                                                  | بب <sup>تي</sup> |
| از صحبت خود بیضہ را می کند مانند خود بے امترا                                                                                                                                                                                          |                  |
| ہاری اپنی صحبت سے انڈے کو بیشک اپنی طرح (انجن ہاری) بنا کیتی ہے                                                                                                                                                                        | الجحق            |
| آل شه جمره شنرادگال تا دودادر زین سه تن دادندجال                                                                                                                                                                                       |                  |
| شاہ شہرادوں کے ساتھ تھا جب ان تینوں میں ہے دو بھائیوں نے جان دے دی                                                                                                                                                                     | 0.5              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | گشته             |
| سرے شنرادے کا ساتھی بن کیا ہر دم اس کے سانے عاشق کی طرح حاضر تھا                                                                                                                                                                       | · ,,             |
| سوم چول گشت صبر شاه چین درخواصش بود این مرد گزین                                                                                                                                                                                       | وال              |
| را جب شاہ چین کا داماد بن کیا ہے برگزیدہ مرد اس کے خواص میں سے تھا                                                                                                                                                                     | <i>:</i> ,,      |

| i, jednostadestadestadesta on                 | A ) proposition of the contraction of the contracti |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اختصاص خاص با محبوب خویش                      | شاه چیں چوں دید خلتہاش بیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایے محبوب کے ساتھ خاص خصوصیت                  | شاہ چین نے جب اس کی بہت محبتیں ریکسیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میل شد شه را بسویش از ولا                     | یافت چول یک جال دو قالب هر دو را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شاہ کا دوتی ہے اس کی طرف میلان ہو کیا         | اس نے جب دونوں کو ایک جاں دو قالب پایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کیں رفیق تت پوپ ہر خدم                        | گفت باشنراده از روی کرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کہ یہ تیرا ساتھی ہر خادم کی کلفی ہے           | اس نے ازروے کم شخرادے سے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ور خیالت دارد از عالم فراغ                    | غیر خدمت نه تتربویش نه لاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تیرے خیال می جہان سے فارغ ہے                  | خدمت کے علاوہ اس کا حراج ہے دل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کو ہوائے نفس خود را عادم ست                   | الیجنیں کس رانوازش لازم ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جو اپنے کنس کی خواہش کو معددم کر دینے والا ہے | ایے مخف کو نوازنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اینچنیں کس را ہے باید نواخت                   | در ہوای تو ہوای خویش باخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایے مخفل کو بہت نوازنا چاہئے                  | تیری مرضی عمل اینے مرضی کو بار دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آشکارا برتو ہر چہ ازمانہفت                    | کرد شنراده زمین بوس و بگفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جو ہم سے مخفی ہے آپ پر واقع ہے                | شنرادے نے زمین بوی کی اور عرض کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| از وطن آواره افتآدم براه                      | چوں باامید تقریبهای شاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| می وظن سے آوارہ راہ پر پڑا                    | جب شاہ کی قربتوں کی امید پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| در رفاقتہائے ما چستی نمود                     | ایں کہ شاہ کامران ملک بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس نے ہاری رفاقتوں میں چتی دکھائی             | يہ جو ملک کا کامياب بادشاہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| در وفاق از دل علم افراشت ست                   | ملک و دولت بهرما بگذاشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| موافقت می دل سے جینڈا بلند کیا ہے             | اس نے ملک اور دولت ہماری خاطر چھوڑی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ملک خود درباخت مارا یار شد                    | تاروبارش بهر ما بسیار شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| این ملک کو چھوڑا مارا دوست بن کیا             | الماری وجہ سے اس پر بہت نشیب و فراز آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جائے لطف و مرحمت ہست اے سند                   | آنچه لطف شه تقاضا می کند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اے معتدا لطف و رقم کا مقام ہے                 | شاہ کی مہربانی کا جو تقاضا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| درخور او روز بازارش کنند                      | شاه گفتا ملک وادرارش کنند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ای کے مناب گری بازار دیں                      | شاہ نے کہا اس کو ملک اور عطا کردیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تلو آل هر دو برادر ساختش                      | لطف فرمود و زحد بنواختش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اس کو ان دو بھائیوں کا تالع بنا دیا           | مہربانی فرمائی اور حد سے زیادہ اس کو نوازا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| از طفیل ایں سوم آورد پیش                      | قصر با و ملكها اندازه بيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس تیرے کے طفیل دو سانے لے آیا                | اندازہ سے زیادہ قلع اور ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| > ) LANDERS WWW.parisonsince.pk                       | وى جلد٢٣٠-٢٣٠ كَيْمُ مُوْمُونُ مُونُونُ مِنْ مُونُونُ مِنْ مُونُونُ مِنْ مُونُونُ مُونُونُ مِنْ وَا |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وانكه لا اذن سمع بيشش نهاد                            | آنچه لاعین رأت او رابداد                                                                            |
| اور جو کھ کان نے نہ سا اس کے سامنے رکھ دیا            | جو کچھ آ کھ نے نہ دیکھا وہ اس کو دے دیا                                                             |
| چوں طفیلی باکۂ مہمان عزیز                             | گشت آل شه واصل مقصود نیز                                                                            |
| جے کہ طنیلی کس کے ساتھ؟ معزز مہمان کیساتھ             | وه شاه مجمی مقصود تک کنجی کمیا                                                                      |
| کہ ہم قوم فلا یشقیٰ جلیس                              | زیں سبب فرمود آل شاہ رکیس                                                                           |
| کہ وہ ایک قوم ہے جس کا جمنظیں محروم نہیں رہتا         | اس شاہ رکیس نے، ای لئے فرمایا ہے                                                                    |
| سازدت مخدوم و بخشد سروری                              | پاس دلها کردن و خدمت گری                                                                            |
| تخمے مخدوم بناتی ہے اور سرفرازی بخش دیتی ہے           | دلوں کی پاسداری اور خدمت محزاری                                                                     |
| خوش قبولی بخشدت نزد خدا                               | خاصه خدمتگاری مرد خدا                                                                               |
| تحم خدا کے نزدیک بہترین مقبولیت عطا کردتی ہے          | خصوصاً مرد خدا کی خدشکاری                                                                           |
| لطف حن مبذول او گردد ز شاه                            | ہر کہ شد مقبول مقبول آلہ                                                                            |
| اس پر شاہ کی جانب سے اللہ کا لطف خرچ ہوتا ہے          | جو مخف خدا کے مقبول کا مقبول بن جاتا ہے                                                             |
| گردد او لطف خدارا مستحق                               | ہر کہ شد مقبول مقبولان حق                                                                           |
| وہ خدا کی مہربانی کا مستحق ہو جاتا ہے                 | جو محض خدا کے مقبولوں کا مقبول بن جاتا ہے                                                           |
| در ادای خدمت شال گشت چست                              | ہر کہ مردان خدا را دل بجست                                                                          |
| ان کی خدمت مرزاری میں چست بنا                         | جس مخف نے مردان خدا کی دلداری کی                                                                    |
| مت و محظوظ از حمایتهای حق                             | گشت ملحوظ عنایعهای حق                                                                               |
| وه الله (تعالى) كى حمايتول كا مت اور حق دار بنا       | وہ اللہ (تعالی) کی عنایتوں کا منظور نظر بنا                                                         |
| مرء رامع من احب اے نیک مرد                            | ابن مسعودٌ از پیمبر نقل کرد                                                                         |
| اے نیک مرد! انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے | (حعرت) ابن معود في پنيبر سے نقل کيا ہے                                                              |
| حب اہل اللہ نور جال شدہ                               | من احب القوم منهم آمده                                                                              |
| الل الله کی محبت جان کا نور پنی                       | "جس نے جس قوم سے محبت کی وہ ان میں سے ہوتا آیا ہے                                                   |
| تابياني بردر ولداربار                                 | حب للله بغض للله كن شعار                                                                            |
| تاکہ تو دلدار کے در پر ماریاب ہو                      | محبت اللہ کے لئے بغض اللہ کے لئے شعار بنا لے                                                        |
| حب پاکال شمع بررابش نهاد                              | چول نبود این شام ملحق را جهاد                                                                       |
| پاکول کی محبت نے اس کے راست پر مخمع رکھ دی            | جب کہ اس ساتھی شاہ کا مجاہرہ نہ تھا                                                                 |
| صحبت مردال بکار آمد فحسب                              | کو نبودش جهد و استعداد کوب                                                                          |
| مردوں کی صحبت کام آئی اور بس                          | وہ جس کے لئے مجاہدہ اور استعداد اور کب نہ تھی                                                       |
| يا بمقبولان حق شو منطوى                               | جهد کن تا خود ز مقبولال شوی                                                                         |
| یا اللہ (تعالی) کے مقبولوں پر مشتمل ہو جا             | کوشش کر تاکہ تو خود مقبولوں میں سے ہو جاوے                                                          |

| i, leavestatestatestates of                      | وى جلد٢٣٠-٢٣٠ كَمْ هُوَكُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مِنْ ١٠ |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پوتک و پوته رسد زال مرد فرد                      | مرد باش و یا که خود پیئے مرد گرد                                                                    |
| بوا اور چھوٹا خزانہ اس یک انسان سے ملے گا        | مرد بن جایا خود مرد کے بیجیے گردش کر                                                                |
| روز محشر سخت رسوا ایستی                          | زیں دو کس یک ہم گر اے جاں نیستی                                                                     |
| تو محشر کے دن سخت رسوا اٹھے گا                   | اے جان! اگر تو ان دونوں میں سے ایک نہیں ہے                                                          |
| خود طلب میکن وسیله در بدی                        | زیں سبب فرمود در قرآل خدا                                                                           |
| بدایت می تو خود دسید طلب کر                      | ای لئے خدا (تعالیٰ) نے قرآن میں فرمایا                                                              |
| مرغ بے پرور ہوا گوچوں پرد                        | بے مربی کس مربا چوں خورد                                                                            |
| بتا پند بغیر پر کے کیے اڑے؟                      | تربیت دینے والے کے بغیر مرباکس نے کھایا ہے                                                          |
| مرطرف راه کژی پیداشد ست                          | دشت پر خون مست و پردام دودست                                                                        |
| ہر جانب مجی کا رات کھلا ہے                       | جگل خون سے بجرا اور جال اور درندے سے بجرا ہے                                                        |
| بے فسول گر یامنہ گردی تو زار                     | دشت پرمار و بهر سو سبزه زار                                                                         |
| بغیر منز پڑھنے والے کے قدم نہ پرکھ تو عاج آ جائے | جگل سانیوں سے مجرا ہے اور ہر جانب سرہ زار ہے                                                        |
| وشت برخول راه دیل را می شار                      | هست دنیا سبزه زار و نفس مار                                                                         |
| دین کے رات کو پرخون جگل سجے                      | دنیا سبزہ زار اور گفس سانپ ہے                                                                       |
| بے فسوں گز ایمنی ہستی تو گول                     | گرگزد مارت شوی خسته ملول                                                                            |
| تو بغير منز پڑھے والے كے مطمئن ہے تو احق ہے      | اگر تھے سانپ ڈس لے کا تو خشہ (اور) ملول ہو                                                          |
| تاره گر نبود برآری چول درا                       | گر خلد خارے بیای دل ترا                                                                             |
| اگر موئی کی نوک نہ ہو تو اس کو تو کیے تکالے گا؟  | اگر تیرے دل کے پاؤں میں کانا چھ جائے                                                                |
| رہبرے جو تا بری راہ عیر                          | فکر تاره کن فسول را یاد گیر                                                                         |
| كوئى رہبر تلاش كر لے تاكہ تو دشوار رات طے كرلے   | سوکیں کی ٹوک کی گلر کر سنتر یاد کر لے                                                               |
| برسر بر بر قدم بین عابهاست                       | دشت یر خار و بهر سو رابهاست                                                                         |
| د کھے ہر ہر قدم یر کنویں ہیں                     | جگل کانٹوں مجرا اور ہر جانب راستہ ہے                                                                |
| رہبرے جوباش وریا مفتعی                           | دشت بس خونخوار و رہزن مختفی                                                                         |
| کوئی رہبر علاش کر لے اور اس کا تھی بن            | جگل بہت خوفاک ہے اور ڈاکو چھپا ہوا ہے                                                               |
| برسر ره میزند صد چنگ و دف                        | راہ بس دشوار غولے ہر طرف                                                                            |
| جو راستہ پر سیمکروں چک اور دف بجا رہا ہے         | رات بہت دشوار ہے ہر جانب چھلاوا ہے                                                                  |
| گر تگیری دست کس رفتی ز خوایش                     | راه بس سخت و شب تاراست پیش                                                                          |
| اگر تو نے کی کا ہاتھ نہ پکڑا اپنے سے کیا         | رات بہت وثوار اور سانے تاریک رات ہے                                                                 |
| مثنوی را ختم باید کرد نیز                        | ایں سخن پایاں ندارد اے عزیز                                                                         |
| مثنوی کو بھی فتم کرنا چاہئے                      | اے پیارے! اس بات کا خاتمہ نہیں ہے                                                                   |
|                                                  |                                                                                                     |

| اختثام | بايد  | كروه   | IJ       | مثنوى | ے غلام    | پایاں ا     | را نیست         | کار حق  |
|--------|-------|--------|----------|-------|-----------|-------------|-----------------|---------|
| 44     | t/    | فحتم   | <i>§</i> | مثنوى | تہ نیں ہے | ع کام کا خا | اللہ (تعالی) کے | اے لاک! |
| اولوی  | مولوی | فيض    | ;        | شد    | معنوى     | U           | مثنوك           | اختثام  |
|        |       | کے فین | اولوي    | مولوي | غاتمه     | . 6         | معنوى           | مثنوى   |

اختنام کلام به پریدن طائر روح خود کام بسوی شاہ عالی مقام خود پندروح سے پرند کی پرواز عالی مقام شاہ کی جانب کی گفتگو پر خاتمہ

| منتی قصد بدایت می کند                          |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| آخر ابتدا کا ارادہ کر رہا ہے                   | نے ہے ک کیا مکایت کر رہی ہے                 |
| پردهای عاریت را بر درید                        | بازشه اکنوں سوی سلطاں پرید                  |
| عارضی پردوں کو پھاڑ دیا                        | شاه کا باز اب شاه کی جانب از کیا            |
| ی شوم مراصل خود را سرنگول                      | ست چول کل الیناراجعون                       |
| یں اپی اصل کے لئے سرگوں ہوتا ہوں               | س عاری جانب لوفے والے میں جب ہے             |
| خالی از خود گشت و درنائی فنا                   | شد نے من خالی از صورت انا                   |
| خودی سے خالی اور نے نواز میں فنا ہوگئ          | میری نے "ti" کی آواز سے خالی ہو محتی        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله        | شد تهی از خود نے من گشت نیست                |
| " می نے اس می پونکا" کے سوا اس میں کھے نہیں ہے | میری نے خودی سے خال ہو گئی نیست ہوگئ        |
| در نیتال رفتم و مضمر شدم                       | سو ختم ایں نے وفاکشر شدم                    |
| مِن نيتال مِن چلا کيا اور پوشيده مو کيا        | می نے یہ نے جلا دی اور می راکھ ہو گیا       |
| ماند احد دیگر مثو تو گرم و تفت                 | احمدا چول دورهٔ میم از تو رفت               |
| احد ره کیا اب آپ مرم اورتیز نه بول             | اے احرا جب مم کا دارہ آپ میں ہے کیا         |
| لاكن ايل راتا شود الات چست                     | دورهٔ میم آل تعین بائے تت                   |
| ان کو ''لا'' بنا تاکہ تیرا چست ہو جائے         | ميم كا دائره تيرے تعينات بي                 |
| رخت سوی ملک لاہوتی برم                         | وقت آل آم کزیں فح بر پرم                    |
| لاہوتی ملک کی جانب سامان لے جاؤں               | وہ وقت آ کیا کہ عمل اس جال سے پرواز کر جاول |
| باجمال یار بے پردہ شوم                         | ہم کزال جا آمم آنجا روم                     |
| یار کے حن کے ساتھ بے پردہ ہو جاؤں              | جس جکہ سے عمل آیا ہوں ای جکہ چلا جاؤں       |
| . , ,                                          | چوں مجلی کرد برطور وجود                     |
|                                                | جب اس نے وجود کے طور پر جلی ک               |
| رفت عقل جزوی و بیهوش شد                        | خر موی صاعقا خاموش شد                       |
| جزوی عقل چلی طنی اور بے ہوش ہو گئے             | موتیٰ بے ہوش ہو کر گرے خاموش ہو گئے         |

| نفس | بم | 116 | گشت   | الله | الله | كس | ت | نيسه | الله | ر. | ئد غ | וני | الله |
|-----|----|-----|-------|------|------|----|---|------|------|----|------|-----|------|
|     |    |     | אנו   |      |      |    |   |      |      |    |      |     |      |
|     |    |     | والثد |      |      |    |   |      |      |    |      |     |      |

ارجاع کلام باستمدا دروحانی از جناب مولا نا جلال الدین هام قدس سره علی الدوام کلام کالوٹاناروحانی مددحاصل کرنے کیلئے جناب مولا ناجلال الدین بزرگ ہے ہمیشہ کے لئے ان کاراز مقدس کیا گیا

| چونکه خود فرمود وقت اختیام                | مش حقانی جلال الدین ہام                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| چونکہ ختم کرنے کے وقت خود انہوں نے فرمایا | خدائی سورج جلال الدین بزرگ                      |
| دردل آل کس که دارد زنده جال               | باتی ایں گفتہ آیہ بے زباں                       |
| اس مخف کے دل میں جو زندہ جان رکھتا ہو گا  | اس کا باتی بغیر کے آ جائے گا                    |
|                                           | خواستم از روح پاک او مدد                        |
| (اور) ان معتد ہے وعدے کی وفا بھی          | عی نے ان کی پاک روح سے مدد ماگی                 |
| وعدهٔ ناامل چوں رنجے بود                  | وعدة ابل كرم شخيج بود                           |
| ناالل کا وعدہ رنج جیما ہوتا ہے            | الل كرم كا وعده فزاند ہوتا ہے                   |
| رشته ماء ومن مارا مسيخت                   | که شحه زال بحر بر جانم بریخت                    |
| ہارے ماء وکن کے دھاکے کو توڑ دیا          | اس دریا کے قطرات میری جان پر پڑے                |
| 0.720                                     | بازبان بے زبانی خود کمفت                        |
| فیتی موتی لای میں پروئے                   | انہوں نے اپی بے زبانی کی زبان سے فرمایا         |
| خود تو ایں ڈر را چو آوردی زجو             | حد سعی من نبود ایں گفتگو                        |
| خود آپ جبکہ اس موتی کو دریا سے لائے       | یہ مختکو میری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے             |
| ویں سفینہ ہم بہ بح تو رود                 | گر اجازت باشد اظهارش شود                        |
| یہ کشتی بھی آپ کے دریا میں چلے            | اگر اجازت ہو تو اس کا اظہار ہو                  |
| کوز خورشیدے بجوید نور چاشت                | بے اجازت ذرہ را یا را کجاست                     |
| کہ وہ سورج سے چاشت کا نور طلب کرے         | بغیر اجازت کے ذرہ کی طاقت کہاں ہے؟              |
| من چه گويم پيش تو حرف فضول                | خود تو دانی از توشدرد و قبول                    |
| میں آپ کے مانے بیار بات کیا کہوں؟         | آپ خود جانے ہیں کہ زد اور قبول آپ کی جانب سے ہے |
| ساز مقبول اے ضیاء الحق حسام               | آنچہ در پردہ مجفتی اے ہام                       |
| اے ضیاء الحق حمام اس کو قبول فرما لیس     | اے بزرگ آپ نے جو کچے درپردہ فرمایا              |

#### الدِيثوى جلد٣٣-٢٣) وَهُوَ مُو مُؤَوْمُ مُو مُؤَوْمُ مُؤَوْمُ مُؤَوْمُ مُؤَوْمُ مُؤَوْمُ مُؤَوْمُ مُؤَوْمُ مُؤَوِّمُ مُؤَوّمُ مُؤَوِّمُ مُؤَوِّمُ مُؤَوّدُ مُو مُؤَوّدُ مُؤَوّدُ مُؤَوّدُ مُؤَوّدُ مُؤَوّدُ مُؤَوّدُ مُؤَوّدُ مُؤَوّدُ مُؤوّدُ مِن مُؤوّدُ مُؤودُ مُؤوّدُ مُؤودُ مُؤدُودُ مُؤدُدُودُ مُؤدُودُ دُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُودُ مُؤدُودُودُ مُؤدُودُ مُودُودُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُودُودُ مُؤدُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُؤدُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُؤدُودُ مُودُودُ 
#### مناجات بجناب قاضی الحاجات قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعا

|                                                   | 2000                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| شام رادادی تو زلف عبریں                           |                                        |
| تو نے شام کو خبریں زلف عطا کی                     | اے بلند عرش کو بنانے والے خدا          |
| كردهُ روش تر از عقل سليم                          |                                        |
| تو نے عقل علیم سے زیادہ روش کر دیا                | اے کریم دن کو کافوری عمع کے ساتھ       |
| سنبل و ریحال چرد پشکے گئی                         | خوں بناف نافہ کشکے کئی                 |
| وہ سنبل اور ریحان چتا ہے تو میگنی بنا دیتا ہے     | تو ناف کے خون کو مشک کا سا بنا دیتا ہے |
| انت ربى انت حسبى ذوالجلال                         | قادرا قدرت تو داری بر کمال             |
| اے ذوالجلال تو عی میرا رب ہے تو عی مجھے کافی ہے   | اے قادر! تو کمال پر قدرت رکھتا ہے      |
| كان احسانى بقربانت شوم                            | اے خدا قربان احسانت شوم                |
| تو احمان کی کان ہے می تھے پر قربان موں            | اے خدا! میں تیرے احمان پر قربان ہوں    |
| فيض تو چوں ابر ريزال برسرم                        | معدن احمانی و ابر کرم                  |
| ترا نین مرے ہر یہ ایر کی طرح برتا ہے              | تو احمان کی کان اور کرم کا ایر ہے      |
| زال سپس ایمان و نور اجتدا                         | از عدم دادی به جستی ارتقا              |
| اس کے بعد ایمان اور ہدایت کا نور                  | تو نے عدم سے وجود کو ترتی عنایت کی     |
| کے توانم بازبان صد ہزار                           | اے خدا احسان تو اندر شار               |
| لاکھ زبانوں سے کب کر سکتا ہوں؟                    | اے خدا! تیرا احمان شار می              |
| من چو طفل و حرز جان من توکی                       | من بخوان و پاسان من توکی               |
| میں بچہ کی طرح ہوں اور میری جان کی حفاظت تو ہی ہے | می نید می وں اور میرا محافظ تو تی ہے   |
| بني و از حلم مي پوشي برم                          | من بعصیال صرف وقت خود کنم              |
| تو دیکتا ہے ور بردباری سے میری پردہ پوٹی کرتا ہے  | می اینا وقت نافرمانی می صرف کرنا ہوں   |
| نعمت از تو من بغیرے می تنم                        | روزيت را خورده عصيال ميكنم             |
| نعت تیری ہے می غیر کے چکر کافا ہوں                | تیری روزی کما کر یس نافرمانی کرتا ہوں  |
| از در علم و کرم آئی مدام                          | جمله میں بنی تگیری انقام               |
| تو ہیشہ بردباری اور کرم کے دروازے سے آتا ہے       | تو ب کھ دیکت ہے بدلہ نہیں لیتا         |
| ی کنی ہر روز اے رب البشر                          |                                        |
| اے رب البشرا تو ہر دن کرتا ہے                     | ميرے ول پر نمن سو ساٹھ فنفتيں          |
| چشم دارم بر زمال باایل و آل                       | لیک من غافل ز لطف بیکرال               |
| یں ہر وقت اس اور اس سے امید باعرها ہوں            | لکین میں "بے حد مہربانی سے عافل ہوں    |

|                                                   | いていまするなるなるなるなるなんででしていましています。                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| حیف من بادیگران دل توخنه                          | دوست را برمن نظر شد دوخته                    |
| انسوس عمل نے دوسروں سے دل وابست کیا ہے            | دوست کی نگاہ جھے پہ جمی ہوئی ہے              |
| جرم من دارم تو معذاری کنی                         | من گنه آرم تو ستاری کنی                      |
| میں جرم کرتا ہوں تو بہت معذور قرار دیتا ہے        | عمل گناہ کرتا ہوں تو پردہ پوٹی کرتا ہے       |
| اے بقربانت چہ نیکو داوری                          | جرمها بني و جشم ناوري                        |
| میں تھے پر قربان تو کس قدر اچھا خدا ہے            | تو خطائي ديكت ب اور جھ ير فعد نييں كتا       |
| چونکه برمن تنگ شد از درد کار                      | در مصائب در حوادثهائے زار                    |
| جکہ درد کی وجہ ہے جھ پر معالمہ تک ہو کیا          | مصیبتوں می (اور) عاج کرنے والے حوادث میں     |
| زار در دست عم بها ردند                            | یار و خویشانم مرا بگذاردند                   |
| بھ عابر کو غم کے ہاتھ عمل دے دیا                  | اپنوں اور دوستوں نے مجھے مچھوڑ دیا           |
| درمتاعبها تو کششتی مدد                            | جز تو کے دیگر دراں سختی رسد                  |
| کالف می تو دد بنا ہے                              | ال مختی می تیرے علاوہ کب پنچا ہے؟            |
| وارباندی از ہمہ سختی مرا                          | در رسیدی زود مجرفتی مرا                      |
| مجھے تمام خیتوں سے رہا کر دیا                     | تو ، جلد پنچا تو نے جھے پکڑا                 |
| گر زبال ہر موشود لطفت فزول                        | چوں شارم من ز احسان تو چوں                   |
| اگر ہر بال زبان بن جائے تیری مہربانی بوعی ہوئی ہے | می تیرے احمان کیے شار کروں؟ کیونکہ           |
|                                                   | شکر و احمان ترا چوں سرکنم                    |
| اس رات عی اگرچہ سر کو قدم بنا لوں                 | تیرے شکر اور اصان کو کیے انجام دوں؟          |
| جمله از دربای اصانت پرست                          | جان و گوش و چیثم و هوش و پا و دست            |
| سب تیرے احمان کے موتیوں سے پر ہیں                 | جان اور کان اور آگھ اور ہوش اور ہاتھ پاؤل    |
| ایں ہم از تو نعمتے شد مغتنم                       | ایں کہ شکر نعمت تو می کنم                    |
| یہ مجمی تیری ایک ملاتم نعت ہے                     | یہ کہ میں تیری نعت کا فکریہ ادا کرتا ہوں     |
| من کیم از تست توفیق اے خدا                        | شکر ایں شکر از کا آرم بجا                    |
| میں کون ہوتا ہوں؟ اے خدا تو نیل تیری جانب سے ہے   | اس محر کا محرب کہاں ہے بجا لاؤں؟             |
| عاریت از تست بے از ہے کر                          | دست و پاو این زبان و لفظ شکر                 |
| بغیر کی انکار کے تھے سے ماتلے ہوئے ہیں            | ہاتھ اور پاؤل اور سے زبان اور لفظ فکر        |
| لطف تو برما نوشته صد تکو                          | طاعت و توفیق طاعت ہم ز تو                    |
| تیری مہریانی نے ہم پر سینکروں بھلائیاں لکھ دی ہیں | بندگی اور بندگی کی توفیق مجی تیری جانب ہے ہے |
| خوشتر از آب حیات ادراک تو                         | خود چه شری ست نام پاک تو                     |
| تیری معرفت آب دیات سے بہتر ہے                     | تیرا پاک نام خود کس قدر میشما ہے؟            |

| ونتر:٢ | ) latatatatatatatatatata                            | 10 )を表するなるなるなるなんなんないアートアルショ                     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | ہر بن مو از عسل جوی شود                             | نام تو چوں بر زبانم می رود                      |
| - [    | ہر بال کی ج شہد کی نہر ہو جاتی ہے                   | جب تیرا نام زبان پر جاری ہوتا ہے                |
|        | شیر و شکر می شود جانم تمام                          | الله الله ایں چه شیریں ست نام                   |
| l      | میری پوری جان شیر و فکر بن جاتی ہے                  | الله الله يه نام كس قدر ينما ب                  |
|        | حن خش میدمد جانرا رواق                              | الله الله ایس چه نام خوش مذاق                   |
| ı      | اس کا ایک ایک حرف جان کو متی عطا کرتا ہے            | الله الله يه نام كس قدر خوش ذاكفته ب            |
|        | در چنیں برزخ چیاں در پردہ                           | الله الله ایس چه احسال کردهٔ                    |
|        | ایے برز عی و کی طرح بدے عی ہے؟                      | الله الله يه تو نے كيا احمان كيا ہے؟            |
|        | كاعتصامش عرش راشد مرهمتي                            | ایں چنیں حبل انھیں دادی مرا                     |
|        | کہ اس کے کانے سے عرش تک رسائی ہوئی                  | تو نے مجھے الی مغبوط ری عطا فرمائی              |
|        | آشکارا جستی و در پردهٔ                              | الله الله خود چه نیکو کرده                      |
|        | تو ظاہر ہے اور درپردہ ہے                            | الله الله او نے خود کیسی بھلائی کی ہے           |
| 14     | پل چرا پیشت به ستی ایستم                            | وہ چہ بدکارم کہ جملہ فیستم                      |
|        | تو تیرے سانے وجود کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں             | بائ می خس قدر بدکار موں بلکہ میں مجسم نیستی موں |
|        | انت ربی انت حبی یا جلیل                             | الله الله انت لي نغم الوكيل                     |
|        | اے جیل تو میرا رب ہے تو کھے کانی ہے                 | الله الله تو يرے لئے بہترين وكل ہے              |
|        | هل ترئ الديار في ديرالشهود                          | الله الله ليس غيرك في الوجود                    |
|        | شہود کے دیر میں کوئی چلتے والا ہے؟                  | الله الله حيرے سوا كوكى وجود عي شيس             |
|        | چونکه الا الله خورشيد جليست                         | الله الله لا الله بهر عيست                      |
|        | جَبَه "الا الله" روش سورج ہے                        | الله الله مل لئے ہے؟                            |
|        | می توان کردن بلیٰ جہد المقل                         | چیثم ظاہر ہیں بھی آمد مقل                       |
|        |                                                     | ظاہر بی آ کے آئی کے ذریعہ رفع کرنے والی ہے      |
|        | اسم اعظم از برائے قرب اوست                          | الله الله اسم ذات پاک دوست                      |
|        | ام اعظم اس ے قرب کے لئے ہے                          | الله الله دوست كا ياك اسم ذات                   |
|        | پیش معراج تو گردد چرخ فرش                           | الله الله کو برد تاسقف عرش                      |
|        | تیری معراج کے سامنے آسان فرش بن جائے گا             | اللہ اللہ کہ عرش کی عیست تک لے جائے گا          |
|        | چن نعره لیتنی کنت زند                               | چوں بر آرم دم باللہ العمد                       |
|        | آ ان "کاش میں ہوتا" کا نعرہ مارتا ہے                |                                                 |
|        | جان جان و محی عظم رمیم                              | اسم أعظم بست الله العظيم                        |
|        | جو جان کی جان اور پرائی ہڑی کو زندہ کر دینے والا ہے | الله التظيم! اسم اعظم ب                         |

| 27, 16家公司会员公司会员公司会员公司会员公司会员公司会员公司会员公司会员公司会员公司会员 | 在现象的全球像现金现金现金现在了HT-1720                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ے چکد از ہر رگم راؤق جدا                        | الله الله مستم از نام خدا                  |
| میری ہر دگ سے شراب جدا ہو کر چکتی ہے            | الله الله عمى خدا كے عم ہے ست ہول          |
| که زماؤ من برآ وردست گرد                        | ساقیم آل باده اندر جام کرد                 |
| جس نے "اوس" کی گرد اڑا دی ہے                    | ساتی نے وہ شراب میرے جام علی کر دی ہے      |
| ليس فيها غول ولا هم ينزفون                      | ریخت در جامم مئے از کاف و نون              |
| جس میں ر بیکھن ہے اور نہ وہ بے عقل ہوتے ہیں     | "كاف و نون"كى وه شراب ميرے جام مي ۋالى ب   |
| نیست فرن از جان و تن و ز سر ز پا                | بیخودم زال بادهٔ واکنول مرا                |
| جان ادر جم اور سر اور پاؤں میں فرق نہیں ہے      | می ای شراب سے بیخود ہوں اور اب میرے لئے    |
| ميزنم بر لوح وحدت قرعه                          | ریخت در کامم جلالے جرعہ                    |
| میں وحدت کی صححٰق پر قرعہ ڈال ہوں               | "جلال نے بیرے علق میں ایک محمون ڈال دیا    |
| 1.4                                             | رشحه بح جلائش بردلم                        |
| آیا اور مجھے اس آب و کل سے اچک لے کیا           | اس کے جلال کے سندر کا ایک چینٹا میرے دل پ  |
| زیں صدف ایں در کہ نامی آمست                     |                                            |
| اس سے کہ یہ ای موثی آیا ہے                      | "حای" سندر کی ایک شورش آئی ہے              |
| مخل جان راداد سیرانی تمام                       | فيض مولانا جلالٌ وہم حمامٌ                 |
| جان کے بودے کو فوری سیرانی دے دی ہے             | مولانا جلال کے قیض احمد حمام نے            |
| سنگ من زال تاب یا قوتی بیافت                    | نور مهر و مه بطور دل بتافت                 |
| مرے پھر نے اس کری سے یاقوت بن جانا یا لیا       | سورج اور جاند کا نور دل کے ظہور پر چکا     |
| عنبریں شد جملہ چوں مشک ختن                      | براديم تافت چول نجم يمن                    |
| وہ سب ختن کے مشک کی طرح خوشبو وار بن ممنی       | یمن کے سارے کی طرح میری ادھوڑی پر چکا      |
| مقتبس از نور عرفال گشت و خوش                    | پیش ازیں خلقے ز انفاس خوشش                 |
| معرفت کے نور کے حاصل کر لینے والے اور بھلے بنے  | اس سے پہلے بہت سے لوگ ان کے اچھے سانسوں سے |
| ارتقا سوی صراط مستوی                            | صد ہزارال یافتند از مثنوی                  |
| سب سیدھے داستہ کی جانب بلندی                    | مثنوی کے ذریعہ لاکھوں نے حاصل کی           |
| در رسيدم تا جليل ذوالجلال                       | من ہم از فیضان انفاس جلال                  |
| جليل ذوالجلال تك پننج ميا                       | میں بھی جلال کے سانسوں کے فیضان سے         |
| در رسید ایل بنده نم سوی خدا                     | نيست دور از لطف اخوان الصفا                |
| یہ بندہ بھی خدا کی جانب پڑی کیا                 | بزرگوں کی مہربانی ہے بعید نہیں ہے          |
| ابر خوش سیراب سازد تره را                       | چه عجب عمس ار نواز د ذره را                |
| ابر سبزی کو اچھی طرح سیراب کر دے                | کیا تعجب ہے اگر عمل ذرے کو نوازے           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى جاد٣٠-٢٠٠١ كُوْهُ مُوْهُ مُو |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دم مزن والله اعلم بالصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رو بحق آرد مکن مختم کتاب                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله (تعالی) کی جانب رخ کراور کتاب فتم کر دے                                                         |
| انت معنى السر في كل القال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| ہر قول میں معنی راز تو بی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اے مارے رب ہر مال میں تیرے بی لئے تعریف ہے                                                           |
| خالصاً للله كانت نهمتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انت مقصودی الیک و حجمتی                                                                              |
| میرا ارادہ خالص: اللہ کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تو عی میرا مقعود ہے تیری طرف میرا رخ ہے                                                              |
| يا الله العرش يارب العرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يا محيط الكل ياكھف الورئ                                                                             |
| اے عرش کے خدا اے زیمن کے رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اے سب کو محیط اے محلوق کے کہف                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كن انيس القلب واختم لي بخير                                                                          |
| توجھے کانی ہو میرے لئے کفایت کرنے والا بدوسرائیس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| درختم وسال تاریخ اختیام مثنوی مذکور میشود ۱۲۱۶ ججری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| غیرت حق داردش از غیر دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ختم شد این نسخه در سال غیور                                                                          |
| الله (تعالى) كى غيرت اس كو غير ے دور ركھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (لفظ) غيور كے سال عن بيد ننو ختم ہوا                                                                 |
| ہر کہ از نورش رمد بے نور باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دست غير از دامن او دور باد                                                                           |
| جو اس کے لور سے بھاکے خدا کرے بے لور رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غیر کا ہاتھ اس کے دائن سے دور رہے                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غیر آل کز یاد حق بگانه است                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غیر وہ ہے جو اللہ (تعالیٰ) کی یاد سے بیگانہ ہے                                                       |
| حب جاه او را بدل مکنوں بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| اس کے دل میں رتبہ کی محبت پوشیدہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دنیا کے مال کے چھے پاگل ہو                                                                           |
| فتنه فرمود حق ذوالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ائما اموالكم اولادكم                                                                                 |
| حكتوں والے اللہ تعالی نے (ان كو) فتنہ فرمایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیکک تمپارے اموال تمپاری اولاد                                                                       |
| بعد ازال عزم دژآل سور کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تا توانی غیر حق را دور کن                                                                            |
| اس کے بعد اس فعیل کے قلعہ کا ارادہ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جتنا ہو کے الا (تعالیٰ) کے غیر کو دور کر                                                             |
| خود برون در بمانی والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باخودی بنی اگر ایں اختیام                                                                            |
| خود بابر ره جائے گا والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اگر تو اس خاتمہ کو خودی کے ساتھ دیکھے گا                                                             |
| وربه پندار خودی اغیار باش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وز خودی بیروں برآ ویار باش                                                                           |
| ادر اگر تو خودی کے غرور میں تاکہ غیروں میں سے رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خودی ہے باہر کال اور یار بن                                                                          |
| The state of the s | بہر یک رنگ ایں سخن یک رنگ شد                                                                         |
| ان شیطانوں کے عمار کرنے کے گے پھر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یک رنگ کے لئے یہ کلام یک رنگ ہے                                                                      |
| کے شود بے صلح و رفع حرب و کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دخل غير اندر چنيں حصن حسيں                                                                           |

| از گل او تابری بوی یقیس                     | بادل صاف از برای حق بیس              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| تاکہ تو اس کے پھول سے یعین کی خوشبو سوگھ لے | خدا کے لئے ماف دل کے ماتھ دیجے       |
| ہر کجاگل ہست آنجا خارہاست                   | ورنه در چون و چرا آزارباست           |
| جہاں کہیں پھول ہے وہاں کانے ہیں             | ورنه چوں و چرا عمل کالیف ہی          |
| غير حق جستن ازيں لايعني ست                  | لفظ روپوش ست مقصد معنی ست            |
| اس سے حق کے سوا واحویڈنا لایعنی ہے          | لفظ نقاب ہے اور معنیٰ مقصود ہیں      |
|                                             | حق بجود حق بگوو حق بخوال             |
| ہر وقت حق حق کہتا رہ حق کو جان              | حق کو علاش کر اور حق کہ اور حق پڑھ   |
| رحمت حق باد رحمانی ست او                    | ہر کہ حق را جست حقانی ست او          |
| وہ اللہ کی رحمت خدائی ہوا ہے                | جی نے جی کو عاش کیا وہ خانی ہے       |
| برغبار جان کس آبے بیاش                      | كار شيطاني كمن شيطال مباش            |
| کی کے جان کے غبار پر آب پاٹی کر             |                                      |
| بطن را پردوح را جائع کمن                    |                                      |
| پیت کو پر اور روح کو بحوکا نہ بتا           | وقت کو غیر حق عمل برباد ند کر        |
|                                             | پردهٔ پندار تست این نقش غیر          |
| تمام بت فاند میں اس ایک منم کے علاوہ نیس ہے | یہ غیر کا گلش تیرے پدار کا پرہ ہے    |
|                                             | فانی از خود شوبشو باتی تجق           |
| رب الفلق تیرے اندر سے نمودار ہو گا          | ایے احتبار سے فائی بن باتی باشہ بن   |
| حاصل آل غوطه در بح فناست                    | مثنوی در شش مجلد یک نواست            |
| اس کا خلاصہ فا کے سندر میں خوط لگانا ہے     | چھ دفتروں می مشوی کی ایک آواز ہے     |
| غفلت از خود دور کن بیدار باش                | گر ره حق بایدت مثیار باش             |
| این اندر سے خفلت دور کر بیدار بن            | اگر تھے خدا کا راستہ چاہیے ہوشیار بن |
| بعد ازال سوی طریقت روبیار                   | باش اول بر شریعت استوار              |
| پھر طریقت کی جانب رخ کر                     | پہلے شریعت پر انتقامت کر             |
| بعد ازال راه طریقت را برو                   | كام اول متنقيم شرع شو                |
| اس کے بعد طریقت کا راست چل                  | پلے قدم پہ خرت پہ ج                  |
| تانمائی بح عرفاں را عبور                    |                                      |
| تاکہ آو معرفت کے سمندر کو میور کر کے        | آراعی کے ساتھ مفائی ضروری ہے         |
|                                             | این مخن را نیست هرگز افتتام          |
| تو بات کو مختر کر دینا چاہے والسلام         | اس بات کا بھی خاتمہ کیں ہے           |

## شكرالعثنوى

یه وعظ حضرت تحکیم الامة مجدد الملة مولانا محمد اشرف علی تفانوی رحمه الله نے بتقریب اختیام کتاب شرح مثنوی مدرسه امداد العلوم میں (بتاریخ ۴ شعبان المعظم ۱۳۳۷هه) فرمایا تفاجس کوحضرت مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمه الله نے ضبط کیا۔

وضاحت: کیم الامت حضرت تفانوی رحمه الله کا وعظ "شکر العثنوی " این نام سے واضح ہے جوحضرت نے بحیل شرح مثنوی پرشکر خداوندی کے طور پرارشاوفر مایا۔
چونکہ بیوعظ' کلید مثنوی' سے متعلق اہم بنیادی نکات اور تعارف پر مشتل ہے۔
اس لئے کلید مثنوی کی جدید طباعت پر ہم بھی شکر خداوندی بجالاتے ہوئے اس مبارک وعظ کو' کلید مثنوی' کے آخر میں شامل کررہے ہیں۔
مبارک وعظ کو' کلید مثنوی' کے آخر میں شامل کررہے ہیں۔
الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ اس سعی کوشرف قبولیت سے نواز تے ہوئے ہمیں ہمیں بھی اپنی محبت و معرفت کا کوئی ذرہ نصیب فرما کیں۔ آمین (ناشر)

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها و ما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم

#### سبب وعظ

شكركامفهوم

تفصیل اس کی ہے کے شکر کے معنی ہیں منعم کے ۔انعام کے جواب میں منعم کا دل سے یا زبان سے یا ہاتھ پاؤں سے کوئی ایسافعل کرنا جس سے منعم کی عظمت ظاہر ہوتی ہوپس اس وقت ہماراحق سجانہ کے انعام کے جواب میں اس آیت کا تلاوت کرنا جو کہ اس کی تو حید صفاتی پر دلالت ہے اور اس کی تفر د بالقہو و الغلبة والقدر قو الحکمة کا دل اور زبان سے اقرار کرنا اس کلے کا ایک فرداس مقسم کی ایک قشم ہوگا اس سے بھی ظاہر ہوگیا کہ صرف اس آیت کا نہیں بلکہ ہرائی آیت جس سے حق سجانہ کی تو حید اور عظمت وجلالت شان ظاہر ہو اس کا تعلق شکر سے ہے۔ اس سے نہایت واضح طور پر آیت متلوہ کا تعلق مقصد جلسہ سے ظاہر ہوگیا اب نفس آیت کے متعلق کچھ بیان کیا جا تا ہے اس آیت کا تعلق تو حید سے ہی کیونکہ اس میں بیان ہے تفود میں القدرة و الغلبة و الحکمة جوکہ تو حید صفاتی کا فرداورا پنے سیات و سباق کے لاظ ہے بھی ہے۔

#### توحيدذاتي صفاتى اورافعالي

کوتکہ اسے قبل حق سجانہ نے فرمایا ہے الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملنكة رسلاً اولى اجنحة مثنى و ثلث و رہاع يزيد فى الخلق مايشاء ان الله على كل شى قدير اس ميں انہوں نے اپنی ان صفات وافعال كابيان كيا ہے جوان كى ذات كے ساتھ مخصوص ہيں پس اس كاتعلق توحيد صفاتى وتو حيد افعالى دونوں ہے ہوگا۔ اس كے بعد فرمایا ہے يابھا الناس اذكر وانعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يوزقكم من السماء والارض لاالله الاهوفانى توفكون اس ميس توحيد ذاتى و توحيد صفاتى وتوحيد افعالى مين وحيد تق سجانہ توحيد صفاتى وتوحيد افعالى مينوں كابيان ہے پس ان مينوں كاتعلق توحيد ہے۔ يہاں توحيد كے بعد حق سجانہ نے مسئلہ رسالت كو بيان فرمايا ہے اور ارشا وفرمايا ہے وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور (اس كے بعد معاد كابيان فرمايا ہے)۔

#### تين امهات مسائل

اورارشادفرمایا ہے بایھا الناس ان و عداللہ حق فلاتغرنکم الحیواۃ الدنیا و لایغرنکم باللہ الغرود (بیتیوں مسئلے امہات مسائل میں ہے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ق سجانہ نے قرآن پاک میں ان تینوں کو نہایت شرح وسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اوران پر زبردست براہین قائم ہیں ام رازیؒ نے اس پر جابجا تنبید کی ہوارانہوں نے ثابت کیا ہے کہ تینوں مسئلے اصل ہیں اور باقی مسائل ان کی فروع اور یہ مضمون بالکل ٹھیک ہے جو قض بامعان نظر قرآن کریم کا مطالعہ کرے گااس کواس کی قدر ہوگی اوروہ اس کی تقدد این کرے گاان تینوں میں سب سے اہم مسئلہ قو حید ہے اس کے بعد مسئلہ رسالت اس کے بعد مسئلہ معاداس لئے حق سبحانہ نے اس مقام پر اول مسئلہ تو حید کو بیان فرمایا اس کے بعد مسئلہ معاد کو۔ اس گفتگو کا تعالی تو نوعیت مضمون اول مسئلہ تو حید کو بیان فرمایا اس کے بعد مسئلہ معاد کو۔ اس گفتگو کا تعالی تو نوعیت مضمون آیت سے تھا۔ اب اس کا مضمون شخصی بیان کیا جاتا ہے اس آیت میں جوحق تعالی شانہ نے ما یفت حاللہ للناس من در حمد فرمایا ہے جس میں انہوں نے کلمہ بااستعال فرمایا ہے جوابہام کے ساتھ عموم کا فائدہ دیتا ہے گھراس ابہام کی توضیح میں من در حمد فرمائی ہے۔

پس حاصل اس جملہ کا بیہوگا کہ ق سبحانہ جس رحمت کو بھی کھول دیں اس کا کوئی رو کنے والانہیں۔

#### الثدتعالى كالمال غلبه وقدرت

اس سے حق سجانہ کا کمال قدرت وغلبہ ظاہر ہوااور معلوم ہوگیا کہ اس سے بڑھ کرکوئی قوت اور قدرت والانہیں جواس کا مزاحم ہو سکے اور گوواقعی طور پراس پرکوئی شبہیں ہوسکتا گرسطے نظر میں اور مضاحتا ل عظی کے طور پر شبہ ہوسکتا تھا اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ فتح حق سجانہ کے بعد کوئی رو کنے والانہیں لیکن اس سے بینیں معلوم ہوتا کہ اس کے روکنے کے بعد کوئی کھول بھی نہیں سکتا اس لئے حق سجانہ نے اس احتمال کو ہی دفع کر دیا اور فرمایا و معاہمسک فلامو مسل له یعنی جس کووہ روک لیں اس کوکوئی حجوز نے والا بھی نہیں۔اب یہی ایک احتمال عقلی تھاوہ یہ کہ اس سے تو

کید شوی جدس میں جو است کے فتح اور اسماک کے بعد اس کی کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خود وقتح واسماک کی حالت میں بھی اس کا کوئی مزاحم ہوسکتا ہے یا نہیں اس احتمال کے اٹھانے کے لئے فرما یا و ھو العزیز لیحنی عزت و کی حالت میں بھی اس کا کوئی مزاحم ہوسکتا ہے یا نہیں اس احتمال کے اٹھانے کے لئے فرما یا و ھو العزیز لیحنی عزت و غلبہ عین مخصر ہیں اس کی ذات میں اور وہی ہر حیثیت سے سب پر غالب ہے اس پر کسی طرح بھی کوئی غالب نہیں اب تمام احتمالوں کا خاتمہ ہوگیا اور اس کا تفود ہو بالغلبة با کمل وجہ ظاہر ہوگیا۔ بیتو ہوگیا گراس پر ایک شبراور ہوسکتا تھا وہ یہ کہ جب اس کوالی قدرت اور قوت حاصل ہے اور اس کی کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا تو شاید اس کی بھی وہی حالت ہو جو با اقتدار انسانوں کی ہوتی ہے کہ بلا لحاظ مصلحت ومنفعت جو جی میں آ یا کر بیٹھاس کے دفع کے لئے الحکیم ہر حادیا اور ظاہر کر دیا کہ ہمارے افعال لا ابالی حکام وسلاطین کے سے نہیں بلکہ ہم جو پھی کرتے ہیں اس میں ہم کو مصلحت و حکمت ملح ظاہوتی ہے۔ سبحان الذی تحکلم بھذا الکلام البلیغ الدقیق الاسو اد.

#### آیت مبارکہ کے دقیق نکات

اس بيان سے معلوم ہو كياكہ جملہ مايمسك فلاموسل له اور و هو العزيز الحكيم يدونوں جمله تاكيد مين مضمون ما يفتح الله للناس من رحمة فلاممسك لهاكى كهجن عصفصودتمام اوبام وشكوك كو زائل كركا بى كمال قدرت وحكمت كاظا مركرنا بجواصل مقصود باس آيت كاتويه بيان تفاحق سجانه كعموم و كمال قدرت كاجوكماس آيت سي مقصود إب سنة كدرهت كلغوى معند رقت قلب اورزم دلى بين حق سبحانه چونکه دل اور نری سے جو کہ ایک خاص قتم کا تاثر اور انفعال ہے پاک اور منزہ ہیں اس لئے پیلفظ اس مقام پر یا جہاں کہیں وہ حق سبحانہ کے لئے استعمال کیا جاوے جیسے رحمٰن رحیم وغیرہ اپنے معنی لغوی میں مستعمل نہیں ہوسکتا بلکہ مجاز آ بعلا قد سبیت اثر رفت قلب یعن فضل وانعام احسن مراد ہوگا۔اس مقام پر بینکتہ بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ قت سجاندنے مایفتح الله للناس من رحمة فرمایا اور من خیونہیں فرمایا حالانکه مطلب من خیر کا بھی وہی ہے جو من دحمة كاب اس كى وجديد كدر حمت مين اشاره باس طرف كدفق سجاند ك تمام انعامات بلا استحقاق منعم عليهم بين اوربياشاره لفظ خير مين نه تقااس كے اس كے بجائے اس كواختياركيا چونكه اس مضمون كو س كركة ق سبحاند كے تمام احسانات بلا استحقاق منعم عليهم بين كسي كوخلجان موتا اس لئے ميں اس كو بھي زائل کے دیتا ہوں پیشباس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ق سجانہ کے انعامات کو بندوں کے انعامات کے مماثل سمجھا گیا ہے اورا بی طاعت کوطاعت عباد کی ما نند خیال کیا گیالیکن خودیه قیاس ہی غلط ہے کیونکه آ دمی جب بندہ کی خدمت کرتا ہے تو وہ اپنے قوی اور اعضاء وغیرہ کو ایک ایسے محض کے کام میں لگا تا ہے جواس کے مملوک ومصنوع ہیں اور اس لئے اس کوان سے انتفاع کا کوئی حق بھی نہیں ہے اس بناء پر خادم مخدوم سے معاوضہ کا مستحق ہوتا ہے بخلاف اس کے کہ جب وہ سجانہ کی خدمت اوراطاعت کرتا ہے تو وہ خود حق سجانہ کی مملوک چیزوں کواس کے کام میں لگا تا ہے اور وہ خود بھی حق سبحانہ کامملوک ہے الی صورت میں وہ اپنی خدمت کے سی معاوضہ کامستحق نہیں ہوسکتا کیونکہ مملوک من حیث ہومملوک کا مالک پرکوئی حق نہیں مضمون آپ کی سمجھ میں یوں آسانی سے آجائے گا کہ جب کوئی مخف کسی کی ملازمت كرليتا بواب وه من حيث المحدمت اسكامملوك موجاتا بخواه عارضي بى طور پرسهى پس جب وه 1:プラ ときなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなんなるなんでででは、アートアンと

کوئی اپنافرض منصبی انجام دیتا ہے تو اس کے معاوضہ میں وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں سمجھا جاتا ایسی حالت میں اگر

آ قااس کی خدمت کا کوئی صلہ دیتو وہ اس کا انعام اوراحسان سمجھا جاتا ہے اورا پنی خدمت کو اپنافرض منصبی خیال کیا
جاتا ہے ہیں جب کہ اس کمز وراور برائے نام ملک کا بیاثر ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ملک حقیقی پراپنی خدمت
کے کسی معاوضہ کا کیا تق رکھ سکتا ہے اب ہم کو بیٹا بت کرنارہ گیا کہ بندہ حق سبحانہ کا مملوک محض ہے اس کی تفصیل بیہ
ہے کہ بیتو ظاہر ہے کہ کی صحف کی کوئی چیز کسی کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے کیونکہ وہ ابتداء میں معدوم محض اورا پنے
مام کمالات حتی کہ اپنی ہستی ہے بھی عاری تھا۔ ایسی حالت میں اس کی کوئی چیز خوداس کی ذاتی کسے ہو سکتی ہے ہیں
لامحالہ اس کی تمام چیز ہیں کسی دوسر ہے کی مملوک ہیں اور خدا کے سوااگر کوئی اس کے مالک ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے تو
اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ اس کے ہستی میں کسی کو دخل نہیں ہے جتی کہ اس دخل کی بناء پر بعض
لوگوں کو شبہ ہوگیا اور وہ اپنا خالق اپنے مال باپ کو بچھ بیٹھے ہیں۔

#### الله تعالیٰ کی ہستی کی ولیل

چنانچہ جس زمانہ میں میرے ماموں منثی شوکت علی صاحب مدرسہ سرکاری میں مدرس تھے اس زمانے میں ایک انسپکٹر مدارس مدرسہ میں امتحان کے لئے آئے اثنائے امتحان میں انہوں نے لڑکوں سے اپنے منصب کے خلاف سوال کیا کہ بتلاؤ خدا کی ہستی کی کیا دلیل ہے لڑ کے بیچارے کیا جواب دیتے وہ تو خاموش رہے ماموں نے فرمایا کہ جناب مجھے یو چھے میں جواب دوں گا۔انسپٹر صاحب این افسری کے گھمنڈ میں تھے انہوں نے ناخوشی کے لہجہ میں فرمایا کہ اچھا آ ہے ہی جواب دیجئے ماموں صاحب نے فرمایا کہ خدا کی ہستی کی دلیل میہ ہے کہ پہلےتم معدوم تھاور اب موجود مواور مرحادث کے لئے کوئی علت مونی جائے وہ علت خدا ہے اس نے جواب دیا کہ ہم کوتو ہمارے مال باپ نے پیداکیا ہےنہ کہ خدانے ماموں صاحب نے فرمایا کہ آپ کے ماں باپ کوس نے پیدا کیاس نے کہا کہان کوان کے مال باب نے ماموں صاحب نے فرمایا کہ دوحال سے خالی ہیں یاتو الی غیر النھایہ یوں ہی سلسلہ چلا جاوے گایا کہیں جا کرختم ہوگا پہلی صورت میں تعلسل لازم آتا ہے جو کہ محال ہے دوسری صورت میں خدا کا وجود ماننا یڑے گااس کااس سے پچھے جواب نہ آیا اوراس نے کہا کہ آپ تو منطق کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کا غداق مجر گیا ہے كرد قيق اور كبرے مضامين كونا قابل التفات بجھتے ہيں اور عظى اور پيش ياا فنادہ باتوں كودلائل خيال كرتے ہيں غرض كہنے لگا كہ ہم ان منطقی باتوں كونہيں جانتے وہ بيركه اچھاا گرخدا ہے تو آپ اپنے خدا ہے كہئے كہ ہمارى آئكھ درست كر دے بیانسپکٹر کا ناتھا ماموں صاحب نہایت ظریف تھے انہوں نے کہا بہت بہتر ہے ابھی کہتا ہوں یہ کہہ کرانہوں نے آ تکھیں بندکر کے آسان کی طرف منہ کیاا درتھوڑی دہر کے بعدانہوں نے انسپٹڑصا حب ہے کہا کہ میں نے عرض کیا تھا مگروہاں سے بیہ جواب ملاہے کہ ہم نے اس کو دوآ تکھیں عطا کی تھیں اس نے ہماری نعمت کی ناشکری کی اور کہا کہ ہارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس پر غصر آیا ہم نے اس کی ایک آ نکھ پھوڑ دی اب اس سے کہو کہ اس آ نکھ کواینے انہیں ماں باپ سے بنوا جنہوں نے تختے پیدا کیا ہے۔اس جواب پراس کو بہت غصہ آیااس کا اور تو مچھے بس نه چلامگرمعا ئن خراب لکھ گیااس گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا کتھوڑے ہی عرصہ کے اندر در داٹھاا در ہلاک ہوگیا۔

#### الدسوى جد ٢٠٠٠ كُوْمُ مُومُ مُ مُومُ مُ مُومُ مُومُ مُومُ م

#### قهركي دوقشميں

یا در کھو کہ حق سبحانہ کا قہر دوطرح کا ہوتا ہے بھی تو صور تا بھی قہر ہوتا ہے اور بھی قہر بصورت لطف ہوتا ہے بیقہر قہراول سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ (اعاذ نا الله منه)

کونکہ اس میں تو بداورا نابت الی الحق کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہاں لئے کہ انابت الی الحق اور تو بہت اس وقت ہوجب کہ آدی اس کو تہر ہم تھے اور جبکہ لطف جھتا ہے تو وہ تو بہ کیے کرے گا اور حق سجانہ کی طرف کیے رجوع ہوگا بعض مرجہ بعض سالکین کو یہ واقعہ چھتا ہے کہ وہ معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں اوران کے ذوق وشوق واحوال و مواجید ہیں کچھٹر می بہت تو کی ہے کہ معصیت ہاں کو صد مہنیں پنچتا مواجید ہیں کہ ہماری نسبت مع اللہ بہت تو کی ہے کہ معصیت ہاں کو صد مہنیں پنچتا اس ہے جو امران کے ذوق وشوق واحوال مواجید ہیں کہ ہماری نسبت مع اللہ بہت تو کی ہے کہ معصیت ہاں کو صد مہنیں پنچتا ہیں ہواور لیر ہوجاتے ہیں واضح ہوکہ یہ تہر بصورت لطف ہاور تہر بصورت تہر ہے دوایا کہ وہ ایک ہوا ہے کہ سے سالکین کو اس سے نہایت ہوشیار رہنا چا ہے اور یا در گھٹ چا ہندہ سے ہوتا ہے ۔ احوال ومواجید سویہ غالب خاص تعلق ہو اس مواجید سویہ غالب مواجید سویہ غالب مواجید سویہ غالب ہو کہ تعلق ہو گھٹ ہوں اور نہ اس تعلق کو سراس تعلق کی امارات ہوتی ہیں نہوہ علی خاص ہیں اور نہ اس تعلق کو تعلق ہیں اور آر ہی کونکون ہے ۔ احوال ومواجید سویہ غالب و اور اس سے سے سے سے سے کہ کہ اس کو خدا کو بھی اس سے تعلق ہو گہٹ اور آدھی نہیں ہوئی اور آدھی نہیں ہوئی اس نے جواب دیا کہ ہیں فلاں شنرادی سے شادی کرنا چا ہتا ہوں اور اس کے لئے تراضی طرفین کی مطلب ہے اس نے جواب دیا کہ ہیں فلاں شنرادی سے شادی کرنا چا ہتا ہوں اور اس کے لئے تراضی طرفین کی مطلب ہے اس نے جواب دیا کہ ہیں فلاں شنر ہوں گی انس اس کے کانس طالب علم کی رضا مندی بغیر شاہزادی کی مضا مندی کے بسوداور کا لعدم تھی ہو نہی اس سالک کا تعلق بغیر جن سجانہ نہ کے تعلق کے بکار ہے۔ مضا مندی کے بسوداور کا لعدم تھی ہو نہی اس سالک کا تعلق نے جو تسجان نہ کے تعلق کے بکار ہے۔

#### مستى روحانى اورمستىشهوانى ميں فرق

پی خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اصرار برمعصیت کے ساتھ نسبت مع اللہ ہرگز باتی نہیں رہ عتی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک مقام پرمہمان گیا میر سے ساتھ ایک اورصا حب بھی تھے ہم نے ایک متجد میں سونے کا ارادہ کیا اتفاق سے اس روز محلہ میں گانا بجانا بھی ہور ہاتھا مجھ کو آ واز پینچی میں نے سونے کے لئے دوسری جگہ تجویز کی مگر میر سے ساتھی مجد ہی میں رہے ہی کو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ رات جس قدر میر انوافل میں جی لگا ہے اور جس قدر مجھ مزہ آیا ہے اتنا کبھی نہیں آیا محلہ سے گانے ہوائی گی اور میں ای وقتی ہوتی ہور ہی تھی اور میں ای وقتی وقتی وقتی کہ ہوگئے تھے میں نے کہا کہ ذوق وشوق میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھ پر ذوق وشوق کا ایسا غلبہ تھا کہ خطرات بالکل دفع ہوگئے تھے میں نے کہا کہ جناب بیتو سمجھ ہوگئے تھے میں نے کہا کہ جناب بیتو سمجھ ہوگئے تھے میں بلکشہوانی تھی جوراگ باج سے بنبعث ہوئی تھی ہیں دافع خطرات خود خطرات خود خطرات خود خطرات خود خطرات خود خطرات کے تابی کہ توالی مثال ہے جسے کی کے سے زیادہ خطرناک تھا ایک حالت میں بیا ندفاع خطرات کیا قابل قدر ہو سکتا ہے اس کی توالی مثال ہے جسے کی کے سے زیادہ خطرناک تھا ایک حالت میں بیا ندفاع خطرات کیا قابل قدر ہو سکتا ہے اس کی توالی مثال ہے جسے کی کے سے زیادہ خطرناک تھا ایک حالت میں بیا ندفاع خطرات کیا قابل قدر ہو سکتا ہے اس کی توالی مثال ہے جسے کی کے سے زیادہ خطرناک تھا ایک حالت میں بیا ندفاع خطرات کیا قابل قدر ہو سکتا ہے اس کی توالی مثال ہے جسے کی کے سے زیادہ خطرناک تھا ایک حالت میں بیا ندفاع خطرات کیا قابل قدر ہو سکتا ہے اس کی توالی مثال ہے جسے کی کے سے زیادہ خطرناک تھا ایک حالت میں بیا ندفاع خطرات کیا قابل قدر ہو سکتا ہے اس کی توالی مثال ہے جسے کی کے سے دو تو میں خوالے کیا تھا کی توالی مثال ہے جسے کی کے سے دو تو میں خوالے کی توالی مثال ہے جسے کیا کیا تھا کہ خطرات کو میں کیا گوگھی گوئے کی کے سے دو تو میں کیا گوئے کیا تھا کیا کیا کیا گوئے کیا گ

كاير شوى جاد ٢٠٠١ كَوْهُ وَهُو و وَهُو و وَهُو وهُ وَهُو وهُ وهُو وَهُو 
بچھوکاٹ لے اور وہ رفع تکلیف کے لئے سانپ سے کٹوالے ایسا کرنے سے وہ تکلیف تو ضرور جاتی رہے گی مگر جان کے لالے پڑجا کیں گے پس بیکہنا کہ گانے سے خطرات دفع ہو گئے تھے عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔

عذرگناه بدنزاز گناه کامفهوم

ای مثال پرایک حکایت یاد آئی وہ ہے تو غیر مہذب گرموضح خوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ملادو پیازہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے کیامعنی ہیں انہوں نے اس وقت اس کا جواب نہیں دیا اور موقع کے منتظر رہے۔ایک روز بادشاہ آگے آگے جارہے تھے پیچھے سے ملانے ان کی پشت میں انگی سے اشارہ کردیا اس نے منہ موڑ کردیکھا اور تیز لہجہ میں کہا یہ کیا نالائق حرکت ملانے جواب دیا کہ قصور معاف ہو میں سمجھا کہ بیگم صلحبہ ہیں اس پروہ اور بھی برافر وختہ ہوا تب ملانے کہا کہ یہ عنی ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ کے اس طرح ان صاحب کا یہ عذر کہ مجھ کوخطرات بند ہو گئے ای مشل کا مصدات ہے۔

اصرارمعصیت کے ساتھ نسبت مع اللہ باقی نہیں رہتی

خلاصہ بیہ ہے کہ اصرار برمعصیت کے ساتھ نسبت مع اللہ باقی نہیں رہ سکتی اور ذوق وشوق کسی معصیت سے پیدا ہو یا معاصی کی حالت میں باقی رہے وہ قہر بصورت لطف ہوتا ہے جو قہر بصورت قبر سے زیادہ خطرناک ہے خوب سمجھ لینا چاہئے اور بھی بیق بربصورت قبر ہوتا ہے۔

موثر حقيقي الله تعالى بين

جیسے اس منکر تو حید کوپیش آیا ہاں ہم نے سہ کہا تھا کہ اگر خدا کے سواکی پر مالک ہونے کا شبہ ہوتا ہے تو مال
باپ ہوسکتا ہے جیسے اس منکر نے اپنی بکواس میں کہا تھالیکن ماں باپ بھی مالک نہیں ہو سکتے کیونکہ گوان کوان کی
ہستی میں گونہ دخل ضرور ہے مگر وہ اس کے خالی نہیں ہو سکتے اس لئے کہ بیامر مشاہد ہے کہ اس کے وجود میں ان
کے اختیار کہ بچھ دخل نہیں چنا نچے بہت لوگ عمر بجر اولا د کے متنی رہتے ہیں اور اولا دنہیں ہوتی اور بہت سے لوگ
چاہتے ہیں کہ ہمار سے اولا دنہ ہو مگر ہوتی ہے پس معلوم ہوا کہ ماں باپ کو بچے کی ہستی میں محض برائے نام دخل ہے
اور موثر حقیقی اور مفیض وجود فقط حق سبحانہ ہیں پس وہ ہی اس کی تمام چیز وں کے مالک ہوں گے اور جب وہ مالک
ہیں تو بندہ کہا پی خدمت کے کسی معاوضہ کا کچھ استحقاق نہیں ہے جیسا کہ ہم پیشتر اس کی تفضیل کر پچکے ہیں اور
جب کہ اس کا کوئی استحقاق نہیں تو حق سبحانہ کے انعامات اس کا فضل محض ہوں گے اس لئے بجائے من حیو
ہیس کے من د حصہ فرمایا ہے یہاں تک معلوم ہوگیا کہ رخمت سے مرادانعام خداوندی اور اس کا فضل واحسان ہے اور
ہیس معلوم ہوگیا کہ لفظ رحمت کو لفظ خیر پر کیوں ترجے دی گئی۔

لفظارحمت كامفهوم

اب ہم رحمت وفضل واحسان وانعام وارد فی الآیہ کی شرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفسرین نے بیان کیا ہے

کہ یہاں رحمت عام ہے صحت 'امن' علم' ممل' غرض کہ ہرمفید چیز کوخواہ چھوٹی ہو یا ہوی حتی کہ روح المعانی نے عروہ بن الزہیر سے نقل کیا ہے کہ شغد ف بھی رحمت ہے کیونکہ اس سے سفر میں راحت پہنچتی ہے مگر لوگ معمولی چیزوں کو تعمت نہیں سجھتے بلکہ صرف ہوی چیزوں کو تعمت سجھتے ہیں جو کہ ہوی مشقتوں کے بعد ملتی ہیں۔ای لئے وہ چھوٹی نعمتوں پرشکر بی نہیں کرتے بیا بیک بہت ہوی غلطی ہے میں جس زمانہ میں تفسیر لکھ رہا تھا ای زمانہ میں شاید سہارن پورر بلوے تیار ہور بی تھی حسن اتفاق سے جس روز میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا ای روز ہماری عیدگاہ کے سامنے پڑوی بچھائی جار بی تھی اس وقت مجھے عروہ کا قول د کھے کر خیال ہوا کہ رہل بھی خداکی نعمت اور وہ بھی رحمت میں واضل ہے۔

#### تھانہ بھون میں ریل جاری ہونے کی تاریخ

پس میں نے اس مقام پر اس واقعہ کا بھی تذکرہ حاشیہ میں کردیا اور ریل کے تھانہ بھون پہنچنے کی تاریخ بھی لکھ دی تا کہ بیک کرشمہ دوکار ہوجاوے۔ آیت کی تفسیر بھی ہوجاوے اور تاریخ بھی منفبط ہوجاوے۔ اب اگر کوئی مجھے یو چھتا ہے کہ ریل تھانہ بھون میں کب جاری ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری تفسیر دیکھے لووہ متحیر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس واقعہ کوتفسیر سے کیا مناسبت ہے تو میں ان سے واقعہ بیان کردیتا ہوں میں ریل کے معت ہونے کی ایک سندا کی بڑے خص سے بھی رکھتا ہوں جب میری عمر ۱۳ ابری کی ہوگی اس زمانہ میں مولا ناشخ محم صاحب کے وعظ میں حاضر ہوتا تھا ایک وعظ میں آپ نے فرمایا کہ ریل بھی خدا کی نعمت ہے۔

#### بعض اوقات کفار کے ہاتھ سے نعمت

گودوسرول کی بنائی ہوئی ہے کیونکہ نعمت بعض اوقات کفار کے ہاتھ ہے پہنچتی ہے شاید کی کوئ کراستھابہ ہو

اس لئے میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذالدین بالو جل الفاجو پس جب کہ

کافر کے ہاتھ سے دین کی تائیدواقع ہے تو کفار کے ہاتھ سے دنیوی نعمت کا پنچنا کیوں مستجد ہے اس مقام پرایک

حکایت یاد آگئی ایک شیغی نے ایک عالم سے کہا آپ لوگ حفرت عرش کا اشاعت اسلام پر فخر کرتے ہیں اوراس کوان

حکامل مسلمان ہونے کی دلیل بتاتے ہیں حالا نکہ اس سے ان کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ لیؤید ھذا الدین بالو جل الفاجو اس کے جواب میں انہوں نے فر مایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالو جل الفاجو اس کے جواب میں انہوں نے فر مایا کہ عنرت عمر رضی اللہ عنہ کواس کا مصداق بناتے ہوتو اس سے اتنا تو لازم آیا کہ انہوں نے دین اللہ میں مدد کی ہے اب بید کھولو کہ جس دین کی انہوں نے مدد کی ہوگے کہ سینوں کا کہ جسب کا حتی کی انہوں نے مدد کی ہے اب بید کھولو کہ جس دین کی انہوں نے مدد کی ہوگے کہ سینوں کا کہ جسب کا حق ہوئیا ہیں مدد کی ہے اب بید کھولو کہ جسب کی انہوں نے مدد کی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عن کہ ہوئی کہ سینوں کا کہ ہوئی جا ہوئی ایس مینوں کے فرہ ب کہ ہوئی اور دھنری ہوئی جو گا بالہ میں مدد کی ہوئی ہوئی ہوئی جو گا بیت ہوئی ایس کے دوئی ہوئی جو گا بیت کی دوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہیں داخل ہے۔

#### قرآن میں ریل کا ذکر

اب ہم کہتے ہیں کہاس بناء پراگر یوں کہا جاوے کہ مجملہ اور نعمتوں کے ریل کا ذکر بھی قرآن میں ہے تو

ایک حد تک سیح ہےاور بیامرکوئی قابل اعتراض نہیں ہےا جمالی ذکر کا انکارمحض بلاوجہ ہےاس کا اجمالی ذکرصرف اسی آیت میں نہیں ہے بلکہ دوسرے علماء نے اور آیت میں بھی اس کو داخل کیا ہے مثلاً حق سبحانہ مراکب کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں و یخلق مالا تعلمون اس آیت کے عموم میں ریل بھی داخل ہے کیونکہ اوپر سے سواری اور باربرداری کے جانوروں کا تذکرہ آ رہاہے چنانچے فرمایا ہے۔ ولکم فیھا جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالكم الى بلدلكم تكونوا بلغيه الابشق الانفس ان ربكم لرؤف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً و يخلق مالاتعلمون . پُسُّوياحَقُ سِجانهُ تَعَالَىٰ نے ایجادریل کی خوش خبری بھی سنا دی اور حاصل بیہوا کہ مذکورہ بالاسواری اور بار برداری کے جانورتو ہم نے تمہارے لئے پیدا کئے ہی ہیں ان کے علاوہ ہم ایک اور بار برداری کی (ریل) پیدا کریں گے جس کا ابتم کوعلم بھی نہیں ہے۔اس سے کسی قدرزیادہ واضح طور پراس کوایک مقام پرذکر فرمایا ہے چنانچے فرمایا ہے وایت لھم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون و خلقنالهم من مثله ما يركبون كيونكدريل برببت چوياؤل كريتى سے زيادہ مثابہت ركھتى ہے 'ولكن لايناسب هذالمحمل قوله تعالىٰ و خلقنا الاان يؤول والتاویل بعید فلیتامل) خیرتو جبکه ریل اور شغدف وغیره نعمائے دنیویہ بھی رحت میں داخل ہیں تو نعمائے اخروبیمثل علم وغیرہ بالا وے اس رحمت میں داخل ہوں گے خصوص علم کاعموم رحمت میں داخل ہونا ایک دوسری آیت ہے بھی ثابت ہوتا ہے چنانچہ حق سجانہ تعالی حضرت خضر علیہ السلام پراینے انعام واحسان کا ذکر کرتے بوئ قرمات بيل فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علماً ال ہے علم کا ایک رحمت کبری اورموہبت عظمیٰ ہونا ظاہر ہے۔

'پس حاصل کلام ہیہ ہے کہ لفظ رحمت ہر مفید چیز کوشامل ہے خواہ دنیوی ہویا دینی اور چھوٹی ہویا بڑی اس بناء پرحق سجانہ نے بعض جگہاہے کلام میں نبوت کو کہ اکمل فر دہے علم کی رحمت سے تعبیر فر مایا ہے چنانچے فر مایا ہے۔

رحمت کااطلاق نبوت پر بھی ہے

اهم یقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم تفصیل اس مضمون کی بیہ کہ جب جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فر مایا تو علاوہ اور اعتراضوں کے کفار نے کہا تھا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بوٹ فحض پر کیوں نہ نازل کیا گیا اور اس کو کیوں نہ نبی بنایا گیا حق سجا نہ ان کے اس قول کو نقل فر ما کراس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت یعنی نبوت کو کیا بیاوگ اپنی تجویز سے تقسیم کرتے ہیں حالانکہ ان کو بیحق نہیں ہے کیونکہ سامان معیشت ہی اد فی چیز کوتو ہم تقسیم کرتے ہیں اور اس کے تقسیم کا ان کو اختیار نہیں دیا ہے نبوت کی عظیم الثان شے کو بیخود کیوں کر تقسیم کریں گے اور ان کو اس کے تقسیم کا کیا جق ہوگا ہو ہوگیا دیا ہوگا اور ایک بڑا معرکۃ الا رامقام کر رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی ہوا ہے تو اس سے ایک دوسری آیت کی تفسیر بھی ہوگی اور ایک بڑا معرکۃ الا رامقام طل ہوگیا ۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہوگرت سجانہ نے فرمایا ہے قل لو انتم تملکون خز ائن رحمۃ رہی اذا لامسکتم خشیة الانفاق و کان الانسان قتور آ اس پر بیشبہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی رسالت

کلید شوی جلد ۲۳-۲۳ میں کھی کھی کھی کھی گھی گھی گھی گھی گھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی گھی کھی کھی کھی کھی کا ذکر ہے اور بعد کو بھی یہ بچے میں انسان کے بخل کا ذکر کیسے آ گیا مفسرین نے اس کے متعلق کوئی تسکیس بخش بات نہیں لکھی امام رازی نے گواس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے مگر انہوں نے بھی کوئی شافی بات نہیں لکھی لیکن جب کہ رحمت سے نبوت مرادلی جاوے اس وقت آیت مذکورہ ہے تکلف اپنے ماتبل و مابعد سے مرتبط ہوجاوے گی۔

حافظ قرآن ہوناعلم تفسیر میں معین ہے

اس بیان سے بیجھی معلوم ہوگیا کہ فسر کے لئے علاوہ دیگر شرا لط کے حافظ ہونا بھی معین ہے کیونکہ القو ان بعضه یفسر بعضاً مسلم ہے پس حافظ کی نظر چونکہ پورے قر آن پر ہوتی ہے اس لئے جس قدرآ سانی اورصحت کے ساتھ مقصود آیت کی توضیح وہ کرسکتا ہے اس قدر آسانی اور صحت کے ساتھ غیر حافظ نہیں کرسکتا کیونکہ وہ تفسیر کے وفت ایک مضمون کی تمام آیتوں کو ذہن میں متحضر کرے گااس کے بعد تفسیر کرے گا برخلاف غیر حافظ کے کہاس کی نظرصرف ایک ہی آیت تک محدود ہوگی اور وہ جو کچھ سمجھے گا اس ایک آیت سے سمجھے گا البتہ غیر حافظ مولو یوں کے کئے تغییرابن کثیرزیادہ مفید ہے کیونکہ وہ جس آیت کی تغییر کرتے ہیں اس مضمون کی تمام آیتوں کوایک جگہ جمع کرتے ہیںاس کے بعد تغییر کرتے ہیں لیکن جس قدر تغییرا بن کثیر سے غیر حافظ مولویوں کے لئے آسانی ہوتی ہے ای قدر بخاری کی کتاب النفیرے ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے کہ جس صورت یا آیت کی تغییر کے لئے انہوں نے باب منعقد کیا ہے بعنوان صریح اس کی تغییر کریں بلکہ وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک سورۃ کے ذیل میں بلاتصری دوسری سورۃ کے کسی لفظ کی تفسیر کر جاتے ہیں طالب علم اس لفظ کواس سورۃ میں تلاش کرتے ہیں جب وہ نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے کیکن اگروہ حافظ ہوتو اس کو یہ پریشانی نہیں ہوسکتی میں اس کوایک مثال سے سمجھا تا ہوں۔ سنوامام بخاری نے باب منعقد کیا ہے باب ماجاء فی فاتحۃ الکتاب ادراس باب میں كهاب الدين الجزاء. في الخير والشركماتدين تدان قال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين پس جب طالب علم قال مجاهد بالدين بالحساب پر پنچا ہے تو وہ سوچاہے كه بالدين سورة فاتحمين كهال بيكن اكروه حافظ موتواس كاذبن فورأار انيت الذي يكذب بالدين كاطرف نتقل موجائ گا اور سمجھ لے گابیلفظ فلال سورت میں واقع ہوا ہے اور وہاں اس کی تفسیر منقول ہے اس تفسیر سے مالیک میوم الدين كي تفسير على بذا جب وه مدينين محاسبين پر پنج گا اور مدينين كوسورة فاتحه ميں نه يائے گا تو متحير موگا لیکن حافظ کا ذہن فورالولاان کنتم غیر مدینین الح کی طرف جوکہ سورۃ واقعہ میں ہے متقل ہوگا اوروہ سمجھ لے گا کہ بینسیر دوسری سورۃ ہے متعلق ہاں ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مولویوں اور طالب علموں کے لئے جفظ قرآن کی نہایت شدید ضرورت ہے اس واسطے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمة الله علیہ سے جب کوئی صخص عربی پڑھنے کاارادہ ظاہر کرتا تو آپ فرماتے تھے کہ بتلاؤ کہتم حافظ بھی ہویانہیں اس کے جواب میں اگروہ سے کہتا جی ہاں میں حافظ ہوں تو آپ فرماتے تھے کہ میں تمہارے مولوی ہونے کا ذمہ کرتا ہوں اور کہتا کہ حافظ تو نہیں ہوں تو فرماتے اچھا کوشش کرومیں بھی دعا کروں گا اورتم بھی دعا کرنا چونکہ او پررحمت کی تفسیر میں نبوت ومطلق علم کا فر در حمت ہونا مذکورتھا جس سے علم کا نبوت کی ساتھ ملابس ہونا معلوم ہوتا ہے۔

#### نبوت نا قابل انقسام منصب ہے

اس کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق ایک کا میں بات بتلا دی جاوے نبوت ایک منصب خاص ہے جو حق سجانہ کی طرف سے اس کے خاص بندوں کو بالتخصیص عطا ہوتا ہے بعض چیزیں اس کے لوازم یا مناسبات میں سے ہوتی ہیں جو حقیقۂ نہیں نبوت ہوتی ہیں نہ جز ونبوت مثلاً علم یارویائے حقہ وغیرہ بعض لوگوں کو دھو کہ ہوجا تا ہے اور وہ نبوت کو قابل انقسام سمجھ کراوراس کے حصے اور اجزاء متعین کر کے اپنے کو جزوی نبی کہنے لگتا ہے بیا یک سخت مغالطہ ہے اس سے آگاہ رہنا جا ہے۔

#### رویائے صالحہ کے نبوت کے جالیسواں جزوہونے کامفہوم

اور حدیث میں جوآ یا ہے کہ رویائے صالحہ نبوت کا چالیہ وال جزوہ وہ محمول برحقیقت نہیں ہے بلکہ شدت ملابست کی وجہ سے اس کو جزو کہہ دیا گیا ہے اوراگر مان بھی لیا جاوے کہ نبوت قابل انقسام ہے تب بھی اہمیے فخص کو دعوت نبوت کا حق نہیں ہے کیونکہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کے اجزاء نام میں اپنے کل کی شریک نہیں ہوتی مثلا اینٹ اور گھر تو رویائے صالحہ وغیرہ کے اجزاء نبوت ہونے سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ جس میں کوئی جزو نبوت ہوت یا یا جاوے وہ نبی کہلا سکتا ہے یہ تفصیل تھی اس آ بت کے متعلق جس کوشکر کے لئے اس جلسہ میں تلاوت کیا گیا تھا اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود مثنوی کے متعلق بھی کہم نافع کا ایک مادہ تحقیق ہے اور اس کی شرح اور شاحین کے وشرکاء جلسہ کے متعلق بھی کچھ بیان کر دیا جاوے۔

#### مثنوی مولا ناروم مضامین حقه سے لبریز ہے

مثنوی ایک ایسی کتاب ہے جومضامین حقہ ہے لبرین مولوی جامی نے اس کی نسبت فر مایا ہے۔

ہست قرآن در زبان پہلوی مثنوی مولوی معنوی اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک تو بیال میں اسرارود قائق قرآنے کو بیان فرمایا ہے بیم محنی ایسے ہیں جن سے عوام کو وحشت نہیں ہوسکتے ہیں ایک تو بین کہ اس میں اسرارود قائق قرآنے کو جیان فرمایا ہے بیم جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلبہ حال میں بیان فرمائے ہیں یعنی مثنوی حق سجانہ کا الہامی کلام ہوتی سجانہ کا کلام فی نفسہ تو سے کلام معروف حق سجانہ مراد نہیں ہے بلکہ مطلق کلام حق مراد ہے گوبالوی نہ ہو بالالہام ہوتی سجانہ کا کلام فی نفسہ تو حق وصوت ہے پاک ہے مگر جس طرح وہ لباس عربیت میں جلوہ گرہوا ہے یوں بی لباس فاری میں بھی جلوہ گرہو سکتا ہے اس سے کسی کو بیشہ ہو کہ جب یہ کلام حق ہے تو اس کے لئے بھی وہی ادکام خاب ہوں گے جوقر آن کے ہیں کیونکہ قرآن کا کلام الٰہی ہونا قطعی ہے ادر مثنوی کا کلام الٰہی ہونا قطعی نہیں ہوسکتا گرآن کے خور آن کا کلام الٰہی ہونا قطعی ہے ادر مثنوی کا کلام الٰہی ہونا قطعی نہیں ہوسکتا گرآن کا کلام الٰہی ہونا تعلقی نہیں ہوسکتا گرآن اپنے مرتبہ میں رہے اور مثنوی اپنے مرتبہ میں بلکہ دوسری کتب ساویہ فود کلام قطعی بھی ہیں ان کے لئے بھی کسی کھم کا ہونا بھی دلیل مستقل ہوگا خیر ہیوہ معنی ہیں جو حضرت حاجی صاحب نے غلا بوال میں بیان فرمائے ہیں۔

#### اہل کمال اور غیراہل کمال کے غلبہ حال میں فرق

اور بہال کی کو بیشبرنہ ہوکہ اہل کمال مغلوب الحال نہیں ہوتے ہی طرحاتی صاحب کیے مغلوب ہوئے کیونکہ بیہ خود قاعدہ ہی تی خوسیں کہ اہل کمال مغلوب الحال نہیں ہوتے ضرور ہوتے ہیں گران ہیں اور غیرائل کمال ہیں فرق بیہ ہوتا ہے کہ جن احوال سے غیرائل کمال مغلوب ہوجاتے ہیں اہل کمال ان سے مغلوب نہیں ہوتے بلکہ ان کے مغلوب کرنے والے احوال دوسروں کے احوال سے اقوی ہوتے ہیں دوسرافرق بیہ کہ اہل کمال کی مغلوبیت کم ہوتی ہے اور غیرائل کمال کی زیادہ گران کی نفس مغلوبیت کا افکار مشکل ہے انبیاء سے زیادہ کون صاحب کمال ہوسکتا ہے لیکن جب ان کے حالات میں غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تاثر من الحال وہاں بھی ہے چنا نچہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ اللہ مان تھلک ھذا العصابة لم تعبد بعد الیوم ، الشعلیہ وہ کہ خیال کر لیجئے کہ اگر غلبہ حال نہ ہوتا تو کیا جناب رسول اللہ علیہ وہ کہ اس عنوان سے دعا فرماتے جس میں ابہام ہے تی سجانہ کی احتیاح الی العبادات کا گوآ پ کامقصود پینیں بلکہ آپ کا مقصود بیہ کہ فرماتے جس میں ابہام ہے تی سجانہ کی احتیاح الیال جماعت کو بیا جی علی ہوتا کے کہ نظر میں پرخی کی اشاعت نہ ہوسکے کہ نظر مالے کہ اس جات کی بیدائش ہے کہ تو معلی ہوا موٹی تو میر سے خیال میں پرخی کی اشاعت نہ ہوسکے کہ نظر مال مفیل اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ موٹی تو میر سے خیال میں پرخی کی اشاعت نہ ہوسکے کی اور انسانوں کی پیدائش ہے جو فوت ہوجا و سے گاس لئے آپ اس جماعت کو بچا لیجے علی ہذا موٹی کی اور انسانوں کی پیدائش سے جو مقصود ہو وہ وہ وہ وہ وہ اس کی اتھا کہ السفھاء منان ھی کا اور انسانوں کو کوئی نہ مانے وہ اس کو تو میں جیں اگران کو کوئی نہ مانے وہ اس کو تو میاں کا اعتراف تو مان کیا تھا یہ واقعات میں تا کی کیا تھا کہ وہ انہائی پر سے گار میانہ کی بیرا کو گاران کو کوئی نہ مانے وہ تھا کہ میں قشاء میں قشاء میا گران کو کوئی نہ مان وہ ان کی اعتراف تو مان تو میاں کا اعتراف تو مان کی تو مان کی گیا کہ کو گار کیا تھا کہ کہ تو کو گار کیا تھا کہ کیا گار کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا گار کو گار کیا تھا کہ کیا تھار کیا تھا کو کا کیا تھا کہ کو گار کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا گار کیا گار کو گار کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا گیا کہ کو گار کیا گار کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

#### عارف رومی اوران پرغلبه حال

حضرت مولانامتنوی معنوی میں جگہ جگہ اپنی مغلوبیت کا ظہار فرماتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں۔ چوں بگوشم تا سرش پنہاں کنم سربر آرد چوں علم کا نیک منم غم اہم سیردم ناگہ دو گوش کائے مدمغ چوں ہمی پوشی دوسری جگہ کہتے ہیں۔

اے بروں از وہم و قال و قلیل من خاک بر فرق من تمثیل من بندہ نشید ز تصویر خوشت ہر زماں گوید کہ جان مفرشت علیٰ ہدااور بہت سے مقامات پرمولانا نے خوداعتراف فرمایا ہے اس تقریر سے من عوف کل لسانہ کے معنی بھی ظاہر ہو گئے اور معلوم ہوگیا کہ اس کلل میں کلال سے کلال اضافی مراد ہے نہ کہ عدم افشاء مطلقاً اس مقام پر یہ بی جان لینا چاہئے کہ یہ مقولہ دوطرح سے منقول ہے اول یوں کہ من عرف کل لسانہ اور دوسرے یوں کہ من یوف طال لسانہ ان دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے گرحقیقت میں تعارض نہیں کیونکہ من عوف طال

1: アシ )を表示するできなかなきなかなきなかない 111 )をなきなかなきなかなきなかなきないでートアートレンジ

لسانه ابتدائی حالت پرمحمول ہے اور من عرف کل لسانه انتہائی حالت یعنی عارف ابتدامیں ضبط اسرار پر قادر نہیں ہوجاتی ہوجاتا ہے اس وقت اس کی زبان کشادہ ہوتی ہے کین جب وہ پختہ ہوجاتا ہے اس وقت اس کی زبان کتلی ہوجاتی ہے گرمطلقا نہیں بلکہ غالب اوقات میں ۔ ہاں تو مشنوی مضامین حقہ سے لبریز ہے گروہ عوام کی کام کی نہیں ہے کیونکہ اس کے مضامین وقتی ہیں اور مولانا کا کلام ذووجوہ ہے ہر خیال کا آ دمی اس کے مضامین کو اپنے خیالات پر منطبق کر سکتا ہے اس کے اس مضامین کو اپنے خیالات پر منطبق کر سکتا ہے اس کے اس میں یعضل بھ کٹیر ا و یھدی بھ کٹیر ا کی شان ہے اس کے مولانا فرماتے ہیں۔ منطب چوں تیخ پولا دست تیز چوں نداری تو سپر واپس گریز میا کر بریدن تیخ را نبود حیا پیش ایس الماس ہے اسپر میا کر بریدن تیخ را نبود حیا

مثنوي كاابك خاص كمال

#### صحت وفساد مذاق

مولوی فیض الحن صاحب سہار نپوری کی نسبت سنایا گیا ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو ان پروجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی حالانکہ ہم لوگوں کو پچھ بھی لطف نہیں آتا یہ فرق کیوں ہے ۔ فلذلک فادع فاستقم کما امرت و لاتبع اهواء هم و قل آمنت ہما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل

بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لاحجة بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر اتناعم بر مین کی آیت مین نبین آیالین اگر پوچیتے کہ کیوں تو میں اس کی وجہ نبین بیان کرسکتا کہ اس لئے کہ بیذوقی امر ہے اورامرذوقی بیان میں نبین آسکتا۔

حسن معنوی ایک ذوقی امر ہے

چنانچا گرکوئی کسی پرعاشق ہواوراس سے پوچھا جاوے کہ تواس پر کیوں عاشق ہے تو وہ اس کی پوری اور مفصل وجہ نہیں بیان کرتا وہ یہ کہ سکتا ہے کہ اس میں فلاں خوبی ہے مثلہ س کی آئے کھا چھی ہے یابال اچھے ہیں وغیرہ مگر جب اس سے پوچھا جاوے کہ اس میں کیاا چھائی ہے اور وہ کیوں اچھی ہے تو وہ اس کی وجہ بیان کرنے سے عاجز ہے اس سے معلوم ہوا کہ حسن معنوی کی طرح حسن صوری بھی در حقیقت ذوق ہے نہ کہ مدرک بالبصر ہاں حسن صوری کو معلوم ہوا کرنے کے لئے حسن ظاہر شرط ہو تا اور چیز ہے اور مدرک ہو نا اور شئے ۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ حسن دو تم کا ہے حسن صوری اور حسن معنوی ۔ اور یہ جھی معلوم ہوگیا کہ مدرک دونوں کے لئے ذوق ہے فرق اتنا ہے کہ حسن معنوی کے ادراک کے لئے شرط ہے۔

#### ادراک حسن کے لئے بصارت شرطنہیں

اوراس سے اس کاراز بھی معلوم ہوگیا کہ اندھے کی پر کیوں عاشق ہوجاتے ہیں اس لئے کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ادراک حن کا مدار آئھ پرنہیں ہے بلکہ بعض خوبیاں بدوں آئھ کے بھی معلوم ہو سکتی ہیں۔ پس اندھے ان پر ان خوبیوں کی بناء پر عاشق ہوتے ہیں جو بلاتو سط آئھ کے مدرک ہو سکتے ہیں جیسے آوازیا کوئی عادت و خصلت ہے وغیرہ وغیرہ اندھوں کے عاشق ہونے پر ایک اندھے کا قصہ یاد آگیا لڑکوں کو پڑھا تا تھا ایک لڑکے خصلت ہے وغیرہ وغیرہ اندھوں کے عاشق ہونے پر ایک اندھے کا قصہ یاد آگیا لڑکوں کو پڑھا تا تھا ایک لڑک کی ماں خوشامد میں اس اندھے معلم کے پاس اپنے بچہ کے ہاتھ بھی کھا نا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی بھی سلام کہلا مجیجتی اندھے نے سمجھا کہ تورت جھے سے مجت کرتی ہے اس کئے اس کو بھی اس سے مجت ہوگئی۔

ایک روزاس نے اس لڑکے کے ہاتھ اس کی ماں کے پاس اظہار عشق کے ساتھ درخواست ملاقات کا پیام کہلا بھیجاعورت پارساتھی اسے ناگوار ہوا اس نے اپنے خاوند سے تذکرہ کیا ان دونوں میں بیہ طے ہوگیا کہ اندھے کواس کا مزہ چکھانا چاہئے اوراس کی صورت بھی تجویز کرلی گئی اس کے بعداس عورت نے حافظ جی کولڑ کے کے ہاتھ بلوا بھیجا حافظ جی وقت معہود پر پہنچ گئے۔

اتے میں باہر سے آواز آئی کواڑ کھولو حافظ جی بین کر گھبرائے ورت نے کہا کہ گھبراؤ نہیں میں ابھی انظام کے دین ہول تم بیدو پٹے اوڑھ کرچکی بینے لگو حافظ جی نے ایساہی کیا اس نے جاکر کواڑھول دیئے خاونداندر آیا ملی بھگت تو تھی ہیں۔ پوچھا یہ کون عورت ہے کہا ہماری لونڈی ہے آئے کی ضرورت تھی اس لئے بوقت چکی پیس رہی ہے۔ وہ خاموش ہورہا حافظ جی نے کیوں چکی بیسی تھی آخر تھک گئے اور ہاتھ ست چلنے لگا یہ دیکھ کرخاوندا ٹھا اور کہا مردار سوتی ہے پیسی کیوں نہیں یہ کہ کرچند جوتے رسید کئے اور آکر اپنی جگہ لیٹ رہا۔ حافظ جی نے قہر درویش برجان درویش کھر پیسا

مثنوی سمجھنے کے لئے ذوق سلیم کی ضرورت

کہنا ہم کو یہ ہے کہ مثنوی میں حن صوری بھی ہے اور معنوی بھی مگر اس کے بیجنے کے لئے ذوق سلیم کی صروت ہے یہ بیسب پچھہے مگر اس کے مضامین کی وقت اور اس کے ذو وجوہ ہونے نے اس کواس قابل نہیں رکھا کہ وہ عوام کے ہاتھوں میں رہے کیونکہ اس سے لوگوں کو گراہی کا سخت اندیشہ ہے اس بناء پر جی یوں چاہتا ہے کہ اس کو یوں پردہ میں چھپایا جادے کہ کسی کواس کی ہوا بھی نہ لگے کیونکہ گومثنوی اپنی ذات سے ایک کتاب ہدایت ہے اور اس سے جو گراہی بھیلتی ہے اس کی ذمہ دار خود لوگوں کی نااہیت ہے گرجس وقت کہ اس کی اشاعت میں ایک مفسدہ ہے گوخار جی ہے اور شیور کا اس کا ضروری نہیں تو اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ اس کوشائع نہ کیا جاوے اس کئے کہ پیشر کی قاعدہ ہے کہ جس بات سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ خود ضروری نہ ہوتو اس کوروک جاوے اس کئے کہ پیشر کی قاعدہ ہے کہ جس بات سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ خود ضروری نہ ہوتو اس کوروک مفاسد کوروک جاوے گا بلکہ اس وقت نوو مفاسد کوروک جاوے گا بلکہ اس وقت نووں میں ہوتا تو ناممکن ہے کیونکہ اس کے لئے ضرورت ہے حکومت کی اور حکومت کی اور حکومت ہی اور خود مفاسد مرتب ہوں ہونے دی جاوے یا ان مفاسد کو دور کرنے کی کوشش کی جاوے پہلے جاوے اور اس پر جو مفاسد مرتب ہوں ہونے دی جاوے یا ان مفاسد کو دور کرنے کی کوشش کی جاوے پہلے خود صورتیں ہیں یا تو مثنوی ہی ہوجاوے جواس کے مضامین کو صورت کی ہوجاوے دور کرنے کی کوشش کی جاوے پہلے شریعت پر منظبتی کردے مراس طرح کہ جی بھوٹنے پائے تا کہ ایک صدتک مفاسد کا انداد ہوجاوے۔

كلام كى شرح ككھنے كے لئے مداق يخن شرط ہے

اب تک جولوگوں نے حواثی وشر و کے لکھے وہ فردا فردا تو کافی نہیں کیونکہ بعض تو فن کوچھوڑ دیا ہے جیسے محض اہل علم ظاہر اور بعض نے شریعت کوچھوڑ دیا جیسے ولی محمد اور بعض ایسے ہیں جن کو مذاق سخن حاصل نہیں ہے اور جب تک مذاق سخن نہ ہواس وقت تک کسی کے کلام کی شرح ناممکن ہے فرض کہ جہاں تک ہم نے فور کیا ہم کو کی شرح یا حاشیہ ایسا نہ ملا جوان تمام باتوں کا جامع ہو میمکن ہے کہ ان سب کے مجموعہ سے مقصود حاصل ہوجا و ہے مگر اس میں اول توبیوقت ہے کہ ہر محض کے پاس اتناذ خیرہ جمع ہونا مشکل پھرا گرجع بھی ہوجا و سے تو ہر محض میں تقید کی قابلیت کب ہے۔

كليدمثنوى لكصني كاسبب

اس بنا پرجی جاہتا تھا کہ کوئی ایسی شرح ہوجاوے جس میں ان تمام باتوں کاحتی الامکان لحاظ رکھا گیا ہو۔ لیکن

احباب کیاصرارہ یہ بارخود مجھ ہی کواٹھانا پڑا اور میں نے دفتر اول کی شرح پوری کردی اس کے بعد کی سال تک ہمت پست رہی پھراحباب کے طرف سے بھی اصرار ہوا کچھ آ مادگی ہوئی کیکن بیامید نہ ہوئی کہ میں اس کو پورا کرسکوں گااس لئے خیال ہوا کہ پچھاور لکھ دیا جاوے اور میں نے حاجی صاحب سے سناتھا کہ دفتر ششم میں اسرار بہت ہیں اس لئے خیال ہوا کہ دفتر ششم کی شرح بھی ہوجاوے تو اچھا ہے اس بنا پر میں نے دفتر ششم کی شرح شروع کی اور بدفت تمام اس کوختم کیا اب تو ہمت بالکل ہی پست ہوگی گئین احباب کا اصرار کی طرح تھر ہوا تب خیال ہوا کہ اس کو پورا ہونا چا ہے اور ہمت تھی نہیں اس لئے اس کے لئے بید بیر بتلائی کہ میں پڑھا دوں اور پڑھنے والے ضبط کر لیس چنا نچے دفتر ثالث اور ہمت تھی نہیں اس لئے اس کے لئے بید بیر بتلائی کہ میں پڑھا دوں اور پڑھنے والے ضبط کر لیس چنا نچے دفتر ثالث نصف اول دفتر رابع اول دفتر خامس کی شرح اس طرح تحریر مولوی حبیب احمد ومولوی شبیر علی تمام ہوگئی۔

#### مولا ناحبيب احمرصاحب كومثنوي سيمناسبت

اس کے بعد بعض عوارض کی وجہ سے اس کے درس کا سلسلہ موقوف ہوگیا گراس کی تحریر موقوف نہیں ہوئی لیعنی میں نے مولوی حبیب احمد کو بوجہ اس کے کہ میر ہے خیال میں ماشاء اللہ ان کو مثنوی سے پوری مناسبت تھی اجازت دے دی کہتم خود کلھ لواور جو مقام حل نہ ہو یا جہاں کہیں کوئی شبہ ہو بچھ سے پوچھ لونصف ٹانی دفتر رابع رابع حانی و ٹانی و ٹالٹ ورابع دفتر خامس کی شرح اس طرح تمام ہوئی ۔غوض چاردفتر تو یوں تمام ہوئے اور دودفتر میں خود کلھ چکا تھا اس لئے اب بفضلہ تعالی پوری مثنوی کی شرح ہوگئی چونکہ حق سبحانہ کا بیا ہد بہت بڑا انعام اوراحیان تھا اس لئے جی چاہا کہ اس کے ادائے شکر کے لئے بے تکلف واہتمام خاص ایک جلسہ کیا جاوے جس میں حق سبحانہ کی اس نعمت کو ظاہر کیا جاوے جس میں حق سبحانہ کی اس نعمت کو ظاہر کیا جاوے جی جہن اس میں ذرا تا خیر ہوگئی آج وہ بھی اتفا قا آ گئے اورا حباب غیر متوقع بھی آگے اس میں ذرا تا خیر ہوگئی آج وہ بھی اتفا قا آ گئے اورا حباب غیر متوقع بھی آگر مشریک کرنے کو جی چاہتا تھا اس لئے اس میں ذرا تا خیر ہوگئی آج وہ بھی اتفا قا آگئے اورا حباب غیر متوقع بھی آگر مشریک کرنے خیال ہوا کہ بیکام آج ہی ہو جاوے تو اچھا ہے اس لئے بیختفر اور بے تکلف جلسے منعقد کیا گیا گو شرح مثنوی کا کام ہمارے گئی کے ہاتھوں انجام یا جائے۔

### حچونی اور بردی هرنعمت پراظههارشکر کی ضرورت

مرجمين اس پر ناز نه مونا چائے كيونكه حق سجانه فرماتے ہيں مايفتح الله للناس من رحمة فلاممسك لها و مايمسك فلامرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.

یعنی حق سبحانہ جس چھوٹی یا بڑی نعمت کو کھول دیں اس کوکوئی رو کنے والانہیں اور جس کو وہ بند کر دیں اس کوکوئی چھوڑ نے والانہیں اور وہی غالب مطلق اور حکیم مطلق ہیں نیز فرماتے ہیں مااصابکم من نعمہ فمن اللہ یعنی جونعت تم کو ملی وہ حق سبحانہ کی طرف سے ہاں نصوص میں تصریح ہے کہ ہر نعمت خواہ ملم ہویا پچھا وراس کے اختیار میں ہے اور بدوں اس کے دیئے کسی کوئیس مل سکتے ہیں بجائے اس کے نازکیا جاوے ہم کو حق سبحانہ کا شکر کرنا چاہئے کہ اس نے ہم پرانعام کیا اور ہم سے بی خدمت لی ہم کوناز کا کیا حق ہوسکتا ہے جب کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہوتا ہو لئن شئنا لنذھ بن بالذی او حینا الیک

كايرمتنوى جلد٢٣٠-٢٣٠ وَهُوَ مُوْمُ وَهُو مُو مُؤْمُونُ وَهُو مُؤْمُونُ ﴿ ١١٥ كَانِ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْمِنُ وَمُونَا وَمُونِا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا ولَا مُؤْمِنَا وَمُونَا وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِي وَالْمُونِ وَمُونِا وَمُونِ  وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِ وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِا وَالْمُ مُونِا وَالْمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمِنَا وَالْمُونِ ولِمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلِمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَا مُونِ وَالْمُونِ وَلَا مُونِ وَلَا مُونِ وَلَا مُونِ وَلَا مُونِ وَلَمِنْ وَلَا مُونِ مِنْ وَالْمُونِ وَلَا مُونِ مِنْ وَلَمُ مُونِ وَلِي مِنْ وَالْمُونِ وَلَمُونِ وَلَمِنْ وَلَالِمُ لِمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِلْمُونِ مُونِ مِنْ مِنْ مُونِ مِنْ مِنَالِمُ لِمُونِ مِل

#### شارحین مثنوی کی شکر گزاری اورانہیں ہدیہے نواز نا

پس ہم کو خدائے تعالیٰ کا شکر اداکر تا چاہئے یہ ضمون تو جن سجانہ کے شکر ہے متعلق تھا اب میں کہتا ہوں کہ حدیث میں من لم یشکو المناس لم یشکو الله اس لئے مجھے شارعین کی شکر گزاری کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ان سے مجھے اس مقصد میں مدد کی ہے سوایک تو ان کی شکر گزاری کی یہ بی صورت ہے کہ ان کی شاکی ساتھ ذکر ہور ہا ہے اور دوسری صورت ان کی شکر گزاری کی یہ کہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان پر حق تعالیٰ اپنی رحمت فرما ویں اوران کو تقویٰ حقیقی نصیب فرما ئیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ میں ان کے لئے کوئی ہدیتجویز کروں سومولوی شبیر علی تو میری مثل جز کے ہیں ان کے لئے کوئی ہدیتجویز کرنا تو خود اپنے لئے تجویز کرنا تو خود اپنے لئے تجویز کرنا تو خود اپنے لئے تجویز کرنا تو خود اپنے کہ مجھی دونوں میں اور مولوی حبیب احمد کے لئے تجویز کرنا تو خود اس میں اور مولوی حبیب احمد کے لئے تجویز کرتا ہوں اس تفری کی مثل ہیں گر پھر بھی دونوں میں بہت فرق ہوں اس لئے میں بدیر میں مولوی حبیب احمد کے لئے تجویز کرتا ہوں اس تفری کی مولوی حبیب احمد کے لئے تجویز کرتا ہوں اس تفری نبی کا تعدی نبی تا سید اس اللہ میں فرمایا لکان ابو براس کی وجہ استادی علیہ الہ علیہ والے کان بعدی نبی شرت تعلق برسل اللہ میں فرمایا لکان ابو براس کی وجہ استادی علیہ الہ علیہ والے میں جداگانہ ہیں گراس سے اصل مقصود پر اثر نہیں پڑتا دوسری وجہ فرق ہے کہ بین موالی ہیں ہو الیک کی دوس ہوتا ہے می کی اور بھی ترک ۔ فرمایا کی مولوی حبیب احمد نے شرح کو پورا کیا ہے اور مولوی شبیر کی نے درانہیں کیا اس کی ساتھ ہی ہے کہ پہنس کر وہ بات بھی ہے کہ وہ بات بھی ہو کہ وہ ہو کو کورا کیا ہو اور کی مولوی ہوتا ہے مینی کی اور بھی ترک ۔

#### مولا ناحبیب احمرصاحب کومفتاح مثنوی کے لقب سے نواز نا

خیر جو تخفہ میں نے مولوی حبیب احمد کے لئے تجویز کیا ہے وہ اب میں پیش کرتا ہوں برگ سبزست تخفہ درولیش اس تخفہ کو حقیر نہ سمجھتے میری ٹوپی ہے جس میں میشعر لکھا ہوا ہے۔

گشتہ مفتاح باب مثنوی اے حبیب مولوی معنوی اس میں لفظ حبیب مفاف ہے گربشکل موصوف اس کوعر بی میں یوں پڑھا جا سکتا ہے۔ صرف مفاحالباب المثنوی یا حبیب المولوی المعنوی

میں نے اس پر ۱۳۳۷ ہے ہی باوداشت کے لئے لکھ دیا ہے اور میں حبیب احمد کومفتاح المثنوی کالقب دیتا ہوں اور صلاح اعمال کی دعا کرتا ہوں اس کے بعدا تمام ذرہ نوازی کے لئے اس نااہل کواپنے دست مبارک سے ٹوپی اوڑھا دی حبیب احمد میں شارعین کوئی سجانہ کا ارشاد مایفتح اللہ للناس من دحمہ فلا ممسک لھا و مایمسک فلاموسل له

پھر یا دولا تا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ اس پر نازنہ کریں بلکہ خدا کاشکرادا کریں کیونکہ بیان کا انعام ہے جوان پرکھولا گیا ہے اگر وہ بند کر لیتے تو پھراس کا کوئی کھولنے والا نہ تھا۔

#### وعظ كانام شكراكمثنوي تجويز فرمانا

اس لئے میں اس وعظ کا نام شکر المثوی رکھتا ہوں اور حاجی صاحب نے فر مایا تھا کہ مثنوی کے ببت کے بعدیہ دعا کیا کروکہ اے اللہ جو کچھاس میں ہے ہمیں بھی نصیب ہو سجان اللہ کیسی مختفر اور جامع دعا ہا ورایک دفعہ اس دعا کے بعد فر مایا تھا کہ جولوگ اس وقت موجود ہیں۔ انشاء اللہ تعالی سب کو ایک ذرہ محبت عطا ہوگا آپ نے تو یہ بشارت دی تھی کہ جتنے لوگ اس جلسہ میں شریک ہیں سب کو اس میں سے حصہ ملے گا ہم بشارت کے قابل نہیں ہاں ہم کوت سجانہ کے فضل سے امید ہے کہ جتنے اس جلسہ میں شریک ہیں ان کو بھی انشاء اللہ تعالی اس سے حصہ ملے گا۔

كليدمثنوي كي تحميل يرتقسيم مثهائي

اس جلسہ میں تقشیم کے لئے مٹھائی بھی منگائی گئی جوتقشیم ہونے والی ہے جولوگ اس تقشیم میں ایسے ہیں جن کو مضائی دینے سے ثواب ملے اے اللہ اس کا ثواب حضرت مولا ناروی کو پہنچے یہ فاتحہ مروجہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اور فاتحہ مروجہ میں بہت فرق ہے۔ اہل بدعت کی شیرینی وغیرہ ان کے آگے ہوتی ہے ہماری مٹھائی ہائیں طرف رکھی ہےوہ کسی شے برفاتحہ دے کرخود ہی کھالیتے ہیں ادر سجھتے ہیں کہاس شے کا ثواب مردہ کو پہنچ جاوے گا ہمارے **یہاں ایبانہیں ہےایک عورت کا قصہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز یکاتی تو اس کو چند پیالوں میں اتارتی اور کہتی کہ بیہ** فلانے کے نام کا ہے اور بیفلانے کے نام کا اس کا ثواب فلانے کو پنچے اور اس کا فلانے کو کہہ کرخود کھا جاتی سو ہارے فاتحہ توالی نہیں اہل بدعت کے یہاں ثواب کی تین قشمیں ہیں ایک مستحقین کو دینے کا اور ایک غیر مستح**قین کودینے کا ایک خودکھانے کا اس لئے** ان کے مردوں کوثواب بھی کم پہنچتا ہے کیونکہ جوغیرمستحقین **کودیا گیا** ہے اس میں اگر خلوص نہ تھا جو کہ اغلب ہے کیونکہ ان کے ایصال تو اب میں یاریا و تفاخر ہوتا ہے یا محض یا بندی رسم وتقلید آباءتو وہ یوں اکارت گیا۔اب بتلا ہے مردوں کو کیا پہنچا برخلاف اہل حق کے کہ جبروہ ایصال ثواب کریں مے تواس میں اس کی شرا نظ کا لحاظ رکھیں گے اس لئے سارا ثواب مردوں کو پہنچے گا ایک قصہ ہے کہ ایک مخص نے منت مانی تھی منت کا کھانا جن لوگوں کو کھلا یا گیاان میں کوئی تحصیلدارتھا کوئی پیش کارغرض کے سب اغنیاء تھے ایک مخص نے کہا بھائی جس نے مساکین نہ دیکھے ہوں اس جلسہ میں دیکھ لے اگریسی کو ہمارے مولانا کوثواب پہنچانے پر بیشبہ ہوکہ وہ تو خود بزرگ ہیں ان کوثواب پہنچانے سے کیا فائدہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو خود بزرگوں کا ہے وہ یہ کہ مراتب بلندہوں گے اور ان کے تقریب خداوندی میں اضافہ **ہوگا جس کے وہ ہم سے زیادہ طالب ہیں دوسرا فائدہ خود ہماراہے کہ ان کے تعلق سے حق سجانہ کو ہم سے تعلق ہوگا** کیونکہ وہ خدا کے دوست ہیں اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔

#### آیت متلوه کی عجیب وغریب تفسیر

اب میں آیت متلوہ کے متعلق تھوڑا سامضمون اور بیان کرتا ہوں اس کے بعداس بیان کوختم کردوں گاوہ بیہ ہے کہ حق سبحانہ نے جس طرح اس آیت میں اپنے عموم قدرت وقہرغلبہ کوصراحثاً بیان فر مایا ہے یوں ہی انہوں نے اس میں اپنے کمال جودوکرم کی طرف بھی اشار وفر مایا ہے تفصیل اس کی رہے کہ آیت میں جملہ اولی میں فتح کے مقابلہ میں اسّاک لائے ہیں اور امساک کے مقابلہ میں فتح اور جملہ ثانیہ میں امساک کے مقابلہ میں ارسال لائے ہیں اور ارسال کے مقابلہ میں امساک۔

پس اس میں دوامر خلاف ظاہر ہیں ایک تو جملہ اولی میں فتح کے مقابلہ میں امساک اورامساک کے مقابلہ میں فتح لانا کیونکہ فتح کا مقابلہ غلق ہے نہ کہ امساک اورامساک کا مقابلہ ارسال ہے نہ کہ فتح اور دوسرایہ کہ جملہ ثانیہ مقابل ہے جملہ اولی کا اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فتح کا مقابلہ غلق ہے نہ کہ امساک۔

پس جملہ اولی میں ما یفتح الله فرمایا اور اس کے مقابلہ میں جملہ ثانہ میں ما یمسک فرمانا خلاف مقتضائے تقابل ہے اس بنا پر آیت ند کورہ پرشبہ ہوتا ہے کہ اس میں رعایت نہیں رکھی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رعایت معنوی چونکہ رعایت نظلی پر مقدم ہے اور رعایت معنوی عدم لحاظ قاتا بل میں تھی اس لئے اس کا لحاظ تعین کیا اس کی ہیہ ہے کہ اس آیت ہے جس طرح اظہار کمال قدرت مقصود ہے یوں ہی اس میں عایت کرم اور کمال جود کی طرف بھی اشارہ ہے پس جملہ اولی میں بجائے لفد ارسال کے فتح کا لفظ اس واسطے استعمال کیا گیا ہے کہ گویہ دونوں لفظ اطلاق پر دلالت کرتے ہیں مگر جو دلالت اطلاق پر لفظ فتح کرتا ہے وہ دلالت لفظ ارسال نہیں کرتا اس لئے ما یفت حاللہ میں اشارہ ہوگا اس طرف کہ جب حق سجانہ کی پر رحمت کرتے ہیں تو بہت اور بہد دریع کرتے ہیں اور بیاشارہ ارسال میں نہ تھا اس لئے بجائے ارسال کے فتح لایا گیا اور بجائے علق کے بدریغ کرتے ہیں اور بیاشارہ ارسال میں نہ تھا اس لئے بجائے ارسال کے فتح لایا گیا اور بجائے علق کے نہیں ہوتا کیونکہ غلام میں نہوں ہوگا ہی کہ دوہ دلالت کرتا ہے کہ میں لفظ امساک بجائے علق کے اس لئے لایا گیا ہے کہ دہ دلالت کرتا ہے کرم پر کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق سجانہ جب کی پر انعام نہیں کرتے تو بیاس کا بند کرنا نہیں ہوتا کہ نہر جاری نہ ہو بلکہ کی وجہ سے عارضی طور پر روک لینا ہوتا ہے اورز وال عارض کے بعد پھرا ساکا اجراء ہوجا تا ہے۔

ما یفتح الله للناس من رحمة فلاغالق لها اس کے نہیں کہا کہ اس میں گوکٹرت جود کی طرف اشارہ ہے گراس سے کمال قدرت کا اظہار نہیں ہوتا کیونکہ نفی غالق کے لئے نفی مسک لازم نہیں اور مایو سل الله للناس من رحمة فلا ممسک لها اس واسطے نہیں فرمایا گواس میں کمال قدرت کا اظہار ہے گراس سے کمال جود مفہوم نہیں ہوتا اور ما یو سل الله للناس من رحمة فلا غالق اس واسطے نہیں فرمایا کہ نہ اس میں کمال قدرت کا اظہار ہے اور نہ کمال جود کی طرف اشارہ اور ما یعلق فلا فاتح له اس واسطے نہیں فرمایا کہ قتط اسماک ہوتا ہے۔ جو کہ ادنی ہے غلق رحمت نہیں ہوتا بلکہ فقط اسماک ہوتا ہے۔ جو کہ ادنی ہے غلق سے نیز اس میں کمال قدرت یر بھی ولا است نہیں ہے کونکہ نفی فاتح سازم نفی مرسل نہیں ہے۔

مایغلق فلامرسل له اس واسطے نہیں فرمایا گواس میں کمال قدرت پردلالت ہے گرحق سبحانہ غلق رحمت نہیں فرمایا کہ اس واسطے نہیں فرمایا کہ اس میں کمال قدرت پردلالت نہیں ہے۔ اس تغییل نے اور ما یمسک فلا فاتح له اس واسطے نہیں فرمایا کہ اس میں کمال قدرت پردلالت نہیں ہے۔ اس تغصیل کے بعد آیت کا حاصل بیڈکلا کہ حق سبحانہ جب سی پرکوئی عنایت کرتے ہیں تو بدر لیغ کرتے ہیں اورخودان کی طرف سے کوئی روک نہیں ہوتی اور جس کسی پروہ عنایت کرتے ہیں اس کا کوئی بند کرنے والا تو در کناررو کنے والا بھی

نہیں ہوتا اور جس پروہ رحمت نہیں کرتے تو وہ اس کو بند نہیں کرتے بلکہ کسی عارض کی وجہ سے روک لیتے ہیں اور اگر وہ عارض زائل ہو جاوے تو پھر جاری فرما دیتے ہیں اس سے اہل سلوک کو خاص طور پر سبق لینا چاہئے اور اگر کسی وقت احوال ومواجید اور ذوق شوق میں کی آجاوے یا وہ بند ہو جاویں تو مایوس نہ ہوں کیونکہ حق سبحانہ نہایت کریم ہیں اس کئے کسی نعمت کو خود نہیں روکتے بلکہ کسی عارض کی وجہ سے روکتے ہیں اور عارض بھی معصیت ہوتا ہے اور بھی غیر معصیت بوتا ہے اور بھی غیر معصیت بوتا ہے اور بھی غیر معصیت بوتا ہے اور بھی خار کے دارک کرنا چاہئے حق سبحانہ پھراس کو جاری فرمادیں گے اور غیر معصیت ہوتو سبح معنا چاہئے کہ بیروکنا کسی خاص مصلحت سے ہے اور مفید ہے نہ کہ مضراس لئے اس کی پچھ پرواہ نہ غیر معصیت ہوتو سبح اور اپنا کام کرتے رہنا چاہئے اور پریثان نہ ہونا چاہئے کیوں حق تعالیٰ حکیم ہے یانہیں۔

حق تعالیٰ شانہ کے ہرامر میں حکمت ومصلحت ہوتی ہے

چنانچہ ای آیت میں و هو العزیز الحکیم فرمایا ہے ای لئے ان کی کی نعت کے رو کئے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے خود میراوا قعہ ہے کہ ابتدامیں جب کہ جوش زیادہ تھا ایک مرتبہ خیال ہوا کہ ہم کوطلب بھی ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ حق سبحانہ کو ہماری حالت کاعلم ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ ان کوقد رت تا مہ بھی حاصل ہے اور کریم بھی میں پھر ان باتوں کے ہوتے ہوئے دیر کیوں ہے اس کا جواب میری سمجھ میں پھے نہ آیا جب بہت پریشانی برحمی تو خیال ہوا کہ مولا ناروی سے مشورہ لویہ خیال کر کے مثنوی کھولی تو پہلے ہی صفحہ پراشعار نکلے جن میں چاروں مقدے وہ شحے جو میں نے قائم کئے شحاور پانچوال مقدمہ اور تھا جو کہ میر سے ذہن میں نہ تھا جس کے نہ ہونے کی سبب میری سمجھ میں جواب نہ آتا تھا یعنی یہ کہ وہ خیم بیں اور اس تا خیر میں حکمت ہے اشعار نہ کورہ یہ ہیں۔

عاره میجوید بے من درد تو می شنو دم دوش آه سرد تو می شنو دم دوش آه سرد تو می توانم جم که بے این انظار ده نمایم دادجم راه گزار تا ازین طوفال دورال دارجی برسر شنج و صالم پانهی لیک شیرینی و لذات مقر جست بر اندازة رنج سفر انگه از فرزند وخویشال برخوری کر غربی رنج محسنتها بری

حاصل اشعاریہ ہے کہ بیمسلم ہے کہ تہماری در دعشق میرے وصال کی تدبیر کا طالب ہے اس میں میرا مقدمہ اولی تسلیم کیا ہے ) اور میں کل رات تمہاری آ ہر دکوسنتا بھی تھا (اس میں میرے مقدمہ ٹانیہ کو مانا گیا ہے ) اور میں کہم کواپنے وصال کی طرف رہنمائی کروں اور تمہیں آنے کے لئے راستہ دے دوں تاکہ تم گروش کے طوفان سے نجات پاؤاور میرے تنج وصال پر پہنچ جاؤ (اس میں میرے مقدمہ ثالثہ کو تصریحاً اور رابعہ کو اشار ہو تا تاکہ تم گروش کے طوفان سے نجات پاؤاور میرے تنج وصال پر پہنچ جاؤ (اس میں میرے مقدمہ ثالثہ کو تصریحاً اور رابعہ کو اشار ہوتا ہے کہ سے لیکن کسی قدر تاخیر کے بعد کیونکہ قاعدہ ہے کہ گھر کا مزہ اور اس کی لذت اسی قدر مصل ہوتا ہے جس قدر کہ سفر میں تکلیف اٹھائی ہوا ور تم کو اپنے بال بچوں اور عزیز وا قارب سے مل کر لطف تام اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ سفر میں بہت کچھ تکلیفیں اور زخمتیں اٹھائی پڑی اس مضمون میں ایک مقدمہ خامہ بتلایا ہے جس کا حاصل ہے کہ ہم حکیم بھی ہیں اور جمارے کام مصلحت سے ہوتے ہیں۔ اس تو قف میں بیا بتلایا ہے جس کا حاصل ہے کہ ہم حکیم بھی ہیں اور جمارے کام مصلحت سے ہوتے ہیں۔ اس تو قف میں بیا

مصلحت ہے کہ جب جمہیں ہمارا وصال نصیب ہوتو جمہیں اس کی قدر ہو واقعی بات ہے کہ جوراحت بہت ی اطف آتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے مولوی ناظر حسن کی بارات میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے بارات در میں رخصت ہوئی اور راستہ ہی میں رات ہوگئی مینداور آندھی رعدو برق کے ساتھ جو آئی لوگ پنی اپنی گڑی ارال اڑا لے گئے ہماری گاڑی بھی اکیلی رہ گئی غرض بے حد تکلیف ہوئی اللہ برق کے ساتھ جو آئی لوگ پنی اپنی گڑی ہی ہوئی اللہ کر کے تھانہ بھون آیا جب میں گھر پہنی ہوں میں نہیں کہ سکتا کہ اس وقت مجھے کی قدر لطف آیا ہے اور کس قدر راحت حاصل ہوتی ہے ای پران سالکین کی حالت کو قیاس کرلینا چاہئے جو بہت ی تکالیف برداشت کرنے کے بعد مقصود تک پینچے ہیں ۔اب ایک بات اور بیان کرتا ہوں اس کے بعد بیان کوختم کرتا ہوں وہ یہ کہ قل سجانہ نے فرمایا ہے۔ و مایمسک فلامو سل له من بعدہ من بعدہ میں مضاف محذوف ہا ہے من بعدامسا کہ چونکہ مضاف بلاذ کر بھی سمجھا جاتا تھا اس لئے اس کو حذف کر دیا گیا غرضکہ قرآن میں لفظی اور معنوی دقائق ومحاس بوی محد سے ایک بات اور بیان کردیا گیا غرضکہ قرآن میں لفظی اور معنوی دقائق ومحاس بوی محد سے ایک بیستم کی اواقعہ ہے کہ اس نے بری میں ہواشع ہے تھا ایک شعر کہ ااور اس پر بہت خوش ہواشع ہے تھا۔

سیہ چوری بدست آل نگاری نازنین دیدم بثاخ صندلیں پیچیدہ مار آتشیں دیدم اور بہت فخر کے ساتھ ایک اہل زبان شاعر کو سنایا۔اس نے سنتے ہی ناک چڑھائی اور بجائے اس کے کہ تعریف کرتا ہے کہا کہ تم نے شعر کا ناس کر دیا۔نازنین دیدم آتشیں دیدم کیا کہو۔

سیہ چوری بدست آل نگارے بشاخ صندلیں پیچیدہ مارے اس اصلاح نے شعرکوکہیں پہنچا دیا۔ واقعی زبان کا لطف اہل زبان ہی کو حاصل ہوتا ہے غیر اہل زبان کووہ لطف نہیں آتا۔

#### خاتمه بردعائے خیر

اچھااب دعا کرومولا نارومی کے لئے اور وعظ لکھنے والوں کے لئے بھی اور تمام مسلمانوں کے لئے بھی اور شارحوں کے لئے بھی اور شارحوں کے لئے بھی اور شارحوں کے لئے بھی کہ خداوند تعالی ہر خلطی ہے بچائیں آبین۔